



حنرت بولانا محرّ لوسف الدصيالوي منه بيستان المعرفي ال







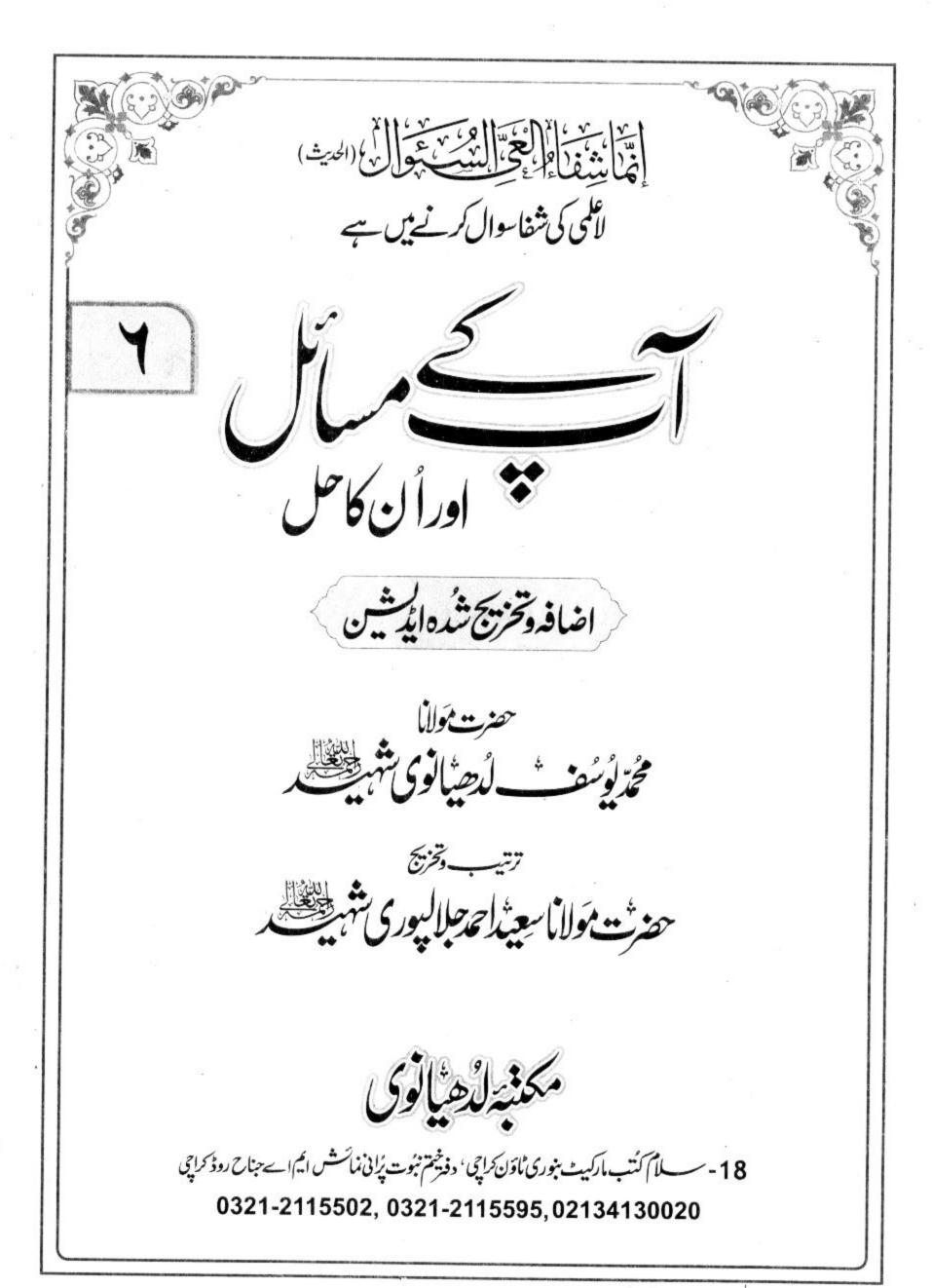

#### جمله حقوق بحق ناشرم حفوظ هيس

۔ بیہ کتاب بااس کا کوئی حصہ کسی بھی شکل میں ادارہ کی پیشگی وتحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جا سکتا۔

#### كاني رائك رجسريش نمبر 11721

سے کے میال آھیے میال

مَنه عَولانا مُحَدِّر لُویشْفْ لُدھیْالوی شہیش د

حضرت مولاناسعیندا حرجبالیوری شہریت د

منظوراحدم بوراجيوت (ايدودكي بالى كورك)

: 1919

‡ مئى اا•٢ء

شمس برنٹنگ بریس

نام كتاب

مصنف

تتيب وتخزيج

قانونی مشیر

طبع اوّل

اضافه وتخزيج شُده ايُدشين

كمپوزنگ

ىرنتنگ

محتبئاله فبالوي

18- سلم كتب اركيث بنورى او ن حراجي دفتيم نبوت براني ما تشب الكيث بنوت براني نمائش الم السيم السيم السيم الم

0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

# فهرست

## شادی بیاہ کے مسائل

### شادی کون کرے اور کس ہے؟

| ۵۱ | نکاح کرنا کب فرص، واجب اور کب حرام ہے؟                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    | بیوه اور رنڈ واکب تک شادی کر سکتے ہیں؟                                            |
|    | شادی کے لئے والدین کی رضامندی                                                     |
|    | کیالژ کول کی طرح لڑکی کی رضامندی ضروری نہیں؟                                      |
|    | شادی میں لڑکی کی رضامندی                                                          |
|    | شادی کے سلسلے میں لڑکی سے إجازت لینا                                              |
|    | شادی کے وفت لڑ کے کی طرح لڑ کی کی بھی رضا مندی معلوم کرنی جاہئے                   |
|    | والدكے پيندكرده رِشنے كواگر بيٹانه مانے تو كياتكم ہے؟                             |
|    | لڑ کے ہاڑ کی کی اِ جازت کے بغیر نکاح کی حیثیت <sup>'</sup>                        |
|    | جس جگهار کی راضی نه ہو، کیا اُس جگه والدین اُس کارشته کر سکتے ہیں؟                |
| ۵۲ | لڑ کی گی شادی میں اُس کی رضامندی ضروری ہے،تو پھروالدین کی بات ماننے کامشورہ کیوں؟ |
| 41 | کیالڑ کی اپنے لئے رشتہ پیند کر سکتی ہے؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
|    | مرد، نیک اوراچھیعورت کی طلب کرتے ہیں ، کیاان کا پیمل صحیح ہے؟                     |
| 41 | نیک عورت کا نیک شخص سے شادی کا اِظہار کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
|    | تیں۔<br>نیک شخص سے شادی کی خواہش کرنا کیسا ہے؟                                    |
|    | یں۔<br>کیا حضرت خدیجیٹنے خودحضورصلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش کی تھی؟       |

| ٦٢               | لڑے یالڑ کی کی سیرت کیسے معلوم کی جائے؟                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| ٧٣               |                                                               |
| ٩٣               | والدین اگرشادی پرتعلیم کوتر جیح دیں تواولا دکیا کرے؟          |
| ۹۵               | شادى ميں والدين كى خلاف شرع خواہشات كالحاظ نەكياجائے          |
| ٦۵               |                                                               |
| 77               | مر دا ورعورت کی عمر میں تفاوت ہوتو نکاح کا شرعی حکم           |
| 77               | شادی کے لئے'' شیو'' کروانا                                    |
|                  | شادی میں قابلِ ترجیح چیز کون سی ہو؟                           |
| یر پڑھی لکھی ہے؟ | والدصاحب کے کہنے پراُن پڑھ عورت ہے شادی کرلوں یا اپنے طور     |
| ٦٧               | لڑ کیوں کے رشتے میں غلط شرا نط لگا کر دیر کرنا دُرست نہیں     |
|                  | لڑ کی کی غلط صفات بیان کر کے رشتہ کرنا                        |
| ٩٨٨٢             | کیااب شادی نہ ہونا، نیک رشتہ ٹھکرانے کی نحوست کی وجہ ہے؟      |
|                  | جوان اولا د کی شادی نہ کرنے کا و ہال                          |
| ٦٩               |                                                               |
| ۷٠               |                                                               |
| ۷٠               |                                                               |
| ۷۱               |                                                               |
| 41               |                                                               |
| Zr               |                                                               |
| ۷۲               |                                                               |
| ۷۳               | لڑ کی کی شادی قر آن ہے کرنے کی کوئی حیثیت نہیں                |
| ۷۴               | لڑ کیوں کی <b>قرآن سے</b> شادی                                |
| ۷۴               | نومسلم لڑکی ہےشا دی کرنا                                      |
| ۷۵               |                                                               |
| ۷۵               |                                                               |
| ۷٦               | '' خدا کی شم شادی نہیں کروں گا'' کہدد یا تو اُب کیا کیا جائے؟ |

| کیا شادی نہ کرنے والی عورتیں بھی روز ہے رکھیں؟                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| کیاشادی نه کرنا اِنسان کی نقد نر میں شامل ہے؟                                          |
| کیا جوڑے آسانوں پر بنتے ہیں؟                                                           |
| مال ودولت کے لئے شادی کرنا شرعا کیسا ہے؟                                               |
| جائدادے حصے مانگنے کے خوف سے بیٹیوں کی شادی نہ کرنا                                    |
| مرنے کے بعد نکاح کی حیثیت، نیز جنت میں بھی وُ نیا کی بیوی ملے گی؟                      |
| ڈاکٹروں کا بیکہنا کہ قریبی رشتہ داروں کی آپس میں شادی ہے بیچے ذہنی معذور پیدا ہوتے ہیں |
| بھائی کہنے والی لڑکی سے نکاح جائز ہے، اِظہارِ محبت جائز نہیں                           |
| منگنی                                                                                  |
|                                                                                        |
| منگنی کا ثبوت احادیث ہے ہے،شا دی ہے بل دونفلوں کا ثبوت نہیں                            |
| عذر کی وجہ سے منگنی تو ژنا                                                             |
| منگنی کا توڑ نا                                                                        |
| نا بالغ کی منگنی                                                                       |
| كيا بغير عذرِشرعى مُنگنى كوتو ژنا جائز ہے؟                                             |
| منگنی توڑنا وعدہ خلافی ہے منگنی سے نکاح نہیں ہوتا                                      |
| نکاح سے پہلے منگیتر سے ملنا جائز نہیں                                                  |
| جسعورت سے نکاح کرنا ہو،اس کوایک نظر دیکھنے کے علاوہ تعلقات کی اجازت نہیں               |
| شادی ہے پہلےلڑ کی ہاڑ کے کاایک وُ وسرے کود کھنا                                        |
| نکاح سے پہلےا گرمنگیتر ہے جنسی تعلق قائم کرلیا تواس کا کیا کفارہ ہے؟                   |
| منگنی میں با قاعدہ ایجاب وقبول کرنے سے میاں ہیوی بن جاتے ہیں                           |
| منگنی کے وقت والدین کے ایجاب وقبول کرنے سے نکاح ہوجا تاہے<br>مرج                       |
| منگنی کامسئله                                                                          |
| قرآن گود میں رکھ کررشتے کا وعدہ لینے سے نکاح نہیں ہوتا، بیصرف وعدۂ نکاح ہے۔            |
| لڑ کی کی شادی فاسق مرد سے کرنے والے والدین گنا ہگار ہوں گے                             |
| لڙ کا دِين دار نه ہوتو کيامنگني تو ڙيڪتے ہيں؟                                          |

| 9 *        | بیوی یامنگیتر کااپنے خاوند کوقر آن پڑھانا                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 9 •        | منگنی اور نکاح میں فرق<br>م                                                       |
| 9+         | ا پنی بیٹی کا پیغام ِ نکاح دینا                                                   |
| 91         | بینک میں کام کرنے والے منگیتر سے شادی کرنا                                        |
|            | رِشوت لینے والے سے شادی کرنی چاہئے یا ملک سے باہرر ہے والے                        |
|            |                                                                                   |
| اوررُ محتی | طريقِ نكاح ا                                                                      |
| 97         | نکاح کامسنون طریقه                                                                |
| ٩٢         | نکاح میں ایجاب وقبول اور کلمے پڑھانے کا کیامطلب ہے؟                               |
| ۹۳         | نکاح کے وقت کلمے ، دُرود وغیرہ پڑھانا                                             |
|            | نکاح سے پہلے تین کلمے پڑھنا                                                       |
| ۹۳         | دُ ولها كا'' قبول ہے'ايك باركهنا، نيز وُ ولها كاصرف دستخط كرنا                    |
| ۹۴         |                                                                                   |
| ٩٣         | مجبوری میں ایجاب وقبول سے کیا نکاح ہوجا تا ہے؟                                    |
| ٩۵         |                                                                                   |
| 9          | الگ الگ شهروں میں اورمختلف گواہوں سے ایجاب وقبول نہیں ہوتا                        |
| ٩٧         | 2007 97                                                                           |
|            | لڑ کی ہلڑ کے کا ٹیلی فون پر ایجاب وقبول کرنا<br>مدار :                            |
|            | ٹیلی فون پر نکاح کی شرعی حیثیت<br>۱۰۰                                             |
|            | میلی فون پر نکاح کرنا<br>د میلی د میلی نویسی کریا                                 |
| 94         |                                                                                   |
|            | ملی فون پر نکاح نہیں ہوتا<br>سریار نہیں ہوتا                                      |
|            | لڑکی کے دستخطا ورلڑ کے کا ایک بارقبول کرنا نکاح کے لئے کافی ہے                    |
|            | نکاح کے لئے فارم کی کوئی شرط <sup>نہیں</sup> ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 99         | نکاح کے لئے دستخط ضروری نہیں                                                      |

| 99    | کیا دُ ولہا کو اِیجابِ وقبول کروانے والا ہی دُلہن سے اِ جازت لے؟                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99    | نکاح نامے پرنکاح ہے قبل ہی لڑکی ،لڑ کے کے دستخط کروالینا ، نیز لے پالک لڑکی کے ساتھ اپنی ولدیت لکھنا         |
| 1 • • | لڑ کی کے صرف دستخط کر دینے سے اجازت ہو جاتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
|       | لڑ کی کے قبول کئے بغیر نکاح نہیں ہوتا                                                                        |
| 1+1   | صرف نکاح نامے پردستخط کرنے سے نکاح نہیں ہوتا، بلکہ گوا ہول کے سامنے ایجاب وقبول ضروری ہے                     |
|       | بغیر گوا ہوں کے نکاح نہیں ہوتا                                                                               |
| 100   | شرعی گواہ کے بغیر نکاح ہوا ہی نہیں                                                                           |
|       | ہیوہ ہے اُس کی اولا دکی گواہی میں نکاح کرلیا تو جائز ہے                                                      |
|       | ا یک وُ وسرے کوشو ہراور بیوی کہنے ہے نکاح نہیں ہوتا                                                          |
|       | نکاح خواں اورایک وُ وسر ہے شخص کو نکاح کا گواہ بنا نا                                                        |
|       | بالغ لڑ کے کا نکاح اگرلڑ کی گوا ہوں کی موجود گی میں قبول کرلے تو جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 1.0   | بالغ لڑکی اگرا نکارکردے تو نکاح نہیں ہوتا                                                                    |
|       | گونگے کی رضامندی کس طرح معلوم کی جائے؟                                                                       |
|       | نكاح ميں غلط ولديت كا اظهار                                                                                  |
| 1.4   | قر آن مجید پر ہاتھ رکھ کربیوی ماننے سے بیوی نہیں بنتی                                                        |
| 1•4   | خدا کی کتاب اورخدا کے گھر کو پیچ میں ڈالنے سے نکاح نہیں ہوتا                                                 |
| 1•4   | نکاح اور زُخصتی کے درمیان کتنا وقفہ ہونا ضروری ہے؟                                                           |
| 1.4   | رخصتی کتنے سال میں ہونی جا ہئے؟<br>ر                                                                         |
|       | رخصتی میں تأخیر کا وَ بال کس پر ہوگا ؟                                                                       |
|       | نکاح پڑھانے کا صحیح طریقہ                                                                                    |
|       | کون نکاح پڑھانے کا اہل ہے؟                                                                                   |
| 1+9   | قاضی صاحب کا خود شا دی شده ہونا ضروری نہیں                                                                   |
| 1+9   | نکاح کی زیادہ اُجرت لینے والے نکاح رجسڑ ارکی شرعی حیثیت                                                      |
| 11•   | نکاح خوال کی فیس جائز نہیں                                                                                   |
| 11•   | نکاح پڑھانے والے کو بجائے اُنجرت کے ہدیدوینا جائز ہے                                                         |
|       | 1170 W 100 W 5270 S                                                                                          |

### بغیرولی کی اجازت کے نکاح

| 111 | و کی کی رضامندی صرف پہلے نکاح کے لئے ضروری ہے                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
|     | باپ کی غیرموجود گی میں بھائی لڑکی کا ولی ہے                                            |
| 111 | والد کے علاوہ سب گھر والے راضی ہوں تو بالغ لڑکی کے نکاح کی شرعی حیثیت                  |
|     | '' ولی''اپنے نابالغ بہن بھائیوں کا نکاح کرسکتا ہے لیکن جائیدا دنہیں ہڑپ کرسکتا         |
|     | ولی کی اجازت کے بغیرلڑ کی کی شادی کی نوعیت                                             |
|     | والدیاداداکے ہوتے ہوئے بھائی ولی نہیں ہوسکتا                                           |
|     | بغیر گوا ہوں کے اور بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہوتا                                |
|     | لڑ کے کے والدین کی اجازت کے بغیر نکاح                                                  |
|     | ولی کی اجازت کے بغیراغواشدہ لڑ کی سے نکاح                                              |
|     | عائلی قوانین کے تحت غیر کفومیں نکاح کی حیثیت                                           |
|     | ا پی مرضی سے غیر کفومیں شادی کرنے پر مال کے بجائے ولی عصبہ کواعتر اض کاحق ہے           |
|     | ولدالحرام سے نکاح کے لئے لڑکی اور اس کے والدین کی رضامندی شرط ہے                       |
|     | اگروالدین کورٹ کے نکاح سے خوش ہوں تو نکاح صحیح ہے                                      |
|     | والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح سرے ہے ہوتا ہی نہیں ، چاہے وکیل کے ذریعہ ہویا عدالت میں |
|     |                                                                                        |
|     | نكاح كاوكيل                                                                            |
| 119 | لڑ کے کی عدم موجود گی میں دُ وسرا شخص نکاح قبول کرسکتا ہے                              |
|     | وُ ولہا کی موجود گی میں اس کی طرف سے وکیل قبول کرسکتا ہے                               |
|     | رُ ولها کی غیرموجودگی میں نکاح                                                         |
| 11. | شو ہراور بیوی الگ الگ ملک میں ہوں تو تجدید نکاح کس طرح کریں؟                           |
|     | کیاایک ہی شخص لڑکی ہاڑ کے دونوں کی طرف نے قبول کرسکتا ہے؟<br>                          |
|     | بالغ لڑ کے ہاڑ کی کا نکاح ان کی اجازت پرِموقوف ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
|     | . تکاح نامے پر صرف دستخط<br>نکاح نامے پر صرف دستخط                                     |
| 11  | اجنبی اور نامحرً م مردوں کولڑ کی کے پاس وکیل بنا کر بھیجنا خلاف غیرت ہے                |
|     |                                                                                        |

#### نابالغ اولا د كا زكاح

| همچین می شاوی                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بچین میں کئے ہو۔                                                                                                                                                                                     |
| بحيين كا نكاح تسط                                                                                                                                                                                    |
| نابالغ لڑکی کا نکاح                                                                                                                                                                                  |
| نابالغ لڑ کے ،لڑکی ک                                                                                                                                                                                 |
| بالغ ہوتے ہی نکار                                                                                                                                                                                    |
| نابالغی کا نکاح اور با                                                                                                                                                                               |
| باپ دا دا کےعلاوہ                                                                                                                                                                                    |
| نابالغ لڑی کا نکاح                                                                                                                                                                                   |
| بین کے نکاح کے                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                      |
| والدنے نابالغ لڑ کے                                                                                                                                                                                  |
| والدنے نابالغ لڑ کے                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                      |
| کفو کا کیامفہوم ہے                                                                                                                                                                                   |
| کفوکا کیامفہوم ہے<br>فلسفه کِفو وغیر کفو کی تف<br>شادی میں'' برابر ک                                                                                                                                 |
| کفوکا کیامفہوم ہے<br>فلسفہ کھووغیر کفو کی تف                                                                                                                                                         |
| کفوکا کیامفہوم ہے<br>فلسفه کِفو وغیر کفو کی تف<br>شادی میں'' برابر ک                                                                                                                                 |
| کفوکا کیامفہوم ہے<br>فلسفۂ کفووغیر کفو کی تف<br>شادی میں'' برابری<br>غیروں میں لڑکیوں'                                                                                                               |
| کفوکا کیامفہوم ہے<br>فلسفۂ کفووغیر کفوکی تف<br>شادی میں'' برابری<br>غیرول میں لڑکیول<br>جس رشتے پروالدر                                                                                              |
| کفوکا کیامفہوم ہے<br>فلسفہ کفووغیر کفوکی تف<br>شادی میں'' برابری<br>غیروں میں لڑکیوں<br>جس رشتے پروالدر<br>بالغ لڑ کے اورلڑکی<br>بالغ لڑ کے اورلڑکی                                                  |
| کفوکا کیامفہوم ہے<br>فلسفہ کفووغیر کفو کی تف<br>شادی میں'' برابری<br>غیروں میں لڑکیوں<br>جس رشتے پروالدر<br>بالغ لڑکے اورلڑکی<br>اگراپنے خاندان میں<br>اگراپنے خاندان میں                            |
| کفوکا کیامفہوم ہے<br>فلسفۂ کفووغیر کفو کی تف<br>شادی میں'' برابر کی<br>غیروں میں لڑکیوں<br>جس رشتے پروالدر<br>بالغ لڑکے اورلڑکی<br>اگراہیۓ خاندان میم<br>غیر کفو میں نکاح باطا<br>غیر برادری میں شاد |
| کفوکا کیامفہوم ہے<br>فلسفہ کفووغیر کفوکی تف<br>شادی میں'' برابری<br>غیروں میں لڑکیوں<br>جس رشتے پروالدر<br>بالغ لڑکے اورلڑکی<br>اگراپنے خاندان میں<br>غیر کفومیں نکاح باطا                           |
|                                                                                                                                                                                                      |

| Ir 2  | عورت کے دُ وسرے نکاح میں اگر والدین شریک نہ ہوں تو نکاح کی شرعی حیثیت                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ir 2  |                                                                                          |
| Ir 2  |                                                                                          |
| IFA   | •                                                                                        |
| IFA   | لڑ کی کاغیر کفوخاندان میں بغیرا جازت کے نکاح منعقد نہیں ہوتا                             |
|       | حابت میں خفیہ شادی کرنا غلط ہے                                                           |
| IF 9  | خفیه شادی کی شرعی حثیت                                                                   |
| 1179  | کیالڑ کی خفیہ نکاح کر سکتی ہے؟                                                           |
| ۱۴ •  | سیّد باپ، دا دااگراپنے نابالغ لڑ کے کا نکاح بیٹھان موجی کی لڑ کی ہے کردیں تو کیا حکم ہے؟ |
| ١،٠٠٠ | سیّدلژ کا نه ملنے کی وجہ ہے سیّدلژ کیول کوشا دی ہے محروم رکھنا                           |
| ١٣١   | کیاستد بالغ لڑ کا پٹھان موجی کی لڑ کی ہے والدین کی رضا مندی کے بغیر نکاح کرسکتا ہے؟      |
| 161   | غیرسیّدلڑ کی کوسیّدگھرانے میں'' ہدیہ' کے طور پرچھوڑ ناحرام ہے                            |
|       | سیّدکا نکاح غیرسیّد ہے                                                                   |
| Irr   | سیّد کاغیرسیّد ہے نکاح کرنے کا جواز                                                      |
| 1~r   | سیّدلزگ کی غیرسیّدلڑ کے سےخفیہ شادی کا لعدم ہے                                           |
|       | عقیدے کے لحاظ سے جن سے نکاح جائز نہیں                                                    |
| ١٣٣   | مسلمان عورت کی غیرمسلم مرد سے شادی حرام ہے ، فوراً الگ ہوجائے                            |
| ١٣٣   | شوہر کے مرتد ہونے سے نکاح فنخ ہوگیا، بیوی دُوسری جگہ نکاح کر عکتی ہے                     |
|       | مسلمان لڑکی کاعیسائی لڑ کے سے شادی کرنا                                                  |
| ١٣۵   | سیٰلا کی کا نکاح شیعه مرد سے نہیں ہوسکتا                                                 |
| ıra   | سی لڑکی کا نکاح شیعہ مرد سے نہیں ہوسکتا<br>شیعہ لڑکی سے نکاح کس طرح ہوسکتا ہے؟           |
|       | شیعهاور سی کا آپس میں رشتہ جا ئر نہیں ہوسکتا                                             |
| 147   | قادیانی عورت سے نکاح حرام ہے،الیی شادی کی اولا دبھی ناجائز ہوگی                          |
|       | قادیانی لڑکے ہے مسلمان لڑکی کا نکاح جائز نہیں                                            |
|       | قادیانی کی بیوی کامسلمان رہنے کا دعویٰ غلط ہے                                            |

| 10r                       | مسلمان کا قادیانی لڑ کی ہے نکاح جائز جہیں ،شرکاء تو بہ کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107                       | قادیانی لڑکی ہےشادی اوراُن ہے میل جول رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نے والے حضرات کا شرعی حکم | قادیانی لڑ کی ہے شادی کرانے والے والدین اور شادی میں شرکت کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۵۳                       | جس لڑکی پر قادیانی ہونے کا شبہ ہوائس سے نکاح کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا شرعی حکم                | قادیانی یا دُوسرے غیرمسلموں سے شادیاں کرنے اوراس میں شرکت ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                           | ايک شبه کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 102                       | اگراولاد کے غیرمسلم ہونے کا ڈرہوتو اہلِ کتاب ہے نکاح جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 102                       | كياغيرمسلمول كى اپنے طريقوں پر كى ہوئى شادياں دُرست ہيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ا جائز نہیں؟              | اہلِ کتابعورت سے نکاح جائز ہے،تواہلِ کتاب مرد سے نکاح کیوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ت کرنا                    | غیرمسلم ممالک میں شہریت کے حصول کے لئے عیسائی عورت سے نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17.                       | نصرانی عورت سے نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 171                       | کر سچین بیوی کی نومسلم بہن ہے نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| كاح جائز ہے؟              | کن عور توں سے ز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کاح جائز ہے؟              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14r                       | کیا اُیام مخصوص میں نکاح جائز ہے؟<br>ناجائز جمل والی عورت سے نکاح کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 147                       | کیا اُیام مخصوص میں نکاح جائز ہے؟<br>ناجائز جمل والی عورت سے نکاح کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14r                       | کیا اُیام مخصوص میں نکاح جائز ہے؟<br>ناجائز جمل والی عورت سے نکاح کرنا<br>ناجائز جمل کی صورت میں نکاح کا جواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 147                       | کیا اُیام مخصوص میں نکاح جائز ہے؟<br>ناجائز جمل والی عورت سے نکاح کرنا<br>ناجائز جمل کی صورت میں نکاح کا جواز<br>زنائے حمل کی صورت میں نکاح کا جواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 197<br>197<br>197         | کیا اُیام مخصوص میں نکاح جائز ہے؟<br>ناجائز جمل والی عورت سے نکاح کرنا<br>ناجائز جمل کی صورت میں نکاح کا جواز<br>زنا کے جمل کی صورت میں نکاح کا جواز<br>ناجائز تعلقات والے مردوعورت کا آپس میں نکاح جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177<br>177<br>177<br>177  | کیا اُیام مخصوص میں نکاح جائز ہے؟ ناجائز جمل والی عورت سے نکاح کرنا ناجائز جمل کی صورت میں نکاح کا جواز زنا کے جمل کی صورت میں نکاح کا جواز ناج جمل کی صورت میں نکاح کا جواز ناجائز تعلقات والے مردوعورت کا آپس میں نکاح جائز ہے ناجائز نعلقات کے بعد دیور بھا بی کی اولا دکا آپس میں رشتہ                                                                                                                                                                |
| 17r<br>17r<br>17r<br>17r  | کیا اً یام مخصوص میں نکاح جائز ہے؟<br>نا جائز جمل والی عورت سے نکاح کرنا<br>نا جائز جمل کی صورت میں نکاح کا جواز<br>زنا کے جمل کی صورت میں نکاح کا جواز<br>نا جائز تعلقات والے مردوعورت کا آپس میں نکاح جائز ہے<br>نا جائز نعلقات کے بعد دیور بھا بی کی اولا دکا آپس میں رشتہ<br>زانیہ کی بھانجی سے زانی کا نکاح کرنا                                                                                                                                     |
| 14r                       | کیا اُیا م مخصوص میں نکاح جائز ہے؟<br>نا جائز حمل والی عورت سے نکاح کرنا<br>نا جائز حمل کی صورت میں نکاح کا جواز<br>نا جائز تعلقات والے مردوعورت کا آپس میں نکاح جائز ہے<br>نا جائز تعلقات کے بعد دیور بھائی کی اولا دکا آپس میں رشتہ<br>زانیے کی بھانجی سے زانی کا نکاح کرنا                                                                                                                                                                             |
| 14r                       | کیا أیام مخصوص میں نکاح جائز ہے؟  ناجائز جمل والی عورت سے نکاح کرنا  ناجائز جمل کی صورت میں نکاح کا جواز  زنا کے حمل کی صورت میں نکاح کا جواز  ناجائز تعلقات والے مردوعورت کا آپس میں نکاح جائز ہے  ناجائز تعلقات کے بعد دیور بھائی کی اولا دکا آپس میں رشتہ  زانیے کی بھانجی سے زانی کا نکاح کرنا  ناجائز تعلقات والے مرد عورت کی اولا دکی آپس میں رشتہ  ناجائز تعلقات والے مرد عورت کی اولا دکی آپس میں شادی  بدکار دیور بھاوج کی اولا دکا آپس میں نکاح |
| 14r                       | کیا اُیام مخصوص میں نکاح جائز ہے؟<br>ناجائز جمل والی عورت سے نکاح کرنا<br>ناجائز جمل کی صورت میں نکاح کا جواز<br>زنا کے جمل کی صورت میں نکاح کا جواز<br>ناجائز تعلقات والے مردوعورت کا آپس میں نکاح جائز ہے<br>ناجائز تعلقات کے بعد دیور بھائی کی اولا دکا آپس میں رشتہ<br>زانیہ کی بھانجی سے زانی کا نکاح کرنا.<br>ناجائز تعلقات والے مرد،عورت کی اولا دکی آپس میں شادی<br>بدکار دیور بھاوج کی اولا دکا آپس میں نکاح                                     |

| 147 | سو تیلے چپا کی مطلقہ سے نکاح وُرست ہے                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 142 | سوتیلی والدہ کے شوہر کے بوتے سے رشتہ جائز ہے                                                        |
|     | سوتیلی ماں کی بیٹی سے شادی جائز ہے                                                                  |
| 172 | سوتیلی والدہ کی بہن ہےشادی کرنا                                                                     |
| AFI | سوتیلی ماں کے بھائی سے نکاح جائز ہے<br>نہے ہوتیل ماں کے بھائی سے نکاح جائز ہے                       |
| M   | بھائی کی سوتیلی بیٹی سے نکاح جائز ہے                                                                |
|     | بہن کی سوتیلی لڑ کی ہے نکاح کرنا                                                                    |
| 179 | سوتیلےوالد کا بیٹے کی ساس سے نکاح جائز ہے                                                           |
| 149 | یتیم لڑ کے ہے اپنی لڑکی کا نکاح کرنے کے بعداس کی ماں سےخوداوراس کی بہن سے اپنے لڑکے کا نکاح جائز ہے |
| 179 | باپ مبیٹے کاسگی بہنوں سے نکاح جائز ہے کیکن ان کی اولا د کانہیں                                      |
|     | سرهی سے نکاح جائز ہے                                                                                |
| 14. | بہنوئی کے سکتے بھائی کی لڑ کی ہے شادی جائز ہے                                                       |
|     | جیٹھ سے نکاح کب جِائز ہے؟                                                                           |
| 14. | دو سکے بھائیوں کی دوسگی بہنوں ہےاولا دکا آپس میں رشتہ                                               |
|     | لے پا لک کی شرعی حیثیت<br>مصلے بالک کی شرعی حیثیت                                                   |
|     | بٹی کے شوہر کی بٹی سے نکاح کرنا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
|     | لے یا لک لڑکی کا نکاح حقیقی لڑ کے ہے جا ئز ہے                                                       |
|     | ہیوی کے پہلے شوہر کی اوُلا دیے شوہر کی پہلی ہیوی کی اولا دکا نکاح جائز ہے                           |
|     | پہلی بیوی کی لڑکی کا نکاح وُ وسری بیوی کے بھائی سے جا تزہے                                          |
| 125 | سابقه اولا دکی آپی <b>ں میں</b> شادی جائز ہے                                                        |
|     | والده کی چپازاد بہن سے شادی جائز ہے                                                                 |
|     | والده کی پھوپیھی زاداولا دے شادی                                                                    |
|     | ر شتے کی بھانجی ہے شادی جائز ہے                                                                     |
|     | ر شتے کے ماموں ، بھانجی کا نکاح شرعاً کیسا ہے؟                                                      |
|     | سوتیلے ماموں کی پوتی سے نکاح                                                                        |
| 120 | خالہ کے نواہے سے نکاح جائز ہے                                                                       |

| ١٧٣  | غاله زاد بھانجی ہے شادی                                    |
|------|------------------------------------------------------------|
| ١٧٣  |                                                            |
| ١٧٢  | پھو پھی زاد کی بیٹی ہے نکاح جبکہوہ رشتے میں بھا نجی ہو     |
| 140  | پھو پھی زاد بہن کی پوتی ہے نکاح                            |
| 120  | پھو پھی زاد بہن کی لڑ کی ہے نکاح جا ئز ہے                  |
| 120  | والدہ کی ماموں زاد بہن ہے نکاح جائز ہے                     |
| 120  |                                                            |
| 144  | بھتیج کی بیوہ سے نکاح جائز ہے ،مگر بیٹے کی بیوہ سے نہیں    |
| 124  | بوی کے مرنے کے بعد سالی سے جب جا ہے شادی کرسکتا ہے         |
| 124  | مرحومہ بیوی کی پھوپھی سے نکاح جائز ہے                      |
| 122  | بھائی کی بیوی کی پہلی اولا دیے شادی ہو <sup>سک</sup> تی ہے |
| 144  | دا دی کی بھانجی سے شادی جائز ہے                            |
| 144  | باپ کی پھوپھی زاد بہن سے نکاح جائز ہے                      |
| 144  |                                                            |
| 141  | پھو پھی کے انقال کے بعد پھو پھاسے نکاح جائز ہے             |
| 141  | بیوہ چی سے نکاح جائز ہے                                    |
| 144  | تایازاد بہن کے لڑکے سے نکاح جائز ہے                        |
| 141  | تایازاد بہن سے نکاح جائز ہے                                |
| 1∠9  | تایازاو بھائی کی لڑ کی ہے شاوی جائز ہے                     |
| 149  | چپازاد بھائی کیاڑ کی ہےشادی کرنا                           |
| 149  |                                                            |
| 149  | والدکے ماموں زاد بھائی کی نواسی ہے شادی جائز ہے            |
| IA • | ر شنے کے جیتیج سے شادی جائز ہے                             |
| IA • | والد کی چچاز ادبہن ہے نکاح جائز ہے                         |
| IA • | والد کی ماموں زاد بہن ہے شادی جائز ہے                      |
| IA*  | ماموں کی لڑ کی کے ہوتے ہوئے خالہ کی لڑ کی سے نکاح          |

| IA1                     | سالی کے لڑتے ہے اپنی بہن کی شادی کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141                     | بینے کی سالی سے نکاح کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بھانجے سے نکاح کرلیا ہو | ممانی کی بیٹی ہے نکاح جائز ہےاگر چہ بعد میں اس نے دُ وسرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ΙΔΙ                     | بیوہ ممانی ہے نکاح کرنا جائز ہے اگروہ محرَم نہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IAT                     | ماموں کی سالی ہے شادی کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| iar                     | منہ بولی بیٹی یا بہن شرعاً نامحرَم ہے اس سے نکاح جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IAT                     | کسی لڑکی کوبہن کہددیئے سے وہ حرام نہیں ہوجاتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IAT                     | محض بھائی یا بہن کہنے سے نامحرَم ، بھائی بہن نبیں بن سکتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IAT                     | پھو پھی یا بہن کہددیے سے نکاح نا جائز نہیں ہوجا تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IAT                     | بغیر صحبت کے منکوحہ عورت کی بیٹی سے نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سے نکاح جائز نہیں       | جن عور توں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٨٣                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٨٣                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 140                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IAY                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IA1                     | Var                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 144                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1144                    | The state of the s |
| 114                     | سو تیلے والد سے نکاح جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 144                     | سو تیلی بیٹی سے نکاح حرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| !AA                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 149                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 149                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 149                     | Alland Barrell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ١٨٩ | جسعورت کوگھر آباد کرلیا ہو، اُس کی پہلی اولا دیے بھی بھی نکاح جائز نہیں       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 19+ | سوتیلی پھوپھی سے شادی جائز نہیں                                               |
|     | دوسو تیلی بهنول کوایک نکاح میں رکھنا جائز نہیں                                |
|     | خالہ اور بھا نجی ہے بیک وقت نکاح حرام ہے                                      |
|     | بیوی کی بھانجی ہے نکاح بیوی کے ہوتے ہوئے جائز نہیں                            |
| 191 | ہوی کی موجود گی میں اس کی بھانجی ہے نکاح کر لینا جائز نہیں                    |
|     | ہیوی کی نواس ہے بھی بھی نکاح جائز نہیں ِ                                      |
| 19r | باپ کی منکوحہ سے نکاح نہیں ہوسکتا خواہ رُخصتی نہ ہوئی ہو                      |
|     | دا ماد پرساس ، مال کی طرح حرام ہے                                             |
| 19~ | پھوپھی اور میں جمع کرنا جائز نہیں                                             |
| 196 | بیوی کی موجودگی میں سالی ہے نکاح فاسد ہے                                      |
|     | بیوی کی موجودگی میں اس کی سوتیلی جیٹجی ہے بھی نکاح جا ئرنہیں                  |
| 196 | ایک وقت میں دو بہنوں سے شادی حرام ہے                                          |
| 192 |                                                                               |
| 190 | دو بہنوں سے شادی کرنے والے کی دُ وسری بیوی کی اولا د کا حکم                   |
| 197 | جس لڑ کے اورلڑ کی کا باپ ایک ہو، اُن کا آپس میں نکاح جائز نہیں                |
| 197 | دو بہنوں سے شادی کرنے والے باپ بیٹے کی اولا د کا نکاح آپس میں دُرست نہیں      |
| 197 | ماں شریک بہن بھائیوں کا نکاح آپس میں جائز نہیں                                |
|     | نکاح پرنکاح کرنا                                                              |
| 194 | کسی وُ وسرے کی منکوحہ سے نکاح ، نکاح نہیں بدکاری ہے                           |
| 194 | نکاح پرنکاح کوجائز شمجھنا کفرہے                                               |
| 19  | نکاح پرنکاح کرنے والازنا کا مرتکب ہے                                          |
| 199 | کسی دُوس <sub>ر</sub> ے کی منکوحہ سے نکاح جا ئزنہیں                           |
| 199 | لڑ کی کی لاعلمی <b>میں نکاح کا حکم</b>                                        |
| r   | جھوٹ بول کرطلاق کافتو کی لینے والی عورت دُ وسری جگہ شا دی نہیں کر <i>سکتی</i> |

| ۲•۱ | نکاح پرنکاح کرنااوراس ہے متعلق وُ وسرے مسائل                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | جبروإكراه سے نكاح                                                                                                                              |
| ۲•۴ | نکاح میں لڑ کے لڑ کی پرز بردی نہ کی جائے                                                                                                       |
| ۲.۴ | بالغ افراد کاخوف کے ذریعے زبردستی نکاح کا شرعی تھم                                                                                             |
| ۲•۴ | بچین کی منگنی کی بنیاد پرز بردستی نکاح جا ئزنہیں                                                                                               |
|     | کیاوالدین بالغالز کی کی شادی زبردی کر سکتے ہیں؟<br>                                                                                            |
|     | قبیلے کے رسم ورواج کے تحت زبردتی نکاح                                                                                                          |
|     | بادِلِ نخواسته زبان ہے اقرار کرنے ہے نکاح ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                 |
| 1.4 | رضامند نہ ہونے والی لڑکی کا بیہوش ہونے پرانگوٹھالگوا نا                                                                                        |
| 1.4 | بالغہ لڑکی نے نکاح قبول نہیں کیا تو نکاح نہیں ہوا                                                                                              |
|     | مار پیٹ کر بیہوشی کی حالت میں انگوٹھا لگوانے ہے نکاح نہیں ہوا<br>ان پر سے کر بیہوشی کی حالت میں انگوٹھا لگوانے ہے نکاح نہیں ہوا                |
|     | بالغ لڑ کی کا نکاح اُس کی اِ جازت کے بغیر دُرست نہیں                                                                                           |
|     | ز بردسی کیا گیا نکاح نہیں ہوا<br>گاک ای مند سے مند میں میں تعدید کا میں استان کا میں تعدید |
|     | اگرکسی لڑکی نے مار پیٹ کے ڈریسے نکاح میں ہاں کر دی تو نکاح ہوجائے گا                                                                           |
|     | عورت سے زبردی نکاح کرنا کیسا ہے؟ نیزعورت ایسے مخص ہے کس طرح جان چھڑا عکتی ہے؟<br>- تنہ سازی رہے ہیں ہیں۔                                       |
|     | عا قله بالغهار کی کاز بردستی نکاح<br>همک سری میری زیران کا سری کار                                                                             |
|     | و همکی دے کرشادی کرنے کا گناہ کس پر ہوگا؟<br>راف ادی پر پر بیویں کے صفر سے زیری ہے ۔ یہ ہے ۔ یہ                                                |
|     | بالغ لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کےخلاف کرنے کی شرعی حیثیت<br>رافع میں پردیر ہے ہیں کے مزید میں میاف کی م                                          |
|     | بالغ اولا دکا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر کرنا<br>دھو کے کا نکاح صحیح نہیں                                                                      |
|     | د سومے قات کی جیل ہے۔<br>بیوہ کا نکاح اس کی مرضی کےخلاف جائز نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         |
|     | بیوہ 9 نامی اس میں سری سے طلاف جا تر ہیں۔<br>نا ہالغہ کا نکاح ہالغ ہونے کے بعد دوبارہ کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
|     | عاباتعہ الان ہوئے سے بعددوبارہ مرنا                                                                                                            |
|     | دماسا ق شادی میں اسرایک کا سوہر میں بیار ہوتو میا میاجائے ؟<br>رقم اور پیدا ہونے والی لڑکی دینے کی شرط پررِشتہ دینا                            |
|     | ر ۱۰رر پیره، رت وان رن رت کا طرط پر پر مشاری<br>و نے سٹے کی شادی اور اس کامعنی                                                                 |
|     |                                                                                                                                                |

اپنی بہن کا گھر بسانے کے لئے بہنوئی کی بہن سے شادی کرنا.....

| رضاعت يعنى بچوں كو دُودھ بلانا                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رضاعت كاثبوت                                                                                                                                                 |
| عورت کے دُودھ کی حرمت کا حکم کب تک ہوتا ہے؟                                                                                                                  |
| رضاعت کے بارے میںعورت کا قول ، نا قابلِ اعتبار ہے                                                                                                            |
| لڑ کے اورلڑ کی کو کتنے سال تک دُودھ پلانے کا حکم ہے؟                                                                                                         |
| بچے کے کان میں وُ ودھ ڈالنے سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی                                                                                                          |
| اگر رضاعت کاشبہ ہوتواحتیاط بہتر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                       |
| مدّ ت ِرضاعت کے بعد اگر دُودھ پلایا تو حرمت ثابت نہیں ہوگی                                                                                                   |
| ہیں سال کے لڑکے کو دُودھ پلانے سے وہ بیٹانہیں ہے گا                                                                                                          |
| شیرخوارگی کی مدّت کے بعد دُودھ بینا جائز نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                           |
| بیوی کا دُودھ پینے کا نکاح پراثر                                                                                                                             |
| دُوسرے بچے کے لئے پہلے کا دُودھ چھڑا نا جا تز ہے                                                                                                             |
| ۷- ۸ سال کی عمر میں وُ ودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ۔۔۔۔<br>۷- ۸ سال کی عمر میں وُ ودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| بڑی بوڑھی عورت کا بچے کو چپ کرانے کے لئے بپتان منہ میں دینا                                                                                                  |
| گود لئے ہوئے نیچے کوایک سال تک چھاتی لگانے والی عورت کی بچی سے اس بیچے کا نکاح                                                                               |
| ' الله ہے معافی مانگ لول گا'' کہنے ہے رضاعت کی حرمت ساقط نہیں ہوگی                                                                                           |
| حرمت ِ رضاعت کا ثبوت دوگوا ہوں ہے ہوتا ہے ۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                            |
| یں سال بعد دُودھ پینے سے حرمتِ رضاعت ثابت ہونے کا مطلب                                                                                                       |
| ئردوائی میں دُودھ ڈال کر پلایا تواس کا حکم                                                                                                                   |
| دُودھ پلانے والی عورت کی تمام اولا درُودھ پینے والے کے لئے حرام ہوجاتی ہے                                                                                    |
| رضاعی بہن سے نکاح                                                                                                                                            |
| رضاعی عورت کی تمام اولا درُ ودھ پینے والے کے رضاعی بہن بھائی ہیں                                                                                             |
|                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                              |
| شادی کے بعد ساس کا دُودھ پلانے کا دعوی                                                                                                                       |

| rry    | جس نے خالہ کا دُودھ پیا فقط اس کے لئے خالہ زاداولا دمحرَم ہیں، باقی کے لئے نہیں          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| rry    | رضاعی بھائی کے سگے بھائی ہے شادی کرنا                                                    |
| rry    | پھوپھی کا دُودھ پینے والے کے بھائی کا نکاح پھوپھی زادے جائز ہے                           |
| rr∠    | رضاعی بھائی کی سگی بہن اور رضاعی بھانجی ہے عقد                                           |
|        | بھائی کی رضاعی بہن ہے نکاح جائز ہے                                                       |
|        | رضاعی باپ کی لڑکی سے نکاح جائز نہیں                                                      |
|        | رضاعی بہن ہے شادی                                                                        |
|        | وُ ودھ شریک بہن بھائی کا نکاح کرنے والے والدین گنا ہگار ہیں                              |
|        | دُودھ پلانے والی کی لڑ کی ہے نکاح کرنا                                                   |
|        | دُوده شريك بهن كا نكاح                                                                   |
|        | رضاعی بہن کی سگی بہن ہے شاوی کرنا                                                        |
|        | بڑی بہن کےساتھ دُودھ پینے والے ماموں زاد کی بہن سے نکاح جائز ہے                          |
| rr•    |                                                                                          |
|        | رضاعی بیٹی سے نکاح نہیں ہوسکتا                                                           |
| rr•    | <b>""</b>                                                                                |
| rr1    | ,                                                                                        |
| rr1    | •                                                                                        |
| rr1    | ·                                                                                        |
|        | دُود هشريك بهن كى بيثى سے نكاح                                                           |
|        | رضاعی والدہ کی بہن ہے نکاح جائز نہیں                                                     |
| rrr    | •                                                                                        |
| ہوسکتا | زید کی والدہ نے جمیجے سے اپنی جس بہن کو دُودھ پلایا ، اُس کی لڑ کی سے زید کا نکاح نہیں · |
|        | رضاعی ماموں بھانجی کا نکاح جائز نہیں                                                     |
|        | ہمن کا وُودھ پینے والی لڑ کی ہے نکاح جا ئرنہیں                                           |
|        | ۔<br>دُودھ پینے والی کی اولا د کا نکاح ، دُودھ پلانے والی کی اولا دیے جائز نہیں          |
|        | بضاعی ماں بیٹی کی اولا د کا آپس میں نکاح                                                 |

| زې                                                 | دُودھ شریک بہن کی بیٹی کے ساتھ دُودھ شریک کے بھائی کا نکاح جا مُ     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| جائزنہیں                                           | دُودھ پینے والی لڑکی کا نکاح دُودھ پلانے والی کے دیوراور بھائی سے    |
| rra                                                | دُود <i>ھ</i> شریک بہن کی دُود ھ شریک بہن سے نکاح جائز ہے            |
| rra                                                | دادی کا دُودھ پینے والے کا نکاح چچا کی بیٹی سے جائز نہیں             |
| rry                                                | دادی کا دُودھ پینے ہے چچااور پھوپھی کی اولا دیے نکاح نہیں ہوسکتا .   |
| وے جائز ہے؟                                        | کیا دا دی کا دُودھ پینے والی لڑکی کا نکاح چچاؤں اور پھوپھیوں کی اولا |
| rm2                                                | دا دی کا وُودھ پینے والے کا نکاح اپنے چچا کی اولا دیے جائز نہیں      |
| rr∠                                                | دادی کا وُودھ پینے والے کا نکاح اپنے چچا کی لڑ کی سے جائز نہیں       |
| rr                                                 | دا دی کا دُودھ پینے والے کا نکاح پھوپھی کیلڑ کی ہے کرنا              |
| ، کے منہ میں پیتان دے دیا تو حرمت ثابت نہ ہوگی ۲۳۸ | اگر دا دی کے بپتان میں دُودھ نہ ہو، بلکہ صرف بہلانے کے لئے بچے       |
| rr1                                                | جسعورت کا دُودھ پیاہواُس کی پوتی سے نکاح جائز نہیں                   |
| ه جائز نبیں                                        | والدنے جسعورت کا دُودھ پیا،اولا د کا نکاح اُسعورت کی اولا د ہے       |
| rmq                                                | نواہے کو دُودھ پلانے والی کی پوتی کا نکاح اس نواسے سے جائز نہیں      |
| rmq                                                | چھوٹی بہن کو ُ ودھ پلا دیا توان کی اولا د کا نکاح آپس میں جائز نہیں  |
| rr.                                                | نانی کا دُودھ پینے والےلڑ کے کا نکاح ماموں زاد بہن سے جائز نہیں .    |
| rr.                                                | نانی کا دُودھ پینے والی لڑ کی کے بھائی کی شادی خالہ کی بیٹی سے جائز۔ |
| یں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | نانی کا دُودھ چینے والے کا نکاح اپنی خالہ پاماموں زاد بہن سے جائز نہ |
| rrı                                                | نانی کی پوتی سے شادی جس کونانی نے دُودھ پلایا ہو                     |
| ۲۳۱                                                | نانی کا دُودھ پینے والے کا نکاح اپنی خالہ کی لڑ کی سے جائز نہیں      |
| ۲۳۱                                                | ا یک دفعه خاله کا دُودھ پینے والے کا خالہ زاد سے نکاح جا ئزنہیں      |
| rrr                                                | رضاعی خالہ کی وُ وسرے شو ہر ہے اولا دبھی رضاعی بھائی بہن ہیں         |
| rrr                                                | ایم لڑ کی سے نکاح جس کا دُودھ شوہر کے بھائی نے پیاہو                 |
| rrr                                                | نانی کا دُودھ پینے والے کے بھائی کا نکاح خالہ زاد بہن سے جائز ہے     |
| rrr                                                | مر دوعورت کی بدکاری ہےان کی اولا د بھائی بہن نہیں بن جاتی            |
| rrr                                                | باپ کو دُودھ پیتے بچے کا جھوٹا بینا                                  |
| rrr                                                | بہن کے شوہر کی اولا دجو دُوسری بیوی ہے ہو،اُس سے شادی کرنا           |

| rrr                  | بیوی،شوہر کا جھوٹا دُودھ پی لےتو کیارضاعت ثابت ہوگی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سے حرمت کے مسائل     | خون دینے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ياتها                | ا پنے لڑ کے کا نکاح ایسی عورت سے کرنا جس کواس نے خون د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rra                  | جس عورت کوخون دیا ہو،اس کے لڑکے سے نکاح جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rra                  | بہنوئی کوخون دینے ہے بہن کے نکاح پر کچھا ٹرنہیں پڑتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rra                  | شو هر کااپنی بیوی کوخون دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| جهيز                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rry                  | موجوده دورمیں جہیز کی لعنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rr2                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rr∠                  | and the second s |
| rra                  | جهیزلژ کی کاحق ، پاسسرال کاحق ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rr9                  | كياجهيز دينا جائز نهيس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rr9                  | ا پی حثیت کے مطابق لڑکی کے لئے جہیز خریدنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ra•                  | جہیز ہے متعلق سوالات وجوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rai                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ت ہے منع کرنا        | لڑ کی یالڑ کے کا جہیز ہے اِ نکار کرنا ، نیز اپنے سر پرستوں کوخرا فا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | جہیز کا سامان ساس، سسر کو اِستعال کرنا، مطالبے پر بہوکونہ دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ram                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rar                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نے والی کا شرعی تھکم |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | جہیز کا جوسامان استعال ہے خراب ہوجائے ،اس کا شوہر ذمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| raa                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| raa                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| raa                  | ا پی جائیداد میں سے حصہ زکا لنے کی نیت سے بچی کو جہز دینا<br>حدید بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| raa                  | بهيرگامسئله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| عورت كاحقِ ملكيت اورا پنے مال ميں تصرف كرنا                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| وُلَهِن کو تحا نَف ملنااوراس پر کس کاحق ہے؟                                               |
| جہز پر کس کاحق ہے؟                                                                        |
| لڑ کی کو ملنے والے تخفے تحا کف اس کی ملکیت ہیں یا شو ہر کی ؟                              |
| طلاق کے بعد جہیز کا سامان اور خرچہ واپس لینا                                              |
| شادی کے موقع پر دیئے گئے زیورات                                                           |
| طلاق کے بعد جہیز کا سامان کس کا؟                                                          |
| طلاق کے بعد بیوی کا جہیز اور نان نفقہ                                                     |
| دُ وسري شادي                                                                              |
|                                                                                           |
| وُ وسری شادی حتی الوسع نہ کی جائے ، کر بے تو عدل کر ہے۔<br>مصر میں مذروب میں شد تا کی مصر |
| وُ وسری شادی کرنا شرعاً کیسا ہے؟<br>مرمی میں مدور میں شاعب ش                              |
| وُ وسری شادی کی شرعی حیثیت<br>مر مر مدرس سر بها مر قطعه تعایی                             |
| ؤوسری شادی کر کے پہلی بیوی سے قطع تعلق کرنا حرام ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| ایک سے زائد شادیوں کے لئے عدل وإنصاف قائم رکھنا ضروری ہے                                  |
| دو بیو یوں میں برابری کا حکم                                                              |
| دو بیو یوں کے درمیان عدل وإنصاف کس طرح؟                                                   |
| اسلام میں مرد بیک وقت کتنی شادیاں کرسکتا ہے؟                                              |
| اسلام میں چار سے زائد شادیوں کی اجازت نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| عورت کتنی شادیاں کر عمتی ہے؟                                                              |
| کیامرد کی طرح عورت بھی ایک سے زائد شادیاں کر علی ہے؟<br>                                  |
| سترسالہ مخص کے لئے وُ وسری شادی کی اِ جازت                                                |
| اپنے آپ کو کنوارا ظاہر کر کے دُ وسری شادی کرنا                                            |
| دوشادیوں والے سے ایک بیوی کا بیمطالبہ کہ'' کسی ایک کا ہوکرر ہو''غلط ہے                    |
| وُ وسری شادی کے لئے پہلی بیوی سے اِ جازت لینا شرعاً کیسا ہے؟                              |
| بیار بیوی کے ہوتے ہوئے مجبورا وُ وسری شادی کرنا                                           |

| کسی کی ہمدردی کے لئے دُوسری شادی کرنا                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دُ وسری شادی کروں یانہیں؟                                                                       |
| بیوی اگر حقوقِ زوجیت ادانه کریے تو دُوسری شادی کی إ جازت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| چارشادیوں پر پابندی اور مساوات کا مطالبہ                                                        |
| لا پتاشو ہر کا حکم                                                                              |
| کیا گمشده شو ہر کی بیوی وُ وسری شاوی کر شکتی ہے؟                                                |
| گشدہ شوہرا گرمدت کے بعدگھر آ جائے تو نکاح کا شرعی حکم                                           |
| جسعورت کاشوہرغائب ہوجائے وہ کیا کرے؟                                                            |
| شوہر کی شہادت کی خبر پرغورت کا دُوسرا نکاح سیجے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| لا پتاشو ہر کی بیوی کا دُوسرا نکاح غلط اور نا جائز ہے                                           |
| لا پتاشو هر کا حکم                                                                              |
| شو ہرا گرلا پتا ہوجائے اور چارپانچ سال کے بعد عورت دُوسرے سے شادی کرلے تو کیا تھم ہے؟           |
| اگرشو ہر کا کئی سال ہے کچھ پتانہ ہوتو عورت کیا کرے؟                                             |
| لڑ کی کا شوہرا گر پچتیں سال سے لا پتا ہوتو کیا کیا جائے؟                                        |
| امریکامیں رہنے والاا گرنکاح کرکے واپس نہآئے تو کیا کریں؟                                        |
| لا پتاشو ہر کا حکم ، نیز بیوی کب تک اِ نتظار کر ہے؟                                             |
| حق مهر                                                                                          |
| مهرِ معجّل اورمهرِ موَ جل کی تعریفِ                                                             |
| مهرِ فاطمی کی وضاحت اورا دائیگی مهر میں کو تاہیاں                                               |
| شرعی مہر کا تعین کس طرح کیا جائے؟                                                               |
| '' مہرِ فاظمی'' کے کہتے ہیں؟ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر صاحبز ادیوں کا مہر کتنا تھا؟     |
| مېرِ مِعْجَلَ ،مؤجل کي اگر مخصيص نه کی گئی ہوتو کونسامراد ہوگا؟                                 |
| زیادہ مہرر کھنے پرلوگ بُرا کیوں مناتے ہیں؟ جبکہ اسلام نے زیادہ کی حدمقرر نہیں کی؟<br>           |
| بتیس رو پے کوشرعی مہر سمجھنا غلط ہے ۔                                                           |
| مہرنکاح کے وقت مقرّر ہوتا ہے اس سے پہلے لینا بردہ فروثی ہے                                      |

| raa  | برا دری کی تمینی سب کے لئے ایک مہر مقرر نہیں کر عمق                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| raa  | برا دری کامقرّر کردہ پانچے سونفتراور دس ہزاراُ دھارمہر دُرست ہے          |
| r 19 | کیاحق مہر دُ ولہا کے بڑے بھائی پر فرض ہوتا ہے؟                           |
| r 19 | کیا نکاح کے لئے مہر مقرر کرنا ضروری ہے؟                                  |
| r9+  | مهرو هی دینا هوگا جو طے بهوا،مر د کی نیت کا اعتبار نہیں                  |
|      | ہیں سال بعد مہر کی ادا کیگی کس سکے سے ہوگی ؟<br>                         |
|      | مهرکی رقم کاادا کرنے کا طریقه                                            |
|      | مهرکی رقم کے ادا کرنا ضروری ہے؟                                          |
| r91  | مهر کی ادائیگی بوفت ِ نکاح ضروری نہیں                                    |
| r91  | وہم کو دُور کرنے کے لئے دوبارہ مہرا دا کرنا<br>                          |
| r91  | والدہ کا بیٹے کومہراً داکرنے کی خاطررقم دینا                             |
| r9r  | زیورات دُکہن کودیے کر کس طرح مہر بنایا جائے؟                             |
|      | دیا ہواز پورخق مہر میں لکھوا نا جائز ہے                                  |
|      | قرض کے کرحق مہرا دا کرنا                                                 |
|      | بیوی کی رضامندی سے مہر قشطوں میں ادا کرنا جائز ہے                        |
|      | مہر مرد کے ذمہ بیوی کا قرض ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
|      | حق مبر کے بدلے دُوسری چیز دینا، نیز حق مہر کس کی ملکیت ہوتا ہے؟          |
| r9r  |                                                                          |
|      | اگردوست نے مہراً داکردیا تو اُ داہوجائے گا                               |
| r9r  |                                                                          |
|      | ایک لا کھ مہررکھنا ، نیزلڑ کے کی اِ جازت کے بغیر مکان لڑ کی کے نام لکھنا |
|      | مہر کے طور پرگھر نام ککھوانے کا مطالبہ کرنا                              |
|      | طلاق دینے کے بعدمہراور بچوں کاخرج دینا ہوگا                              |
|      | بہو پر جھوٹے اِلزامات لگانے والوں پر حق مہر و نان ونفقہ کا دعویٰ کرنا    |
|      | شوہر کے ترکے سے مہراُ داکرنا<br>گا خدمت قدمت                             |
| r92  | اگر زخصتی ہے جل طلاق دے دی تو آ دھامہر لازم آئے گا                       |

| اگرمہر کے نام سے رقم لے کروالدین جیب میں ڈال لیں ، یا بٹی سے معاف کروا کر قبضہ کرلیں تواس کی کیا حیثیت ہے؟ ۲۹۷ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شوہرا گرمر جائے تواس کے ترکہ سے مہراً داکیا جائے گا                                                            |
| عورت کے انتقال کے بعداس کے سامان اور مہر کا کون حق دار ہے؟                                                     |
| طلاق کے بعد عورت کے جہیز کاحق دار کون ہے؟                                                                      |
| کیاخلع والیعورت مهر کی حق دار ہے؟                                                                              |
| حق مہرعورت کس طرح معاف کر سکتی ہے؟                                                                             |
| بیوی اگر لاعلمی میں مہرمعاف کردے تو شو ہرکو چاہئے کہ کچھ مدیہ کردے                                             |
| کیا بیوی اگرمهرمعاف کردے تو پھر بھی دینا ہوگا ، وگرنہ زِنا ہوگا ؟                                              |
| مہر معاف کر دینے کے بعدار کی مہر وصول کرنے کی حق دار نہیں                                                      |
| بیوی اگر مهرمعاف کردے تو شو ہر کے ذمہ دینا ضروری نہیں                                                          |
| مرض الموت ميں فرضي حق مهر ککھوا نا                                                                             |
| جھڑے میں بیوی نے کہا'' آپ کومپر معاف ہے' تو کیا ہوگا؟                                                          |
| تعليم قرآن کوحق مهر کاعوض مقرّر کرنا صحیح نهیں                                                                 |
| مجبوراً ایک لا کھ مہر مان کرنہ دینا شرعاً کیسا ہے؟                                                             |
| شروع ہی سے مہراً دانہ کرنے کی نیت کرنا گناہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| مؤجل الوقت مہرا گرشو ہردینے سے إنكاري ہوتو كيا كرے؟                                                            |
| مهر، کھیتوں، باغات کی شکل میں مقرر کر کے ادانہ کرنا                                                            |
| شادی کے وقت مہر معاف کروانے کی نیت دُرست نہیں                                                                  |
| دعوت وليمه                                                                                                     |
| مسنون ولیمے میں فقراء کی شرکت ضروری ہے                                                                         |
| و لیمے کے لئے ہم بستری شرطنہیں                                                                                 |
| حکومتِ پاکستان کی طرف سے و لیمے کی فضول خرچی پرپابندی دُرست ہے                                                 |
| وليمه كب كرنا جايئي ؟                                                                                          |
| نکاح کے تین دِن بعدولیمہ کرنا                                                                                  |
| وليمه كب تك كر سكتة بين؟                                                                                       |

| m1.                        | و لیمے کی دعوت عقیقے کے نام سے کرنا                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| r11                        | نکاح ، ولیمہ وغیرہ سنت کے مطابق کس طرح کیا جائے؟                  |
| ۳۱۱                        | کیاصرف مشروبات ہے سنت کے مطابق و لیمے کی ادا کیگی ہوجانی          |
| TII                        | شادی کے دِن لڑ کے اورلڑ کی والوں کامل کر کھانے کا اِنتظام کرنا .  |
| ان خرید نااور کھانا کھلانا | شادی کے موقع پرلڑ کی والوں کا الڑ کے والوں سے پیسے لے کرسا        |
| ناکیباہے؟                  | اگر ذربعیهٔ آمدنی معلوم نه ہوتو اُس کے ہاں شادی وغیرہ کا کھانا کھ |
| rır                        | گانے بجانے والی و لیمے کی دعوت میں شریک ہونا                      |
| mm                         | لڑ کی والوں کا کھانے کی دعوت کرنااورغر باءکوبھی بلانا             |
| mm                         | لڑکی والوں کی طرف سے شادی کھانے کی دعوت قبول کرنا                 |
| rir                        | نکاح کے وقت کڑ کی والوں کا دعوت کرنا                              |
| ۳۱۳                        | بچی کے نکاح اور رُحصتی پر دعوت کا اِنتظام کرنا                    |
| ۳۱۳                        | نکاح اورز خفتی کے موقع پرسارے رشتہ داروں کو کھانا کھلانا          |
| ي نسب                      | ثبور                                                              |
| • •                        |                                                                   |
| r13                        |                                                                   |
| rn                         |                                                                   |
| m14                        | ''لعان'' کی وضاحت                                                 |
| ٣١٧                        | نازیباالزامات کی وجہ سے لعان کا مطالبہ                            |
| TIA                        | شادی کے چےمہینے کے بعد پیدا ہونے والا بچے شوہر کاسمجھا جائے گا    |
| TIA                        | نا جائز بچیکس کی طرف منسوب ہوگا؟                                  |
| ، کے حقوق                  | زوجيت                                                             |
| ٣١٩                        | لڑکی پرشادی کے بعد کس کے حقوق مقدم ہیں؟                           |
| m19                        | NVA §                                                             |
| ٣١٩                        | عورت مال كاحكم مانے ياشو ہركا؟                                    |
| mr•                        |                                                                   |
| rr•                        |                                                                   |

| بیوی بچوں کے حقوق ضائع کرنے کا کیا کفارہ ہے؟<br>نا                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بيوى اوراولا دېر ظلم                                                                                                                    |
| شو ہر کا ظالمانہ طرزِ عمل اوراُس کا شرعی تھکم                                                                                           |
| جسعورت کاشوہر ۱۰۱۰ سال سے نہ اُسے بسائے اور نہ طلاق دے وہ عورت کیا کرے؟                                                                 |
| گھر سے نکالی ہوئی عورت کا نان ونفقہ نہ دینے والے ظالم شوہر سے کیا سلوک کیا جائے ؟                                                       |
| کیا بدکر دار شو ہر کی فرما نبر داری بھی ضروری ہے؟                                                                                       |
| شو هر کو بداً خلاقی و بدزبانی کی إجازت!                                                                                                 |
| عورت کاملازمت کرنا، نیزشو ہر کے لئے عورت کی کمائی کا اِستعال                                                                            |
| بیوی کوڈ رانے دھمکانے اور میکے چھوڑنے والے شو ہر سے متعلق شرعی حکم<br>                                                                  |
| غيرشريفانه فطرت                                                                                                                         |
| شوہرا گر درسِ قرآن کے لئے باہر نہ جانے دیں تو کیا کروں؟                                                                                 |
| اولا د کے اولا دہونے سے اِ نکار کرنے والے کا شرعی تھکم                                                                                  |
| بدکاری کا اِلزام لگانے والے شوہر سے نجات کا طریقہ<br>پی سے میں سے میں میں میں نہ میں نہ                                                 |
| شکی مزاج ، تنگ کرنے والے شو ہر کے ساتھ نباہ کا وظیفہ                                                                                    |
| شوہر کاغلط طرزِ عمل ،عورت کی رائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                  |
| عورت کاشو ہرکونام لے کر پکارنا                                                                                                          |
| بچوں کے سامنےاپے شوہرکو'' اَبا'' کہہ کر پکارنا<br>مرک میں میں تاتی شریب میں گار                                                         |
| یوی کواپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا نا<br>کہ مزدن شرعز عرب معرب کے مدار میں ان میں ان میں ان میں |
| کیا خلاف شرع کاموں میں بھی مرد کی اِ طاعت ضروری ہے؟<br>کاع سیدین شرک میں منع کا سکتہ ۔ 6                                                |
| کیاعورت اپنے شوہر کو بُری بات ہے منع کر شکتی ہے؟<br>شہریں ن اگفاگا                                                                      |
| شوہر سے انداز گفتگو<br>شوہر، بیوی کو والدین سے قطع تعلق کرنے پرمجبور نہیں کرسکتا                                                        |
|                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                         |
| والدین، بھائیوں سے ملنے کے لئے شوہر سے اِ جازت لینا<br>بہوکو والدین کی ملاقات سے روکنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| ہ جو دوالدین ملاقات سے روستا<br>شو ہر کی اِ جازت کے بغیر والدین سے ملنا                                                                 |
| 1 - L                                                                                                                                   |

| کیا شوہرا پنے والد کے کہنے پر بیوی کووالدین سے ملنے ہے منع کرسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| والدہ کے گھر جانے سے منع کرنے والے شوہر کی وفات کے بعد والدہ کے گھر جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عورت کواپی تنخواه شو ہر کی اِ طلاع کے بغیرا پنے رشتہ داروں پرخرچ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا گرشو ہر، بیوی کے تنخواہ نید بینے پر ناراض ہوتو عورت کا شرعی تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بیوی کی شخواه پرشو هر کاحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| شوہر کی کمائی ہے اُس کی اِ جازت کے بغیریپیے لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عورت شوہر سے بتائے بغیر کتنے پیسے لے سکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| شوہر کی اجازت کے بغیرخرج کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ہوی ہے ماں کی خدمت لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| شو ہر کے والدین کی خدمت کی اِسلام میں کیا حیثیت ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اگر بیوی کے لئے علیحدہ گھر اُس کاحق ہے،تو پھروالدین کی خدمت کیے ہوگی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بهوکوسسراورساس کےساتھ کس طرح پیش آنا چاہئے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| میاں بیوی میں اِختلاف پیدا کرنا وُرست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| میاں ہوی کے درمیان تفریق کرانا گنا و کبیرہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عورت کامبرادانه کرنے اور جہیز پر قبضه کرنے والے شوہر کاشری حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بے نمازی بیوی کا گناه کس پر ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بے نمازی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نماز نہ پڑھنے اور پردہ نہ کرنے والی عورت سے سلوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| هر بلوپریشانی کاحل مسلم میرانی کاحل مسلم میرانی کاحل میرانی کارنی کاحل میرانی کارنی |
| شوہر گھر کاخرچ بہن کودے یا بیوی کو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| میاں بیوی کا رِشته اتنا کمزور کیوں ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بیوی کا شوہر کو قابوکرنے کے لئے تعویذ گنڈے کروانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ا پنی پیند کی شادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| کیا شو ہرمجازی خدا ہوتا ہے؟<br>نا فر مان بیوی کا شرعی حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نا فرمان بیوی سے معاملہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| حقوقِ ز وجیت ہےمحروم رکھنے والی بیوی کی سزا                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| شو ہر کوہم بستری کی اِ جازت نہ دینے والی بیوی کے ساتھ معاملہ                          |
| بیاری کی وجہ سے صحبت نہ کر سکنے والی عورت سے شو ہر کا مطالبہ غلط ہے                   |
| شو ہراولا دچا ہتا ہولیکن بیوی نہ چاہے اور مباشرت سے انکار کرد ہے تو شرعاً کیا حکم ہے؟ |
| كياسسرال والے داما د كو، گھر داما د بننے پرمجبور كر سكتے ہيں؟                         |
| بدسلوکی کرنے والے سسر کے ساتھ کیا سلوک کرنا جاہئے؟                                    |
| ساس اور بہو کی لڑائی میں شوہر کیا کر ہے؟                                              |
| ساس اپنی بہووں سے برابر کام لے، ایک کودُ وسری پرتر جیج نہ دے                          |
| ساس سے ناراض ہوکر میکے جانے والی بیوی ہے کیا معاملہ کیا جائے؟                         |
| والده کوتنگ کرنے والی بیوی سے کیا معاملہ کیا جائے؟                                    |
| آپاپے شوہر کے ساتھ الگ گھر لے کررہیں                                                  |
| ہروقت شوہر سے لڑائی جھکڑا کرنے والی بیوی کا شرعی تھم                                  |
| ساس کوتنگ کرنے والی بیوی سے کیاسلوک کیا جائے؟                                         |
| کیاعورت کے ذمے بستر سیجے کرنا، گھر کی صفائی ، کپڑے استری کرنانہیں ہے؟                 |
| بیوی الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے، شوہر میں اِستطاعت نہیں تو کیا کرے؟                    |
| اگر شو ہر کوالگ گھر لینے کی اِستطاعت نہ ہوتو گھر میں کوئی الگ جگہ اُس کومخصوص کر دیں  |
| بوی کے لئے الگ مکان سے کیا مراد ہے؟                                                   |
| جس کااپنا گھر نہ ہو، وہ بیوی بچوں کوکہاں رکھے؟                                        |
| بیوی کوعلیحدہ گھر لے کردینا شوہر کی ذمہ داری ہے                                       |
| اگر اِستطاعت کے باوجود شوہر بیوی کوالگ گھر لے کرنہ دیے قرگنا ہگار ہے                  |
| علىحده رېائش بيوى كاخق ہے، اُس كايين دينا جائے                                        |
| کیا بیوی کا شوہر کو میرکہنا کہ:'' پہلے گھر خریدلو، پھر مجھے لے جانا'' دُرست ہے؟       |
| شوہر کی غیرحاضری میںعورت کا اپنے میکے میں رہنا، نیز الگ گھر کا مطالبہ کرنا            |
| بہوسے نامناسب روبیہ                                                                   |
| اولا داور بیو یوں کے درمیان برابری                                                    |
| کیامردا پی بیوی کوز بردی اپنے پاس رکھ سکتا ہے؟                                        |

| rya                                                             | دُوسری بیوی سے نکاح کر کے ایک کے حقوق ادانہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| m44                                                             | دو بیو یوں کے درمیان برابری کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| T11                                                             | ایک بیوی اگراہے حق سے دستبر دار ہوجائے تو برابری لا زم نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                 | بیوی کے حقوق ادانه کر سکے تو شادی جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                 | میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات کاراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                 | جيون سائھي کيسا ہونا چاہئے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                 | اگرشو ہر کسی بیاری کی وجہ سے بیوی کے حقوق ادانہ کر سکے تو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                 | بیوی کے حقوق ادانہ کرنا گنا و کبیرہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| r2r                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| m2r                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                 | شادی کے بعدسسرال کی طرف سے ملے ہوئے گھر میں رہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                 | گھریلوزِ ندگی کے مخصن مراحل کاحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . ٠ ٠ ٠ ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نكاح جيس توشا؟                                                  | کن چیزوں سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                 | کن چیز ول سے<br>شوہر بیوی کے حقوق ندادا کرے تو نکاح نہیں ٹو ٹمالیکن چاہئے کہ طلا ڈ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                 | شوہر بیوی کے حقوق نہادا کر ہے تو نکاح نہیں ٹو ٹمالیکن جا ہے کہ طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۷٦<br>۳۷٦<br>۳۷۷                                               | شوہر بیوی کے حقوق ندادا کر ہے تو نکاح نہیں ٹو شالیکن چاہئے کہ طلاقہ<br>شوہر کے پاگل ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا<br>گناہ سے نکاح نہیں ٹوشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۷٦<br>۳۷٦<br>۳۷۷                                               | شوہر بیوی کے حقوق ندادا کر ہے تو نکاح نہیں ٹو ٹمالیکن چاہئے کہ طلاقہ<br>شوہر کے پاگل ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا<br>گناہ سے نکاح نہیں ٹو ٹما<br>فارم میں '' میں شادی شدہ نہیں ہوں'' لکھنے کا شادی پراَ ڑ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۷٦<br>۳۷٦<br>۳۷۵<br>۳۷۵                                        | شوہر بیوی کے حقوق نداداکر ہے تو نکاح نہیں ٹو ٹمالیکن چاہئے کہ طلاقہ<br>شوہر کے پاگل ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا<br>گناہ سے نکاح نہیں ٹو ٹما<br>فارم میں '' میں شادی شدہ نہیں ہوں'' لکھنے کا شادی پرائڑ۔۔۔۔۔۔<br>قرآن اُٹھا کر کہنا کہ'' میں نے دُوسری شادی نہیں کی''اس کا نکاح پرائی                                                                                                                                                                                         |
| ۳۷٦                                                             | شوہر بیوی کے حقوق نداداکر ہے تو نکاح نہیں ٹو شالیکن چاہئے کہ طلاقہ شوہر کے پاگل ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۷۲                                                             | شوہر بیوی کے حقوق نداداکر بے تو نکاح نہیں ٹو فٹالیکن چاہئے کہ طلاقہ شوہر کے پاگل ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا ۔۔۔ گناہ سے نکاح نہیں ٹو فٹا ۔۔۔ گناہ سے نکاح نہیں ٹو فٹا ۔۔۔ فارم میں'' میں شادی شدہ نہیں ہول'' لکھنے کا شادی پرائر ۔۔۔ قرآن اُٹھا کر کہنا کہ'' میں نے دُوسری شادی نہیں گی'اس کا نکاح پرائی گیا ڈانس کرنے سے نکاح ٹوٹ جا تا ہے؟ ۔۔۔۔ بیوی کو بہن کہہ دینے سے نکاح نہیں ٹو فٹا ۔۔۔ بیوی کو بہن کہہ دینے سے نکاح نہیں ٹو فٹا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۳۷۹                                                             | شوہر بیوی کے حقوق نداداکر ہے تو نکاح نہیں ٹو ٹالیکن چاہئے کہ طلاق<br>شوہر کے پاگل ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا<br>گناہ سے نکاح نہیں ٹو ٹا<br>فارم میں'' میں شادی شدہ نہیں ہول'' لکھنے کا شادی پرائڑ<br>قرآن اُٹھا کر کہنا کہ'' میں نے دُوسری شادی نہیں گ'اس کا نکاح پرائی<br>کیاڈ انس کرنے سے نکاح نہیں ٹو ٹا ہے؟<br>بیوی کو بہن کہہ دینے سے نکاح نہیں ٹو ٹا                                                                                                                  |
| TZY       TZY       TZZ       TZZ       TZA       TZA       TZA | شوہر بیوی کے حقوق نداداکر ہے تو نکاح نہیں ٹو شالیکن چاہئے کہ طلاق<br>شوہر کے پاگل ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا<br>گناہ سے نکاح نہیں ٹو شا<br>فارم میں '' میں شادی شدہ نہیں ہول'' لکھنے کا شادی پرائر<br>قرآن اُٹھا کر کہنا کہ '' میں نے دُوسری شادی نہیں گ' اس کا نکاح پرائر<br>کیاڈ انس کرنے سے نکاح نہیں ٹو شا<br>بیوی کو بہن کہد دینے سے نکاح نہیں ٹو شا<br>بیوی اگر خاوند کو بھائی کہد دیتو نکاح نہیں ٹو شا<br>قصد أیاسہوا شوہر کو ' بھائی'' کہنا                         |
| TZ1                                                             | شوہر بیوی کے حقوق نداداکر بے تو نکاح نہیں ٹو ٹاکیکن چاہئے کہ طلاقہ مخوہر کے پاگل ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TZ1                                                             | شوہر بیوی کے حقوق نداداکر ہے تو نکاح نہیں ٹو شالیکن چاہئے کہ طلا فر<br>شوہر کے پاگل ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ٣٨.         | ا پنے کو بیوی کا والد ظاہر کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹا                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | بيوى کو'' بيٹی'' کہه کر پکارنا                                                                                   |
|             | سالی کے ساتھ زنا کرنے سے نکاح نہیں ٹو شا                                                                         |
|             | لڑ کی کا نکاح کے بعد کسی وُ وسرے مرد ہے محوِخوا بہونا                                                            |
|             | ہوی کے ساتھ غیر فطری فعل کرنے کا نکاح پراً ژ                                                                     |
| <b>m</b> 11 | ہوی کا دُودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی                                                                         |
| ٣٨٢         | نا جائز جمل والی عورت کے نکاح میں شریک ہونے والوں کا تھم                                                         |
|             | كيادارُهى كانداق أرُّانے سے نكاح نو ف جاتا ہے؟                                                                   |
| ٣٨٣         | میاں ہوی کے الگ رہنے سے نکاح نہیں ٹوشا                                                                           |
| ٣٨٣         | الله تعالیٰ کو پُر ابھلا کہنے والی عورت کے نکاح پر اَثر                                                          |
| ٣٨٣         | '' میں کا فرہوجاؤں گی'' کہنے والی عورت کا نکاح ٹوٹ گیا ہتجدید ایمان کر کے دوبارہ نکاح کرے                        |
| ۳۸۵         | مرتد ہونے والے کے نکاح کی حیثیت                                                                                  |
|             | '' میں کا فرہوں'' کہنے سے نکاح پر کیاا تُر ہوگا؟                                                                 |
|             | دُ وسری شادی کے لئے جھوٹ بو گنے سے نکاح پر اثر نہیں پڑتا                                                         |
|             | بیوی کا وُ ووھ پینے سے نکاح نہیں ٹو شا الیکن پینا حرام ہے                                                        |
|             | ا یک وُ وسرے کا جھوٹا پینے سے نہ بہن بھائی بن سکتے ہیں اور نہ نکاح ٹو ثنا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|             | میاں بیوی کے تین چار ماہ الگ رہنے سے نکاح فاسدنہیں ہوا                                                           |
| ٣٨٨         | چھاہ تک میاں بیوی کاتعلق قائم نہ کرنے کا نکاح پراَ ڑ                                                             |
|             | میاں ہوی کے سال بھررو مخصر ہنے اور میاں کے خرچ نہ دینے کا نکاح پر اُثر                                           |
|             | میاں ہوی کے علیحدہ رہنے سے نکاح نہیں ٹو ٹما جب تک شوہر طلاق نہ دے                                                |
|             | جارسال غائب رہنے والے شوہر کا نکاح نہیں ٹوٹا                                                                     |
|             | ا پے شو ہر کوقصداً بھائی کہنے ہے نکاح پر کچھا ٹرنہیں پڑتا                                                        |
| <b>~9</b> • | دُ وسرے کی بیوی کواپنی ظاہر کیا تو نکاح پر کوئی اثر نہیں                                                         |
| m91         | ۰ ۲ سال سے بیوی کے حقوق ادانه کرنے سے نکاح پر پچھا ژنہیں ہوا                                                     |
| ٣91         | بیوی اگر شوہر کو کہے: '' تو مجھے کتے سے پُر الگتا ہے'' تو نکاح پر کیا اثر ہوگا؟                                  |
|             | جسعورت کے ہیں بیچے ہوجائیں کیا واقعی اس کا نکاح ٹوٹ جاتاہے؟                                                      |

شادی کے بعد ہنی مون منانے کی شرعی حیثیت.

| فهرست                                |   | ٣١                                                         | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد مخشم)                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳91                                  |   |                                                            | چھوٹی بچی کو ہاتھ لگ جانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی                                                                                                                                                                        |
|                                      |   |                                                            | اگرکسی عورت کوشہوت ہے جیمولیا تو اُس ہے اُس کی اولا                                                                                                                                                                     |
| m9r                                  |   |                                                            | بیٹی کےساتھ نے ناکرنے والے شخص کے نکاح کا شرعی حکم                                                                                                                                                                      |
|                                      |   |                                                            | محرَ ماتِ ابدیہ سے نکاح کر کے صحبت کرنے والے کی سز                                                                                                                                                                      |
|                                      |   | 37 E                                                       | کسی کوشہوت سے چھونے سے اس کی اولا دیے نکاح حر                                                                                                                                                                           |
|                                      | * |                                                            | بیٹی کے سر پردو پے کے اُو پر سے بوسہ دینے سے حرمتِ<br>پر ش                                                                                                                                                              |
|                                      |   |                                                            | ساس کوشہوت سے ہاتھ لگانے سے حرمت مصاہرت ثابہ                                                                                                                                                                            |
|                                      |   |                                                            | مسیعورت کے مقام خاص پر ہاتھ لگانے یا ایک وُ وسر۔                                                                                                                                                                        |
| m90.                                 |   |                                                            | ناجائز تعلقات والى عورت كى لڑكى سے نكاح جائز نہيں .                                                                                                                                                                     |
| m90.                                 |   |                                                            | حرمت ِمصاہرت کے لئے شہوت کی مقدار                                                                                                                                                                                       |
|                                      |   |                                                            | = 57                                                                                                                                                                                                                    |
|                                      |   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      |   | ی کے متفرق مسائل                                           | شاد                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>~</b> 9∠.                         |   | 0 0, 0                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣9∠.<br>٣9∠.                         |   |                                                            | شاد'<br>گھرسے دُورر ہنے کی مدّت<br>لڑکی کے نکاح کے لئے پیسے مائگنے والے والدین کے ل                                                                                                                                     |
| m94.                                 |   | ئے شرعی تھکم                                               | گھرسے دُوررہنے کی مدت<br>لڑکی کے نکاح کے لئے پیسے مائلنے والے والدین کے ل                                                                                                                                               |
| ٣9∠.<br>٣9∧.<br>٣9∧.                 |   | ئے شرعی تھم                                                | گھرسے دُوررہنے کی مدّت<br>لڑکی کے نکاح کے لئے پیسے مانگنے والے والدین کے ل<br>لڑکی والوں سے دُولہا کے جوڑے کے نام پر پیسے لینا<br>شادی میں تحفیدینا شرعاً کیساہے؟                                                       |
| ٣9∠.<br>٣9∧.<br>٣9∧.<br>٣9٩.         |   | ئے شرعی تھم<br>انتہا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | گھرسے دُوررہنے کی مرت<br>لڑکی کے نکاح کے لئے پیسے مانگنے والے والدین کے ا<br>لڑکی والوں سے دُولہا کے جوڑے کے نام پر پیسے لینا<br>شادی میں تحفہ دینا شرعاً کیسا ہے؟<br>لڑکے والوں سے ''معمول''کے نام کے پیسے لینے کی رسم |
| ٣9∠.<br>٣9∧.<br>٣9∧.<br>٣9٩.         |   | ئے شرعی تھم<br>انتہ ہے۔                                    | گھرسے دُورر ہے گی مدت  لڑکی کے نکاح کے لئے پیسے مانگنے والے والدین کے الے الوں سے دُولہا کے جوڑے کے نام پر پیسے لینا  شادی میں تحفہ دینا شرعاً کیسا ہے؟                                                                 |
| ٣9Δ.<br>٣9Λ.<br>٣9Α.<br>٣9٩.<br>~••. |   | ئے شرعی تھم<br>انتہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  | گھرسے دُوررہنے کی مرت<br>لڑکی کے نکاح کے لئے پیسے مانگنے والے والدین کے ا<br>لڑکی والوں سے دُولہا کے جوڑے کے نام پر پیسے لینا<br>شادی میں تحفہ دینا شرعاً کیسا ہے؟<br>لڑکے والوں سے ''معمول''کے نام کے پیسے لینے کی رسم |

r. . r

نیوته کی رسم ......

شادی میں ہندوانہ رُسوم جائز نہیں

صحابه کرام اورشادی بیاه کی رسمیس ۲۰۰۳

| شادی کے موقع پراڑ کی والوں کا وُ ولہا کوشا پنگ کرا نارسم ہے                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جس شادی میں ڈھول بچتا ہو،اس میں شرکت کرنا                                                                                                |
| شادی کے موقع پردف بجانااور ترنم کے ساتھ گانا شرعاً کیساہے؟                                                                               |
| شادی کے موقع پرعورتوں کا طبلہ بجانااور گیت گانا                                                                                          |
| جس شادی میں گانے گائے جارہے ہوں اُس نکاح کی شرعی حیثیت                                                                                   |
| عورت پررُ قصتی کے وقت قرآن کا سامیر کرنا                                                                                                 |
| حامله عورت سے صحبت کرنا                                                                                                                  |
| دوعیدوں کے درمیان شادی                                                                                                                   |
| شادی شدہ بیٹی حاملہ ہوجائے تو والد کا اُس کے گھر جانا مذموم سمجھنا                                                                       |
| " گود بھرائی'' کی رسم کی شرعی حیثیت                                                                                                      |
| لڑ کا پیدا ہونے پرفضول اور بداِعتقا در سمیں<br>الدیریٹر سرائل جا سے ہاں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| وُلہن کا شوہر کے گھر چِل کر جانا کیسا ہے؟<br>رکھ سیاں                                                                                    |
| وُلهن اور ڈولی<br>عب کر مخصتہ ملا ملاس میں مدال نے مرتب سروبیل میں استان میں سروبیل میں استان میں سروبیل میں استان میں سروبیل می         |
| عورت کی رُحصتی ڈولی میں کرنا، نیز ڈولی غیرمحرَموں کا اُٹھانا<br>شاری کی والدیخ مقام کے مقام کا میں میں مارنی جا کے اور میں کا شاع ہے ہے۔ |
| شادی کی تاریخ مقرّرکرتے وقت کی رُسومات دونو ں طرف ہے کرنااوراس کی شرعی حیثیت<br>شادی کی ارد میں اردانشد تا کہ اور میں ؟                  |
| شادی کی بارات لے جاناشر ما کیسا ہے؟<br>بارات میں شامل رشتہ دار مردوں اور عور تو ل کالڑ کی کے گھر جانا                                    |
| ہارات میں من رستہ دار سردوں اور وروں کا ترق سے طرح ہاں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               |
| عادی کے موقع پرلڑ کے اورلڑ کیوں کا تین تین ، چار چار جوڑ ہے کپڑے بنوا نا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| شادی کے موقع پر مکان کی زیبائش وآ رائش کرنا<br>شادی کے موقع پر مکان کی زیبائش وآ رائش کرنا                                               |
| شادی کے موقع پر غیرشرعی اُمور ہوں تو دُولہا کیا کرے؟<br>شادی کے موقع پر غیرشرعی اُمور ہوں تو دُولہا کیا کرے؟                             |
| اگرمووی بنوانے کے اِنکار پریشتہ بار بارٹوٹے تو کیا کریں؟                                                                                 |
| شادی کے موقع پر خلاف شریعت کام ہوں تو کیا کیا جائے؟                                                                                      |
| ویڈیولم والی شادی میں شریک نه ہونافطع حمی میں تونہیں آتا؟                                                                                |
| کیاکسی مجبوری کی وجہ ہے حمل کوضا لُع کرنا جا تڑ ہے؟                                                                                      |
| شادی کے ذریعیمسلم نو جوانوں کومرتد بنانے کا جال                                                                                          |

| دولڑ کوں یا دولڑ کیوں کی ایک ساتھ شادی نہ کرنے کا مشورہ                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| غلطی ہے بیویاں بدل جانے کا شرع تھم                                                                               |
| غلطی ہے ہیو یوں کا تبادلہ                                                                                        |
| لاعلمی میں بہن سے شادی                                                                                           |
| غلط شادی سے اولا دیج قصور ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                 |
| کیا نا جائز اولا د کو بھی سزا ہو گی ؟                                                                            |
| دُ ولہا کا دُلہن کے آنچل پرِنماز پڑھنااورایک دُوسرے کا جھوٹا کھانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| شادیوں میں اِسراف اورفضول خرچی کی شرعی حیثیت                                                                     |
| وُ ولہااوروُلہن کےاُ و پر پیالہ گھما کر پینا جاہلا نہ رسم ہے                                                     |
| کیا وُ ولہا کومہندی لگانے سے نکاح نہیں ہوتا؟<br>                                                                 |
| شادی یا دُ وسرے موقع پر مردوں کو ہاتھ پرمہندی لگا نا                                                             |
| مہندی کی رسم شرعا کیسی ہے؟                                                                                       |
| نا پیندیدہ رشتہ منظور کرنے کے بعدلڑ کی ہے قطع تعلق صحیح نہیں                                                     |
| شوہر کی موت کے بعدلڑ کی پرسسرال والوں کا کوئی حق نہیں<br>۔                                                       |
| نا فرمان بیٹے سے لاتعلقی کا علان جائز ہے، کیکن عاق کرنا جائز نہیں                                                |
| ایک دُ وسرے کا جھوٹا دُ ودھ پینے ہے بہن بھائی نہیں بنتے                                                          |
| کیا بیوی اپنے شوہر کا جھوٹا کھا پی سکتی ہے؟                                                                      |
| حمل کے دوران نکاح کا تکم                                                                                         |
| نا جائز جمل والی عورت سے نکاح جائز ہونے کی تفصیل                                                                 |
| عدت میں نکاح                                                                                                     |
| پہلے شوہر کوچھوڑ کر دُوسرے مردہے نکاح کرنا                                                                       |
| مینک ملاز مین کی اولا دے شادی کرنا کیسا ہے؟<br>گادی سے میں میں تاریخ                                             |
| اگرلز کی کے والدین کے پاس طلاق کے کاغذات نہ ہوں تو دُوسرے نکاح کا حکم                                            |
| دولا کھ کی خاطرطلاق دینے والے شوہر سے دوبارہ نکاح نہ کریں<br>کی غیر میں میں میں تاریک نے براغ میں میں جہ رہیں۔ ۵ |
| کیاغیر إسلامی کباس اِستعال کرنے والی عورت ہے نکاح جائز ہے؟                                                       |

## طلاق دینے کا تیج طریقہ

| rr2      | طلاق دینے کا شرعی طریقه                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲r۸      | طلاق کس طرح دینی چاہئے؟                                                            |
| rra      | طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے؟ اورعورت کوطلاق کے وقت کیادینا چاہئے؟                    |
| rra      | طلاق دینے کا صحیح طریقه                                                            |
| ٣٣٠      | طلاق کب اور کیسے دِی جائے؟                                                         |
|          | زخصتی ہے قبل طلاق<br>رُخصتی ہے بل طلاق                                             |
| ۲۳       | رخصتی ہے بل ایک طلاق کا حکم<br>ر                                                   |
|          | رخصتی سے قبل'' تین طلاق دیتا ہوں'' کہنے کا حکم                                     |
| rry      |                                                                                    |
| rry      | اگر زخصتی ہے قبل تین طلاقیں دے دیں تو اَب کیا کرے؟                                 |
|          | طلاق رجعی                                                                          |
| ۳۳۸      | طلاقِ رجعی کی تعریف                                                                |
| rr9      | کیاطلاقِ رجعی کے بعدرُ جوع کے لئے نکاح ضروری ہے؟                                   |
| ~~q      | ایک طلاق کے بعدا گرایک ماہ ہے زیادہ گز رجائے تو کیا رُجوع جا ئزہے؟                 |
| rr9      | '' میںتم کوجھوڑ تا ہوں'' کےالفاظ سے طلاقِ رجعی واقع ہوگئی                          |
| ۳۴۰      | رجسڑی کے ذریعے جیجی گئی طلاق اگرواپس کردی جائے ، بیوی تک نہ پہنچے تو کیا حکم ہے؟ . |
| ۴۴٠      | اگر غصے میں ایک طلاق دے دی تو کیاوا قع ہوگئی؟                                      |
| ۴۴•      |                                                                                    |
| ٣٣١      |                                                                                    |
| ٣٣١      | اگرایک طلاق دی ہوتو عدّت کے اندر بغیر نکاح کے قربت جائز ہے                         |
| ~~r      |                                                                                    |
|          | رجعی طلاق میں کب تک رُجوع کرسکتا ہے؟ اور رُجوع کا کیا طریقہ ہے؟                    |
| <u> </u> | رجعی طلاق میں کب تک رُجوع کرسکتا ہے؟ اور رُجوع کا کیا طریقہ ہے؟                    |

| ٠٠٠٠٠ ماما                      | کیا طلاق کے بعدمیاں ہوی اجنبی ہوجاتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٠                             | حامله عورت ہے زُجوع کس طرح کیا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۰۳۵                             | ایک یا دوطلاق دینے سے مصالحت کی گنجائش رہتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۰۳۵                             | کیا دومر تبه طلاق دینے کے بعد کفارہ دے کرعورت کواپنے گھر میں رکھ سکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۳۲                             | طلاق دے کر رُجوع کرنے والے کو کتنی طلاقوں کاحق باقی ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۳                              | پہلی طلاقیں کا بعدم ہونے کا آپ کا اِستدلال غلط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۳∠                             | زبانی کہنے سے طلاق ہوجاتی ہے تجر برضروری نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 | زبانی طلاق کافی ہے تجریری ہونا ضروری نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۳۸                             | ز بانی طلاق دینے سے طلاق ہوجاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۳۹                             | کیا دوطلاق دینے والاضخص ساڑھے تین مہینے کے بعدعورت کودوبارہ اپنے گھر بساسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٢٣٩                             | دوطلاقیں دے دِیں اور تیسری نه دی تو دو ہی واقع ہوں گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۵٠                             | '' اگر میں جا ہوں تو تم کوطلاق دے دُوں''اور'' میں نےتم کوطلاق دی'' کہنے کا شرعی حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| گی'' یا                         | '' میں نے تم کوطلاق دے دی ہے ایک'' دُ وسرے اور تیسرے دِن بھی یہی کھے اور کھے کہ'' ایک ماہ بعددُ وسری ہوجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۵٠                             | تو کتنی طلاقیں ہوں گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                 | طلاقِ بائن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MAK                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 | طلاقِ بائن كى تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ror                             | طلاقِ ہائن کی تعریف<br>بیوی ہے کہنا کہ'' وہ اب اس کے لئے حلال نہیں ہے'' کی شرعی حیثیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rar                             | طلاقِ ہائن کی تعریف<br>بیوی ہے کہنا کہ'' وہ اب اس کے لئے حلال نہیں ہے'' کی شرعی حیثیت<br>کیا'' آج سےتم میرےاُو پرحرام ہو'' کے الفاظ سے طلاق واقع ہوجائے گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rar<br>rar                      | طلاقِ بائن کی تعریف<br>بیوی ہے کہنا کہ'' وہ اب اس کے لئے حلال نہیں ہے'' کی شرعی حیثیت<br>کیا'' آج ہے تم میرے اُوپر حرام ہو'' کے الفاظ سے طلاق واقع ہوجائے گی؟<br>''مجھ یرحلال دُنیا حرام ہوگ'' کہنے سے طلاق؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rar<br>rar<br>rar               | طلاقِ بائن کی تعریف<br>بیوی سے کہنا کہ'' وہ اب اس کے لئے حلال نہیں ہے'' کی شرعی حیثیت<br>کیا'' آج سے تم میرے اُوپر حرام ہو'' کے الفاظ سے طلاق واقع ہوجائے گی؟<br>''مجھ پرحلال وُنیا حرام ہوگ'' کہنے سے طلاق؟<br>اگر کسی نے کہا:'' تم اپنی مال کے گھر چلی جاؤ، میں تم کو طلاق کیکھر بھجوا دُول گا'' تو کیااس کی بیوی کو طلاق ہوجائے گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rar<br>rar<br>rar<br>raa        | طلاق بائن کی تعریف<br>بیوی ہے کہنا کہ'' وہ اب اس کے لئے حلال نہیں ہے'' کی شرعی حیثیت<br>کیا'' آج ہے تم میرے اُوپر حرام ہو'' کے الفاظ سے طلاق واقع ہوجائے گی؟<br>'' مجھ پرحلال دُنیا حرام ہوگ'' کہنے سے طلاق؟<br>اگر کسی نے کہا:'' تم اپنی مال کے گھر چلی جاؤ، میں تم کوطلاق لکھ کربھجوا دُول گا'' تو کیااس کی بیوی کوطلاق ہوجائے گی؟<br>ڈرانے کے لئے یہ کہا کہ'' تو آزاد ہے'' توایک طلاق واقع ہوگئ                                                                                                                                                                                                    |
| rar<br>rar<br>raa<br>raa        | طلاقِ ہائن کی تعریف<br>بیوی ہے کہنا کہ'' وہ اب اس کے لئے حلال نہیں ہے'' کی شرقی حیثیت<br>کیا'' آج ہے تم میرے اُو پر حرام ہو'' کے الفاظ سے طلاق واقع ہوجائے گی؟<br>''مجھ پر حلال دُنیا حرام ہوگی'' کہنے سے طلاق؟<br>اگر کسی نے کہا:'' تم اپنی مال کے گھر چلی جاؤ، میں تم کو طلاق کو کھے وادُوں گا'' تو کیا اس کی بیوی کو طلاق ہوجائے گی؟<br>ڈرانے کے لئے یہ کہا کہ'' تو آزاد ہے' تو ایک طلاق واقع ہوگئ<br>آئندہ زمانے کی نیت سے کہنا:'' میں تہمیں طلاق ویتا ہوں'' نیز'' جاچلی جااپنی ماں کے گھر مجھے معاف کر''                                                                                         |
| rar<br>rar<br>raa<br>raa<br>rar | طلاقِ بائن کی تعریف<br>بیوی سے کہنا کہ'' وہ اب اس کے لئے حلال نہیں ہے'' کی شرعی حیثیت<br>کیا'' آج سے تم میر سے اُو پرحرام ہو'' کے الفاظ سے طلاق واقع ہوجائے گی؟<br>'' مجھ پرحلال دُنیا حرام ہوگی'' کہنے سے طلاق?<br>اگر کسی نے کہا:'' تم اپنی مال کے گھر چلی جاؤ، میں تم کوطلاق لکھ کربھجوا دُوں گا'نو کیااس کی بیوی کوطلاق ہوجائے گی؟<br>دُرانے کے لئے میکہا کہ'' تو آزاد ہے'' توایک طلاق واقع ہوگئی<br>آئندہ زمانے کی نیت سے کہنا:'' میں تنہیں طلاق دیتا ہوں'' نیز'' جاچلی جااپنی ماں کے گھر مجھے معاف کر''<br>'' فکل جاؤ، چلی جاؤ، میں تنہیں طلاق دیتا ہوں'' کہہ کروالد کے ساتھ بیوی کو بھیج دینا۔ |
| rar<br>rar<br>raa<br>raa<br>ray | طلاقِ ہائن کی تعریف<br>بیوی ہے کہنا کہ'' وہ اب اس کے لئے حلال نہیں ہے'' کی شرقی حیثیت<br>کیا'' آج ہے تم میرے اُو پر حرام ہو'' کے الفاظ سے طلاق واقع ہوجائے گی؟<br>''مجھ پر حلال دُنیا حرام ہوگی'' کہنے سے طلاق؟<br>اگر کسی نے کہا:'' تم اپنی مال کے گھر چلی جاؤ، میں تم کو طلاق کو کھے وادُوں گا'' تو کیا اس کی بیوی کو طلاق ہوجائے گی؟<br>ڈرانے کے لئے یہ کہا کہ'' تو آزاد ہے' تو ایک طلاق واقع ہوگئ<br>آئندہ زمانے کی نیت سے کہنا:'' میں تہمیں طلاق ویتا ہوں'' نیز'' جاچلی جااپنی ماں کے گھر مجھے معاف کر''                                                                                         |

| '' تومیرے نکاح میں نہیں رہی'' کے الفاظ سے طلاق کا حکم                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| '' یہ میری بیوی نہیں' الفاظ طلاقِ کنا ہے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| '' میراتم ہے کوئی واسط نہیں'' کہنے سے طلاق بائن واقع ہوگئی                                   |
| '' میں نے تمہیں فارغ کردیا'' کے الفاظ سے طلاق بائن واقع ہوگئی                                |
| بیوی کو کہنا کہ'' تو اپناحق مہرلے لے اوربس اب تو فارغ ہے میری طرف ہے'' کا نکاح پر اثر        |
| '' چلی جا، تجھ سے میرا کوئی تعلق نہیں ،تو فارغ ہے''                                          |
| والد کا کہنا کہ:'' تمہاری والدہ ہے شرعی تعلق ختم کرلیا ہے'' کہنے سے طلاق بائن ہوگئی          |
| '' آج ہے تم مجھ پرمیری ماں اور بہن ہو' کے الفاظ سے طلاقِ بائن ہوگئی                          |
| وُ وسری بیوی سے کہنا:'' میرااس عورت (پہلی بیوی) ہے کوئی تعلق نہیں ہے''                       |
|                                                                                              |
| طلاق مغتظه                                                                                   |
| تین طلاقیں دینے والااب کیا کرے؟                                                              |
| تين طلاق كاحكم                                                                               |
| تین طلاق کے بعدرُ جوع کامئلہ                                                                 |
| حلاله شرعی کی تشریح                                                                          |
| حلاله شرعی اور حلاله غیر شرعی کی تعریف                                                       |
| شرعی حلاً له اور زِ نامیں فَرقَ                                                              |
| تین طلاق کے بعد ہمیشہ کے لئے تعلق ختم ہوجا تا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| اگرکسی نے'' میں تمہیں طلاق دیتا ہوں'' کہا تو اُس کی بیوی کوطلاق واقع ہوگئی                   |
| دوطلاق کے بعد کہنا:'' آج کے بعد میرااور تیرا کوئی واسط نہیں'' کے الفاظ ہے کتنی طلاقیں ہوئیں؟ |
| تین طلاق سے متعلق شریعت کورٹ کا قانون غلط ہے                                                 |
| '' میں اپنی بیوی کوطلاق ،طلاق ،طلاق رجعی دیتا ہوں'' کا حکم                                   |
| تین بارطلاق کا کوئی کفاره نہیں                                                               |
| کیامطلقہ، بچوں کی خاطراتی گھر میں روسکتی ہے؟                                                 |
| '' نا فرمان شوہر'' کے طلاق دینے کے بعد بیوی دوبارہ اُس کے پاس کیے رہے؟                       |
| بیٹے جوان ہونے کے بعدمطلقہ کا اپنے شو ہر کے گھر رہنا                                         |
|                                                                                              |

| ۳2٣.          | کیا تین طلاق کے بعد بچوں کی خاطراس گھر میں عورت رہ عمتی ہے؟                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۳.          | '' میں نےتم کوآ زاد کیااورمیرے ہے کوئی رشتہ تمہارانہیں ہے'' تین دفعہ کہنے ہے کتنی طلاقیں ہوں گی؟           |
| ۲۷۲.          | تین طلاق والے طلاق نامے سے عورت کو لاعلم رکھ کراس کوساتھ رکھنا بدکاری ہے                                   |
| ۴2۵.          | تین طلاقیں دینے کے بعدا گرشو ہرساتھ رہنے پرمجبور کرے توعورت عدالت کے ذریعے طلاق لے                         |
| ۳2۵.          | تین طلاق کے بعدا گرتعلقات قائم رکھے تو اس دوران پیدا ہونے والی اولا د کی کیا حیثیت ہوگی؟                   |
| ۲۷۲.          | رُ جوع کے بعد تیسری طلاق                                                                                   |
| ۲ <u>۷</u> ۷. | حجوث موٹ کہنا کہ'' میں نے اپنی بیوی کوطلاق دی''                                                            |
| ۴۷۷.          | طلاقیں منہ سے نکا لنے اور لکھ کر بچاڑ دینے سے بھی ہو جاتی ہیں ،لہٰذا تین طلاقیں واقع ہو گئیں               |
| ۴۷٨.          | خود ہی تین طلاقیں اپنے ہاتھ سے ککھ کر بچاڑ دینا                                                            |
| r29.          | تین طلاقیں لکھ کر پھاڑ دیئے ہے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے                                                     |
| r29.          | تین طلاق کے بعد میاں بیوی کا اِ کٹھے رہنا چاروں اَئمَہ ؓ کے نز دیک بدکاری ہے                               |
| ۴۸٠.          | تین طلاق کے باوجوداسی شوہر کے پاس رہنا                                                                     |
| ۲۸۱.          | تین طلاق کے بعد شوہر کے پاس رہنے والی کی تائید میں خط کا جواب<br>                                          |
| MAT.          | تین طلاق کے بعدا یک ساتھ رہنے والوں سے کیا معاملہ کریں؟                                                    |
| rar.          | بیک وقت تین طلاق دینے سے تین ہی ہوتی ہیں تو پھر حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے واقعے کا کیا جواب ہے؟              |
| ۴۸۳.          | اگرایک ساتھ تین طلاقیں تین ہوتی ہیں تو علائے عرب کیوں ایک کے قائل ہیں؟                                     |
| ۴۸۴.          | تین طلاق کے تین ہونے پرصحابہؓ کے اِجماع کے بعد کسی کے چیلنج کی کوئی حیثیت نہیں                             |
| ۳۸۳.          | ایک لفظ سے تین طلاق کامسئلہ صرف فقیر خفی کانہیں بلکہ اُمت کا اِجماعی مسئلہ ہے                              |
| ۳۸۵.          | كيانص قرآنى كے خلاف حضرت عمر في تين نشستوں ميں طلاق كے قانون كوايك نشست ميں تين طلاقيں ہوجانے ميں بدل ديا؟ |
| ۳۸۸.          | خودطلاق نامه لکھنے سے طلاق ہوگئی                                                                           |
| ۲۸۸.          | طلاق نامه خود لکھنے سے طلاق ہو جاتی ہے جاہے دستخط نہ کئے ہول                                               |
| ۲۸۸.          | شوہرنے طلاق دے دی تو ہوگئی ،عورت کا قبول کرنا نہ کرنا ،شرطنہیں                                             |
| ۳ <b>۸</b> ۹. | '' میں نے تجھے طلاق دی'' کہنے سے طلاق ہوگئی ،خواہ طلاق دینے کاارادہ نہ ہو                                  |
| 49.           | طلاق جس طرح تحریری ہوتی ہے، زبانی بھی ہوجاتی ہے،لہٰدا تین طلاقیں ہو گئیں ،خانون کا قانونی مشورہ غلط ہے     |
| M91.          | حیض کی حالت میں جتنی طلاقیں دیں ، واقع ہوجا ئیں گی ،اس لئے آپ کوتین طلاقیں ہو گئیں                         |
| rar.          | حالت ِحِض میں بھی طلاق ہوجاتی ہے                                                                           |

| ۳۹۳                           | طلاق غصے میں نہیں تو کیا پیار میں دی جاتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲ q ۲                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٩٣                           | اگرکوئی زبانی تین طلاق دینے کے بعد بیوی کوننگ کر ہے تو بیوی کیا کر ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| r9a                           | تین طلاق لکھ کرلڑ کے سے زبر دی دستخط کروانے سے طلاق واقع نہیں ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۹۵                           | The state of the s |
| ۳۹۵                           | 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Max                           | حلاله کروانے کے بعدز بردسی طلاق لینااوراس کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| r9Z                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ~9Z                           | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ~9Z                           | ا گربیوی زبردسی طلاق کے دستخط لے لے تو طلاق کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ~9A                           | کیا طلاق والے کاغذ پرشو ہر ہے زبردی دستخط کروانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ~9A                           | کیا تین طلاقیں زبردی ککھوا کر پڑھوانے سے طلاق واقع ہوگئی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ~99                           | ز بردسی طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ~99                           | / 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵٠٠                           | '' آ زادکر تا ہول''صرح طلاق ہے، تین د فعہ کہنے سے تین طلاقیں ہوگئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵ • •                         | ''تم میری طرف ہے آ زاد ہو، جو چا ہوکرو، یہاں ہے دفع ہو جاؤ'' کئی مرتبہ کہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵ • ۱                         | '' میں نے تمہیں آزاد کیا'' تین دفعہ لکھنے والے کے نکاح کا شرعی حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵•۲                           | شوہر کا کہنا کہ'' میں نے اُسے آزاد کردیاہے، وہ میرا کیوں اِنتظار کررہی ہے؟'' کا شرعی حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ے کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟ ٥٠٢ | '' میں تجھے علیحدہ کرتا ہوں'''' میں تجھے طلاق دیتا ہوں'''' میں تجھے آزاد کرتا ہوں'' کہنے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۰۳                           | '' میں نے تخصے چھوڑ دیا'' پیطلاق کےالفاظ ہیں،اس کے بعدمیاں بیوی کاتعلق جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۰۳                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ے بھاگ جا''،'' میں نے تمہیں   | '' گھرے نکلو، میں نے تجھے طلاق دی'''' میں نے تجھے طلاق دیے دی ہے،تو یہاں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                               | طلاق دی ہتم چکی جاؤ'' کہنے سے تین طلاقیں ہو گئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۰۵                           | طلاق کے الفاظ تبدیل کردیئے سے طلاق کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵ • ۵                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵ + ۵                         | مختلف اوقات میں تین دفعہ طلاق دینے سے تین طلاقیں ہو جاتی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ت تک نه پینجی هول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ا ہے قلم سے تین طلاقیں تحریر کردینے سے تین واقع ہوگئیں ،اگر چہ عور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ك الفاظ يا في جهد فعه كهنے سے كتني طلاقيں ہوئيں؟ ٢٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بیوی سے کہا کہ' بھائی کے ساتھ چلی جائے اور شہیں طلاق دیتا ہوں''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اور دوطلاق ہے' تو تین طلاقیں ہو گئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شوہرنے'' ایک طلاق ہے آپ کو'' کہا، کچھ دنوں بعد کہا:'' آپ کوایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵•۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شو ہرنے اسٹامپ ہیپر پر طلاق لکھ دی تو طلاق واقع ہوگئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵٠۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تین د فعہ طلاق دینے سے تین طلاقیں ہوجا ئیں گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ه کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | طلاق کے بارے میں پاکستان ٹیلی ویژن کے'' مفتی اعظم'' کے فتو ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ملا قير <sup>لك</sup> حين ، واقع هو گنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | طلاق نامے کی رجشری ملے یانہ ملے یاضا کع ہوجائے ، بہرحال جتنی ط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مورت کو کیوں ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تین طلاق کے بعداُسی خاوند ہے دوبارہ نکاح کے لئے حلالے کی سزا'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کیا تین طلاق کے بعد دُوسرے شوہر سے شادی کر ناظلم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کیاشد پیضرورت کے وقت حنفی کا شافعی مسلک پڑمل جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شوہر کو خلیلِ شرعی ہے نکاح کرنے کے بعد دوبارہ تین طلاقوں کاحق ہواً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | پہلی بیوی کوخودکشی سے بچانے کے لئے تین طلاق کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الاشفاق على أح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مسئله طلاق میں دورِحاضر کے متحبۃ دین کے شبہات اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ایک مصری علامه کی طرف سے ان کا شافی جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مسئله طلاق میں دورِ حاضر کے متجدّ دین کے شبہات اور<br>ا:کیارجعی طلاق سے عقدِ نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رایک مصری علامه کی طرف سے ان کا شافی جواب<br>۱۳۵۰ مصری علامه کی طرف سے ان کا شافی جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مسئله طلاق میں دورِ حاضر کے متجدّ دین کے شبہات اور<br>ا:کیارجعی طلاق سے عقدِ نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟<br>۲:طلاقِ مسنون اور غیر مسنون کی بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| رایک مصری علامه کی طرف سے ان کا شافی جواب<br>۱۹۵۰ مصری علامه کی طرف سے ان کا شافی جواب<br>۱۹۵۰ مصری علامه کی طرف سے ان کا شافی جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مسکہ طلاق میں دورِ حاضر کے متجدّ دین کے شبہات اور<br>ا:کیارجعی طلاق سے عقدِ نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟<br>۲:طلاقِ مسنون اور غیر مسنون کی بحث<br>۳:جیض کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ایک مصری علامه کی طرف سے ان کا شافی جواب ۱۳۵۵ مصری علامه کی طرف سے ان کا شافی جواب ۱۳۵۵ مصری علامه کی طرف سے ان کا شافی جواب ۱۳۵۵ مصری علامه کی طرف سے ان کا شافی جواب ۱۳۵۵ مصری علامه کی طرف سے ان کا شافی جواب ۱۳۵۵ مصری علامه کی طرف سے ان کا شافی جواب ۱۳۵۵ مصری علامه کی طرف سے ان کا شافی جواب ۱۳۵۵ مصری علامه کی طرف سے ان کا شافی جواب ۱۳۵۵ مصری علامه کی طرف سے ان کا شافی جواب ۱۳۵۵ مصری علامه کی طرف سے ان کا شافی جواب ۱۳۵۵ مصری علامه کی حالت علی علامه کی حالت علامه کی حالت علی حالت علامه کی حالت علی حالت | مسئلہ طلاق میں دورِ حاضر کے متجدّ دین کے شبہات اور<br>ا:کیارجعی طلاق سے عقدِ زکاح ٹوٹ جاتا ہے؟<br>۲:طلاقِ مسنون اور غیر مسنون کی بحث<br>سا:جیض کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے<br>۴:ایک لفظ سے تین طلاق دینے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رایک مصری علامه کی طرف سے ان کا شافی جواب<br>۱۹۵۵<br>۱۹۵۸<br>۱۹۵۸<br>۱۹۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مسکہ طلاق میں دورِ حاضر کے متحد ڈین کے شبہات اور ا:کیارجعی طلاق سے عقدِ نکاح ٹوٹ جا تا ہے؟ ا:طلاقِ مسنون اور غیر مسنون کی بحث س:حیض کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ایک مصری علامه کی طرف سے ان کا شافی جواب  ۵۴۱  ۵۳۸  ۵۳۸  ۵۳۸  ۵۳۸  ۵۳۸  ۵۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مسکہ طلاق میں دورِ حاضر کے متحد ڈین کے شبہات اور ا:کیارجعی طلاق سے عقدِ نکاح ٹوٹ جا تا ہے؟ ا:طلاقِ مسنون اور غیر مسنون کی بحث س:حیض کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ایک مصری علامه کی طرف سے ان کا شافی جواب  ۵۴۱  ۵۳۸  ۵۳۸  ۵۳۸  ۵۳۸  ۵۳۸  ۵۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مسکه طلاق میں دورِ حاضر کے متحبہ دین کے شبہات اور ا:کیارجعی طلاق سے عقدِ نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ایک مصری علامه کی طرف سے ان کا شافی جواب  ۵۴۱  ۵۴۲  ۵۳۷  ۵۳۷  ۵۳۷  ۵۳۵  ۵۵۹  ۵۷۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مسکه طلاق میں دورِ حاضر کے متحد دین کے شبہات اور  ا: کیارجعی طلاق سے عقدِ نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟  ا: طلاقِ مسنون اور غیر مسنون کی بحث  سا: حیض کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے  ہا: ایک لفظ سے تین طلاق دینے کا تھم  ہا: ایک لفظ سے تین طلاق دینے کا تھم  دین طلاق کو شرط پر معلق کرنا اور طلاق کی قسم اُٹھانا۔  دین طلاق کو شرط پر معلق کرنا اور طلاق کی قسم اُٹھانا۔  دین کیا بدی طلاق کا واقع ہونا صحابہ و تا بعین کے درمیان اختلافی مسئلہ  دین جائے جس کے علائے اُصول قائل ہیں۔  ہا ہے میں                  |
| ایک مصری علامه کی طرف سے ان کا شافی جواب  ۵۳۱  ۵۳۲  ۵۳۷  ۵۳۷  ۵۳۵  ۵۵۹  ۵۸۹  ۵۹۵  ۲۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مسکه طلاق میں دورِ حاضر کے متجدّ دین کے شبہات اور  ا:کیار جعی طلاق سے عقدِ نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟  ا:طلاقِ مسنون اور غیر مسنون کی بحث  ا:طلاقِ مسنون اور غیر مسنون کی بحث  ا:طلاق حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے  ا:ایک لفظ سے تین طلاق دینے کا حکم  ا:ایک لفظ سے تین طلاق دینے کا حکم  ا:طلاق کو شرط پر معلق کرنا اور طلاق کی قسم اُٹھانا ہے  ک:کیا بدعی طلاق کا واقع ہونا صحابہ وتا بعین کے درمیان اختلافی مسئلہ  ایک ایک ایک ایک میں ایک مسئلہ کے اصول قائل ہیں  ایک سے طلاق ورجعت بغیر گواہی کے حجے ہیں  ایک سے طلاق ورجعت بغیر گواہی کے صحیح ہیں |

#### طلاق معلق

| 414  | طلاق عن كالمسئلة                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱۲  | طلاق اورشرط بیک وقت جملے میں ہونے سے طلاق معلق ہوگئی                                                           |
| ۱۱۷  | '' اگر پانی کےعلاوہ تمہارے بنگلے پر کوئی چیز کھا وَں تو مجھ پرمیری بیوی طلاق''                                 |
| ۲۱۷  | '' اگر میں نے اپنے بھائی کی کوئی مالی خدمت کی تو میری بیوی مجھ پرطلاق'' کی شرعی حیثیت                          |
| 41A  | ا گرکسی نے کہا:'' اگر میں نے فلاں کام کیا تو میری بیوی مجھ پرطلاق ہے'' پھرقصداْ کام کرلیا توایک طلاق رجعی ہوگی |
| 41A  | '' اگر پیسے نہیں گئے گئے تو میری بیوی مجھ پرطلاق ہے'' کا کیا حکم ہے؟                                           |
| 41A  | '' بھائی کو کھانا دِیا تو طلاق دے دُوں گا'' کہنے کا شرعی حکم                                                   |
| 719  | '' اگر میں فلاں کام کروں تو مجھ پرعورت طلاق'' کا حکم                                                           |
| 4r+  | '' جس روز میری بیوی نے ان کے گھر کا ایک لقمہ بھی کھایا ای دن اس کوتین طلاق'' کے الفاظ کا حکم                   |
| 4r+  | '' اگروالدین کے گھر گئی تو طلاق سمجھنا''                                                                       |
| 471  | سگریٹ پینے کوطلاق ہے معلق کیا تو پینے سے طلاق ہوجائے گ                                                         |
| 471  | '' آئندہ یہ بات منہ سے نکالی تو تخصے طلاق'' کے الفاظ کا شرعی حکم                                               |
|      | '' اگر بھائی ہے بات کی توشہیں طلاق'' کہنے کا نکاح پراُ ثر                                                      |
| 7FF. | '' میری بات نه مانی تو میں تمہیں آ زاد کر دوں گا'' کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی                                 |
| 777. | طلاقٍ معلق كووا پس لينے كااختيار نہيں                                                                          |
| 4rm. | کیا دوطلاقیں دینے کے بعد طلاقِ معلق واقع ہو عکتی ہے؟                                                           |
| 4rm. | '' اگرتم مہمان کے سامنے آئیں تو تین طلاق''                                                                     |
| ۲۲۴. | '' خط ملتے ہی عمل نہ کیا تو تیسری طلاق' ان الفاظ ہے کیا طلاق واقع ہوگئی؟                                       |
| ۲۲۴. | '' میں زید کوٹھیک حیار ماہ بعد بیرو پے نہ دُوں تو بیوی تین طلاق'' کا حکم                                       |
| Tra. | '' میں اگر دو دِن کے بعد تمہاری رقم نہ دُوں تو میری بیوی پر تین شرطیں طلاق ہو'' کہنے سے طلاق کا حکم            |
| Yra. |                                                                                                                |
| 444. | '' جب تک تمہارے بہن بہنوئی گھر میں رہیں گے جمہیں طلاق رہے گی''<br>''                                           |
|      | سامان نەلىنے برطلاق كىقىم گھائى تو كون سى طلاق ہوئى ؟                                                          |
| 474. | شوہر کا بیوی ہے کہنا کہ'' اگر آپ اُن لوگوں (بہن بہنوئی) کے گھر گئیں تو طلاق دے دُوں گا'' کی شرعی حیثیت         |

| شوہرنے کہا:'' اگر بہنوئی ہے ملی تو تجھ کوطلاق'' پھروہ اُسے بہنوئی کے گھرلے گیا تو کیا تھم ہے؟                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| '' اگرتم بہن کے دشتے کے لئے گئیں، یاا گرتم قدم گھرہے باہر نکالو گی تو تنہیں طلاق ہوجائے گی'' کہنے کا شرعی حکم            |
| اگر بھائی کے گھر آنے سے طلاق کو معلق کیا تو اُب کیا کرے؟                                                                 |
| غیرشادی شدہ اگر طلاق کل کی قشم کھالے تو کیا شادی کے بعد طلاق ہوجائے گی؟                                                  |
| '' اگر باپ کے گھر گئیں تو مجھ پرتین طلاق'' کہنے کا حکم                                                                   |
| '' اپنی بہن کی شادی سے پہلے یہاں آؤ گی تو یکی آ جاؤ گی ،اوراگراپی بہن سے بولوگی تو تین طلاق''                            |
| '' اگرتو و ہاں گئی تو تجھ کوایک، دو، تین طلاق'' کہنے کا نکاح پراُ ثر                                                     |
| رِشتہ دینے سے طلاق کو معلق کرنا                                                                                          |
| '' اگرتم اس پڑوس کے گھر میں گئیں تو مجھ پر تین شرطوں پر طلاق ہوگی''                                                      |
| "اباگرہم یہاں آئیں تو تمہیں طلاق ہے' کہنے کا حکم                                                                         |
| حامله کی طلاق                                                                                                            |
|                                                                                                                          |
| '' میں تجھے طلاق دیتا ہوں''کے الفاظ حاملہ بیوی ہے کہتو کیا طلاق واقع ہوجائے گی؟                                          |
| حمل کی حالت میں دومر تبہ طلاق کے الفاظ کے ، پھر دو دِن بعد تین مرتبہ کہا:'' تتہمیں طلاق دی'' ہے کتنی طلاقیں ہوں گی؟ ۱۳۳۳ |
| کن الفاظ ہے۔طلاق ہوجاتی ہے؟ اورکن ہے جہیں؟                                                                               |
| طلاق اگر حرف" ت' كے ساتھ لكھى جائے ، تب بھى طلاق ہوجائے گ                                                                |
| طلاق کے لئے گواہ ہونے ضروری نہیں                                                                                         |
| والدا گربیوی کوطلاق دینے پر اِصرار کریں تو کیا کیا جائے؟                                                                 |
| مْلِي فُون بِرِطلاق دى تو واقع ہُوگئ                                                                                     |
| فون پرطلاق دے دی تو واقع ہو جائے گ                                                                                       |
| طلاق کے الفاظ بیوی کو سنا نا ضروری نہیں                                                                                  |
| '' ٹھیک ہے میں تمہیں تین دفعہ طلاق دیتا ہوں ہتم بچی کو مارکر دِ کھاؤ''                                                   |
| طلاق زبان سے بولنے سے یا لکھنے سے ہوتی ہے، دِل میں سوچنے سے نہیں ہوتی                                                    |
| طلاق کاو جم اوراس کاعلاج                                                                                                 |
| ذہن میں طلاق کا تصوّر کرنے سے طلاق نہیں ہوتی                                                                             |
| کیااس طرح کہنے سے طلاق ہوجائے گی؟                                                                                        |

| عَم                                        | طلاق کی مثال دیتے ہوئے کہنا:'' میں طلاق دےرہا ہوں، جانتھے طلاق ہے'' کا شرعی                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣٠                                        | طلاق دینے والے کی نقل اُ تاریے سے طلاق نہیں ہوئی                                            |
| ٧٣٠                                        | تصوّر میں بیوی ہے جھگڑتے ہوئے طلاق دینا                                                     |
| ١٣١                                        |                                                                                             |
| ۲۳۲                                        | نشے کی حالت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے                                                         |
| 4rr                                        | /:-                                                                                         |
| YMY                                        | اگر بے اختیارکسی کے منہ سے لفظ'' طلاق''نکل گیا تو طلاق واقع نہیں ہوتی                       |
| 4PT                                        | غصے میں طلاق ہونے یانہ ہونے کی صورت                                                         |
| Yrr                                        |                                                                                             |
|                                            | '' میں کورٹ جار ہاہوں'' کےالفاظ سے طلاق کا حکم                                              |
| و بے تو کیا طلاق واقع ہوگئی؟               | شوہر کا کیسٹ میں کہنا کہ'' میں دُ وسری کیسٹ میں تنہیں طلاق دے رہاہوں''اور پھر نہ د          |
| 4rr                                        | '' دِل جا ہتا ہے کہ تجھے طلاق دے دُوں'' کے الفاظ سے طلاق نہیں ہوئی                          |
| سے ڈانٹاتو تنہیں گھرے نکال دُوں گا'' . ۲۴۵ | بلانیت ِطلاقِ اپنی بیوی ہے کہنا کہ:'' اگرتم نے میری والدہ کی خدمت نہ کی ، یا بچوں کوکسی وجہ |
|                                            | نا بالغ شو ہر کی طلاق کا شرعی حکم                                                           |
|                                            | کیا ماہرِنِفسیات کےمطابق جو'' جنون کا مریض''ہواُس کی طلاق واقع نہیں ہوتی ؟                  |
| ٦٣٧                                        |                                                                                             |
| 4r4                                        | خواب میں دی گئی طلاق وا قع نہیں ہوتی                                                        |
|                                            | ' کاغذ دے دُوں گا'' کہنے سے طلاق نہیں ہوتی                                                  |
|                                            | ' طلاق دُوں گا'' کہنے سے طلاق نہیں ہوتی                                                     |
| ٧٣٧                                        |                                                                                             |
|                                            | ' جا تجھے طلاق ، طلاق ، جا چلی جا'' کے الفاظ ہے کتنی طلاقیں ہوں گی؟                         |
| ۲۳۸                                        | ' تھہر وابھی دے رہا ہوں تم کوطلاق'' کہنے سے طلاق ہوتی ہے یانہیں؟                            |
|                                            | ' جس رشته دارے چاہوملو،میری طرف ہےتم آ زادہو'' کا حکم                                       |
| ۲۳۹                                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                       |
| ٦٣٩                                        |                                                                                             |
|                                            | للاق نامه خودنہیں لکھا، یاا پی مرضی ہے اُس پر دستخطنہیں کئے تو طلاق کا حکم                  |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |                                                                                             |

#### خلع

| 40°. | مع کے گہتے ہیں؟                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۵۰. | طلاق اورخلع میں فرق                                                                                             |
| 101. | حبوث بول <i>کرخلع</i> لینے کی شرعی حیثیت                                                                        |
|      | خلع کامطالبه، نیزخلع میں طلاق کیا ضروری ہے؟                                                                     |
| 70m. | ا گرعورت کودس سال سے نان ونفقہ نہ ملے اور شو ہر کسی دُ وسری عورت کے پاس رہے تو عورت کیا دُ وسری شادی کرسکتی ہے؟ |
| 40m. | ظالم شوہر کی بیوی اس سے خلع لے سکتی ہے                                                                          |
| YOr. | غلط بیانی سے خلع لینے کے بعد دُوسرا نکاح کرنا                                                                   |
|      | فلع کی شرا نط پوری کئے بغیرا گرکسی عورت نے وُ وسری جگہ نکاح کیا تواس کی حیثیت                                   |
| 100. | اگرعورت عدالت میں طلاق کا دعویٰ دائر کرے اور شوہر حاضر نہ ہوتو عدالت کے فیصلے کی شرعی حیثیت                     |
| 10Z. | عدالت نے اگرخلع کا فیصلہ شوہر کی حاضری کے بغیر کیا تو عورت دوبارہ اس شوہر کے پاس رہ عمتی ہے                     |
|      | شوہر کی نہ مان کر چلنے والی عورت اگر عدالت سے یک طرفہ خلع لے لےتو خاوند کو چاہئے کہ طلاق دیدے                   |
| 101. | عدالتی خلع کے بعدمیاں بیوی کا اِنتھے رہنا                                                                       |
| YOA. | شوہر کی مرضی کے بغیر عدالت کا طلاق دینا                                                                         |
| 109. | اگر بیوی نے کہا کہ'' مجھے طلاق دو'' تو کیااس سے طلاق ہوجائے گی؟                                                 |
|      | عورت کے طلاق ما تنگنے سے طلاق کا حکم                                                                            |
|      | عدالت ہے خلع لینے کا طریقہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                 |
|      | عورت کے خلع کے دعوے میں شو ہرا گرعدالت میں حاضر ہو تار ہااور فیصلہ عورت کے حق میں ہو گیا تو خلع وُرست ہے        |
|      | شوہرا گرمتعقت ہوتو عدالت ہے زُجوع کرنا تیجے ہے                                                                  |
|      | نشه کرنے والے شوہر سے طلاق کس طرح لی جائے؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
|      | شو ہرا گرمتعنّت ہوتو عدالت کاخلع صحیح ہوگا                                                                      |
|      | اگر شوہر نہاڑ کی کو بسائے اور نہ طلاق وخلع دے تو عدالت کا فیصلہ ؤرست ہے                                         |
|      | طلاق دے کرمکر جانے والے شوہر سے خلع لینا دُرست ہے                                                               |
|      | عورت، ظالم شوہر سے خلاصی کے لئے عدالت کے ذریعے خلع لے                                                           |
| 44m. | غلع سے طلاقِ بائن ہو جاتی ہے                                                                                    |

| خلع کی" عدت' لازم ہے                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خلع کی" عدت' لازم ہے۔<br>کیاخلع کے بعدرُ جوع ہوسکتا ہے؟                                               |
| والده کی عنایت کاخمیازه                                                                               |
| یہ خط قطعاً جعلی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               |
| خلع کے لئے طے شدہ معاوضے کی ادائیگی لازی ہے                                                           |
| لڑ کی بچین کا نکاح پیندنه کرے تو خلع لے علق ہے                                                        |
| بیوی کے نام مکان                                                                                      |
| اگرخاوند بے نمازی ہوتو بیوی کیا کرے؟                                                                  |
| خلع کا دعویٰ کرنے والی عورت کے شوہر کو جا ہے کہ عدالت جانے سے پہلے ہی خلع دیدے                        |
|                                                                                                       |
| ظهار                                                                                                  |
| ( یعنی بیوی کواپنی ماں ، بہن یا کسی اورمحرَم خاتون کے ساتھ تشبیہ دینا )                               |
| ظہار کی تعریف اور اس کے اُحکام                                                                        |
| بيوى كو" بيثا" كينج كاحكم                                                                             |
| " تمہارااورمیرارشتہ ماں بہن کا ہے'' کےالفاظ کا نکاح پراثراے                                           |
| بیوی، شو ہر کواس کی ماں کی مماثل رشتہ کہتو نکاح نہیں ٹو شا                                            |
| بیوی کو مال کہنے کا شرعی حکم                                                                          |
| بیوی ہے کہنا کہ'' تومیری ماں ہے'' کا نکاح پراَ ڑ                                                      |
| اگر کسی نے کہا'' آپ میری بیوی کومیرے گھر میں لا وَگے تو میں اُس کو بہن بنا کرر کھوں گا'' تو ظہار ہوگا |
| ظهاركامسَله                                                                                           |
| "ايلاءُ" کي تعريفِ                                                                                    |
| کیا جار ماہ تک بیوی کے پاس بالکل نہ جانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟                                      |
| تنتيخ نكاح                                                                                            |
| تمنيخ نکاح کی صحیح صورت                                                                               |
| فنخ نكاح كاطريقه                                                                                      |

| = |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | رخصتی ہے قبل تنتیخ نکاح کی صحیح شکل اور عدت<br>رُخصتی ہے بل تنتیخ نکاح کی صحیح شکل اور عدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | عدالت کے غلط فیصلے سے پہلا نکاح متاکز نہیں ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | عدالت کی طرف ہے یک طرفہ طلاق کا شرعی تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | عدالت کی یک طرفه نتینخ نکاح کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | کیاعدالت تنتیخ نکاح کرسکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | پاگل شوہر سے طلاق کس طرح لی جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | حقو تی زوجیت ادانه کرنے والے شوہر کے خلاف تنتیخ نکاح کا دعوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | حقوق ادانه کرنے اور خرچہ نہ دینے والے شوہر سے کس طرح گلوخلاصی ہوسکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | شوہر ڈ ھائی سال تک خرچہ نہ دے، بیوی عدالت میں اِستغاثہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | کیا فیملی کورٹ کے فیصلے کے بعد عورت وُ وسری جگہ نکاح کر سکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | اگر کسی مخص نے پانچ یا چھشادیاں کرلیں تو پہلی بیویوں کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | عدالت سے مننخ نکاح کے بعد بیوی سے تعلقات قائم کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | والدین کے ناحق طلاق کے تھم کو ماننا جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | و الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | طلاق ہے مگر جانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | طلاق سے مگر جانے کا حکم<br>شوہرطلاق دے کرمگر جائے توعورت کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | طلاق سے مگر جانے کا حکم<br>شوہر طلاق دے کرمگر جائے تو عورت کیا کرے؟<br>شوہر کے مگر جانے پرعورت کے لئے طلاق کے گواہ پیش کرنا ضروری ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | طلاق سے مگر جانے کا حکم<br>شوہر طلاق دے کرمگر جائے تو عورت کیا کرے؟<br>شوہر کے مگر جانے پرعورت کے لئے طلاق کے گواہ پیش کرنا ضروری ہے<br>طلاق دینے کے بعد میر کہنا کہ'' میں پاگل تھا''اس کا کچھ اعتبار نہیں                                                                                                                                                                                          |
|   | طلاق سے مگر جانے کا حکم<br>شوہر طلاق دے کر مگر جائے توعورت کیا کرے؟<br>شوہر کے مگر جانے پرعورت کے لئے طلاق کے گواہ پیش کرنا ضروری ہے<br>طلاق دینے کے بعد بیکہنا کہ'' میں پاگل تھا''اس کا پچھ اعتباز نہیں<br>طلاق کا إقرار نہ کرنے والے شوہر کے ساتھ ہیوی کارہنا                                                                                                                                     |
|   | طلاق سے مگر جانے کا حکم<br>شوہر طلاق دے کرمگر جائے تو عورت کیا کرے؟<br>شوہر کے مگر جانے پرعورت کے لئے طلاق کے گواہ پیش کرنا ضروری ہے<br>طلاق دینے کے بعد میر کہنا کہ'' میں پاگل تھا''اس کا کچھ اعتبار نہیں                                                                                                                                                                                          |
|   | طلاق دے کرمگر جائے تو عورت کیا کرے؟  شوہر کے مگر جانے پر عورت کیا کرے؟  شوہر کے مگر جانے پر عورت کے لئے طلاق کے گواہ چیش کر ناضر دری ہے  طلاق دینے کے بعد بیکہنا کہ'' میں پاگل تھا''اس کا کچھ اِعتبار نہیں  طلاق کا إقرار نہ کرنے والے شوہر کے ساتھ ہوی کا رہنا  شوہرا گرطلاق کا إقرار کرے، تو ہوی اور ساس کا اِنکار فضول ہے                                                                        |
|   | طلاق سے مگر جانے کا حکم<br>شوہر طلاق دے کر مگر جائے تو عورت کیا کرے؟<br>شوہر کے مگر جانے پرعورت کے لئے طلاق کے گواہ پیش کرنا ضروری ہے<br>طلاق دینے کے بعد بیکہنا کہ'' میں پاگل تھا''اس کا پچھ اعتبار نہیں<br>طلاق کا إقرار نہ کرنے والے شوہر کے ساتھ بیوی کارہنا<br>شوہرا گرطلاق کا إقرار کرے، تو بیوی اور ساس کا اِنکار فضول ہے<br>طلاق کی تعداد میں شوہر بیوی کا اختلاف                           |
|   | طلاق دے کرمگر جائے تو عورت کیا کرے؟  شوہرطلاق دے کرمگر جائے تو عورت کیا کرے؟  شوہر کے مگر جانے پر عورت کے لئے طلاق کے گواہ پیش کرنا ضروری ہے۔  طلاق دینے کے بعد ریہ کہنا کہ'' میں پاگل تھا''اس کا کچھ اعتبار نہیں۔  طلاق کا اقرار نہ کرنے والے شوہر کے ساتھ ہوی کار ہنا۔  شوہرا گرطلاق کا اقرار کرے، تو ہوی اور ساس کا اِنکار فضول ہے۔  طلاق کی تعداد میں شوہر ہوی کا اختلاف۔  نا مردکی ہیوی کا حکم |
|   | طلاق سے مگر جانے کا حکم<br>شوہر طلاق دے کر مگر جائے تو عورت کیا کرے؟<br>شوہر کے مگر جانے پرعورت کے لئے طلاق کے گواہ پیش کرنا ضروری ہے<br>طلاق دینے کے بعد بیکہنا کہ'' میں پاگل تھا''اس کا پچھ اعتبار نہیں<br>طلاق کا إقرار نہ کرنے والے شوہر کے ساتھ بیوی کارہنا<br>شوہرا گرطلاق کا إقرار کرے، تو بیوی اور ساس کا اِنکار فضول ہے<br>طلاق کی تعداد میں شوہر بیوی کا اختلاف                           |

#### عدتت

| 119. | عدّت فرض ہے اور عدّت کے دوران نکاح نہیں ہوتا                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | عدّت كاكيا مقصد ہے؟                                                                                            |
| 19+. | طلاق شدہ عورت کی عدت تین حیض ہے اور بیوہ کی عدت جار ماہ دس دِن کیوں ہے؟                                        |
| 49+. | طلاق کے بعد عدت ضروری ہے                                                                                       |
| 190. | دُ وسرِے شوہر سے عدت کے دوران نکاح کرنے والی عورت پہلے شوہر سے رُجوع کیسے کرے؟<br>                             |
| 791. | عدت کس برواجب ہوتی ہے؟                                                                                         |
| 791. | عدّت کے ضروری اُ حکام                                                                                          |
|      | وفات کی عدت                                                                                                    |
| 79m. | کیاعورت عدت کے دوران بناؤسنگھار کر سکتی ہے؟ نیز کپڑے کیسے پہن سکتی ہے؟                                         |
|      | عدّت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی مدّت کتنی اور کب سے شار ہو گی؟ نیز عدّت کے اور عام دِنوں کے پر دے میں         |
|      | کیا فرق ہے؟                                                                                                    |
| 496. | تین ماہواری ختم ہونے کے بعد نکاح صحیح ہے، ماہواری گزرنے میں لڑکی کی بات معتبر ہوگی                             |
| 49°. | کیا مرد کے ذمے بھی عدت ہوتی ہے؟                                                                                |
| 190. | عورت کی عدّت کتنے دِن ہوتی ہے؟ نیز عدّت گز ار کرختم دِلا نااوراُو پر دِن گزار نا                               |
| 190. | ا یک طلاق کی عدّت گز رنے کے بعدا گر دُ وسری طلاق دے دی تو کیا پھر بھی عدّت ہوگی؟                               |
| 191. | کیاایک طلاق کے بعد بھی عدت ہوتی ہے؟                                                                            |
|      | سات سال سے علیحدہ رہنے والی عورت کوطلاق ہو جائے تو کتنی عدت ہے؟                                                |
| 49Z. | عورت کا حج کا قرعہ نکلنے کے بعدوہ بیٹے کے پاس دُ وسرےشہرگئی تو شوہر کا اِنتقال ہو گیا ،اب وہ عدّت کہاں گز ارے؟ |
|      | دورانِ عدت سفر کرنا دُرست نہیں                                                                                 |
|      | نا مجھی کی وجہ سے عدت پوری نہ کر سکی تو اِستغفار کرے                                                           |
| MAP. | نفاس کے بعدا یک سال تک حیض نہ آنے والی کوا گرنفاس کے بعد طلاق ہوگئی تو عدّت کتنی ہوگی ؟                        |
| 191  | بچ کی پیدائش سے ایک دن یا چند گھنٹے قبل طلاق والی کی عدت<br>۔ ب                                                |
| 191  | جس کے مخصوص دِنوں میں بے قاعد کی ہووہ عدّت کس حساب سے گز ار ہے؟                                                |
| 799  | پچاس ساله غورت کی عدّت کتنی ہو گی؟                                                                             |

| 799 | رخصتی سے قبل بیوہ کی عد <b>ت</b>                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 199 | حامله کی عدت<br>سرس سنته سر                                                                       |
| ۷٠٠ | پچاس ساله بیوه عورت کی عدّت کتنی ہوگی ؟                                                           |
|     | کیا شہید کی ہیوہ کی بھی عدت ہوتی ہے؟                                                              |
|     | زخمتی ہے قبل تنہیخ نکاح کا فیصلہ ہو گیا تو عورت پرعدّت نہیں                                       |
|     | ز خصتی ہے پہلے طلاق کی عدت نہیں ۔<br>رُخصتی سے پہلے طلاق کی عدت نہیں ۔                            |
|     | طلاق کی عدّت کے دوران اگر شوہر اِنقال کر جائے تو کتنی عدّت ہوگی؟                                  |
|     | کیا ہے آسراعورت عدّت گزار ہے بغیر نکاح کرسکتی ہے؟                                                 |
|     | تین.<br>گشده شو هر کی عدت کب شروع هو گی                                                           |
|     | خلع کے فیصلے کی صبح اگر ماہواری شروع ہوئی تو وہ عدت میں شارنہیں ہوگی                              |
| ۷۰۴ | كياجاريا في سال سے شوہر سے علىحدہ رہنے والى عورت پرعدّت واجب نہيں؟ .                              |
|     | نابالغ بچی کے ذمہ بھی عدت ہے۔<br>نابالغ بچی کے ذمہ بھی عدت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|     | ب ب ب<br>اگرعورت کوتین طلاق دینے کے بعد بھی اپنے پاس رکھا تو عدّت کا شرعی حکم                     |
| ∠•۵ | عورت اپنے شوہر کے گھر میں عدّت گزارے گی                                                           |
|     | ب<br>مطلقہ عورت کا شوہر کے گھر رہنا کیسا ہے؟                                                      |
| ۷۰۲ | ،<br>کیاعدت کے دوران ہرایک سے بات ہوسکتی ہے؟                                                      |
|     |                                                                                                   |
| ۷٠۷ | بیوہ،مرحوم کے گھر عدّت گزارے<br>حرام کاری کی عدّت نہیں ہوتی                                       |
|     | عدّت کے دوران عورت کی چوڑیاں اُ تارنا                                                             |
| ۷٠۷ | عدّت کے دوران ظلم سے بیچنے کے لئے عورت دُ وسرے مکانِ میں منتقل ہو عمّی ہے                         |
|     | تنهاعورت عدّت کس طرح گزارے؟<br>                                                                   |
|     | ،<br>کیاعدت کے دوران عورت ضروری کام کے لئے عدالت جاسکتی ہے؟                                       |
|     | عدّت کے دوران ملازمت کرنا                                                                         |
|     | عدّت کے دوران گھر کے قریب دِینی درس سننے جانا                                                     |
| ۷٠٩ |                                                                                                   |
|     | ں رہار سے ہیں ہے ہی بررہ عدت میں رہا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
|     |                                                                                                   |

| دورانِ عدت بیاری کاعلاج جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عدت کے دوران ہپتال کی نوکری کرنا                                                                    |
| ڈاکٹر نی اور ماسٹر نی کس طرح عدت گزاریں؟                                                            |
| عدّت کے دوران اپنے یا بچوں کے علاج کے لئے ہپتال جانا وُرست ہے                                       |
| عدّت کے دوران عورت اگر گھر ہے باہر نکلی تو کیا حکم ہے؟                                              |
| عدت کے دوران عورت ضرورت کے لئے دِن کو گھر ہے نکل شکتی ہے                                            |
| عدت نه گزارنے کا گناه کس پر ہوگا؟                                                                   |
| عورت کاعدت نه گزارنا کیسا ہے؟                                                                       |
| ہرا یک ہے گھل مل جانے والی بیوی کا تھم                                                              |
| (* m. m. / m                                                                                        |
| طلاق کے متفرق مسائل                                                                                 |
| جب تک سوتیلی ماں کے ساتھ بیٹے کا زِ نا ثابت نہ ہو، وہ شوہر کے لئے حرام نہیں                         |
| مطلقہ بیوی کا انتقام اس کی اولا دیے لینا سخت گناہ ہے                                                |
| اگر بہوںسر پرزنا کا دعویٰ کرے تو حرمت ِ مصاہرت!                                                     |
| کیا بیٹا باپ کی طرف سے ماں کوطلاق دے سکتا ہے؟                                                       |
| کیا'' تیری داڑھی شیطان کی داڑھی ہے'' کہنے والے کی بیوی کوطلاق ہوجائے گی؟                            |
| کسی کے پوچھنے پرشو ہر کہے کہ'' میں نے طلاق دے دی ہے'' کیا طلاق ہوجائے گی؟                           |
| نکاح وطلاق کے شرعی اُحکام کو جہالت کی روایتیں کہنے والے کا حکم                                      |
| طلاق ما نگنے والی عورت کوطلاق نہ دینا گناہ ہے                                                       |
| سوتیلے باپ سے کہنا کہ' میں تمہاری لڑکی کوطلاق دیتا ہوں'' کیااس سے طلاق ہوجائے گی؟                   |
| پہلی بیوی کی اِ جازت ہے وُ وسری شادی کرنے والے کا پہلے سسرال کے مجبور کرنے پر پہلی بیوی کوطلاق دینا |
| جوان عورت سے شادی کر کے پہلی بوڑھی بیوی کوطلاق دینااوراولا دکوعاق کرنا                              |
| بیوی اگر شوہر کے پاس مکہ میں رہنے کے لئے تیار نہ ہوا ورطلاق دینی پڑے تو شوہر گنا ہگار تونہیں ہوگا؟  |
| طلاق دینے کے بعد حج وعمرے کا وعدہ کس طرح پورا کروں؟ نیز مکان کا کیا کروں؟                           |
| شو ہر کی نا فرمان اور ساس ،سسر کو تنگ کرنے والی بیوی کوطلاق دینا                                    |
| طلاق نامے پر کونسلر کی تصدیق کے بغیرعورت کا دُ وسری شادی کرنا                                       |

| طلاق شدہ عورت سے تعلق رکھنے والے شوہر کا شرعی تھم                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کیا تین طلاق کے بعد تعلق ختم ہو گیا ہے؟ مہر کتناا دا کر نا ہوگا؟ نیز وہ جوسا مان لے گئیں ، اُس کا کیا تھم ہے؟ |
| مر د طلاق کا اِختیار عورت کوسپر د کرسکتا ہے                                                                   |
| يروَرِش كاحق                                                                                                  |
| 119                                                                                                           |
| باپ کو بچی ہے ملنے کی اجازت نہ دیناظلم ہے۔<br>اولا د پر پر وَرِش کاحق کس کا ہے؟                               |
| ۱و۵ د پر پروړ ۱۵ ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت                                                          |
| بچی کی پر وَرِش کاحق کس کا ہے؟<br>اللہ تا تا میں سیک سے اللہ ہو سال کا ہے؟                                    |
| طلاق کے بعد بچکس کے پاس رہیں گے؟<br>مقر کا ب شریدہ کا ب سے سے ہ                                               |
| يتيم بچې کې پر وَرِش کاحق کس کا ہےاور کب تک؟                                                                  |
| بچوں کی پروَرِش کاحق                                                                                          |
| بچے سات برس کی عمر تک مان کے پاس رہے گا                                                                       |
| بیوہ اگر دُوسری شادی الیی جگه کر لیتی ہے جو بچوں کا نامحرَم ہے تو اُس کو پر وَرِش کاحق نہیں                   |
| کیا ہوہ بچوں کو لے کر دُ وسری جگہ جا سکتی ہے؟ نیز ہیوہ کا مکان پر کیاحق ہے؟                                   |
| گود لئے ہوئے بچے کو حقیق بچے کے حقوق حاصل نہیں ہوتے                                                           |
| لے یا لک کا شرعی حتم                                                                                          |
| لے پالک کی نسبت ، حقیقی باپ کے بجائے پر وَرشِ کرنے والے کی طرف کرنا سیحے نہیں                                 |
| یکی کودے کرواپس لیناشر عاکیسا ہے؟                                                                             |
| ينتيم كى تعريف، نيز كيا جإليس ساله بهي ينتيم هوگا؟                                                            |
| يتيم کی عمر کی حد کیا ہے؟                                                                                     |
| نان ونفقته                                                                                                    |
|                                                                                                               |
| اولا دکی پر قریش کی ذمه داری والد کی ہے                                                                       |
| بچ کاخر چہ باپ کی حثیت ہے اُس کے ذمے لازم ہے                                                                  |
| شوہر کے گھر ندر ہنے والی بیوی کا نان ونفقہ کس کے ذہے ہے؟                                                      |
| بچوں سمیت شوہر کی مرضی کے بغیر میکے بیٹھنے والی کاخرچ شوہر کے ذمے نہیں                                        |
| بلا وجہ ماں باپ کے ہاں بیٹھنے والی عورت کاخر چہ خاوند کے ذمہیں                                                |

| ۷۳۲          | <u>یچ</u> کے اخراجات                                            |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| ۷۳۴          | م<br>مطلقہ عورت کے لئے عدت میں خوراک ور ہائش کس کے ذمہ ہے؟      |  |
| ٠            | عدّت کے دوران مطلقہ عورت کا نان ونفقہ شو ہر کے ذہے ہے           |  |
| ۷۳۵          | كياجارسال ہے بچے كاخرچ ادانه كرنے والے سےنسب ثابت نہيں ہوگا؟    |  |
| ۷۳۵          | طلاق دینے والا مطلقہ کو کیا کچھوے گا؟اور بچہ کس کے پاس رہے گا؟  |  |
| Z٣Y          | بیوی کا نان ونفقه اورا قارب کے نفقات                            |  |
| ZTY          | عدت کے دوران بیوہ کاخر چہتر کے ہے منہا کرنا                     |  |
| ۷۳۷          | تین طلاق کے بعد عد ت کے دوران مطلقہ کا نان نفقہ شوہر کے ذہے ہے  |  |
| ۷۳۷          | یتیم لڑ کی پرچھوٹے بھائیوں کی کتنی ذ مہداری ہے؟                 |  |
| عائلی قوانین |                                                                 |  |
| ۷۳۸          | قرآن کا قانون اور دوشادیاں                                      |  |
| Zr9          | کیا پاکستان کے عائلی قوانین میں طلاق کا قانون دُرست ہے؟         |  |
|              | عائلی قوانین کا گناه کس پر ہوگا؟                                |  |
| ۷۳۱          | خلاف اسلام قوانين ميں عوام كيا كريں؟                            |  |
| ۷۳۵          | خلع کی شرعی حیثیت اور ہماراعدالتی طریقهٔ کار                    |  |
| ۷۳۵          | محتر مه حلیمه اسحاق صاحبه کامضمون: "خلع کے لئے شوہر کی رضامندی" |  |
| Z49          | برياتي خلع کي تر در پراعة اخل کاچها                             |  |

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شادی بیاہ کے مسائل

# شادی کون کرے اور کس ہے؟

#### نکاح کرنا کب فرض ، واجب اور کب حرام ہے؟

سوال:..مسلمان مرداورعورت پرکتنی عمر میں شادی کرنی واجب ہے؟ میں نے سنا ہے کہاڑی کی عمر ۱۶ سال ہواورلڑ کے کی عمر ۲۵ سال تواس وقت ان کی شادی کرنی چاہئے۔

جواب:...شرعاً شادی کی کوئی عمر مقرر نہیں ، والدین بچے کا نکاح نابالغی میں بھی کر سکتے ہیں '، اور بالغ ہوجانے کے بعداگر شادی کے بعداگر شادی کے بغداگر شادی کے بغداگر شادی کے بغداگر سے شادی کے بغرگناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتو شادی کرنا واجب ہے ، ورنہ کسی وفت بھی واجب نہیں ، البتہ ماحول کی گندگی سے پاکدامن رہنے کے لئے شادی کرناافضل ہے۔ (۱)

در مختار وغیرہ میں لکھا ہے کہ اگر نکاح کے بغیر گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین ہوتو نکاح فرض ہے، اگر غالب گمان ہوتو نکاح واجب ہے (بشرطیکہ مہراور نان ونفقہ پر قادر ہو)،اگریقین ہو کہ نکاح کر کے کلم و ناانصافی کرے گاتو نکاح کرناحرام ہے،اوراگرظلم و

(۱) وللولى ...... إنكاح الصغير والصغيرة جبرًا ولو ثيبًا ...... ولزم النكاح ... إلخ والدر المختار مع الرد المتار ج: ٣ ص: ٢٦ طبع ايج ايم سعيد كراچى) و أيضًا: قال أبو جعفر: ولسائر الأولياء تزويج الصغار ويتوارثان بذالك قال أحمد: أما الأب والجد فلا خلاف بين فقهاء الأمصار في أن لهما أن يزوجا الصغار، إلّا شيء يُحكى عن عثمان البيّى ...... ودليل الكتاب يقضى ببطلانه وهو قوله تعالى: واللّنى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلثة أشهر والله ولا يعرف والله والله

(٢) وأما صفته فهو أنه في حالة الإعتدال سُنَّة مؤكّدة، وحالة التوقان واجب، وحالة خوف الجور مكروه. (عالمگيرى ج: ١
 ص:٢٦٧ طبع رشيديه كوئثه). أيضا: بدائع الصنائع ج: ٢ ص:٢٢٨، كتاب النكاح، طبع ايچ ايم سعيد كراچي.

ناانصافی کاغالب گمان ہوتو نکاح کرنا مکرو وقر کمی ہے،اورمعتدل حالات میں سنت ِمؤ کدہ ہے۔

#### بیوه اور رنڈوا کب تک شادی کر سکتے ہیں؟

س**وال:...بيوه عورت اوررن**ڈ وامر د*کس عمر تک دُوسرايا تيسرا نکاح کر سکتے* ہيں؟

**جواب:...جب تک اس کی ضرورت ہو، اور جب تک میال بیوی کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت ہو، بہر حال شریعت میں** وُوسرےاور تیسرے نکاح کا حکم وہی ہے جو پہلے نکاح کا ہے۔ <sup>(۲)</sup>

#### شادی کے لئے والدین کی رضامندی

**سوال:...میرے والدین میری شادی کرنا چاہتے ہیں،کیکن ایک ایسی جگہ جو مجھے پیندنہیں، درحقیقت میں اپنی چچاز ا دبہن** سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں ،اب آپ سے گزارش ہے کہ مجھے کتاب وسنت کی روشنی میں کوئی مشورہ دیں ، کیا میں والدین کی بات تشليم كرلول يانهيس مجبور كرول؟

**جواب:...والدین کوحکم ہے کہ وہ شادی کرتے وقت اولا دے جذبات اورخواہش کوتر جیح دیں، ادھراولا د کو حیاہئے کہ '** والدین تک اپنی خواہش تو پہنچا دیں لیکن اپنی خواہش اور رائے پر والدین کی صوابدید کوتر جیجے دیں ، کیونکہ ان کا تجربہ بھی زیادہ ہے اور شفقت بھی کامل ہے، وہ جوانتخاب کرتے ہیں سوچ سمجھ کرہی کرتے ہیں ، إلَّا ماشاء اللّٰد۔

نمیرامشورہ آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ اپنی خواہش والدین تک پہنچادیں ،اگر وہ بخوشی راضی ہوجا نمیں تو بہت بہتر ، ور نہ آپ اپناخیال دِل سے نکال دیں۔والدین کی صوابدید کوتر جیج دیں اوراس کے لئے اِستخارہ بھی کریں۔

## کیالڑکوں کی طرح لڑکی کی رضا مندی ضروری نہیں؟

س**وال:..بعض اوقات ایبا ہوتا ہے کہ والدین لڑکی کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کردیتے ہیں ،لڑکی کی رضامندی کو** ضروری نہیں سمجھتے ، جبکہ لڑکوں کی رضامندی کا پورا پورا خیال رکھا جاتا ہے ، حالانکہ ہمارے ندہب میں دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔میرے خیال میں لڑکی کی رضامندی اَشد ضروری ہے، کیونکہ گھرعورت ہی ہے بنتا ہے۔آپ ان سوالوں کے جواب شرعی نقطۂ نظر

<sup>(</sup>١) (ويكون واجبًا عند التوقان) فإن تيقن الزنا إلّا به فَرض نهاية وهذا ان ملك المهر والنفقة، وإلّا فلا إثم بتركه. بدائع (و) يكون (سنة) مؤكّدة في الأصح (الى قوله) حال الإعتدال ..... (ومكروهًا لحوف الجور) قال الشامي أي تحريمًا، فإن تيقنه حرم ذٰلک. (در مختار مع رد المحتار، کتاب النکاح ج:٣ ص:٤). أيضًا: بدائع الصنائع ج:٢ ص:٢٢٨، كتاب النكاح. (٢) ايضا ٢١

<sup>(</sup>٣) قال المُلاعلى القارئ في شرحه: والتحصين المطلوب بالنكاح لا يحصل إلا بالرغبة في المنكوحة. (مرقاة شرح مشكواة ج: ٣ ص: ١١١ طبع بمبئي).

جواب:..لڑکی کی رضامندی معلوم کرنااوراس کالحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے،اگر چہ عموماً شریف خاندانوں کی بچیاں اپنے والدین پر اعتاد کیا کرتی ہیں، کیونکہ والدین اپنی بچی کے لئے بہتر رہتے کا اِنتخاب کرنا چاہتے ہیں، تاہم لڑکی کا رُجحان ضرور معلوم کرنا چاہئے۔

#### شادی میں لڑ کی کی رضامندی

سوال:...میری ایک بہن جس کا رشتہ میری پھو پھی صاحبہ جو کہ بیوہ بھی ہیں ،اپنے لڑ کے کے لئے مانگ رہی ہیں \_میرے والدصاحب نے میری پھوپھی جب بیوہ ہوئیں اور گھر کی دیکھ بھال کرنے والانہیں تھا،ان کی دیکھے بھال کی ،ان کی ایک لڑکی کی اپنے بھتیج سے شادی کردی جوتا حال پھوپھی صاحبہ کے گھر ہی رہتا ہے، ماشاءاللہ ان کے پانچ بچے ہیں،لیکن پھوپھی صاحبہ کے ساتھ ہی رہتے ہیں،ان کا کھانا پینامشتر کہ ہے۔ پھوپھی صاحبہ کا ایک لڑ کا،ایک لڑ کی ہے،لیکن نہاس بہن نے اس بھائی کے لئے سوچا، نہ بہنوئی نے اس کے لئے سوچا کہ اس کا بھی گھر بسے، اس کی شادی کا انہوں نے بھی سوچا تک نہیں۔میرے والدصاحب نے پھوپھی صاحبہ کے لڑ کے کا ایک دوجگہ رشتہ کیا ، ایک لڑکی فوت ہوگئی ، وُ وسری کا رِشتہ ٹوٹ گیا۔لڑ کاسمجھ دار ہے ، مز دوری کر کے اپنی ماں کا پیپ یا لتا ہے ، کیکن ایک آئکھ سے قدرتی طور پر بچین سے محروم ہے،جس کی وجہ سے کوئی لڑکی اس کو پہندنہیں کرتی ۔اب اس صورتِ حال میں، میں نے اپنے والدصاحب کومشورہ دیا کہ آپ نے بچپن سے ان کی پرؤرش کی ، میں اپنی چھوٹی بہن کا رِشتہ اس کو دینا جا ہتا ہوں ، والد صاحب مان گئے ،لیکن اب میری بہن جوعمر میں اس سے سات یا آٹھ سال چھوٹی ہیں ،اس رشتے سے راضی نہیں ہیں۔میری بہن نے کہا کہآج میریامی نے ندہ ہوتیں تو وہ بھی یہ فیصلہ نہ کرتیں جو بھائی اور باپ کررہے ہیں ،اگرآپ زبردی اس ہے کر دیں گے تو قیامت میں آپ کواس ناإنصافی کا حساب دینا ہوگا۔ هولا ناصاحب! میں نے بیفیصلہ بیوہ اور پیٹیم کوسا منے رکھ کر کیا، پھرمیری کوشش ہے کہ میں اس پیتیم لڑ کے اوراپنی بہن کی و مکیجہ بھال بھی خود کروں گا۔ پچھلوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھافیصلہ کیا،لڑ کی کی عقل کم ہوتی ہے، وہ بعد میں ٹھیک ہوجائے گی۔ پچھ کہتے ہیں کہلڑ کی کی رضامندی اوّل شرط ہے۔مولا ناصاحب! قر آن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں کہ کیا الیم صورتِ حال میں لڑکی کی رضامندی لا زمی ہے؟ کیا واقعی میرااور والدصاحب کا فیصلہ میری بہن کے ساتھ ناإنصافی ہے؟ کیا واقعی اس بارے میں بازیری ہوگی؟ کیا واقعی خدا کے سامنے مندرجہ بالا حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بھی بینا اِنصافی ہے؟ شاید آپ کے جواب ہے کوئی بہتری نکل آئے اور میری بہن بھی مطمئن ہوجائے؟

جواب:...آپ کا جذبہ بہت اچھاہے، اور والد صاحب کا فیصلہ بھی بجاہے،لیکن رِشتہ لڑ کی کی رضامندی کے بغیر نہ کیا

<sup>(</sup>۱) قال أبو جعفو: ولا ينبغى للرجل أن يزوج ابنته البكر البالغ الصحيحة العقل حتى يستأذنها، فإن سكتت كان ذالك إذنها بالقول، وإن أبت لم يجز تزويجه إياه ..... ومن جهة السُّنَة ..... عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها ومعلوم أن المراد باليتيمة في هذا الموضع البكر، لإتفاق الجميع على أن السكوت لا يكون إذنًا إلّا في البكر خاصة. (شرح مختصر الطحاوى ج: ٣ ص: ٢٤٨،٢٤٧، كتاب النكاح، طبع دار البشائر الإسلامية بيروت).

جائے'، البتہ آپ لوگ لڑکی کواُونچ نیج سمجھا کراوراس کا اَجروثواب بتا کرراضی کرلیں تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے،کین اگرلڑ کی دِ لی طور پررضا مندنه ہوتو آپ زبردی نه کریں ،اگرز بردی کریں گےتو بلاشبہ باز پُرس ہوگی۔

#### شادی کے سلسلے میں لڑکی ہے إجازت لینا

سوال:...اسلام میں شادی کے سلسلے میں لڑکی ہے إجازت لینے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ آج کل عام طور پرلڑ کیاں دِین دارلڑ کے پیند نہیں کرتیں،اسلام کے دیئے ہوئے اختیار سے غلط فائدہ اُٹھانا،کہاں تک وُرست ہے؟

جواب:..شریف گھرانوں کا دستوریہ ہے کہ والدین بہتر سمجھ کر جہاں رشتہ تجویز کردیتے ہیں ، وہ قبول کر کیتی ہیں۔بہر حال لڑ کی کے علم میں ضرورآ نا جا ہے کہ فلاں جگہاں کا رِشتہ تجویز کیا جار ہاہے ،اگروہ اس پرراضی نہ ہوتو و ہاں نہیں کرنا جا ہے ۔ <sup>(۲</sup> جولڑ کیاں دِین دار رِشتے کومخض اس کے دِین دار ہونے کی وجہ سے ناپسند کرتی ہیں، وہ دراصل دِین کو ناپسند کرتی ہیں، میں الييلا كيول كومسلمان نبيل مجصتان والله اعلم!

# شادی کے وقت لڑ کے کی طرح لڑ کی کی بھی رضا مندی معلوم کرنی جا ہے

سوال:...آج کل لوگ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو لڑکوں ہے تو ان کی مرضی اور پسندضرور پوچھی جاتی ہے،کیکن لڑکی ہے اس سلسلے میں بالکل بھی کچھنہیں یو چھا جاتا ،لڑ کا اگر دس جگہ ہے اِ نکار کر دیتا ہے تو کوئی بات نہیں ،اس کے لئے تلاش جاری رہتی ہے۔جبکہ لڑکی کی شادی جہاں جو حاہتا ہے کر دی جاتی ہے،اس سے اس کی مرضی بالکل بھی نہیں پوچھی جاتی ۔اوریہ بات میں نے ان گھرانوں میں زیادہ دیکھی ہے جونماز روزے کے پابند ہوتے ہیں ،اورنہایت دِین دار ہوتے ہیں۔جبکہ جولوگ دِین ہے بالکل دُور ہیں، وہ با قاعدہ لڑکی ہے بھی اسی طرح مرضی معلوم کرتے ہیں، جس طرح کہ لڑکے ہے معلوم کی جاتی ہے۔ اس طرح جولڑ کی بیچاری ساری عمرنماز روزے کی پابندرہتی ہےاوراپنی زندگی اسلام کےمطابق گزارتی ہےتو جب اس سے بغیر پوچھے اس کی زندگی کا فیصلہ کردیا جا تا ہے تو وہ بیضر ورسوچتی ہے کہ کیا ہمارا ندہب ایسا ہی ہے کہ ہمیں ہماراحق بھی نہ دیا جائے؟ تو مولا نا صاحب! یہ بات بتا نمیں کہ جو ماں باپ ایسا کرتے ہیں، کیاوہ ٹھیک کرتے ہیں؟ اورا بک لڑکی کی شادی اگر اس کی مرضی پو چھے بغیر کہیں کر دی جائے اور ذہنی طور پر وہ

<sup>(</sup>١) لَا يَجُوزُ لِلُولِي إَجِبَارُ البَكُرُ البَالغَةُ عَلَى النَكَاحِ. (هِداية، كتاب النكاح ج:٢ ص:٣١٣). قال أبو جعفر: ولا ينبغي للرجل أن ينزوج ابنته البكر البالغ الصحيحة العقل حتّى يستأذنها، فإن سكتت كان ذالك إذنها بالقول، وإن أبت لم يجز تـزويـجـه إيـاه ...... ومن جهـة السُّنَّـة ...... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، ومعلوم أن المراد باليتيمة في هذا الموضع البكر، لإتـفـاق الـجـميـع عـلـٰي أن السكـوت لَا يـكون إذنًا إلَّا في البكر خاصةً. (شرح مختصر الطحاوي للجصاص الرازي ج:٣ ص:٢٤٨،٢٤٤ كتاب النكاح).

<sup>(</sup>۲) و کھیے صفحہ گزشتہ حاشہ نمبرا۔

<sup>(</sup>٣) والإستهزاء على الشريعة كفر لأن ذلك من امارات التكذيب. (شرح عقائد عن ٢١١، طبع مكتبه خير كثير كراچي).

ا ہے آپ کو وہاں سیٹ نہ کر سکے تو اس طرح جواس کی زندگی تباہ ہوگی ،تو اس کا گناہ کس پر ہوگا؟

جواب: ... جس طرح شادی کے سلسلے میں لڑ کے گی رائے معلوم کی جاتی ہے، اس طرح لڑکی کی رائے بھی ضرور معلوم کرنی چاہئے، یہ اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا تھم ہے۔ اس لئے جولوگ لڑکی کی رضا مندی کونظراً نداز کرتے ہیں، وہ گنا ہگار ہیں۔ ایک اعتبار سے لڑکی کی رضا مندی لڑکے سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر بیوی، شوہر کے مزاج کے مطابق نہ ہوتو شوہر طلاق دے کر بھی اپنے ذہن کا بوجھ ہلکا کرسکتا ہے، جبکہ لڑکی کو ضلع لینے کے لئے عدالت میں جانا ہوگا، جو ہرایک کے بس کی بات نہیں۔ بہر حال لڑکی کی رضا مندی کے بغیراس کو رشتہ از دواج میں باندھ دینا گناہ ہے۔ (۱)

# والدكے بيندكرده رِشتے كواگر بيٹانه مانے تو كياتكم ہے؟

سوال:...ایک باپ اپناڑے کی شادی اپنی پسند ہے کرنا چاہتا ہے، جبکہ لڑکا چاہتا ہے کہ اس کی شادی وُ وسری جگہ ہو، لڑکا مسلسل اِ نکار کرتا ہے اور اس جگہ شادی نہ کرنے کی قشم بھی کھا رکھی ہے۔ کیا اِ نکار کرنے ہے لڑکا گنا ہگار تو نہیں ہوگا؟ باپ کہتا ہے: والدین کی ہر بات اولا دکو ماننی چاہئے۔ جبکہ لڑکا کہتا ہے: زندگی مجھے گزار نی ہے اور اِسلام میں اولا د کے بھی حقوق ہیں، نہ کہ صرف والدین کے ہر

جواب:..اس شم کے معاملات میں باپ کوبھی اولاد کی رضامندی ملحوظ رکھنی چاہئے۔(۲) لڑ کے ،کڑکی کی اِ جازت کے بغیر نکاح کی حیثیت

سوال:...جارے گاؤں کا بیا یک عام دستورہ کے جب کوئی رشتہ طے ہوتا ہے تواس سلسلے میں لڑکے اور لڑکی کے رضامند ہونے کا لحاظ کوئی نہیں رکھتا، بلکہ والدین خود ہی جہاں چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے رشتہ طے کر لیتے ہیں۔ اور ای طرح زبرد تی نکاح کروادیتے ہیں، کیا بیجائزہے؟

جواب: ...اڑے اورلڑ کی کی رضامندی ضرور معلوم کرنی چاہئے۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں بچے والدین پر اعتماد کرتے ہیں اور والدین زندگی کے نشیب وفراز کو بچول کی نسبت زیادہ سمجھتے ہیں ،اس لئے بچوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی ،لیکن جہال

(۱) ولا يجوز نكاح أحد بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثيبًا ... إلخ وفتاوي عالكميرى، كتاب النكاح ج: اص: ٢٨٧). قال أبو جعفر: ولا ينبغي للرجل أن يزوج ابنته البكر البالغ الصحيحة العقل حتى يستأذنها، فإن سكتت كان ذالك كإذنها بالقول، وإن أبت لم يجز تزويجه إياه، قال أحمد: يُحتج فيه من جهة الظاهر بقوله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ..... ومن جهة السُّنَة ..... عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تُستَأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، ومعلوم أن المراد باليتيمة في هذا المنوضع البكر . (شرح مختصر الطحاوى ج: ٣ ص: ٢٧٨، ٢٧٨، طبع بيروت).

(٢) ولَا تبجبر البالغة البكر على النكاح ...... ولَا الحر البالغ. (الدر المختار مع الرد المحتار ج:٣ ص:٥٨، أيضًا عالمگيري، كتاب النكاح ج: ١ ص:٢٨٧. أيضًا: شرح مختصر الطحاوي ج:٣ ص:٢٧٩ تا ٢٧٩، طبع بيروت). والدین کوبچوں پر،اوربچوں کووالدین پر اعتاد نه ہو، وہاں بچوں کی رائے ضرور لینی جا ہے ۔ <sup>(1)</sup>

# جس جگهار کی راضی نه ہو، کیا اُس جگه والدین اُس کارشتہ کر سکتے ہیں؟

سوال:...اگرلز کی کاکہیں ہے رشتہ آئے اور والدین اس کی شادی وہاں کرنا جا ہے ہیں، جبکہ لڑکی اس کے لئے تیار نہ ہو، اوروہ پیجھتی ہے کہوہ خوش نہیں رہ عکتی ،تو وہ والدین ہے اِ نکار کرنے کاحق رکھتی ہے پانہیں؟ دُ وسری صورت میں کو کی ایسارشتہ آئے جو لڑ کی کو پسند ہے،اور وہ لڑ کی کےمعیار کا ہو،تو کیا لڑ کی بیہ کہہ عمتی ہے کہ مجھے بیر شتہ منظور ہے؟ اس صورت میں والدین پر کیا ذیمہ داری

جواب:... بالغ لڑ کی کاعقداس کی رضامندی کے بغیرنہیں ہوسکتا، اس لئے لڑ کی اپنی پسندونا پسند کا إظہار کر علتی ہے،اور إظهار کی ضرورت ہوتوا ہے کرنا جا ہے۔

لڑ کی کی شادی میں اُس کی رضامندی ضروری ہے، تو پھر والدین کی بات ماننے کا مشوره کیوں؟

سوال:..مجترم بزرگ! ۱۳ رستمبر بروزِ جمعه کا خبار پڑھا،جس میں ایک لڑ کی نے آپ سے بغیر اِ جازت لڑ کی کے نکاح کے مسئلے کے بارے میں پو چھاتھا،مولا ناصاحب! آپ نے اس دُ کھ بھرے خط کا جواب آخر میں بیددیا کہ اگر آپ کے والدین بصند ہیں تو اس کوتقتریرِ الہی سمجھ کرقبول کرلیں ،اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو برکت عطا فر مائیں گے۔مولا نا صاحب!اللہ رَبّ العزّت اور رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے بالغ لڑکی کی پیند کی اِ جازت دی ہے، یہاں تک کہاڑ کی کی مرضی نہ ہوتو نکاح بھی نہیں ہوتا۔ پھریہ والدین کی ضد اورز بردستی کیسی؟ پیسراسرظلم ہے، جبکہ نتائج بعد میں لڑکی کے لئے تکلیف دہ ہوتے ہیں، کیونکہ زندگی لڑکی نے گزار نی ہوتی ہے، کیونکہ میں بھی اسی لڑکی کی طرح دُ کھیالڑ کی ہوں ،میرے محترم بزرگ! آپ ہے میری گزارش ہے کہ کتاب وسنت کی روشنی میں جواب دیں ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا إرشاد ہے کہ:'' حق اور إنصاف کی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔''

ا:...میرے والدمحتر م زمین حاصل کرنے کی خاطرمیری شادی ایک ایسے مخص سے کردینا چاہتے ہیں جس کاا خلاق احچھانہیں

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کاحواله نمبرا ملاحظه و ـ

<sup>(</sup>٢) لا يجوز للولى إجبار البكر البالغة على النكاح، فإذا استأذنها الولى فسكتت أو ضحكت فهو إذن. (هداية ج:٢ ص:٣١٣). ولا يجوز نكاح أحد بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثيبًا ...إلخ. (فتاوي عـالگميري، كتاب النكاح ج: ١ ص:٢٨٧). قـال أبـو جعفر: ولَا ينبغي للرجل أن يزوج ابنته البكر البالغ الصحيحة العقل حبُّى يستأذنها، فإن سكتت كان ذالك كإذنها بالقول، وإن أبت لم يجز تزويجه إياه، قال أحمد: يُحتج فيه من جهة الظاهر بـقـوله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ..... ومن جهة السُّنَّة ..... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تُستَأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، ومعلوم أن المراد باليتيمة في هذا الموضع البكر. (شرح مختصر الطحاوي ج: ٢ ص:٢٧١، ٢٧٨، طبع بيروت).

ہے، جو بے روزگار ہے، منکراور إحسان فراموش بھی ہے، كيونكہ والدمختر م ہميشه ان پر إحسان كرتے چلے آئے، جس كے صلے ميں انہوں نے ظلم كے سوا كچھ نه ديا۔ اس كے باوجود جبرگ إنتهاد كيھئے كه اباجی نے جرگے ميں موجود تمام مردوں سے كہا كہ: '' تم كيے مردہو كدائے كار كى سے ايك بات بھی نہيں منواسكتے ؟'' مطلب بيتھا كہ اگر نرمی سے نہ مانے تو زبردستی كی جائے۔

۲:..کیا بیسود بے بازی نہیں ہے؟ کیا بیلا کی پرظلم نہیں ہے؟ جبکہ والدمختر م دینِ اسلام کے بار بیسی تفییر پڑھے ہوئے ہیں، اور سب مسائل معلوم ہیں، اور جانتے ہیں کہ دُور وں پرظلم کرنے والاخودا پی ذات پرظلم کرتا ہے اور بیٹی تو ہے ہی ہوتی ہے۔

۳:...آپ نے اس لڑکی کومشورہ دیا کہ بیتقدیر الٰہی سمجھ کر بات مان لیس۔ عورت نے ہمیشہ ظلم کو تقدیر الٰہی سمجھ کر برداشت کیا، بیسوچ کر کہ اس کی بیٹیواں پر بھی وہی ظلم دُہرایا گیا، کیا بیہ بات صحیح نہیں ہے؟

کیا، بیسوچ کر کہ اس کی بیٹیاں ظلم ہے بچیں گی اور سکھ ہے رہیں گی، لیکن اس کی بیٹیوں پر بھی وہی ظلم دُہرایا گیا، کیا بیہ بات صحیح نہیں ہے؟

کو الد نے نکاح کردیا، وہ لڑکی شکایت لے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی کہ میری مرضی کے خلاف زبردتی میرے والد نے نکاح کردیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نکاح کو تم کرا دیا۔ ایک اور صدیثِ مبار کہ ہے کہ حضرت فاطمہ ہے تین رشتے تے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کی مرضی معلوم کی تھی۔ آخری چوتھار شتہ حضرت علی گا تھا اور پھر حضرت فاطمہ ہے نیا مرضی بیان فرمادی جو کہ ہاں میں تھی۔

یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے کیا کہ ان کی اُمت اس پڑمل کرے، پھر آپ کیے کہہ سکتے ہیں کہ تقدیرِ اللی سمجھ کر اس ظلم کو قبول کر لیا جائے؟ اس ظلم کو روکا کیوں نہیں جاتا؟ اس لئے نا کہ یہ بیٹیوں کا معاملہ ہے، ایک کمزورہ ستی کا معاملہ ہے، یہ مظلوم کی آ ہوں اور سسکیوں کو کو گئی سننے والانہیں؟ لڑکوں ہے اس کی مرضی معلوم کی جا سکتی ہے تو بیٹیوں کو اس حق سے کیوں دستبردار کر دیا جاتا ہے؟

۵:... پند، ناپندکاحق عورت کور تب العزت نے دیا ہے، پھروہ اپنے حق کو اِستعال کیوں نہیں کر علق؟

۲:...میرے محترم بزرگ! دِینِ اسلام میں ذات پات، اُونِجُ نِجُ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پھر دِشتے صرف ذات کے لئے کیوں ٹھکرا دیئے جاتے ہیں؟ بیٹیوں کا دِشتہ خاندان میں ہی دیاجا تا ہے، چاہے لڑکے کا اخلاق اچھانہ ہو، صوم وصلوٰۃ کا پابند نہ ہو، بے روزگار ہو محترم بزرگ!اب آپ ہی بتائے! ہم لڑکیاں کس سے إنصاف مانگیں؟

لڑکوں سے اس کی پیندونا پیندکوتر جیج دی جاتی ہے، یہ کیسا اِنصاف ہے؟ کیونکہ بیٹے والدین کا سہارا ہوتے ہیں، اس لئے لڑکے کی رائے کومقدم رکھا جاتا ہے، اس لئے نا کہ وہ بیٹا ہے، لڑکا ہے۔ محتر م بزرگ! آپ سے گزارش ہے کہ تمام سوالات کا ایک ایک کرکے جواب دیجئے، تا کہ میرے والدمحتر م جیسے اور بھی والدین آپ کے جواب کو پڑھیں اوران کے دِلوں ہیں بیٹیوں کے لئے نرمی پیدا ہوسکے۔ اس کے ساتھ میرا خط بھی شاکع کیجئے گا۔ آپ سے ایک اورگزارش ہے، بلکہ اِلتجا ہے کہ آپ بیٹیوں کے حقوق پر ایک مفصل کالم کھئے۔

آخر میں میری اپل ہے دُنیا کے والدین سے کہ خدارا! بیٹیوں کواس ایک حق سے محروم نہ کریں جورَبِ کعبہ نے اسے دیا

ہے، بیٹیاں تو بے بس ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں۔

2:...الله تعالیٰ نے مال کا رُتبہ اور اس کا درجہ بلندر کھا ہے، حدیثِ مبار کہ ہے کہ ایک صحابی ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یارسول اللہ! مجھ پرسب سے زیادہ حق کس کاہے؟ آپ نے فرمایا: تیری ماں کا! صحابی نے تین باریہی سوال دُہرایا اورآپ نے نتیوں مرتبہ'' ماں'' کا لفظ اِستعال فر مایا۔ آخر چوتھی بارآپ نے فر مایا: تمہارے باپ کا بھی ہے۔ اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد بیہ ہے کہ جب مال کا رُتبہ اس قدر بلند ہے تو پھر بیٹی کے شادی کے متعلق ماں سے مشورہ کیوں نہیں لیا جاتا؟ کیا باپ بیٹی کو مال کی اولا دنہیں سمجھتے ؟ میرے والدمحتر م نے ای جان سے مشورہ لئے بغیران لوگوں کوخود بلایا اور کہا کہ بیآ پ کی چیز ہے ، جب جا ہیں ہاتھ پکڑ کرلے جائیں ،میری طرف سے اِجازت ہے۔ کیا شریعت میں اس طرح کرنے کی اِجازت ہے؟ میرے محترم بزرگ! میری ماں وہ ہستی ہے جنہوں نے اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے ہرممل سے ہمیں نیکی کی راہ دِکھائی ، ہماری خوشی اورسکھ کی خاطر ا ہے ہرآ رام کوختم کردیا۔ مگروالدمحترم نے امی جان ہے مشورہ نہ لیا۔ کیاا باجی کواپیا کرنا چاہئے تھا؟ جس طرح میں ابا کی بیٹی ہوں ، ای طرح اپنی مال کی بھی بیٹی ہوں، مال وُنیا کے تمام وُ کھ برداشت کر سکتی ہے، مگر اولا د کا وُ کھ وہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے محتر م بزرگ!رحمة للعالمین حضرت محمصکی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ:'' کوئی کام شروع کرنے سے پہلے گھر والوں ہےمشورہ کرلیا کرو۔''والد محترم کہتے ہیں کہ میں نے بیٹی کو کھلایا، پلایا، پڑھایا،اس کی ضروریات پوری کیں، مجھے حق ہے کہ جہاں جیا ہوں اس کی شادی کروں۔ جواب:..اس بچی کومیں نے شرعی مسئلہ تو پہلے بتا دیا تھا کہ عاقلہ بالغہ کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوتا 🖰 مسئلہ لکھنے کے بعد میں نے بچی کو ذاتی مشورہ دیا تھا،اورمشورہ'' حکم''نہیں ہوتا، نہاس کا ماننا ضروری ہوتا ہے۔مشورے کی وجہ پیھی کہ جو لڑکیاں والدین کےخلاف بغاوت کر کے اپنا نکاح خود کر کیتی ہیں،ان کوآئندہ زندگی میں بےشاراُ کجھنیں پیش آتی ہیں۔( مجھے بےشار خطوط کی روشنی میں اس کا بڑی حد تک تجربہ ہے )اورا گرلڑ کی'' تن بہرضا'' کےطور پراپنے والدین کے فیصلے کو دِل ہے قبول کر لیتی ہے تو حق تعالیٰ شانۂ اس کے لئے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔الغرض!اس بچی کو جو پچھ لکھا تھااس کی خیرخواہی کے طور پر لکھا تھااور بطورِمشورہ لکھا تھا۔ میں نہیں سمجھا کہ میں نے بیمشورہ دے کرحق وإنصاف کے خلاف کیسے کیا...؟ (اگر میرا پی خیرخواہانہ مشورہ واقعی حق وإنصاف کےخلاف ہو،تو میں اللہ تعالیٰ ہے معافی کا خواستگار ہوں )۔

اب میں آپ کے سوالوں کا جواب لکھتا ہوں ، (چونکہ آپ نے میرے اس مشورے کو بھی ، جو میں نے اس بچی کو دِیا تھا ، حق وإنصاف کے خلاف سمجھا ہے ، اس لئے میں آپ کوکوئی مشور ہ بھی نہیں دُوں گا)۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها، قالوا: يا رسول الله وما إذنها؟ قال: إن سكتت. وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. (سنن أبى داؤد ج: اص: ٢٨٥، كتاب النكاح، باب في الإستئمار، طبع ايسج ايسم سعيد). لا يجوز للولى إجبار البكر البالغة. (الهداية ج: ٢ ص: ٣ ١ م، ٣ م ص عليه ملتان). أيضًا: ولا تجبر بكر بالغة على النكاح أي لا ينفذ عقد الولى عليها بغير رضاها عندنا. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ١١٨ م م عنورت، أيضًا: شرح مختصر الطحاوى ج: ٣ ص: ٢ ١٥ تا ٢٥ م، كتاب النكاح، طبع بيروت).

ا:...آپ کے والدصاحب کا ایک ایسے تخص سے رشتہ تجویز کرنا جس کوآپ پیندنہیں کرتیں ، قطعاً غلط ہے ، اور جرگے ہے جو کچھآپ کے والدصاحب نے کہا ، وہ بھی شرعاً غلط اور گناہ ہے ، ان تمام افر ادکو جواس زبر دئتی میں ملوّث ہیں ، توبہ کرنی چاہئے۔ (۱) ۲:...آپ کی مرضی کے خلاف رشتہ تجویز کرنا بلا شبطلم ہے ، اور اگر آپ کے والدصاحب کا اس رشتے میں کوئی ذاتی مفاد ہے ، توظلم دَرظلم ہے کہ اپنی ذاتی غرض کے لئے اولا دکی زندگی تباہ کرنا تقاضائے شرافت و إنسانیت کے بھی خلاف ہے۔

سن...مشوره اورتقدیرِ اللی کی بات تو اُو پرلکھ چکاہوں، مگراتنی بات مزیدلکھتا ہوں کہ اگر تقدیرِ اللی پررضا مندی ہوتو رضا میں شکایت نہیں رہتی، اورجس شخص کوشکایت ہو، وہ تقدیرِ اللی پرراضی ہی نہیں ہوا۔ بہر حال! جس خاتون نے کسی وجہ ہے بھی ظلم برداشت کیا، اس پرمزید ظلم ڈھانا رَ ذالت کی بات ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے خطبہ ججة الوداع میں اُمت کو جہاں اور بہت می قیمتی وصیتیں! رشاد فرمائی تھیں، وہاں بطور خاص عور توں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی تھی:

'' عورتوں کے معاطع میں اللہ سے ڈرو! تم نے ان کواللہ کا عہد دے کرلیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا واسطہ دے کرا پنے گھروں میں لا ڈالا ہے۔'
واسطہ دے کرا پنے گھروں میں لا ڈالا ہے۔'
اور بہت می احادیث میں اِرشاد ہے کہ:'' میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔''<sup>(r)</sup>
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بے شارتا کیدی اُحکام کے باوجود، اگر کوئی شخص اپنی بیوی پریااپنی بیٹیوں پرظلم رَ وارکھتا ہے، تو وہ خدار سول کا مجرم ہے۔

اللہ علیہ وہ ایک ہے کہ جن لوگوں کے دور تے ہیں۔ ایک ہے کہ جن لوگوں کے دوطریقے ہیں۔ ایک ہے کہ جن لوگوں کے ذک ہے ہات لازم کی گئی ہے کہ وہ لڑکیوں کی رضامندی معلوم کر کے ان کی شادی کریں، وہ خود اِنصاف پڑمل پیرا ہوں، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایات ہے سرتا بی کر کے اپنے گئے دوزخ نیزیی، (اکثر شریف گھر انوں میں یہی ہوتا ہے)۔ وُوسری صورت ہے ہے کہ اگر والدین اپنی خود غرضی کی وجہ سے اِنصاف دینے پر آمادہ نہ ہوں، تو اس کے سوااور کیا مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا معاملہ بارگا و اللہ بین پیش کر نے۔ شخ سعدیؒ نے ایک طویل قصہ کھا ہے، جس کا خلاصہ ہے ہے کہ ایک بادشاہ بیار ہوااور اطباء نے تجویز کیا کہ اگر ان صفات کے بچے کا فلاں عضو اِستعال کیا جائے تو بادشاہ کو شفا ہو کئی ہے، اس کے سواکوئی علاج نہیں۔ چنا نچہ شاہی تھم پر ان صفات کا بچہ تلاش کیا گیا اور بہت سے اِنعامات کا لانچ دے کر، بچے کو والدین سے خرید لیا گیا۔ علما کے شرع سے فتو کی پوچھا گیا تو وہ نس انہوں نے بتایا کہ بادشاہ کی فیمتی جان بچھی، تو بچے نے کہا کہ: بادشاہ سلامت! بچے کی حفاظت والدین کیا کرتے ہیں، لیکن میر بے پڑا، بادشاہ نے بچے سے بینے کی وجہ پوچھی، تو بچے نے کہا کہ: بادشاہ سلامت! بچے کی حفاظت والدین کیا کرتے ہیں، لیکن میر بے بڑا، بادشاہ نے بچے سے بینے کی وجہ پوچھی، تو بچے نے کہا کہ: بادشاہ سلامت! بچے کی حفاظت والدین کیا کرتے ہیں، لیکن میر بے بیانہ براہ بادشاہ نے بیا کہ بیانہ بیانہ بیانہ کی کہ حالہ بین کیا کہ بیانہ بیانہ بیانہ بیانہ بیانہ کیا کہ بیانہ ب

<sup>(</sup>١) "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ" (المائدة: ٢).

 <sup>(</sup>٢) فاتقوا الله في النساء! فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ... إلخ (أبو داؤد ج: ١ ص:٣١٣،
 كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) .... واستوصوا بالنساء خيرًا! فإنهنّ خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرًا! (بخاري، باب الوصاة بالنساء ج: ٢ ص: ٩ ١٤، طبع نور محمد كراچي).

والدین نے مجھے دُنیوی مال ومقام کے لائج میں فروخت کردیا ہے۔ پھر علائے شرع سے اِنصاف کی توقع کی جاتی ہے، علاء نے بادشاہ کی جان بجی جان کی جان بچانے کے لئے میر نے آل کا فتو کی دے دیا ہے، اِنصاف کی آخری اُمید بارگاہِ سلطانی سے کی جاتی ہے، مگر بادشاہ اپنی جان کی بقا، میری ہلاکت میں سمجھتا ہے۔ اب صرف احکم الحاکمین کی بارگاہ باتی رہ گئی۔ میں بیسوچ کر ہنسا کہ کیا اللہ تعالی اس حالت میں بھی جبکہ میرے تمام سہارے ٹوٹ چکے ہیں، مجھے ہلاکت سے بچا سکتے ہیں؟ بادشاہ اس بچکی بات سے بہت متأثر ہوا اور اس نے کہا کہ: میں مروں یا جیوں، مگر اس بچکو قربان نہ کیا جائے۔ بادشاہ نے کو اِنعام واکرام کے ساتھ رہا کر دیا اور اللہ تعالی کی شان کہ بادشاہ کو اس بیاری سے فوراً شفا ہوگئی۔ (۱)

۵:...میں نے کب کہا ہے کہ وہ اپناحق اِستعال نہیں کر علق؟ یا اس کونہیں کرنا جا ہے؟ اگر وہ بیحق اِستعال کرنے کی ہمت رکھتی ہے تو اُسے ضرور بیچق اِستعال کرنا جا ہے ۔

۲:...ا چھارِ شتہ اگر برادری سے باہر ملتا ہے تو اس کو اِختیار کرنا چاہئے' اور لڑک کی پندونا پند کا کھاظ رکھنا تو جیسا کہ اُو پرلکھ چکا ہوں ، ضروری ہے۔ لڑکی کی مرضی کے خلاف زبردی کرنے والے ظالم اور خائن ہیں۔ بہت سے لوگ لڑکوں کی شادی میں اس کی پند ونا پند کا کھاظ نہیں رکھتے ، یہ بھی زیادتی ہے۔ اسلام کی تعلیم کا خلاصہ ہے کہ والدین اپنی اولا دکے لئے بہتر سے بہتر رِشتہ تلاش کریں ، اور اولا دکی برخورداری میہ ہے کہ والدین کی تجویز کو اپنی تجویز پرتر جے دیں ، لیکن میہ اس صورت میں ہے جبکہ والدین نے ذاتی اغراض ومفادات سے بالاتر ہوکراولا دکے لئے رشتہ تجویز کیا ہو۔

ے: ... الرکیوں کا ولی تو شریعت نے باپ کو بنایا ہے، لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا إرشادِ گرامی ہے کہ:'' عورتوں ہے ان کی بیٹیوں کا رشتہ طے کرنے میں مشورہ لیا کرو' (ابوداؤد ص:۲۸۵)۔ اس لئے کسی لڑکی کا رشتہ طے کرتے ہوئے اس کی مال کو بالکل

<sup>(</sup>۱) باب اوّل حکایت: ۲۳، گلستان سعدی۔

 <sup>(</sup>۲) وفى شرح السُنَّة روى أن رجلًا جآء إلى الحسن وقال: إن لى بنتًا وقد خطبها غير واحد، فمن تشير على أن أزوجها؟
 قال: زوجها رجلًا يتقى الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. (مرقاة شرح مشكوة ج:٣ ص:٣٠٣، طبع بمبئى).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها، قالوا: يا رسول الله وما إذنها؟ قال: إن سكتت. وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. (سنن أبى داؤد ج: اص: ٢٨٥، كتاب النكاح، باب في الإستنمار، طبع ايج ايم سعيد). لا يجوز للولى إجبار البكر البالغة. (الهداية ج: ٢ ص: ٣١٨، طبع شركت علميه ملتان). أيضًا: ولا تجبر بكر بالغة على النكاح أي لا ينفذ عقد الولى عليها بغير رضاها عندنا. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ١١٨، مبع بيروت، أيضا: شرح مختصر الطحاوى ج: ٣ ص: ٢٠ تا ٢٠ ٢٠ تتاب النكاح، طبع بيروت). وأيضًا: والسُّنة أن يستأمر البكر وليها قبل النكاح ....... وإن زوجها بغير إستنمار فقد أخطأ السُّنة وتوف على رضاها، وهو محمل النهى في حديث مسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ١٢١، باب الأولياء والأكفاء، طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمروا النساء في بناتهنَّ. (أبو داوُد ج: ١ ص:٢٨٥).

نظراً ندازکر دینا شریعت کےخلاف ہے۔عورتوں کواپنی بیٹیوں کے وہ حالات معلوم ہوتے ہیں جواُن کے باپ کومعلوم نہیں ہوتے ،اور وہ ان کی پہند وناپہند کے علاوہ اپنی بیٹی کے مزاج ہے بھی واقف ہوتی ہیں ، ان کو بیمعلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ میری بیٹی کا نبھا وُہوسکتا ہے ،اورایسے شخص سے نہیں ہوسکتا۔اس لئے ان ہے مشورہ لینے کا تھم فر مایا گیا ہے۔

# كيالركى اپنے لئے رشتہ پسند كرسكتى ہے؟

سوال:...کیا ایک مسلمان لڑکی اپنے شوہر کا خود اِنتخاب کر سکتی ہے؟ اس مسئلے میں ایک لڑکی کے حقوق ، فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بیٹی کے لئے اس کے شوہر کے اِنتخاب میں والدین کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا کیا ہیں؟

اگرایک لڑکی اپنے شوہر کے انتخاب میں والدین کی مرضی کے خلاف اپنی رائے پرزور دیتی ہے تو اس کے والدین کو کیا جاہئے ؟

جواب:... مشرقی روایت میہ کہ بچے بچیوں کے رشتے کا اِنتخاب والدین کرتے ہیں ، اورلژکیوں کا اپنے لئے رشتوں کا اپندکو بھی اِنتخاب معیوب سمجھا جا تا ہے۔ شریعت نے والدین پر میہ پابندی عائد کی ہے کہ رشتوں کا اِنتخاب کرتے وفت لڑکیوں کی پسندونا پسندکو بھی ملحوظ رکھیں ، جس رشتے کولڑ کی ناپسند کرتی ہو مجھن اپنی انا کی وجہ سے لڑکیوں پر مجبور نہ کریں ۔ اورلڑ کیوں پر میہ پابندی عائد کی ہے کہ وہ وہ ایسے رشتے کا اِنتخاب نہ کریں جو والدین کے لئے عار کا موجب ہو۔ (۳)

# مرد، نیک اوراچھی عور، ن کی طلب کرتے ہیں، کیاان کا پیمل سچیج ہے؟

سوال:...میں نے اکثر جگہ پڑھا ہے کہ مرداچھی عورت کی طلب کرتے ہیں اور نیک بیوی چاہتے ہیں ، اکثر اپنی پسند کی شادی بھی کرتے ہیں ، کیونکہ وہ مرد ہیں ، کیا یہ ٹھیک کرتے ہیں؟

جواب:...نیک اورا چھے جوڑے کی خواہش دونوں کو ہے،اور پسند کی شادی بھی دونوں کرتے ہیں۔ میں تواس کا قائل ہوں کہا پنے بزرگوں کی پسند کی شادی کی جائے۔

<sup>(</sup>۱) أى شاوروهن وذالك من جهة إستطابة أنفسهنّ، وهو ادعى للألفة وخوفًا من وقوع الفتنة والوحشة بينهما إذا لم يكن برضاء الأم، إذا البنات إلى الأمهات أميل، وفي سماع قولهنّ أرعب ربما علمت من حال إبنتها المنافى عن أبيها أمرًا لا يصلح معه النكاح من علة تكون بها أو سبب يمنع من وفاء حقوق النكاح (حاشية نمبر ۵، سنن أبي داوُد ج: اص: ٢٨٥، أيضًا جامع الأصول ج: ١١ ص: ٣١٥ شرح الغريب).

<sup>(</sup>٢) گزشته صفح کاحواله نمبر ۳ ملاحظه مور

<sup>(</sup>٣) الإكفاء جمع كفؤ بمعنى النظير لغة والمراد هنا المماثلة بين الزوجين في خصوص أمور أو كون المرأة أدنى وهي معتبرة في النكاح لأن المصالح انما تنتظم بين المتكافئين عادة، لأن الشريفة تأبى أن تكون مستفرشة للخسيس بخلاف جانبها لأن الزوج مستفرش فلا يغيظه دناءة الفراش. (البحر الرائق ج:٣ ص:١٣٤ فصل في الأكفاء، طبع دار المعرفة بيروت).

# نیک عورت کا نیک شخص سے شادی کا إظهار کرنا

سوال:...اگرآج ایک نیک مؤمن عورت کسی نیک شخص ہے شادی کی خواہش کرے، تواس میں کوئی پُر ائی تونہیں ہے؟ جبکہ عورت اپنی خواہش بیان نہ کر عمتی ہو، تو کیا کرے؟ کیونکہ اگر بیان کرتی ہے تو والدین کی ، بھائیوں کی عزّت کا مسئلہ بن جاتا ہے، اگر والدین کی بات مانے تواپنے آپ کوعذاب میں مبتلا کرنا ہوگا؟

جواب:...اس کی صورت یہ ہے کہ خود یاا پنی سہیلیوں کے ذریعے اپنی والدہ تک اپنی خواہش پہنچادے،اوریہ بھی کہہ دے کہ میں کی بے دِین سے شادی کرنے کے بجائے شادی نہ کرنے کوتر جیح دُوں گی ،اوراللہ تعالیٰ سے دُعا بھی کرتی رہے۔

# نیک شخص سے شادی کی خواہش کرنا کیساہے؟

سوال:...کیاعورت اپنے لئے اچھے نیک شوہر کی خواہش نہ کرے؟ عورت کسی ایسے مخص کو پسند کرتی ہے اور اس سے عزّت سے شادی کرنے کی خواہش رکھتی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسی حرکت عورت کو زیب نہیں دیتی ، جبکہ مردا پی خواہش پوری کرسکتا ہے۔

جواب:...میں لکھ چکا ہوں اکٹرلڑ کیاں کس شخص کو پسند کرنے میں دھوکا کھالیتی ہیں،اپنے خاندان اور کنے سے پہلے کٹ جاتی ہیں،ان کی محبت کاملمع چند دِنوں میں اُتر جاتا ہے، پھرنہ وہ گھر کی رہتی ہیں، نہ گھاٹ کی ۔اس لئے میں تمام بچیوں کومشورہ ویتا ہوں کہ شادی دستور کے مطابق اپنے والدین کے ذریعے کیا کریں۔

# كيا حضرت خديجةً نے خودحضور صلى الله عليه وسلم سے نكاح كى خواہش كى تھى؟

سوال:...میں نے اکثر جگہ کتابوں میں پڑھا کہ حضرت خدیجۂ نے حضورِا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش کی تھی جو کہ حضورِا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی تھی ۔ جواب:...جی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

# لڑ کے یالڑ کی کی سیرت کیسے معلوم کی جائے؟

سوال:...اسلام صورت سے زیادہ سیرت دیکھنے کو کہتا ہے، آپ یہ بتا یئے کہ جب تک انسان کے ساتھ رہانہ جائے، کچھ وقت نہ گزارا جائے، اس کی سیرت کا کیسے اندازہ ہو؟ یا یہ کہ یہ لڑکا اس لڑکی، اور یہ لڑکی اس لڑکے کے لئے مزاج سے مطابقت رکھتی ہے، یہ کسے معلوم ہو؟ ظاہر ہے آس پاس کے لوگ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، یا غلط اطلاع دے سکتے ہیں، یہ تمام زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، اس لئے آپ بتا ہے کہ اس سلسلے میں لڑکے یالڑکی کو کوئی معلومات حاصل کرنے کا حق اِسلام نے دیا ہے؟

<sup>(</sup>۱) وحدّثها ميسرة عن قول الراهب وعن المكين، وكانت لبيبة حازمة فبعث إليه تقول: يابن عمّى! إنّى قد رغبت فيه لقرابتك وأمانتك وصدقك وحسن خلقك، ثم عرضت عليه نفسها. (تاريخ الإسلام للذهبي ج: ١ ص:٣٣، طبع بيروت).

جواب:..لڑکے،لڑکی کی سیرت کا ندازہ اس کے اخلاق وعادات سے ہوسکتا ہے،اورا پنااِطمینان حاصل کرنے کے لئے جہاں تک ہوسکے،حالات معلوم کرنے کاحق ہے۔

## شادی کے معاملے میں والدین کا حکم ماننا

سوال: بعض گھرانوں میں جبکہ اولا د بالغ سمجھ داراور پڑھ لکھ جاتی ہے لیکن والدین اپنی خاندانی روآیات کو نبھانے ک خاطر یا پھر دولت، جائیداد کی خاطر اولا دکوجہنم میں جھونک دیتے ہیں، بغیران کی رائے جانے ان کی زندگی کے فیصلے کردیتے ہیں، بیشک اولا د کا فرض ہے کہ مال باپ کی فرما نبر داری واطاعت کرے، لیکن کیا خدانے اولا دکواس قدر بے بس بنایا ہے کہ وہ والدین کے غیراسلامی فیصلے جو کہ ان کی زندگی کے متعلق کئے جاتے ہیں، ان پر بھی خاموش تماشائی بن کراپی زندگی ان کے حوالے کردیں؟ کیا اولا دکویہ چی نہیں کہ وہ اپنی زندگی کا بیا ہم فیصلہ خود کر سکے؟

جواب:..شریعت نے جس طرح اولا د کے ذمہ والدین کے حقوق رکھے ہیں'' ای طرح والدین کے ذمہ اولا د کے حقوق بھی رکھے ہیں، اور جو بھی ان حقوق کونظراً نداز کرے گااس کا خمیاز ہ اسے بھگتنا ہوگا۔'' مثلاً شادی کے معاملے میں اولا د کی رضامندی

(۱) قال تعالى: "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا، إمّا يبلغنّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أو ولا تنهرهما وقل لهما قولًا كريمًا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربّ ارحمهما كما ربياني صغيرًا" (بني إسرائيل: ٢٣،٢٣). وقال عالى: "ووصينا الإنسان بوالديه إحسانًا" الآية (العنكبوت: ٨). وفي الحديث: عن أبي أمامة رضى الله عنه أن رجلًا قال: يا رسول الله! ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: هما جنتك أو نارك. (ابن ماجة ص: ٢٠٠). وعن ابن عباس رضى الله عنه مناقب الله على ولدهما؟ قال: هما جنتك أو نارك. (ابن ماجة ص: ٢٠٠) مفتوحان من المجنّة، وإن كان واحدًا فواحدًا، ومن أصبح عاصيًا لله في والدين، أصبح له بابان، مفتوحان من النار، إن كان واحدًا فواحدًا، وإن ظلماه! وإن ظلماه! وإن ظلماه! (مشكّوة ص: ٢١٣). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قال: بلى يا رسول الله! قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين ... إلخ. (جامع ترمذي ج: ٢ ص: ٢٠ طع دهلي).

(۲) وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا كلّكم راع وكلّكم مسئول عن رعيته، فالإمام الذى على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهى مسئولة عنهم، وعبدالرجل راع على مال سيّده وهو مسئول عنه، ألّا فكلكم راع وكلّكم مسئول عن رعيته. متفق عليه. (مشكوة ج: ۲ ص: ۳۲۰، ۳۲۱، کتاب الإمارة). ۱۰ ۹ (س – عائشة رضى الله عنها) أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبى زوّجنى من ابن أخيه، ليرفع بى خسيسته، وأنا كارهة، قالت: إجلسى حتى يأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فعجل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله! قد أجزتُ ما صنع أبى، ولله كن أردتُ أن أعُلِمَ الناس أن ليس للأبآء من الأمر شيء، وفي نسخة السماع أردتُ أن أعُلِمَ اللنساء من الأمر شيء؛ وفي نسخة السماع أردتُ أن أعُلَمَ أللنساء من الأمر شيء؛ وفي نسخة السماع أردتُ أن أعُلَمَ أللنساء من الأمر شيء؛ وفي نسخة السماع أردتُ أن أعُلَمَ أللنساء من الأمر شيء؛ وفي نسخة السماع أردتُ أن أعُلَمَ أللنساء من الأمر شيء؛ وفي نسخة السماع أردتُ أن أعُلَمَ أللنساء من الأمر شيء؛ وفي نسخة السماع أردتُ أن أعُلَمَ الناس أن ليس للأبآء من الأمر اليور شيء، وفي نسخة السماع أردتُ أن أعلَمَ أللنساء من الأمر شيء؛

لازم ہے،اگر والدین کی غیرمناسب جگہ رشتہ تجویز کریں تو اولا دکو إنکار کاحق ہے، اوراگر وہ اپنی نا گواری کے باوجودمحض والدین کی رضا جوئی اوران کے احترام کی بناء پراس کوہنمی خوشی قبول کر لے اور پھر نبھا کر دِکھادے تو اللہ تعالیٰ کے نز دیکے عظیم اجر کی مستحق ہے،'' لیکن اگر وہ قبول نہ کرے تو والدین کواس پر جرکرنے کا کوئی حق نہیں۔

# والدین اگرشادی پرتعلیم کوتر جیح دیں تواولا دکیا کرے؟

سوال:...میرے والدین اگر چہ ہم سب کو ہڑی محنت اور توجہ سے تعلیم حاصل کروار ہے ہیں، کیکن انہوں نے بیسوچ رکھا ہے کہ سب پچھتعلیم ہی ہے، بین اگر چہ بہت چھوٹا ہوں لیکن میری بہنیں ہیں، جنھیں اعلیٰ تعلیم دِلوائی جارہی ہے، لیکن میرے والدین کو ذرابھی ان کی شادی کی فکر نہیں جبکہ وہ خود بوڑھے ہور ہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کا زمانہ کتنا خراب ہے، اور میں ابھی بہت چھوٹا ہوں اور جب میں بڑا ہوں گا تو اس وقت تک میری بہنیں ادھیڑ عمر کی ہوچکی ہوں گی، پھر تو رشتہ ملنا ہی مشکل ہوگا، جبکہ اس وقت رشتے آرہے ہیں، جبکہ میں جانتا ہوں میری بہنیں ان رشتو ل اس وقت رہتے ہیں، جبکہ میں جانتا ہوں میری بہنیں ان رشتو ل پرخوش ہیں۔ اگر والدین کو اپنی ذمہ داریوں کا حساس نہیں ہے تو کیا اولا دکو بیتی حاصل ہے کہ وہ سول میرج کرلیں؟ جبکہ دونوں ہی مسلمان ہیں اور اسلام میں بید بات جائز بھی ہے۔

جواب:... آج کل اعلی تعلیم کے شوق نے والدین کواپناس فریضے سے عافل کررکھا ہے۔ لڑکوں اورلڑکیوں کی عمر کالج اور یو نیورسٹیوں کے چکر میں ڈھل جاتی ہے، اور جب وقت گزرجا تا ہے تو ماں باپ کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ مجھے اس طرح کے بینکڑوں خطوط موصول ہو چکے ہیں کہ لڑکی کی عمر ۲۰۳۰ سرس کی ہوگئی، کوئی رشتہ نہیں آتا اور جوآتا ہے وہ بھی دکھے داکھ کر چپ سادھ لیتا ہے۔ کوئی تعویذ، وظیفہ اور عمل بتاؤکہ بچوں کی شادی ہوجائے۔ لڑکی پڑھی کھی قبول صورت اور سکھڑ ہے، مگر رشتہ نہیں ہو پاتا، وغیرہ وغیرہ ۔ خدا جو لئے انے کتنے خاندان اس سیلاب میں ڈوب چکے ہیں اور کتنے لڑکے لڑکیاں غلط راستے پرچل نکلی ہیں، اس لئے آپ نے جو لکھا ہے، وہ ایک ولخراش حقیقت ہے، حدیث میں ہے کہ:

<sup>(</sup>۱) والسُّنَّة أن يستأمر البكر وليها قبل النكاح ...... وإن زوجها بغير إستئمار فقد أخطأ السُّنَّة، وتوقف على رضاها، وهم محمل النهى في حديث مسلم: لَا تنكح الأيم حتَّى تستأمر ولَا تنكح البكر حتَّى تستأذن ... إلخ والبحر الوائق ج:٣ ص: ١٢١، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء). ولَا تجبر البالغة البكر على النكاح ... إلخ وفي الشامية: ولَا الحر البالغ ... إلخ والدر المختار مع الرد الحتار ج:٣ ص: ٥٨ طبع سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٢) أنّ جارية بكرًا أتَتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داؤد. (جامع الأصول ج: ١١ ص: ٢٣ م، طبع بيروت). لَا يجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثيبًا فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على إجازتها فإن أجازته جاز، وإن ردّته بطل، كذا في السراج الوهاج. (عالمگيري، كتاب النكاح ج: ١ ص: ٢٨٧، طبع بلوچستان).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح مطيعًا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنّة وإن كان واحدًا فواحدًا. (مشكوة ص: ٢١، باب البر والصلة، الفصل الثالث).

"عن أبى سعيد وابن عباس رضى الله عنهما قالًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، فاذا بلغ فليزوجه، فان بلغ ولم يزوجه فأصاب اثمًا فانما اثمه على أبيه."

ترجمہ:...' حضرت ابوسعیداور حضرت ابن عباس رضی اللّه عنہما فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ...... جب اولا دبالغ ہوجائے اور والدین ان کے نکاح سے آنکھیں بند کئے رکھیں، اس صورت میں اگراولا دکسی غلطی کی مرتکب ہوتو والدین بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہوں گے۔''

باقی رہا میں وال کہ اگر والدین غفلت برتیں تو کیالڑ کالڑکی خود اپنا نکاح بذریعہ عدالت کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب میہ ہے کہ اگر دونوں ہر حیثیت سے برابر ہوں تو بیز نکاح صحیح ہوگا، ورنہ ہیں (') البتہ لڑکے کاکسی جگہ خود شادی کر لینا تو کوئی مسکہ نہیں ، لیکن لڑکی کے لئے مشکل ہے، بہر حال اگر لڑکی خود شادی کرنا چاہتی ہے، وہ ہر حیثیت مشکل ہے، بہر حال اگر لڑکی خود شادی کرنا چاہتی ہے، وہ ہر حیثیت سے لڑکی کے جوڑکا ہو، اس کو فقہ کی زبان میں ''کفو'' کہتے ہیں۔ (')

#### شادى ميں والدين كى خلاف شرع خواہشات كالحاظ نه كياجائے

سوال:...میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہونے والی ہے، وہ کہتا ہے کہ براہِ راست نکاح پڑھادیا جائے، کیکن والدہ بھند ہیں کہ پہلے چھوٹی منگنی اور اس کے بعد نکاح مع رُسوم کے ہوگا۔گھر کی عمارت کوسجاوٹ اور چراغاں بھی کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ پھران کا کوئی بیٹانہیں، بتائے والدہ کی جھوٹی خواہشات کا احتر ام کیا جائے یاست مجمدی کی اطاعت کی جائے؟

جواب:..سنت کی پیروی لازم ہے،اور والدہ کی خلافِ شریعت خواہشات کا پورا کرنا ناجائز ہے، '' مگر والدہ کی ہےاد بی نہ کی جائے ،ان کومؤ ڈبانہ لہجے میں مسئلہ تمجھایا جائے۔ '''

# لڑکی اورلڑ کے کی کن صفات کوتر جیح دینا جاہئے؟

سوال:...جس وفت رشتوں کا سلسلہ ہوتا ہے، بیہ بات مشاہدے میں ہے کہ لڑکیوں کواس طرح دیکھا جاتا ہے جیسے بھیڑ مجریوں کوعید کے موقع پر دیکھا جاتا ہے، کیا ہے چے طریقہ ہے؟ وُ وسری بات بیددیکھنے میں آئی ہے کہ جا ہے لڑکی ہویالڑ کا ،اس سلسلے میں

 <sup>(</sup>۱) فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولى، والأصل أن كل من تصرف فى ماله تصرف فى نفسه ومالًا فلا. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ۳ ص: ۵۱، طبع ايچ ايم سعيد كراچى).

<sup>(</sup>٢) ان المرأة إذا زوّجت نفسها من كفؤ لزم على الأولياء، وإن زوّجت من غير كفؤ لا يلزم أو لا يصح بخلاف جانب الرجل فإنه إذا تزوّج بنفسه مكافئة له أو لا فإنه صحيح لازم. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٨٥).

<sup>(</sup>٣) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يؤمن أحدكم حتّى يكون هواه تبعًا لما جئت به. (مشكواة ص: ٣٠ باب الإعتصام بالكتاب والسُّنَة). أيضًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". (مشكواة ص: ٣١)، كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) كما قال تعالى: "فَلَا تَقُلُ لَهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلُ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا" (الإسراء: ٣٣).

معاملہ تجارتی بنیادوں پربھی ہوتا ہے،مثلاً: لڑ کا کتناامیر ہے؟ ( جا ہے حرام ہی کما تا ہو )،لڑ کی کتنا جہیز لائے گی؟ ( جا ہے حرام آمد نی کا کیوں نہ ہو )،اس سلسلے میں اُ حکام اسلامی کیا ہوں گے؟

جواب:...اسلام کاتھم یہ ہے کہ رشتہ کرتے وقت لڑ کے اورلڑ کی دونوں کی دِین داری اورشرافت وامانت کوتر جیجے دی جائے۔ جولڑ کا حرام کما تا ہو،اس سے وہ لڑ کا احجھا ہے جورز قِ حلال کما تا ہوخواہ مالی حیثیت سے کمزور ہو۔ اور جولڑ کی دِین دار ہو،عفیفہ ہو، شوہر ک فرمانبر دار ہو، وہ بہتر ہے خواہ وہ جہیز نہ لائے یا کم لائے۔

# مرداورعورت كي عمر مين تفاوت ہوتو نكاح كاشرعي حكم

سوال:...اگرمرداورعورت کی عمروں میں تفاوت ہو،توان کا نکاح صحیح ہے یا غلط؟

جواب:..بشریعت میں میاں اور بیوی کے درمیان عمر کے فرق کی کوئی قید نہیں ہے، البتہ دِینی اور ذہنی مطابقت اور اِز دواجی حقوق کی ادائیگی شرط ہے۔

#### شادی کے لئے'' شیو'' کروانا

سوال:...والدین کہتے ہیں کہتم شیوکرو،شادی کے بعدداڑھی رکھ لینا، کیااییا کرلوں؟

جواب:...توبہ! توبہ! والدین کہیں جہنم میں چھلانگ لگادو،تو لگادو گے؟ جہاں خدا کی نافر مانی ہوتی ہو، وہاں والدین ک اطاعت جائز نہیں۔ اور جوشادی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ کر کی جائے ، وہ شادی نہیں مرگ ہے...!

#### شادی میں قابلِ ترجیح چیز کون سی ہو؟

سوال:...اسلام کی رُوسے شادی کے متعلق کیا تھم ہے؟ اور کن باتوں کو پیشِ نظرر کھ کر دُوسری جگہ رشتہ طے کرنا چاہئے؟ کیا سیّد فیملی میں صرف سیّد ہی شادی کر سکتے ہیں؟ برائے مہر بانی میری اور میری طرح بے شارلوگوں کے لئے اس سوال کا جواب بہت اہم اور ضرورت کا حامل ہے۔

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لَا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. (مشكواة ص:٢٦٧، كتاب النكاح، الفصل الثاني، وجامع الأصول ج: ١١ ص: ٢٦٥، طبع بيروت). أيضًا: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. (مشكواة ص:٢٦٧، كتاب النكاح، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) وفي شرح السنة روى ان رجلًا جاء إلى الحسن وقال: ان لي بنتا وقد خطبها غير واحد، فمن تشير على ان أزوجها؟ قال: زوجها رجلًا يتقى الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها، لم يظلمها. (مرقاة شرح مشكواة ج:٣ ص:٣٠٣ طبع بمبئي).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبّ وكره ما لم يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. (مشكوة ص: ٩ ١٣). وعن النواس بن سمعان: قال: قال رسول الله صلى الله عله وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ص: ٣١١) كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

جواب:... نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ایک حدیث میں اِرشاد فرمایا:'' شادی چار چیزوں کے لئے کی جاتی ہے:عورت کے مال،حسب ونسب،حسن وخوبصورتی اور دِین کی وجہ ہے، پس تم دِین کوتر چیج دو۔'' سیّد خاندان میں غیرسیّد کا نکاح ہوسکتا ہے۔ بہرحال دِین دارکوتر چیج دینا چاہئے، چاہے خاندان میں، چاہے غیرخاندان میں۔ <sup>(۱)</sup>

# والدصاحب کے کہنے پراُن پڑھ مورت سے شادی کرلوں یاا پنے طور پر پڑھی کھی ہے؟

سوال:... میں دِنی مدرے کا طالبِ علم ہوں، میرے والدصاحب میرا نکاح میرے چپا کی بیٹی ہے کرنا چاہتے ہیں، کیکن میں ہے انکار کردیا ہے، کیونکہ اس لڑکی میں نہ دُنیوی تعلیم ہے نہ دِنی، بلکہ ناظرہ بھی نہیں پڑھی ہوئی۔ میرا اِرادہ ہے کہ مستقبل میں ہر آن، ہر گھڑی دِین کی محنت کروں، جبکہ والدصاحب کی بات مانے میں یہ اِرادہ پورا ہونا مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ اولا دکی تربیت میں ماں کا بہت دخل ہے، اور شرعی پردہ اپنے گھر میں جاری کرنا بھی مشکل بن جائے گا۔ دُوسری طرف مجھے ایک ایسی لڑکی نکاح کے لئے مل رہی ہے جو کہ مدرسے میں ثالثہ پڑھ رہی ہے، اور اس کا گھرانہ بھی بہت دِین دار ہے، کیکن میرے والدصاحب اس پرراضی نہیں ہیں، والدصاحب کی اس ناراضگی پر میں گنہگار ہوسکتا ہوں یا نہیں؟

جواب: ... میرے بھائی! تہہارے جذبات بہت ایکھے ہیں، اللہ تعالیٰ تم کونیکی عطافر مائے۔ میرے خیال میں تہہارے والد صاحب کی رائے زیادہ صحیح ہے، وہ کسی اُن پڑھڑ کی سے تہہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں، دِین کی ضروری تعلیم کی با تیں تم ان کو بتا سکو گے۔ دِین مدرسے میں یا اسکول کالج میں پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں تو دوسال کا بچہ تھا جب میری والدہ کا اِنتقال ہوا، لیکن میرا خیال ہے وہ مرحومہ شاید قرآن مجید بھی نہیں پڑھی ہوئی تھیں۔ ہمارے حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبدالی عارفی قدس سرۂ فرمایا کرتے تھے: '' جتنے بڑے ہوئے آدمی تہہیں نظر آئیں گے، وہ اُن پڑھ ماؤں کی گود میں لیے ہیں، آج کی پڑھی کسی عورتوں نے بھی کسی بڑے آدمی کو جنم دیا ہے؟'' اور لکھنا تو بے ادبی ہوگی ، لیکن حضرات اُمہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہی نے کس مدرسے میں یا اسکول میں پڑھا تھا؟ میں بچوں کو پڑھانے کا مخالف ہوں کہ کسی اُن پڑھ بچی کو میں بچوں کو پڑھانے کا مخالف ہوں کہ کسی اُن پڑھ بچی کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ، والسلام۔

#### لڑ کیوں کے رشتے میں غلط شرا نظ لگا کر دہر کرنا وُرست نہیں

سوال:...میری عمر ۲۷ سال ہے، ۲۱ سال کی عمر سے مختلف افراد کے کئی رشتے آ چکے ہیں، مگر میرے والدین کا پیانہ
بہت اُونچاہے، وہ چاہتے ہیں کہ لڑکا بی اے، ایم اے ہو، اور دس پندرہ ہزاررو پے تنخواہ پاتا ہو، وغیرہ وغیرہ داب کچھ دِنوں سے ایسے
افراد کے رشتے آرہے ہیں جو مجھ سے دُگنی عمر کے ہیں۔ اب ایک صاحب کا رشتہ آیا ہے، جو مجھ سے دُگنی عمر کے ہیں، یہ نمازی،
شریف اور پڑھے لکھے ہیں، میرے والدین عمر کی وجہ سے انہیں منع کررہے ہیں۔ میں اس رشتے پر رضا مند ہوں، صرف والدین کی

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. (مشكواة ص:٢٦٧، كتاب النكاح، الفصل الأوّل).

ناراضی کی وجہ سے خاموش ہوں۔ آپ سے میراسوال یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں شادی کے وفت کن کن باتوں کا خیال ضروری ہے؟ جبلز کا اورلز کی دونوں راضی ہوں تو لڑ کا اورلز کی کو گھر بٹھا کر رکھنا کیسا ہے؟ ماں باپ صرف اس لئے راضی نہیں ہیں کہ دُنیا والوں کو کیا منہ دِکھا ئیں گے؟

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت علی رضی الله عنه سے فر مایا تھا کہ:'' علی! جب رشتہ جوڑ کامل جائے تو رشتہ کرنے میں تانخیر نہ کرنا۔''() آپ نے جوصورتِ حال لکھی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسال اگرید رشتہ نہ کیا گیا تو پھر وقت ہی گرنے میں تانچر نہ کرنے گی کوشش کریں، اور ہی گرز جائے گا، اس لئے میں آپ کے والدین کومشورہ دُوں گا کہ لمبے چوڑے مطالبات کو چھوڑ کر رِشتہ کرنے کی کوشش کریں، اور مناسب جو رِشتہ ل سکے، اس میں تانچر نہ کریں۔

#### لڑکی کی غلط صفات بیان کر کے رشتہ کرنا

سوال:...ایک بزرگوارنے اپنی لڑکی کے رشتے کے وقت پیظا ہر کیا تھا کہ لڑکی بی اے پاس ہے، شادی ہوجانے پر معلوم ہوا کہ لڑکی سوائے باتوں کے کوئی اِمتحان پاس نہیں ہے۔ایسی صورت میں قصور ماں باپ کا ہے یالڑکی کا؟ شرعی لحاظ ہے اس کا کیا رَدِّ عمل ہونا جائے؟

جواب:...انہوں نے جھوٹ بول کرغلط کیا ہے،قصور والدین کا ہے،لڑکی کانہیں۔اگرلڑ کی نیک اورشریف ہےتو بی اے کی پخ کوئی ضروری نہیں۔

#### کیااب شادی نہ ہونا، نیک رشتہ ٹھکرانے کی نحوست کی وجہ ہے ہے؟

سوال:... میں ہومیو پیتے کی ڈاکٹرنی ہوں، سیرت وصورت کے اعتبار سے اللہ نے جھے قابلِ پند بنایا ہے، گراس کے باوجودتقر یباً چھاہ میں تین جگدر شتے لگ کرچھوٹ گئے۔جس سے بہت پر بیٹان ہوں۔ سہیلیاں مذاق اُڑاتی ہیں،جس کی وجہ سے جھے اور ذہنی اُ بحصن رہتی ہے۔ اُزراو کرم آپ اس کا کوئی حل بتادیں۔ ساتھ ساتھ ایک بات اور عرض کرنا ضروری سمجھر رہی ہوں کہ 19۸2ء میں میری خالہ نے جھے اپنے لڑ کے کے لئے پند کیا تھا، لڑکا ہر اِعتبار سے قابلِ پند ہے، لیکن تبلیغی جماعت سے نسلک رہنے کی وجہ سے انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور محض داڑھی کی وجہ سے میں نے انہیں ٹھکرادیا تھا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے ہے، بلکہ میری بھا بھی سے انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور محض داڑھی کی وجہ سے میں نے انہیں ٹھکرادیا تھا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے ہے، بلکہ میری بھا بھی سے محصطعند دیتی ہے کسنت پر چلنے والے لڑ کے کو جو تھکرائے، اُسے ایک ہی پر بیٹانیوں سے دوچار ہونا پڑے گا، اور شاید ہوائی کو خوال میں یہ بات دُرست ہے تو تلائی کی کوئی صورت بتادیں۔ ویسے میں اپنی غلطی پر نادم ہوں اور تو بہر تی خوست ہے۔ اگر آپ کے خیال میں یہ بات دُرست ہے تو تلائی کی کوئی صورت بتادیں۔ ویسے میں اپنی غلطی کہنا میں کہ میری خالہ ہوں کہ آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وہائیں، کوئکہ اب میرے والدین بھی بہت پریشان نظر آتے ہیں۔ دوبارہ رشتے کے لئے رضا مندہ وجائیں، کوئکہ اب میرے والدین بھی بہت پریشان نظر آتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) عن عملى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا على! ثلاث لَا تؤخرها: الصلوة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدتً لها كفوا. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ٢١، باب تعجيل الصلاة، الفصل الثاني).

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سنت کوحقارت سے تھکرانا صرف گناہ ہیں، بلکہ کفر ہے۔ اس کے بعد آپ کیا توقع رکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا؟ اس سے تو بہ کر لیجئے ، اور اگر خالہ زاد آپ کو پبند ہے تو اس رشتے کومنظور کر لیجئے ، نہایت باعث ِبرکت ہوگا، إن شاء اللہ!

#### جوان اولا د کی شادی نه کرنے کا وبال

سوال:... جب اولا د جوان ہوکر پچیس یا تمیں برس کی عمر تک پہنچے اور ہمارے معاشرے کی مصنوعی اقدار (مثلاً: اعلی تعلیم مکمل نہ ہونا، ذاتی مکان، سامانِ آ رائش، جہیز وغیرہ کا اِنتظام نہ ہونا) کی وجہ ہے شرعی نکاح وعقد کا اِنتظام نہ کیا جائے، اور پھر جوان اولا دے گناہ سرز دہوجائے تواس کی ذمہ داری کس پرعا کد ہوتی ہے، والدین پریااولا دیر؟

جواب: ... گناہ تو گناہ کرنے والے پرہے، مگروالدین اس گناہ کا سبب بنے ہیں ،اس لئے وہ بھی اس گناہ میں حصہ دار ہیں۔

## وین کے کام کے لئے شادی نہرنا

سوال:...موجودہ حالات میں جبکہ مسلمان دین ہے دُور ہیں اور کلمے کے الفاظ تک ہے واقف نہیں ہیں، ان کی حالت جانوروں سے بدتر ہورہی ہے، بھائی بہن کے رشتے کا تقدس تک نہیں رہا، میں ایسے حالات میں دین کی محنت میں پوری جان، پورے مال اور پورے وقت کولگا نا ضروری سمجھتا ہوں، مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اگر میں اپنی پوری زندگی دین کے کام میں لگا دُول اور شادی نہ کروں تو دین کے کام میں اگا دُول اور شادی نہ کروں تو دین کے کام میں اِنتہائی مصروف ہونے کی وجہ سے کیا شریعت مجھے اس کی اِ جازت دیتی ہے؟

جواب:...اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتو شادی کرنا واجب ہے، ورنہ مستحب ہے، 'اگر شہوت کا غلبہ ہیں تو شادی نہ کرنے میں کوئی گناہ ہیں لیکن ایبانہ ہو کہ جب شادی کا وقت تھا، تب آپ نے کی نہیں ، اور جب بعد میں ضرورت پیش آئی تو آپ کو رشتہ نہیں ملتا۔

(۱) ففى الشامية نقلاً عن المسايرة كفر الحنفية بألفاظ كثيرة .... أو استقباحها كمن إستقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه أو إحفاء شاربه ... إلخ وفتاوئ شامى ج: ٣ ص: ٢٢٢ ، طبع ايچ ايم سعيد كراچى). وفى البحر: وباستخفافه بسنة من السنن وج: ٥ ص: ١٢١ ، طبع بيروت). والحاصل أنه إذا استخف بسنة أو حديث من أحاديثه صلى الله عليه وسلم كفر والبزازية على هامش الهندية ج: ٢ ص: ٣٢٨ ، الفصل الثاني، طبع رشيدية).

(٢) عن أبى سعيد وابن عباس قالاً: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدّبه فإذا بلغ فليزوّجه فإن بلغ ولي أبيه. (مشكوة ص: ١ ٢٠)، باب الولى في النكاح واستيذان المرأة).

(٣) وأما صفته فهو أنه في حالة الإعتدال سُنَّة مؤكدة، وحالة التوقان واجب، وحالة خوف الجور مكروه. (فتاوى عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٦٧ طبع رشيديه). وفي الدر المختار: (ويكون واجبًا عند التوقان) فإن تيقن الزنا إلّا به فرض، نهاية. وهذا إن ملك المهر والنفقة وإلّا فلا إثم بتركه. (و) يكون (سُنّة) مؤكدة في الأصح ...... حال الإعتدال ... إلخ. (الدر المختار مع الرد الحتار ج: ٣ ص: ٨٥، طبع ايچ ايم سعيد كراچي، أيضًا: البحر الرائق ج: ٣ ص: ٨٥، ٨٢ كتاب النكاح، طبع بيروت).

## جسمانی ونفسیاتی طور پر بیارلڑ کی کی شادی

سوال:...میری لڑکی جسمانی اورنفسیاتی طور پر بیارہے، کیااس کی شادی کرناٹھیک ہے؟

جواب:...اس کے لئے ڈاکٹروں سے مشورہ کیا جائے کہ شادی کے بعداس کی صحت ٹھیک ہوجائے گی یانہیں؟اگرٹھیک ہونے کی تاہیں؟اگرٹھیک ہونے کی تاہیں؟اگرٹھیک ہونے کی تو شادی کردی جائے ،ورنداس غریب کی وجہ سے دُوسرے آدمی کومصیبت میں مبتلا کیوں کیا جائے ...؟
سودال نہ کی دیں کے بیشن میں نو نو کر بیس کو بیس سے میں میں تاہم میں کھیں ہو

سوال:...کیا دُوسری بچیوں کی شادیاں فوراً کردی جائیں یابڑی کے ساتھ مشروط رکھیں؟

جواب:... وُوسری بچیوں کی شادیوں کا فوراً اِنتظام کرنا چاہئے ، ورنہ اندیشہ ہے کہ بڑی کی کیفیات ہے وہ بھی متأثر جا کیں۔

# لڑ کیوں کی شادی نہ کرنا اُن سے محبت نہیں ظلم ہے!

سوال:...ہم دو بھائی اور چار بہیں ہیں، ہارے ماں باپ اس وقت وُ نیا میں ہیں، میرے بڑے بھائی کی بیوی اور چھ

نیچ ہیں، جبکہ میری صرف بیوی ہے، چارسال میری شادی کو ہوئے ہیں۔ جنابِ عالی! ہمارے ماں باپ ہم ہے بہت مجبت کرتے

تھے، ہمارے گھر کے ماحول کو ایسا بنایا تھا کہ ہم چھ بہن بھائی ایک وُ وسرے ہے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ باپ تو بہت پہلے وفات

پانچکے ہیں، کین ہماری والدہ صاحبہ اگست 1942ء میں فوت ہو چکی ہیں۔ ہماری بہنوں کے لئے باہر ہے اور شتد داروں میں ہے وشتے

ولی عیں ایکن ہماری والدہ صاحبہ اگست 1942ء میں فوت ہو چکی ہیں۔ ہماری بہنوں کے لئے باہر ہے اور شتد داروں میں ہے رہے اور میں اپنی مال کے ساتھ اکیلا بیٹھا تھا تو میری مال نے جھھ ہے کہا کہ گل تبہاری ممانی تبہاری بہن کے رہتے کے لئے آئی تھی، جس پر

ولی میں اپنی مال کے ساتھ اکیلا بیٹھا تھا تو میری مال نے جھھ ہے کہا کہ گل تبہاری ممانی تبہاری بہن کے رہتے کے لئے آئی تھی، جس پر

تہاری بڑی بہن نے اِنکار کردیا اور کہا کہ میر ہوئے ہوئی کو اور ہم کو ہماری بہینس بہت پیاری ہیں، ہم ان کی شادیاں نہیں کراتے یتو

میں نے اپنی مال سے پوچھا کہ آپ کی کیا مرضی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بہت آچھی بات ہے کہ بھائی بہنوں کے درمیان آئی محبت ہو۔

والدہ صاحبہ کے اس جواب سے میں بھی خاموش ہوگیا، گیکن جب میں، میں نے گئی کتابوں میں پڑھا کہ نکاح سنت رسول اللہ سلی اللہ

میں کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں کہ بہن کاحق ادا کیا۔ نکاح کے بارے میں، میں نے گئی کتابوں میں پڑھا کہ نکاح سنت رسول اللہ سلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی کہت ہے میم بیائی کر کے قر آن وسنت کی رُو

علیہ وسلم ہے، آئی کل میں اس مسئلے کے لئے بہت پر بیٹان ہوں کہ آیا ہم غلط داستے پر تونہیں جارہے؟ مہر بائی کر کے قر آن وسنت کی رُو

جواب:... بہنوں کی شادی نہ کرنا سرا سرظلم ہے اور گناہ ہے ، اور بیمحبت نہیں ، بلکہ عداوت ہے...!<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) عن أبى هـريـرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي. (مشكوة ص:٢٦٧، أيضًا جامع الأصول ج: ١١ ص:٣٦٥).

#### ا گرکسی لڑکی کا دِین داررشتہ نہ آئے تو وہ کیا کرے؟

سوال:...اگرکسی لڑکی کونمازی یا اِسلامی تعلیمات پڑمل کرنے والاشخص یا رِشتہ نہ ملے تو کیاوہ بے دِین یعنی ظاہر میں مسلمان ہو، جبکہ اسلام پڑمل نہ کرتا ہو،ایسے شخص کا رِشتہ قبول کرلینا چاہئے؟

جواب:...بدِ دِین اور بِنمازی سے رِشتہ نبیں کرنا چاہئے ،کسی نیک، دِین دار کارِشتہ تلاش کرنا چاہئے۔ (۱) سوال:... کیاا بیشے خص کارِشتہ قبول کر لینا چاہئے جو کہ شریف ہو، کیکن حرام پیشہ اِختیار کئے ہوئے یااس کی حرام آمدنی ہو؟ جواب:... جب اس کی آمدنی حرام کی ہوگی تواپنی بیوی کو بھی حرام ہی کھلائے گا۔

سوال:...اسلام والدین کولڑ کے یالڑ کی کے نکاح میں کہاں تک دخل اندازی کی اجازت دیتا ہے؟ کیا وہ صرف دوست کی حثیت سے مشورہ دیں ، یاتمام معاملات میں اپنی مرضی رکھ سکتے ہیں؟

جواب:..لڑکے،لڑکی کا نکاح والدین ہی کیا کرتے ہیں، یہی شریف خاندانوں کا طریقہ ہے،اوراس کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔لیکن اسلام والدین پریہ پابندی عائد کرتا ہے کہ وہ لڑکے اورلڑ کی کی رضامندی وخواہش کومقدم ہمجھیں،ان کی رضامندی کے بغیر عقد نہ کریں۔

#### بایرده لژیوں کی شادی آزاد خیال مردوں ہے کرنا

سوال: ... ہم لوگ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ، خدا کا شکر ہے کہ زندگی اچھی گزرر ہی ہے، لیکن دُنیا کی نظروں میں تو ظاہر ہے کہ ہم غریب ہیں ، دُوسری بات بیکہ ہم الحمد للد پردے کو اُپنائے ہوئے ہیں ، اور آپ تو جانتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں غریب لڑکیوں اور خاص کر باپردہ لڑکیوں کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ جیسے وہ کسی اور دُنیا کی مخلوق ہوں ۔ خیر! ہمیں اس کی کوئی پروا نہیں ، اللہ ہم پررحم فرمائے لیکن مسئلہ بیہ ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے رشتوں کی طرف سے بہت پریشان ہیں ، پہلے تین بہنوں کے رشتے آتے ہی نہیں تھے ، اور جو آتے تھے وہ بہت آزاد خیال لوگوں کے ۔ آخر کارتھک ہار کر جب بہنوں کی عمریں نگلنے لگیں تو ایسے گھر انوں میں ہی رشتے طے کر دیئے ۔ والدصاحب نے رشتہ طے کرتے وقت شرط رکھی تھی کہ میری بیٹیاں پردہ نہیں تو ڑیں گی ، جو انہوں نے قبول کرلی ، اور بالآخر شادیاں ہوگئیں ، لیکن آپ خود سوچئے جب گھر کے ماحول میں اس قدر آزادی ہو کہ کوئی لڑکی چا در تک انہوں نے مول کرلی ، اور بالآخر شادیاں ہوگئیں ، لیکن آپ خود سوچئے جب گھر کے ماحول میں اس قدر آزادی ہو کہ کوئی لڑکی چا در تک نہوں نے ماحول میں پردہ قائم رکھنا مشکل کام ہے۔ بہر حال اللہ میری بہنوں کو ہمت دے ، اس ساری کہانی سانے کا مقصد سے نہ اور طرح تھی ہو ، ایسے ماحول میں پردہ قائم رکھنا مشکل کام ہے۔ بہر حال اللہ میری بہنوں کو ہمت دے ، اس ساری کہانی سانے کا مقصد سے نہ اور طرح تیں بینوں کو ہمت دے ، اس ساری کہانی سانے کا مقصد سے نہ اور طرح تھی ہو ، ایسے ماحول میں پردہ قائم رکھنا مشکل کام ہے۔ بہر حال اللہ میری بہنوں کو ہمت دے ، اس ساری کہانی سانے کا مقصد سے نہ اور طرح کی ماحول میں بیت کی بینوں کو ہمت دے ، اس ساری کہانی سانے کا مقصد سے نہ اور جو آتے ہوں کو بھی بینوں کو میں کی بینوں کو میں بینوں کو میں بینوں کو بینوں کی بینوں کو بینوں

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لَا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي. (مشكوة ص:٢٦٧، أيضًا جامع الأصول ج: ١١ ص:٢٥٣م).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لَا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولَا البكر إلّا بإذنها، قالوا: يا رسول الله وما إذنها؟ قال: أن تسكت. وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة (أى الباكرة) في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. (سنن أبى داؤد ج: اص: ٢٨٥، كتاب النكاح). ولَا تجبر البكر البالغة على النكاح ...... ولَا الحر البالغ. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ٣ ص: ٥٨، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

ہ ہمارے بہت سے جانے والے ایسے ہیں جو بہت نیک لوگ ہیں، اس قدر نیک کہ ان کے یہاں اتا تحت پر دہ ہے کہ عور توں کو کوئی برقع میں بھی بھی بھی بھی بھی ہی آزادانہ پھرتے ہوئے نہیں دکھ سکتا، اور شریعت کے تمام قوا نین کی پابندی ہوتی ہے۔ لیکن مسکلہ یہ ہے کہ وہ سب بہت امیر لوگ ہیں، اس لئے وہ لوگ جب اپ بیٹے ہی ہوں کی شادیاں کرتے ہیں تو آمیر وں اس کی بیٹیوں سے بی کرتے ہیں۔ برائے کرم مولانا صاحب! مجھے بتا ہے کہ یہ کہ ان کا انصاف ہے کہ غریبوں کی بیٹیاں صرف اپنی غربت کے باعث ایسے گھر انوں میں بیابی جانے پر مجور ہوں جہاں وہ اللہ کے دین کی پابندی نہ کر پائیں؟ جبکہ صاحب حیثیت لوگ صرف صاحب حیثیت لوگوں سے بی رضح جوڑتے چلے جو کہ جانیں، جبکہ ان کے سامنے بی ایسے گھر انے موجود ہوں جہاں نیک شریف با پر دہ لڑکیاں موجود ہوں، کیا ہمیں یہ تی تہیں کہ ہم بھی تمام عمر اللہ کے دین پر قائم رہ سکیں؟ لیکن ہمیں ایک وقت پر مجبور اُ ایسی جگہ جانا پڑتا ہے جہاں ہماری تو قع سے بہت مختلف ماحول ماتا ہے، عباں کوشش کے باوجود دین پر قائم رہ بنا مشکل ہوجا تا ہے، آخر اس میں کس کا قصور ہے؟ ہم کس سے انصاف مانگیں؟

جواب:...آپ کی میتحریرتمام دِین دارلوگوں کے لئے تازیانۂ عبرت ہے! بہرحال اپنے معیار کے شریف اور دِین دار گھرانوں کو تلاش کر کے رشتے گئے جائیں، بلکہ اگر کوئی غریب مگرشریف اور دِین داررشتال جائے تواس کو بڑے بیٹ والے لوگوں پر ترجیح دی جائے۔اس نوعیت کے مسائل تقریباً تمام والدین کو پیش آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں دِین داری کی میہ قیمت بہت معمولی ہے۔حق تعالی شانۂ ایسے تمام والدین کی خصوصی مدوفر مائیں۔

#### لڑکیوں کی وجہ ہےلڑکوں کی شادی میں دہر کرنا

سوال:...اکثر دیکھا گیاہے کہ جہاں بیٹیاں ہوتی ہیں،ان کی شادی وغیرہ کےسلسلے میںان کے بھائیوں کوطویل فہرستِ انظار میں منتقل کردیا جاتا ہے،جس کے باعث ان کی عمرین نکل جاتی ہیں یا کافی دیر ہوجاتی ہے۔کیاازروئے اسلام پیطریقہ جائز تصوّر ہوگا؟اور پیکہاس دوران اگر خدانخواستہ کوئی فردگناہ کی طرف راغب ہوگیا،اس کا و بال کس پرہوگا؟

جواب:...شرعی حکم بیہ ہے کہ مناسب رشتہ ملنے پرعقد جلدی کردیا جائے تا کہ نوجوان نسل کے جذبات کا بہاؤ غلط رُخ کی طرف نہ ہوجائے ، ورنہ والدین بھی گناہ میں شریک ہوں گے۔ ہاں! رشتہ ہی نہ ملتا ہوتو والدین پر گناہ نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

#### اگروالدین ۲۵ سال سے زیادہ عمروالی اولا د کی شادی نہ کریں؟

سوال:...اگر والدین اولا د کی شادی نه کریں اور ان کی عمریں ۲۵ سال ہے بھی تجاوز کر گئی ہوں تو کیا وہ اپنی مرضی ہے شادی کر کتے ہیں؟اس طرح کہیں والدین کی نافر مانی تونہیں ہوجائے گی؟

جواب:...ایی صورت میں اولا دکو چاہئے کہ کسی ذریعہ ہے والدین کو إحساس دِلا ئیں اوران کواولا د کی شادی کرنے پر

<sup>(</sup>١) كما في حديث أبي سعيد وابن عباس: فإذا بلغ فليزوجه، فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثمًا فإنما إثمه على أبيه. (مشكوة ص: ٢٤١، باب الولى في النكاح واستيذان المرأة، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٢) كما قال تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفُسًا إلَّا وُسُعَهَا" (البقرة: ٢٨٦).

رضامندکریں،لیکناگروالدیناس کی پروانہ کریں تواولا داپنی شادی خود کرنے میں حق بجانب ہے۔ <sup>(۱)</sup> لڑکے کاکسی جگہ خود شادی کرلینا تو کوئی مسئلہ نہیں الیکن لڑکی کے لئے مشکل ہے، بہر حال اگرلژکی بطورِخود شادی کرنا چاہے تو اس کو میلچوظ رکھنا ضروری ہوگا کہ جس لڑکے سے وہ عقد کرنا چاہتی ہے، وہ ہر حیثیت سے لڑکی کے جوڑکا ہو،اس کوفقہ کی زبان میں'' کفو''

#### لڑ کی کی شادی قرآن ہے کرنے کی کوئی حیثیت نہیں

سوال:... میراتعلق سندھ کے خوش حال زمیندارگھرانے ہے ہے، والدصاحب دولت منداورزمیندار تھے، اس لئے بھپن نازفعم ہے گزرا۔ والدہ کی وفات والدصاحب کی زندگی میں ہوگئی، میرے ایک بڑے بھائی اور ایک چھوٹی بہن کے علاوہ والدکی اور حقیقی اولا ذہیں۔ والدصاحب کی وفات عارضہ قلب کی بنا پر ہوئی، اس وقت میری شادی کا بندوبت تلاش رشتہ میں والدصاحب نوسط کوشش کی ہوئی تھی۔ انتقال کے بعد بڑے بھائی نے تمین ماہ بعد عملی طور پر تلاش رشتہ کا سلسلہ بند کردیا اور اپنے واقف کارول کے توسط کوشش کی ہوئی تھی۔ انتقال کے بعد بڑے بھائی نے قر آن سے کردیا ہے۔ اس سے پیشتر میری تایازاد بہن کا رشتہ بھی قر آن سے لیہ بات کی بیشتر میری تایازاد بہن کا رشتہ بھی قر آن سے کردیا ہے۔ اس سے پیشتر میری تایازاد بہن کا رشتہ بھی قر آن سے کرادیے کی بات کا مجھے علم تھا، اس لئے مجھے پر پہاڑ ٹوٹ پڑا، مجھے احساس تھا کہ عورت کو نذہبی خوف کا پابند کر کے اس کی فطری کو اہشات کا تدارک فد ہب کو خود ساختہ پابند یوں اورمخس اپنی دولت کی تقسیم کو بچانے کے لئے بھائی نے بیکوشش کی ہے۔ میں نے خواہشات کا تدارک فد ہب کی خود ساختہ پابند یوں اورمخس اپنی دولت کی تقسیم کو بچانے کے لئے بھائی نے بیکوشش کی ہے۔ میں اپنی وراثت کے حصے کو چھوڑ نے کو تیار ہوں، لیکن سند پرسول اللہ صلی اللہ علیہ وہل کوخاک میں ملانے کے لئے کافی تھی، اس پر بھائی نے کھل کر بات کردی، کیونکہ قر آن سے شادی طے پاچگی کی شادی کا لیبل لگا دیا گیا ہے، میں پڑھی کھی، بالغ ، ہوش مند مسلمان لڑکی ہوں، مجھے آپ سے دریافت کرنا ہے کہ:

ا:...کیا مجھے بھائی کی بات تشلیم کرلینی جا ہے اور عمر بھر شادی نہ کر سکنے پر خاموش رہنا جا ہے؟

۲:...کیااسلام میں قرآن سے شادی کا کوئی قانون ہے؟ یا پیمخش نوجوان بیٹیوں، بہنوں کی وراثت (دولت) کومخش گھر کی دولت کوگھر میں رہنے کے لئے قرآن کے نام پرڈھونگ رچا کر بچانے کی جالبازی نہیں ہے؟

m:..قرآن سے شادی کی بناپراگر مجھ سے کوئی گناہ نفسانی ہوجائے تواس کا ذمہ دارکون ہوگا؟

<sup>(</sup>۱) "فَانُكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِسآءِ" (النساء:٣). أيضًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه، إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي. (مشكوة ص:٢١٧، طبع قديمي). (٢) ان المرأة إذا زوجت نفسها من كفؤ لزم على الأولياء وإن زوجت من غير كفؤ لا يلزم أو لا يصح بخلاف جانب الرجل فإنه إذا تزوّج بنفسه مكافئة له أو لا فإنه صحيح لزم. (رد المحتار ج:٣ ص:٨٥، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

٧:... مجھے اس سلسلے میں قانونی إقدام کرنا جا ہے؟

۵:...دِينِ اسلام ،قرآن سے شادی کے قانون کو کيا درجد ديتاہے؟

 ۲:.. قرآن سے شادی کے قانون سے تارک ہونے پر میں کس صد تک گناہ گاراور شریعت مجمدی کی مجرم قرار پاؤں گی؟ جواب :... '' قرآن سے شادی'' کالفظ میں نے پہلی بارآپ کی تحریر میں پڑھا، پیخالص جاہلانہ تصور ہے، اسلامی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ عاقلہ، بالغہ ہیں، اگر بھائی آپ کی شادی کرنے پرراضی نہیں تو آپ اپنے عزیزوں کے ذریعے اپنے جوڑ کا رِشتہ تلاش کر کے خودعقد کر سکتی ہیں۔

آپ کے والدمرحوم کی جائیدا دمیں آپ دونوں بہنوں کا حصہ بھائی کے برابر ہے،اس جائیدا د کے جار حصے کئے جائیں، تو دو ھے بھائی کے،اورایک ایک حصہ دونوں بہنوں کا ہے،اور بہن نے خواہ شادی کی ہویا نہ کی ہو، دونوں صورتوں میں وہ اپنے حصہ ُ وراثت کی حق دارہے۔

عام حالات میں شادی کرنامر داورعورت دونوں کے لئے سنت ہے، کیکن اگر گناہ میں مبتلا ہونے کااندیشہ ہوتو فرض ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### لڑ کیوں کی قر آن <u>سے</u>شادی

سوال:..بعض حضرات لڑکیوں کو کئی وجوہات ہے بٹھا کر،آخر میں قر آن شریف کے ساتھ نکاح کرواتے ہیں، کیااییا کرنا قرآن وسنت کے منافی نہیں ہوگا؟ اور بلاشرعی عذر کے لڑکی کی شادی نہ کروا نا جائز ہے یانہیں؟

جواب: ..قرآن کے ساتھ نکاح کے کوئی معنی نہیں، یہ خالص بے ہودہ رسم ہے۔ اور بغیر عذرِ شرعی کے لڑکیوں کی شادی نہ کرنا گناہ بھی ہےاوراولا دکو گندگی میں دھکیلنا بھی۔ (۲)

#### نومسلم لڑکی ہے شادی کرنا

سوال:...میرالز کا کوریامیں مقیم ہے، وہ وہاں کی ایک غیرمسلم لڑکی سے شادی کرنا جا ہتا ہے، وہ لڑکی مسلمان ہونا جا ہتی ہے، بلکہ وہ گزشتہ ماہ مسلمان ہوگئی ہے، اور اس میں اس کے والدین کی خوشی بھی شامل ہے، اسلام قبول کرنے ہے قبل وہ کوریا کی مسجد میں جاتی تھی اوراب بھی جاتی ہے تبلیغی جماعت جاتی ہے تو میرالڑ کا اور وہ نصرت بھی کرتی ہے، گویا دِین سے دِلچیپی رکھتی ہے، ایسی صورت میں مجھ سے میرالڑ کا شادی کے لئے اِ جازت طلب کررہاہے، مجھے کیا کرنا چاہئے؟ میں اس سلسلے میں بہت پریشان ہوں۔

<sup>(</sup>١) (ويكون واجبًا عند التوقان) فإن تيقن الزنا إلّا به فرض، نهاية وهذا إن ملك المهر والنفقة وإلّا فلا إثم بتركه، بدائع. (و) يكون (سُنّة) مؤكدة في الأصح حالة الإعتدال. (درمختار ج:٣ ص:٤، طبع سعيد كراچي، أيضًا: عالمگيري ج: ا ص: ٢٩٤، طبع بلوچستان، أيضا: البحر الرائق ج: ٣ ص: ٨٥، ٨١، كتاب النكاح، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) عن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في التوراة مكتوب: من بلغت إبنته اثنتي عشرة سنة ولم يزوّجها فأصابت إثمًا فإثم ذلك عليه. (مشكوة ص: ١٢١، باب الولى في النكاح، الفصل الثالث).

جواب:...اس میں پریشانی کی کیابات ہے،اگروہ لڑکی برضا درغبت مسلمان ہوگئ ہے،اور تبلیغ میں بھی حصہ لیتی ہے،تواس سے نکاح سیح ہے،آپاس کونکاح کی اجازت دے دیں،إن شاءاللہ آپ کے لڑکے کے لئے بھی فائدہ ہوگا، واللہ اعلم! کیا میں ملازمت بیشہ لڑکی سے شادی کرسکتا ہوں؟

سوال: ...عرض ہے کہ میراشادی کاسلسلہ چل رہا ہے، میں گورنمنٹ ملازم ہوں، اور میری تخواہ چار ہزارروپے ماہانہ ہے جوکہ آج کل کے حالات کے لحاظ ہے کم ہے۔ میری خواہش ہیہ کہ میں ملازمت پیشہ لڑکی سے شادی کروں، تاکہ آسانی سے گزارہ ہوسکے۔ حضرت صاحب! یہاں میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملازمت کرنے والی لڑکیوں کے کریکٹر ٹھیک نہیں ہوتے ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ پانچوں اُنگلیاں برابرنہیں ہوتیں۔ برائے مہر بانی میرے اس مسئلے کا جواب دیں کہ میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی گورنمنٹ ملازم ہے، لوگوں کے بیانات سے میں بہت پریشان ہوں، جس کی وجہ سے کوئی فیصلہ کرنے میں ناکام ہوں، میری مدد کریں، کیا آپ اِستخارہ کردیں گے؟

جواب:...میں کے لئے اِستخارہ تو نہیں کرتا، البتہ '' بہتی زیور'' میں مسنون اِستخارہ لکھا ہوا ہے، اس کی لوگوں کونفیحت کرتا ہوں ،اوروصیت کرتا ہوں کہ کوئی کا رِخیر اِستخارۂ مسنونہ کے بغیر نہ کریں ، کیونکہ حدیث میں ہے:

"ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله" (مشكوة ص: ۵۳) " (مشكوة ص: ۵۳) " دمي كى برنختى كى علامت بيه كهوه الله تعالى سے إستخاره كرنا چھوڑ دے۔ "

جس لڑکی سے تم نکاح کا اِرادہ کرتے ہو،اس کے بارے میں اِستخارہ بھی کرلو،اوراس کے کردار کے بارے میں بھی اِطمینان کرلو۔ وُنیا کا کھانا پینااور یہاں کی عیش وعشرت آ دمی کے پیشِ نظر نہیں رہنی چاہئے، بلکہ آ دمی یہاں اپنی آ خرت کو بنانے کے لئے آیا ہے، یہاں کی دوروزہ زندگی سے اگر آ خرت بن گئی تو بڑی سعادت ہے، اورا گرخدانخواستہ یہاں کی جھوٹی عیش وعشرت سے آ خرت بھڑگئی،تو یہ سب سے بڑی جمافت وشقاوت ہے۔ ای لئے صوفیاء کہتے ہیں کہ: "اللہ نیا یوم، ولنا فیھا صوم" لیمنی و وُنیا ایک دِن ہے، اورا ہم نے اس میں روزہ رکھ لیا ہے۔"

الله تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیا بی نصیب فر مائے اور دُنیامیں بھی ہماری کفایت فر مائے۔

## عورت کا بیاری کی بناپرشادی نه کرنا گناه تونهیں؟

سوال:...جارامسکدیہ ہے کہ میری دوست شادی کرنانہیں چاہتی، وہ قر آن شریف پڑھتی ہے اور پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہے، وہ بچپن سے بیار رہتی ہے، تھوڑے دِن ٹھیک رہتی ہے، پھر دوبارہ بیار ہوجاتی ہے، وہ کہددیتی ہے کہ اس کا دِل نہیں مانتا کہ وہ شادی کرے، جبکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کنواری لڑکی کا گھر پر بیٹھنا جائز نہیں، جبکہ سورۃ النساء میں ہے کہ سب مردو عورت کو نکاح کرنے کا تھم دیا ہے، سوائے ان کے جس کا کوئی خاص سبب نہ ہو، آپ بتا کیں کیا میری دوست گھر پر بیٹھ سکتی ہے؟

جواب:...شادی کرنااس صورت میں ضروری ہے جب کہ شادی کے بغیر گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو'' ورنہ سنت ہے، بشرطیکہ شادی کے حقوق ادا کر سکے اورا گرحقوق ادانہ کر سکے تو شادی کرنا دُوسروں کوخواہ مخواہ پریشان کرنا ہے۔ پس بیصا حبہ جن کا سوال میں ذِکر کیا گیا ہے اپنی بیاری یا ذہنی کیفیت کی وجہ سے شوہر کے حقوق ادا کرنے سے قاصر ہیں تو وہ معذور ہیں ،ان پرشادی نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں۔

#### " خدا کی شم شادی نہیں کروں گا" کہددیا تو اَب کیا کیا جائے؟

سوال:...میرے بڑے بھائی کی منگنی میری خالہ زاد بہن ہے آٹھ سال سے طے ہے، پچھلے دِنوں خاندانی رنجش کی بنا پر بڑے بھائی نے نفتے میں آکر میہ کہد یا کہ:'' خدا کی شم! قرآن مجید کی شم! میں یہاں شادی نہیں کروں گا۔''اب چونکہ خاندانی رنجش وُ ور ہوگئی ہے، اور بڑے بھائی کی شادی بھی عنقریب ہونے والی ہے، پوچھنا میچا ہوں گا کہ بھائی نے چونکہ دو قسمیں کھالی تھیں، لہذا قرآن وسنت کی روشنی میں ہمیں شادی سے قبل اس کا کیا'' کفارہ''ادا کرنا پڑے گا؟

جواب: بشم توڑنے کا کفارہ تھم توڑنے کے بعد ہوتا ہے، پہلے ہیں۔ آپ کے بھائی نے جہاں شادی نہ کرنے کی تئم کھائی تھی ،اگر دہاں شادی کرلیں گے توقتم ٹوٹ جائے گی ،اس شادی کے بعد تئم توڑنے کا کفارہ ادا کریں۔ (۲)

## کیاشادی نه کرنے والی عورتیں بھی روز ہے رکھیں؟

سوال:...آج کل خواتین میں نوکری کرنے کارواج ہے،اور شادی کا تصوّراور فکر کم ہوتی جارہی ہے۔جیسے مردوں کے لئے تھم ہے کہا گرکفالت کر سکے تو شادی کرے، ورنہ گناہ سے بچنے کے لئے روزے رکھے،عورت کے لئے کیا تھم ہے؟ جواب:...عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اُمورِ خانہ داری کے لئے پیدا کیا ہے، اور ان کے نان و نفقے کا خرچ مردوں کے ذہے ہیدا کیا ہے، اور ان کے نان و نفقے کا خرچ مردوں کے ذہے ہے۔ (۳)

## کیاشادی نه کرناإنسان کی تقدیر میں شامل ہے؟

سوال:...کیا شادی کا ہونا یا نہ ہونا (خصوصاً لڑ کیوں کی ) اس تقدیر میں شامل ہے جولکھی جاچکی ہے یااس میں إنسان کی

<sup>(</sup>۱) وأما صفته فهو أنه في حالة الإعتدال سُنة مؤكدة، وحالة التوقان واجب، وحالة كوف الجور مكروه. (فتاوئ عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲۶۷، طبع بلوچستان). وفي الدر المختار ج: ۳ ص: ۷ (طبع سعيد كراچي) ويكون واجبًا عند التوقان فإن تيقن الزنا إلّا به فرض، وهذا ان ملك المهر والنفقة وإلّا فلا إثم بتركه، بدائع. ويكون سُنة مؤكدة في الأصح حالة الإعتدال. (۲) والمنعقدة ما يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لّا يفعله، وإذا حنث في ذلك لزمته الكفَّارة لقوله تعالى: لَا يؤاخذكم الله باللَّغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. (هداية ج: ۲ ص: ۲۸، طبع شركت علميه ملتان). (۳) وقرن في بيوتكن ...... وفيه الدلالة على ان النساء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروج. (أحكام القرآن للجصاص ج: ۳ ص: ۳۲، طبع سهيل اكيدمي لاهور). (۲) والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرًا فقيرًا أو كانت امرأة بالغة فقيرة ... إلخ. (هداية ج: ۲ ص: ۳۲).

کوشش کا بھی دخل ہے؟

جواب: ...لڑکوں اورلڑ کیوں کی شادی تقدیر میں لکھی ہے، اور جو تقدیر میں لکھا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### کیا جوڑے آسانوں پر بنتے ہیں؟

سوال: ... کیا جوڑے آسانوں پر بنتے ہیں؟ اور شادی میں قسمت کا کتناعمل دخل ہوتا ہے؟

جواب: ... حضور صلی الله علیه وسلم کی حدیث شریف کے مطابق جوڑوں کا فیصلہ الله تعالیٰ کی طرف ہے ہوتا ہے ، کیکن اس کی وجہ ہے کوشش ترکن ہیں کرنی جائے۔ (۲)

#### مال ودولت کے لئے شادی کرنا شرعاً کیساہے؟

سوال:...میرے والدین گزشتہ دوسالوں میں اِنقال کر چکے ہیں، ہم چار بہن بھائی ہیں، دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی ہے، والدین نے کوئی زیادہ جائیدادنہیں چھوڑی تھی، میں اور بڑا بھائی غیرشادی شدہ ہیں،میرے بھائی سائیل پر پلاسٹک کی تھیلیاں فروخت کرتے ہیں، میں بے دوزگار ہوں، بیتمام میرامختصر ساتعارف تھا۔

مسئلہ یہ ہے کہ میں اکثر اُخبار میں ضرورتِ رشتہ کے اِشتہارات پڑھتا ہوں ،ان اِشتہارات میں اکثر ایسے اِشتہارات آتے ہیں کہ لڑکی جو کہ معمولی نقص کا شکار ہے اتنی جائیداد کے ساتھ رشتہ مطلوب ہے ، یا بیٹیم لڑکی ہیں لاکھ کی واحد وارث کے لئے رشتہ چاہئے ، پہلی بات کیا بیجائز ہے؟

س:...اگرمیں اس نیت سے شادی کروں کہ وقتی طور پر مدد بطورِقرض لیتا ہوں اور آ ہتہ آ ہتہ واپس کردوں گا، جائز ہے یانہیں؟ اصل بیہ ہے کہ میں نمبر ساشرط پرشادی کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتادیں کہ کیا میرا نکاح جائز ہوگا یانہیں؟ اور باقی صورتوں کی بھی وضاحت فرمادیں۔

جواب:...نکاح تو آپ کا جائز ہوگا ،اوراس پر کچھ گناہ نہیں لیکن ایسے اِشتہارات پربعض اوقات بڑادھو کا ہوتا ہے ،بس یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ آپ کوئی ایساقدم نہ اُٹھا ئیں کہ پھرساری عمر پشیمانی ہو۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم. (مشكواة ص: ۱۹، باب الإيمان بالقدر، الفصل الأوّل، طبع قديمي كراچي).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ... إلخ ومشكوة ص: ٩ ١، باب الإيمان بالقدر، الفصل الأوّل، طبع قديمي كراچي).

#### جائیدادے جسے مانگنے کے خوف سے بیٹیوں کی شادی نہ کرنا

سوال:..بعض حضرات اپنی بیٹیوں کوشادی سے اس لئے محروم رکھتے ہیں کہ جائیداد، میراث وغیرہ میں سے حصہ مانگے گی، کیا بیدُ رست ہے؟

> جواب: ... یہ جی جا ہلی رسم ہے، جس کی قرآنِ کریم اور احادیثِ شریفہ میں اِصلاح کی گئی ہے۔ (۱) مرنے کے بعد نکاح کی حیثیت ، نیز جنت میں بھی دُنیا کی بیوی ملے گی؟

سوال:...کیامرنے کے بعد شوہراور بیوی کارشتہ قائم رہتا ہے؟ اورای شرعی رِشتے کے باعث اگر دونوں یومِ قیامت بخشے گئے توایک ساتھ جنت میں بحثیت میاں بیوی ساتھ رہیں گے؟ میرے خسر کہتے ہیں کہ نکاح مرنے کے ساتھ ہی ختم ہوجا تا ہے۔

جواب:...إمام قرطبی "النسذ کو ة" میں لکھتے ہیں کہ: "جومسلمان عورت کی مسلمان مرد کے عقد میں رہی ، وہ جنت میں اس کی بیوی ہوگی ۔ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبز ادی اساء رضی اللہ عنہا کوان کے شوہر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ مارا ، بیٹی نے باپ سے شکایت کی ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بیٹی! صبر کر ، کیونکہ زبیر نیک آ دمی ہیں ، مجھے تو قع ہے کہ جنت میں بھی تم دونوں میاں بیوی رہوگے۔

اگرعورت نے شوہر کی وفات کے بعد دُوسراعقد کرلیا تو ایک قول میہ ہے کہ وہ جنت میں آخری شوہر کے پاس ہوگی۔ حضرت میں حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا تھا کہ اگر تو بہ چاہتی ہے کہ جنت میں بھی میری بیوی رہے (بشر طیکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جمع فرمادیں) تو میرے بعد اور شادی نہ کرنا، کیونکہ عورت جنت میں آخری شوہر کے پاس ہوگی۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی بیوہ اُمّ الدردارضی اللہ عنہا کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نکاح کا پیغام بھجوایا، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ابوالدرداء نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد شل کیا تھا کہ ''عورت جنت میں آخری شوہر کے پاس ہوگی'' اور ابوالدرداء نے مجھ سے کہا تھا کہ آخری شوہر کے پاس ہوگی'' اور ابوالدرداء نے مجھ سے کہا تھا کہ آگر تو جنت میں میری بیوی رہنا چاہتی ہے تو میرے بعد اور شادی نہ کرنا۔

حضرت اُمِّ المؤمنین ، اُمِّ حبیبہ رضی الله عنها فر ماتی ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے بیمسئلہ دریافت کیا تھا کہ
یارسول الله! وُنیا میں ایک عورت کے بیکے بعد دیگرے دوشو ہر تھے ، مرنے کے بعد وہ سب جنت میں جمع ہو گئے ، اب بیعورت کس شو ہر
کے پاس ہوگی؟ فر مایا: اُمِّ حبیبہ! دونوں میں سے جو زیادہ خوش خلق ہوگا ، اس کے پاس ہوگی ۔ خوش خلقی وُنیا وآخرت دونوں کی خیر
وہرکت کوسمیٹ لےگی ۔

اورایک قول بہ ہے کہ اگر دُنیامیں کسی عورت کے ٹی شو ہر ہے ہوں تو اس کو اِختیار دِیا جائے گا کہ ان میں ہے جس کو جا ہے

<sup>(</sup>١) "يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِي آوُلْدِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْفَيَيْنِ" (النساء: ١١)

پندکرلے''(تذکرہ ص:۲۵،۱۲۵)۔<sup>(1)</sup>

امام قرطبی گی اس تصری سے معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد اگر چہ دُنیوی اُ حکام کے اِعتبار سے نکاح ختم ہوجا تا ہے، کین اگر میاں بیوی دونوں جنتی ہوں تو اِن شاء اللہ جنت میں میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے۔اور جس خاتون کو ایک سے زیادہ شوہروں کے پاس ہوگی ، یاان میں جوسب سے زیادہ خوش اخلاق ہوگا اس کے پاس ہوگی ، یااسے اِختیار دیا جائے گا۔

یہ تمام تفصیل تو عام مسلمانوں کے بارے میں ہے، لیکن اس معاطے میں آنخضرت سروَرِکا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیت بیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پا کباز اور مقد س خوا تین سے نکاح فر مایا، اور وہ مدّت العمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں رہیں، ان کا نکاح وصالِ نبوی سے ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ وُ نیا وا خرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیویاں ہیں، اس لئے حضرات از واج مطہرات اُمہات المؤمنین رضی اللہ عنہا کی طرح جنت میں بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فر مایا: '' کیاتم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم وُ نیا وا خرت میں میری ہوی ہو' (متدرک حاکم ہوں ہو)' انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! بخدا میں اس پر راضی ہوں ۔ فر مایا: '' پس تم وُ نیا وا خرت میں میری ہوی ہو' (متدرک حاکم بوی ہو' انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! بخدا میں اس پر راضی ہوں ۔ فر مایا: '' پس تم وُ نیا وا خرت میں میری ہوی ہو' (متدرک حاکم بوی ہوں ۔ فر مایا: '' پس تم وُ نیا وا خرت میں میری ہوی ہو' (متدرک حاکم بوی ہوں ۔ فر مایا: '' بیان میں اس بیان جان جان جان ہوں ۔ فر مایا: '' بی میں میری ہوی ہو' (متدرک حاکم بوی ہوں ۔ فر مایا: '' بی صوب اس بیار بیار میں بی

<sup>(</sup>۱) ابن وهب عن مالک أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنهما امرأة الزبير بن العوام كانت تخرج عليه حتى عوتب في ذالك قال: وغضب عليها وعلى ضرتها فقد شعر واحدة بالأخرى ثم ضربها ضربًا شديدًا، وكانت الضرة أحسن القاء وكانت الضرف أسماء لا تتقى، فكان الضرب بها أكثر فشكت إلى أبيها أبى بكر فقال لها: أي بنية! اصبري فإن الزبير رجل صالح ولعله أن يكون زوجك في الجنّة.

ولقد بلغنى أن الرجل إذا ابتكر بالمرأة تزوجها في الجنة. قال أبوبكر بن العربي: هذا حديث غريب ذكره في أحكام القرآن له، فإن كانت المرأة ذات أزواج فقيل: إن من مات عنها من الأزواج أخراهن له. قال حذيفة لِامرأته: إن سرّك أن تكوني زوجتي في الجنة إن جعلنا الله فيها لَا تتزوجي من بعدي، فإن المرأة لآخر أزواجها في الدنيا.

وخطب معاوية بن أبي سفيان أم الدرداء فأبت وقالت: سمعت أبا الدرداء يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (المرأة لآخر أزواجها في الجنّة، وقال لي: إن أردت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تتزوجي من بعدي).

وذكر أبوبكر النجاد قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر، حدثنا عبيد بن إسحاق العطار، حدثنا سنان بن هارون، عن حميد، عن أنس أن أم حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله! المرأة يكون لها زوجان في الدنيا، ثم يموتون ويجتمعون في الجنة، لأيهما تكون، للأوّل أو للآخر؟ قال: (لأحسنهما خلقًا كان معها يا أم حبيبة!) ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة وقيل: انها تخير إذا كانت ذات أزواج (التذكرة للقرطبي ص: ٥٦٥، ١٢٥، باب إذا ابتكر الرجل إمرأة في الدنيا كانت ذي المحرة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(</sup>٢) حدثتنا عائشة رضى الله عنها أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فاطمة رضى الله عنها قالت: فتكلمت أنا فقال: أما ترضين أن تكونى زوجتى فى الدنيا والآخرة? قلت: بلى والله! قال: فأنت زوجتى فى الدنيا والآخرة. (المستدرك للحاكم ج: ٣ ص: ١٠ ا، فضائل عائشة عن لسان ابن عباس، طبع دار الفكر بيروت، أيضًا: صحيح ابن حبان ج: ١٠ ص: ١١١، طبع بيروت، فتح البارى ج: ٢ ص: ١٠ ا، طبع بيروت، كنز العمال ج: ١٢ ص: ١١١، طبع بيروت).

ا یک اور حدیث میں ہے کہ:'' عا کشہ جنت میں میری بیوی ہے'' (طبقات ابن سعد ج:۸ ص:۲۶)۔ <sup>(۱)</sup>

## ڈاکٹروں کا بیکہنا کہ قریبی رشتہ داروں کی آپس میں شادی سے بیجے ذہنی معذور بیدا ہوتے ہیں

سوال:... ہمارے ملک اور معاشرے میں بے روائ رہا ہے کہ شادی بیا ہوں کے سلسے میں اپنے قریب ترین رشتہ داروں،
یعنی خالہ، ماموں، چاچا، تایا، پھوپھی کے گھرانوں کوتر جیج دی جائی ہے۔ خاندان کے ہزرگ ایکھے ہوتے ہیں اوران پڑمل درآ مد والدین نواسیوں کے لئے ان رشتہ کے گھروں سے لڑکے لڑکیوں کو منتخب کر کے ان کی نشاند ہی کردیتے ہیں، اوران پڑمل درآ مد والدین کے لئے بھی خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ بیان کے خاندان کے سربراہوں کا فیصلہ ہے۔ ایسے فیصلے اکثر حالات میں کا میاب بھی ہوتے ہیں۔ اوّل: تو یہ کہ آپس کے رشتہ داروں کے گھروں کا ماحول میکساں ہوتا ہے اور بیاہ کر جانے والی لڑکیاں سسرال میں جاکر اجنبیت محسوس نہیں کرتیں۔ دوم: یہ کہ لڑکیوں کے والدین کواپی لڑکیوں کے رشتوں کے لئے اِنتظار نہیں کرنا پڑتا اور گھر بیٹھے ان کی یہ شکل حل محسوس نہیں کرتیں۔ دوم: یہ کہ کہ والدین کواپی کہ زود کی رشتے کی شادیوں کے نتیج میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ'' ایب نارل'' یا خدانخواستہ ذہنی اور جسمانی معذور ہوتے ہیں۔ چنانچہ اب بیاندیشہ ہائے دراز کالے اور یو نیورٹی کی طالبات کومتا کڑکر رہا ہے اور چند خواستہ ذہنی اور جسمانی معذور ہوتے ہیں۔ چنانچہ اب بیاندیشہ ہائے دراز کالے اور یو نیورٹی کی طالبات کومتا کڑکر رہا ہے اور چند کورات نے اس مفروضے سے خوف زدہ ہوکر طے شدہ شادیوں سے بھی اِ نکار کردیا ہے۔

جواب:...اس مفروضے سے خوف زدہ ہوکرلڑ کیوں کا ان شادیوں سے إنکارکردینا، حماقت ہے۔اس لئے کہ ایسے رشتے صدیوں سے (بلکہ شاید ماقبل تاریخ سے ) ہوتے چلے آئے ہیں اور بھی کوئی غیر معمولی صورتِ حال پیدائہیں ہوئی۔اس کے برعکس میرے علم میں بہت ی مثالیں ہیں کہ بچوں کی شادیاں باہر کی گئیں اور جسمانی ونفیاتی مسائل اُ بھر آئے۔دراصل جدید تعلیم و تہذیب نے ہم سب کو'' ذہنی مریض'' بنادیا ہے،صدیوں کے تجربات محض تو ہمات کی بنا پر جھٹلائے جارہے ہیں۔الغرض شرعاً اس میس کوئی قباحت نہیں۔

## بھائی کہنےوالی لڑکی سے نکاح جائز ہے، اِظہارِ محبت جائز نہیں

سوال:...میراایک دوست ہے، جس کوایک لڑکی ہے مجت ہوگئی، مگر اُفسوس کی بات میہ ہے کہ اس نے ابھی تک ان سے اِظہارِ مجت کیا بی نہیں، اورلڑکی کو پتا بی نہیں تھا کہ وہ اس ہے مجت کرتا ہے۔ ایک دن اس لڑکی نے میرے دوست سے ایک چیز طلب کی، جب انہوں نے اس کو وہ چیز دِی تو لڑکی نے اپنی سہیلیوں کو میرے دوست کے سامنے اس کا نام لے کرکہا کہ کتناا چھا بھائی ہے۔

اس کے بعد وہ میرے پاس آئے اور مجھے سارا قصہ سنایا اور کہنے لگا کہ: '' کاش! میں اس کو پہلے ہی بتا دیتا'' میں نے کہا فکر نہیں گرو، عالموں سے مشورہ کر لیتے ہیں اور تمہارا مسئلہ ضرور طل ہوجائے گا۔ میں اپنے دوست کی مدد کے لئے آپ کے پاس یہ خطاکھ کر آپ سے یہ سوال پوچھنا چا ہتا ہوں کہ اب اس کالڑکی سے اپنی محبت کا اِظہار کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟

<sup>(</sup>۱) عن مسلم البطين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة زوجتي في الجنّة. (طبقات ابن سعد ج: ۸ ص: ۲۲، بحث عائشة، طبع دار صادر، بيروت).

۲:...ان دونوں کا'' نکاح جائز ہوگا یانہیں؟ جواب:...نامحرّم لڑکی ہے اِظہارِ محبت حرام ہے۔ ۲:...شرعی قاعدے سے کیا جائے تو نکاح جائز ہے۔

اگریدلز کااس لڑکی کو چاہتا ہے تو اس سے اِظہارِ محبت کرنے کے بجائے اس کے گھر رشتے کا پیغام بھجوائے ، اگر اس کے گھر والے مان جائیں توٹھیک، ورندایس محبت پرلعنت بھیجے۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن بريدة عن أبيه رفعه قال: يا على! لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. (ترمذى ج: ٢ ص: ١٠١، طبع دهلى). جب تامحرَم عورت كوقصداً و كيمناجا رَنبيس تو إظهارِ مجت كهال جائز بوگا؟ أيضًا: عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ما توكت بعدى في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. (ترمذى ج: ٢ ص: ٢٠١، طبع قديمى).

## متكني

# منگنی کا ثبوت احادیث ہے ہشادی سے بل دونفلوں کا ثبوت نہیں

سوال:...منگنی کرنا کیا اَحادیثِ نبوی ہے ثابت ہے یانہیں؟ اور جب ہمارے ہاں کسی آ دمی کا نکاح ہوا ہو، نکاح کے بعد دولہا کودورکعت نفل ہمارے ہاں پڑھائے جاتے ہیں، یہ بھی کیاا حادیثِ نبوی سے ثابت ہے یانہیں؟

جواب:...''مثلیٰ' رشتہ مانگنے کو کہتے ہیں،اس کا ثبوت تو اَ حادیث میں موجود ہے۔' ہاتی جورتمیں ہمارے یہاں کی جاتی ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ نکاح کے بعد دورکعتیں پڑھوانے کا بھی ثبوت نہیں، ویسے شکرانے کے طور پر آ دمی پڑھ لے تو اس کی اِ جازت ہے۔

#### عذرکی وجہ ہے منگنی توڑنا

سوال:..کسی لڑکی کے والداور والدہ اپنی لڑکی کی مثلّیٰ کسی وجہ ہے ختم کرنا جا ہیں تو کیا وہ شرعاً اس کا حق رکھتے ہیں؟ کیونکہ والدین نے مثلّیٰ تو سوچ بچار کے بعد کی تھی ،کین اب بوجہ مجبوری کے وہاں اِرادہ نہیں ہے۔

جواب:...''منگنی'' رشتے کے وعدے کا نام ہے'' وعدہ کر کے مکر جانا ،اگر بغیر کسی شدید مجبوری کے ہوتو نہایت بُری بات ہے،اوراگر کسی عذر کی وجہ سے ہوتو جا مُزہے،اس لئے اگر وہاں رشتہ کرناکسی وجہ سے مناسب نہ ہوتو ان کوعذر کر دینا جا ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) وعن جابـر قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعلـ رواه أبوداؤد. (مشكوة ص:٢٦٨).

 <sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار (ج:٣ ص:١٢، طبع سعيد كراچي) كتاب النكاح: وإن للوعدِ فوعدً. وفي الشامية (ص:١١) لو قال: هـل أعـطيتنيهـا، فـقـال: أعـطيت، إن كـان المجلس للوعد فوعدٌ، وإن كان للعقد فنكاح. أيضًا: كفايت المفتى ج:٥ ص:٣٨ تا ٥١، طبع دار الإشاعت كراچي، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص:٣٤ طبع رشديه.

<sup>(</sup>٣) "وَاوَفُوا بِالْعَهُدِ اِنَّ الْعَهُدَ كَانَ مَسْئُولًا" (بنى إسرائيل: ٣٣). عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان وصحيح بخارى ج: اص: ١٠ مناب الإيمان، باب علامة المنافق، طبع قديمى كتب خانه، مشكّوة ج: اص: ١٠ باب الكبائر وعلامات النفاق، طبع قديمى كراچى) الخلف فى المنافق، طبع قديمى كراچى) الخلف فى الوعد حرام ..... إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفى لم يف، فلا إثم عليه، وقيل: عليه فيه بحث فإن أمر "أوفوا بالعقود" مطلق فيحمل عدم الإثم فى الحديث على ما إذا منع مانع من الوفاء (شرح الأشباه والنظائو ج: ٣ ص: ٢٣٦، كتاب الحظر والإباحة، طبع إدارة القرآن).

#### منگنی کا توڑنا

سوال: ..لڑکی کی جب مثلّنی ہوجاتی ہے اور پھر وہ مثلّنی کوتو ڑنا چاہتی ہے،تو کیالڑ کے کوا تنا إختیار ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کوطلاق دے یا نکاح ہی نہیں ہوا؟لڑکی اپنی مرضی ہے اور شادی کر سکتی ہے؟ لڑکا کچھ بھی نہیں کہ سکتا یا مثلّنی سے نکاح ہوجا تا ہے؟ جواب: ...مثلّنی سے نکاح نہیں ہوتا مثلّنی کے بعد رشتہ تو ڑنا تو نہیں چاہئے ،لیکن اگر اس کی ضرورت پیش آجائے تو طلاق کی ضرورت نہیں ہڑکی والے بھی مثلّنی تو ٹر سکتے ہیں۔ (۱)

نابالغ كىمنگنى

سوال:...ایک لڑی کی مثلّی پانچ سال کی عمر میں اس کے چچازاد کے ساتھ کردی گئی، بعد میں لڑکے نے وُ وسری جگہ مثلّی کرلی،لڑکی کی عمراس وقت ہارہ سال ہےاوروہ نا بالغ ہے،کیا کرنا چاہئے؟

جواب: ...اڑی کے بالغ ہونے تک کوئی کارروائی نہ کی جائے ،لڑک کے بالغ ہونے کے بعدلڑکی کی رضامندی معلوم کی جائے ،الڑک کے بالغ ہونے کے بعدلڑکی کی رضامندی معلوم کی جائے ،اوراس کی رضامندی کے مطابق رشتہ طے کیا جائے۔ 'منگنی ایک وعدہ ہے ، چونکہ لڑکے نے وُ وسری جگہ منگنی کرلی ہے ،اس کئے ممثلنی ختم سمجھی جائے ، واللہ اعلم!

## کیا بغیرعذ رِشرعی منگنی کوتوڑنا جائز ہے؟

سوال:...رشتہ یامنگنی طے ہوجانے کے بعد کسی شرعی عذر کے بغیر منسوخ یا توڑ دینا شرعی طور پر جائز ہے یانہیں؟ جواب:...منگنی، وعد ہ نکاح کا نام ہے، اور بغیر عذر کے وعدہ پورا نہ کرنا گناہ ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق کی علامتوں میں شارفر مایا۔ ''ہاں!اگراس وعدے کے پورا کرنے میں کسی معقول مضرّت کے لاحق ہونے کا اندیشہ ہوتو شاید

<sup>(</sup>۱) د یکھئے صفحہ گزشتہ حاشیہ نمبر ۳۔

<sup>(</sup>٢) روى عن ابن عباس أن جارية بكرًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات. راعلاء السنن ج: ١١ ص: ٢٤ كتاب النكاح، طبع إدارة القرآن كراچي). وفي البحر ج: ٣ ص: ١٢١ كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء: والسنّة أن يستأمر البكر وليها قبل النكاح ...... وإن زوجها بغير إستئمار فقد أخطأ السنّة وتوقف على رضاها، انتهى. وهو محمل النهى في حديث مسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن ... إلخ.

<sup>(</sup>٣) قال في شرح الطحاوى: لو قال أهل أعطيتنيها ان كان المجلس للوعد فوعد وإن كان للعقد فنكاح اهـ. (ردالمحتار ج:٣) ص: ١١، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. (بخارى ج: ١ ص: ١٠ كتاب الإيمان، طبع نور محمد كراچي).

الله تعالى مؤاخذه نه فرمائيں \_ (۱)

## منگنی توڑنا وعدہ خلافی ہے منگنی سے نکاح نہیں ہوتا

سوال:...ایک محف نے اپ رشتہ دار سے کہا کہ میں آپ کی لڑک کا رشتہ اپنے لڑکے کے لئے چاہتا ہوں ، اس پر ان صاحب نے رضامندی کا اظہار کیا اور بروز جمعہ کو متنگئی کی رسم ادا کرنے کے لئے طے پایا لڑک کے والد نے لڑکے کے باپ سے مخاطب ہوکر کہا: میں نے اپنی فلال بیٹے کے لئے قبول کی ۔ تقریباً ایک ماہ دس ہوکر کہا: میں نے اپنی فلال بیٹے کے لئے قبول کی ۔ تقریباً ایک ماہ دس دن گزرنے کے بعدلڑکی کی والدہ لڑکے کے گھر گئی اور ان سے معذرت کرنے لگی کہ میر بے رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں ، لہذا بیر شتہ ہم لوگ منسوخ کرنا چاہتے ہیں ۔ لیکن لڑکے والے منسوخ کرنا نہیں چاہتے ، کیا بیر شتہ لڑک کی مرضی کے خلاف منسوخ ہوسکتا ہے؟ جو اب : ... مثلّی رشتہ لینے دینے کے وعدے کا نام ہے ، کا مرضی سے نکاح نہیں ہوتا ، اس لئے مثلی تو ڑنا وعدہ خلا فی ہاور بغیر کی معقول اور شیح عذر کے وعدہ خلافی گناہ ہے ، گمر چونکہ عقد رنکاح نہیں ہوا ، اس لئے لڑکے سے طلاق لینے کی ضرورت نہیں ۔ بغیر کی معقول اور شیح عذر کے وعدہ خلافی گناہ ہے ، گمر چونکہ عقد رنکاح نہیں ہوا ، اس لئے لڑکے سے طلاق لینے کی ضرورت نہیں ۔ بغیر کی معقول اور شیح عذر کے وعدہ خلافی گناہ ہے ، گارے نہیں ہوا ، اس لئے لڑکے سے طلاق لینے کی ضرورت نہیں ۔

# نکاح سے پہلے منگیتر سے ملنا جائز نہیں

سوال:...ایک صاحب فرمارہے تھے کہ:''منگیتر سے ملاقات کرنا،اس سے ٹیلیفون وغیرہ پر بات کرنااوراس کے ساتھ گھومنا پھرنا تھے نہیں۔'' میں نے ان صاحب سے عرض کیا کہ:'' بیتو ہمارے معاشرے میں عام ہے،اس کوتو کوئی بھی پُرانہیں سمجھتا۔'' پھرمیرے جواب کاوہ صاحب واضح جواب نہ دے سکے،جس کی وجہ سے میں اُلجھن میں پڑگیا کہ کیاواقعی بیتے نہیں ہے؟

جواب:...نکاح سے پہلے منگیتر اجنبی ہے، لہذا نکاح سے پہلے منگیتر کا حکم بھی وہی ہوگا جوغیر مرد کا ہے کہ عورت کا اس کے ساتھ اِختلاط جائز نہیں۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ:'' یہ تو ہمار ہے معاشر ہے میں عام ہے، کوئی پُر انہیں سمجھتا''اوّل تومُسلَّم نہیں، کیونکہ شریف معاشر وں میں اس کونہایت پُر اسمجھا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں معاشر ہے میں کسی چیز کا رِواج ہوجانا کوئی دلیل نہیں، ایسا غلط رِواج جو

<sup>(</sup>۱) قال العلامة العينى: (إذا وعد أخلف) نبه على فساد النية لأن خلف الوعد لَا يقدح إلّا إذا عزم عليه مقارنًا بوعده اما إذا كان عازمًا ثم عرض له مانع أو بدا له رأى فهذا لم توجد فيه صفة النفاق ويشهد لذلك ما رواه الطبرانى بإسناد لَا بأس به فى حديث طويل من حديث سلمان رضى الله عنه ـ (عمدة القارى ج: ١ ص: ٢٢١، طبع بيروت) ـ

<sup>(</sup>٢) ويكفئ ص: ٨٢ حاشينبر٢\_

<sup>(</sup>٣) و يکھئے ص: ۸۲ حاشیہ نمبر ۳۔

<sup>(</sup>٣) وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والدخول على النساء) أى غير المحرمات على طريق التخلية أو على وجه التكشف ...إلخ. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ج:٣ ص: ٩٠٩، كتاب النكاح، باب النظر، طبع بمبئى).

شریعت کے خلاف ہو،خودلائقِ اصلاح ہے۔ ہمارے کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں لڑکیاں غیرلڑکوں کے ساتھ آزادانہ گھومتی پھرتی ہیں، کیااس کو جائز کہا جائے گا...؟

## جسعورت سے نکاح کرنا ہو،اس کوایک نظرد کیھنے کے علاوہ تعلقات کی اجازت نہیں

سوال:...شادی ہے بل ایک دُوسرے کو چاہنے والے لڑکی اورلڑ کے کے تعلقات آپس میں کیسے ہونے چاہئیں؟ یعنی ایک دُوسرے ہے میل جول یابات چیت کر سکتے ہیں، لیکن کوئی غیراخلاقی حرکت کے مرتکب نہ ہونے پائیں۔الی صورت میں ان کاملن کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟

#### شادی ہے پہلےلڑ کی ،لڑ کے کا ایک دُوسرے کود یکھنا

سوال:...کیا شادی ہے پہلےلڑ کی لڑ کے کو، یالڑ کالڑ کی کود کھے سکتے ہیں؟اگر ہاں تو ظاہر ہے کہ دونوں آپس میں نامحرَم ہوتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اِنکار بھی ہوسکتا ہے؟

جواب:...نکاح سے پہلے دونوں کوایک دُ وسرے کود مکھے لینے کی اِجازت ہے،لیکن لڑ کی کےمعاملے میں بہتر ہیہ ہے کہاڑ کے کی قابلِ اِعتمادخوا تین اس کود مکھے لیں۔

## نکاح سے پہلے اگر منگیتر ہے جنسی تعلق قائم کرلیا تواس کا کیا کفارہ ہے؟

سوال:...میری شادی دس سال پہلے پاکستان میں ہوئی تھی ،اور میری بیوی لندن سے نئ نگ تھی ،اور ہم دونوں کے گھر بھی نزدیک تھے،اور شادی سے پہلے ایک دُوسرے کو ملنے اور باتیں وغیرہ کرنے کا ٹائم مل جاتا تھا،اور شادی سے پہلے میری عمر تقریباً میں

همبشی)۔ اس ایک النا الی تے الیان الحدد الیان تا الی تا تا دیا دیا ہے۔ اس میں سو د ا دیا دا دا

<sup>(</sup>١) عن أبى سعيمد النحدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من راى منكم منكرًا فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (مشكواة ص:٣٣٦، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) لو اكتفى بالنظر إليها بمرة حرم الزائد لأنه ابيح للضرورة فيتقيد بها دردانحتار ج: ٢ ص: ٣٥٠، طبع معيد كراچى) در (٣) الخلوة بالأجنبية مكروهة وإن كانت معها أخرى كراهة تحريم اهد (شامى ج: ٢ ص: ٣٦٨) وأيضًا: عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبيتن رجل عند إمرأة ثيب إلا أن يكون ناكحها أو ذا محرم (مشكوة ص: ٢٦٨) وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء (أى غير المحرمات على طريق التخلية أو على وجه التكشف ... إلخ در مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ج: ٣ ص: ٥٠٩، كتاب النكاح، باب النظر، طبع

<sup>(</sup>٣) لو اكتفى بالنظر إليها بمرة حرم الزائد لأنه ابيح للضرورة فيتقيّد بها. (شامي ج: ٢ ص: ٢٠٣٠، فصل في النظر والمس).

بائیس سال کی تھی، اور میری ہیوی میرے سے چارسال چھوٹی تھی۔ اور آپ کوتو معلوم ہونا چاہئے کہ شادی سے پہلے آ دمی تھوڑا سانا دان ہوتا ہے، اور اس نا دانی کی وجہ سے شادی سے پہلے یعن دو ماہ پہلے میں اپنی ہیوی سے ملا اور باتوں باتوں میں گناہ کر بیٹھا۔ جیسا کہ ہم دونوں کو علم تھا کہ ہم بہت جلد شادی کرنے والے ہیں تو پچھ فرق نہیں پڑتا، تو وہ گناہ کرتے وقت پچھ خیال نہ آیا کہ اس کا پچھا اثر پڑے گا۔ اور بعد میں شادی ہوگئی اور شادی کے سات ماہ بعد میرے گھر بیٹا ہوا، مگر پیدا ہونے سے پہلے وہ مرچکا تھا، یعنی مردہ حالت میں بیدا ہوا۔ اور میرے اس گناہ کرنے سے میری ہوی حاملہ ہوگئی تھی اور اس لئے سات ماہ بعد بچہوا۔ تو پوچھنا ہے کہ آیا کہ اب ہمارا نکاح جائز ہے یا نہیں؟ اب میرے گھر تین نچے ہی ما اور اس لئے سات ماہ بعد بچہ ہوا۔ تو پوچھنا ہے کہ آیا کہ اب ہمارا نکاح نہیں ہوا، اور اب جبکہ تین نچے ہی ہو چکے آکر آپ کے مسائل وغیرہ پڑھر کر میرا دِل کا نپ گیا ہے، اور سوچتا ہوں کہ شاید ہمارا نکاح نہیں ہوا، اور اب جبکہ تین نچے ہی ہو چکے ہیں تو میں کہ اس کر ویاں کہ آگر کوئی کفارہ اوا کرنا ہے تب بھی میں تیار ہوں، اور جو بھی صورت ہے جمھے کوئی جواب ویں تو میں آپ کا بے حد مشکور ہوں گا۔ اگر کوئی کفارہ اوا کرنا ہے تب بھی میں تیار ہوں، اور جو بھی صورت ہے جمھے مرائے مہر بانی جلدی جواب ویں، کوئلہ پہلے ہی بہت در بیشان رہتا ہوں، مورنہیں کرنا چاہتا، پیانہیں کہ اس گناہ کی مجھے معافی بھی ملے گی یانہیں؟ دِن رات بہت پریشان رہتا ہوں، عون نہیں رہا۔

جواب:...آپ نے نکاح سے قبل جو گناہ کیا، وہ بہت بڑا گناہ تھا،اس کے لئے آپ اور آپ کی اہلیہ اللہ تعالی سے خوب تو ہرکریں، بار بار معافی مانگیں، اللہ تعالی معاف فر مادیں گے۔ باتی اس کا آپ کے نکاح پرکوئی اثر نہیں پڑا، آپ کے نکاح کے بعد کی تمام اولا د آپ کی جائز اولا د ہے، ان کی بہترین تربیت کریں اور ذہن سے وساوس نکال دیں۔ گناہ کے کفارے کے لئے پچھے صدقہ کردیں۔

# منگنی میں با قاعدہ ایجاب وقبول کرنے سے میاں بیوی بن جاتے ہیں

سوال:...ہارے یہاں رسم ہے کہ منگنی کی رات دعوت ہوتی ہے اور مولوی کولڑ کے والے لاتے ہیں اور مجلس میں ہا قاعدہ ایجاب وقبول ہوتا ہے اور رُحصتی ہوتی ہے۔ کیا پہلے ایجاب وقبول ہوتا ہے اور رُحصتی ہوتی ہے۔ کیا پہلے ایجاب وقبول ہوتا ہے اور رُحصتی ہوتی ہے۔ کیا پہلے ایجاب وقبول سے نکاح منعقد ہوتا ہے یانہیں؟ اگر شادی اور منگنی کے در میان کوئی جھگڑ اہوتو بغیر طلاق کے تفریق ہو کئی ہے یانہیں؟ اگر منگنی والے ایجاب وقبول کے بعد دونوں میں سے کوئی فوت ہوگیا تو کیا ایک دُوسرے سے اپنا حق وراثت لے سکتے ہیں یا منہیں؟ ہمارے یہاں یہ بھی رسم اور رواج ہے کہ منگنی والے ایجاب وقبول کے بعد لڑکی کے والدین پھر دُوسری جگہ منگنی نہیں کر سکتے ، لیکن منہیں؟ ہمارے یہاں یہ بھی رسم اور رواج ہے کہ منگنی والے ایجاب وقبول کے بعد لڑکی کے والدین پھر دُوسری جگہ منگنی نہیں کر سکتے ، لیکن

<sup>(</sup>۱) "يَسَايها الندين المنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا، عسلى ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنّت تجرى من تحتها الأنهر" (التحريم: ٨). وليس شيء يكون سببًا لغفران جميع الذنوب إلّا التوبة قال تعالى: يغِبَادِىَ الَّذِينَ اَسُرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنُ رَّحُمَةِ اللهِ . . إلخ. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٣١٧، طبع مكتبه سلفيه لَاهور).

<sup>(</sup>٢) وصح نكاح حبلي من زني لا حبلي من غيره أي الزاني لثبوت نسبه ...... لو نكحها الزاني حل له وطؤها إتفاقًا والولد له. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص: ٩ م، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

یہ بات ہے کہ اگرار کامنگنی کے بعد اپنی منگیتر کے پاس آیا تو بہت لعن طعن کرتے ہیں۔

جواب:...اگرمنگنی کی دعوت کے موقع پر با قاعدہ نکاح کا ایجاب و قبول کرایا جاتا ہے اوراس پر گواہ بھی مقرر کئے جاتے ہیں تو یہ منگنی درحقیقت نکاح ہے، اورشادی کے معنی زخصتی کے ہوں گے۔اس لیئے لڑکا اورلڑکی منگنی والے ایجاب و قبول کے بعد شرعاً میاں ہوں ہوں ہے، اوران پرمیاں ہو وجائے تو ایک و وسرے کے ہوں گے، مثلاً: دونوں میں ہے کسی کا انتقال ہو جائے تو ایک و وسرے کے وارث ہوں گے، اورا گرمنگنی کے موقع پر نکاح کا ایجاب و قبول مورث ہوں گے، اورا گرمنگنی کے موقع پر نکاح کا ایجاب و قبول مہیں ہوتا، صرف والدین سے وعدہ لیا جاتا ہے تو یہ نکاح نہیں،اس پر نکاح کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ (۳)

## منگنی کے وقت والدین کے ایجاب وقبول کرنے سے نکاح ہوجا تاہے

سوال: ... شادی سے پہلے منگنی کی جاتی ہے ، منگنی میں وُولہا اور وُلہن کی غیر موجودگی میں نکاح پڑھ دیا جاتا ہے ، رواج کے مطابق وُولہا اور وُلہن کے والدصاحب اپنی بیٹی وُولہا کے والدصاحب کو مطابق وُولہا اور وُلہا نے والدصاحب کو الدصاحب کو الدصاحب کے اس کے بیٹے کے اس کے بیٹے کے اس کے بیٹے کے اس کے دوجیت میں دے دیتے ہیں ، اور بیالفاظ تین بارا دا ہوتے ہیں اور وُولہا کے والدصاحب وُلہن کو اپنے بیٹے کے لئے تین بارقبول کر لیتے ہیں ، کیا نکاح ہوگیا؟ اب شادی کے بعد کا نکاح لازمی ہے یانہیں؟

جواب:..منگنی کے وقت ایجاب وقبول کے جوالفاظ سوال میں لکھے گئے ہیں ،ان سے نکاح ہوجا تا ہے ، ' دوبارہ نکاح اور ایجاب وقبول کی ضرورت نہیں ۔

#### منگنی کا مسئلہ

سوال:...ہمارے بہت ہی قریبی عزیز ہیں، ان کا ایک اُلجھا ہوا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ ان کی منگنی ہوگئی ہے، اور ان کے گھر والوں کے زور پر جبکہ لڑکے کی مرضی نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہے ایک لڑکی کو جاہتے ہیں، جے گھر والے پیندنہیں کرتے ، اور لڑکے نے

(۱) وينعقد بالإيجاب والقبول حتى يتم حقيقة في الوجود (الى قوله) يسمى باعتباره عقدًا شرعًا ويستعقب الأحكام. (البحر الرائق ج:٣ ص: ١٨، طبع بيروت).

(۲) وأما أحكامه (النكاح) فحل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه الماذون فيه شرعًا كذا في فتح القدير وملك الحبس وهو صيرورتها ممنوعة عن الخروج والبروز ووجوب المهر والنفقة والكسوة عليه وحرمة المصاهرة والإرث من الجانبين. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۷۰، كتاب النكاح، الباب الأوّل، طبع بلوچستان).

(٣) لو قال: هل أعطيتنيها ان كان المحلس للوعد فوعد وإن كان للعقد فالنكاح ... الخ. (در مختار مع رد المحتار ج: ٣) ص: ١٢ ، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(٣) وينعقد بالإيجاب والقبول حتى يتم حقيقة في الوجود. (البحر الرائق ج:٣ ص: ٨) طبع بيروت). أيضًا: فإن استأذنها هو أي الولى ..... أو وكيله أو رسوله أو زوّجها وليها وأخبرها رسوله أو فضولي عدل فسكتت ..... فهو إذن ... إلخ والدر المختار مع الرد ج:٣ ص: ٥٩). أيضًا: يصح التوكيل بالنكاح وعالمگيري ج: ١ ص: ٢٩٣). أيضًا: رجل بعث أقوامًا لخطبة إمرأة إلى والدها فقال الأب: زوجت وقيل عن الزوج واحد من القوم لا يصح النكاح وقيل يصح النكاح وهو الصحيح وعليه الفتوئ وعالمگيري ج: ١ ص: ٢١٨، طبع بلوچستان).

استخارہ بھی کرلیا تھا،مگر گھر والوں کونہیں معلوم ۔اب مسئلہ بیہ ہے کہاس حالت میں نکاح اگر ہو گیا تو جائز ہے؟ برائے کرم قرآن وسنت کی روشنی ہے آگاہ فرمائیے ، یا در ہے کہ لڑکامنگنی پرخوش نہیں ۔

جواب:...ا گرلز كا نكاح كوتبول كرك گاتو نكاح صحيح ببوگان والله اعلم!

#### قرآن گود میں رکھ کررشتے کا وعدہ لینے سے نکاح نہیں ہوتا، بیصرف وعدہُ نکاح ہے

سوال:...ہمارے گاؤں میں ایک شادی شدہ مرد کے لئے اس کے گھر والوں نے کسی وُوسر فی حض سے رشتہ مانگا ہے، جو
اس نے انکارکردیا، پھرانہوں نے کہا کہ اگرتم رشتہ دو گے تو پہلی ہوی کوطلاق دے دیں گے، کیونکہ اس سے ناچاتی ہے، وہ نہ مانا، لڑک والوں نے قرآن مجید لے کراس کی گود میں رکھ دیا اور کہا کہ تم رشتہ دو تو ہم اس لڑکی کی طلاق دے دیں گے۔اس آ دمی نے قرآن پاک کی وجہ سے رشتے کی ہامی بھرلی، جس پر یہ نادم ہے، وُوسری شادی کے لئے قانونی اجازت بھی نہیں لی گئی۔مسئلہ اس صورت میں یہ در پیش ہے کہ کیا یہ آ دمی رشتہ دینے کا پابند ہے اور اس لڑکی کو طلاق ہوگئی؟ اور کیا قرآن مجید کا ایسا استعال شریعت میں جائز ہے؟ کیا صورت ہوگی؟ کیا وہ رشتہ دینے سے انکار کرسکتا ہے؟ کیونکہ اس نے قرآن کے قررے وجہ سے ہاں کردی تھی۔

جواب:...صرف کسی کی گود میں قرآن رکھ دینے سے قتم نہیں ہوجاتی۔ 'بہر کیف!اگرآپ نے رشتہ دینے کی صرف ہامی ہو گھی تو یہ نکاح نہیں بلکہ وعد ہ نکاح ہے۔ اوراگرآپ رشتہ نہیں دینا چاہتے تو اس میں صرف وعدہ خلافی ہوگی،اوراگرآپ نے قتم اُٹھا کر ہامی بھری تھی تو اب کی بھری تھی تاب کو اداکر ناہوگا۔ 'قرآنِ کریم کو ایسی باتوں کے لئے استعال کرنا کہ ایسی بھری تھی تاب کہ بھری تاب کی کو اللاق نہیں ہوئی۔ (۵)

#### لڑ کی کی شادی فاسق مرد ہے کرنے والے والدین گنا ہگار ہوں گے

سوال:...مولا ناصاحب! میری ایک سہبلی ہے، جس کی نسبت بچین ہی ہے اس کے کزن سے طے ہوگئ تھی۔ اب تمام خاندان والے شادی پرزور دے رہے ہیں، مگر میری سہبلی کہتی ہے کہ لڑکے میں بیر کی عادتیں ہیں کہ وہ شراب پیتا ہے اور زِنا کرتا ہے۔ وہ بہت فکر مند ہے، کیونکہ والدین کے سامنے اِنکارنہیں کر سکتی ، کوئی وظیفہ بتا کیں کہ اس کے ہونے والے شوہر سے بیعادتیں چھوٹ جاکیں۔

<sup>(</sup>١) وينعقد بالإيجاب والقبول ...إلخ. (البحر الرائق ج:٣ ص:٨٤، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) لأن اليمين عبارة عن تحقيق ما قصده من البر في المستقبل نفيًا أو إثباتًا. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) وينعقد أيضًا (إلى قوله) هل أعطيتنيها ان المجلس للنكاح وان للوعد فوعد. (در مختار مع رد المحتار ج:٣ ص:١٢).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "لَا يُوَّاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُوِ فِي آيُمئِكُمُ وَلَكِنُ يُوَّاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدُتُمُ الْآيُمَنَ فَكَفُّرَتَهَ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِيْنَ مِنُ اَوْسَطِ مَا تُطُعِمُونَ اَهْلِيُكُمُ اَوُ كِسُوتُهُمُ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ، فَمَنُ لَّمُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلِثَةِ اَيَّامٍ، ذَلِكَ كَفُّرَةُ اَيُمئِكُمُ اِذَا حَلَفُتُمُ، وَاحْفَظُوا اَيُمنَكُمُ" ...الآية (المائدة: ٨٩).

<sup>(</sup>۵) إذا اضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨ م، طبع بلوچستان).

جواب:...وها پی والده کو بتادین،ایی جگه رشته بین بونا جائے،اس کے والدین گنا ہگار ہوں گے۔('' لڑ کا دِین دارنہ ہوتو کیا منگنی تو ڑ سکتے ہیں؟

سوال:... ا: ہماری ایک بیٹی ہے، ہمارے گھرانے کو الحمد للد دِین دار کہہ سکتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کی منگنی ایک دِین دارلڑ کے ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کی منگنی ایک دِین دارلڑ کے ہے کرتے تو ان کی اولا د اِن شاء اللہ حافظ قر آن اور باعمل عالم ہوتی، اس کے برعکس ان کے گھر میں ٹی وی، وی ہی آراور ہر طرح کی لغویات ہیں، جس کی وجہ ہے ہماری بیٹی کے ہماری بیٹی کے اعمال بھی خراب ہول گے۔ مجھے بیخوف دامن گیرہے کہ اس دشتے کے ذمہ دارہم ہیں، تو کیا آخرت میں ہماری بیٹی کے متوقع گناہوں کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی؟ کیونکہ ایک باشرع رشتے کے موجود ہوتے ہوئے دُوسری جگہ کا انتخاب کیا جارہا ہے، کیا اس بارے میں قرآنی آیات یا احادیث مبارکہ ہیں؟ اگر ہیں تو اُزراہ کرم مجھ کو ضرور مطلع فر ما کیں۔

سوال ۲:...اورشرعی لحاظ ہے رشتے کے سلسلے میں کیا چیزیں دیکھنا ضروری ہیں کہ جن کا خیال رکھا جائے؟ سوال ۳:...کیامنگنی وعدے کے ضمن میں ہے؟ اگرنہیں تو کیا اس کوختم کر سکتے ہیں؟ اور اگر میں ختم کروں تو گنہگار تو نہ ہوں گی؟

جواب:...ا: یو ظاہر ہے کہ جب آپ اپنی بیٹی کا رشتہ ایک ایسے لڑکے سے کریں گی جو دِین سے بے بہرہ ہے تو متوقع گنا ہوں کا وبال آپ پربھی پڑے گا،اور قیامت کے دن ان گنا ہوں کا خمیاز ہ آپ کوبھی بھگتنا ہوگا۔ قر آنِ کریم اور احادیث شریفہ میں مضمون بہت کثرت سے آیا ہے کہ جو محص کسی نیکی کا ذریعہ بنے ،اس کو اس نیکی میں برابر کا حصہ ملے گا،اور نیکی کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی،اور جو محص کسی گنا ہ اور کہ ائی کا ذریعہ بنے گا،اس کو اس گناہ میں بھی برابر کا حصہ ملے گا،اور گناہ کرنے والوں کے بوجھ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ (۲)

جواب ۲:...رشتہ تجویز کرتے ہوئے والدین خود ہی بہت سی چیز وں کولمحوظ رکھتے ہیں ،حسب ونسب ، مال ومتاع اور ذریعہ معاش کے علاوہ اخلاق وکر دار کو بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے ،شریعت نے اس بات پرزور دیا ہے کہ لڑکے اورلڑکی کی دِین داری کو بطورِ خاص ملحوظ رکھا جائے۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:عورت سے اس کے حسب

(۱) روى عن ابن عباس أن جازية بكرًا أتت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوّجها وهى كارهة فخيرها النبى صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات. راعلاء السنن ج: ۱۱ ص: ۲۷، كتاب النكاح، طبع إدارة القرآن كراچى). وفى البحر ج: ۳ ص: ۱۱ كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء: والسننة أن يستأمر البكر وليها قبل النكاح ..... وإن زوّجها بغير إستشمار فقد أخطأ السنة وتوقف على رضاها انتهى. وهو محمل النهى فى حديث مسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن.

(٢) عن بلال بن الحارث المزنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احيى سنة من سنتى قد اميتت بعدى فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم واله الترمذي (مشكوة ج: ١ ص: ٣٠، باب الإعتصام بالكتاب والسنة).

ونسب،اس کے حسن و جمال، مال ومتاع اور دِین کی خاطر نکاح کیا جاتا ہے،تم دِین دارکوحاصل کرنے کی کوشش کرو۔ (۱) جواب ۳:...منگنی وعدہ ہے، اورا گرلڑ کا دِین دار نہ ہوتو اس رشتے کوختم کرنا جائز بلکہ ضروری ہے۔

#### بيوى يامنگيتر كااپيخ خاوند كوقر آن پڙھانا

سوال:...بیوی یامنگیتراپنے خاونداُن پڑھ کو قر آن شریف پڑھاسکتی ہے؟ جواب:...بیوی شوہرکو پڑھاسکتی ہے، نکاح سے پہلے منگیتر کے لئے پڑھانا جائز نہیں۔(<sup>(r)</sup>

#### منكنى اورنكاح ميں فرق

سوال:... آج کل منگنی کی رسم کے اندرلڑکا اورلڑکی کے خاندان کے چیدہ چیدہ افراد جمع ہوتے ہیں، با قاعدہ منھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اورخوب زوروشور سے منگنی کی رسم کا چرچا کیا جاتا ہے، اورانگوشھیاں ایک دُوسر ہے کو پہنائی جاتی ہیں، جو کہ ایک قتم کا إعلان ہی اور ہم نے سنا ہے کہ ذکاح بھی إعلان ہی کو کہا جاتا ہے، خطبے کی حیثیت مسنون ہے، بعد میں اگر فریقین کی آپس میں بنتی نہ ہوتو لڑکی والے یا کوئی بھی انگوشی پھینک دیتے ہیں جو کہ دیشتے کے ختم ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔تو سوال بیہ ہے کہ جب نکاح إعلان کا نام ہوتی اور مصورت میں ذکاح ہوجانا چا ہے ،اوراس کے ختم کے لئے طلاق ہونی چا ہے ، جبکہ یہاں ہرلڑ کے کی طرف سے طلاق نہیں ہوتی اور لڑکی دُوسری جگہ شادی کر لیتی ہے،تو بیشادی کرنا چیچ ہے یانہیں؟

جواب: ... منگنی اور نکاح میں فرق ہے۔ ''منگنی'' نام ہے رشتہ تجویز کردینے کا، اور'' نکاح'' نام ہے إیجاب وقبول کے ذریعے دونوں کے درمیان عقد کردینے کا۔ ''منگنی کرنے والے بھی جانتے ہیں کہ جب تک با قاعدہ ایجاب وقبول نہیں ہوجا تا دونوں میاں بیوی نہیں۔ اس لئے آپ کامنگنی کو نکاح کے قائم مقام سمجھنا غلط ہے۔ '(۵)

#### ا پنی بیٹی کا پیغام نکاح دینا

سوال:...آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے دور ميں آپ نے خودا پنی بیٹی كاپيغام نكاح دیا، كيا موجود ہ دور ميں بھی والدا پی بیٹی

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة الأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. (مشكوة ص:٢٦٧، كتاب النكاح، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) قال في شرح الطحاوى: لو قال: هل اعطيتنيها؟ إن كان المجلس للوعد فوعد وإن كان للعقد فنكاح. (درمختار مع رد المحتار ج: ٣ ص: ٢ ١). فالمراد بالوعد في الحديث الوعد بالخير وأما الشر فيستحب إخلافه وقد يجب ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة. (فتح البارى ج: ١ ص: ٩٠ ، طبع لاهور).

 <sup>(</sup>٣) ولا يكلم الأجنبية إلا عجوزًا عطست أو سلمت فيشمتها ويرد السلام عليها وإلّا لا ـ وفي الشامية: أي وإلّا تكن عجوزًا بل شابة لا يشمتها والدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣١٩، فصل في النظر والمس) ـ

<sup>(°)</sup> ويعنقد أى النكاح أى يبثت ويحصل إنعقاده بالإيجاب والقبول. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٩).

 <sup>(</sup>۵) قال في شرح الطحاوى: لو قال: هل اعطيتنيها؟ إن كان المجلس للوعد فوعد وإن كان للعقد فنكاح. (رد المحتار ج: ٣
 ص: ١١، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

کاپیغام نکاح دے سکتے ہیں؟

جواب:..دے سکتے ہیں!

## بینک میں کام کرنے والے منگیتر سے شادی کرنا

سوال:... پچھلے دو تین ہفتوں ہے'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' میں بینک کے بارے میں سوالات آرہے ہیں ، اس سے پتا چلا کہ بینک میں کام کرنے والےلوگوں کی تنخواہ حرام اور نا جائز ہوتی ہے۔

ابھی حال ہی میں میری منگنی ہوئی ہے، میرے منگیتر بینک میں کام کرتے ہیں، آپ کے کالم کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ بینک کی تخواہ حرام ہوتی ہے، کیکن سے پتامنگنی کے بعد چلا ہے۔ مولا ناصاحب! آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے میں رشتے کتنی مشکلوں سے ملتے ہیں، دو بہنوں کو چھوڑ کرمیری منگنی ہوئی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری منگنی ٹوٹے۔ میری سمجھ میں پچھنیں آ رہا کہ میں کیا کروں؟ پھر سوچا کہ کیوں نہ آپ ہی سنقورہ مانگا جائے ، مولا ناصاحب! اپنی بٹی سمجھ کر مجھے کوئی مشورہ دیں کہ بیمنگنی بھی نہ ٹوٹے اور کوئی حل نکل آئے۔ الف: ...اگر فرض کریں کہ شادی ہوجائے تو کری میں آنے والی چیزیں میں بعد میں اِستعال کر سکتی ہوں کہ نہیں؟ بیا۔ ...اگر میشادی ہوگئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟

ج: ... شادی کے بعد وہاں کا کھانا بینا مجھ پرحلال ہوگایا حرام؟

د:...میرے گھروالے ان کے گھر جائیں ،میری خاطراوراً خلاقی طور پربھی وہاں کچھانہیں کھانا پڑے تو؟ ھ:...اگرمیری سسرال والے ہمارے گھر کچھلائیں یا مجھے کچھدے کرجائیں تو؟

جواب:...آپشادی کرلیں،اورشادی کے بعدا پےشوہرکوآ مادہ کریں کہ وہ مجھے اس کی تدبیر معلوم کریں،اِن شاءاللہ ان کواچھی تدبیر بتا دُوں گا۔اس وفت تک آپ اللہ تعالیٰ ہے دُعا واِستغفار کرتی رہیں،اللہ تعالیٰ دُنیا اور آخرت کی سرخرو کی نصیب فرمائیں اور تمام پریشانیوں اور آفتوں ہے محفوظ رکھیں۔

#### رِ شوت لینے والے سے شادی کرنی جاہے یا ملک سے باہررہے والے سے؟

سوال:...میرے لئے دور شنے آئے ہیں،ایک شخص باہر ملازمت کرتا ہے، وہ صرف سال میں پندرہ دِن کے لئے ملنے آسکتا ہے،اور مجھے بقیہ عرصے بھنائی کے گھر رہنا پڑے گا،خرچہ وہ بھیجے گا۔ دُوسر شخص سرکاری افسر ہے،لیکن وہ رِشوت لیتا ہے،اس کا کہنا ہے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھے گا۔ میں ذہنی مریفیہ ہوں، اِحسا سِمحرومی کا شکار ہوں،کسی کے بغیر کہیں آ جانہیں سکتی۔آنجنا ب میری رہنمائی فرمائیں۔

جواب:...میرے خیال میں دُوسرا رِشتہ بہتر ہے، جبکہ اس کے ساتھ طے کرلیا جائے کہ وہ صرف حلال کی کمائی (خواہ وہ تھوڑی ہو) ہے آپ کا نان ونفقہ دیا کرے۔اِستخارہ بھی کرلیں،اِن شاءاللّٰدرشتہ بہتر رہے گا۔

# طريقِ نكاح اورزُ فحقتى

#### نكاح كامسنون طريقه

سوال:...نکاح کا طریقه کیا ہے؟ زمانہ بدلنے کے ساتھ بہت ی باتیں بدلی ہیں، کیا وہ طریقہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللّه علیہ دسلم کے زمانے میں تھا، وہی طریقہ دُرست ہے یا کہ کونی باتیں ایس ہیں کہ جواگر شاملِ نکاح کر لی جائیں تو جائز ہیں؟

جواب:...نکاح کاسنت طریقه وه ہے جوآنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت فاطمة الزہراء رضی الله عنها کے نکاح میں اختیار فرمایا۔اس کا خلاصه مولا ناشبلی نعمانی نے'' سیرۃ النبی صلی الله علیه وسلم''میں حسبِ ذیل الفاظ میں قلم بند فرمایا ہے:

'' حضرت علی نے خواہش ظاہری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہمارے پاس مہراَ داکر نے کو کچھ ہے؟ بولے: ایک گھوڑا اور زِرہ کے سوا کچھ بیں۔ آپ نے فرمایا: گھوڑا تو کڑائی کے لئے ضروری ہے، زِرہ کوفروخت کرڈالو۔ حضرت عثمان نے نہ ۴۸ درہم پر خریدی اور حضرت علی گئے نے قیمت لاکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جائے میں ایک پانگ اور ایک بستر دیا۔'' اِصابہ'' میں لکھا ہے کہ'' آپ بازار سے خوشبولا کمیں، عقد ہوا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنر میں ایک پانگ اور ایک بستر دیا۔'' اِصابہ'' میں لکھا ہے کہ'' آپ نے ایک جا در، دو چکیاں اور ایک مشک بھی دی۔''اور یہ عجیب اِ تفاق ہے کہ یہی دو چیزیں عمر بھران کی رفیق رہیں۔

نکاح کے بعدرسم عروی کا وقت آیا تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی رضی الله عنه ہے کہا کہ ایک مکان لے لیں، چنانچہ حارث بن نعمان کا مکان ملا اور حضرت علیؓ نے حضرت فاطمہ ؓ کے ساتھ اس میں قیام کیا'' (سیرۃ النبی صلی الله علیہ وسلم ج:۲ ص:۴۲۸ طبع کراچی)۔

#### نکاح میں ایجاب وقبول اور کلمے پڑھانے کا کیامطلب ہے؟

سوال:...کافی عرصہ پہلے ایک دوست کی شادی میں شرکت کی ، نکاح کے وقت نکاح خواں نے لڑکے ہے قبول کے بعد پہلے تین کلے پڑھائے، پھر دُعا کی۔ پچھ دن پہلے ایک اور دوست کی شادی میں شرکت کی ، وہاں پرمولوی صاحب نے لڑکے ہے تین مرتبہ قبول کرانے کے بعد دُعا کر دی اور کلے نہیں پڑھائے ، لہذا یہ تحریر فرمائیں کہ کلے پڑھنے والا نکاح سیجے تھایا کہ بغیر کلمے کے؟ نیز قبول وا یجاب کے معنی بھی بتا ہے۔

جواب:...نکاح کے لئے ایجاب وقبول شرط ہے، یعنی ایک طرف سے کہا جائے کہ: '' میں نے نکاح کیا''اور دُوسری طرف

ہے کہا جائے:'' میں نے قبول کیا''۔' ایجاب وقبول ایک بار کافی ہے، تین بار کوئی ضروری نہیں، اور کلمے پڑھانا بھی کوئی شرطنہیں، گر آج کل لوگ جہالت کی وجہ سے کفر کی باتیں بکتے رہتے ہیں، اس لئے بعض مولوی صاحبان کلمے پڑھادیتے ہیں تا کہ اگر لڑکے نے نادانی ہے بھی کلمۂ کفر بک دیا ہوتو کم ہے کم نکاح کے وقت تو مسلمان ہوجائے۔

#### نکاح کے وقت کلمے، دُرودوغیرہ پڑھانا

سوال:...ہمارے ہاں شادی بیاہ میں بعض اوقات تو کوئی قاضی بہت سے کلمے،کلمات، دُرود وغیرہ پڑھا تا ہے،اور بعض قاضی مختصراور جلد نکاح کرادیتے ہیں،آپ بیہ بتا ئیں کہ ایک مسلمان کے لئے نکاح کن کلموں،کلمات سے ہوجا تا ہے؟ اورکن کے بغیر نہیں ہوسکتا؟

جواب: ... نکاح ایجاب وقبول سے ہوجا تا ہے' خطبہ اس کے لئے سنت ہے' دوگواہوں کا ہونااس کے لئے شرط ہے۔ قاضی صاحبان جو کلے پڑھاتے ہیں وہ کچھ ضروری نہیں ، غالبًا ان کلموں کا رواج اس لئے ہوا کہ لوگ جہالت کی وجہ سے بسااوقات کلماتے کفر بک دیتے ہیں اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کلمہ کھر زبان سے کہہ کر اسلام سے خارج ہور ہے ہیں۔ نکاح سے پہلے کلم پڑھاد سے جاتے ہیں تا کہ خدانخواستہ ایسی صورت پیش آئی ہوتو کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوجا کیں تب نکاح ہو۔ بہر حال نکاح سے پہلے کلم پڑھان کوئی ضروری نہیں اورکوئی کری بات بھی نہیں۔

#### نکاح سے پہلے تین کلمے پڑھنا

سوال:...اگرایک شخص کا نکاح ہور ہا ہوتو کیا اُس شخص سے پہلے تین کلمے پوچھنا ضروری ہیں؟

جواب:...نکاح کے لئے کلمے پوچھنا شرطنہیں۔ مولانا صاحبان شایداس لئے پوچھتے ہوں گے کہ آج کل یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ خص کلمہ بھی جانتا ہے یانہیں؟ اور مسلمان بھی ہے یانہیں؟ کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ جہالت کی وجہ سے کلمہ کفر بک دیتے ہیں،اس لئے مولوی صاحبان نکاح سے پہلے کلمہ پڑھادیتے ہوں گے تا کہ لڑکا کم از کم نکاح سے پہلے مسلمان تو ہوجائے۔ (۱)

<sup>(</sup>١) (وينعقد) متلبسًا (بإيجاب) من أحدهم (وقبول) من الآخر. (درمختار مع رد المحتار ج: ٣ ص: ٩، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٢) وينعقد أى النكاح أى يثبت ويحصل انعقاده بالإيجاب والقبول. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٩).

 <sup>(</sup>٣) ويندب إعلانه وتقديم خطبة. (در مختار مع رد المحتار ج: ٣ ص: ٩، كتاب النكاح).

 <sup>(</sup>٣) وشرط (حضور) شاهدين حرين أو حر وامر أتين مكلفين سامعين كلامهما ... الخـ (در مختار مع رد المحتار ج:٣)
 ص: ٢١ كتاب النكاح، أيضًا: هداية ج:٢ ص: ٣٠١، كتاب النكاح، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>۵) ويحصل إنعقاده بالإيجاب والقبول ... إلخ. (شامي ج:٣ ص: ٩ ، كتاب النكاح، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص: ٨٥).

<sup>(</sup>٢) وفي تبيين المحارم ..... والإحتياط أن يجدّد الجاهل إيمانه كل يوم ويجدد نكاح امرأته عند شاهدين في كل شهر مرّة أو مرّتين. (شامي ج: ١ ص: ٣٦)، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

#### وُ ولها كا'' قبول ہے'ایک بارکہنا، نیز وُ ولہا کاصرف دستخط کرنا

سوال:...زمانے سے بیدد کھتا آیا ہوں کہ نکاح خواں وُلہن سے إجازت ملنے کے بعد وُولہا ہے بھی وکیل اور گواہان کی موجودگی میں نکاح کوقبول کرواتے ہیں ،اوریہ تین بارؤ ہراتے ہیں ،گرابھی ایک شادی میں شرکت کا موقع ملاتو وہاں میں نے دیکھا کہ نکاح خوال نے دُلہن ہے اِ جازت ملنے کے بعد پہلے خطبہ پڑ ھااوراس کا مطلب بیان کیا، پھرلوگوں ہے دُ ولہااور دُلہن کا نام لے کر کہا کہ بیزنکاح ان کے درمیان ہور ہاہے، بیہ کہنے کے بعدانہوں نے صرف دُولہا سے دستخط کروایا مگر ان سے روایت کے مطابق ایجاب وقبول نہیں کروایا جو کہ سب کے لئے ایک انو کھا تھا۔ برائے مہر بانی قر آن وسنت کی روشنی میں میچے طریقہ نکاح کا کیا ہے؟ اوریہ نکاح ہوا یائہیں؟ جواب مرحمت فر مائیں ،نوازش ہوگی۔

جواب: الزكى سے تو إجازت لى جاتى ہے كەفلال لڑ كے كے ساتھ اسىخ مېر كے عوض اس كا نكاح كيا جار ہاہے، اورلز كے سے بیکہا جاتا ہے کہ فلال لڑکی کا نکاح اتنے مہر کے عوض تم سے کیا جاتا ہے، یہ ' ایجاب' ہوا، اورلڑ کا اس کوقبول کرتا ہے، یہ ' قبول'' ہوا۔ایجاب وقبول کے بغیرصرف دستخط کرنے سے نکاح نہیں ہوتا،اور إیجاب وقبول کے الفاظ کوصرف ایک بارکہنا کافی ہے، تین بار وُ ہرانے کی ضرورت نہیں ۔ <sup>(1)</sup>

#### کیامرداورعورت بغیرمولوی کے نکاح جدید کر سکتے ہیں؟

سوال:...کیا نکاحِ جدید کسی مولوی ہے ہی پڑھوا یا جائے جیسا شادی کے موقع پر ہوتا ہے؟اگر ہم یہ چاہیں کہ کسی کے علم میں یہ بات نہ آئے تو آپس میں ہی ایجاب وقبول کر سکتے ہیں؟ یا پھر کسی ایک فرد کے سامنے خواہ وہ عورت ہو یا مرد کر سکتے ہیں؟ اور مہر بھی مقرر کرنا ہوگا؟

جواب:...دوعاقل وبالغ گواہوں کے سامنے ایجاب وقبول کرلیا جائے اور پچھ مہربھی مقرّر کرلیا جائے ،بس ہو گیا نکاح ، نہ میاں جی کو بلانے کی ضرورت اور نہ دعوت کی ۔ (۲)

#### مجبوری میں ایجاب وقبول سے کیا نکاح ہوجا تاہے؟

سوال:... چند دِنوں پہلے میں نے سنا کہ مرداورعورت کسی مجبوری میں نا قابلِ برداشت حالت میں ہوں تو وہ دونوں ایک دُ وسرے کو قبول کرلیں تو نکاح کی ضرورت پیش نہیں آتی الیکن ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کی رُوسے نکاح لازمی ہے۔

(١) وينعقد بالإيجاب والقبول. (البحر الرائق ج:٣ ص:٨٤). وأما رُكنه فالإيجاب والقبول كذا في الكافي. والإيجاب ما يتلفظ به أوَّلًا من أيّ جانب كان والقبول جوابه هكذا في العناية. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٦٧، طبع بلوچستان).

(٢) وينعقد بالإيجاب والقبول (إلى قوله) عند حُرّين أو حُرّ وحُرّتين عاقلين بالغين مسلمين. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٨٥). وأيضًا: ثم المهر واجب شرعًا ابانة لشرف الحل. (البحر الرائق ج:٣ ص:١٣٢ ، كتاب النكاح، طبع دار المعرفة بيروت). جواب:...آپ نے غلط سنا ہے، نکاح کے بغیروہ بدکار ہوں گے۔<sup>(1)</sup>

## نکاح کے لئے ایجاب وقبول ایک مرتبہ بھی کافی ہے

سوال:...ایک بڑی مبحد کے قاضی صاحب جب نکاح پڑھاتے ہیں وہ'' قبول ہے''صرف ایک مرتبہ پوچھتے ہیں، جبکہ دُوسری تمام مساجد میں تین مرتبہ قبول کرایا جاتا ہے، بہت ہے مسلمانوں کا خیال ہے کہ ایک مرتبہ کہنے سے نکاح نہیں ہوتا، بلکہ تین مرتبہ'' قبول ہے''کہنا پڑتا ہے۔

جواب:...ایک مرتبه ایجاب وقبول ہے بھی نکاح ہوجا تا ہے، تین مرتبہ دُہرا نامحض پختگی کے خیال ہے ہوتا ہوگا۔

### الگ الگ شهروں میں اور مختلف گوا ہوں ہے ایجاب وقبول نہیں ہوتا

سوال:...میری شادی ای طرح ہوئی کہ میں اپنے گاؤں میں تھی اور وہ لڑکا (جواب میراشوہرہ) کراچی میں مقیم تھا، ہم ہول نہیں سکتے تھے، چنانچے میرے شوہر نے جھے لکھا کہ میں تم ہے شادی کرنا چا ہتا ہوں، بیوض میں ہزاررو پے مہر کے، اگر قبول ہوتو فارم پر دستخط کردیں۔ اس فارم پر دستخط کے اور میری دو جھ لیے اور میں اورائی مردکو (جومیری سبیلی کا بھائی تھا) گواہ کیا، ان سے بھی دستخط کئے، بعد میں میرے شوہرا تے اور ہم چپ چاپ میری دو جہیلیوں اورائی مردکو (جومیری سبیلی کا بھائی تھا) گواہ کیا، ان سے بھی دستخط کئے، بعد میں میرے شوہرا تے اور ہم چپ چاپ کراچی آگئے۔ اب جبکہ ہماری اولا دبھی ہوگئی ہے، میرے والدین کہتے ہیں کہ تبارا انکاح فلط تھا۔ یہ بتا ہے کہ جن حالات میں، میں تھی اور چسے ہم نے دُوردوالگ مقامات پر دہ کرنکاح کیا ہے، ول سے ہم نے قبول کیا، تو کیا یہ نکاح تھے نہ تھا؟ بعد میں بہر حال ہم نے یہ بھی کرلیا کہ سول کورٹ گئے اور وہاں قاعدے کے مطابق سب پھے کرلیا، مگر کیا اس سے پہلے ہم میاں بیوی'' حرام'' کے مرتکب ہو ہے؟ کرلیا کہ سول کورٹ گئا اورد کہاں دونوں کے مشتر کہ ہونے اور مزید یہ کہ کہاں بندتو ایجاب وقبول ایک ہی مجاس میں ہوا، اور گواہ نکاح کے مواہ دونوں کے مشتر کہیں تھے۔ سول کورٹ میں جاکر آپ نے شرعی ضابط کے مطابق شادی کرلی ہے تو آپ میاں بیوی ہیں، جبکہاں سے قبل آپ دونوں حرام کے مرتکب ہوئے، خدا سے مغفر سے طلب کریں۔ کے مطابق شادی کرلی ہے تو آپ میں بھواں سے کے سوال سے اپیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے والدین اس نکاح میں شرکی نہیں کے مطابق شادی کرلی ہے تو آپ میاں بیوی ہیں، جبکہاں سے قبل آپ دونوں حرام کے مرتکب ہوئے، خدا سے مغفر سے طلب کریں۔ کہاں بیون ہیں جو کہ بوت ہے دالدین اس نکاح میں شرکی نہیں میں بیاں بیوی ہیں، جبکہاں سے قبل آپ دونوں حرام کے مرتکب ہوئے ، خدا سے مغفر سے طلب کریں۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينةٍ ....... وأيضًا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح السرِّ، وإذا لم يحضرهما غيرهما فهو نكاح السر فلا يجوز. (شرح مختصر الطحاوي ج:٣ ص:٢٣٥، كتاب النكاح، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) ويحصل إنعقاده بالإيجاب والقبول. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٩، كتاب النكاح، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) شرائط الإيجاب والقبول فمنها إتحاد المحلس إذا كانا الشخصان حاضرين فلو اختلف المحلس لم ينعقد. (البحر الوائق ج:٣ ص:٨٣، كتاب النكاح، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) وشرط حضور شاهدين أي يشهدان على العقد. (شامي ج:٣ ص: ٢١، كتاب النكاح، طبع سعيد كراچي).

ہوئے، ورنہ پُہلے'' خفیہ نکاح'' کرنے کی اور بعد میں سول کورٹ جا کرنکاح کرنے کی ضرورت پیش کیوں آتی ؟ سوالیا نکاح جو والدین کی اِجازت کے بغیر کیا جائے اس کا حکم یہ ہے کہ اگر لڑکا ہر اِعتبار سے لڑکی کے جوڑکا ہوتب تو نکاح سیح ہے، ورنہ سیح خہیں، خواہ عدالت میں کیا گیا ہو۔ پس اگر آپ کے شوہر آپ کے جوڑکے ہیں تو سول کورٹ میں جو نکاح کیا گیا وہ صیح ہے، اور اگر آپ کے شوہر کم تر حیثیت کے مالک ہیں تو سول کورٹ والا نکاح نہیں ہوا، والدین کی اِجازت کے ساتھ دوبارہ نکاح کیا جائے۔ (۱)

#### لڑ کے کی غیرحاضری میں والد کا اُس کی طرف سے اِیجاب وقبول کرنا

سوال:...اگرلژ کا ملک سے باہر ہوتو کیالڑ کے کا باپلڑ کے کی غیر موجودگی میں اس کی مرضی کو جانتے ہوئے نکاح کے وقت قاضی کے سامنے یہ کہر کہ'' مجھے اپنے لڑکے کے لئے اس لڑکی کا رشتہ منظور ہے'' اپنے لڑکے کا نکاح کرسکتا ہے؟ کیا نکاح کے وقت لڑکا فون پر اپنی مرضی قاضی کے سامنے بیان کرسکتا ہے؟ اگر بیرونِ ملک مقیم لڑکا کسی شخص کو نکاح کے لئے اپنا وکیل مقرر کردے اور وہ شخص اس لڑکے کی طرف سے ایجاب وقبول کرلے تو کیا نکاح ہوجائے گا؟

جواب:...اگرلڑ کے کا والدلڑ کے گی اِ جازت کے ساتھ اِ یجاب وقبول کر لے تو یہ اِ یجاب وقبول لڑ کے گی طرف سے سمجھا جائے گااور نکاح صحیح ہوگا۔

۲:...اورا گرلڑ کے نے اِ جازت نہیں دی تھی ،اس کے باوجودلڑ کے کے والد نے لڑ کے کی طرف سے اِ یجاب وقبول کرلیا ،اور اِ طلاع ملنے پرلڑ کے نے اس کورَ دِنہیں کیا ، بلکہ قبول کرلیا تو نکاح ہوجائے گا۔ <sup>(۳)</sup>

س:...اورا گرلڑ کے نے میلی فون پر نکاح خواں کواپی رضامندی بتادی اور پھر کسی شخص نے لڑ کے کی طرف ہے وکیل بن کر ایجاب وقبول کرلیا تو بھی نکاح ہو گیا۔

#### لڑ کی ہلڑ کے کا ٹیلی فون پر ایجاب وقبول کرنا

سوال:...ایک ماہ قبل ایک آشنالڑ کی ہے فون پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے ایک وُ وسرے کو کہا کہ ہم فلاں پسر فلاں استے حق مہر کے عوض آپ کو قبول ہیں؟ اس طرح اس محتر مہ نے بھی بیلفظ وُ ہرائے کہ ہم فلاں بنت فلاں آپ کی زوجیت کے طور پر آپ کو قبول ہیں۔اور بیالفاظ تین باروُ ہرائے گئے اور اس کے بعد حقِ زوجیت تو اَ دانہیں کیا،لیکن اب اس کے والدین اس کی شادی کہیں وُ وسر ک جگہ کررہے ہیں، برائے مہر بانی بتائیں اسلام کی رُ وہے بی قبولیت نکاح کہلائے گی یانہیں؟

جواب:... ٹیلی فون پراس فتم کی آ وارہ گفتگو سے نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح کا شریفانہ طریقہ یہ ہے کہ لڑکی کے والدین سے

<sup>(</sup>١) ان المرأة إذا زوجت نفسها من كفؤ لزم على الأولياء وإن زوجت من غير كفؤ لَا يلزم. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٨٣).

<sup>(</sup>٢) ويصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضر الشهود. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٩٣، طبع بلوچستان).

<sup>(</sup>٣) رجل زوّج رجلًا إمرأة بغير إذنه فبلغه الخبر فقال: نعم ما صنعت أو بارك الله لنا فيها، أو قال: أحسنت أو أصبت كان إجازة كذا في فتاوي قاضيخان. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٩٩، طبع بلوچستان).

رشتے کی مانگ کی جائے ، وہ راضی ہوں تو مجلسِ نکاح میں گوا ہوں کے رُوبرونکاح کا اِیجاب وقبول کیا جائے۔ (۱)

#### ٹیلی فون پر نکاح کی شرعی حیثیت

سوال:...کیاٹیلی فون پرنکاح جائز ہے؟ ہمارےا کیے عزیز نے جواپنی بیٹی اور دُوسرے گھر والوں کے ساتھ یہاں مقیم ہیں، اپنی بیٹی کا نکاح ٹیلی فون پر پاکستان میں پڑھوایا ہے، جبکہ لڑکا اور نکاح خواں پاکستان میں ٹیلی فون پرموجود تھے۔ نکاح پاکستان میں رجسر بھی ہو گیا ہے، کیا نکاح شرعی طور پر ہو گیا؟

جواب:... ٹیلی فون پر ایجاب وقبول نہیں ہوتا' 'البتہ ٹیلی فون پراگر نکاح خواں کو اِختیار دے دیا جائے کہ وہ فلاں لڑکی کا نکاح فلاں لڑکے کے ساتھ اتنے مہر پرکر دے ،اوروہ اس ہدایت کے مطابق نکاح کراد ہے تو نکاح ہوجائے گا۔ <sup>(r)</sup> طابعہ تیکی فون پرنکاح کرنا

سوال:...میرا بھائی کوریا میں رہتا ہے،اس کے سسرال والے ٹیلی فون پر نکاح کر کے لڑکی کوکوریا بھجوانا جا ہتے ہیں، کیا ٹیلی فون يركيا گيا نكاح منعقد ہوگا؟

بحالت ِمجبوری ٹیلی فون پر نکاح کی شرعی حیثیت سوال:...کیا حالت ِمجبوری میں تمام بڑوں کی رضامندی سے ٹیلی فون پر نکاح ہوسکتا ہے؟ اور کیا باہم ملاپ سے پہلے تجدیدِ نہ نکاح کی ضرورت نہیں؟

۔ جواب:...ٹیلیفون پرنکاح نہیں ہوسکتا۔ اگر دُور ہونے کی وجہ سے لڑ کا خودمجلسِ نکاح میں نہ آسکتا ہو، تو وہ اپنی طرف سے

(١) شرائط الإيجاب والقبول فمنها إتحاد المحلس إذا كانا الشخصان حاضرين فلو اختلف المحلس لم ينعقد. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٨٩ كتاب النكاح، طبع بيروت).

 (٢) شرائط الإيجاب والقبول فمنها إتحاد المجلس إذا كانا الشخصان حاضرين فلو اختلف المجلس لم ينعقد. (البحر الرائق ج:٣ ص:٨٣، كتاب النكاح، طبع بيروت). وشوط حضور شاهدين جرين أو حو وحريتين مكلفين سامعين قولهما معًا. (در مختار ج: ٣ ص: ٣٠١، كتاب النكاح).

(٣) ويصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضر الشهود كذا في التتارخانية. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٩٣).

(٣) شرائط الإيجاب والقبول فمنها إتحاد المحلس إذا كانا الشخصان حاضرين فلو اختلفا المحلس لم ينعقد. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٨٩، كتاب النكاح، طبع دار المعرفة، بيروت).

(۵) شرائط الإيجاب والقبول، فمنها إتحاد المحلس إذا كانا الشخصان حاضرين فلو اختلف المحلس لم ينعقد. (البحر ج:٣ ص: ٩ ٨، كتاب النكاح، طبع دار المعرفة، بيروت). سی کووکیل بنادے،اوروکیل اس کی طرف ہے ایجاب وقبول کرلے۔ <sup>(۱)</sup>

#### ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہوتا

سوال:... ٹیلی فون پر نکاح ہوتا ہے یانہیں؟ میرا بھائی امریکا میں ہے اوراس کی جہاں شادی کی بات چل رہی تھی تو لڑکی والوں نے اچا تک جلدی کرنا شروع کر دی۔لڑ کا تنی جلدی نہیں آ سکتا تھا،اس لئے فوری طور پر ٹیلی فون پر نکاح کرنا پڑا،ابھی رُخصتی نہیں ہوئی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوا۔

جواب:...نکاح کے لئے ضروری ہے کہ ایجاب وقبول مجلسِ عقد میں گواہوں کے سامنے ہو، اور ٹیلی فون پر یہ بات ممکن نہیں ،اس لئے ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہوتا۔اورا گرایی ضرورت ہوتو ٹیلی فون پر یا خط کے ذریعہ لڑکا پی طرف ہے کسی کووکیل بنادے اوروہ وکیل لڑکے کی طرف سے کسی کووکیل بنادے اوروہ وکیل لڑکے کی طرف سے ایجاب وقبول کر لے۔ چونکہ آپ کی تحریر کردہ صورت میں نکاح نہیں ہوااس لئے اب رخصتی ہے پہلے ایجاب وقبول گواہوں کی موجودگی میں دوبارہ کرالیا جائے۔

## لڑکی کے دستخط اورلڑ کے کا ایک بارقبول کرنا نکاح کے لئے کافی ہے

سوال:...ایک دن میری ہمشیرہ کا اور دُوسرے دن میری کزن کا نکاح ہوا، جس میں محلّہ کے إمام صاحب نے نکاح پڑھایا، گر دُولہا سے دومرتبہ پوچھا:''متہبیں قبول ہے؟'' گر دُلہن سے صرف ایک دستخط کرائے،استفسار پر جوابا فرمانے لگے کہ شریعت میں ایک مرتبہ پوچھنا ہوتا ہے دُوسری مرتبہ گوا ہوں کی تسلی کے لئے ہوتا ہے۔آپ ہماری ذہنی خلش کو دُور فرمادیں، کیا بیہ نکاح دُرست ہوئے ہیں؟

جواب:...صرف ایک دفعہ کے'' قبول ہے'' ہے بھی نکاح ہوجاتا ہے، اورلڑ کی نے جب دستخط کردیۓ تو گویا اپنی رضامندی ہے مولوی صاحب کووکیل بنادیا،اس لئے نکاح صحیح ہے۔ <sup>(۳)</sup>

#### نکاح کے لئے فارم کی کوئی شرط نہیں

سوال:...اگرکوئی لڑکی ایک ایسے نکاح نامے پردستخط کردہے جو کہ اصل نہ ہو، بلکہ فوٹو اسٹیٹ ہو، اور اس پر گواہان اور وکلاء کے دستخط پہلے سے موجود ہوں، اور اس کے پاس اس وقت لڑکے کے سواکوئی موجود نہ ہو، واضح رہے کہ لڑکے نے بھی اس کے سامنے دستخط کردیئے ہیں۔سوال بیہ ہے کہ کیا نکاح ہوگیا؟ اس فعل کی دینی وقانونی حیثیت کیا ہے؟ نیز اگروہ نکاح نامہ اصلی ہوتا تو صورت حال کیا ہوتی؟

<sup>(</sup>۱) ويصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضر الشهود كذا في التتارخانية. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۹۳).

 <sup>(</sup>۲) شرائط الإيجاب والقبول: فمنها إتحاد المجلس إذا كانا الشخصان حاضرين فلو اختلف المجلس لم ينعقد. (البحر الرائق ج:٣ ص: ٨).

<sup>(</sup>٣) يصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضره الشهود. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٩٣، كتاب النكاح، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) والعلم للوكيل بالتوكيل (إلى قوله) ويثبت العلم اما بالمشافهة أو الكتاب إليه. (البحر الرائق ج: ٧ ص: ٢٠٠٠).

جواب:...نکاح، اِیجاب وقبول کا نام ہے۔ پس جب تک مجلسِ نکاح میں گواہوں کے سامنے نکاح کا اِیجاب وقبول نہ ہو، محض نکاح نامے پر دستخط کرنے سے نکاح نہیں ہوتا۔ مجلسِ نکاح میں اِیجاب وقبول کرنے کے بعد خواہ نکاح نامے پر دستخط نہ کئے جا کیں، نکاح ہوجا تا ہے۔ یااگر گواہوں کے سامنے دستخط نہ کئے جا کیں تب بھی نکاح صحیح ہے۔ (۱)

#### نکاح کے لئے دستخطاضروری نہیں

سوال:...میرےنکاح نامے میں میری ہیوی کے دستخط کے بجائے ان کے کسی رشتہ دارنے دستخط کر دیئے ، ہیوی ہے صرف پوچھا گیا تھا، کیا یہ نکاح صحیح ہے؟اگرنہیں تواس کا کیا کفارہ ہوگا؟

جواب:...بیوی نے نکاح منظور کرلیا تو نکاح صحیح ہو گیا، رشتہ دار کے بجائے اپنی بیوی کے دستخط کرالیں۔ (۲)

#### كيا دُولها كوا يجاب وقبول كروانے والا ہى دُلهن سے إجازت لے؟

سوال:... میں نکاح خوال بھی ہوں، عام طور پر دُلہن کے وکیل اور دوگواہ مقرر کئے جاتے ہیں، اور وہ دُلہن سے إیجاب کرکے آتے ہیں، اور پھر نکاح خوال دُولہا کو نکاح پڑھا تا ہے، قبول کراتا ہے، ہم نے ہمیشہ ای طرح ہوتے دیکھا ہے، اوراً بخود بھی ای طرح پڑھا تا ہوں۔ مگر پچھلوگوں نے مجھے ایک کتاب کا حوالہ دیا کہ اس میں لکھا ہے کہ جو دُلہن کو ایجاب کرائے وہی دُولہا کوقبول کرائے، وکیل کی اِجازت کا فی نہیں ہے۔ برائے مہر بانی اس سلسلے میں صحیح طریقۂ کار کی وضاحت فرمادیں۔ نیزکسی کتب فقہ کا حوالہ بھی دے دیں تو بہتر ہوگا۔

جواب: ...اٹر کی کا ولی مجلس میں موجود ہوتا ہے ، ولی خود اِ جازت لے لے اورلڑ کی کے دستخط کروا لے ، ولی کی اِ جازت کافی ہے۔ <sup>(۳)</sup>

#### نکاح نامے پرنکاح ہے جل ہی لڑکی ،لڑکے کے دستخط کروالینا

سوال:...میں ایک عجیب اُلجھن میں گرفتار ہوں ، وجہ بیہ کہ میرے بھائی کے بے اولا دہونے کے پیشِ نظر میں نے اپنی بیٹی ان کو دے دی ، میرے شوہرامریکا میں مقیم تھے، لہذا مجھے بھی امریکا جانا پڑا ، میری بیٹی میرے بھائی کے گھر پڑھ لکھ کر جوان ہوئی ، اگلے ماہ اس کی شادی ہے۔ پریشانی کی بات بیہ ہے کہ مجھے پاکستان آکر بیہ پتا چلا کہ میرے بھائی نے میری بیٹی کی ولدیت میں میرے

<sup>(</sup>۱) وينعقد بالإيجاب والقبول عند حُرّين أو حُرّ وحُرّتين عاقلين بالغين مسلمين. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٨٥، أيضًا: درمختار ج: ٣ ص: ٩، كتاب النكاح، طبع ايج ايم سعيد كراچي، طبع مؤسسة الرسالة بيروت).

<sup>(</sup>٢) ويستعقد أى ينعقد النكاح بالإيجاب والقبول (إلى قوله) عند حُرّين أو حُرّ تين عاقلين بالغين مسلمين. (البحر الرائق ج:٣ ص:٨٤، كتاب النكاح، طبع دار المعرفة، بيروت، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) والعلم للوكيل بالتوكيل (إلى قوله) ويثبت العلم اما بالمشافهة أو الكتاب إليه. (البحر الرائق ج: ٤ ص: ٠ ٣٠).

شوہر کے نام کی جگہ اپنے نام کا اِستعال کیا ہے، اور تمام سر ٹیفکیٹس وغیرہ پر بھی میرے بھائی نے اپنے نام کو بطور ولدیت اِستعال کیا ہے۔میری بیٹی کی شادی بھی عنقریب ہے، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ چھٹیوں پر پاکستان آئی ہوں۔ پوچھنا یہ ہے کہ ولدیت بدل لینے سے کوئی گناہ لازم تو نہیں آتا؟ برائے مہر بانی اس سلیلے میں کچھ وضاحت فرمادیں۔اور دُوسری بات اس سے بھی زیادہ پریشانی کی معلوم ہوتی ہے کہ ابھی میری لڑکی کے نکاح میں ایک ماہ ہے، اور میرے پاکستان پہنچنے سے پہلے ہی لڑکے والوں نے نکاح نامے پر میری بیٹی سے دستخط کروا گئے ہیں، جبکہ با قاعدہ نکاح ابھی نہیں ہوا ہے۔

جواب:..نب کا بدلنااور ولدیت غلط لکھنا حرام ہے۔ تاہم مجلسِ نکاح میں جب تمام لوگوں کومعلوم ہے کہ فلاں لڑکی کا نکاح ہور ہا ہے تو نکاح ضحیح ہوجائے گا۔ نکاح سے پہلے وُلہن کے دستخط کرانا، نکاح کے لئے گویا اُس کی منظوری لینا ہے، اس لئے اس سے نکاح پرکوئی اثر نہیں پڑے گا، مگر عام طریقہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد دستخط کرائے جاتے ہیں۔

#### لڑکی کے صرف دستخط کر دینے سے اجازت ہوجاتی ہے

سوال:... پندرہ دن پہلے میری شادی ہوئی تھی ، نکاح کے دفت وکیل نے مجھ سے نکاح نامے پرصرف دستخط کرا گئے ، ینہیں پوچھا کہ'' آپ کو فلاں لڑکا قبول ہے؟''اب میں بہت پریشان ہوں کہ آیا صرف دستخط کرنے سے نکاح ہوجاتا ہے یا وکیل کی طرف سے پوراجملہ بھی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اور کیا لڑک کو بھی تمین مرتبہ منہ سے'' قبول ہے''بولنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ دستخط کرنے سے بھی نکاح ہوجاتا ہے بشر طیکہ لڑکی پر جبرنہ کریں اور وہ اپنی مرضی سے کرے۔ یہ بات میں واضح کر دوں کہ نکاح نامے پر دستخط میں نے کسی د باؤیاز وردینے پرنہیں بلکہ اپنی مرضی ،خوشی اور ہوش وحواس میں کئے تھے۔

جواب:..بڑکی کی طرف سے نکاح کی اجازت دی جاتی ہے،اور بغیر جبر واکراہ کے دستخط کردیئے ہے بھی اجازت ہوجاتی (۳) اس لئے نکاح صحیح ہے، دستخط کرنے کے بعدلڑ کی کا تین ہارمنہ ہے'' قبول ہے'' کہنا ضروری نہیں۔

#### لڑ کی کے قبول کئے بغیر نکاح نہیں ہوتا

سوال:...ایک لڑکا اورلڑکی آپس میں بہت پیار کرتے تھے اور دونوں کا شادی کا بھی ارادہ تھا، جب بیسب پچھلڑ کی کے والدین کے والدین نے لڑکی کی شادی دُوسر لے سے کرادی۔ جب لڑکی کا نکاح ہونے لگا تو لڑکی نے وکیلوں اور گواہوں کو قبول کرنے سے انکار کردیا۔ لڑکی کے باپ نے جھوٹے وکیلوں اور گواہوں کے ساتھ سیٹ کردیا، اسی جھوٹی گواہی سے اور گواہوں کے ساتھ سیٹ کردیا، اسی جھوٹی گواہی سے

<sup>(</sup>۱) ..... من ادعى إلى غيـر أبيـه أو تولى إليى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لَا يقبل منه صرف ولَا عدل. (سنن ابن ماجة ص:٩٣ طبع كـراچى). وأيضًا: من انتسب إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. (كنز العمال ج: ٢ ص:٩٣ احديث رقم: ١٥٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) ولو كان الشهود يعرفونها وهي غائبة فذكر الزوج إسمها لا غير وعرف الشهود أنه أراد به المرأة التي يعرفونها جاز النكاح كذا في محيط السرخسي. إعالمگيري ج: ١ ص:٢٦٨).

<sup>(</sup>m) والعلم للوكيل بالتوكيل ...... ويثبت العلم إمّا بالمشافهة أو الكتاب إليه. (البحر الرائق ج: 4 ص: ٠٠٠).

مولوی صاحب سے نکاح پڑھوالیا۔اب بتائے کہ یہ نکاح جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اوران دونوں میاں بیوی کی اولا دجائز ہوگی یانہیں؟
جواب:... عاقلہ بالغار کی کا نکاح کو قبول کر نا ضروری ہے، بغیراس کے نکاح نہیں ہوتا۔ آپ کی تحریر کر دہ صورت میں لڑکی نے زبان نے نکاح کی اجازت بھی نہیں دی اور نکاح ہونے کے بعداس کو مستر دکر دیا، تو یہ نکاح نہیں ہوا۔البتہ نکاح کے بعدا گراڑ کی نے زبان سے اس نکاح کو مستر دنہیں کیا تھا بلکہ خاموش رہی تھی اور پھر جب لڑکی کو رخصت کیا گیا تو وہ چپ چپ رُخصت ہوگئی اور جس شخص سے اس کا نکاح کیا گیا تھا اس کو میاں بیوی کے تعلق کی اجازت دے دی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے والدین کے کئے ہوئے نکاح کو عملاً قبول کرلیا،البذا نکاح تھے ہوگیا اور اولا دی جائز ہے۔ (۲)

صرف نکاح نامے پردستخط کرنے سے نکاح نہیں ہوتا، بلکہ گوا ہوں کے سامنے ایجاب وقبول ضروری ہے

سوال:...مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کوئی رشتہ دار نہ ہونے کی وجہ ہے ہم نے کورٹ میں شادی کا فیصلہ کیا، اور ہم دونوں کورٹ گئے اور کورٹ کے باہر جوٹا کیسٹ بیٹے ہوتے ہیں ان سے صلف نامے کے فارم پر نکاح نامہ ٹائپ کروایا اور میں نے دستخط کئے، جبکہ میرے شوہر نے دستخط نہیں گئے، اس نے اس کے بارے میں کہا: '' میں مجسٹریٹ کے دستخط کے بعد دستخط کروں گا اور تہہیں مجسٹریٹ کے سامنے حلف دینا پڑے گا، میں نے اس کے بارے میں کہا: '' تم کو کورٹ نہیں جانا پڑے گا، میں نے ایک وکیل سے کے سامنے حلف دینا پڑے گا، میں نے ایک وکیل سے بات کرلی ہے وہ فیس لے کر مجسٹریٹ کے سائن کرادے گا۔' '' وہ گئے اور مجسٹریٹ کے سائن کروا کر لے آئے اور کہنے لگے کہ: '' اب تم میری ہوگی ہو، ہوئی ہو، میں ہوا، وہ کہتا ہے کہ نکاح ہوگیا ہے۔' وہ دوگواہ ٹائیسٹ سے جبکہ ان دونوں کے دستخط نہیں ہوئے ہو گیا ہے۔' وہ دوگواہ ٹائیسٹ سے جبکہ ان دونوں کے دستخط نہیں ہوئی ہو، میں کہتی ہوں کہ ذکاح نہیں ہوا، وہ کہتا ہے کہ نکاح ہوگیا ہے۔

جواب:...جوصورت آپ نے لکھی ہے اس سے نکاح نہیں ہوا، نکاح میں فریقین کی طرف سے گواہوں کے سامنے ایجاب وقبول ہوا کرتا ہے، جونہیں ہوا۔ اب تک آپ لوگوں نے جو کچھ کیا ناجا ئز کیا، آئندہ حرام سے بچنے کے لئے با قاعدہ نکاح کر لیجئے۔

<sup>(</sup>۱) ولا يجوز للولى إجبار البكر البالغة على النكاح. (فتح القدير ج:٣ ص: ١١١، طبع دار صادر، بيروت). وينعقد بإيجاب من أحدهما رقبول من الآخر. (درمختار ج:٣ ص: ٩، كتاب النكاح، طبع سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>٢) لو إستأذنها في معير فردت ثم زوجها منه فسكتت جاز على الأصح بخلاف ما لو بلغها فردت ثم قالت: رضيت حيث لا يجوز لأن العقد باطل بالرد. (فتح القدير ج:٣ ص:١٤١ ، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) وينعقد بالإيجاب والقبول (الى قوله) عند حُرِّين أو حُرِّ وحُرِّتين. (البحر الرائق ج:٣ ص:٨٥، طبع بيروت). ولا ينعقد نكاح المسلمين إلَّا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين. (هداية ج:٢ ص:٣٠٦، كتاب النكاح، طبع شركت علميه). وفي الهندية (ج: ١ ص:٢٦٨) كتاب النكاح: ومنها سماع الشاهدين كلامهما معًا، هكذا في فتح القدير.

#### بغیر گوا ہوں کے نکاح نہیں ہو تا

سوال:...میری ایک دوست اپنی مرضی ہے ایک لڑکے ہے شادی کرنا چاہتی تھی، وہ لڑکا بھی اسے خلوصِ دِل ہے چاہتا تھا، دونوں بالغ تھے لیکن اس کام کے لئے حالات سازگار نہیں تھے، اس لئے دونوں نے رمضان کی ستائیسویں شب قرآنِ کریم پر ہاتھ درکھ کرایک دُوسرے کے جسم کواپنے لئے حلال کرلیا، اور اب ای دن کے بعد ہے وہ دُنیا والوں سے جھپ کر ہا قاعدہ از دواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ کتاب وسنت میں کہیں اس قسم کا نکاح جائز ہے یاوہ زنا کاری کے مرتکب ہور ہے ہیں؟

جواب:...نکاح کے لئے دوگواہوں کے سامنے اِیجاب وقبول کرنا شرط ہے۔ جوصورت آپ نے لکھی ہے، اس سے نکاح نہیں ہوا، بلکہ وہ فعلِ حرام کے مرتکب ہیں، انہیں چاہئے کہ اس فعلِ حرام سے تو بہ کریں اور والدین کی اجازت سے با قاعدہ نکاح کرلیں۔

#### شرعی گواہ کے بغیر نکاح ہوا ہی نہیں

سوال:...میرے والدمیرے بچین میں ہی فوت ہوگئے، اس لئے میں اب تک اپنی والدہ کی زیرِ کفالت رہی ہوں۔ تقریباً سواد وسال قبل میں نے اپنی والدہ کی إجازت اور رضامندی سے ایک مردسے بالمشافہ نکاح کا ایجاب وقبول کیا، نکاح کے گواہ ایک مرداورا یک عورت (میری والدہ) ہیں ۔ حق مہرا یک ہزاررو پیمقرّر ہوا جو کہ میرے شو ہرنے بروفت اَ داکر دیا۔ کیا بین نکاح منعقد ہوچکا ہے یانہیں؟

جواب:... بینکاح نہیں ہوا، کیونکہ نکاح میں دومر دول کا، یا ایک مرداور دوعورتوں کا گواہ ہونا ضروری ہے۔ اس لئے ایک مرداورا یک عورت کی موجود گی میں جونکاح کیا گیا، وہ نکاحِ فاسد ہے۔

سوال:...ا پے شوہر کے مسلسل تقاضوں کے باوجود میں نے سی قتم کا تعلق قائم نہیں کیا،اس کی وجہ کوئی ناراضگی وغیرہ نہیں

(۱) قال أبو جعفر: ولا نكاح إلا بشهود أحرار، مسلمين، بالغين شاهدين أو أكثر أو رجل وامرأتين، قال أحمد: لا نكاح إلا بشهود، روى عن عمر رضى الله عنه وعبدالله بن عباس رضى الله عنهما من غير مخالف لهما من الصحابة. (شرح مختصر الطحاوى ج:٣ ص:٣٣، كتاب النكاح، طبع دار السراج، بيروت).

(۲) عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتى يُنكحن أنفسهن بغير بينة ....... وأيضًا: نهى النبى صلى الله عن نكاح السر وإذا لم يحضرهما غيرهما، فهو نكاح السر فلا يجوز. (شرح مختصر الطحاوى ج:٣ ص:٢٣٥، كتاب النكاح، طبع دار السراج، بيروت).

(٣) وشرط حضور شاهدين حُرِّين أى يشهدان على العقد. (شامى ج:٣ ص: ٢١). وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أخبار بألفاظ مختلفة فى نفى النكاح بغير شهود، وروى عن على، وابن مسعود، وعمران بن حصين، وجابر، وأنس بن مالك، وأبى موسى الأشعرى، وابن عمر، وأبى سعيد، وأبى هريرة كلهم عن النبى صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بشاهدين بألفاظ مختلفة والمعنى واحد. (شرح مختصر الطحاوى ص:٣٣٣، كتاب النكاح، طبع دار السراج، بيروت).

ہے۔ میرے شوہر کا کہنا ہے کہزن وشوہر کے تعلقات قائم رکھنے کے لئے کم از کم چار ماہ میں ایک بارتعلق قائم کرنا ضروری ہے، ورنہ سورہُ بقرہ کی آیت نمبر ۲۲۲ کے تحت یہ 'ایلاء'' ہے اور چار ماہ کی مدّت گزرجانے کے بعد خود بخو دطلاق واقع ہوجاتی ہے اور نکاح باقی نہیں رہتا۔ آپ بیفر مائیں کہ کیا واقعی چار ماہ میں ایک بارتعلق قائم کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اور یہ کہ مندرجہ بالاصورت میں ہمارا نکاح ابتک قائم ہے یا ٹوٹ چکا ہے؟

جواب:...آپ کا نکاح ہوائی نہیں،اس کے ٹوٹے یاباتی رہے کا کیاسوال ہے...؟ ویسے اگر چار مہینے یااس سے زیادہ عرصہ میاں بیوی کی'' مقاربت'' نہ ہوتو نکاح نہیں ٹوٹنا۔سورہ بقرہ کی جس آیت کا حوالہ آپ نے دیا ہے،اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہریہ تم کھالے کہ وہ چار مہینے یااس سے زیادہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا،تویہ'' ایلاء'' کہلاتا ہے،اوراس کا حکم یہ ہے کہ یا تو شوہر چار مہینے گزرنے سے بہلے پہلے اپنی قسم توڑو سے مقاربت کرلے، ورنہ چار مہینے گزرنے کے بعداس کے تم کھانے کی وجہ سے طلاق واقع ہوجائے گی۔ لیکن اگر شوہرنے الی قسم نہ کھائی ہوتو خواہ کتنے ہی عرصے تک میاں بیوی نہیں،طلاق نہیں ہوتی۔

#### بیوہ سے اُس کی اولا د کی گواہی میں نکاح کرلیا تو جائز ہے

سوال:... میں ایک دُورا فقادہ گاؤں کا باشندہ ہوں ، میں نے وہاں ایک بیوہ سے اِیجاب وقبول اور حق مہر مقرّر کرکے اس کے تین جوان بالغ بیٹوں اور بیٹی جو کہ بالغ ہے ، ان کی گواہی میں نکاح کرلیا ، اور اپنی بیوی کو لے کرکر اچی آگیا ہوں۔ نکاح کے لئے میں نے مولوی کونہیں بلایا ، کیونکہ فساد کا اندیشہ تھا۔ آپ فرما کیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا مجھے دوبارہ مولوی سے نکاح پڑھوانے کی ضرورت ہے؟

جواب:...جوصورت آپ نے کھی ہے،اس کے مطابق نکاح ہوگیا، دوبارہ پڑھوانے کی ضرورت نہیں۔(۲)

#### ایک دُ وسرے کوشو ہراور بیوی کہنے سے نکاح نہیں ہوتا

سوال:... میں اپنے دِل میں خوف خدا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتی ہوں ، پچھ عرصہ پہلے میری ایک ایسے لڑکے سے بات ہوئی تھی جس کی نیت میں فتور اور دھو کے بازی تھی ۔ اس بات کاعلم مجھے اور میر سے والدین کو اَب ہوا۔ مسئلہ بہ ہے کہ میں نے دومر تبدا سے پچھ لوگوں کے سامنے شوہر کہا تھا، اور اس نے بھی ایک مرتبہ مجھے اپنی بیوی کہا تھا۔ لیکن اب سوال بہ ہے کہ کیا اتنا کہنے سے میر ااس سے نکاح ہوگیا؟ اگر ہوگیا تو مجھے اس سے نجات کیسے ملے گی؟ کیا اس حالت میں میر اکسی اور کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ کیا اس کو تین مرتبہ اس کے منہ پر بھائی کہنے سے میں آزاد ہوجاؤں گی؟ میں قرآن اور خدا کے حضور اس کو بھائی مان چکی ہوں ، میں بہت پر بشان ہوں اور آپ سے اِلتجاکر تی ہوں کہ آپ مجھے اس سے نجات کی کوئی ترکیب بتادیں ، خدا آپ کو اس کا آجرد ہے گا۔

<sup>(</sup>١) وإذا قال الرجل لِامرأته: والله لَا أقربك، أو قال:والله لَا أقربك أربعة أشهر فهو مول ...إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ١٠٠١، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٢) ويحصل انعقاده بالإيجاب والقبول. (شامي ج:٣ ص: ٩، كتاب النكاح، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

جواب:...نکاح کے لئے ضروری ہے کہ گواہوں کے سامنے لڑکے اورلڑ کی کا ایجاب وقبول کرایا جائے،خواہ اِصالۃ یا وکالۂ ۔ بغیرنکاح کے محاور بیوی کہددینے سے میاں بیوی نہیں بن جاتے۔اس لڑکے کے ساتھ آپ کے نکاح کا اِیجاب وقبول نہیں ہوا،اس لئے وہ لڑکا آپ کا شوہر نہیں ،اور نہ اس سے گلوخلاصی کی ضرورت ہے۔ آپ دُوسری جگہ جہاں چاہیں، نکاح کر عتی ہیں۔ نکاح خوال اورا یک دُوسر سے محض کو نکاح کا گواہ بنانا

سوال:...میرے پڑوی والی میری ہیلی ہے، میرا نکاح اس طرح ہوا کہ نکاح والے دِن میرے شوہر شام کوایک مولوی صاحب کے ساتھ آئے، میری ہیلی اوراس کا شوہر بھی ساتھ تھے، اس طرح میں، میرا شوہر، میری ہیلی اوران کے شوہر، چارآ دی اور ایک مولوی صاحب، صرف پانچ آ دمی تھے، شام کومولوی صاحب نے ہمارا نکاح پڑھایا، پھرمٹھائی سب کو دِی، گواہوں کے نہ ہونے کی وجہ سے گواہوں کے دستخط نہیں ہوئے، ہم دونوں میاں بیوی نے دستخط کئے تھے، خدااور رسولِ خداکو گواہ بنا کر نکاح کیا۔ میری ہیلی کہنے کی کہتم دونوں نے دستخط کرد ہے، ہم نکاح ہوگیا، ہم لوگ شامل ہوگئے، دستخط نہیں کریں گے گواہوں کی جگہ۔ مگر نکاح کے بعدمٹھائی کھاکروہ لوگ مبارک بادد ہے کر چلے گئے۔ کیااس طرح بغیر گواہوں کے ہمارا نکاح ہوگیا ہے؟

جواب:...جبآپخود دونوں موجود تھے،تو مولوی صاحب اور تہیلی کا شوہر دوآ دمی گواہ بن گئے،لہذا نکاح صحیح ہو گیا۔ '' بالغ لڑ کے کا نکاح اگرلڑ کی گوا ہوں کی موجود گی میں قبول کر لے تو جا تز ہے

<sup>(</sup>۱) ولا ینعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاهدین خُرین بالغین مسلمین رجلین أو رجل و امرأتین ... الخ د (هدایة ج:۲ ص: ۳۰۵، کتاب النکاح، طبع شرکت علمیه، شرح مختصر الطحاوی ج: ۳ ص: ۲۳۳ تا ۲۳۲، طبع بیروت) در ۲) و شرط حضور شاهدین خُرین ..... أی یشهدان علی العقد د (شامی ج: ۳ ص: ۲۱، طبع ایچ ایم سعید کراچی، أیضًا: شرح مختصر الطحاوی ص: ۲۳۳، کتاب النکاح، طبع بیروت) د

نکاح ہوگیا؟ کیابالغ لڑکالڑ کی سے رُوبروگواہان اِقرار لینالازی ہے یاوالدین نابالغوں کی طرح ان کی طرف ہے بھی بغیران ہے رسمی اِجازت لئے اِیجاب وقبول کر سکتے ہیں؟

جواب:...وہ نکاح جودونوں نابالغوں نے اپنے والدین کی وساطت سے کئے ، وہ توضیح ہیں۔ اور بالغ لڑ کے نے إیجاب کیا ،گرلڑ کی کی طرف سے قبول نہیں ہوا ، یہ نکاح صیحے نہیں۔ جب إیجاب وقبول ہوگا تو نکاح صیحے ہوگا۔

#### بالغ لڑکی اگرا نکار کردے تو نکاح نہیں ہوتا

سوال:...میری ایک سہبلی کے والدین نے بچپن ہی میں یعنی تین چارسال کی عمر میں اس کے بچپا کے لڑکے ہے اس کی بات کی تھی ، نکاح وغیرہ کچھنیں ہوا اور ابھی تک لڑکی کوکوئی علم نہیں تھا ، اب وہ بالغ ہو چکی ہے اور وہ اپنے بچپا کے لڑکے کو پسند نہیں کرتی بلکہ اس سے نفرت کرتی ہے اور لڑکی کے والدین کو بھی اس کا علم ہے ، لیکن اس کے باوجود والدین اپنی جھوٹی غیرت اور زبان کی وجہ ہے اس کی شادی پر زبردسی کرتے ہیں اور اسے راضی کرتے ہیں ، لیکن وہ کسی قیمت پرتیان ہیں۔ اب والدین کہتے ہیں کہ جیسا بھی ہو ہم اس کی شادی کریں گے یعنی زبردسی ۔ تو کیا یہ نکاح ہوجائے گا جبکہ لڑکی لڑکے کو ول سے نہ مانے اور کسی کے ذَر کی وجہ ہے وہ زبان سے بال کردے ، ول اس کا نہ چاہے ؟ کیا اسلام میں لڑکی کو اپنی رائے کا حق نہیں ؟ اور اگریہ نکاح نہیں ہوتا اور شادی کے بعد یہ اپنے شوہر سے ملتی ہوتو اس کا گہمارکون ہوگا والدین یا لڑکی ؟

جواب:...اگرلڑ کی نے زبان ہے'' ہاں'' کہد دی تو نکاح ہوجائے گا،اوراگر پوچھنے پر خاموش رہی تب بھی ہوجائے گا،''
اوراگر اِ نکارکر دیا تو نہیں ہوگا۔' اسلام میں لڑکی کی رائے کا احترام ہے اوراس کی منظوری کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور والدین کو بھی
پابند کیا گیا ہے کہ وہ لڑکی کی رائے کو ملحوظ رکھیں اوراپی مرضی کواس کی مرضی پر ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں، لیکن اگرلڑ کی اپنی خواہش کے خلاف محض والدین کی عزت کی خاطر والدین کی تجویز پر ہال کردی تو نکاح ہوجائے گا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) ولـلولي إنكاح الصغير والصغيرة ولو ثيبًا ولزم النكاح ولو بغبن فاحش أو بغير كفؤ إن كان الولى أبًا وجدًّا. (در المختار مع الرد المحتار ج:٣ ص: ٢٩٢، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٢) وينعقد ملتبسًا بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر. قوله ينعقد أى النكاح أى يثبت ويحصل إنعقاده بالإيجاب والقبول. (شامى ج:٣ ص: ٩، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٣) ان الولى لو استأذنها في رجل معين فقالت يصلح أو سكتت ثم لما خوج قالت: لَا أرضى ولم يعلم الولى بعدم رضاها فيزوجها فهو صحيحٌ ـ (البحر الرائق ج:٣ ص: ١١ باب الأولياء والأكفاء) ـ عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لَا تنكح الثيب حتى تستأمو، ولَا البكر إلّا بإذنها، قالوا: يا رسول الله! ما إذنها؟ قال: إن سكتت، ويدل عليه حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليّها، والبكر تُستأمر في نفسها، وإذنها صُماتها عباس قال: الأخبار كلها تدل على أن تزويج البكر لا يجوز بغير إذنها . (شرح مُختصر الطحاوى ج:٣ ص: ٢٨٠) ـ

<sup>(</sup>٣) وقيد بالسكوت الأنها لو ردته ارتد. (البحر ج:٣ ص:١١١). عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتتُ فقد أذنتُ وإن أنكرت لم تزوج. (شرح مختصر الطحاوي ج:٣ ص:٢٨٠).

<sup>(</sup>۵) ولا تجبر بكر بالغة على النكاح أي لا ينفذ عقد الولى عليها بغير رضاها. (البحر ج:٣ ص:١١٨).

<sup>(</sup>٢) وينعقد بالإيجاب والقبول. (البحر الرائق ج:٣ ص:٨٥، طبع بيروت).

## گونگے کی رضامندی کس طرح معلوم کی جائے؟

سوال:...ا يك لركى بيدائش گونگى، بهرى، نامينا ہے، يعنى نه د كير عمق ہے، نه ن عمق ہے اور نه بول عمق ہے۔ اب وہ جوان ہوگئی اس کی شادی کا مسئلہ ہوا، تو اس کی رضامندی کیسے پتا چلے گی؟

جواب:...گونگا اِشاروں کے ذریعے اپنی رضامندی و ناراضی کا اظہار کرسکتا ہے، اور اِشاروں سے اس کو بات سمجھائی

#### نكاح ميس غلط وليديت كااظهار

۔ سوال:...ایک هخص نے ایک لڑکا گودلیا، جب لڑکے کی شادی ہوئی تو اس شخص نے جس نے لڑکا گودلیا ہے، نکاح نامے پر لڑکے کی اصل ولدیت کے بجائے اپنانام لکھوا دیا، جبکہ لڑکے کا اصل والدبھی نکاح کے وقت موجودتھا،سوال یہ ہے کہ کیالڑکے کا نکاح

جواب:..غلط ولدیت نہیں لکھوانی جا ہے تھی، تا ہم اگر مجلسِ نکاح کے حاضرین کومعلوم تھا کہ فلاں لڑکے کا نکاح ہور ہاہے تو نکاح ہوگیا۔ <sup>(۲)</sup>

## قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر بیوی مانے سے بیوی نہیں بنتی

سوال:...میں ایک لڑکی ہے محبت کرتا ہوں ، اتنی محبت کہ میں نے رُوحانی طور پراسے اپنی بیوی مان لیا ہے ، اور پچھ عرصہ پہلے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کراہے اپنی بیوی مانا ہے، آپ بتائے کہ کیا وہ لڑکی ایسا کرنے سے میری بیوی ہوگئی؟ا گرنہیں تو کیا کہیں اور شادی کرتے وقت مجھےاسے طلاق دینا ہوگی یااس کی کوئی عدت وغیرہ کرنی ہوگی؟

جواب: ..قرآنِ کریم پر ہاتھ رکھ کربیوی ماننے ہے بیوی نہیں ہوجاتی (۴) چونکہ قرآنِ کریم پر ہاتھ رکھنے ہے دونوں کا نکاح نہیں ہوااس لئے اس لڑکی کا نکاح وُوسری جگہ جائز ہے۔اورآپ بھی والدین کی خواہش کےمطابق شادی کر سکتے ہیں۔البتہ قرآنِ کریم پر ہاتھ رکھ کرآپ نے جوشم کھائی تھی وہ ٹوٹ جائے گی<sup>، ا</sup>لہٰذا نکاح کے بعد دونوں اپنی شم کا کفارہ اوا کر دیں۔ <sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>١) وكما ينعقد بالعبارة ينعقد بالإشارة من الأخرس إن كانت إشارته معلومة، كذا في البدائع. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٤٠، طبع بلوچستان، أيضًا: بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٣١، فصل أما ركن النكاح، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٢) ولم يـذكـروا اسم أبيـه إن كـان الـزوج حـاضـرًا وأشـاروا إليه جاز. (خانية على هامش الهندية ج: ١ ص:٣٢٣، طبع بلوچستان، أيضًا: إمداد الأحكام ج: ٢ ص: ٢٢١، كتاب النكاح، طبع دار العلوم كراچي).

<sup>(</sup>m) بل يحصل إنعقاده بالإيجاب والقبول. (رد المحتار ج: m ص: 9).

<sup>(</sup>٣) ولا يخفى ان الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يمينًا وقال ابن عابدين: اما في زماننا فيمين وبه ناخذ ونامر ونعتقد (در مختار مع رد الحتار ج: ٣ ص: ٢ ١ ١ ، طبع ايج ايم سعيد كراچي) ـ

<sup>(</sup>۵) اگراڑی نے بھی قتم کھائی ہےتو، ورنہ فقطائر کے پر کفارہ ہوگا۔ ۱۲

#### خدا کی کتاب اورخدا کے گھر کو بیچ میں ڈالنے سے نکاح نہیں ہوتا

سوال:... میں بنگلہ دلیش میں رہتی تھی ، ہمارا حجوثا سا خاندان تھا، وہ سب جنگ میں مارا گیا، میں نے ایک گھر میں نوکری کرلی، وہاں ایک ڈرائیورتھا، بہت شریف خاندانی اور پڑھالکھا۔ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں،ہم دونوں نے پیہ فیصله کیا که خدا کی کتاب اورالله کا گھرہے،اس کے سامنے کھڑے ہوکرہم نے خدا کے سامنے وعدہ کیا کہ:'' اے اللہ! ہم دونوں کا نکاح قبول فرما۔'' پھرہم دونوں نے از دواجی زندگی بسر کرنا شروع کردی۔ ہمارا یہ نکاح جائز ہے یانہیں؟ اگرنہیں ہوا ہے تو وہ طریقہ بتلا ئیں کے کسی طرح سے ہمارا نکاح ہوجائے۔

جواب:...آپ نے جس طرح نکاح کیا ہے،اس طرح نکاح نہیں ہوتا، دومسلمان عاقل بالغ گواہوں کےسامنے ایجاب وقبول کرنا ضروری ہے،موجودہ حالات میں تو آپ دونوں غلط کاری میں مبتلا ہیں۔اگر آپ کئی عالم کے پاس جانے سے بھی شر ماتے ہیں تو کم از کم دومسلمان عاقل بالغ گوا ہوں کو بٹھا کران کے سامنے نکاح کا یجاب وقبول کر لیجئے ، اورمہر بھی مقرر کر لیجئے۔ <sup>(۱)</sup>

#### نکاح اورز محصتی کے درمیان کتنا وقفہ ہونا ضروری ہے؟

سوال:..کسی لڑکی کے نکاح اور رُحصتی میں زیادہ سے زیادہ کتنا وقفہ جائز ہے؟ بشرطیکہ کوئی معقول شرعی عذر موجود نہ ہو، صرف جہیز وغیرہ کے انتظامات کا مسئلہ ہو۔

جواب:...شریعت نے کوئی کم ہے کم وقفہ تجویز نہیں کیا، البتہ جلدی رُفصتی کی ترغیب دی ہے،'' اس لئے جہیز کی وجہ ہے ر حصتی کوملتوی کرنا غلط ہے۔

## رُحصتی کتنے سال میں ہوئی جا ہے؟

سوال: .. بڑک کی رُخصتی کر دی جاتی ہے جبکہ لڑ کے کی عمر صرف ۱۶ سال ،لڑکی کی عمر ۱۴ یا ۱۵ سال ہوتی ہے ،اس عمر میں رخصتی کے انتہائی تباہ کن نتائج ویکھنے میں آئے ہیں، جن کی تفصیل یہاں ممکن نہیں۔ آپ مہربانی فرما کریہ بتایئے کہ اتنی کم عمر میں رحصتی جائزہے؟

النكاح، باب المهر، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>١) وينعقد بالإيجاب والقبول (الى قوله) عند حُرّين أو حُرّ وحُرّتين عاقلين بالغين مسلمين. (البحر الرائق ج:٣ ص:٩٣). (٢) ثـم الـمهـر واجـب شرعًا ابانة لشرف المحل فلا يحتاج إلى ذكره لصحة النكاح. (البحر الرائق ج:٣ ص:١٥٢) كتاب

<sup>(</sup>٣) عن على بن أبى طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا على! ثلاث لَا تؤخرها: الصلوة إذا انت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفوا. (ترمذي، باب تعجيل الجنازة ج: ١ ص:٢٠١). وقد صرحوا عنه بان الزوجة إذا كانت صغيرة لَا تطيق الوطيء لَا تسلم إلى الزوج حتى تطيقه، والصحيح أنه غير مقدور بالسن بل يفوض إلى القاضي بالنظر إليها من سمن أو هزال. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٥٣٩، باب القسم، أيضًا: عالمگيري ج: ١ ص: ٢٨٧، طبع بلوچستان).

### رُحصتی میں تأخیر کا وَ بال *کس پر ہوگا*؟

سوال:...اگر کسی لڑکی کا نکاح کردیا جائے اور اس کو زخفتی کے اِنتظار میں تمین سال تک گھر میں بٹھائے رکھا جائے تو شری قانون کے تحت کہاں تک جائز ہے؟ جبکہ شری طور پراور دُنیاوی قانون کے تحت کوئی مجبوری بھی نہ ہو مجفل یہ بہانہ بنایا جائے کہ ہم چونکہ دُھوم دھام سے زخصتی کرانے کا اِرادہ رکھتے ہیں ،اس لئے رقم حاصل ہوگی تب زخصتی کریں گے۔مزیدیہ بھی بتائے گا کہ نکاح کے بعد کتنے عرصے میں زخصتی کروادینی چاہئے؟

جواب:...رُخصتی کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا،لیکن نکاح کے بعد رُخصتی میں بلاوجہ تأخیر نہیں ہونی جا ہے ۔' اور شادی یا رُخصتی میں وُھوم دھام کرنا، ناجا ئز ہے،اور یہ بہت ہے محرّمات کا مجموعہ ہے،اس سے تو بہ کرنی جا ہے ۔ '' صبر

#### نكاح يڑھانے كاللجح طريقه

سوال:... میں نکاح خواں ہوں ، اور اس طرح نکاح پڑھا تا ہوں : ایک وکیل ، دوگواہان مقرر کر کے ان کولڑ کی کے پاس بھیج دیے ہیں، وہ وکیل دوگواہوں کے رُوورومقررہ حق مہر کے ساتھ شوہر کا نام لے کر اِجازت اور ساتھ میں دسخط لے لیتے ہیں۔ ان کے آنے کے بعد میں وکیل سے تین مرتبہ معلوم کرتا ہوں کہ آپ نے لڑکی سے اِجازت لے گی ؟ پھر گواہوں سے کہتا ہوں کہ تم لوگ گواہ ہو کہ لڑکی نے تمہارے سامنے اِجازت دی ہے؟ وہ گواہ کہتے ہیں: جی ہاں لڑکی نے اِجازت دے دی دی ہے ہیں میں اس طرح اپنی وکالت مجھے دے دو، یعنی بچک کی طرف سے اِجازت نامہ، میں نکاح پڑھاؤں، وکیل اِجازت دے دیتا ہے۔ پھر میں اس طرح اِنجاب وقبول کراتا ہوں، لڑکے کا نام لے کرمتو جہ کرتا ہوں، پھر میں اس سے کہتا ہوں کہ مثلاً: شہیر احمد ولد بشر احمد صاحب، مسمات شکیلہ بنت کمال الدین کو میں اپنی وکالت میں دوگواہوں کے رُوبرومیلغ حق مہر ۲۰۰۰ دو ہے کے آپ کا نکاح کر دیا ہے، آپ نے اس کو شکیلہ بنت کمال الدین کو میں اپنی وکالت میں دوگواہوں کے رُوبرومیلغ حق مہر ۲۰۰۰ دو ہے کے آپ کا نکاح کر دیا ہے، آپ نے اس کو این نکاح میں قبول کیا؟ وہ کہتا ہوں۔ آیا اس طرح نکاح سے مطابق کیا جو نکاح میں قبول کیا۔ اس طرح تین مرتبہ کہلوا تا ہوں۔ آیا اس طرح نکاح سے مطابق کیا جو کیا ہوں ؟ گرخدانخواست شریعت کے مطابق نہیں ہوا تو پھر آپ شیح طریقہ تحریز فرمائیں، تا کہ آئندہ اس کے مطابق نکاح یوالے کے ا

<sup>(</sup>۱) عن أبى سعيد وابن عباس قالًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فيحسن اسمه وادبه فإذا بلغ فليزوّجه، فإن بلغ ولم يزوّجه فأصاب إثمًا فإنما إثمهُ على أبيه. (مشكرة ص: ۲۵۱). الضّاصْحَة ً لَـُـثتـَماشِيمُبر٣\_ (۲) الضّاً۔

 <sup>(</sup>٣) وكره كل لهو أى كل لعب وعبث فالثلاثة بمعنى واحد كما فى شرح التأويلات والإطلاق شامل لنفس الفعل واستماعة
 كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور ...إلخ. (شامى ج: ١ ص: ٩٥ ٣، كتاب الحظر والإباحة).

جواب:... جبلزگی کا ولی موجود ہے تو اس کی إجازت کا فی ہے، اس سے کہد دیا جائے کہ وہ نکاح نامے پر دستخط کرا لائے۔ ہاں کسی جگہاڑگی کی إجازت پرتر ة دہو، وہاں گواہوں کامقرر کرنا دُوسری بات ہے۔

#### کون نکاح پڑھانے کا اہل ہے؟

سوال:...مشہور شاعر فیض احمد فیض کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جیتجی یا بھانجی کا نکاح خود بطورِ
'' قاضی'' پڑھایا تھا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیاا یک عام مسلمان جس کے پاس قاضی وغیرہ کی مند نہ ہو، کیاوہ نکاح پڑھا
سکتا ہے؟ (اس زمانے میں جبکہ شادی کے اِخراجات آسان سے باتیں کررہے ہیں،اگر اِنسان خود ہی یہ فریضہ انجام دے لے، تو کتنے
ہی جھمیلوں اور اِخراجات سے نے سکتا ہے)۔

جواب:...نکاح اِیجاب وقبول کا نام ہے،اگرلڑ کالڑ کی اِصالۃٔ یا و کالۃٔ گواہوں کی موجودگی میں اِیجاب وقبول کرلیس تو نکاح ہوجائے گا۔اگرلڑ کی کا والدلڑ کے سے یوں کہہ دے کہ:'' میں نے اپنی لڑ کی مسماۃ فلاں کا نکاح بعوض اتنے روپے مہر کے تجھ سے کیا'' اورلڑ کااس کوقبول کرلے تو نکاح ہوجائے گا۔'' البتہ نکاح خواں کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔'''

#### قاضى صاحب كاخود شادى شده ہونا ضرورى نہيں

سوال:...کبا 'کاح پڑھوانے کے لئے قاضی صاحب کا خودشادی شدہ ہونا ضروری ہے؟ جواب:..نہیں۔

#### نکاح کی زیادہ اُجرت لینے والے نکاح رجسٹر ارکی شرعی حیثیت

سوال:...ہمارے ہاں ایک نکاح خواں ورجٹرار ہیں، وہ لوگوں سے ہر نکاح کی رجٹریشن ونکاح خوانی پر ۰۰ ۵روپے لیتے ہیں،اوراگرکوئی مطلوبہرقم نہ دے تو زبردئ پراُئر آتے ہیں۔کیاشرعاً پہ جائز ہے؟ کیااس قدرفیس نکاح خوانی صحیح ہے؟اور پیمسجد کے إمام وخطیب بھی ہیں،توان کی إمامت کا کیا تھم ہے؟

جواب:...رجسر ارکی فیس تومتعین ہے، وہ ادا کر دی جائے ، اور نکاح خوانی کی اُجرت اگر وہ اس قدر زیادہ مانگتا ہوتو اس

<sup>(</sup>١) والعلم للوكيل بالتوكيل (الي قوله) ويثبت العلم اما بالمشافهة أو الكتاب إليه. (البحر الرائق ج: ٧ ص: ٣٠٠).

 <sup>(</sup>۲) لا تشرط الشهادة على الوكالة بالنكاح بل على عقد الوكيل وإنما ينبغى أن يشهد على الوكالة إذا خيف جحد المؤكل
 إياها ـ (شامى ج: ٣ ص: ٩٥) كتاب النكاح، طبع ايچ ايم سعيد كراچى) ـ

<sup>(</sup>٣) ويحصل إنعقاده بالإيجاب والقبول ... إلخ. (شامى ج:٣ ص:٩). ويصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضر الشهود كذا في التتارخانية. (عالمگيرى ج: ١ ص:٢٩٨، كتاب النكاح). قالوا إذا زوّج ابنته البكر البالغة بأمرها وبحضرتها ومع الأب شاهد آخر صح النكاح ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص:٢٦٨، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) وشرط في الشهود أربعة أمور: الحرية، والعقل، والبلوغ، والإسلام، فلا ينعقد ..... بحضرة الكفار في نكاح المسلمين لأنه لا ولاية لهاؤلاء ... إلخ (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٩٥، كتاب النكاح، طبع دار المعرفة، بيروت).

سے نکاح ہی نہ پڑھوا یا جائے۔

نكاح خوال كى فيس جائز نہيں

سوال:...دریافت طلب مئلہ یہ ہے کہ نکاح خواں (قاضی ) کے لئے گورنمنٹ کی جانب سے نکاح پڑھانے کی فیس مقرّر ہے ۔ ہے،اگر کوئی قاضی مقرّرہ فیس سے زائد مثلاً ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ روپے طلب کرتا ہے تو مقرّرہ فیس سے بیزائد حاصل شدہ رقم جائز ہے یا ناجائز؟

> جواب:...شرعاً نکاح پڑھانے کی فیس جائز نہیں۔ (۱) نکاح پڑھانے والے کو بجائے اُجرت کے مدید دینا جائز ہے سوال:...نکاح پڑھانے والے مولوی کو اُجرت دینا اور لینا کیساہے؟

> > جواب:..بطور مدیه اُس کو پچھ دے دیا جائے تو جائز ہے۔

(١) لَا تصح الْإجارة ..... لأجل الطاعة ...إلخ الأصل ان كل طاعة يختص بها المسلم لَا يجوز الْإستنجار عليها . (شامي ج: ٢ ص: ٥٥، مطلب في الْإستنجار على الطاعات، طبع ايج ايم سعيد كراچي) .

# بغيرولى كى اجازت كے نكاح

#### ولی کی رضامندی صرف پہلے نکاح کے لئے ضروری ہے

سوال:...ایک لڑکی کواس کے شوہر نے طلاق دے دی، اس نے عدت کے بعد تایاز ادبہن کے لڑکے سے نکاح کیا، اس نے بھی طلاق دے دی، اور عدت گزرنے کے بعد اس نے پہلے شوہر سے نکاح کرلیا، دوبارہ نکاح میں لڑکی کے رشتہ دار شامل نہ ہوسکے، کیونکہ صرف ماں راضی تھی۔ گو بھائی شامل نہ ہوں اور گواہ میں کوئی دُوسرے شامل ہوں تو نکاح ہوجا تا ہے یانہیں؟

جواب: ... جوصورت آپ نے لکھی ہے اس کے مطابق پہلے شوہر سے نکاح صحیح ہے، خواہ بھائی یارشتہ داراس نکاح میں شامل نہ ہوئے ہوں ، تب بھی یہ نکاح صحیح ہے۔ اولیاء کی رضا مندی پہلی بار نکاح کے لئے ضروری ہے، ای شوہر سے دوبارہ نکاح کے لئے ضروری نہیں ، کیونکہ وہ ایک باراس شوہر سے نکاح پر رضا مندی کا اظہار کر بچکے ہیں۔ بلکہ اگر لڑکی پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتو اولیاء کواس سے روکنے کی قرآنِ کریم میں ممانعت آئی ہے۔ اس لئے اگر بھائی راضی نہیں تو وہ گنہگار ہیں ، لڑکی کا نکاح پہلے شوہر سے صحیح ہے۔

### باپ کی غیرموجودگی میں بھائی لڑکی کا ولی ہے

سوال:...جب مسلمان کے گھر میں لڑکی جوان ہوجائے اور اس کے لئے مناسب رشتے بھی آتے ہوں لیکن لڑکی کے ماں بالکل باپ بھند ہیں کہ ہم لڑکی کا بیاہ نہیں کریں گے اور اس کے برخلاف لڑکی کا برنا بھائی کہتا ہے کہ بہن کی شادی کردین چا ہے لیکن ماں بالکل نہیں مانتی کہ میں بیٹی کی شادی نہیں کرنے دُوں گی اور لڑکی گھر پر بیٹھی رہے گی۔اس ضمن میں لڑکی کے ماں باپ پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اور لڑکی کا بھائی اِصرار کرتا ہے کہ لڑکی کی شادی ضرور ہوگی ،لیکن ماں باپ نہیں مانتے ،تو اَب لڑکی کے بھائی کا خاموش رہنا بہتر ہے یا کہتن سے اس فرض کو پورا کرنے کی کوشش جاری رکھنی چاہئے؟

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال في المظهرى: المخاطب به الأولياء (الى قوله) وفي لفظ الأزواج تجوز على جميع التقادير فإنه إطلاق بناء على ما كان أو على ما يؤول إليه. (والتفصيل في التفسير المظهرى ج: ١ ص: ٢ ١٣).

جواب: ...ارسی کے بھائی کا موقف سیح ہے، والدین اگر بلاوجہ تأخیر کرتے ہیں تو گنہگار ہیں۔ اور اگر باپنہیں صرف ماں ہے تولز کی کا ولی حقیقی بھائی ہے، وہلڑ کی کی رضا مندی ہے عقد کر اسکتا ہے، ماں کو إعتر اض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ والدكے علاوہ سب گھروالے راضی ہوں تو بالغ لڑ کی کے نکاح کی شرعی حیثیت

س**وال**:...ایک عاقل بالغ لژگی کا نگاح ہو،اوراس نکاح پراس کاوالدرضامند نه ہو،اور باقی تمام اہلِ خانه رضامند ہوں ،اور اس کے والد کی غیرموجود گی میں اس کے بھائی اس کا نکاح کر دیں ، جبکہ خودلڑ کی بھی رضا مند ہوتو اس حال میں نکاح ہوجائے گایانہیں؟ مہربانی فرما کرقر آن وحدیث کی روشنی میں جمیں اس مسئلے ہے آگاہ کریں۔

جواب:...اگرلژ کی عاقلہ بالغہ ہے اور رشتہ موزوں ہے تو اپنے بھائی کو نکاح کا وکیل بناسکتی ہے، بھائی کا کیا ہوا نکاح صحیح

### '' ولی''اینے نابالغ بہن بھائیوں کا نکاح کرسکتا ہے لیکن جائیدادنہیں ہڑ ہے کرسکتا

سوال:...اولا دکا'' ولی''باپ ہوتا ہے، باپ کی وفات کے بعد بڑا بھائی'' ولی''ہوگا، میںسب سے چھوٹا بھائی ہوں ،شادی شدہ ہول اور پانچ بچے بھی ہیں، والد کی وفات کے بعد سے میراسب سے بڑا بھائی اورسب سے بڑی بیوہ بہن اس حد تک'' ولایت'' جگاتے رہے ہیں کہ پوری وراثت (جائیداد) پر قابض ہیں۔میری بیوی بچوں کوآنے بہانے جھکڑے کھڑے کر کے ایک سال ہے زا کدعرصہ ہوا میرے سسرال بھجوانے پرمجبور کر دیا۔ شایداس کا گناہ مجھ پربھی ہو کہ مارپیٹ کاظلم بیوی پر میں نے کیا۔میری بڑی بہن اور بڑے بھائی کی تو قعات میرے سسرال والوں ہے ان کےلڑکوں کے رشتوں کے لئے ہیں،جس دیاؤ کے سبب مجھ ہے بھی اپنی بیوی پر سختی کراتے ہیں،میرے بڑے بھائی بہن کی بیٹیاں جوان ہیں،کیا مجھےان کی بات (حکم) ماننا چاہئے؟ کیا میرا بھائی بڑا ہونے کے سبب شرعی "ولی" ہے کہ اس کی ہرائیمی بُری بات میں مان لوں؟

<sup>(</sup>١) عن على بن أبي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا على! ثلاث لَا تؤخرها: الصلوة إذا انت، والجنازة إذا حضـرت، والأيـم إذا وجـدت لهـا كفواـ (ترمذي، باب ما جاء في تعجيل الجنازة ج: ١ ص:٢٠٦). أيـضًا: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في التوراة مكتوب: من بلغت إبنته اثنتي عشرة سنة ولم يزوّجها فأصابت إثما فإثم ذلك عليه. (مشكواة ص: ٢٧١). أيضًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم ممن ترضون دينه وخلقه فزوّجوه، إن لَا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. (مشكوة ص:٢٦٧، كتاب النكاح، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) الولى في النكاح العصبة بنفسه بلا توسطة أنثى على ترتيب الإرث. قال الشامي: يقدم الأب ثم أبوه ثم الأخ الشقيق. (در مختار مع رد المحتار ج: ٣ ص: ٧٦، باب اولي، أيضًا: هداية ج: ٢ ص: ١١٣، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) نفذ نكاح حُرّة مكلفة بلا ولى لأنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة بالغة ولهذا كان لها التصرف في المال ولها إختيار الأزواج وانما يطالب الولى بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة. (البحر الرائق ج:٣ ص:١١١، باب الأولياء والأكفاء، طبع بيروت، أيضًا: شرح مختصر الطحاوى ج: ٣ ص:٢٥٥ تا ٢٧٣، كتاب النكاح، مسألة جواز نكاح المرأة بغير أمر وليها، طبع سروت).

جواب:...'' ولی''ہونے کا مطلب میہ ہے کہ وہ اپنے نابالغ بہن بھائیوں کا نکاح کرسکتا ہے، یہ مطلب نہیں کہ وہ جائیداد پر قابض ہوکر بیٹھ جائے یا اپنے بھائی کی بیوی کوسسرال بھجوادے۔ آپ اپنے بھائی سے الگ رہائش اختیار کریں اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھیں۔

#### و لی کی اجازت کے بغیر*لڑ* کی کی شادی کی نوعیت

سوال:..محترم! کیا دِینِ اسلام اس بات کی اجازت ویتا ہے کہ ایک بالغ لڑ کی اپنی پسند کے مطابق کسی لڑ کے ہے شادی کر سکے، جبکہ والدین جبرا کسی دُ وسری جگہ جا ہے ہوں ، جہاں لڑ کی تصوّر ہی نہ کر سکے اور مرجانا پسند کرے؟

جواب: ...اڑکی کا والدین سے بالا بالا نکاح کرلینا شرافت وحیا کے خلاف ہے، تاہم اگراس نے نکاح کرلیا تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہاڑ کا اس کی برادری کا تھا اور تعلیم ، اخلاق ، مال وغیرہ میں بھی اس کے جوڑ کا تھا، تب تو نکاح صحیح ہوگیا، والدین کو بھی اس پرراضی ہونا چاہئے ، کیونکہ ان کے لئے یہ نکاح کسی عار کا موجب نہیں ، اس لئے انہیں خود ہی لڑکی کی چاہت کو پورا کرنا چاہئے۔

دُوسری صورت ہے کہ وہ لڑکا خاندانی لحاظ ہے لڑکی کے برابر کانہیں (اس میں بھی کچھ نفصیل ہے)، یا ہے تواس کی برادری کا، مگر عقل وشکل، مال ودولت، تعلیم اور اخلاق و مذہب کے لحاظ ہے لڑکی ہے گھٹیا ہے، تواس صورت میں لڑکی کا اپنے طور پر نکاح کرنا شرعاً لغواور باطل ہوگا، جب تک والدین اس کی اِ جازت نہ دیں۔ آج کل جولڑ کیاں اپنی پبند کی شادیاں کرتی ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ وہ اس شرعی مسئلے کی رعایت کہاں تک کرتی ہیں…؟

#### والدیا دا دا کے ہوتے ہوئے بھائی ولی ہیں ہوسکتا

سوال:...میں نے اپنی مرضی سے غیر برادری کے ایک شخص سے جو قبول صورت ،صحت مند و دولت مند ہے، تعلیم میں مجھ سے کم ہے،اس نے ایک ہزارمیراحق مہر باندھاہے، والدین سے جھپ کرنکاح کرلیا۔میرے بھائی نے جو بالغ ہے،میری طرف سے

(۱) (الولى في النكاح) لا المال (العصبة بنفسه) وقال الشامى: ثم لا يخفى ان قوله لا المال على معنى فقط أى المراد بالولى هنا الولى في النكاح سواء كان له و لاية في المال أيضًا كالأب والجد والقاضى أو لا كالأخ لا الولى في المال فقط (در مختار معالاً عنار ج: ٣ ص: ٢ ١ ٣ ، باب الأولياء والإكفاء، شركت علميه ملتان). مع رد المحتار ج: ٣ ص: ٢٠ من ١٠ ١ ١٣ ، باب الأولياء والإكفاء، شركت علميه ملتان). (١) ان المرأة إذا زوّجت نفسها من كفؤ لزم على الأولياء وإن زوّجت من غير كفؤ لا يلزم (رد المحتار ج: ٣ ص: ١٨٠، باب الولى). قال أبو جعفو: وإذا تزوجت المرأة البالغة الصحيحة العقل بغير أمر وليها، فالنكاح جائز وإن كان كفؤ الها، لم يكن الأولياء أن يفرقوا بينهما ...... والحجة لأبي حنيفة في جواز عقدها للأولياء أن يفرقوا بينهما، وإن كان غير كفو لها، كان لِوَلِيها أن يفرقوا بينهما ..... والحجة لأبي حنيفة في جواز عقدها بغير إذن الولى، من وجوه ثلاثة: الكتاب، والسُّنَّة، والنظر، فأما الكتاب فقوله: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، وهذه الآية تدل من وجهين على صحة ما قلنا ... إلخ . (شرح مختصر الطحاوى ج: ٣ ص: ٢٥٥ ، ٢٥٦ ، كتاب النكاح، طبع بيروت).

شرکت کی۔کیابیدنکاح باطل ہے یاضیح ہے؟ کیونکہ وہ اب مجھ سے ملنا چاہتا ہے مگر ابھی تک میں انکار کر رہی ہوں؟ جواب:...اگرآپ کے والدیا دادا زندہ ہیں اور انہوں نے اس پر رضا مندی ظاہر نہیں کی ہے تو نکاح باطل ہے۔ اور اگر باپ داداموجو دنہیں تو آپ کے بھائی ولی ہیں اور بھائی کی شرکت کی وجہ سے نکاح صحیح ہے۔ <sup>(۱)</sup> ر • سے سر ب • سر ب • سے سے میں سے میں میں سے میں میں سے میں سے

بغیر گواہوں کے اور بغیرولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہوتا

سوال: میں ایک کنواری ، عاقل ، بالغ ، خفی ، نی مسلمان لڑکی ہوں ، میں نے ایک لڑکے سے خفیہ نکاح کرلیا ہے ، نکاح اس طرح ہوا کہ لڑکے نے مجھ سے تین بارکہا کہ اس نے مجھے بہ ہوض پانچ سور و پیدتن مہر شرعی محمدی کے بموجب اپنے نکاح میں لیا ، میں نے تینوں بارقبول کیا۔ اس ایجاب وقبول کا کوئی وکیل ، کوئی گواہ نہیں کسی مجبوری کے تحت ہم نکاح کی تشہیر بھی نہیں جا ہتے ۔ کیا شرعا یہ نکاح منعقد ہوگیا کہ نہیں ؟ اگر نہیں ہوا تو کیسے ہوگا ؟ براہ کرم آپ کا جواب خالصتاً فقہ کی رُوسے ہونا جا ہے ۔

جواب:... یه نکاح دو وجہ ہے فاسد ہے، اوّل بیہ کہ نکاح کے تیج ہونے کے لئے دو عاقل بالغ مسلمان گواہوں کا ہونا ضروری شرط ہے،اس کے بغیرنکاح نہیں ہوتا، حدیث میں ہے:

"البغایا اللاتبی ینکحن أنفسهن من غیر بینة." (البحرالرائق ج: ۳ ص: ۹۴) ترجمه:..." وه عورتین زانیه بین جوگوا بول کے بغیرا پنا نکاح کر لیتی بین ۔"

(مفكوة شريف، البحرالرائق ج:٣ ص:٩٣)

دُوسری وجہ بیہ ہے کہ والدین کی اطلاع واجازت کے بغیر خفیہ نکاح عموماً وہاں ہوتا ہے جہاںلڑ کا ،لڑ کی کے جوڑ کا نہ ہو۔اور ایسی صورت میں والدین کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے ، چنانچہ حدیث میں ہے کہ :

"عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما إمرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل."

(مشكوة شريف ص:۲۷۰)

ترجمہ:... جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا،اس کا نکاح باطل ہے،اس کا نکاح باطل ہے،اس کا نکاح باطل ہے،اس کا نکاح باطل ہے۔'' (مشکلوۃ شریف، البحرالرائق ج: ۳ ص:۱۱۸)

<sup>(</sup>۱) الولى فى النكاح العصبة بنفسه بلا توسطة انثى علىٰ ترتيب الإرث. قال الشامى: يقدم الأب ثم أبوه ثم الأخ الشقيق. (در مختار مع رد المحتار ج:٣ ص:٧٦، باب الولى، أيضًا: هداية ج:٢ ص:١١، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٢) وإن المفتى به رواية الحسن عن الإمام من عدم الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولى لم يوض به قبل العقد. (البحر الوائق ج:٣ ص:٣٥) ، طبع بيروت) وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفؤ فللأولياء أن يفرقوا بينهما لأنها ألحقت العار بالأولياء (المبسوط للسرخسى ج:٥ ص:٢٥، باب الأكفاء، طبع دار المعرفة بيروت) وفي الدر المختار (ج:٣ ص:٥٦، طبع سعيد كراچي) كتاب النكاح: ويفتلي في غير الكفو بعدم جوازه أصلًا وهو المختار للفتوي لفساد الزمان.

بہرحال آپ کا نکاح نہیں ہوا، آپ دونوں الگ ہوجائیں، اوراگرمیاں بیوی کاتعلق قائم ہو چکا ہے تو اس کڑکے کے ذمہ آپ کا مقرر کر دہ مہر پانچے سورو پیدلازم نہیں، بلکہ اس کے ذمہ مہرِ شل لازم ہے۔ مہرِ شل سے مرادیہ ہے کہ اس خاندان کی کڑکیوں کا جتنا مہرعمو مار کھا جاتا ہے اتنادِ لوایا جائے۔ بہرصورت آپ دونوں الگ ہوجائیں اور تو بہ کریں۔

#### لڑ کے کے والدین کی اجازت کے بغیر نکاح

سوال:...ایک لڑکا،لڑکی کو پبند کرتا ہے، اور اپنے گھر والوں سے رشتہ مانگنے کے لئے کہتا ہے، مگر گھر والے محض اس لئے لڑکی کا رشتہ نہیں چاہتے کہ وہ اُونے کے گھر انے سے تعلق نہیں رکھتی ، حالانکہ لڑکی ہر طرح سے شریف ہے، پانچوں وقت کی نماز بھی پڑھتی ہے۔کیا شریعت کی رُوسے بیشادی جا تُزہے؟ یعنی ایسی شادی میں لڑکی کے گھر والے شامل ہوں گے، مگر لڑکے والے نہیں۔ جواب:...اگر لڑکی کے والدین رضا مندی کوئی ضروری نہیں۔ (۳)

#### ولی کی اجازت کے بغیراغواشدہ لڑکی ہے نکاح

سوال:...کسی شخص نے کسی بالغہاڑ کی کواغوا کر کے دو گواہوں کی موجود گی میں مہرمقرّر کر کے نکاح کرلیا ہے، جبکہ یہ نکاح دونوں کے والدین ورشتہ داروں کے لئے بدنا می کا باعث ہے، نیز دونوں ہم کفوبھی نہیں، کیا یہ نکاح ہوایانہیں؟

جواب:...دُوسرےاَئمہ کے نز دیک تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ، اور ہمارے اِمام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک کفو میں تو ہوجا تا ہے اور غیرِ کفو میں دوروایتیں ہیں ،فتو کی اس پر ہے کہ نکاح نہیں ہوتا۔ "اس لئے اغواشدہ لڑکیاں جوغیر کفو میں والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح کر لیتی ہیں ، چاروں فقہائے اُمت کے مفتیٰ بہتول کے مطابق ان کا نکاح فاسد ہے۔ <sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>١) ويجب مهر المثل في نكاح فاسد. (در مختار مع رد المحتار ج:٣ ص: ١٣١، البحر الرائق ج:٣ ص: ١٩٩، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>۲) والحُرَة مهر مثلها الشرعي مهر مثلها اللغوى أى مهر امرأة تماثلها من قوم أبيها لا أمّها ان لم تكن من قومه كبنت عمه.
 (الدرالمختار ج:٣ ص:١٣٤، باب المهر، أيضًا: هداية ج:٢ ص:٣٣٣، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>m) الرجل فإنه إذا تزوّج بنفسه مكافئة له أو لا فإنه صحيح لازم. (رد المحتار ج: m ص: ٨٥، باب الولى).

<sup>(</sup>٣) ان المفتى به رواية الحسن عن الإمام من عدم الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولى لم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا بعده. (البحر الرائق ج:٣ ص:١٣٧ فصل في الأكفاء طبع دار المعرفة). أيضًا: نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولى، وله الإعتراض في غير الكفؤ، وروى الحسن عن الإمام عدم جوازه، وعليه فتوى قاضى خان، وهذا أصح وأحوط، والمختار للفتوى في زماننا. (مجمع الأنهر ج: ١ ص:٨٨٨ باب الأولياء والأكفاء، طبع دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>۵) إختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط؟ فذهب مالك إلى أنه لا يكون نكاح إلا بولى وانها شرط في الصحة. وفي رواية أشهب عنه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهرى: إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولى وكان كفوًا جاز، وفرق داوًد بين البكر والثيب فقال: بإشتراط الولى في البكر وعدم إشتراط في الميب الثيب. (بداية المجتهد لابن رُشد ج: ۲ ص: ۲، ۷ كتاب النكاح، الفصل الأوّل في الأولياء، طبع المكتبة العلمية لاهور پاكستان، أيضًا: الفقه الإسلامي وأدلته ج: ۷ ص: ۸۲، طبع بيروت).

#### عائلى قوانين كے تحت غير كفوميں نكاح كى حيثيت

سوال: ... حکومتِ پاکستان کے عالمی قوانین کی رُوسے ایک بالغداڑ کی اور لڑکا عمر سر ٹیفکیٹ اور کورٹ سر ٹیفکیٹ حاصل کر کے ، بغیر والدین ورشتہ داروں کی رضامندی کے غیر کفو میں نکاح کر سکتے ہیں ، بیان کا قانون ہے، آیا ایسا نکاح سیحے ہوگا یانہیں؟ جواب: ... عالمی قوانمین کی گئی دفعات اسلام کے خلاف ہیں ، اور غیر اسلامی قانون کے مطابق عدالتی فیصلہ شرعی نقطہ نظر سے کالعدم متصوّر ہوتا ہے ، اس لئے ایسے نکاحوں کا بھی وہی تھم ہے جواُویر ذکر کیا گیا ہے۔ (۱)

#### ا بنی مرضی سے غیر کفومیں شادی کرنے پر مال کے بجائے ولی عصبہ کواعتر اض کاحق ہے

سوال:...مارچ ۱۹۸۱ء کے ڈائجسٹ میں مضمون' شادی کیوں' کے مطابعے کا موقع ملا، دورانِ مطالعہ بیہ مسئلہ نظر سے گزرا کہ لڑکی خوداگر اپنی مرضی سے شادی کرلے تو نکاح ہوجاتا ہے، لیکن اگر اس کی مال یا ولی وارث اور سر پرست کو اس نکاح پر کفو کا اعتراض ہے کہ اپنے جوڑ میں شادی نہیں ہے تو اسلامی عدالت میں اس کا دعویٰ سنا جائے گا۔ اوراگر حقیقت میں بی ثابت ہوجائے کہ اس لڑکی نے مال باپ کی مرضی کے خلاف غیر کفو میں شادی کی ہوتا قاضی اس نکاح کوفنے کردےگا۔ اس کے بارے میں عرض بیہ ہو کہ ظاہرالروایہ کا بیم مسئلہ غیر مفتیٰ ہہ ہے، علماء میں سے متاخرینِ اَحناف نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے، اب مفتیٰ ہہ ہی ہے کہ اگر بالغ لڑکی ولی عصبہ کی رضا کے بغیر غیر کفو میں نکاح کر ہے تو وہ نکاح اصلاً منعقد ہی نہیں ہوتا، اس کی تفصیلات کتب فقہ وفتا ویٰ میں موجود ہیں۔

دُوسری بات اس میں قابل تھیجے ہے کہ مال کواس صورت میں ظاہرالروایہ کے مطابق نہ اِعتراض کاحق ہے اور نہ ہی اس کی عدم ِ رضامعتبر ہے، تو مضمونِ مذکور میں مال کالفظ قابلِ حذف ہے، تھیجے ہیہ ہے کہ صرف ولی عصبہ کوغیر کفو میں نکاح کرنے پر ظاہرالروایہ کے مطابق حقِ اعتراض حاصل ہے۔ اور یہ بات پہلے عرض کی جاچکی ہے کہ متأخرینِ اُحناف نے اس مسئلے میں روایت حسنٌ عن ابی حنیفہ کو مفتیٰ بہ قرار دیا ہے۔

جواب:... جناب کی یہ تنقید محیح ہے، غیر کفو میں ولی کی إجازت کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا،لہذااییا نکاح کالعدم اور لغو تصور کیا جائے گا،اس کو فنخ کرانے کے لئے ولی کوعدالت کا درواز ہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں۔ یہی مفتیٰ بہ قول ہے۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ مال ولی نہیں ،عصبات علی التر تیب ولی ہیں ،مضمون نگار کوان دونوں مسکوں میں سہو ہوا ہے۔

نوٹ:..عصبهان وارثوں کوکہاجا تا ہے جن کا وراثت میں کوئی حصہ مقرر نہیں ہوتا بلکہ حصے والوں کے حصے ادا کرنے کے بعد جو مال باقی رہ جاتا ہے وہ ان کو دے دیا جاتا ہے، اور بیعصبات علی التر تیب حیار ہیں :

<sup>(</sup>١) إن المرأة إذا زوّجت نفسها من كفؤ لزم على الأولياء، وإن زوّجت من غير كفؤ لَا يلزم. (رد المحتار ج:٣ ص:٨٨).

<sup>(</sup>٢) ان المفتى به رواية الحسن على الإمام من عدم الإنعقاد أصلا إذا كان لها ولى ولم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا بعده. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٢٨ ا ، كتاب النكاح، باب الأولياء، طبع دار المعرفة).

<sup>(</sup>٣) والعصبة كل من يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض وعند الإنفراد يحرز جميع المال. (سراجي ص:٣، طبع ايج ايم سعيد).

ا:...ميّت كے فروع يعنی بيٹا، پوتا، ينچے تك \_

٢:...ميت كأصول يعنى باب يادادا، پُر دادا أو يرتك \_

س:... باپ کی اولا دلیعنی بھائی ، جیتیج، بھتیجوں کی اولا د\_

٣:...دادا کي اولا د، يعني چيا، چيا ڪاڻر ڪے، پوتے۔<sup>(۱)</sup>

یہی عصبات علی الترتیب لڑکی کے نکاح کے لئے اس کے ولی ہیں۔ <sup>(1)</sup>

#### ولدالحرام سے نکاح کے لئے لڑکی اور اس کے والدین کی رضامندی شرط ہے

سوال:...ایک شخص نے شادی شدہ عورت اغوا کی تھی ، جب اس نے عورت اغوا کی تھی تو اس کا کوئی بچہ وغیرہ نہ تھا، اور نہ ہی وہ حاملہ تھی۔اس عورت کے بعد اغوا کے دوران ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوا اور ان کی پیدائش کے بعد اغوا کنندہ کا عقدِ نکاح کیا گیا اور پہلے خاوند نے طلاق دے دی اور اغوا کنندہ کو شرعی طور پر تعزیر دی گئی۔اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بچہ اغوا کے دوران پیدا ہوا ہے ، کیا اس لڑکے کا ایک نہایت شریف اور پنتم لڑکی ہے نکاح کرنا جائز ہے؟ حالانکہ وہ اغوا کنندہ کے نکاح کرنے سے پہلے پیدا ہوا ہے۔

**جواب:**...لڑکی اورلڑکی کےاولیاءاگراس نکاح پرراضی ہوں تو نکاح ہوسکتا ہے،اوراگران میں سے کوئی ایک راضی نہ ہوتو حصیح نہیں۔ <sup>(r)</sup>

### اگروالدین کورٹ کے نکاح سے خوش ہوں تو نکاح سیجے ہے

سوال:..لڑکا،لڑکی کی حیثیت کے برابر ہے،لڑ کی کے والدین اس نکاح سے خوش ہیں،لیکن یہ نکاح کورٹ کے ذریعہ ہوا ہے،تو کیا یہ نکاح صحیح ہے؟

جواب: سیجے ہے، بشرطیکہ نکاح کی دیگر شرا نطا کو طور کھا گیا ہو۔

(١) يحوز العصبة بنفسه وهو كل ذكر (إلى قوله) ما أبقت الفرائض أى جنسها، وعند الإنفراد يحرز جميع المال بجهة واحدة، ثم العصبات بأنفسهم أربعة أصناف جزء الميت ثم أصله ثم جزء أبيه ثم جزء جدّه ويقدم الأقرب فالأقرب منهم بهذا الترتيب ... إلخ والدر المختار مع ردالحتار ج: ٢ ص: ٢٥٠).

(۲) الولى فى النكاح ..... العصبة بنفسه وهو من يتصل بالميت ..... بالا توسطة أنثى ..... على ترتيب الإرث ... الخدر المختار مع رد المحتار ج:٣ ص: ٢ ٤ ص: ١ ١٣، طبع شركت علميه ملتان).

(٣) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب حتى تستامر، ولا البكر إلا بإذنها، قالوا: يا رسول الله! ما إذنها؟ قال: أن تسكت. ويدل عليه حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستامر في نفسها وإذنها صماتها ...... فهذه الأخبار كلها تدل على أن تزويج البكر لا يجوز بغير إذنها. (شرح مختصر الطحاوى ج: ٣ ص: ٢٨٠، كتاب النكاح، طبع دار السراج، بيروت). وفي البدائع الصنائع (ج: ٢ ص: ١٨٠ ما طبع سعيد كراچي) كتاب النكاح: لأن في الكفاءة حقًا للأولياء لأنهم ينتفعون بذالك ...... ولو كان التزوج برضاهم يلزم حتى لا يكون لهم حق الإعتراض. وأيضًا في الجوهرة النيرة ج: ٢ ص: ٢ عـ ٢٠ عـ ٢٠ عـ عانية.

والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح سرے سے ہوتا ہی نہیں، جاہے وکیل کے ذریعہ ہویا عدالت میں

سوال:...اگرلڑکا،لڑکی اپنی رضامندی سے شادی کرنا چاہتے ہوں، والدین آڑے ہوں اورلڑ کی ،لڑ کا کورٹ نہ جاسکتے ہوں تو کیاکسی وکیل کے پاس جا کردوگوا ہوں کی موجودگی میں نکاح منعقد کیا جاسکتا ہے؟

جواب:...عام طور پرایسے نکاح جن میں والدین کی رضامندی شامل نہ ہو، یا والدین کے لئے ہتک ِعزّت کے موجب ہول وہ نکاح سرے سےمنعقد ہی نہیں ہوتے ،خواہ و کیل کے ذریعے سے ہوں یاعدالت میں ہوں۔ <sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>۱) عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيَّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. (مشكّوة ص: ٢٥٠، باب الولى فى النكاح واستيذان المرأة، الفصل الثانى). ان المفتى به رواية الحسن على الإمام من عدم الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولى ولم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا بعده. (البحر الوائق ج: ٣ ص: ١٢٨ كتاب النكاح، باب الأولياء، طبع بيروت). وفى الدر المختار (ج: ٣ ص: ٥٦، طبع سعيد كراچى) كتاب النكاح، باب الكولية بعدم جوازه أصلًا وهو المختار للفتوى لفساد الزمان.

## نكاح كاوكيل

### لڑ کے کی عدم موجود گی میں دُ وسراشخص نکاح قبول کرسکتا ہے

سوال:...کیالڑکے کی عدم موجود گی میں اس کا والدیا وکیل لڑکے کی جانب سے نکاح قبول کرسکتا ہے؟ جبکہ ہمارے علاقے میں ایساعام کیا جاتا ہے، بعد میں وہ لڑکے ہے قبول کروالیتا ہے۔

جواب: ''کسی دُوسرے کی جانب سے وکیل بن کر اِیجاب وقبول کرناضیح ہے۔ اب اگراڑ کے نے اس کو'' نکاح کا وکیل''
بنایا تھا تب تو وکیل کا ایجاب وقبول خوداس لڑ کے کی طرف سے ہی سمجھا جائے گا، بعد میں لڑ کے سے قبول کرانے کی ضرورت نہیں۔ اور
اگراڑ کے نے وکیل مقرر نہیں کیا تھا، کوئی شخص اس کی اجازت کے بغیر ہی وکیل بن گیا اور اس نے لڑکے کی طرف سے ایجاب وقبول
کرلیا تو اس کا کیا ہوا نکاح لڑکے کی اجازت پرموقوف ہے، اگر لڑکا اس کو برقر ارر کھے تو نکاح صبحے ہوگا، اور اگر مستر دکر دے تو نکاح ختم ہوگا۔ (۱)

#### دُ ولہا کی موجودگی میں اس کی طرف سے وکیل قبول کرسکتا ہے

سوال:...اگرکوئی شخص اپنے نکاح کے وقت موجود ہوا وروہ نکاح کی مجلس میں نہ بیٹھے تو اس شخص کا نکاح اس کا بھائی یا کوئی سرپرست اس کی طرف ہے وکیل بن کر قبول کرسکتا ہے؟

جواب:...اگرکوئی شخص اس کی طرف ہے وکیل بن کر قبول کر لے تو نکاح ہوجائے گا۔ <sup>(r)</sup>

#### دُ ولہا کی غیرموجود گی میں نکاح

سوال:..صوبہ سرحد کے دیہی علاقوں میں شادی کے موقعوں پر عام طور پرییدد یکھنے میں آیا ہے کہ دُولہا کی غیرموجودگی میں

<sup>(</sup>١) ويصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضره الشهود كذا في التتارخانية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٩٣ كتاب النكاح).

 <sup>(</sup>٢) قال: وتنزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما موقوف فإن أجاز المولى جاز وإن ردّة باطل وكذلك لو زوّج رجل امرأة بغير رضاه وهذا عندنا فإن كل عقد صدر من الفضولي وله مجيز انعقد موقوفًا على الإجازة. (هداية ج: ٢ ص: ٣٢٢، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) ويصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضره الشهود كذا في التتارخانية. (عالمگيري، الباب السادس في الوكالة، كتاب النكاح ج: ١ ص: ٢٩٣). ثم النكاح كما ينعقد بهذه الألفاظ بطريق الإصالة، ينعقد بها بطريق النيابة بالوكالة والرسالة، لأن تصرف الوكيل كتصرف المؤكل. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٣١، فصل في ركن النكاح).

نکاح پڑھایا جاتا ہے،اور وُ ولہا کی جگہاں کا بھائی یا دوست وغیرہ اِیجاب وقبول کےالفاظ اس طرح اداکر تے ہیں کہ میں نے فلال شخص کے لئے بیلڑ کی قبول کرلی۔کیا بینکاح جائز ہے؟

جواب: ...کسی کی طرف ہے وکیل بنا کر ایجاب وقبول صحیح ہے۔ (۱)

#### شوہراور بیوی الگ الگ ملک میں ہوں تو تجدید نکاح کس طرح کریں؟

سوال:...اگرکوئی نکاح کے ایک سال بعد اپنا نکاح دوبارہ کرنا چاہے، اور مردایک ملک میں اور عورت دُوسرے ملک میں ہو تو کیا بیصورت ہو سکتی ہے کہ اس عورت سے مرد خط کے ذریعے معلوم کرلے کہ میں اپنا اور تمہارا نکاح کررہا ہوں ،اگر وہ إجازت دیدے کہ میری طرف سے آپ وکیل مقرر کرلیں یا خود اگر صرف خاوند کو اتنا بتادے کہ میری اجازت ہے، نکاح پڑھ لیس، تو اگر شوہر بیوی کی طرف سے خود وکیل مقرر کرے اور اس مہر پر جتنا پہلے تھا، نکاح پڑھ لے تو کیا نکاح ہوجائے گا؟ نیز اگر منہ سے ایک بات نکل جائے ، جس سے نکاح ٹوٹ جائے اور ایمان جاتارہے ، تو اگر بیوی پاس نہ ہو بلکہ کسی دُوسرے ملک میں ہواوروہ خط کے ذریعے یا ٹیلی فون کے ذریعے اجازت دے کہ تم نکاح دوبارہ پڑھ اور وہ لی جی خود مقرر کر لو، تو کیا بیوی کی اس اِ جازت پر نکاح ہوجائے گا؟

جواب:...اگرنکاح کی تجدید کی ضرورت ہوتو ہوی ہے ٹیلی فون پریا کسی اور ذریعے سے رابطہ قائم کر کے دریا فت کیا جاسکتا ہے،اگروہ اِ جازت دیدے تو نکاح کی تجدید تھیجے ہے، شوہراس کی طرف سے وکیل بھی ہوجائے گا۔ (۲)

#### کیاایک ہی شخص لڑکی ہلڑ کے دونوں کی طرف سے قبول کرسکتا ہے؟

سوال:...اگرکسی شادی میں لڑکی کا باپ نکاح میں ہے کہ:'' میں لڑکی کے والد کی حیثیت ہے اپنی لڑکی کا نکاح فلاں لڑکے ہے کرتا ہوں'' پھر کہے کہ:'' لڑکے کے سر پرست کی حیثیت ہے میں قبول کرتا ہوں'' تین بار کہتو کیا نکاح ہو گیا یا کہبیں؟

جواب: ... جوشخص لڑ کے اور لڑکی دونوں کی جانب ہے وکیل یا ولی ہو، اگر وہ یہ کہہ دے کہ:'' میں نے فلاں لڑکی کا فلاں لڑک کا فلاں لڑکے سے نکاح کردیا'' تو نکاح ہوجا تا ہے۔'' میں اس بات کی بھی ضرورت نہیں کہ ایک باریوں کہے کہ:'' میں فلاں لڑک کا فلاں لڑکے سے نکاح کرتا ہوں'' ، اور ڈوسری باریوں کہے کہ:'' میں اس لڑکے کی طرف سے قبول کرتا ہوں'' ، اور تین بار دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ،صرف ایک بارگوا ہوں کے سامنے کہد ہے ہے نکاح ہوجائے گا۔

<sup>(</sup>۱) ويصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضر الشهود كذا في التتارخانية. (عالمگيري ج:۱ ص:۳۹۳، كتاب النكاح، الباب السادس في الوكالة).

<sup>(</sup>٢) إمرأة وكلت رجلًا أن يـزوّجها مـن نـفسـه فـقـال: زوجت فلانة من نفسى، يجوز وإن لم تقل قبلت كذا في الخلاصة. (عـالمگيرى ج: ١ ص: ٢٩٥، طبع بـلـوچستان). ولـلـوكيـل أن يزوج مؤكلته من نفسه، والمراد بالوكيل، الوكيل في أن يـزوجها مـن نفسه لـم يجزـ (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٣٦)، يـزوجها مـن نـفسـه لـما فـي الحيط، لو وكلته بتزويجها من رجل فزوجها من نفسه لم يجزـ (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٣٦)، كتاب النكاح، فصل بعض مسائل الوكيل والفضولي، طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٣) (ویتولی طرفی النکاح واحد) بإیجاب مع القبول فی خمس صور کأن کان ولیا أو وکیلا من الجانبین. (در مختار مع رد المحتار ج: ٣ ص: ٩٦ ، کتاب النکاح، باب الولی، طبع ایچ ایم سعید کراچی).

#### بالغ لڑ کے ،لڑکی کا نکاح ان کی اجازت پرموقوف ہے

سوال: .. بڑے کی عمرتقریبا ہیں بائیس سال ہے، بڑی کی عمراً تھارہ تا ہیں سال ہے، دونوں عاقل بالغ شرعی اعتبار ہے خود مختار ہیں، ان کا نکاح اس طرح کرایا گیا ہے کہ لڑی اور لڑے کے باپ کومولوی صاحب نے اس طور ہے ایجاب وقبول کرایا کہ لڑی کے باپ مولوی صاحب نے اس طور ہے ایجاب وقبول کرایا کہ لڑی کے باپ سے مولوی صاحب نے بعر چھا کہ:''تم نے اپنی لڑی بیوض حق مہران صاحب کے بیٹے کے نکاح میں دی؟''انہوں نے جواب دیا کہ:'' میں نے دی!''لڑے کے باپ سے بوچھا کہ:''تم نے اپنے لڑے کے واسطے قبول کی؟''انہوں نے کہا:''قبول کی!''اس کے بعد لڑکا اور لڑکی ہر دو کے والدین نے اپنے بچوں کو اس نکاح ہے مطلع نہیں کیا، اب لڑکا علیحدہ زندگی بسر کر رہا ہے، اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نکاح ہوایانہیں؟

جواب:... بین کاح تو ہوگیا، مگرلڑ کے اورلڑ کی دونوں کی اجازت پرموقوف رہا،اطلاع ہونے کے بعدا گر دونوں نے قبول کرلیا تھا تو نکاح صحیح ہوگیا،اورا گران میں سے کسی ایک نے انکار کر دیا تھا تو نکاح ختم ہوگیا۔ (۱)

#### نکاح نامے پرصرف دستخط

سوال:...وکیل اورگواہان لڑکی کے پاس گئے اور موجودہ قوانین کے مطابق صرف نکاح نامے کے رجسٹر پرلڑکی کا دسخط لے ایا، وکیل نے لڑکی سے کوئی بات نہ کہی، نہ لڑکے کا نام لیا، نہ مہرکی رقم بتائی، نہ خود کو وکیل گردانا، نہ نکاح پڑھانے کی اجازت لی، صرف دسخط کے کرنکاح خوال کے پاس لوٹ آئے، اور دونوں گواہوں نے بھی صرف دسخط کرتے ہی دیکھا، سنا کچھ بھی نہیں، اور ایسی ہی حالت میں نکاح خوال نے بھی بغیر گواہوں سے دریافت کئے نکاح پڑھا دیا اور لڑکی بھی رُخصت ہوکر سسرال چلی گئی، کیا شرعاً نکاح ہوگیا؟ اور اگر نہیں ہواتو کیا صورتِ حال سامنے آئے گئی؟

جواب:...نکاح کے فارم میں بیساری تفصیلات درج ہوتی ہیں ،جنھیں پڑھ کرلڑ کی نکاح کی منظوری کے دستخط کرتی ہے،اس لئے نکاح کے بچے ہونے میں کوئی شبہیں۔(۲)

#### اجنبی اور نامحرَم مردوں کولڑ کی کے پاس وکیل بنا کر بھیجنا خلا فیے غیرت ہے سوال:...ہمارے یہاں رواج ہے کہ جب کسی گھر میں لڑک کی مثلّیٰ کی جاتی ہے تو دس میں آ دی یا کم وہیش لڑ کے کے گھر

<sup>(</sup>۱) لا يجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثيبًا. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٨٧، كتاب النكاح). وفي البحر: والسُّنة أن يستأمر البكر وليها قبل النكاح ....... وإن زوجها بغير إستئمار فقد أخطأ السُّنة، وتوقف على رضاها، انتهى. وهو محمل النهى في حديث علم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت، فهو بيان السُّنة للإتفاق على أنها لو صرحت بالرضا بعد العقد نطقًا فانه يجوز. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ١ ٢ ١ ، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، طبع دار المعرفة بيروت).

(٢) والعلم للوكيل بالتوكيل (الى قوله) ويثبت العلم اما بالمشافهة أو الكتاب إليه. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٣٠).

والوں کی طرف سے لڑکی والے کے گھر جاتے ہیں، ساتھ ہی کافی مقدار میں مٹھائی وغیرہ اور لڑک کے لئے کئی جوڑے کپڑے اور جوتے، انگوشی لڑکی کو پہناتے ہیں، جوتھوڑی دیر کے بعداً تاردیتے ہیں۔ اس کے بعدلڑ کے والوں کی آمد ورفت خلاف معمول کسی تکلف کے بغیررہتی ہے۔ پھر شادی سے دو چاردن پہلے لڑکی کو پچے مستورات لڑکے کے گھر سے آکر مایوں بٹھاتی ہیں اور لڑکی کے والدین لڑک کے بغیررہتی ہے۔ پھر شادی سے دو چاردن پہلے لڑکی کو پچے مستورات لڑکے کے گھر سے آکر مایوں بٹھاتی ہیں اور لڑکی کو اپنے رشتے اور نسبت کا پورا پورا علم ہوتا ہے اور دوہ تم لئے جہیز وغیرہ بناتے ہیں۔ غرض مدعا ہے کہ بیسب باتیں ہوتی ہیں اور لڑکی کو اپنے رشتے اور نسبت کا پورا پورا علم ہوتا ہے اور دوہ تم تم معاطع میں خاموش رہتی ہے۔ اور ان تمام معاطع میں خاموش رہتی ہے۔ اور ان تمام باتوں کولڑکی منظور کرتی ہے، اس کی صاف دلیل سے کولڑکی کسی بات پر انکار نہیں کرتی تو بوت نیاں اور غیرم کم عورتوں میں با بھر بگر کہ جاتے اور لڑکی سے اجازت نکاح اور وکیل کا سوال کرتے ہیں، اکثر و بیشتر لڑکی خور نہیں بوتی ، پڑوس والی عورتوں میں سے کوئی عورت کہ و بی ہے کہ لڑکی نے فلاں کو وکیل مقرر کیا ہے، جبکہ لڑکی کا باپ، بھائی ، چاوغیرہ مجلس میں موجود ہوتے ہیں، بعض او قات ایسے نام بھی وکالت کے لئے سامنے آتے ہیں جن کی ولی اُ قرب کی موجود گی میں وکالت جائز بھی نہیں ہوتی ، کیا ہے سب پچھ جائز ہے؟

جواب:...اجنبی اور نامحرِّم لوگوں کا لڑکی کے پاس إجازت کے لئے جانا خلاف غیرت ہے۔معلوم نہیں لوگ اس خلاف غیرت وحیار سم کو کیوں سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں؟ باپلڑ کی کا ولی ہے، وہی اس کی جانب سے نکاح کرنے کا وکیل اور مجاز بھی ہے، البتہ رشتہ طے کرنے اور مہر وغیرہ کے سلسلے میں لڑکی سے مشورہ ضرور ہونا چاہئے، اور بیمشورہ لڑکی کی والدہ اور وُ وسری مستورات کے ذریعے ہوسکتا ہے۔ اور آج کل تو نکاح کے فارم میں تمام اُ مور کا إندراج ہوتا ہے، نکاح کے فارم پر دستخط کرنے سے لڑکی کی اجازت بھی معلوم ہوجاتی ہے، اس لئے اجنبی نامحرَم اَشخاص کو دُلہن کے پاس بھیجنے (اور ان کے دُلہن سے بے تجابانہ ملنے) کی رسم قطعاً موتوف کردینی چاہئے۔شادی کی تیاری کے باوجود کنواری لڑکی کا اس پر خاموش رہنا اس کی طرف سے اجازت ہے۔

<sup>(</sup>۱) الولى فى النكاح العصبة بنفسه بلا توسطة انثى على توتيب الإرث. قال ابن عابدين: يقدم الأب ثم أبوه ...إلخ. (ردائحتار ج: ۳ ص: ۲ ام منان).

<sup>(</sup>٢) وهو السُّنَّة بأن يقول لها قبل النكاح فلان يخطبك أو يذكرك ..... واستحسن الرحمتي ما ذكره الشافعية من أن السُنَّة في الإستئذان أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها والأمّ بذلك أولى لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها. (شامى ج:٣ ص:٥٨، باب الولى، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

### نابالغ اولا د کا نکاح

#### بحيين كى شادى

سوال:...والد نے اپنیں؟ واضح رہے بچپن کی شادی اور جوان آ دمیوں کی مثلی بالکل ایک جیسی ہوتی ہے۔ مثلیٰ میں بھی چالیس بچاس آ دی آتے ہیں، ایک دُوسرے کو دینے کا إقرار ہوتا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلا یا جاتا ہے، اس طرح بچپن کی شادی میں چندمہمانوں کو إقرار (جو کہ ہیں، ایک دُوسرے کو دینے کا إقرار ہوتا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلا یا جاتا ہے، اس طرح بچپن کی شادی میں چندمہمانوں کو إقرار (جو کہ والدین کی طرف ہے ہوتا ہے، بعینہ اس طرح جس طرح کہ لوگ آج کل مثلینوں میں کرتے ہیں) کے بعد کھانا کھلا یا گیا۔ جس طرح مثلیٰ میں کھائی والی کارروائی نہیں ہوتی، بعینہ اس طرح بچپن کی شادی میں بھی اس نکاح پر ٹانوی کارروائی بلکھائی پڑھائی، الغرض فارم وغیرہ پُرکرنا نہیں ہوتا۔ اس طرح والدین کی رضامندی میں بین کی شادی میں بھی ہیں، مگر اس سے زائد گواہ مثلیٰ پر ہوتے ہیں، اور پُرمروّ جہ مثلیٰ اور بچپن کی شادی اور نکاح کی نوعیت بالکل ایک جیسی ہے۔ اب لڑکی کہتی ہے کہ بی میں تو نہیں جاتی گھر والوں کو کہتی ہے کہ بی میں تو نہیں جاتی گھر والوں کو کہتی ہے کہ بی میں تو نہیں جاتی گھر والوں کو کہتی ہے کہ بی میں تو نہیں ۔ اب کیا کریں؟ طلاق کی بھی ضروری ہوگی یا اس نکاح کو بچین کی وجہ سے کوئی اہمیت بی نہیں اور طلاق کی بھی ضرورت نہیں؟

۲:...کیا والدین کا بچین میں اولا د کا اس طرح نکاح کرنا شریعت کی رُوسے جائز ہے جو کہ بعد میں اِختلاف و دُشمنی کا سبب بنتا ہے؟

جواب: ... بچین کی شادی اگر اس طرح ہو کہ اس میں نکاح کا ایجاب وقبول ہو، اور مہر مقرّر کیا جائے ، اور لڑکی اور لڑکے کے والدین نے بطورِ وکیل ایجاب وقبول کیا ہو، تو شرعی نکاح ہوجائے گا۔ بعد میں بغیر طلاق کے علیحد گی نہیں ہو سکتی۔

۲:..بعض اوقات الیی ضرورتیں اور مصلحتیں سامنے آتی ہیں کہ والدین بچوں کی نابالغی کی حالت میں شادی کر دینا چاہتے ہیں ،اس لئے شرعاً بچپین کی شادی جائز ہے۔ <sup>(۲)</sup>

مختار مع رد المحتار ج: ٣ ص: ٢١، باب الولى، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>۱) ثم النكاح كما ينعقد بهذه الألفاظ بطريق الإصالة، ينعقد بها بطريق النيابة بالوكالة والرسالة، لأن تصرف الوكيل كتصرف المؤكل. (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۲۳۱، كتاب النكاح، فصل في ركن النكاح، طبع سعيد كراچي). (۲) وللولي إنكاح الصغير والصغيرة ولو ثيبًا ولزم النكاح ولو بغبن فاحش أو بغير كفؤ إن كان الولى أبًا وجدًّا ... إلخ. (در

#### بچین میں کئے ہوئے نکاح کی شرعی حیثیت

سوال:...جن بچیوں کا نکاح دوماہ کی عمر یا دوسال کی عمر میں کیاجا تا ہے، ظاہر ہے کہ اِیجاب وقبول کے وہ قابل تو نہیں، جس کی جگہاس کے والدین یا کوئی دُوسراسر پرست کرتا ہے۔لڑکی کے بالغ ہونے پراس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے جبکہ لڑکی کواوراس کے ور ثذکواً ب پیرشتہ قبول نہیں؟

جواب:...نابالغ بچی کا نکاح اگر والد نے کیا ہوتو لڑکی کے بالغ ہونے کے بعداس کوفنخ کرنے کا اِختیار نہیں، بلکہ وہ نکاح پکا ہے۔ یہی حکم ہے جبکہ نکاح والد کے بجائے دادانے کیا ہو۔اوراگر باپ دادا کے علاوہ کسی اور رشتہ دار نے نکاح کرایا تھا تو لڑکی کو بالغ ہونے کے بعداس کا اِختیار ہوگا کہ نکاح کور کھے یا نہ رکھے، کیکن شرط یہ ہے کہ جس مجلس میں وہ بالغ ہوئی ہواہی مجلس میں اِعلان کردے کہ میں اس نکاح کونا منظور کرتی ہول، واللہ اعلم!

#### بجین کا نکاح کس طرح کیاجائے؟

سوال:...ہمارے ہاں عام طور پر بیرِواج ہے کہاڑ کے اورلڑ کی کارشتہ بچین میں ہی طے کردیا جاتا ہے ، اور بچین کے نکاح کی درج ذیل مختلف صورتیں ہوتی ہیں:

ا:..الر کے اورلز کی کے بجائے دونوں کے والدین ایجاب وقبول کر لیتے ہیں۔

٢:...نابالغ لڑ كے اورلڑ كى سے نكاح كے فارم پردستخط كروائے جاتے ہيں۔

m:...خطبهٔ نکاح کے بعد دونوں کو پانی پلا دیاجا تاہے۔

معلوم بيكرنا ہے كەكياان صورتوں ميں نكاح دُرست ہوگا يانہيں؟

جواب:...نکاح کی جوتین صورتیں کھی گئی ہیں،ان میں سے دُوسری اور تیسری تو بالکل مہمل ہیں۔البتہ پہلی صورت صحیح ہے، بشرطیکہ لڑکا اورلڑ کی دونوں بالغ نہ ہوں، اگر بالغ ہوں توان کی رضا مندی لینا ضروری ہے،اورا گروہ راضی نہ ہوں تو نکاح نہیں ہوگا۔"

(۱) ويبجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زّوجهما الولى بكرًا كانت الصغيرة أو ثيبًا والولى هو العصبة ..... فإن زوّجهما الأب أو البحد يبعنى الصغير والصغيرة فلا خيار لهما بعد بلوغهما ..... وإن زوّجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ ...إلخ. (هداية ج: ۲ ص: ۲ ا ۳، ۱ ۲ م، طبع شركت علميه ملتان).

(۲) إذا بـلـغـت وهـى عالمة بالنكاح أو علمت به بعد بلوغها فلا بد من الفسخ فى حال البلوغ أو العلم فلو سكتت ولو قليلا بطل خيارها. (شامى ج:٣ ص:٣٠)، باب الولى).

(٣) ولـلـولـــى إنكاح الصغير والصغيرة ولو ثيبًا ولزم النكاح ولو بغبن فاحش أو بغير كفؤ إن كان الولى أبًا وجدًا ... إلخ. (در مختار مع رد المحتار ج:٣ ص: ٢٦، باب الولى، طبع ايچ ايم سعيد كراچى).

(٣) والسُّنَة أن يستأمر البكر وليها قبل النكاح ...... وإن زوجها بغير إستئمار فقد أخطأ السُّنَة وتوقف على رضاها، انتهنى وهو محمل النهى في حديث مسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت فهو بيان السُّنَة، للإتفاق على أنها لو صرحت بالرضا بعد العقد نطقًا فإنه يجوز . (البحر الرائق ج:٣ ص: ١٢١، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، طبع بيروت).

#### نابالغ لڑکی کا نکاح اگر والد، والدہ زندہ ہونے کے باوجود بڑا بھائی کردے تو کیا والدرَدِّ کرسکتاہے؟

سوال: ... کیا فرماتے ہیں علمائے دین کہ:

ا:...ایک نابالغ لڑ کی جس کا والد، بھائی، والدہ زندہ ہیں، اس لڑ کی کو جو نابالغ ہے والد کی رضامندی کے بغیر بھائی نکاح کر کے دے سکتا ہے یانہیں؟

٢:...والدكونكاح كاعلم ہونے پر، والدنكاح كورَة كرسكتا ہے؟ ياوه لاكى كے حدِ بلوغت كا إنتظار كرنے كا يا بند ہوگا؟

س:...کیاوہ نابالغ لڑکی بالغ ہونے پراپنے نکاح کورَ دّ کرنے کا إعلان کر عمّی ہے؟ اور بھائی یا ماموں یا دیگر رشتہ دار کواَ پناولی تشکیم نہ کرتے ہوئے اپنے والد، والدہ کواپنے نکاح کومستر دکرنے ہے آگاہ کرنا ہی کافی ہوگا؟

جواب:...ا انداگرلزگی کا والد زِنده ہوا ورموجود ہوتو والد ہی لڑکی کا ولی ہے، اس کی رضامندی کے بغیرلزگی کا بھائی اس کا کا کہا ہوائی اس کا کہائی اس کا کہائی اس کا کہائی اس کا کہائی سکتا، اگر بھائی نے نکاح کردیا تو والد کی اجازت پرموقوف رہے گا، اگر والد نے اس کوقبول کرلیا تو نکاح سیجے ہوگیا اور اگر اس نے مستر دکردیا تو وہ نکاح ختم ہوگیا۔

٢:...رَةِ كُرْسَكُتَا ہے، جبيها كه أو پر لكھا گيا۔

":...اگروالدنے اس کو قبول کرلیا تو بالغ ہونے کے بعدلڑی کو اختیار نہیں ، بلکہ یوں سمجھا جائے گا کہ گویا والدنے خودیہ نکاح کیا اور نابالغ بچی کا جو نکاح اس کے باپ نے کیا ،اس میں لڑکی کو بلوغ کے بعد اختیار نہیں ہوتا۔ اور اگر بھائی کا کیا ہوا نکاح والدنے کیا اور نابالغ بچی کا جو نکاح اس کے باپ نے کیا ،اس میں لڑکی کو اس کے رَدّ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ (۳)

#### نابالغ لڑ کے ہلڑ کی کا نکاح جائز ہے

سوال: ...عرض بیہ ہے کہ ہماری برداری میں لڑ کے یالڑ کی ابھی جار پانچ سال کے بھی نہیں ہوتے کہ ان کی شادی کردی جاتی ہے، جب وہ جوان ہوتے ہیں توان کی رُفعتی کردیتے ہیں۔لڑ کے یالڑ کی کی طرف سے ایجاب وقبول ان کے والدین کرتے ہیں جبکہ لڑ کے یالڑ کی کی رضامندی نہیں ہوتی۔اس طرح کی شادیاں ہمارے اسلام میں جائز ہیں یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) وللولى إنكاح الصغير والصغيرة والولى العصبة بترتيب الإرث ... إلخ و (البحر الرائق ج: ۳ ص: ۲۱ ، طبع بيروت). واما إذا كان أحدهما أقرب من الآخر فلا ولاية للأبعد مع الأقرب إلّا إذا غاب غيبة منقطعة ... إلخ و (البحر الرائق ج: ۳ ص: ۱۲۸ كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٢) فإن زوّجهما الأب أو الجديعني الصغير والصغيرة فلاخيار لهما بعد بلوغهما لأنهما كاملا الرئ وافر الشفقة فيلزم العقد بمباشرتهما. (هداية ج: ٢ ص: ١٥ ٣) طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>m) الفضولي لو باع الصبي ماله ...... أو تزوّج ..... توقف على إجازة الولى ـ (شامي ج: m ص: ٩٤ ، باب الولى) ـ

جواب:...نابالغ لڑکے،لڑ کی کا نکاح ان کے ولی کے ایجاب وقبول کے ساتھ صحیح ہے، اور بالغ ہونے کے بعد باپ دادا کے کئے ہوئے نکاح کومستر دکرنے کا اِختیاران کونہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### بالغ ہوتے ہی نکاح فورأمستر دکرنے کا إختيار

سوال:...کیانابالغ لڑکی کا نکاح نابالغ لڑ کے سے ہوجا تا ہے، جبکہ وہ دونوں اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ اپنی والدہ کا دُودھ پی رہے ہوتے ہیں؟ بعض خاندانوں میں ایسے نکاح کارواج عام ہے، اوراس نکاح کے تمام فرائض لڑکی کی ماں اورلڑ کے کا باپ انجام دیتا ہے، کیا بینکاح شریعت کی رُوسے جا رُزہے؟

جواب: ... نابالغی میں بچوں کا نکاح نہیں کرنا چاہئے، بلکہ ان کے بالغ ہونے کے بعد ان کے زبجان کا کھاظ کرتے ہوئے کرنا چاہئے۔ تاہم بعض اوقات والدین آزراہِ شفقت ای میں بھلائی دیکھتے ہیں کہ نابالغی میں بچے کا عقد کردیا جائے۔ اس لئے شریعت نے نابالغی کے نکاح کوبھی جائز رکھا ہے۔ پھر اس میں یتفصیل ہے کہ اگر نکاح باپ یا دادانے کیا ہوتو بچوں کو بالغ ہونے کے بعد افتیار نہیں، بلکہ لڑکا اگر اس رشتے کو پہند نہیں کرتا تو طلاق دے سکتا ہے، اورا گرلڑ کی پہند نہیں کرتی تو ضلع لے سکتی ہے۔ اورا گر باپ یا دادا کے علاوہ کسی اور نے نابالغ کا نکاح کر دیا تھا تو بالغ ہونے کے بعد ان کو اس نکاح کے رکھتے یا مستر دکر دیں۔ اورا گر بالغ ہونے کے لئے بیضروری شرط ہے کہ جسمجلس میں وہ بالغ ہوئے ہوں، ای مجلس میں بالغ ہوتے ہی اس کو مستر دکردیں۔ اورا گر بالغ ہونے کے بعد فوراً ای مجلس میں نکاح کومستر دنہیں کیا، بلکہ مجلس کے برخاست ہونے تک خاموش رہے تو نکاح پکا ہوجائے گا، بعد میں اس کو مستر دنہیں کر کتھے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) وللولى إنكاح الصغير والصغيرة ولو ثيبا ولزم النكاح ولو بغبن فاحشن أو بغير كفو إن كان الولى أبًا وجدًا. (در مختار مع رد المحتار ج: ٣ ص: ٢١، باب الولى، طبع ايچ ايم سعيد كراچى). (قوله ولهما خيار الفسخ بالبلوغ في غير الأب والجد بشرط القضاء) أى للصغير والصغيرة إذا بلغا وقد زوجا ...... بخلاف ما إذا زوجهما الأب والجد فإنه لا خيار لهما بعد بلوغهما لأنهما كاملا الرأى وافرا الشفقة فيلزم العقد بمباشرتهما كما إذا باشرا برضاهما بعد البلوغ. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ١٢٨)، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٢) لو فعل الأب أو الجد عند عدم الأب لا يكون للصغير والصغيرة حق الفسخ بعد البلوغ. (رد المحتار ج:٣ ص: ١٨). وفي البحر الولى، طبع سعيد كراچى). وفيه أيضًا: وإن فعل غيرهما فلهما أن يفسخا بعد البلوغ. (رد المحتار ج:٣ ص: ١٨). وفي البحر الرائق (ج:٣ ص: ١٢٨) كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء (طبع دار المعرفة، بيروت): (قوله ولهما خيار الفسخ بالبلوغ في غير الأب والجد بشرط القضاء) أي للصغير والصغيرة إذا بلغا وقد زوجا أن يفسحا عقد النكاح الصادر من ولي غير أب ولا جد بشرط قضاء القاضي بالفرقة ...... بخلاف ما إذا زوجهما الأب والجد فإنه لا خيار لهما بعد بلوغهما لأنهما كاملا الرأى وافرا الشفقة فيلزم العقد بمباشرتهما .. إلخ.

<sup>(</sup>٣) (ولا يسمتـد إلـٰى آخـر المحـلس) ...... إذا بلغت وهي عالمة بالنكاح أو علمت به بعد بلوغها فلا بد من الفسخ في حال البلوغ أو العلم فلو سكتت ولو قليلًا بطل خيارها ولو قبل تبدل المحلس. (رد المحتار ج:٣ ص:٣٣، باب الولى).

#### نا بالغی کا نکاح اور بلوغت کے بعد اِختیار

سوال:...جارے گاؤں میں نکاح کا ایک طریقہ رائے ہے، جو کہ کم وہیش ہی پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ لڑکا اور لڑکی ابھی چھوٹی عمر کے ہی ہوتے ہیں یعنی بالکل نابالغ بچے ہوتے ہیں کہ ان کے والدین ان نابالغ بچوں کے نکاح کا آپس میں ایک معاہدہ کر لیتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش میہ ہے کہ کیا یہ نکاح اسلام میں جائز ہے؟ ہماری مقامی زبان میں اسے'' جابہ قبولہ'' کہتے ہیں، کیونکہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ نکاح میں لڑکے اور لڑکی کا رضا مند ہونا نہایت ہی ضروری ہے، ورنہ جرا نکاح نہیں ہوتا۔ اگر یہ جابہ قبولہ جائز ہے تو اس کی شرائط کیا ہیں؟ اور یہ معاہدہ کون کرسکتا ہے؟ نیز بالغ ہونے پرلڑکے اور لڑکی کی رضا مندی نہ ہوتو ان کے لئے کیا تھم ہے؟ اور اس معاہدہ یعنی جابہ قبولہ کا شریعت کی رُوسے نام کیا ہے؟

جواب:...نابالغی کا نکاح جائزہے۔ پھراگر باپ اور دادا کے علاوہ کی اور نے کرادیا تھا تو بالغ ہونے کے بعدلڑکی کواختیار ہوگا کہ وہ اسے رکھے یامنز دکردئے، گرشرط بیہ کہ جسمجلس میں لڑکی بالغ ہوائ مجلس میں اعلان کردے، ورنہ نکاح لازم ہوجائے گا ور بعد میں مستر دکرنے کا اِختیار نہیں ہوگا۔ اور باپ دادا کے کئے ہوئے نکاح کومستر دکرنے کا اِختیار نہیں، اِلَّا یہ کہ واضح طور پر یہ نکاح اولا دکی رعایت وشفقت کی بناپرنہیں بلکہ کسی لا کچ کی بناپر کیا ہو۔ (۵)

### باپ دا دا کے علاوہ دُوسرے کا کیا ہوا نکاح لڑکی بلوغت کے بعد فننخ کرسکتی ہے

سوال:...مساۃ زینب کا نکاح مسٹی زید ہے اس وقت منعقد ہوا جب زینب بالغ نہیں تھی، چنانچہ زینب کی طرف ہے زینب کے ماموں نے قبول کیا، دوسال بعدزینب بالغ ہوگئ، بلوغت کے ساتھ ہی زینب نے اس نکاح کو فنخ کرڈالا، اس صورت میں مساۃ زینب کے لئے شرعاً وقانو نا دُوسر ہے شوہر کے نکاح میں جانے کا جواز ہے یا نہیں؟ جانے میں عدت کا مسئلہ طے ہوگا کہ نہیں؟

جواب:...نابالغ بچی کا نکاح اگراس کے باپ دادا کے علاوہ کسی اور نے کر دیا ہوتو اس بچی کو بالغ ہونے کے بعد إختيار

<sup>(</sup>۱) وللولى إنكاح الصغير والصغيرة ولو ثيبا. (درمختار ج: ۳ ص: ۲۱، بـاب الولى). قال أبو جعفر: ولسائر الأولياء تزويج الصغار ويتوارثان بذالك ...... ومن جهة السُّنة: أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوّج عائشة رضى الله عنها، وهى صغيرة زوجها إياه أبوبكر. (شرح مختصر الطحاوى ج: ۳ ص: ۱۹۲، ۱۹۳، کتاب النكاح، طبع دار البشائر الإسلامية). (۲) وإن فعل غيرهما فلهما أن يفسخا بعد البلوغ. (رد المحتار ج: ۳ ص: ۲۸، باب الولى، طبع ايچ ايم سعيد كراچى، أيضًا: البحر الرائق ج: ۳ ص: ۲۸، باب الولى، طبع ايچ ايم سعيد كراچى، أيضًا:

<sup>(</sup>٣) فلو سكتت ولو قليلًا بطل خيارها ولو قبل تبدل المجلس. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٢٣).

<sup>(</sup>٣) لو فعل الأب أو الجدعند عدم الأب لا يكون للصغير والصغيرة حق الفسخ. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٦٨، بــاب الوالي، أيضًا: البحر الرائق ج: ٣ ص: ٢٨ ا ، طبع بيروت).

<sup>(</sup>۵) لو عرب من الأب سوء الإختيار لسفهه أو لطمعه لا يجوز عقده إجماعًا. (رد المحتار ج: ٣ ص: ١٧، باب الولي).

ہے،خواہ اس نکاح کو برقر ارر کھے یامستر دکر دے۔ چونکہ زینب نے بالغ ہونے کے فور اُبعد اس نکاح کو، جواس کے ماموں نے کیا تھا، مستر دکر دیا، اس لئے بینکاح فنخ ہو گیا،لڑکی دُوسری جگہ عقد کر سکتی ہے، چونکہ ماموں کا کیا ہوا نکاح رُفھتی ہے پہلے ہی کالعدم ہو گیا، اس لئے لڑکی کے ذمہ عدت بھی نہیں۔ (۲)

### نابالغ لڑکی کا نکاح اگر باپ کردے توبلوغت کے بعدا سے فننخ کا اختیار نہیں

سوال:...ایک نابالغ لڑکی کا نکاح اس کے والد نے کردیا تھا، پھراس کا والد فوت ہوگیا، وہ لڑکی اپنی والدہ کے ساتھ رہتی ہے، یہاں تک کہ اب بالغ ہے، اب لڑکے والے اصرار کرتے ہیں کہ لڑکی ہمارے ہاں زخصتی کر دولیکن لڑکی کی ماں اور لڑکی نہیں مان رہی ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ اور لڑکے والے چھوڑ نہیں رہے، اب عدالت میں لڑکے سے طلاق دِلوائی جائے یا لڑکی کو بھیج کر پھروہ خود بخو دطلاق دے دے یا مہروا پس کر کے طلاق کی جائے؟

جواب: ... جب نابالغ کا نکاح اس کے والد نے کردیا اور نکاح گوا ہوں کے سامنے ہوا تو یہ نکاح برقرار ہے، اور لڑکے والے اپنے مطالبے میں حق بجانب ہیں، اور لڑکی اور اس کی والدہ کا انکار سیحے نہیں، اب اگر لڑکی وہاں آباد نہیں ہونا چاہتی تو اس کے شوہر سے طلاق لیے مطالب کے باور اگر شوہر معاف کرنے کے بدلے میں طلاق دینا چاہتا ہے تو مہر چھوڑ ویا جائے ۔ لڑکے کو بھی چاہئے کہ جب لڑکی اس کے گھر آباد ہونا نہیں چاہتی تو خواہ نخواہ اس کوروک کر گئہ گارنہ ہو، بلکہ خوش اُسلو بی سے طلاق دے کر فارغ کردے۔ بہر حال جب تک لڑکے سے طلاق نہ لی جائے (خلع بھی طلاق ہی کی ایک شکل ہے) تب تک یہ نکاح قائم ہے، مخس لڑکی کے یالڑکی کی والدہ کے انکار کردیئے سے نکاح فنے نہیں ہوگا، اور لڑکی و وسری جگہ عقد کرنے کی مجاز نہیں ہوگا۔ (۳)

### بچین کے نکاح کے نتنج ہونے یا نہ ہونے کی صورت

سوال:...ایک لڑکی کے بچپن میں باپ نے ایک شخص کو عام طریقے سے کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنی لڑکی تمہارے لڑکے کو

<sup>(</sup>۱) و يکھئے ص:۱۲۱ حاشینمبر۲۔

 <sup>(</sup>۲) قال تعالى: "يَايها الـذين المنواإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسّوهن فما لكم عليهن من عدّة تعتدونها" (الأحزاب). قال: ويطلق غير المدخول بها متى شاء، لأنه ليس عليها عدة فيعتبر طلاقها للعدة. (شرح مختصر الطحاوى ج:۵ ص: ۹، كتاب الطلاق، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) لو فعل الأب أو الجد عند عدم الأب لا يكون للصغير والصغيرة حق الفسخ بعد البلوغ. (رد المحتار ج:٣ ص: ٢٨، باب الولى، طبع ايج ايم سعيد كراچى). قال أبو جعفر: ومن وقع بينه وبين زوجته شقاق فله أن يطلقها على جُعُلٍ يأخذه منها بعد أن لا يتجاوز به ما أعطاها، وإن كان النشوز من قبله، لم ينبغ له أن يأخذ منها شيئًا ....... قال أحمد: الأصل في ذالك قول الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا ممّا اليتموهن شيئًا إلّا أن يخافا ألّا يقيما حدود الله، فإن خفتم آلا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فاقتضى ظاهر الآية جواز خلعها عند الخوف أن لا يقيما حدود الله على الكثير والقليل ... إلخ و رشرح مختصر الطحاوى ج:٣ ص: ٣٥٣، كتاب النكاح، مسألة الخلع، طبع بيروت).

دے دی۔ابلڑ کی نے بالغ ہونے کے بعد عدالت میں بیان دیا ہے کہ میں اپنی مرضی سے شادی کروں گی ،اس صورت میں پہلا نکاح ہوایا نہیں؟

جواب:...' میں نے اپی لڑکی تمہار سے لڑکے کو دے دی' کے الفاظ بھی'' رشتے کا وعدہ' بعنی منگنی کے لئے بولے جاتے ہیں، اور بھی نکاح کے ایجاب وقبول کے لئے ، اب فیصلہ طلب چیزیہ ہے کہ بیالفاظ لڑکی کے والدنے کس حیثیت سے کہے تھے؟ اس کا فیصلہ اس طرح ہوسکتا ہے کہ:

الف: ... جس مجلس میں بیالفاظ کہے گئے اگر وہ مجلس لڑکے یالڑکی کے نکاح کے لئے منعقد کی گئی تھی ، قاضی کو بھی بلایا گیا تھا ، گواہ بھی بلائے گئے تھے ،مہر بھی مقرّر کیا گیا تھا ،اورلڑ کے لڑکی کے والدین نے اپنے بچوں کی طرف سے وکیل بن کر ایجاب وقبول بھی کیا تھا تو یہ '' نکاح'' ہوا۔ بالغ ہونے کے بعدلڑکی کو اس کے تو ڑنے کا اِختیار نہیں'' اور اس کا عدالت میں دیا ہوا بیان بھی بے کل ہے ، اب اس کاحل بیہ ہے کہ لڑکے سے باقاعدہ طلاق لی جائے۔

ب:...دُ وسری صورت میہ ہے کہ جس موقع پر بیالفاظ کہے گئے تھے، نہ وہ نکاح کی مجلس تھی ، نہ مہر کا ذکر تھا، نہ گواہ تھے تو'' میں نے اپنی لڑکی تمہار بے لڑکے کو دے دی'' کے الفاظ محض وعد ہُ نکاح یا منگنی شار ہوں گے، اس لئے لڑکی کا وہاں شادی کرنے سے انکار سیجے ہے ، کیونکہ جب ان الفاظ سے نکاح ہی نہیں ہوا، تو لڑکی کوعد الت میں جاکر بیان دینے کی ضرورت نہیں۔ (۲)

والدنے نابالغ لڑی کا نکاح ذاتی منفعت کے بغیر کیا تھا تو لڑی کو بالغ ہونے کے بعد ختم کرنے کا اختیار نہیں

سوال:...' الف' نے اپنی بچی کی بچین ہی میں وکیل بن کر'' ب' سے متگنی اور با قاعدہ نکاح کیا، مگر بوجہ نابالغ ہونے کے رخصتی ۱۲ – ۱۳ سال تک ممکن نہ تھی، مگر جب مذکورہ لڑکی جوان ہوگئی اور سجھ دار ہوگئی تواس نے'' ب' سے رشتے کو پسند نہیں کیا اور صاف انکار کرگئی، تو کیا اس صورت میں لڑکی اس نکاح کوختم کر سکتی ہے یا کہ نہیں؟ ختم کر سکتی ہوتو محض زبان سے یاعد الت سے رُجوع لڑکی کے لئے اُزروئے شریعت ضروری ہے؟

جواب:...اگر باپ نے اپنے کسی ذاتی مفاد کے لئے بیز نکاح نہیں کیا تھا تو لڑکی کو بالغ ہونے کے بعد نکاح فٹنخ کرنے کا اختیار نہیں، اگروہ اس گھر میں آباد نہیں ہونا چاہتی تو اپنے شو ہرسے خلع لے سکتی ہے۔

 <sup>(</sup>١) لو فعل الأب أو الجد عند عدم الأب لا يكون للصغير والصغيرة حق الفسخ بعد البلوغ. (رد المحتار ج:٣ ص: ١٨).

<sup>(</sup>٢) لو قال هل اعطيتنيها فقال اعطيت إن كان المجلس للوعد فوعد وإن كان للعقد فنكاح. (رد المحتار ج: ٣ ص: ١١) ـ

 <sup>(</sup>٣) ولزم النكاح ولو بغبن فاحش أو بغير كفؤ إن كان الولى أبًا وجدًّا لم يعرف منهما سوء الإختيار. (در مختار مع رد المحتار
 ج:٣ ص: ٢١، باب الولى، طبع ايج ايم سعيد كراچى، أيضًا: هداية ج: ٢ ص: ١٤ ٣، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) "فَاِنُ خِفْتُمُ آلَا يُقِيُمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيُمَا افْتَدَتُ بِهِ" (البقرة: ٢٢٩). وفي شرح مختصر الطحاوي (ج:٣) ص:٣٥٣) كتاب النكاح: فاقتضى ظاهر الآية جواز خلعها عند الخوف أن لَا يقيما حدود الله على الكثير والقليل.

### كفووغيركفو

#### کفوکا کیامفہوم ہے؟

سوال:...کیالز کااورلز کی سوِل میرج کر سکتے ہیں؟ آپ نے جواب دیاتھا کہ'' اگر دونوں ہر حیثیت سے برابر ہوں، تو نکاح صحیح ہے، ورنہ ہیں۔'' آپ'' ہر حیثیت ہے برابر'' کی وضاحت کریں۔

جواب:...''لڑکا ہرحیثیت سےلڑ کی کے برابر ہو''اس سے مرادیہ ہے کہ دِین، دیانت، مال،نسب، پیشہاورتعلیم میںلڑ کا، لڑ کی ہے کم تر نہ ہو۔ <sup>(۱)</sup>

#### فليفه كفووغير كفوكي تفصيل

سوال: ...دوایک سوال کے جواب میں نکاح کی بابت آپ نے جو پھے فرمایا، جس کا نچوڑ یہ ہے کہ بالغ لڑکا اورلڑکی کا نکاح ان کے والدین کی مرضی کے خلاف ان کی عدم موجود گی میں صرف ای صورت جائز ہوگا جب دونوں لڑکا اورلڑکی ، برادری ، تعلیم ، اخلاق ، مال ، عقل وشکل میں (آپ کے الفاظ میں ) ہم پلہ ہوں ۔ قبلہ! جہاں تک اخلاق کی بات ہے وہ تو قابل فہم ، باتی باتیں میری ناقص عقل میں نہیں آتیں ۔ میں نے اب تک تو یہی پڑھا اور سنا ہے کہ مذہب اسلام میں کسی عربی کو مجمی پراور گور ہے کو کالے پر فوقیت حاصل نہیں ، اور مسلمانوں کی حیثیت و مرتبہ کا تعین صرف تقوئی ، ایمان و اخلاق اور نیک اعمال سے ہوگا، نسل ، برادری ، وجاہت و دولت سے نہیں ۔ اور جب یہ بات ہو بالغ مردو ورت کے نکاح کے لئے ذکورہ بالا شرائط مثلاً : عقل وشکل ، مال ، برادری وغیرہ کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے ؟ (خواہ یہ نکاح والدین کی مرضی کے مطابق نہ ہو ) ۔ حضور و الا! اگر پچھاس پروشنی ڈالیس تو مجھے کہ علم کی اُلبحون دُور ہو جائے ۔

جواب:... جناب نے '' اسلامی مساوات' کے بارے میں جو پچھتح ریفر مایا ہے، وہ بالکل دُرست اور بجاہے۔اسلام کسی کو پخستح ریفر مایا ہے، وہ بالکل دُرست اور بجاہے۔اسلام کسی پر فخر کی اجازت نہیں دیتا، ندرنگ ونسل عقل وشکل اور برادری یا مال کومعیارِ فضیلت قرار دیتا ہے۔لیکن اس پر بھی غور فر مائے کہ '' نکاح'' اس مقدس رشتے کا نام ہے جونہ صرف زوجین کو بلکہ ان کے تمام متعلقین کو بھی بہت سے حقوق وفر ائض کا یا بند کرتا ہے،اور ان

<sup>(</sup>۱) والكفاءة تعتبر نسبًا فقريش أكفاء والعرب أكفاء وحرية وإسلامًا وأبوان فيهما كالآباء وديانة ومالًا وحرفة لأن هذه الأشياء يقع بها التفاخر فيما بينهم فلا بد من إعتبارها. (البحر الرائق ج:٣ ص: ١٣٩ ، فصل في الأكفاء، طبع دار المعرفة، بيروت، أيضًا: شرح مختصر الطحاوي ج:٣ ص: ٢٥٣، كتاب النكاح، مسألة وجوه الكفاءة).

تمام حقوق وفرائض کی ادائیگی نەصرف میاں بیوی کی مکمل بیجہتی اور ہم آ ہنگی پرموقوف ہے بلکہ دونوں طرف کے اہلِ تعلق کے درمیان باہمی اُنس واحترام کوبھی جاہتی ہے۔

ادھرانسانی نفسیات کی کمزوری کا بیعالم ہے کہ بہت ہی کم اور شاذ و نادرا یسے حفرات ہوں گے جوصر ف ''انَّ اکرَ مَکُمُ عِندَ اللهِ اَتُهُ فَاسِکُمُ '' کے اُصول کو رِشتہُ از دواج میں کا فی سمجھیں ، اوران کی نظر نداڑ کے ،اڑکی کی عقل وشکل پرجائے ، نعلیم و تہذیب پر ، نہ اللهِ اَتُهُ فَاسِ پر ، نہ جاہ و مال پر ۔ رِشتہُ از دواج چونکہ محض ایک نظریاتی چیز نہیں ، بلکہ زندگی کی امتحان گاہ میں ہر لمحہ الے عملی تج بوں سے گزرنا ہوتا ہے اوراس رشتے سے بڑھ کر (اپنے عملی آثار و نتائج کے اعتبار سے ) کوئی رشتہ اتنا نازک ، اتنا طویل اور ایسے وسیع تعلقات اور ذمہ داریوں کا حامل نہیں ۔ اس لئے اسلام نے ... جو تھے معنوں میں وین فطرت ہے ... انسانی فطرت کی ان کمزوریوں کو بھی نظرا نداز نہیں کیا ، اور نہ وہ ایسا کرسکتا تھا ، اس لئے اسلام نے ... جو تھے معنوں میں وین فطرت ہمال بی خوال ور مال ووجا ہت ہر مسلمان کے ساتھ جائز ہے ، وہاں اس نے انسانی فطرت کو تھے ہوئے یہ پابندی بھی عائد کی ہے کہ اس عقد سے متاثر ہونے والے اہم ترین افراد کی رضا مندی کے بغیر بے جوڑ نکاح نہ کیا جائے ، تا کہ اس عقد کے بخیر میں ناخوشگواریوں ، تکنیوں اور لڑائی جھگڑوں کا طوفان بریانہ ہوجائے ۔ پیواصل ہے اسلام میں مسئلۂ کفو کی اہمیت کا۔

اس مختصری وضاحت کے بعد اب میں مسئلہ لکھتا ہوں۔ ایک اعلیٰ ترین خاندان کا فرد، اپنی فرشتہ سیرت اور حور شائل صاحب زادی کاعقداس کی رضامندی ہے کسی نومسلم عبشی کے ساتھ کردیتا ہے تو اِسلام نہ صرف اس کو جائز رکھتا ہے، بلکہ اسے دادِ تحسین دیتا ہے۔ بیتو ہوا اِسلام کا اُصولِ مساوات۔

اب لیجئے وُوسری صورت: کہ ایک شریف اور اعلیٰ خاندان کی لڑکی صرف اپنے جوثِ عشق میں کسی ایسے لڑکے سے نکاح کر لیتی ہے، جو حسب ونسب، عز وشرف، دِین و تقویٰ ، علم و فضل ، مال و جاہ کے لحاظ سے کسی طرح بھی اس کے جوڑکا نہیں ، اور بیعقد والدین اور اقربا کی رائے کے علی الرغم ہوتا ہے ، تو چونکہ رشتہ ُ اِز دواج میاں بیوی کو دو بکر یوں کی طرح باندھ دینے کا نام نہیں ، بلکہ اس کے چھ حقوق و فرائض بھی ہیں ، اور اسلام بید کھتا ہے کہ ان حالات میں اس مقدس رشتے کے نازک ترین حقوق اپنی تمام و سعتوں کے ساتھ ادانہیں ہو سکیس گے ، اس لئے والدین اور اولیاء کی رضا مندی کے بغیر اِسلام اس بے جوڑعقد کو ، ناروا قرار دی کر ''ان تمام فتنوں اور لڑائی جھڑوں وں کا دروازہ بند کر دینا چاہتا ہے ، جو اس بے جوڑعقد کے نتیج میں پیدا ہو بکتے ہیں ۔ اگر جناب ان معروضات پر توجہ فرما ئیں گے تو مجھوتے تع ہے کہ اسلام کا دِینِ فطرت ہونا بھی آپ پرکھل جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) ولزم النكاح ولو بغبن فاحش أو بغير كفؤ إن كان الولى أبًا وجدًّا لم يعرف منهما سوء الإختيار. (در مختار مع رد المحتار ج: ٣ ص: ٢٦ ، باب الولى). وفي البحر (ج: ٣ ص: ١٢٨) باب الأولياء والأكفاء: بخلاف ما إذا زوجها الأب والجد، فإنه لا خيار لهما بعد بلوغهما لأنهما كاملا الرأى، وافرا الشفقة فيلزم العقد بمباشرتهما. أيضًا: هداية ج: ٢ ص: ١٣٠. (٢) ان المفتى به رواية الحسن عن الإمام من عدم الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولى لم يرض به قبل العقد. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ١٣٠) من الأكفاء، طبع دار المعرفة، بيروت).

#### شادی میں" برابری" کی شرط سے کیامراد ہے؟

سوال:...'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل'' کے کالم میں ایک سوال شائع ہوا تھا: کیا اِسلام میں پیند کی شادی کی اِجازت ہے؟ جواب ہاں میں تھا، ظاہر ہے فریقین اگر راضی ہوں تو پیند کی شادی کی بالکل اِجازت ہے، مگر ساتھ ہی دو با تیں بھی لکھی تھیں کہ والدین کی رضا مندی اور ہم پلہ ہونا ضروری ہے،اس سلسلے میں کچھوضاحت درکار ہے۔

والدین کی رضامندی تو بہتر اور سعادت مندی ہے، اور سمجھ دار والدین پند کے معاطع میں بلاوجہ رُکاوٹ نہیں بنے،
لوگٹھیکہ ہوں تو والدین کے باسر پرست کے علاوہ کی اور کو مداخلت کاحق بھی نہیں ہے، گر آج کل والدین ویسے ہی اولا دکی شادی
کی فکرنہیں کرتے، شادی کے ساتھ بے شار لوازیات اور شرائط عائد کر دیتے ہیں، نہ وہ پوری ہوتی ہیں، نہ شادی کی نوبت آتی ہے۔
عجیب حالت ہے۔ ایسے میں کیا ہو؟ اسلام میں تو فکاح کی بڑی تاکید ہے۔ وُ وسرا سوال بیہ ہے کہ ہم پلدسے کیا مراد ہے؟ رہمن سہن،
طرز واَطوار کے لحاظ ہے ہم پلدیا حسب نسب کے لحاظ ہے ہم پلد؟ اسلام میں تو ذَات، رنگ، نسل، زبان اور دولت کی بنیاد پر کوئی
تفریق نہیں ہے، سب برابر ہیں، اس لئے اس کی وضاحت درکار ہے۔ ویسے لوگ طبیعت کی نیکی اور شرافت، سمجھ داری، گر دباری کو
زیادہ د کیھتے ہیں۔

کیا ہم پلہ ہونا ایک ترجیحی چیز ہے یا لازمی شرط ہے؟ اگر ہم پلہ نہ ہوتو نکاح نہ ہوگا یا ہوجائے گا؟ ایک اورسوال ہیہ ہے کہ فریقین کی عمر کی بھی کوئی شرط ہے یاان کی اپنی رضا ہے کہ دونوں فریق راضی ہوں؟ کچھلوگ ہیہ کہتے ہیں کہ عمر کا فرق فریقین میں زیادہ ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا۔ای طرح کچھلوگ ایک سے زائد شادی کرنے کوغلط مفہوم دے کر اِسلام پرمعترض نظر آتے ہیں۔

جواب:...والدین اگر سمجھ دارہوں تو وہ اولا دکی خانہ آبادی پرخوش ہوتے ہیں۔ بےمقصد نکتہ چینیاں کرنا احمق لوگوں کا کام ہے۔شریف والدین کسی کی اولا دپر نکتہ چینی نہیں کرتے ،اگر دِشتہ مناسب معلوم ہوتو ہاں کردیتے ہیں، ورنہ خاموشی اِختیار کر لیتے ہیں۔ ۲:... برابری میں بہت می چیز وں کو کمح ظا جاتا ہے، برادری کو بھی ، پیشے کو بھی اور دُوسری بعض اور چیز وں کو بھی ایکن یہ شرط صرف اس کئے ہے کہ والدین کو عارنہ ہو، ورنہ ایک مسلمان کا دُوسرے مسلمان کے ساتھ ذکاح ہوسکتا ہے۔ (۱)

امام زین العابدینٌ، حضرت حسین رضی الله عنه کے صاحبزاد ہے ہیں، انہوں نے اپنی باندی کو آزاد کیا اور اس سے نکاح کرلیا، اور اپنے غلام کو آزاد کیا، اپنی کسی عزیزہ کا اس کے ساتھ نکاح کردیا، اس وقت کے بادشاہ نے ... جو غالبًا ہشام بن عبدالملک تھا...
اس پر اعتراض کیا کہ آپ قریش کے متازترین فرد ہیں، آپ نے باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرلیا، اور آپ کی عزیزہ قریش کے اُونے خاندان کی لڑکی ہیں، آپ نے غلام کو آزاد کر کے اس کا نکاح ان سے کردیا۔ حضرت نے جواب میں تحریفر مایا: "لَقَدُ کَانَ

<sup>(</sup>۱) (قوله والكفاءة تعتبر نسبًا فقريش اكفاء، والعرب اكفاء، وحرية واسلامًا، وأبوان فيهما كالآباء وديانة ومالًا وحرفة لأن هذه الأشياء يقع بها التفاخر فيما بينهم فلا بد من اعتبارها. (البحر الرائق ج: ۳ ص: ۱۳۹، باب الأولياء والأكفاء). وفيه أيضًا: وإنما يطالب الزوج بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة ولذا كان المستحب في حقها تفويض إليه. (البحر الرائق ج: ۳ ص: ۱۱، باب الأولياء والأكفاء، طبع بيروت).

لَکُمُ فِی دَسُولِ اللهِ اُسُوَةٌ حَسَنَةٌ"،آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے صفیہ ؓ کوآ زاد کیااوراس سے نکاح کرلیا،اورزید بن حارثہؓ ہے جو کہ غلام تھے،اپی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جحقؓ کا نکاح کردیا۔ (۱)

### غیروں میںلڑ کیوں کی شادی نہ کرناا گر چہ پیھی رہ جا ئیں

سوال:...ہمارے ہاں میہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی شادی غیروں میں نہیں کرتے ،اوربعض تو کہتے ہیں کہ چاہے ہماری لڑکیاں بیٹھی رہ جا نمیں، ہم ان کی شادی غیروں میں نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں اتنی قابل اور اچھی لڑکیاں والدین کے ای فعل کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں،اوران کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوگئی ہیں۔کیا والدین کا یفعل دُرست ہے؟ کیا شادی کے معاملے میں ذات پات کی کوئی قید ہے؟ جووالدین اس طرح کرتے ہیں،ان کے بارے میں کیا شرعی تھم ہے؟

جواب:...برادری میں شادی کرنے میں پچھ صلحتیں تو پیشِ نظر ہوتی ہیں، گراس معاملے میں اتنا تشدّد کرنا کہ برادری سے باہر خواہ کتنا ہی اچھا رِشتہ ہو، طےنہیں کیا جاتا، یہ جاہلانہ حرکت ہے، اور اس کے نتیجے میں بچیوں کے رشتے نہ ہونا نہایت افسوسناک بات ہے۔

#### جس رشتے پروالدراضی نہ ہوں اُس کا کیا تھم ہے؟

سوال:...میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس کی منگنی ہو چکی ہے، کین وہ میری وجہ سے منگنی تو ڑنے کے لئے تیار ہے۔میری والدہ راضی ہیں، کیکن والد کسی صورت میں راضی نہیں ہیں۔ میں میمن ہوں اورلڑ کی مہاجر ہے، آنجناب سے مشورہ درکار ہے کہ کیا کیا جائے؟

جواب: ... میں اس لڑکی ہے شادی کامشورہ نہیں دیتا۔

#### بالغ لڑ کے اورلڑ کی کی پیند کی شادی

سوال: ... کیا بالغ لڑکا اورلڑکی اپنی پندھے شادی کر سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے باہمی رضامندی سے نکاح کرلیا تو کیا یہ ائز ہے؟

#### **جواب:...اگر برابری اورخاندانی وقار کو طحوظ رکھا جائے تو ہوجائے گا<sup>، (۳)</sup> البتہ ماں باپ کو ناراض کر کے شادی کرنا ندامت**

(۱) وقال سفيان بن عيينة: كان على بن الحسين يقول ...... وذكروا أنه زوج أمه من مولى له وأعتق أمه فتزوجها فأرسل إليه عبدالملك يلومه في ذالك، فكتب إليه: (لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الأخر وذكر الله كثيرًا) وقد أعتق صفية فتزوجها، وزوج مولاه زيد بن حارثة من بنت عمّه زينب بنت جحش (البداية والنهاية جند من بنت عمّه زينب بنت جحش (البداية والنهاية جند من بنت عمّه زينب بنت جحش على بن الحسين، طبع مكتبة دار الفكر، بيروت).

(٢) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزو جوه، ان لا تفعلوا
 تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي. (مشكوة ص:٢٦٧، كتاب النكاح، الفصل الثاني).

(٣) إن المرأة إذا زوّجت نفسها من كفو لزم على الأولياء. (شامى ج:٣ ص:٨٥، باب الولى، طبع ايج ايم سعيد كراچى، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص:١١، باب الأولياء والأكفاء، طبع بيروت).

اورمنتقل مصيبت كاباعث ہوتا ہے۔

اگراہنے خاندان میں نیک عورت نہ ملے تو کیا دُوسرے خاندان میں شادی کرسکتاہے؟

سوال:... جب آ دمی کواپنے لئے خاندانی اور نیک عورت شادی کے لئے نہ ملے تو کیا وہ اپنے خاندان کے علاوہ کسی دُوسرے خاندان کی عورت ہے شادی کرے؟ یابالکل ہی نہ کرے گا؟

جواب:...خاندان ہے باہر جہاں ملے، کرلے۔<sup>(۱)</sup>

#### غیر کفومیں نکاح باطل ہے

سوال:...اگرایک لڑکا اورایک لڑکی ایک دُوسرے کو پسند کرتے ہیں، اورلڑ کی والوں کا بیرقانون یا رواج ہے کہ وہ خاندان سے یا برا دری سے باہرلڑ کی نہیں دیتے ،اور جس لڑ کے کولڑ کی پسند کرتی ہے وہ غیر برا دری کا ہے،اور تعلیم ،اخلاق اور مالی حیثیت میں لڑکی سے کم نہیں ہے اور وہ دونوں گھر والوں سے حجب کرشا دی کر لیتے ہیں تو کیا بیز نکاح جائز ہے یانہیں؟

جواب:...اگرلڑ کا ہرطرح لڑکی کی حیثیت کے برابر کا ہے کہ لڑکی کے دار توں کواس نکاح سے کو کی عار نہیں لاحق ہوتی تو نکاح صبیح ہے۔

سوال:...اگر باپ دا دااور بھائیوں کی غیرموجودگی میں نکاح باطل ہےتو شریعت کے مطابق اس نکاح کی اہمیت کیا ہے جو والدین سے حجیب کرکرتے ہیں، یعنی کورٹ میرج ؟

جواب:...اگر کفومیں ہوتو جائز ہے، اور غیر کفومیں ہوتو باطل ہے۔ <sup>(۳)</sup>

#### غير برادري ميں شادی کرنا شرعاً منع نہيں

سوال: ..بعض مسلمان برادریاں اپنے سواہر دُوسری مسلمان برادریوں میں شادی بیاہ کرنا بہ منزلہ حرام کے مجھتی ہیں۔ براہ مہر بانی تحریر فرمائے کہ ان کا یہ فعل شرعی لحاظ ہے کیسا ہے؟ اس قتم کے ایک نکاح کی ایک ایسے صاحب شدید مخالفت کررہے ہیں جن

<sup>(</sup>۱) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يلقى الله طاهرًا مطهّرا فليتزوّج الحرائر. (مشكواة ص:٢٦٨). وأيضًا: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. (مشكواة ص:٢٦٧، كتاب النكاح، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٢) إن السرأة إذا زوّجت نفسها من كفو لزم على الأولياء ـ (رد المحتار ج:٣ ص:٨٥، بـاب الولى، طبع ايچ ايم سعيد كراچي، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص:١١ ، باب الأولياء والأكفاء، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) وإن زوّجت من غير كفؤ لا يلزم أو لا يصح. (رد المحتار ج:٣ ص: ٨٥، بـاب الـولـي، طبع سعيد كراچي). وفي البحر الرائق المرائق: وان المفتى به رواية الحسن عن الإمام من عدم الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولى ولم يرض به قبل العقد. (البحر الرائق ج:٣ ص:١٣٨، ١٣٧ باب الأولياء والأكفاء).

کے والد کے نکاح میں غیر برادری کی دوخوا تین تھیں اور بیٹے کے گھر میں بھی غیر برادری کی خاتون ہے، ان صاحب کی اس مخالفت کی شرعی حیثیت کیاہے؟

جواب:...برادری کے محدود دائرے میں شادی بیاہ کرنے پر بعض برادریوں کی طرف سے جوزور دیا جاتا ہے اور بعض دفعہ اس پر ہرجانہ یا بائیکاٹ تک کی سزادی جاتی ہے، یہ تو شرعاً بالکل غلط ہے اور حرام ہے۔ گڑکی اور اس کے والدین کی رضامندی سے دُوسری اسلامی برادریوں میں بھی نکاح ہوسکتا ہے اور اس میں شرعاً کوئی عیب کی بات نہیں، اور اگر دُوسری برادری کالڑکا نیک ہواور اپنی برادری میں ایسار شتہ نہ ہو، تو غیر برادری کے ایسے نیک رشتے کوتر جے دینی چاہئے۔ (۱)

#### رشتے میں برادری کی پابندی ضروری نہیں

سوال:...جارے معاشرے میں آج کل لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ کی گھر دن میں موجود ہے، ہارے ہاں بیرواج ہے کہ لڑکیوں کی شادی خاندان یا قبیلے سے باہر نہیں کی جاتی، چاہے کتنا ہی اچھارشتہ کیوں ندآئے، خاندان یا برادری، قبیلے سے باہر رشتہ نہیں دیا جاتا۔ اکثر لڑکوں کے ساتھ بھی تقریباً بہی مسئلہ ہوتا ہے، تا ہم لڑکوں کی شادیاں عام طور پران کی پسند سے خاندان سے باہر، یا قبیلے سے باہر کردی جاتی ہیں، (یا وہ خود بغاوت کر لیتے ہیں جے اکثر بعد میں قبول کر لیا جاتا ہے )۔ اگر کی لڑکی کا خاندان سے باہر، یا قبیلے سے باہر رشتہ بھی آ جائے تو سخت ناراضگی کا اِظہار کیا جاتا ہے اور بیظا ہر کیا جاتا ہے کہ تخت بدنا می ہوگی، برادری میں ہم منہ دِکھانے کے قابل نہ رہیں گے، خاندان، برادری اور قبیلے والے اکثر لڑکی کوشک کی نگاہ ہے دیکھنے گئے ہیں، لڑکی کا جینا مشکل کردیے ہیں، لڑکی کو جینا مشکل کردی جاتی ہے، جبکہ لڑکوں کے ساتھ عام طور پر ایسانہیں ہوتا۔ لڑکیوں کی عمر گھر بڑھا کر ضائع کردی جاتی ہے، لیکن برادری سے باہر کی دوتی، دشمنی میں تبدیل ہوجاتی ہے۔

کیا والدین کا برا دری ہے باہر رِشتہ نہ دینے کا بیمل جائز ہے؟ کیا مذکورہ بالاطر زِممل اِختیار کرنے والے والدین کے ذمے کوئی گناہ نہیں؟

جواب:...رشتے میں برادری کی الیم پابندی کہ برادری سے باہر کا رِشتہ خواہ کتنا ہی اچھا اور دِین دار ہو، تب بھی اس کو معیوب سمجھا جائے ،قطعاً جاہلا نہنخوت ہے،اورایسے والدین سخت گنا ہگار ہیں۔

سوال:...کیااسلام کڑکی کواس بات کی اِ جازت دیتا ہے کہ مذکورہ بالا حالات اگر پیدا ہوں اور مناسب رشتہ موجود ہوتو کڑکی خود والدین کی مرضی کے بغیر شادی کر لے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنّة قاطع (مشكواة ص: ۱۹). أيضًا: عن عبدالله بن أبى أوفى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم (مشكواة ص: ۲۰، باب البر والصلة) . (۲) كما فى حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين (مشكواة ص: ۲۱، كتاب النكاح، الفصل الأوّل، طبع قديمي كتب خانه كراچي).

جواب:...اگرلڑکا،لڑکی کے جوڑ کا ہو،جس کی وجہ سے بیرِشتہ والدین کے لئے عاراور ذِلت کا موجب نہ ہو،تو جوان لڑکی والدین کی اِجازت کے بغیر عقد کر سکتی ہے، اورا گرلڑکا،لڑکی سے کمتر حیثیت کا ہو،جس کی وجہ سے بیرِشتہ والدین کے لئے عاراور ذِلت کا موجب ہو،تو والدین کی رضا مندی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ (۲)

#### بے جوڑ ریشتے والا نکاح بغیر والدین کی إجازت کے جائز نہیں

سوال:... ۲۳ راگست کے جمعہ ایڈیشن میں آپ کا ایک جواب جوآپ نے نکاح کے بارے میں دیا، پڑھ کرایک اُلجھن ی و ماغ میں ہوئی اور میں آپ کوخط لکھنے پر مجبور ہوگئی۔ میراسوال ہے ہے کہ آپ نے کافی عرصے پہلے کسی کے بوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ نکاح صرف دو عاقل و بالغ افراد کی موجود گی میں اپنے آپ اِیجاب وقبول کرنے سے بھی ہوجاتا ہے، کسی مولوی کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ کے اس جواب میں بھی یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ جودوگواہ ہیں وہ صرف مرد ہوں یا عورت بھی ہو سکتی ہے؟ اور آب آپ کا یہ جواب کہ ماں باپ کی غیر موجود گی میں نکاح ہی نہیں ہوتا۔ ایک ہی مسئلے پر آپ کے دوجواب مجھ جیسی کم فہم کے لئے ایک اُلم بھی پیدا کررہے ہیں۔

جواب:...عاقل بالغ دوگواہوں ( دومرد، یا ایک مرداور دوعورتوں ) کی موجودگی میں اِیجاب وقبول کرلیں تو نکاح ہوجا تا ہے،''شرطیکہ لڑکی کے والدین اس نکاح پر رضامند ہوں۔اس لئے دونوں مسئلے اپنی اپنی جگہ بیں۔والدین کی رضامندی کے بغیر اگرلڑکی بے جوڑاورغیرموزوں جگہ نکاح کرلیتی ہے،تو یہ نکاح نہیں ہوگا،خواہ مولوی نے پڑھایا ہو، یاعدالت میں پڑھایا گیا ہو۔ (\*\*)

#### عا قلہ بالغہ باکرہ کاولی کی إجازت کے بغیر کفومیں نکاح کرنا

سوال:...عا قلہ بالغہ با کرہ لڑکی اپنے کفو میں دادا، چچا، ماموں، بھائی، والدہ، خالہ کی اجازت کے بغیرا پنی مرضی سے نکاح کرسکتی ہے یاوہ ان مذکورہ رِشتہ داردں میں سے کسی کے فیصلے کی شرعاً یا بند ہے؟

جواب: ...شریف زادیاں اپنے اولیاء کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں کیا کرتیں ، تا ہم اگر کسی عاقلہ بالغالز کی نے کفومیں

<sup>(</sup>۱) إن المرأة إذا زوّجت نفسها من كفؤ لزم على الأولياء. (شامى ج: ۳ ص: ۸۴، باب الكفاءة، طبع سعيد كراچي). وإذا زوجت المرأة البالغة الصحيحة العقل بغير أمر وليها، فالنكاح جائز، وإن كان كفوًا لها لم يكن للأولياء أن يفرقوا بينهما. (شرح مختصر الطحاوى ج: ۴ ص: ۲۵۵، كتاب النكاح، طبع دار السراج، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) وإن زوّجت من غير كفؤ لا يلزم أو لا يصح. (شامى ج:٣ ص:٨٨، باب الكفاءة). وإذا زوجت المرأة نفسها من غير
 كفؤ فللأولياء أن يفرقوا بينهما لأنها ألحقت العار بالأولياء. (المبسوط للسرخسى ج:٥ ص:٢٥، باب الأكفاء، طبع دار
 المعرفة، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول ...إلخ. ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حُرِّين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامر أتين ...إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٠٥، ٣٠١، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) فإن حاصله إن المرأة إذا زوّجت نفسها من كفؤ لزم على الأولياء وإن زوجت من غير كفؤ لَا يلزم أو لَا يصح. (رد المحتار ج:٣ ص:٨٨ باب الكفاءة، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

نکاح کرلیا جیسا کہ آپ نے لکھا ہے، تو نکاح ہوجائے گا۔ (۱)

#### عورت کے دُوسرے نکاح میں اگروالدین شریک نہ ہوں تو نکاح کی شرعی حیثیت

سوال:..گھربلوحالات کے پیشِ نظرطلاق کا شبہ تھا،معلومات حاصل کرنے پربھی بات واضح نہیں ہوئی ،لہٰذا آخرت کو مدِنظر رکھتے ہوئے طلاق کو بالفعل عمل میں لا کرشرعی حلالہ کی صورت اختیار کی گئی۔ گواہوں میں مرد کی طرف سے ماموں زاد بھائی نےعورت کی گواہی دی، مرد نے حلالہ کرنے والے کی گواہی دی، جبکہ دُوسری بار نکاح میں ماموٰں زاد بھائی اور اس کا دوست گواہ تھے۔ جمعہ ۲۳ راگست کے'' جنگ'' کے مطابق دونوں کے والدین حیات ہوں اورشر یک نہ ہوں تو اس نکاح کی شرعی حیثیت نہیں ، متذکرہ بالا صورت ِحال کے حوالے ہے آنجناب إرشا دفر مائیں کہ والدین کی عدم موجودگی میں نکاح ہوایا نہیں؟

جواب:...جس شخص ہے دُوسرا نکاح کیا گیا، کیا وہ عورت کے جوڑ کا تھا؟ یعنی اگر والدین اس سے نکاح کرتے تو ان کے کئے عار کا باعث تو نہ ہوتا؟اگر چھنص ایساتھا جواُوپر میں نے ذِ کر کیا تو والدین کی اِ جازت کے بغیر نکاح سیحے ہوگیا،اوراگرایسائہیں تھا تو

### اگرکسیعورت کا کفونہ ہوتو کیاوہ غیر کفومیں نکاح کرسکتی ہے؟

سوال:...اگرکسی عورت کا کوئی باپ، دا دا اورکوئی رشته داراً زفتم عصبه نه ہو، تو کیا وہ عورت کسی غیر کفو سے نکاح کرنے میں آ زاد ہے کہبیں؟

جواب:...اگراس کا کوئی ولی ہی نہیں تو آزاد ہے۔

#### والدین کی إجازت کے بغیرلڑ کی کے نکاح کی شرعی حیثیت

سوال:...ایک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ و وسرے شہر میں جاکر نکاح پڑھوالیتی ہے، جبکہ اس میں نہاڑ کے کے ماں باپ، نہ لڑ کی کے والدین یا ولی شامل ہوتے ہیں۔آپ برائے مہر بانی قر آن وسنت کی روشنی میں صا در فر مائیں کہ آیا یہ نکاح ہو گیا یانہیں؟ میں

<sup>(</sup>١) إن الـمرأة إذا زوّجت نفسها من كفأٍ لزم على الأولياء. (شامي ج:٣ ص:٨٣، باب الكفاءة). نفذ نكاح حُرّة مكلفة بلا ولى لأنها تـصـرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة بالغة، ولهٰذا كان لها التصرف في المال ولها اختيار الأزواج وإنما يطالب الولى بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة ولذا كان المستحب في حقها تفويض الأمر إليه. (البحر الرائق ج:٣ ص: ١١١ باب الأولياء والأكفاء، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) إن المرأة إذا زوّجت نفسها من كفؤ لزم على الأولياء، وإن زوّجت من غير كفؤ لَا يلزم أو لَا يصح. (شامي ج:٣ ص: ٨٨ باب الكفاءة، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>٣) وإن لم يكن لها ولى فهو أى العقد صحيح نافذ مطلقًا إتفاقًا ... إلخ وفي الشامية: (قوله مطلقًا) أى سواء نكحت كفؤا أو غيره (قوله إتفاقًا) أي من القائلين برواية ظاهر المذهب والقائلين برواية الحسن المفتى بها. (رد انحتار مع الدر المختار ج: ٣ ص: ٥٨، باب الولى، طبع سعيد كراچي).

نے آپ ہی کے اخبار کے رسالے میں ایک جگہ پڑھاتھا کہ اسلام اس کی اِ جازت نہیں دیتا،اوراس طرح یہ نکاح نہیں ہوا،جبکہ'' بہثتی زیور''میں بھی پہلکھاہے کہاس طرح نکاح نہیں ہوتا۔

جواب:...اییا نکاح جو والدین سے بھاگ کرخفیہ کیا جاتا ہے،عموماً غیر کفومیں ہوتا ہے،شرعی فتوے کی رُو ہے ایسا نکاح منعقد بی نہیں ہوتا'، اورالی لڑ کیاں ہمیشہ کے لئے اپنے آپ کو ہر باد کر لیتی ہیں۔

#### غیر کفومیں نکاح والدین کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا

سوال: ... کیا کوئی مسلمان بالغ لڑکی اینے والدین کی مرضی کے بغیراینی پسند کی شادی کر عتی ہے یانہیں؟

جواب: الزكى كا نكاح تو والدين ہى كوكرنا چاہئے اوران كولزكى كى پيند كالحاظ ضرور ركھنا چاہئے لـ لزكى كا والدين ہے بالا بالا نکاح کرلیناحیا کے خلاف ہے اورا گرلڑ کا کم ترحیثیت کا مالک ہوتوالیا نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا۔ (۲)

#### لڑ کی کاغیر کفوخاندان میں بغیراجازت کے نکاح منعقد نہیں ہوتا

سوال:...ایک لڑکی نے والدین کی رضامندی کے بغیر کورٹ سے مختار نامہ لے کراپنے سابقہ ڈرائیور سے شادی کرلی۔ ہمیں بیمعلوم کرنا ہے کہ بیز کاح سیجے ہے یا والد کو تنتخ کرنے کاحق ہے؟ جبکہ لڑ کی میمن خاندان کی ہے،لڑ کا پٹھان ہے۔ عا دات واخلاق کے اغتبار سے لڑکی والے اور لڑکے والوں میں بڑا فرق ہے، مالی اعتبار سے بھی لڑکے کی کچھ حیثیت نہیں ہے، لڑکی کواپنی حیثیت کے مطابق خرچہ بھی نہیں دے سکتا۔ والدین کا خیال ہے کہ موجودہ نکاح غیر قانو نی اور غیر شرعی ہے،لڑ کی والوں کے خاندان پر بدنما داغ ہے،جبکہاڑ کے کی ایک بیوی پہلے ہے موجود بھی ہے،اب کیا صورت ہوگی؟

جواب:...اگرلڑ کے اورلڑ کی کے درمیان نسب کے اعتبار ہے، مال کے اعتبار ہے، دِین کے اعتبار ہے یا پیشے کے اعتبار سے جوڑ نہ ہوتو والدین کی رضامندی کے بغیر کیا گیا نکاح شرعاً صحیح نہیں ہے،اور دونوں کے درمیان تفریق کرادیناوا جب ہے۔ مذکورہ سوال میں چونکہ پیشہاور مال کے اعتبار ہےلڑ کا ،لڑ کی ہم پلے نہیں ہیں اس لئے نکاح منعقد نہیں ہوا۔ دونوں کے درمیان علیحد گی ضروری ہے۔لڑکی اورلڑ کا اگر علیحد گی پر رضامند نہیں تو لڑکی کے والدین کو شرعاً قانونی وعدالتی کاروائی کرنے کا حق ہے۔ بہر حال لڑکی کی رضامندی پروالدین کی مرضی کےخلاف غیرخاندان میں جونکاح ہواوہ تیجے نہ ہوا۔ (۴)

<sup>(</sup>١) عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. (مشكُّوة ص: ٢٤٠). وإن زوَّجت من غير كفؤ لا يلزم أو لا يصح. (شامي ج:٣ ص: ٨٥، باب الكفاءة، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٢) ان المفتى به رواية الحسن عن الإمام من عدم الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولى لم يرض به قبل العقد. (البحر الرائق ج:٣ ص: ١٣٤ باب الأولياء والأكفاء، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٣) الضأر

#### جا ہت میں خفیہ شادی کرنا غلط ہے

سوال:...ایک لڑکے،لڑکی نے جاہت میں شادی کرلی، دونوں کے والدین کوعلم نہیں، بعدازاں لڑکی کے چچانے پولیس کے ذریعےلڑ کی واپس منگوائی اور بیے کہہ کراس کا دُوسرا نکاح کردیا کہ پہلا نکاح نابالغی میں ہوا تھا۔ابا گرلڑ کا ثبوت پیش کرے کہ جب میں نے نکاح کیا تھا تولڑ کی بالغ تھی،توایس صورت میں کون سا نکاح ضجے ہوا، پہلایا دُوسرا؟

جواب:..لڑکی اگراپنے اولیاء کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں شادی کرنا چاہے تو یہ نکاح نہیں ہوتا'' والدین کے علم کے بغیر جوشادیاں کی جاتی ہیں وہ عموماً ایسی ہی ہوتی ہیں۔اس لئے صورت ِمسئولہ میں پہلا نکاح غلط تھا، دُوسرا سیحے ہے۔

#### خفیه شادی کی شرعی حیثیت

سوال:...مبری بیٹی نے ایک شادی شدہ مرد سے خفیہ شادی کی ہے، اُس شخص کی پہلے سے تین ہویاں اور بیج بھی ہیں۔
مجھے علم نہیں تھا کہ میری بیٹی نے خفیہ نکاح کرلیا ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے اس کی سخت مخالفت کی ، میں بہت پریشان ہوں ،
جب سے میں نے اخبار میں شخ الاز ہرشخ محمد طنطاوی کا فتو کی پڑھا ہے کہ'' خفیہ شادی جرم ہے''اس شخص نے ابھی تک اپنے خاندان
والوں پرمیری بیٹی کے ساتھ شادی کو ظاہر نہیں کیا ہے ، نہ بھی اپنے گھر والوں کے پاس لے کر گیا ہے، ایک فلیٹ میں رکھا ہوا ہے۔ میں
وہ کیفیت بیان نہیں کرسکتا کہ جب لوگ مجھ سے بیٹی کے بارے میں طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، شخت ذہنی اذیت اور کرب میں
مبتلا ہوجا تا ہوں ، اگر بیٹی کو طلاق دِلوا دُوں تو حرام کاری کی مرتکب تو نہیں ہوگی ؟ اور کیا یئمل دُرست ہوگا ؟

جواب:...جولڑ کیاں اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر خفیہ شادی کر لیتی ہیں، شرعاً ان کا نکاح نہیں ہوتا، بلکہ وہ زِنا کی مرتکب ہیں۔ اور آپ نے جوشنخ الاز ہر کافتو کانقل کیا ہے، وہ صحیح ہے۔

#### کیالڑ کی خفیہ نکاح کرسکتی ہے؟

سوال: ...حضور سے ایک فوری اور اہم مسکلہ دریا فت طلب ہے۔ دوبالغ مرداور عورت جو پختہ عمر کے ہیں ، عام رائج طریقے سے ہٹ کرنکاح کرسکتے ہیں یانہیں؟ صورت ہے ہے کہ خاتون اپنے والدین کے بغیرعلم کے تنہا یا کسی ہیلی یا بہن کے ساتھ نکاح خوال (جس مردکو چاہتی ہے) کے حضور میں جاکر نکاح پڑھوا علی ہے؟ رجسٹر پردسخط دونوں کے ہی ہوں گے اور گواہ نکاح خوال ہوں گے۔ کیا ہے بالکل غیر شرعی تو نہیں ہوگا؟ سوِل میرج یا کورٹ میں جاکر شوہراور بیوی بن جانا تو غیر شرعی ہونا پی حیثیت ہوں گے۔ کیا ہے بالکل غیر شرعی تو نہیں ہوگا؟ سوِل میرج یا کورٹ میں جاکر شوہراور بیوی بن جانا تو غیر شرعی ہے ، خاتون اپنی حیثیت سے خود کفیل ہے اور وہ عرصہ سے اچھی ملازمت کرتی ہے ، گر والدین سے نکاح پوشیدہ رکھنا ضروری ہے ، اور اس صورت میں نکاح

<sup>(</sup>۱) دېكھئے صفحة گزشته حاشيه نمبر ۲\_

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللّتي يُنكحن أنفسهن بغير بينة ...... وأيضًا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح السر، وإن لم يحضرهما غيرهما، فهو نكاح السر فلا يجوز. (شرح مختصر الطحاوي ج: ٣ ص: ٢٣٥، كتاب النكاح، طبع بيروت).

#### غيرشرعي تونهيس ہوگا؟

جواب:...خفیہ نکاح عموماً غلط ہوتا ہے ... إلاً ماشاء الله ... اس لئے عقل کی بات توبیہ ہے کہ نکاح علی الاعلان کیا جائے اور والدین کی اِجازت ورضامندی کے ساتھ کیا جائے۔ور نہ بہت می بے لطفیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔والدین کی اجازت کے بغیر نکاح صحیح ہے، بشرطیکہ کفو (برابری) میں ہو (یعنی لڑکا ہر حیثیت سے لڑکی کے جوڑ اور برابر کا ہو کہ اس سے نکاح کرنا والدین کے لئے عار کا موجب نہ ہو) اور مہر مثل مقرر کیا جائے (یعنی جتنا مہراس خاندان کی لڑکیوں کا رکھا جاتا ہے)۔ اور اگرید دونوں شرطیں نہ پائی جائیں تو والدین کی اِجازت کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔

سیّد باپ، دا دا اگراینے نابالغ لڑکے کا نکاح بیٹھان موچی کی لڑکی ہے کردیں تو کیا حکم ہے؟ سوال: سیّدباپ، دا دانے اپنے نابالغ لڑکے کا نکاح ایک پٹھان پیشموچی کی لڑک ہے کردیا تو جائز ہوگایا نہیں؟ جواب: ...اگرلڑکی اور اس کے دالدین راضی ہیں تو جائز ہے۔

#### سيدلز كانه ملنى وجه سے سيدلز كيوں كوشادى سے محروم ركھنا

سوال:...ہمارے سیّد حضرات اکثر لڑکیوں کوسیّدوں میں رشتہ طے نہ ہونے کی وجہ سے غیرسیّدلڑکوں کے ساتھ نکاح نہ کرواکر شادی سے محروم رکھتے ہیں، کیا بید ُرست ہے؟ اگر نہیں تو کیا غیرسیّدلژکوں کے ساتھ نکاح دِلوانے میں کوئی شرعی عذر تو حائل نہیں ہے؟

جواب:... بیرِواج ہے کہاڑ کی غیرسیّد کونہیں دیتے ،خواہ لڑ کا کتنا ہی نیک ہو،اورخواہ لڑ کی کوساری عمر بٹھا نا پڑے۔ بیرِواج خانص جا بلی نخوت پر مبنی ہے،اور جا ہلیت کے اس بت کو إسلام نے تو ڑا ہے۔

<sup>(</sup>١) إن المرأة إذا زوّجت نفسها من كفؤ لزم على الأولياء، وإن زوّجت من غير كفؤ لَا يلزم أو لَا يصح. (شامى ج:٣ ص:٨٣ باب الكفاءة). وفي المبسوط (ج:٥ ص:٢٥، طبع بيروت) باب الأكفاء: وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفؤ فللأولياء أن يفرقوا بينهما لأنها ألحقت العار بالأولياء.

 <sup>(</sup>٢) وإذا تــزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها، فللأولياء الإعتراض عليها عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى حتى يتم لها مهر
 مثلها أو يفارقها. (الهداية ج:٢ ص: ٣٢١، فصل في الكفاءة، طبع شركة علمية).

 <sup>(</sup>٣) وللولى إنكاح الصغير والصغيرة جبرًا ولو ثيبًا ...... ولزم النكاح ولو بغبن فاحش بنقص مهرها، وزيادة مهره أو زوجها بغير كفءٍ إن كان الولى المزوج بنسه أبًا أو جدًّا ..... لم يعرف منهما سوء الإختيار مجانةً وفسقًا. (الدر المختار ج:٣ ص:٦٥، ٢٦، باب الولى، طبع ايچ ايم سعيد كراچى).

<sup>(</sup>٣) كان على الحسين يقول ...... لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الأخر وذكر الله كثيرًا، وقد أعتق صفية فتزوجها، وزوج مولاه زيد بن حارثة من بنت عمه زينب بنت جحش. (البداية والنهاية ج: ٩ ص: ١٠٨ ، ذكر على بن الحسين، طبع دار الفكر).

#### کیاستد بالغ لڑکا پٹھان موجی کی لڑکی ہے والدین کی رضا مندی کے بغیر نکاح کرسکتا ہے؟

سوال: ... کیاسید بالغ لڑکا اپنا خود نکاح ایک پٹھان موچی کی لڑکی ہے کرنا جا ہے تو کرسکتا ہے کہ ہیں؟ اگر چہدونوں کے والدین راضی نہیں ہیں،اورلڑ کی بالغہ عاقلہ ہے اور میٹرک پاس ہے۔

جواب:...ا گرلڑ کی کے والدین راضی نہیں ہیں ، توبیز نکاح صحیح نہیں۔<sup>(۱)</sup>

غیرسیدلڑ کی کوسیدگھرانے میں'' ہدیی' کے طور پر چھوڑ ناحرام ہے

سوال:... چند دوستوں، بلکہ اکثر سیّد خاندانوں کے بڑے بڑے اوگوں ہے بھی سا ہے کہ ایک عام (مسلمان) لڑکا سیّد لڑکی ہے شادی نہیں کرسکتا، اور عام لڑکی (مسلمان) سیّدلڑکے ہے شادی کرسکتی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں کرسکتی۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض لوگ اپنی لڑکی یا بیٹی کو' ہدیہ' کے طور پرسیّد گھر انے لے جاتے ہیں، تو گھر میں اگر سیّدلڑکا موجود ہے تو ہدیہ والی لڑکی سیّد گھر انے کی ملاز مہ بن جاتی ہے، اور اگر موجود نہیں تو بے چاری لڑکی سیّد گھر انے کی ملاز مہ بن جاتی ہے، اور ای طریقے ہے وہ شادی ہے بھی پی جاتی ہے اور زندگی تباہ ہو جاتی ہے، کیا یہ سب پچھا سلام میں موجود ہے؟

جواب:...غیرسیّدلڑ کے کی سیّدلڑ کی ہے شادی جائز ہے۔ اور غیرسیّدلڑ کی کو'' ہدیہ'' کے طور پرسیّدگھرانے میں چھوڑ دینا حرام ہے۔

#### سید کا نکاح غیرستد سے

سوال:...ہمارے ملک پاکستان میں پچھالیے لوگ ہیں جوسیّد ہیں، وہ دُوسرے گھرانوں یعنی اہلسنّت والجماعت وغیرہ کے ہاں یا جواہلسنّت ہیں سیّدخاندان کے ہاں شادی کر لیتے ہیں، کیا بیہ جائز ہے یا نا جائز؟اس کی تفصیل بیان کریں۔

جواب: ...الاکی اور اس کے والدین کی رضامندی ہے ہرمسلمان کے ساتھ نکاح سیجے ہے،خواہ لاکی اعلیٰ ترین شریف خاندان کی ہواورلڑ کا فرض سیجئے نومسلم ہو۔ کلین اگر والدین بین کاح لڑکی کی اجازت کے بغیر کرتے ہیں یالڑکی والدین کی اجازت کے بغیر کرتے ہیں یالڑکی والدین کی اجازت کے بغیر کرتے ہیں یالڑکی والدین کی اجازت کے بغیر کرلیتی ہے تو جا رُنہیں۔ (۵)

<sup>(</sup>١) وإن زوّجت من غير كفؤ لا يلزم أو لا يصح. (شامي ج:٣ ص:٨٨، كتاب النكاح، باب الكفاءة).

 <sup>(</sup>۲) وقال سفيان بن عيينه كان على بن الحسين يقول ..... وذكروا أنه زوج أمه من مولى له وأعتق أمه فتزوجها .
 (البداية والنهاية ج: ٩ ص: ١٠٨، طبع مكتبة دار الفكر) .

 <sup>(</sup>٣) هـو عـقـد يرد على ملک المتعة قصدا أى النكاح عند الفقهاء والمراد بالعقد مطلقًا نكاحًا كان أو غيره مجموع إيجاب أحـد المتكلمين مع قبول الآخر. (البحر الرائق ج:٣ ص:٨٥ كتـاب الـنكاح). أيضًا: ولو قال وهبت بنتى لخدمتك وقبل الآخر لا يكون نكاحًا كذا في الذخيرة. (عالمگيرى ج: ١ ص:٢٤٠، كتاب النكاح، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) ولزم النكاح ولو بغبن فاحش بنقص مهرها وزيادة مهره أو زوجها بغير كفي أو إن كان الولى المزوج أبًا وجدًا ...... لم يعرف منه سوء الإختيار. (درمختار ج:٣ ص:٢ باب الولى، أيضًا: هداية ج:٢ ص:١٥ ٣، طبع ملتان).

 <sup>(</sup>۵) لا ينفذ عقد الولى عليها بغير رضاها. (البحر الرائق ج:٣ ص:٠١١). وان المفتى به رواية الحسن على الإمام من عدم
 الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولى لم يرض به. (البحر الرائق ج:٣ ص:١٣٠ طبع بيروت).

#### سیّدکاغیرسیّد ہے نکاح کرنے کا جواز

سوال:...ایک مسئلہ'' سیّد قوم کی خاتون کا نکاح غیرسیّد ہے ہوسکتا ہے'' پڑھا۔ ہمارے یہاں پرایک شاہ صاحب ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ خود حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم سیّد نہ تھے، بلکہ'' سیّد'' آلِ حسنؓ وحسینؓ کہلاتی ہے۔ آپ ذراتفصیل ہے اس مسئلے کی وضاحت فرمادیں۔

جواب: ... جس طرح ان شاہ صاحب کے نزدیک حضور صلی الله علیہ وسلم سیّد نہ تھے، اس طرح حضرت علی رضی الله عنہ بھی سیّد نہ ہوئے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے سیّد نہ ہوئے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے علیہ حسیّد ہوئے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے غیرسیّد ہوئے۔ آن ان سیّدہ کا نکاح غیرسیّدوں سے ہوئے۔ پھر حضرت علی غیرسیّد سے کیا، بلکہ آپ صلی الله علیہ وسلم کی چاروں صاحب زادیاں سیّدہ تھیں، ان کے نکاح غیرسیّدوں سے ہوئے۔ اگر شاہ صاحب کے نزدیک آج کی سیّدزادیاں حضرت فاطمہ رضی الله عنہ کا ساری صاحب زادیوں کے نکاح غیرسیّدوں سے ہوئے۔ اگر شاہ صاحب کے نزدیک آج کی سیّدزادی کا الله عنہا اوران کی اولاد سے زیادہ مقدس ہیں تو میں ان کومسلمان ہی تصور نہیں کرتا۔ اور آج تک کی اِمام وفقیہ نے بینہیں کہا کہ سیّدزادی کا نکاح غیرسیّد سے نہیں ہوسکتا۔ شاہ صاحب کوشا ید معلوم نہیں کہ اِمام زین العابدینؓ نے اپنی ہمشیرہ کا نکاح اپنے ایک آزاد کردہ غلام سے کیا تھا۔ (۱)

### سیّدلڑ کی کی غیرسیّدلڑ کے سے خفیہ شادی کا لعدم ہے

سوال: بیم اورمشاق ایک وُ وسرے سے محبت کرتے ہیں، مشاق نے میرے گھر رشتہ بھیجا مگر میرے گھر والوں نے بیہ کہہ کرا نکار کردیا کہ ہم سیّد ہیں، باہر شادی نہیں کریں گے۔ہم نے مایوس ہوکرعلیحدگی میں پانچ آ دمیوں کی گواہی میں سادے کا غذات پرنکاح نامہ لکھ کرا بجاب وقبول کیا اور شیرین تقسیم کی اور کورٹ میں جانے کو فرصت پرٹال دیا۔ مگر اب صورتِ حال بیہ ہے کہ چندوجوہ کی بناپر کورٹ نہ جاسکے تو ہمارا سابقہ نکاح کافی ہے یانہیں؟

جواب: ... سوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی سیّد ہے اور لڑکے کاتعلق کسی غیر قریشی خاندان ہے ہے، پس اگر لڑکا قریشی نہیں تو وہ سیّد لڑکی کا'' کفو' نہیں، یعنی خاندانی اعتبار ہے برابر نہیں۔ ایبار شتہ والدین کی اجازت سے تو ہوسکتا ہے، لیکن جب والدین ناخوش ہوں تو نکاح صحیح نہیں۔ چونکہ بین کاح سرے ہے ہوا ہی نہیں ،اس لئے آپ دونوں میاں بیوی نہیں ہے ،اوراگر آپ کورٹ جاکر نکاح کرلیں گے والدین کی اطلاع واجازت کے بغیر بین کاح جب بھی نہیں ہوگا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) وقال سفيان بن عيينة: كان على بن الحسين يقول ...... وذكروا أنه زوج أمه من مولى له، وأعتق أمه فتزوجها ـ (البداية والنهاية ج: ٩ ص: ١٠٨، على بن الحسين، طبع دار الفكر) ـ

<sup>(</sup>٢) وان المفتلى به رواية الحسن عن الإمام من عدم الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولى لم يرض به. (البحر الرائق ج:٣ ص: ١٣٤ فيصل في الأكفاء طبع دار المعرفة بيروت). نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولى، وله الإعتراض في غير الكفو، وروى الحسن عن الإمام عدم جوازه، وعليه فتوى قاضى خان، وهذا أصح وأحوط والمختار للفتوى في زماننا. (مجمع الأنهر ج: ١ ص: ٨٨٨، باب الأولياء والأكفاء، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

# عقیدے کے لحاظ ہے جن سے نکاح جائز نہیں

#### مسلمان عورت کی غیرمسلم مرد سے شادی حرام ہے، فوراً الگ ہوجائے

سوال: ...کیاایک مسلمان عورت کسی مجبوری کی وجہ ہے یا ہے آسرا ہونے کی وجہ ہے کسی عیسائی مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے؟ جبکہ اس عورت کی پہلے کسی مسلمان آ دمی ہے شادی ہوئی تھی اور اس عورت کی ایک لڑکی بھی ہے، اور اَب عیسائی مرد ہے بھی دو بچے ہیں، کیا مسلمان عورت، عیسائی ہو سکتی ہے؟ قرآن و جیس کیا مسلمان سے عیسائی ہو سکتی ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کی کیا سزا ہے؟

جواب: ...کسی مسلمان عورت کی غیرمسلم سے شادی نہیں ہوسکتی، اس کو جائز سمجھنا کفر ہے۔ اس عورت کو جاہئے کہ اس شخص سے فوراً الگ ہوجائے اورا۔ بخے گناہ سے تو بہ کرے، اور جن لوگوں نے اس شادی کو جائز کہا ہے وہ بھی تو بہ کریں اور اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کریں ، اور کسی مسلمان کاعیسائی بن جانے کا ارادہ کرنا بھی کفر ہے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھیں۔

### شوہر کے مرتد ہونے سے نکاح فنخ ہوگیا، بیوی دُوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے

سوال:...میری عمر ۳ سال ہے،میرے والد پی آئی اے میں ڈرائیور تھے جو کہ اب ریٹائر ہوگئے ہیں،میراایک بھائی جو
کہ ابھی زیرتعلیم ہے،میری والدہ وِل کی مریضہ ہے،میری شاوی والدین کی رضامندی سے میرے بھوپھی کے بیٹے سے اِنڈیا میں
ہوئی ہے،میرے شوہر کا نام سعید شیخ ہے،جس سے میرے دولا کے ہیں، بڑے لڑکے کی عمر ۱۳ سال اور چھوٹے کی عمر ۱۱ سال ہے،
میرے شوہر نے اب ہندو مذہب اپنالیا ہے، اور اِنڈیا کی تحریک شوشنا جو کہ ہندو تحریک ہے، اس میں شامل ہوگیا ہے،شراب پینا، جوا

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى: "وَلَا تُنكِحُوا الْمُشُرِكِيُنَ حَتَى يُؤْمِنُوا" (البقرة: ۲۲۱). وفي البدائع (ج: ٣ ص: ٣٦٥) كتاب النكاح (طبع دار الكتب العلمية): ومنها إسلام الرجل إذا كانت المرأة مسلمة، فلا يجوز إنكاح المؤمنة الكافر، لقوله تعالى: ولَا تنكحوا المشركين حتَّى يؤمنوا، ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع مؤمنة في الكفر ... إلخ. (أيضًا: فتاوى هندية ج: ١ ص: ٢٨٢، كتاب النكاح، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) والأصل ان من اعتقد الحرام حلالًا فإن كان حرامًا لغيره كمال الغير لَا يكفر، وإن كان لعينه فإن كان دليله قطعيا كفر. (ردالمحتار ج: ٣ ص:٢٢٣، باب المرتد).

<sup>(</sup>٣) وفي المحيط من رضي بكفر نفسه فقد كفر أي إجماعًا. (شرح فقه أكبر ص: ٢٢١ طبع لَاهور).

کھیلنااور عورتوں کو گھر میں لانا، قرآن کو پھاڑ کر زمین پر ڈال کر شراب ڈال کر اَطراف ناجی ناجی کرید کہتا ہے کہ دیکھو تمہارااللہ میرا کچھ نہیں بگاڑسکتا، اور ہیکہ جب میں مرجاؤں تو مجھ کو جلانا۔ مولانا صاحب! یہ مجھے ناجائز کا موں کے لئے کہتا ہے اور اپنے ہندودوستوں کو گھر میں لاکر مجھ سے کہتا ہے کہ میں ان سے خلط تعلقات قائم کروں۔ جب بیسب ماننے سے اِنکار کرتی ہوں تو مجھے بہت مارتا ہے اور سگریٹ سے جلاتا ہے۔ ان سب باتوں کی خبر میرے والدین کو ہوئی تو میری والدہ اِنڈیا آکر مجھے اور بچوں کو پاکستان لے آئی، مجھے سگریٹ سے جلاتا ہے۔ ان سب باتوں کی خبر میرے والدین کو ہوئی تو میری والدہ اِنڈیا آکر مجھے کوئی خرجی، نہ خط، کچھ بھی نہیں بھیجنا پاکستان آئے ہوئے کہ ساتھ کوئی خرجی، نہ خط، کچھ بھی نہیں بھیجنا ہے، میں گھر کے قریب ایک فیکٹری میں کام کر کے اپنے بچوں کی کفالت کرتی ہوں۔ مولا نا صاحب! قرآن اور سنت کی روشنی میں میرا ایسے میں کے ساتھ نکاح ہے یا ختم ہوگیا ہے؟ (میرے شوہر نے گھر میں مندر بنالیا ہے اور بدھ کو پوجار وزشج شام کرتے ہیں اور مجھے الیے خص کے ساتھ نکاح ہے یا ختم ہوگیا ہے؟ (میرے شوہر نے گھر میں مندر بنالیا ہے اور بدھ کو پوجار وزشج شام کرتے ہیں اور مجھے نماز روزے کی بھی چیزی اجازت نہیں ہے)۔

جواب:...جودا قعات سوال میں لکھے ہیں،اگر شیح ہیں تو شوہر کے مرتد ہوجانے کے بعد نکاح فنخ ہو چکاہے، اور چونکہ اس عرصے میں عدت ختم ہو چکی ہے،اس لئے آپاگر چاہیں تو دُوسری جگہ شادی کر سکتی ہیں، پہلے شوہر کے ساتھ اب کو کی تعلق نہیں رہا۔ مسلمان لڑکی کا عیسائی لڑکے سے شاوی کرنا

سوال:...ایک ہفت روزہ رسالے کی ایک قریبی إشاعت میں ایک مسئلہ شائع ہوا تھا، جس میں سائل کا سوال یہ تھا:
"ہارے اس مسئلے کاحل کیا ہے کہ میرے بھائی کی بیٹی نے ایک عیسائی نوجوان کے ساتھ تعلقات اُستوار کرلئے، بعد میں لوگوں کے
مشورے ہے اس عیسائی نوجوان ہے اس کی شادی کردی گئی، ایسی صورت میں جبکہ وہ مخص بدستوراً بھی عیسائی ہے، کیا یہ شادی جائز
ہے؟" اور جواب یہ دیا گیا تھا:" اہل کتاب کے ساتھ شادی جائز ہے۔" آنجناب سے دریافت یہ کرنا تھا کہ آیا یہ مسئلہ کے "ایل کتاب کے
جواب: یہ یہ مسئلہ کہ" اہل کتاب کے ساتھ شادی کی غیر مسلم مرد سے نہیں ہوگئی۔" اور یہ مسئلہ کہ" اہل کتاب کے
ساتھ شادی جائز ہے" اس صورت میں ہے کہ مسلمان مرد کی اہل کتاب عورت سے شادی کرتے" اس میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ عورت

 <sup>(</sup>۱) وإرتداد أحدهما (الزوجين) فسخ فلا ينقص عددًا عاجل بلا قضاء. (درمختار ج:٣ ص:٩٣). وفي الفتاوى الهندية
 (ج: ۱ ص:٣٣٩) الباب العاشر في نكاح الكفار: إرتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بغير طلاق في الحال قبل الدخول وبعده ... إلخ.

<sup>(</sup>٢) ولا يجوز تزوّج المسلمة من مشرك ولا كتابي. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٨٢). ومنها إسلام الرجل إذا كانت المرأة مسلمة فلا يجوز إنكاح المؤمنة الكافر، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٤١، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) وكل من يعتقد دينًا سماويًا وله كتاب منزل كصحف إبراهيم عليه السلام وشيث، وزَبور داؤد عليه السلام فهو من أهل
 الكتاب، فتجوز مناكحتهم. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٨١، طبع رشيديه).

واقعی اہلِ کتاب ہوبھی ، ورنہا گروہ ملحداور بے دِین ہوتو اس ہے شادی جائز نہیں ۔ دُوسری شرط بیہے کہاپی اولا د کے بگڑ جانے اور بے دِین ہوجانے کااندیشہ نہ ہو، ورنہ شادی جائز نہیں ۔ <sup>(۲)</sup>

## سى لا كى كا نكاح شيعه مرد يين ہوسكتا

سوال:...کیاسی لڑکی کا نکاح غیرسی یعنی شیعه مرد کے ساتھ ہوسکتا ہے؟ اگرنہیں تو کیوں؟

جواب: ... جو محض کفریہ عقیدہ رکھتا ہو، مثلاً: قرآنِ کریم میں کی بیشی کا قائل ہو، یا حضرت عاکشہ رضی الله عنہا پرتہمت لگا تا ہو، یا حضرت علی رضی الله عنہ کوصفات اُلو ہیت سے متصف مانتا ہو، یا بیا عقادر کھتا ہو کہ حضرت جبر ملی علیہ السلام غلطی ہے آنحضرت صلی الله علیہ وسلم پر وحی لے آئے تھے، یا کسی اور ضرورت وین کا منکر ہو، ایبا شخص تو مسلمان ہی نہیں، اور اس سے کسی عورت کا نکاح ورست نہیں۔ شیعہ اثناعشریہ تحریف کے قائل ہیں، تین چارا فراد کے سواباتی پوری جماعت صحابہ رضی الله عنہم کو (نعوذ بالله ) کافرو منافق اور مرتد سمجھتے ہیں، اس لئے وہ مسلمان نہیں اور ان سے منافق اور مرتد سمجھتے ہیں، اس لئے وہ مسلمان نہیں اور ان سے مسلمانوں کارشتہ نا تا جائز نہیں۔ شیعہ عقائد ونظریات کے لئے میری کتاب '' شیعہ سی اختلاف اور صراط مستقیم'' و کھی لی جائے۔

## شیعہ لڑی سے نکاح کس طرح ہوسکتا ہے؟

سوال:...اگرشیعه مذہب ہے تعلق رکھنے والی لڑکی دِ لی طور پرضیح اسلام کو پسند کرتی ہے، کیکن اپنے گھر والوں کے خوف سے

(۱) تحکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی نورالله مرقد ه فر ماتے ہیں:اگرعورت کتابیہ یعنی یہودیه،نصرانیه وغیره ہوتواس ہے مسلمان مرد کا نکاح دو شرطوں کے ساتھ ہوسکتا ہے،اوّل میہ کہ وہ تمام اقوام یورپ کی طرح صرف نام کی عیسائی اور درحقیقت لا مذہب ( دہریہ ) نہ ہو، بلکہ اپنے مذہبی اُصول کو کم از کم مانتی ہو،اگر چیمل میں خلاف بھی کرتی ہو۔

دُوسرى شرط بيہ كدوه اصل سے يہود بيدو المرانيہ و، إسلام سے مرتد ہوكر يہوديت ونفرانيت إختياره كى ہو، جب بيدونوں شرطيس كى كتابي يورت ميں پائى جائيں تواس سے نكاح صحيح ومنعقد ہوجاتا ہے، كيكن بلا ضرورتِ شديده اس سے بھى نكاح مكروہ ہے، اور بہت سے مفاسد پر مشتمل ہے، اس لئے حضرت عمر فاروق رضى الله عند نے اپنے عہد خلافت ميں مسلمانوں كو كتابيہ يورتوں سے نكاح كرنے كومنع فرماد يا تھا، اور جب عہد فاروتی ميں، كه زمانة خيرتھا، ايسے مفاسد موجود تھے، تو آج كل جس قدر مفاسد ہوں كم جيں ۔ (المحيلة الناجزة، رسالة كم الازدواج مع اختلاف الازواج ص: ١٠٨، طبع دارالا شاعت كراچى، أيضًا: فتح القدير ج: ٢ ص: ٣٥١، فصل في المحرمات، طبع دار صادر، بيروت).

(۲) وإنسما كان غضبه (أى غضب عمر رضى الله عنه) لخلطة الكافرة بالمؤمن، وخوف الفتنة على الولد لأنه في صغره الزم
 لأمه. (فتح القدير ج: ۲ ص: ۳۷۲، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، طبع دار صادر، بيروت).

(٣) لَا شَكُ فَى تَكَفير من قَذَف السيّدة عائشة رضى الله تعالى عنها أو أنكر صحبة الصديق أو اعتقد الألوهية في عليّ، أو ان جبريل جبريل غلط في الوحي. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٢٣٧). وبهذا ان الرافضي إن كان ممن يعتقد الألوهية في عليّ، أو أن جبريل غلط في الوحي، أو كان ينكر صحبة الصديق، أو يقذف السيّدة الصديقة، فهو كافر لمخالفة القواطع المعلومة من الدين بالضرورة. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٢١، كتاب النكاح، فصل في المحرمات). وفي البحر الرائق (ج: ٣ ص: ١١، طبع دار المعرفة، بيروت) كتاب السير، باب أحكام المرتدين: ويكفر من أراد بغض النبي صلى الله عليه وسلم ....... بقذف عائشة رضى الله عنها من نسائه صلى الله عليه وسلم فقط، وبإنكاره صحبة أبي بكر رضى الله عنه.

شادی سے پہلے واضح طور پر اِسلام قبول کرنے کے بجائے اپنی ہونے والی نندسے بیکہتی ہے کہ میں سسرال آ کراہلسنّت کے مذہب کو اِختیارکرلوں گی ،کیااس کا یہ اِقرار نکاح کے پیچے ہونے کا جواز پیدا کرتاہے؟

جواب:..'' کرلوں گی'' کا کوئی اِعتبار نہیں ،اگروہ اہلِ حق کے مذہب کوقبول کرلے تو قبول کیا جائے گا۔

سوال:..لڑکے کے والدین بیزنکاح کرنے پر بھند ہیں اورمعلوم ہونے کے باوجود شیعہ سی مسئلے کوکوئی اہمیت نہیں دے رہے،توالییصورت میں بعض رشتہ داروں کی رائے بیہ ہے کہ لڑکی کا بظاہر نکاح کروا کے زخصتی کے بعدا پیخے سسرال میں لا کرلڑ کے کے حوالے کرنے سے پہلےاڑ کی ہے با قاعدہ إسلام قبول کروا کردوبارہ نکاح منعقد کیا جائے ،جس پرلڑ کی بھی بخوشی راضی ہو،تو کیا بیصورت

جواب:...جی ہاں!اگرایساہوجائے توضیح ہے کہاڑی مسلمان ہوجائے اور دوبارہ اس کا نکاح کیاجائے۔ سوال:...اگرنکاح سے پہلےلڑ کی اپنی ہونے والی نند کے سامنے خفیہ طور پر اِسلام قبول کر لے مگر فی الحال والدین کے ؤر سے وہ والدین کے سامنے اپنے معمولات شیعہ مذہب کے مطابق کرے، جو کہ صرف دِکھلا وا ہوتو کیا ایسی صورت میں نکاح سیحے ہوگا؟ جواب:...تيج ہے۔

## شیعهاورسی کا آگیس میں رشتہ جا ئز بہیں ہوسکتا

سوال:... ہمارے شہرڈ ریہ اِساعیل خان میں چونکہ'' شیعہ تی'' برادری کے نکاح اکثر ہوتے رہتے ہیں، اس سلسلے میں آپمکمل وضاحت کریں تا کہ تفصیلاً معلوم ہوجائے کہ بیز نکاح اسلامی نقطۂ نظر میں کس حد تک جائزیا نا جائز ہے؟ یا یوں کہیں کہ ہوسکتا

جواب:..شیعہ اثناعشری کے عقائد اہلِ سنت ہے بالکل مختلف ہیں ،اوران کے تین عقیدے تواہیے ہیں کہ ان کے بعد کسی تأویل کے ذریعے بھی ان کومسلمان نہیں سمجھا جاسکتا ،اور نہان سے اسلامی برتاؤ کیا جاسکتا ہے۔

اوّل:...ان كابيعقيده كه حضراتِ خلفائِ راشدينٌ ..نعوذ بالله...منافق ومرتد اور ظالم وغاصب تنهے، اور آياتِ كريمہ: ''اِنَّ الَّـذِيْنَ ارُتَدُّوُا عَلَى اَدُبَارِهِمُ'' اور ''اِنَّ الَّـذِيْنَ كَفَرُوُا وَصَدُّوُا عَنُ سَبِيُلِ اللهِ وَشَآقُوا الرَّسُوُلَ مِنُ ۖ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدى" ان كحق مين نازل موئين\_

دوم:...ان کا پیعقیدہ ہے کہ موجودہ قرآن تحریف شدہ ہے اوراس میں اُدل بدل کردی گئی ہے۔

سوم:...ان کاعقیدهٔ إمامت که باره إمام، انبیائے کرام کی طرح معصوم اورمفترض الطاعت ہیں، اور وہ تمام انبیائے کرام

ان تینوں عقیدوں کی تشریح میں اپنی کتاب'' اِختلاف ِاُمت اور صراطِ متنقیم''<sup>(۱)</sup> میں اور اینے رسالے'' ترجمہ فرمان علی پر

<sup>(</sup>١) اختلاف أمت اورصراط متقيم ص: ٢١ تا٢٨، شيعة تى إختلاف ملتبه لدهيانوي ـ

ایک نظر''میں کر چکا ہوں ، ان کوملا حظہ فر مالیا جائے۔اور بیہ ظاہر ہے کہ ان عقائد کے لوگوں سے رشتہ ناطہ جائز نہیں ہوسکتا ، اس لئے سنی لڑکی کا نکاح شیعہ عقائدر کھنے والوں سے صحیح نہیں ، بلکہ باطل اور کا لعدم ہے۔

# قادیانی عورت سے نکاح حرام ہے، ایسی شادی کی اولا دبھی ناجائز ہوگی

سوال:...کیافرماتے ہیںعلائے دِین اس مسئلے کے متعلق کہ کیا کسی قادیا نی عورت سے نکاح جائز ہے؟ جواب:...قادیا نی زِندیق اور مرتد ہیں ،اور مرتدہ کا نکاح نہ کسی مسلمان سے ہوسکتا ہے ، نہ کسی کا فر سے اور نہ کسی مرتد ہے۔ '' ہدایہ'' میں ہے:

... اعلم أن تصرفات المرتد على أقسام نفاذ بالإتفاق كالإستيلاء والطلاق .... وباطل بالإتفاق كالإستيلاء والطلاق ... وباطل بالإتفاق كالنكاح والذبيحة لأنه يعتمد الملة ولا ملة له. " (براير ج:٢ ص:٥٨٣)

ترجمہ:...' جاننا چاہئے کہ مرتد کے تصرفات کی چند قسمیں ہیں، ایک قسم بالا تفاق نافذ ہے، جیسے: استیلاء اور طلاق ۔ وُوسری قسم بالا تفاق باطل ہے، جیسے: نکاح اور ذبیحہ، کیونکہ یہ موقوف ہے ملت پراور مرتدک کوئی ملت نہیں۔''

#### در مختار میں ہے:

"ولاً يصلح (أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا) من الناس مطلقًا وفي الشامية (قوله مطلقًا) أي مسلمًا أو كافرًا أو مرتدًّا."
مطلقًا) أي مسلمًا أو كافرًا أو مرتدًّا."

ترجمہ:...''اورمرتدیامرتدہ کا نکاح کسی انسان ہے مطلقاً صحیح نہیں، یعنی نہ سلمان ہے، نہ کا فر ہے اور مرتد ہے۔''

فآویٰ عالمگیری میں مرتد کے نکاح کو باطل قرار دیتے ہوئے لکھاہے:

"فلا يجوز له أن يتزوج امرأة مسلمة ولا مرتدَّة ولا ذمية ولا حرَّة ولا مملوكة." (قاوي عالميري ج:٣ ص:٥٨٠)

ترجمہ:...''پس مرتد کواجازت نہیں کہ وہ نکاح کرے کسی مسلمان عورت ہے، نہ کسی مرتدہ ہے، نہ فرقہ ہے، نہ فرقہ ہے، نہ ذِمی عورت ہے، نہ آزاد ہے اور نہ باندی ہے۔'' فقیشافعی کی متند کتاب'' شرح مہذب''میں ہے:

"لا يصح نكاح المرتد والمرتدة لأن القصد بالنكاح الإستمتاع ولما كان دمهما مهدرًا ووجب قتله ما فلا يتحقق الإستمتاع ولأن الرحمة تقتضي ابطال النكاح قبل

الدخول فلا ينعقد النكاح معها."

ترجمہ:...''اور مرتد اور مرتدہ کا نکاح صحیح نہیں، کیونکہ نکاح سے مقصود نکاح کے فوائد کا حصول ہے۔ چونکہ ان کا خون مباح ہے اور ان کاقتل واجب ہے، اس لئے میاں بیوی کا استمتاع متحقق نہیں ہوسکتا، اور اس لئے بھی کہ تقاضائے رحمت رہے کہ اس نکاح کورُ خصتی سے پہلے ہی باطل قرار دیا جائے، اس بنا پر نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔''

فقهِ بلی کے مشہور کتاب "المغنی مع الشرح الكبير" میں ہے:

"والمرتدة يحرم نكاحها على أى دين كانت الأنه لم يثبت لها حكم أهل الدين الذي المعنى مع الشرح الكبير ج: ٤ ص: ٥٠٣)

ترجمہ:...''اور مرتد عورت سے نکاح حرام ہے خواہ اس نے کوئی سادِین اختیار کیا ہو، کیونکہ جس دِین کی طرف وہ منتقل ہوئی ہے اس کے لئے اس دِین کے لوگوں کا تھم ثابت نہیں ہوا جس کی وجہ سے وہ اس دِین پر برقر اررکھی جائے ، تو اس سے نکاح کے حلال ہونے کا تھم بدر جیاؤئی ثابت نہیں ہوگا۔''
ان حوالہ جات سے ثابت ہوا کہ قادیانی مرتد کا نکاح شیح نہیں، بلکہ باطل محض ہے۔
سوال:...اولاد کی شرعی حیثیت کیا ہوگی ؟

جواب:...جباُوپرمعلوم ہوا کہ یہ نکاح صحیح نہیں تو ظاہر ہے کہ قادیانی مرتدہ سے پیدا ہونے والی اولا دبھی جائز اولا دنہیں ہوگی ،البتۃ اُوپر جوصور تیں اس شخص کے مسلمان ہونے کی ذکر کی گئیں ،اگر وہ صور تیں ہوں تویہ' شبہ کا نکاح'' ہوگا ،اوراس کی اولا دجائز ہوگی ،اور یہاولا دمسلمان باپ کے تابع ہوتو مسلمان ہوگی۔

سوال:...اس شخص ہے معاشرتی تعلقات روار کھنا جائز ہے یانہیں؟ جے علاقے کے لوگ مختلف اداروں میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کی بیوی قادیانی ہے۔ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ اس کا فدہب اس کے ساتھ ہے، ہمیں اس کے فدہب سے کیالینا؟ یہ ہمارے مسائل حل کراتا ہے۔ تو اُزروئے شریعت اس کا کیا تھم ہے؟

جواب:... بیخص جب تک قادیانی عورت کوعلیحدہ نہ کردے اس وقت تک اس سے تعلقات رکھنا جائز نہیں۔ جولوگ ندجب سے بے پرواہوکرمحض دُنیوی مفادات کے لئے اس سے تعلقات رکھتے ہیں، وہ شخت گنہگار ہیں،اگرانہیں اپناایمان عزیز ہے اور اگروہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے خواستگار ہیں تو ان کوتو بہ کرنی جا ہے، اور جب تک بیخص اس قادیانی مرتدہ کوعلیحد نہیں کردیتا اس سے تمام معاشرتی تعلقات منقطع کر لینے جائمیں، حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے:

"لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللاَّحِرِ يُوَآدُونَ مَنُ حَآدً اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوُ كَانُوَا اللهَ عَلُمُ اللهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوَا اللهَ عَلُمُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَالله

ترجمہ:...' جولوگ اللہ پراور قیامت کے دن پر (پوراپورا) ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ وہ السے شخصول سے دوئی رکھتے ہیں جواللہ اوراس کے رسول کے برخلاف ہیں، گو وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنے ہی کیوں نہ ہوں۔ان لوگوں کے دِلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان شبت کردیا ہے اوران (قلوب) کو اینے فیض سے قوت دی ہے (فیض سے مراد نور ہے) اوران کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے بنچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہول گے، یہ لوگ اللہ کا گروہ ہے خوب من لوکہ اللہ ہی کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔'' (ترجمہ: کیم الامت تھانویؒ)

سوال:...اوراگر کسی کویہ شبہ ہو کہ مرتد تو وہ ہوتا ہے جو دِینِ اسلام سے پھر جائے ، یعنی پہلے مسلمان تھا بعد میں نعوذ باللہ کا فر ہو گیا ،اس لئے جوشخص پہلے مسلمان تھا پھراس نے مرزائی مذہب اختیار کرلیاوہ تو مرتد ہوا ، لیکن جوشخص پیدائشی قادیانی ہووہ تو مرتد نہیں ، کیونکہ اس نے اسلام کوچھوڑ کرقادیانی کفراختیار نہیں کیا بلکہ وہ ابتداء ہی سے کا فر ہے ، وہ مرتد کیسے ہوا؟

جواب: ...اس شبه کا جواب سیہ کہ ہرقادیانی '' زِندیق' ہے، اور'' زِندیق' وہ مخص ہے جواسلام کے خلاف عقا کدر کھتا ہو، اس کے باوجود اسلام کا دعویٰ کرتا ہواور تا ویلاتِ باطلہ کے ذریعہ اپنے عقا کدکوعین اسلام قرار دیتا ہو۔ اور'' زِندیق' کا حکم بعینہ مرتد کا ہے۔ البتہ'' زِندیق' اور 'ندیق کی توبہ کے قبول کئے جانے یا فرت کے جانے یا نہ کئے جانے میں اختلاف ہے۔ اس ایک فرق کے علاوہ باقی تمام اُحکام میں مرتد اور زِندیق برابر ہیں۔ اس لئے قادیانی مرزائی خواہ بیدائش مرزائی ہوں یا اسلام کوچھوڑ کرمرزائی ہے ہوں، دونوں صورت میں ان کا حکم مرتد کا ہے۔

## قادیانی لڑ کے ہے مسلمان لڑکی کا نکاح جائز نہیں

سوال:..مسلمان لڑکی (جانتے ہوئے بھی) اگر قادیانی لڑکے کے ساتھ عشق میں مبتلا ہوکراس سے شادی کی خواہش ظاہر کرے،اس صورت میں لڑکی اپنے مذہب پر رہے اورلڑ کا اپنے مذہب پر، نکاح جائز ہوگا یانہیں؟ اگرلڑکی شادی کر لیتی ہے تو آخرت

<sup>(</sup>۱) إن الزّنديق يموه كفره ويروج عقيدته الفاسدة ويخرجها في الصورة الصحيحة وهذا معنى ابطان الكفر فلا ينافي إظهاره الدعوئ. (رد المحتار ج:٣ ص:٣٣٢ باب المرتد، طبع سعيد كراچي).

<sup>(</sup>۲) وكل مسلم إرتد فتوبته مقبولة إلا جماعة من تكررت ردته. (درمختار ج: ۲ ص: ۲۳۱ باب المرتد، طبع سعيد).
(۳) والشانى يفيد الزندقة، فبعد أخذه لا تقبل توبته إتفاقًا فيقتل، وقبله اختلف فى قبول توبته، فعند أبى حنيفة تقبل فلا يقتل وعند بقية الأئمة لا تقبل ويقتل حدًّا. وفى الشامية: وحاصل كلامه أن الزنديق لو تاب قبل أخذه، أى قبل أن يرفع إلى الحاكم، تقبل توبته عندنا وبعده لا إتفاقًا وورد الأمر السلطانى للقضاة بأن ينظر فى حال ذالك الرجل إن ظهر حسن توبته يعمل بقول أبى حنيفة وإلا فبقول باقى الأئمة، وأنت خبير بأن هذا مبنى على ما مشى عليه القاضى عياض من مشهور مذهب مالك وهو عدم قبول توبته وأن حكمه حكم الزنديق عندهم، وتبعه البزازى كما قدمانه عنه، وكذا تبعه فى الفتح، وقد علمت أن صريح مذهبنا خلافه كما صرح به القاضى عياض وغيره. (الدر المختار مع رد المحتار ج: ۲ ص: ۲۳۵، ۲۳۲، باب المرتد، مطلب مهم فى حكم ساب الأنبياء، طبع ايج ايم سعيد).

میں کن لوگوں میں شامل ہوگی؟

جواب:...قادیانی مرتد ہیں'' ان ہے نکاح نہیں ہوگا۔ کڑ کی ساری عمر زِنا کے گناہ میں مبتلا رہے گی جیسے کسی سکھ کے عشق میں مبتلا ہوکراس ہے شادی کر لے۔

سوال:..شادی کے لئے لڑکی کی معاونت وہمایت کرنے والے کے لئے (جبکہ قادیانی لڑکا اُزخود شادی کرنے ہے گئی ہار اِنکار کرچکا ہو)اوراہے عاشق لڑکی کی سہلی وغیرہ نے کسی طور پر رضا مند کیا ہو، جس میں لڑکی کے مذہب تبدیل کرنے کے إمکانات کو رَدِّنہیں کیا جاسکتا،اورخودلڑکی کے لئے شریعت میں سزاکی حد کیا ہے؟ کیا لڑکی جبکہ مسلم گھرانے کی ہے اور غیر مسلم لڑکے ہے شادی کا اِرادہ کرنے کے شرعی جرم میں اور معاونت کرنے والے بھی واجب القتل نہیں ہیں؟

جواب:...غیرمسلم کے ساتھ شادی کو جائز سمجھنا کفر ہے، لڑکی کی معاونت وحمایت کرنے والوں نے اگراس شادی کو جائز سمجھا توان کو این کو جائز سمجھا توان کو این اور نکاح کی تجدید کرنی جائے۔

سوال:... بات چیت طے ہونے بعنی منگئی وغیرہ ہونے پر قادیانی لڑکے یا مسلم لڑکی کی طرف سے یا دونوں کی طرف سے مشتر کہ طور پر تقسیم کی گئی مٹھائی کھانا اور انہیں مبارک باد دینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر مٹھائی کھا سکتے ہیں اور مبارک باد دے سکتے ہیں تو کیوں؟ جبکہ نکاح ہی جائز نہ ہوااور بیا لیک نا جائز فعل کی ابتدا کے شگون میں تقسیم کی گئی ہو۔

جواب:...مٹھائی کھانااورمبارک باد دینا بھی رضا کی علامت ہے،ایسےلوگوں کوبھی اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہئے۔

سوال:...اس سلسلے کی مٹھائی کو جائز قرار دینے کے لئے میرے ایک دوست نے دلیل دی کہ ہندوستان میں لوگ (مسلمان) اپنے ہندو پڑوی کے یہاں شادی وغیرہ کی تقریبات میں شرکت کرتے تھے اور کھاتے تھے۔میرانظریہ بیہ ہے کہ وہ ہندوؤں کی آپس کی شادی ہوتی تھی،ایک ہی مذہب کا معاملہ تھا۔لیکن یہاں مسئلہ بیہ ہے کہ مسلمان لڑکی بھی اب مرتد ہوگئی یا ہوجائے گی،الہذا بیہ

<sup>(</sup>۱) إذا لم يعرف أن محمدًا آخر الأنبياء فليس بمسلم لأنه من الضروريات. (الأشباه والنظائر ج: ۲ ص: ۹ كتاب السير، بـاب الـردة، طبـع إدارة الـقـرآن). أيـضًا: وإن أنـكـر بـعض ما علم من الدين ضرورة كفر بها. (الدر المختار مع الرد ج: ۱ ص: ۲۱، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) فلا يجوز له أن يتزوّج إمرأة مسلمة ولا مرتدة ولا ذمية ولا خُرّة ولا مملوكة. (فتاوي عالمگيري ج:٣ ص:٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) من اعتقد الحرام حلالًا (إلى قوله) فإن كان دليله قطعيا كفر. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٢٢٣، كتاب الجهاد، باب المرتد، مطلب في منكر الإجماع، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح ...... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح.
 (درمختار ج:٣ ص:٢٣٤، كتاب الجهاد، باب المرتد، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>۵) إذا رأى منكرًا معلومًا من الدين بالضرورة فلم ينكره ولم يكرهه واستحسنه ورضى به كان كافرًا. (مرقاة المفاتيح ج:۵ ص:۳، باب الأمر بالمعروف، طبع أصح المطابع، بمبئى). أيضًا: ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (درمختار، كتاب الجهاد، باب المرتد ج:٣ ص:٢٣٤، طبع سعيد).

ایک مرتداور زِندیق میں اضافے پر یالڑ کی کے مذہب تبدیل کرنے ، اسلام سے پھرجانے کی خوشی میں مٹھائی ہوگی۔ نیزیہ بھی بتا ئیں کہ جنھوں نے مٹھائی کھائی اوراس فعل پرلڑ کی لڑ کے کو (مثلّیٰ کے بندھن میں بندھنے پر ) مبارک باد دی ، اب وہ کیا کریں؟ اگرانہوں نے اُن جانے میں ایسا کیا ، اگرانہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ ناجائز فعل ہے ایسا کیا ، اب وہ کیا کریں؟

جواب:...غیرمسلموں کی آپس کی شادی میں مبارک باددیۓ کا تو معمول رہا ہے، لیکن کسی مسلمان لڑکی کاعقد کسی غیرمسلم سے کردیا جائے یا... نعوذ باللہ ... کسی مسلم لڑکی کومر تذکر کے غیرمسلم سے اس کی شادی کردی جائے تو اس صورت میں کسی مسلمان کو بھی مبارک باد پیش کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، بلکہ غیرت مندمسلمانوں میں ایسے خبیث جوڑے کو صفحۂ ہستی سے مٹادیۓ کی مثالیں موجود ہیں۔ بہر حال جولوگ اس میں ملوّث ہوئے ہیں ان کوتو بہ کرنی جا ہے اور اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی جا ہے۔ (۱)

## قادیانی کی بیوی کامسلمان رہنے کا دعویٰ غلط ہے

سوال:...جارے علاقے میں ایک خاتون رہتی ہیں، جو بچوں کو ناظرہ قرآن کی تعلیم دیتی ہیں، نیز محلّہ کی مستورات تعویذ
گذر اور دِینی مسائل کے بارے میں موصوفہ ہے رُجوع کرتی ہیں۔ لیکن باوثوق ذرائع ہے معلوم ہوا ہے کہ اس کا شوہر قادیانی ہے،
موصوفہ ہے دریافت کیا گیا تو اس نے بیر موقف اختیار کیا کہ اگر میراشوہر قادیانی ہے تو کیا ہوا، میں تو مسلمان ہوں، میراعقیدہ میر ہاتھ اوراس کا اس کے ساتھ ، اس کے عقائد ہے میری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ ہے دریافت کرنا مطلوب ہے کہ:

انہ کی مسلمان مردیا عورت کا کسی قادیانی ند ہب کے حال افراد ہے زُن وشوہر کے تعلقات قائم رکھنا کیا ہے؟

انہ کی مسلمان مردیا عورت کا کسی قادیانی ند ہب کے حال افراد ہے زُن وشوہر کے تعلقات قائم رکھنے کیا ہے؟

ہوا ہے: ۔۔۔ کی مسلمان خاتون کا کسی غیر مسلم ہے نکاح نہیں ہوسکتا، '' نہ فادیانی ہے نہ کسی دُور کے فراس میں ذکر کیا گیا، اگر اس مسلمان خاتون کسی قادیانی کے گھررہ کتی ہے، نداس ہے میاں بیوی کا تعلق رکھکتی ہے۔ بیخاتون جس کا سوال میں ذکر کیا گیا، اگر اس کو بیمسئلہ معلوم ہونے کے بعد اے چا ہئے کہ وہ در حقیقت خور بھی قادیانی ہے، بھل کرے اور مسئلہ معلوم ہونے کے بعد اے چا ہئے کہ وہ در حقیقت خور بھی قادیانی ہے، بھل کسی مستور قادیانی کے مسئلہ معلوم ہونے کے بعد اے جائے کہ اس کے تو بھی قادیانی میک کے دور ان کر کیم پڑھوانا، تعوید گئڈ ہے لین ، میکا کے مسئلہ نوں کو دور کتی تھے۔ کہ اس سے بھی وہی سلوک کریں جو قادیانی مرتدوں سے کیا جاتا ہے۔ اس سے بچوں کو تر آن کر کیم پڑھوانا، تعوید گئڈ ہے لین ،

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۵ ملاحظه مور

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "وَلَا تُنكِحُوا المُشُوكِينَ حَتَى يُؤْمِنُواً" (البقرة: ٢٢١). أيضًا: ومنها إسلام الرجل إذا كانت المرأة مسلمة فلا يجوز إنكاح المؤمنة الكافر، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتَّى يؤمنوا، ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٢١، كتاب النكاح، فصل في عدم نكاح الكافر المسلمة، طبع ايج ايم سعيد). أيضًا: لا يجوز للمرتد أن يتزوّج مرتدة ولا مسلمة ولا كافرة أصلية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٨٢).

دِینِ مسائل میں اس ہے رُجوع کرنااور اس ہے معاشر تی تعلقات رکھناحرام ہے۔ <sup>(1)</sup>

# مسلمان کا قادیانی لڑ کی ہے نکاح جائز نہیں ،شرکاءتو بہ کریں

سوال:... ہمارے علاقے میں ایک زمین دار کی قادیانی کے گھر شادی ہوئی ،مگر دُولہامسلمان ہونے کا دعویدار ہے ، ان کا شرعاً نکاح ہواہے یانہیں؟اوردعوتِ ولیمہ میں شریک لوگوں کا نکاح برقرارہے یانہیں یا گنہگار ہیں؟ آئندہ شریک ہوں یانہیں؟

جواب:...قادیانیوں کا حکم مرتد کا ہے'، ان کی تقریبات میں شریک ہونااورا پی تقریبات میں ان کوشریک کرنا جائز نہیں' جولوگ اس معالمے میں چیتم پوشی کرتے ہیں، قیامت کے دن خدائے ذوالجلال کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے،اورآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی اورعتاب کےمورد ہوں گے۔ قادیا نیوں سے رشتہ نا تا جائز نہیں، اگر وہ لڑکی مسلمان ہوگئی ہےتو نکاح سیجے ہے،اور اگرمسلمان نہیں بلکہ قادیانی ہے تو نکاح باطل ہے، جس طرح کسی سکھ اور ہندو سے نکاح جائز نہیں ،ای طرح کسی قادیانی ہے بھی جائز نہیں۔اس شخص کولا زم ہے کہ قادیانی عورت کوا لگ کردے، جولوگ ان کے نکاح میں شریک ہوئے ہیں وہ گنہگار ہیں ان کوتو بہ کرنی حاہے،آئندہ ہرگزاییانہ کریں۔

### قادیانی لڑکی ہے شادی اوراُن ہے میل جول رکھنا

سوال:...میرے شوہر کے سکے چپازاد نے قادیانی لڑکی سے شادی کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے لڑکی کومسلمان کر کے نکاح کیا ہے۔اس شادی میں ان کے والدین کی رضامندی شامل نہیں تھی ،اس لئے انہوں نے خود ہی بیشادی کی۔نکاح کی تقریب میں کوئی رشتہ دارشامل نہیں تھا، جبکہ و لیے میں میرے سسر (یعنی تایا) نے شرکت کی تھی۔

شادی کے سات آٹھ ماہ بعدوالدین ہے صلح ہوگئی اور بیا پنے والدین کے گھر آگئے ،لڑکی کا اپنے قادیانی والدین کے گھر آنا جانا ہے، بلکہ اب ان کے دو بیٹے ہیں اور بچوں کی ولا دت میکے میں ہی ہوئی ہے، اور وہ وہاں سے سوامہینہ گز ارکرآئی ہیں۔اب آپ ہے یہ پوچھناہے کہ:

#### ا:...آیایه نکاح دُرست ہے؟ (جبکہ لڑکی کا قادیانی میکے میں آناجاناہے)۔

<sup>(</sup>١) قال تعالَى: ''فَلَا تَقُعُدُ بَعُدَ الذِّكُوٰى مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيُنَ'' (الأنعام: ١٨) وقال تعالَى: ''لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ يُوَآذُونَ مَنُ حَآدً اللهُ وَرَسُولَهُ وَلَوُ كَانُوا ابْآءَهُمُ اَوُ اَبْنَآءَهُمُ اَوُ اِخُوانَهُمُ اَوُ عَشِيْرَتَهُمُ ' (المحادلة: ٢٢).

<sup>(</sup>٢) إذا لم يعرف أن محمدًا آخر الأنبياء فليس بمسلم لأنه من الضروريات. (الأشباه والنظائر ج: ٢ ص: ١ ٩ كتاب السير، باب الردة، طبع إدارة القرآن). أيضًا: وإن أنكر بعض ما علم من الدين ضرورة كفر بها. (شامي ج: ١ ص: ٥٦١).

<sup>(</sup>٣) وهذا يدل على ان علينا ترك مجالسة الملحدين وسائر الكفار عند إظهارهم الكفر والشرك وما لا يجوز على الله تعالى إذا لم يمكنًا انكاره. (أحكام القران للجصاص ج: ٣ ص: ٢، طبع سهيل اكيدُمي لاهور).

<sup>(</sup>٣) فلا يتزوّج المرتد مسلمة ولا كتابية ولا مرتدة ولا يتزوّج المرتدة مسلم ولا كافر ولا مرتد. (البحر الرائق ج:٣ ص: ٢٥٩، طبع دار المعرفة، بيروت).

۲:...اگرنہیں تو جن لوگوں نے شادی میں شرکت کی تھی ان کے لئے کیا تھم ہے؟ کیا وہ گنا ہگار ہیں جبکہ وہ لڑکے کے والدین کی درخواست پرشامل ہوئے تھے کہ ان کا کہنا تھا کہ کہیں ہمارا بیٹا بالکل ہی خاندان سے الگ نہ ہوجائے ( جبکہ لڑکے کے والدین خود شریک نہیں تھے )۔

":...اب جبکہ لڑکا اپنے والدین کے گھر بمعہ فیملی کے مقیم ہے تو اس کے والدین کے گھر آنا جانا یا ان سے میل ملاپ جائز ہے؟

ہے:...اگرلڑکاالگرہتاہے،لیکن والدین سے ملتاہے تو ہم لوگوں کااس کے والدین سے میل جول جائز ہے یانا جائز؟ ۵:...کیامسلمان اپنے قادیانی والدین، بہن بھائی وغیرہ سے ای طرح میل جول رکھسکتا ہے؟ کیا بیدُ رست ہے یااس سے ایمان متاکثر ہوتا ہے؟ آیا جائز؟ جیسا کہ اس لڑکی نے رکھا ہوا ہے۔

جواب:... ا:... اگریلز کی بدستور قادیانی ہے تو کسی مسلمان سے کسی قادیانی کا نکاح جائز نہیں۔ اورا گریلز کی مسلمان ہوگئ ہے تو اس کا اپنے قادیانی والدین کے ساتھ تعلق رکھنا جائز نہیں۔ (۲)

۲:...اگرلڑ کی مسلمان ہوگئی تھی تو نکاح میں شرکت جائز ہے، ورنہ تمام شریک ہونے والے گنا ہگار ہوں گے اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔

۳:...اس مسئلے کا مدار بھی لڑکی کے مسلمان ہونے پر ہے، اگرلڑ کی واقعثاً مسلمان ہے تو ان لوگوں کے گھر میں آنا جانا سیجے ہے، ورنہ نا جائز ہے۔

٣:...اس کا جواب بھی اُو پر آچکا ہے۔

۵:...کسی سیچ مسلمان کا جوالله اورالله کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، قادیانی مرتدوں کے ساتھ تعلقات رکھنا حرام ہے۔

قادیانی لڑکی سے شادی کرانے والے والدین اور شادی میں شرکت کرنے والے حضرات کا شرع تھم

۔ سوال:...کئی سال قبل ایک شادی میں شرکت کی تھی ، کچھ عرصہ بعدمعلوم ہوا کہ ماں باپ اور چنداَ عزّا کی ملی بھگت سے

 <sup>(</sup>١) ولا يصلح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحد من الناس مطلقًا. (قوله مطلقًا) أى مسلمًا أو كافرًا أو مرتدًا، وهو تأكيد لما فهم
 من النكرة في النفي. (رد المحتار مع الدر المختار ج:٣ ص:٢٠٠ قبيل باب القسم، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "لَا تَجِدُ قَوُمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنُ حَآدً اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوُ كَانُوْا ابْآءَهُمُ اَوُ ابْنَآءَهُمُ اَوُ اِخُولَهُمُ اَوُ عَشِيْرَتَهُمْ...." (الجحادلة:٢٢).

 <sup>(</sup>٣) وهذا يدل على ان علينا ترك مجالسة الملحدين وسائر الكفار عند إظهارهم الكفر والشرك وما لا يجوز على الله
 تعالى إذا لم يمكنا انكاره. (أحكام القرآن للجصاص ج:٣ ص:٢، طبع سهيل اكيدمي).

<sup>(</sup>٣) الضأر

وہ شادی غیرمسلم یعنی قادیا نیوں میں کی گئی ،اب معلوم بیکرنا ہے کہاس شادی میں جولوگ نا دانستہ شریک ہوئے ،ان کی اب کیا ذمہ داری ہے؟

ماں باپ اور وہ لوگ جنہوں نے دانستہ ایسا کیا ،ان کے ساتھ میرا کیارویہ ہونا چاہئے؟

اس لڑکی سے جواولا دپیدا ہور ہی ہے،اس کوکیا کہا جائے؟

جواب:...جن لوگوں کولڑ کی کے غیرمسلم ہونے کاعلم نہیں تھا، وہ تو گنہگارنہیں ہوئے ،اللہ تعالیٰ معاف فر مائے۔

اور جن لوگوں کوعلم تھا کہ لڑکی غیرمسلم ہے، اور ان کو قادیا نیوں کے عقا کد کاعلم نہیں تھا، اس لئے ان کومسلمان سمجھ کر شریک ہوئے ، وہ گنا ہگار ہیں ، ان کوتو بہ کرنی چاہئے۔ (۱)

اور جن لوگوں کولڑ کی کے قادیانی ہونے کاعلم تھا،اوران کے عقائد کا بھی علم تھا،اوروہ قادیانیوں کوغیر مسلم سمجھتے تھے، مگریہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں اور قادیانیوں کا آپس میں نکاح نہیں ہوسکتا، وہ بھی گنا ہگار ہیں،ان کوتو بہ کرنی چاہئے اوراللہ تعالی سے معافی مانگنی چاہئے۔

مانگنی چاہئے۔

اور جن لوگوں کولڑ کی کے قادیانی ہونے کا بھی علم تھا،اوران کے عقائد بھی معلوم تھے،اس کے باوجودانہوں نے قادیانیُوں کو مسلمان سمجھااور مسلمان سمجھاری ہوں ہے تادی میں شرکت کی ،وہ اِیمان سے خارج ہوگئے، ان پرتجدید ایمان اور توبہ کے بعد تجدید نکاح کا زم ہے۔
لازم ہے۔

۔ قادیا نیوں کا حکم مرتد کا ہے، مرتد مرد ہو، یاعورت، اس سے نکاح نہیں ہوتا، اس لئے اس قادیانی لڑکی سے جواولا د ہوگی وہ ولدالحرام شار ہوگی۔

# جس لڑکی پرقادیانی ہونے کا شبہ ہواً سے نکاح کرنا

سوال:...زیدایک ایماڑی ہے شادی کرنے کا خواہش مند ہے جس کے مسلمان ہونے پرشبہ ہے، ان کے آباء واجداد کے کچھلوگ قادیانی فرقے سے تعلق رکھنے پرشبہ ہے۔ اسلامی رُوسے اس شبہ کی موجودگی میں اس شادی کی کیا حیثیت ہوگی؟ نیز اگر یہ صحیح نہیں ہے تواس کا گناہ و وبال کس کے ذہے ہوگا؟ اس لڑکے پریااس کے والدین پر؟

<sup>(</sup>۱) قبال تعالى: يَنايها الذين المنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا. (التحريم: ۸). عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحًا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. قال النووى في شرح مسلم تحت هذا الحديث: واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة. (صحيح مسلم مع شرح النووى ج: ۳ ص: ۳۵۳، طبع قديمى). (۲) أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) تنبيه: وفي البحر، والأصل أن من اعتقد الحرام حلالًا فإن كان حرامًا لغيره كمال الغير لَا يكفر، وإن كان لعينه، فإن
 كان دليله قطعيًا كفر، وإلّا فلا ـ (رد المحتار ج: ٣ ص: ٢٢٣، باب المرتد، مطلب في منكر الإجماع).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح ..... وما فيه اختلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح ...إلخ . (درمختار ج:٣ ص:٢٣٧، كتاب الجهاد، باب المرتد).

جواب:...اگرلڑ کی واقعتاً قادیانی ہے توبیہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، کڑ کا اور والدین دونوں گنا ہگار ہوں گے۔اوراگر زید مسلمان کئے بغیر شادی کرتا ہے اور بیعقیدہ رکھتا ہے کہ بیشادی جائز ہے، تو وہ دائر ۂ اِسلام سے نکل گیا۔ ایسے شخص اور خاندان سے دیگرلوگوں کو تعلقات رکھنا جائز نہیں۔ (۳)

# قادیانی یا دُوسرے غیرمسلموں سے شادیاں کرنے اوراس میں شرکت کا شرعی حکم

سوال:...ایک مسلم خاندان کے والدین اور خاندان کے تمام افراد جو دولت کے نشے میں اپنے آپ کو ایڈوانس ٹابت کرنے کے جوش میں مبتلا ہیں، اپنی رضامندی سے ایک لڑکی کی شادی ایک قادیانی اور دُوسرے بھائی نے اپنی لڑکی کی شادی دُوسرے غیر مسلم سے رجائی ۔ اس خاندان کے افراد اور دوستوں نے بیجانتے ہوئے کہ بید دونوں لڑکے غیر مسلم ہیں، بڑے شوق سے شرکت کی ۔ قیر مسلم سے رجائی ۔ اس خاندان کے افراد اور دوست جنہوں نے اللہ کا حکام کاعلم رکھتے ہوئے اس کا فراندا قدام کی ہمت افزائی ۔ کی ، کا فرنہیں ہوگئے اوران کے نکاح نہیں ٹوٹ گئے؟

جواب:... بینکاح قطعاً منعقد نہیں ہوئے '' جنہوں نے اس نکاح کوحلال سمجھا، وہ دائر وَ اسلام سے خارج ہو گئے ' انہیں تجدیدِ ایمان اورتجدیدِ نکاح کرنا ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

سوال:...ان دولڑ کیوں کے بطن ہے جن کے شوہرغیر مسلم ہیں دودو بچے جنم لئے ، کیا یہ بچے حرا می نہیں ہوئے ؟ جواب:... بچے حرامی ہیں ،نسب باپ سے ثابت نہ ہوگا۔ سوال:... جولوگ اب بھی اس خاندان کی ہرتقریب میں ان کے کا فرانہ اقدام سے واقفیت رکھتے ہوئے مسلسل شرکت

(٢) النه إذا رأى منكرًا معلومًا من الدين بالضرورة فلم ينكره ولم يكرهه ورضى به واستحسنه كان كافرًا. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ج: ٥ ص:٣، باب الأمر بالمعروف، طبع أصح المطابع، بمبئى).

(٣) قال تعالى: "لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوُمِ الْاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنُ حَآدٌ اللهَ وَرَسُولُهُ وَلَوُ كَانُوَّا ابُآءَهُمُ اَوُ ابْنَآءَهُمُ اَوُ اِخُوانَهُمُ اَوُ عَشِيْرَتَهُمُّ (الجادلة: ٢٢). وهذا يـدل عـلى أن علينا ترك مجالسة الملحدين وسائر الكفار عند إظهارهم الكفر والشرك وما لَا يجوز على الله إذا لم يمكنا انكاره. (أحكام القرآن ج:٣ ص:٢، طبع سهيل اكيدُمي لَاهور).

(٣) ولا يصلح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحد من الناس مطلقًا. (قوله مطلقًا) أى مسلمًا أو كافرًا أو مرتدًا. (رد المحتار مع الدر المحتار ج: ٣ ص: ٢٠٠ قبيل باب القسم، طبع ايج ايم سعيد).

(۵) والأصل: ان من إعتقد الحرام حلالًا فإن كان حرامًا لغيره كمال الغير لا يكفر، وإن كان لعينه، فإن كان دليله قطعيًا كفر ـ
 (رد المحتار ج: ٣ ص: ٢٢٣، باب المرتد، مطلب في منكر الإجماع) ـ

(٢) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح ..... وما فيه إختلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح ... الخــ (درمختار، كتاب الجهاد، باب المرتد ج:٣ ص:٢٣٧).

(۵) وفي مجمع الفتاوي: نكح كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا تجب العدة لأنه نكاح باطل. وفي الشامية:
 أي فالوطء فيه زنا لا يثبت به النسب ... إلخ. (رد المحتار مع الدر المختار، قبيل باب الحضانة ج: ٣ ص: ٥٥٥).

 <sup>(</sup>١) ولا يصلح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدًا من الناس مطلقًا أي مسلمًا أو كافرًا أو مرتدًا. (رد المحتار مع الدر المختار ج:٣
 ص: ٢٠٠ قبيل باب القسم، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

كرتے ہيں، كافرنہيں ہو گئے؟ اوران سب كاحشر كے دِن كياحشر ہوگا؟

جواب:... بدترین لوگ ہیں ،اللہ درسول کے ساتھان کا کوئی تعلق نہیں۔<sup>(1)</sup>

سوال: بین اس خاندان والول میں سے تھا،اس کا فرانہ اقدام کے بعد ہی میر ہے گھر والوں نے رشتہ منقطع کرلیا،اوران کے محلے والوں نے بھی ان خاندان والوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، چونکہ اس خاندان کے افراد عربیانیت اور بے حیائی کوجدید ہونے کی علامت سمجھتے ہیں،اس لئے انہوں نے کفر کو اِسلام پرتر جیح دی۔ آپ بتا کیں جومسلمان اس خاندان سے رابطہ یا دوئتی برقر ارر کھے، وہ اسلام سے خارج نہیں ہوجائے گا؟

جواب:...ان سے ہرطرح کے تعلقات منقطع کرنالازم ہے، مسلمانوں کوان سے بائیکاٹ کرناچاہئے۔

#### ایک شبه کا جواب

سوال:...حفرت زینب رضی الله عنها کا نکاح ابوالعاص بن ابوالر پیچ سے ہوا جو کا فرتھا،حفرت اُمِّ کلثوم رضی الله عنها کا پہلا نکاح عتیبہ سے ہوا، جوایک کا فرتھا،حفرت رُقیہ رضی الله عنها کا پہلا نکاح عتبہ بن ابولہب سے ہوا جو کا فرتھا، ہر سہ متذکرہ دختر ان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پہلے کا فروں سے کیوں ہوا؟

جواب:...اس وقت تک غیر مسلموں سے نکاح کی ممانعت نہیں آئی تھی ، بعد میں اس کی ممانعت ہوگئ۔ ' عتبہ نے اپنے باپ ابولہب کے کہنے پر حضرت رُقیہ رضی اللّٰہ عنہا کو ، اور عتابیہ نے حضرت اُم کاثؤم رضی اللّٰہ عنہا کو طلاق دے دی تھی۔ چنانچہ بعد میں ان دونوں کا عقد کیے بعد دیگرے حضرت عثان رضی اللّٰہ عنہ سے ہوا ، ' اور حضرت ابوالعاص رضی اللّٰہ عنہ جنگِ بدر کے بعد

- (۱) لأنه إذا رأى منكرًا معلومًا من الدين بالضرورة فلم ينكره ولم يكره ورضى به واستحسنه كان كافرًا. (مرقاة ج:٣ ص:۵ باب الأمر بالمعروف، طبع أصح المطابع، بمبئي).
- (٢) قال تعالى: "لَا تَـجِـدُ قَـوُمَّا يُـوُمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ يُوَآذُونَ مَنُ حَآدً اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوُ كَانُوا ابْآعَهُـمُ اَوُ اَبْنَآعَهُمْ..."
   (المحادلة: ٢٢).
- (٣) ....... وجدنا نكاح المشركات قد كان مباحًا في أوّل الإسلام إلى أن نزل تحريمهن. (أحكام القرآن للجصّاص ج: ١ ص:٣٥، باب نكاح المشركات، طبع سهيل اكيدهي، لاهور پاكستان).
- (٣) وتزوج زينب أبو العاص بن الربيع ...... وأما رقية فكان قد تزوجها أوّلًا ابن عمه عتبة بن أبى لهب، كما تزوج أختها أخوه عتيبة بن أبى لهب، ثم طلقاهما قبل الدخول بهما بغضة فى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله (تبت يدا أبى لهب الآية) وبعد فتزوج عشمان بن عفان رضى الله عنه رقية وهاجرت معه إلى أرض الحبشة ...... ولما أن جائه البشير بالنصر إلى المدينة وهو زيد بن حارثة وجدهم قد ساوَوُا على قبرها التراب، وكان عثمان قد أقام عليها بمرضها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب له بسهمه وأجره، ولما رجع زوَّجه بأختها أم كلثوم أيضًا، ولهذا كان يقال له دُوالنورين، ثم ماتت عنده في شعبان سنة تسع ...إلخ. (البداية والنهاية ج:٣ ص: ١ ٣٢، فصل في ذكر أو لاد رسول الله عليه وسلم، طبع قديمي كتب خانه).

اسلام لے آئے تھے۔

# اگراولا دکے غیرمسلم ہونے کا ڈر ہوتو اہلِ کتاب سے نکاح جائز نہیں

سوال:... یہاں جرمنی میں اکثر مسلمان لڑ کے غیر مسلم لڑ کیوں کے ساتھ شادی کرکے کہتے ہیں کہ ہم نے پیپر میرج کررکھی ہے۔قرآن وسنت کی رُوسے بتا ئیں کہان کا یفعل جا رُزہے؟

جواب:...اگروہ لڑکیاں اہلِ کتاب ہیں تو ان سے نکاح جائز ہے، بشرطیکہ بیا ندیشہ نہ ہو کہ ان کی غیرمسلم ہیویوں کی وجہ سے اولا دغیرمسلم بن جائے گی ،اگرایسااندیشہ ہوتو ہرگز نکاح نہ کیا جائے ، ورنہاپنی اولا دکوکفر کی گود میں دھکیل کر گنہگار ہوں گے۔ <sup>(۳)</sup>

## کیاغیرمسلموں کی اینے طریقوں پر کی ہوئی شادیاں وُرست ہیں؟

سوال: ...مسلمانوں میں مرق جہطریقہ برائے ادائیگی زوجیت کے لئے اوّلین شرط'' نکاح'' ہے، اب غیر مسلموں کی شادی اور ان کے ایجاب وقبول کا طریقہ غیر اِسلامی ہے، اس نا طے کیا وہ تمام غیر مسلم صریحاً حرام کاری اور بدکاری کے مرتکب نہ ہوئے؟ جبدوہ غیر مسلم ہونے کاعذاب تو بھگتیں گے، کیکن کیا نہیں اس کے علاوہ اپنی زندگی میں ہونے والی بے قاعد گیوں کی سزا ملے گی؟ جواب: ... ہرقوم میں شادی بیاہ کا خاص طریقہ رائج ہے، ایک غیر مسلم جوڑا جس نے اپنے ند ہب کے مطابق نکاح کیا ہو، جب تک مسلمان نہیں ہوجائے ، تب تک تو ظاہر ہے کہ ہم ان پر اِسلامی قانون لاگوکرنے کے مجاز نہیں، اور ندان کے ند ہبی معاملات میں مداخلت کر سکتے ہیں، بلکہ '' وہ جانیں اور ان کا دِین'' کے اُصول پڑمل کیا جائے گا۔

(٢) قال تعالى: "وَالْمُحُصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنُ قَبُلِكُمْ" (المائدة:٥). (وصح نكاح كتابية) وإن كره تنزيها (مؤمنة بنبي) مرسل (مقرة بكتاب) في النهر عن الزيلعي، واعلم ان من إعتقد دينًا سماويًا وله كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيث وزبور داوُد فهو من أهل الكتاب، فتجوز منكاحتهم وأكل ذبائحهم. (رد المحتار مع الدر المختار ج:٣ ص:٣٥، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، طبع سعيد، أيضًا: عالمگيري ج:١ ص:١١ من الكرمات، طبع سعيد، أيضًا: عالمگيري

(٣) والأولى أن لَا يتزوج كتابية ...... وفي المحيط: يكره تزوج الكابية الحربية، لأن الإنسان لَا يأمن أن يكون بينهما ولد، فينشأ على طبائع أهل الحرب، ويتخلق بأخلاقهم، فلا يستطيع المسلم قلعه عن تلك العادة. (البحر الرائق ج:٣ ص: ١١١، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، طبع دار المعرفة، بيروت، أيضًا: أحكام القرآن للجصاص ج: ٢ ص: ٢٣٦، باب تزوج الكتابيات، طبع سهيل اكيدهمي).

اوراگراییاغیرمسلم جوڑامسلمان ہوجائے تو یہ یکھاجائے کہان کا نکاح ایباتو نہیں جوشر عی قانون کے لحاظ ہے ممنوع ہے؟ مثلاً کسی نے اپنی محرَم سے نکاح کررکھا تھا، تو اِسلام لانے کے بعدان کے درمیان علیحد گی کرادی جائے گی، اوراگراییا نکاح شرعاً ممنوع نہیں تو اس نکاح کو برقرار رکھا جائے گا۔ <sup>(۲)</sup>

ر ہایہ کہ غیرمسلم اِسلامی دستور کے خلاف نکاح کرتے ہیں ،ان کوان اُمور پربھی عذاب ہوگا؟اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ساری بے قاعد گیال کفر کا شعبہ ہیں ،اور کفر پر ہونے والے عذاب میں یہ بے قاعد گیاں اُزخود شامل ہوں گی ، واللہ اعلم!

# اہلِ کتاب عورت سے نکاح جائز ہے، تو اہلِ کتاب مرد سے نکاح کیوں جائز نہیں؟

سوال:...ایک مسلمان مرد کتابیہ عورت ہے تو شادی کرسکتا ہے،لیکن کیا ایک مسلمان عورت بھی اہلِ کتاب مرد ہے ای
طرح شادی کر لینے کی مکلف ہے؟ اگر نہیں تو اس کی کیا وجو ہات ہیں؟ کیا نکاح کے بعدوہ اپنے اپنے ندہب پر قائم رہ سکتے ہیں؟ اس
صورت میں ان کی اولا د کا ندہب کیا ہوگا؟ اگر اولا دمسلمان بن کر رہنا گوارا نہ کر ہے تو اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ کیا وہ میاں ہوی کی
حیثیت سے اپنے اینے ندہب پر قائم رہ کر زندگی گز ار سکتے ہیں؟

جواب:..مسلمان مرد کا اہلِ کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے'' کیکن مسلمان عورت کا نکاح کسی غیرمسلم مرد سے جائز نہیں ،خواہ وہ اہلِ کتاب میں سے ہو۔ اس کی وجو ہات بڑی معقول ہیں ،ضرورت ہوتو اس کی تفصیل کسی عالم سے زبانی سمجھ لیجئے۔

# غیرمسلم ممالک میں شہریت کے حصول کے لئے عیسائی عورت سے نکاح کرنا

سوال:...کوئی مسلمان اپنی مسلمان بیوی کے ہوتے ہوئے کسی دُوسرے غیرمسلم ملک میں صرف ملازمت کی خاطر عیسائی عورت سے شادی کرسکتا ہے کہ بیں؟ اور ایسا کرنے کی شکل میں اس کا پہلا نکاح کیسا ہوگا، باقی رہے گا؟ وہ مسلمان (عورت) اس کے لئے حلال ہوگی؟ اور اس مسلمان شخص کا ایمان باقی رہے گا؟ اور اس کی کمائی ، دولت مسجد میں لگانا کیسا ہوگا؟

 <sup>(</sup>۱) ولو كانا ..... محرمين أو أسلم أحد المحرمين أو ترافعا إلينا وهما على الكفر فرّق. (درمختار ج:٣ ص:١٨١، باب
 نكاح الكافر، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٢) كل نكاح صحيح بين المسلمين فهو صحيح بين أهل الكفر. (تنوير الأبصار، باب نكاح الكافر، ص:١٨٣).

 <sup>(</sup>٣) وحل تـزوج الكتابية، لقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أى العفاف من الزنا، بيانًا للندب، لا أن العفة فيهن شرط. (البحر الرائق ج:٣ ص:١١، فـصل فى المحرمات، طبع دار المعرفة، بيروت، أيضًا: فتح القدير ج:٢ ص:٣٤٢، طبع دار صادر). ويجوز للمسلم نكاح الكتابية ...إلخ. (عالمگيرى ج:١ ص:٢٨١).

<sup>(</sup>٣) ولا يجوز تزوج المسلمة من مشرك ولا كتابي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٨). ومنها إسلام الرجل إذا كانت المرأة مسلمة فلا يجوز إنكاح المؤمنة الكافر لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر ....... والنص وإن ورد في المشركين لكن العلة وهي الدعاء إلى الناريعم الكفرة في عمم الحكم بعموم العلة فلا يجوز إنكاح المسلمة الكتابي ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٢١، ٢٢١، كتاب النكاح، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:... پہلے سے مسلمان بیوی کا نکاح میں ہونا تو عیسائی عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے مانع نہیں،البتہ چند دیگر وجوہ کی بناپرالی شادی ناجائز ہے۔

اقراً:...اہلِ کتاب کی جن عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے،ان سے مرادوہ اہلِ کتاب ہیں جودا رُالاسلام کے شہری ہوں، جن کو'' نے ہاجا تا ہے، دارُ الکفر کے باشند ہے مراد نہیں، لہذا اِسلامی مملکت کی فیم عورتوں سے، جبکہ وہ اہلِ کتاب ہوں، نکاح کی اِجازت ہے، مگر مکر وہ تیز بہی ہے۔اور جو اہلِ کتاب دارُ الحرب میں رہتے ہیں،ان کی عورتوں سے نکاح مکر وہ تح کی ہونے کی وجہ سے تح کی ،حرام کے قریب ہونے کی وجہ سے ناجا مُز کہلاتا ہے)۔لہذا یہ نکاح منعقد تو ہوجائے گا،مگر مکر وہ تح کی ہونے کی وجہ سے ناجا مُز ہوگا،اوراییا کرنے والا گناہ گار ہوگا۔

ٹانیا:...اہلِ کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کے سیجے ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ واقعتا اہلِ کتاب ہوں بھی مجھن نام کے عیسائی، یہودی نہ ہوں۔ آج کل کے بہت سے یہودونصاری صرف نام کے یہودی، عیسائی ہیں، ورنہ واقع کے اعتبار سے وہ قطعاً محد ہوتے ہیں، وہ نہ کسی کتاب کے قائل ہیں، نہ کسی نبی کے، نہ دِین و فدہب کے، اگر ایسی عیسائی عورت ہو جو صرف قومی طور پر عیسائی کہلاتی ہے، واقعتاً محداور لا دِین ہو، اس کے ساتھ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، اور ایسا جوڑ اشر کی نقطۂ نظر کے لحاظ سے بدکاری و زِناکاری کا مرتکب شار ہوگا۔ (۱۳)

ثالثاً: ...کی مسلمان نے اہلِ کتاب کی عورت سے شادی کی ہوتو شرعی قانون کے لحاظ سے اولا دمسلمان شار ہوگی '' کیکن دیار غیر میں عیسائی عورتوں سے جوشادیاں رچائی جاتی ہیں ،ان سے پیدا ہونے والی اولا داپنی ماں کا فد ہب اِختیار کر لیتی ہے ، بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے یہ جوڑا مطے کر لیتا ہے کہ آدھی اولا دشو ہرکی ہوگی اور آدھی بیوی کے فد ہب پر ہوگی ،اگر ایسی شرط لگائی جائے تو ایسی شادی کرنے والامسلمان پیشرط لگاتے ہی مرتد ہوجائے گا، کیونکہ اس نے اپنی اولا دے کا فر ہونے کو گوار اکر لیا

<sup>(</sup>۱) وإذا تزوّج المسلم كتابية حربية في دار الحرب جاز ويكره. (عالمگيرى ج:۱۰ ص: ۲۸۱). وما ذكر عنه (أى ابن عمر) من الكراهة يدل على أنه ليس على وجه التحريم كما يكره تزوج نساء أهل الحرب من الكتابيات. (أحكام القرآن للجصاص ج: ۱ ص: ٣٣٣، باب نكاح المشركات، طبع سهيل اكيدهي). أيضًا: ويجوز تزوج الكتابيات، والأولى أن لا يفعل ولا يأكل ذبيحتهم إلّا لضرورة وتكره الكتابية الحربية إجماعًا لإفتتاح باب الفتنة. (درمختار ج:٣ ص: ٣٥).

<sup>(</sup>٢) (وصح نكاح كتابية) وإن كره تنزيها (مؤمنة بنبي) مرسل (مقرة بكتاب) منزل وإن اعتقدوا المسيح إلها (قوله مقرة بكتاب) في النهر عن الزيلعي، واعلم أن من اعتقد دينًا سماويًا وله كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيث، وزبور داؤد، فهو من أهل الكتاب، فتجوز منكاحتهم. (رد المحتار على الدر المختار ج:٣ ص:٣٥، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٣) لَا يجوز نكاح المحوسيات ولا الوثنيات، ويدخل في عبدة الأوثان عبدالشمس والنجوم، والصور التي استحسنوها والسمعطلة، والزنادقة، والباطنية، والاباحية، وكل مذهب يكفر به معتقده كذا في فتح القدير. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٨١ كتاب النكاح، القسم السابع المحرمات بالشرك). تفصيل كے لئے الافظهو: معارف القرآن ج: ٣ سورة المائدة ص: ٣٩،٣٨٠ اور ١٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) فإن كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه. (هداية ج: ٢ ص: ٢ ٣٨، باب نكاح أهل الشرك).

اوراس پررضامندی دے دی،اورکسی کے کفر پرراضی ہونا بھی کفر ہے۔ لہٰذاالیی شرط لگاتے ہوئے ہی بیخص اِیمان سے خارج ہوکر مرتد ہوجائے گا،اوراس کی پہلی بیوی نکاح سے خارج ہوجائے گی۔ <sup>(۲)</sup>

رابعاً:... ہارے بھولے بھالے نو جوان امریکا وغیرہ کی شہریت حاصل کرنے اور روٹی کمانے کا ذریعہ پیدا کرنے کی خاطرعیسائی عورتوں کے چکر میں تو پڑجاتے ہیں، لیکن ان مما لک کے قانون کے مطابق چونکہ طلاق کاحق مرد کے بجائے عورت کو حاصل ہے، لہذا ایسی عورتیں جن کے جال میں ہارے بھولے بھالے نو جوان پھنے تھے، ان کوطلاق دے کر، گھر بار بھی اور اولا د پر بھی قبضہ کرلیتی ہیں، اور بیشو ہرصاحب ''حَسِسرَ اللّٰهُ نُیا وَ الْاَحِوَة '' کا مصداق دونوں جہان میں راندہ درگاہ ہوجا تا ہے۔ چونکہ فقہ کا قاعدہ ہے: ''المعروف کالمشروط'' یعنی جس چیز کا عام رواج اور عرف ہو، اس کوالیا '' بحضا چا ہے کہ گویا عقد کے وقت اس کی شرط رکھی گئی تھی، لہذا ان مما لک کے عرف کے مطابق گویا شیخص اس شرط پر نکاح کر رہا ہے کہ عورت جب چا ہے اس کوطلاق دے کر بجوں پر قبضہ کرلے۔

ان وجوہات کی بنا پرغیرممالک میں مسلمان نوجوانوں کا عیسائی عورتوں سے شادی کرنا ناجائز ہے۔اور دُوسری وجہ کی بنا پر نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔اور تیسری وجہ چونکہ موجبِ کفر ہے،اس لئے اس صورت میں اس کا پہلی ہیوی سے نکاح فنخ ہوجائے گا۔اور چونگی وجہ میں بھی اندیشۂ کفر ہے۔البتہ اگر کوئی کفر بیشر طنہیں رکھی گئے تھی اور نہ معروف تھی ،تو پہلی بیوی اس کے نکاح میں رہے گی ،مگر یہ شخص عیسائی عورت سے نکاح کرنے کی بنا پر گنا ہگار ہوگا۔ ھلذا ما عندی ، واللہ أعلم بالصواب!

#### نصرانی عورت سے نکاح

سوال:..نصاری خود حق تعالی کے قول: "وَ لَا تَفُولُوا فَلَافَة" ہے مشرک ہیں،اور مشرک عور توں ہے نکاح جائز نہیں،
جیسا کہ إرشادِ الله: "وَ لَا تَنْکِحُوا الْمُشْرِ کُتِ" میں اس کی تصریح ہے، پھر نصاریٰ کی عور توں ہے نکاح کیوں جائز ہے؟ جس وقت قرآن اُترا تھا اس وقت بھی قرآن کے مطابق وہ مشرک تھے، لہذا یہ کہنا کہ پہلے ان سے نکاح جائز تھا، اور اب ناجائز ہے، کچھ معقول نہیں معلوم ہوتا۔

جواب:...بہت سے اہلِ علم کو یہی اِشکال پیش آیا، اور انہوں نے کتابیات سے نکاح کو عام مشرکین کے ساتھ مشروط کیا، لیکن محققین کے نزدیک کتابیات کی حلّت "وَ لَا تَنْکِحُوا الْمُشُو کُتِ" کے قاعدے سے متثنیٰ ہے۔ (۳)

 <sup>(</sup>۱) وفیه (أی فی الظهیریة) ان الرضاء بكفر غیره أیضًا كفر. (شرح فقه أكبر ص:۲۱۸، طبع مجبتائی، دهلی). أیضًا:
 والرضا بالكفر كفر. (فتاوی قاضی خان علی هامش الهندیة ج:۳ ص:۵۷۳).

 <sup>(</sup>٢) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (درمختار ج: ٣ ص:٢٣٤، باب المرتد).

<sup>(</sup>٣) وأما الآية فهى في غير الكتابيات من المشركات لأن أهل الكتاب وإن كانوا مشركين على الحقيقة للكن هذا الإسم في متعارف الناس يطلق على المشركين من غير أهل الكتاب، قال الله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ..... فصل بين الفريقين في الإسم على أن الكتابيات وإن دخلن تحت عموم إسم المشركات بحكم ظاهر اللفظ للكنهن خصصن عن العموم لقوله تعالى: والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ١٢١، كتاب النكاح).

سوال:...آپ نے فرمایا کہ بمحققین کے نزدیک کتابیات کی حلّت "وَلَا تَنْکِحُوا الْمُشُوِکْتِ" کے قاعدے سے متثنیٰ ہے،اس جواب سے تیلی ہوئی۔

جواب:...مطلب بیر کہ نصرانیات کا'' مشرکات' ہونا تو واضح ہے،اس کے باوجودان سے نکاح کی اِ جازت دی گئی ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ ''وَ لَا تَنْکِحُوا الْمُشْرِ کُتِ''کاحکم کتابیات کے لئے نہیں،غیر کتابیات کے لئے ہے۔

کرسچین بیوی کی نومسلم بہن سے نکاح

سوال:... میں ایک کرسچن عورت ہوں ، میرا شوہر میری بہن کو بھگا کر اوکاڑ ہے گیا ، جبکہ وہ لڑکی بھی عیسائی ہے ، دونوں مسلمان ہوئے اور نکاح کرلیا۔ جبکہ میرے چھ بچے ہیں ، نہ مجھے طلاق دی اور نہ تایا۔ آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ کا ند ہب اسلام شرعی طور پراس کی کیا اجازت دیتا ہے کہ دونوں بہنوں سے نکاح جائز ہے ، اور دونوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے ، جبکہ ایک عیسائی ہوا ور دُوسری مسلمان ؟ تفصیل سے جواب دیں ، میرامقد مدعد الت میں چل رہا ہے۔

جواب:...شرعاً دوبہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں۔ اور عیسائی (اہلِ کتاب) میاں بیوی کے جوڑے میں سے اگر شوہر مسلمان ہوجائے تو نکاح باقی رہتا ہے، لہٰذا آپ کا نکاح بدستور باقی ہے، جب تک کہ اس نے طلاق نہ دی ہو۔ اور جب تک آپ کا نکاح باقی ہے، وہ آپ کی بہن سے نکاح نہیں کرسکتا۔ عدالت کا فرض ہے کہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی کرادے، واللہ اعلم!

<sup>(</sup>١) حرمت عليكم امهاتكم ..... وأن تجمعوا بين الأختين إلّا ما قد سلف. (النساء: ٢٣).

<sup>(</sup>٢) وإذا أسلم زوج الكتابية، فهما على نكاحهما لأنه يصح النكاح إبتداءً فلان يبقى اولى. (هداية ج: ٢ ص: ٣٣٧، كتاب النكاح، باب نكاح أهل الشرك).

# کن عور توں سے نکاح جائز ہے؟

## کیا اَیام مخصوص میں نکاح جائز ہے؟

سوال:...بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ اَ یام مخصوص میں عورت کا نکاح نہیں ہوتااورا گر ہوبھی جائے تو بعد میں دوبارہ نکاح پڑھا نا پڑتا ہے، آپ بیہ بتا ئیں کہ کیا اَ یام مخصوص میں نکاح ہوسکتا ہے؟

جواب:...نکاح ہوجا تاہے، مگرمیاں بیوی کی یکجائی سیح نہیں۔ رُخصتی ان اَیام کے ختم ہونے کے بعد کی جائے گی۔

#### ناجا ترجمل والىعورت ينے نكاح كرنا

سوال:...ایک مرد نے ایک عورت سے زنا کیا،جس سے حمل کھہر گیا۔حمل کھہر نے کے فوراً بعد دونوں نے نکاح کرلیا،شرعی طور سے بیہ بتائے کہ بچہ حلال کا ہوگایا حرام کا ؟اور دونوں کا نکاح قبول ہوگا کہ ہیں؟اگر ہوگا تو کس طرح ؟

جواب:... یہ بچہ چونکہ نکاح سے پہلے کا ہے،اس لئے یہ توضیح النسب نہیں،گریہ نکاح صیح ہے، پھرجس کاحمل تھاا گر نکاح بھی ای سے ہواتوصحبت جائز ہے،اورا گر نکاح کسی وُ وسرے سے ہواتو اس کو ضعِ حمل تک صحبت نہیں کرنی جا ہے۔ <sup>(۲)</sup>

## ناجا ئزجمل كى صورت ميں نكاح كاجواز

سوال:...ایک لڑکی کے ناجائز تعلقات تھے اورعملاً ناجائز حمل تھہر گیا، اب مذکورہ آ دمی اس لڑکی ہے نکاح کرنا چاہتا ہے، حمل کی صورت میں نکاح جائز ہے؟

(۱) "وَيَسُنَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلُ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلَا تَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرُنَ، فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَاتُوهُنَّ مِنُ مَن حَيْثُ اَمْرَكُمُ اللهُ" (البقرة: ۲۲۲). أيضًا: ويمنع الحيض قربان زوجها ما تحت إزارها كما في البحر ...... يعني ما بين سرة وركبة ...إلخ ورد المحتار ج: اص: ۲۹۲، طبع ايچ ايم سعيد كراچي). قال والعوارض المانعة عن الوطء مع ثبوت النكاح (الى قوله) أحدها الحيض و (النتف في الفتاوى ص: ۱۸۸ م طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

(۲) وصح نكاح حبلي من زني لا حبلي من غيره أى الزني لثبوت نسبه ...... وإن حرم وطؤها حتى تضع ...... (فروع) لو نكحها الزاني حل له وطؤها إتفاقا والولد له ولزمه النفقة. (قوله: وصح نكاح حبلي من زني) أى عندهما وقال أبو يوسف لا يصح، والفتوى على قولهما ...... (قوله والولد له) أى إن جاءت بعد النكاح بستة أشهر مختارات النوازل. فلو لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح، لا يثبت النسب. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ٣ ص: ٣٨، ٩٩ كتاب النكاح، مطلب مهم في وطء السراري، طبع ايج ايم سعيد).

(در مختار مع ردمختار ج: ٣ ص: ٨ م طبع جديد)

جواب:...نکاح تواس ہے بھی جائز ہے جس کاحمل ہے اور کسی دُوسرے سے بھی ،مگر جس کاحمل ہے وہ نکاح کے بعد صحبت بھی کرسکتا ہے، دُ وسرے سے اگر نکاح ہوتو اس کو وضع حمل تک صحبت کرنے کی اجازت نہیں ۔ <sup>(1)</sup>

#### ز نا کے حمل کی صورت میں نکاح کا جواز

سوال:...آپ سے ایک عورت نے بیسوال کیا تھا:'' میرا نکاح ہوا تو غیرآ دمی کاحمل پیٹ میں تھا،اس نکاح کے بعد سات سال ہو چکے ہیں اور دو بچے بھی ہیں ،خدا کے واسطے مولا ناصاحب آپ بتلا یئے کہ میں کیا کفارہ ادا کروں؟''جواب میں آپ نے فرمایا تها: "آپ كا نكاح جونا جائز حمل كى حالت ميں ہوا محيح تھا....."

مولا ناصاحب! عرض ہے کہ آپ کا مندرجہ بالا جواب کس فقہ کے مطابق ہے؟ کسی ایک کتاب کا حوالہ دیجئے ، میں بے صد ممنون ومشکور ہوں گا۔ کیونکہ بعض علمائے کرام کے مطابق غیرآ دمی سے حاملہ عورت کا زکاح نہیں ہوسکتا،صرف زانی مرد سے ہوسکتا ہے، اورا گرحامله عورت سے نکاح نہیں ہوسکتا یا ہوسکتا ہے تو پھر ہیوہ یا مطلقہ عورت کا نکاح بھی حاملہ کی صورت میں ہوسکتا ہے یانہیں؟ جواب: ... میں نے جو مسئلہ کھا ہے وہ فقیر فی کی تقریباً ساری بڑی کتابوں میں موجود ہے، در مختار میں ہے: "وصح نكاح حبلي من زني .... وان حرم وطؤها حتّى تضع لو نكحها الزاني حل

> له وطؤها اتفاقا." اور فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

"وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: يجوز أن يتزوج امرأة حاملًا من الزنا ولَا يطؤها حتَّى تضع. وقال أبو يوسف رحمه الله: لَا يصح، والفتوى على قولهما كذا (فتاوی عالمگیری ج:۱ ص:۲۸۰) في الحيط."

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ مفتیٰ بہ قول کے مطابق حاملہ کا نکاح زانی اور غیرزانی دونوں سے ہوجا تا ہے ،فرق یہ ہے کہ وضع حمل سے پہلےزانی صحبت کرسکتا ہےاورغیرزانی نہیں کرسکتا۔جس خاتون نے مسئلہ یو چھاتھااس کا کیس کئی سال پُرانا تھا،اس لئے اس کوصرف نکاح کے مجیح ہونے کا مسئلہ بتاویا گیا۔ وُ وسرا حصہ اس سے متعلق نہیں تھا ، اس لئے اسے ذکرنہیں کیا گیا۔ بیوہ یا مطلقہ عورت کا تکاح حمل میں نہیں ہوسکتا، کیونکہ وہ عدت میں ہے،اورعدت میں نکاح جائز نہیں، ''بخلاف اس حمل کے جوزنا ہے ہو،اس کی کوئی عدت

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیهٔ نبر ۲ ملاحظه بو ـ

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: ''وَأُولَٰتُ الْآحُمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنُ يُّضَعُنَ حَمُلَهُنَّ ' (الطلاق:٣). أيضًا: فصل: ومنها أن لَا تكون معتدة الغير لقوله تعالي: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتب أجله، أي ما كتب عليها من التربص ولأن بعض أحكام النكاح حالة العدة قائم فكان النكاح قائمًا من وجه ..... وسواء كانت العدة عن طلاق أو عن وفاة ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص:٢١٨، كتاب النكاح، طبع ايج ايم سعيد).

نہیں،اس لئے کہ عدت حرمت نسب کے لئے مقرر کی گئی ہے اور حمل زنا کی کوئی حرمت نہیں۔ تعجب ہے کہ علائے کرام کواس مسئلے میں كيون إشكال پيش آيا۔

### ناجائز تعلقات والےمرد وعورت کا آپس میں نکاح جائز ہے

سوال:...کسیعورت کے ساتھ کسی مرد کے ناجائز تعلقات ہوجائیں تو اس کے بعد اسعورت اور مرد کے درمیان نکاح ہوسکتا ہے یانہیں؟اگرنکاح ہوسکتا ہے تو کیا سابقہ تعلقات کی بناپر گناہ اس کے سرر ہیں گے یانہیں؟

جواب:...نکاح ہوسکتا ہے'' سابقہ تعلقات کا وبال ان پر بدستورر ہے گا اور ان سے تو بہو اِستغفار لازم ہے، نکاح کے بعد ایک دُ وسرے کے لئے حلال ہوں گے۔

## ناجائز تعلقات کے بعد دیور بھائی کی اولا دکا آپس میں رشتہ

سوال:... دیوراور بھابھی میں نا جائز تعلقات تھے، پھر دیور نے بھابھی کی حچوٹی بہن سے شادی کر لی، پھربھی ان دونوں میں ناجا ئز تعلقات رہے،اب جبکہ بھابھی کالڑ کا بڑا ہےاور دیور کی لڑ کی حچھوٹی اور دونوں جوان ہیں،تو شادی کے لئے کہا جار ہاہے کہ دونوں کی شادی ہوجائے۔اب مسئلہ بیہ ہے کہ آیا اس لحاظ سے بیشادی ہوسکتی ہے کہبیں؟لیکن مجھے پیہبیں معلوم کہ بھابھی ہے دیور کی کوئی اولا دہے یانہیں؟ کیکن دیوراور بھابھی میں تقریباً ۵ اسال سے تعلقات منقطع ہیں۔

جوا**ب**:...جائزے۔

# زانیکی بھا بھی سےزائی کا نکاح کرنا

سوال:...ا قبال اورشا ہین کے آپس میں جنسی تعلقات تھے، اور رِ شتے میں دونوں دیور بھابھی ہیں، اب شاہین اپنے دیور ا قبال کے لئے اپنی سنگی بھانجی کا رِشتہ ما نگ رہی ہے، کیا بیہ رِشتہ جائز ہوگا؟ اگر اِ قبال ، اللہ کے سامنے تچی تو بہ کرے ، تو کیا اس کی تو بہ قبول ہوجائے گی؟

<sup>(</sup>١) لَا تبجب العدة على الزانية وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في شرح الطحاوي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٢٦). وعلى هذا يخرج ما إذا تزوج إمرأة حاملًا من الزنا أنه يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد للكن لَا يطؤها حتى تضع .. لهما أن المنع من نكاح الحامل حملًا ثابت النسب لحرمة ماء الوطؤ، ولَا حرمة لماء الزنا بدليل أنه لَا يثبت به النسب قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فإذا لم يكن له حرمة لَا يمنع جواز النكاح إلّا أنها لَا توطأ حتى تضع ...إلخ. (البدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٦٩، كتاب النكاح، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "وَأُحِلُّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ" (النساء:٢٣). أيضًا: وفي الشامية: ويحل المصول الزاني وفروعه اصول المزني بها وفروعها. (رد المحتار، فصل في المحرمات ج:٣ ص:٣٢ طبع ايج ايم سعيد كراچي).

#### جواب:...ا قبال كاشابين كى بھانجى سے نكاح ہوسكتا ہے ، الله تعالىٰ كے سامنے توبه كرے ، والله اعلم!

## ناجائز تعلقات والےمرد،عورت کی اولا دکی آپس میں شادی

سوال:...' الف' نامی پندرہ سولہ سال کے نوجوان لڑکے کے'' ن' نامی شادی شدہ عورت سے ناجا ئز تعلقات اُستوار ہوجاتے ہیں، جورِ شتے میں'' الف' کی بھا بھی ہوتی ہے، آٹھ نوسال تک تعلقات رہے، پھر'' الف' کو ہوش آیا، اوراس نے تو بہ گی۔ اس عرصے میں'' ن' کے ہاں اس کے شوہر سے چار بچے پیدا ہوئے، اس کے بعد طلاق ہوگئی۔'' ن' نے وُوسری شادی کرلی اور اس سے بھی طلاق ہوگئی، پھراس نے تیسری شادی کرلی۔'' الف' نے بھی شادی کرلی اور اس کے اب پانچ بچے ہیں، اب'' ن' کا بیٹا سے بھی طلاق ہوگئی، پھراس نے تیسری شادی کرلی۔'' الف' کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، آنجنا بشریعت کی روشن میں بتا کیں کہ یہ نکاح ہوسکتا ہے یانہیں؟ جواب:...یہ نکاح سے جے ہے، واللہ اعلم!

#### بد کار دیور بھاوج کی اولا د کا آپس میں نکاح

سوال:...ایک شخص نے ایک عورت ہے بدکاری کی ،اس پرشرعی گواہ موجود نہیں ، وہ اس کی بھابھی تھی ،اس کے کئی سال بعد اس نے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے بیٹے سے کر دیا ،اب اس کے ہاں بیٹا بھی پیدا ہو گیا ہے ، کیا یہ نکاح صحیح ہے اوراولا د کا کیا تھم ہے؟ اور اس میں جن لوگوں کو علم تھااوراس میں شریک ہوئے کیاان لوگوں کا نکاح باقی رہے گا؟

جواب:...ان دونوں کی بدکاری کاان کی اولا د کے آپس میں رشتوں کے جائز ہونے پرکوئی اثر نہیں پڑتا،للہذایہ نکاح صحیح ہے۔ '''

## بد کار چچی تجینیج کی اولا د کا آپس میں نکاح

سوال:... چی اور بھتیج کے درمیان تقریباً دوسال ناجائز تعلقات رہے،اس عرصے میں کوئی لڑکا یالڑ کی نہیں ہوئی،اس کے بعد تعلقات منقطع ہو گئے،اب چی اور بھتیج کے بچے ہیں، کیاان دونوں کی اولا دمیں رشتے ہو سکتے ہیں؟ جواب:...ہو سکتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) ''وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمُ'' (النساء:۲۳). وقال عطاء: أحلَ لكم ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم. (أحكام القرآن للجصّاص ج:۲ ص:۱۳۹ قبيل باب المهور، طبع سهيل اكيدْمي. أيضًا تفسير مظهري ج:۲ ص:۲۲، طبع كويُتْه).

<sup>(</sup>٢) ويحل الأصول الزاني وفروعه أصول المزنى بها وفروعها. (شامى ج:٣ ص:٣٢ فـصـل في المحرمات، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص:٨٠١).

<sup>(</sup>٣) ويحل الأصول الزاني وفروعه أصول المزني بها وفروعها. (البحر الرائق ج:٣ ص: ١٠٨، فصل في المحرمات، طبع دار المعرفة بيروت، أيضًا: رد المحتار ج:٣ ص: ٣٢، فصل في المحرمات).

<sup>(</sup>٣) ويحل لأصول الزاني وفروعه أصول المزنى بها وفروعها ـ (رد المحتار ج:٣ ص:٣٢ فـصل في المحرمات) ـ وفي البحر الرائق (ج:٣ ص:٨٠١) وأراد بحرمة المصاهرة الحرمات الأربع ...... ويحل لأصول الزاني وفروعه أصول المزنى بها وفروعها ـ

#### ماں بیٹی کاباب بیٹے سے نکاح

سوال:...زیدنے اپنے بیٹے کی شادی اپنی سالی کی بیٹی سے کردی، کچھ عرصہ بعد زید کی بیوی فوت ہوگئی، اس کے بعد زید نے اپنے بیٹے کی ساس یعنی اپنی سالی سے نکاح کرلیا، اب ماں اور بیٹی ایک ہی گھر میں ساس اور بہواور ساتھ ساتھ ماں اور بیٹی کی حثیت سے زندگی بسر کررہے ہیں، کیا بیہ جائزہے؟

جواب:...جائزے،آپ کوناجائز ہونے کاشبہ کیوں ہوا...؟<sup>(1)</sup>

## بیوی اوراس کی سوتیلی مال کونکاح میں جمع کرنا جائز ہے

سوال:..خسر کی بیوی جواپنی زوجہ کی حقیقی ماں نہیں ہے،خسر کے انقال کے بعد پہلی منکوحہ کی زندگی میں اس بیوہ سے نکاح کرنا شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟

جواب:...ایی دوعورتوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں کہ ان دونوں میں ہے کی کواگرم دفرض کرلیا جائے تو دونوں کا نکاح نہ ہو سکے، مثلاً: دو بہنیں، خالہ بھانجی، پھو بھی اور بھیتی (۲) اس اُصول کوسا منے رکھ کرغور کیجئے کہ ایک لڑکی اور اس کی سوتیلی مال کے درمیان رشتہ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اگرلڑکی کومر دفرض کرلیا جائے تو اس کا نکاح سوتیلی مال کے ساتھ نہیں ہوسکتا، لیکن اگر سوتیلی مال کو سرد فرض کرلیا جائے (تو اس صورت میں چونکہ وہ سوتیلی مال نہیں ہو عتی اس لئے ) لڑکی سے اس کا عقد جائز ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لڑکی اور اس کی سوتیلی مال ہے ہوی کی موجودگ میں جمع کرنا جائز ہے۔ اس لئے خسر کی ہوہ سے جو ہوی کی سوتیلی مال ہے ہوی کی موجودگ میں نکاح جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) وقال عطاء: أحل لكم ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم ... إلخ و أحكام القرآن للجصّاص ج: ۲ ص: ۱۳۹ ، سورة النساء: ۲۳ قبيل باب المهور، طبع سهيل اكيدُمي لَاهور) قالوا: ولَا بأس أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج إبنه أمها أو بنتها لأنه لا مانع وقد تزوج محمد بن الحنفية إمرأة وزوج إبنه بنتها و (البحر الرائق ج: ۳ ص: ۱۰۵ ، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، طبع دار المعرفة، أيضًا: فتح القدير ج: ۲ ص: ۳۱۳، طبع دار صادر، بيروت) و

<sup>(</sup>٢) لَا يجوز الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكرًا لَا يجوز له أن تتزوّج بالأخرى. (خلاصة الفتاوى ج: ٢ ص: ٢ طبع كوئته). (قوله وبين إمرأتين أية فرضت ذكرًا حرم النكاح) أى حرم الجمع بين إمرأتين إذا كانتا بحيث لو قدرت إحداهما ذكرًا حرم النكاح بينهما أيتهما كانت المقدرة ذكرًا كالجمع بين المرأة وعمّتها، والمرأة وخالتها، والجمع بين الأم والبنت نسبًا أو رضاعًا لحديث مسلم ... إلخ و (البحر الرائق ج: ٣ ص: ١٠٠ م فصل في المحرمات، طبع دار المعرفة).

<sup>(</sup>٣) وقيد بقوله "أيَّة فرضت" لأنه لو جاز نكاح إحداهما على تقدير مثل المرأة وبنت زوجها أو إمرأة إبنها فإنه يجوز الجمع بينهما عند الأئمة الأربعة وقد جمع عبدالله بن جعفر بين زوجه على وبنته ولم ينكر عليه أحد وبيانه أنه لو فرضت بنت الزوج ذكرًا بأن كان ابن الزوج لم يجز له ان يتزوج بها، لأنها موطؤة أبيه، ولو فرضت المرأة ذكرًا لجاز له ان يتزوج ببنت الزوج لأنها بنت رجل أجنبي ... إلخ و (البحر الرائق ج ٣٠٠٠) عناب النكاح، فصل في المحرمات، طبع دار المعرفة، بيروت) ..

## سوتیلے چیا کی مطلقہ سے نکاح ڈرست ہے

سوال:...میرے سوتیلے بھائی نے اپنی بیوی کوطلاق دی اور میرے بیٹے کے ساتھ الزام لگایا، اور میرے بیٹے نے اس عورت سے شادی کرلی ہے، کیا بیزکاح جائز ہے؟

جواب:...سوتیلے چپا کی مطلقہ سے نکاح وُرست ہے، جبکہ عدت ختم ہونے کے بعد کیا جائے۔<sup>(۱)</sup>

## سوتیلی والدہ کے شوہر کے بوتے سے رشتہ جائز ہے

سوال:...ہم اپنی بہن کی شادی اپنی سوتیلی والدہ یعنی والدصاحب کی پہلی بیوی کے پہلے شوہر کے پوتے سے کر سکتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو آپس میں ان کا کوئی رشتہ نہ ہوگا ، ویسے دُنیا والے پھو پھی بھی کہتے ہیں۔ جناب کیا یہ نکاح جائز ہے؟ جواب:...جائز ہے۔

# سوتیلی ماں کی بیٹی سے شادی جائز ہے

سوال:..زید کے والد دُوسری شادی کرتے ہیں ، زید کی دُوسری والدہ اپنے ساتھ ایک لڑکی لے کرآتی ہیں ، جوان کے پہلے شوہر سے ہے ، زید میں اورلڑ کی میں کوئی خونی رشتہ نہیں ہے ، کیا زید اس لڑکی سے شادی کرسکتا ہے؟ جواب:...جی ہاں! کرسکتا ہے۔

## سوتیلی والدہ کی بہن سے شادی کرنا

سوال:...' الف' نے اپنی پہلی بیوی کی وفات کے بعد بچوں کی موجودگی میں دُوسری شادی'' ب' سے کرلی، جبکہ بچے شیرخوارگ ( دُووھ پینے ) کی عمر سے نکل چکے تھے، آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ کیاان بچوں میں سے کوئی اپنی دُوسری ماں یعنی'' ب'' کی سگی بہن سے شادی کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب:...اگراس کےعلاوہ اور کوئی رشتہ نکاح ہے مانع نہ ہوتو سوتیلی ماں کی سگی بہن ہے نکاح کرسکتا ہے، بلکہ اس سے

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "وَأُحِلَّ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمُ" (النساء:٢٣). وفي أحكام القرآن للجصّاص: قال عطاء: أحلّ لكم ما وراء ذوات الحارم من أقاربكم. (أحكام القرآن للجصّاص ج:٢ ص:١٣٩ طبع سهيل اكيدُمي).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) قالوا: لَا بأس أن يتزوج الرجل إمرأة ويتزوج إبنه أمها أو بنتها لأنه لَا مانع وقد تزوج محمد بن الحنفية إمرأة، وزوج إبنه بنتها (البحر الرائق ج:٣ ص:١٠٥، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، أيضًا: فتح القدير ج:٢ ص:٣١٣، فصل في المحرمات، طبع دار صادر بيروت).

بڑھ کریہ کہ سوتیلی ماں کی سگی بیٹی سے نکاح کرسکتا ہے جو پہلے شوہر سے ہو۔ (۱)

# سو تیلی ماں کے بھائی سے نکاح جائز ہے

سوال:...کیالڑکی ایک ایسے شخص ہے شرعی طور ہے نکاح کر سکتی ہے جواس لڑکی کی سوتیلی ماں کا سگا بھائی ہو؟ جواب:...سوتیلی ماں کے بھائی ہے نکاح جائز ہے، واللہ اعلم۔<sup>(1)</sup>

# بھائی کی سوتیلی بیٹی سے نکاح جائز ہے

سوال:...منیرکا نکاح ایسی بیوہ عورت ہے ہوا جوا پنے سابقہ مرحوم خاوند کی ایک لڑ کی ساتھ لائی ، کیا قر آن وسنت کی رُ و ہے منیرے سگے چھوٹے بھائی کا نکاح اس لڑکی ہے ہوسکتا ہے؟

جواب:...هوسکتاہے۔

### بہن کی سو تیلی لڑکی ہے نکاح کرنا

سوال:...میرےایک چیازاد بھائی ہیں،ان کی شادی تقریباً ۱۸ سال پہلے ایک خاتون ہے ہوئی،ان ہے ان کی دو بچیاں ہیں،تقریباً آٹھ سال بعد میرے چیاز ادبھائی کی بیوی کا انتقال ہو گیا ،اس کے بعد انہوں نے میری بہن سے شادی کرلی ،اس وقت ان کی بڑی لڑکی کی عمر تقریباً ۱۳ سال تھی اور چھوٹی ۹ سال کی ۔اب جبکہ ان کی بڑی بیٹی کی عمر تقریباً ۱۹ سال ہے اور میں ان ہے شادی کا خواہش مند ہوں مگر چندرشتہ دار کہتے ہیں بیشادی حرام ہے، جبکہ دونوں بچیاں اپنی دادی کے پاس رہتی ہیں اورانہوں نے میری بہن کے ساتھ زیادہ تعلقات بھی نہیں رکھے، میری عمر تقریباً ۲۲ سال ہے اور پورے گھر والے اور میری بہن اورلژ کی کے والدبھی رضامند ہیں اور لڑکی بھی۔

جواب:..اس لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح جائز ہے۔

 <sup>(</sup>١) وقد قدمنا قريبًا أنه لَا بأس أن يتزوج الرجل إمرأة، ويتزوج إبنه أمها أو بنتها لأنه لَا مانع، وقد تزوج محمد بن الحنفية إمرأة وزوج إبنه بنتها. (فتح القدير ج: ٢ ص:٣٦٣، طبع دار صادر، بيروت، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص:٥٠١، طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "وَأُحِلُّ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمُ" (النساء:٢٣). قال.عطاء: أحلَّ لكم ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم. (أحكام القرآن للجصّاص ج: ٢ ص: ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وأحل لكم ما وراء ذالكم. أي: ما عدا من ذُكرن منِ المحارم، هُن لكم حلال، قاله عطاء وغيره. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٢٣٠، سورة النساء: ٢٣، طبع مكتبه رشيديه كوئثه، أيضًا: أحكام القرآن للجصاص ج: ٢ ص: ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) ايضاً-

### سوتیلے والد کا بیٹے کی ساس سے نکاح جائز ہے

سوال:... چندروز پہلے پنجاب کے ایک گاؤں سے میرے دوست کا خط آیا، جس میں اس نے بتایا ہے کہ گاؤں میں ایک نکاح اس طرح ہونے والا ہے کہ جسے گاؤں کی اکثریت قبول کرنے سے انکار کررہی ہے۔ زید کے والد کا انتقال ہوگیا تو اس کی والدہ نے وسرا نکاح کرلیا، اسی دوران مال کے بطن سے ایک بچی ہیدا ہوئی، کچھ دنوں بعد زید نے کسی بیوہ کی لڑکی سے شادی کرلی، عنقریب زید کا سونیلا والد فدکورہ بیوہ یعنی زید کی ساس سے نکاح کرنے والا ہے۔ آپ یہ بتا ہے کہ کیا بینکاح شریعت میں جائز ہے یا ناجائز؟ عین ممکن ہے گاؤں کا شیخص جو کہ زمین وار کہلاتا ہے آپ کا جواب س کر استفادہ کر سکے اور اگر کسی گناہ کے سرز دہونے کا امکان ہے تو بی سے۔

جواب:...زید کے سوتیلے والد کا زید کی ساس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔<sup>(۱)</sup>

یتیم لڑکے سے اپنی لڑکی کا نکاح کرنے کے بعداس کی ماں سے خوداوراس کی بہن سے اپنے لڑکے کا نکاح جائز ہے

سوال:...ایک شخص نے ایک نوجوان پتیم سے اپنی لڑکی کا نکاح کردیا، پھراس لڑکے کی والدہ سے اپنااورلڑکے کی بہن سے اپنے بیٹے کا نکاح پڑھوالیا، بیزنکاح کیسار ہا؟

جواب: مجيح ہے،اس ميں آپ کو کياإ شکال ہے...؟

# باپ بیٹے کاسگی بہنوں سے نکاح جائز ہے کیکن ان کی اولا د کانہیں

سوال:...زیدنے ہندہ سے شادی کی ،جس سے تین بچے سلیمہ،نسیمہ اور عابد پیدا ہوئے ، بعد میں ہندہ کا انقال ہو گیا تو زید نے سلمی سے وُ وسری شادی کرلی ،اس عرصے میں زید کا بیٹا عابد بھی جوان ہو گیا ،اس کے رشتے کی تلاش ہوئی توسلمی کی بہن طاہرہ سے زید کے بیٹے عابد کی شادی کردی گئی ،اس طرح سلمی اور طاہرہ دونوں سگی بہنیں زیدا ور عابد سکے باپ بیٹے کے گھر میں ہویاں بن گئیں۔ اس صورت میں ان کی اولا دول کے درمیان رشتہ داری کی کیا نوعیت ہوگی ؟ اورخود عابد کی اولا دشر عی صدود میں کیا نوعیت رکھتی ہے؟ اور ان سے شادی کرنے والے کیا کہلائیں گے؟ کیا شرعی صدود میں بید شتے سمجے ہیں؟

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم ....... وأحل لكم ما وراء ذالكم. أى: ما عدا من ذُكرن من المحارم، هُن لكم حلال، قاله عطاء وغيره. (تفسير ابن كثير ج: ۲ ص: ۲۳۰، سورة النساء: ۲۳، طبع مكتبه رشيديه كوئثه، أيضًا: أحكام القرآن للجصاص ج: ۲ ص: ۱۳۹، طبع سهيل اكيدُمي لَاهور). وفي الفتاوي الشامية (ج: ۳ ص: ۱۳) باب المحرمات: قال المخير الرملي: ولَا تحرم بنت زوج الأم ...... ولَا أم زوجته الإبن ولَا بنتها، ولَا زوجة الربيب ولَا زوجة الراب. (۲) گرشته صفح كاعاشي تمبرا الماحظ بو

جواب:... باپ اور بینے کا نکاح دوسگی بہنوں سے سیجے ہے، مگر باپ اور بینے کی اولا دوں کے درمیان رشتہ ہیں ہوسکتا۔ (۱)

#### سرهی سے نکاح جائز ہے

سوال:...اگرکوئیعورت سمرھی ہے شادی کرلے تو اُزروئے شریعت بیا قدام کیسا ہے؟ جائز ہے یا باعث ِشرم؟ نیز ایسے لوگوں ہے ملنا جلنا چاہئے یانہیں؟ آگاہ فرمائیں کہ شریعت کی رُوسے بیز کاح ٹھیک ہوایانہیں؟

جواب:...سمرھی اگرعورت کا نامحرَم ہےتو اس ہے نکاح کر لینا جائز اور سیح ہے،اوراس میں کوئی بات لائقِ شرم نہیں، نہان لوگوں ہے میل ملا قات ترک کرنے کی کوئی وجہ ہے۔ <sup>(۲)</sup>

# بہنوئی کے سکے بھائی کی لڑکی سے شادی جائز ہے

سوال:..کیامیرے بہنوئی کے سگے بھائی کیلڑ کی سے میرے سگے بھائی کارشتہ جائز ہے؟ جواب:...جائز ہے۔

#### جیٹھ سے نکاح کب جائز ہے؟

سوال:... کیا جیٹھ سے نکاح جائز ہے؟

جواب :.. شوہر نے طلاق دے دی ہویاس کا انقال ہو گیا ہو، تو عدت کے بعداس کے بڑے بھائی سے نکاح جائز ہے۔

# دو سکے بھائیوں کی دوسگی بہنوں ہے اولا دکا آپس میں رشتہ

سوال:...زیداوربکردو بھائیوں کودوسگی بہنیں بیاہی گئیں، زید کالڑکا ہے، بکر کیلڑ کی ہے، بکر کے ذہن میں ہے کہ زیداس لڑکی کارشتہ مانگے گا، زید کہتا ہے کہ دو سکے بھائیوں کو دوسگی بہنیں بیاہی گئی ہوں تو ہم نے پڑھااور بزرگوں سے ساہے کہ انہیں اپنے بچوں کی شادیاں آپس میں نہیں کرنی چاہئیں کیونکہ ان کی اولا دٹھیکٹھاک پیدائہیں ہوتی (خدانہ کرے)۔ہمارا ندہب اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟

<sup>(</sup>۱) أسباب التحريم أنواع: قرابة، مصاهرة ....... (قوله قرابة) فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن وفروع أجداده وجداته ببطن واحد فلهذا تحرم العمات. (رد المحتار، فصل في المحرمات ج: ٣ ص: ٢٨) وأما بنت زوجة أبيه أو إبنته فحلال ...... وفي الشامية: قال الخير الرملي: ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه، ولا أم زوجة الأب ولا بنتها. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ٣ ص: ١١، كتاب النكاح، باب في المحرمات، طبع سعيد، أيضًا: فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ٢٧٤ كتاب النكاح، الفصل الثالث، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "وَأُحِلَّ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمُ" (النساء:٢٣). وفي البحصّاص: قال عطاء: أحلّ لكم ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم. (أحكام القرآن للجصّاص ج:٢ ص:١٣٩ طبع سهيل اكيدُمي).

<sup>(</sup>٣) ايضاً حواله بالا ـ نيز: لَا يحوز للرجل أن يتزوّج زوجة غيره وكذلك المعتدة سواء كانت العدّة عن طلاق أو وفاة ـ (فتاوى هندية ج: ١ ص: ٢٨٠، كتاب النكاح، الباب الثالث، القسم السادس، طبع رشيديه) ـ

#### جواب:...شرعی نقطے سے بیہ بات بالکل غلط ہے۔

## لے یا لک کی شرعی حیثیت

سوال:...زید کے ہاں اولا دنہیں ہے،اس نے محمود سے بیٹی گود لے لی، زید کامحمود سے کوئی رشتہ نہیں ہے،اب زید کے ہاں وہ لڑکی جوان ہوجاتی ہے،آپ بتا کیں کہ وہ لڑکی زید کے لئے محرَم ہے یاغیر محرَم؟ وہ اس لڑکی سے شادی کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب:...شریعت میں'' لے پالک'' بنانے کی کوئی حیثیت نہیں ، وہ لڑکی اس کے لئے نامحرَم ہے اور اس سے عقد بھی ہے۔

# بیٹی کے شوہر کی بیٹی سے نکاح کرنا

سوال:...ہاری کمپنی کے ایک ڈرائیورعبداللہ نے اپنی گی بیٹی کا نکاح ایک شخص سے کیا تھا، اس شخص کی پہلے سے ایک بیٹی موجودتھی، اس طرح عبداللہ اس لڑکی کا نا ناہوا، اب عبداللہ اس لڑکی یعنی اپنی سو تیلی نواس کی بیٹی سے شادی کرنا جا ہتا ہے، حالا نکہ دونوں کی عمروں میں بھی کا فی فرق ہے، عبداللہ ایک صحت مند آ دمی ہے اور پیسے والا بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ لڑکی میری سگی نواس کی بیٹی نہیں ہے، اس لئے میں اس سے شادی کرسکتا ہوں۔

جواب:...نکاح تو جائز ہے، کیکن مناسب ہے بھی یانہیں؟اس کودونوں فریق جانتے ہوں گے۔

# لے یا لک لڑکی کا نکاح حقیقی لڑ کے سے جائز ہے

سوال:...اگرکوئی شخص کسی اورلزگی کو لے کرپال لے تواس لڑکی کی حیثیت اس شخص کے سکے بیٹے کے ساتھ کیا ہوگی؟اگروہ نامحرَم قرارپاتی ہے تواس کے ساتھ نکاح بھی جائز ہونا چاہئے؟اس طرح توایک گھر میں ساتھ ساتھ رہنا بھی مناسب نہیں۔ جواب:... بیلزگی اس شخص کی اولا دکے لئے نامحرَم ہے اور اس کے لڑکوں سے اس کا نکاح سیحے ہے، کہذاان کا بے پردہ ایک ساتھ رہنا بھی جائز نہیں۔ (\*)

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى: "وَمَا جَعَلَ اَدُعِيَآءَكُمُ اَبُنَآءَكُمُ، ذَلِكُمُ قَوُلُكُمُ بِاَفُوٰهِكُمُ" (الأحزاب: ٣). وقال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرًا زوجن حلما لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم، الآية. قد حوت هذه الآية أحكامًا ...... والثانى ان البنوة من جهة التبنى لَا تمنع جواز النكاح. (أحكام القرآن للجصّاص ج: ٣ ص: ١ ٣٦ سورة الأحزاب، قبيل باب الطلاق قبل النكاح، طبع سهيل اكيدُمى).

 <sup>(</sup>۲) قبال تعمالي: "وَأُحِلَّ لَكُمْ مًّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ" أي ما عدا من ذكرن من المحارم، هن حلال لكم، قاله عطاء وغيره. (تفسير ابن
 كثير ج: ۲ ص: ۲۳۰، سورة النساء: ۲۳، طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>٣) ايضاً حواله بالانمبرا، ٢-

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "وَلَا يُبُدِيُنَ زِيُنْتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوُ ابْآنِهِنَّ أَوُ ابْآءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوُ ابْآنِهِنَّ اَوُ ابْآنِهِ الْحَوْلَةِ الْعَالَى اللهِ اللهِ اللهُ ا

# بیوی کے پہلےشو ہر کی اولا د سے شو ہر کی پہلی بیوی کی اولا د کا نکاح جائز ہے

سوال:...زید کے والدین زید کی شادی چچاز ادبہن ہے کرنا چاہتے ہیں ،صورتِ حال بیہے کہ چچا کے فوت ہونے کے بعد زید کے والدصاحب نے چچی سے نکاح کرلیاتھا،اب چچی بھی فوت ہو چکی ہیں،ان کی اکلوتی بیٹی ہے،زید کے والدصاحب جا ہے ہیں کداب وہ اپنے بیٹے (زید) کی شادی اس لڑکی ہے کریں۔مولا ناصاحب!براوکرم یہ بتا کیں کہ کیا یہ شادی ہو عتی ہے یانہیں؟ جواب:... چپازاد بہن سے نکاح جائز ہے، اگر چہاڑ کی کی والدہ لڑ کے کے والد کے نکاح میں ہو، بیوی کے پہلے شوہر کی اولا دےشوہر کی پہلی بیوی کی اولا د کا نکاح جائز ہے۔

# پہلی بیوی کی لڑکی کا نکاح دُوسری بیوی کے بھائی سے جائز ہے

سوال:...ایک هخص کی پہلی بیوی ہے ایک لڑ کی ہے اور دُوسری بیوی کا ایک بھائی ہے، اور وہ دونوں بالغ ہیں، کیا ان دونوں كانكاح جائزے؟

جوا**ب**:...جائزے۔<sup>(۲)</sup>

# سابقہاولا دکی آپس میں شادی جائز ہے

سوال:...زید،جس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اس کی ایک اولا دے (لڑکا یالڑ کی) ای طرح سے ایک بیوہ ہے اور اس کی بھی ایک اولا دے (لڑ کا یالڑ کی ) بید دونوں یعنی زیداور بیوہ شادی کر لیتے ہیں ، اب سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ آیاان دونوں کی جوسابقہ اولا دیں ہیں ان کی آپس میں بالغ ہونے پرشادی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جبکہ زید کے بچے نے اس بیوہ کا دُودھ بھی نہیں پیا۔ جواب:...سابقه اولا دوں کی شادی آپس میں جائز ہے۔<sup>( ۳</sup>

## والدہ کی چیازاد بہن سے شادی جائز ہے

سوال:...کیا کوئی شخص اپنی والدہ کی جیا کی بیٹی ہے شادی کرسکتا ہے؟ کچھ لوگوں کا پیہ خیال ہے کہ ہیں کرسکتا کیونکہ ایک طرح سےلڑ کی ،لڑ کے کی خالہ بن جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں کنہیں بیشادی ہوسکتی ہے، کیونکہاڑ کی خالہٰ ہیں ہوتی ۔ جواب:..اگراورکوئی مانع نہ ہوتو والدہ کے چچا کی بیٹی سے نکاح جائز ہے، وہ رشتے کی خالہ ہے، حقیقی خالہ ہیں۔

<sup>(</sup>١) وتحل بنات العمات والأعمام (رد المحتار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات ج:٣ ص:٢٨، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) قِـولـه تعالى: "وَأُحِلَّ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمُ" وقال عطاء: أحلَ لكم ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم ...... قال أبوبكر: هو عـام فيـمـا عـدا المحرمـات فـي الآيـة وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم. (أحكام القرآن للجصّاص ج: ٢ ص: ١٣٩، سورة النساء:۲۳، طبع سهیل اکیڈمی)۔ (۳) أیضًا۔ (۳) أیضًا۔

#### والده کی پھوپھی زاداولا دیسے شادی

سوال:...اپی والدہ کی سگی پھوپھی کی بیٹی یا بیٹا یعنی والدہ کے پھوپھی زاد کزن یعنی اپنی خالہ یا ماموں ہے کیا شادی جائز پے پانہیں؟

> جواب:...والدہ کی پھو پھی کی لڑکی اورلڑ کے سے نکاح جائز ہے۔(' رشتے کی بھانجی سے شاوی جائز ہے

سوال: میرے گھروالے میری شادی کرنا چاہتے ہیں، جس لڑکی سے شادی کررہے ہیں وہ لڑکی میرے تایا کی لڑکی کی بیٹی ہے، جس سے میری شادی ہوگ وہ لڑکی رشتے میں میری بھانجی گئتی ہے، کیا بیشادی ہوسکتی ہے؟

جواب:..جس طرح تایا کی لڑ کی سے نکاح جائز ہے،ای طرح اس لڑ کی کی لڑ کی یعنی تایا کی نواس ہے بھی جائز ہے۔'

# ر شتے کے ماموں ، بھانجی کا نکاح شرعاً کیساہے؟

سوال:...میں اپنے بیٹے کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کرنا چاہتی ہوں ، بیآ پس میں ماموں بھانجی بھی ہیں رشتے ہے۔ جواب:...آپ کے بیٹے کی شادی بہن کی بیٹی کی بیٹی سے جائز ہے، شرعاً کوئی ممانعت نہیں ، اور رِشتے کے ماموں بھانجی ہونے کا کوئی اِعتبار نہیں۔

## سوتیلے ماموں کی پوتی سے نکاح

سوال:... جہاں میں اپنا مِشتہ کرنا چاہتا ہوں، وہ لڑکی میری رشتہ میں ماموں زاد سوتیلی بھانجی کلتی ہے۔قصہ یوں ہے کہ میرے نانے دوشادیاں کی تھیں، پہلی بیوی میں سے ایک لڑکا ہوا جو میرے بڑے ماموں ہیں،اور پچھ عرصہ بعد میری سوتیلی نانی فوت ہوگئی، چھاڑکیاں اور دولڑکے بیدا ہوئے، پھر بڑی لڑکی کی شادی ہوگئی اور اس کی ایک لڑکی پیدا ہوئی، یعنی میرے سوتیلے ماموں کی پوتی پیدا ہوئی، بیوی کی وفات کے فوری بعد میرے نانانے دُوسری شادی کرلی تھی،اس طرح دُوسری بیوی سے میری امی پیدا ہوئی۔ بیدا ہوئی، بیوس کی وفات کے فوری بعد میرے نانانے دُوسری شادی کرلی تھی،اس طرح دُوسری بیوی سے میری امی پیدا ہوئی۔ جواب:..سوتیلے ماموں کی پوتی سے آپ کا عقد جائز ہے۔ (\*\*)

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیهٔ نمبرا ملاحظه هو۔

<sup>(</sup>٢) وتحل بنات العمَّات والأعمام. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٢٨، فصل في المحرمات).

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: "وَأُحِلَّ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمُ" ..... وقال عطاء: أحلَ لكم ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم ..... قال أبوبكر: هو عام فيما عدا المحرمات في الآية وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم. (أحكام القرآن للجصّاص ج: ٢ ص: ١٣٩، سورة النساء: ٢٠، طبع سهيل اكيدُمي).

<sup>(</sup>٣) ايضأحواله بالا-

#### خالہ کے نواہے سے نکاح جائز ہے

سوال:...میری ایک سگی خالہ ہے، ان کا سگانو اسہ ہے، وہ میر ابھانجا ہوا، تو کیا خالہ اور بھانجے کا نکاح جائز ہے؟ جواب:...خالہ کا نواسہ رشتے کا بھانجا کہلاتا ہے، سگا بھانجانہیں، اس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح خالہ کے لڑکے سے نکاح ہوسکتا ہے، اس طرح خالہ کے نواسے سے بھی ہوسکتا ہے۔

## خالہزاد بھانجی ہےشادی

سوال:...میرے گھروالے جہاں میری شادی کرنا چاہتے ہیں اس لڑکی کے والدمیرے والدصاحب کے چچازا دبھائی ہیں اوراس کی والدہ میری سگی خالہ زاد بہن ہیں، کیا بیشادی ہوسکتی ہے؟ اور بیشادی جائز ہے یانہیں؟

جواب:...بلاشبه جائزے۔

## ِ پھوچھی زاد سے نکاح جائز ہے

سوال:...میرا دوست جواپی پھوپھی زاد بہن کی لڑکی سے نکاح کر چکا ہے، نکاح کورٹ میں کیا تھا، کیونکہ گھر والے خلاف تھے، نکاح کر وانے میں میرابھی ہاتھ ہے، مگر کچھلوگ کہتے ہیں کہ بینکاح اسلام میں جائز نہیں، لیکن نکاح سے پہلے میں نے علاء سے معلوم کیا تھا، علماء نے بیرشتہ جائز قرار دِیا تھا، میں سوچتا ہوں اگر بیرشتہ جائز نہیں تو سارا گناہ میرے سر ہوگا، تو کیا بیرشتہ جائز نہیں؟

جواب:...پھوپھی زادہے نکاح جائزے،اس کیلڑ کی ہے بھی جائزے۔(\*) پھوپھی زاد کی بیٹی سے نکاح جبکہ وہ رشتے میں بھانجی ہو

سوال:...کیامیری پھوپھی زاد کی بیٹی ہے میرا نکاح جائز ہے؟ جبکہ میں رشتے میں اس کا ماموں گگتا ہوں۔ جواب:...پھوپھی زاد کی بیٹی ہے نکاح جائز ہے، آپ اس کے رشتے کے ماموں ہیں، گرسکے ماموں نہیں۔ <sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: "وَأُحِلَّ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمُ" وقال عطاء: أحلَّ لكم ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم ..... قال أبوبكر: هو عام فيما عدا المحرمات في الآية وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم. (أحكام القرآن للجصّاص ج: ٢ ص: ٣٩ ، سورة النساء: ٢٣، طبع سهيل اكيدُمي).

<sup>(</sup>٢) وتحل بنات العمَّات والأعمام والخالَات. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٢٨).

<sup>(</sup>m) ايضاً حواله بالا-

<sup>(</sup>٣) الينأ\_

<sup>(</sup>۵) ایضاً۔

# پھوپھی زاد بہن کی پوتی سے نکاح

سوال:...میں جس جگہ رشتے کا خواہش مند ہوں وہ لڑکی میرے والدصاحب کی سگی بھانجی کے لڑکے کی لڑکی ہے،اس سے میرارشتہ ہوسکتا ہے کنہیں؟

جواب:... بیلڑ کی آپ کی پھوپھی زاد بہن کی پوتی ہوئی، شرعاً بیر شتہ محرمیت کانہیں، اس لئے آپ کا رِشتہ اس سے ہوسکتا ہے۔ (۱)

# پھو پھی زاد بہن کی لڑکی سے نکاح جائز ہے

سوال:...دُور کے بِیشتے کی پھوپھی زاد بہن کی لڑکی سے نکاح جائز ہے؟ شادی ہوسکتی ہے یانہیں؟ جلداز جلد جواب سے نواز کر پریشانی سے نجات دِلا کیں،عین نوازش ہوگی۔

جواب: سگی پھوپھی زاداورخالہ زاد بہن بھائی کی لڑکی ہے نکاح جائز ہے۔ (۲)

## والدہ کی ماموں زاد بہن سے نکاح جائز ہے

سوال:...میرے گھر دالے میری جس جگہ شادی کی بات کررہے ہیں وہ میری والدہ کی ماموں زاد بہن ہے،اس طرح وہ رشتے میں میری خالہ ہوئیں،کیاایی خالہ سے میرا نکاح ہوسکتا ہے؟

جواب:...صرف سگی خاله یارضاعی خاله سے شادی نہیں ہو سکتی ' ' باقی رشتوں کی اس طرح کی خالہ سے نکاح وُرست ہے۔ ' ' '

# تجینج اور بھانج کی بیوہ،مطلقہ سے نکاح جائز ہے

سوال:...جس طرح بحتیجایا بھانجاا پنے چپااور ماموں کی بیوہ یا مطلقہ (اپنی چچی یاممانی) کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں،ای طرح ایک چپایا موں بھی اپنے بھتیجے یا بھانجے کی بیوہ یا مطلقہ عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) قىال تىعىالى: "وَأُحِلَّ لَكُمْ مًا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ" وقال عطاء: أحلّ لكم ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم ...إلخ. (أحكام القرآن للجصّاص ج: ۲ ص: ۱۳۹ طبع سهيل اكيدُمي).

<sup>(</sup>٢) الضأر

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى: "حرمت عليكم أمهتكم وبناتكم وأخوتكم وعمّتكم وخلتكم" (النساء: ٢٣). وفي شرح مختصر الطحاوى
 (ج: ٣ ص: ٩ ١٣) كتاب النكاخ: والرضاع مثل النسب في ذالك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يُحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. تحرم العمّات والخالات ..... (قوله رضاع) فيحرم به ما يحرم من النسب. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٢٨ فصل في المحرمات).
 فصل في المحرمات).

<sup>(</sup>۴) اینآجاشینمبرا۔

جواب: ...جي ٻال کر سکتے ہيں، بشرطیکه کوئی اور رشته محرمیت کا نه ہو۔ (۱)

# بجنیج کی بیوہ سے نکاح جائز ہے، مگر بیٹے کی بیوہ سے نہیں

سوال:...زیدکا چچی ( چچا کی بیوی ) کے ساتھ نکاح تو چچا کے فوت ہونے کے بعد جائز ہے، کیازید کے مرنے کے بعد زید کا چیااس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو زید کا باپ اپنے بھائی کے فوت ہونے پراس کی بیوہ سے نکاح کی صورت میں گویاا پنی بہوسے نکاح کامر تکب ہوجا تاہے۔

جواب: ... بھینچ کی بیوہ سے نکاح جائز ہے، گربیٹے کی بیوہ سے نکاح جائز نہیں، چونکہ اس صورت میں اس کے بھائی کی بیوی بیٹے کی بھی بیوہ ہے،اس لئے اس کا بھائی کی بیوہ سے نکاح دُرست نہیں ہوگا۔

# بیوی کے مرنے کے بعدسالی سے جب جاہے شادی کرسکتا ہے

سوال:...کیایہ بات وُرست ہے کہ سالی سے شادی کرنے کے لئے بیضروری ہے کہ بیوی کے انتقال کے ۳ماہ ۲۰ دن بعد کی جائے ،ورنہ حرام ہوگی؟

جواب: بہیں! شوہر پرایسی کوئی پابندی نہیں، البتہ بیوی کوطلاق دینے کی صورت میں جب تک اس کی عدّت نہیں گزر جاتی اس کی بہن سے نکاح نہیں کرسکتا ( میکی کے انتقال سے نکاح فوراً ختم ہوجا تا ہے، اس لئے بیوی کی وفات کے بعد جب بھی عالى سے نكاح كرسكتا ہے،اس كے لئے كى مدت كى يابندى شرطنبيں۔(٥)

# مرحومہ بیوی کی پھوچھی سے نکاح جائز ہے

سوال:...میرے دوست کی بیوی کا انقال ہوگیا ہے، اور میرے دوست کے خاندان والے اس کی شادی بیوی کی پھوپھی ے کرنا جا ہے ہیں، کیا یہ جا زنہے کہ پھوپھی ساس کے ساتھ شادی کرے؟

<sup>(</sup>٢،١) قال تعالى: "وأحل لكم ما وراء ذلكم" (النساء:٢٣)، أي ما عدا ما ذكرن من المحارم هن حلال لكم، قاله عطاء وغيرهـ (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٢٣٠، طبع رشيديه، أيضًا: تفسير نسفي ج: ١ ص: ٣٣٨، طبع بيروت).

حرم تــزوجه أمه ...... وإمرأة أبيه وابنه وان بعدا ..... وأما حليلة الإبن فبقوله تعالى: وحلَّنل أبنآئكم الذين من أصلبكم ...إلخ. (البحر الرائق مع الكنز ج:٣ ص: ٩٩ تا ١٠١، طبع دار المعرفة، بيروت). وتحرم موطوأت آباءه و أجداده (اللي قوله) وموطوأت أبنائه وأبناء أولًاده. (رد المحتار، فصل في المحرمات ج: ٣ ص: ٢٨).

<sup>(</sup>٣) ولا يجوز أن يتزوّج أحت معتدته سواء كانت العدة عن طلاق رجعي أو بائن أو ثلاث ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٨٩، كتاب النكاح، مطلب وقت الدخول بالصغيرة).

<sup>(</sup>٥) إذا ماتت امرأة الرجل فتزوّج بأختها بعد يوم جاز. (خلاصة الفتاوي ج:٢ ص:٤).

جواب:...بیوی کے مرنے کے بعد بیوی کی پھوپھی ،اس کی خالہ اوراس کی بہن ہے نکاح جائز ہے۔ بھائی کی بیوی کی پہلی اولا دےشادی ہوسکتی ہے

سوال:...میرے بھائی نے ایک بیوہ خاتون سے نکاح کیا،ان خاتون سے ایک لڑکی پہلے شوہر سے تھی،اب میرے بھائی سے بھی ماشاءاللّٰہ دو بچے ہیں، ظاہر ہے کہ دونوں بچے تو میرے سگے بھتیج ہوئے اورای رشتے سے پہلے شوہر سے جولڑ کی ہے وہ میری بعیجی ہوئی ،مسکدید یو چھناہے کہ آیا میں اس لڑکی ہے (جو پہلے شوہر سے ہے) شادی کرسکتا ہوں؟

جواب:...آپ کے بھائی کی بیوی کی پہلی اولا دے آپ کی شادی میں کوئی شرعی رُ کا وٹ نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

دادی کی بھا بھی سے شادی جائز ہے

سوال: ... کیا دا دی کی حجوثی بہن کی بٹی ہے نکاح جائز ہے؟ جواب:...جائزے۔<sup>(۳)</sup>

باپ کی پھوچھی زاد بہن سے نکاح جائز ہے

سوال:...میرے والد کی سگی پھوپھی کی لڑ کی کے ساتھ میرا نکاح جائز ہے یا نا جائز؟ مجھے فوراً بتا ئیں مہر بانی ہوگی ،اور میرا اس لاک کے ساتھ کیارشتہ بنتاہے؟

جواب:...باپ کی پھوپھی زاد بہن سے نکاح جائز ہے۔ <sup>(\*\*)</sup>

## رشتے کی پھوچھی سے نکاح جائز ہے

سوال:...بشیراورنصیردونوں بھائی ہیں،زیدبشیر کے پوتے کی سای نصیر کی لڑ کی ہندہ سے کرنا جا ہتے ہیں جو کہ ایک رشتے سے زید کی پھوپھی لگتی ہے۔ ہماری برا دری کے بہت ہے لوگوں کا اعتراض ہے کہ بیشادی جائز نہیں ، حالا نکہ رضاعت کا بھی کوئی رشتہ

جواب:...ایک بھائی کے پوتے کا دُوسرے بھائی کی لڑکی سے نکاح ہوسکتا ہے، پیرشتہ شرعاً دُرست ہے، کوئی قباحت

<sup>(</sup>١) قال تـعالٰي: "وَأُحِلُّ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمُ" ...... وقال عطاء: أحل لكم ما ورآء ذوات المحارم من أقاربكم ....... قال أبوبكر: هو عام فيما عدا المحرمات في الآية وفي الشُّنة النبي صلى الله عليه وسلم. (أحكام القرآن للجصاص ج: ٢ ص: ١٣٩، سورة النساء، طبع سهيل اكيدمي).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) إذا ماتت امرأة الرجل فتزوّج بأختها بعد يوم جاز. (خلاصة الفتاوي ج: ٢ ص: ٧، كتاب النكاح، الفصل الثاني، فيمن يكون محلًا للنكاح وفيما لا يكون، طبع رشيديه كوتثه).

نہیں ۔ کڑ کی ہلڑ کے کی سنگی پھوپھی نہیں کہ اِشکال ہو۔

# پھو پھی کے انتقال کے بعد پھو پھاسے نکاح جائز ہے

سوال:... جناب میری ہمشیرہ کا ۲ برس ہوئے انقال ہوگیا، وہ بے اولا دخیس، کیا بیہ جائز ہے کہ میں اپی لڑکی کا نکاح اپ بہنوئی ہے کر دُوں؟

جواب:...جائزے۔

### بیوہ چی سے نکاح جائز ہے

سوال:...ایک شخص نے ایک غیر مسلم عورت کومسلم کر کے اس سے شادی کی ،اس عورت سے اس شخص کے چار بچے ہوئے ، پھروہ شخص انتقال کر گیا۔اس شخص کے مرنے کے دوسال بعد بچوں کے مستقبل کی خاطر اس شخص کے سکے بھینچے نے اس عورت سے شادی کرلی ،کیا اسلام کی رُوسے میں شادی جائز ہے؟

جواب:...شوہر کا بھتیجاعورت کامحرَم نہیں ،اس سے نکاح جائز ہے، بشرطیکہ کوئی اوررشتہ محرمیت کا نہ ہو۔

#### تایازادبہن کے لڑکے سے نکاح جائز ہے

سوال:...کیا تایازاد بہن کےلڑ کے سے شادی ہوسکتی ہے؟ کیونکہ وہلڑ کارشتے میںلڑ کی کا بھانجا ہوتا ہے،ان دونوں کارشتہ خالہ بھانچے کا ہوا۔

جواب:...تایازادبهن کے لڑکے سے نکاح جائز ہے، وہ سگا بھانجانہیں۔

#### تایازاد بہن سے نکاح جائز ہے

سوال:...میرے والدین میری شادی میرے تایا کی لڑکی ہے کرنا چاہتے ہیں، میں آپ ہے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آیا اسلام میں تایازاد بہن سے نکاح جائز ہے یانہیں؟ جواب:...جائز ہے۔(۵)

<sup>(</sup>۱) قـال تــعـالـٰـى: ''وَاُحِـلَّ لَـكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمُ'' أى ما عدا من ذكرن من المحارم، هن حلال لكم، قاله عطاء وغيره. (تفسير ابن كثير ج: ۲ ص: ۲۳۰، سورة النساء، طبع رشيديه كوئثه، أيضًا: تفسير نسفى ج: ا ص: ۳۴۸، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

<sup>(</sup>٣ و ٥) وتحل بنات العمَّات والأعمام. (رد المحتار، فصل في المحرمات ج:٣ ص:٢٨).

# تایازاد بھائی کیلڑ کی سے شادی جائز ہے

سوال: ... کیا تایازاد بھائی کی لڑکی ہے شادی ہو سکتی ہے؟

جواب:...جائزے۔<sup>(۱)</sup>

# چیازاد بھائی کی لڑکی ہے شادی کرنا

سوال:... جیازاد بھائی کی لڑکی ہے شادی جائز ہے؟ جواب:... سگے چیا بھیتجی کارشتہ جائز نہیں'،' رشتے کے چیا بھیتجی کا جائز ہے۔

# چیا کی یوتی سے نکاح جائز ہے

سوال: ...ایک دادا کی اولا د،سات بھائیوں نے آپس میں لڑ کے لڑکیوں کا نکاح کیا، سمیٰ مسلم کی اہلیہ چپازاد بہن ہے،اب مسلم اپنے بھائی کی منگفی اپنے سالے کی لڑکی یعنی چپا کے لڑکے کی لڑکی سے کرنا چاہتا ہے، جبکہ چپا کی بیٹی مسلم کی منگوحہ ہے،جس کا بھائی مسلم کا سالا ہوا،اس کی بیٹی سے اپنے بھائی کا نکاح کرنا کیسا ہے؟ جبکہ بیفروعی رشتے سے چپا بھیتجی ہوتے ہیں،لیکن بیرشتہ حقیقی نہیں محض ددھیالی رشتہ ہے، آیاان کا آپس میں نکاح جائز ہے یانہیں؟

جواب:... چپازاد بھائی کی بیٹی ہے مسلم کے بھائی کا نکاح جائز ہے( یعنی چپا کی پوتی ہے نکاح وُرست ہے)،مسلم کے چپازاد بھائی کی بیٹی مسلم کی حقیقی بھیتجی نہیں، بلکہ رشتے کی بھیتجی ہے، حقیقی بھیتجی سے نکاح منع نہیں ہے۔ (\*)

# والدکے ماموں زاد بھائی کی نواسی سے شادی جائز ہے

سوال:...والد کے ماموں زاد بھائی کی لڑکی کی لڑکی سے شادی جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ رشتے کے حساب سے میری بھانجی ہوئی۔

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: "وَأَحِلَّ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمُ" أَى ما عَدَا ما ذكرن من الحارم، هن حلال لكم، قاله عطاء وغيره. (تفسير ابن كثير ج: ۲ ص: ۲۳۰، سورة النساء، طبع رشيديه كوئثه، أيضًا: تفسير مدارك ج: ۱ ص: ۳۸۸، طبع دار ابن كثير).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: حرمت عليكم أمه تكم وبناتكم ...... وبنات الأخ وبنات الأخت، الآية (النساء: ٢٣). المحرمات بالنسب وهن الأمّهات والبنات والأخوات والعمّات والخالات وبنات الأخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٧٣، كتاب النكاح).

 <sup>(</sup>٣) قال الله تعالى: "حرمت عليكم امهتكم وبناتكم وأخوتكم وعمّتكم وخلتكم وبنات الأخ" الآية (النساء: ٢٣). فتحرم
 بنات الإخوة والأخوات. (رد المحتار، فصل في الحرمات ج: ٣ ص: ٢٨).

<sup>(</sup>٣) ايضاً حاشية نمبرا ملاحظه و-

جواب:...والدکے ماموں زاد بھائی کی نواس سے نکاح جائز ہے۔<sup>(۱)</sup>

#### رشتے کے جیتیج سے شادی جائز ہے

سوال:...میرے خالہ زاد بھائی کے لڑکے ہے میرا نکاح جائز ہے کہ ناجائز؟ جبکہ مجھے اس سے شادی کرتے ہوئے شرم ہی محسوس ہوتی ہے۔

جواب:...خالہزاد بھائی کے لڑکے سے نکاح جائز ہے۔

والدكى چيازاد بهن سے نكاح جائز ہے

سوال:...والدصاحب کی چیازاد بہن سے نکاح جائز ہے یانہیں؟ جواب:...اپے والد کی چاز ادبہن سے نکاح جائز ہے۔ <sup>(۳)</sup>

والدكى مامول زادبهن سے شادی جائز ہے

سوال:...والد کے ماموں کی بیٹی سے شادی ہوسکتی ہے؟ جواب:...اگرکوئی اور پشته محرمیت کانہیں تو جائز ہے۔ (\*)

ماموں کی لڑکی کے ہوتے ہوئے خالہ کی لڑکی سے نکاح

سوال:...ایک صاحب کے ہاں اپنے ماموں کی بچی پہلے ہی اس کی زوجیت میں ہے، آیاوہ پہلیٰ بیوی کی موجودگی میں بوجہ مجبوری و وسری شاوی اپنی خاله کی لڑکی ہے کرسکتا ہے کہ ہیں؟

جواب:...ماموں کی لڑکی کی موجودگی میں خالہ کی لڑ کی ہے نکاح وُرست ہے۔ <sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>١) قال تعالى: وأحل لكم ما ورآء ذالكم الآية، قال عطاء وغيره: أحل لكم ما ورآء ذوات المحارم من أقاربكم. (أحكام القرآن للجصاص، سورة النساء:٢٣، ج:٢ ص:١٣٩، طبع سهيل اكيلُمي، أيضًا: تفسير ابن كثير ج:٢ ص:٢٣٠، سورة النساء، طبع رشيديه كوئته، أيضًا: تفسير مدارك للإمام النسفى ج: ١ ص:٣٨٨، طبع دار ابن كثير، بيروت، لبنان).

<sup>(</sup>٢) وتحل بنات العمَّات والأعمام والخالَات. (رد المحتار، فصل في المحرمات ج:٣ ص:٢٨).

<sup>(</sup>۳) ایضأحاشیهٔ نبرا ملاحظه هو۔

<sup>(</sup>۴) ایضاً حاشیهٔ نمبرا ملاحظه هو۔

 <sup>(</sup>۵) فليحفظ هذا الأصل: وحرم الجمع (الى قوله) بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرًا لم تحل للأخرى. (شامى، كتاب النكاح، فصل في المحرمات ج:٣ ص:٣٨، طبع ايج ايم سعيد كراچي). حرم الجمع بين إمر أتين إذا كانتا بحيث لو قدرت إحداهما ذكرًا حرم النكاح بينهما أيتها كانت المقدرة ذكرًا. (البحر الرائق ج:٣ ص:٩٠١، كتاب النكاح، وفصل في المحرمات، طبع دار المعرفة، بيروت).

### سالی کے لڑ کے سے اپنی بہن کی شاوی کرنا

سوال:...ایک آ دمی اپنی بیوی کی بڑی بہن کے لڑکے ہے اپنی بہن کی شادی کرنا چاہتا ہے،ایسا کرنا کیساہے؟ جواب:...جائز ہے۔

#### یٹے کی سالی سے نکاح کرنا

سوال:...ہمارے شہر میں ایک معزز آ دمی نے اپنی شادی اپنے لڑکے کی سالی کے ساتھ کی ہے، اور اس آ دمی کے دُوسرے لڑکے کے سالی کے ساتھ کی ہے، اور اس آ دمی کے دُوسرے لڑکے کے گھر لڑکی کی پھوپھی ہے، یعنی شادی سے پہلے اپنے لڑکے کی عورت کا خسر تھا اور جس سے شادی کی اس کا خالوتھا، کیا یہ نکاح دُرست ہے یانہیں؟

جواب:...اگرلڑ کا پہلی بیوی سے تھا تو دُوسری بیوی کی بہن سے اس کا نکاح جائز ہے،اورلڑ کی کی پھوپھی کے ساتھ دُوسر لڑ کے کا نکاح بھی جائز ہے۔

ممانی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے اگر چہ بعد میں اس نے دُوسرے بھانجے سے نکاح کرلیا ہو

سوال: ...میری ایک بیوہ ممانی ہے اس کی کچھ بیٹیاں ہیں ،ان میں سے کسی بیٹی سے شادی کرنا مجھ پر جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو پھر یہ بتا سے کہ اب جبکہ میری ممانی نے میرے بھائی سے شادی کرلی ہے تو اس کے بارے میں قرآن وسنت ِرسول کے مطابق مجھے بتادیں کہ اب اس کی بیٹی سے میری شادی جائز ہے یا نا جائز؟ کیونکہ اب میری ممانی کہتی ہے کہ اب میں آپ کی بھا بھی بن گئی ہوں اس لئے میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کرتی ، حالانکہ وہ لڑکی میری منگیتر ہے۔

جواب:...آپ کی ممانی کی وہ لڑکی جوآپ کے ماموں کی اولاد ہے،اس کے ساتھ آپ کا نکاح سیجے ہے۔ ''ممانی کے آپ کے بھائی کے نکاح میں آ جانے ہے کوئی فرق نہیں پڑا۔

بیوہ ممانی سے نکاح کرناجائز ہے اگروہ محرَم نہ ہو

سوال: کیاسعیدا پی بیوه ممانی نے نکاح کرسکتا ہے؟ جواب: ممانی اگر غیرمحرَم ہوتواس سے نکاح ہوسکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) "وَأُحِلَّ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمُ" (النساء:٢٣). وفي تفسير النسفي (ج: ١ ص:٣٨) تحت هذه الآية: أي ما سوى المحرمات المذكورة.

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

<sup>(</sup>m) وتحل بنات العمَّات والأعمام والخالَات والأخوال. (رد المحتار، فصل في المحرمات ج: m ص:٢٨).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "وَأُحِلَّ لَكُمُ مًّا وَرَآءَ ذَالِكُمُ" (النساء: ٢٣). أي ما عدا ما ذكرن من الحارم، هن حلال لكم، قاله عطاء وغيره. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٢٣٠، طبع رشيديه كوئثه).

#### ماموں کی سالی ہے شادی کرنا

سوال:...زید جاہتا ہے کہ اس کی شادی فلاں لڑکی ہے ہوجائے ،لیکن سب سے بڑی مشکل میہ ہے کہ وہ لڑکی زید کے ماموں کی سالی ہے، آپ قر آن وسنت کی روشنی میں اس کا جواب دیں کہ آیا شریعت کی رُوسے ان دونوں کی آپس میں شادی ہوسکتی ہے کہ نہیں؟ خاص طور پر اس بات کو مدِنظر رکھتے ہوئے کہ وہ لڑکی زید کے ماموں کی سالی اور زید کی ممانی کی سگی (جھوٹی) بہن ہے۔

جواب:...شادی توباپ کی سالی ہے بھی ہوسکتی ہے،اگر کوئی اور مانع نہیں ہو، ماموں کی سالی ہے کیوں نہ ہوگی؟ اور خود ماموں کی بیوہ سے ہوسکتی ہےتواس کی بہن ہے کیوں نہ ہوگی...؟<sup>(۱)</sup>

منہ بولی بیٹی یا بہن شرعاً نامحرَم ہے اس سے نکاح جائز ہے

سوال:...اگرکسی کی کوئی بہن یا بیٹی نہ ہواور وہ کسی کومنہ بولی بیٹی یا بہن بنالے تو کیا شریعت اس سے نکاح کی اجازت یتی ہے؟

جواب:...منه بولی بہن یا بیٹی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ،شرعاً وہ نامحرَم ہے اور اس سے نکاح جائز ہے۔

### کسی لڑکی کو بہن کہہ دینے سے وہ حرام نہیں ہوجاتی

سوال:...اگرایک بالغ لڑکا کے کہ:'' جب تک میرے والدصاحب میرے لئے نیا گھرنہ بنا ئیں اس وقت تک مجھ پر بیوی بہن ہے''اب اس لڑکے نے شادی کی ہے تو بیورت اس کی بیوی ہوگئی یانہیں؟

جواب:...نکاح سے پہلے کسی لڑکی کو بہن کہنے ہے وہ لڑکی حرام نہیں ہوجاتی ،اس لئے نکاح سیجے ہے،اور بیلڑ کی اس کی بیوی بن گئی اور بیوی کو بہن کہہ دینے ہے بھی بیوی حرام نہیں ہوجاتی ۔ <sup>(r)</sup>

## محض بھائی یا بہن کہنے سے نامحرَم ، بھائی بہن نہیں بن سکتے

سوال:...میرے ماموں کی لڑکی جو کہ مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہے اور میں بھی اس کو اپنی بہن کا درجہ دیتا ہوں ، پچھ دنوں سے ہارے رشتے کی بات چل گئی ہے ،اس لئے قر آن مجید کی روشنی سے حوالہ دیجئے کہ بیر شتہ قابلِ قبول ہے؟ جبکہ ہم دونوں اب تک بھائی بہن ہی کی طرح ایک دُوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۴ ملاحظه بو ـ

 <sup>(</sup>۲) قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرًا زوجنكها لكيلا يكون على المؤمنين حوج فى أزواج أدعيائهم، الآية، قد حوت هذه الآية أحكام القرآن للجصاص ج:٣ ص: ١٣١، سورة الأحزاب، طبع سهيل اكيدهي).

 <sup>(</sup>٣) ولو قال لها: أنت أمنى لا يكون مظاهرًا وينبغى أن يكون مكروهًا ومثله أن يقول: يا ابنتى ويا أختى ونحوه. (فتاوئ عالمگيرى، الباب التاسع في الظهار ج: ١ ص: ٥٠٥، طبع رشيديه).

جواب:...ماموں زاد،خالہ زاد، پھوپھی زاد، چپازاد سے نکاح جائز ہے،اور نامحرَم کو بھائی بہن بنالینے سے پیچ کچے کے بھائی بہن ہیں بن جاتے۔

#### پھو پھی یا بہن کہد سے سے نکاح ناجا ئر نہیں ہوجا تا

سوال: ... میں حیدرآ باد میں رہتی ہوں ، ہمارے ہمسائے میں ایک صاحب ہیں ان کی بیوی ہے دوئی کی بنا پر میں ان کے گھر آتی جاتی تھی ، مگرانہوں نے شایدایک دو بار مجھے بہن کہا ہو گھر آتی جاتی تھی ، مگرانہوں نے شایدایک دو بار مجھے بہن کہا ہو در نہیں۔ چارسال قبل ان کی بیوی کا انتقال ہوگیا تھا ، جبکہ میر ہے شوہر کا انتقال دس ماہ قبل ہوا ہے۔ میرا کوئی بچنہیں ، عدّت ختم ہوتے ہی میرے ہمسائے کے نکاح کے لیئے بیغام آنے شروع ہوگئے ، اگر میں نکاح کرلوں تو جائز ہوگا یانہیں ؟

جواب:... بچوں کے آپ کو پھو پھی کہنے ہے یا آپ کے ان صاحب کو بھائی کہددینے سے نکاح ناجا رُنہیں ہو گیا،اس لئے آپ عقد کر سکتی ہیں۔

#### بغیرصحبت کے منکوحہ عورت کی بیٹی سے نکاح

سوال:...ایک شخص نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا،کیکن رُخصتی نہیں ہوئی، (یعنی ہمبستری نہیں ہوئی)،اس سے پہلے وہ بیوہ عورت نوت ہو گئاح کیا وہ شخص جس کا بیوہ سے نکاح ہوا تھا،اس بیوہ کی لڑکی سے نکاح کرسکتا ہے؟ بیوہ عورت نوت ہو گئار کی سے نکاح ہوا ہو،صحبت نہ کی ہو،اس کی طلاق یا موت کے بعداس کی لڑکی سے نکاح وُرست ہو، اس کی طلاق یا موت کے بعداس کی لڑکی سے نکاح وُرست ہے، لقولہ تعالیٰ:"فَإِنُ لَّمُ تَکُونُوُا دَحَلُتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمُ۔" (النہاء: ۲۳)۔

<sup>(</sup>١) وتحل بنات العمَّات والأعمام والخالَات والأخوال. (رد المحتار، فصل في المحرمات ج:٣ ص:٢٨).

<sup>(</sup>٢) گزشته صفح کا حاشیهٔ نمبر ۲ ملاحظه و به

<sup>(</sup>٣) وفي تفسير المدارك تحت هذه الآية: فلا حرج عليكم في أن تتزوجوا بناتهن إذا فارقتموهن، أو متن. (تفسير مدارك ج: ١ ص:٣٨، طبع دار ابن كثير، بيروت).

## جن عورتوں سے نکاح جائز نہیں

### بایشریک بہن کے لڑکے سے نکاح جائز نہیں

سوال:...میرے ابانے پہلے شادی کی ، چھ بچے پیدا ہوئے ، پھر پہلی بیوی کوطلاق دے دی ، پھر میرے ابانے اپنی سگی خالہ کی لڑکی سے وُ وسری شادی کی ، اس سے بھی چھ بچے ہوئے ، پھر پہلی بیوی کی لڑکی کی شادی وُ وسری بیوی کے بھائی سے کردی۔ اب وہ میرے ماموں اور ممانی بھی لگتے ہیں ، اور سوتیلی بہن بہنوئی بھی۔ ان کا ایک لڑکا ہے اب ہم ایک وُ وسرے کو بہت چاہتے ہیں ، ہم ایک وُ وسرے کے ماموں پھو پھی زاد بہن بھائی بھی ہیں اور خالہ بھا نجے بھی ہیں ، کیا ہم دونوں کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے؟

جواب:...آپ کی سوتیلی بہن، جو رِ شتے میں آپ کی ممانی بھی لگتی ہیں اس کےلڑ کے ہے آپ کا عقدنہیں ہوسکتا، کیونکہ بی لڑ کا آپ کا بھانجاہے،اورخالہ بھانجے کا عقدنہیں ہوسکتا۔ <sup>(1)</sup>

### بھانجی سے نکاح باطل ہے، علیحدگی کے لئے طلاق کی ضرورت نہیں

سوال: ... میراایک گہرادوست ہے، اس نے اپنی حقیقی بھانجی سے شادی کرلی ہے، یہ اس طرح کہ میرادوست سلیم اوراس کی بہن شاہدہ ایک ماں کے نکاح کرلیا، اس سے سلیم پیدا ہوا، شاہدہ اور سلیم نے ایک بہن شاہدہ ایک ماں کی اولاد ہیں، شاہدہ کا باپ مرگیا تھا تو شاہدہ کی ماں کا دُودھ پیا ہے، ایک ماں سے پیدا ہوئی اور جب وہ بی ماں کا دُودھ پیا ہے، ایک ماں سے پیدا ہوئی اور جب وہ جوان ہوئی توسلیم کو پیند کرنے گی، سلیم بھی چا ہے لگا اورخود کو عاقل و بالغ ظاہر کر کے شادی کرلی میرادوست کہتا ہے کہ یہ شادی جائز ہے، کہ یہ نکاح کی سے بھی جائز ہے، ہم نے حرام نہیں کیا۔ جبکہ شرعی لحاظ سے یہ نکاح ہوا بی نہیں ہے۔ نوراں کہتی ہے کہ سلیم مجھے طلاق دے دے میں الگ ہوجاؤں گی۔ سلیم کہتا ہے کہ جب نکاح نہیں ہوا تو طلاق کیسی؟ یہا لگ رہے اور نکاح کرلے میں زبردی تھوڑی رکھ رہا ہوں۔ آپ یہ بتا کیں کہ کیا جب تک وہ طلاق نہ کھے نوراں شادی نہیں کر کتی یا بغیر طلاق کے نوراں کا کھانا پینا، ان سے ملنا جلنا جائز ہے یا نہیں؟ اسلام کی رُوسے کیا حکم ہے؟

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: "حرمت عليكم أمهتكم ...... وبنات الأخ وبنات الأخت" الآية (النساء:٢٣). وفي الدر المختار: أسباب التحريم أنواع: قرابة، مصاهرة، رضاع ...إلخ. وفي الشامية: (قوله قرابة) كفروعه ...... وفروع أبويه فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات ...إلخ. و (دالمحتار على الدر المختار، فصل في المحرمات ج:٣ ص:٢٨).

جواب:...آپ کے دوست کا پی بھا نجی سے نکاح قر آنِ کریم کی نص قطعی سے باطل ہے'، اوراس کوحلال اور جا مُز سمجھنے والا کا فرومر تد ہے۔ بینکاح نہیں ہوا، نہ طلاق کی ضرورت ہے، کیونکہ طلاق کی ضرورت نکاح کے بعد ہوتی ہے، جب نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق کے کیامعنی؟ البتہ چونکہ بید دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے ملاپ کر چکے ہیں اس لئے آپ کے دوست پر لازم ہے کہ دہ اپنی زبان سے بیالفاظ کہہ دے کہ میں نے اس کوالگ کیا،'' اور بیہ کہہ کر دونوں فوراً الگ ہوجا ئیں اور فعلِ بدہے تو بہ کریں اور دونوں اپنے ایمان کی بھی تجدید کریں، جب تک وہ تو بہ کر کے الگ الگنہیں ہوجاتے ان ہےمسلمانوں کا سابر تا ؤ جا ئزنہیں۔ <sup>(۵)</sup>

سکی بھا بھی سے نکاح کوجا ترسمجھنا کفرہے

سوال:...میرےایک سکے ماموں ہیں جو کہ عمر میں مجھ ہے • ا سال بڑے ہیں ، انہوں نے مجھےایک بزرگ کا دھوکا دیا اور کہا کہ ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماموں کی سگی بھا بھی سے شادی ہوسکتی ہے۔لہذا انہوں نے مجھ کو بے وقوف بنا کر مجھ سے شادی کرلی۔ میں انٹر کی طالبہ ہوں، مجھے ان کی دھوکا بازیوں کا بعد میں علم ہوا ، انہوں نے مجھ سے اپنا نکاح نامہ بھی لکھوالیا ہے ، اب میں بے حد پریشان ہوں،میری سمجھ میں نہیں آر ہا کہاب میں کیا کروں؟ میرے گھر والے یعنی امی ابا، بہن بھائی اس بات سے بےخبر ہیں، میں نے کہا کہ ماموں بیتو گناہ ہےتو کہنے لگے کہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ جائز ہے۔اب مجھے ذرایہ بھی بتادیں کہ اگریہ ناجائز ہے، گناہ ہےتو اس کا کفارہ کیے ادا ہوگا؟ آپ مجھے بیہ بتادیں کہ کیا بیشادی جائز ہے یا نا جائز ہے؟

جواب:...ماموں بھانجی کا نکاح قرآنِ کریم کی نص قطعی ہے حرام ہے'' جو شخص اس کو جائز کہے جیسا کہ آپ کے بدقماش ماموں نے کہا، وہ کا فرومرتد ہے۔ اس کو چاہئے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرے اور اس کفرسے تو بہ کرے۔ آپ کولا زم تھا کہ آپ ان ہے کہتیں کہ کسی متند عالم کا فتویٰ لا وَ تب میں اس شادی کے لئے تیار ہوسکوں گی۔ بہرحال یہ نکاح نہیں ہوا، نہ ہوسکتا ہے۔ آپ اپنے والدین کواس کی اطلاع کردیں۔

 <sup>(</sup>١) قال تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمَّها تُكُمُ وَبَنَاتُكُمُ وَاخُوتُكُمُ وَعَمْ تُكُمُ وَخَلْتُكُمُ وَبَنَاتُ الْآخِ وَبَنَاتُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاخْتُكُمُ وَعَمْ تُكُمُ وَخَلْتُكُمُ وَجَلْتُكُمُ وَبَنَاتُ الْآخِ وَبَنَاتُ الْآخِ وَبَنَاتُ الْآخِ وَبَنَاتُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالنساء: ٢٣).

 <sup>(</sup>۲) من اعتقد الحرام حلالًا (إلى قوله) فإن كان دليله قطعيا كفر. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٢٢٣، باب الموتد).

 <sup>(</sup>٣) المتاركة في الفاسد بعد الدخول لا تكون إلا بالقول كخليت سبيلك أو تركتك. (رد المحتار، مطلب في النكاح الفاسد ج: ٣ ص: ١٣٣١ ، البحر الرائق، باب العدَّة ج: ٣ ص: ١٣١).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (درمختار ج:٣ ص:٢٣٧، باب المرتد).

<sup>(</sup>۵) "فَلَا تَقُعُدُ بَعُدَ الدِّكُولَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ" (الأنعام: ١٨).

<sup>(</sup>٢) الضأحاشية بمبرا ملاحظه و-

<sup>(2)</sup> الصّاحاشية بمرح ملاحظه و-

<sup>(</sup>٨) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح وما فيه إختلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (درمختار ج:٣ ص: ۲۴۷ باب الموتد).

#### بھانجے کی لڑکی سے نکاح جائز نہیں

سوال:...کریم بخش کی بڑی بہن کا ایک ہی لڑکا ہے، جس نے غیرخاندان میں شادی کی ہے، جس ہے اس کی ایک لڑکی ریحانہ ہے، اس طرح بیلڑ کی ریحانہ ہریم بخش کے بھانچ کی لڑکی اور بڑی بہن کی پوتی ہے۔مولا ناصاحب! کیا قانونِ خداوندی کے تحت لڑکی ریحانہ اور کریم بخش کا نکاح ہوسکتا ہے یانہیں؟

جواب:... بھانجے کی لڑ کی ہے نکاح جائز نہیں ، دُوسر لے نظوں میں جس طرح بہن سے نکاح حرام ہے ،ای طرح بہن کی اولا داوراولا د کی اولا دہے بھی نکاح حرام ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### سو تیلی بہن کی لڑکی سے نکاح جا ئر نہیں

سوال:...مسئلہ بیہ کے کہ وتیلے بھائی کی شادی سوتیلی بہن کی لؤک سے ہوسکتی ہے؟ یعنی سوتیلے ماموں اور بھینجی کا نکاح اسلام کی رُوسے جائز ہے یا ناجائز؟ کچھلوگ کہتے ہیں کہ شادی ہوجاتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہوسکتی ہے۔ میں اس سلسلے میں بڑا پریثان ہوں، خدارا جواب دے کرشکر یہ کاموقع دیں۔

جواب:...سوتیلی بہن کی لڑکی ہے نکاح جائز نہیں،قر آنِ کریم میں اس کومحرَ مات میں شار کیا ہے۔

### سوتیلی بہن کی بیٹی سے نکاح جائز نہیں

سوال: ... کیازیداپی سوتلی بهن کی بیٹی سے نکاح کرسکتا ہے؟

جواب: ... جس طرح سوتلی بہن ہے نکاح نہیں ہوسکتا،اس طرح سوتلی بھانجی ہے بھی نہیں ہوسکتا۔ (\*)

#### ماں کی سوتیلی بہن سے شادی جا ئر نہیں

سوال:...میری ایک خالہ ہے جو کہ اپنے باپ کی طرف سے میری ماں کی سوتیلی بہن ہے، یعنی میری والدہ اور اس خالہ ک ماں ایک تھی ، جبکہ میرے نانا کی وفات کے بعد نانی نے وُ وسری شادی کی جس سے بیاخالہ پیدا ہوئی ، کیا ایسی خالہ سے میری شادی جائز ہے؟

جواب:...خالہ سے شادی جائز نہیں ، چاہے کسی شم کی خالہ ہو، چاہے صرف ماں کی جانب سے ، یاباپ کی جانب سے۔

<sup>(</sup>١) فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات. (رد المحتار، فصل في المحرمات ج:٣ ص:٢٨).

 <sup>(</sup>٢) قال تعالى: حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّها تُكُمُ وَبَنَاتُكُمُ وَاَخُوتُكُمُ، تعم ما كانت منها اللَّب أو الأم أو لهما ـ (تفسير مظهرى ج: ٣)
 ص: ٥٦) ـ

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى: "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّها تُكُمُ وَبَنَاتُكُمُ وَأَخَوتُكُمُ وَعَمَّتُكُمُ وَخَلْتُكُمُ وَبَنَاتُ الْآخِ وَبَنَاتُ اللَّحْتِ" (النساء: ٢٣).

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) ایضا۔

#### سوتیلی خالہ سے شادی جا ئرنہیں

سوال:...کیازید کی شادی اس کی سوتیلی خالہ ہے اور زید کی بہن کی شادی اس کے سوتیلے ماموں ہے ہو سکتی ہے؟ جبکہ زید کے نانا توسیکے ہیں لیکن نانی سوتیلی ہیں۔

جواب:..بوتیلی خالداورسوتیلے ماموں ہے بھی نکاح ای طرح حرام ہے جس طرح حقیقی خالداور حقیقی ماموں ہے۔ (۱) سوتیلے والد سے نکاح جائز نہیں

سوال:...رضیہ کی والدہ کی شادی پچتس سال پہلے ہوئی تھی، اور ایک سال بعد رضیہ نے جنم لیا، لیکن جب رضیہ کی عمر دس سال ہوئی تو اس کے والدین میں کچھنا چاقی پیدا ہوگئی، جس سے رضیہ کے والد نے رضیہ کی والدہ کوطلاق دے دی، اور رضیہ کھی اپنی والدہ کے والدہ کولکھ کر دے دیا۔ پچھ عرصہ گزرا تو رضیہ کی والدہ نے اپنے سے پندرہ سال کم عمر لڑکے سے شادی کرلی، رضیہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ رہتی رہی، لیکن خدا کو پچھ منظور نہ تھا، اس لئے دُوسری شادی بھی کا میاب نہ رہی اور طلاق ہوگئی، اس وقت رضیہ کی عمر ۲۳ سال ہے اور اس کے سوتیلے باپ کی عمر ۳۵ سال ہے۔ رضیہ کا خیال ہے کہ وہ اس آ دی سے شادی کر لے جبکہ رشتے سے وہ رضیہ کا سوتیلا باپ لگتا تھا، لیکن اب کوئی رشتہ نہیں کیونکہ اس نے رضیہ کی والدہ کو طلاق دے دی ہے، اور نہ ہی بیآ دمی خاندان میں سے ہے۔ ہمیں قرآن وسنت کی روثنی میں بتا ہے کہ کیار ضیہ کا نکاح اس آ دمی سے ہوسکتا ہے؟

جواب:...سونیلا باپ ہمیشہ کے لئے باپ رہتا ہے،خواہ لڑکی کی والدہ مرگئی ہویااسے طلاق دے دی ہو۔رضیہ کا نکاح اس کے سوتیلے باپ سے نہیں ہوسکتا،سونیلا باپ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح سگا باپ حرام ہے۔ <sup>(۲)</sup>

### سوتیلی بیٹی سے نکاح حرام ہے

سوال:..زیدنے ایک طلاق یا فتہ عورت سے شادی کی تھی ، طلاق یا فتہ عورت کے ساتھ پہلے گھر سے ایک لڑکی تھی ، زید کے اس عورت سے پانچ بچے بھی ہوئے ، لیکن وہ مرگئی ، فوت ہوگئی ، زید کی زوجہ کی پہلے گھر سے جولڑ کی تھی ، زید اس سے شادی کرسکتا ہے یا نہیں ؟ اس مسئلے کا قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب سے مشکور فرما کیں ۔

<sup>(</sup>١) قـال تعالى: "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهِ تُكُمُ (اللَّي قوله) وَخُـلْتُكُمُ" (النساء:٢٣). وفي العالمگيرية: وأما الخالَات فخالته لأب وأمَّ وخالته لأب وخالته لأمَّـ (عالمگيري، المحرمات بالنسب ج: ١ ص:٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهُ تُكُمُ (اللي قولُه) وَرَبَّ بِبُكُمُ الْتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِسَآئِكُمُ الْتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ (النساء: ٢٣). أيضًا: بنات الزوجة وبنات أولادها وإن سفلن بشرط الدخول بالأم كذا في الحاوى القدسي، سواء كانت لابنة في حجره أو لم تكن كذا في شرح الجامع الصغير لقاضيخان. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٤٣). وحرم المصاهرة بنت زوجته الموطوءة أي سواء كانت في حجره أي كنفه ونفقته أو لا. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ٣ ص: ٣٠، فصل في المحرمات، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:...یهزید کی سوتیلی بیٹی ہے،اس سے زید کا نکاح جائز نہیں۔وہ عورتیں جن سے نکاح کرناحرام ہے،قر آنِ کریم میں چوتھے پارے کے آخر میں ان کوشار کیا گیا ہے،اس میں سوتیلی بیٹی بھی شامل ہے۔ بہر حال زید کواس خیال سے بھی تو بہ کرنی چاہئے۔ سوتیلی مال سے نکاح کرنے والے کی شرعی حیثیت

سوال:...ہارے علاقے میں ایک شخص احمہ بخش مغل رہتا ہے، جونماز بھی با قاعدگ سے پڑھتا ہے، اپ والد کے فوت ہونے کے بعدا پنی سوتیلی ماں (جواس کی عمر سے تقریباً چارسال بڑی ہے) سے نکاح کرلیا، کوئی نہیں جانتا کہ یہ نکاح کہاں ہوا؟ ان لوگوں نے مشہور کردیا کہ ہم میاں بیوی ہیں، جبکہ احمد کے والد سے اس عورت کے سات بچ بھی ہوئے، جوموجود ہیں، بڑے بچ اس شخص کو'' بھائی'' اور چھوٹے بچ'' ابو'' کہہ کر پکارتے ہیں۔ شناختی کارؤ فارم میں ابھی تک ماں بیٹا لکھا ہوا ہے، اس واقعے کودس سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ سوال ایک عرصے سے لوگوں کے ذہنوں میں گردش کررہے ہیں، متعدد باراس بارے میں معلوم کیا گیا، مال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ سوال ایک عرصے سے لوگوں کے ذہنوں میں گردش کررہے ہیں، متعدد باراس بارے میں معلوم کیا گیا، مگر کوئی تسلی بخش جواب نمل سکا۔ اب یہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کررہا ہوں، اس اُمید پر کہ آپ اس مسئلے کوشیح طریقے سے واضح بیان کریں گے۔

ا:...آیاان کابیرشتہ مجھے ہے یا غلط؟ اور ان کی دِینِ اسلام میں کیا حیثیت ہے؟

جواب:... بيرشة جائز نهيس، بيد دنول واجب القتل بين،اگر إسلامی حکومت ہوتی توان کوتل کرادیتی۔<sup>(۱)</sup>

٢:... كيا ان لوگوں كے ساتھ ميل جول ، كھا ناپينا جائز ہے؟

جوّاب:...هرگز جائزنہیں۔<sup>(۲)</sup>

۳:..قرآن وحدیث کی روشنی میں ان کا کیا مقام ہے؟

جواب:... باپ کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کاحرام ہونا قر آنِ کریم میں ذِکر کیا گیا ہے، اس کو جائز سمجھنے والا مرتد اور واجب نقتل ہے۔

<sup>(</sup>١) "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهُ تُكُمُ ..... وَرَبَّنِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِسَآئِكُمُ الْتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ (النساء: ٢٣).

<sup>(</sup>٢) عن البراء بن عازب قال: بينما أنا أطوف على إبل لى ضلت إذا أقبل ركب أو فوارس معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بيل لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتوا قبة، فاستخرجوا منها رجلًا فضربوا عنقه، فسألت عنه فذكروا أنه أعرس (أى نكح) بإمرأة أبيه عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: لقيت عمى ومعه راية فقلت له: اين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح إمرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ ماله. (سنن أبي داؤد ج: ٢ ص: ٢٥٦، باب في الرجل يزني بحريمه، كتاب الحدود). وفي الحاشية نمبر ٢: قوله: فأمرني أن أضرب عنقه يستنبط منه ان نكاح المحارم يوجب الكفر والإرتداد ولهذا حكم عليه السلام بقتله، كذا قال مولانا رفيع الدين الدهلوي. تقصيل كي لي الماضحة بذل المجهود ج: ٥ ص: ١٥١، كتاب الحدود، طبع المكتبة اليحيوية، سهارنهور.

 <sup>(</sup>٣) فلا تقعد بعد الذكراى مع القوم الظّلمين.

<sup>(</sup>٨) حرمت عليكم أمهتكم وبناتكم، الآية (النساء: ٢٣).

<sup>(</sup>۵) الضأحواله نمبر۲\_

#### جس عورت ہے صحبت ہو چکی ہے،اُس کی اولا دشو ہر پرحرام ہے

سوال:...زیدنے ہندہ سے جب شادی کی تو ہندہ خلع یا فتہ تھی اور سابقہ شوہر سے اس کے بچ بھی تھے، جوشادی کے بعد بجائے اپنے سگے باپ کے ساتھ رہنے کے، اپنی مال کے ساتھ رہنے گئے۔ چند سال کے بعد سابقہ شوہر سے ہندہ کی بڑی لڑی کے اپنے سوتیلے باپ یعنی زید کے ساتھ تعلقات اُستوار ہو گئے، ہندہ نے ان تعلقات کا علم ہوتے ہی اپنے تعلقات زید سے ختم کر لئے اور طلاق حاصل کرلی۔ اب زید ہندہ کی بڑی لڑکی یعنی اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ ہندہ سے بھی زید کے اپنے بچ طلاق حاصل کرلی۔ اب زید ہندہ کی بڑی لڑکی یعنی اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ ہندہ سے بھی زید کے اپنے بچ بیں، کیا ایس صورتِ حال میں مذہبِ اسلام فقہِ ضفی کی رُوسے اس شادی کی اِ جازت دیتا ہے یا نہیں؟

جواب:...جسعورت سے نکاح کے بعد صحبت ہوگئ ہو،اس کی اولا دمرد پراسی طرح حرام ہوجاتی ہے جس طرح کہاپنی اولا دحرام ہے، بیمسئلہ قر آنِ کریم میں مذکور ہے،اوراس میں کسی فقہ کا اِختلاف نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

### سوتیلی مال سے نکاح حرام ہے

سوال:...زید کے والدزوجہ کے اِنقال کے بعدا پی سالی کی لڑک کے ساتھ عقدِ ثانی کرتے ہیں، لڑکی کی عمر ۱۸ برس کی اور زید کے والد کی ستر سال ۔ زیدا پنی سو تیلی ماں کو نہ ماں کہتا ہے، اور نہ ماں اس کو بیٹا کہتی ہے۔ دوسال کے بعد زید کے والد کا اِنقال ہوجا تا ہے، زید کی سو تیلی ماں زید سے عقدِ ثانی کی خواہش مند ہے، کیا یہ نکاح ہوسکتا ہے؟ تمام معاملہ آپ کے جواب تک رُکار ہے گا۔ جواب:...سو تیلی ماں کا نکاح سو تیلے بیٹے ہے بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح حقیقی ماں کا۔ (۲)

### باپ مرجائے تو تب بھی سوتیلی ماں سے نکاح جائز نہیں

سوال:...ایک مولانا کے مطابق ایک بیٹااپی سوتیلی مال سے اس وقت نکاح کرسکتا ہے جب اس کا باپ مرجائے ، بشرطیکہ اس کی سوتیلی ماں کی اس کے باپ سے کوئی اولا دنہ ہو۔

جواب:...یمسئلهٔ بھی قرآنِ کریم کی نفس قطعی کی رُوسے غلط ہے، ''ایبا کہنے والاقرآنِ کریم کامنکرادر کافر ہے۔ '' جس عورت کو گھر آبا دکر لیا ہو، اُس کی پہلی اولا دیسے بھی بھی نکاح جائز نہیں

سوال:...آج سے پانچ سال قبل میرے شوہر کا اِنقال ہوگیا،اس کی طرف سے میری ایک لڑکی ہوئی،میرے شوہر کے

<sup>(</sup>١) "وَرَبَئِبُكُمُ الَّتِيُ فِي حُجُورِكُمُ مِّنُ نِّسَآئِكُمُ الَّتِي دَخَلُتُمُ بِهِنَّ" (النساء:٢٣). وفي تفسير النسفي تحت هذه الآية: الربيبة من المرأة المدخول فيها حرام على الرجل. (تفسير نسفي ج: ١ ص:٣٣١، طبع دار ابن كثير، بيروت).

<sup>(</sup>٢ و ٣) "وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَعَ الْمَاوَكُمُ مِنَ النِّسَاءِ" (النساء: ٢٢).
(٣) أنكر آية من كتاب الله أو عاب شيئًا من القرآن .... غير مؤوّل كفر. (شرح فقه اكبر ص: ٢٠٥). والأصل ان من إعتقد الحرام حلالًا، فإن كان حرامًا ...... لعينه، فإن كان دليله قطعيًا كفر، وإلّا فلا. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٢٢٣، باب المرتد).

اِنقال کے تین سال بعد کسی مجبوری کے لئے میں نے وُ وسری شادی کرلی،اس وقت میری لڑکی کی عمر ۱۲ سال تھی ،میری شادی کو اَب دو سال ہو گئے،اب اس کی عمر ۱۲ سال ہے۔اب کہنا ہے ہے کہ اس کا وُ وسرا باپ میری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے بھی چھوڑ نا نہیں چاہتا، کہتا ہے دونوں کورکھوں گا،تو کیا خدا کی طرف سے جائز ہے؟ میں اس کو یہ کہتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق دے دو، پھر پیشادی ہو سکتی ہے،تو آپ مجھے بیہ بتا ہے کہ میرے طلاق لے لینے سے بیشادی جائز ہوجاتی ہے یانہیں؟

جواب:...جسعورت کونکاح کر کے گھر میں آباد کرلیا ہو،اس کی لڑکی مرد کی اولا دکی طرح ہوجاتی ہے،اور جس طرح اپنی سگی لڑکی سے نہ نکاح ہوسکتا ہے اور نہ کوئی شریف آدمی ایسا سگی لڑکی سے نہ نکاح ہوسکتا ہے اور نہ کوئی شریف آدمی ایسا سوچ سکتا ہے۔آپ کا یہ کہنا غلط ہے کہ'' مجھے طلاق دیدے تب بھی نہیں ہوسکتی ہے''نہیں! بلکہ وہ اگر آپ کو طلاق دیدے تب بھی نہیں ہوسکتی ہے''نہیں! بلکہ وہ اگر آپ کو طلاق دیدے تب بھی نہیں ہوسکتی۔ (۱)

### سوتیلی پھوپھی سےشادی جائز نہیں

سوال:...' ق'نے پہلی شادی کے کافی عرصے بعد دُوسری شادی کی ،مسئلہ یہ ہے کہ'' ق' کی پہلی بیوی کے بیٹے کے بیٹے کی شادی اس کی دُوسری بیوی کی بیٹی سے جائز ہے کہ نہیں؟ یعن'' ق'کے پوتے کی شادی اس کی بیٹی سے جائز ہے یانہیں؟ حالانکہ رشتے میں لڑکی ،لڑکے کی سوتیلی پھوپھی ہوتی ہے اورلڑ کا سوتیلا بھتجا۔ دراصل پریشانی بیہ ہے کہ بید دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں اور ہم سب کے خیال میں کتاب وسنت کی روشنی میں بیسب جائز نہیں ،آپ جلداز جلد ہمیں اس کا جواب دیں تا کہ دونوں کو سمجھایا جاسکے۔
جواب:...جس طرح سگی پھوپھی سے نکاح جائز نہیں ،ای طرح سوتیلی پھوپھی سے بھی جائز نہیں۔(۱)

### دوسوتیلی بهنول کوایک نکاح میں رکھنا جائز نہیں

سوال:...میرا دوست زیدا پی بیوی کی موجودگی میں اس کی سوتیلی بہن (سالی) سے نکاح کا خواہش مند ہے، ( دونوں بہنوں کی ماں ایک ہی ہے مگر باپ سوتیلے ہیں ) کیا دوسوتیلی بہنیں ایک نکاح میں روسکتی ہیں؟ جبکہ حالات بھی ایسا کرنے پرمجبور کرتے ہوں۔

جواب:...دوبهنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہوسکتیں ،خواہ دونوں سگی ہوں یاباپ شریک ہوں یاماں شریک ۔<sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهَا تُكُمُ ..... وَرَبَّنِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنُ نِّسَآئِكُمُ الَّتِي دَخَلُتُمْ بِهِنَّ " (النساء:٣٣).

 <sup>(</sup>٢) قال تعالى: "حُرِمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّها تُكُمُ (الى قوله) وَعَمَّتُكُمُ" (النساء: ٢٣). وفي تفسير النسفى (ج: ١ ص: ٣٢١)
 حرمت عليكم امهاتكم ...... وعماتكم من الأوجه الثلاثة. وفي الهندية: وأما العمَّات فثلاث عمّة لأب وأمّ وعمّة لأب وعمّة لأب
 وعمّة لأمّ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٤٣) كتاب النكاح، الباب الثالث).

 <sup>(</sup>٣) "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمَّهِ تُكُمُ (الى قوله) وَآنُ تَجُمَعُوا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ "سواء كانت الآب أو الأم أو الهما من النسب. (تفسير مظهرى ج: ٢ ص: ٢٢ سورة النساء، وهكذا في العالمگيرية ج: ١ ص: ٢٤٧، كتاب النكاح، الباب الثالث).

### خالہ اور بھا بھی سے بیک وقت نکاح حرام ہے

سوال:...جارے والدمحترم نے جاری والدہ سے شادی کے ٹی سال بعد جاری والدہ کی بڑی بہن کی بیٹی سے خفیہ طور پر نکاح خوال سے رشتے کی نوعیت کا اظہار کئے بغیر شادی کرلی ہے۔ براہ کرم وضاحت فرما ئیں کہ آیا شریعت کی رُوسے '' خالہ'' اور '' بھانجی'' سے بیک وقت اس طرح نکاح جائز ہے؟ اور آیا جاری نئی والدہ جورِ شتے کے اعتبار سے جاری خالہ کی بیٹی ہے، مال کی حیثیت حاصل کر سکتی ہے؟

جواب:...آپ کی والدہ کی موجود گی میں بینکاح جائز نہیں، بلکہ احادیث کی رُوسے حرام اور ممنوع ہے، آپ کے والدمحتر م نگ دُلہن کوفوراً الگ کردیں، بینکاح نہیں، زنا ہے۔اورآپ کے والد کے قل میں اندیشۂ کفر ہے، 'اس لئے ایمان کی تجدید کر کے آپ کی والدہ سے بھی دوبارہ نکاح کریں۔

### بیوی کی بھانجی سے نکاح بیوی کے ہوتے ہوئے جائز نہیں

سوال:...سالی کی لڑکی ہے شادی کرنا جائز ہے کہ ہیں؟ جبکہ پہلی بیوی کی ماں کی طرف ہے تو بھانجی ہے مگر باپ کی طرف نے بیس۔

جواب:..سالی گاٹر کی بیوی کی بھانجی ہوتی ہے،خالہ اور بھانجی بیک وقت ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہوسکتیں، ہاں بیوی کو طلاق دے دی ہواوراس کی عدّ ت بھی ختم ہوگئ ہو، یا بیوی مرجائے تواس کی بھانجی سے نکاح ہوسکتا ہے۔ بھانجی خواہ ماں باپ دونوں کی طرف ہے۔ ہو، یا ایک کی طرف ہے،سب کا ایک ہی تھم ہے۔

### ہیوی کی موجود گی میں اس کی بھانجی ہے نکاح کر لینا جائز نہیں

سوال:...ہارے خاندان میں ایک شخص نے اپنی بیوی کی بہن یعنی سالی کی بیٹی ہے دُوسری شادی کر لی ہے، جبکہ اس شخص

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ (إلى أن قال) وَ أَنْ تَجُمَعُوا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ" قال القاضى: والتحقت به بالسُّنَّة والإجماع حرمة البجمع بين امرأة وعمِّتها وامرأة وخالتها. (التفسير المظهرى ج: ۲ ص: ۱۲ سورة النساء). وفي شرح مختصر الطحاوى ج: ۳ ص: ۳۳ كتاب النكاح: مسألة: تحريم الجمع بين المرأة وعمِّتها وخالتها ....... وذالك لما روى عن النبي صلى الله على خالتها ... الخد أيضًا بخارى ج: ۲ ص: ۲۱ كتاب النكاح، والفتاوى الهندية ج: ۱ ص: ۲۷، كتاب النكاح، الباب الثالث.

<sup>(</sup>٢) من اعتقد الحرام حِلالًا (إلى قوله) إن كان دليله قطعيًّا كفر. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٢٢٣).

<sup>(</sup>m) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (ج م ص: ٢٣٤، باب المرتد).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه. (مشكوة ص:٢٤٣). قال: وكذالك (أى الجمع بين) المرأة وعمّتها وخالتها، وذالك لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم في أخبار متواترة: لا تنكح المرأة على عمّتها، ولا على خالتها ... إلخ (شرح مختصر الطحاوى ج:٣ ص:٣٣٠، كتاب النكاح).

کی پہلی بیوی زندہ حیات ہے، ابھی کچھلوگ ایسا کرنا جائز اور کچھنا جائز خیال کرتے ہیں۔ آپ شرعی لحاظ سے ایسا کرنے کو جائزیا نا جائز کا فیصلہ دے کرشکر میکا موقع دیں، تا کہ ہم اس شک وشبہ سے نجات حاصل کریں۔

جواب: ... بیوی کی موجودگی میں اس کی بھانجی کے ساتھ نکاح نہیں ہوسکتا'' بیوی کوطلاق دے دی ہواوراس کی عدّت بھی گزرگئی ہو، یا بیوی کا اِنتقال ہوگیا ہوتو اس کی بھانجی سے نکاح ہوسکتا ہے۔ جس شخص نے بیوی کی موجودگی میں سالی کی بیٹی سے شادی کر لی ہے، اس نے تعلین جرم اور گناہ کا اِرتکاب کیا ہے، وہ بدکاری کا مرتکب ہور ہا ہے، اس کو چاہئے کہ اس فعل سے تو بہ کرے اور اس لڑکی ہے فوراً علیحدگی اِختیار کرلے۔

### بیوی کی نواسی ہے بھی بھی نکاح جا ئزنہیں

سوال:...زیدا پی منکوحه کی سگی نوای کو نکاح میں لا نا چاہتا ہے، شریعت ِمحدید کی رُوسے بیہ نکاح حلال ہے یانہیں؟ زید کی زوجہ تا حال حیات ہے۔

جواب:...جس طرح اپنی بیٹی اور بیٹی کی بیٹی حرام ہے،ای طرح بیوی کی بیٹی اور نوائی بھی ہمیشہ کے لئے حرام ہے،الہذا زید کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کی سی نوائی سے نکاح کرے، نہ بیوی کی زندگی میں اور نداس کے مرنے کے بعد۔ (۲) باپ کی منکوحہ سے نکاح نہیں ہوسکتا خواہ رُخصتی نہ ہوئی ہو

سوال:...ایک شخص نے جو پہلے بھی شادی شدہ تھا، ایک لڑکی سے نکاح کیا،لیکن رخصتی سے پہلے فوت ہو گیا،اس کی اولا د جوان ہے اور وہ اس لڑکی سے شادی کرنا جا ہتی ہے ( یعنی اس شخص کالڑکا اس لڑکی سے نکاح کرنا جا ہتا ہے ) کیا اس لڑکی اور لڑکے کے درمیان نکاح ہوسکتا ہے؟ قرآن وسنت کی روشنی میں اس مسئلے کاحل فرما کیں۔

جواب:...جس لڑکی ہے باپ نے نکاح کیا ہو،خواہ رُخصتی نہ ہوئی ہو، اس سے اولاد کا نکاح جائز نہیں، کیونکہ باپ کی منکوحہ نص ِقر آن کی رُوسے حرام ہے۔

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يجمع بين المرأة وعمّتها ولَا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. (مشكوة ص:٢٧٣، باب المحرمات، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّها تُكُمُ (الى قوله) وَرَبَّئِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُوْرِكُمُ" ويشتمل الوبائب بعموم المجاز أو بالقياس بنات أبناء الزوجات وبنات بناتهن وإن سفلن. (تفسير مظهرى ج: ١ ص: ٢٠). وفي الهندية: القسم الثاني المحرمات بالصهرية: وهي أربع فرق (إلى قوله) والثانية: بنات الزوجة وبنات أولادها وإن سفلن بشرط الدخول بالأم كذا في الحاوى القدسي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٧٣، كتاب النكاح، الباب الثالث).

<sup>(</sup>٣) قَالَ تعالى: "وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ابْاَوْ كُمْ مِنَ النِّسَاءِ" (النساء: ٢٢). قال القاضى: والصحيح عندى ان المراد بالنكاح في هذه الآية العقد دون الجماع. (تفسير المظهرى ج: ٢ ص: ٥٣). أما منكوحة الأب فتحرم بالنص، وهو قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح أبآؤكم من النساء، والنكاح يذكر ويراد به العقد سواءً كان الأب دخل أو لا، لأن إسم النكاح يقع على العقد والموطئ فتحرم بكل واحد منهما على ما نذكر ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢١٠، كتاب النكاح، فصل وأما الفرقة الرابعة، طبع ايج ايم سعيد).

### داماد پرساس، مال کی طرح حرام ہے

سوال:..ایک آ دمی کی بیوی مرگئی تو وہ اپنی بیوہ ساس کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب:..جسعورت سے نکاح ہوجائے (خواہ وہ عورت اس مرد کے گھر آباد بھی نہ ہوئی ہو) نکاح ہوتے ہی اس کی مال اس مرد پرحرام ہوجاتی ہے،جس طرح اپنی مال حرام ہے۔لہذا بیوی کی مال سے نکاح نہیں ہوسکتا۔ ہاں! بیوی کی سوتیلی مال سے نکاح ہوسکتا ہے۔

### پھو پھی اور مینجی کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں

سوال:...میں نے بیوی کی اجازت ہے اس کی جیتجی سے نکاح کرلیا، اس سے دو بچے بھی ہو گئے، دونوں بیویاں اکٹھی رہتی ہیں، ان میں کوئی لڑائی جھگڑانہیں۔میرے علم میں نہیں تھا کہ بیوی کی موجودگی میں اس کی جیتجی سے ایک حدیث کی رُوسے نکاح نہیں ہوسکتا۔کیا یہ حدیث واقعی مصدقہ ہے یانہیں؟ آپ مجھے بتا ئیں کہ کیا کرنا جائے؟

جواب:...پھوپھی اور بیٹنجی کواور خالہ اور بھانجی کوایک نکاح میں جمع کرناحرام ہے،اس پر بہت می احادیث موجود ہیں، اور صحابہ ، تابعین اور اُئمہ ہدیٰ کا اس پر اِجماع ہے، اس لئے آپ نے اپنی بیوی کی بیٹنجی سے جو نکاح کیا وہ نکاح باطل ہے۔ آپ اس سے تو بہ بیچئے اورا پنی دُوسری بیوی کوفوراً الگ کرد بیچئے۔

(۱) فيحرم على الرجل أم زوجته بنص الكتاب العزيز، وهو قوله عزّ وجلّ: وأمهات نسائكم، معطوفًا على قوله عزّ وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، سواء كان دخل بزوجته أو كان لم يدخل بها عند عامة العلماء ...... وروى عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نكح الرجل إمرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فله أن يتزوج إبنتها، وليس له أن يتزوج الأم وهذا نص في مسئلتين. (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۲۵۸، كتاب النكاح، وأما النوع الثاني). وتثبت حرمة المصاهرة بالنكاح الصحيح دون الفاسد كذا في محيط السرخسي. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۵۳).

(٢) (قوله: وبين إمرأتين أية فرضت ذكرًا حرم النكاح) أى حرم الجمع بين إمرأتين إذا كانتا بحيث لو قدرت إحداهما ذكرًا حرم النكاح بينهما، أيتهما كانت المقدرة ذكرًا ...... وقيد بقوله: "أية فرضت" لأنه لو جاز نكاح إحداهما على تقدير مثل المرأة وبنت زوجها أو إمرأة إبنها فإنه يجوز الجمع بينهما عند الأئمة الأربعة، وقد جمع عبدالله بن جعفر زوجة على وبنته، ولم ينكر عليه أحد، وبيانه أنه لو فرضت بنت الزوج ذكرًا بأن كان ابن الزوج لم يجز له أن يتزوج بها، لأنها موطوءة أبيه، ولو فرضت المرأة ذكرًا لجاز له أن يتزوج ببنت الزوج لأنها بنت رجل أجنبي. (البحر الرائق ج:٣ ص:١٠٥) ١٠٥، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها.
 (صحيح بخارى ج: ٢ ص: ٢١٧)، باب لا تنكح المرأة على عمّتها).

(٣) والتحقت به بالسُّنَّة والإجماع حرمة الجمع بين إمرأة وعمَّتها وامرأة وخالتها. (التفسير المظهري ج: ٢ ص: ٢٢).

(۵) نعم في البزازية قولين ان نكاح الحارم باطل أو فاسد والظاهر ان المراد بالباطل ما وجوده كعدمه (الى قوله) وفسر القهستاني هنا الفاسد بالباطل. (رد المحتار، مطلب في النكاح الفاسد ج: ٣ ص: ١٣٢).

### بیوی کی موجودگی میں سالی سے نکاح فاسد ہے

سوال:...ایک هخص اپنی سالی کو دھو کے سے عدالت لے گیا، عدالت میں جا کر جبراً ایک بانڈ (فارم) پر دستخط کرائے اور عدالت میں نکاح کرلیا، کیا میمکن ہے کہ بیک وقت دوبہنیں ایک ہی شخص کے نکاح میں رہیں؟اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب:... بیوی کی موجودگی میں سالی سے نکاح فاسد ہے' کیونکہ دو بہنوں کو ایک شخص بیک وقت اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ قرآنِ کریم اور حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے، اور باجماع اُمت دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ لہذا اس شخص کو لازم ہے کہ سالی کوعلیحدہ کر دے، اور بیخص جب تک سالی سے علیحدگی اختیار نہ کر لے تب تک بیوی سے از دواجی تعلق حرام ہے۔

بیوی کی موجودگی میں اس کی سوتیلی جیجی سے بھی نکاح جا تر نہیں

سوال:...زید کی بیوی کا ایک ما در زادسو تیلا بھائی ہے، یعنی زید کا سو تیلا سالا ہوا، اب سوال یہ ہے کہ اس سو تیلے سالے ک لڑکی زید کے نکاح میں شرعی طور پر آسکتی ہے؟ جبکہ زید کی بیوی بھی موجود ہے۔

جواب:...بیوی کی موجودگی میں اس کی بھتیجی ہے نکاح نہیں ہوسکتا،خواہ سکے بھائی کی بیٹی ہویا سو تیلے بھائی کی۔ (۳) سوال:...اگرزید کی موجودہ بیوی فوت ہوجا ئے یا طلاق ہوجائے تو پھرزید کا سالا جس کا ذکراُوپر کے سوال میں کیا گیا ہے، اس کی لڑکی زید کے نکاح میں آسکتی ہے یانہیں؟

جواب:...بیوی کوطلاق ہوجائے اوراس کی عدت بھی ختم ہوجائے یا بیوی مرجائے تواس کی بھیتجی سے نکاح جائز ہے۔

### ایک وقت میں دو بہنوں سے شادی حرام ہے

سوال:...ایک هخص نے اپنی بیوی کی بہن ہے نکاح کیا،تو کیا شرعاً بیک وقت دوسگی بہنوں سے نکاح جائز ہے؟ کیا دُوسری بہن سے نکاح کرنے کے بعد پہلی بہن کا نکاح رہے گایا دُوسری بہن کا نکاح نہ ہوگا؟ ایسے ناجائز نکاح میں شرکت کرنے والوں اور

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّها تُكُمُ (إلى أَن قال) وَاَنُ تَجُمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ" (النساء: ٢٣). أما في الحديث: أن أمّ حبيبة قالت: قلت: يا رسول الله! انكح أختى بنت أبي سفيان ..... (قال عليه السلام) فلا تعرض على بناتكن ولا أخواتكن. قال المحشى: المجسمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع. (الصحيح للبخاري، باب قوله وأن تجمعوا بين الأختين ... إلخ ج: اص: ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها.
 (بخارى ج:٢ ص:٢١٦، باب لا تنكح المرأة على عمّتها).

<sup>(</sup>٣) كيونكمابكوئي وجرمت نبيس ربى، قال تعالى: "وَأُحِلُّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ" (النساء: ٢٣).

#### حصہ لینے والوں پر کوئی پابندی عائد ہوتی ہے یانہیں؟

جواب: ... بیک وقت دو بہنول کو نکاح میں جمع کرنا شرعاً ناجائز وحرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: '' تم پرحرام کردیا گیادو بہنول کو ایک نکاح میں جمع کرنا''،'' دُوسری بہن کا نکاح ہوا ہی نہیں'' اس لئے پہلی بیوی کا نکاح باقی ہے۔ جولوگ دیدہ و دانستہ اس ناجائز نکاح میں شریک ہوئے وہ سخت گنہگار ہوئے ، ان کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ سے تو بہ و اِستغفار کریں ، البتہ جولوگ لاعلمی کی بنا پرشریک ہوئے ان پرکوئی گناہ نہیں۔ '''

## بیوی کی بہن سے شادی نہیں ہوتی ،اگر مرد جائز سمجھتا ہے تو کفر کیااور پہلا نکاح کالعدم ہوگیا

سوال:...مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایک عزیز جھوں نے عرصہ سات سال قبل شادی کی تھی ، اور جس لڑکی سے انہوں نے شادی کی تھی اس کی ایک بڑی بہن تھی ، وہ بھی شادی شدہ اور سات بچوں کی ماں تھی ، پچھ عرصے بعد یہ انکشافات ہونے لگے کہ وہ حضرت ای بڑی بہن کو پہند کرنے لگے اور اس عورت نے اپنے پہلے شوہر سے اس وجہ سے علیحدگی اختیار کرلی ، اب دونوں آزادی سے مطنے بھی لگے ، اور اب معلوم ہوا ہے کہ ان دونوں نے نکاح بھی کرلیا ہے ، پوچھنا یہ ہے کہ آیاان کا یہ نکاح جائز ہے یا ناجائز؟ کیونکہ میں نکے کہ ورسے نکاح کے بعد ان کی پہلی ہوی بھی نکاح سے خارج ہوگئی ، شری طور پرکیا یہ بچ ہے؟ کیا دوس سے حرام ہور ہا ہے؟

جواب:...ایک بہن کی موجودگی میں دُوسری بہن ہے نکاح نہیں ہوتا،اس لئے دُوسری بہن ہے جوان صاحب نے نکاح رچایا یہ نکاح فاسد ہے، اس کی پہلی بیوی اس کے نکاح میں ہے، لیکن اگر اس نے دو بہنوں کا ایک نکاح میں جمع کرنا جائز اور حلال سمجھا مقاتویہ محض اسلام سے خارج ہوگیا۔ (۱) تھاتویہ محض اسلام سے خارج ہوگیا۔ اور اس کا پہلا نکاح بھی کا لعدم ہوگیا۔

### دوبہنوں سے شادی کرنے والے کی دُوسری بیوی کی اولا د کا حکم

سوال:...کیاایک مسلمان مرد کے لئے بیک وقت دوسگی (حقیقی) بہنوں سے نکاح جائز ہے؟ اوراگر کسی صاحب نے اپنی پہلی بیوی کی زندگی میں اپنی سگی سالی سے نکاح کرلیا ہوتو کیاان دونوں کے بطن سے پیدا ہونے والی اولا د جائز ہوگی؟

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ (إلى قوله) أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ" (النساء:٢٣).

<sup>(</sup>٢) وإن تزوجهما في عقدتين فنكاح الأخيرة فاسد. (عالمگيري، كتاب النكاح، المحرمات بالجمع ج: ١ ص:٢٧٧).

 <sup>(</sup>٣) "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" (المائدة: ٢).

<sup>(</sup>٣) "لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا" (البقرة: ٢٨٦).

<sup>(</sup>۵) وإن تزوجهما في عقدتين فنكاح الأخيرة فاسد. (عالمگيري، الحرمات بالجمع ج: ١ ص:٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) من اعتقد الحرام حلالًا (الى قوله) إن كان دليله قطعيًا كفر. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٢٢٣، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٤) وارتداد أحدهما فسخ عاجل بلا قضاء. (درمختار، باب النكاح الكافر ج:٣ ص:٩٩ ١، طبع سعيد).

جواب:...بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا شرعاً ناجا کز دحرام ہے،اگر کسی نے نکاح کرلیااوراولا دبھی ہوگئی تو دونوں بہنوں کی اولا دونوں بہنوں کی اولا دونوں کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے بینا کا میں اولا دونوں کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے بینا کا قاسد ہے،اس کا حکم بیہ ہے کہ اس نکاح فاسد کی وجہ سے اولا دبیدا ہوئی وہ ثابت النسب ہے، کہ اس نکاح فاسد کی وجہ سے اولا دبیدا ہوئی وہ ثابت النسب ہے، کہ اس نکاح فاسد کی وجہ سے اولا دبیدا ہوئی وہ ثابت النسب ہے، کہ اس نکاح فاسد کی وجہ سے اور مرد کے ذمہ پورام ہردینا واجب ہے۔ دونوں کے درمیان تفریق ضروری اور لازمی ہے، تفریق کے بعد عورت کے ذمہ عدت واجب ہے اور مرد کے ذمہ پورام ہردینا واجب ہے۔ جس لڑکے اور لڑکی کا باب یا ایک ہو، اُن کا آبس میں نکاح جا سُر نہمیں

سوال:...زیدنے دوشادیاں کیں، پہلی بیوی کالڑ کا اور دُوسری بیوی کےلڑ کی ، جبکہ ان کا باپ ایک ہے اور ماں دو ہیں، کیا ان کا نکاح جائز ہے؟ جبکہ انہوں نے دُودھ بھی اپنی اپنی ماں کا پیاہے۔

جواب:...جباڑے اورلڑ کی دونوں کا باپ ایک ہے تو وہ دونوں بہن بھائی ہوئے ،ان کا نکاح کیے ہوسکتا ہے...؟ (\*) دو بہنول سے شادی کرنے والے باپ بیٹے کی اولا د کا نکاح آپس میں وُرست نہیں

سوال:...جمعہ ۲۹ راپریل کومسئلہ لکھاتھا کہ دو بہنوں کا ایک باپ اور بیٹے سے نکاح جائز ہے،اورآپ نے جواب میں لکھا تھا کہ جائز ہے، تو اگر ان کی اولا دیں آپس میں شادی کرسکتی ہیں آیا بید وُرست ہے یانہیں؟ اگرنہیں تو کیا اس کے بارے میں ذرا وضاحت ہے بتائیں۔

جواب:..ان کی اولا د کا نکاح آپس میں نہیں ہوسکتا، کیونکہ اولا دے درمیان رشتہ جیا ہجیتیج کا ہوگا۔ (۵)

#### ماں شریک بہن بھائیوں کا نکاح آپس میں جائز نہیں

سوال:...ایک بیوہ (سلمٰی) کا ایک بیٹا ہے،سلمٰی نے دُوسری شادی کرلی، دُوسرے شوہر سے سلمٰی کی ایک لڑکی پیدا ہوئی، ایک مولا نا کا کہنا ہے کہ اس عورت (سلمٰی) کے پہلے شوہر سے جولڑ کا اور دُوسرے شوہر سے جولڑ کی پیدا ہوئی ان دونوں کا نکاح آپس میں جائز ہے، گویا ایک عورت ہے جنم لینے کے باوجود باپ کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے ان کا نکاح آپس میں جائز ہے۔

جواب:..مولا ناصاحب نے کوئی اورمسکہ بیان کیا ہوگا، جس کوآپ نے سمجھانہیں سلمٰی کالڑ کااورلڑ کی تو دونوں ماں شریک بہن بھائی ہیں ،ان کا نکاح کس طرح ہوسکتا ہے؟اورکوئی عالم دِین اس کا فتو کی کیسے دے سکتا ہے...؟

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ (إلى قوله) وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ" (النساء:٢٣).

<sup>(</sup>٢) النكاح الصبحيح وما هو في معناه من النكاح الفاسد والحكم فيه انه يثبت النسب من غير دعوة. (عالمگيري، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب ج: ١ ص: ٣٦).

 <sup>(</sup>٣) وإن تـزوّ جهـما فـي عـقـدتين فنكاح الأخيرة فاسد ويجب عليه ان يفارقها (إلى قوله) فإن فارقها بعد الدخول فلها المهر ويجب الأقل من المسمى ومن مهر المثل وعليها العدّة ويثبت النسب. (عالمگيرى، الحرمات بالجمع ج: ١ ص:٢٤٧).
 (٣) "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أَمَّها تُكُمُ وَبَنَاتُكُمُ وَاَخَوتُكُمُ" (النساء:٢٣). المحرمات بالنسب ..... وأما الأخوات فالأخت لأب وأمّ، والأخت لأب، والأخت لأب، والأخت لأب، والأخت لأب ...إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص:٢٤٣).

<sup>(</sup>٥) "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهُ تُكُمُ وَبَنَّاتُكُمُ وَاخُوتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلْتُكُمْ وَبَنَاتُ الْآخِ وَبَنَاتُ الْآخِ وَبَنَاتُ الْآخِو" (النساء: ٢٣).

AB LUMB

# نكاح يرنكاح كرنا

194

#### کسی دُوسرے کی منکوحہ سے نکاح ، نکاح نہیں بدکاری ہے

سوال:...میرے دو بچے ہیں، ۱۲ سال قبل شادی ہوئی تھی، مجھ سے پہلے میری بیوی کی شادی ایک دُوسرے شخص سے ہوئی تھی، اس شخص کوایک مقدمے میں ۱۹ سال سزائے قید ہوگئی تھی، دوسال کے بعد میں نے اس کی بیوی سے عدالت میں نکاح کرلیا، جبکہ پہلے شوہر نے ابھی تک طلاق نہیں دی۔ اُس سے بھی میری بیوی کے چار بچے ہیں۔ اب اس نے عدالت میں مقدمہ دائر کردیا ہے کہ مجھ پرظلم ہوا ہے۔ خدا کے لئے قرآن کی روشنی میں بتائے کہ بیری بیوی ہے یا پہلے شوہر کی؟ یااب ہم کیا کریں؟

جواب:... بیتو ظاہر ہے کہ جب بیتورت پہلے ایک شخص کی منکوحہ ہے اور اس نے طلاق نہیں دی تو بیتورت اُسی کی بیوی ہے، اور بید مسئلہ ہر عام و خاص کو معلوم ہے کہ جوعورت کسی کے نکاح میں ہواس سے دُوسرے کا نکاح نہیں ہوسکتا۔ اس لئے بیتورت آپ کی بیوی ہے، آپ اس کوعلیحدہ کر دیں، اور وہ عدّت گزار کر پہلے شوہر کے پاس جلی جائے یا پہلے شوہر سے میں جائے یا پہلے شوہر سے معلاق لے کی بیوی ہے۔ آپ اس کے بعد آپ اس سے دوبارہ سے کا نکاح کریں۔ (۲)

#### نکاح پرنکاح کوجائز سمجھنا کفرہے

سوال:...ایک عورت جس کے شوہر عرصہ پندرہ سال سے انڈیا میں رہتے ہیں ، اس عورت نے پاکستان میں کسی دُوسرے شخص سے نکاح کرلیا ہے، جبکہ پہلے شوہر نے طلاق نہیں دی ہے، اس میں بھی کئی اشخاص شامل سے جبکہ دُوسری مرتبہ نکاح پڑھوا یا اور ان لوگوں کو علم بھی ہے کہ پہلے شوہر نے طلاق نہیں دی ہے، اس کے متعلق بھی یہی سنا ہے کہ نکاح میں شامل ہونے والوں کا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ کیا یہ شادی دُرست ہے؟ کیا ان لوگوں کا نکاح فسخ ہوگیا؟ اور اگر شوہر لا پنہ ہوجائے تو کتنے عرصے کے بعد عورت نکاح کرے؟ یا

<sup>(</sup>١) اما نكاح منكوحة الغير (الى قوله) لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (رد المحتار ج: ٣ ص: ١٣٢).

<sup>(</sup>۲) يتب جب ناكح ثانى كويمعلوم نه بوكه يكورت منكوحه به اوراگراس كمنكوحه و في كلم كي با وجود نكاح كرليا، تو أب نكاح بحى باطل اور على عدت بحى واجب نيس قال في البحر: لو تزوّج بامرأة الغير عالمًا بذلك و دخل بها لا تجب العدّة عليها حتى لا يحرم على الزوج وطؤها وبه يفتى (الى قوله) نعم لو وطنها بشبهة وجب عليها العدّة وحرم على الزوج وطؤها ((د المحتار، مطلب فيما لو زوّج المولى أمّة ج: ۳ ص: ۵٠). وفيه أيضًا: أما نكاح منكوحة الغير ومعتدة فالدخول فيه لا يوجب العدة ان علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (رد المحتار، مطلب في النكاح الفاسد ج: ۳ ص: ۱۳۲).

علم بھی ہوا ورشو ہر طلاق نہ دیتا ہوتو بھی عورت کتنے عرصے کے بعد نکاح کر سکتی ہے؟

جواب:...جوعورت کسی کے نکاح میں ہوجب تک وہ اسے طلاق نہ دے اور اس کی عدّت نہ گزرجائے دُوسری جگہ اس کا نکاح نہیں ہوسکتا۔ اس کو جائز سمجھ کر دُوسرے نکاح میں شریک ہونے والے اسلام سے خارج ہوگئے، ان کولازم ہے کہ توبہ کریں اور اپنے ایمان و نکاح کی تجدید کریں۔

جسعورت کا شوہر لا پتہ ہوگیا ہواس کو چاہئے کہ عدالت سے رُجوع کرے، عدالت میں اپنے نکاح کا ثبوت اور شوہر کی گھندگی کا ثبوت پیش کرے۔ اس ثبوت کے بعد عدالت اس عورت کو مزید چارسال انظار کرنے کا حکم دے، اور اس دور ان اس کے لا پتہ شوہر کا پتہ چلانے کی کوشش کرے، اگر اس عرصے میں شوہر کا سراغ نیل سکے تو عدالت اس کی موت کا فیصلہ کردے۔ اس فیصلے کے بعد عورت کی کوشش کرے، اگر اس عرصے میں شوہر کی سرت پوری ہونے کے بعد بیعورت وُ وسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، بعد عورت وُ وسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، کین جب تک عدالت سے اس کے لا پیۃ شوہر کی موت کا فیصلہ نہ کر الیا جائے ، عورت وُ وسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔

جوشو ہرنہ تواپنی بیوی کوآباد کرتا ہو، نہاہے طلاق دیتا ہو، وہ عورت عدالت ہے رُجوع کرے اور عدالت تحقیق وتفتیش کے بعد شوہر کو تکم دے ،کہ وہ یا تو دستور کے مطابق بیوی کوآباد کرے، یا اسے طلاق دے دے، اگر وہ کسی بات پر بھی آ مادہ نہ ہوتو عدالت، شوہر یا اس کے وکیل کی موجود گی میں'' فنخِ نکاح'' کا خود فیصلہ کردے، اس فیصلے کے بعد عورت عدت گزارے، عدت کے بعد عورت دُوسری جگہذا کاح کر سکے گی۔ (")

#### نکاح پرنکاح کرنے والازنا کا مرتکب ہے

سوال:...جارے محلے میں ایک لڑکی ہے جس کا نکاح والدین نے اپنے کسی رشتہ دار سے تقریباً ۸ سال کی عمر میں کیا تھا،اب اس لڑکی کے والدین نے کسی اور رشتہ دار سے دوبارہ نکاح کرایا ہے ( دہرا نکاح ہے )، نکاح کے اُوپر نکاح کرایا گیا ہے، بتا کمیں کہ کیا یہ نکاح وُرست ہے؟ اگر نہیں تو پھر بیزنا ہے، اگر زنا ہے تو اس کی شریعت ِمحمہ یہ کے مطابق سزادی چاہئے یا اس میں پچھ معافی بھی ہے؟

جواب:..لڑی کا جونکاح آٹھ سال کی عمر میں کیا گیا تھا وہ سچے تھا، اب اگر اس لڑی کو پہلے شوہر سے طلاق نہیں ہوئی تو دُوسر سے نکاح کے غلط اور باطل ہونے میں کیا شک ہے ...؟ اور اگر بیلڑ کا اور لڑی جنسی تعلق قائم کریں گے تو اس کے زنا اور خالص زنا ہونے میں کیا شبہ ہے ...؟ باقی شرعی سزا تو تمام حالات کی تحقیق کر کے جرم کی نوعیت کے مطابق شرعی عد الت ہی جاری کر عتی ہے۔

<sup>(</sup>١) اما نكاح منكوحة الغير (الى قوله) لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (رد المحتار، مطلب في النكاح الفاسد ج:٣ ص:١٣٢).

<sup>(</sup>٢) من اعتقد الحرام حلالًا (إلى قوله) إن كان دليله قطعيًّا كفر. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (شامى ج: ٣ ص: ٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) ويكي رساله: "الحيلة الناجزة" للتهانوى ص: ٥٩.

<sup>(</sup>۵) الينأحوالهنمرار

### کسیٰ وُ وسرے کی منکوحہ سے نکاح جا تر نہیں

سوال:...میرانکاح مساۃ فلال بنت فلال سے ہوااورتقریباً ایک سال رہا،اوراس سے ایک لڑکا بھی ہوا، گرلڑکی کامعلوم ہوا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی اوراس کا آ دمی انڈیا میں زندہ ہے اوراس نے اب تک طلاق نہیں دی۔لہذا مجھے کو جب پتا چلاتو میں نے اسے طلاق دے دی،اب میں دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں،اگروہ پہلے شوہر سے طلاق لے لے کیاوہ مجھے پرجائز ہوگی؟

جواب:... پہلے شوہر سے طلاق ہوجائے اور اس کی عدت بھی گزرجائے ، تو آپ سے نکاح ہوسکتا ہے۔ آپ کوتو معلوم نہیں تھا کہ اس کا پہلے سے نکاح موجود ہے ، اس لئے آپ تو گناہ گارنہیں ہوئے ، مگر اس لڑکی کوتو معلوم تھا کہ اس کا پہلا شوہر زِندہ موجود ہے ، اس لئے وہ گناہ گار ہوئی ، اس کواس سے تو بہ کرنی جائے۔

### لڑ کی کی لاعلمی میں نکاح کا حکم

سوال:...ایک لڑی جس کا والد تقریباً دس سال پہلے وفات پاچکا ہے اوراس کی والدہ نے اس کا رشتہ داروں میں کیا منتقی وغیرہ کی رسم ہوئی، پچھ عرصہ بعد والدہ کی لا کچ کی وجہ سے منتقی تو ٹر کر رشتہ دُوسری جگہ کرنا چاہتی تھی تو لڑکی نے انکار کردیا کہ میں اپنی عزّت سرِعام نیلام نہیں کروں گی۔ اسے دھمکیاں دی گئیں، مارا پیٹا بھی مگر لڑکی برابر اِنکار ہی کرتی رہی، اور آخر کارایک دن زبردتی نکاح نامے پر دستخط کے بجائے (نشان) انگو ٹھالگو آلیا، جس کا لڑکی کوکوئی علم ہی نہ تھا، لڑکی پڑھی کھی تھی، رخصتی وغیرہ نہیں ہوئی تھی، اب جبکہ عیدالاضی کے بعد رخصتی کرنا چاہتے تھے تو لڑکی آئی والے دشتہ داروں کے پاس آگئی اور وہاں آکر کورٹ میں صلف نامہ کھواکر نکاح کرلیا ہے، کیونکہ پہلے والے نکاح کا تو لڑکی کوکوئی علم ہی نہ تھا، نہ ہی اس نے قبول کیا تھا، اس مسئلے پر تفصیل سے روشنی ذالیس کہ کیا پہلے والا نکاح تھا یا نہیں؟

جواب:...اگرلز کی پڑھی کھی تو نکاح نامے پراس کا انگوٹھا کیے لگوالیا گیااوراس کوئلم کیے نہیں ہوا؟ یہ بات تحقیق طلب ہے۔اگر تحقیق ہے۔اگر تحقیق ہے۔اگر تحقیق ہے۔اگر تحقیق ہے۔اگر تحقیق ہے۔اگر تحقیق سے ثابت ہوجائے کہ لڑکی کو واقعی نکاح کئے جانے کاعلم نہیں تھا، نہاس نے نکاح کو قبول کیا تو وہ نکاح نہیں ہوا۔ اوراگر مار بیٹ کر صرف دستخط کرائے گئے، یا انگوٹھا لگوالیا گیا، جبکہ لڑکی اس نکاح پر رضا مند نہیں تھی تب بھی نکاح نہیں ہوا۔ الہٰ ذالڑکی کا وہ نکاح، جواس نے پہلی مثلنی کی جگہ کیا سے جے۔ (")

<sup>(</sup>١) اس لئے كماس صورت ميس كوئى وجهرمت نبيس، قال تعالى: "وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ" (النساء: ٢٣).

 <sup>(</sup>۲) لا يجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثيبًا فإن فعل ذلك فالنكاح
 موقوف على إجازتها فإن أجازته جاز وإن ردته بطل كذا في السراج الوهاج. (عالمگيري ج: ۱ ص:۲۸۷).

 <sup>(</sup>٣) ولا تجبر البالغة البكر على النكاح لانقطاع الولاية بالبلوغ. (در مختار، كتاب النكاح، باب الولى ج:٣ ص:٥٨، طبع
 ایج ایم سعید كراچی).

<sup>(</sup>٣) ان المرأة إذا زوّجت نفسها من كفؤ لزم على الأولياء. (رد المحتار، باب الكفاءة ج:٣ ص:٨٨).

### جھوٹ بول کرطلاق کافتویٰ لینے والی عورت دُ وسری جگہ شادی نہیں کرسکتی

> الف:...کیالڑ کی کی غلط بیانی ہے لیا ہوافتو کی قابلِ قبول ہے؟ ب:...کیااس فتو کی کی رُوسے طلاق ہوگئی؟

ج:..قرآن وسنت کی روشنی میں غلط بیانی ہے فتو کی حاصل کرنے والے کی کیا حیثیت ہے؟ د:...کیالڑکی اس فتو کی کے بعد دُ وسری شادی کر سکتی ہے؟

جواب: ...مفتی کا جواب سوال کے مطابق ہوتا ہے،مفتی کواس سے غرض نہیں ہوتی کہ سوال میں واقعات میچے بیان کئے گئے ہیں یا غلط؟ بیتحقیق کرناعدالت کا کام ہے۔آپ نے جو کہانی لکھی ہے،اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ عورت طلاق دینے کا دعویٰ کرتی ہے اور شوہراس سے انکارکرتا ہے۔میاں بیوی کے درمیان جب بیا ختلاف ہوتو بیوی اگر دو ثقداور قابلِ اعتبار گواہ پیش کردے جو حلفاً شہادت دیں کہ ان کے سامنے شوہر نے طلاق دی ہے تو عورت کا دعویٰ دُرست تسلیم کیا جائے گا،اورا گرطلاق پر دو گواہ پیش نہ کر سکے تو شوہر سے حلفاً پوچھا جائے کہ اس نے طلاق نہیں دی تو عورت کا دعویٰ جھوٹا ہوگا اور شوہر کی بید

بات صحیح ہوگی کہاں نے طلاق نہیں دی۔ آپ کے مسئلے میں چونکہ بیوی کے پاس گواہ نہیں ،للہٰذااس کا دعویٰ قابلِ اعتبار نہیں ،وہ بدستور ایخ شوہر کے نکاح میں ہے ، دُوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔

### نکاح پرنکاح کرنااوراس ہے متعلق دُوسرے مسائل

سوال:...میری عمر ۳۲ سال ہے اور میں ایک پڑھی کھی خاتون ہوں، میں گورنمنٹ اسکول میں بحثیت معلّمہ کے فرائف انجام وے رہی تھی کہ میری زندگی میں بہت بڑا سانحہ پیش آیا۔ میں نے آج تک اپنی زندگی کے متعلق بھی سوچا بھی نہیں تھا، میرے تین بھائی ہیں، اور ہم دو بہنیں ہیں، ایک بہن کی شادی تقریباً ۴۵ سال قبل ہوئی، دُوسری میں ہوں، میری با جی عمر میں ۱۳ سال بڑی ہیں، اور تنوں بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں۔ تو عرض کر رہی تھی کہ میں نے بھی بھی زندگی کے متعلق سوچا تک نہ تھا کہ کیا ہوگا؟ کیسے گزرے گی؟ حالانکہ تعریف اپنی نہیں کرنی چا ہے ، تو بہتو بہ کر کے عرض کر رہی تھی کہ میں کہ خدانے شکل دصورت ایسی دی ہے کہ آج تک دیکھنے والے رشک کرتے ہیں اور سیرت بھی ایسی کہ اس پورے ملاقے میں لوگ میری مثالیں دیا کرتے تھے۔ مگر یہاں مسئلہ میر انہیں اس معاشرے کا تھا کہ میرے ماں باپ کے پاس جہیز کے نام پر دینے کے لئے اتنا پچھنیں تھا کہ کوئی ڈھنگ کا رشتہ آتا، ایسے دشتے آتے جو معیار پر تورے نہ ہو سکتے تھے۔

پھر ایکا کے میری زندگی میں ایسا موڑآ یا کہ میرے بھائی تنیوں جوان ہوگے، میں متیوں کی نظر میں کا ناہن گئی، صاف صاف الفاظ سننے میں آنے گے کہ اس منحوں کی وجہ ہے ہماری شاد یاں نہیں ہورہی ہیں، مال کے منہ ہے بھی یہی الفاظ نگلتے کہ میرے بیڈں کا گھر نہیں بیانا چاہتی۔ پھر میں نے اپنے ول پر پھر رکھ لیا اور تہیہ کرلیا کہ بھائیوں کی شادی جلد اور اپنے ہاتھوں سے کر کے پھر خود بھی شادی کروں گی۔ آج ہے تقریباً آٹھ ماہ قبل میں نے اپنی شادی کروں گی، لیکن اپنی ذات پر اپنے بھائیوں یا والدین کا روپیہ پیسے نہیں گئے دُوں گی۔ آج ہے تقریباً آٹھ ماہ قبل میں نے اپنی نزگی کا ساتھی چن لیا، اور دو بھائیوں کی شادی ہالتر تیب کا اور افتحات کا علم والدین کو کردیا اور راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش مرضی کے خلاف کے ۲ رفر وری ۱۹۸۳ء کو کردی اور پھر میں نے والدین کی مرضی کے خلاف کے ۲ رفر وری ۱۹۸۳ء کو کردی اور پھر میں نے والدین کی ہم مکن کوشش کے بعد میں نے اپنا حق شری اور تا نونی استعمال کیا، والدین کی بھی صورت میں راضی نہیں ہوئے اور اپنی ہے انتہا کوششوں کے بعد مجبوراً پھر مجمعے کے ۲ رفر وری ۱۹۸۳ء کو کورٹ میرج کرنی پڑی۔ ۲۵ رفر وری کو کورٹ سے با قاعدہ قانونی مختار نامہ حاصل کیا، کے ۲ رفر وری ۱۹۸۳ء کو با قاعدہ چار گواہوں کی موجودگی میں با قاعدہ رجٹر ڈ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا شرقی طریقے سے، اور با قاعدہ حکومت پاکستان کے نکاح نامے کے جو کاغذات تھے ان پر میرے اور میرے شو ہر اور چار گواہوں نے دشخط کے اور کاغذات با قاعدہ وہو میں وہور کی موجودگی میں با قاعدہ وہو ہر اور چار گواہوں نے دشخط کے اور کاغذات با قاعدہ وہو میں وہور کی موجودگی میں با قاعدہ وہور کے وہور کو ہو کے۔

ٹھیک چوتھے دن یعنی کم مارچ ۱۹۸۳ء کومیرے گھر والوں کوملم ہو گیا ، میں نو کری کرتی تھی لیکن میرے گھر والوں نے زبردی

<sup>(</sup>١) ويسأل القاضى المدعى عليه عن الدعوى فيقول انه ادعى عليك كذا فماذا تقول ... إلخ فإن أقرَّ فبها أو أنكر فبرهن المدعى قضى عليه بلا طلب المدعى وإلّا يبرهن حلفه الحاكم بعد طلبه . (رد المحتار، كتاب الدعوى ج:٥ ص:٥٣٨).

بجھے بارا پیٹا، گردن پرچھری رکھ کر سار مارچ ۱۹۸۳ء کو میر استعفیٰ لکھوا کر میرے دستخط کرا کر میری نوکری فتم کرائی، پھر میرے شوہرے ۵ رمارچ ۱۹۸۴ء کو طلاق نامے پر اس کے گھر والوں سے زبر دستی دباؤ ڈلوا کر طلاق نامے پر دستخط کرائے، مجھے معلوم نہیں کیسے کرائے گئے، میں اس دنوں سے گھر پر ہوں، نوکری فتم ہوگئ ہے، ہمارا نکاح صرف ۸ دن رہا، میں ان دنوں سے گلم خداوندی کے تحت عدت کے دن گھر پرگز ار رہی ہوں۔ میرے والدین اور بھائیوں کا کہنا ہے کہ کورٹ سے نکاح کوئی نکاح نہیں ہوا۔ حالا نکہ میں نے بیز کاح بخوش اور اپنی مرضی سے کیا تھا، اس میں کسی قسم کا جبر یا تشد زنہیں تھا۔ والد صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے ایک مولوی سے بوچھا ہے تو انہوں نے کہا ہم ہو کہ ہوں کہ ہوں کہیں بھی ہوسکتا ہے، لیکن میں نے بید لیل دے کر گھر والوں کو قائل کیا کہ اگر بیشا دی بناوی نہیں ہوتی، اس لئے اس کا نکاح فوری کہیں بھی ہوسکتا ہے، لیکن میں نے بید لیل دے کر گھر والوں کو قائل کیا کہ اگر بیشا دی بناوی ہوئی وارک کو طلاق کی ضرورت کیوں چیش آئی ؟ بھائی نے طلاق کی نقل با قاعدہ کورٹ میں نکاح نامے کے ساتھ مسلک تک کرائی ہوئی ہے اور ایک نقل کو سرے ساتھ ہوا ہے خدا کسی ذشن کے ساتھ بھی نہ کرے، آمین۔ میرے ذبین میں مدرجہ ذیل سوالات آنجررہ ہیں، اُمید ہے کہ آپ نمبروار سوالوں کا جواب دے کر ججھے مطمئن ضرور کریں گے اور ان سوالوں کا جواب دے کر ججھے مطمئن ضرور کریں گے اور ان سوالوں کا جواب دے کر ججھے مطمئن ضرور کریں گے اور ان سوالوں کا جواب جارتھ کریکریں گے اور ان سوالوں کا جواب دے کر ججھے مطمئن ضرور کریں گے اور ان سوالوں کا جواب جارتھ کریکریں گے، کوئکہ میں پھر دوبارہ نوکری کی تلاش کرنا چاہتی ہوں۔

سوال:...کیا کورٹ میرج کے طریقے پرنکاح جائز ہے؟ جس میں تمام شرعی تقاضے پورے کئے گئے ہوں؟ جواب:...اگرلژ کااورلژ کی جوڑ کے ہوں توبیز نکاح صحیح ہے، ورنہیں۔(۱)

سوال:...کیاصرف زبرد تی طلاق نامے پردستخط کرالینے سے طلاق ہوجاتی ہے یازبان سے طلاق کالفظ تین بارنکا گئے ہے وتی ہے؟

جواب:...اگرطلاق نامه کسی اور نے لکھا ہوا ورز بردی اس پرد شخط کرائے جائیں تو اس سے طلاق نہیں ہوتی '' اوراگر طلاق نامہ خود شوہر نے لکھا ہو'' یازبان سے طلاق کے الفاظ ادا کئے ہوں تو طلاق ہوجاتی ہے۔

سوال:...ہوسکتا ہے کہ زبان ہے بیہ الفاظ نہ کہے ہوں اور طلاق نامہ پر دُوسروں کے کہنے پر دستخط کردیئے ہوں ، ایسی صورتِ حال پیش آئی ہوتو کیا طلاق ہوگئی یانہیں؟

<sup>(</sup>١) ان المرأة إذا زوّجت نفسها من كفؤ لزم على الأولياء، وإن زوّجت من غير كفؤ لَا يلزم أو لَا يصح. (رد المحتار، كتاب النكاح، باب الكفاءة ج:٣ ص:٨٨، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٢) رجل أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته وكتب فلانة بنت فلان طالق، لا تطلق إمرأته. (خلاصة الفتاوئ، كتاب الطلاق ج: ٢ ص: ٩١).

 <sup>(</sup>٣) وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا تخلو اما إن أرسل الطلاق بأن كتب: أما بعد فأنت طالق،
 فكما كتب هذا يقع الطلاق، وتلزمها العدة من وقت الكتابة. (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبدًا أو مكرهًا فإن طلاقه صحيح. وفي البحر: إن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق. (شامي، مطلب في الإكراه إلخ ج: ٣ ص: ٢٣٥).

جواب:...اگراپی خوشی ہے دستخط کئے ہوں تو طلاق ہوجائے گ<sup>(۱)</sup> زبردئ دستخط لینے سے طلاق نہیں ہوتی۔<sup>(۱)</sup> سوال:...میرے گھروالے عدت کے دنوں کے اندر دُوسری جگہ نکاح کرنا چاہتے ہیں ،کیاوہ جائز ہوگا؟ جواب:...آپ کے مسئلے کی تین صورتیں ہیں:

ا:...جونکاح آپ نے والدین کی اجازت کے بغیر کیا تھاا گروہ غیر کفو میں تھا تو وہ نکاح نہیں ہوا،مگر چونکہ نکاح کے شبہ میں صحبت ہو چکی ہے،اس لئے عدّت لازم ہے، چنانچہ عدّت سے پہلے وُ وسرا نکاح ہرگز جا ئرنہیں۔

۲:...اوراگر پہلا نکاح کفو میں ہوا تھا اور طلاق نامے پر زبردی دستخط لئے گئے تھے، تو چونکہ طلاق نہیں ہوئی ، اس لئے پہلا نکاح بہدا وسرا نکاح نہیں ہوسکتا۔
 نکاح باقی ہے، لہذا وُ وسرا نکاح نہیں ہوسکتا۔

سن:...اوراگر پہلا نکاح کفو میں ہواتھا،اورطلاق بھی صحیح طریقے سے لی گئی تھی تو طلاق کی عدّت گزار نالا زم ہے،عدّت پوری ہونے سے پہلے دُوسرا نکاح نہیں ہوسکتا۔ <sup>(۱)</sup>

سوال:...میرےگھروالے دُوسری جگہ جو نکاح کرنا جاہتے ہیں وہ ان لوگوں کو پہلے نکاح کا ہر گزنہیں بتارہے ہیں ، کیا یہ نزہے؟

جواب:... پہلی اور تیسری صورت میں عورت پرعدت لازم ہے اور عدت سے پہلے دُوسرا نکاح ہرگز جائز نہیں، بہرحال آپ کے والدین جہاں آپ کا عقد کرنا چاہتے ہیں ان کواس تمام صورتِ حال ہے آگاہ کرنا ضروری ہے، تا کہ وہ نا دانستہ اس حرام میں مبتلا نہ ہوں، اور دُوسری صورت میں چونکہ پہلا نکاح بدستور باقی ہے، اس لئے عدّت کا یا دُوسرے نکاح کا سوال ہی غلط ہے۔ سوال:...عدّت کی مدّت کتنا عرصہ ہے؟ سناہے سماہ • ادن ہے، کیا بیدُ رست ہے؟

جواب:...طلاق کی عدت تین حیض کے، تین بارایام سے پاک ہونے سے عدت پوری ہوجاتی ہے، تین ماہ دس دن عدّت نہیں۔

 <sup>(</sup>١) لو استكتب من آخر كتابًا بطلاقها وقرأه على الزوج فأخذه الزوج وختمه وعنونه وبعث به إليها فأتاها وقع إن أقرّ الزوج أنه كتابه ودائمة المائمة بالكتابة ج:٣ ص:٢٣١، ٢٣٤، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) فلو اكره على أن يكتب طلاق إمرأته فكتب لا تطلق. (شامى، مطلب في الإكراه إلخ ج: ٣ ص: ٣٢١).

 <sup>(</sup>٣) لو وطنها بشبهة وجب عليها العدة. (رد المحتار، مطلب فيما لو زوّج المولى أمّته ج:٣ ص:٥٠).

<sup>(</sup>٣) لَا يجوز للرجل أن يتزوّج زوجة غيره وكذّلك المعتدة كذا في السراج الوهاج سواء كانت العدّة عن طلاق (اللي قوله) أو شبهة نكاح كذا في البدائع. (عالمگيري، الحرمات التي يتعلق بها حق الغير ج: ١ ص: ٢٨٠، طبع رشيديه كوئته).

رقا (قا)

 <sup>(</sup>٥) قال تعالى: "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَّءٍ" (البقرة: ٢٢٨).

## جروإكراه سے نكاح

### نکاح میں لڑ کے لڑکی پرز بردستی نہ کی جائے

سوال:...زیدکا نکاح ایسی جگه کیا جار ہاہے کہ نہ تو زیداس سے رضامند ہے اور نہ ہی زید کا والدراضی ہے ،صرف والد ہ زید اس پر إصرار کرر ہی ہیں ،الیی صورت میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

جواب:...جبزیدر شنے پرراضی نہیں ہے تواس پر جبر واکراہ سیح نہیں ، ورند آج اس نے اگر نکاح کا ایجاب وقبول کر بھی لیا تو کل جب موافقت نہ ہوگی تو طلاق دے دے گا۔

### بالغ افراد كاخوف كے ذریعے زبردستی نكاح كاشرع تھم

سوال:... بالغ افراد کاان کی مرضی کے بغیر زبردتی یاخوف کے ذریعے نکاح کیا جائے تو نکاح ہوجائے گایانہیں؟ جواب:... بغیر رضامندی کے نکاح نہیں ہوگا'' اور زبردتی کرنے والے گنا ہگار ہوں گے۔البتۃ اگر دباؤ میں آکراس نے قبول کرلیا تو نکاح ہوجائے گا ہگراس طرح دباؤ دُرست نہیں ،اورایی شادیاں یائیدار بھی نہیں ہوتیں۔ (۲)

## بچین کی منگنی کی بنیاد پرز بردستی نکاح جا ئزنہیں

سوال:...ایک لڑی جس کی عمر تقریباً چھ سال تھی ،اس کی منگنی کی گئی ،اب وہ جوان ہے اور میٹرک پاس ہے ،اب وہ شادی سے انکار کرتی ہے ،شادی سے اس کے ماں باپ نے لڑ کے والوں کومنع کر دیا کہ لڑکی رضا مند نہیں ہے ،لڑ کے والے راضی نہیں ہور ہے ہیں اور عدالت تک پہنچنا چاہتے ہیں ، زبر دستی شادی کرنا چاہتے ہیں ،آپ اس کا جواب قرآن وسنت کی روشنی میں دس ،مشکور ہوں گا۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا تُنكح الأيّم حتَّى تستأمر، ولَا البكر حتَّى تستأذن، قالوا: يـا رسـول الله! كيف إذنهـا؟ قال: أن تسكت. أخرجه الجماعة إلّا الموطأ. (جامع الأصول ج: ۱ ۱ ص: ٢٠٠، الفرع الثاني في الإستئذان والإجبار، طبع مكتبه دار البيان، بيروت).

 <sup>(</sup>۲) وینعقد بایجاب وقبول. (البحر الرائق ج: ۳ ص: ۸۷، کتاب النکاح). وإن استأذن الولي البكر البالغة فسكتت فذلك إذن منها، وكذا إذا مكنت الزوج من نفسها بعد زوجها الولي فهو رضا ... الخ. (عالمگیري ج: ۱ ص: ۲۸۷).

جواب:...اگرلڑ کی وہاں رضا مندنہیں تو اس کی رضا کے بغیر نکاح نہیں ہوسکتا،'' بید شتہ ختم کردینا چاہئے ،اورلڑ کے والوں کو بھی اس پر اِصرارنہیں کرنا چاہئے ،عدالت میں پہنچ کر کیا کریں گے...؟

### كياوالدين بالغاركي كي شادي زبردستي كريسكتے ہيں؟

سوال:...والدین نے لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کردی الڑکے نے لڑکی کوخوش رکھنے کی کوشش کی الیکن لڑکی کے ول میں لڑکے کی جگدنہ بن سکی ، تو اس سلسلے میں لڑکے کو کیا کرنا چاہئے؟ براہ مہر بانی اس کا جواب شریعت کی رُوسے ارسال فر ما کیں۔
جواب:... عاقلہ بالغدلڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کرنا جا ترنہیں ، "اگرلڑکی نے والدین کے کہنے کی وجہ سے نکاح منظور کرلیا تھا تو نکاح تو ہوگیا،" کیکن چونکہ دونوں میاں بیوی کے درمیان اُلفت پیدائہیں ہوسکی اس لئے لڑکے کو چاہئے کہ اگرلڑکی خوش نہیں تو اُلل تی دے کرفارغ کردے۔

### قبیلے کے رسم ورواج کے تحت زبردستی نکاح

سوال: ...کسی عورت کا نکاح قبیلے کے رسم ور اج کاسہارا لے کرزبردی کرانے سے نکاح ہوجا تا ہے؟ جواب:...اگرعورت نے قبول کرلیا تو نکاح ہوجائے گا، ورنہیں۔ (۳)

#### بادِلِ نخواسته زبان ہے اقرار کرنے سے نکاح

سوال:...اگرلڑ کی کسی شخص سے نکاح کرنانہیں جاہتی، والدین کی عزّت اورا پیٰ عزّت کا خیال کر کے بھری محفل میں اقرار کر لے، جبکہ وہ دِل سے نہ جاہتی ہوتو کیا بیزنکاح وُرست ہے؟ جواب:...اگراس نے زبان ہے اقرار کرلیا تو نکاح صحیح ہے۔ <sup>(۵)</sup>

 <sup>(</sup>۱) قوله ولا تحبر بكر بالغة على النكاح أى ولا ينفذ عقد الولى عليها بغير رضاها عندنا. (البحر الرائق، باب الأولياء والأكفاء ج: ٣ ص: ١١ ما ، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) قالت (أى عائشة) سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها، أتستأمر أم لَا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، تستأمر قالت عائشة: فقلت له: إنها تستحى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذالك إذنها إذا هى سكتتُ . (جامع الأصول ج: ١١ ص: ٣٦٢م، الفرع الثانى في الإستئذان والإجبار). ولا تجبر البالغة البكر على النكاح لإنقطاع الولاية بالبلوغ . (رد المحتار على الدر المختار، كتاب النكاح، باب الولى ج: ٣ ص: ٥٨).

 <sup>(</sup>٣) لا يجوز نكاح أحد على بالغة (إلى قوله) بغير إذنها ..... فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على إجازتها فإن أجازته جاز.
 (عالمگيرى، كتاب النكاح، الباب الرابع في الأولياء ج: ١ ص:٢٨٧، طبع رشيديه كوئثه).
 (٣) أيضًا.

<sup>(</sup>۵) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جدٌ وهزلهن جدّ: النكاح، والطّلاق والرجعة. (سنن أبي داوُد، باب في الطلاق على الهزل ج: ١ ص:٣٠٥، طبع ايچ ايم سعيد).

### رضامندنه ہونے والی لڑکی کا بیہوش ہونے پرانگوٹھالگوا نا

سوال:...ایک لڑی جس کی عمر تقریبا ۱۹ سال ہوگی ،اس کی شادی ایک ۳ سال سے زیاد ،عمر کے مخص سے ہوئی ،اس مخص کی پہلی بیوی سے بھی اولاد تھی جواس لڑک سے بھی زیاد ،عمر کی تھی ، نکاح کے وقت جب لڑک سے اجازت نامے پر دستخط کروانے گئے تو اس نے انکار کردیا ، کیونکہ لڑکی اس شادی پر تیار نہ تھی ، وہ مسلسل رور وکر انکار کر رہی تھی ، اور روتے روتے بیہوش ہوگئی ، اور بیہوشی کی حالت میں اجازت نامے پر انگو ٹھا لگوایا گیا ، یعنی گواہوں نے ہاتھ بکڑ کر لگایا۔ آپ قرآن وسنت کی روشنی میں بتا کیں کہ کیا یہ نکاح ہوگیا؟اگر نہیں توان کو کیا کرنا چاہئے؟

جواب:...نکاح کے لئے لڑکی کا اجازت دینا شرط ہے، آپ نے جو واقعات لکھے ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو اس لڑکی کی طرف سے نکاح کی اجازت ہی نہیں ہوئی ،اس لئے نکاح نہیں ہوا۔ <sup>(۱)</sup>

#### بالغار کی نے نکاح قبول نہیں کیا تو نکاح نہیں ہوا

سوال:...ہمارے مذہب اسلام میں ہر بالغار کی کو پسند کی شادی کرنے کی اجازت ہے،اگر ماں باپ بالغار کی کا نکاح کسی لڑ کے سے زبردتی اس کی مرضی کےخلاف کر دیں توبیہ نکاح جائز ہے یانہیں؟

جواب:...اگر بالغه لڑکی نے نکاح قبول نہیں کیا بلکہ نکاح کا سن کراس نے انکار کردیا تو نکاح نہیں ہوا،اوراگر والدین کی عزّت وآبر وکا خیال کر کے اس نے انکارنہیں کیا بلکہ خاموش رہی ،نکاح قبول کرلیا تو نکاح صحیح ہوگیا۔ <sup>(۲)</sup>

### مار پیٹ کر بیہوشی کی حالت میں انگوٹھالگوانے سے نکاح نہیں ہوا

سوال:...ایک لڑی جس کی عمر ۱۵ سال ہے اس کے والد کو الگ کمرے میں بند کر کے اور لڑکی کو دُوسرے کمرے میں بند کر کے لڑکی سے اجازت نامے پردستخط کروانے لگے تو اس نے انکار کردیا، کیونکہ وہ دِلی طور پر رضامند نہتھی ،لڑکی کو مارا پیٹا گیا جس سے لڑکی بیہوش ہوگئی اور بیہوشی کی حالت میں انگوٹھالگو ایا گیا، کیا بیہ نکاح ہوگیا؟اگرنہیں تو کیا کرنا چاہئے؟

<sup>(</sup>۱) قوله ولا تجبر بالغة على النكاح أى ولا ينفذ عقد الولى عليها بغير رضاها عندنا. (البحر الرائق، باب الأولياء والأكفاء جـ ۳ ص : ۱۸ ا). نيز بهوش كمالم من انگوش الله ايا يجوم عيز نيل في الشامية: من اختل عقله لكبر أو لمرض أو لمصيبة فاجأته فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله. (رد المحتار، مطلب في طلاق المدهوش ج ۳ ص : ۲۳۳). (۲) لا يجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثيبًا فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على إجازتها فإن أجازته جاز وإن ردّته بطل، كذا في السواج الوهاج. (عالم گيري، كتاب النكاح، الباب الرابع في الأولياء ج: اص : ۲۸۷، طبع رشيديه).

جواب:... بالغداز کی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، اور بیہوثی کی حالت میں انگوٹھا لگوانے کو اجازت نہیں کہتے، اس لئے بیزکاح نہیں ہوا۔

#### بالغ لڑکی کا نکاح اُس کی اِجازت کے بغیر وُرست نہیں

سوال:...والدنے میری مرضی کے بغیرمیرا نکاح کسی ہے کردیا، کیا یہ نکاح وُرست ہے؟

جواب:... بالغ لڑکی کا نکاح اس کی اِجازت کے بغیر نہیں ہوتا،اورا گر کر دیا جائے تو اس کی اِجازت پرموقو ف رہتا ہے۔ آپ نے نکاح کاعلم ہونے کے بعداس کوقبول کرلیا تھا تو نکاح سیجے ہوگیا،اورا گرآپ نے قبول نہیں کیا تو نکاح نہیں ہوا۔

#### ز بردستی کیا گیا نکاح نہیں ہوا

سوال:... مجھے اغواکرنے کے بعد مجھ سے زبردی نکاح کیا گیا کہ نہ تو میر ہے والداس وقت موجود تھے، اور نہ میں راضی تھی، بلکہ میں مسلسل اِ نکار کرتی رہی الیکن انہوں نے زبردی مجھ سے دستخط لے لئے اور قاضی صاحب کو بھی دھمکی دی کہ اگر بید نکاح نہ پڑھایا تو جان سے ماردیں گے۔اس کے بعد میں اس لڑکے کے ساتھ کچھ دن رہی ، لیکن اس نے سوائے مارپیٹ کے اور پچھ نہ کیا جوایک بیوی کے ساتھ ہونا جا ہے ، کیا بید نکاح صحیح ہوا؟

• جواب: ...شرعاً به نكاح نهيس موانتم پاك صاف مو، اپنا نكاح دُوسرى جگه كرسكتي مو، والله اعلم! (\*\*)

### ا گرکسی لڑکی نے مار پیٹ کے ڈرسے نکاح میں ہاں کردی تو نکاح ہوجائے گا

سوال:...مولا ناصاحب! نکاح کے بارے میں آپ سے بیمعلوم کرنا ہے کہ اگر کسی لڑکی کونکاح کے لئے زبردی مارپیٹ، تشدّد سے راضی کیا جائے اور وہ لڑکی مارپیٹ کی وجہ سے ہاں کردے اکین بعد میں اِنکار کرے اور اسے دِل سے بیرِشتہ قبول نہ ہو، تو کیا بینکاح جائز ہے؟

<sup>(</sup>۱) لَا يجوز نكاح أحد على بالغة (اللي قوله) بغير إذنها. (عالمگيري، كتاب النكاح، الباب الرابع في الأولياء ج: ا ص: ٢٨٧). أيضًا: ولَا ينعقد بالكتابة من الحاضرين فلو كتب تزوّجتك فكتبت قبلت لم ينعقد هكذا في النهر الفائق. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٧٠، كتاب النكاح، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>۲) من اختـل عـقـله لكبر أو لمرض أو لمصيبة فاجأته فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لَا تعتبر أقواله. (رد
 المحتار، كتاب الطلاق، مطلب في طلاق المدهوش ج:٣ ص:٣٣٣).

 <sup>(</sup>٣) لا يجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثيبًا فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على إجازتها، فإن أجازته جاز، وإن ردّته بطل، كذا في السراج الوهاج. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) وينعقد بإيجاب وقبول وضعا للمضى (البحر الرائق، كتاب النكاح ج:٣ ص:٨٥). لَا يبجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثيبًا .... فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على إجازتها فإن أجازته جاز، وإن ردّته بطل (عالمگيري ج: ١ ص:٢٨٧، كتاب النكاح، الباب الرابع في الأولياء، طبع رشيديه).

جواب: ... عاقلہ بالغہ کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوتا ''کیکن اگر اس نے ایجاب وقبول کے وقت ہاں کر دی تو نکاح ہوجائے گا۔ نکاح کے معاملے میں والدین کالڑکی پرزبرد تی اور تشد دَ جائز نہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک عاقلہ بالغہ لڑکی کا نکاح اس کے والد نے اپنے بھیتیج سے کر دیا تھا، اور بیر شتہ لڑکی کو ناپسند تھا، اس لڑکی نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی ، آپ نے اس کے والد نے اپنے تاکم رکھنے یار د کرنے کا اِختیار دِیا، اس نے کہا کہ میر ہے والد نے جو کیا، میں اس کو جائز رکھتی ہوں ، مگر میں نے لوگوں کو بیبتانا چاہا ہے کہ والدین کو عاقلہ بالغہ لڑکی کا زبرد تی نکاح کرنے کا کوئی اِختیار نہیں (جامع الاصول ج: ۱۱ ص: ۱۲ ہے)۔

عورت سے زبروستی نکاح کرنا کیساہے؟ نیزعورت ایسے خص سے کس طرح جان چھڑا اسکتی ہے؟
سوال:...عرض ہے کہ ایک شخص کی وُ وسرے کے گھر سے لڑکی اُٹھالیتا ہے، اوراسے پانچ چھ مہینے اپنے ساتھ زبروتی رکھ لیتا ہے، اوراس کے ساتھ نکاح کرتا ہے۔ محترم مولوی صاحب! قرآن وسنت کی روشنی میں کیا یہ نکاح جائز ہے یانہیں؟ اگر تھے ہے تو کیسے؟ اورا گرنہیں تو کس طرح؟ تفصیل سے جواب دے دیں۔

جواب:...والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا'،'' اور یہاں تولڑ کی کی رضامندی بھی نہیں پائی گئی ،اس لئے نکاح نہیں ہوا۔

سوال:...اگرعورت اس نکاح ہے اِ نکار کر ہے اور طلاق لینا چاہتو قر آن دسنت کی روشنی میں اس کا طریقۂ کار کیا ہے؟ جواب:... بینکاح ہی نہیں ہوا، اس لئے طلاق کی ضرورت نہیں ،لیکن اگر نکاح نامے کے فارم پرعورت کے دستخط لئے گئے تھے تو اس شخص کو مار کر طلاق کے الفاظ اس ہے کھوائے جائیں اور زبانی بھی کہلوائے جائیں۔

 <sup>(</sup>۱) لا تجبر بالغة على النكاح أى لا ينفذ عقد الولى عليها بغير رضاها عندنا. (البحر الرائق ج:٣ ص:١١١، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء) لا يجوز للولى إجبار البكر البالغة على النكاح. (هداية ج:٢ ص:٣١٣، كتاب النكاح).
 (٢) ينعقد بالإيجاب والقبول ... إلخ. (عالمگيرى ج:١ ص:٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) صيث كالقاظيرين: عن عائشة رضى الله عنها أنّ فَتَاةً دخلتُ عليها، فقالت: إن أبى زوجنى من إبن أخيه، ليرفع بى خسيستَهُ، وأنا كارهة، قالت: إجلسى حتى يأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله! قد أجزتُ ما صنعَ أبى، وللكن أردت أن أعلِمَ الناس فأحبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله! قد أجزتُ ما صنعَ أبى، وللكن أردت أن أعلمَ الناس للآباء من الأمر شيء؟ (جامع الأصول في أحاديث الرسول ج: ١١ ص: ٢١٣، طبع دار البيان، رقم الحديث: ٢١٠ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) ان المسرأة إذا زوّجت نفسها من كفؤ لـزم عـلى الأولياء، وإن زوّجت من غير كفؤ لا يلزم أو لا يصح. (شامى ج:٣ ص:٨٨، كتاب النكاح، باب الكفاءة، طبع ايچ ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۵) لا يجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثيبًا، فإن فعل ذالك فالنكاح موقوف على إجازتها، فإن أجازته جاز، وإن ردته بطل، كذا في السراج الوهاج. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٨٧).

#### عا قليه بالغهار کې کاز بردستي نکاح

سوال:...اگرکسی مسلم بالغ لڑی کا نکاح اس کی اِ جازت کے بغیر جھوٹا نکاح کیا جائے اور جبراْ رُخصت کیا جائے تو کیا بیہ نکاح جائز ہے؟ اگرنہیں تو کیا گواہوں اور اس میں وُ وسرے شریک لوگوں کے لئے قیامت کے روز خدا کی طرف ہے کون میں را وجزاہے؟

جواب:...عا قلہ بالغہ لڑکی کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوتا، ''اگر فرضی نکاح کر کے لڑکی کوزبرد تی رُخصت کردیا گیا تو بیساری عمر کا نِیا ہوگا،اور جولوگ جانتے ہو جھتے اس بدکاری میں معاون ہوئے ،ان سب پراس کا وَ بال پڑے گا وران کی نسلیس گروجا کیں گی۔

### و ممکی دے کرشادی کرنے کا گناہ کس پر ہوگا؟

سوال:...ایک مخص نے اپنے بھائی کے لئے ایک لڑکی کا پرشتہ ما نگا اور دھمکی دی کہ اگر پرشتہ نہ دیا گیا تو اس کے تنگین نتائج برآ مدہوں گے۔لڑکی والوں نے مجبوراً پرشتہ دے دیا۔لڑکا جو بیارتھا، ایک بیٹے کی پیدائش کے بعد فوت ہو گیا، اب لڑکی کی ساری زندگی جس کرب ہے گزرے گی، کیا اس کی سز ااس آ دمی کو ملے گی جس نے دھمکی دے کر پرشتہ کرایا تھا؟

جواب:..اس طرح کی دهمکی دینا گناه کبیرہ ہے،اس کی سزااس کو دُنیا میں مل سکتی ہے، آخرت میں تو ملے گی ہی۔

### بالغ لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کےخلاف کرنے کی شرعی حیثیت

سوال:...ایک آ دمی نے اپنی کنواری ، عاقل ، بالغ لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف اور اس کی بلااِ جازت کردیا ، رخصتی سے قبل لڑکی نے اس نکاح کورَ د کر کے اپنا با قاعدہ نکاح کچھ دن بعدا پنی پہند کے مسلمان ، عاقل ، نو جوان لڑکے سے کرلیا اور اس کے ساتھ رہنے گگی ، سوال بیہ ہے کہ:
ساتھ رہنے گگی ، سوال بیہ ہے کہ:

ا:...كيابيدُ وسرا نكاح غلط موا؟

٢: .. كيالر كلرك برحدقائم كى جائے گى؟

سا:...شریعت کے نقطۂ نظر سے لڑک کے بالغ ہونے کی عمر کانعین کیا ہے؟ نیزلڑ کی کی پیند کالڑ کا معاشی ،معاشرتی ،رہن ہن اور ذات پات میں کسی طرح بھی لڑکی والوں ہے کم نہیں ہے۔لڑکی کے باپ ، بھائی ( ولی ) قبائلی عصبیت کی بنا پراس کی مرضی کی شادی کے خلاف ہیں۔ برائے مہر بانی شرعی نقطۂ نظر سے تفصیلی جواب مرحمت فرمائے۔

جواب:...نکاح کے لئے لڑکی کا (جبکہ وہ بالغ ہو) رضامند ہونا شرط ہے، اور ای کے ساتھ اس کے والدین کا راضی ہونا

<sup>(</sup>١) لَا يجوز للولى إجبار البكر البالغة على النكاح. (هداية ج:٣ ص:٣١٣). الضأحوالمالقد

بھی لازم ہے۔اس لئے اگر کسی لڑکی کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر کردیا گیا تو وہ نکاح نہیں ہوگا،'' اورا گرلڑ کی نے والدین کی ا جازت کے بغیر نکاح کرلیا تو وہ نکاح بھی مشکوک ہے۔ <sup>(۲)</sup>

### بالغ اولا د کا نکاح اس کی رضا مندی کے بغیر کرنا

سوال:...کیابالغ اولا دکی شادی اس کی بغیررضامندی کے والدین کر سکتے ہیں یانہیں؟ کیونکہ زندگی اولا دیے گز ارنی ہے نہ کہ والدین نے۔

جواب:... بالغ اولا د کی رضامندی نکاح کے لئے شرط ہے،اس لئے والدین کے لئے پیرجائز نہیں کہ بالغ اولا دکواس کی مرضی کے خلاف پرمجبور کرے ،لیکن اگر بالغ لڑ کے اورلڑ کی نے اپنی خواہش کے خلاف والدین کی تجویز کوقبول کرلیا اور اس کی منظوری دے دی تو نکاح ہوجائے گا،اورا گرلڑ کے بالڑ کی نے نکاح کوقبول نہیں کیا تو نکاح نہیں ہوگا۔ <sup>(۳)</sup>

### دھوکے کا نکاح سیجے نہیں

سوال:...میرے ایک دوست کی بہن کا نکاح میرے دوست نے زبر دست دباؤ کی وجہ ہے ایک ایسے مخص ہے کر دیا جو کہ تکسی طور پر بھی موز ول نہیں تھا۔ نکاح کے وقت لڑکی کی عمر گیارہ سال تھی اور اسے بیہ کہر کہ بیز مین کے کاغذات ہیں نکاح نامے پر دستخط کرائے گئے (ان دنوں میںلڑ کی کے والد کا انتقال ہوا تھااور زمین کی ٹرانسفر کا مسکہ تھا)، پوچھنا یہ ہے کہا گریہ نکاح ہو گیا تواب اس لڑکی کوکیا کرنا چاہئے؟ کیونکہ وہ اس شادی کے لئے قطعی طور پر تیار نہیں ہے۔ جواب:...ینکاح نہیں ہوا<sup>، ا</sup> کڑ کی اپناعقد جہاں جا ہے کر سکتی ہے۔

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب حتّى تستأمر، ولا البكر إلّا بإذنها، قالوا: يا رسول الله! وما إذنها؟ قال: أن تسكت. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. (سنن أبي داؤد ج: ١ ص:٢٨٥، كتاب النكاح، بـاب في الإستئمار، أيضًا: جامع الأصول ج: ١ ١ ص: ٢٢٣). ولَا يجوز للولى إجبار البكر البالغة على النكاح. (هداية ج: ٢ ص: ٣١٣).

<sup>(</sup>۲) کیونکہ والدین کی اطلاع وا جازت کے بغیر نکاح عموماً وہاں ہوتا ہے جہاں لڑکا ،لڑ کی کے جوڑ کا نہ ہو،اورالیں صورت میں والدین کی اِ جازت کے بغيرنكاح باطل ب، چنانچيصديث ميں ب: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما إمرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. (مشكوة ص:٢٥٠، البحر الرائق ج:٣ ص:١١٨).

 <sup>(</sup>٣) وفي رواية الأبي داؤد والترمذي والنسائي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليتيمة تُستَامر في نفسها، فإن صَمَتَتُ فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، (فلا جواز عليها) أراد بقوله: فلا جواز عليها أي: لَا ولَاية عليها لغير أبيها، وحيث هي يتيمة قد مات أبوها، فلا يجبرها على النكاح أحد إذا أبت. (جامع الأصول ج: ١١ ص: ٢١، الفرع الثاني في الْإستشذان والْإجبار). أيضًا: إنكاح الأخ والعم من غير كفؤ فإنه لَا يجوز بالْإجماع، لأنه ضرر محض. (رد المحتار، كتاب النكاح، مطلب مهم هل للعصبة تزويج الصغير ... إلخ ج:٣ ص: ١٨، طبع ايج ايم سعيد).

#### ہیوہ کا نکاح اس کی مرضی کےخلاف جائز نہیں

سوال:...کیاشرعاً عدّت و فات کے اندر بیوہ کا نکاح یا نکاح کا پیغام دیا جاسکتا ہے یانہیں؟ اور کیاعدّت کے بعد بیوہ کی مرضی کے خلاف نکاح کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ جبکہ عورت کی مرضی نہ ہو۔

جواب:...عدت کے اندرنکاح نہیں ہوسکتا، بلکہ عدت کے دوران نکاح کا پیغام دینا بھی حرام اور ممنوع ہے۔ عدت کے بعد عورت کا نکاح وُ دوران نکاح کا پیغام دینا بھی حرام اور ممنوع ہے۔ عدت کے بعد عورت کا نکاح وُ دسری جگہ کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ عورت بھی راضی ہو،اس کی مرضی کے خلاف اس کے شوہر والوں کو یا کسی اور کو یہ قن نہیں پہنچتا کہ ذبر دستی اس بیوہ کا نکاح کرائے۔

#### نابالغہ کا نکاح بالغ ہونے کے بعددوبارہ کرنا

سوال:...میرے عزیز دوست کا نکاح تقریبأ چارسال قبل ہوا، چارسال بعدشادی کی تاریخ مقرّر ہوئی تو لڑکی والوں نے دوبارہ نکاح پراصرارکیااوردلائل بید ہے کہ اس وقت لڑکی نابالغتھی اور بیکہ اس کے پاس دوگواہ دستخط لینے نہیں گئے تھے، حالانکہ اصل وجہ دی مہر میں اضافہ کرنا تھا۔ لڑکے والوں نے لڑکی والوں کے دباؤ میں آکر دوبارہ نکاح کر وایااور مہرکی رقم چھ ہزار کے بجائے ہیں ہزار کھوائی اور پہلے مولوی صاحب بھی موجود تھے جنھوں نے کوئی کھوائی اور پہلے مولوی صاحب بھی موجود تھے جنھوں نے کوئی مخالفت نہیں کی۔ مسئلہ بیہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب مولانا نے مجمع کی موجود گی میں ولیوں سے ایجاب وقبول کے ساتھ نکاح پڑھوایا تھا تو لڑکی کے نابالغ ہونے کی بناپریا گوا ہوں کا با قاعدہ رسی طریقے سے جاکرلڑکی سے دستخط نہ لینے کی وجہ سے نکاح ہوایا نہیں؟ اگر پہلا نکاح (غیرتح ریری) ہوگیا تو دوبارہ نکاح (تحریری) ہونے پر پہلاؤرست سمجھا جائے گایا دُوسرا؟

جواب:... پہلا نکاح اگر گواہوں کی م.جودگی میں ہوا تھا تو وہ صحیح تھا، 'اور دُوسراغیرضروری اور لغو۔ پہلا نکاح رجسر دُنہیں ہوسکتا تھا،شایداس وجہ سے دوبارہ کرایا گیاہو،کیکن ان کومہر میں اضافے کاحق نہیں تھا۔

### وٹاسٹا کی شادی میں اگرایک کا شوہرجنسی بیار ہوتو کیا کیا جائے؟

سوال:..عرض بیہ ہے کہ تقریباً ایک سال ہوا ہے میری شادی ہوئی ہے، اور وہ شادی وٹاسٹا کی شادی ہے، ہم بیرجانتے ہی

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "وَالَّـذِيْـنَ يُتَـوَقَّـوُنَ مِـنُكُمُ وَيَذَرُونَ اَزُوَاجًا يَّتَرَبَّصُنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرُبَعَةَ اَشُهُرٍ وَّعَشُرًا". وقال تعالى: "وَلَا جُنَاحَ عَـلَيُـكُـمُ فِيُــمَا عَـرَّضُتُـمُ بِهِ مِنُ خِطُبَةِ النِّسَآءَ اَوُ اَكُنَنْتُمُ فِى اَنْفُسِكُمُ، عَلِمَ اللهُ اَنَّكُمُ سَتَذُكُرُونَهُنَّ وَلَـكِنُ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا اِلَّا اَنُ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعُرُوفًا، وَلَا تَعْزِمُوا مُقُدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبُلُغَ الْكِتَابُ اَجَلُهُ" (البقرة: ٢٢٣، ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها. (سنن أبي داؤد، كتاب النكاح، باب في الثيب ج: ١ ص: ٢٩٣، طبع ايج ايم سعيد). ايضاً گزشته عاشينمبرا، ٣ ملاحظه ١٩٠

<sup>(</sup>٣) ويحصل إنعقاده بالإيجاب والقبول. (رد المحتار ج:٣ ص:٩، كتاب النكاح). وشرط حضور شاهدين. (در مختار مع رد المحتار ج:٣ ص: ٢١، كتاب النكاح، طبع سعيد).

ہیں کہ وٹاسٹا کی شادی میں بہت سی مصیبتیں ہوتی ہیں،میری شادی کے پہلے چھ ماہ بڑی خوشی کے گز رے،ہم دونوں میاں بیوی بالکل ٹھیک ٹھاک اپنی زندگی گزارر ہے تھے،اور آنے والی زندگی کے لئے منصوبے بنار ہے تھے کہاتنے میں میری بہن جو کہ میرے وٹا شا میں بیاہی ہوئی ہے،آئی اور کہا کہ میرا خاوند بیار ہے جنسی طور پر ،اوراس کے بعد میرے سسراور ساس بھی مجھ سے کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے ، میں اپنے سسرال میں نہیں رہوں گی ۔اس پرمیری بیوی کا والد یعنی میراسسر آیا اور اپنی بیٹی کو گھر لے کر چلا گیا ،اور اس نے کہا کہ اگر آپ کی بہن ہمارے گھر میں نہیں رہتی تو میری بیٹی بھی آپ کے گھر میں نہیں رہے گی ۔اس پر میں نے اپنی بہن ہے یو چھا کہ آپ نے بیہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تواس نے کہا کہ میرے میاں نے مجھے قرآن کا واسطہ دیا تھا کہ میراراز ،راز ہی رکھنا ، میں بیار ہوں اورعلاج کروار ہاہوں، میں سیحیح ہوجاؤں گا۔ چھے مہینے ہو گئے ہیں، وہ سیجے نہیں ہوا، بلکہ شراب وغیرہ بی کر مجھےاذیتیں دیتا ہےاوراس پر اس کے مال اور باپ بھی مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتے ، وہ بھی ذراذ راسی بات پر مجھ سے لڑتے رہتے ہیں ، آخر مجھ سے برداشت نہیں ہوا،اور میں یہ باتیں آپ کو بتارہی ہوں۔اس پر میں نے اپنے رشتہ داروں سے پوچھا کہاب کیا کرنا چاہئے؟ توانہوں نے جواب دیا کہ بھئی ہمیں اس بات کا پہلے ہی ہے علم تھا کہاڑ کا جنسی طور پر بیار ہے اور شادی کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس کی پہلے شادی اپنی پھوپھی کی لڑکی ہے ہوئی تھی اور تقریباً دوسال تک شادی رہی ،اس کے بعداس کی بیوی پھوپھی کی لڑکی نے اس سے طلاق لے لی تھی اور کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی ، کیونکہ یہ بیار ہے۔ پھراس لڑکی کی دُوسری جگہ شادی ہوگئی اور اس ہےاب اس لڑکی کے پاس دو بچے ہیں۔اتے عرصے میں ایک دفعہ میں اپنی بیوی ہے بھی ملااوراس سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ تواس نے کہا کہ میں ماں باپ کی لاج رکھوں گی ،جس طرح میرے ماں باپ کہیں گے، میں اس طرح کروں گی۔اور مجھے کہتی تھی کہ اگر بات فیصلے تک پہنچ جائے تو مجھے فیصلہ نہیں دینا،اوراگر ہوسکے تو آپ اپنی بہن کو إدھر بھیج دیں اور میں آپ کے ہاں چلی جاتی ہوں۔اتنے میں میرےسرال میں ہی میری بیوی کواللہ تعالیٰ نے ایک پھول ی بچی دی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہاس ساری کہانی کا آپ کو پتا چل چکا ہوگا کہ میں اس کہانی میں کتنا پریشان ہوں، کیونکہ میں اپنی بیوی ہے اور بیوی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، اور اب اللہ تعالیٰ نے بچہ بھی دے دیا ہے،میرافیلے کابھی کوئی اِرادہ نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کو فیصلہ دُوں ،اگر مجھے کسی مجبوری کی بناپر فیصلہ دیناپڑ جائے تو کیامیں گناہ کروں گا؟ کہانی ساری آپ کے سامنے ہے کہ میرے سرنے بولا ہے کہا گرآپ اپنی بہن بھیجییں گے تو ہم اپنی بیٹی جویں گے، وگر نہیں۔ فیصلہ ہوا تو دونوں طرف کا ہوگا۔ ایک تو یہ بتانا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا تو گناہ کروں گااور فیصلے کے بعد کیا میں بچی لے سکتا ہوں یانہیں؟ میں پریشان ہوں،آپ اس کا کوئی حل مجھے بتائیں۔

جواب:...آپ کے سسر کا یہ مطالبہ غلط ہے، جب ان کالڑ کا بیوی کاحق ادانہیں کرسکتا تو شرعاً اس کے ذمے لازم ہے کہ اپی بیوی کوآزاد کرے۔اس غریب کو یعنی آپ کی بہن کوروک رکھنا اور طلاق نہ دینا حرام ہے۔ (۱) ۲:...جب آپ دونوں میاں بیوی کے درمیان کوئی رنجش نہیں ، تو آپ کے سسر صاحب کا اپنی بیٹی (آپ کی بیوی) کی طلاق

<sup>(</sup>١) لأن الحق ثابت لها في الوطى ..... ولم يصل إليها تبين أن العجز بآفة أصلية ففات الإمساك بالمعروف وجب عليه التسريح بالإحسان. (هداية ج: ٢ ص: ٢١ م، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره).

کامطالبه کرنا ناجائز ہے،آخروہ اپنی بیٹی کونا کردہ گناہ کی سز اکیوں دینا جا ہتا ہے؟

س:... بہتریہ ہے کہ آپ کی بیوی اپنے گھر میں آباد ہواور آپ کا بہنوئی آپ کی بہن کوخوش اُسلوبی کے ساتھ فارغ کردے، تا كەدوگھر برباد نەبھوں، آپ كے دونوں خاندان والوں كوچاہئے كە آپ كے سسركواس پرآمادہ كريں، اوركوئى اليى صورت نكاليس كە آپ کی بیوی کوطلاق نه ہو۔

٧:...اگر خدانخواسته دونوں طرف ہے چھوٹ چھڑاؤ تک نوبت پنچے تو صرف ایک طلاق دے دیں ، بعد میں معاملہ ٹھنڈا ہوجائے اور آپ کی بیوی اور اس کے والدین آباد کرنے پر راضی ہوجائیں تو (عدت کے اندر رُجوع ہوسکتا ہے، تجدیدِ نکاح کی ضرورت نہ ہوگی ،اورعدت گزرجانے کے بعد ) دوبارہ نکاح کرلیاجائے۔ (``

۵:... بچی کوفی الحال اس کی مال کے پاس رہنے دیں ، ہوسکتا ہے کہ یہ بچی دونوں کے ملاپ کا ذریعہ بن جائے۔ رقم اور بیدا ہونے والی لڑکی دینے کی شرط پر رِشتہ دینا

سوال:...ایک عورت کا نکاح ایک محض سے ان شرا نظر پر ہوا کہ مبلغ سولہ ہزاررویے دے گا، بوقت ِ نکاح آٹھ ہزار،اگرلژ کی پیدا ہوئی تو وہ لڑکی بھی دے گا، جبلڑ کی پیدا ہوئی تو اس سے لڑ کی مانگی ،اس شخص نے لڑکی دینے سے انکار کیا تو اس نے قتم اُٹھا کر کہا کہ اگرلز کی نہیں دیتے تومبلغ چاکیس ہزارروپے دیں ،حالانکہ یہ فیصلہ طےنہیں ہواتھا ،کیاوقت نکاح لکھ کردینا جائز ہے یانہیں؟اورلز کی پیدا ہونے سے پہلے اسے شرا لط پردے دینا کیا بروئے شرع کیساہے؟

جواب: ...'' لڑک بھی دے گا'' مراد غالبًا یہ ہے کہ لڑک کا رشتہ بیوی کے میکے والوں کودے گا ،اگریہی مراد ہے تو یہ شرط باطل اور جاہلانہ شرط ہے،اس سے تو بہ کی جائے۔اس کے ذمے صرف بیوی کا مہرہے، اوراس کی مالک بھی بیوی ہے، میکے والے اس کے ما لک نہیں ۔'' اور بعد میں لڑکی نہ دینے پر جو جالیس ہزار کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یہ بھی باطل ہے۔ تعجب ہے کہ مسلمانوں میں ایسی جابلی رسميس يائي جاتى ہيں...! بہرحال ان بدرسموں سے تو بہ کرئی جا ہئے۔

<sup>(</sup>١) والطلاق الرجعي لَا يحرّم الوطي ..... وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوّجها في العدة وبعد إنقضائها. (هداية ج: ٢ ص: ٩٩٩، كتاب الطلاق، باب الرجعة، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

 <sup>(</sup>٢) والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة الدخول والخلوة وموت أحد الزوجين سواء كان مسمَّى أو مهر المثل حتى لا يسقط منه شيء ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٢). وفي التفسير المظهري (ج: ٢ ص: ٢٢١) ولـما كان الصداق عطية من الله تعالى على النساء صارت فريضة وحقًا لهن على الأزواج، ونظرًا إلى هذا قال قتادة: فريضةً.

ولماكان الصداق (٣) واتوا النساء صدقتهن نحلة: أي مهورهن قال الكلبي وجماعة: هذا خطاب للأولياء عطية من الله تعالى على النساء صارت فريضةً وحقا لهن على الأزواج. (تفسير مظهري ج: ٢ ص: ٢٢٠، ٢٢١). أيضًا: عن أبيي صالح قال: كان الرجل إذا زوج إبنته أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذالك، ونزل واتوا النساء صدقتهن نحلة. رواه ابن ابي حاتم و ابن جرير. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ١٩١، سورة النساء، طبع رشيديه).

#### وٹے سٹے کی شادی اور اس کامعنی

سوال:...دوا شخاص'' الف''ادر'' ب' کی ایک دُوسرے کی بہن سے نسبت طے ہے،اوردونوں جوڑے ہاہم شادی کرنے پر نہصرف رضا مند بلکہ خواہش مند بھی ہیں،لیکن معلوم ہوا ہے کہ اسلام اس قسم کی (وٹاسٹا کی شادی) کی اِجازت نہیں ویتا، پوچھنا یہ ہے کہ آیا یہ شادی واقعی وٹاسٹا کی شادی ہے؟

جواب:...حدیث میں وٹے سے کی جس شادی کو'' شغار'' فر مایا گیا ہے، اس کی صورت ہے ہے کہ عورت کو'' مہر'' قرار دِیا جائے، اس کی صورت ہے ہے کہ عورت کو'' مہر'' قرار دِیا جائے، اس کے سوال میں وٹے سے کی جوصورت مذکور ہے، حدیث پاک کی ممانعت اس کو شامل نہیں۔ وٹا سٹا کی شادی جس میں دونوں نکاح الگ ہوں، اور دونوں کا مہر جدا جدارکھا جائے، جائز ہے۔ البتہ دُوسری خرابیوں کی وجہ ہے اگر بیصورت نامناسب سمجھی جائے ودُوسری بات ہے۔

### ا بنی بہن کا گھر بسانے کے لئے بہنوئی کی بہن سے شادی کرنا

سوال:...دوا شخاص زیداور بکر باہم رشته دار ہیں۔زید، بکر کی بہن ہے باہمی رضامندی سے شادی کرنا چاہتا ہے،اور ہردو
کی خواہش ہے کہ بکر بھی زید کی بہن سے شادی کرے،اوراس معاملے میں بکر پر خاندان کی طرف سے دباؤ بھی ہے۔ حالا نکہ بکر، زید کی
بہن سے شادی کرنے پر ول سے رضامند نہیں ہے، لیکن چونکہ خاندان میں بکر کی بہن کے لئے زید کے علاوہ کوئی موزوں رشتہ موجود
نہیں ہے اور بکر کوؤ رہے کہ اگروہ زید کی بہن کا رشتہ قبول نہیں کرتا تو اس کی بہن کا گھر نہ بس سکے گا،اس لئے وہ اپنی بہن کا گھر بسانے کی
خاطر زید کی بہن کارشتہ قبول کر لیتا ہے۔ کیا اس صورت میں بیز کاح جائز ہوں گے؟ اورا گرنہیں تو کس جوڑے کا نکاح متاثر ہوگا؟
جواب:... بہی خرابی ہے جس کی طرف اُوپر کے جواب میں اِشارہ کیا گیا تھا۔ نکاح تو دونوں جائز ہوں گے، لیکن سوال
یہے کہ جب بکر، زید کی بہن سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو اس کو کیوں مجبور کیا جاتا ہے ...؟

<sup>(</sup>۱) عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ـ زاد مسدد في حديثه: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح إبنة الرجل وينكحه أخت الرجل فينكحه أخته بغير صداق ـ (سنن أبي داوُد ج: ١ ص:٢٨٣، كتاب النكاح، طبع ايچ ايم سعيد كواچي) ـ

<sup>(</sup>٢) وينعقد بالإيجاب والقبول. (البحر الرائق، كتاب النكاح. ج:٣ ص:٨٧، طبع دار المعرفة، بيروت).

# رضاعت ليعنى بچول كودُ ودھ بلانا

#### رضاعت كاثبوت

سوال:...میری،میرے ماموں کی لڑکی کے ساتھ منگنی ہوئی ہے،میری والدہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو دُودھ پلایا تھا،اورکسی وفت کہتی ہیں نہیں ۔میرا،میرے ماموں کی لڑکی کے ساتھ نکاح جائز ہے یانہیں؟

جواب:...رضاعت کا ثبوت دوعا دل مردول یا ایک مرداور دوعورتول کی شہادت ہے ہوتا ہے۔ 'پس جب آپ کی والدہ کو بھی یقین نہیں اور دُودھ پلانے کے گواہ بھی نہیں تو رضاعت ثابت نہ ہوئی ،اس لئے نکاح ہوسکتا ہے،البتہ اس نکاح سے پر ہیز کیا جائے تو بہتر ہے۔

### عورت کے دُودھ کی حرمت کا حکم کب تک ہوتا ہے؟

سوال:...ایک میاں ہوی جوخوشگواراز دواجی زندگی گزاررہے ہیں اور جن کواللہ تعالیٰ نے تین بچوں سے نوازاہے، سب سے چھوٹی شیرخوار بچی جس کی عمر تقریباً ڈیڑھ سال ہے اور ماں کا دُودھ بیتی ہے، ایک روز رات کے وقت بچی نے دُودھ نیس پیاجس کی وجہ سے اس عورت کا انباز ا، اس نے اپنا دُودھ نوکال کر کسی برتن میں اس غرض سے رکھا کہ بعد میں کسی صاف جگہ ہید دُودھ ڈال دیں گی یا ڈلوادیں گی، کیونکہ اس عورت نے کسی سے من رکھا تھا کہ ویسے میں اس غرض سے رکھا کہ بعد میں کسی صاف جگہ ہید دُودھ ڈال دیں گی یا ڈلوادیں گی، کیونکہ اس عورت نے کسی سے من کو دُودھ منگوا کر رکھا ابنا کہ میں عام جگہ یا گندی جگہ پر اس قسم کا دُودھ پھینکنا گناہ ہے، حسب معمول وہ صبح کی چائے کے لئے بھی رات ہی کو دُودھ منگوا کر رکھا لیا کرتے تھے، یعنی اس کا شوہر چائے کے لئے دُودھ لاکرر کھ دیا کرتا تھا، صبح اس کے شوہر نے اُٹھ کر چائے بنائی اور فلطی سے چائے والا دُودھ چائے میں ڈال کر چائے بنائی اور وہ چائے دونوں میاں بیوی اور بچوں نے بیلی کا دروہ چائے ہوں ہو جو اور کی بیلی کے بیلی کے اپنے شوہر کے لئے اپنے شوہر کو جائے ہیں ڈال کر چائے بنائی اور وہ چائے ہوں اور بچوں نے بیلی کی اس کے شوہر سے بوچھا تو اس نے بتایا کہ اس برتن والا دُودھ تو میں چائے میں ڈال چائے ہیں دیکھ کر جران اور پریشان ہوئی تو شوہر نے دورت تمہارے سامنے نکال کر رکھا تھا جوتم نے چائے گائی کی وجہ لیچ چھی تو بیوں نے بتایا کہ اس برتن میں تو میں نے اپنادُ ودھ دارت کے وقت تمہارے سامنے نکال کر رکھا تھا جوتم نے چائے گائی کی وجہ لیچ چھی تو بیوں نے بتایا کہ اس برتن میں تو میں نے اپنادُ ودھ دارت تمہارے سامنے نکال کر رکھا تھا جوتم نے چائے کی کی دورہ تو بی تو بھی تو بی کھور تھور نے بتایا کہ اس برتن میں تو میں نے اپنادُ ودھورات کے وقت تمہارے سامنے نکال کر رکھا تھا جوتم نے چائے کے جائے کہ جوتم نے بتایا کہ اس برتن میں تو میں نے اپنادُ ودھورات کے وقت تمہارے سامنے نکال کر رکھا تھا جوتم نے چائے کے لئے اس خوت تمہارے سامنے نکال کر دکھا تو جوتم نے جائے گائی کہ تو بیان کیا کہ ودھ دورہ کے بیانی کہ دورت تمہار سے سامنے نکال کر دکھا تو جوتم نے بتایا کہ اس برتن میں تو میں نے اپنادُ ودھور دورہ دورہ کے کہ کو بیانی کو برکھ کیا کہ کو بیانی کو برکھ کی کو بیانی کو بیانی کو بھور کے کا کو بیانی کو برکھ کی کو بیانی کو بیانی کو بیانی کو بیانی کو برکھ کی

<sup>(</sup>۱) (و) الرضاع حجته (حجة المال) وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين (إلى قوله) وهل يتوقف ثبوته على دعوى المرأة، الظاهر لا كما في الشهادة بطلاقها. (در مختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب الرضاع ج: ٣ ص: ٢٢٣).

میں ڈال دیااوروہ چائے ہم سب نے پی لی ہے۔اب دونوں میاں ہوی سخت پریشان ہوئے تو انہوں نے ایک عالم صاحب سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا، تمام واقعات سننے کے بعداس عالم صاحب نے بتایا کہتم دونوں میاں ہوی کا نکاح ٹوٹ چکا ہے اوراً بہتم دونوں میاں ہوی کی حیثیت سے کسی صورت میں بھی نہیں رہ سکتے ، کیونکہ تمہاری ہیوی ابتمہاری رضاعی ماں بن چکی ہے،اب یہ بیوی تم پرحرام ہے۔

لہٰذااب آپ اس مسئلے پرقر آن وسنت کے مطابق روشیٰ ڈالیس کہ کیا واقعی ان دونوں میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا؟ کیاان دونوں میاں بیوی کے مابین طلاق ہوگئ؟ کیااب بیٹورت اپنے میاں پرحرام ہے؟ کیا رُجوع کرنے سے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے؟ کیا حلالہ کے بعددوبارہ نکاح ہوسکتا ہے؟

جواب: بیورت کے ووج ہے حرمت جب ثابت ہوتی ہے جبکہ بچے نے دوسال کی عمر کے اندراس کا وُودھ پیا ہو۔ 'بڑی عمر کے آدمی کے لئے وُودھ ہے حرمت ثابت نہیں ہوتی ، نہ عورت رضاعی ماں بنتی ہے، لہذاان دونوں میاں بیوی کا نکاح قائم ہے۔اس عالم صاحب نے مسئلہ قطعاً غلط بتایا،ان دونوں کا نکاح نہیں ٹوٹا، اس لئے نہ حلالہ کی ضرورت ہے، نہ دوبارہ نکاح کرنے کی ،اور نہ کسی کفارے کی ،اطمینان رکھیں۔

#### رضاعت کے بارے میں عورت کا قول ، نا قابلِ اعتبار ہے

سوال:...میرے پچپازاد دو بھائیوں کے لڑکا اور لڑکی (جوآپس میں رضائی بہن بھائی بتائے جاتے ہیں) نے نکاح کیا،
جس مولوی صاحب نے نکاح پڑھوایا، اس کو بعد میں بتایا گیا کہ معاملہ تو ایسا ہے، مولوی صاحب نے جواباً کہا کہ تین آ دمیوں کی شہادت پیش کرو کہ یہ دُودھ پیا گیا ہے، لڑکا اور لڑکی کے والدین کے والدین کے ساتھ فتو کی لے کہ قطع تعلق کیا،
ہی، میں اور خاندان کے چنداور بھائیوں نے اسی دوران اس بات پرلڑ کے اور لڑکی کے والدین کے ساتھ فتو کی لے کہ قطع تعلق کیا،
چونکہ تین شہادتیں ہمارے پاس نہیں تھیں۔ البتہ جس عورت کا دُودھ پیا گیا تھا، چونکہ لڑکی کے والد نے دُوسری شادی کی اور پہلی عورت سے ناچیا تی ہوگئی ہے، اس لئے وہ اپنے والدین کے ہاں رہائش پذیر ہے، ہم تین آ دمی اس عورت کے پاس چلے گئے اور اس کے حالات معلوم کئے تو اس عورت نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ میں نے اس لڑکے کو دُودھ پلایا ہے، اور اس کے خاوند کا کہنا ہے کہ چونکہ میرے اس عورت کے ساتھ تعلقات دُوسری شادی کی وجہ سے اجھوٹ اور تین گواہ بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، اس لئے گزارش اب چونکہ یہ بات مشکوک ہوگئی ہے کہ تو بیش ہیں، اس لئے گزارش اب چونکہ یہ بات مشکوک ہوگئی ہے کہ وقطع تعلق کہا ہے بیجوٹ اور تین گواہ بھی ہمارے پاس نہیں میں، اس لئے گزارش اب کے جہمیں اس بات کا فتو کی صادر فر مایا جائے کہ آیا میں نے جوقطع تعلق کیا ہے بیجوٹ نو ہو کہ کا زام ہیں۔ بیان جونکہ یہ بات مشکوک ہوگئی ہے کہ جمیں اس بات کا فتو کی صادر فر مایا جائے کہ آیا میں نے جوقطع تعلق کیا ہے بیجوٹ نوٹ ہیا ناچا بڑن؟

<sup>(</sup>۱) باب الرضاع: هو مص ثدى آدمية (الى قوله) في وقت مخصوص هو حولًان ونصف عنده وحولًان فقط عندهما وهو الأصح، فتح، وبه يفتلي. (درالمختار مع رد المحتار ج: ٣ ص: ٢٠٩، كتاب النكاح، باب الرضاع)\_

<sup>(</sup>٢) مص رجل ثدى زوجته لم تحرم. (در مختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب الرضاع ج:٣ ص:٢٢٥).

جواب:...رضاعت کے ثبوت کے لئے دوگواہوں کی چیٹم دید شہادت ضروری ہے،صرف دُودھ پلانے والی کا پیکہنا کہ: '' میں نے دُودھ پلایا ہے'' کافی نہیں۔ اس لئے صورت ِمسئولہ میں نکاح صحیح ہےاوراس عورت کا قول نا قابلِ اعتبار ہے۔

## لڑ کے اورلڑ کی کو کتنے سال تک دُودھ پلانے کا حکم ہے؟

سوال:... بیچکودُ ودھ پلانے کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ شریعت میں لڑی کو پونے دوسال اورلڑ کے کودوسال کی عمر تک دُ ودھ پلانے کا حکم ہے، کیا دونوں کودوسال تک دُ ودھ پلانے کا حکم ہے، یا دونوں کی مدّت کے درمیان فرق ہے؟

جواب:...دونوں کے لئے پورے دوسال دُودھ پلانے کا حکم ہے، دونوں کا دُودھ پہلے چھڑادینا بھی جائز ہے،اگراس کی ضرورت ومصلحت ہو۔ بہر حال دونوں کی مدت ِ رضاعت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔

# بيچ كے كان ميں دُودھ ڈالنے سے رضاعت ثابت نہيں ہوگی

سوال: بنج کے کان میں دُودھ ڈالنے سے رضاعت ثابت ہوگی یانہیں؟ جواب: ...اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ (۲)

### اگررضاعت کاشبه ہوتواحتیاط بہتر ہے

سوال:...ایک عورت نے اپنی ہی ایک خواہرزادی کو دُودھ پلایا، اس کا اس عورت نے خود اقرار بھی کیا اور دوسال تک بھر پورانداز میں اس کوشلیم بھی کیا۔خاندان کے بقیہ افراد نے بھی اس کوشلیم کیا، لیکن اچا تک اس بچی کے رشتے کے لئے بیان کو صلفاً تبدیل کیا، اس عورت نے اقراراس انداز میں کیا کہ:'' یہ بچی مجھے بہت پہندہ، میں اپنے بچے ہے اس کا رشتہ کردی گا مراس نے میرا دُودھ بیا ہے۔''بعد از اں اس کے شوہر کے بھائی کے لئے اس رشتے کی بات چلی تو اس عورت نے اپنا بیان تبدیل کر لیا کہ اس نے میرا دُودھ بیا ہے۔'' بعد از اں اس کے شوہر کے بھائی کے لئے اس رشتے کی بات چلی تو اس عورت نے اپنا بیان تبدیل کر لیا کہ اس نے میرا دُودھ بیا نے کا شوت بھی دوگواہوں کی شہادت سے ہوتا ہے مجھی دُودھ بلانے والی جو اب نے دائل سے خواب نے سے ہوتا ہے مجھی دُودھ بلانے والی کے قول پر اعتاد کر کے یہ یقین کیا جاتار ہا کہ فلاں بچے نے فلاں

<sup>(</sup>۱) والرضاع حجته حجة المال وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين (اللي قوله) وهل يتوقف ثبوته على دعوى المرأة، الظاهر لاً، كما في الشهادة بطلاقها. (درمختار مع رد المحتار، باب الرضاع ج: ٣ ص: ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "وَالُوالِداتُ يُرُضِعُنَ اَوُلَدَهُنَّ حَوُلَيُنِ كَامِلَيْنِ لِمَنُ اَرَادَ اَنُ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ...... فَاِنُ اَرَادَا فِصَالًا عَنُ تَرَاضٍ مِّنُهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا" (البقرة:٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) ولا يثبت بالإقطار في الأذن (إلى قوله) وإن وصل إلى الجوف والدماغ. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣). (٣) ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات لأن شهادة النساء ضرورية فيما لا إطلاع للرجال عليه والرضاع ليس كذالك، وإنما يثبت بما يثبت به المال. (اللباب ج: ٢ ص: ١٤١، كتاب الرضاع، طبع قديمي).

عورت کا دُودھ پیاہے،اس کے بعداس عورت کا اپنے إقرارہے إنحراف شک وشبہ کا موجب ہے،اس لئے اس بچی کا نکاح اس عورت کے دیورہے کرنا خلاف اِحتیاط ہے،لہٰذانہیں کرنا چاہئے، جیسے کہ حضورِ اکرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:'' جس چیز کے بارے میں تمہیں شک ہواس کوترک کردو۔''(۱)

## مدّت ِرضاعت کے بعدا گر دُودھ پلایا تو حرمت ثابت نہیں ہوگی

سوال: سلمی اورعقیله دوسگی بہنیں ہیں، سلمی کالڑ کاصغیر حسین جب چھسال کی عمر کا تھا، اس وقت عقیلہ کےلڑ کے کبیر کی عمر ہو ماہ تھی ،عقیلہ نے ایک چچ اپنا وُ ودھ دوامیں ملا کرصغیر حسین کو پلایا تھا، اس کے بعد عقیلہ کے جپارلڑ کےلڑ کیاں اور پیدا ہو کئیں ،عقیلہ کا چوتھا لڑ کا کرار حسین جوان ہو گیا جبکہ صغیر حسین کی لڑ کی جمیلہ جوان ہوگئی ، اور انڈیا میں دونوں کا نکاح کروٹیا گیا،فتوی دیجئے کہ صغیر حسین کی لڑکی جمیلہ اورعقیلہ کےلڑ کے کرار حسین کا آپس میں نکاح جائز ہے یانہیں؟

جواب:...چھسال کے بچے کو ُودھ پلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی'' اس لئے صغیرحسین کی لڑ کی سے عقیلہ کے لڑ کے کا نکاح صحیح ہے۔

### بیں سال کے لڑکے کو دُودھ بلانے سے وہ بیٹانہیں ہے گا

سوال:...کیا کوئی عورت کسی بڑے لڑے کوعمر ہیں سال وُ ودھ شریک کر کے اپنا بیٹا بناسکتی ہے؟ بیدوُ ودھ پیالی میں گائے کے وُ ودھ میں ملاکر دِیاجا تاہے،مقصد صرف رِشتے ناتے بڑھاناہے۔

جواب:... وُودھ کا یِشتہ صرف بچے کے شیرخوارگی کے زمانے میں وُودھ پینے سے قائم ہوتا ہے۔ اور شیرخوارگی کا زمانہ دو سال ہے، (اور حضرت إمام ابو صنیفی آگی ایک روایت کے مطابق اڑھائی سال ہے)۔ اس مدت کے بعدا گربچہ بھی وُودھ پیئے تو وُودھ کا یِشتہ (رضاعت) ثابت نہیں ہوتا۔ اس لئے ہیں برس کے آدمی کو وُودھ پلانے سے وہ بیٹانہیں ہنے گا،اور شیرخوار بچے کے علاوہ کی کوعورت کا وُودھ بلانا بھی حرام ہے۔ (<sup>2)</sup>

<sup>(</sup>۱) عن الحسن بن على قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لَا يريبك. (مشكواة، باب الكسب وطلب الحلال ص: ۲۴۲، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٢) وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم كذا في الهداية. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>m) ويثبت التحريم في المدة فقط. (شامي ج: m ص: ١١١).

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى: "وَالُوالِداتُ يُرُضِعُنَ اَوُلْدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ" (البقرة: ٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) ثم مدّة الرضاع ثلاثون شهرًا عند أبي حنيفة وقالًا سنتان. (هداية ج: ٢ ص: ٣٥٠، كتاب الرضاع).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

<sup>(</sup>٤) ولم يبح الإرضاع بعد مدته لأنه جزء آدمي والإنتفاع به بغير ضرورة حرام. (شامي ج:٣ ص:١١١).

## شیرخوارگی کی مدت کے بعد دُودھ بینا جائز نہیں

سوال: ... کیا کوئی بالغ شخص کسی عورت کا دُودھ پینے پراس عورت کا بیٹا شار ہوگا یانہیں؟ یعنی رضاعت کا اعتبار زمانهٔ شیرخوارگی پر کیا جائے گایا کہ دُودھ پر؟ کیونکہ ہمارے محلے میں ایک گھراییا ہے جہاں وہ لوگ اپنے جس نوکر کو گھر میں آنے کی اجازت دینا چاہتے ہیں تو اسے عورت کا دُودھ کچھ مقدار میں پلا دیا جاتا ہے۔ مزید برآں اگر بالغ شخص کو دُودھ پلانے پر رضاعت کا مسکلہ بیدا نہیں ہوتا تو پھر شو ہرکا اپنی بیوی کا دُودھ پینے کے متعلق قرآن وسنت کا کیا تھم ہے؟

جواب:...رضاعت صرف شیرخوارگی کے زمانے میں ثابت ہوتی ہے، جس کی مدت تھیجے قول کے مطابق دوسال ہے، اور ایک قول کے مطابق دوسال ہے، اور ایک قول کے مطابق اڑھائی سال ہے۔ شیرخوارگی کی مذکورہ بالا مدّت کے بعد دُودھ پلانے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ، نہ اس پر حرمت کے اُحکام جاری ہوتے ہیں۔ شیرخوارگی کی مدّت کے بعد اپنے بیچے کوبھی دُودھ پلانا حرام ہے۔ ای طرح کسی عورت کا دُودھ کسی بڑی عمر کے لڑکے کو پلانا حرام ہے۔ اس لئے آپ نے اپنے محلے کے جس گھر کا ذِکر کیا ہے ان کا فعل ناجا کرنے ہے۔ بیوی کا دُودھ پینا بھی حرام ہے، مگر اس سے نکاح نہیں لو شا۔ (۵)

### بیوی کا دُودھ پینے کا نکاح پراثر

سوال:...اگرخاوند جوانی کے جوش میں اپنی بیوی کا دُودھ پی لے توالیں صورت میں ان کا نکاح باقی رہے گایانہیں؟ جواب:...بیوی کا دُودھ بیناحرام ہے، اس سے تو بہ کرنی چاہئے ،لیکن نکاح نہیں ٹوشا، ''واللّٰداعلم!

### دُوس ہے بچے کے لئے پہلے کا دُودھ چھڑا ناجا ئز ہے

سوال :... قرآن میں ہے کہ بچے کو دویا ڈھائی سال تک دُودھ پلایا جائے ،اگر دُوسرا بچہ پیدا ہوتو اس صورت میں کیا کرنا جاہئے؟

 <sup>(</sup>۱) في باب الرضاع: وهو مص من ثدى آدمية (إلى قوله) في وقت مخصوص هو حولًان ونصف عنده وحولًان فقط عندهما
 وهو الأصح. فتح. وبه يفتلي. (در مختار مع رد المحتار، باب الرضاع ج:٣ ص: ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) فإذا مضت مدّة الرضاع على الخلاف لم يتعلق بالرضاع تحريم ولم يفطم. (اللباب، كتاب الرضاع ج: ٢ ص: ٦٣ ١).

 <sup>(</sup>٣) ولم يبح الإرضاع بعد مدته الأنه جزء آدمي والإنتفاع به بغير ضرورة حرام على الصحيح، شرح الوهبانية. (شامية، باب
 الرضاع ج:٣ ص: ١ ١١، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

 <sup>(</sup>۵) مص رجل ثدى زوجته لم تحرم. (شامية، باب الرضاع ج: ۳ ص: ۲۲۵).

<sup>(</sup>٢) ايضاً حاشي نمبر٣ ملاحظه هو\_

<sup>(</sup>٤) الصّاحاشية بمر٥ ملاحظه و-

جواب:...دوڈ ھائی سال بچے کو دُودھ پلانے کی آخری مدت ہے،اس سے پہلے بھی دُودھ چھڑایا جاسکتا ہے۔ دُوسرے بچے کی صورت میں پہلے بچے کا دُودھ چھڑالیا جائے اور باہر کا دُودھ پلایا جائے۔ <sup>(۱)</sup>

## ۷-۸ سال کی عمر میں دُودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی

سوال:...میری والدہ نے میری خالہ کا وہ دُودھ جو کہ وہ چھنگنے کے لئے دیا کرتی تھیں،تقریباً 2–۸ سال کی عمر میں پی لیا تھا، جس کا میری خالہ کوقطعی علم نہیں تھا،اب آپ بیفر ما ئیں کہ آیا میرا خالہ زاد بھائی میری والدہ کا دُودھ شریک بھائی ہے یانہیں؟ اور بیہ کہ میری بہن کی شادی میرے خالہ زاد بھائی ہے ہو سکتی ہے یانہیں؟

جواب:...رضاعت کی مدّت دوسال (اورایک قول کے مطابق اڑھائی سال) ہے'' اس مدّت کے بعد رضاعت کے اُ حکام جاری نہیں ہوتے'' لہٰذا 2 - ۸ سال کی عمر میں دُودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ،اس لئے آپ کی بہن کاعقد خالہ زاد سے ہوسکتا ہے۔

### بڑی بوڑھی عورت کا بچے کو چپ کرانے کے لئے بیتان منہ میں دینا

سوال:...ہارے وطن میں رواج ہے کہ جب گھر کی عورتیں کام کاج میں لگ جاتی ہیں اور چھوٹے بچے جب رونا شروع کردیتے ہیں توان کو خاموش کرنے کے لئے گھر کی معمرترین خاتون دُودھ پلانا شروع کردیتی ہے، جبکہ اس عورت کا دُودھ نہیں ہوتا۔ کیا اس سے یہ بچہ اس کی اولا دبن جاتا ہے؟ بیصورت بھی پیش آ جاتی ہے کہ پڑوس کی کوئی عورت کسی کام کو جاتی ہے تواپنا شیرخوار بچہ معمرعورت کے سیردکردیتی ہے کہ سنجال کرر کھے، ایمی صورت میں بچے کے رونے پر معمر خاتون دُودھ پلادیتی ہے حالانکہ دُودھ ہوتا نہیں ہے، کیااس طرح یہ بچہ اس عورت کا بچہ بن جاتا ہے؟

جواب:...جن عورتوں کوزیادہ عمر ہونے کی وجہ ہے دُودھ نہیں آتا صرف بچوں کو خاموش کرانے کی غرض ہے بچوں کو گود میں لیتی ہیں تو اس سے وہ بچے ان کی اولا دنہیں بنتے ، کیونکہ اولا د بننے کے لئے شرط ہے کہ دُودھ پیا جائے ، اور ان عورتوں کے دُودھ کا اِمکان ہی نہیں۔

<sup>(</sup>٢،١) ومدة الرضاع عند أبي حنيفة ثلاثون شهرًا ...... وقالًا سنتان لأن أدنى مدة الحمل ستة أشهر فبقى للفصال حولًان قال في الفتح: وهو الأصح، وفي التصحيح عن "العيون" وبقولهما نأخذ للفتوى ...إلخ. (اللباب في شرح الكتاب ج:٢ ص:٦٣ ا، كتاب الرضاع، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٣) ويثبت التحريم في المدة فقط. (در مختار على هامش رد المحتار، باب الرضاع ج:٣ ص: ١١١).

<sup>(</sup>٣) إمرأة كانت تعطى ثديها صبية واشتهر ذلك بينهم ثم تقول لم يكن في ثديي لبن حين القمتها ثديي ولم يعلم ذلك إلا من جهتها جاز لابنها أن يتزوّج بهذه الصبية. (رد المحتار، باب الرضاع ج:٣ ص:٢١٢). وفيه: المراد بالمصّ الوصول إلى الجوف من المنفذين. (رد المحتار ج:٣ ص: ٢٠٩، طبع ايچ ايم سعيد).

# گود لئے ہوئے بیچ کوایک سال تک چھاتی لگانے والی عورت کی بی سے اس بیچ کا نکاح

سوال:...ایک خاتون جس کے ہاں تقریباً پندرہ سال سے ولا دت نہیں ہوئی، تو اس خاتون نے اپنے کو بہلانے کے لئے ایک سال کا بچہ گودلیا (یعنی بچے کی پیدائش سے سال پورا ہونے تک بچہ کو سینے سے لگائے رکھا) اور دوسال بعداس خاتون کے ہاں بچی کی ولا دت ہوئی، اب بلوغت کے بعد بچہاس خاتون کی بچی سے نکاح کا خواہش مند ہے، کیا اَزْرُوئے شرع به نکاح جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ اس خاتون کو علم نہیں بچے کو دُود دھ اُتراہے یا نہیں؟ ماں بچے کو بہلانے کے علاوہ بازار کا دُود ھ بچے کو بلاتی تھی۔

جواب: ... یہ بات تو اس خاتون ہی کومعلوم ہوسکتی ہے کہ بچے کی شیرخوارگی کے زمانے میں اس کا دُودھ اُترا تھا یا نہیں؟ دُودھ پیتے بچے کو جب چھاتی سے ہٹا یا جاتا ہے تو عام طور سے دُودھ اس کے منہ میں محسوس کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات منہ کے باہر بھی لگ جاتا ہے، جس عورت نے سال بھر بچے کو چھاتی سے لگائے رکھاوہی بہتر جان سکتی ہے کہ دُودھ اُترا تھا یا نہیں اُترا تھا؟ اگراسے یقین ہوکہ نہیں اُترا تھا تو اپنی بیٹی کا نکاح اس بچے سے کرسکتی ہے، ورنہ اِحتیاط یہ ہے کہ نکاح نہ کیا جائے، واللہ اعلم!

## "الله عافي ما نگ لول گا" كہنے سے رضاعت كى حرمت ساقط نہيں ہوگى

سوال:...میری ایک دوست ہے، اس کی ماں کے کزن نے میری دوست کا اپ والدین کے ذریعے رشتہ مانگا۔ پہلے تو انہوں نے ہاں کی، مگر بعد میں بیدرشتہ اس لئے طخبیں ہو سکا کہ لڑکی کی ماں نے جواب اس کزن سے تقریباً بارہ تیرہ سال بڑی ہے، اپی کی ورپار کی چاتی کا دُودھ پیا تھا، اب رشتے دار کہتے ہیں کہ اس لڑکے نے بھی جومیری دوست کی ماں سے بارہ تیرہ سال چھوٹا ہے، اس نے بھی پیا تھا، یعنی کہ لڑکے نے بھی پیا تھا۔ جبکہ لڑکا کہتا ہے کہ ہمارے دُشنوں نے یہ بات پھیلائی ہے اور اگر ہے بھی ہوت اس میں میرا کیا قصور؟ اوروہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں کی مولا ناسے مشورہ نہیں لوں گا، وہ مجھے مایوس کریں گے، میں صدق ول سے خدا سے معافی ما نگ لوں گا، اور شادی اس لڑکی سے ہی کروں گا۔ جبکہ میری دوست نے مجھے کہا ہے کہتم اخبار کے ذریعے معلوم کرو، کیونکہ اگروہ میری مال کے ساتھ یا بعد میں دُودھ شریک ہوا تھا، اس لحاظ سے میرا ماموں لگتا ہے، کیونکہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ چا ہے کہ بھی ہوجائے، میری مال کے ساتھ یا بعد میں دُودھ شریک ہوا تھا، اس لحاظ سے میرا ماموں لگتا ہے، کیونکہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ چا ہے کہ بھی ہوجائے، شادی اس لڑکی سے ہی کروں گا۔ آپ تر آن اور سنت کی روشنی میں بتا کیں کہ رشتے طے ہو سکتے ہیں کہ نیس؟

جواب: ...اڑے نے اوراڑی کی ماں نے اگر واقعی ایک عورت کا دُودھ پیا ہے، اور گواہوں کی شہادت ہے اس کا ثبوت ہے، تو دونوں کا نکاح نہیں ہوسکتا۔ وو گواہوں کی شہادت ہے ایس بات کا ثبوت نہیں محض افواہ ہے تو اس کا اِعتبار نہیں، نکاح ہوسکتا ہے، تو دونوں کا نکاح نہیں ہوسکتا۔ دو گواہوں کی شہادت ہے ایس بات کا ثبوت نہیں محض افواہ ہے تو اس کا اِعتبار نہیں، نکاح ہوسکتا ہے۔ باتی لڑے کا یہ کہنا کہ:'' میں مولا نا سے مشور ہنہیں کروں گا، خدا سے معافی ما نگ لوں گا'' یہ اس کی نامجھی ہے، جو چیز اللہ اور رسول نے حرام کی ہے، وہ معافی ما نگنے سے حلال تو نہیں ہوجائے گی ...!

<sup>(</sup>١) ان الله حرَّم من الرضاعة ما حرَّم من النسب. (مشكواة ص:٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) والرضاع حجته حجة المال وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين. (شامي ج:٣ ص:٢٢٣، باب الرضاع).

#### حرمت رضاعت كاثبوت دوگوا ہوں سے ہوتا ہے

سوال:... بیں چھوٹا تھا تو میری والدہ صاحبہ وفات پا گئیں،اس کے پچھ عرصے کے بعد میرے والدصاحب بھی فوت ہوگئے اور دادی صاحبہ کے رقم وکرم پر پر وَرِش ہوتی رہی، اب بیں جوان ہوں اور پڑھا لکھا ہوں، اب میری شادی میری سب ہے بڑی خالہ کی بیٹی کے ساتھ ہونا قرار پائی تھی، چونکہ ان کے ساتھ میراڈ بل رشتہ ہے، یعنی وہ میرے تا یاصاحب کے گھر میں ہیں، یعنی وہ میری تائی بھی ہو اور خالہ بھی، تو میرے تا یا تو اس رشتے کے لئے راضی تھے، گرمیری خالہ کا خیال میری دُوسری خالہ کے بیٹے کے ساتھ ہے۔ لیکن جب میرے تا یانے صاف کہد دیا کہ بیشادی صرف میرے ساتھ ہوگی، تو چند دِن خاموش رہنے کے بعد میری نانی صاحبہ نے بیٹور مجادیا کہ بیس نے بچپن میں اپنے چھوٹے مامول کے ساتھ دُودھ بیا ہے، اس لئے بیشادی نہیں ہو کتی، وہ اس پرحرام ہے۔ جبکہ اس فور مجادی کی بیس نے دُورہ پرایا ہے؟ کیونکہ جب وقت ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ بیس نے اور تا یا صاحب نے ان سے بچ چھا کہ بتاؤ کس کے سامنے دُودھ پلایا ہے؟ کیونکہ جب میری والا دت ہوئی تھی، میرے تا یا صاحب بہاں موجود تھے، مگر نانی صاحبہ کی ایک ہی رَٹ ہے کہ میں نے اُن کا دُودھ پیا ہے۔ جبکہ اس کے حق میں کوئی گواہ بھی نہیں ہے، اور چونکہ میرے والدین بھی فوت ہو چکے ہیں، تو اُب ایکی صورت میں نانی صاحبہ کے زبانی حدور کے میں، تو اُب ایکی صورت میں نانی صاحبہ کے زبانی حدم کردوں؟ میربانی فر ماکر اس مسکلے کا حل بتا کیں۔

جواب:...صرف دُودھ پلانے والی کا بید عویٰ کہ میں نے دُودھ پلایا ہے، کافی نہیں، بلکہ دوگواہوں کا ہونا شرط ہے، اگر دُودھ پلانے کے گواہ نہیں، تومحض نانی کے کہنے ہے حرمت ثابت نہیں ہوگی، اس لئے بیز نکاح جائز ہے۔ بیتو ہوا مسئلہ!لیکن میرامشورہ بیہ ہے کہ آپ اس جگہ شادی نہ کریں، دُوسری جگہ کرلیں۔

#### دس سال بعددُ ودھ چینے سے حرمتِ رضاعت ثابت ہونے کا مطلب

سوال:...آپ نے بیفر مایا تھا کہ کس بچے نے شیر خوارگی کی مدّت میں کسی عورت کا دُودھ پیا ہوتو وہ اس عورت کا رضاعی بیٹا ہوا، اوراس عورت کے بچے اس کے دُودھ شریک بھائی بہن ہوئے ، اگر اس مدّت کے بعد دُودھ پیا ہوتو وہ رضاعت کے حکم میں نہیں آتا۔ گرایک مولوی صاحب نے مجھے بتایا کہ: ''نہیں، چا ہے دُودھ بھی بھی کیوں نہ پیا ہو، وہ دُودھ پینے والا یا والی نے جس عورت کا دُودھ پیا ہے اس کے رضاعی بیٹا یا بیٹی ہو گئے''۔ میں نے انہیں'' بہتی زیور'' اُزمولا نا اشرف علی تھا نوی کا حوالہ دیا اور آپ کے فیصلے کے آگاہ کیا تو انہوں نے اس کے مسئلہ نمبر ۱۲ کا حوالہ دیا، اس کے مطابق ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی، دونوں نے ایک بی عورت کا دُودھ پیا ہے تو ان میں نکاح نہیں ہوسکتا، خواہ ایک بی زمانے میں پیا ہو، یا ایک نے پہلے، دُوسرے نے کئی برس کے بعد، دونوں کا ایک بی حکم ہے۔ آپ بخو بی جانتے ہیں کہ اس میں بی بھی ہے کہ دُودھ پلانے کی مدّت اِمام اعظم میں نے تو کی کے بعد، دونوں کا ایک بی حکم ہے۔ آپ بخو بی جانتے ہیں کہ اس میں بی بھی ہے کہ دُودھ پلانے کی مدّت اِمام اعظم می کے فتو کی کے بعد، دونوں کا ایک بی حکم ہے۔ آپ بخو بی جانتے ہیں کہ اس میں بی بھی ہے کہ دُودھ پلانے کی مدّت اِمام اعظم میں ہوگئی کے بعد، دونوں کا ایک بی حکم ہے۔ آپ بخو بی جانتے ہیں کہ اس میں بی بھی ہے کہ دُودھ پلانے کی مدّت اِمام اعظم میں ہوگئی کے بعد، دونوں کا ایک بی حکم ہوگئی کے بعد، دونوں کا ایک بی حکم ہے۔ آپ بخو بی جانتے ہیں کہ اس میوں کے کہ دُودھ پلانے کی مدّت اِمام اعظم میں بیا ہوں کا ایک بی حکم ہو بیا ہے تھاں بیا ہوں کا ایک بی حکم ہو بیا ہے تو بی جانتے ہیں کہ اس مورث کا میں بیا ہوں کا ایک بی حکم ہو بیا ہو کہ بیا ہوں کا ایک بی حکم ہو بیا ہے تو بی جان کی مدّت اِمام اعظم میں بیا ہوں کا ایک بی حکم ہو بیا ہو کہ کی دونوں کا ایک بی حکم ہو بیا ہو کیا ہو کو بیا ہو کی مدّت اِمام اعظم میں بیا ہوں کیا کہ بی حکم ہو بیا ہو کی مدت ایک میں میں بیا ہوں کی مدت ایک میں بیا ہوں کیا کہ بی حکم ہو بیا ہو کی مدت ایک میں بیا ہوں کیا کہ بی حکم ہو کی مدت ایا کہ بیا کہ کی مدت کی مدت ایک میں میں کی کی بی کھور کی مدت ایک میانے کی مدت کیا کی مدت کیا کی مدت کو دھور کیا کہ کی مدت کیا کہ کی مدت کیا کی کی کی کی کی کر کیا کی کو کی مدت کیا کی کو کی کر کی کو کی کی کر کی کیا کو کی کر کی کی ک

<sup>(</sup>۱) والرضاع حجته حجة المال وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين (الى قوله) وهل يتوقف ثبوته على دعوى المرأة؟ النظاهر لاً، كما في الشهادة بطلاقها. (شامي ج: ٣ ص: ٢٢٣، كتاب النكاح، باب الرضاع). أيضًا: ولا يقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات وإنما يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. (هداية ج: ٢ ص: ٣٥٣).

بموجب زیادہ سے زیادہ ڈھائی سال ہے،اگراس کے بعد دُودھ پیا ہوتو اسعورت کی لڑ کی سے نکاح دُرست ہے۔آپ سے گزارش ہے کہ'' بہشتی زیور'' کےاس مسئلہ نمبر ۱۴ کی وضاحت فر مادیجئے۔

جواب:...' بہتی زیور' کے اس مسلے کا مطلب ہیہ ہے کہ لا کے اور لڑکی دونوں نے مدّتِ رضاعت کے اندر دُودھ پیا ہو، خواہ لڑکے نے دس سال بہلے پیاتھا (جبکہ وہ شیر خوارگی کی حالت میں تھا) اور لڑکی نے دس سال بعد پیا ہو۔ خلاصہ ہیہ ہے کہ حرمت توائی وقت ثابت ہوگی جبکہ لڑکے اور لڑکی دونوں نے اپنی اپنی شیر خوارگی کی مدّت میں دُودھ پیا ہو۔ البتہ بیشر طنہیں کہ دونوں نے ایک ہی وقت میں دُودھ پیا ہو۔ البتہ بیشر طنہیں کہ دونوں سے ایک نے مدّتِ رضاعت (دُھائی سال) کے بعد دُودھ پیا توائی سے حرمت ثابت نہ ہوگی ، بلکہ دونوں کا نکاح جائز ہوگا۔

اگردوائی میں دُودھ ڈال کریلایا تواس کا حکم

سوال:...ایک عورت نے ایک بچے کو دوائی میں اپنا دُودھ ڈال کر پلا دیا ،اب اس کا رشتہ اس عورت کی اولا دے ساتھ جائز ہے یانہیں؟اس صورت میں کہ دُودھ غالب ہو۔

جواب:...جائزنہیں۔(۳)

سوال:...اس صورت میں کہ دوائی وُودھ پرغالب ہو؟ جواب:...جائز ہے۔

سوال:...اس صورت میں کہ دوائی اور دُ ودھ دونوں برابر ہوں؟

جواب:...جائزنہیں۔<sup>(۵)</sup>

# دُودھ بلانے والی عورت کی تمام اولا درُودھ پینے والے کے لئے حرام ہوجاتی ہے

سوال:...میرے چھوٹے بھائی نے بچپن میں ہماری ممانی کا دُودھ پیا ہے، اب ان کی دونوں لڑکیوں سے ہم دونوں بھائیوں کی شادی کی بات چیت طے پائی ہے، میں نے بھائی کے سلسلے میں ان سے اختلاف کیا، جہاں تک میری ناقص معلومات کاتعلق ہے وہ یہ کہ سی عورت کا دُودھ پی لینے کے بعد اس کی لڑکیوں سے دُودھ پینے والے لڑکے کا نکاح جائز نہیں ہے۔لیکن ان کا (میرے

<sup>(</sup>١) ولا فرق في التحريم بين الرضاع الطارئ والمتقدم كذا في المحيط. (عالمكيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) إذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع التحريم كذا في الهداية. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣).

 <sup>(</sup>٣) ولو خلط لبن المرأة بالماء أو بالدواء أو بلبن البهيمة فالعبرة للغالب، كذا في الظهيرة. (عالمكيريه، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٨٨، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) لو اختلط اللبن بما ذكر يعتبر الغالب فإن كان الغالب الماء لا يثبت التحريم (الى قوله) وكذا إذا كان الغالب هو الدواء. (البحر الرائق، كتاب الرضاع ج: ٣ ص: ٢٢٨، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>۵) ولو استويا وجب ثبوت الحرمة الأنه غير مغلوب، كذا في البحر الرائق. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: اص:٣٣٣، طبع رشيديه، أيضًا: البحر الرائق، كتاب الرضاع ج: ٣ ص:٢٢٨، طبع دار المعرفة، بيروت).

بزرگوں کا )استدلال بیہ ہے کہ دُودھ پیتے ہوئے جس کے حصے کا دُودھ پیا ہو، وہی اس کے لئے جائز نہیں، بعد کی یاپہلے کی اولا د سے نکاح ہوسکتا ہے۔ ہماری رہنمائی کر کے ہم پر اِحسان کریں ،عین نوازش ہوگی۔

جواب:...جس بچے نے شیرخوارگ کے زمانے میں کسی عورت کا دُودھ پیا ہووہ اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے، اور اس عورت کی اولا د،خواہ پہلے کی ہو یا بعد کی ،اس بچے کے بہن بھائی بن جاتے ہیں ('' اس لئے آپ کی رائے سیجے ہے،آپ کے بھائی کا نکاح آپ کی ممانی کی لڑکی ہے جائز نہیں ،آپ کے بزرگوں کا خیال غلط ہے۔

#### رضاعی بہن سے نکاح

سوال:...میری ایک رشته دارلڑ کی (پھوپھی کی نواس ) نے میرے ایک بھائی کے ہمراہ میری ماں کا دُودھ پیا تھا،تو کیااس لڑکی کا نکاح میرے وُ وسرے بھائی ہے جو کہا وّل الذکر بھائی ہے بڑا ہے، ہوسکتا ہے؟

جواب:..اس لڑکی کا نکاح آپ کی والدہ کی اولا دمیں سے کسی لڑکے سے نہیں ہوسکتا۔ <sup>(۲)</sup>

# رضاعی عورت کی تمام اولا دؤودھ پینے والے کے رضاعی بہن بھائی ہیں

سوال:...ایک لڑے نے اپنی پھوپھی کا دُودھ پیا،اس کے ساتھ اس کی بجی بھی دُودھ پیتی تھی، یہ تو معلوم ہے کہ اس لڑ کے کی اس لڑکی سے شادی نہیں ہوسکتی ، کیونکہ وہ دونوں بہن بھائی بن گئے ۔ پوچھنا یہ ہے کہاس عورت کے بعد کی بچیوں سےاس لڑ کے کی شادی ہوسکتی ہے یانہیں؟

جواب:...اس عورت کی تمام اولا داس کے رضاعی بھائی بہن ہیں ، کہذا اس عورت کی کسی لڑ کی ہے اس کی شادی

### شادی کے کئی سال بعدرضاعت کا دعویٰ کرنا

سوال: .. منشی فتح محمہ نے اپنی لڑکی کا نکاح اپنے حقیقی پھو پھی زادلڑ کے شبیراحمہ کے ساتھ شریعت ِمطہرہ کے مطابق کر دیا۔ یمی نہیں بلکہ رسم ورِواج کےمطابق با قاعدہ شادی کی گئی،شادی کے وقت فتح محمد کی پھوپھی بقیدِ حیات تھیں،ان کی زندگی میں پیشادی سرا نجام پائی۔علاوہ ازیں فتح محمر کی پھوپھی ،شادی کے بعد سات سال تک زندہ رہی ، نیز فتح محمر کی پھوپھی کی وفات کے بعد بھی فتح محمر

 <sup>(</sup>١) يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع (إلى أن قال) فالكل إخوة الرضيع وأخواته (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٢) ولا يتزوّج المرضعة أحد من ولد التي أرضعت لأنه أخوها ولا ولد ولدها لأنه ولد أخيها. (هداية ج: ٢ ص: ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعًا حتى ان المرضعة لو ولدت من هذا الرجل ..... فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولادهم أولاد إخوته وأخواته ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) عن على ..... إن الله حرَّم من الرضاعة ما حرَّم من النسب. (مشكواة ص:٢٤٣، باب المحرمات).

کی لڑی سرال کے گھر مزید پانچ سال تک خاوند کے گھر قیام پذیر رہی ،اس دوران لڑی کے چار بچ بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ عرصہ ہوا فتح محمد کی لڑی ایک مہلک بیاری میں مبتلا ہو کرا پا بچ ہوگی ،ایں صورتِ حال کود یکھتے ہوئے لڑکی کے سراوراس کے جیٹے حشمت علی نے اپانج بیارلڑی سے چھنکارا حاصل کرنے اور طلاق دینے کے لئے ایک سوچا سمجھام نصوبہ بنایا اور کہنا شروع کردیا کہ فتح محمد کی پھوپھی نے بین میں فتح محمد کوائیا دُودھ پلایا تھا، اس لئے فتح محمد کی لڑگی کا فتح محمد کی پھوپھی کے لڑکے کے ساتھ نکاح ناجا مُزاور شریعت کے خلاف ہوا ہے ،اس لئے اپنے لڑکے شہیر احمد کا نکاح ثانی کرنے میں حق بجانب ہیں۔ قابل نے کربات یہ ہے کہ فتح محمد کو اس کی پھوپھی کا دُودھ پلانا شرعی حیثیت سے ثابت نہیں کر سکے ، آج تک ان کے جیٹے حشمت علی اپنے دعوے کے مطابق فتح محمد کو اس کی پھوپھی کا دُودھ پلانا شرعی حیثیت سے ثابت نہیں کر سکے ، آج تک ان کے دعوے کے ثبوت میں کسی مردیا عورت نے بطور گواہ کے بیان نہیں دیا کہ ہم نے فتح محمد کو اس کی پھوپھی نے دُودھ پلانے دیکھا ہے ،ان کا دعویٰ دُودھ پلانے کا صرف زبانی ہے۔

کیاان کے زبانی دعوے پر نکاح ناجائز ہوسکتا ہے؟ جیسا شرع شریف کا تھم ہے قر آن وحدیث کی روشنی میں تحریر فر ما کر ممنون فر مائیں۔

۲:...کیافتح محمد کی پھوپھی کے فاونداور پھوپھی کے لڑے حشمت علی کا فتح محمد کی لڑک سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے ناجائز
 حربہ اِستعال کرنا جرم نہیں؟اگران کا بیا قدام شری طور پر جرم ہے توا ہے مجرموں کی شری طور پر کیا سزا ہوگی؟
 جواب:...حشمت علی کا دعویٰ شرعاً ،عرفا اوراً خلاقا غلط اور بے بنیاد ہے ،نرے دعوے سے رضاعت ٹابت نہیں ہوتی۔ (۱)
 ۲:...شبیر احمد کو نکاحِ ٹانی کا شرعاً حق حاصل ہے ، لیکن اس مقصد کے لئے جھوٹی کہانی تراشنا ناجائز اور حرام ہے ، ایسے مجرموں کی سزاتکو پی طور پر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے ملتی ہے۔

### شادی کے بعدساس کا دُودھ پلانے کا دعویٰ

سوال:...میرے شوہر نے میری ماں کا دُودھ پیا تھا اور میری شادی کوتقر یبا ۱۲ اسال ہورہ ہیں ، اور ۱۷ سال سے بیہ مسکلہ میرے لئے عذاب بنا ہوا ہے۔ میری ماں کہتی ہیں کہ: '' تیرے شوہر نے میرا دُودھ تیرے اُوپنہیں پیا تھا بلکہ بڑے بھائی کے ساتھ پیا تھا''، اور کبھی کہتی ہیں کہ: '' دُودھ نہیں پیا تھا بلکہ میں اس کو بہلا نے کے لئے دے دیا کرتی تھی ، دُودھ نہیں ہوتا تھا۔'' یا درہے کہ جب میری ماں نے میرے شوہر کو دُودھ پلایا تھا اس وقت ان کی گود میں بھی بچے تھا جو کہ دُودھ بیتا تھا اور وہ میرے بڑے بھائی تھے۔ میری ماں نے میرے شوہر کو دُودھ پلایا تھا اس وقت ان کی گود میں بھی بچے تھا جو کہ دُودھ بیتا تھا اور دہ میرے بڑے بھائی تھے۔ جواب:...صرف آپ کی والدہ کا دعویٰ تو قابلِ قبول نہیں ، بلکہ رضاعت کا ثبوت دو ثقتہ مردوں یا ایک مرداور دو عور توں کی شہادت سے ہوتا ہے۔'' پس اگر دُودھ پلانے کے گواہ موجود ہیں تو آپ دونوں میاں بیوی نہیں بہن بھائی ہیں ، اور اگر گواہ نہیں ہیں تو

<sup>(</sup>۱) والرضاع حجته حجمة الممال وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين (إلى قوله) وهل يتوقف ثبوته على دعوى المرأة؟ الظاهر لَا لتضمنها حرمة الفرج وهي من حقوقه تعالى كما في الشهادة بطلاقها. (در مختار، باب الرضاع ج:٣ ص:٣٢٣). (٢) "فَانُكِحُوُا مَا طَابَ لَكُمُ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلْتُ وَرُبِغَ" (النساء:٣).

<sup>(</sup>m) الينأحواله نمبرا-

دُودھ پلانے کا دعویٰ غلط ہے اور نکاح صحیح ہے۔

## جس نے خالہ کا وُودھ پیافقط اس کے لئے خالہ زاداولا دمحرَم ہیں، باقی کے لئے نہیں

سوال:...ایک عورت نے اپنی ہمشیرہ کے بڑے بچے کو دُودھ پلایا ہے، اب وہ خواہش مند ہے کہ اپنے چھوٹے لڑکے کی شادی اپنی بہن کی چھوٹی بچی سے کردے ، کیکن بعض علاء صاحبان نے ممنوع فر مایا ہے۔ کیا آپ کی نظر میں ان کا پیرشتہ ہوسکتا ہے؟ جواب:...جس لڑکے نے اپنی خالہ کا دُودھ پیا ہے، اس کا نکاح اس خالہ کی کسی لڑکی سے نہیں ہوسکتا ، اس کے علاوہ دونوں بہنوں کی اولاد کے دشتے آپس میں ہوسکتے ہیں۔ (۱)

### رضاعی بھائی کے سکے بھائی ہے شادی کرنا

سوال: ...گزشته جمعة المبارک (۱۷ مرئ) کو" آپ کے مسائل اوراُن کاحل' میں آپ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے،
سوال کا عنوان تھا: "تمام اولا درضاعی بہن بھائی ہیں' اس میں آپ نے جواب دیا کہ:" اس عورت کی تمام اولا داس کے (یعنی
دُودھ پینے والے بچ کے ) رضاعی بہن بھائی ہیں، لہذا اس عورت کی کی لڑکی ہے اس کی شادی جائز نہیں۔ "اور جس بات کی میں
وضاحت چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر اس لڑکے کا کوئی بڑا بھائی ہو، تو کیا اس عورت کی کی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہوگتی ہے؟ یاوہ
بھی رضاعی بہن بھائیوں میں شامل ہے؟ اور کیا اگر اس عورت کا کوئی لڑکا ہوتو اس کی شادی اس لڑکے (دُودھ پینے والے) کی کی
بہن ہے ہوگتی ہے؟

جواب:... بیلز کااس عورت کارضاعی بیٹا ہے، لہذااس کی شادی اس عورت کی کسی لڑکی سے نہیں ہوسکتی۔ گراس لڑکے کے دُوسرے بھائی جنہوں نے اس عورت کا دُودھ نہیں بیا، ان کی شادی اس عورت کی لڑکیوں سے جائز ہے۔ای طرح اس عورت کے لڑکوں کی شادی اس دُودھ بینے والے لڑکے کی بہنوں سے جائز ہے۔

# پھوپھی کا دُودھ پینے والے کے بھائی کا نکاح پھوپھی زادہے جائز ہے

سوال:...ہم پانچ بھائی ہیں، دو بھائی مجھ سے بڑے ہیں، میری پھوپھی کی پانچ بیٹیاں ہیں، میرے بڑے بھائی نے بجپن میں پھوپھی کی بڑی بیٹی کے ساتھ وُ ودھ پیا تھا۔ میری والدہ اور پھوپھی دونوں نے اپنے شوہروں سے اجازت نہیں لیتھی۔اب میں پھوپھی کی تیسری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا جا ہتا ہوں، کیا یہ نکاح جائز ہے؟

جواب:...آپ کا پھوپھی کی لڑکی سے نکاح جائز ہے۔جس بھائی نے اپنی پھوپھی کی لڑکی کے ساتھ وُودھ پیاہے،اس کا

<sup>(</sup>۱) يىحرم عملى الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع (الى قوله) فالكل إخوة الرضيع وأخواته وفيه أيضًا: وتحل أخت أخيه رضاعًا. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ۱ ص:٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

<sup>(</sup>m) وتحلّ أخت أخيه رضاعا. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٣٣، كتاب الرضاع، طبع رشيديه).

نکاح پھوپھی کی کسی بھی لڑکی کے ساتھ جائز نہیں۔(۱)

## رضاعی بھائی کی سگی بہن اور رضاعی بھانجی ہے عقد

سوال:...ایک عورت جس کا دُوده " ت نے بیا ہے، اوراس عورت کا دُوده" ج " نے بھی پیا ہے، " ت " کی عمر تقریباً ۳ سال ہے، جبکہ " ج " کی عمر تقریباً ۳ سال ہے، جبکہ " ج " کی عمر تقریباً ۳ سال ہے، جبکہ " ج " کی عمر تقریباً ۳ سال ہے، جبکہ " ج " کی عمر تقریباً ۳ سال ہے، جبکہ " ج " کی عمر تقریباً ۳ سال ہے، جبکہ " ج " کی عمر تقریباً ۳ سال ہے، جبکہ اور ت کا دُوده " ج " کے لئے ما ملک رہے ہیں، دُوده ت میں کہ دونوں رضا می بہن بھائی ہوگئے ہیں، دُوده ت من کے پیا ہے اور ای عورت کا دُوده " ج" نے بھی پیا ہے، اب مسئلہ ہیے کہ سوال:... ۲: ایک عورت جس کا دُوده " من کے پیا ہے اور ای عورت کا دُوده " ج" نے بھی پیا ہے، اب مسئلہ ہیے کہ " دورائ کا بھائی" ج" اورائ کا بھائی " ج" اورائ کا بھائی " ج" اورائ کا

''ص''نے ایک ہی عورت کا دُودھ پیا ہے۔ جواب:...'' ت'' کی بیٹی'' ج'' کی رضاعی بھانجی ہے،ان دونوں کا عقدنہیں ہوسکتا۔'' جواب:... ۲:رضاعی بھائی کی سگی بہن سے نکاح جائز ہے،اس لئے'' ص'' کا نکاح'' ج'' کی بہن سے ہوسکتا ہے۔''

### بھائی کی رضاعی بہن سے نکاح جائز ہے

سوال:...رضاعی بہن میرےاُوپر نکاح میں لینا شریعت کی رُوسے جائز نہیں ہے،لیکن میراجو بھائی ہے اس پر کیسا ہے؟ بھائی میرے سے یا تو پہلے پیدا ہوئے ہوں یا میرے بعد جو بھائی پیدا ہوجائے اس پر نکاح میں لینا کیسا ہے؟

جواب:...رضاعی بهن بنے کی تین صورتیں ہیں:

ا:...اس لڑکی نے آپ کی والدہ کا دُودھ پیاہو،اس صورت میں وہ آپ کی والدہ کی رضاعی بیٹی اور آپ کی اور آپ کے سب بھائی بہنوں کی رضاعی بہن ہوئی،اس لئے آپ کے کسی بھائی کارشتہ بھی اس سے جائز نہیں۔

۲:...آپ نے اس لڑکی کی ماں کا وُودھ بیا ہو،اس صورت میں اس کی ماں آپ کی رضاعی ماں ہوئی اوراس کی اولا دآپ کے رضاعی بہن بھائی ہوئے، اس لئے آپ کا نکاح اس کی کسی لڑکی سے جائز نہیں، لیکن آپ کے حقیق بھائیوں کا نکاح اس کی لڑکیوں (آپ کی رضاعی بہنوں) سے جائز ہے۔ ((آپ کی رضاعی بہنوں) سے جائز ہے۔

 <sup>(</sup>١) وكل صبيين إجتمعا على ثدى امرأة واحدة لم يجز لأحدهما أن يتزوّج بالأخرى هذا هو الأصل، لأن أمّهما واحدة فهما أخ وأخت. (هداية ج:٢ ص: ١ ٣٥، كتاب الرضاع، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٢) فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولَادهم أولَاد إخوته وأخواته. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣).

 <sup>(</sup>٣) وتحل أخت أخيه رضاعًا. (البحر الرائق، كتاب الرضاع ج: ٣ ص: ٢٣٣).

 <sup>(</sup>٣) يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع (الى أن قال) فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأخواته (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>۵) أيضا.

<sup>(</sup>١) ايضاً حاشيه نمبر٣ ملاحظه هو-

سن...آپ اوراس کڑی نے کسی تیسری عورت کا دُودھ پیا ہے،اس صورت میں وہ عورت آپ دونوں کی رضاعی ماں ہوئی، آپ دونوں رضاعی بہن بھائی ہوئے،آپ کے حقیقی بھائیوں کا نکاح اس کڑ کی سے جائز ہے۔ (۱)

### رضاعی باب کی لڑکی سے نکاح جائز نہیں

سوال: ... سعودی عرب میں پیش آنے والے ایک واقعہ (۲۱ برس تک بہن ہوی رہی ، سعودی علاء نے اس شادی کو ناجائز قرار دیا) ، اس بیان کے مطابق زید نے اپنی چی کا دُودھ پیااوراس کی وہ چی وفات پا گئی ، اس کے چیانے دُوسری شادی کی ، دُوسری چی کی بیٹی سے زید نے شادی کی ، چونکہ سعودی علاء نے اس شادی کو ناجائز قرار دیا ، حنفی عقید سے میں اس کے بار سے میں کیا تھم ہے؟ چی کی بیٹی سے زید نے شادی کی ، چونکہ سعودی علاء نے اس شادی کو ناجائز قرار دیا ، حنفی عقید سے میں اس کے بار سے میں کیا تھی ، اس کا چیا" رضاعی باپ "تھا، اور باپ کی اولا دبہن بھائی ہوتے ہیں ، جواب: ... یہ دُوسری لڑکی ہی اس کے چیاسے تھی ، اس کا چیا" رضاعی باپ "تھا، اور باپ کی اولا دبہن بھائی ہوتے ہیں ۔ اس لئے یہ لڑکی اس کی رضاعی بہن تھی (''کسعودی علاء نے جوفتو کی دیا ہے وہ صبح ہے اور چاروں ندا ہب کے علاء اس پر متفق ہیں ۔ رضاعی بہن سے شاوی

سوال:...میری اہلیہ کے بھائی کے گھر ایک بچی کی ولادت ہوئی ، بچی کی ولادت کے چند ہفتے بعد میری اہلیہ نے اس بچی کو اپنا دُودھ پلایا، بچی نے مشکل سے ایک یا دوقطرے دُودھ پیا ہوگا ، اور صرف ایک دفعہ ہی ایسا ہوا۔ اب مسئلہ بیہ ہے کہ میں اپنے بڑے بیٹے کی شادی اپنی اہلیہ کے بھائی کی لڑکی سے کرنا چاہتا ہوں ، آپ حدیث اور شریعت کی رُوکے مطابق بتا کیں کہ یہ نکاح جائز ہے یا نہیں؟

جواب:...آپ کی اہلیہ نے اپنے بھائی کی جس بچی کو دُودھ پلایا ہے وہ اس بچی کی رضاعی والدہ بن گئیں ،اوریہ لڑکی آپ کے لڑکے کی رضاعی بہن ہے ،اوررضاعی بہن بھائی کا نکاح آپس میں جائز نہیں ہے۔ کلہذا آپ اپنے لڑکے کی شاوی اس لڑکی سے نہیں کر سکتے ۔

### دُود هشر يك بهن بھائى كا نكاح كرنے والے والدين گنا ہگار ہيں

سوال:...کیا شریعت میں وُ ودھ شریک بہن بھائیوں کا نکاح جائز ہے؟ اگر نہیں تو ایسے والدین کے بارے میں کیا حکم ہے جوجانتے بوجھتے اپنی لڑکی کا نکاح اس کے وُ ودھ شریک بھائی ہے کرادیں؟

جواب:...جس طرح سکے بہن بھائیوں کا نکاح نہیں ہوسکتا، ایسے ہی وُودھ شریک بہن بھائیوں کا نکاح بھی نہیں ہوسکتا، ایسے والدین سخت گنا ہگار ہیں،اییا نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا،اگر کرلیا گیا تو زِندگی بھر دِْنا کاری کے مرتکب ہوں گے۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبراو۳ ملاحظه مو ـ

<sup>(</sup>۲ و ۳) يىحرم عىلى الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع. (عالمگيرى، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣، طبع رشيديه كوئته).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. (سنن أبي داوُد ج: ١ ص:٢٨٧). عن على ...... إن الله حرَّم من الرضاعة ما حرَّم من النسب. (مشكواة ص:٢٧٣، باب المحرمات).

#### دُودھ بلانے والی کی لڑکی سے نکاح کرنا

سوال:... میں اپنے ماموں کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن جس وقت میری والدہ شادی کی بات کرنے گئ، میرے ماموں نے بتایا کہ میں شیر خوارتھا، میری والدہ بیارتھیں، میری ممانی نے میرے ماموں سے پوچھے بغیر مجھے ایک بار دُودھ پلادیا تھا۔اس وقت وہ لڑکی جس سے میری شادی ہونے والی ہے، وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، وہ لڑکی پانچ بچوں کے بعد پیدا ہوئی، کیا یہ نکاح ہوسکتا ہے؟

جواب:...اگر واقعی تم نے شیرخوارگ میں اپنی ممانی کا دُودھ پیا ہے تو آپ کی رضاعی بہن ہے، اور بہن سے شادی نہیں ہو عتی۔(۱)

#### دُودھ شریک بہن کا نکاح

سوال: بمجمد عارف چھوٹا اور عبدالوارث بڑا، دونوں سکے بھائی ہیں، اور نیم اختر ایک لڑکی ہے، جس نے محمد عارف کے ساتھ وُدودھ پیاہے، کیانسیم اختر کا نکاح محمد عارف کے بڑے بھائی عبدالوارث کے ساتھ ہوسکتا ہے؟

جواب:...اگرنیم اختر نے محمہ عارف کے ساتھ اس کی والدہ کا دُودھ پیا ہے تو وہ عبدالوارث کی بہن ہے ، اس سے عبدالوارث کی بہن ہے ، اس سے عبدالوارث کا نکاح عبدالوارث سے اس کا نکاح عبدالوارث سے اس کا نکاح جائز نہیں۔ اوراگر محمہ عارف اور نیم اختر نے کسی اور عورت کا دُودھ پیا ہے تو عبدالوارث سے اس کا نکاح جائز ہے۔ (۳)

## رضاعی بہن کی سگی بہن سے شادی کرنا

سوال:...میں بہت پریشان ہوں کیونکہ میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں ، وہ میر ہے والد کے چچا کی بیٹی ہے۔میرا مسئلہ بیہ ہے کہ اس لڑکی کی بڑی بہن کومیری والدہ نے وُ ودھ پلایا تھا ، وہ بہن اس لڑکی سے بیس سال بڑی ہے۔اس صورت میں میری شادی اس لڑکی سے ہوسکتی ہے یانہیں ؟ جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں ،اس کومیری والدہ نے وُ ودھ نہیں پلایا تھا۔

جواب: ...جس لڑکی ہے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں ،اگر آپ کی والدہ نے اس لڑکی کو دُودھ نہیں پلایا اور نہ کوئی دُوسری وجہ محرمیت کی ہے تو اس سے شادی کرنا یقیناً جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن على ...... إن الله حرَّم من الرضاعة ما حرَّم من النسب. الحديث. (مشكونة ص:٣٧٣). يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعًا. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعًا. (عالمكيرى ج: ١ ص:٣٨٣). (٣) وكل صبيين إجتمعا على ثدى إمرأة واحدة لم يجز الأحدهما أن يتزوّج بالأخرى، هذا هو الأصل الأن أمّهما واحدة فهما أخ وأخت. (هداية ج: ٢ ص: ١ ٣٥، كتاب الرضاع).

### بڑی بہن کے ساتھ وُ ووھ پینے والے ماموں زاد کی بہن سے نکاح جائز ہے

سوال:...میرے ماموں کے بڑے بیٹے نے میری بڑی بہن کےساتھ میری ماں کا دُودھ پیا، کیا میرے ماموں کےاس لڑکے کی اس سے چھوٹی بہن یعنی میرے ماموں کی چھوٹی بیٹی کےساتھ میری شادی ہوسکتی ہے؟ صحد دن

جواب:...آپ کااپی ماموں زاد بہن کے ساتھ نکاح سیجے ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### دُود ھشریک بھائی کے ساتھ اس کی سگی بہن کی شادی

سوال:...میں نے اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ اس کی ماں کا دُودھ پیا ہے، اب مسئلہ بیہ ہے کہ میری چھوٹی بہن کے ساتھ اس لڑکے کی شادی کرار ہے ہیں، جس نے اور میں نے دُودھ پیا، کیااس لڑکی کے ساتھ بیشادی جائز ہے؟ جواب:...اس لڑکے کے ساتھ آپ کی بہن کی شادی جائز ہے۔ <sup>(۲)</sup>

### رضاعی بیٹی سے نکاح نہیں ہوسکتا

سوال:...اگرکسی بچی کو دُودھ پلادیا جائے، بعد میں دُودھ پلانے والی عورت مرجائے تو مرنے والی عورت کا خاوند دُودھ پینے والی لڑکی سے نکاح کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب:...یلزی اس عورت کے شوہر کی رضاعی بیٹی ہے،اس سے نکاح جائز نہیں۔<sup>(۳)</sup>

### رضاعی بہن کی حقیقی بہن سے نکاح جائز ہے

سوال:...میری منگنی میرے چپا کی لڑک سے میرے والدین کرنا چاہتے ہیں، گر جولڑکی میرے نکاح میں لانا چاہتے ہیں اس کی بڑی بہن نے میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ میری ماں کا وُودھ پیا، گرنہ تو میں نے اور نہ میرے کسی بہن بھائی نے میری چچی کا وُودھ پیا، کیا میری شادی جائز ہوگی یا نا جائز؟ میری تسلی فرمائے۔

جواب:...جس لڑکی نے آپ کی والدہ کا دُودھ پیاہے،اس کا نکاح تم بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ جائز نہیں، وہ آپ کی رضاعی بہن ہے، مگر جس لڑکی ہے آپ کا رشتہ تجویز کیا گیا ہے وہ رضاعی بہن کی حقیقی بہن ہے،اس سے آپ کا نکاح جائز ہے۔

<sup>(</sup>٢،١) ويجوز أن يتزوّج الرجل بأخت أخيه من الرضاع. (هداية ج:٢ ص: ١٥٥، كتاب الرضاع).

 <sup>(</sup>٣) ولبن الفحل أى الرجل من زوجته المرضعة إذا كان لبنها منه يتعلق به التحريم، وهو ان ترضع المرأة صبية فتحرم هذه
 الصبية على زوجها، أى زوج المرضعة. (اللباب ج:٢ ص: ٢٣ ١ ، كتاب الرضاع).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: حرمت عليكم امهاتكم ..... وأخواتكم من الرضاعة ـ (النساء: ٢٣) ـ

<sup>(</sup>۵) وتحل أخت أخيه رضاعًا. (البحر الرائق، كتاب الرضاع ج: ٣ ص:٢٢٧).

## حقیقی بھائی کارضاعی بھانجی سے نکاح جائز ہے

سوال:...زیدنے ثریا کا دُودھ پیاہے، زید کا ایک بھائی جس کا نام ثاقب ہے، ثریا کی ایک بیٹی جس کا نام عندلیب ہے، عندلیب کی بیٹی کوژ کے ساتھ زید کے بھائی ثاقب کا نکاح شرعاً جائز ہے؟

جواب:...آپ کے سوال میں زید، ٹا قب کا حقیقی بھائی ہے، اور کوثر ، زید کی رضاعی بھانجی ہے، اور حقیقی بھائی کی رضاعی بھانجی سے نکاح جائز ہے۔ (۱)

## رضاعی بیجی ہے نکاح جا ئزنہیں

سوال:... ہندہ وشاہدہ دوسگی بہنیں ہیں، ہندہ بڑی اور شاہدہ جھوٹی، ہندہ نے شاہدہ کی لڑکی زینب کواً یامِ رضاعت میں دُودھ پلایا،اب ہندہ اپنی بہن شاہدہ کی لڑکی زینب کا نکاح اپنے حقیقی دیور یعنی شوہر کے حقیقی بھائی بکر سے کرنا چاہتی ہے، کیا بیشرعاً جائز ہے؟

جواب: ... شاہدہ کی لڑکی زینب کا نکاح ہندہ کے حقیق دیور بکر سے جائز نہیں ، کیونکہ زینب ہندہ کے شوہر کی رضا می لڑکی اور شوہر کے بھائی بکر کی بھیتجی ہے۔ تو اَزرُ وئے شرع جس طرح نسبی بھیتجی سے نکاح حرام اور ناجائز ہے ، اسی طرح رضا می بھیتجی سے بھی ناجائز ہے۔ (۲)

## رضاعی جیااور مجھتیجی کا نکاح جائز نہیں

سوال:...میراایک لڑکا ہے،جس کی شادی میں اپنی جیٹیجی ہے کرنا جا ہتا ہوں۔مسکلہ بیہ ہے کہ جیٹیجی جس بھائی ہے ہے،اس بھائی نے بچپپن میں میری اہلیہ کا دُودھ پیاتھا، کیااس صورت میں لڑ کالڑکی کی شادی جائز ہوگی؟

جواب:...اس لڑکے اور لڑکی کا نکاح نہیں ہوسکتا، کیونکہ لڑکے کی والدہ آپ کے بھائی کی رضاعی ماں ہے، اور اس بچی کی رضاعی دادی ہے، تو لڑکا اور لڑکی کا نکاح ایسا ہوگا جیسے چیاا ورجیتجی کا نکاح۔

## دُود ھ شریک بہن کی بیٹی سے نکاح

سوال: ... کیا دُودھ شریک بہن کی بیٹی سے نکاح جائز ہے؟ جواب: ... جائز نہیں، وہ حقیقی بھانجی کی مثل ہے۔ (\*)

<sup>(</sup>١) "واحل لكم ما وراء ذلكم" (النساء:٢٣).

 <sup>(</sup>۲) عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. (سنن أبى داؤد، باب ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ج: ١ ص:٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨٣).

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) ایضا۔

### رضاعی والدہ کی بہن سے نکاح جا تر نہیں

سوال:...ایک نوجوان نے اپنی بھابھی کا بچپن میں دُودھ پیا، اب جوان ہے اور اپنی بھابھی کی نوجوان بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، کیا شرعی لحاظ سے ٹھیک ہے کہ بیں؟

جواب:... بھابھی اس کی رضاعی ماں اور اس کی بہن اس کی رضاعی خالہ ہے، اور جس طرح نسبی خالہ ہے نکاح جا ئزنہیں ، اس طرح رضاعی خالہ ہے بھی نکاح جا ئزنہیں ۔اس لئے اس نو جوان کی شادی اس بھابھی کی بہن ہے نہیں ہوسکتی ۔ <sup>(1)</sup>

### رضاعی ماموں بھانجی کا نکاح جائز نہیں

سوال:...میری بیوی نے میری چھوٹی بہن کو دُودھ پلایا،اب مسئلہ بیہ ہے کہ کیا میری چھوٹی بہن کی شادی میری بیوی کے بھائی (میرےسالے)سے ہوسکتی ہے یانہیں؟

جواب:...اس وُودھ پلانے کی وجہ ہے آپ کی بیوی آپ کی چھوٹی بہن کی رضاعی ماں بن گئی اور آپ کے سالے آپ کی حچھوٹی بہن کی رضاعی ماں بن گئی اور آپ کے سالے آپ کی حچھوٹی بہن کے رضاعی ماموں بن گئے ، جس طرح نسبی رشتے کے ماموں اور بھانجی کے درمیان نکاح جائز نہیں ، اسی طرح رضاعی رشتے کے ماموں اور بھانجی کے درمیان نکاح جائز نہیں۔ (۲)

# زید کی والدہ نے جمیجے سے اپنی جس بہن کودُودھ پلایا، اُس کی لڑکی سے زید کا نکاح نہیں ہوسکتا

سوال:...زید کی والدہ نے زید کی خالہ کے منہ میں بذریعہ چمچہا پنے دُودھ کے چندقطرے اس وقت ڈال دیئے جب وہ ایک دن کی تھی ، تا کہان کاحلق تر ہوجائے۔زید کی نانی عین اس وقت صاحبِ فراش تھیں ۔تو زید کا رِشتہ اس کی خالہ زادے ہوسکتا ہے مانہیں؟

جواب:...زید کی خالداس کی رضاعی بہن بن گئی،اس لئے اس خالہ کی لڑکی سے زید کا عقد نہیں ہوسکتا۔ (۳)

## رضاعی ماموں بھانجی کا نکاح جائز نہیں

سوال:...مسئلہ یہ کہ ہمارے محلے میں کسی عورت نے اپنی پڑوین کی بیٹی کو وُووھ پلایا تھا، یا وہ لڑکی جس نے وُووھ پیا تھا، وہ شادی شدہ ہوگئ ہے، جس سے اسے ایک اولا دلیعنی بیٹیا ہوئی ہے، اب اس بیٹی کا نکاح اس لڑکے سے ہور ہاہے، جس لڑکے نے اس کی والدہ کے ساتھ وُووھ پیاہے، کیا بیزنکاح جائزہے؟

جواب:...رضاعی ماموں بھانجی کا نکاح نہیں ہوسکتا،جس طرح حقیقی ماموں بھانجی کانہیں ہوسکتا۔ <sup>(\*)</sup>

<sup>(</sup>۱) عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرَّم من الرضاع ما حرَّم من النسب. (جامع الترمذى ج: ١ ص: ٢١٧، باب ما جاء ما يحرم من الرضاع، مشكواة، باب الحرمات ص: ٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولادهم أولاد إخوته وأخواته. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) الصّاحواله نمبرا،٢ ملاحظه و\_

### بہن کا دُودھ پینے والی لڑکی سے نکاح جا ئرنہیں

سوال:...میری حقیقی ماموں زاد بہن کی پیدائش کے وقت میری عمر کوئی چار پانچ سال تھی ، میری حقیقی بڑی بہن نے میری ماموں زاد بہن کے میری ماموں زاد بہن سے نکاح میری ماموں زاد بہن کے وقت میری ماموں زاد بہن سے نکاح کرسکتا ہوں؟

جواب:...بیاڑی آپ کی رضاعی بھانجی ہوئی ،اس سے نکاح جائز نہیں۔(۱)

# دُودھ پینے والی کی اولا د کا نکاح ، دُودھ پلانے والی کی اولا دسے جائز نہیں

سوال:... 'الف' نے اپنی بھانجی کواس کی والدہ کی بیاری کے دوران کچھ عرصہ تک دُودھ پلایا، اس طرح '' ب' '' الف' کی بھانجی ہونے کے ساتھ رضا عی بیٹی بھی بن گئی۔ اب معلوم بیر رنا ہے کہ کیا' الف' کے بچوں کا'' ب' کے بچوں کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ جبکہ ان کا تعلق فقرِ حنفیہ سے ہے۔ واضح رہے کہ اب' ب' کے بچھی جوان ہو گئے ہیں اور شادی کے قابل ہیں۔ یہاں یہ بھی وضاحت کردوں کہ پچھ مولوی حضرات نے ان کے نکاح کو نا جائز قرار دِیا ہے، جبکہ پچھ مولوی حضرات کا کہنا ہے ہے کہ'' ب' کے بچوں کا'' الف' کے صرف ان بچوں سے نکاح جائز نہیں ہے جو کہ'' ب' کے ساتھ دُودھ شریک تھے۔

جواب:...جب آپ لکھتے ہیں کہ:'' ب' رضاعی بیٹی بن گئی، تو خودسو چئے کہ ماں بیٹی کی اولا دکا نکاح ہوسکتا ہے؟ یا کہیں آپ نے ہوتے دیکھا ہے؟ پھرسوال پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی...؟

### رضاعی ماں بیٹی کی اولا دکا آپس میں نکاح

سوال:...مولاناصاحب! سب سے پہلے میں آپ کا تہد دِل سے شکریدادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے سوال کو روز نامہ'' جنگ'' کے جمعہ ۲۸ رجون کے شارے میں بعنوان'' سوال پوچھنے کی ضرورت کیوں؟'' شائع فر مایا، اور وہ سوال وجواب بیتھا:

"سوال: "الف' نے اپنی بھانجی کواس کی والدہ کی بیاری کے دوران کچھ عرصہ تک دُودھ پلایا،اس طرح" ب' ''الف' کی بھانجی ہونے کے ساتھ ساتھ رضاعی بیٹی بھی بن گئی۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا ''الف' کے بچوں کا" ب' کے بچوں کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ جبکہ ان کا تعلق فقہِ حنفیہ سے ہے۔ واضح رہے کہ ''الف' کے بچوں کا" ب' کے بچوں کے میاتھ نکاح جائز ہیں۔ یہاں یہ بھی وضاحت کردوں کہ پچھ مولوی اب" ب' کے بچے بھی جوان ہو گئے ہیں اور شادی کے قابل ہیں۔ یہاں یہ بھی وضاحت کردوں کہ بچھ مولوی حضرات کا کہنا یہ ہے کہ" ب' کے بچوں کا

<sup>(</sup>۱) يمحرم عملى الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع ..... فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولادهم أولاد إخوته وأخواته. (عالمگيري ج: ۱ ص:٣٣٣، كتاب الرضاع، طبع رشيديه).

''الف'' کے صرف ان بچوں سے نکاح جائز نہیں ہے جو کہ'' ب'' کے ساتھ وُ ودھ شریک تھے۔ جواب:...جب آپ لکھتے ہیں کہ:'' ب' رضاعی بیٹی بن گئی،تو خودسو چیئے کہ ماں بیٹی کی اولا د کا نکاح ہوسکتا ہے؟ یا کہیں آپ نے ہوتے دیکھا ہے؟ پھرسوال پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ...؟''

گو کہ مذکورہ بالاسوال تأخیر سے شائع ہوااوروہ انہونی ہوگئی جس کے لئے سوال پوچھا گیا تھا، مگراس بات کی تصدیق ہوگئی کہ ندکورہ نکاح نا جائز ہے۔ دراصل بیروا قعہ ہمارے پڑوس میں ہوا تھا،جس کی مخالفت نہصرف تمام پڑوسیوں نے د بےالفاظ میں کی تھی، بلکہ محلے کی مسجد کے خطیب صاحب نے بھی واضح طور پراس نکاح کوغیر شرعی قرار دے کر نکاح پڑھوانے ہے اِ نکار کر دیا۔ نہ صرف یہ، بلکہانہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو محض بیز کاح پڑھائے گااور جو محض اس نکاح کی تقریب میں بیٹھے گا،ان لوگوں کا نکاح فنخ ہوجائے گا۔ گمرلڑ کےلڑ کی کی ماؤں نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر کے نہ صرف و ٹے سٹے میں اپنی اولا د کی شادیاں کروائیں، بلکہ چھوٹے بچوں کی منگنیاں بھی کرڈالیں۔ابمعلوم بیکرناہے کہان کا نکاح پڑھوانے والےمولویوں کے نکاح کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ بیرواضح کردوں کہ و نے سے کی شادی میں ایک جوڑے کا نکاح کراچی میں غیرمحلّہ کی مسجد کے نکاح خواں اورایک جوڑے کا نکاح متحدہ عرب إمارات میں ہواہے،اس طرح دونوں نکاح خواں حضرات حقیقت ِ حال سے بے خبر تھے۔

جواب:...جب نکاح خوانوں کوخبر ہی نہیں توان کا کیا گناہ؟ بیلڑ کےلڑ کیوں کی ماؤں کا کیا دھراہے ،اس لئے نکاح پڑھنے ہے بھی بینکاح نہیں ہوئے ، بیدونوں بدستور بے نکاح رہیں گےاور نے ناکے مرتکب ہوں گے۔ جوخیر سے ماں بیٹی ہیں ، چونکہ رضاعی ماں بیٹی کی اولا دوں کا نکاح آپس میں نہیں ہوسکتا ،ان دونو *ں لڑ کےلڑ کیوں کا فرض ہے کہ*فوراً علیحد گی اِختیار کرلیں اورتو بہ کریں ۔ <sup>(۱)</sup> سوال:... مذکورہ نکاح کی تقریب میں شرکت کرنے والےلوگوں کی اِز دواجی حیثیت بدرُ و ئے شریعت کیا رہ گئی ہے؟ اور اب انہیں کیا کرنا ہوگا؟

جواب:...جن لوگوں کوان دونوں کا رِشتہ معلوم تھااور بیہ سئلہ بھی معلوم تھا کہ رضاعی ماں اور رضاعی بیٹی کی اولا دکا آپس میں نکاح نہیں ہوتا ،ان کو چاہئے کہا ہے ایمان اور نکاح کی تجدید کریں۔ اور جن کومعلوم نہیں تھاوہ معذور ہیں۔

سوال:..علاقے کے خطیب صاحب کے منع کرنے پر ہم ان کے نکاح کی تقریب میں نہیں گئے ،مگر پڑوی ہونے کی وجہ سے نکاح کے بعد منعقد ہونے والی شادی کی تقریب میں چند منٹوں کے لئے گئے تھے،آپ شریعت کی رُوسے بتائے کہ ہمارے نکاح کی حیثیت کیارہ گئی ہے؟

جواب: ...ايسے لوگوں كى تقريب ميں بھى نہيں جانا جا ہے تھا، بہر حال آپ كا إيمان و نكاح تو ضائع نہيں ہوا، كين آپ نے اچھانہیں کیا،اس پر استغفار کرنا جا ہے۔

<sup>(</sup>١) عن على ..... إن الله حرَّم من الرضاعة ما حرَّم من النسب. (مشكواة ص:٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) لأنه إذا رأى منكرًا معلومًا من الدين بالضرورة فلم ينكره ولم يكرهه ورضى به واستحسنه كان كافرًا. (مرقاة ج: ٩ ص: ٣٢٨ طبع إمدادية). أيضًا: ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (شامي ج: ٣ ص: ٢٣٧، باب المرتد).

سوال:... بحثیت ایک مسلمان کے ہم پر کیاؤ مدداریاں عائد ہوتی ہیں؟ کیا ہم متلنی کرنے والے جوڑے کو نکاح ہے روک کتے ہیں؟ شادی شدہ جوڑے کوشریعت کی رُو سے کیسے اس نا جائز نکاح کوختم کرنے کو کہیں؟

جواب:...نکاح ہوا ہی نہیں ،اس کے ختم کرنے کا کیا سوال؟اگران کورو کنا آپ کے بس میں ہے تو ضروررو کنا جا ہے ۔

دُود ھ شریک بہن کی بیٹی کے ساتھ دُودھ شریک کے بھائی کا نکاح جائز ہے

سوال:...ہندہ (لڑکی) کے ساتھ زیدنے ہندہ کی ماں کا دُودھ زمانۂ رضاعت میں پیاہواوراً ب ہندہ کی بیٹی کے ساتھ زید كے چھوٹے بھائى كا نكاح ہوسكتا ہے؟ بوجہ رضاعت كے ہندہ حرمت ميں تونہيں؟

جواب:...ہندہ،زید کی رضاعی بہن اوراس کی بیٹی زید کی رضاعی بھانجی ہے،اور رضاعی بھانجی سے رضاعی ماموں کے حقیق . () بھائی کا نکاح جائزہے۔''

وُودھ چینے والی لڑ کی کا نکاح وُودھ پلانے والی کے دیوراور بھائی سے جائز جہیں

سوال:...زید کی بیوی کا ایک لڑ کی نے بچپن میں دُودھ پی لیا تھا، کیا اب اس لڑ کی کا نکاح اس شخص کے جھوٹے بھائی یعنی دُودھ پلانے والی کے دیورہے یازید کی بیوی کے بھائی ہے جائز ہے یانہیں؟ نیزان ہے اس بچی کا کیارشتہ بنتا ہے؟

جواب :... وُودھ بلانے والی کا بھائی اس لڑکی کا ماموں ہے اور اس کا دیورلڑ کی کا چچاہے، اس لئے ان دونوں سے اس کا

دُود هشريك بهن كى دُود هشريك بهن سے نكاح جائز ہے

سوال:...میری ایک چپاز ادبهن ہے اور وہ میری دُودھ شریک بهن بھی ہے، ہارے محلّہ کی ایک دُوسری لڑ کی ہے وہ میری چپازاد بہن کی دُودھ شریک بہن ہے،آپ بتا ئیں کہ کیامیرا چپازاد بہن کی دُودھ شریک بہن سے نکاح جائز ہے؟ جواب:...وُود هِ شریک بهن کی وُود هِ شریک بهن سے نکاح جائز ہے،اگروہ آپ کی وُود هِ شریک بهن نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

دادی کا دُودھ پینے والے کا نکاح چیا کی بیٹی سے جائز جہیں

سوال:...میں اپنی دادی کا دُود ہے بھی کبھی بی لیا کرتا تھا (پیٹ بھر کرنہیں ویسے ہی )،جس کی کہ میرے دادانے بھی اجازت دے دی تھی ،اب میری منتنی میرے چیا کی بٹی ہے ہوگئ ہے تو کیااس سے میرا نکاح جائز ہوگااور بیشادی ہو عتی ہے؟

<sup>(</sup>۱) وتحل أخت أخيه رضاعًا. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ۱ ص:٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) كُرْشته صفح كاحاشية تمبرا ملاحظه و-

 <sup>(</sup>٣) وتـحل أخت أخيه رضاعًا (الى قوله) وهو ظاهر. وفي الشامية: (قوله وهو ظاهر) كان يكون له أخ رضاعي رضع مع بنت من امرأة أخرى ـ (رد الحتار مع الدر المختار، باب الرضاع ج: ٣ ص: ١ ١ ، طبع سعيد) ـ

جواب:... بینکاح جائز نہیں، آپ اس لڑکی کے رضاعی چیاہیں۔(۱)

## دا دی کا دُودھ پینے سے چیااور پھو پھی کی اولا دیے نکاح نہیں ہوسکتا

سوال:...میرابچهجس کی عمرتقریبا ۳ سال ہے،اپنی دادی یعنی میری والدہ کا دُودھ پیتا ہے، کیونکہ اس کی امی نے دُ وسرابچہ ہونے پر دُودھ چھڑا دیا تھا،اس لئے اس کی دادی نے صرف بہلا وے کے لئے اس کواپنے سینے سے چمٹالیا اوراً ب جبکہ وہ ماشاء اللہ تین سال کا ہے اس کی بیعادت پختہ ہو چکی ہے اور وہ ہمیشہ دادی ہے چہٹ کر ہی سوتا ہے۔اس لئے آپ برائے مہر ہانی مجھے یہ بتاد بجئے کہ اس کا ایسا کرناکس حد تک جائز ہے؟ اور کیا اس بچے کا یقعل میرے اور اس کے رشتوں کے درمیان حائل تو نہ ہوگا؟ اُمیدہے جلد از جلد میری پریشانی وُور فرما ئیں گے۔

جواب:...جس بچے نے دوسال (اورایک قول کے مطابق ڈھائی سال) کے اندراندرکسی عورت کا دُودھ پیا ہو وہ اس عورت کارضاعی بیٹابن جاتا ہے'' اوراس کا نکاح وُودھ پلانے والی کی اولا د، یااولا د کی اولا دیے نہیں ہوسکتا۔'' پس اگرآ پ کے بچے نے اپنی دادی کا دُودھ ڈھائی سال کے اندر پیا ہے تو اس کا نکاح اس کے چچاؤں اور پھوپھیوں کی اولا دے جائز نہیں، اور اگر چھا تیوں میں وُ ودھ نہیں تھامحض بہلانے کے لئے ایسا کیا گیا تواس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ <sup>(\*)</sup>

## کیا دا دی کا دُودھ پینے والی لڑکی کا نکاح چیاؤں اور پھوپھیوں کی اولا دیے جائز ہے؟

س**وال** :... میں نے بچپن میں ایک دفعہ اپنی دادی کا دُودھ پیاتھا،میری دادی کی سب سے چھوٹی اولا دیعنی میرے سب سے مچھوٹے چچابھی مجھ سے تقریباً چاریا کچ سال بڑے ہیں،ان کے بعد میری دادی کے کوئی اورلڑ کا یالڑ کی نہیں ہوئی۔ میں نے بہت سے علماء سے سنا ہے کہ کسی عورت کی اولا دہونے کے بعد اگر دوسال کے اندراس عورت کا دُودھ پیا جائے تو اس کے بچوں سے رضا عی بھائی بہن کارشتہ ہوتا ہے، دوسال کے بعد پینے ہے رضاعی بھائی بہن کارشتہ نہیں ہوتا،اس لئے میں پوچھنا جا ہتی ہوں کہ کیونکہ میری دادی کی سب سے چھوٹی اولا دبھی مجھ سے تقریباً جاریا کچ سال بڑی ہے تو آپ بیربتا ئیں کہ میں اپنے چچاؤں اور پھوپھیوں کی رضا عی بہن ہوں یانہیں؟ اور میراان کے لڑکوں سے رشتہ ہوسکتا ہے یانہیں؟

**جواب:...اگراس وقت آپ کی دادی کی حچھا تیوں میں وُود ھے تھا تو آپ اپنی دادی کی رضاعی بیٹی اور چچا وَں اور** 

<sup>(</sup>١) يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع (الى قوله) فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولادهم أولاد إخوته وأخواته. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) ويثبت التحريم في المدة فقط. (رد المحتار مع الدر الدر المختار، كتاب الرضاع ج:٣ ص: ١١١). وفيه: هو حولان ونصف عنده وحولان فقط عندهما وهو الأصح. (أيضًا ج:٣ ص:٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. (سنن أبي داؤد ج: ١ ص: ٢٨٠، كتاب النكاح، باب ما يحرم من الرضاعة).

<sup>(</sup>٣) إمرأة تعطى ثديها صبية واشتهر ذلك بينهم ثم تقول لم يكن في ثديي لبن حين ألقمتها ثديي ولم يعلم ذلك إلّا من جهتها جاز لِابنها أن يتزوّج بهذه الصبية. (رد المحتار، باب الرضاع ج: ٣ ص: ٢ ١١).

پھوپھیوں کی رضاعی بہن بن گئیں، اوراگر چھاتیوں میں دُودھ نہیں تھایونہی بچی کو بہلانے کے لئے دادی نے ایبا کیا تھا تو حرمت ٹابت نہیں ہوئی۔''

## دادى كا دُودھ يىنے دالے كا نكاح اپنے جياكى اولا دسے جائز نہيں

سوال:...ہم سات بھائی ہیں،میراسب ہے چھوٹا بھائی ابھی بچہ ہے،جس کا نام صبیب ہے، قدرت نے مجھے بھی بیٹا عطا کیا ہے،میری والدہ صاحبہ نے میرے بیٹے کومیرے بھائی کے ساتھ اپنا دُودھ پلایا ہے۔کیا میرا بیٹااب اپنے دُوسرے کس چچا کے گھر سے شادی کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب:...آپ کا بیٹاا پی دادی کا رضاعی بیٹااوراس کی اولا د کا رضاعی بھائی بن گیا،اس لئے کسی چچااور پھوپھی کے گھراس کارِشتہ بیں ہوسکتا۔

## دادى كا دُودھ يننے والے كا نكاح اپنے جيا كى لڑكى سے جائز نہيں

سوال: ہم سات بہن بھائی ہیں، جن میں سب سے بڑا میں ہوں، اور سب سے چھوٹی میری بہن ہے۔ بچپن میں نمیری ماں نے میر کاڑے کو (یعنی اپنے پوتے کو) دُودھ پلایا۔ میری بیوی نے بھی میری سب سے چھوٹی بہن کو دُودھ پلایا۔ بعد میں، میں نے میر کاٹ کے کا نکار <sup>7</sup> اپنے تیسرے بھائی کی لڑکی سے کردیا، جو کہ مجھ سے چھوٹا ہے، اور میری چھوٹی بہن سے بڑا ہے۔ آیا یہ نکاح صحیح ہے؟ جائز ہے یانہیں؟

جواب: ... بینکاح جائز نہیں، کیونکہ آپ کا بیاڑ کا جس نے آپ کی ماں کا دُودھ بیا ہے، وہ اپنی دادی کا رضاعی بیٹا ہے، اور آپ کی ماں کی اولاد کا رضاعی بھائی ہے۔ اس کا عقد آپ نے جس لڑک سے کیا ہے، وہ اس کی رضاعی بھینجی ہے۔ جس طرح نہیں ہوئی ہوتو نکاح نہیں ہوسکتا، ای طرح رضاعی چیا بھی نہیں ہوسکتا۔ آپ نے جو نکاح کیا ہے، وہ نکاح نہیں ہوا، اگر رُفھتی نہ ہوئی ہوتو دونوں کا عقد دُوسری جگہ کردی ہے جب کی دونوں علیحدگی اِختیار کرلیں۔

## دادی کا دُودھ پینے والے کا نکاح پھوچھی کی لڑکی سے کرنا

سوال: ...غبدالرحمٰن نے سوتے میں اپنی دادی کا وُودھ پی لیا تھا، کیونکہ دادی نے اپنے پوتے بیعنی عبدالرحمٰن کو اپنے پاس سلایا ہوا تھا، جب اس کی دادی جاگ گئیں تو دادی نے اپنے پوتے کو ہٹادیا، اب عبدالرحمٰن کا نکاح زاہدہ سے جو کہ عبدالرحمٰن کی پھوپھی

<sup>(</sup>۱) يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع (الى قوله) فالكل إخوة الرضيع وأخواته. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) المواد بالمص الوصول إلى البحوف. (رد المحتار، باب الرضاع ج:٣ ص: ٢٠٩). نيز آئنده صفح كاعاشي نمبر ٢ ديكس \_

 <sup>(</sup>۳) الينا، نيزگزشته صفح كا حاشيه نمبر ۳ ديكھيں۔

<sup>(</sup>٣) الضأ-

کاڑی ہے، ہوسکتا ہے یانہیں؟ اوراس طرح اگرزاہدہ اپنی نانی کا وُودھ پی لیتی اور عبدالرحمٰن نہ پیتا تو پھر بھی نکاح ہوسکتا ہے یا نہیں؟ یااگر دونوں نے ہی پیا ہوا ہو؟

جواب:...دونوں صورتوں میں عبدالرحمٰن اور زاہدہ کا نکاح نہیں ہوسکتا ،اور عبدالرحمٰن کا نکاح اس کے چچاؤں اور پھو پھیوں کی اولا دمیں کسی لڑکی ہے بھی نہیں ہوسکتا۔ <sup>(1)</sup>

اگر دادی کے بیتان میں وُودھ نہ ہو، بلکہ صرف بہلانے کے لئے بچے کے منہ میں بیتان دے دیا تو حرمت ثابت نہ ہوگی

سوال:... پچھے دِنوں آپ کے کالم میں پڑھا کہ ایک بچہ اگراپی دادی کا دُودھ پیئے تو اس کا نکاح پچازاداور پھوپھی زاد

بہنوں سے نہیں ہوسکتا۔اس ضمن میں بیدہ ضاحت بھی مطلوب ہے کہ اکثر دادی عمر کے اس دور میں ہوتی ہے کہ اس کے بپتانوں میں

دُودھ نہیں ہوتا، (میرے خیال میں) اس صورت میں کہ دادی کے آخری بچے کی عمر بھی ہیں سال سے زیادہ ہو پچی ہے، لیکن بچے کے

رونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دادی بوتے کو خاموش کرنے کے لئے اس کے منہ میں تو بپتان دے دے جبکہ دُودھ نہ آرہا ہو، اس
صورت میں بھی کیا مندرجہ بالامسئلہ ہوگایا اس کا اِطلاق نہ ہوگا؟

جواب:...اگردادی کی چھاتیوں میں دُودھ نہ ہو، یوں ہی بچے کو بہلانے کے لئے ایسا کیا گیا تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ،اورمندرجہ بالامسئلے کااس پر اِطلاق نہیں ہوگا۔

### جسعورت کا دُودھ پیاہواُس کی بوتی سے نکاح جا ئزنہیں

سوال:...میری شادی کوعرصه دس سال ہوگئے ہیں، میرے فاوند میرے پھوپھی زاد ہیں، جب وہ ایک سال کے تھے وان
کی والدہ فوت ہوگئی، اور میری دادی ان کو اپنے ساتھ گھر لے آئیں۔ اور تقریباً دوسال تک اپنا دُودھ پلایا۔ یایوں کہئے کہ جب روتے
تھے تو دادی اپنا دُودھ منہ میں ڈالتی، کیونکہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اس وقت دُودھ نہیں آتا تھا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب
دُودھ نہیں آتا تھا تو دوسال تک کیا پیتے رہے؟ اور دُودھ منہ میں ڈالنے کے بعد چپ بھی کرجاتے تھے۔ فرض کریں اگر دُودھ نہیں آتا
تھا، صرف چوستے ہی تھے تو بھی کیا نکاح جائز ہے؟ کیونکہ ہمارار شتہ بچا اور تیجی کا بنتا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ اگر دُودھ پیتے تھے تو کیا ہمارا
نکاح جائز ہیں؟ مجھے اس بات کاعلم ابھی دس سال کے بعد ہوا ہے، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تو میری عمر دس سال
تھی، میں بہت پریشان ہوں، اگر نکاح جائز نہیں تو آب اس کا کیاحل ہے؟

 <sup>(</sup>۱) يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع. (عالمگيرى ج: ۱ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) إمرأة كانت تعطى ثديها صبية واشتهر ذلك بينهم ثم تقول لم يكن في ثديي لبن حين القمتها ثديي ولم يعلم ذلك إلا من جهتها جاز لابنها أن يتزوّج بهذه الصبية. (شامي ج:٣ ص:٢١٢، باب الرضاع).

جواب:...اگردادی کا دُودھ تھا تب تو آپ دونوں کا رِشتہ جائز نہیں، اوراگر دُودھ نہیں تھا، یونہی بچے کو بہلانے کے لئے اس کے منہ میں دُودھ دے دیا کرتی تھیں تو رِشتہ جائز ہے۔ بہر حال اس کی تحقیق یا تو دادی ہے ہو سکتی ہے یا اس زمانے کے لوگوں ہے، اگرآپ کے شوہ برنے واقعی آپ کی دادی کا دُودھ پیا ہواور اس کا صحیح ثبوت مہیا ہو جائے تو علیحدگی اِختیار کرلیں، اگر صحیح ثبوت نہ ہوتو خواہ مخواہ وہم میں نہ پڑیں۔

## والدنے جس عورت کا وُودھ پیا،اولا د کا نکاح اُس عورت کی اولا دیے جا ئز نہیں

سوال:...والدہ کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے چھوٹے بھائی کومیری بھابھی نے دُودھ پلایا تھا۔ان کے اِنقال کے بعد چھوٹا بھائی بھابھی کو بھابھی کا بھی اِنقال کے بعابھی کا بھی اِنقال ہوگیا،اب چھوٹے بھائی اپنے بیٹے کے لئے بھابھی کی بعد چھوٹا بھائی بھابھی کی بیٹی سے رِشتہ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ بھابھی کی بیٹی ان کی بہن ہوئی، دونوں نے ایک ہی ماں کا دُودھ پیا ہے،اس لحاظ سے وہ لڑکی جھوٹے بھائی کے بیٹے کی بھوبھی ہوئی،کیااسلام کی رُوسے بیرشتہ جائزہے؟

جواب: ... چھوٹے بھائی نے اپنے لڑ کے کے لئے جس لڑکی کا پِشتہ ما نگاہے، وہ لڑکی اس لڑکے کی رضاعی پھوپھی ہے، اس لئے اس لڑکے کا پِشتہ اس لڑکی سے نہیں ہوسکتا۔ (۲)

## نواسے کو وُودھ بلانے والی کی بوتی کا نکاح اس نواہے سے جائز نہیں

سوال:...میری اہلیہ نے اپنواسے کو بچپن میں وُودھ پلایا ہے، ٹیکن اب اس کی شادی اپنی پوتی سے کرانا چاہتی ہے، تو کیا یہ نکاح جائز ہوگایانہیں؟

جواب: ... آپ کی اہلیہ نے جس نوا سے کو دُودھ پلایا ہے وہ اس کا رضاعی بیٹا بن گیا، اور اس کی اولا دکا بھائی بن گیا، اس کے لڑکوں کی اولا دکا رضاعی ہوسکتا اس کے لڑکوں کی اولا دکا رضاعی ہوسکتا اس طرح حقیقی بھیتی یا بھانجی سے نکاح نہیں ہوسکتا اس طرح رضاعی بیارضاعی بھانجی سے بھی نکاح نہیں ہوسکتا (") اس لئے آپ کی اہلیہ کا بی پوتی کے ساتھ اس لڑکے کا نکاح کرنا سیجے نہیں۔

# چھوٹی بہن کو دُودھ بلا دیا توان کی اولا د کا نکاح آپس میں جائز نہیں

سوال:...دوسگی بہنیں ہیں، ایک شادی شدہ ہے اور ایک چھ ماہ کی، کسی مجبوری کے تحت بڑی بہن چھوٹی بہن کواپنا دُووھ پلادیت ہے، چھوٹی بہن بھی اب بال بچے دار ہے، اب وہ اپنی بڑی بہن کے لڑکے سے اپنی لڑکی کی شادی کرنا چاہتی ہے، کیاوہ شریعت کی رُوسے ایسا کرسکتی ہے؟ جبکہ دونوں خاندان راضی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) إمرأة كانت تعطى ثديها صبية واشتهر ذلك بينهم ثم تقول لم يكن في ثديي لبن حين القمتها ثديي ولم يعلم ذلك إلّا من جهتها جاز لِابنها أن يتزوّج بهذه الصبية. (شامي ج:٣ ص:٢١٢، باب الرضاع).

<sup>(</sup>٢) عن على ..... إن الله حرَّم من الوضاعة ما حرَّم من النسب. الحديث. (مشكواة ص:٢٧٣، باب المحرمات).

<sup>(</sup>٣) أيضاء

جواب:... جب بڑی بہن نے چھوٹی بہن کو دُودھ پلایا تو چھوٹی بہن رضاعی بیٹی بن گئی، اور بڑی بہن کی اولا داس کے رضاعی بہن بھائی بن گئے۔جس طرح سکے بہن بھائیوں ہے اس کی اولا د کا رشتہ نہیں ہوسکتا، اس طرح رضاعی بہن بھائیوں ہے بھی نہیں ہوسکتا۔ <sup>(۱)</sup>

## نانی کا دُودھ پینے والے لڑ کے کا نکاح ماموں زاد بہن سے جائز نہیں

سوال:...میری ماں نے میرے بھانجے کو دُودھ پلایا اور میں اپنی لڑکی کی شادی اپنے بھانجے سے کرنا چاہتا ہوں ، کیا بیرشتہ جائز ہے؟

جواب:...جس لڑکے نے آپ کی والدہ کا دُودھ پیاہے وہ آپ کا رضاعی بھائی ہے، اس ہے آپ کی لڑکی کا نکاح جائز نہیں۔ (۲)

# نانی کا دُودھ پینے والی لڑکی کے بھائی کی شادی خالہ کی بیٹی سے جائز ہے

سوال:...میرے ماموں نے میری امی کا دُودھ پیاتھا اور میری بڑی بہن نے میری نانی کا دُودھ پیاتھا، اس حساب سے ہم سب رضا می بہن بھائی ہوئے، اب مسئلہ یہ ہے کہ میری خالہ کی ایک لڑکی ہے، جس کی شادی میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ شادی ہو گئی کہتا ہے کہ یہ شادی ہو گئی کہتا ہے کہ یہ شادی ہو گئی ہے۔ آپ قرآن وسنت کی روشنی سے بتا کیں کہ یہ شادی ہو گئی ہے۔ آپ قرآن وسنت کی روشنی سے بتا کیں کہ یہ شادی ہو گئی ہو گئی کہتا ہے کہ یہ شادی ہو گئی ہو گئی ہو گئی کہتا ہے کہ یہ شادی ہو گئی ہو گئی کہتا ہے کہ یہ شادی ہو گئی ہو گئی کہتا ہے کہ یہ شادی ہو گئی کہتا ہے کہ یہ شادی ہو گئی کہتا ہے کہ یہ شادی ہو گئی ہو گئی کہتا ہے کہ یہ شادی ہو گئی ہو گئی کہتا ہے کہ یہ شادی ہو گئی کہتا ہے کہ یہ شادی ہو گئی گئی ہو گئی کہتا ہے کہ یہ شادی ہو گئی گئی ہو گئی کہتا ہے کہ یہ شادی ہو گئی ہو گئی کہتا ہے کہ یہ شادی ہو گئی کہتا ہے کہ یہ شادی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی کہتا ہے کہ یہ شادی ہو گئی ہو گئی گؤٹی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئ

جواب: ... آپ کی جس خالہ کی لڑک ہے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں ،اس نے یا اس کی لڑکی نے آپ کی امی کا دُودھ نہیں ہیا ، نہ اس لڑکی نے اپنی نانی کا دُودھ پیاہے ،اس لئے اس لڑکی ہے آپ کی شادی جائز ہے۔

## نانی کا دُودھ پینے والے کا نکاح اپنی خالہ یا ماموں زاد بہن سے جا رَنہیں

سوال:...میرے بڑے بیٹے نے اپنی نانی یعنی میری امی کا میری چھوٹی بہن کے ساتھ وُ ووھ پیاہے، اس کی شادی میں اپنی مجھلی بہن کی بیٹی ہے کرنا چاہتی ہوں ،کوئی کہتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے ،کوئی کہتا ہے کہ نا جائز ہے۔آپ قرآن وسنت کی روشنی میں اس کاتفصیلی جواب دے دیں۔

جواب:...آپ کے جس لڑکے نے اپنی نانی کا دُودھ پیاہے، وہ اپنی نانی کا رضاعی بیٹا بن گیا،اس لئے اس کا نکاح اپنے سمی ماموں یا خالہ کی لڑکی ہے نہیں ہوسکتا۔ (۲)

(٣،٢،١) يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع (الى قوله) فالكل إخوة الرضيع وأخواته (٣،٢،١) يعن على أنه قال: يا رسول الله! هل لك في بنت عمك حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش؟ فقال له: أما علمت أن حمزة أخى من الرضاعة، وان الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب (مشكوة، باب الحرمات ص:٢٥٣)، طبع قديمي، أيضًا: ترمذي ج: ١ ص:١١٢، طبع قديمي)

### نانی کی بوتی سے شادی جس کونانی نے دُودھ بلایا ہو

سوال:...ہم اپنے بھائی کی شادی اپنی نانی کی پوتی ہے کرنا چاہتے ہیں،لیکن نانی کہتی ہیں کہانہوں نے اپنی پوتی کو ُودوھ پلایا ہے،کیا پیشادی جائز ہوگی؟

جواب:...اگرچه ایک عورت کے کہنے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ' کیکن اِحتیاط کا تقاضایہ ہے کہ نانی کی بات کو سیجے سمجھا جائے اور بیر شتہ نہ کیا جائے ، واللہ اعلم!

# نانی کا دُودھ پینے والے کا نکاح اپنی خالہ کی لڑ کی ہے جا تر نہیں

سوال:...میرےلڑکے حامد خان نے اپنی سب سے چھوٹی خالہ کے ساتھ اپنی نانی کا دُودھ پیاتھا،اب اگر حامد خان کا رِشتہ اس کی سب سے بڑی خالہ کی لڑکی سے کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج تونہیں؟

جواب:...اگرچہ بڑی خالہ نے اس کے ساتھ ،اس زمانے میں دُودھ نہیں پیا، مگر پیا تو اس نانی کا تھا ،اس اِعتبار سے بڑی خالہ رضاعی بہن بن گئی ،اوراس کی لڑکی بھانجی بن گئی ،اس وجہ سے نکاح ناجا ئز ہوگا۔

## ايك دفعه خاله كا دُودھ چينے والے كا خالہ زادسے نكاح جا ئزنہيں

سوال:...زید نے چھ ماہ کی عمر میں ایک بارتقریباً تمین منٹ اپنی خالہ کا دُودھ پیاتھا۔اب زید نے اپنی ای خالہ کی لڑکی سے جس کا اُس نے دُودھ پیاتھا، ہزرگوں کے منع کرنے کے باوجود کچھلوگوں کے تعاون سے نکاح کرلیا ہے۔زیداورلڑکی کے خاندان کے تمام لوگ بی خفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔زید کا کہنا ہے کہ میں نے اورلڑکی نے دُوسرے مسلک کے مسئلے پڑمل کر کے بینکاح کیا ہے، اور بقول زید کے اہلِ حدیث یا شافعی مسلک میں پانچ باردُودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے۔اب سوال بیہ کہ کہ کیا بینکاح جا رُزہے؟ جبکہ ہم لوگ بی منظم سلک سے تعلق رکھتے ہیں۔اس نکاح کے بعد زیداورلڑکی اور وہ لوگ جنہوں نے نکاح میں تعاون کیا ہے،کی شرع حیثیت کیا ہوگی؟ نوٹ:لڑکی کی عمراس وقت ۲۲ سال اور زید کی عمر ۲ سال ہے۔

، من روسی سی من کاح باطل ہے، جیسے کوئی شخص اپنی سگی بہن سے عقد کرلے ... نعوذ باللہ...۔ اس شخص پر لازم ہے کہ فورا تو بہ کرے اورا بنی بہن کوالگ کردے، ورنہ ساری عمر بہن سے بدکاری کا وَ بال اس کی گردن پررہے گا،اوراندیشہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔

جولوگ اس باطل نکاح میں شریک ہوئے ، وہ بھی شدید گناہ میں مبتلا ہوئے ، اس سے تو بہ کریں اور اس مخص کوعلیحد گی پر مجبور کریں۔

<sup>(</sup>١) والرضاع حجته حجة المال وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين. (شامي ج:٣ ص:٣٢٣، باب الرضاع).

<sup>(</sup>٢) گزشته صفح کے حوالہ جات ملاحظہ فرمائے۔

<sup>(</sup>٣) واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة، وانها واجبة على الفور. (روح المعانى ج: ٢٨ ص: ٥٩ اطبع بيروت).

### رضاعی خالہ کی وُوسر ہے شوہر ہے اولا دہھی رضاعی بھائی بہن ہیں

سوال:...میری خالہ جان نے دوشادیاں کیں، وہ ابھی پہلے شوہر کے گھر میں آبادتھیں جب مجھے دُودھ پلایا، اور پھرمیری اس خالہ کا وہ شوہر وفات پا گیا۔اور پھرخالہ جان نے حالات سے تنگ آ کر دُوسری شادی کر لی اور اس شوہر ہے بیٹی پیدا ہوئی ،اب میرے والدین اورمیری خالہ جان آپس میں رشتہ کرنا جاہتے ہیں، یعنی خالہ اپنی بیٹی کے ساتھ میری شادی کرنا جاہتی ہیں تو کیا یہ نکاح

جواب:..جس خالہ نے آپ کو دُودھ پلایا ہے اس کی لڑکی ہے آپ کا نکاح جائز نہیں۔(۱)

### الیمالڑ کی سے نکاح جس کا دُودھ شوہر کے بھائی نے پیاہو

سوال:...میں نے پچھلے سال اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے لڑ کے سے کردیا جس کے بڑے بھائی نے میری لڑکی کا دُودھ پیا ہے،اب مجھے پریشانی ہے کہ آیا یہ نکاح سیح ہوایا نہیں؟

جواب:... بینکاح سیح ہے' پریشانی کی ضرورت نہیں۔

## نائی کا دُودھ پینے والے کے بھائی کا نکاح خالہزاد بہن سے جائز ہے

سوال:...میری منگنی میرے خالہ زادہے ہوئی ،اور میرے جیٹھ نے میری نانی کا وُودھ پیاہے ،جس کی وجہ ہے وہ میرے ماموں بھی ہوئے ، مجھے آپ سے بیہ یو چھنا ہے کہ آیا میری شادی میرے خالہ زاد سے ہوسکتی ہے یانہیں؟ جس سے میری شادی ہوگی انہوں نے میری نانی کا دُودھ نہیں پیا مگران ہے بڑے بھائی نے دُودھ پیاہے۔

جواب:...جس لڑکے نے آپ کی نائی کا دُودھ نہیں پیااس سے نکاح جائز ہے،اس کا بڑا بھائی آپ کا رضاعی ماموں ہے اوررضاعی ماموں کے حقیقی بھائی سے نکاح ڈرست ہے۔

## مردوعورت کی بدکاری ہے ان کی اولا دبھائی بہن جہیں بن جانی

سوال:...میرے بچپن کے دوست'' خ'' کی کچھ عرصہ پہلے اپنے مرحوم والد کے دوست کی بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی تھی، چندروز پہلے مجھ پرایک عمین انکشاف ہواہے، ایک محض نے جو'' خ'' کے والد کے ساتھ لوہے کا کاروبار کرتاتھا، مجھے بتایاہے کہ'' خ'' کے والد نے اپنی جوانی میں اپنے اس دوست کی بیوی سے بدکاری کی تھی ،جس کی بیٹی سے اب'' خ'' نے شادی کی ہے۔اس بدکاری کا

 <sup>(</sup>۱) يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ا ص:٣٣٣، طبع رشيديه كوئٹه).

 <sup>(</sup>٢) فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أمّ أخيه من الرضاع فإنها لا تحرم. (رد المحتار، باب الرضاع ج:٣ ص: ١١ ، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>m) كوئى وجرمت بيس- "واحل لكم ما وراء ذلكم" (النساء: ٢٣).

علم صرف ان دونوں کوتھا۔ اس کا کہنا تھا کہ' خ'' کے باپ نے اسے بتایا تھا کہ ہوسکتا ہے کہ اس کے دوست کی بیٹی دراصل اس کی ہو،
اور پھرا سے منع بھی کردیا تھا کہ اس بات کاعلم کسی کو نہ ہونے دے، ور نہ وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ اس عورت کا پچھ عرصہ کے بعد انتقال
ہوگیا،'' خ'' کے والد کے انتقال کے بعد اس بیویاری کا ان کے خاندان سے کوئی تعلق نہ رہا اور'' خ'' کی شادی کا بھی اسے کوئی علم نہ
تھا۔ وہ آدی'' خ'' کو بیہ بات بتا دینا چا ہتا تھا لیکن میں نے اسے فی الحال ایسا کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اب آپ براہ کرم نہ ہی نقطہ نظر
سے بتا ہے کہ کیا کیا جائے؟

جواب:...ان دونوں کا نکاح شرعاً سیح ہے۔اوّل تو اس بیو پاری کے بیان سے اس کہانی پراعتماد کرنا ہی گناہ ہے۔ دوم مرد وعورت کی بدکاری سے ان کی اولا د بھائی بہن ہیں بن جاتی ،اولا د کا نکاح آپس میں جائز رہتا ہے۔

### باپ کودُ ودھ پیتے بچے کا جھوٹا پینا

سوال:... کچھلوگ کہتے ہیں کہ باپ اپناس بچے کا جو کہ اپنی ماں کا دُودھ پیتا ہے، بچے کا بچاہوا جھوٹانہ تو کچھ کھاسکتا ہے اور نہ پی سکتا ہے۔ جو بچے ماں کا دُودھ پیتے ہیں وہ کچھ کھا تو سکتے نہیں، مگروہ گلاس سے پانی اور دُودھ وغیرہ اکثر پیتے ہیں، اور گلاس میں کچھ نہ کچھ نچ جاتا ہے تو وہ بچاہوا پانی یا دُودھ باپ پی سکتا ہے یانہیں جبکہ بچہ اپنی ماں کا دُودھ بھی پیتا ہے؟

جواب:... باپ اگر دُودھ پیتے بچے کا حجوٹا کھا پی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ۔لوگوں کا بیے کہنا کہ پچھنہیں کھا پی سکتا، ہے۔

### بہن کے شوہر کی اولا دجو دُوسری بیوی سے ہو،اُس سے شادی کرنا

سوال:...زیدی بہن کی شادی بگرہے ہوئی، بگرے ہاں ایک عددصا جزادے کی ولادت ہوئی، لیکن پچھ عرصے بعدزید کی بہن اپنے خالق حقیق ہے جاملی۔ بگرنے وُوسری شادی کرلی، بگر کی وُوسری بیوی ہے مزید بچے ہوئے، جن میں لڑ کے بھی جیں اورلڑکیاں بھی معلوم یہ کرنا ہے کہ کیازید بکر کی وُوسری بیوی ہے ہونے والی لڑکی ہے شادی کرسکتا ہے یانہیں؟ نیززید کے سکے بھانچے نے بگر کی وُوسری بیوی کا وُودھ چچے میں لے کرتقریباً سات آٹھ سال کی عمر میں پیاتھا، یعنی رضاعت کا مسئلہ بھی ہے۔ محترم! جواب سے مطلع فرما کر ہماری اُلجھن وُورفر ماد یجئے۔

جواب:...زید کا نکاح بہنوئی کی دُوسری بیوی ہے ہونے والی اولا دسے ہوسکتا ہے۔زید کے بھانجے نے دُوسری بیوی کا جو دُودھ پیاہے،اس سے زید کے قق میں رضاعت کا مسکلہ پیدانہیں ہوا۔زیدا پنے بھانجے کی رضاعی بہن سے نکاح کرسکتا ہے۔

 <sup>(</sup>۱) قال تعالى: "إذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواههكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم"
 (النور: ۵).

<sup>(</sup>٢) ويحل الأصول الزاني وفروعه أصول المزني بها وفروعها. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ١٠١، فصل في المحرمات).

بیوی، شوہر کا جھوٹا دُودھ کی لے تو کیارضاعت ثابت ہوگی؟

سوال:...اگر بیوی،شو ہر کا جھوٹا دُودھ، پانی، کھا نااِستعال کرلے تو کیاوہ شو ہر کی دُودھ شریک بہن بن جاتی ہے؟ جواب:..نہیں!رضاعت کا حکم صرف عورت کے دُودھ ہے متعلق ہے، وہ بھی اس وقت جبکہ دونوں بچوں نے شیرخوار گ کے زمانے میں پیاہو۔ (۱)

<sup>(</sup>١) وهو مصّ ثدى آدمية (الى قوله) في وقت مخصوص هو حولان ونصف عنده وحولان فقط عندهما وهو الأصح. (شامي ج: ٣ ص: ٢٥٩، باب الرضاع، طبع ايچ ايم سعيد).

# خون دینے سے حرمت کے مساکل

#### اینے لڑکے کا نکاح الیی عورت سے کرنا جس کواس نے خون دیا تھا

سوال:...زیدنے اپنے ایک قریبی رشتہ دار کی بیٹی کو جبکہ وہ بہت چھوٹی تھی ،اس کے بیار ہونے پراس کواپنا خون دیا تھا،اب زید بیرچا ہتا ہے کہ اس کےلڑکے کی شادی اس لڑکی سے ہوجائے ،کیا بیرجا ئز ہے؟

جواب:..خون دیے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ،اس لئے اس لڑی سے نکاح جائز ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### جس عورت کوخون دیا ہو،اس کے لڑ کے سے نکاح جائز ہے

سوال:...ایک لڑکی نے ایک بوڑھی عورت کوخون دیا ہے،اب اس عورت کالڑ کا اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، شادی ہوسکتی ہے یانہیں؟

جواب:...ہوسکتی ہے،خون دینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔<sup>(۱)</sup>

# بہنوئی کوخون دینے سے بہن کے نکاح پر کھھا ترنہیں پڑتا

سوال:..زیدنے اپنی سگی بہن کے شوہر نیعنی اُپنے بہنوئی بکر کو بیاری میں اپناخون دیا، یعنی اب بکر کے جسم میں اس کے سگے سالے کاخون داخل ہو گیا، کیا اس سے بکر کا اپنی بیوی سے نکاح باطل ہوجائے گا؟ جواب:...اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ (۳)

### شو هر کااپنی بیوی کوخون دینا

سوال:...میرےایک عزیز کی بیوی سخت بیار ہوئی،اس کوخون کی ضرورت تھی،کسی رشتہ دار بہن بھائی کا خون اس کےخون سے نہ ملا، گرخاوند کا خون اس گروپ کا نکلا جولگا دیا گیا،اب لوگ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کارشتہ قائم نہیں رہا۔ جواب:...لوگ غلط کہتے ہیں،وہ بدستورمیاں بیوی ہیں۔

(۱ تا ۳) (ونظيره) مص رجل ثدى زوجته لم تحرم. (شامى ج: ۳ ص: ۲۲۵، جب يوى كا دُوده پينے عرمت ثابت نبين بوتى تو خون و يخ عن يا تا ۳٪ من خون و يخ عن يا تخون و يخ عن يا تخون و يخ عن يا تخون و يخ يا تخون و يخ يا تخون و يخ يا تخون و يخون و ي

#### جهير

#### موجوده دورميں جہيز كى لعنت

سوال:...ٹی وی پروگرام'' تفہیم دِین''میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے مقرّر نے غیرمشر وط طور پر جہیز کو کا فرانہ رسم اور رَسم بدقرار دیا۔

> ا:... کیا قرآن وسنت کی رُوسے جہیز کو کا فراندرسم اور رَسم بد کہنا سیجے ہے؟ ۲:... کیا حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو جہیز دیا تھا؟

جواب: ... 'جہیز' ان تحائف اور سامان کا نام ہے جو والدین اپنی پکی کورُخصت کرتے ہوئے دیتے ہیں۔' بیر حمت و محبت کی علامت تھی ، بشرطیکہ نمود و نمائش سے پاک ہوا ور والدین کے لئے کسی پریشانی واذیت کا باعث نہ بنتا ہو، لیکن مسلمانوں کی شامتِ اعمال نے اس رحمت کو زحمت بنادیا ہے۔ اب لڑکے والے بڑی ڈھٹائی سے بید کیھتے ہی نہیں بلکہ پوچھتے بھی ہیں کہ جہیز کتنا ملے گا؟ ور نہ ہم رشتہ نہیں لیں گے۔ اسی معاشرتی بگاڑ کا نتیجہ ہے کہ غریب والدین کے لئے بچیوں کا عقد کرنا و بال جان بن گیا ہے۔ فرما ہے ! کیا اس جہیز کی لعنت کو ' کا فراندر سم' اور' رَسم بد' سے بھی زیادہ سخت الفاظ کے ساتھ یا دنہ کیا جائے ...؟

آپ نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریا فت فر مایا ہے کہ کیا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحب زادیوں کو جہیز دیا تھا؟ جی ہاں! دیا تھا، کیکن کسی سیرت کی کتاب میں یہ پڑھ لیجئے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی خاتونِ جنت حضرت فاطمة الزہراء رضی اللہ عنہا کو کیا جہیز دیا تھا؟ دو چکیاں، پانی کے لئے دومشکیزے، چبڑے کا گدا جس میں مجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور ایک چاور (۲) کیا آپ کے یہاں بھی بیٹیوں کو یہی جہیز دیا جاتا ہے ...؟ کاش! ہم سیرتِ نبوی کے آئینے میں اپنی سیرت کا چہرہ سنوار نے کی کوشش کریں۔

<sup>(</sup>١) الجهاز ما زفّت المرأة بها إلى زوجها من الأمتعة ...إلخ. (قواعد الفقه ص:٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) حدثنا عبدالله حدثنى أبى ثنا عثمان ثنا حماد ثنا عطاء بن السائب عن أبينه عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوّجه فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة من ادم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين. (مسند أحمد ج: ١ ص: ٣٠٠ ، طبع المكتب الإسلامي). تقصيل ك لئه و يحصي المصطفى للكاندهلوى ج: ١ ص: ٢٠٩ ، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لشبلي نعماني ج: ١ ص: ٣١٠ ، ح: ٢ ص: ٣٢٨.

#### جهيز کی قباحتیں

سوال:...اڑکی کو والدین کی طرف ہے جہز دینا سنت ہے یانہیں؟ خواہ جہز تھوڑا ہو یا موجودہ زمانے کے اعتبار ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کو جہز نہیں دیا۔

جواب:...دالدین کی طرف سے لڑکی کو جوتخفہ دیا جا تا ہے اسے'' جہیز'' کہتے ہیں ،اوراپی حیثیت کے مطابق والدین بیٹی کو پچھ نہ پچھ دیتے ہیں۔پس اگر نمود ونمائش کے بغیر والدین بیٹی کواپی حیثیت کے مطابق پچھ دیں تو یہ بلا شبہ سنت ہے۔لیکن ہمارے دور میں جس جہیز کا رواج ہے ، وہ سنت نہیں ، بلکہ بدعت ِ سیئہ ہے ، جو بہت ہی قباحتوں کا مجموعہ ہے۔

اوّل: الرّے والوں کی طرف سے جہیز کا مطالبہ ہوتا ہے، اور ان کا بیمطالبہ شرعاً جبر وظلم ہے۔ (۱)

دوم:... چونکہ لڑکی کے والدین کومعلوم ہے کہ اگر بھاری مقدار میں جہیز نہ دیا گیا تو بیٹی کوسسرال میں نظرِ حقارت سے دیکھا جائے گا اور اسے ساس نندوں کے سوسو طعنے سننے ہوں گے ،اس لئے خواہ ان میں جہیز دینے کی سکت ہو، یا نہ ہو، وہ اس کا اِنتظام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جہیز کے بارے میں بیذ ہنیت سراسر جا ہلیت ہے۔

سوم: .. الرئی والے جہنری وجہ سے لڑی کو بٹھائے رکھتے ہیں، یہ بھی سراسرظلم ہے۔ چہارم: ... جہنر کے لئے بسااوقات سودی قرضے لئے جاتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ پنجم: ...اس جہنری باقاعدہ نمائش ہوتی ہے، یہ ریا کاری ہے۔

ششم :...ال جہیز کے رواج کی وجہ ہے بہت ہے والدین اپنی بچیوں کا عقد نہیں کر سکتے ،اور نہان کا رِشتہ آتا ہے۔ ان وجوہ سے معلوم ہوا کہ موجودہ دور میں جہیز کے نام سے جولعنت ہم پرمسلط ہے، بیسنت نہیں۔

### جهيز كى شرعى حيثيت

سوال:...اسلام میں جہزی کیا حیثیت ہے؟

جواب: ..لڑی کو دِیا جانے والا جہیز والدین کی طرف سے لڑکی کا تخفہ ہے، اس لئے اگر والدین بغیر جبر و إکراہ کے اور بغیر نمود و نمائش کے لڑکی کو تخفہ دیتے ہیں، تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ اور لڑکی کو جہیز دیتے ہوئے نمود و نمائش کرنا، ''یا پنی حیثیت سے زیادہ اِہتمام کرنا، یا یہ بچھنا کہ جہیز دینے کے بعد لڑکی کا وراثت میں کوئی حق نہیں رہا، قطعاً غلط اور حرام ہے۔ ('')

<sup>(</sup>۱) ألا لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه. (مسند أحمد ج: ۵ ص: ۱۱۳).

<sup>(</sup>٢) "وَاَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَوَّمَ الرِّبُوا" (البقرة: ٢٧٥).

<sup>(</sup>m) كفاية المفتى ج: ٩ ص: ٨٨، طبع جديد.

<sup>(</sup>٣) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجنّة يوم القيامة. رواه ابن ماجة ورواه البيهقى. (مشكوة ص:٢٦٢). وفى حاشية المشكوة: وجه المناسبة أن الوارث كما انتظر وترقب وصول الميراث من مورثيه فخاب فى العاقبة لقطعه كذالك يخيب الله تعالى آماله عند الوصول إليها والفوز بها، والله أعلم طيبى. (مشكوة ص:٢٦٢ حاشيه نمبر ٨، باب الوصايا).

### جهيزلر كى كاحق ، ياسسرال كاحق ؟

سوال:...جہیز کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ یہ سوال ۱۱ راگست ۱۹۸۹ء کی اِشاعت میں آپ ہے کی نے کیا تھا، جس کا جواب آپ نے بیاتھا، جس کا جواب آپ نے بیدویا تھا کہ:'' جہیزاس تخفے کا نام ہے جووالدین کی طرف سے لڑکی کو دیا جاتا ہے، اگر والدین اپنی خوشی ہے اس لڑکی کو کچھ دینا جا ہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ جہیزلڑکی کی ملکیت ہوتا ہے، لڑکی کے سسرال والوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔''

آپ کے درج بالا جواب سے بین طاہر ہوتا ہے کہ والدین اپنی خوشی ، رضا اور مرضی سے اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہیں ، تو دے سکتے ہیں۔ لیکن سوال بیہ کہ لڑکے بعنی سسرال والوں کی طرف سے والدین کواس بات پر مجبور کرنا اور مطالبہ کرنا کہ جہیز میں فلاں فلاں چیز ہونی ہونا چاہئے ، کہاں تک دُرست ہے ؟ اور جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ لڑکی والوں کو جہیز کی فہرست دے دیے ہیں کہ بیہ چیز ہونی چاہئے ، یا دُولہا کی طرف سے مطالبات پیش کر دیئے جاتے ہیں کہ اس کے لئے موٹر سائنگل ، گھڑی یا دُوسری چیزیں ہونا چاہئیں۔ اس کے لئے کیا تھم ہے؟ کیا لڑکے (دُولہا) کوان مطالبات کاحق ہے؟

جواب:...جب معلوم ہو چکا کہ جہیزاں تخفے کا نام ہے جو والدین کی طرف سے لڑکی کو دِیا جاتا ہے، تواس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ لڑکے والوں کی طرف سے اس کا مطالبہ جائز نہیں۔ پھر یہ جہیز تخفہ نہیں رہے گا، بلکہ غصب اور ڈاکا بن جائے گا۔اورا گر والدین چار و ناچاراس طرح کے جہیز کا اِنتظام کر بھی دیں ، تب بھی لڑکے والوں کے لئے وہ شرعاً حلال نہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>١) ألا لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه. (مسند أحمد ج:٥ ص:١١٣).

جواب:..کسی کی ملکیت پر بغیراس کی اِ جازت کے قبضہ جمالینا شرعاً حرام ہے۔اس لئے سسرال والوں کو نہ تو اپنی بہو کی رضامندی کے بغیراس کا اِستعال جائز ہے، نہ اس کے سامان کو اپنی لڑکی کے جہیز میں دے ڈالنا ہی جائز ہے، بلکہ بیشرعاظلم وجور ہے، اور عرفاً کمینگی اور رَ ذالت ہے، مرنے کے بعداس کاخمیازہ بھگتنا ہوگا۔

سوال:...ای قتم کی ایک اورصورت بیہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے پچھ ناچاتی ہوگئی یاسرال والے لڑکی کواس کے میکے چھوڑ آئے ،اوراَب وہ اگرا پی کوئی چیز مانگئی ہے تو بیلوگ اس کے استعال کی چیزیں بھی نہیں دیتے ، بلکہ اس کا تمام سامان حتی کہ زیوراور کپڑا بھی خود اِستعال کرتے ہیں، مگر اس کواس کی اپنی کوئی چیز لے جانے کی اِجازت نہیں دیتے ،حتی کہ طلاق کے بعد بھی اس کے تمام سامان پر قابض رہتے ہیں، اور باوجود اس کے مطالبے کے اس کے حوالے نہیں کرتے ، مجبور ہوکر وہ لڑکی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، تو وہ عدالت میں صاف محرجاتے ہیں کہ بیتمام سامان اس کا نہیں ، ہمارا ہے۔ ایسے ظالم اور جھوٹے لوگوں کے لئے کیا تھم ہے؟ اوران کا حشر کیا ہوگا؟

جواب:..قرآنِ کریم میں ظالموں اور جھوٹوں پرلعنت آئی ہے،اس لئے ایسے لوگ دُنیاو آخرت میں ملعون ہیں۔<sup>(۲)</sup> کیا جہیز دینا جائز نہیں؟

سوال:...شادی بیاہ کے سلسلے میں بعض لوگ جہیز کوئی ناجائز قرار دیتے ہیں، حالانکہ میرا خیال بیہ ہے کہ جہیز بجائے خود غلط نہیں ہے، کیونکہ لڑکی کا گھر پر حق ہے کہ جب وہ گھر سے رُخصت ہوتو اس کے عزیز وا قارب، والدین ویشتہ داراً سے تحا لَف وغیرہ ویں ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی صاحبزا دیوں کی شادی کے وقت ضروریات کی چیزیں اس وقت کے لحاظ سے ان کو دی تھیں، پس اپنی استطاعت سے زیادہ قرض اُدھار لے کر لوگوں کو دِکھاوے کے لئے زیادہ سے زیادہ دینا، بیغلط ہے، کین لڑکی کوشادی کے وقت گھرسے ضروریات کی اشیاء مہیا کرنا، تحا لَف وغیرہ دینا غلط نہیں۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟

جواب:...اڑی کو رُخصت کرتے وقت اپنی ہمت دوسعت کے مطابق تخفے تحا نَف ادر جہیز دینا شرعاً صحیح ہے، مگر لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کا مطالبہ کیا جانا اورلڑ کی والوں کا نمود ونمائش کے لئے اپنی ہمت واستطاعت سے بڑھ کر دینا، جائز نہیں۔ (r)

### ا پنی حیثیت کے مطابق لڑکی کے لئے جہزخریدنا

سوال:...جہیز کے طور پراپنی حیثیت کے مطابق لڑکی کے لئے گھر کا سامان وغیرہ خرید ناجائز ہے یانہیں؟ جواب:...نمود ونمائش کے بغیراپنی بچک کوکوئی کچھ دینا چاہے تو کون روکتا ہے؟ اور جہیز کولڑ کی سے زیادہ ضروری سمجھ کراہمیت

<sup>(</sup>١) "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" (البقرة: ١٨٨). لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعى. (قواعد الفقه ص: ١١٠).

<sup>(</sup>٢) "أَلَا لَعْنَهُ اللهِ عَلَى الظُّلِمِينَ" (هود: ١٨). "لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الكَّذِبِينَ" (آل عمران: ١١).

 <sup>(</sup>٣) ألا لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه. (مسند أحمد ج: ۵ ص: ۱۱ طبع بيروت).

دینا محض نمود ونمائش کے لئے حرام ہے۔

#### جهيز ہے متعلق سوالات وجوابات

سوال:...آپ نے لکھا ہے کہ جہیز پرسسرال والوں کا کوئی حق نہیں اور بیلڑکی کی ملکیت ہے۔لیکن سسرال والے اس کواپئی ملکیت سمجھتے ہیں ، اور طعنے دے دے کر بہو کا دِل چھلنی کردیتے ہیں کہ بیہ چیز ستی ہے ، بیہ معمولی ہے ، بیہ چیز ہے ، وہ چیز نہیں ہے۔اس رویے اور اس فتم کی باتوں کا سسرال والوں کو کتناحق ہے؟

جواب:...جب جہیز پرسسرال والوں کا کو کی حق نہیں، تواہے طعنے جوآپ نے ذِکر کئے ہیں، یہ بھی کمینگی اور رَ ذالت ہے، اور قر آنِ کریم میں طعن وشنیع کرنے والوں کے لئے ہلاکت کی وعید فر مائی گئی ہے۔ <sup>(۲)</sup>

سوال:... پھروہ تحاکف جو دُلہن کواس کے ماں باپ کے علاوہ اس کے دوست، رشتے دار، احباب یا جہاں وہ پڑھاتی ہے،
وہاں کے ساتھی اور شاگر دوغیرہ جو کچھ دیتے ہیں، وہ سب کسی ملکیت ہے؟ یقیناوہ بھی لڑکی کا ہے، لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بیسب
ہمارا ہے، کیونکہ شادی کے موقع پر دِیا گیا اور تخفے میں ملا ہے۔ جبکہ اس لڑکی کا موقف ہے کہ نہ صرف بیہ، بلکہ وہ تمام اشیاء بھی جولڑکی کو
سرال کے رشتے داروں، دوستوں، پڑوسیوں حتی کہ خودسرال والوں نے دی ہوں، وہ سب لڑکی کی ملکیت ہیں، وہ اس کو بھی چھینے
کے حق دارنہیں، کیونکہ جو پچھلڑکی کودے دیا گیا، وہ اس کا ہے، اور اس سے واپس لینے کی اِ جازت نہیں۔

جواب:..لڑکی کاموقف صحیح ہے،شادی کےموقع پرلڑ کی کوجو تنحا نَف بھی دیئے، وہ سبلڑ کی کی ملکیت ہے،سسرال والوں کااس پرکوئی حق نہیں۔

سوال:...آپاس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ بیا کشرانوں میں ہوتا ہے، طلاق یا ناچاتی کی صورت میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ لڑکی اپنی مہر سے دستبردار ہوجائے اور لڑکے والوں کی طرف سے دیئے گئے سامان (زیور اور کپڑے) وغیرہ تک واپس کردے، اور اس کے عوض اپنا جہیز لیے نے بہاں تک دُرست ہے کہ وہ اپنامال، اپنا جہیز لینے کے لئے اپنے دُوسرے تن یعنی مہر کو چھوڑ دے؟ اگروہ مجبوراً مہر چھوڑ دیے لیکن دِل سے معاف نہ کرے تو اس کا وَبال کس پر ہوگا؟ اور کیا یہ فیصلہ دُرست ہے کہ لڑکی کو دِیا ہوا سامان واپس لیس؟ جبکہ یہ فعل ایسا ہے جیسے کتا تے کرے اور اس کو پھر چاٹ لے۔

جواب: .. الرکی اینے گھر آباد ہوگئی اور میاں ہوی کے درمیان تنہائی ہوگئی تو اس کا پورا مہر شوہر کے ذمے لازم ہوگیا۔ "اس

<sup>(</sup>١) كفاية المفتى ج: ٩ ص: ٨٨، طبع جديد، دار الإشاعت كراچى.

<sup>(</sup>٢) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ... إلخ ـ (مشكواة، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم ص: ٣١٣) ـ

<sup>(</sup>٣) كل أحد يعلم ان الجهاز للمرأة إذا طلقها تأخذ كله وإذا ماتت يورث عنها. (شامي ج ٣٠ ص ٥٨٠).

<sup>(</sup>٩) وتجب عند وطء أو خلوة صحت من الزوج. (شامي ج:٣ ص:١٠٢).

مہر کوزبرد تی معاف کرانا بھی ظلم اور حرام ہے۔ لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کو جو پچھے دِیا جاتا ہے، اگر وہ محض اِستعال کے لئے ہے، اس کی ملکیت نہیں، تواسے واپس لے سکتے ہیں۔ <sup>(1)</sup>

## مطلقه کاسامان واپس نه کرناظلم ہے

سوال: ... یہ بات کی مفروضے کی بنیاد پر نہیں کہتی ہوں، بلکہ یہ واقعہ میری ایک دوست کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کودھو کے سے گھر بھیج دیا اور اس کا تمام سامان ہتھیا لیا، اس کوطلاق دیئے ہوئے بھی پانچ سال ہو چکے ہیں، لیکن کوئی چیز واپس نہیں کرتے ، اس لڑکی کا کہنا ہے کہ یہ مال وسامان اس نے بڑی محنت مشقت سے جمع کیا تھا، اور اس کے والد نے اپنی جائز اور محنت کی آمدنی سے پیٹ کا شربنایا تھا، لہذا وہ اس فراڈ کو بھی معاف نہیں کرے گی کہ اس کودھو کا دے کر اس کا تمام سامان چھین لیا، اس کوطلاق کا داغ لگایا، اور اس کے سامان پر قابض ہوگئے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر یہ لوگ میر اسامان استعمال کریں تو ان کے لئے حرام ہو، اگر ان کیٹر وں میں نماز پڑھیں تو خدا ان کی نماز قبول نہ کرے، اگر ان بر تنوں میں کھانا کھا کر روزہ رکھیں تو ان کا روزہ نہ ہو۔ میرے بستر پر سوئیں تو ان کی نیند حرام ہو۔ غرض اس کا دِل اس فقد رد کھی ہے کہ وہ ان کو بددُ عادیتی ہے قیامت میں اللہ تعالی کے ہاں اپنی ایک ایک ایک چیز کا ان سے حساب مانگے گی۔ اللہ کے ہاں تو مظلوم کو الوا جائے گا، اور اگر وہ چیز نہ دے سکا، اس کے بدلے اس کی نیکیاں نہ ہوں، تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈ ال دیئے جائیں گے۔

جواب:... بیتمام مضامین صحیح ہیں۔حرام کا کپڑا پہن کرنماز پڑھی جائے تو وہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے جس لڑکی کا قصہ ککھا ہے، ایسے بے شاروا قعات پیش آتے رہتے ہیں۔ جب آ دمی میں ایمان، شرافت اور حیاباتی ندر ہے تو وہ سب پچھ کرگز رتا ہے، لیکن مرنے کے بعد آئکھیں کھلیں گی،اورایسے رَذیل لوگ دُنیا میں بھی راحت وسکون کا سانس نہیں لے سکتے۔

سوال:... مورے کی بات ہے کہ بیح کتیں ان لوگوں کی ہیں جوابے آپ کوشریف اور دِین دار کہتے ہیں، اوران کی والدہ لوگوں کو اللہ کے اُحکام بتا کرخود کو بہت نیک اور دِین دار کہتی ہیں، جبکہ بہو کو طلاق دیئے پانچ سال ہو گئے، بیٹے کی دُوسری شادی کردی، مزید جہیز ل گیا، مگراس مجبور اور غریب کے جہیز پر ابھی تک قابض ہیں، اور سب میں مشہور کررکھا ہے کہ ہم نے پہلی بہو کا سب سامان واپس کردیا۔ لوگ ان کو نیک اور سچا سبجھتے ہیں اور اس ریا کاری سے ناواقف ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ایسے بے ممل واعظوں اور دیا کار جھوٹے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟

جواب:..ا یے رِیا کار جولوگوں کے حقوق غصب کر کے بھی پارسائی کا دعویٰ رکھتے ہیں،جہنم میں وُ وسرے گنہگاروں کے

<sup>(</sup>١) ألا لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه. (مسند أحمد ج:٥ ص:١١٣).

<sup>(</sup>٢) وإذا بعث الزوج إلى أهل زوجته شيئًا عند زفافهما منها ديباج فلما زفت إليه أراد أن يسترد من امرأة الديباج ليس له ذلك إذا بعث إليها على جهة التمليك. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٢٧، كتاب النكاح، الباب السابع).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عمر قال: من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله تعالى له صلوة ما دام عليه ...إلخ. (مشكواة ص: ٢٣٣، كتاب البيرع، الفصل الثالث).

لئے بھی تماشائے عبرت ہوں گے،اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے...!(۱)

# لڑ کی یالڑ کے کا جہیز ہے اِ نکار کرنا ، نیز اپنے سر پرستوں کوخرافات ہے منع کرنا

سوال:... کیالڑ کا یالڑ کی جہیز لینے ہے اپنے والدین کو إنکار کر سکتے ہیں؟ مثال قائم کرنے کو یاکسی بھی وجہ ہے، یا جہیز کا معامله والدين يرجهور ويناحا ہے؟

جواب:.. آج کل کے نام نہاد جہزے تخی کے ساتھ منع کرنا جا ہے۔

سوال:..بڑکی ان تمام رسموں کا خاتمہ کرنا جا ہے اور بیخواہش رکھے کہ اس کی شادی میں بیخرا فات نہ ہوں جس ہے اللہ ناراض ہو،کیکن کڑ کے والے نہ مانیں اور بیرشمیں کریں ،تو گنا ہگارکون ہوگا؟

جواب:...بہترتوبہ ہے کہ ایسی جگہ رشتہ کیا ہی نہ جائے جہاں خلاف شرع رسمیں ہوتی ہوں لیکن اگر مجبوری ہوتو لڑکی کوان رسموں کےخلاف ناپندیدگی کا اِظہار کردینا جاہئے ،اگراس کے باوجود کرتے ہیں تو وہ خود گنا ہگار ہوں گے۔

سوال:..خرافات اورغلط رسمیس جو که اسلام کے منافی ہیں،جس کی شادی ہورہی ہو، وہ اگر اپنی شادی میں بیرسمیس نہ کرنا جا ہے تو والدین باسر پرست کواس سے منع کرنے کاحق اِسلام کی رُ و سے رکھتا ہے یانہیں؟ یا بیہ کہ کرنے والا نہ جا ہتا ہوا ور والدین کریں تو گنامگارکون ہوگا؟

جواب:..غلط رسموں ہے منع کرنے کالڑ کے اورلڑ کی کوحق ہے، اگر اس کے باوجود والدین کرتے ہیں تو وہ گنا ہگار ہوں گے، کیکن جن غلط رسموں کا تعلق لڑ کے بیالڑ کی کی اپنی ذات سے ہو، ان کو ہر گزنہ کرنے ویں۔ <sup>(۲)</sup>

### جہیز کا سامان ساس ،سسر کو اِستعال کرنا ،مطالبے پر بہوکونہ دینا

سوال:...جوسامان بیوی کو جہیز کی شکل میں ملاتھا،اس کا بہت ساحصہ شوہر کے والدین کے گھر رکھا ہوا ہے، کیونکہ شادی ہوکر لڑ کی شوہر کے والدین کے گھر گئی ،مگر بعد میں شوہر کاروبار کی وجہ سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کراچی منتقل ہو گیا۔ بیوی کا إصرار ہے کہ اس کے جہیز کا سامان جو کہ تمہارے والدین کے گھریرہے، وہ مجھے لا کر دو۔ شوہر کا کہنا ہے کہ میں اس لئے لا کرنہیں دیتا کیونکہ کہیں اس ہے میرے والدین کی دِل آزاری نہ ہو، جبکہ اس کے متبادل میں تہمیں نئی چیزیں دِلوا دیتا ہوں۔اس سے قطع نظر بیوی کا پہ کہنا ہے کہ شو ہر کے گھر سے کوئی بھی ان کے یہاں نہآئے ، خاص طور پرشو ہر کے والدین ۔

<sup>(</sup>١) عن أبى حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألَّا لَا تظلموا! ألَّا لَا يحل مال امرىء إلَّا بطيب نفس منه. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكواة ص: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (الصحيح المسلم ج: ١ ص: ١٥، باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان ... إلخ، طبع قديمي).

ا:...جہزے سامان کے بارے میں شوہر کاعمل کیساہے؟

۲:... بیوی کا جہیز کے سامان کے بارے میں مطالبہ کیساہے؟

٣: ... بيوى كاييمطالبه كه شومرك يهال سے كوئى نه آئے ،كيسا ہے؟

٣: .. شو ہر کوان حالات میں کیا کرنا جائے؟

۵:...الی بیوی کے بارے میں کیا حکم ہے؟

۲:...شوہر کی کمائی میں بیوی کے والدین، بہن بھائیوں اور دیگر رِشتہ داروں، اسی طرح شوہر کے والدین، شوہر کے بہن بھائیوں اور رِشتہ داروں کا کوئی حق ہے یانہیں؟

2: ... کیا بیوی کا بیطر زعمل اس کے ماں باپ کے علم میں لا یا جائے؟

٨:..كيا شو ہريدواضح طور پر بيوى كو بتادے كها سے بيوى كے تمام طرز عمل كاعلم مو چكا ہے؟

جواب:...جہیز کا سامان جوعورت کواس کے میکے کی طرف سے ملتا ہے ، وہ صرف بیوی کاحق ہے ، وہ اگر اِ جازت دے تواس کا اِستعال کرنا سیجے ہے ، ورندا یک سوئی کا اِستعال کرنا بھی جائز نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

بیوی کامطالبہ جہز کے سامان کے متعلق اُوپرلکھ دیا ہے۔

بیوی کایہ البہ کہ شوہر کے والدین میں سے کوئی بھی یہاں نہ آئے ، سیحے نہیں۔ والدین کواپنے بیٹے سے ملنا چاہئے ، البتہ بیوی اگر نہ ملنا چاہے تواس کی مرضی ہے، لیکن اس کا بیمل شریعت کے خلاف ہوگا۔

#### جہیز کے سامان پرساس وسسر کا کتناحق ہے؟

سوال:...کیاساس اورسسرلزگی کے جہیز میں ماں باپ کا دِیا ہواسا مان اِستعال کرنے کا شرعی حق رکھتے ہیں؟ بعض سسرالی تو اس کواپناحق گردانتے ہیں۔

جواب:..جہزلا کی کاحق ہے، نہاس کے شوہر کا، نہاس کے والدین کا، گرمشتر کہ گھر میں اِستعال کی چیزوں میں میراتیرا نہیں ہوتا، گھر میں اِستعال کی چیز کو بھی اِستعال کرتے ہیں۔

### ا پناسامان اِستعال نه کرنے دینے والی بہوؤں کا کیا کریں؟

سوال:...ایک سوال جس کاعنوان" جہزار کی کاحق یا سسرال کاحق" ۸ر مبر ۱۹۸۹ء کی اشاعت میں آپ سے" زاہدہ رشیدہ" صاحبے نے کیا تھا،اس بارے میں محترمہ نے آپ سے متعدد سوالات کئے اور اس سے پہلے بھی جہز کے بارے میں آپ سے کسی

<sup>(</sup>۱) أَلَا لَا يحل مال امرىء مسلم إلّا بطيب نفس منه. (مسند أحمد ج:۵ ص:۱۱۳). أيضًا: لَا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقه ص:۱۱).

<sup>(</sup>٢) لو جهز إبنته وسلمه إليها ليس له في الإستحسان إسترداده منها وعليه الفتوي (عالمگيري ج: ١ ص:٣٢٧).

نے سوالات کئے تھے، جن کا ذِکر'' زاہدہ رشیدہ'' صاحبہ نے آپ سے اپنے سوالوں میں کیا ہے۔ جس کے ایک سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ جہزاؤ کی کی ملکیت ہوتا ہے،سسرال والوں کااس سے کوئی تعلق نہیں۔

میں بھی آپ سے ایک سوال پوچھنا جا ہتی ہوں ،لڑ کی جب ماں باپ کے گھر سے سسرال جاتی ہے تو وہ اپنی ضرورت کی تمام چیزیں اپنے جہیز میں نہیں لاتی ، بلکہ وہ اپنی ضرورت کی زیادہ تر چیزیں سسرال والوں کی ہی اِستعال کرتی ہے،تو جب بہوا پے سسرال والوں کی ہر چیز بلاجھجک، بلاروک ٹوک اِستعال کرتی ہےتو سسرال والوں کو کیوں حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی بہو کی چیزیں یعنی جہیز ک چیزیں اِستعال کرعیں؟ بہوکا جہیز صرف سنجال ،سنجال کے دکھنے کے لئے ہی ہوتا ہے؟

جواب:..نہیں،صرف سنجال کرر کھنے کے لئے نہیں ہوتا، وہ بھی اِستعال کے لئے ہوتا ہے، اور اس کا اِستعال لڑکی کی ا جازت سے سسرال والوں کو بھی جائز ہے۔ گفتگواس میں نہیں، بلکہ اس سوال میں ہے کہ وہ ملکیت کس کی ہے؟ لڑکی کی ملکیت ہے یا سسرال والوں کی؟ میں نے اس کے جواب میں لکھا تھا کہ وہ لڑکی کی ملکیت ہے،سسرال والوں کااس ملکیت ہے کوئی تعلق نہیں۔

# اینے سامان کی حفاظت اورسسرال کے سامان کی حفاظت نہ کرنے والی کا شرعی حکم

سوال:...عام طور پرزیاده تر بهوئیں اپنے جہز کی چیزیں وُ وسروں کو اِستعال کے لئے وینا تو در کنارخو داپنے اِستعال میں بھی نہیں لاتیں،اینے جہیز کی ہر چیز کوسلیقے سے رکھنا کہ کہیں خراب نہ ہوجائے یا ٹوٹ نہ جائے ،اگر کوئی چیز خراب ہوجائے یا ٹوٹ جائے تو اُکٹا سسرال والوں پر اِلزام لگانا کہانہوں نے میری چیز خراب کردی۔اورسسرال کی تو ہر چیزلڑ کی ہے تکلفی ہے اِستعال کرتی ہے،کسی چیز کی پروانہیں ہوتی کہ کوئی چیز کیے پڑی ہے اور کہاں پڑی ہے؟ اگر پرواہے تو صرف اپنے جہیز کی ہے کہاس کونہ کچھ نقصان ہوجائے، تومولا ناصاحب! آپالی' مہوؤں' کے بارے میں کیا کہیں گے؟

**جواب:...ایسی بہوؤں کوکم ظرف ہی کہا جاسکتا ہے! وہ جیسے اپنی چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں،انہیںسسرال کی چیزوں کی** بھی ای طرح حفاظت کرنی جاہے ۔اوراپی چیزاگر اِستعال ہےخراب ہوجاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے تواس کی پروانہیں کرنی جاہے ۔ لڑ کی جس گھر میں ( سسرال میں ) آتی ہے، وہ اس کا اپنا گھرہے،اور اِستعال کی چیزیں مہیا کرناسسرال والوں کے ذہبے ہاس لئے وہ بلاتکلف اِستعال کرنے میں حق بجانب ہے، اور اگر سسرال والوں کی طرف سے کسی چیز کے اِستعال پر پابندی ہے تو لڑکی کو بغیر ا جازت کے اس کا اِستعال کرنا میجی نہیں ہوگا<sup>(۱)</sup> ای طرح لڑکی ہے جہیز کا سامان ہے، اگرلڑ کی کی طرف ہے اس کے اِستعال پریا بندی نہ ہوتو سسرال والوں کے لئے اس کے اِستعال میں کوئی مضا نَقهٰ ہیں الیکن وہ زبردستی اپنی چیز سمجھ کر اِستعال کرنے کے مجاز نہیں۔

#### جہیز کا جوسا مان استعمال ہے خراب ہوجائے ،اس کا شوہر ذ مہدار نہیں

سوال:...جہیز کی مسہری اور گدامیاں بیوی کے مشتر کہ استعال میں ٹوٹ پھوٹ گئے ،شوہر پورے نقصان کی تلافی کرے یا صرف اپنے جھے گی؟ (۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبرا دیکھیں۔

جواب:...جہیز کی جو چیزیں جس حالت میں ہیں وہ عورت کاحق ہے، کیکن استعال سے جونقصان ہو، وہ شوہر سے وصول نہیں کیا جاسکتا ، کیونکہ بیاستعال عورت کی اجازت ہے ہوا ہے۔ (۲)

# جہیز کی نمائش کرنا جا ہلانہ رسم ہے

سوال:...ہمارے قبیلے کا بیرواج ہے کہ ماں باپلڑ کی کو جو جہیز دیتے ہیں اسے سرِعام دِکھاتے ہیں جس میں عورت کے کپڑے اور زیور کپڑے کھائے جیں، اور یہاں بہت سے مرد بھی جہیز دیکھنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔کیا عورت کے کپڑے اور زیور نامح مَوں کوسرعام دِکھانادِینِ اسلام میں جائز ہے؟

جواب: .. بڑک کودیئے جانے والے جہیز کا سرِعام دِکھا ناجا ہلی رسم ہے، جس کا منشامحض نمود ونمائش ہے۔اورمستورات کے زیوراور کپڑے غیر مردوں کو دِکھا نابھی بُری رسم ہے، شرفاءکواس سے غیرت آتی ہے۔

### لڑ کی کوجہیز میں چھآ یتیں دینا

سوال:...ایک شادی میں دیکھا کہ لڑکی کے باپ جہیز میں قرآن شریف کی چھآ بیتی دینے پر اِصرار کررہے تھے اور فرما رہے تھے کہ بیر(آن دی ریکارڈ)تحریری طور پرنوٹ کیا جائے۔کیاکسی کتاب میں صدیث سے بیہ بات ثابت ہے؟ جواب:...:ہنا، نہ دیکھا،اوراییا کوئی مسئلہ صدیث سے ثابت نہیں۔

# اینی جائیداد میں سے حصہ نکالنے کی نیت سے بچی کو جہیز دینا

سوال:...اگروالدین اپنی جائیداد میں سے حصہ نکالنے کی نیت سے اپنی بچی کے لئے جہیز کا اِنتظام کرتے ہیں تو یہ جائز ہے پانہیں؟

جواب:...جائیداد کا حصہ تو والدین کے مرنے کے بعد ملے گا، زِندگی میں جو کچھے دِیا جائے وہ میراث کا حصہ ہیں ، اور پھر خرچ تو لڑکوں کی شادی پربھی اُٹھتا ہے ،صرف لڑکیوں ہی کے بارے میں کیوں...؟

#### جهيزكامسئله

سوال:...ماں باپ کی طرف ہے لڑکی کو جہیز میں جو چیزیں (زیور، کپڑے، فرنیچروغیرہ) دی جاتی ہیں، وہ لڑکی کی ملکیت ہوتی ہیں یالڑ کے کی؟

جواب:...والدین جہزمیں جو چیزیں اپنی بیٹی کودیتے ہیں، وہ بیٹی کی ملکیت ہوتی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) كل أحد يعلم ان الجهاز للمرأة إذا طلّقها تأخذه كله. (رد المحتار، مطلب في دعوى الأب ان الجهاز عارية ج:٣ ص: ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) أما الذي بعث أبو المرأة إن كان هالكا لم يرجع على الزوج بشيء (إلى قوله) وإن بعث من مال البنت البالغة برضاها لا يرجع لأنه هبة أحد الزوجين للآخر ولا رجوع فيها. (خلاصة الفتاوي، الفصل الثاني عشر في المهر ج:٣٠ ص:٣٢).

سوال:...ای طرح شادی کے موقع پرسسرال کی طرف سے جوزیور، کپڑے وغیرہ لڑکی کودیئے جاتے ہیں، وہ کس کی ملکیت میں شار ہوتے ہیں،لڑکی کی یالڑ کے کی؟

جواب:..سسرال کی طرف ہے بہوکو جو چیزیں دی جاتی ہیں ،اس پرعرف کا اِعتبار ہے ،اگرعرف بیہ ہے کہ وہ لڑکی کو مالکا نہ حقوق کے ساتھ دی جاتی ہیں ،تو وہ لڑکی کی ہیں ،اورا گرصرف اِستعال کے لئے دی جاتی ہیں تو لڑکے کی ہیں۔ (۱)

# عورت كاحقِ ملكيت اوراينے مال ميں تصرف كرنا

سوال:... پاکتان کی معاشرت میں شادی کے بعد عورت کی ملکیت کی (اور لائی ہوئی) چیزوں کوشو ہراور سرال والے اپنے تصرف میں سمجھتے ہیں، بلکہ بیچاری عورت کو بیہ تک اِختیار بھی بہت کم رہ جاتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت یا وسائل شرعی سے حاصل کئے ہوئے مال کوشتحق اقر با کے ساتھ سلوک یا صدقہ خیرات میں اپنی محض مرضی سے اِستعال کر سکے۔ کیا شادی کے بعد ایک بیوی حدودِ شریعت میں کا کہ بیوی حدودِ شریعت میں کمائے ہوئے اپنے مال پیسے کی مالک نہیں؟

جواب:...شریعت کی رُوسے مرداورعورت کی ملکیت الگ الگ ہے، جو چیزیں عورت اپنے میکے سے لاتی ہے وہ اس کی ملکیت ہیں اور جو مال خوداس نے حلال اور جائز طریقے سے کمایا ہو، یا شو ہرنے یا کسی عزیز نے اس کو تخفے کے طور پر دِیا ہو، اس کی بھی عورت مالک ہے۔

گھر میں استعال کی جانے والی چیزیں خواہ مرد کی ملکیت ہوں یاعورت کی ،ان کو گھر کے تمام اُفراد اِستعال کیا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بیوی کی طرف ہے'' میری تیری'' کا سوال نہیں ہوا کرتا، اس لئے اگر سسرال والے ان چیز وں کو اِستعال کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بیوی کی طرف ہے ان کے اِستعال کی اِجازت ہوتی ہے۔ تاہم اگرعورت اس معاملے میں بخل ہے کام لیتی ہے، تو اس کی چیز اس کی اِجازت کے بغیر اِستعال کرنا جائز نہیں۔ (۲)

عورت کواپنے مال میں سے صدقہ وخیرات کرنے کا پوراحق ہے، تاہم اس کوشو ہر کے مشورے سے صدقہ وخیرات کرنی جاہئے۔

# وُلہن کو تھا نف ملنااوراس پرکس کاحق ہے؟

سوال:...ایکسوال کے جواب میں جمعہ کے اخبار میں لکھاتھا کہ دُلہن کا غیر مردوں سے سلامی لینارِشوت ہے، میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑاشکر ہے کہ ہمار ہے ہاں اس طرح دُلہن کو باری لائن لگا کرتو غیر مردنہیں دیکھتے، ہاں البتہ عورتیں تخفے کی جگہ اکثر پیسے دیتی ہیں، اس طرح دیور دغیرہ جو کہ نامحرَم ہیں وہ اپنی مرضی سے اگر سونے کی یا کوئی بھی چیز دیں تو اسے لینا کیسا

<sup>(</sup>١) والمعتمد البناء على العرف ... إلخ. (شامي ج:٣ ص:٥٤ ١ ، مطلب في دعوى الأب ان الجهاز عارية).

<sup>(</sup>٢) لَا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقه ص: ١١٠).

ہے؟ کیونکہ نہ لینے یااسے خیرات وغیرہ کرنے سے بہت بدمزگی ہوتی ہے، یہاں تک کہلوگ دُلہن کا جینا حرام کردیتے ہیں، کیونکہ چیز دینے کے بعد بھی لوگ اس پرنظر ضرور رکھتے ہیں، اور پھر تو صرف لڑائی کا بہانہ ہاتھ آ جا تا ہے۔ آج کل عقل تو کوئی اِستعال کرتانہیں ہے۔ ای طرح ایک اور رُخ یہ بھی ہے کہ دُلہن کی بہنیں اپنے بہنوئی ہے'' نیگ'' کی صورت میں پیسے لیتی ہیں، وہ پیسے لینا کیسا ہے؟ جبکہ اس میں کوئی بیہودہ حرکت نہ کی جائے؟

جواب: بیمورتیں اگر تخفے کے طور پر دیں اور واپس لینے کی تو قع ندر کھیں تولینا جائز ہے، ورنہیں۔ دیور وغیرہ عزیز جونامحرُم ہوں ، ان سے پر دہ کیا جائے۔ عزیز داری کے طور پر کوئی ہدید یں تولے سکتے ہیں ، مگر ضروری نہ تمجھا جائے۔

# جہیز برکس کاحق ہے؟

سوال:...میری شادی اکتوبر ۱۹۹۳ میں ہوئی ، زندگی انچھی طرح گزر رہی تھی ، نہ مجھے کوئی شکایت تھی ، نہ بیوی کو مجھ
ہے۔ پھر ۲۷ برجنوری کولڑ کی کے گھر والے ضد کر کے اس کو اپنے ساتھ حیدر آباد لے کر گئے ، اس کے جانے پرمیرے علاوہ تین آدی اور گھر کا کوئی فروراضی نہیں تھا۔ مؤرخہ ۲۸ برجنوری کو والپسی پر ان لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوگیا ، جس میں بیوی کے علاوہ تین آدی اور زخی ہوئے ، میری بیوی تو آٹھ دن تک ہوش میں نہیں آئی اور اس حالت میں اس کا اِنتقال ہوگیا۔ اب اس کے گھر والے جہیز کا سامان واپس ما تگ رہے ہیں ، اس سلسلے میں آپ کی رائے معلوم کرنی ہے کہ قانون کی رُوسے اور شریعت کی رُوسے ان کا سامان ما نگنے کاحق بنتا ہے؟

جواب:...آپ کی مرحومہ بیوی کواس کے میکے والوں نے جوسامان دیا تھا،اور جو پچھاس کے سرال والوں نے یاان کے عزیزوں نے اس کو دیا تھا، وہ سب اس کا ترکہ ہے۔ اس طرح اگراس کا مہراَ دانہیں کیا گیا تو وہ بھی اس کے ترکے میں شامل ہے۔ الغرض وہ تمام چیزیں جومرحومہ کی ملکیت میں تھیں اب اس کا ترکہ ہے جواس کے شرعی وارثوں پرتقسیم ہوگا۔

اگرشادی شدہ لڑکی فوت ہوجائے اور اس کی اولا دنہ ہوتو اس کے ترکے کا نصف اس کے شوہر کا ہے، اور نصف اس کے والدین کا۔ والدین کا۔ اس لئے نذکورہ بالا چیزوں کا آ دھااس کے والدین کو پہنچادیں اور آ دھاخو در کھ لیں۔

# الركى كوملنے والے تخفے تحا ئف اس كى ملكيت ہيں يا شوہركى؟

سوال: الرکی کوجو ماں باپ نے تخفے تحا نف دیئے تھے وہ کس کی ملکیت ہیں؟ ان کی حق وارار کی ہے یا شوہر؟

<sup>(</sup>١) وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء! فقال رجل: يا رسول الله! أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت! متفق عليه. (مشكواة، باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات ص:٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) كل أحد يعلم أن الجهاز للمرأة إذا طلّقها تأخذ كله وإذا ماتت يورث عنها ... الخ. (شامي ج: ١ ص:٥٨١).

<sup>(</sup>٣) "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَوَكَ أَزُواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ" (النساء: ١٢).

جواب:...ہروہ چیز جولڑ کی کو والدین اور شوہر والوں کی طرف سے ملی ہے وہ اس کی ملکیت ہے، شوہر کا اس میں کو ئی حق نہیں ہے۔

### طلاق کے بعد جہیز کا سامان اور خرچہ واپس لینا

سوال: ...طلاقیں ہونے سے پہلے ایک معاہدہ ہوا کہ لڑکا طلاقیں بھی دےگا اور جہیز کے سامان کی قیمت اور شادی خرچہ بھی ادا کرنا ہوگا، جبکہ جبیز کی قیمت سے تقریباً دوگنا اُوپر لگائے گئے ہیں، اورلڑ کے کازیور عورت کے پاس ہے، طے بیہوا کہ لڑکے والے جبیز وشادی خرچ کی قیمت ادا کریں گے، جبکہ لڑکی والے زیورات واپس کردیں گے، جب زیور کی قیمت لگائی گئی تو مارکیٹ سے کم اس معاہدے میں برورلڑکی والوں نے یہ قیمت لگائی ہے، اورلڑکے والوں سے جبرا نیسب پھے کروایا ہے، اورزیادتی کرکے پچھر تم ان پر دالی ہے۔ اَزرُ و کے شریعت لڑکے والے رقم دینے کے ذمے دار ہیں؟

جواب:...جہیز کی واپسی لڑکی کاحق ہے،جس حالت میں وہ سامان ہے، واپس کردیا جائے ،اس کی قیمت لینا اور شادی کا خرچہ وصول کرنا ان کے لئے حلال نہیں۔ تبرا ورحشر میں جب کسی کا مال ناحق کھانے کا اس سے مطالبہ ہوگا تو پولیس والے اس کی کوئی مددنہیں کریں گے، بلکہ وہ خود بھی پکڑے ہوئے آئیں گے۔

### شادی کے موقع پر دیئے گئے زیورات

سوال:...میری بیٹی کوطلاق ہو چکی ہے، جوزیوراور دیگراشیاءسسرال والوں نے تخفے میں دی تھیں، یامیرے داماد نے میری بیٹی کوئری میں دیا تھا،شرعی طور پر دونوں صورتوں ں میں ان زیورات پرمیری بیٹی کا کیاحق بنتا ہے؟

جواب:..صورتِ مسئولہ میں جوزیورات لڑکی کے سسرال والوں نے تخفے میں دیئے تھے، وہ تو لڑکی کی ملکیت ہیں،اس طرح وہ سامان جوشوہر نے بیوی کوبطور ملکیت کے دیا تھا،مثلاً عورت کے اِستعال کی چیزیں، کپڑے، جوتے اور دیگر سامان وہ سب عورت کوملیں گے۔

<sup>(</sup>۱) قلت: ومن ذلک ما يبعثه إليها قبل الزفاف في الأعياد والمواسم من نحو ثياب وحلى، وكذا ما يعطيها من ذلک أو من دراهم أو دنانير صبيحة ليلة العرس ويسمى في العرف صبحة فإن كل ذلك تعورف في زماننا كونه هدية. (رد المحتار، مطلب في ساير سله إلى الزوجة ج: ٣ ص: ١٥٠). وفيه أيضًا: المختار للفتوى ان يحكم بكون الجهاز ملكا لا عارية. (رد المحتار، مطلب في دعوى الأب ان الجهاز عارية ج: ٣ ص: ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرى الا بطيب نفس منه. (مشكوة ص:٢٥٥ طبع قديمي). عن أبى موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملى الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القراى وهي ظالمة متفق عليه (مشكوة ص:٣٣٣). عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء ورواه مسلم (مشكوة ص:٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) وإذا بعث الزوج إلى أهل زوجته شيئًا عند زفافها منها ديباج فلما زفت إليه أراد أن يسترد من المرأة الديباج ليس له ذلك إذا بعث إليها على جهة التمليك. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٢٤، كاب النكاح، الباب السابع).

#### طلاق کے بعد جہیز کا سامان کس کا؟

سوال:...میری بھانجی کی شادی کچھ عرصة بل ایک شخص ہے ہوئی، اس شادی کو بمشکل سات ماہ کا عرصہ گزرا کہ اس نے اپنے گھروالوں کی بار بارشکایات جو کہ خط، ٹیلی فون اور دی خطوط کے ذریعے إرسال کئے تھے، تگ آ کر میری بھانجی کو تین طلاقیں إرسال کر دیں۔ پیطلاق اس نے کیسٹ میں بھر کر إرسال کیں۔ کیسٹ کومیری ممانی لائی اور میری چھوٹی بمشیرہ کو لاکر دی، جے ان لوگوں نے سا۔ اب آپ ہے یہ مؤدّ بانہ عرض ہے کہ اس طلاق نامے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس طرح سے طلاق ہوگئی ہے؟ نیزلاکی کا مہراور دیگر سامان جو لڑی کو ماں باپ کی جانب سے شادی کے موقع پر دِیا جاتا ہے، مثلاً چندتو لے سونا، کپڑا، برتن اور دیگر گھر بلوسامان جو کہ فالص لڑی کے نام ہے، ان تمام اشیاء کے بارے میں بھی قرآن وسنت کی روثنی میں بتا کیں کہ ان پرلاکی کا حق ہے یا نہیں؟ حواب:...اگر محمداً یوب نے طلاق کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کئے ہیں تو تین طلاق واقع ہوگئیں۔ (۱) جو ابندی کا پورا مہر شو ہر کے فیلائو کی اپنیان ہو ہمرک ڈے الوں کو ذمے لازم ہے، کیونکہ لڑی اپنی میک کہ اس کا واپس کرنا سرال والوں کا فرض ہے، سان کا اس سامان کے دینے ہے والوں نے دیا تھا، وہ لڑی کی ملیت ہے، اس کا واپس کرنا سرال والوں کا فرض ہے، اوران کا اس سامان کے دینے ہے انکار کرنا جرام اور گنا و کہیرہ ہے۔ (۳)

#### طلاق کے بعد بیوی کا جہیزاور نان نفقہ

سوال:...میرے شوہرنے اپنے بھائی اور بھاوج کے کہنے میں آکر جھے طلاق دے دی ہے، مگر میرازیور، جس میں کچھ گفٹ بھی شامل ہیں وہ اور نان نفقہ وغیرہ دینے سے انکاری ہیں، میں نے فتوی بھی لے کران کو دِیا، مگر میرے جیٹھے بیتمام چیزیں دینے سے منع کررہے ہیں۔ وہ اس فتو ہے کو بھی ماننے سے انکار کررہے ہیں۔ قرآن وسنت کی روشنی میں ایسے لوگوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟ جو اب نہیں کو جو ت بنا ہے، جو کہ بنوری ٹاؤن کے فتوے میں لکھا ہوا ہے، وہ آپ کو ملنا چاہئے۔ اگر وہ آپ کو آپ کا حق نہیں دیتے تو حشر میں اللہ تعالی دِلوا میں گے۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) أما تفسيره شرعًا فهو رفع قيد النكاح حالًا أو مآلًا بلفظ مخصوص، كذا في البحر الرائق، وأما ركنه فقوله أنت طالق و نحوه، كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨٨، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٢) والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى أو مهر المثل حتّى لَا يسقط منه شيء إلّا بالإبراء من صاحب الحق، كذا في البدائع. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) كل أجد يعلم أن الجهاز للمرأة إذا طلّقها تأخذ كله ... إلخ. (شامي ج:٣ ص:٥٨).

<sup>(</sup>٣) "وَلَا تَأْكُلُوا اَمُوالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبِطِلِ" (البقرة: ١٨٨).

<sup>(</sup>۵) لَا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعى وقواعد الفقه ص: ١١٠ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتُود لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعى وقواعد الفقه ص: ١١٠ عن الشاة القرناء وواه مسلم ومشكوة ص: ٣٣٥، باب الظلم، الفصل الأوّل).

# ۇ وسرى شادى

### دُوسری شادی حتی الوسع نہ کی جائے ،کرے تو عدل کرے

سوال:...کیا پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دُوسری شادی کرسکتا ہوں؟ آیااس میں بیوی کی رضامندی ضروری ہے یا کہ شرعاً ضرورت نہیں؟اس بارے میں جواب تفصیل ہے دیں۔

جواب:... دُوسری شادی کے لئے پہلی بیوی کی رضامندی شرعاً شرط نہیں'' کیکن دونوں بیویوں کے درمیان عدل و مسادات رکھنا ضروری ہے۔ چونکہ عورتوں کی طبیعت کمزور ہوتی ہے اور گھریلو جھکڑا فساد ہے آدمی کی زندگی اجیرن ہوجاتی ہے،اس لئے عافیت اس میں ہے کہ دُوسری شادی حتی الوسع نہ کی جائے ،اوراگر کی جائے تو دونوں کوالگ الگ مکان میں رکھے اور دونوں کے حقوق برابراداکر تارہے،ایک طرف جھکا دُاور ترجیحی سلوک کا وبال بڑا ہی شخت ہے، حدیث شریف میں ہے کہ:

''جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان برابری نہ کریتو وہ قیامت کے دن الی حالت میں آئے گا کہ اس کا آ دھادھڑ ساقط اور مفلوج ہوگا۔''<sup>(۳)</sup>

### دُوسری شادی کرنا شرعاً کیساہے؟

سوال:...بروزِ جمعہ ۱۸ اکو برمحتر مدروبینہ شاہین کا سوال پڑھا جس کا عنوان دُوسری شادی ظلم یا عدل تھا۔ محتر م مولا نامحمہ یوسف لدھیانوی صاحب! میراتعلق ایک ایسے خاندان ہے ہے جس کے مرد چار چارشادیاں کرتے ہیں۔ میرے والدمحتر م نے خود چارشادیاں کی ہیں، چونکہ ان کی نئی ہیوی ہم سے ملنایا ہماری کسی طرح کی بھی إمداد پسندنہیں کرتی ،اس لئے آج ہم پوری دُنیا میں رُسوا ہیں۔ والدہ کے پاس ایک مکان تھا، جس کی مدد ہے ہم اپنا خرچہ چلار ہے ہیں۔ آپ یقین ما نیں دس سال کے عرصے میں انہوں نے ہمیں ایک بیسہ نہیں دیا، جبکہ وہ خودایک کروڑ پی شخص ہیں۔ میرے نزدیک دُوسری شادی سراسرظلم ہے۔ اب آپ اس بات کا فیصلہ خود

<sup>(</sup>١) "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلْتَ وَرُبِغَ، فَإِنْ خِفْتُمْ آلَا تَعْدِلُوا فَوْحِدَةً" (النساء: ٣).

۲۰) يجب أن يعدل فيه أى في القسم بالتسوية في البيتوتة وفي الملبوس والمأكول ...إلخ. (الدر المختار مع رد المحتار ج:٣
 ٣: ٢٠٢، باب القسم، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي وغيره. (مشكوة، باب القسم ص: ٢٧٩).

انچھی طرح کر سکتے ہیں۔اور یہی نہیں، میں نے بہت سے مردول کو یہی کچھ کرتے دیکھا ہے۔ دُوسری شادی کے بعد نہ پہلی بیوی کی پروا رہتی ہے، نہ بچول کی ،اب آپ خود فیصلہ کریں کیا میں نے کچھ غلط سوچا ہے؟

جواب:..اسلام نے جہاں مردکوایک سے زائد شادیوں کی اِجازت دی ہے، وہاں اس پر یہ پابندی بھی عائد کی ہے کہ اپنی بویو کے درمیان اور اولا دکے درمیان عدل و اِنصاف کرے۔ اگر وہ ایک طرف جھکا ؤکرے گا اور پہلی بیوی کے یااس کی اولا دی حقوق واجبدادانہیں کرے گا، تو وہ خدا تعالیٰ کا بھی مجرم ہوگا، اور جن افراد کے حقوق ضائع کر رہا ہے، ان کا بھی مجرم ہوگا۔ اس کا علاج سے کہاس کے دل میں ایمان پیدا کیا جائے اور قبراور حشر کی پکڑکا اِحساس اُجاگر کیا جائے۔ اور حکومت کا بھی فرض ہے کہاس کو اہل حقوق کے حقوق اور کرنے پر مجبور کرے۔

### ۇوسرى شادى كى شرعى حىثىيت

سوال:...آج کل فلموں، اخباری مقالوں میں اکثر اسلام میں دُوسری شادی کی اِجازت کا بلا واسطہ نداق اُڑا یا جارہا ہے،
اور بیتاکُر دِیا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے دُوسری شادی کر کے گویا پہلی بیوی کے حقوق پر ڈاکا ڈالا، یا بالفاظِ دیگرظلم کیا۔اکثر پہلی بیوی رُوٹھ گئی اور مطالبہ کیا کہ یا تو دُوسری کو طلاق دویا مجھے، میں دُوسری کو برداشت نہیں کرتی۔اوراس طرح قرآنی آ بت کا نداق اُڑاتی ہے۔اس کے لواحقین کا رَدِّ عمل اسلام کے اُحکامات کی اُڑاتی ہے۔اس کے لواحقین کا رَدِّ عمل اسلام کے اُحکامات کی دُوح سے فکراتا تو نہیں؟ اور ایسا کرنے سے وہ مسلمان کہلانے کی مستحق ہے؟ اور اس کے لواحقین کی بے جا حمایت اسلام کی رُوح کے منافی تو نہیں؟

۲:..مسلمان اُمراء غیرعورتوں سے اندرون اور بیرونِ ملک راہ ورسم پیدا کرتے ہیں،اس طرح زِ نا کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کی جائز منکومیں ان کے اس عمل سے واقف ہوتے ہوئے بھی انہیں وُ وسری شادی کی ترغیب نہیں دیتیں،اورحرام کاری سے نہیں بچاتیں،اس سلسلے میں کچھروشنی ڈالیں۔

بیں۔ تاہم مرد پر بیہ پابندی عائد کی گئے ہے کہ وہ بیویوں کے درمیان عدل اور مساوات کا برتا و کرے، اور جو محض عدل نہ کرے، اس کے ہیں۔ تاہم مرد پر بیہ پابندی عائد کی گئے ہے کہ وہ بیویوں کے درمیان عدل اور مساوات کا برتا وَ کرے، اور جو محض عدل نہ کرے، اس کے

<sup>(</sup>١) "فَانُكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلْتُ وَرُبْعَ، فَإِنْ خِفْتُمُ آلَا تَعُدِلُوا فَواحِدَةً" (النساء: ٣). عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي وغيره. (مشكواة، باب القسم ص: ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) عن النعمان بن بشير أنّ أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاما، فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لَا! قال: فارجعه وفي رواية ...... قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولَادكم ... إلخ ومشكوة ص: ٢٦١، باب العطايا).

<sup>(</sup>m) "فَانُكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلْتُ وَرُبِعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ آلَا تَعْدِلُوا فَو حِدَةً" (النساء: m).

لئے بخت وعید آئی ہے۔ لیکن غیر تو موں کے اِختلاط کی وجہ سے مسلمانوں نے اس معاملے میں اِفراط وتفریط کرر تھی ہے، اور یہ اِفراط وتفریط کر والے اور عورت کی صورت میں بیویوں کے وتفریط مردوں اور عورتوں کی جانب سے ہے۔ چنانچہ مرد یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ وُ وسری شادی کرنے کی صورت میں بیویوں کے حقوق صحیح طور پراَ دانہیں کر سکے گا، نہ دونوں کے درمیان عدل کر سکے گا، محض لطف اندوزی کے لئے وُ وسرا نکاح کر لیتا ہے، اور اکثر وبیشتر ایسا نکاح خفیہ طور پرکیا جا تا ہے، جس سے بہت می قباحتیں جنم لیتی ہیں، دِ بنی بھی، اخلاقی بھی اور معاشرتی بھی۔ یہ صورتِ حال قابل اِصلاح ہے اور ایسی حالت میں وُ وسری شادی کرنا خانہ آبادی کے بجائے" خانہ بربادی" کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور ایسا مختص اپنے وین وو نیادونوں کوغارت کر بیٹھتا ہے۔

اُدھر ہمارے معاشرے میں اُدسری شادی کو مطلقا ایک عار اور عیب کی چیز سمجھ لیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض حالات میں غیرشری جنسی اِختلاط کوتو برداشت کرلیا جاتا ہے، لیکن اُوسری شادی کا نام سننا بھی گوارانہیں کیا جاتا۔ ظاہر ہے کہ بیتھم خداوندی پر اعتراض ہے، گویا مسلمان کہلانے والے الند کو یہ ہماجا جے ہیں کہ'' آپ نے جومروں کوچارتک شادیاں کرنے کی اِجازت دی ہے، ہماراول و دِماغ اس تھم کو مانے کے لئے تیار نہیں ہے۔'' آپ نے جس صورت حال کا ذِکر کیا ہے، اس کا منشا بھی یہی ہے کہ اُوسری شادی کو بذات خودا کی کہ اُن تصور کرلیا گیا ہے، جے کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ گریہ نظریہ اِسلای نقطہ نظر سے حیح نہیں، شادی کو بذات خودا کی کہ اُن تصور کرلیا گیا ہے، جے کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ گریہ نظر یہ اِسلای نقطہ نظر سے حیح نہیں، ادراس غلط فکری ہی کا نتیج ہے کہ پہلی بیوی اپنا گھر خود بر باد کر لیتی ہے، میکے میں جا بیٹھتی ہے اور ساری زندگی کی خواری مول لے بیٹھتی ہے، گراپ کے گھر شریفا نہ طور پر آبادی کو تبول نہیں کرتی ۔ اور بعض اوقات اس کی وجہ سے فتنہ وفساد، لڑائی جھڑ ہے اور آب وقتل و غارت تک نوبت آجاتی ہے۔ گویا مردکی و دور کی میں اس کے عزیز واقر با بھی وین و وُنیا کی بر بادی مول لے لیتے ہیں۔ اس اِفراط و تفریط کے دور سے جورت اپنی وُنیا بھی بر باد کر لیتی ہے اور وین کو بھی غارت کر لیتی ہے۔ اس اِفراط و تفریط کی اور اور کی میں اس کے عزیز واقر با بھی وین و وُنیا کی بر بادی مول کے لیتے ہیں۔ اس اِفراط و تفریط کیا حدور کی میں دورت کے دور میں جو تو تعین مرتب ہو کتی ہیں ان پغور کر کے دُوسری شادی کو ایک معمول کی چیز سمجھا جائے اور اس پر اس شدید میں وادی ہے۔ ووروں بیویوں کے حقوق بھی ٹھیک ٹھی کھی اوا کرسکتا ہو، تو دُوسری شادی کو ایک معمول کی چیز سمجھا جائے اور اس پر اس شدید

الغرض! وُوسری شادی کومطلقاً ایک عیب تصوّر کرنا اِسلام کے مزاج کے خلاف ایک جا، کی تصوّر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان حکمتوں کی نفی کرنا ہے جن کی بناپر اِسلام میں چارتک شادیاں کرنے کی اِ جازت دی گئی ہے۔

۲:...وُوسرے سوال میں آپ نے جو کچھ لکھا ہے، یہ بھی دراصل اس غیر اِسلامی تصور کا شاخسانہ ہے کہ دُوسری شادی ...نعوذ باللہ... نِ نا سے بھی بدتر ہے۔ یورپ اور مغربی ممالک میں دُوسری شادی ممنوع ہے، مگرعورتوں اور مردوں کے غیرقانونی اور غیرا خلاقی اِختلاط پرکوئی پابندی نہیں۔ ہماری اعلیٰ سوسائٹ پر بھی اسی ذہنیت کی چھاپ ہے، وہ دُوسری شادی کوتو عیب سیجھتے ہیں اور ایسا

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي وغيره. (مشكواة، باب القسم ص: ٢٧٩).

کرنے والے کومجرم تصوّر کرتے ہیں، لیکن غیر شرع جنسی اِختلاط ان کی نظر میں کوئی یُر انگنہیں، ایسے لوگوں کے لئے زم سے زم جولفظ اِستعال کیا جاسکتا ہے وہ'' ذہنی اِرتداو''ہے،ان کواس ذہنیت سے توبہ کرنی چاہئے۔

# دُوسری شادی کر کے پہلی بیوی سے قطع تعلق کرناحرام ہے

سوال:...ایگی خص شادی شدہ جس کے تین بچ ہیں، دُوسری شادی کا خواہش مند ہے، پہلی یوی سے شروع ہی سے ذہنی ہم آ ہنگی نہیں ہے، جس کی وجہ سے گھر میں سکون نہیں ہے، دُنیا کی نظر میں دونوں ساتھ رہتے ہیں مگر تین سال سے دونوں میں علیحد گ ہو چکی ہے، اس عرصے میں اس محف کو ایک الی لڑکی ملی ہے جس میں ایک اچھی اور گھر بلو بیوی کی تمام خوبیاں موجود ہیں اور وہ اس لڑکی ہو چکی ہے، اس عرصے میں اس محف کو ایک الی لڑکی ملی ہے جس میں ایک اچھی اور گھر بلو بیوی کی تمام خوبیاں موجود ہیں اور وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تا کہ باقی زندگی سکون سے گزار سکے۔ (اس محف کی شادی ۲۰ برس کی عمر میں خاندانی د باؤ کے تحت ہوئی تھی) یہ مخف صاحب حیثیت ہے اور دونوں ہو بیوں کی ذمہ داری اُٹھا سکتا ہے اور خرچہ برداشت کرسکتا ہے۔ اب مسئلا لڑکی کا ہے کہ وہ مندر جہ خص صاحب حیثیت ہے اور دونوں ہو بیوں کی ذمہ داری اُٹھا سکتا ہے اور خرچہ برداشت کرسکتا ہے۔ اب مسئلا لڑکی کا ہے کہ وہ مندر جہ ذیل وجو ہات کی بنا پر کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر ہے۔ مہر بانی فر ماکر آپ بتا ہے کہ کہیا دُوسری ہوی جو (عام طور پر لوگوں کی نظر میں بُری قصور کی جاتے ہی 'کیا ہمارا نہ ہب ایک صورت میں دُوسری شادی کی اجازت دیتا ہے؟

جواب:...وُوسری شادی میں شرعاً کوئی عیب نہیں' کیکن پہلی ہوی کے برابر کے حقوق ادا کرنا شوہر کے ذمہ فرض ہے' اگر وُسری شادی کر کے پہلی ہوی سے قطع تعلق رکھے گا تو شرعاً مجرم ہوگا۔ البتہ بیصورت ہو سکتی ہے کہ وہ پہلی ہوی سے فیصلہ کرلے کہ میں تہمارے حقوق ادا کرنے سے قاصر ہوں ، اگر تمہاری خواہش ہوتو میں تمہیں طلاق دے سکتا ہوں ، اور اگر طلاق نہیں لینا چاہتی ہوتو حقوق معاف کردو۔اگر پہلی ہوی اس پر آمادہ ہو کہ اسے طلاق نہ دی جائے وہ اپنے شب باشی کے حقوق چھوڑنے پر آمادہ ہو تو اس کو خرج و بتارہے، شب باشی اس کے پاس نہ کرے۔ اس صورت میں گنہگار نہیں ہوگا۔ کیم بھی جہاں تک ممکن ہودونوں ہویوں کے درمیان عدل ومساوات کا برتا و کرنالازم ہے۔

# ایک سےزائد شادیوں کے لئے عدل وإنصاف قائم رکھنا ضروری ہے

سوال:...کیااسلام نے دُوسری شادی کی إجازت یا دُوسری شادیوں کی إجازت ' نظریة ضرورت' کے تحت دی ہے اور وہ

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "فَانُكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِنَ النِّسَآءِ مَثُني وَثُلْتُ وَرُبِعَ فَإِنُ خِفْتُمُ آلًا تَعُدِلُوا فَواحِدَةً" (النساء:٣).

 <sup>(</sup>٢) يجب وظاهر الآية أنه فرض نهر وفي الشامي: فإن قوله تعالى: فإن خفتم ألّا تعدلوا فواحدة، أمر بالإقتصار على
 الواحدة عند خوف الجور فيحتمل أنه للوجوب (شامي ج:٣ ص: ١٠١، كتاب النكاح، باب القسم).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. (سنن نسائي، كتاب عشرة النساء ج: ٢ ص: ٩٠).

<sup>(</sup>٣) كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع نسوة كان يقسم منهن لثمان ولا يقسم لواحدة، قال غير عطاهى سودة وهو أصح وهبت يومي لعائشة. وهو أصح وهبت يومي لعائشة وسلم طلاقها فقالت له: امسكنى قد وهبت يومي لعائشة. (مشكواة ص: ٢٠٠). أيضًا: ولو تركت قسمها ..... أى نوبتها لضرتها صح. (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص: ٢٠١).

بھی اِنصاف ہے مشروط؟ یابرخلاف اس کے مردا پی مرضی کا خود مالک ہے؟

جواب:...'' نظریۂ ضرورت'' کی اِصطلاح تو پاکتان میں اِیجاد ہوئی ہے،جس کی تعبیر ہر شخص اپنی خواہش کے مطابق کرسکتا ہے۔ حق تعالیٰ شانۂ نے ...جو اِنسانی فطرت کے خالق ہیں...مردکو چارتک شادیوں کی اِجازت دی ہے، تاہم اُسے پابند کیا ہے کہ اگراس کے نکاح میں ایک سے زیادہ عورتیں ہوں تو ان کے درمیان تراز و کے تول سے عدل و اِنصاف قائم رہے، کسی ایک کی طرف ذراجی جھکا و اِختیار نہ کرے، اور کسی کے ساتھ ترجیحی سلوک روا، نہ رکھے، اور اگر وہ میزانِ عدل کو قائم نہیں کرسکتا تو ایک پر اِکتفا کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو مخص دو ہیویوں کے درمیان برابری نہیں کرتاوہ قیامت کے دن ایس حالت میں آئے گا کہ اس کا کہ پہلوختک ہوگا۔ (۱)

دوبیو بول میں برابری کا حکم

سوال:...اگر دُوسری شادی کرلی جائے اور پورا عدل نہ ہوسکے، یعنی خرچہ تو پورا دِیا جائے ،لیکن اوقات میں کمی بیشی ہوجائے تو شریعت کیا تھم دیتی ہے؟

جواب:...اگر بیوی اپنے حقوق معاف کردے تو دو بیو یوں میں برابری نہ کرنا جائز ہے، ' (جبکہ خرچ کے معاملے میں برابری ضروری ہے )۔اور اگر بیوی اپنے حقوق معاف نہ کرے تو ایک رات ایک کے پاس اور دُوسری رات دُوسری کے پاس رہنا ضروری ہے۔اس میں رعایت نہیں۔ '"

#### دوبیو یوں کے درمیان عدل وانصاف کس طرح؟

سوال:...ایک محف نے دُوسری شادی کی اوراس کی نیت یہی تھی کہ دونوں ہیو یوں کے درمیان عدل وانصاف کروں گا،اور شریعت کے مطابق حقوق کی اوا ئیگی کروں گا،کین بدشمتی ہے پہلی ہیوی نے میر ہاس عزم کو خاک میں ملادیا اور ہروقت الزتی جھڑتی تربتی ہے اور کسی صورت میں مجھے حقوق کی اوا ئیگی کرنے نہیں دیتی، رُوٹھ کر میکے چلی گئی ہے اور کہتی ہے کہ دُوسری ہیوی کو چھوڑو، جب میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔اس صورت میں، میں کیا کروں؟ کس طرح دونوں کے درمیان عدل قائم کروں؟ برائے کرم تفصیل سے جواب مرحمت فرما کمیں تا کہ پہلی ہیوی شریعت کے مطابق مجھ سے معاملہ کرے، میں چھوڑ نانہیں چا ہتا، بلکہ دونوں کے درمیان عدل قائم کرنا چا ہتا ہوں،اس حق تلفی کا ذمہ دارکون ہوگا؟

جواب:...دوبیویوں کے درمیان عدل کا قائم رکھنا ہرز مانے میں مشکل ترین کام رہا ہے۔ ہمارے اس دور میں ، جبکہ طبیعتیں

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة شقه ساقط. رواه الترمذي. (مشكواة ص: ٢٧٩، باب القسم).

<sup>(</sup>٢) ولو تركت قسمها بالكسر أي نوبتها لضرتها صح (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص:٢٠١).

<sup>(</sup>٣) ويقيم عند كل واحدة منهن يومًا وليلة للكن إنما تلزمه التسوية في الليل، حتى لو جاء للأولى بعد الغروب وللثانية بعد العشاء فقد ترك القسم. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٢٠٤).

کزور، دِین داری کم ،حوصلے پست ،مشکلات اور مواقع زیادہ ہیں ،یہ چیزگویا ناپید ہے۔ یہی دُنیا کاوہ بل صراط ہے جوتکوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ بار یک ہے۔ آپ نے عدل وإنصاف قائم کرنے کے جذبے سے اس" کار خیز"کا بیڑا اُٹھایا ،لیکن آپ کواس سے پہلے کی صاحب تجربہ سے مشورہ کرلینا چاہئے تھا کہ آپ پر کہیں" نیکی برباد، گناہ لازم"کامضمون تو صادق نہیں آئے گا۔ بہر حال اب جبکہ آپ یہ کو وگرال سر پراُٹھا چکے ہیں، آپ کے لئے اِستقامت کی دُعاکرتے ہوئے چند مشورے عرض کرتا ہوں:

ا:...دونوں بیو یوں میں ہے کسی کوطلاق نہ دیجئے ، بلکہ معالمے کوسلجھانے کی ہرممکن کوشش سیجئے۔

۲:... پہلی بیوی اگر میکے بیٹھی ہے تواس کومنانے کی ہرممکن کوشش سیجئے (لیکن طلاق کی شرط پڑہیں)،اورا گروہ کی طرح مان کر نہ دے،تواس کواس کے حال پرچھوڑ دیجئے ،اور اِ تظار سیجئے کہاہے کب عقل آتی ہے۔

سا:...دونوں کوالگ الگ مکان دیجئے ، دونوں کے پاس باری باری رات رہا کریں اور اس کا اِہتمام واِلتزام کر لیجئے کہ دونوں میں سے کسی کے پاس وُ وسری کی بات نہیں کیا کریں گے، نہ کسی سے وُ وسری کے حق میں کوئی بات سنیں گے۔ دونوں کے ساتھ میل برتا وَ اور دیگر تمام تعلقات کا نئے کے تول برابری کریں ، اور کسی کے ساتھ کسی قتم کا کوئی ترجیحی تعلق روا ، نہ رکھیں۔

ہم:... شوہر کوطعن وشنیع کے تیروں سے چھلنی کرناعورتوں کا خاص وصف، اوران کی خصوصی ادا ہے، اورعورت اس اسلے کے ساتھ ہمیشہ سلے رہتی ہے، اوروہ ایسے شکو فے چھوڑ اکرتی ہے کہ آ دمی پکھل کررہ جاتا ہے۔حضرت حاتم اصم کم کا قول ہے:

'' نیک عورت دِین کاستون ،گھر کی رونق اور طاعت ِ اِلٰہی میں مرد کی مددگار ہوتی ہے، اور مخالف عورت معمولی بات پراپنے خاوند کے دِل کوگلادیتی ہے،اوراس کے نز دیک وہ ہنسی کی بات ہوتی ہے۔''

آپ کی زندگی کاسب سے بڑا مجاہدہ یہی ہے، کیونکہ عورت اگر بدگوئی کی مریضہ ہوتو کوئی علاج اس کے لئے کارگرنہیں ہوتا۔ حضرت ایاس بن معاوییؓ کا قول ہے:

> '' مجھےدو چیزوں کی دوامعلوم نہیں، پییٹاب کو بند کرنے والی ،اور پُری عورت۔'' اس لئے آپ آئندہ کے لئے بیفکر ہی ترک کردیں کہ آپ اپنی اس اہلیہ محتر مہ کی اِصلاح فر ماسکیس گے۔ اب ایک دوگز ارشات ان محتر مات کی خد مات میں پیش کرتا ہوں:

ا: ... عورتوں کی میے کمزوری ہے(اور بڑی حدتک مطبعی چیز ہے) کہ سوکن کا وجودان کے لئے نا قابلِ برداشت ہوتا ہے، کین جس طرح ہم عقل وشرع کے تقاضے کی وجہ ہے اور بہت می نا گواریوں کو برداشت کرتے ہیں، ایک نیک خاتون کا فرض ہے کہ وہ اس نا گواری کو بھی طوعاً وکر ہا برداشت کرے اور اپنے گھر کا سکون اور لطف بر بادنہ کرے۔کسی عورت کے لئے سوکن کی طلاق کا مطالبہ کرنا

شرعاً جائز نہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا إرشادِ گرامی ہے:

" کوئی عورت اپنی بہن (بعنی اپنی سوکن) کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے، تا کہ جو پچھاس کے پیالے میں ہے، اسے اپنی طرف اُنڈیل لے، اسے جائے کہ وہ نکاح کرلے جواس کا مقدر ہے وہ اس کومل جائے گا۔" (مقلوق ص:۲۷۱)

اور سیح بخاری کی حدیث میں ہے:

''کسی عورت کے لئے حلال نہیں کہ وہ اپنی بہن (یعنی اپنی سوکن) کی طلاق کا مطالبہ کرے۔''('') اس لئے آپ کی اہلیہ طلاق کا مطالبہ کر کے نہ صرف اپنی بہن پرظلم کر رہی ہیں، بلکہ خود بھی ایک فعل حرام کا اِر تکاب کر کے اپنے لئے دوزخ خریدرہی ہیں۔

۲:..قرآنِ کریم میں نیک عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما نبر دارہ وتی ہیں۔ اورا حادیث شریفہ میں بھی یہ مضمون بڑی کثرت سے آیا ہے۔ حضرت احمد بن حرب کا قول ہے کہ اگرعورت میں چھ حصلتیں ہوں تو وہ نہایت صالح ہے: اسلم کی یابند ہو، ۲ - شوہر کی تابعد ارہو، ۳ - اپنی زبان کوفیہت اور چغلی سے محفوظ رکھے، ۵ - وُنیاوی سازوسامان سے بے رغبت ہو، ۲ - تکلیف پر صبر کرنے والی ہو۔

حضرت عبداللہ بن مبارک کا اِرشاد ہے کہ:'' عورتوں کا فتنہ وفساد جس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، یہ ہے کہا پے شوہروں کے لئے قطع رحمی کا سبب بنتی ہیں،اورا پے شوہروں کو ذلیل کا موں اورر ذیل پیشوں کا محتاج کرتی ہیں۔''

ان إرشادات كی روشی میں آپ كی اہليہ كوا يک مسلمان خاتون كا كرداراَ دا كرنا چاہئے اورانہيں نئ شادى ہے جو ذہنی صدمہ پہنچا ہے، اس كواللہ تعالی كی رضا کے لئے برداشت كرنا چاہئے، شادى ہوجانے كے بعداً ب طلاق كا مطالبہ نہايت بے جاچيز ہے، اس بے جالوس اللہ تعالی كی رضا كے لئے برداشت كرنا چاہئے، شادى ہوجانے كے بعداً ب طلاق كا مطالبہ نہايت بے جاچيز ہے، اس بے جالوس اركے ذريعے وہ اپنے مقام ومرتبہ كواُ و نچانہيں كر رہى ہيں، بلكہ خدا ورسول كی نظر میں بھی اور اوگوں كی نظر میں بھی اور اوگوں كی نظر میں بھی اور امن وسكون كے بھی اپنی كم حوصلگی كا مظاہرہ كر رہى ہيں، ميں ان كومشورہ دُوں گا كہ وہ موجودہ حالات كے ساتھ سمجھوتہ كريں اور امن وسكون كے ساتھ الم كريں۔

<sup>(</sup>۱) عن أبي هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا تسأل المرأة طلاق أختها تستفرغ صحفتها ولتنكح فان لها ما قدر لها. متفق عليه. (مشكوة ص: ۲۷۱، باب إعلان النكاح والخطبة والشرط).

 <sup>(</sup>۲) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها ... الخ. (صحيح بخارى ج: ۲
 ص: ۷۵۳، باب الشروط التى لا تحل فى النكاح).

<sup>(</sup>m) فالصَّلحْت قنتت خفظت للغيب بما حفظ الله (النساء: mm).

 <sup>(</sup>٣) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلّت الخمس وصامت شهرها وأحصنت فرجها
 وأطاعت بعلها فلتدخل من أى أبواب الجنّة شاءت. رواه أبو نُعيم في الحلية. (مشكّوة ص: ٢٨١).

# اسلام میں مردبیک وقت کتنی شادیاں کرسکتا ہے؟

سوال:...اسلامی شریعت میں مردبیک وقت کتنی شادیاں کرسکتاہے؟

جواب:...مردا گرخرچہ پانی اُٹھاسکتا ہو،اور بیویوں کے حقوق بھی برابراَ دا کرسکتا ہو،کسی کے ساتھ کمی وزیادتی نہ کرے،تو بیک وقت چارشادیاں کرسکتاہے،اوراگران میں ہے کوئی ایک فوت ہوجائے تو پھر چوتھی کرسکتاہے، گویا بیک وقت جارر کھ سکتا ہے۔'' اسلام میں جارے زائد شادیوں کی اجازت نہیں

سوال:...مجھے کسی صاحب نے بتایا ہے کہ شریعتِ اسلام میں چار سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے؟

جواب:...جن صاحب نے آپ کویہ بتایا کہ اسلام میں جارہے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے،اس نے بالکل غلط کہا ہے۔ آتخضرت صلى الله عليه وسلم كى شاديال بلاشبه چارے زائد تھيں ،گريه صرف آپ صلى الله عليه وسلم كى خصوصيت تھى، آپ صلى الله عليه وسلم کےعلاوہ کسی صحابی ، تابعی ، اِمام ،محدث اور بزرگ کو چار سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں اور نہ کسی نے کی ہیں <sup>(۳)</sup>ان صاحب نے بیہ بات بالکل غلط اورمہمل کہی ہے۔

# عورت کتنی شادیاں کر سکتی ہے؟

سوال:...اسلام میں مردتو چارشادیاں کرسکتا ہے اورعورت کتنی کرسکتی ہے؟ جواب:...شرعاً وعقلاً عورت ایک ہی شوہر کی بیوی روسکتی ہے، زیادہ کی نہیں۔ (\*)

# کیامرد کی طرح عورت بھی ایک سے زائد شادیاں کرسکتی ہے؟

سوال:... پاکتان ٹی وی اورفلموں کی نکاح یافتہ مسلم ادا کارہ عارفہ صدیقی نے ٹی وی رسالے میں انٹرویومیں یہ بیان دیا ہے کہ اسلام میں اگر مر دکو چار ہیویاں کرنے کی اِ جازت ہے تو پھرعورت کو بھی پندرہ مر دکرنے کی اِ جازت ہونی چاہئے ،عورت ایک مر دکو روزانہ دیکھ دیکھ کر بور ہوجاتی ہے۔

جواب:...اسلام میں مرد کو چارشادیوں کی اِجازت ہے، البتہ سب کے حقوق کیساں ادا کرنا لازم ہے۔ اورعورت عقلا

 <sup>(</sup>١) وللحر أن يتنزوج أربعًا من الحرائر والإماء وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع والتنصيص على العدد يمنع الزيادة عليه. (هداية ج: ٢ ص: ١ ١٣، كتاب النكاح).

 <sup>(</sup>٢) وأما ما ابيح من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذلك من خصوصياته. (تفسير القرطبي ج: ۵ ص: ١٥).

<sup>(</sup>٣) إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع. (تفسير القرطبي ج: ٥ ص: ١٥).

<sup>(</sup>٣) اما نكاح منكوحة الغير (إلى قوله) لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (رد المحتار، مطلب في النكاح الفاسد ج:٣ ص: ١٣٢). أيضًا: لَا يجوز للرجل أن يتزوّج زوجة غيره ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٨٠).

وشرعاً ایک ہی شوہر کی ہوسکتی ہے، ایک سے زیادہ کی نہیں۔ اور جس صاحبہ نے پندرہ شوہروں کی إجازت طلب کی ہے، اسے کہد یا جائے کہ بیاً دکام مسلمان عورتوں کے لئے ہیں، ان صاحبہ کو اگر اس تھم شرعی پر إطمینان نہیں، تو اسے کسی سے إجازت لینے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی خواہش کی تسکین کے لئے پندرہ چھوڑ بچپاس شوہر رکھا کرے! جب آ دمی کو دِین وایمان اور شرم وحیاسے واسطہ ندرہ، تو جومنہ میں آئے کر سکتا ہے، اور جو جی میں آئے کر سکتا ہے: '' بے حیاباش، ہر چہ خواہی کن' (جب تمہیں شرم وحیانہ ہو، تو جو جی چاہے کرو) حدیث کے الفاظ ہیں۔ (۲)

# سترسالة مخص کے لئے وُ وسری شادی کی إ جازت

سوال:...ایک • کے سالہ مخص نے بیوی کے اِنقال کے بعد دُوسری شادی کر لی، کچھلوگوں کو اِعتراض تھا کہ عمر کے اس جھے میں شادی مناسب نہیں، جبکہ دیگر معاشروں میں اس کی اِ جازت ہے، کیا اسلام نے اس کی اِ جازت دی ہے؟

جواب:...نکاح تو آ دمی جب جاہے کرسکتا ہے،اور بینکاح ضروری نہیں کہ جنسی خواہش کے لئے ہو، بلکہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیاری کی حالت میں بیوی خدمت کرے گی۔

# اینے آپ کو کنوارا ظاہر کر کے دُوسری شادی کرنا

سوال:...میرے بہنوئی نے شادی کے جار دِن بعد خاموثی ہے دُوسری شادی کر لی، جس میں انہوں نے اپنے دوستوں کو گواہ بنایا، دُوسرے نکاح نامے میں انہوں نے اپنے آپ کوغیر شادی شدہ ظاہر کیا۔ جبکہ انہوں نے اپنی پہلی بیوی (یعنی میری بہن) سے نکاح ٹانی کی اِجازت بھی نہیں لی، کیا یہ نکاح جائز ہے؟ نیزخق مہروغیرہ اداکر ناہوگایا نہیں؟

جواب:...نکاح میں گواہ وغیرہ موجود تھے، اس لئے بیوی کی إجازت کے بغیر اور کنوارا ظاہر کرنے کے باوجود نکاح تو ہوگیا۔اب اس کوچھوڑنے کی وجہ سے جومہر وغیرہ لازم ہوگا،اس کواَ دا کرنا ہوگا۔ علط کام کا انجام اس طرح خراب ہوتا ہے۔البتۃ اس حجوث پرانہیں گناہ ہوگا،شرعاً دُوسرا نکاح جا مُزہے، کیونکہ شرعاً دُوسری شادی کے لئے پہلی بیوی سے إجازت کی ضرورت نہیں۔

# دوشادیوں والے سے ایک بیوی کا بیمطالبہ کہ ''کسی ایک کا ہوکرر ہو' غلط ہے

سوال:... الف 'نے اپنی پہلی بیوی کی إجازت سے دُوسرا نکاح کیا ،اس عہد کے ساتھ کہ وہ اپنی پہلی بیوی اوراس کے

<sup>(</sup>۱) لَا يجوز للرجل أن يتزوّج زوجة غيره ... الخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٨٠).

 <sup>(</sup>۲) عن أبى سعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... إذا لم تستحى فاصنع ما شئت. (سنن أبى داؤد ج: ۲
 ص: ۳۰۵، كتاب الأدب، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة ..... لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلّا بالإبراء من صاحب الحق. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِنَ النِّسَآءِ مَثْنى وَثُلْتُ وَرُبِعَ" (النساء: ٣).

بچوں کا ہرطرح سے خیال رکھے گا اور تمام ذمہ داریاں پوری کرے گا، جبکہ دُوسری بیوی نے بھی پہلی کی موجودگی میں ' الف' کو بخوشی قبول کیا، جس کا إندراج با قاعدہ نکاح نامے میں کیا گیا۔ دونوں کے گھر علیحدہ ہیں، دونوں سے بچے ہیں، گرشادی کے چند ماہ بعد ہی حالات ایسے پیدا کردیئے گئے کہ ' الف' صرف پنی دُوسری بیوی کا ہوکر رہ گیا، پھر بھی کسی حد تک پہلی بیوی اور بچوں کی ذمہ داریاں نبھا تا رہا، تا ہم چند سال بعد مزید حالات بگڑے اور ' الف' کے اپنی پہلی بیوی سے باز دواجی تعلقات تو منقطع ہو ہی گئے، گربات بہاں تک بہنے چی ہے کہ دُوسری بیوی کو میبھی گوارانہیں کہ ' الف' اپنی پہلی بیوی کے علاج معالجے کا خیال کرے یا اسے کہیں اپنی ساتھ لے جائے۔ جبکہ پہلی بیوی کہ میں اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لائی اور اس نے '' الف' کی دُوسری بیوی کو ہمیشہ عزت دی ہے ، اور اپنی بچوں کو بھی گور کے ماتھ گھریلوسکون سے رہنا چاہتا ہے گردُ وسری بیوی کا مطالبہ یہ ہے کہ کسی ایک کے ہوکر رہو۔ جمحے قرآن وسنت کی روشنی میں اس کا تھم بنا ہے۔

جواب:...جس مخص کی دو بیویاں ہوں ،شرعاً اس پر بیفرض عائد کیا گیا ہے کہ وہ دونوں کے ساتھ برابری کا برتا ؤ کرے ،اور بیبرابری چند چیز وں میں ہے:

ا:..جتنی را تیں ایک کے گھر رہے، اتی ہی دُوسری کے گھر رہے۔

۲:... جتناخرچ ایک کودیتا ہے، اتناہی وُوسری کودے، (بچوں کی کمی بیشی سے اس پر کمی بیشی ہوسکتی ہے، مگر بیویوں کاخرچ برابرد کھے)۔

سا:...دونوں کے ساتھ میل برتاؤ میں مساویا نہ سلوک کرے، بیہ جائز نہیں کہ ایک کے ساتھ تو اچھا سلوک ہو،اور دُوسری کے ساتھ بُرا،ان دونوں عورتوں کا بھی فرض ہے کہ اپنے ساتھ شو ہر کے ترجیحی سلوک کا مطالبہ نہ کریں۔ <sup>(۱)</sup>

حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ عدل واِنصاف کے مطابق مساویا نہ سلوک نہ کرے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کا آ دھادھڑ خشک ہوگا۔ (۲)

جوعورت اپنے شوہرکوبرابری کے سلوک ہے منع کرتی ہے، وہ قیامت کے دن ظالموں کی صف میں اُٹھائی جائے گی، اوراس ہے وُوسری سوکن کے ساتھ ہے اِنصافی کا بدلہ دِلا یا جائے گا، اور وہ ''لعنة اللہ علی الظّلمین'' کا تمغہ حاصل کرے گی۔ وُنیا کی چند روزہ جھوٹی راحت کے لئے آخرت کا دردناک عذاب خرید لینا ہے عقلی ہے، ان دونوں عورتوں پرلازم ہے کہ شوہر کے سامنے ایک دُوسری کی بُرائی نہ کریں، ایک دُوسری کی جُنگ عزت نہ کریں، ایک دُوسری کی جُنگ عزت نہ کریں، ایک دُوسری کی جُنگ عزت نہ کریں، ایک دُوسری کی جنگ عزت نہ کریں، ایک دُوسری پر حسد نہ کریں، ور نہ اپنے ساتھ اپنے شوہر کی جھی عاقبت برباد کریں گی۔

<sup>(</sup>۱) ومما يجب على الأزواج للنساء العدل والتسوية بينهنّ فيما يملكه والبيتوتة عندها للصحبة والموانسة لَا فيما لَا يملك وهو الحب والجماع، كذا في فتاويٰ قاضيخان. (عالگميري ج: ١ ص:٣٠٠، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة شقه ساقط. (مشكوة ص: ٢٧٩) باب القسم، طبع قديمي كتب خانه).

### دُوسری شادی کے لئے پہلی بیوی سے إجازت لینا شرعاً کیساہے؟

سوال:..فقیرخفی کی رُوسے ایک شخص کو دُوسری شادی کے لئے بیوی ہے اِ جازت کینی ضروری ہے؟ کیا موجودہ ملکی قوانین کی رُوسے دُوسری شادی کے لئے پہلی بیوی ہے اِ جازت کینی ضروری ہے؟ اوراس قانون کی خلاف ورزی کی کیاسز امقرّر ہے؟ یعنی قیداور جرمانہ وغیرہ۔

جواب:...شرعاً وُوسری بیوی کرنے کے لئے پہلی بیوی سے اِجازت لینا ضروری نہیں، البتہ ایوب خان کی شریعت جو ہمارے ملک میں'' عائلی قوانین'' کی شکل میں نافذ ہے، وہ پہلی بیوی کی رضامندی کوشرط تھہراتی ہے،اورایوب خانی شریعت کی خلاف ورزی کرنے پرمزاہو عکتی ہے۔

### بیار بیوی کے ہوتے ہوئے مجبوراً دُوسری شادی کرنا

سوال:... میری شادی ایک سیّدہ خاتون سے عرصہ دس سال پیشتر ہوئی تھی۔شادی کے فوراً بعد سے لے کر آج تک وہ خاتون مختلف بیاریوں میں مبتلا ہے، جس میں عورتوں والی بیاری سرفہرست ہے، جس کا علاج ہزاروں روپے لگا کر کراتا رہا ہوں، بالآخر براآ پریشن کروانا پڑا، نیتو پہلے کوئی بچے ہوا ہے اور اب تو بچے والی بات ہی ختم کردی گئی ہے۔ ایک آ تھے کا آپریشن ہو چکا ہے، دوسری کا بھی ہوگا ہی بھی ہوگا ہی بھی ہوگا ہی بھی ہوگا ہی بھی ہوا ہے اور اب تو بچے والی بات ہی ختم کردی گئی ہے۔ ایک آ تھے کا آپریشن ہو چکا ہے، دوسری کا بھی سے بھی کوئی بھی ہوا ہے۔ بھی کسی نے سیّدہ خاتون سے شادی کرنے پرڈرایا، آپ سے جھیائی گئی تھیں۔ طویل عرصے سے بجیب اُ بھنوں میں گزارہ ہور ہا ہے۔ بھی کسی نے سیّدہ خاتون سے شادی کرنے پرڈرایا، آپ سے اور دیگر علائے کرام سے معلوم کیا تو اس بات کوکوئی اہمیت نددی گئی۔ خاتون صاحبہ کو میں نے خود بہت سمجھایا کہ دوسری شادی کرنے دو بھے تا کہ دونوں کوسکون حاصل ہو، اللّٰہ پاک کوئی خوثی ہمیں بھی ضرور دے گا۔ گرخاتون صاحبہ سوائے رونے کے اور خود کئی کرلینے کے اور کچھ نہیں بھی جس اس بھی ہیں۔ مراس کے بہن بھائی ہیں، سب اُلٹ سمجھاتے ہیں۔ بہن بھائی ہیں، سب اُلٹ سمجھاتے ہیں۔ بہن معائی ہیں، سب اُلٹ سمجھاتے ہیں۔ بہن معائی میرے بھی ہیں جو کہ پہنجا ب میں ہیں، اور میری می خوثی سے ان کوکوئی واسط نہیں۔ بھیے کیا کرنا چا ہے؟ کیا ہوی صاحبہ کو بغیر بنا کے شادی کرلوں؟ اور اگر ایسا کرنے ہے اس نے بچھ کرلیا تو و نیا وآخرت میں کون جرم دار ہوگا؟ بہت ی با تیں آپ کو کھے بھی نہیں سب سائی، تفصیل سے جواب کھودیں۔

جواب:...اسمحترمہ سے فیصلہ کرلیں کہ یا تو وہ دُوسری شادی کی اِجازت دے دیں، آپ ان کے حقوق بھی بدستوراَ دا کرتے رہیں گے،اگروہ اس پرراضی نہیں تو طلاق لے لیں۔ان دوراستوں کے سواتیسراراستہ کیا ہوسکتا ہے...؟

# کسی کی ہمدر دی کے لئے وُ وسری شادی کرنا

سوال:...میں بال بیجے دار ہوں اور خوش خرم ہوں ، پُرسکون زندگی اللہ کے فضل سے گز رر ہی ہے ، کیا کسی کی ہمدر دی میں دُ وسری شادی کرسکتا ہوں؟ مجھے کیا تر تیب قائم کرنا ہوگی؟ جواب:...وُوسری شادی کی شرعاً اِ جازت ہے، کیکن اس زمانے میں دُوسری شادی راحت وسکون کو ہر باد کرنے والی ہے، اس لئے" کسی کی ہمدردی میں" آپ کواپناسکون ہر باد کرنے کامشورہ نہیں وُوں گا۔

### دُ وسری شا دی کروں یانہیں؟

سوال: ... میں دُوسری شادی کرنا چا ہتا ہوں ، ایک صاحب ہیں ان کی ایک لڑکی مطلقہ اور ایک بہو بیوہ ہے، انہوں نے ایک مرتبہ اِشار ہُ مجھ سے کہا'' جو بھی پسند ہو' لیکن حضرت! میرے والدصاحب کی وجہ سے ان صاحب کو پسند نہیں کرتے ۔ میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ جاکر ان سے کہوں کہ اب میری شخواہ چار ہزار ہوگئ ہے، اب آپ میرا دُوسرا نکاح پڑھادیں۔ حضرت! یہاں یہ بھی عرض کردوں کہ میرا ذاتی مکان نہیں ہے، میں کرایہ کے مکان میں رہتا ہوں اور والدین اور دو چھوٹے بہن بھائی بھی زیرِ کفالت ہیں۔ حضرت! اب آپ یہ مشورہ دیں کہ میں دُوسری شادی کروں یانہیں؟ میری بیوی کہتی ہے کہ میں اپنی محبت کو قسیم نہیں کرسکتی۔

جواب:... وُوسری شادی شرعاً جائز ہے، لیکن آج کے طبائع کمزور ہیں، حدودِ شرعیہ کی پابندی نہ آپ کی پہلی ہوی ہے ہوسکے گی، نہ وُوسری ہے، نہ خود آپ ہے، اور نہ آپ کے والدین ہے، اور حدودِ شرعیہ کی پابندی نہ ہونے کی وجہ ہے سب گناہ گار ہوں گے۔اس لئے میرامشورہ بیہ ہے کہ وُوسری شادی کا خیال دِ ماغ ہے نکال ویں۔ آپ نے اس ناکارہ کے ساتھ اپنی قبلی محبت کا ذِکر کیا ہے، اس کے جواب میں بہی عرض کروں گا جوحدیث میں آیا ہے، یعنی اللہ تعالی آپ ہے محبت فرمائے، جبکہ آپ نے محض اس کی خاطر مجھ ہے۔ کی، اور میرا بیمشورہ بھی اسی محبت کی بنا پر ہے۔

# بیوی اگر حقوقِ زوجیت ادانه کرے تو دُوسری شادی کی اِ جازت ہے

سوال: ... بشری نقطۂ نظر ہے آ دمی کن حالات میں دُوسری شادی کرسکتا ہے؟ اگر بیوی کی مسلسل تمین سال ہے خاموثی ہواور بنی آ دم کوعورت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو کیا وہ بیوی ہے اِجازت یا مرضی لئے بغیر دُوسری شادی کرسکتا ہے؟ اگر وہ اپنی ضرورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے بجائے گناہ کے گڑھے میں گرنے کے دُوسرا نکاح کرلے اور پہلی بیوی سے اِجازت بھی نہیں لے تو اس کی شرق حثیت کیا ہے؟ ممکن ہوتو یہ بھی بتلا دیں کہ اس کی قانونی حثیت کیا ہوگی؟ شوہر بیوی کواپنی ضرورت کے لئے بلوائے اور وہ نہ آئے ، اس پر بیوی کے لئے کیا اُحکام ہیں؟ اور کیا شوہر کوالی صورت میں بغیر بیوی کی اِجازت کے دُوسرا نکاح کرنے کاحق حاصل ہے؟

جواب:...شرعاً وُوسری شادی کے لئے پہلی بیوی کی إجازت لینا ضروری نہیں، اورا گرعدالت سے منظوری لے لی جائے کہ میری بیوی تین سال سے حقوقِ زوجیت ادانہیں کرتی، لہذا مجھے وُوسری شادی کی اِجازت دی جائے تو بیرقانون کے بھی خلاف نہ ہوگا،اس حالت میں وُوسری شادی ضرور کرلینی چاہئے۔

#### جارشاد بوں پریابندی اور مساوات کا مطالبہ

سوال: "گزشته دنوں کراچی میں عورتوں کے عالمی دن کے موقع پرمختلف ساجی تظیموں کی جانب سے تقاریب منعقد ہو کیں ،

جن میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ:'' ایک سے زیادہ شادیوں پر پابندی عائد کی جائے اورعورتوں کومردوں کے مساوی وراثت کا حق حاصل ہونا چاہئے۔ای طرح شادی اور طلاق میں عورتوں کومردوں کےمساوی حقوق حاصل ہونے چاہئیں۔''

ا:....اسلامی نقطهٔ نگاه سے ان مطالبات کی کیا اہمیت ہے؟

٢:....ايسےمطالبے كرنے والے شرعى نقطة نگاہ ہے كيا اب تك دائر واسلام ميں داخل ہيں؟

س:.....رسول الله صلى الله عليه وسلم كے أحكامات كا مذاق أڑانے والوں اور آپ صلى الله عليه وسلم كے أحكامات كے خلاف آ وازاً تھانے والوں کی اسلام میں کیاسز اے؟

جواب:..ان بے جاری خواتین نے جن کے مطالبات آپ نے میں، ید عویٰ کب کیا ہے کہ وہ اسلام کی ترجمانی کررہی ہیں، تا کہآپ بیسوال کریں کہوہ دائر ہُ اسلام میں رہیں یانہیں؟ رہایہ کہ اسلامی نقطۂ نظر سے ان مطالبات کی کیاا ہمیت ہے؟ بیہ ایک ایساسوال ہے جس کا جواب ہرمسلمان کومعلوم ہے۔کون نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مرد کو بشرطِ عدل جارشا دیاں کرنے کی اجازت دی ہے<sup>(1)</sup>عورت کو چارشو ہر کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے تو کجا؟ کسی اد نیٰ عقل فہم کے مخص نے بھی نہیں دی۔اور یہ جی سب جانتے ہیں کہ قرآنِ کریم نے دراشت اورشہادت میں عورت کا حصہ مردسے نصف رکھا ہے، اور طلاق کا اختیار مردکودیا ہے، جبکہ عورت کوطلاق مانگنے کا اختیار دیا ہے، طلاق دینے کانہیں۔ اب فر مانِ الہی سے بڑھ کر اسلامی نقطۂ نظر کی وضاحت کون کرے گا؟ الله تعالیٰ کاشکر ہے کہ سلم معاشرے میں بڑی بھاری اکثریت ایسی باعفت،سلیقہ منداوراطاعت شعارخوا تین کی رہی ہے جھوں نے ا پے گھروں کو جنت کانمونہ بنار کھاہے، واقعتاً حورانِ بہتتی کوبھی ان کی جنت پررشک آتا ہے،اوریہ یا کبازخواتین اپنے گھر کی جنت کی حکمران ہیں،اوراپنی اولا داورشو ہروں کے دِلوں پرحکومت کررہی ہیں۔لیکن اس حقیقت سے بھی ا نکارنہیں کیا جاسکتا کہ بعض گھروں میں مرد بڑے ظالم ہوتے ہیں اور ان کی خواتین ان سے بڑھ کر بے سلیقہ اور آ دابِ زندگی سے نا آ شنا۔ ایسے گھروں میں میاں بیوی کی " جنگ انا" بمیشه برپارہتی ہے اور اس کے شورشرابے ہے ان کے آس پڑوس کے ہمسایوں کی زندگی بھی اجیرن ہوجاتی ہے۔معلوم ایسا ہوتا ہے کہ'' عورتوں کے عالمی دن'' کے موقع پر جن بیگات نے اپنے مطالبات کی فہرست پیش کی ہے، ان کا تعلق بھی خواتین کے اس طبقے ہے ہے جن کا گھر جہنم کانمونہ پیش کررہاہے،اوراس کے جگر شگاف شعلےا خبارات کی سطح تک بلند ہورہے ہیں،اوروہ غالبًا پنے ظالم ٹوہروں کےخلاف صدائے احتجاج بلند کررہی ہیں،اور چونکہ بیانسانی فطرت کی کمزوری ہے کہ وہ وُ وسروں کو بھی ایخ جیسا سمجھتا کرتا ہے اس لئے اپنے گھروں کوجہنم کی آ گ میں جلتے ہوئے دیکھ کریہ بیگات مجھتی ہوں گی کہ جس طرح وہ خودمظلوم ومقہور ہیں ، اور اپنے ظالم شوہروں کے ظلم سے تنگ آ چکی ہیں، کچھ یہی کیفیت مسلمانوں کے دُوسرے گھروں میں بھی ہوگی ،اس لئے وہ بزعم خودتمام

 <sup>(</sup>۱) "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع، فإن خفتم ألّا تعدلوا فو حدة أو ما ملكت أيمنكم" (النساء: ٣).
 (٢) "يوصيكم الله في أو لذكم للذكر مثل حظ الانثيين" (النساء: ١١).

 <sup>(</sup>٣) "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهدآء" (البقرة: ٢٨٢).

 <sup>(</sup>٣) الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اليتموهن شيئًا إلّا أن يخافًا ألّا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألَّا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به" (البقرة: ٢٢٩).

مسلم خواتین کی طرف سے مطالبات پیش کررہی ہیں۔ حالانکہ بیان کی'' آپ ہین'' ہے،'' جگ بینی''ہیں۔سوالیی خواتین واقعی لائقِ رحم ہیں، ہرنیک دِل انسان کوان سے ہمدردی ہونی چاہئے،اور حکومت سے مطالبہ کیا جانا چاہئے کہ ان مظلوم بیگات کوان کے درندہ صفت شوہروں کے چنگل سے فورانجات دِلائے۔

میں ایسے مطالبے کرنے والی خواتین کومشورہ دُوں گا کہ وہ اپنی برادری کی خواتین میں بیتح یک چلائیں کہ جس شخص کی ایک بیوی موجود ہواس کے حبالہ عقد میں آنے کوکسی قیمت پر بھی منظور نہ کیا کریں ، ظاہر ہے کہ اس صورت میں مردوں کی ایک سے زیادہ شادی پرخود بخو دیا بندی لگ جائے گی اور ان محترم بیگات کو حکومت سے مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔

رہا طلاق کا اختیارتو اس کاحل پہلے ہے موجود ہے کہ جب بھی میاں ہوی کے درمیان اُن بن ہونو را خلع کا مطالبہ کردیا جائے ، ظالم شوہ ہر خلع نہ درے تو عدالت خلع دِلواد ہے گی، بہر حال اس کے لئے حکومت ہے مطالبہ کی ضرورت نہیں۔ رہام دوعورت کی برابری کا مسئلہ! تو آئ کل امر یکا بہادراس مساوات کا سب سے بڑا علمبر دار بھی ہے اور ساری دُنیا کا اکیلا چودھری بھی ، یہ مطالبہ کرنے والی خوا تین امر یکی ایوانِ صدر کا گھیرا دکریں اور مطالبہ کریں کہ جب سے امر یکا مہذب دُنیا کی برادری میں شامل ہوا ہے آئ تک اس نے ایک خاتونِ خانہ کو بھی امر یکی صدارت کا منصب مرحمت نہیں فر مایا، البندا فی الفور امریکا کے صدر کلنش صدارت کے منصب سے اپنی المبد کرتے میں دہتبردار المبد کرتے ہیں اپنی میں متبردار المبد کرتے ہیں ہور ہے جو تین فور اُنی قانون وضع کریں کہ جتنا عرصہ مردوں نے امریکا پر راج کیا ہے استے عرصے کے لئے ہور کھروں میں جا بیٹھیں ، پھریہ خوا تین فور اُنی قانون وضع کریں کہ جتنا عرصہ مردوں نے امریکا پر راج کیا ہے استے عرصے کے لئے خوا تین حکومت کریں گی منصب پنہیں لیا جائے گا ، تا کہ مردوزن کی مساوات کی خوا تین حکومت کریں گی ایک ہوا چلے گا کہ ان ایک ہوا چلے گا کہ ان کو اُنین کو اخرارات کے اور اق سیاہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ تعالی ان خوا تین کے حالی زار پر دحم فر ما کیں۔

# لا پټاشو ہر کا حکم

# کیا گمشدہ شوہر کی بیوی دُوسری شادی کرسکتی ہے؟

سوال:...میری ایک رشته دار ہیں، بہت عرصہ پہلے ان کی شادی ہوئی، اولا دہیں چار بچے ہیں، کوئی دس سال پہلے ان کے شوہر گھر سے چلے گئے اور جاکر دُوسری شادی رچالی۔ تاہم وہ ایک سال تک اپنی اس پہلی بیوی کے پاس بھی آتے رہے لیکن پھر وہ اچا تک اپنی دُوسری بیوی کے ساتھ کہیں غائب ہو گئے، جس دفتر میں وہ ملازمت کرتے تھے، وہاں سے ملازمت بھی چھوڑ دی۔ انہیں غائب ہوئے ہیں، اب وہ کہاں غائب ہیں؟ کسی کو پچھ پتانہیں۔ یہ تک معلوم نہیں کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں؟ اب ہم چاہتے ہیں یہ محتر مہدُ وسری شادی کرلیں، کیا شرعاً ایسا جائز ہے؟

جواب: ...اس مسئلہ میں ماکئی مسلک پرفتوئی دیا جاتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ عورت عدالت میں دعوئی کرے ، اقرانشہادت سے فابت کرے کہ وہ اسے عرصے سے مفقو دالخبر ہے ، اور اس نے اس فابت کرے کہ اس کا نکاح فلال شخص سے ہے ، پھر شہادت سے بیٹا بت کرے کہ وہ اسے عوارسال انتظام کم بیس کیا۔ عدالت اس کی شہادتوں کی ساعت کے بعد اسے چارسال انتظار کرنے کا حکم دے اور اپنے ناز کو بھارتی ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے اور چارسال کے عرصے میں اگر شوہر نہ آئے تو عدالت اس کے فنخ نکاح کا فیصلہ کرے۔ اس فیصلے کے بعد عورت عدت گزارے ، عدت کے بعد وہ وُ وسری جگہ نکاح کو فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔ اور اگر عدالت محسوس کرے کہ مزید چارسال کے انتظار کی ضرورت نہیں تو عورت کی شہادتوں کے بعد وہ فوری طور پرفنخ نکاح کا فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔ تاہم عدالت کے سامنے شہادتیں پیش کرنا اور عدالت کے بعد عدت گزار ناشر طولازم ہے ، اس کے بغیر وُ وسری جگہ عقد نہیں ہوسکتا۔ (۱)

(۱) زوجه مفقود کے لئے مالکیہ کے زود کے مفقود کی زوجیت سے ملیحدہ ہونے کی دارُالاسلام میں تو بیصورت ہے کہ عورت قاضی کی عدالت میں مرافعہ کرے اور بذریعی شہادت شرعیہ بیٹا بت کرے کہ میرا نکاح فلال شخص ہے ہوا تھا (اگر نکاح کے عنی گواہ موجود نہ ہوں تواس معالمے میں شہادت بالتسامع بھی کافی ہے، یعنی شہرتِ عام کی بنا پر بھی شہادت دی جاسکتی ہے، (کہ حافی المستنفی للباجی الممالکی ہے: ۵ ص: ۲۰۳ کتاب الأقضية) (فروع) و أما النكاح ففی العتبة عن سحنون، قال جل أصحابنا يقولون فی النكاح، إذا استنشر خبرہ فی الجیران ان فلائا تزوج فلانۃ و سمع الزفاف فله ان يشهد أن فلانة زوجة فلان ... المخ)۔ اس کے بعدگواہوں سے اس کامفقودولا پاہونا ثابت کرے، بعدازاں قاضی فلانة و سمع الزفاف فله ان یشهد أن فلانة زوجة فلان ... المخ)۔ اس کے بعدگواہوں سے اس کامفقودولا پاہونا ثابت کرے، بعدازاں قاضی خود بھی مفقود کی تغیش و تلاش کرے، اور جب پالمئے ہوئے تو عورت کو چارسال تک مزید انظار کا تھم کرے، پھراگران چارسال کے اندر بھی مفقود کی تاریک ہوئے کے بعد چار ماہ دس دن عدت و فات مفقود کی تاریک ہوئے کے بعد چار ماہ دس دن عدت و فات گرار کر عورت کو دور مفقود کی تاریک کرنے کا اختیار ہوگا۔ (المحیلة الناجزة للتھانوی ص: ۱۲، سے کم زوج مفقود، طبح دارالا شاعت )۔ گرار کر عورت کو دور مفقود کی ان کی کرنے کا اختیار ہوگا۔ (المحیلة الناجزة للتھانوی ص: ۱۲، سیم زوج مفقود، طبح دارالا شاعت )۔ (باق الملے صفح پر)

# كمشده شوہرا كرمةت كے بعد گھر آجائے تو نكاح كاشرى حكم

سوال:...میراشو ہر مجھ سے تقریباً ۱۳ سال تک بالکل غائب اور لا پتار ہا، اور ای ۱۳ سال کے عرصے میں اس نے نئ شادی کی ،اب ۱۳ سال کے بعد مجھے سے ملنے آیا ہے ، آیا اس طویل جدائی کی وجہ سے میرا نکاح ٹوٹ گیایانہیں؟ مجھے دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت ہے یاوہی پُرانا نکاح کافی ہے؟ واضح رہے کہ شوہرنے مجھے کوئی طلاق وغیر ہمیں دی۔

جواب:...وہی پُرانا نکاح باقی ہے، نئے نکاح کی ضرورت نہیں۔<sup>(1)</sup>

#### جسعورت کا شوہرغا ئب ہوجائے وہ کیا کرے؟

سوال:...میری شادی دوسال پہلے ہوئی تھی ،میرا شوہر بیاری کی وجہ ہے ایک رات بھی میرے ساتھ نہیں گز ارسکا ،اور دو مہینے بعد بیاری کی حالت میں نہ جانے کہاں چلا گیا؟ جس کا آج تک کوئی پتانہیں چلا۔ میں دوسال سے والدین کے گھررہ رہی ہوں اوراًب وہ میری شادی کہیں دُوسری جگہ کررہے ہیں،تو آپ برائے کرم میری اس دُوسری شادی کے بارے میں لکھیں، یعنی کیا طریقهٔ كارہوناجاہے؟

جواب:... بيتو ظاہر ہے كەجب تك پہلے شوہر سے طلاق نہ ہو ياعدالت پہلے نكاح كے نسخ ہونے كا فيصلہ نہ كرے ، وُ وسرى جگہ منکوحہ کا نکاح نہیں ہوسکتا<sup>(۴)</sup> آپ کے مسئلے کاحل میہ ہے کہ آپ عدالت سے رُجوع کریں ، اپنا نکاح گواہوں کے ذریعہ ثابت کریں اور پھر بیٹا بت کریں کہآپ کا شوہرلا پتہ ہے۔عدالت حارسال تک اپنے ذرائع سے اس کی تلاش کرائے ، نہ ملنے کی صورت میں فنخِ نکاح کا فیصلہ دے دے (اورا گرعدالت حالات کے پیشِ نظراس ہے کم مدّت کا تعین کرے تواس کی بھی گنجائش ہے ) فنخ نکاح کے فیصلے

(بقيماثيه في كرثت)......وفي فتوى العلامة سعيد بن صديق الفلاتي مفتى المالكية بالمدينة المنوّرة زادها الله شرفًا: فالمفقود في بـلاد الإسـلام فـي غيـر مجاعة ولا وباء إن لم ترض زوجته بالصبر إلى قدومه فلها أن ترفع أمرها إلى الخليفة أو القاضي أو من يقوم مقامهما في عدمهما ليتفحّصُوا عن حال زوجها بعد ان تثبت الزوجية وغيبة الزوج والبقاء في العصمة إلى الآن وإذا ثبت ذالك عندهم كتبوا كتابًا مشتملًا ..... فإذا انتهى الكشف ورجع إليه الرسول وأخبره بعدم وقوفه على خبره، فالواجب أن ينضرب لـه أجل أربع سنين للحر وسنتان للعبد وهذا التحديد محض تعبد بفعل عمر بن الخطاب وأجمع عليه الصحابة ...... وإلني جميع ما سبق أشار خليل بقوله ... إلخ. (الحيلة الناجزة ص: ٢٠١، ١٢١، الجواب من العلامة سعيد، طبع دار الإشاعت كراچي).

وفي فتوي العلامة الفاهاشم رحمه الله مفتى المالكية بالمدينة المنوّرة: أما السؤال الرابع ........ فجوابه ما في شرح الدردير وعبدالباقي والخرشي وغيرها، ان المفقود انما يؤجل لِامرأه ما دامت نفقتها وإلَّا طلقت بعدم النفقة السؤال الخامس ...... فجوابه ..... إن ضرب الأجل لِامرأة المفقود انما هو إذا دامت نفقتها من ماله ولم تخش العنت والزنا وإلَّا فلها التطليق بعدم النفقة أو لخوف الزنا. (الحيلة الناجزة ص: ٢٣ ١ ، ٢٣ ١ ).

(١) تقصیل کے لئے ملاحظہ ہو: الحیلة الناجزة ص: ١٨، ٦٧ واپسي مفقود کے أحكام\_

 (۲) اما نكاح منكوحة الغير (الى قوله) لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (رد المحتار، مطلب في النكاح الفاسد ج: ٣ ص:١٣٢). أيضًا: لَا يجوز للرجل أن يتزوّج زوجة غيره وكذّلك المعتدة. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٨٠). کے بعد آپ شوہر کی وفات کی عدّت (چار مہینے دس دن) گزاریں،عدّت سے فارغ ہونے کے بعد دُوسری جگہ عقد کر علی ہیں۔ ('' شوہر کی شہادت کی خبر برعورت کا دُوسرا نکاح سمجھے ہے

سوال:...ہمارے گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، ۱۹۲۵ء کی جنگ میں ایک بھائی لڑائی پر گیااوراس کی بیوی وُ وسرے بھائی کے پاس رہ گئی، جنگ ختم ہونے کے بعداس کے بھائی کا کوئی پتانہ لگااور حکومت پاکستان نے اس کے گھر کے بیتے پراس کی شہادت کی اطلاع دے دی۔ پچھ کرصے کے بعد وُ وسر بھائی نے اپنی بھا بھی یعنی بھائی کی بیوی کے ساتھ شادی رچائی، اس طرح دونوں زندگی گزار نے گئے۔ ۱۹۷۱ء کی جنگ کے بعد وُ وسر ابھائی جس کا حکومت نے شہادت کا تارد یا تھا، واپس گاؤں کوآ یا، کیکن گلااگری کے لباس میں گاؤں میں پھر کر چلا میں، کیونکہ اے معلوم ہوگیا تھا کہ بھائی صاحب نے میری بیوی کے ساتھ شادی کی ہے۔ وہ گلااگری کے لباس میں گاؤں میں پھر کر چلا میں، کیونکہ اے معلوم ہوگیا تھا کہ بھائی صاحب نے میری بیوی کے ساتھ شادی کی ہے۔ وہ گلااگری کے لباس میں گاؤں میں پھر کر چلا گیا، اس کے بعداس کا پتانہیں چلا، بھائی نے بہت تلاش کیا، کہیں نہیں ملا۔ اور اُ بھی پتا چلا ہے کہ وہ کرا چی شہر میں ہے، تو ایسے میں شرعی حکم کیا ہے کہ اس کی بیوی جو کہ اس کے دُوسر سے بھائی کے نکاح میں ہے اور اس کی اولا وجودُ وسر سے بھائی سے ہوئی ہے کیا شیخ ہے؟ مطلب سے ہے کہ نکاح ہوا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو بیچ حرامی ہیں یا حلالی؟ کیونکہ یقین کے ساتھ کہا جا تا ہے کہ دُوسر ابھائی ابھی زندہ ہواور کی میں ہے۔ کہ نکاح ہوا ہوا گیا ایک کوئلے میں یا حلالی؟ کیونکہ یقین کے ساتھ کہا جا تا ہے کہ دُوسر ابھائی ابھی زندہ ہواور کی میں ہے۔

جواب: ... جب اس بھائی کے شہید ہونے کی اطلاع حکومت کی طرف ہے آگئی تو عدت کے بعد اس کی بیوی دوبارہ نکاح کرنے کی مجازتھی ،اس لئے وہ نکاح صحیح تھا،اوراولا دبھی جائز ہے۔ رہا یہ کہ بھائی گداگری کے لباس میں آیا تھا، یہ محض افواہی بات ہے جس کا یقین نہیں کیا جاسکتا، جب تک کی قطعی ذریعہ سے یہ معلوم نہ ہوجائے کہ وہ شہید نہیں ہوا، ابھی تک زندہ ہے، اس وقت تک اس کی بیوی کا دُوسرا نکاح صحیح قرار دیا جائے گا،اورا گرقطعی طور پر بیٹا بت ہوجائے کہ پہلا شوہر زندہ ہے تب بھی دُوسرے نکاح ہے جو بچ ہیں وہ حلالی ہیں، پہلے شوہر کوحق ہوگا کہ وہ اپنی بیوی واپس لے لے، یا اس کو طلاق دے کرفارغ کردے، اس صورت میں عدت کے بعد دُوسرے شوہر سے دوبارہ نکاح کردیا جائے۔ (۲)

### لا پتاشوہر کی بیوی کا دُوسرا نکاح غلط اور ناجا ئز ہے

سوال:...میرےایک دوست نے شادی کی اور شادی کے بعدوہ بیرون ملک چلے گئے،تقریباً چارسال سے نہان کا کوئی خط آیا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی حال احوال کچھ پتہ چلتا ہے کہ زندہ ہیں یا کہ ہیں۔ادھراس کی بیوی کی ماں اور بھائیوں نے اس کی

 <sup>(</sup>۱) وكيَّضَ: حيله ناجزه للتهانوى ص: ۲۲.

<sup>(</sup>٢) سئل عن امرأة لها زوج غائب فجاء رجل إليها وأخبرها بموت زوجها ففعلت هي وأهل البيت ما تفعل أهل المصيبة من إقاصة التعزية واعتدت وتزوّجت بزوج آخر ودخل بها، ثم جاء رجل آخر وأخبرها أن زوجها حي وقال: أنا رأيته في بلد كذا. كيف حال نكاحها مع الثاني؟ وهل يحل لها أن تقوم معه؟ وماذا تفعل هي وهذا الثاني؟ فقال: إن كانت صدقت المخبر الأول لم يمكنها أن تصدق المخبر الثاني ولا يبطل النكاح بينهما ولهما أن يقرا على هذا النكاح. (عالمگيري، كتاب الشهادات، الباب الثاني عشر، ج: ٣ ص: ٥٣٠، طبع رشيديه كوئله). أيضًا: حيله ناجزه ص: ٢٤، طبع دار الإشاعت كراچي.

دُوسری شادی کرادی اوراس دوران اس کے دو بچے بھی ہیں ، پہلے والے شوہر کے ماں باپ نے بھی بیٹے کومر دہ سمجھ کراس کے ایصال ثواب کے لئے قرآن خوانی کی ۔اور بیبھی یا در ہے کہ لڑکا ہیرون ملک فوج میں ہے تا ہم آج تک نہاس کا کوئی خطآ یا اور نہ ہی حکومت کی طرف ہے کوئی ایسی چیزآئی جس ہے اس کی موت کا پیۃ چل سکے۔

> سوال:..قرآن وحدیث کی روشی میں بتائیں کہ بیشادی ہوسکتی ہے؟ جواب: نہیں۔(۱)

سوال:... ۲: لڑکی کا پہلا خاوند آجائے تو لڑکی کوکون سے شوہر کے پاس رہنا جاہے؟ جواب:...وہ پہلے شوہر کے نکاح میں ہے، دُ وسرا نکاح اس کا ہوا بی نہیں۔

سوال:... س: کیااس طرح کرنے سے پہلا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟

جواب :... پہلانکاح باقی ہے، وہبیں تو ٹا۔

سوال:... ٣: اگرٹوٹ جاتا ہے توعدت کتنے دن بیٹھ جانا جا ہے؟

جواب: ... جب نكاح باقى بتوعدت كاكياسوال ...؟

مسئلہ:...جو محض لا پیتہ ہواس کی موت کا فیصلہ عدالت کر سکتی ہے، محض عورت کا یاعورت کے گھر والوں کا بیسوچ لینا کہ وہ مرگیا ہوگا اس سے اس شخص کی موت ثابت نہیں ہوگی، اس لئے بیعورت بدستورا پے پہلے شوہر کے نکاح میں ہے، اس کا دُوسرا نکاح فلط اور ناجا سُز ہے، ان دونوں کو فوراً علیحدگی اختیار کر لینی چاہئے ۔عورت کو لا زم ہے کہ عدالت میں پہلے شوہر سے اپنا نکاح ثابت کرے، اور اس پھر بیثابت کرے کہ است عرصے سے اس کا شوہر لا پیتہ ہے، اس کے بعد عدالت اس کو چارسال انظار کرنے کی تلقین کرے اور اس عرصے میں عدالت سرکاری ذرائع سے اس کے شوہر کو تلاش کرائے، اگر اس عرصے میں شوہر مل جائے تو ٹھیک، ورنہ عدالت اس کی موت کی عدت گر ارے، عدرت ختم ہونے کے بعد عورت کی عدت گر ارے، عدرت ختم ہونے کے بعد عورت دُوسرا نکاح کر سکتی ہے۔

لا پټاشو هر کاحکم

سوال:...میرے بڑے بھائی کولا پتا ہوئے تقریباً چارسال کا عرصہ گزر چکا ہے،جس کی وجہ ہے ہم کافی پریشان ہیں،جبکہ بھابھی چارسال سے میکے میں ہیں،کیاان چارسالوں میں نکاح ٹوٹ گیا ہے؟اورکیا میری بھابھی دُوسرا نکاح کرسکتی ہیں؟

جواب:..اس سے نکاح نہیں ٹوٹا، نہ آپ کی بھابھی وُوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے۔اس کی تدبیریہ ہے کہ عورت مسلمان عدالت سے رُجوع کرے،اپنے نکاح کااورشوہر کی گمشدگی کا ثبوت شہادت سے پیش کرے۔عدالت اس کوچارسال تک اِنظار کرنے

 <sup>(</sup>۱) أما منكوحة الغير ..... لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (شامى ج:٣ ص:١٣٢). أيضًا: لَا يجوز للرجل أن يتزوّج زوجة غيره وكذلك المعتدة. (عالمگيرى ج: ١ ص:٢٨٠، الباب الثالث في المحرمات).

<sup>(</sup>٢) و يكيئ: الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة للشيخ التهانوي ص: ٦٢ تا٢١ كم زوج مفقود، طبع دارالا شاعت.

کی مہلت دے، اور اس عرصے میں عدالت اس کے شوہر کی تلاش کرائے ، اگر اس عرصے میں اس کا پتانہ چل سکے تو عدالت اس ک موت کا فیصلہ کر دے گی۔اس فیصلے کے بعد عورت اپنے شوہر کی وفات کی عدّت ( ۱۳۰۰ دِن ) گزارے، عدّت ختم ہونے کے بعد عورت دُوسر کی جگہ نکاح کرسکتی ہے۔نوٹ:...عدالت اگر محسوس کرے کہ چارسال مزید اِ تظار کرنے کی ضرورت نہیں، تو انتظار کے لئے اس سے کم مدّت بھی مقرّر کرسکتی ہے۔ بہر حال جب تک عدالت اس کے شوہر کی موت کا فیصلہ نہیں کردیتی ، اور اس فیصلے کے بعد عورت ۱۳۰۰ دِن کی عدّت نہیں گزار لیتی ، تب تک دُوسر کی جگہ نکاح نہیں کرسکتی۔ (۱)

شوہراگرلا پتا ہوجائے اور جاریانچ سال کے بعدعورت دُوسرے سے شادی کرلے تو کیا حکم ہے؟

سوال:...مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے شوہراور چار بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔میرا شوہر سے جھڑا ہو گیااور وہ ہم سب
کوچھوڑ کر چلا گیا، تقریباً چاریا پانچ سال تک کوئی خبر نہیں لی، اور نہ ہی بچوں کے بارے میں پوچھا۔اس حالت کود کیمتے ہوئے میں نے
دُوسرا نکاح ایک مرد سے کرلیا، اور دُوسر سے اب تک پانچ بچے ہیں۔ میں نے بیشادی یا نکاح بغیر طلاق یا خلع لئے کرلیا تھا، کیا
ایسا کرنا گناہ ہے؟ کیا یہ فعل بدکاری، حرام کاری یا نِناکاری ہے؟

جواب:...اگر شوہر لا پتا ہوجائے تو عدالت میں اس کی گمشدگی ثابت کر کے عدالت سے اس کی موت کا فیصلہ لیاجا تا ہے، ا (جس کی خاص شرطیں ہیں)۔عدالت جب فیصلہ کردے کہ فلال شخص ( یعنی شوہر ) مرگیا ہے، تو عورت اپنے شوہر کی موت کی عدت ا (سوا چار مہینے ) گزارے، اور جب وہ عدّت سے فارغ ہوجائے تب اس کو دُوسر کی جگہ نکاح کرنے کاحق ہے۔ آپ نے جو دُوسر ا نکاح کیا، یہ نکاح نہیں ہوا، بلکہ خالص نِ نا ہے، اس لئے تو بہ کریں اور اس شخص سے فوراً علیحدگی اِختیار کرلیں۔ (۳)

اگرشو ہر کا کئی سال ہے کچھ پتانہ ہوتو عورت کیا کرے؟

سوال:...ایک شخص جس کا نام زید ہے،اس نے قل کردیا، پھراس کو گرفتار کیا گیا،سزا پوری ہونے پررہا کردیا گیا، گھر آیا، دس دن رہا،اور گیار ہویں دن پھری آئی اے والے زید کولے گئے،تو تین دن کے بعدسی آئی اے والوں سے معلوم کیا تو

<sup>(</sup>۱) قولـه خملاقًا لمالک فإن عنده تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة بعد مضّی أربع سنین ...... وقد قال فی البزازیة الفتویٰ فی زمانـنا علیٰ قول مالک وقال الزاهدی کان بعض أصحابنا یفتون به للضرورة ـ (شامی ج:۳ ص:۲۹۵) ـ تقصیل کے لئے ملاحظ فرمائیں: حلیمنا جزه ص:۲۲ تا۲۷ حکم زوج یمفقود ـ

<sup>(</sup>٢) حيله ناجزه ص: ٦٢ تا ٦٢ ، حكم زوجه مفقو دطبع دارالاشاعت يرتفصيل ملاحظه فرما ئيس\_

<sup>(</sup>٣) فصل: ومنها (أى المحرمات) أن لَا تكون منكوحة الغير، لقوله تعالى: والمحصنت من النساء، معطوفًا على قوله عزّ وجلّ: حرمت عليكم أمهتكم إلى قوله والمحصنت من النساء، وهن ذوات الأزواج وسواء كان زوجها مسلمًا أو كافرًا. (البدائع الصنائع ج:٢ ص:٢٦٨ كتاب النكاح).

انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ ہم نے زیدکوچھوڑ دیا ہے، کین ایک عینی شاہد نے گواہی دی ہے کہ اندر سے باہر آتے ہوئے تو میں نے دیکھا اور ساتھ دوآ دمی اور بھی تھے، جب باہر آئے تو ایک کار آئی، ای میں اس کوسوار کرکے لے گئے ہیں۔ اب اس دن سے آج تک تقریباً پانچ سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن زید کا پتا معلوم نہ ہوسکا کہ زندہ ہے کہ نہیں؟ جبکہ اس کی بیوی اور دو بچے بھی ہیں، اب اس کی بیوی ایخ سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اس کوخر چہ دینے کے لئے کوئی تیار نہیں، پانچ سال اپنی محنت و مزدوری سے اپنچ بچوں اب اس کی بیوی ایخ سال اپنی محنت و مزدوری سے اپنچ بچوں کو پالا، لیکن اب وہ نگل ہوکر دُوسری جگہ شادی کرنے کی خواہش مند ہے، لہذا قرآن وسنت کی روشنی میں اگر کوئی گئجائش ہو تو جواب عنایت فر ما کرمنون فر ماویں۔

جواب: ... گشده فخص کی بیوی عدالت میں اِستغاثہ کرے، پہلے اپنے نکاح کا ثبوت پیش کرے اور پھر شوہر کی گشدگی کا،
عدالت اسے چارسال تک اِنظار کرنے کی مہلت دے اورای عرصے میں اس کے شوہر کی تفتیش کرائے، اگر اس عرصے میں نہ ملے تو
عدالت اس کی وفات کا فیصلہ کردے، (اورا گرعدالت محسوں کرے کہ چارسال تک مزید اِنظار کی ضرورت نہ ہوتو فی الفور بھی اس کی
موت کا فیصلہ کرسکتی ہے )۔عدالت سے شوہر کی وفات کا فیصلہ لینے کے بعد عورت شوہر کی عدّت وفات (چار مہینے دس دِن) گزارے،
عدّت ختم ہونے کے بعد دُوسری جگہ ذکاح کرنے کی اجازت ہوگی۔ (ا

# لڑکی کا شوہرا گر پچتیں سال سے لاپتا ہوتو کیا کیا جائے؟

سوال:...ایک لڑکی کا نکاح ایک لڑکے کے ساتھ ہو گیا تھا، نکاح کے وقت لڑکی نابالغ تھی ، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ لڑکا گھر سے لا پتا ہوا، اور آج پچیس سال مکمل ہوگئے ہیں اور لڑکے کا کوئی پتانہیں چلا کہ زندہ ہے یا نہیں؟ ملک میں ہے یا باہر؟ اب لڑکی اپنے والد کے گھر پر قید کی زندگی گڑا رر ہی ہے، لڑکے کے والد کا موقف یہ ہے کہ طلاق وینا میرا کا منہیں ہے اور میر الڑکا فائب ہے، میں کیا کروں؟ اور ادھر لڑکی کا والد پریثان ہے کہ میں کیا کروں؟ الہذا ہماری آپ سے گڑا رش ہے کہ مسئلے کا حل تلاش کرکے قرآن وسنت کی روثنی میں جواب روانہ کریں۔

جواب:..اس لڑکی کے مسلے کاحل ہے ہے کہ وہ عدالت سے رُجوع کرے اور عدالت میں اپنے نکاح کے گواہ پیش کرے، پھراس پر گواہ پیش کرے کہ اس کا شوہرا سے عرصے سے لا پتا ہے، عدالت اگر محسوس کرے کہ اس کے ملنے کی تو قع نہیں تو اس کی موت کا فیصلہ کردے، اس فیصلے کے بعد دُوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ (۱) فیصلہ کردے، اس فیصلے کے بعد دُوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ (۱) امر ایکا میں رہنے والا اگر نکاح کر کے واپس نہ آئے تو کیا کریں؟

سوال:...میرے بھائی ۱۹۸۵ء میں امریکا ہے پاکستان آئے تھے، انہوں نے اپنے ایک عزیز کے بیٹے کے لئے جے وہ بچپن میں امریکا لے گئے تھے، وہاں پڑھایا لکھایا اور جب ۱۹۸۵ء میں واپس وطن آئے تو اس لڑکے کو بھی ساتھ لائے ، جواس وقت

<sup>(</sup>١) حيله تاجزه ص: ٦٢ تا١٥ تحكم زوجة مفقود\_

<sup>(</sup>٢) الضاً-

تقریباً ۲۹،۲۵ سال کا تھا، اس لڑے کے لئے انہوں نے میری بیٹی کا رشتہ مانگا، ماں کے پوچھنے پرلڑ کی نے اس وقت بھی إن کارکیا تھا،

لیکن پھر سمجھانے اور دباؤ پڑنے کی وجہ سے وہ خاموش رہی ، میں نے بڑے بھائی کی عزّت رکھتے ہوئے اپی بیٹی کا اس لڑ کے سے نکاح

کر دیا، لیکن رُفعتی نہیں ہوئی ، وہ تقریباً ڈیڑھ دو مہینے پاکستان میں رہے ، پھر میرے بھائی اس لڑکے سمیت ہمیں ہیہ کہ کر واپس امر یکا

چلے گئے کہ لڑکی کو پڑھا وَ اور انگریزی سکھا وَ ، پھر ہم لڑکی کو امر یکا بلوالیس کے ان لوگوں کے جانے کے بعد ای سال ۱۹۸۵ء میں کچھ

خط میرے بھائی کے آئے اور ایک خطاس لڑک کا بھی آیا ، پھر اس کے بعد کوئی خط نہیں آیا ، نہی ٹیلی فون پر کوئی رابط ہوا ۔ ہم لوگوں نے خط میرے بھائی کی جو اب بیٹین آیا ، نہی آیا ، نہی اس بات کو گیار ہواں سال چل رہا ہے ، وہ جیسے گئے پھر لوٹ کرنہیں آئے ، نہ ہی خط ، نہ کوئی فون آیا ، ان لوگوں کا پچھ پانہیں ، نہ ہی میرے بھائی کا ، نہی اس لڑک کا پچھ پا ہے ۔ میں ، میری بیٹی ، بلکہ ہم سب گھر والے تخت پریشان ہیں ، میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے ، وہ اب ۲۲ سال کی ہوچکی ہے ، اور اس فیصلے سے تخت پریشان ہے ، مجمعے آپ سے اس بات کا فتو کی چا ہے۔ میں ، میری بیٹی ، کوئی تھے آپ سے اس بات کا فتو کی چا ہے۔ میں ، میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے ، وہ اب ۲۲ سال کی ہوچکی ہے ، اور اس فیصلے سے تخت پریشان ہے ، مجمعے آپ سے اس بات کا فتو کی چا ہے۔ میں ، میری بیٹی ہی زندگی کا سوال ہے ، وہ اب ۲۲ سال کی ہوچکی ہے ، اور اس فیصلے سے تخت پریشان ہے ، میس گھر والے تخت کرنا چا ہیک کہ کیا ہوگی گئی کرنا چا ہی خوال اور مرضی ہے کہ لڑکی آئر اور ہوجائے ۔

جواب:...نکاح اپنے آپ تو نہیں ٹوٹ جایا کرتا، بھائی جہاں امریکا میں رہتا ہے، وہاں کے آنے جانے والے سے پتا کرے، اگرممکن ہوتو خود جاکر پتا کر کے آئیں، اگر کسی طرح پتانہ چلے تو عدالت میں کیس کریں، اور عدالت اپنے طور پر تحقیقات کرنے کے بعد مناسب سمجھے تو اس لڑکے کی موت کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ فیصلے کے بعد لڑکی عدت گزارے (۱۳۰۰ دِن) اس کے بعد اس کا عقد دُوسری جگہ ہوسکتا ہے۔ (۱۳۰۰ دِن) اس کے بعد اس کا عقد دُوسری جگہ ہوسکتا ہے۔ (۱۳۰۰ دِن)

# لا پتاشو ہر کا حکم، نیز بیوی کب تک اِنتظار کرے؟

سوال: ... میرے شوہرآج ہے ۹ سال قبل ہندوستان گئے تھے، اور آج تک ان کا سوائے ایک خط کے جوانہوں نے پہنچنے کے فوراُ بعد لکھا تھا، آیا ہے، اور نہ ہی انہوں نے مجھے ایک بیسہ خرج کے لئے بھیجا، میرے ان ہے چارچھوٹے چھوٹے بچوٹ بیں، ان کا بھی خرچ نہیں دیا، اب میرے کچھ ملنے والے کہتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہوگیا اور انہوں نے کوئی خرچہ وغیرہ اور خبر تک نہیں کی، للبذا طلاق واقع ہوگئی اور میں دُوسری جگہ شاوی کر سکتی ہوں، اب آپ بتلا ئیں کہ شرعی طور پر طلاق ہوگئی ہے؟ ایک صاحب جو خدا ترس ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ عدالت سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کر لو۔ آپ بتا ئیں کہ عدالت سے طلاق ہوگئی ہے؟ اور کس صورت میں؟ جبکہ میرے شوہر یہاں نہیں ہیں اور میر اخیال ہے کہ جب تک شوہر منہ سے تین بار طلاق ندد ہوگا۔
جو اب:...اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دُور فرمائے۔ جس عورت کا شوہر لا پتا ہوجائے اس کا تھم ہیے:

ا:...عدالت سے رُجوع کر ہے اور گوا ہوں سے اپنے شوہر کا گم شدہ ہونا ثابت کر ہے۔

ا:...عدالت اپنے ذرائع سے اس کے شوہر کی تلاش تفیش کر ہے۔

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: حیلہ ناجزہ ص: ۹۲ تا ۹۲ واپسی مفقود کے اُحکام۔

m:...اگرعدالت اس کی تلاش سے مایوس ہوجائے توعورت کومزید چارسال تک اِنتظار کرنے کا حکم کرے۔ ہ:...جب بیرچارسال عدالت کے فیصلے کے بعد گزرجا ئیں اوراس صخص کا کوئی پتانہ ملے تواس کومر دہ تصوّر کیا جائے گا۔ ۵:... یہ چارسال کی مدّت جس تاریخ کوختم ہو، اس تاریخ سے عورت چار ماہ دس دن کی عدّت گزارنے کے بعد نکاح

اگران پانچ نکات میں ہے کوئی بات نہ پائی گئی توعورت کو دُوسری جگہ نکاح کرنا جائز نہیں۔<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: حیلہ تاجزہ ص: ۲۲ تا ۲۲ واپسی مفقود کے اُحکام۔

# حق مهر

# مهرِ مِجْل اورمهرِموَ جل کی تعریف

سوال:...جہاں تک میں نے ساہے تق مہر کی دوا قسام ہیں،'' مہرِ مجل 'اور'' مہرِمؤجل''براہ کرم دونوں کی تعریف اوران کا فرق واضح فرمائیں۔

جواب:...'' مېرِموَ جل''اس کو کہتے ہیں جس کی ادائیگی کے لئے کوئی خاص میعادمقرر کی گئی ہو، اور جس کی ادائیگی فورا یا عورت کے مطالبے پرواجب ہووہ'' مہرِ مجلّل' ہے، مہرِ معجّل کا مطالبہ عورت جب جا ہے کر سکتی ہے، لیکن مہرِموَ جل کا مطالبہ مقرّرہ میعاد سے پہلے کرنے کی مجازنہیں۔ (۱)

مهرِ فاطمی کی وضاحت اورادا ئیگی مهر میں کو تا ہیاں

سوال:...اگرکوئی اعتدال کے ساتھ مہر کی رقم مقرّر کرنا چاہتو آپ کی رائے میں کتنی رقم ہونی چاہئے؟ بعض لوگ'' مہرِ فاظمی''یا'' مہرِمحمدی''رکھتے ہیں،ان کی کیاتعریف ہے؟ا کثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ بیوی زندہ ہویا مرجائے اس کے مہر کی ادائیگی کا کوئی تذکر ہبیں ہوتا ہے،اس کوتا ہی کا ذمہ دارکون ہے؟

جواب:...مهر کے متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی احادیث ِطیبه واضح ہیں ،مثلاً:

"عن أبى سلمة قال: سألت عائشة رضى الله عنها: كم كان صداق النبى صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه الأزواجه ثنتى عشرة أوقية ونش قالت: أتدرى ما النش؟ قلت: لا! قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم ورواه مسلم." (مثارة ص:٢٧٧) ترجمه: ... مضرت ابوسلم رضى الله عنه عين: مين في أمّ المؤمنين حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها سے دريافت كيا كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا مهر (اپنى ازواج مطهرات كے لئے) كتنا تها؟ فرمايا: مار هے باره اوقيه ، اور يه يا نج سودر جم ہوتے ہيں۔ " (صحيح مسلم ، مقلوة) ماره اوقيه ، اور يه يا نج سودر جم ہوتے ہيں۔ "

(۱) وللمرأة أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر (الى قوله) حتى يوفيها المهر كله أى المعجل (الى أن قال) ولو كان المهر كله مؤجلًا ليس لها أن تمنع نفسها لإسقاط حقها بالتأجيل. (هداية ج: ۲ ص: ۳۳۳). أيضًا: وإن بينوا قدر المعجل يعجل ذلك ...... لا خلاف لأحد أن تأجيل المهر إلى غاية معلومة نحو شهرًا وسنة. صحيح. (عالمگيرى ج: ١ س: ١٨ س).

"عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: ألا! لا تغالوا صدقة النساء فانها لو كانت مكرمة فى الدنيا وتقوى عند الله لكان أولكم بها نبى الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتى عشرة أوقية. رواه أحمد والترمذى وأبو داؤد والنسائى وابن ماجة والدارمى."

بیویوں کے حقوق میں سب سے پہلاحق مہرہ، جوشو ہر کے ذمہ لازم ہوتا ہے۔ ہمارے إمام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مہرکی کم سے کم مقدار دس درہم (تقریباً دوتو لے ساڑھے سات ماشے چاندی) ہے۔ اور زیادہ مہرکی کوئی مقدار مقرر نہیں، حسبِ حیثیت جتنا مہر چاہیں رکھ سکتے ہیں، یوں تو کوئی نکاح مہر کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن اس بارے میں بہت می کوتا ہیاں اور بے احتیاطیاں سرز دہوتی ہیں:

ا:... ایک کوتا ہی لڑی کے والدین اور اس کے عزیز واقارب کی جانب ہے ہوتی ہے کہ مہرمقر رکرتے وقت لڑکے کی حیثیت کا لحاظ نہیں رکھتے ، بلکہ زیادہ سے زیادہ مقدار مقرر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بسااوقات اس میں تنازع اور جھڑے کی شکل بھی پیدا ہوجاتی ہے ، بلکہ اس سے بڑھ کر بعض موقعوں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس جھڑے میں شادی رُک جاتی ہے۔ لوگ زیادہ مہرمقرر کرنے کوفخر کی چیز سمجھتے ہیں ، لیکن یہ جا ہلیت کا فخر ہے ، جس کی جتنی فدمت کی جائے کم ہے۔ ورندا گرمہر کا زیادہ ہونا شرف وسیادت کی بات ہوتی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادیوں کا مہر زیادہ ہوتا۔ حالانکہ

<sup>(</sup>۱) والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلا بالإبراء ـ (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٣) ـ

<sup>(</sup>۲) قال: ولا صداق أقبل من عشرة دراهم، لقول الله تعالى: وأحل لكم ما ورآء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فأباح عقد النكاح بشرط أن يكون البدل وما دون العشرة لا يتناوله اسم الأموال ...... ومن جهة السُّنة حديث حرام بن عثمان عن ابنى جابر عن أبيهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا صَدَاق أقل من عشرة دراهم ..... وعن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مهر دون عشرة دراهم و (شوح مختصر الطحاوى ج: من ١٩٩٩، ٣٩٩ كتاب النكاح، طبع دار السراج). وأقل المهر عشرة دراهم ولو سمى أقل من عشرة فلها العشرة عندنا. (هداية ج: ٢ ص: ٣٢٩).

آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے اپنی کی بیوی کا اور کی صاحب زادی کا مہر پانچ سودرہم سے زیادہ مقر زمیں کیا۔'' پانچ سودرہم کی ایک سواکنیں تو لے تین ماشے ( لیے اسلا) چاندی بنتی ہے۔ اگر چاندی کا بھاؤ بچاس دو پے تولہ ہوتو پانچ سودرہم یعنی ہے اسلا تو لے چاندی کے چھ ہزار پانچ سور بہر شار ۲۵ ۱۳ او پے بنتے ہیں۔ ( بھاؤ کی کی بیشی کے مطابق اس مقدار میں کی بیشی ہو علی ہے، بہر حال ہے اسلا تو لے چاندی کا حساب رکھنا چاہئے )،ای کو'' مہر فاطمی'' کہا جاتا ہے۔ بعض اکا برکامعمول رہا ہے کہ اگر ان سے نکاح پڑھانے کی فرمائش کی جاتی تو فرماتے کہ اگر'' مہر فاطمی'' رکھوتو نکاح پڑھا ئیں گے، ورنہ کی اور سے پڑھوالو۔ الغرض مسلمانوں کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اُسوہ حسنہ ہی لائق فخر ہونا چاہئے اور مہر کی مقدار اتنی رکھنی چاہئے جتنی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس از واج اور بیاری صاحب زاد یوں کے لئے رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھرکس کی عزت ہے؟ گواس سے زیادہ مہر رکھنے میں از واج اور بیاری صاحب زاد یوں کے لئے رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد بنالین جا ہلیت کے جراثیم ہیں جن سے مسلمانوں کو بچنا چاہئے۔

انسایک کوتا ہی بعض دیہاتی حلقوں میں ہوتی ہے کہ سوابتیں روپے مہر کو''شرع محمدی' سیجھتے ہیں، حالانکہ بیہ مقدار آئ کل مہرکی کم سے کم مقدار بھی نہیں بنتی ، مگرلوگ ای مقدار کو''شرع محمدی' سیجھتے ہیں جو بالکل غلط ہے۔خداجانے بیفلطی کہاں سے چلی ہے؟ لیکن افسوس ہے کہ'' میاں جی'' صاحبان بھی لوگوں کو مسئلے سے آگاہ نہیں کرتے۔جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ إمام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے بند کی مہرکی کم سے کم مقدار دس درہم یعنی ۲ تولے ہے کہ ماشے چاندی ہے،جس کے آج کے حساب سے تقریباً ایک سواکتیں روپ بنتے ہیں،اس سے کم مہرمقرر کرنا صحیح نہیں،اورا گر کسی نے اس سے کم مقرر کرلیا تو دس درہم کی مالیت مہر واجب ہوگا۔ (۲)

":...ایک زبردست کوتا ہی ہے ہوتی ہے کہ مہرادا کرنے کی ضرورت نہیں مجھی جاتی ، بلکہ رواج یہی بن گیاہے کہ بیویاں حق مہر معاف کردیا کرتی ہیں۔ بید مسئلہ مجھی طرح سمجھے لینا چاہئے کہ بیوی کا مہر بھی شو ہر کے ذمه ای طرح کا ایک قرض ہے جس طرح دُوسرے معاف کردیا کرتی ہیں۔ بیوں تو اگر بیوی کل مہریا اس کا بچھ حصہ شوہر کومعاف کردی توضیحے ہے، لیکن شروع ہی ہے اس کو واجب الا دانہ سمجھنا بڑی غلطی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ:'' جو محض نکاح کرے اور مہرادا کرنے کی نیت ندر کھتا ہو، وہ زانی ہے۔''(۲)

<sup>(</sup>۱) عن عمر بن الخطاب قال: ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولكم بها نبى الله صلى الله صلى الله على أكثر من الله على أكثر من الله على أكثر من الله على أكثر من الته على أكثر من عشرة اوقية. (مشكواة ص: ٢٧٧، باب الصداق، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٢) ولو سمى أقل من عشرة فلها العشرة عندنا. (هداية ج:٢ ص:٣٢٣). أيضًا: ومن جهة السُّنة حديث حرام بن عثمان عن ابني حابر عن أبيهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لَا صَدَاق أقلَّ من عشرة دراهم ...... وأيضًا روى عن على رضى الله عنه من قوله: لَا صداق أقلَّ من عشرة دراهم. (شرح مختصر الطحاوى للجصاص ج:٣ ص:٣٣٩، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٣) حدثنا عبدالله ...... قال: سعمت صهيب بن سنان يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما رجل اصدق إمرأة صداقًا والله أعلم انه لا يريد أداءها إليه فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقى الله يوم يلقاه هو زان. (مسند أحمد ج:٣ ص:٣٣٢ طبع بيروت).

ہ:...ہارے معاشرے میں جواور بہت ی خرابیاں پیدا ہوگئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ عورتوں کے لئے مہر لینا بھی عیب سمجھا جاتا ہے،اور میراث کا حصہ لینا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے،اس لئے وہ چارونا چار معاف کردینا ہی ضروری سمجھتی ہیں۔اگر نہ کرتیں تو معاشرے میں'' نکو' سمجھی جاتی ہیں۔ وین دار طبقے کا فرض ہے کہ اس معاشر تی پُرائی کومٹا کیں اور لڑکیوں کومہر بھی دِلوا کیں اور معراث کا حصہ بھی دِلوا کیں۔اگر وہ معاف کرنا چاہیں تو ان سے کہ دویا جائے کہ وہ اپنا حق وصول کرلیں اور پچھ عرصہ تک اپنے تصرف میں رکھنے کے بعدا گرچاہیں تو واپس لوٹا دیں۔اس سلسلے میں ان پرقطعاً جرنہ کیا جائے۔ (۱)

3:...مہر کے بارے میں ایک کوتا ہی ہے ہوتی ہے کہ اگر ہیوی مرجائے اور اس کا مہر ادانہ کیا ہوتو اس کوہضم کرجاتے ہیں، حالانکہ شرعی مسئلہ ہیہ کہ اگر خانہ آبادی سے اور میاں ہیوی کی بیکجائی سے پہلے ہیوی کا انتقال ہوجائے تو نصف مہر واجب الا دا ہوگا،اور اگر میاں ہیوی کی خلوت صحیحہ کے بعد اس کا انتقال ہوا ہوتو پورا مہر ادا کرنا واجب ہوگا،اور بیم بھی اس کے ترکہ میں شامل ہوکر اس کے اگر میاں ہوکر اس کے جائز ورثاء پرتقسیم ہوگا، اس کا مسئلہ علماء سے دریا فت کر لینا جائے۔

ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکی کا انقال سسرال میں ہوتو اس کا ساراا ٹا ثدان کے قبضے میں آ جاتا ہے اور وہ لڑکی کے وارثوں کو پچھنہیں دیتے ،اوراگر اس کا انقال میکے میں ہوتو وہ قابض ہوکر بیٹھ جاتے ہیں اور شوہر کاحق دینے کی ضرورت نہیں سبجھتے۔ حالا نکہ مردے کے مال پرنا جائز قبضہ جمالینا بڑگ گری ہوئی بات بھی ہے اور نا جائز مال ہمیشہ نحوست اور بے برکتی کا سبب بنتا ہے، بلکہ بعض اوقات دُوسرے مال کو می ساتھ لے دُوبتا ہے۔اللہ تعالی عقل وایمان نصیب فرمائے اور جاہلیت کے غلط رسوم ورواج سے محفوظ رکھے۔۔

### شرعی مہر کاتعین کس طرح کیا جائے؟

سوال:...ایک شخص اپنی بیٹی کا نکاح'' شرعی مہر'' کے اعتبار سے کرنا چاہتا ہے، تو موجودہ دور میں اس کی کیا مقدار ہوگی؟ جواب:...حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہااور دیگر صاحب زادیوں کا مہر ساڑھے بارہ اوقیہ تھا، اور ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے تو پانچ سودرہم ہوئے۔''موجودہ دور کے حساب سے ایک سواکتیس تولہ تین ماشہ چاندی یا اس کی قیمت مہرِ فاطمی ہوگی۔فقہ خفی کی رُو

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألَّا لَا تظلموا! ألَّا لَا يحل مال امرىء إلَّا بطيب نفس منه. (مشكواة ص:٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) ومن سمى مهر عشرة فما زاد أى فأكثر فعليه المسمّى إن دخل أو خلابها خلوة صحيحة أو مات عنها أو ماتت عنه ..... وإن طلّقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المسمّى إن كان المسمّى عشرة فأكثر، وإلّا كان لها خمسة كما مر. (اللباب في شرح الكتاب، كتاب النكاح ج: ٢ ص: ٢٩ ا، ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) عن أبى سلمة قال: سألت عائشة: كم كان صداق النبى صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتى عشرة أوقية ونش، قالت: أتدرى ما النش، قلت: لا! قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم. رواه مسلم. (مشكواة، الفصل الأوّل ص:٢٧٧). وفي شرحه: قال النووى رحمه الله: استدل أصحابنا بهذا الحديث على استحباب كون المهر خمسمائد درهم ... إلخ. (مرقاة، باب الصداق ج:٣ ص:٣٧٧).

سے مہر کی کم ہے کم مقدار دس درہم یعنی دوتو لہ ساڑھے سات ماشہ چاندی ہے، جس کی قیمت آج کل تقریباً ۱۳ روپے ہے۔ '' مهرِ فاطمی'' کسے کہتے ہیں؟ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر صاحبز ادیوں کا مهر کتنا تھا؟

سوال:..بعض بزرگ علائے کرام ہے اپنی اولا د کا نکاح بعوض مہرِ فاظمی پڑھا نامنقول ہے۔جبکہ عام طور پرعوام میں پیہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ شرعی مہرسوا بتیں روپے ہوتا ہے۔اس سلسلے میں وضاحت مطلوب ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر کتنا مقرّر کیا گیاتھا؟اور فی زمانہا گرکوئی اپنی لڑکی کی شادی بعوض مہرِ فاظمی کرنا جا ہے تو آج کل اس کی کیا مقدار ہوگی؟

جواب:...سوابتیس روپے کوشرعی مہر سمجھنا بالکل غلط ہے،مہر کی کم ہے کم مقدار دوتو لےساڑ ھےسات ماشے جاندی ہے۔'' اس قدر مالیت ہے کم مہررکھنا دُرست نہیں ۔حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہااور دیگرصا جبزادیوںؓ کا مہرساڑھے بارہ اوقیہ تھا،اورایک اوقیہ ع لیس دِرہم کا ہوتا ہے، تو یہ پانچ سو دِرہم ہوئے، موجودہ دور کے حساب سے ایک سو اکتیس تو لے تین ماشے جاندی یااس کی قیمت

# مېرمغېل،مؤجل کې اگر خصيص نه کې گئي ہوتو کونسامراد ہوگا؟

سوال:...اگر معجّل اورمؤ جل کی شخصیص نہ کی جائے تو کیا شار ہوگا کہ آیامعجّل ہے یا مؤجل؟ جواب:...ا گر خصیصنهیں کی تومعجّل ہی مراد ہوگا، <sup>(۳)</sup> لِلَّا بیر کہ اس علاقے کا عرف موّ جل کا ہو۔

# زیادہ مہرر کھنے پرلوگ بُرا کیوں مناتے ہیں؟ جبکہ اسلام نے زیادہ کی حدمقرر تہیں گی؟

سوال:...جناب مولا ناصاحب! ١٩ ارا كتوبر ١٩٩٥ ء كو پاكستان في وي ٢ پرايك پروگرام عورتوں كے حقوق ہے متعلق تھا،اس میں مقرِّر نے حق مہر کے بارے میں فر مایا کہ جتنا زیادہ ہو، وہ اچھا ہے۔قر آن کا حوالہ دیا کہ اگر بیوی کوسونے کا ڈھیر بھی دے دوتواس میں سے واپس نہیں لینا۔حضرت عمر فاروق کا واقعہ سنایا کہ انہوں نے عورتوں کے لئے حق مہر کی حدمقرر کرنا جا ہی تو ایک عورت نے کھڑے ہوکر کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں حدمقر ّرکرنے والے؟ تب حضرت عمرؓ نے کہا کہا چھا ہواتم۔ نے مجھے ایک علطی ہےرو کا۔شادی

<sup>(</sup>١) وأقل المهر عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل ..... أو ما قيمة عشرة دراهم يوم العقد. (اللباب في شرح الكتاب ج: ٢ ص: ٩٩١). تفصیل کے لئے ملاحظہو: شرح مختصر الطحاوی ج: ٣ ص: ٣٩٨ تا ٣٠٣ کتاب النکاح، طبع دار السراج).

 <sup>(</sup>٢) قوله وأقبل المهر عشرة دراهم أو ما قيمة عشرة دراهم يوم العقد لا يوم القبض ... الخ. (الجوهرة النيرة، كتاب النكاح ج: ٢ ص: ٧٩ طبع مكتبه حقانيه ملتان، أيضًا: هداية ج: ٢ ص: ٣٢٣، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) عن أبى سلمة قال: سألت عائشة: كم كان صداق النبى صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه اأزواجه ثنتى عشرة أوقية ونشّ، قالت: أتدرى ما النّشّ؟ قلت: لَا! قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم. رواه مسلم. (مشكواة، الفصل الأوّل ص:٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) إن لم يؤجل أو يعجل كله فكما شرط ولأن الصريح يفوق الدلالة إلّا إذا جهل الأجل جهالة فاحشة فيجب حالًا. (شامي ج: ٣ ص: ١ ٩٨ ، باب المهر ، كتاب النكاح ، طبع سعيد).

میں حق مہر پر جھکڑار ہتا ہےاور شرعی حق مہر کی جب بات ہوتی ہے تو وہ کچھاور بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہرا تناہی فر مایا ہے، آپ حق مہر کے بارے میں بتائیں کتنا ہونا چاہئے اور زیادہ دینا دُرست ہے کہ نہیں؟

جواب:...حفزت إمام ابوحنیفیّه کے نزدیک مہر کی کم ہے کم مقدار دس درہم (یعنی ۲ تو لے ساڑھے سات ماشے چاندی) ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حدنہیں ،حتیٰ کہ پوری دُنیا کی دولت بھی ایک عورت کا مہر ہوسکتی ہے۔البتہ شریعت نے چنداُ مور کی رہنمائی فرمائی ہے:

ا:...مہر میں تفاخر سی خی نہیں کہ محض نمائش کے لئے زیادہ سے زیادہ مقرّر کیا جائے ، بلکہ جتنا مہر (اور دیگر مصارف) کم ہوں ، نکاح ای قدرموجبِ برکت ہوگا۔ (۲)

۲:...مهرمقرّرکرتے وقت نیت اس کے اوا کرنے کی ہونی چاہئے ،حدیث میں ہے کہ جو مخص عورت کا مہراً دا کرنے کا اِرادہ نہ رکھتا ہو، وہ زانی ہے (مجمع الزوائد ص:۲۸۴،این ابی شیبہ ج:۴ ص:۳۱)۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی از واجِ مطهرات ً اور بناتِ طاہرات کا مہر پانچ سودرہم تھا (یعنی ا ۱۳ تو لے ۳ ما شے جاندی)، ایک مسلمان کواس کی رغبت ہونی جاہئے۔ (\*\*)

# بتیں روپے کوشری مہر مجھناغلط ہے

سوال:... جب محفلِ نکاح منعقد ہوتی ہے تو مولوی صاحب جو نکاح خواں ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ حق مہر کتنا مقرر کیا جائے؟اس وقت حاضرین ورثاء عموماً یہ کہتے ہیں کہ مہرِشرع مقرر کر دو، تو مہرِشرع محمدی بتیس روپے دس آنے دس پیسے مقرر کیا جاتا ہے۔ کیا شرعی مہراتنا ہی ہوتا ہے؟

<sup>(</sup>۱) أقبل المهر عشرة دراهم ... الخد (هداية ج: ۲ ص: ۳۲۳، كتاب النكاح، باب المهر) وأيضًا: وفي شرح مختصر الطحاوى (ج: ۳ ص: ۳۹۸) قال: ولا صَداق أقبل من عشرة دراهم لقول الله تعالى: وأحل لكم ما ورآء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم فأباح عقد النكاح بشرط أن يكون البدل أموالا، وما دون العشرة لا يتناوله إسم الأموال ...... ومن جهة السُنّة: حديث حرام بن عثمان عن ابنى جابر عن أبيهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (لا صداق أقبل من عشرة دراهم) السُنّة: حديث دراهم عن على رضى الله عنه من قوله: لا صداق أقبل من عشرة دراهم.

<sup>(</sup>٢) عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. (مشكواة ص:٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) حدثنا عبدالله ...... قال: سعمت صهيب بن سنان يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما رجل اصدق إمرأة صداقًا والله أعلم انه لا يريد أداءها إليه فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقى الله يوم يلقاه هو زان. (مسند أحمد ج: ٣) ص: ٣٢٠، مجمع الزوائد ص: ٢٨٣، مصنَّف ابن أبي شيبة ج: ٣ ص: ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) عن عمر بن الخطاب قال: ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولكم بها نبى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئًا من نسائه ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من اثنتى عشرة أوقية ـ (مشكوة ص: ٢٧٧، كتاب النكاح، باب الصداق) ـ

جواب:..بتیں روپے کوشری مہر سمجھنا بالکل غلط ہے۔مہر کی کم ہے کم مقدار دوتو لے ساڑھے سات ماشے جاندی ہے،اس قدر مالیت ہے کم مہرر کھنا دُرست نہیں۔ (۱)

## مہرنکاح کے وقت مقرّر ہوتا ہے اس سے پہلے لینا بردہ فروشی ہے

سوال:...ہمارے قبیلے میں ایک مہر کے بجائے دومہر لئے جاتے ہیں، ایک مہر شادی سے پہلے اور دُوسرا شادی کے بعد۔ شادی سے پہلے چالیس ہزارروپے سے لے کرایک لا کھروپے تک مہرلیا جاتا ہے، دُوسرا مہر وکیل جو بولے چاہے وہ ایک ہزار بولے اسے دینا پڑےگا،کیا یہ دِینِ اسلام میں جائز ہے؟

جواب:...شرعی مہرتو وہی ہے جو نکاح کے وقت مقرّر کیا جاتا ہے، اور وہ لا کے اور لڑکی دونوں کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہئے۔ باقی آپ نے اپنے قبیلے کی جور سم کھی ہے کہ وہ چالیس ہزار سے لے کرایک لا کھروپے تک کی رقم وصول کرتے ہیں، یہ مہر نہیں بلکہ نہایت فتیج جاہلانہ رسم ہے، اور اس کی نوعیت بردہ فروشی کی ہے، اس رسم کی اصلاح کرنی چاہئے اور یہ کام قبیلے کے معزّز لوگ کر سکتے ہیں۔

## برا دری کی تمینی سب کے لئے ایک مہرمقر زنہیں کرسکتی

سوال:...برادری کی ایک ممیٹی نے حق مہر کے لئے ایک رقم مقرّر کردی ہے،اس سے کم وہیش نہیں کرنے دیتے ،تو کیا کمیٹی کا یہ فیصلہ دُرست ہے؟ خواہ عورت راضی ہویا نہ ہواہے اس مقدارِ مہر پرمجبور کرنا دُرست ہے یانہیں؟

جواب:... برادری کی تمیٹی کا فیصلہ غلط ہے۔ حق مہر میں بیوی وشوہر کی حیثیت کو ملحوظ رکھیں اور بالغ عورت اور اس کے والدین کی رضامندی کے ساتھ مہر مقرر کریں۔ مہر چونکہ بیوی کاحق ہے، اس لئے برادری کے لوگ اس کی مقدار مقرر کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے، البتہ برادری کے لوگوں کومناسب مہر مقرر کرنے کی اپیل کرنی چاہئے۔ (۲)

## برا دری کامقرر کردہ پانچ سونفتراور دس ہزاراُ دھارمہر دُرست ہے

سوال:... جناب کہتے ہیں کہ سوابتیں روپے یا اور کوئی رقم شرعی مہرنہیں ہے، بلکہ مہر دُولہا کی مالی حیثیت پر ہے، مگر ہماری

<sup>(</sup>۱) حدثنا القاسم بن محمد قال: سمعت جابرًا رضى الله عنه يقول قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولَا مهر أقل من عشرة. (اعلاء السنن، مبحث المهر ج: ۱ ص: ۸۰، أيضًا: اللباب في شرح الكتاب ج: ۲ ص: ۲۹ ا). تفصيل كے لئے ملاحظہ بو: شرح مختصر الطحاوى ص: ۳۹ ما ۲۰ مهم طبع دار السراج، بيروت.

<sup>(</sup>٢) أخذ أهل المرأة شيئًا عند التسليم فللزوج أن يسترده، لأنه رشوة. (الدر المختار ج:٣ ص:٥٦).

 <sup>(</sup>٣) واثوا النساء صدقتهن نحلة، أى مهورهن سمى صداقًا وصدقة، قال الكلبى وجماعة هذا خطاب للأولياء ..........
 ولـمـا كـان الـصـداق عـطية من الله تعالى على النساء صارت فريضةً وحقًا لهنّ على الأزواج ونظرًا إلى هذا قال قتادة: فريضة ... إلخ. (تفسير المظهرى ج:٢ ص:٢٢٠، ٢٢١، سورة النساء:٣، طبع رشيديه كوئته).

 <sup>(</sup>٣) أيضًا وصح حطها كله أو بعضه عنه، وفي الشامية: وقيد بحطها الأن حط أبيها غير صحيح لو صغيرة، ولو كبيرة توقف على اجازتها (درمختار مع رد المحتار ج:٣ ص:١١١، باب المهر).

۔ برادری کی جماعت جومہرمقرّر کردیتی ہے، ایک ہی امیر اورغریب کی شادی کے لئے مقرّر ہے۔اس وقت پانچ سورو پے کیش اور دس ہزار روپےاُ دھارمقرّر ہے، کیا میچے ہے؟

جواب:... پانچ سونفتداوردس ہزارروپے مہرمقرّر کرناضچے ہے،لیکن اگر کوئی غریب ہوتو بیرقم زیادہ ہے۔ برادری کواس کے بارے میں علاء کے مشورے سے کوئی بات طے کرنی چاہئے۔

## کیاحق مہر دُ ولہا کے بڑے بھائی پر فرض ہوتا ہے؟

سوال:...میری والدہ نے میرے چھوٹے بھائی کی منگنی کردی ہے،سرال والوں نے کافی رقم بھائی پرخق مہر کی رکھی ہے، والدہ کا کہنا ہے کہ بیرقم ادا کرنا میرا فرض ہے، کیونکہ میں بڑا بھائی ہوں، اور بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، آپ شریعت کی روشنی میں واضح کریں کہنت مہراً داکرنا مجھ پرفرض ہے یا بھائی پر؟

جواب:... بیوی کا مہراس کے شوہر کے ذمے لازم ہے، اگر آپ کے پاس گنجائش ہوتو آپ چھوٹے بھائی کی اعانت کر سکتے ہیں،ورنہ بیمہرآپ کے ذمے لازم نہیں، بلکہ آپ کے چھوٹے بھائی کے ذمے لازم ہے۔

#### كيا نكاح كے لئے مہر مقرر كرنا ضرورى ہے؟

سوال:...نکاح کے لئے مہرر کھنے کے بارے میں اسلامی شریعت کیا کہتی ہے؟ نکاح کے لئے مہر کا رکھنا شرعی رُوسے کیالازم ہے؟ نکاح کے وقت مہر نہ رکھا جائے تو؟ اگر اسلامی شریعت مہر کولا زم قرار دیتی ہے تو کم از کم ،اور زیادہ سے زیادہ کتنا مہر رکھا جائے؟

جواب:...نکاح میں مہر کا رکھنا ضروری ہے، نکاح کے وقت اگر مہر مقرر نہیں کیا گیا تو'' مہرِ مثل' لازم ہوگا،' اور'' مہرِ مثل' سے مرادیہ ہے کہ اس خاندان کی لڑکیوں کا جتنا مہر رکھا جاتا ہے، اتنالازم ہے۔ مہر کی کم سے کم مقدار دس درہم یعنی دوتو لے ساڑھے سات ماشے جاندی ہے۔ نکاح کے دن بازار میں اتنی جاندی کی جتنی قیمت ہو، اس سے کم مہر رکھنا جائز نہیں۔' اور زیادہ مہر کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی، فریقین کی باہمی رضا مندی سے جس قدر مہر رکھا جائے جائز ہے۔لیکن مہر لڑکی اور لڑکے کی حیثیت کے مطابق رکھنا

<sup>(</sup>۱) "وَاتُوا النِّسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحُلَة" (النساء: ٣). وفي التفسير المظهري تحت هذه الآية: ولما كان الصداق عطية من الله تعالى على النساء، صارت فريضة وحقًا لهنَ على الأزواج، ونظرًا إلى هذا قال قتادة: فريضة وتفسير مظهري ج: ٢ ص: ٢٢١، طبع رشديه كوئثه).

<sup>(</sup>٢) وإن تزوَّجُها ولم يسم لها مهرًا أو تزوِّجها على أن لَا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها. (عالمگيري، الفصل الثاني فيما يتأكد به المهر ج: ١ ص:٣٠٠، أيضًا: الجوهرة النيرة ج:٢ ص:٨٠).

<sup>(</sup>٣) قوله ومهر مثلها يعتبر باخواتها وعماتها وبنات عمها ...... لأن المرأة تنسب إلى قبيل أبيها وتشرف بهم. (الجوهرة النيرة ج: ٢ ص: ٨٤، كتاب النكاح، طبع حقانيه ملتان). أقل المهر عشرة دراهم. (عالمگيرى، الفصل الأوّل فى بيان أدنى مقدار المهر إلخ ج: ١ ص: ٣٠١)، أيضًا: وأقبل المهر عشرة دراهم أو ما قيمة عشرة يوم العقد لا يوم القبض. (الجوهرة النيرة ج: ٢ ص: ٤٩).

چاہئے تا کہاڑ کا اسے بہ سہولت ادا کر سکے۔

#### مهروبی دیناهوگاجو طے ہوا،مرد کی نیت کا اعتبار نہیں

سوال:...کمی انسان کی شادی ہواور وہ مردصرف اس وجہ ہے کہ مہر کی رقم اس کی حیثیت کی بہ نسبت زیادہ ہے، یہ نیت کر بیٹھتا ہے کہ مجھے کون سامہر دینا ہے، یا حیثیت ہوتے ہوئے بھی بیزیت کر بیٹھے تو نکاح ہوجائے گایانہیں؟

جواب:...اس صورت میں نکاح ہوجائے گا اور جومہر مقرّر ہوا وہی دینا بھی پڑے گا'' اس کی نیت کا اعتبار نہیں ، مگر اس غلط نیت کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔

## بیں سال بعدمہر کی ادائیگی کس سکے سے ہوگی؟

سوال:...میری شادی کومیس سال ہو گئے ہیں، نکاح کے وقت مہر بارہ ہزارمقرّر ہوا تھا، کیا میں سال بعد بھی یہی رقم مجھے ملے گی؟

جواب:... چونکہ بارہ ہزاررو پے سکہ رائج الوقت مقرّر ہوا تھا، اس لئے وہی رقم ملے گی ، اگر مہرسونے یا جا ندی کی شکل میں رکھا جاتا تو اس طرح نقصان نہ ہوتا۔

## مهرکی رقم کااداکرنے کاطریقتہ

سوال:...مهرکی رقم اداکرنے کا کیاطریقہ ہے؟

جواب: ... بیچ طریقہ بیہ ہے کہ بلا کم و کاست مہر زوجہ کوادا کر دیا جائے ، اور مہر شبِ زفاف کے بعد لازم ہوجا تا ہے ، یا دونوں میں ہے کی ایک کا نقال ہوجائے۔

## مہرکی رقم کب ادا کرنا ضروری ہے؟

سوال:...اکثرلوگوں سے سنا ہے کہ نکاح کے وقت جومہر کی رقم مقرّر کی جاتی ہے مثلاً ۲۰ ہزارروپے، ۲۰ ہم ہزارروپے تویہ رقم بیوی سے معاف کروانی ضروری ہے، ورنہ مرد بیوی کے پاس جانے کاحق دارنہیں ہے اور نہ ہی اسے ہاتھ لگا سکتا ہے۔ برائے مہر بانی

<sup>(</sup>١) ومن سمَّى مهرًا عشرة فيما زاد فعليه المسمِّى إن دخل بها أو يموت عنها. (هداية ج:٢ ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) حدثنا عبدالله ....... قال: سعمت صهيب بن سنان يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما رجل اصدق إمرأة صدقًا والله أعلم انه لَا يويد أداءهـا إليـه فعرها بالله واستحل فوجها بالباطل لقى الله يوم تلقاء هو زان. (مسند أحمد ج:٣ ص:٣٣٢ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) ومن سمَّى مهرًا عشرة فيما زاد فعليه المسمّى إن دخل بها أو يموت عنها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٢٣، باب المهر، طبع ملتان. أيضًا: الجوهرة النيرة ج: ٢ ص: ٤٩، طبع حقانيه ملتان).

<sup>(</sup>٣) والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى أو مهر المثل. (عالمگيري، كتاب النكاح، الفصل الثاني فيما يتأكد به المهر ج: ١ ص:٣٠٣، طبع رشيديه كوئثه).

میری بیاُ کجھن دُ ورکریں۔

جواب:...مہرمعاف کرانے کے لئے مقرر نہیں کیا جاتا بلکہ اداکرنے کے لئے رکھا جاتا ہے۔اس لئے مہرمعاف کرانے کے بجائے اداکرنا چاہئے، مگراس کا فوری طور پراداکرنا ضروری نہیں بلکہ عورت کے مطالبے پراَداکرنا ضروری ہے، اور مہراَ داکئے بغیر بیوی کو ہاتھ لگانا جائز ہے۔

## مهر کی ادائیگی بوقت نکاح ضروری نہیں

سوال:... جن مهر کی بوقت ِ نکاح نقدادا ئیگی ضروری ہے، یا کہ نکاح نامے پرایک معاہدہ کی صورت میں اس قتم کا اندراج ہی کافی ہوتا ہے؟ بعنی بعوض اتنی رقم بطور حق مهر فلال ولد فلال کا نکاح فلال بنت فلال سے قرار پایا وغیرہ وغیرہ۔ جواب:...مهر کی ادائیگی بوقت ِ نکاح ضروری نہیں، بعد میں عورت کے مطالبے پرادا کیا جاسکتا ہے۔ (۲)

## وہم کودُ وركرنے كے لئے دوبارہ مہراداكرنا

سوال:...میراایک دوست ہے جو اِنتہائی وہمی مزاج ہے، وہ عجیب شش و پنج میں مبتلا ہے، اس کی شادی کوتقریباً دوسال ہوگئے ہیں، چند دنوں بعداس کا بچہ بھی ہونے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ شادی کی پہلی رات میں نے بیوی کوشر عی حق مہرا دا کیا تھالیکن اب شک اور وہم ہے کہ شاید شرعی حق مہراً دانہ کیا ہو؟ اس کی بیوی کو بھی صحیح یا ذہیں ہے، اس شک اور وہم کو دُور کرنے کے لئے کیا وہ دوبارہ شرعی حق مہراً دانہ کیا ہو؟ اس کی بیوی کو بھی صحیح یا دنہیں ہے، اس شک اور وہم کو دُور کرنے کے لئے کیا وہ دوبارہ شرعی حق مہراً داکرے؟

جواب:...دوبارہ اداکرے۔"کین دوسال بعداگراہے پھر دہم ہوگیا کہ میں نے ادانہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟اس کا علاج یہ ہے کہ مہراداکرنے کی باقاعدہ تحریر لکھ لی جائے اوراس پر گواہ بھی مقرر کرلئے جائیں تا کہ آئندہ اس کو پھر وہم نہ ہوجائے۔

### والده كابينے كومبراً داكرنے كى خاطررقم دينا

سوال:...میرے پاس کچھرقم ہے، میں بیٹے کودینا چاہتی ہوں، کیاوہ اس سے مہر کا قرضہ ادا کرسکتا ہے؟ جواب:...جب آپ نے بیٹے کورقم دے دی تواس کی ملکیت ہوگئ، وہ اس کومہر کی ادائیگی میں خرچ کرسکتا ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>١) وللمرأة أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر، وتمنعه أن يسافر بها ... إلخ. (الجوهرة النيرة ج:٢ ص:٨٥).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) عن الحسن بن على قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. (مشكواة، باب
 الكسب وطلب الحلال ص:٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض الكامل، لأنها من التبرعات، والتبرع لا يتم إلا بالقبض. (شرح المجلة لسليم رستم باز ج: ١ ص: ١ ٢٩، رقم المادة: ٨٣، كتاب الهبة، أيضًا: فتاوى شامى ج: ٥ ص: ٢٩٢، كتاب الهبة).

<sup>(</sup>۵) كلَّ يَسَصَرَفَ في ملكه كيف شاء. (شرح المجلة ج: ١ ص: ٢٥٣، رقم المادة: ١٩٢، كتاب الشركة). أيضًا: لأن الملك ما من شانه أن يتصرف فيه بوصف الإختصاص. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٥٠٢، مطلب في تعريف المال والملك).

#### زیورات دُلہن کودے کرکس طرح مہر بنایا جائے؟

سوال:...استعال میں لانے کی چیزیں، مثلاً کپڑے، جوتے،میک آپ اور سونالڑکی کے لئے بھیج ویا جاتا ہے تا کہ زخصتی پر وہ پہن لے، تو نکاح سے قبل سامان خصوصاً سونا مہر کی شکل میں بھیج دیا تو وہ کیسے مہر کہلائے گا؟ یا دُلہن والوں کو بتایا جائے؟ یا رُخصتی کے بعد دُولہا خود دُلہن کو بتائے کہ یہ مہر طے ہوا تھا اور اب میسیٹ آپ کی ملکیت ہے، کیونکہ سامان سونے کا سیٹ جو دُلہن کو دیا جاتا ہے عموماً عالبًا ایسانہیں ہوتا کہ جوسیٹ دُلہن کو دیا وہی مہر بنا دیا یا ہوتا ہے تو مجھے بتا کیں۔ اُمید ہے کہ جواب مکمل اور تسلی بخش دیں گے۔ کیونکہ میں بات واضح ہی سمجھتا ہوں، اِشارة یا کنایة بات سمجھتے میں مجھے نہیں آتی۔

جواب:...دونوںصورتیں جائز ہیں ،مہر کا سونا پیشگی بھیج دینا بھی سیج ہے ، یا بطورِ عاریت دے دیا جائے اور بعد میں اس کومہر بنادیا جائے یہ بھی سیجے ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### دیا ہواز پورحق مہر میں لکھوا نا جائز ہے

سوال:...کیا شرع میں مہر کی کوئی حدمقرر ہے؟ لڑ کے والے مَری میں کپڑوں وغیرہ کے علاوہ لڑکی کوزیور بھی دیتے ہیں، کیا اس زیور کولڑ کے کی طرف سے مہر میں لکھایا جا سکتا ہے جبکہ سونے کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے؟

جواب:...مہری کم از کم مقدار حنفیہ کے نز دیک دوتو لے ساڑ ھے سات ماشے جاندی کی مالیت ہے'،' زیادہ پر کوئی پابندی نہیں ۔لڑکے کی طرف سے جوزیور دیا جاتا ہے اس کومہر میں لکھایا جاسکتا ہے۔ <sup>(۳)</sup>

#### قرض لے کرحق مہرا دا کرنا

سوال:... کیا شری حق مہر کسی ہے اُدھار رقم لے کرادا کیا جاسکتا ہے؟

جواب:...کیا جاسکتاہے۔مگر بہتر ہوگا کہ بیوی ہے اُدھارکر لے، یعنی گنجائش کے وقت دینے کا وعدہ کر لے۔

## بیوی کی رضامندی ہے مہر قسطوں میں ادا کرنا جائز ہے

سوال:...میں ایک ملازم ہوں ،محدود آیدنی ہے،تقریباً ۵۰روپے ماہانہ ہے، میں بیرچاہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کا مہر جو کہ ۲۵۰۰۰ روپے ہے اداکر دوں ، برائے مہر بانی آپ مجھے شریعت کی رُوسے ایساطریقہ بتا کیں کہ مہر ادا ہو جا۔ یا میں مہرکی رقم قسطوں میں اداکر سکتا ہوں؟

<sup>(</sup>١) لو بعث إلى امرأته شيئًا ولم يذكر جهة عند الدفع غير المهر فقالت: هو هدية، وقال هو: من المهر، فالقول له بيمينه. (درمختار مع رد المحتار، باب المهر ج:٣ ص:١٥١).

<sup>(</sup>٢) أقل المهر عشرة دراهم. (عالمگيرى، الفصل الأوّل في بيان أدني مقدار المهر الخ ج: ١ ص:٣٠٢).

<sup>(</sup>m) ایضاً حاشیهٔ نمبرا ملاحظه مور

جواب:...بیوی کی رضامندی سے جائز ہے۔

#### مهرمرد کے ذمہ بیوی کا قرض ہوتا ہے

سوال:...اگرحق مہر طے ہوا ہواور وہ شوہر نے ادانہ کیا ہواور نہ بخشایا ہوتو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ کیونکہ ا یک مخص کہتا ہے کہ مجھے شادی کئے ہوئے بھی ہیں سال ہو گئے ہیں اور میں نے حق مہر کے بارے میں بھی خیال بھی نہیں کیا ہے۔ جواب:..عورت کا مہر،شوہر کے ذمہ قرض ہے،خواہ شادی کو کتنے ہی سال ہوگئے ہوں وہ واجب الا دار ہتا ہے، اور اگر شو ہر کا انتقال ہوجائے اور اس نے مہر نہ اوا کیا تو اس کے ترکہ میں سے پہلے مہر ادا کیا جائے گا پھر ترکتقسیم ہوگا۔ (<sup>س</sup>

## حق مہرکے بدلے دُوسری چیز دینا، نیزحق مہرکس کی ملکیت ہوتا ہے؟

سوال: ..جن مهر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اورموجودہ دور میں ہیکم از کم اور زیادہ سے زیادہ کتنا طے کرنا جا ہے؟ کیونکہ میرے سرال والے مبلغ ۰۰۰,۰۰۰ روپے حق مہر مقرر کرانے پر بصند ہیں۔ میں نے سا ہے کہ حق مہر شادی کی پہلی رات کو ہی ہیوی سے تعلقات سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، مگر میں حق مہراً دا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، تو کیا اتنی ہی مالیت کی کوئی دُوسری چیز بیوی کو حق مہر کے عوض دی جاسکتی ہے؟ مثلاً زیورات یا پلاٹ و جائیدا دوغیرہ؟ اور کیاحق مہر بیوی کی ملکیت ہوتا ہے یا بیوی کے باپ کی؟ اصل حق دارکون ہے؟ اور کسے دینا چاہئے؟ اور کیا اِنتہائی مجبوری کی حالت میں بیوی کواَ دا کیا ہواحق مہربطورِ قرض شوہر لے کر اِستعال کرسکتا

جواب:...شرعاً کم سے کم مہر کی مقدار مقرّر ہے، دوتو لے سات ماشے جاندی کی مالیت سے کم نہیں ہونا جا ہے'۔' زیادہ کی کوئی حدمقرزنہیں۔فریقین رضامندی ہے جتنا مہرمقرز کرلیں صحیح ہے،مگر دونوں کی حیثیت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔مہرا تنامقرز کیا جائے جس کوشو ہراً دا کر سکے۔

<sup>(</sup>١) لو أجلته بعد العقد مدة معلومة ليس لها أن تحبس نفسها. (عالمگيري، كتاب النكاح، الفصل الحادي عشر في منع المرأة نفسها ... إلخ ج: ١ ص: ١ ١٦، طبع رشيديه كوئثه).

 <sup>(</sup>۲) وفي الفتاوى الهندية (ج: ١ ص:٣٠٣) كتاب النكاح: والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجيين، سواء كان مسمّى أو مهر المثل حتّى لا يسقط منه شيء بعد ذالك إلّا بالإبراء من صاحب الحق. أيضًا: ولما كان الصداق عطية من الله تعالى على النساء، صارت فريضة وحقًا لهن على الأزواج. (تفسير مظهري ج: ٢ ص: ٢٢١). وفي تفسير ابن كثير (ج: ٢ ص: ١٩١) وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكع إمرأة إلّا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبًا بغير حق.

<sup>(</sup>٣) إذا مات الزوجان وقد سمَّى لها مهرًا فلورثتها أن يأخذوا ذلك من ميراثه. (هداية، باب المهر ج: ٢ ص:٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) أقبل المهر عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم يوم العقد لَا يوم القبض، والمعتبر وزن سبعة ... إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ۲ ص: ۷۹، کتاب النکاح).

ﷺ:...شادی کی پہلی رات مہر کا اَ دا کر نالا زمنہیں ،البتۃ اگر مہر معجّل ہوتو عورت مطالبہ کر سکتی ہے۔ '' ﷺ:... بیوی سے مہر معاف نہیں کرا نا چاہئے ، بلکہ ادا کر نا چاہئے ، کیونکہ یہ بیوی کا قرض ہے، اگر وہ خود خوشی سے کُل یا بعض چھوڑ دیے تو ٹھیک ہے۔ ''

روی کی ملکیت ہے، اس کے باپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ (r)

اللہ:...مہرکی مالیت کے برابرزیورات یا دُوسری چیز جس پر بیوی راضی ہو، دِی جاسکتی ہے۔ <sup>(\*)</sup>

\*:... بوى سے مہر بطور قرض ليا جاسكتا ہے۔

#### دُولها کی رضامندی کے بغیر پچھپتر ہزاررو پےمہرر کھدیا جائے تو وہ کیا کرے؟

سوال:...شادی کے موقع پر میں درمیانہ مہررکھوانا چاہتا تھا،کیکن پچھٹر ہزار مہررکھا گیا، جومیری اِستطاعت سے بہت زیادہ ہے،اور میں مہرکو واجب الا داسمجھتا ہوں، کیا اس صورت میں پچھرقم حیلہ بہانہ کر کے معاف کراسکتا ہوں تا کہ میں اس فرض سے بری ہوجاؤں؟اتیٰ بڑی رقم دو ہزاررو بے تنخواہ والا کیے ادا کرسکتا ہے؟

جواب:... بیوی سے معاملہ کرلو کہ اگر زیادہ رقم اللہ تعالیٰ عطافر مادیں تو زیادہ دے وُوں گا، ورنہ دو تمین سوروپے ماہوارادا کرتے رہو، واللہ اعلم!

#### اگردوست نے مہراُ داکر دیا تو اُ داہوجائے گا

سوال:...ایک نکاح کی مجلس میں دُولہا کے نکاح پر ۵۰۰رو پے حق مہر طے پایا، جو دُولہا کے ایک دوست نے موقع پر اَدا کردیا، دوست کا اُدا کیا ہواحق مہر دُرست ہے؟

جواب:...ؤرست ہے۔

# یہ کہہ کرمہرزیادہ رکھنا کہاڑی معاف کردے گی الیکن لڑی معاف نہ کرے تو کیا تھم ہے؟

سوال:...میرےایک دوست کی شادی ہوئی، مہرے مسئلے پرلڑ کی کے والد نے لڑکی کا مہر دولا کھروپے رکھا، جبکہ لڑکے نے کہا کہ یہ میری گنجائش سے باہرہے، میں نہیں دے سکتا، لڑکی کے والد نے کہا کہتم ہم پریقین کرو، ہماری لڑکی شادی کے ایک ہفتے بعد مہر معاف کردے گی۔ شادی کے ایک ہفتے بعد جب شوہر نے بیوی سے مہر معاف کرنے کو کہا تو لڑکی نے جواب دیا کہ میں بے وقوف تو

<sup>(</sup>١) إن المعجل إذا ذكر في العقد ملكت طلبه ... إلخ. (البزازية على هامش الهندية ج: ٣ ص: ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) وإن حطت عنه من مهرها صح الحط لأن المهر حقها والحط يلاقيه حالة البقاء. (هداية ج: ٢ ص: ٣٢٥، أيضًا: الجوهرة النيرة ج: ٢ ص: ٨١).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذالك، ونزل: واتوا النساء صدقتهن نحلة، رواه ابن أبى حاتم وابن جرير. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ١ ٩ ١، سورة النساء، طبع رشديه كوئثه).

<sup>(</sup>٣) أقل المهر عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم يوم العقد. (الجوهرة النيرة ج: ٢ ص: ٩٩، كتاب النكاح).

نہیں جومہرمعاف کردوں۔اس بات پرلڑ کے نے اپنی بیوی کوایک پر ہے پرلکھ کرتمین طلاقیں دے دیں اور کہد دیا کہ آج سے تمہارا میر ا کوئی مِشتہ بیں ،تم میری بہن کی طرح ہو۔اورلڑ کے نے عدت کے اِخراجات ۲۰۰۰ روپےلڑ کی کودے دیئے جو کہلڑ کی نے لے لئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مہرکی ادائیگی کس طرح کی جائے جبکہلڑ کے کی اتنی گنجائش نہیں ہے؟

جواب:...مهرکی رقم جتنی مقررکی گئی تھی ، وہ لازم ہوگئی ، وہ کس طرح ادا کرے گا؟ پیہ بات وہی بتا سکتا ہے۔ (۱)

## ایک لا کھمہررکھنا، نیزلڑ کے کی إجازت کے بغیرمکان لڑکی کے نام لکھنا

سوال:...میرے نکاح کے وقت رجٹرارصاحب نے حق مہر کے کالم میں تحریر کیا کہ مہر کی رقم شرح محمدی مبلغ ایک لا کھ روپیہ صرف۔ نکاح کے بعد میر کی اِ جازت کے بغیرا یک پلاٹ جو کہ میراملکیتی ہے کے بارے میں تحریر کردیا گیا کہ لڑکی کو دیا گیا، نیز کلمل نان نفقہ جہال بھی رہے، کیا بیتح ریر کرنا میر کی اِ جازت کے بغیر دُرست ہے؟ مقامی علاء کے مطابق کیونکہ حق مہر شرح محمدی بھی ہے اور ایک لا کھروپیہ بھی لہذا بین کاح، کی نہیں ہوا۔ براوکرم اوّلین فرصت میں مطلع فر مائیں تا کہ ہم حرام زندگی گزار نے سے پی سکیں۔

جواب:...نکاح سیح ہے، ایک لا کھ کا مہر بھی ''...جبکہ فریقین کی رضامندی کے بعد مقرّر کیا گیا ہو... شرع محمدی کے مطابق ہے۔ آپ کی اِ جازت کے بغیر جو پلاٹ لڑکی کے نام لکھا گیا، اگر آپ اس کو قبول نہیں کرتے تو اس تحریر کا کوئی اِ عتبار نہیں۔' نان ونفقہ دونوں کی حیثیت کے مطابق لازم ہے،خواہ لکھا گیا ہو، یا نہ، واللہ اعلم!

## مہر کے طور پرگھر نام لکھوانے کا مطالبہ کرنا

سوال:...والدین کواپنی بچی کے لئے الگ مکان بنوانے کا مطالبہ کرنااور مہر کے طور پر بچی کے نام کھوانا کیساہے؟ جواب:...رہائش شوہر کے ذہے ہے، مکان بنوا کرنام کرنااس کے ذہے ہیں۔ہاں! کسی نے مہر ہی'' مکان' مقرّر کیا ہوتو (۱)

صحیح ہے۔

<sup>(</sup>۱) والمهر يتأكد باحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط منه شيء بعد ذالك إلا بالإبراء من صاحب الحق. (فتاوى عالمگيرى ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب النكاح، الباب السابع، الفصل الثاني). ومن سمنى مهرًا عشرة فما زاد عليه المسمنى إن دخل بها أو يموت عنها. (هداية ج:٢ ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) ومن سمَّى مهرًا عشرة فما زاد فعليه المسمَّى إن دخل بها أو يموت عنها. (هداية ج:٢ ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه. (مشكوة ص:٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) النفقة واجبة للزوجة على زوجها ...... نفقتها وكسوتها وسكناها. (هداية ج: ٢ ص:٣٣٧).

<sup>(</sup>۵) أيضًا۔

<sup>(</sup>٢) ومن سمّى مهرًا عشرة فما زاد فعليه المسمّى إن دخل بها أو يموت عنها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٢٣). وتجب عند وطؤ أو خلوة صحت من الزوج أو موت أحدهما. (درمختار ج: ٣ ص: ١٠١، باب المهر)، وفي الشامية: وإذا تأكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد.

#### طلاق دینے کے بعدمہراور بچوں کاخرچ دیناہوگا

سوال:...اگرزیداپی بیوی کوطلاق نامه ارسال کردی تو کیا شرق حیثیت ہے وہ حق مہراور بچوں کے خرچ کا ذمه دار ہوگا؟ جبکه دوہ بچے لینانہیں چا ہتااوراس کے مالی وسائل بھی اسے نہیں کہ وہ حق مہر کی کیٹررقم کے علاوہ بچوں کا خرچ بھی بکمشت دے سکے ۔ جبکہ زید کی سسرال والے طلاق نامه ملنے پر بکمشت مہر کی رقم اور بچوں کے خرچ کا دعویٰ کریں گے، ایسی صورت میں شرعی تھم کیا ہے؟ جواب:...مہر تو دینا ہی پڑے گا،عورت اگر چا ہے تو قسطوں میں وصول کرسکتی ہے، بچوں کوخرچ اس کو ماہوار دینا ہوگا، ''

#### بہو پر جھوٹے اِلزامات لگانے والوں پرحق مہرونان ونفقہ کا دعویٰ کرنا

سوال:...میری بیٹی پراس کے سسرال والوں نے جھوٹے اِلزامات لگائے تا کہ انہیں جہیزاورمہروا پس نہ کرنا پڑے،اورہم خود خلع لے لیس،جس کے جواب میں ہم نے حق مہراور نان ونفقہ کا دعویٰ کردیا، آپ بتا کیں کہاڑکی کوحق مہرونان ونفقہ لینے کاحق ہے یا نہیں؟ جبکہ مہرمؤ جل ہے۔

جواب:...اگرخدانخواسته علیحدگی ہوجائے تو جہیز کا سامان لڑکی کاحق ہے، اورسسرال والوں کے ذہبے اس کا واپس کرنا واجب ہے۔

جہاں تک مہر کا تعلق ہے، وہ خلوت کے بعد شوہر کے ذمے لازم ہوجا تا ہے،' خلع ہونے کی شکل میں اگر قصور بیوی کا ہوتو شوہر کے لئے مہر کا واپس لینا جائز ہے (اگراَ داکر دیا ہو)،اوراگر قصور عورت کا نہیں تو شوہر کے لئے مہر کا واپس لینا یا روک لینا حلال نہیں، اگراس نے ایسا کیا تو قیامت کے دن مجرم کی حیثیت سے پیش ہوگا،واللہ اعلم!

<sup>(</sup>۱) وفي الدر المختار مع رد المحتار (ج: ۳ ص: ۱۰۲) وتجب ...... عند وطء أو خلوة صحت من الزوج أو موت أحدهما أو تزوج ثانيًا في العدة. (وفي الشامية) وإذا تأكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد ذالك وإن كانت الفرقة من قبلها، لأن البدل بعد تأكده لا يحتمل السقوط إلا بالإبراء. وفي الفتاوى العالمگيرية: والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والمخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط منه شيء بعد ذالك إلا بالإبراء من صاحب الحق. (فتاوى عالمگيري ج: ۱ ص: ۳۰۳، كتاب النكاح، باب المهر).

<sup>(</sup>٢) ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد. (هداية، باب النفقة ج: ٢ ص: ٣٣٣). وفي الفتاوى الهندية (ج: ١ ص: ٥٢٥) كتاب الطلاق، الباب السابع عشر في النفقات: نفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد.

<sup>(</sup>٣) كل أحد يعلم أن الجهاز للمرأة إذا طلقها تأخذ كله وإذا ماتت يورث عنها. (شامى ج:٣ ص:٥٨١).

<sup>(</sup>٣) والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة ..... لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلّا بالإبراء من صاحب الحق. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب النكاح، باب المهر).

 <sup>(</sup>۵) "وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَا اتْيُتُمُوهُنَّ شَيْنًا إِلَا أَنْ يُخَافَا آلَا يُقِيمًا حُدُودَ اللهِ، فَإِنْ خِفْتُمُ آلَا يُقِيمًا حُدُودَ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا حُدُودَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا الْحَدُ شَيْءَ ان نشز وان نشزت لَا.
 (الدرالمختار، باب الخلع ج:٣ ص:٣٥، طبع ايچ ايم سعيد).

#### شوہر کے ترکے سے مہراُ داکرنا

سوال:...اگر کسی مخص کا شادی کے بعد اِنقال ہوجا تا ہے اور اس نے اپنی زندگی میں بیوی کا مہرادانہ کیا ہو، تو کیا اس کے تر کے سے لڑکی کوخت مہراَ داکرنا ہوگا؟ اور اتناجتنا نکاح کے وقت طے کیا گیا تھا؟

جواب: ... جی ہاں! شوہر کے ترکے سے لڑکی کا پورامہرادا کیا جائے۔

## اگرز خصتی ہے بل طلاق دے دی تو آ دھامہر لازم آئے گا

سوال:...ایک لڑے کی منگنی آج سے چارسال قبل ہوئی تھی ،اس وقت لڑکا ۱۴ سال کا اور لڑک ۲۰ سال کی تھی ،لڑکا میٹرک میں پڑھ رہا ہے مگر لڑکی اُن پڑھ ہے۔لڑکی لڑکا دونوں کے باپ زِندہ ہیں، والدہ دونوں کی فوت ہو پچکی ہیں، اب لڑکا ہے ہتا ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا، جبکہ منگنی کے وقت نکاح کے موقع پردوگوا ہوں کے رُوبروا در مبلغ ۲۰۰۰, ۱۸رو پے حق مہر طے ہوا، کیکن مہراً دا نہیں کیا،لڑکی ابھی تک گھر ہے، کیکن لڑکا اِنکار کر رہا ہے،لڑکی کی رُخصتی نہیں ہوئی، اب آپ یہ بتا کیں کہ لڑکا اسے طلاق ویدے یا کہ نہیں؟اگر طلاق ویتا ہے تو اس صورت میں لڑکی حق مہروصول کرنے کی حق دار ہے یا نہیں؟

جواب:...اگر با قاعدہ نکاح ہوا تھااورلڑ کے نے اُٹھارہ ہزار کےعوض بینکاح قبول کیا تھا تو رُخصتی ہے قبل طلاق کی صورت میں نصف مہرلا زم ہوگا'' اگرلڑ کی اپنی خوشی ہے چھوڑ ہے تو وُ وسری بات ہے۔ <sup>(r)</sup>

اگرمہر کے نام سے رقم لے کروالدین جیب میں ڈال لیں، یا بیٹی سے معاف کروا کر قبضہ کرلیں تواس کی کیا حیثیت ہے؟

سوال:...بعد آ داب وسلیم کے عرض ہے کہ ہمارے پشتون علاقوں میں برسوں سے حق مہر کی عجیب وغریب شکل رائج ہے۔ وہ یہ کہ جب دوخاندانوں کے درمیان رشتہ داری کی بات چلتی ہے تو لڑکی والے یالڑکی کا ولی جو کہ اکثر اس کا باپ ہی ہوتا ہے، مہر کی ایک خاص رقم مقرر کرتا ہے، جو کہ لڑکے کو نکاح سے پہلے ہی ادا کرنا ہوتی ہے، اس رقم کو مقامی زبان میں '' ولور'' کہا جاتا ہے، بیر قم مہنگائی کے اعتبار سے کم وہیش ہوتی رہتی ہے۔ آج کل اوسط در ہے کے گھر انوں میں بیر قم ایک سے دولا کھ تک ہے، اور امیر گھر انوں

<sup>(</sup>۱) ومن سمّى مهرًا عشرة فما زاد فعليه المسمّى إن دخل بها أو يموت عنها. (هداية ج: ۲ ص: ۳۲۳). أيضًا: ثم اعلم ان المهر يجب ....... ثم يستقر المهر بأحد أشياء الثلاثة، اما بالدخول أو يموت أحد الزوجين واما بالخلوة الصحيحة. (البناية شرح الهداية ج: ۲ ص: ۱۲۳ طبع حقانيه).

<sup>(</sup>٢) وإن طلّقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المسمّى. (هداية ج:٢ ص:٣٢٣، باب المهر).

 <sup>(</sup>٣) وإن حطت عنه من مهرها صح الحط، أن المهر حقها والحط يلاقى حقها وكذا إذا وهبت مهرها لزوجها صحت الهبة
 ...إلخ والجوهرة النيرة ج: ٢ ص: ١٨، كتاب النكاح، طبع حقانيه ملتان).

میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ جب ولور طے ہوجا تا ہے تو دونوں خاندانوں کے درمیان رشتہ داری قائم ہوجاتی ہے، جے مقامی زبان میں'' دوستی'' کہاجا تا ہے۔

جب لڑی کے باپ کو فدکورہ طے شدہ ولور کی رقم مل جاتی ہے تو اکثر والدصاحبان اسے اپنی جیب میں ڈال کراس کے خودساختہ مالک بن جاتے ہیں۔ اور بعض جو خدا کا خوف رکھنے والے سمجھے جاتے ہیں، وہ بیٹی سے پوچھتے ہیں:'' کیاتم نے بیر قم مجھے بخش دی؟''اکثر لڑکیاں کم عمر، ناسمجھ ہوتی ہیں، وہ بوجہ شرم کے کہد دیتی ہیں کہ ہاں بخش دی۔ اس طرح وہ باپ اس رقم کا شرعی حق دار قرار پاتا ہے۔ اور بعض لوگ اس رقم کے کچھ جھے سے لڑکی کے جہیز کے لئے بچھ سامان خرید دیتے ہیں اور بقایار قم اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں۔

ہارے علاتے میں علائے کرام کی اکثریت بھی ہے اور اکثر معاملات میں ان کاعمل دخل بھی ہے، اور ہرمسکے میں ان کی رائے کو اہمیت بھی دی جائی ہے، اور علاء کی ایک سیاسی جماعت کے ادکان ہمارے ہی ووٹوں ہے اسمبلیوں میں جاتے ہیں۔ ان علاء کی اکثریت بھی اپنی بیٹیوں کا پرشتہ اس طرح کرتی ہے، اور جب ان حضرات سے ولور کی شرقی حیثیت کے متعلق پو چھاجا تا ہے تو وہ تسلی بخش ہوا ہیں بیٹیوں کا پرشتہ اس طرح کرتی ہے، اور جب ان حضرات بے ولور کی شرقی حیثیت کے متعلق پو چھاجا تا ہے تو وہ تسلی بخش ہوان ہیں دے سکتے ہہ ہوئی بیس دکھتا، بلکہ بعض او قات اگر ایک نو جو ان لڑک کی استعلا عت بھی نہیں دکھتا، بلکہ بعض او قات اگر ایک نو جو ان لڑک کی استعلا عت بھی نہیں دکھتا، بلکہ بعض او قات اگر ایک نو جو ان لڑک کی استعلا عت بھی نہیں دکھتا، بلکہ بعض او قات اگر ایک نو جو ان لڑک کی اور اکر لڑک کی اور اکر گئر ہوں دو نے رو ہو ان آئی رقم دیت ہیں، مگر خریب نو جو ان اس رقم کو پورا کرنے میں ہی بوڑھے ہوجو ان کے لئر سے جو لوگ امیر ہیں وہ تو یہ رقم دے دیتے ہیں، اور پھر ساری عمر سودی قرض اُ تار نے میں گزار دیتے ہیں۔ اور بعض نو جو ان نا جائز جنسی ذرائع اِ ختیار کر لیتے ہیں۔ اس لئے ولور کی اس رسم کی وجہ سے نئ سل جنسی ہیں تو ان اس فور وخت کر نے اب خوان نا جائز جنسی ذرائع اِ ختیار کر لیتے ہیں۔ اس لئے ولور کی اس رسم کی وجہ سے نئ سل جنسی ہیں ہوں وائع کوئی شرع حقیقت بھی ہے یائیس؟ کیا یہ انسانی جان کوفر وخت کر نے اب خوان نا ہی ہوگی تو مسلمان رہتے ہیں، وہاں یہ ہم کیوئ شرع صورت اِ ختیار کر تی جار اس کی واقع کوئی شرع حقیقت ہو ہو ہوائی جنسی جارائے مہر بانی جننی جلامکن ہو سے اس کا جواب تفصیل اور کورسرے صوبوں میں بھی تو مسلمان رہتے ہیں، وہاں یہ ہم کیوئ نہیں ہو سے اس کا وہ اب تفصیل اور کہ دی تھی اس کی دورت اِ ختیار کر تی جارت کی ہوئی تو مسلمان رہتے ہیں، وہاں یہ ہم کیوئ نہیں حصورت اِ ختیار کمکن ہو سے اس کا وہ اب تفصیل اور کورسرے موبوں میں بھی تو مسلمان رہتے ہیں، وہاں یہ بھی تو مسلمان رہتے ہیں، وہاں یہ جم میں تھی جنسی میں اُن جنتی جلامکن ہو سے اس کا وہ اب تفصیل اور کورس کی میں تھی تو ان اس کی میں ہوئی تو میں ہیں تو سے اس کی دور ہوئی ہوئی تو کورس کی میں کورس کی میں کرنے کی میں کرنے کر کے اس کی دور ہوئی کی کرنے ہوئی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کورنے کرنے کرنے کورس کی کرنے کر

جواب:...'' ولور'' کی جوصورت آپ نے ذِکر کی ہے، میسی نہیں۔ شریعت نے نکاح کومی مہر کے بدلے میں رکھا ہے تا کہ اس کا اِحترام کیا جائے'، اور بیمی مہرلڑ کی کی ملکیت ہے، والدین کا اس پر قبضہ کرنا یا نکاح سے پہلے مہر طے کر کے،جس کا نام'' ولور''رکھا

<sup>(</sup>١) المهر واجب شرعًا ابانة لشرف المحل ...إلخ. (هداية ج: ٢ ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج إبنته أخذ صداقها (أي مهرها) دونها، فنهاهم عن ذالك ونزل: واتوا النساء صدقتهن نحلة، رواه ابن ابي حاتم وابن جرير. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ١ ٩ ١، سورة النساء، طبع رشيديه كوئثه).

گیاہے،اس کواپنی جیب میں ڈال لینا، یااس میں تصرف کرنا، پیشرعاً جائز نہیں ہے۔ علائے کرام کواس کی اِصلاح کرنی چاہئے۔اور لڑکا اورلڑکی کا جب مناسب رشتہ مہیا ہوجائے تو فوراً عقد کردینا چاہئے، اور عقد میں بھی مناسب مہر رکھنا چاہئے۔غرضیکہ بیرسم چند مفاسد پر مشتمل ہے،اس لئے اس کی اِصلاح ضروری ہے، ورنہ تمام علائے کرام گناہگار ہوں گے، اوراس کے ساتھ عوام بھی اس گناہ میں شریکہ ہوں گے، واللہ علم!

#### شوہراگرمرجائے تواس کے ترکہ سے مہراُ داکیا جائے گا

سوال:...زیدا پی اہلیہ کی مہر کی رقم ادا کئے بغیر فوت ہو گیا، اب زید کی اہلیہ اپنے بڑے بچے سے مہر کی رقم جوزید کے ذمہ واجب الا داتھی، یہ کہہ کروصول کرنا چاہتی ہے کہ اپنے باپ کے قرض کی ادائیگی تم پر واجب الا داہے، لہذا مذکورہ بالاصورت کے پیشِ نظر زید کے بچے پر مال کی مہر کی رقم کی ادائیگی من جانب زیدمرحوم کے لازم ہے یانہیں؟

جواب:...عورت کامہرشوہر کے ذمہ قرض ہے، پس اگرشوہر کوئی چیز چھوڑ کرمرے (خواہ گھر کا سامان ، کپڑے، مکان وغیرہ ہو )اس سے بیقر ضدادا کیاجائے گا، اوراگروہ کوئی چیز چھوڑ کرنہیں مرا تواس کے وارثوں کے ذمہادا کرنالا زم نہیں، 'بلکہوہ گنہگار رہے گااور قیامت کے دن اس کوادائیگی کرنا ہوگی۔

#### عورت کے انتقال کے بعداس کے سامان اور مہر کا کون حق دارہے؟

سوال:...ایک شخص کی شادی ہوئی، تین چارسال بعد ہوی کا انقال ہوگیا، جس سے اس کا ایک بچہ بھی ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس مورت یعنی اس کی بیوی کے والدین اسلامی نقطہ نگاہ سے اس کے جہزی کا سامان ، زیور وغیرہ یا جو پچھانہوں نے شادی کے وقت اپنی بیٹی کو دیا تھا، واپسی کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ اور واپس لیا ہوا سامان اپ استعال میں لا سکتے ہیں، یا اس سارے سامان کو اُز راوِ خدا مجدوغیرہ میں دے سکتے ہیں، یا ان کی بیٹی کے بیٹے کی موجودگی میں کسی بھی چیز پر ان کا کوئی حق نہیں؟ سوائے اس فوت شدہ عورت کے میٹے کے؟ یہذ ہن میں رہے کہ عورت کے والدین ہر معالم میں اپ آپ کو اسلامی اُصولوں کا پابند بچھتے ہیں، اگر وہ اپ استعال میں لاتے ہیں قرآن وحدیث کی روشنی میں ان کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:...والدین جہز میں اپنی بیٹی کوجو کچھ دیتے ہیں وہ اس کی ملک بن جاتا ہے'' اور اس کے مرنے کے بعد اس کا ترکہ

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه. (مشكوة ص:٢٥٥). أيضًا: (اخذ أهل المرأة شيئًا عند التسليم فللزوج أن يسترده) لأنه رشوة. (الدر المختار ج:٣ ص:١٥٦).

<sup>(</sup>٢) إذا مات الزوجان وقد سمَّى لها مهرًا فلورثتها أن يأخذوا ذلك من ميراثه. (هداية، باب المهر ج: ٢ ص:٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) ولا يطالب الأب بمهر ابنه الصغير الفقير أما الغنى فيطالب أبوه بالدفع من مال ابنه لا من مال نفسه إذا زوجه امرأة إلا إذا ضمنه كما في النفقة فإنه لا يؤخذ بها إلا إذا ضمن. (الدر المختار، باب المهر ج:٣ ص: ١٣١).

<sup>(</sup>٣) المختار للفتوى ان يحكم بكون الجهاز ملكا لا عارية لأنه الظاهر الغالب إلّا في بلدة جرت العادة ...... واما إذا جرت في البعض يكون الجهاز تركة يتعلق بها حق الورثة وهو الصحيح. (رد المحتار، مطلب في دعوى الأب ان الجهاز عارية ج:٣ ص:١٥٧، طبع ايج ايم سعيد).

شار ہوتا ہے، والدین اس کو واپس نہیں لے سکتے ، بلکہ وہ شرعی حصوں کے مطابق وارثوں پرتقسیم ہوگا۔ آپ نے جوصورت لکھی ہے اس کے مطابق مرحومہ کا ترکہ (جس میں مہرکی رقم بھی شامل ہے، اگر وہ ادانہ کیا گیا ہو، یا معاف نہ کر دیا گیا ہو) بارہ حصوں پرتقسیم ہوگا، ان میں سے تین حصے مرحومہ کے شوہر کوملیں گے، دود و حصے ماں اور باپ کو'، اور باقی پانچ حصے مرحومہ کے لڑکے کے ہیں'، وہ لڑکے کے باپ کی تحویل میں رہیں گے۔ (۳)

سوال:...زیداورزینب کا نکاح ہوا، زینب کا مہر ملغ ۳۰ ہزار مقرر کیا گیا جوملغ ۲۰ ہزار کا زیوراور مبلغ ۱۰ ہزار کی مالیت کا ایک کمرہ ادائیگی کی صورت قرار پایا۔ شادی کے چھ ماہ بعد زینب حادثے کے باعث وفات پاگئے۔ زینب نے جو تر کہ چھوڑا مبلغ ۲۰ ہزار کا زیور، کپڑے وغیرہ شامل ہیں، لڑکی کے حقیقی والدین نے زیوراور کپڑے اپنے پاس رکھ لئے ہیں جبکہ لڑکی کے والدین نے اپنی جائیداد میں سے لڑکی کو پچھنیں دیا، لڑکی کا شوہر جو کہ اکیلارہ گیا ہے، اس کا لڑکا یا لڑکی وغیرہ نہیں ہے، زیور مانگتا ہے، لڑکی کے حقیقی والدین نے جھے میں آتا ہے یا شوہر کے حصے میں آتا ہے یا شوہر کے حصے میں ؟

جواب: ...الرکی کا مہر، کپڑے، جہیز کا سامان اور دیگراشیاء جن کی وہ مالکتھی، مرنے کے بعداس کا ترکہ شار ہوتا ہے،

پورے ترکہ میں شوہر کا نصف حصہ ہے اور نصف اس کے والدین کا ہے، والدین کو نصف سے زیادہ پر قبضہ جمالینا حلال نہیں۔ (۲)

ہمارے یہاں جورواج ہے کہ لڑکی کے انتقال کے بعد جو چیز سسرال والوں کے قبضے میں آئے وہ دبا بیٹھتے ہیں، اور جو چیز میکے والوں کے قبضے میں آئے وہ دبا بیٹھتے ہیں، اور جو چیز میکے والوں کے ہاتھ لگ جائے اس پر وہ قبضہ جمالیتے ہیں، یہ بڑائی غلط رواج ہے، شریعت نے جس کا جتنا حصہ رکھا ہے اس کے لئے بس وہی حلال ہے، اس سے زیادہ پر قبضہ جمانا حرام ہے۔ زینب مرحومہ کا مسہزار مہر تھا، اس کے علاوہ اس کے جہیز وغیرہ کا سامان بھی بس وہی حلال ہے، اس سے زیادہ پر قبضہ جمانا حرام ہے۔ زینب مرحومہ کا مسہزار مہر تھا، اس کے علاوہ اس کے جہیز وغیرہ کا سامان بھی ہوگا، ان تمام چیزوں کی آج کے نرخ سے قبت لگالی جائے، جتنی رقم ہے اس کے کل چھے جھے کئے جائیں، تین جھے (یعنی کل ترکہ کا

<sup>(</sup>۱) والربع للزوج مع الولد مطلقًا أو ولد الإبن ... إلخ و (اللباب في شرح الكتاب ج: ۲ ص: ۲۳۲، كتاب الفرائض) و السدس فرض سبعة أصناف لكل واحد من الأبوين مع الولد مطلقًا أو ولد الإبن مطلقًا و (اللباب ج: ۲ ص: ۲۳۷، كتاب الفرائض، طبع قديمي).

<sup>(</sup>۲) وفي السراجي (ص: ٣) فيبدأ بأصحاب الفروض ....... ثم بالعصبات من جهة النسب، والعصبة كل من يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض. وفي الفتاوى الهندية (ج: ٢ ص: ٥١١) العصبات: وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقى من سهام ذوى الفروض، وإذا انفرد أخذ جميع المال.

<sup>(</sup>٣) ولا تؤتوا السفهآء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا وارزقوهم فيها واكسوهم ...إلخ. (النساء: ٢).

<sup>(</sup>٣) المختار للفتوى أن يحكم بكون الجهاز ملكا لَا عارية لأنه الظاهر الغالب إلّا في بلدة جرت العادة بدفع الكل عارية فالقول للأب واما إذا جرت في البعض يكون الجهاز تركة يتعلق بها حق الورثة وهو الصحيح. (ردانحتار، مطلب في دعوى الأب ان الجهاز عارية ج:٣ ص:٥٤١).

<sup>(</sup>a) ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. (النساء: ١٢).

<sup>(</sup>٢) ألا لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه. (مشكوة ص: ٢٥٥، باب الغصب والعارية).

نصف) شوہر کا ہے، ایک حصہ مرحومہ کی والدہ کا ہے، اور دو حصے مرحومہ کے والد کے ہیں۔(۱)

#### طلاق کے بعدعورت کے جہیز کاحق دارکون ہے؟

سوال:...میری ایک رشته دارلزگی کی شادی میرے ایک قریبی رشته دارلز کے سے ہوئی مگران کا آپس میں گز ارا نہ ہوسکا ، ہر بارلز کا ہی تنگ نظری کرتا رہا، آخر میں اس نے ایک ساتھ تین طلاقیں دے دیں۔ابلزگی والے کہتے ہیں کہ ہمارا سامان واپس کریں مگرلڑ کے والے کہتے ہیں کہ ہم نے جوخرچ کیا ہے شادی پر، وہ دیں۔اس طرح برادری میں ایک جھگڑا ہونے کا خطرہ ہے، آپ شرعی طریقے سے جواب دیں کہ کیا ہونا جا ہے؟

جواب: .. بڑکی والوں نے اپنی بیٹی کو جوسامان دیا تھا، لڑ کے والوں کا فرض ہے کہ اس کو واپس کر دیں ، اس کا رکھنا ان کے لئے حلال نہیں، کیونکہ بیاڑی کی ملکیت ہے۔'' اورلڑ کے والوں کا بیکہنا کہ ہمارا شادی پرخرچ ہوا ہے، بیعذرنہایت لغواورفضول ہے۔ اوّل تواس کئے کہ کیالڑ کے والوں کا ہی خرچ ہوا تھا،لڑ کی والوں کا پچھ خرچ نہیں ہوا تھا؟ اورلڑ کی والوں کا جو پچھ خرچ ہوا تھا کیالڑ کے والول نے اس کا ہر جاندا داکر دیا ہے؟ دوم پیر کہ اگرلڑ کے والوں کا خرچ ہوا تھا تو ان کوکس تھیم نے مشورہ دیا تھا کہ وہ لڑکی کوشریفان طور پر نہ بسائیں یہاں تک کہنو بت علیحدگی تک پہنچ جائے؟اس علیحدگی میں قصورلا کی کابھی ہوسکتا ہے، مگر عمو ما بڑا قصور شوہر کا اور اس کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔الغرض لڑے والوں کی منطق قطعاً غلط ہے اورلڑ کی کا سامان واپس کرنا ان پر فرض ہے۔اس سامان کو جتنے لوگ استعال کریں گے، وہ سب کے سب غاصب شار ہوں گے اور قیامت کے دن ان کو بھگتنا پڑے گا۔ نیزلڑ کی کا مہرا گرا دانہ کیا، یالڑ کی نے معاف نەكردىيا ہوتو وہ بھى واجب الا داہے۔

## کیاخلع والی عورت مهر کی حق دارہے؟

سوال:... ندہب اسلام نے عورت کوخلع کاحق دیا ہے، سوال ہیہ ہے کہ خلع لینے کی صورت میں عورت مقررہ مہر کی حق دار رہتی ہے یانہیں؟ یعنی شوہر کے لئے بیوی کا مہرادا کرنا ضروری ہے یانہیں؟

جواب:..خلع میں جوشرا نط طے ہوجا ئیں فریقین کو اس کی پابندی لازم ہوگی ، اگر مہر چھوڑنے کی شرط پرخلع ہوا ہے تو

<sup>(</sup>١) ويفرض لها أي الأم ففي مسئلتين فقط، وهما زواجٌ وأبوان وإمرأة أي زوجة وأبوان. ثلث ما يبقي بعد رفع فرض الزوج في الأولى وفرض الزوجة في الثانية ...إلخ. (اللباب في شرح الكتاب ج: ٢ ص:٢٣٧، كتاب الفرائض، طبع قديمي). (٢) كل أحد يعلم أن الجهاز للمرأة إذا طلقها تأخذه كله. (رد المحتار، مطلب في دعوى الأب أن الجهاز عارية ج:٣

<sup>(</sup>٣) ثم المهر واجب شرعًا ابانة لشرف الحل. (البحر الوائق، باب المهر ج:٣ ص: ١٣٢). أيضًا: والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين سواء كان مسمّى أو مهر المثل حتّى لَا يسقط منه شيء بعد ذالك إلَّا بالْإبراء من صاحب الحق ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب النكاح، باب المهر).

عورت مہر کی حق دارنہیں، اورا گرمہر کا کچھے تذکرہ نہیں آیا کہوہ بھی چھوڑا جائے گایانہیں، تب بھی مہرمعاف ہو گیا۔ البتدا گرمہرا دا کرنے کی شرط تھی تو مہرواجب الا دار ہے گا۔ (۳)

## حق مہرعورت کس طرح معاف کرسکتی ہے؟

سوال:...میں آپ سے ایک شرعی سوال پوچھنا جا ہتی ہوں، میں نے اپنے شوہر کوحق مہرا پی خوشی سے معاف کر دیا، میں نے اپنی زبان سے اور سادہ کاغذ پر بھی لکھ کر دے دیا ہے، کیا اتنے کہنے اور لکھ دینے سے حق مہر معاف ہوجا تا ہے؟ اسلام اور شرعی حیثیت ہے کیا یہ تھیک ہے؟

جواب:...جن مہرعورت کا شوہر کے ذمہ قرض ہے، اگر صاحبِ قرض مقروض کو زبانی یا تحریری طور پر معاف کر دے تو معاف ہوجاتا ہے،اسی طرح مہر بھی عورت کے معاف کردیئے سے معاف ہوجاتا ہے۔ (۵)

## بیوی اگر لاعلمی میں مہرمعاف کردے تو شوہر کو جائے کہ کچھ ہدیہ کردے

سوال:...میری بھانجی کی شادی غیروں میں ہوئی ہے،شادی کی پہلی رات اس کے شوہرنے اس سے کہا کہ'' میرے پاس حمہیں دینے کے لئے کچھنہیں ہے،اس لئے تم اپنامہرمعاف کردو،اور جب تک تم اپنامہرمعاف نہیں کروگی، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔'' بھانجی کا کہنا ہے کہ اسے ان سب باتوں کا پتانہیں تھا، اس لئے اس نے مہرمعاف کردیا۔معلوم بیکرنا ہے کہ اس طرح معاف كروانے سے كيام برمعاف ہوجاتا ہے؟

جواب:...مہرتولڑ کے کےمعاف کروانے سے معاف ہوگیا? کمراس طرح لڑکے کا مہرمعاف کروانا بہت ہی غلط ہے۔ لڑ کے کو چاہئے کہ اس معاف شدہ مہر کے بدلے میں لڑکی کو پچھ ہدیہ کردے۔ چونکہ رشتہ غیروں میں ہواہے، اس لئے اس معاملے کو بگاڑیں ہیں، بلکہ خوش اُسلوبی کے ساتھ نبھانے کی کوشش کریں۔

<sup>(</sup>١) وإن كان بكل المهر فإن كان مقبوضًا رجع بجميعه وإلا سقط عنه كله مطلقًا. (رد المحتار، مطلب حاصل مسائل الخلع الخ ج:٣ ص:٣٥٣).

 <sup>(</sup>٢) فإن كان البدل مسكوتا عنه ففيه روايتان أصحهما براءة كل منهما عن المهر لا غير فلا ترد ما قبضت ولا يطالب هو بما بقى. (رد المحتار، مطلب حاصل مسائل الخلع الخ ج: ٣ ص: ٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) اختلعت مع زوجها على مهرها ونفقة عدتها على ان الزوج يرد عليها عشرين درهما صح ولزم الزوج عشرون. (ردالمحتار، مطلب في إيجاب بدل الخلع على الزوج ج: ٣ ص: ٣١٣).

 <sup>(</sup>٣) المهر واجب شرعًا ابانة لشرف الحل. (البحر الرائق ج:٣ ص: ١٣٣).

 <sup>(</sup>۵) للمرأة أن تهب مالها لزوجها من صداق دخل بها أو لم يدخله. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲ ۱ ۳، كتاب النكاح، الفصل العاشر في هبة المهر).

<sup>(</sup>٢) وان حطت عنه من مهرها صح الحط لأن المهر حقها والحط يلاقيه حالة البقاء. (هداية ج: ٢ ص: ٣٢٥). أيضًا: للمرأة أن تهب مالها لزوجها من صداق دخل بها أو لم يدخل وليس لأحد من أولياتها أب ولًا غيره الإعتراض عليها، كذا في شرح الطحاوى. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١ ١٣، كتاب النكاح، الباب السابع).

#### کیا بیوی اگرمهرمعاف کردے تو پھر بھی دینا ہوگا، وگرنہ زِنا ہوگا؟

سوال:...ایک صاحب کہتے ہیں کہ جولوگ ہیوی ہے حق مہر معاف کرالیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کوحق مہر أوا کرنا ضروری ہے، درنہ آ دمی نِه نا کا مرتکب ہوتار ہتا ہے۔ ہزار ہالوگ اس طرح کر چکے ہوں گےتو کیاوہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے؟

جواب:...اگرخوشی اور رضامندی ہے معاف کیا تو معاف ہوجائے گا'<sup>()</sup> زبردی کرایا تو گناہگار ہوگا۔ مگرمیاں بیوی کے تعلقات جائز ہیں۔البتہ قیامت کے دن وُ وسرے حق داروں کی طرح بیوی بھی اپنے حق کے عوض شوہر کی نیکیوں کو لینے کی حق دار ہوگی۔''

## مہرمعاف کردیئے کے بعداڑی مہروصول کرنے کی حق دارہیں

سوال:... پچھ عرصہ پہلے یہاں ایک لڑکی کی شادی ہوئی ، نکاح کے وفت لڑکی کاحق مبر ۸۰۰۰ روپے طے پایا اور اس وفت لڑکی کوسسرال والوں نے ۵۰۰ مروپے یعنی نصف مہرادا کردیا۔ اور نصف مہریعنی ۵۰۰ ممروپے لڑکی نے اپنے شو ہر کومعاف کردیا۔ پھر کچھ عرصہ بعدار کی سرال کی مرضی کے بغیرا پنے ماں باپ کے پاس چلی گئی اور پھراڑ کی کے ماں باپ نے لڑکی کی طلاق کا مطالبہ کیا ، کچھزورزیادتی پرلڑکے نے طلاق دے دی ہلڑ کی والوں نے معاف شدہ مہر بھی ما نگااور شوہر سے پھر ۰۰۰ ہم روپے وصول کئے گئے۔ پوچھنا یہ ہے کہ لڑکی والوں نے بیہ • • • ۴ روپے جو کہ ایک طریقے سے زبر دئتی لئے ہیں وہ سیجے لئے ہیں یا ناجا ئز ہیں؟

جواب:...جومہرٹر کی معاف کر چکی تھی اس کے وصول کرنے کاحق نہیں تھا'<sup>۳)</sup> لیکن شوہرنے اچھا کیا کہاس کا احسان اپنے

### بیوی اگرمہرمعاف کردے تو شوہر کے ذمہ دینا ضروری نہیں

سوال:..میرے نکاح کاحق مہر مبلغ • • ۵٫۱۱ روپے مقرر کیا گیاہے، جس میں ہے آ دھامغجل اور آ دھامؤجل طے پایاہے، جس کومیں فوری طور پرادانہیں کرسکتا تھا۔شادی کی رات جب میں اپنی بیوی کے پاس گیااورسلام وکلام کے بعد میں نے بیصورتِ حال ہوی کے سامنے رکھی تو اس نے اسی وقت اپنا تمام حق مہر مجھ پرمعاف کردیا، براہ کرم مجھے قانونِ شریعت کے مطابق بتا ئیں کہ اس کے بعدمیری بیوی مجھ پرجائزے یا تہیں؟

<sup>(</sup>١) وان حطت عنه من مهرها صح الحط لأن المهر حقها والحط يلاقيه حالة البقاء. (هداية ج: ٢ ص: ٣٢٥).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع له، فقال: إن المفلس من أمتى من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكوة، ويأتي يوم القيامة قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هـٰذا، وسـفک دم هـٰذا، وضرب هٰذا، فيعطى هٰذا من حسناته، وهٰذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطایاهم فطرحت علیه ثم طرح فی النار۔ (مشکوۃ ص:۳۳۵، مسلم ج:۲ ص:۲۲۰)۔

<sup>(</sup>٣) وصح حطها لكله أو بعضه قبل اولًا. (درمختار على هامش رد المحتار، باب المهر ج:٣ ص:١١٣). أيضا: وفي القنية من كتاب الهبة وهبت مهرها من زوجها في مرض موتها ومات زوجها قبلها فلا دعوى لها لصحة الإبراء ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ١٢١ ، باب المهر ، طبع دار المعرفة ، بيروت).

جواب:...اگرآپ کا بیان اور بیوی کا اقرار نامه دُرست ہے تو آپ کی بیوی کی طرف سے آپ کومہر معاف ہو گیا اور اَب آپ پرمہر کی ادائیگی ضروری نہیں۔

## مرض الموت ميں فرضي حق مهر لکھوا نا

سوال:...ایک محض مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنے نفع ونقصان کی سوجھ ہو جھ کھو بیٹھتا ہے، اس کی مجبوری ہے فائدہ
اُٹھاتے ہوے اس کی وفات ہے دس روز قبل اس کی بیوی، سسروغیرہ سازش کر کے مرحوم کی تقریباً پانچ اَراضی اور دور ہائشی مکان بعوض
پچاس ہزار روپے فرضی مہر رجسٹری کرالیتے ہیں، یعنی بیوی اپنے نام کرالیتی ہے۔ میاں بیوی کی شادی کو ۳ سال گزر گئے اس وقت مہر
ستائیس روپے مقرّر ہوا تھا، نکاح خوال وگواہ موجود ہیں، مرحوم کے بسماندگان میں ایک حقیقی بھائی، دومرحوم کی لڑکیاں ہیں، بیر جسٹری
شرعاً دُرست ہے یانہیں؟

جواب:...مرض الموت میں اس تتم کے تمام تصرفات لغوہوتے ہیں'' لہذا بیوی کا اس کی جائیدا داپنے نام فرضی حق مہر کے عوض رجنری کرانا وُرست نہیں ہے، جبکہ مقدارِ مہر سے جائیدا دبھی زیادہ ہے، بیوی مقرّر مہرکی حق دار ہے اگر شوہر نے زندگی میں ادانہ کیا ہو، اس کے بعد جو کچھ نجے جائے وہ ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا،' لہذا بیوی کا قبضہ جمانا اور میت کے وُ وسرے ورثاء کومحروم کرنا شرعاً حرام ہے۔
شرعاً حرام ہے۔

### جھڑے میں بیوی نے کہا'' آپ کومہر معاف ہے' تو کیا ہوگا؟

سوال:...میری بیوی نے تین یا چارمواقع پرلڑائی جھڑے کے دوران کچھا یسے جملے ادا کئے:'' آپ کومہر معاف ہے''اور ایسے ہی ملتے جلتے جملے، کیاان جملوں سے مہر معاف ہوگیا یانہیں؟

جواب: .. الرائي جھر عين آپ كومېرمعاف ب كالفاظ كااستعال يمعنى ركھتا ہے كه آپ مجھے طلاق دے دي اس

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشی نمبرا۔

 <sup>(</sup>٢) من اختل عقله لكبر أو لمرض أو لمصيبة فأجاته فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله. (رد
 المحتار، مطلب في طلاق المدهوش ج:٣ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فوض (أى قطع) ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (سنن ابن ماجة ص: ٩٣).

کے بدلے میں مہرمعاف ہے'' پس اگرآپ نے اس کی پیشکش کو قبول کرلیا تو طلاق بائن واقع ہوجائے گی اور مہرمعاف ہوجائے گا'' اورا گرقبول نہیں کیا تو مہر کی معافی بھی نہیں ہوئی۔

تعليم قرآن كوحق مهر كاعوض مقرر كرنا صحيح نهيس

سوال:...اگردورِحاضر میں تعلیم قرآن کوحق مهر کاعوض قرار دیا جائے تو کیا نکاح دُرست ہوگایانہیں؟ جواب:...نکاح صحیح ہے،لیکن تعلیم قرآن کومهر بنانا صحیح نہیں،اس صورت میں'' مہرِمثل' لازم ہوگا۔ <sup>(۳)</sup>

### مجبوراً ایک لا کھمہر مان کرنہ دینا شرعاً کیساہے؟

سوال:... بارات گھر پینی ،لڑکی والوں نے کہا کہ میاں! ایک لاکھ مہر ہوگا۔ابلڑ کے والوں کے ہاں اتن گنجائش نہیں، مجوری ہے، آخر انہوں نے بھی خرچہ کیا ہوا ہے، تو مجوراً ایک لاکھ لکھا دیا گیا، جبکہ نیت ادائیگی کی نہیں ہے، کیونکہ مجوراً ایسا کرنا پڑا، رفعتی ہوگئی،اب جھٹڑ اپیدا ہوگیا،لڑکی مانتی نہیں کہ جی پہلے میرا مہرایک لاکھ دو پھر آنا، وغیرہ وغیرہ،اس صورت میں کیا کیا جائے؟ بہت سے لوگ سجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی خوش خوش رہے گی، خاوند دَب کررہے گا اور بیکا م اس طرح کرلیا جاتا ہے جو بعد میں فریقین کے لئے وحشت ناک اورانتہائی ذِلت آمیز ثابت ہوتا ہے، بسااوقات توقیل تک نوبت آجاتی ہے، کیا والدین کو ایسا کرنا جائز ہے؟

جواب:...اگرلا کے والے ایک لا کھ مہز نہیں دے سکتے تھے توان کوا نکار کردینا چاہئے تھا، کیکن اگرانہوں نے ایک لا کھروپیہ بطور مہر قبول کرلیا تو وہ لازم ہو گیا اور اس کا اداکر نا واجب ہے۔ ہاں! لاک اپنی خوشی سے معاف کردے تو اس کو معاف کرنے کاحق ہے۔ اور آپ کی بید بات بہت صحیح ہے کہ والدین خوش فہی میں ایسا کر لیتے ہیں، لیکن نتیجہ بجائے خانہ آبادی کے خانہ بربادی بلکہ عاقبت بربادی کی شکل میں نکلتا ہے۔ اور بیسب کر شمے ہیں وین سے وُ وری کے ، اللہ تعالی مسلمان بھائیوں کوعقل وایمان نصیب فرمائے!

<sup>(</sup>۱) امرأة قالت لزوجها اشتريت نفسى منك بما أعطيت أو قالت أشترى نفسى منك بما أعطيت وأرادت الإيجاب لا العدة فقال الزوج أعطيت يقع الطلاق لأن مطلوب المرأة من الزوج الطلاق فكان تقدير كلامهما كأنها قالت اشتريت نفسى فاعطنى الطلاق فإذا قال أعطيت كان ذلك جوابًا لكلام المرأة ... الخد (فتاوى خانية على هامش فتاوى الهندية ج: الصر: ۵۳۹).

 <sup>(</sup>٢) الواقع بـ و بالطلاق على مال طلاق بائن أى بالخلع الشرعى أما الخلع فلقوله عليه الصلوة والسلام الخلع تطليقة بائنة
 ... إلخ ـ (البحر الرائق، باب الخلع ج: ٣ ص: ٧٧) طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٣) وان تزوج حرا امرأة على خدمته اياها سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها (إلى) ولنا ان المشروع انما هو الإبتغاء بالمال والتعليم ليس بمال وكذالك المنافع. (هداية، باب المهر ج: ٢ ص: ٣٢٧). أيضًا: وتعليم القرآن أي يجب المهر المشروع إنما هو الإبتغاء بالمال والتعليم ليس بمال النحد (البحر الوائق ج: ٣ ص: ١٥٠ طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) ويجب الأكثر منها ان سمّى الأكثر ويتأكد عند وطء أو خلوة صحت من الزوج أو موت أحدهما ... إلخ. (ردالحتار مع الدر المختار، باب المهر ج:٣ ص:١٠٢).

<sup>(</sup>٥) وصع حطها بكله أو بعضه عنه قبل او لا. (ردالحتار مع الدر المختار ج:٣ ص:١١١ ، مطلب في حط المهر ... إلخ).

#### شروع ہی ہے مہراً دانہ کرنے کی نیت کرنا گناہ ہے

سوال:...آج کل حق مہر دِیانہیں جاتا بلکہ نکاح کے وقت پہلکھ دیا جاتا ہے کہ پچپاس ہزار غیر معجّل لکھ دو، کیا یہ جائز ہے؟ جب بیوی گھر آ جاتی ہے تو وہ پہلی ملاقات میں کہتی ہے کہ میں نے معاف کیا، کیا یہ معاف ہوجاتا ہے؟ اگر بعد میں طلاق کی نوبت آ جائے تو عدالت میں کیس کردیتی ہے۔

جواب:...مہرتو دینے کے لئے ہوتا ہے،شروع ہی سے نہ دینے کی نیت رکھنا گناہ ہے۔ بیوی کا مہراس کوادا کرنا چاہئے، معاف نہیں کرانا جاہئے۔

## مؤجل الوقت مہرا گرشو ہردیئے سے إنكاری ہوتو كيا كرے؟

سوال:...تین سال قبل میرا نکاح پرویز اعوان کے ساتھ مبلغ پچاس ہزار روپے سکہ رائج الوقت'' مؤجل الوقت'' کے ساتھ ہوا تھا۔مؤجل اورغیرمؤجل کیا ہوتاہے؟

جواب:...'' مؤجل''وہ مہر ہے جس کی ادائیگی کی کوئی میعاد مقرّر کرلی جائے'' اور جس کی کوئی میعاد مقرّر نہ ہووہ'' معجّل'' کہلا تا ہے۔اوّل الذکر کا مطالبہ عورت میعاد سے پہلے نہیں کر عمّی ،اورمؤخرالذکر کا مطالبہ جب چاہے کر سکتی ہے۔ (۳) سوال:... چونکہ میرا شو ہر دُوسری شادی کرنا چاہتا ہے،لہٰدا میں نے ان سے اپنا مہر مانگا ہے، کیا یہ میرا شرعی اور قانونی حق سر؟

جواب:...یقیناً آپ کاحق ہے، اورا گروہ دُوسری شادی نہ کر تاجب بھی حق تھا۔

سوال:...میرے شوہرنے دینے ہے اِ نکار کیا ہے،اور کہتا ہے کسی بھی مولوی کے پاس جاؤیاوکیل کے پاس جاؤ، میں نہیں دُوں گا،اگردُوں گا تو طلاق دیتے وفت دُوں گا،کیاان کا بیے کہنا دُرست ہے؟

جواب:...اس کا پیکہنا سراسرغلط اور خالص ظلم ہے۔ (۵) سوال:...اس سلسلے میں کیا میں کے میں کیا ہوں؟

<sup>(</sup>۱) حدثنا عبدالله ...... قال: سعمت صهيب بن سنان يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما رجل اصدق إمرأة صدقًا والله أعلم انه لَا يريد أداءها إليه فعرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقى الله يوم تلقاء هو زان. (مسند أحمد ج: ٣ ص: ٣٣٢ طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٢) رجل تــزو ج امــرأة بألف على ان كل الألف مؤجل إن كانت التأجيل معلومًا صح التأجيل وإن لم يكن لا يصحــ (الخانية على هامش الهندية ج: ١ ص: ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) ان المعجل إذا ذكر في العقد ملكت طلبه ... إلخ. (البزازية على هامش الهندية ج: ٢ ص: ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) أن المهر قد وجب بالعقد وصار دينًا في ذمته (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٩١).

 <sup>(</sup>۵) عن أبى حرة الرقاشى عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا، ألا لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه. (مشكوة ص:٢٥٥، باب الغصب والعارية).

جواب:...آپ ضرور کرسکتی ہیں۔

سوال: ... کیا شوہر پر بیتن مہر دینالازم ہے یا چھوٹ بھی ہو سکتی ہے؟

جواب:... شوہر پرحق مہرلا زم ہے،عورت خودخوشی سے چھوڑ دیے تواس کا مال ہے۔ <sup>(1)</sup>

سوال:...جب میرے شوہر دُوسری شادی کرلیں گے تو چونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں،سارا جہیز بھی یہی لوگ لے لیں گے، تو عزّت کی زندگی گزارنے کی خاطر میں اپنا بیتن ما نگ رہی ہوں، روکھی سوکھی کھا وُں،عزّت سے کھا وُں، پچپاس ہزار کا چھوٹا موٹا کاروبارکر کے۔

جواب:...آپ کے شوہر دُوسری شادی کرنے کے بعد آپ کے نان نفقہ کے بھی ذمہ دار ہوں گے اور مہر بھی ان کے ذمہ واجب الا دار ہے گا، جہیز کا سامان آپ کا ہے، آپ کی خوشی کے بغیر شوہر کواس کا اِستعال کر ناحرام ہے۔

#### مہر، کھیتوں، باغات کی شکل میں مقرر کر کے ادانہ کرنا

سوال:...ہمارے ہاں بیرِواج ہے کہ نکاح کے وقت جومہر باندھا جاتا ہے، بیمبر کھیتوں، قطعہ زمین یا باغات کی شکل میں ہوتا ہے، یا کھاتے پیتے گھر انوں میں کچھ نقلہ پیسے کا اِضا فہ کردیا جاتا ہے، کیکن اسے ادانہیں کیا جاتا۔

جواب:..اس رِواج کو بدلنا چاہئے، بیوی کا مہر شوہر کے ذمے قرض ہے، واجب الا داہے، کیہاں ادائہیں کرتا تو قیامت کے دن ادا کرنا ہوگا، واللہ اعلم!

#### شادی کے وقت مہرمعاف کروانے کی نیت دُرست نہیں

سوال:...کیا مهرمعاف ہوسکتا ہے؟ ہمارے خالہ زاد بھائی قاری ہیں، وہ کہتے ہیں معاف ہونے کا اِسلام میں کوئی تصورنہیں۔

جواب:...مہر بیوی کا قرضہ ہے،جس طرح دُوسرے قرضے صاحبِ قِل کے معاف کرنے سے معاف ہو سکتے ہیں، ویسے ہی مہر بھی،کیکن اسلام میں اس کی گنجائش نہیں کہ کوئی شخص نکاح کرتے وقت مہراُ داکرنے کی نیت ہی نہ رکھتا ہو،کیکن اگر بیوی اپنی خوشی سے معاف کرنا جا ہے تو کوئی رُکاوٹ نہیں۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کاحواله نمبر ۴ ملاحظه ۹۰

 <sup>(</sup>٢) عن أبى حرة الرقاشى عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا، ألا لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه. رواه البيهقى فى شعب الإيمان. (مشكوة ص:٢٥٥، باب الغصب والعارية).

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: واتوا النساء صدقتهن نحلة، أى دينا أى انتحلوا ذالك وعلى هذا كانت الآية حجة عليه لأنها تقتضى أن يكون وجوب المهر في النكاح دينا. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٥٥). ويتأكد أحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة ...... حتى لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلّا بالإبراء من صاحب الحق كذا في البدائع. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) ويتأكد أحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة ..... حتَّى لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلّا بالإبراء من صاحب الحق كذا في البدائع. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٣، أيضًا: البدائع الصنائع ج: ٢ ص: ١ ٢٩، كتاب النكاح).

#### دعوت وليمه

## مسنون ولیمے میں فقراء کی شرکت ضروری ہے

سوال:...طعامِ ولیمه کی اُزرُ و ئے شریعت کیا حقیقت ہے؟ ابھی جوصورتِ حال پاکتان میں رائج ہے کیا بیسنتِ محمدی کے مطابق ہے؟

جواب:...مسنون ولیمه بیہ کے جس رات میاں بیوی کی پہلی خلوّت ہو،اس سے اگلے دن حسبِ تو فیق کھانا کھلایا جائے، گراس میں نمود ونمائش کرنا،قرض لے کرزیر بار ہونا اور اپنی وسعت سے زیادہ خرچ کرنامنع ہے، نیز اس موقع پرفقراء ومساکین کوبھی کھلایا جائے ،حدیث میں ارشاد ہے کہ:

آج کل جس انداز ہے و لیمے کئے جاتے ہیں ان میں فخر ومباہات اور نام ونمود کا پہلو غالب ہے، سنت کی حیثیت بہت ہی مغلوب نظر آتی ہے، حدیث میں ہے کہ:

"عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارئين أن يؤكل رواه أبو داؤد."

ترجمه:... "تخضرت صلى الله عليه وسلم نے فخر ومباہات والوں كا كھانا كھانے ہے منع فر مايا ہے۔ "

اس لئے ایسے و لیمے کی وعوت کا قبول کرنامجھی مکروہ ہے۔ علاوہ ازیں آج کل و لیمے کی دعوتوں میں مردوں اورعورتوں کا بے محابا اختلاط ہوتا ہے، کھاناعمو ما میز کری پر یا کھڑے ہوکر کھایا جاتا ہے، ادراً بوتو ویڈیوفلمیں بنانے کا بھی رواج چل انکلاہے، بعض جگہ گانے بجانے کا شغل بھی رہتا ہے، اس طرح کی اور بھی بہت می قباحتیں پیدا ہوگئی ہیں، جن کے ہوتے ہوئے ایسی وعوت میں جاناکسی

طرح بھی جائز نہیں۔

## ولیمے کے لئے ہم بستری شرطنہیں

سوال:...کیابیوی ہے ہم بستر ہوئے بغیرولیمہ ہوسکتا ہے؟ یعنی اگر ہم پہلی رات ہم بستر نہ ہوں اور وُ وسرے دن ولیمہ کریں تو کیا ولیمہ ہوگایانہیں؟

جواب:...ولیمتے ہے،میاں بیوی کی یکجائی کے بعد ولیمہ کیا جاسکتا ہے،ہم بستری شرطنہیں۔ (۲)

## حکومت یا کتان کی طرف سے ولیمے کی فضول خرچی پریابندی و رست ہے

سوال:...شادی کاولیمدلازی ہے، مگر حکومت کی جانب سے پابندی کی صورت میں مجبور ہیں،اس کا کیاعلاج ہے؟ جواب:...ولیمہ سنتِ نبوی ہے، اور بقدرسنت ادائیگی اب بھی ہو سکتی ہے۔البتہ ولیمے کے نام سے جو نام ونموداور فضول خرچی ہوتی ہے وہ حرام ہے، حکومت نے اس کو بند کیا ہے تو کچھ گرانہیں کیا۔

#### ولیمه کب کرنا چاہئے؟

سوال:...ہم اپنے دو بیٹوں کا ولیمہ اور ایک بیٹی کا نکاح ایک ہی دِن کرنا چاہتے ہیں، آپ ہے معلوم یہ کرنا ہے کہ دونوں بیٹوں کے نکاح کے بعدان کی دُلہنوں کی رُخصتی ہے پہلے ان لڑکیوں کا ولیمہ کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...ولیمہاس کھانے کوکہا جاتا ہے جومیاں ہوی کے اِکٹھا ہونے پر دُوسرے دِن کیا جاتا ہے،اس لئے بغیرلڑ کی کے

(۱) من دعى إلى الوليمة فوجد ثمه لعبًا أو غنًا (إلى) فإن قدر على المنع يمنعهم وإن لم يقدر يصبر وهذا إذا لم يكن مقتدى به به، أما إذا كان ولم يقدر على منعهم فإنه يخرج ولا يقعد ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغى أن يقعد وإن لم يكن مقتدى به وهذا كله بعد الحضور، وأما إذا علم قبل الحضور فلا يحضر لأنه لا يلزمه حق الدعوة . (عالمگيرى، باب الثاني عشر في الهدايا الضيافات ج:۵ ص:٣٨٣).

(٢) والمنقول من فعل النبى صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول كأنه يشير إلى قصة زينب بنت جعش، وقد ترجم عليه البيهقى بعد الدخول ..... وحديث أنس فى هذا الباب صريح فى انها أى الوليمة بعد الدخول. (إعلاء السنن، باب إستحباب الوليمة ج: ١ ص: ١ ١، ١ ١ طبع إدارة القرآن). أيضًا: قيل: إنها تكون بعد الدخول، وقيل عند العقد، وقيل: عندهما ..... والمختار أنه عل قدر حال الزوج. (مرقاة المفاتيح، كتاب النكاح، باب الوليمة ج: ٣ ص: ٣٥٠).

(٣) عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى على عبدالرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: إنى تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة. (مشكواة، باب الوليمة ج: ٢ ص: ٢٥٨).

(٣) "وَلَا تُبَدِّرُ تَبُذِيْرًا، إِنَّ الْمُبَدِّرِيْنَ كَانُوا إِخُوانَ الشَّيْطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطِ لُنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا" (بني إسرائيل:٢٥).

رُخصت ہوئے اور بغیرلڑ کالڑ کی کےایک دُ وسرے سے ملے ، ولیمہ کرنا خلاف ِسنت ہے۔ (

#### نکاح کے تین دِن بعدولیمه کرنا

سوال: ... کیاولیمه نکاح کے دِن سے تین روز بعد کر سکتے ہیں یانہیں؟ جواب:..میاں بیوی کی رخصتی ہے اگلے دِن ولیمہ مسنون ہے، بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ (۲)

#### وليمه كب تك كرسكتے ہيں؟

سوال:...ولیمه کرناسنت ہے، مگر کب تک کر سکتے ہیں؟ کیا دُوسرے روز ہی کرناسنت ہے؟ کسی مجبوری کی وجہ ہے دوتین روز بعدسنت ہوگا یانہیں؟ یعنی سنت کا نواب ملے گا یانہیں؟

جواب:...اصل سنت تو دُ وسرے روز ہی ہے، بامرِ مجبوری ایک دوروز تا خیر ہوجائے تب بھی حرج نہیں۔<sup>(۳)</sup>

## ولیمے کی دعوت عقیقے کے نام سے کرنا

سوال:...گزارش پیہ ہے کہ ایک طرف تو حکومت کی ولیمے پرپابندی ہے،سنت میں مداخلت کہا جاسکتا ہے، وُ وسری طرف قوم کا ہر فردا پنے کومجہتر سمجھتا ہے،اس و لیمے کو دعوت عقیقہ کا نام دے دیتا ہے، کیا بیشر عا جائز ہے کہ عقیقے کے کھانے سے و لیمے کی دعوت

جواب:...ولیمے کی دعوت عقیقے کے نام سے دھوکا دہی کے خمن میں آتی ہے، دعوتِ ولیمہ (جبکہ سنت کے مطابق ہو) جائز اوردھوکا نا جائز ہے۔

<sup>(</sup>١) عن أنس قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بني بزينب بنت جحش فاشبع الناس خبزًا ولحمًا. رواه البخاري. (مشكوة ص: ٢٧٨). والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم: انها بعد الدخول كأنه يشير إلى قصة زينب بنت جحش، وقد ترجم عليه البيهقي بعد الدخول ..... وحديث أنس في هذا الباب صريح في أنها أي الوليمة بعد الدخول. (اعلاء السُّنن، باب استحباب الوليمة ج: ١١ ص: ١٠ ١١ ، طبع إدارة القرآن كراچي)-

<sup>(</sup>٢) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (طعام اول يوم) أي في العرس (حق) أي ثابت ولازم فعله واجابته ..... (وطعام يـوم الثاني سنة) يمكن أن يكون اليومان بعد العقد أو الأول منهما قبل العقد وثاني بعد (وطعام يوم الشالث سمعة) بضم السين أي سُمعة ورياء يسمع الناس ويراثيهم. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، كتاب النكاح، باب الوليمة ج: ٣ ص: ٣٥٥، طبع بمبئي، هند).

<sup>(</sup>٣) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام اول يوم أى في العروس حق أى ثابت ولازم فعله وإجابته وطعام يوم الثاني سنة يمكن أن يكون يومان بعد العقد ...إلخ. (مرقاة شرح مشكواة، كتاب النكاح، باب الوليمة ج:٣ ص: ٥٥٥، طبع أصح المطابع بمبئي).

<sup>(</sup>m) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. (كنز العمال ج: م رقم الحديث: ٩٥٠٣).

#### نکاح ، ولیمہ وغیرہ سنت کے مطابق کس طرح کیا جائے؟

سوال:...نكاح كومين عين شرعي طور پركرنا جا بهتا هول ،خصوصاً تمام معاملات ( جيسے لينا دينا، وُلهن لا نا،سها گرات گزارنا، ولیمه کرنا) آپ مجھے وضاحت سے جواب دیں، تا کہ میرا میمل عبادت بن جائے ،اوراللّٰداوراُس کے رسول صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی خاص رحمت مجھ پرنازل ہو۔

جواب:...نکاح سنت کےمطابق کرلیا جائے ،اورسا دگی ہے رُخصتی کاعمل ہوجائے ، نام ونمود نہ کیا جائے ،اورحسبِ گنجائش تحفی تحا ئف کی ممانعت نہیں ۔ (۱)

## کیاصرف مشروبات ہے سنت کے مطابق ولیمے کی ادا ٹیگی ہوجاتی ہے؟

سوال:...آج کل ولیمے میں مشروبات پیش کئے جاتے ہیں ، کیااس طرح ولیمہا پی مسنون حیثیت کے ساتھ ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا توان حالات میں کیا کیا جائے؟

جواب:... بیولیمنہیں، ولیمے کی ایک رسم ہے، جواَ دا کی جاتی ہے۔مسنون ولیمہ سادی سی دعوت ہے، جو دُولہا شادی کے بعد دیتا ہے۔

### شادی کے دِن لڑ کے اور لڑکی والوں کامل کر کھانے کا اِنتظام کرنا

سوال:...جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل عموماً شادی کے دن لڑ کی والے اورلڑ کے والے مل کر کھانے (ڈنر) کا اِنظام شادی کے دن ہی کردیتے ہیں ،اورولیمہ ہیں کیا جاتا ،اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟

جواب: میاں بیوی کی یکجائی کے بعد ولیمہ سنت ہے، اور جو' ڈنز' دیئے جاتے ہیں بیسنت نہیں ، واللہ اعلم!

## شادی کےموقع پرلڑ کی والوں کا ہلڑ کے والوں سے پیسے لے کرسا مان خرید نااور کھا نا کھلا نا

سوال:..موجودہ دور میں شادی کے وقت لڑکی والے لڑ کے والوں سے پیسہ لیتے ہیں اور اسی رقم سے لڑکی کے لئے سامان یا کھانا پکا کرکھاتے ہیں،شرعی لحاظ سے یہ پبیہ لینا گناہ اور حرام ہے یانہیں؟ اور کھانے کی شرعی حیثیت کیسی ہے؟ اور سننے میں یہ آیا ہے کہ

<sup>(</sup>١) عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. (شعب الإيمان للبيهقي، كتاب النكاح ج: ٥ ص: ٢٥٣، رقم: ٢٥٢١ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث: عن صفية بنت شيبة قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدّين من شعير. رواه البخاري. (مشكونة ص:٢٧٨، باب الوليمة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) عن أنس قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش فأشبع الناس خبزًا ولحمًا. رواه البخاري. (مشكواة المصابيح ص:٢٥٨). أيضًا: وقيل أنها تكون بعد الدخول وقيل عند العقد وقيل عندهما ...إلخ. (مرقاة شرح مشكواة، باب الوليمة ج:٣ ص: ٣٥٠).

جس شادی میں گانا بجانا ہواس شادی میں کھانا کھانا حرام ہے، کیا بیؤرست ہے؟

جواب:...کوئی لڑکی والا نادار ہوتوممکن ہے کہاڑ کے والوں کی طرف سے پچھدد کی جاتی ہو، ورنہ عام دستورتو پنہیں۔جس محفل میں گانا بجاناا ورد نگرخلاف شریعت کام ہوتے ہوں ،اس میں شرکت کرنا جائز نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

اگرذر بعیرٌ آمدنی معلوم نه ہوتو اُس کے ہاں شادی وغیرہ کا کھانا کھانا کیساہے؟

سوال:...ہم شادیوں یا دیگرتقریبات میں جاتے ہیں، یا پھرکسی کے ہاں کھانا وغیرہ کھاتے ہیں،ہمیں نہیں معلوم یہ کہاں سے کمایا گیا ہے،آیا حرام طریقے سے یا حلال؟اور پوچھنااِ نتہائی مشکل اور جھگڑے کا باعث ہوسکتا ہے،ممکن ہے شادی میں کسی بھی رشتہ دارنے اپنے حرام پیسے ملادیئے ہوں،ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟

جواب:...اگریه معلوم ہو کہ شادی والوں کا غالب ذریعیہ آمدنی حرام ہے تب تو دعوت میں شرکت ہی نہ کی جائے ،اوراگریہ معلوم نہ ہوتو ہرجگہ تحقیق وتفتیش کی ضرورت نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

#### گانے بجانے والی و لیمے کی دعوت میں شریک ہونا

سوال:...جس شادی میں گانے بجانے کا اِنظام ہو،تو ان کی دعوتِ ولیمہ قبول کرنا جائز ہے یا نا جائز؟عوام وخواص دونوں طبقوں کے لئے فتو کی صاور فر مائیں۔

جواب:...جس شادی وغیرہ میں گانے بجانے کا پروگرام ہواور پہلے سے اس بات کاعلم بھی ہوتو اس صورت میں عوام وخواص سب کے لئے اس شم کی دعوت قبول کرنااوراس میں جانا جا تزنہیں ہے۔البتدا گرجانے والے کو دعوت میں حاضر ہونے سے قبل اس بات کاعلم نہ ہو کہ وہاں پرگانے بجانے کا پروگرام بھی ہے تو اس صورت میں تفصیل ہے ہے کہ اگر جانے والاکوئی عام آ دمی ہوتو اس کے لئے وہاں پر بیٹھ کر کھانا کھانا جا تزہے،البتدا گران کو مع کرنے کی طاقت رکھتا ہوتو منع کرے، ورنہ صبر کرے لیکن خواص جیسے ہزرگ، مرشد، عالم اور إمام وغیرہ کے لئے تھم ہے کہ وہ ان کومنع کریں گے،اگر باوجو دمنع کرنے کے وہ بازنہیں آتے تو پھریہ وہاں نہیں بیٹھیں گے، بلکہ وہاں سے اُٹھ کر چلے جا کیں گے تا کہ صاحب دعوت اور دیگر لوگوں کے لئے زجروتو بیخ کا باعث بنے۔

<sup>(</sup>۱) وفي البزازية: إستماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه السلام: إستماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر. (شامي ج: ٢ ص:٣٨٨، كتاب الحظر والْإباحة).

<sup>(</sup>۲) وبالجملة إذا علم بيقين أو غلبة الظن انه محتاط في أمر طعامه فذلك وان تساويا فالإحتياط في الترك وإن كان له وجوه متعددة في الرزق بعضها طيب وبعضها خبيث واحسن الظن بإحتمال انه يأكل من وجوه الطيبة فله وجه الجواز وإن تعين انه يأكل الحرام أو ليس له إلا مدخل سوء فكلا ١ ا لمعات. (مشكوة ص: ٢٧٩، حاشيه نمبر ٣ قبيل باب القسم، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) من دعى إلى الوليمة فوجد ثمه لعبًا أو غنًا (إلى) فإن قدر على المنع يمنعهم وإن لم يقدر يصبر وهذا إذا لم يكن مقتدى به به، أما إذا كان ولم يقدر على منعهم فإنه يخرج ولا يقعد ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغى أن يقعد وإن لم يكن مقتدى به وهذا كله بعد الحضور، وأما إذا علم قبل الحضور فلا يحضر لأنه لا يلزمه حق الدعوة ـ (عالمگيرى ج: ٥ ص:٣٨٣) ـ

#### لڑ کی والوں کا کھانے کی دعوت کرنااورغرباءکو بھی بلانا

سوال: ...کوئی مسلمان اس طرح شادی کرنا چاہے کہ متوسط حیثیت رکھتا ہواور نکاح میں خرافات رسمیس نہ چاہتا ہو، بلکہ یہ
کرے کہ نکاح میں ۲۰ یا ۲۵ ہزار کا کھانا کرے اورغریب لوگ جو کہ اچھے کھانے کو ترستے ہیں ان کواپنی شادی میں مدعوکرے، یعنی اپنی
خوشی میں غریب کوشامل کرے اور پیسہ خرافات رسموں کے بجائے اس طرح کھانے پرخرچ کرے تو کیا اسلام میں اس طرح نکاح میں
کرنا دُرست ہے یانہیں؟ جبکہ اس کی نیت دِکھا وانہیں بلکہ غریبوں کے ذریعے اللہ کوخوش کرنا ہو۔

جواب: ...اڑی والوں کی طرف سے کھانے کی دعوت ہوتی ہی نہیں ،البتہ لڑکے کی طرف سے زخصتی کی رات سے اگلے دن ولیمہ سنت ہے ،اس میں چند چیزوں کا لحاظ ضروری ہے: ا: ...اپی ہمت سے زیادہ نہ ہو، ۲: ...نمود ونمائش نہ ہو، ۳: ...دوست احباب کے ساتھ غریب غرباء کو بھی کھانا کھلایا جائے۔ (۱)

#### لڑکی والوں کی طرف سے شادی کھانے کی دعوت قبول کرنا

سوال: الزکی والوں کی طرف سے ( یعنی شادی پر ) والدین کا دِیا گیا کھاناسنت سے ثابت نہیں ہے،لہذا دعوتِ شادی پر جانا جائز ہوگایانہیں؟

جواب: ..ابڑی والوں کی طرف ہے شادی کی دعوت سنت ہے ثابت نہیں ،اگر جمع ہونے والے مہمانوں کے لئے کھانا تیار کرلیاجا تاہے تواس کا کھانا جائز ہے۔ (۲)

#### نکاح کے وفت کڑ کی والوں کا دعوت کرنا

سوال:...نکاح کے وقت لڑکی والوں کا دعوت کرنا کیسا ہے؟ کیالڑ کی والوں کوایسے خاندان کی دعوت کرنی چاہئے یا بیاسلام کے خلاف ہے؟

جواب: ... شریعت نے لڑکے کی طرف سے دعوتِ و لیمہ کا تھکم دیا ہے، لڑکی والوں کی طرف سے دعوت کرنااسلامی طریقہ نہیں۔ دُور کے مہمانوں کو کھانا کھلانا دُوسری بات ہے، مگراہلِ محلّہ کو، برادری کواور دوست احباب کواس موقع پر کھانے کی دعوت دینا صحیح نہیں۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شرّ الطعام طعام الوليمة يدعلى لها الأغنياء ويترك الفقراء ...إلخ (مشكواة ص:٢٧٨). أيضًا: عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم نهلى عن طعام المتبارئين أن يوكل (مشكواة ص:٢٧٩، باب الوليمة).

<sup>(</sup>٢) إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساكان أو نحوه. الحديث. (الصحيح لمسلم ج: ١ ص: ٢٢٣ طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتباريان لَا يجابان ولَا يوكل طعامهما. (مشكوة ص: ٢٧٩).

# بچی کے نکاح اور رُخصتی پر دعوت کا اِنتظام کرنا

سوال:...اپی بجی کے نکاح اور رُخصتی کے موقع پر والدین کے لئے اپنے رشتہ داروں کوجمع کرنا اور ان کی دعوت کا اِنتظام کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...دوجارخاص عزیزوں کو بلالینے میں کوئی حرج نہیں،اورمہمان آئیں گےتو کھانا بھی کھلانا ہوگا،کین شادیوں میں ''میلہ''جمع کرنے کا جورواج ہے، بیلائق ترک ہے۔

نکاح اورزُ خفتی کے موقع پرسارے رشتہ داروں کو کھانا کھلانا

سوال:...نکاح اورزُ محتی کے موقع پرسارے رشتہ داروں اور محلّہ یا گاؤں والوں کو جمع کرنا اور ان کو کھانا کھلانا و لیمے کے طور پرکیسا ہے؟

جواب:...چیدہ چیدہ آدمیوں کو نکاح کے وقت بلالیا جائے ،اور نکاح کے بعدا پنے آھروں کو جائیں ،لڑکی کا ولیمہ نہیں ہوتا محض رسم ہے۔

## ثبوت نسب

### حمل کی مدّت

سوال:..عورت کے شکم میں بیچے کی میعاد کتنی ہے، ۲ ماہ ، ۷ ماہ یا کہ صحیح وقت ۹ ماہ ہے؟ میرے گھر میں ساڑھے پانچ ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا، میں چھٹی کاٹ کرواپس یواے ای میں پہنچا تو ساڑھے پانچ ماہ بعد ہی معلوم ہوا کہ بچہ پیدا ہو گیااور ٹھیک تندرست صحت مند۔ خدارا مجھے قرآن وسنت کی روشنی میں جواب دیں کہ آیا یہ بچہ سے جائز ہے یا ناجائز؟

جواب:...جوبچه عقد کے چھاہ بعد پیدا ہووہ شرعاً جائز سمجھا جاتا ہے، چھ ماہ سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ شرعاً جائز نہیں''لہذا جس بچے کی پیدائش نکاح کے چھے مہینے سے پہلے ہوئی ہواس کا نسب اس نکاح کرنے والے سے ثابت نہیں۔ آپ بچے کی پیدائش کا حساب نکاح کی تاریخ سے لگائیں ،اپنی چھٹی سے واپسی کی تاریخ سے نہیں۔

سوال: بہمل کی مدت کم سے کم چھ مہینے اور زیادہ سے زیادہ دو ہرس ہے، مطلب یہ ہوا کہ بچہ چھ ماہ سے پہلے پیدائہیں ہوتا، اور زیادہ سے زیادہ دو ہرس پیٹ میں رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ شادی کے دو مہینے بعد شوہر صاحب کی دُوسر سے ملک چلے گئے، ٹھیک پندرہ مہینے بعدائہیں خط موصول ہوا کہ آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ ساس اور گھر کے دُوسر سے افراد نے اعتراض کیا کہ یہ ہمارا پوتائہیں ہے، جبکہ بچے کا باپ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ جب میں باہر جار ہا تھا تو بیوی مجھے بتا چکی تھی کہ وہ جمل سے ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ بتاتی تو شاید میں بدخن ہوجا تا۔ سوال پھر یہ اُ بھرتا ہے کہ اگر وہ خاتون خانہ اپنے شوہر کونہ بتا تیں تو کیا بچہ جرامی کہلاتا؟ ای طرح کے اور بھی بہت سے مسلے ہیں، یعنی شوہر کے انقال کے بندرہ مہینے بعد بچہ پیدا ہوا جے حرامی کہتے ہیں۔

جواب:...مدّت ِحمل زیادہ سے زیادہ دوسال ہے ، ' دوسال کے اندرجو بچہ پیدا ہووہ اپنے باپ ہی کاسمجھا جائے گا ،اس کو

<sup>(</sup>۱) اكثر مدة الحمل سنتان وأقله ستة أشهر، لقوله تعالى: وحمله وفصاله ثلثون شهرًا ... إلخ وهداية ج: ۲ ص:٣٣٣). أيضًا: فولدت ولدًا لستة أشهر من يوم تزوّجها فهو ابنه ... إلخ وهداية ج: ۲ ص: ٣٣٠).

 <sup>(</sup>۲) وإذا تزوّج الرجل امرأة فجاءت بـولـد الأقل من ستّة أشهر منذ يوم تزوّجها لم يثبت نسبه، الن العلوق سابق على النكاح
 فلا يكون منه ... إلخـ (هداية ج: ۲ ص: ۳۳۳، شامى ج: ۳ ص: ۵۴۰، فصل فى ثبوت النسب).

<sup>(</sup>m) اكثر مدة الحمل سنتان ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٣٣، باب ثبوت النسب).

ناجائز کہناغلط ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### نا جائز اولا دصرف ماں کی وارث ہوگی

سوال:...روزمرت زندگی میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی لڑک کسی دُوسر بے لڑکے ہے منہ کالا کرتی ہے تو اس گناہ کو چھپانے کے لئے دونوں کی شادی کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے، شادی کے چوتھے یا چھٹے ماہ ان کے ہاں جو پہلا بچہ پیدا ہوگا،اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ یا در ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ان کی با قاعدہ شادی بھی ہوئی ہے۔

جواب:...زنا کی اولاد کانسب غیرقانونی باپ سے ثابت نہیں ہوتا،خواہ عورت نے اس مرد سے شادی کر لی ہو'، اس مرد کی اولا دصرف وہ ہے جونکاح سے پیدا ہوئی، وہی اس کی وارث ہوگی ۔ ناجائز اولا داس کی وارث نہیں صرف اپنی ماں کی وارث ہوگی ۔ '' دوں '' '' '

#### ''لعان'' کی وضاحت

سوال:...ایک صاحب کے استفسار پرآپ نے فرمایا کہ:''اگر شوہر، بیوی پرتہمت لگائے تو بیوی'' لعان'' کا مطالبہ کرسکتی ہے، اور اگر کوئی شخص کسی وُوسرے پرتہمت لگائے تو'' حدِقذ ف'' جاری ہوسکتی ہے''۔مہربانی فرماکر'' لعان'' اور'' حدِقذ ف'' کی وضاحت فرمائیں۔

جواب: ... 'قذ ن' کے معنی ہیں کی پر بدکاری کی تہمت لگانا، ' اور ' حدِقذ ف' ہے مرادوہ سزا ہے جوالی تہمت لگانے والے کودی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن پر بدکاری کی تہمت لگائے اور اپنے دعویٰ پر چارگواہ پیش نہ کر سکے تو اس پر استی کوڑے کی سزا جاری ہوگی ، اس کو ' حدِقذ ف' کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگائے یا اس سے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں یہ کہے کہ یہ میرانہیں ہے، اور اس کے پاس چارگواہ نہ ہوں تو عورت اس کے خلاف عدالت میں استغاثہ کرسکتی ہے، عدالت میں شوہر چار مرتبہ تم کھائے کہ میں نے اپنی بیوی پر جوالزام لگایا ہے میں اس میں سچا ہوں، اور پانچویں مرتبہ یہ

(۱) وإن جاءت به لستّه أشهر فصاعدًا يثبت نسبه منه اعترف به الزوج أو سكت لأن الفراش قائم والمدة تامة ...إلخ . (هداية ج: ۲ ص: ۳۳۲). أيضًا: أكثر مدة الحمل سنتان ...... وأقلها ستّة أشهر إجماعًا فيثبت نسب ولد ...إلخ . (ردالحتار مع الدر المختار ج: ۳ ص: ۵۴۰، فصل في ثبوت النسب).

(٢) وإذا تزوّج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستّة أشهر منذ يوم تزوّجها لم يثبت نسبه لأن العلوق سأبق على النكاح فلا
 يكون منه ...إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٣٢، باب ثبوت النسب).

(m) ثم ينفى القاضى نسب الولد ويلحقه بأمّه ... إلخ. (هداية ج: ۲ ص: ۹ ۱ م، باب اللعان).

(٣) القذف: لغة الرمى عن بعيد ثم استعير للشتم. وشرعًا: رمى مخصوص هو الرمى بالزنا والنسبة إليه. (قواعد الفقه ص: ٣٢٥ القاف، طبع صدف پبلشرز، كراچي).

(۵) وإذا قذف الرجل رجلا محصنا أو امرأة محصنة بصريح الزنا وطالب المقذوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطًا إن
 كان حُرًّا لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنا إلى أن قال فاجلدوهم ثمانين جلدة الآية ... إلخ ـ (هداية، باب حد القذف ج: ۲
 ص: ۵۲۹ طبع ملتان) ـ

کے کہ مجھ پراللہ کی لعنت ہواگر میں اس الزام میں جھوٹا ہوں۔اس کے بعد عورت چارمر تبد حلف اُٹھائے کہ اس نے مجھ پر جوالزام لگایا ہے۔ یہ بیاس میں جھوٹا ہے،اور پانچویں مرتبہ ہیہ کے کہ مجھ پراللہ تعالیٰ کاغضب ٹوٹے اگر بیا ہے الزام میں ہے ہو۔اس طرح میاں ہو کا کا عدالت میں قسمیں کھانا'' لعان' کہلاتا ہے۔ یہ' لعان' مرد کے حق میں'' حدِقذ ف' کینی تہمت تراثی کی سزا کے قائم مقام ہوگا۔' جب وہ دونوں'' لعان' کر چکیں تو عدالت ان دونوں کے درمیان علیحد گی کا فیصلہ کورت کے حق میں'' حدِنان کے بعد بیدونوں ایک وُرس سے کے لئے حرام ہوگئے، اب ان دونوں کا اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکے گا جب تک کہ ان میں سے ایک اپنے آپ کو جھوٹا اسلیم نہ کرلے۔ ہاں!اگر شوہر سلیم کرلے کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا، یا عورت سلیم کرلے کہ اس کے اس کا الزام صحے تھا تو دونوں کے درمیان لعان کی حرمت باتی نہیں رہے گی،اور دونوں دوبارہ نکاح کرسکیں گے۔ اگر مرد نے بچے کے اس کی تھی گو تون کی تا کہ بیا ہو گا کا اوراس کا نسب صرف عورت سے ثابت ہوگا۔ (۵)

#### نازيباالزامات كى وجهي لعان كامطالبه

سوال:...ایک شخص ہے جواپی بیوی سے ناراض ہوجاتا ہے، بیوی اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے، دوست احباب اسے کہتے ہیں کہا پنی بیوی پرمختلف نازیباالزامات عائد کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہا پنی بیوی پرمختلف نازیباالزامات عائد کرتا ہے۔ کہتے وراسی بیوی برمختلف نازیباالزامات عائد کرتا ہے۔ کہتے ورسہ بعدوہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنا جائز ہے یانہیں؟ جواب:...اس فتم کے نازیباالزامات سے نکاح تونہیں ٹوفنا،اس لئے میاں بیوی ایک ساتھ ضرور رہ سکتے ہیں، کیکن اس کے بیالفاظ تہمت کے ضمن میں آتے ہیں، اورا لیے الفاظ پر بیوی اپنے شوہر کے خلاف" لعان" کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ اورا گریہ بیوی کے بیالفاظ تہمت کے خمن میں آتے ہیں، اورالیے الفاظ پر بیوی اپنے شوہر کے خلاف" لعان" کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ اورا گریہ بیوی کے

<sup>(</sup>۱) إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن يحد قاذفها أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف فعليه اللعان ... إلخ (هداية، باب اللعان ج: ٢ ص: ١١ ٣). أيضًا: والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلّا أنفسهم فشهدة أحدهم أربع شهدات بالله انه لمن الصّدقين، والخمسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكذبين، ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهدات بالله انه لمن الكذبين، والخمسة أنّ غضب الله عليها إن كان من الصّدقين (النور: ١-٩).

 <sup>(</sup>٢) والأصل ان اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالإيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في
 حقها ...إلخ. (هداية ج:٢ ص:١١٣).

<sup>(</sup>٣) وإذا التعنا لَا تقع الفرقة حتَّى يفرق القاضي بينهما وتكون الفرقة تطليقةً بائنة ... إلخ و (هداية ج: ٢ ص: ١٨ ١٣).

 <sup>(</sup>٣) وإن عاد الزوج وأكذب نفسه حده القاضى لإقراره بوجوب الحد عليه وحل له أن يتزوجها ... إلخ . (هداية ج:٢ ص: ٩ ١ ٣)، باب اللعان، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>۵) ولو كان القذف بنفي الولد نفي القاضي نسبه وألحقه بأمّه. (هداية ج: ٢ ص: ٩ ١ م، باب اللعان).

إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن يحد قاذفها أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب
 القذف فعليه اللعان ... إلخ (هداية، باب اللعان ج: ٢ ص: ٢ ١ م، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

علاوہ نسی دُوسرے پرایسے نازیباالزامات لگا تاتو'' حدِقذ ف'' (تہمت تراشی کی سزاائسی درّے ) جاری ہوتی۔ ('

#### شادی کے چھے مہینے کے بعد پیدا ہونے والا بچہ شو ہر کاسمجھا جائے گا

سوال:...میری کزن کی شادی مکم مارچ کوہوئی اوراس کے ہاں ۱۳ ارتمبر کو بیٹا پیدا ہوا، آپ قر آن وسنت کی روثی میں بی بتا کیں کہ بیہ بیٹا جائز ہوا کہ نا جائز؟ کیونکہ سب لوگ میری کزن کو بہت با تیں کررہے ہیں۔

جواب:... بیچی ولادت کم ہے کم چھ مہینے میں ہوسکتی ہے،اس لئے شادی کے چھ مہینے بعد جو بچہ پیدا ہووہ شوہر ہی کاسمجھا جائے گا،اور کسی کواس کے ناجائز کہنے کاحق نہیں ہوگا۔ اورا گرشو ہریہ کہے کہ یہ میرا بچہ بیں تو قر آنِ کریم کے حکم کے مطابق عورت کے مطالبے پراس کوعدالت میں'' لعان'' کرنا ہوگا۔

#### ناجائز بچیکس کی طرف منسوب ہوگا؟

سوال:... پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں اس بچے کی ماں اچھی طرح جانتی ہے کہ اس پیدا ہونے والے بچے کاحقیقی والدکون ہے؟ اگر بچہ حرام کا ہوتو کیا بچے کواس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا جس کے بارے میں اسے پچھے پانہیں؟ جواب:... جو بچہ کسی کے نکاح میں پیدا ہواوہ ای کاسمجھا جائے گا، جب تک کہ وہ شخص اس بچے کا انکار کر کے اپنی بیوی سے "لعان" نہ کر ہے۔ زانی سے نب ٹابت نہیں ہوتا، اس لئے اگر منکوحہ کے یہاں ناجائز بچہ پیدا ہوتو اس عورت کے شوہر کی طرف منسوب ہوگا، اور غیر منکوحہ کا بچہ قانو ناکسی باپ کی طرف منسوب ہوگا بلکہ اپنی ماں کی طرف منسوب ہوگا۔ (۱)

 <sup>(</sup>١) وإذا قذف الرجل رجلًا محصنًا أو امرأة محصنة بصريح الزنا وطالب المقذوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطًا إن
 كان حُرًّا ...إلخ. (هداية ج:٢ ص: ٥٢٩، باب حد القذف).

<sup>(</sup>٢) أكثر مدة الحمل سنتان وأقله ستّة أشهر ... إلخ (هداية ج:٢ ص:٣٣٣، درمختار ج:٣ ص:٥٣٠). أيضًا: وإن جاءت به بستّة أشهر فصاعدًا يثبت نسبه منه اعترف به الزوج أو سكت لأن الفراش قائم. (هداية ج:٢ ص:٣٣٢).

<sup>(</sup>m) أو نفَى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف فعليه اللعان ... الخ. (هداية ج: ٢ ص: ٢ ١ م).

 <sup>(</sup>٣) وإذا نـفـى الـرجـل ولد امرأته عقيب الولادة ..... صح نفيه ولاعن به وإن نفاه بعد ذلك لاعن ويثبت النسب ...إلخـ
 (هداية ج: ٢ ص: ٣٢٠، باب اللعان، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

 <sup>(</sup>۵) وإن جاءت بـه لستّـة أشهـر فـصـاعـدًا يثبت نسبه منه اعترف به الزوج أو سكت الن الفراش قائم ... إلخـ (هداية ج:٢
 ص:٣٣٢، باب ثبوت النسب، طبع شركت علمية ملتان).

<sup>(</sup>٢) فالوطء فيه زنا لا يثبت به النسب ... إلخ. (شامى ج: ٣ ص: ٥٥٥، قبيل باب الحضانة).

## زوجيت كيحقوق

لڑکی پرشادی کے بعد کس کے حقوق مقدتم ہیں؟ سوال: الڑکی پرشادی کے بعد ماں باپ کے حقوق مقدتم ہیں یا شوہرِ نام دَار کے؟ جواب: سے شوہر کاحق مقدتم ہے۔ (۱) بیوی کے حقوق

سوال: مجترم! میں ایک شادی شدہ خاتون ہوں ، اور شادی شدہ زندگی اور سرال کے حوالے سے میرے ذہن میں بہت سارے ابہام موجود ہیں ، جن کو میں آپ کی رہنمائی میں اسلام کے اُصولوں کی روشن میں دُورکرنا چاہتی ہوں ، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ایسے بہت سے سوالات میری طرح کی اورخوا تین کے ذہن میں بھی ہوں گے۔

ایک شوہر کے بیوی کے لئے کیا کیا حقوق اور فرائض ہیں؟ نیز ایک بیوی کے شوہر کے لئے کیا حقوق اور فرائض ہیں؟
جواب:...اس کے لئے'' حقوق الزوجین' کے نام سے کتابیں چھپی ہوئی ہیں، اس کا مطالعہ کرلیا جائے۔خلاصہ یہ کہ کچھ
حقوق مرد کے بیوی کے ذمے ہیں، اور کچھ بیوی کے مرد کے ذمے ہیں، جواپنے اپنے حقوق ادانہیں کرے گا، قیامت کے دِن پکڑا ہوا
آئے گا، إلَّا بیکہ اللّٰہ تعالیٰ معاف فرمادیں۔ (۱)

عورت مال كاحكم مانے باشو ہركا؟ سوال: يورت كومال كاحكم ماننا چاہئے ياشو ہركا؟

<sup>(</sup>۱) عن قيس بن سعد قال: اتيتُ الحيرة فرأيتهم يسجدون لمَرُزبان لهم فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له ..... قال: فلا تفعلوا! لو كنتُ آمرُ أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرتُ النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليه ن من الحق. (سنن أبي داوُد ج: اص: ٢٩٨، مشكواة ص: ٢٨٢). أيضًا: عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلّت خمسها ...... وأطاعت بعلها فلتدخل من أيّ أبواب الجنّة شاءت ...إلخ (مشكواة ص: ٢٨١). (٢) وعنه (أي ابن عمر) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. وذكر حديث جابر "إتقوا الظلم!" في باب الإنفاق. (مشكواة، باب الظلم، الفصل الأول ج: ٢ ص: ٣٥٥).

جواب:...اگرایک کا تھم شرعاً سیجے اور دُوسرے کا غلط ہے، تو جس کا سیجے ہے اس کا تھم مانا جائے'، خواہ ماں ہویا شوہر۔اور دونوں باتیں جائز ہوں تو عورت کے لئے شوہر کا تھم مقدم ہے۔ (۲)
دونوں باتیں جائز ہوں تو عورت کے لئے شوہر کا تھم مقدم ہے۔
کیا بیوی شوہر سے زبان درازی کر سکتی ہے؟
سوال:...کیا بیوی اپنے شوہر سے زبان درازی کر سکتی ہے؟

جواب:...زبان درازی کرناعورت کا ایساعیب ہے جواس کے تمام کارناموں اورخوبیوں پر پانی پھیر دیتا ہے، جوعورت اپنے شوہر کی رضااورخدمت کو اپنامقصد بنالیتی ہے اور چند دِن کی تنگی اور ترشی پر صبر کرلیتی ہے، اللہ تعالی اس پر وُنیاو آخرت کی بر کوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔اور جوعورت اپنی ضداوراً ناکی پہاری ہواور شوہر کے سامنے زبان درازی کرے، وہ اپنی وُنیا بھی برباد کرتی ہے اور آخرت بھی۔ جدید تعلیم نے لڑکیوں سے صبر وقتل اور رضائے اللہی کے لئے مشکل حالات کا سامنا کرنے کا وصف چھین لیا ہے، اس لئے زبان درازی کوعیب نہیں سمجھا جاتا، اس کا نتیجہ ہے کہ گھر میں" جنت کا ساما حول' پیدائہیں ہوتا۔

#### بغير عذر عورت كانج كورُود صنه بلانا، ناجائز ب

سوال:..خداوندکریم رازق العباد ہے،اس نے بچکارزق ( وُودھ )اس کی ماں کے بینے میں اُتارا،اگراس کی ماں بلاکی ماں بلاکی ماں بلاکی مثری عذر کے جبکہ ڈاکٹر نے بھی منع نہ کیا ہو، بلکہ صرف اس عذر پر کہ وہ ملازمت کرتی ہے، بچکو وُ ودھ پلانے ہے کمزوری واقع ہوگی یا حسن میں بگاڑ پیدا ہوگا، بچکو اپنا وُ ودھ نہ پلائے تو کیا ایسی ماں کا شار غاصبوں میں نہ ہوگا اور کیا وہ سزاوار نہ ہوگی؟ آپ اَ زُ و بے شرع فرمائے کہ ایسی عورت کو کیا سزاملے گی؟

جواب:...نیچکودُودھ پلانا دیا نتا مال کے ذمہ واجب ہے، بغیر کم صیح عذر کے اس کوا نکار کرنا جائز نہیں ،اور چونکہ اس کے اخراجات شوہر کے ذمہ ہیں اس لئے ملازمت کا عذر معقول نہیں ،ای طرح حسن میں بگاڑ کا عذر بھی صیح نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

## بیوی بچوں کے حقوق ضائع کرنے کا کیا کفارہ ہے؟

سوال:...میرے بڑے بھائی جواب پاکتان میں عرصہ ۲۵ سال ہے ہیں، ہندوستان ضلع سہارن پور میں بیوی اور ۵

<sup>(</sup>١) عن عملى قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. (مشكواة ص: ٩ ا ٣، كتاب الإمارة والقضاء، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمر أحد أن يسجد الأحد، الأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ـ (مشكواة ص: ١ ٢٨، باب عشرة النساء، طبع قديمي كتب خانه) ـ

<sup>(</sup>٣) "وَالْوَالِـلاَثُ يُوضِعُنَ اَوُلَدُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمُّ الرَّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعُووُفِ" (البقرة: ٢٣٣). أينضًا: قال يونس عن الزهرى: نهى الله أن تضآر والدة بولدها وذلك أن تقول الوالدة لستُ مرضعتهُ ... الخد (صحيح بخارى ج: ٢ ص: ٥٠٠). أينضًا: وتومر به ديانة الأنه من باب الإستخدام وهو واجب عليها ديانة. (بحر ج: ٣ ص: ٢٠٠).

بچوں کو چھوڑ آئے اور یہاں پر دُوسری شادی کی اور پاکتان میں بھی ان کی اولا د ہے۔ جب سے یہ پاکتان آئے ہیں پہلی بیوی کی کفالت کے لئے بچھ نہیں کیا، اور نہ پہلی بیوی کو طلاق دی اور نہ دوبارہ ہندوستان گئے۔الیی صورت میں کیا وہ بیوی ان کے نکاح میں موجود ہے؟ کیا پاکتان میں بڑے بھائی کی جائیداد میں پہلی بیوی اور بچوں کاحق ہے؟ اگر ہے تو اس کا کیا حساب ہے؟ اب بڑھا پے میں وہ بچھتار ہے ہیں اور کفارہ اداکرنا چاہتے ہیں،ان کے لئے شرعی تھم کیا ہے؟

جواب:...جب پہلی بیوی کوطلاق نہیں دی تو ظاہر ہے کہ وہ ابھی اس کے نکاح میں ہے، اور بیوی بچوں کواس طرح بے سہارا چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ گئہگار ہوئے۔ اب اس کا کفارہ اس کے سواکیا ہوسکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں اور بیوی بچوں کے جوحقوق ضائع کئے ان سے بھی معافی مانگیں۔ پاکستان میں ان کی جوجائیداد ہے اس میں پہلی بیوی اور اس کے بچوں کا بھی برابر کا حصہ ہے۔ (۳)

## بيوى اوراولا ديرظلم

سوال:...میرے والد بہت ظالم ہیں، والدہ سے شادی کے چار ماہ بعد انہوں نے ظلم شروع کردیے، والدہ کو اپنے ماں باپ کے گھر جانے نہیں دیتے، چھوٹی جھوٹی باتوں پر والدہ سے ناراض ہوجاتے اور پھر والدہ کو بُری طرح مارتے ۔ خود سارا دِن اور رات دوستوں کے ساتھ گزارتے، بیوی اور بچوں کو کوئی وقت نہیں دیتے ۔ میری والدہ خاندان سے بالکل تنہارہ رہی ہیں۔ جب ہم بہن بھائی باشعور ہوئے، باتوں کو بچھنے گئے تو بھائیوں کو ہم بہنوں اور ماں کے خلاف کردیا۔ بڑی بہن کی بڑی مشکل سے شادی ہوئی، بہن کے سرال میں ان کی بڑی مشکل سے شادی ہوئی، بہن کے سرال میں ان کی بڑی عزت تھی، لیکن جب ان کو ہمارے گھرے حالات معلوم ہوئے تو سرال والے بھی باجی کے ساتھ وہ سلوک کرنے گئے۔ اب بیٹیوں میں میری باری ہے۔ میری شادی طے ہوگئی ہے، سرال والوں کو ہمارے بارے میں سب پاتوں سے بہت ڈرگٹا ہے۔ بچھے ایبا وظیفہ بتا ئیں جس سے میرے ہوئے والاکوئی نہیں ہوگا، جومرضی آئے سلوک کریں گئے۔ جھے ان سب باتوں سے بہت ڈرگٹا ہے۔ بچھے ایبا وظیفہ بتا ئیں جس سے میرے ہونے والے شوہرے ول میں میرے لئے تھی میرے ہوئے۔

جواب:...دراصل لوگوں نے بیسوچ لیاہے کہ زندگی دُنیاہی کی زندگی ہے، اور اس کے بعد کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا،

<sup>(</sup>١) "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ" (البقرة:٣٣٣). أيضًا: تبجب على الرجل نفقة امرأته المسلمة والذمية ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٣٠، الباب السابع عشر في النفقات، كتاب الطلاق).

 <sup>(</sup>٢) وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة الخيه من عرضه أو شيء فليتحلَّلُهُ منه اليوم
 قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ... إلخ. (مشكوة ص:٣٣٥، باب الظلم).

 <sup>(</sup>٣) "يـوصيـكـم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ...... ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم"
 (النساء: ١١).

اس لئے کسی پرظلم کے پہاڑتو ڑو،اور کسی پر جتنا چاہوظلم کرو،کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔لیکن اس کا پتامرنے کے بعد چلےگا۔ '' میں آپ کوتا کید کرتا ہوں کہ پانچ وقت کی نماز پڑھیں، بلانا غدقر آن مجید کی تلاوت کریں اور اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ نہایت عزّت واحترام کا معاملہ کریں،اوریہ وُعا پڑھا کریں: ''اَللَّهُ ہُمَّ اِنَّا نَہُ عَلَٰکَ فِی نُدُودِ هِمُ وَ نَعُودُ فَہِ بِکَ مِنُ شُورُودِ هِمُ'' میں وِل سے وُعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کوبھی راحت عطافر مائیں اور آپ کے والد کوبھی فکر آخرت نصیب فرمائیں۔ شوہر کا ظالم انہ طرزِ عمل اور اُس کا شرعی حکم

سوال:...آٹھ برس قبل ایک متشد دشو ہرنے بہت زیادہ مار پیٹ کراپی بیوی کوآ دھی رات کوگھر سے باہرگلی میں پھینک دیا، جہاں اسے پڑوس کی بزرگ عورتوں نے گالی گلوچ کی آوازیں س کر پناہ دی ،اوراس کے (عورت کے ) ماں باپ کے گھر خبر بھجوا دی۔ دریں اثنا شوہرنے اپنے بڑے بھائی اور بڑی بہن کوساتھ لے کرعورت کواس کے جارچھوٹے بچوں سمیت اس کے نانا کے گھر پہنچادیا، ا یک بچی اس وقت پیٹ میں تھی ، ہبرحال بیمظلوم عورت ننھیال ہےا ہے ماں باپ کے پاس پہنچ گئی ۔عورت کے خاندان کی طرف ہے مصالحت کی درخواشیں بلاشنوائی شوہر کے خاندان نے رَ دّ کردیں،اور دونین برس بعد شوہر نے دوطلاقیں اپنی بیوی کو دے دیں،اس و قت اس کے پانچ بچے بھی نھیال یعنی عورت کے ماں باپ کے پاس رہتے تھے۔عدت شوہرنے گز ار دی اور بچوں کا خرچہ (بہت ہی معمولی) بھجوا ناشروع کردیا۔ بھی نہ شوہر (بچوں کا باپ) ملنے یا بچوں کود مکھنے آیا، نہ ہی اس کے خاندان کا کوئی رحم دِل فردیا بزرگ آیا۔ یہ لوگ عجیب روایتی لڑکی والول کونفرت ہے دیکھنے والا خاندان ثابت ہوئے۔اب صورتِ حال بیہ ہے کہ بچوں کے لئے باپ خرچہ کھی بھیجتا تھا بھی نہیں ،للبذابڑے بچے نے ڈا کیے ہے کہہ کرواپس کردیااور پھر بالکل ہی بند ہو گیا۔ نکاح پر دیامعجل ہار (تین ہزار مالیت کا ) گھر سے نکالتے وقت شوہر نے چھین لیا تھا،ای طرح اس کی جہیز کی تمام چیزیں جو بوقت ِشادی شوہر کی بہنوں نے دیکھ دیکھ کر پوری لی تھیں،ان میں سے کچھ بھی واپس ابھی تک نہیں کیا ہے، کہتے ہیں ہم نے تین طلاق نہیں دی ہیں،لہذا معاملہ ہماری طرف سے بندنہیں ہوا،مطلقہ خلع لے۔آپ جانتے ہیں عدالتوں میں شرفاءاور دِین دارنہیں جانا جاہتے ،اس مرد نے دُوسری شادی کی ہوئی ہے،اوروہاں سے اس کی بچی بھی ہے، (بچوں کواس کا کارڈ آیا تھا)،اب آپ ہی مشورہ دیں کہ بیہ مطلقہ مظلوم عورت کو کیا کرنا جا ہے بجز صبر کے؟ جواب: .. شرعی حکم: "إمُسَاک" بِمَعُرُوفِ أَوْ تَسُويُح بِإحْسَان" كاب، يعنى عورت كور كھوتو دستور كے مطابق ركھو، اورا گرنہیں رکھنا جا ہتے تو اسے خوش اُسلو بی کے ساتھ جھوڑ دو۔ آپ نے جوالمناک کہانی درج کی ہے، وہ اس حکم شرعی کے خلاف ہے۔ بیتو ظاہر ہے کہ شوہر کوعورت کی سی غلطی پرغصہ آیا ہوگا الیکن شوہر نے غصے کے اِظہار کا جواً نداز اِختیار کیا ، وہ فرعونیت کامظہر ہے۔ ا:...آ دھی رات کو مار پیٹ کراورگالم گلوچ کر کے گھرے باہر پھینک دینا، دورِ جاہلیت کی یادگار ہے،اسلام ایسے غیر إنسانی

<sup>(</sup>۱) عن أبى موسلى قـال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملى الظالم حتّى إذا أخذه لم يُفلِته ثم قرأ: وكذّلك أخذ ربك إذا أخذ القراى وهي ظالمة الآية. متفق عليه. (مشكواة ص:٣٣٣، باب الظلم).

<sup>&#</sup>x27; (٢) "اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَامِسَاكُ إِمَعُرُوفِ أَوْ تَسُرِيُحٌ بِإِحْسَانِ" (البقرة: ٢٢٩).

اورایسے غیرشریفانه فعل کی اجازت نہیں ویتا۔ (۱)

۲:...عورت کوبغیرطلاق کےاس کے جار پانچ بچوں سمیت اس کے نانا کے گھر بٹھا دینا بھی اُوپر کے درج کر دہ شرعی حکم کے خلاف تھا۔

سا:...عورت کے میکے والوں کی مصالحانہ کوشش کے باوجود نہ مصالحت کے لئے آمادہ ہونا اور نہ طلاق دیے کرفارغ کرنا بھی حکم شرعی کے خلاف تھا۔

ہم:...عورت کو دِیا ہوا مہر صنبط کر لینا اور اس کے جہیز کے سامان کوروک لینا بھی صریحاً ظلم وعدوان ہے، حالا نکہ دو تین سال بعد شوہر نے طلاق بھی دے دی ،اس کے بعد اس کے مہر اور جہیز کورو کنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ <sup>(۳)</sup>

3:... بیچ تو شوہر کے تھے، اور ان کا نان ونفقہ ان کے باپ کے ذمے تھا، کمرطویل عرصے تک بچوں کی خبر تک نہ لینا، نہ
ان کے ضرور کی اِخراجات کی کفالت اُٹھانا بھی غیر اِنسانی فعل ہے۔ یہ مظلوم عورت اگر عدالت سے رُجوع نہیں کرنا چاہتی تواس معالیے
کوحق تعالیٰ کے سپر دکر دے، اس سے بہتر اِنصاف کرنے والاکون ہے؟ حق تعالیٰ اس کی مظلومیت کا بدلہ قیامت کے دِن دِلا کیں گے
اور یہ غاصب اور ظالم وُنیا میں بھی اپنے ظلم وعدوان کا خمیازہ بھگت کر جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کومہات دیتے
ہیں، لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں۔

شوہراگر نِه ندہ ہو،اور بیتحریراس کی نظرے گز رہے تو میں اس کومشورہ دُوں گا کہ اس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑااس پر بر سنا شروع ہو،اس کوان مظالم کا تدارک کر لینا جا ہے۔

#### جس عورت كاشو ہر ١٠١٠ سال سے نه أسے بسائے اور نه طلاق دے وہ عورت كيا كرے؟

سوال:... آج سے تقریباً ساڑھے بارہ سال قبل ستمبر ۱۹۷۲ء میں ایک شخص رشیداللہ ولد مجیداللہ سے میری شادی ہوئی، جس سے میرے دو بچے ہیں، لڑکی کی عمر تقریباً ساڑھے گیارہ سال اور لڑکے کی عمر تقریباً دس سال ہے۔شادی کے شروع سال ہی سے آپس میں سخت قسم کے جھکڑے، رنجش، لڑائی اور مار پیٹ شروع ہوگئی، اور ای دوران ایک لڑکی پیدا ہوگئی، اور ناچاتی کی صورت میں، میں اپنے والدین کے بیہاں آگئی، اور پھر بزرگوں نے تصفیہ کرایا تو میں اپنے شوہر کے گھر چلی گئی، تقریباً سات ماہ

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن زمعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم إمرأته جلد العبد ...إلخ. (مشكواة ص:٢٨٠، باب عشرة النساء، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألَّا لَا تظلموا! ألَّا لَا يحل مال امرىء إلَّا بطيب نفس منه. (مشكوة ص:٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) كل أحد يعلم أن الجهاز للمرأة إذا طلقها تأخذ كله وإذا ماتت يورث عنها. (شامي ج: ٣ ص: ٥٨).

<sup>(</sup>٣) "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ" (البقرة: ٢٣٣).

 <sup>(</sup>۵) عن أبى موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله ليملى الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ: وكذلك
 أخذ ربك إذا أخذ القراى وهي ظالمة. (مشكواة ص:٣٣٣، باب الظلم).

کے بعد پھرنا چاتی ہوگئی، اور میں اپنے والدین کے یہاں چلی آئی۔اس دن ہے آج تک تقریباً دس سال ہے میں والدین کے گھر

پرہی ہوں۔ شوہر سے نہ تو ملاقات ہوئی اور نہ آنا جانا ہے، ہم نے عدالت سے رُجوع کیا تو عدالت نے فی بچہ ۵۵ روپیہ ماہوار
مقررکیا۔ ۵۰ روپیہ ماہا نہ تین سال تک خرچ بذریعہ عدالت ماتا رہا۔ بعد میں رشیداللہ نے چالاکی سے تصفیہ کر کے صلح نا مہعدالت
مقررکیا۔ ۵۰ روپیہ ماہا نہ تین سال تک خرچ بذریعہ عدالت ماتا رہا۔ بعد میں اشیداللہ نے چالاکی سے تصفیہ کر کے صلح نا مہعدالت
میں جمع کروا کرخرچ جمع کرانا بند کردیا، کیونکہ وہ خود بھی ٹی کورٹ میں کام کرتا ہے۔ ہماری ناچاتی کے دوران رشیداللہ نے دھوکے
سے دُوسری شادی بھی کر لی، جس سے دولڑ کیاں بیدا ہوئی ہیں۔ صورتِ حال یہ ہے کہ میں اب والدہ کے ساتھا ہے دو بچوں کے
ہمراہ رہ ورہی ہوں، دس سال سے رشیداللہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور نہ سات سال سے کوئی خرچہ دیا ہے۔ اب میں طلاق چاہتی
ہمراہ رہ ورہی کورٹ میں ہوتے ہوئے ہمارے کیس کوخراب کرتا ہے، عدالت سے اِنصاف کی تو قع نہیں ہے۔ براہ کرم بچھے بنایا
جائے کہ مجھے دُوسرا نکاح کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ کیونکہ رشیداللہ نے تو شادی کرلی ہے، میں نے بہت صبر کیا، ہمارا کی طور پر بھی
دوبارہ ملا ہے ممکن نہیں ہے۔

جواب:...آپ کو جب تک شوہر سے طلاق نہیں مل جاتی ، آپ کا عقد دُوسری جگہنیں ہوسکتا <sup>(۱)</sup> دو چارشریف آ دمیوں کو درمیان میں ڈال کرشو ہر سے طلاق حاصل کر لیجئے ، ورنہ عدالت ہے رُجوع کیجئے۔

## گھر سے نکالی ہوئی عورت کا نان ونفقہ نہ دینے والے ظالم شوہر سے کیا سلوک کیا جائے؟

سوال: ... بحوالہ ' جنگ' میں آپ کا جواب بعنوان ' میکے میں رہنے والی بیوی کا خرچہ' یے فرمائیں کہ اگر شوہر بلامعقول
بہانے یا عذر کے جنگڑا کر کے اور مار پیٹ سے بلکہ شدت کر کے اپنی عورت (بیوی) جواس کے پانچ چھوٹے چھوٹے بچوں کی مال
بھی ہو، اسے گھر کے گیٹ سے باہر گھییٹ کو دروازہ بند کر دے کہ پڑوی وقتی پناہ دے کراس عورت (شوہر کی نکالی ہوئی بیوی)
کواس کے والدین کے پاس خبر بھجوا کر وہاں (بعنی اس کے میکے ) پہنچادیں اور مزیدیہ کہ بیشو ہر پوراایک عرصہ سال بھریا کئی ماہ تک
خبر تک نہ لے، بلکہ نکا لئے کے وقت کے حمل کی بچی کی ولا دت بھی میکے میں ہو، تو الی صورت میں بیوی بچوں کا خرچہ کیا شرق اِ عتبار
سے شوہر برنہ ہوگا ؟

غور فرمائیں کہ بیشو ہراگر دُنیا کالا کچی ہواوراس کی آمدنی مختلف قتم کے کاروبار سے کم وہیش دس ہزاررو پے ماہوارہو، مزید برال جب بھی خرچ کا مسئلہ ہوتو بیشو ہر بیوی کو جھگڑ اپیدا کر کے میکے جانے پر مجبور کردے، اپنے سب بچوں کو بھی ساتھ ہی بجبحوا دے۔ جواب: ... جوصورت آپ نے لکھی ہے، اس میں قصور بیوی کانہیں، بلکہ سرا سرمرد کا ہے، اس پر بیشر عی فرض ہے کہ وہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرے مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ آ دمی کے گناہ کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کے حقوق کو ضا لئع

<sup>(</sup>۱) فصل: ومنها (أى الحرمات) أن لَا تكون منكوحة الغير (لقوله تعالى) والمحصنات من النساء معطوفًا على قوله عزّ وجلّ حرمت عليكم امهتكم إلى قوله والحصنات من النساء وهن ذوات الأزواج وسواء كان زوجها مسلمًا أو كافرًا. (البدائع الصنائع، كتاب النكاح ح. ٢ ص ٢٠٨٠). أما نكاح منكوحة الغير ..... لم ينعقد أصلًا. (شامى ج ٣٠ ص ١٣٢).

### کیا بدکر دارشو ہر کی فر ما نبر داری بھی ضروری ہے؟

سوال: ... عورت کے لئے تھم ہے کہ شوہر کی ہر حال میں فر ما نبر دار رہے اور تھم مانے ، اگر شوہر ناراض ہوکر سوگیا تو پوری رات کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی ،ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر شوہر کی فر ما نبر داری اتن ہی خروری کے جا جہ وہ کسی بھی کر دار کا ہو؟ چاہے وہ خوداً دکام خداوندی کا پابند نہ ہو؟ راشی اور زانی ہواور بیوی کو اس کے فرائض پورے کرنے کو کہے اور خود دُنیاوی طور پر بیوی کی خوراک ، لباس اور رہائش کا خیال رکھے ، لیکن نماز کا پابند نہ ہو بعض دفعہ شوہر شریعت کا پابند ہوتا ہے اور ثوری نبیں ہوتی اور بدکار ہوتی ہے ، کہیں بیوی شریعت پر چلنا چاہتی ہے اور شوہر بدکار ہوتی ہے اور دور کی کردار کا اثر نیک شوہر پر ، یا بدکار شوہر کے کردار کا اثر نیک شوہر پر ، یا بدکار شوہر کے کردار کا اثر نیک شوہر پر ، یا بدکار شوہر کے کردار کا اثر نیک بیوی پر ہوتا ہے یا نہیں ؟ اور نیک بیوی گنا ہمگار شوہر کے ساتھ گنا ہمگار تو نہیں ہور ہی ؟ مہر بانی فر ماکر بتا ہے کہ نیک بیوی یا نیک شوہر کو کیا گمل کرنا چاہئے جبکہ بچوں کا مستقبل بھی سامنے ہو؟

جواب:...آپ کے سوال نے مجھے پریٹان کردیا، تق تعالی شانۂ نے از دوا جی رشتہ اس لئے قائم کیا ہے کہ دونوں نیک کاموں میں ایک دُوسرے کے مددگار ہوں اور کُرے کاموں سے ایک دُوسرے کو بچانے کا ذریعہ بنیں۔ اکثر وبیشتر ایک کی نیک کرداری کااثر دُوسرے پر بھی پڑتا ہے، لیکن بھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نیک اور بیوی بدکردار ہے۔ قرآن کریم میں پہلی صورت کی مثال حضرت نوح اور حضرت لوط ..علیہا السلام ... کی بیویوں سے دی کہ شوہر پیغیبر تھے اور بیویاں کافر تھیں۔ اور دُوسری صورت کی مثال حضرت نوح اور حضرت لوط ..علیہا السلام ... کی بیویوں سے دی کہ شوہر پیغیبر تھے اور بیویاں کافر تھیں۔ اور دُوسری صورت کی مثال فرعون اور اس کی بیوی کی دی کہ بیوی اعلیٰ در ہے کی نیک اور شوہر پر لے در ہے کا کافر (۳) بہر حال شوہر اگر بدکار ہوتو عورت کو چاہئے کہ حسن تدبیر اور خوش اخلاقی سے اسے نیکی کے راستے پرلانے کی کوشش کرے، اگر دور اور است پر آجائے تو بہت اچھا، ور نہ بیسوچ لے کہ ججھا پنی قبر میں جانا ہے اور اُسے اپنی قبر میں ۔ جائز کام میں اس کی اطاعت کو اپنا فرض سمجھ، البتہ ناجائز کام میں اس کی بات ہرگز نہ مانے۔ اور اگر وہ ناجائز کام پر مجود کرے تو صاف کہد دے کہ میں جان دے سکتی ہوں اور البتہ ناجائز کام میں اس کی بات ہرگز نہ مانے۔ اور اگر وہ ناجائز کام پر مجود کرے تو صاف کہد دے کہ میں جان دے سکتی ہوں اور

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن عمر ..... رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفي بالرجل إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وفي رواية: كفي بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت. رواه مسلم. (مشكواة ص: ٢٩٠، كتاب النكاح، باب النفقات، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٢) قال تعالى: ضرب الله مثلًا للذين كفروا امرأة نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم
 يغنيا عنهما من الله شيئًا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. (التحريم: ١٠).

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى: وضرب الله مثلًا للذين المنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتًا فى الجنّة ونجنى من فرعون
 وعمله ونجنى من القوم الظّلمين. (التحريم: ١١).

 <sup>(</sup>٣) عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. (مشكوة ص: ٩ ١٩). وفي الدر المختار (ج: ٣ ص: ٢٠٨) كتاب النكاح: وحقه عليها أن تطيعه في كل مباح يأمرها.

علیحدگی قبول کرسکتی ہوں،مگر ناجائز کامنہیں کروں گی۔صبر وبر داشت سے کام لے گی تو اِن شاءاللہ اس کوفرعون کی بیوی حضرت آسیہ حبیبا ثواب ملے گا۔ وظیفہ تو مجھے آتانہیں،البتہ اِخلاص ومحبت کے ساتھ سمجھانا اوراللہ تعالیٰ سے دُعا کرنا چاہئے،اس سے زیادہ عورت کے ذمے نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

### شوہر کو بدا خلاقی و بدزبانی کی إجازت!

سوال:...آپ نے ۱۹۹۲ء کے'' جنگ'' میں ایک بہن کے خط کے جواب میں لکھا تھا کہ خلاف طبع باتیں تو پیش آتی رہتی ہیں،اس کو برداشت سے کام لیں،اورخدمت،صبروقل کو نے ندگی کا شعار بنائے۔ بیشو ہرکوسنچر کرنے کاعمل ہے۔

میں آپ سے ایک بات عرض کرتی ہوں کہ وہ عورت جو خدمت کرتی رہے اپ شوہراور بچوں کی الیکن اس کا شوہرا یک پڑھا کھا قابل انسان ہونے کے ساتھ ہی اپ اندر برداشت کا مادہ بالکل نہیں رکھتا ہے، وہ ذرائ عورت کی غلطی کونہ برداشت کرتا ہے، بلکہ اس کے جواب میں وہ بیوی کوگا لی گلوچ ، مار پیٹ اور دین و دُنیا کے طعنے اور ایذا کیں ویتا ہے تو کیا اس صورت میں عورت خاموش رہ علی ہے ؟ وہ بے زبان جانور تو نہیں ہے؟ کیا ہمارا مذہب شوہر کو ایسا سلوک بیوی کے ساتھ کرنے کی اِجازت ویتا ہے؟ ان باتوں کی صورت میں عورت کا دِل کیا کہ عورت کی زبان خودا پنے گھر کوجہنم دُنیا مورت میں عورت ایسی ہے جوا پنے گھر کوجہنم دُنیا میں اورا نی آخرت کوجہنم بنائے گی؟

جواب:...اسلام تو شوہر کو بدا خلاقی و بدزبانی کی اجازت نہیں دیتا' کیکن اگر شوہر إسلام کی اُخلاقی تعلیم پڑمل نہ کرے (جبکہ اکثر مسلمانوں کا یہی حال ہے) تو عورت کے لئے دوہی راستے ہیں، یا تو وہ بھی بک بک کرکے گھر کوجہنم کدہ بنالے، یا صبر وشکر کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ نبھا وکرے اوراپی طرف سے شکایت کا موقع نہ دے۔اس دُوسری صورت میں تو قع ہے کہ شوہر کو بھی کسی وقت عقل آجائے گی۔ میں نے یہی'' عمل تبخیر'' تجویز کیا تھا، اوراگر بی بھی نہیں کر سکتی تو پھر دونوں کی علیحد گی بہترین علاج ہے، لیکن بچوں والی عورت کے لئے یہ بھی مشکل ہے۔

<sup>(</sup>۱) (وضرب الله مثلًا للذين المنوا امرأة فرعون) هي آسية بنت مزاحم آمنت بموسلي فعذبها فرعون بالأوتاد الأربعة إذ قالت ..... ونجني من فرعون وعمله أي من عمل فرعون أو من نفس فرعون الخبيثة وخصوصًا من عمله وهو الكفر والظلم والتعذيب بغير جرم ..... وفيه دليل على أن الإستعاذة بالله والإلتجاء إليه، ومسئلة الخلاص منه عند المحن والنوازل، من سير الصالحين. (تفسير مدارك ج: ٣ ص ٥٠٨، طبع دار السراج، بيروت).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إستوصوا بالنساء خيرًا ...إلخ. (مشكوة ص: ٢٨٠). وعن حكيم بن معاوية القُشيرى عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داؤد وابن ماجة. (مشكوة ص: ٢٨١، باب عشرة النساء). وفي المرقاة (ج: ٣ ص: ٢٧١، طبع بمبئي) (ولا تقبح) بتشديد الباء أي لا تقل لها قولاً قبيحًا ولا تشتمها ولا قبحك الله ونحوه ...إلخ.

### عورت کاملازمت کرنا، نیزشوہر کے لئے عورت کی کمائی کا اِستعال

سوال:...ایک عورت جو بحالت مجبوری ملازمت کرتی ہے، شوہراس کی تنخواہ لے لیتا ہے، اب شوہراس عورت کو جیب خرچ اس کی بی تنخواہ سے دے دیتا ہے، اس جیب خرچ سے وہ اپنی تمام ضروریات اور اپنے بچوں کی تمام ضروریات پوری کرتی ہے، وہ تمام ضروریات بھی جوشو ہر کے ذمے ہے، اگر بیوی کہتی ہے کہتم میری تنخواہ مت لوتو شوہر بے حد جھگڑا کرتا ہے، ایسے شوہروں کے متعلق قرآن وسنت کے مطابق کیا تھم ہے؟

الف: ... كيا شو هركو پييه لينا حاج ؟

ب: .. شوہر کے ذمے بیوی کے کون کون سے جائز اِخراجات اور ذمہ داریاں ہیں؟

ج:...وہ لڑکیاں جو بیاہ کرسسرال جاتی ہیں، وہاں وہ ہرطرح کی من مانی کرتی ہیں، حتی کہ علیحدہ گھر بھی کر لیتی ہیں،
باوجودا پنی تمام خواہشات پوری کرنے کے وہ شوہر سے لڑکرا پنی انا اور ہٹ دھرمی سے میکے آ جاتی ہیں، یہاں آ کروہ بھاوج سے لڑنا شروع کردیتی ہیں، لیکن شوہر صاحب ایسے موقع پر بہن کو گھر سے نکال نہیں سکتے، ہاں بیوی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے میکے بھیج دیتے ہیں۔اس طرح بچ بھی باپ سے الگ ہوجاتے ہیں۔ان شوہروں کے لئے کیا حکم ہے جو بلاوجہ اپنی بیوی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گھرسے نکال دیں؟

جواب:...جسعورت کا شوہر موجود ہو، اور وہ معذور نہ ہو، کماسکتا ہو، اس کا نان ونفقہ شوہر کے ذہے ہے۔ اس کو ملازمت کی کوئی مجبوری نہیں، ایسی عورت کو جائے کہ وہ ملازمت ترک کردے اور شوہر سے نان ونفقہ کا مطالبہ کرے ۔ شوہر کو بیوی کی رقم پر قبضہ کرنا جائز نہیں۔ شوہر کے ذہے بیوی کا حق بیہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق جیسا روکھا پھیکا خود کھا تا ہے اس کو بھی کھلائے ، اور جیسا موٹا جھوٹا خود پہنتا ہے اس کو بھی پہنائے ، اور عورت کے رہنے کے لئے اپنی حیثیت کے مطابق مکان مہیا کر ہے، البتہ عورت کی شاہ خرچیاں شوہر کے ذہے نہیں۔

بہن کی وجہ سے بیوی کو میکے چلتی کر دینا،احمقانہ حرکت ہے، بہن کو سمجھا بجھا کراس کے گھر آباد کرنا چاہئے،ورنہ دو گھر اُجڑیں گے۔اورآپ کے شوہرا گرکسی'' مولانا پولانا'' کی بات نہیں مانتے ،تو وہ خود بقراط ہیں،ایسے تحص کا مرض لاعلاج ہے جوخود بے خبر ہو، مگر اینے آپ کوساری وُنیا سے زیادہ عقل مند سمجھے۔اللہ تعالی کسی مسلمان کونہم سلیم سے محروم نہ فرمائے۔

 <sup>(</sup>١) ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة: زوجية ...... فتجب للزوجية بنكاح صحيح ..... على زوجها لأنها
 جزاء الإحتباس ـ (الدر المختار مع رد المحتار ج:٣ ص:٥٧٢ باب النفقة) ـ

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا لَا تظلموا! ألّا لَا يحل مال امرىء إلّا بطيب نفس منه. (مشكواة ص:٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: النفقة واجبة للزوجة على زوجها ...... ويعتبر ذالك بحالها جميعًا موسرًا كان الزوج أو معسرًا هذا اختيار الخصاف وعليه الفتوى وتفسيره إذا كانا موسرين تجب نفقة اليسار وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار ...... وإن كان معسرًا وهي موسرة فنفقة الإعسار لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. (الجوهرة النيرة ج: ٢ ص: ١٣٠ ، كتاب النفقات، طبع حقانيه).

# بیوی کوڈ رانے دھمکانے اور میکے چھوڑنے والے شوہرسے متعلق شرعی حکم

سوال: ... شادی کے بعد شوہر پر بیوی کی گتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ کیاوہ اپنے ماں باپ ، بہن بھائیوں کی غربت دُور
کرنے کے لئے اور اپنے بہتر مستقبل کے لئے بیوی کو میکے میں چھوڑ سکتا ہے کہ جب میری سب ذمہ داریاں پوری ہوجا ئیں گی ، میں
بیوی کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔اور ذمہ داریوں کے پورا ہونے میں پندرہ سے بیں سال بھی لگ سکتے ہیں۔اور اگر بیوی ساتھ رہنے پر
اصرار کرے تو شوہر فوراً طلاق کی دھم کی دے ، اسے خوب مارے پیٹے اور دُنیا کے سامنے ذلیل کرے۔ ہروقت کم جہیز کا طعنہ دے ،
اس کے مال باپ کو بُر ا بھلا کہے ، اسے ڈرائے دھم کائے کہ وہ ڈر کر میکے میں بیٹھ جائے اور مہر معاف کر دے تا کہ طلاق آسانی سے
دے سکے۔

کیاإسلامی شریعت میں عورت کوکوئی تحفظ نہیں دیا گیا؟ اب جبکہ ملک میں ہر طرف اسلام کا نفاذ ہور ہا ہے تو عورت کے تحفظ کے بارے میں اسلامی قانون کیا کہتا ہے؟ ایسے شوہر کے بارے میں کیا تھم ہے؟ کیا ایک لڑکی کی زندگی خراب کرنے کی اسلام میں کوئی سز نہیں ہے؟ گھر بیٹھنے کی صورت میں اور طلاق کی صورت میں دونوں طرح لڑکی تو بر بادہوجاتی ہے، آپ بتا کیں کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ بیوی کے کیا حقوق ہیں؟

جواب:... بیوی کا نان ونفقہ اور سکونت کے لئے جگہ دینا شوہر کے ذمے ہے۔ بیوی کو بغیر معقول وجہ کے مارنا پیٹنا، ڈرانا دھمکانا اور اس کو میں بھاں اُمت کو اور بہت ہی قیمتی دھمکانا اور اس کو میں بھاں اُمت کو اور بہت ہی قیمتی وصیتیں فرمائی تھیں، ایک وصیت بطورِ خاص بیفر مائی تھی کہ عور توں کے ساتھ بھلائی اور حسنِ سلوک سے پیش آؤہ تم نے اللہ تعالیٰ کے نام پر ان سے عقد کیا ہے، اس لئے ان کے معاطع میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا: تم میں سب سے اجھے وہ لوگ ہیں جو این اس سے عقد کیا ہے، اس لئے ان کے معاطع میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا: تم میں سب سے اجھے وہ لوگ ہیں جو این اپنی خانہ کے ساتھ سب سے اچھا (سلوک روار کھتا) ہوں۔ اس قتم کے ارشادات بہت ہیں، جن میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عور توں کے ساتھ حسنِ سلوک کی تا کید فرمائی ہے، اور جولوگ اپنی عور توں سے بُراسلوک کی تا کید فرمائی ہے، اور جولوگ اپنی عور توں سے بُراسلوک کرتے ہیں ان کو بدترین لوگ قرار دیا ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة: زوجية ...... فتجب للزوجية ...... على زوجها. (الدر المختار مع الرد المحتار جـ٣ صـ: ٣ صـ: ٣ صـ: ٣ مــ الأسكان للزوجة على زوجها فتجب لها كما الحتار جـ٣ صـ: ٣ مــ الخدر الرائق (جـ: ٢ صـ: ١٩ مــ الأسكان للزوجة على زوجها فتجب لها كما تجب النفقة ... إلخ. أيضًا عالمگيرى (ج: ١ صـ: ٥٥١). وفي الجوهرة النيرة (ج: ٢ صـ: ١٩ ٥) قال رحمه الله: النفقة واجبة للزوجة على زوجها سواء كانت حرة أو مكاتبة ... إلخ.

<sup>(</sup>٢) عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة ...... فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ... إلخ. (مشكواة ص:٢٢٥، باب قصة حجة الوداع، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالرحمٰن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلى. (مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ٣٩٨ طبع بيروت، أيضًا مشكوة ص: ٢٨٠، باب عشرة النساء).

<sup>(</sup>٣) تفصيل كے لئے ملاحظہ و: مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ٣٩٥ تا ٠٠٠ باب حق المرأة على الزوج، طبع دار الكتب العلمية.

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی تعلیمات جس اُمتی کے سامنے ہوں ، وہ اپنی بیوی کے ساتھ جوروستم کا برتا و بھی نہیں کرسکتا۔ خالم شوہر دُنیا میں بھی ذلیل ہوگا ، اور آخرت میں بھی ،غضبِ اِلٰہیٰ کا اس کو سامنا ہوگا۔ اگر کوئی خانون مظلوم ہو، اس کو عدالت کے ذریعے اپنے حقوق طلب کرنے کا حق ہے ، اور عدالت کا فرض ہے کہ تمام معاملات کی چھان پھٹک کر کے اس مظلومہ کی دادری کرے۔ غیر مشر بفانہ فیطرت

سوال: ...گزارش بیہ ہے کہ میں ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کررہی ہوں۔ عرصہ ہوا میں آپ کے مسائل کا پر چہ

ہا قاعدہ پڑھتی ہوں، آپ اکثر لکھتے ہیں کہ عورتوں کومردوں کا اِحترام کرنا چاہئے، خدمت کرنی چاہئے، ان کا ہر حکم ماننا چاہئے ، گرمرد کا
حق نہیں کہ دوا پی بیوی بچوں کا خیال رکھیں۔ پیارے بھائی! میں بہت دُ تھی ہوکر آپ سے اس مسئلے کاحل پوچھرہی ہوں، وہ یہ کہ میرا
خاوند جو کہ حاجی نمازی دُ نیا کی نظروں میں نیک، گھر پراتنا ہی ظالم ہے، ہر بات اپنے گھر والوں کی مانتا ہے، جو وہ کہیں وہ ہی کرتا ہے،
میں تو چلو بڑی ہوں، گرلڑ کے چھوڑ اس کی چھلڑ کیاں ہیں، اپنی لڑکیوں تک سے بات نہیں کرتا، ان کے سامنے اپنی بھائجی اور بھائیوں
کے بچوں سے ہنس ہنس کر با تیں کرتا ہے، جبکہ میں خوداس کے پورے خاندان کی خدمت کرتی ہوں، جبکہ اس کے دُوسرے بھائی اپنی
بیوی بچوں کی خود بھی عزّت کرتے ہیں، اوروں سے بھی کرواتے ہیں۔ جوآ دمی دِین ودُنیا سب کو جانتا ہو، وہ اپن لڑکیوں کونہ پو جھے، ان
بیکھیں کہ وہ نیا کہ جواب ایسالکھیں کہ دُنیا کے سب مرد پڑھ سکیں اور بیوی بچوں کا حق

جواب: ... آپ کے سوال کے جواب میں ایک حدیث لکھ دیتا ہوں ، شایداس سے آپ کے شوہر کوعبرت ہو، آنخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کا إرشاد ہے: ''تم میں سب سے اچھاوہ ہے جوا پنے گھر والوں کے تن میں سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے
تن میں تم سب سے اچھا ہوں ۔'' اپنے اہل وعیال کے ساتھ بے جا دُرشتی کے ساتھ پیش آنا اور دُوسروں کے سامنے ان کی بدگوئی کرنا،
آدمی کی غیر شریفانہ فطرت کی علامت ہے۔

### شوہرا گردرسِ قرآن کے لئے باہر نہ جانے دیں تو کیا کروں؟

سوال:...میرے شوہر کوویسے تو میری ہربات پر اعتراض ہوتا ہے، میرے دربِ قرآن کے لئے جانے پر بھی اعتراض ہوتا ہے، کیا میں دربِ قرآن کے لئے جاسکتی ہوں؟ میں ان کی بدگوئی ،سخت دِ لی اور بے حسی سے نگ آگئ ہوں، میرے شوہر گھر کی قربی مسجد میں نماز کے لئے جاتے ہیں، جو ہر بلوی مکتب فکر والوں کی ہے، جامعہ یوسفیہ بنورید کی فارغ صاحبہ نے یہ بھی فتو کی دیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، ورند آپ کی نماز ہی نہ ہوگی۔ سوال میہ ہے کہ کیا ترک جماعت کا گناہ نہ ہوگا؟ کیا واقعی ہربلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ؟

<sup>(</sup>۱) عن عبدالوحمٰن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلى. (مجمع الزوائد ج: ٣ ص:٣٩٨ كتاب النكاح، طبع بيروت).

جواب:...اہلِ بدعت کی اِقتدامیں نماز پڑھنا مکروہ ہے ، آپ کے شوہر کو چاہئے کہ وہ خوش عقیدہ لوگوں کی مسجد میں نماز پڑھا کریں۔'' بہرکیف آپ اُن کے ساتھ لڑائی جھگڑانہ کریں۔

ماشاءاللّٰدآپ نے قر آن مجید کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے،'' معارف القر آن''مفتی محمر شفیع صاحب رحمہ اللّٰہ کی خرید لیجئے ،اوراس کے مطابق اپنے گھر میں درس دیا سیجئے ،آس پڑوس کی عورتوں کو بلوالیا سیجئے اور جو بات سمجھ میں نہآ ئے وہ پوچھ لیا کریں۔

اولا د کے اولا دہونے سے إنكاركرنے والے كاشرعى حكم

سوال:...ایک شخص اپنی اولا د کولوگوں کے سامنے اپنی اولا د ہونے سے اِ نکار کرے اور اس بچے کے تمام حقوق اور فرائض سے دستبر دار ہوجائے ،اللہ تعالیٰ کی عدالت میں وُ نیااور آخرت میں اس شخص کے لئے کیاعذاب ہے؟

جواب:...اولاد کے اولا دہونے ہے اِنکار کرنے کے معنی ہیں اپنی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگانا، اور کسی عفیف و پاک دامن پرتہمت لگانا گنا ہے کیورہ ہے،اوراُس کو' لعان' کے لئے عدالت میں طلب کرسکتی ہے۔ (۲)

### بدكارى كاإلزام لكانے والے شوہر سے نجات كاطريقه

سوال: ...عرصه سر وسال کا ہوا کہ سائلہ کی شادی ہوگئی، اور سائلہ کے بطن سے چار بچے (دولڑکیاں، دولڑکے) پیدا ہوئے،
جن کی عمریں بالتر تیب: بارہ، دس، آٹھ اور چھ سال ہیں۔ سائلہ نے فرائض خانہ داری اور شوہر کی اطاعت میں بھی کوئی کو تاہی نہیں کی
تھی، سائلہ کا شوہر لا پر وا اور محنت سے جی چرانے والا تھا، اور اکثر و بیشتر بیکا ررہتا ہے۔ اس دور انی عرصے میں سائلہ کے گھر کے
اخراجات اور مکان کا کرابیہ اور مالی اِمداد اپنے باپ سے حاصل کرتی رہی۔ یہاں تک کہ اس دور ان شوہر کی بیکاری کے باعث سائلہ
بچوں اور اس کے شوہر کی پوری کفالت مع کرابیہ مکان ولواز مات سب سائلہ کے والدین نے پورے کئے۔ سائلہ کے شوہر نے اپنی
مستقل بیکاری سے تنگ آگر اول فول اور گالی گلوچ، مارپیٹ، دھم کانے ڈرانے کاروبیشروع کیا۔ بات یہاں تک بڑھی کہ اس نے اپنی
پاک دامن ہوی پر بدکارہ اور آوارہ ہونے کا اِلزام لگایا، جبکہ بیاس کے اور اس کے خاندان کی عزت کو داغد ار کرنے کے لئے کانی تھا۔
اس صورت حال کے پیشِ نظر اپنے باپ کے ہاں چلی آئی، عرصہ چارسال کا ہور ہا ہے، اس کا شوہر سائلہ کے پاس یا اپنے بچوں کو دیکھنے
اس صورت حال کے پیشِ نظر اپنے باپ کے ہاں چلی آئی، عرصہ چارسال کا ہور ہا ہے، اس کا شوہر سائلہ کے پاس یا اپنے بچوں کو دیکھنے
بھی نہیں آیا۔ سائلہ حلفا بیان کرتی ہے کہ وہ پاک دامن ہے اور اس کے شوہر نے اس کے ماں باپ کو تنگ کرنے کے لئے ایسار دیہ

<sup>(</sup>۱) ويكره تقديم المبتدع أيضًا لأنه فاسق من حيث الإعتقاد وهو أشد من الفسق من حيث العمل لأن الفاسق من حيث العمل يعترف بنه فاسق ويخاف ويستغفر بخلاف المبتدع ...... وانما يجوز الإقتداء به مع الكراهة ...إلخ وحلبي كبير ص: ۱۳، فصل في الإمامة، طبع سهيل اكيدُمي).

<sup>(</sup>٢) إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن يحد قاذفها أو نفى نسب ولدها فطالبته بموجب اللعان القذف فعليه اللعان وذالك بأن يقول لها: يا زانية ...... أو هذا الولد من الزنا، أو ليس هو منى، فانه يجب اللعان ...... ويجب أيضًا بنفى الولد الأنه لما نفاه صار قاذفًا لها . (الجوهرة النيرة ج: ٢ ص: ٢ م، ٢ ا م تاب اللعان، طبع حقانيه ملتان، أيضًا: الهداية ج: ٢ ص: ٢ م، باب اللعان، طبع ملتان) .

اِختیار کررکھا ہے، اوراَب وہ عزیزوں میں جاکرسائلہ پر بدکارہ اور آوارہ ہونے کا اِلزام لگار ہاہے۔ سائلہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لئے قرآنی اور شرعی اَ حکام کےمطابق جہاں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتی ہے وہاں اس شوہرسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے۔

جواب:..اس کاطریقہ قرآنِ کریم نے ''لعان' رکھا ہے، یعنی عورت شرعی عدالت میں دعویٰ دائر کرے کہاس کا شوہراس پر الزام لگا تا ہے، اور گواہوں کے ذریعے اس الزام کو ثابت کرے۔ عدالت شوہر سے دریافت کرے، اگر وہ عدالت میں اِ نکار کردے تواس پرائٹی دُر ّے لگائے جائیں، اور اگر الزام کا إقرار کرئے و ''لعان' کرے، یعنی چار بارتنم کھا کر کہے کہ میں جو الزام لگار ہاہوں اس میں جھوٹا ہوں۔ اس کے بعد عورت چار مرتبہ تھم کھا کر اس میں جھوٹا ہوں۔ اس کے بعد عورت چار مرتبہ تھم کھا کر کے کہ دہ جھوٹا ہوں۔ اس کے بعد عدالت دونوں کے درمیان کے کہ وہ جھوٹا ہے، اور پانچویں مرتبہ کے کہ اس پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ سچا ہے۔ اس لعان کے بعد عدالت دونوں کے درمیان علیحدگی کرادے گی۔ (۱)

## شکی مزاج ، تنگ کرنے والے شوہر کے ساتھ نباہ کا وظیفہ

سوال:...میں اپنے شوہر کی طرف سے بہت پریشان ہوں ، مجھے بہت پریشان کرتے ہیں ،کوئی تو جہبیں دیتے ، دونوں میں آپس میں ذہنی ہم آ ہنگی کسی طورنہیں ہے۔ بہت کوشش کرتی ہوں ،لیکن بے اِنتہاشکی ہیں۔

جواب:... شوہر کے ساتھ ناموافقت بڑا عذاب ہے، کین یہ عذاب آدمی خودا ہے اُو پرمسلط کر لیتا ہے۔ خلاف طبع چیزیں تو پیش آتی ہیں رہتی ہیں، لیکن آدمی کو چاہئے کہ صبر وَحل کے ساتھ خلاف طبع باتوں کو برداشت کرے۔ سب سے اچھا وظیفہ یہ ہے کہ خدمت کو اپنا نصب العین بنایا جائے۔ شوہر کی بات کا لوٹ کر جواب نہ دیا جائے ، نہ کوئی چھتی ہوئی بات کی جائے۔ اگراپی غلطی ہوتو اس کا اعتراف کر کے معافی ما نگ کی جائے۔ الغرض! خدمت واطاعت، صبر وَحل اور خوش اخلاقی سے بڑھ کر وظیفہ نہیں۔ یہی عمل تنظیر ہے، جس کے ذریعے شوہر کورام کیا جاسکتا ہے، اس سے بڑھ کرکوئی عمل تنظیر مجھے معلوم نہیں۔ اگر بالفرض شوہر ساری عمر بھی سیدھا ہوکر نہ چلے تو بھی عورت کوئی نیا وا ترت میں اپنی نیکی کا بدلہ دیر سویر ضرور ملے گا، اور اس کے واقعات میرے سامنے ہیں۔ اور جوعور تیں شوہر کے سامنے بڑٹ بڑ ہولتی ہیں، ان کی زندگی وُ نیا میں بھی جہنم ہے، آخرت کا عذاب تو ابھی آنے والا ہے۔ بہن بھائیوں کے لئے روز انہ صلو قالی جائے۔ الخاجت پڑھ کر دُ عاکیا سیجئے۔

<sup>(</sup>۱) وصفة اللعان ان يبتدى القاضى بالزوج فيشهد أربع مرات يقول في كل مرة أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيما رميتها به من النزنا، ويقول في المخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رمى به من يشير إليها في جميع ذلك ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول في المخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا، والأصل فيه ما تلوناه من النص ...... وإذا التعنا لا تقع الفرقة حتى يفرق القاضى بينهما ... إلخ و (الهداية ج: ٢ ص: ١٨ من اللعان، طبع شركة علمية ملتان، أيضًا: الجوهرة النيرة ج: ٢ ص: ١٣٨ ،

### شوہر کا غلط طرزِ عمل ،عورت کی رائے

سوال:...روز نامہ'' جنگ''صفحہ'' اقر اُ'' پرمندرجہ بالاعنوان کے تحت جو واقعہ شائع ہوا تھا، پڑھ کر جیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، چونکہاں تشم کے حالات ہے ہم لوگ گز ررہے ہیں، تنین بچے جن کی عمراً ٹھارہ اوراً ٹھارہ سے زیادہ ہے، زیر تعلیم ہیں۔ ٹیوشنز کر کےاپنے اخراجات پورے کررہے ہیں۔ دو بچے جن کی عمریں دس سال، گیارہ سال کی ہیں،اسکول میں زیر تعلیم ہیں۔ میں دِل کی مریضہ ہوں، قاعدے سے بیٹی کومیری دیکھ بھال کرنی تھی لیکن اس کواپنی ضروریات سے اس قدر مجبور کر دیا گیا کہ پیروں میں چپل اور سر یر دو پٹہ نہ رہا تو اس نے مجبور ہوکر ملازمت کرلی، حالانکہ جس سرکاری ادارے سے میرے میاں کوریٹائر کیا گیا ہے، وہاں سے طبتی سہولتیں اب بھی بحال ہیںلیکن ہم بیار پڑتے ہیں تو دوائیں لا کرنہیں دی جاتیں ،میرا ہر ماہ چیک اُپ ہوتا ہے اسے بھی بڑی تگ و دو کے بعدلڑائی جھکڑے کے بعد کرایا جاتا ہے۔ہم ہے کہا جاتا ہے کہ علاج بند کرو، ڈاکٹر لکھے کرنہیں دیتا، حالانکہ اس سرکاری دفتر کے ڈاکٹر نے خود کہا کہ ہم ضرورت پڑنے پرایک ماہ کی بجائے ہفتے بھر بعد بھی مریضوں کو بھیج دیتے ہیں۔ دووفت کی روٹی دے کروہ ہمیں اپنے طعن وشنیع دیتا ہے کہاب ہمارےاعصاب برداشت نہیں کریاتے ،اگراحتجاج کیا جاتا ہے تووہ مجھے طلاق کی دھمکی دیتا ہے، ہروقت گھر میں ہنگامہ بریارکھتا ہے۔ بڑے بیٹے نے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ آپ ہماری ماں کو بلاوجہ کیوں تنگ کرتے ہیں تو چپل اُٹھا کر کان پر ماری، کان کا پر دہ پھٹ گیا۔ کہتا ہے کہا گرلڑ کے بولے تو میں سڑک پر کپڑے پھاڑ کرنگل جاؤں گااور کہوں گا کہ میری اولا دنے مجھے مارا ہے۔جوان بٹی گھرمیں ہے،ہم اس کی عزّت کی خاطرسب کچھ برداشت کررہے ہیں۔ جتنا فنڈ ملاتھاامریکا لے کر چلا گیا،ایک سال بعد واپس آیا ہے تو ہر وفت چھوڑ دینے کی دھمکی اور طلاق کی دھمکی دیتا ہے۔ میں تعلیم یافتہ ہوں لیکن گھریلو ذمہ داریاں، بہاری نے ملازمت کے قابل نہیں چھوڑا، پھر ہروفت کی ذہنی اذیت نے اعصاب پر بہت بُر ااثر ڈالا ہے، میں زیر تعلیم بچوں کواس ہے بچانے کے لئے سرگرداں ہوں،لیکن کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا۔خودکشی کرنے سے میرے بچوں کا کیرئیرختم ہوجائے گا، جومیراسہاراہے وہ بھی ختم ہوجائے گا۔ پھر جب اتناصبر کیا ہے تو اتنابڑا گناہ اپنے سر کیوں لوں؟ خدارا ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ آپ کواللہ کا واسطہ جلداس کا تفصیلی جواب شائع کریں۔

جواب: ...حديث شريف مين فرمايا ہے كه:

"عن عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم الأهله وأنا حيركم الأهلى. رواه البزار."

(مجمع الزوائدج: ٢ ص: ٣٩٨ طبع دار الكتب العلمية)

ترجمہ:..''تم میں سب سے اچھاوہ ہے جواپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہو،اور میں اپنے گھر والوں کے لئے تم سب سے اچھا ہوں۔''

میاں بیوی کی چپقلش گھر کوجہنم بنادیت ہے،جس میں وہ خود بھی جلتے ہیں اور اولا د کوبھی جلاتے ہیں، بیتو دُنیا کی سزا ہوئی،

آخرت کی سزااہ بھی سر پر ہے، گھر کا سکون برباد کرنے میں قصور بھی مرد کا ہوتا ہے، بھی عورت کا ، اور بھی دونوں کا۔ جب دونوں کے درمیان اُن بن ہوتی ہے تو ہرا یک اپنے کومظلوم اور دُوسر ہے کو ظالم سمجھتا ہے۔ گھر کی اصلاح کی صورت سے ہے کہ ہرا یک دُوسر ہے حقوق ادا کر ہے، خوش خلقی کا معاملہ کر ہے، نرمی اور شیر میں زبان اختیار کر ہے اور اگر کوئی نا گوار بات پیش آئے تو اس کو برداشت کر ہے۔ خصوصاً مرد کا فرض ہے کہ دو صبر وتحل کا مظاہرہ کر ہے، عورت فطر تا کمزور اور جذباتی ہوتی ہے، اس کی کمزوری کی رعایت کر ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ججة الوداع میں عورتوں کے بار ہے میں خصوصی تاکید اور وصیت فرمائی تھی، اس کا لحاظ کر ہے۔ آکثر گھر وں میں میاں بیوی دونوں اللہ کی نافر مانیاں کرتے ہیں، اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ ان کے درمیان نفرت اور عداوت رکھے۔ اکثر گھر وں میں میاں بیوی دونوں اللہ کی نافر مانی کرتے ہیں، اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ ان کے درمیان نفرت اور عداوت پیدا کرد ہے ہیں۔ اس کئے تمام مسلمان گھر انوں کو چا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے بیس اور گنا ہوں سے پر ہیز کریں۔ بہت سے پیدا کرد ہے ہیں، کین گنا ہوں کو پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ بن رگان دین نے قر آن وحدیث سے اخذ کر کے گنا ہوں کی کا سوقتم کی دوسیں اور وبال ذکر فرمائے ہیں، جن میں عام طور سے ہم مبتلا ہیں، ان ہی میں سے ایک آپس کی نا اتفاقی بھی ہے، حق تعالیٰ شانہ ہم پر رحم فرمائیں۔

بہر حال خود کشی یا ایک وُ وسرے کی شکایات یا آپس میں طعن وشنیع تو آپ کے مسئلے کاحل نہیں مسیحے حل یہ ہے کہ: ا:...آج سے ہے'،کرلیں کہ گھر میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہیں کریں گے۔

۲:...ایک دُوسرے کے حقوق اُدا کریں گے،اور دُوسرافریق اگر حقوق کے ادا کرنے میں کوتا ہی کرتا ہے تب بھی صبر وقتل سے کام لیس گے،اور گھر میں جھک جھک بک بکنہیں ہونے دیں گے۔

m:...گھر میں اگر کسی بات پر بخش پیدا ہوجائے تو آپس میں صلح صفائی کرلیا کریں گے۔

### عورت کا شو ہر کونام لے کر بکارنا

سوال:...کیااِسلام اس بات کی اِ جازت دیتا ہے کہ لڑکی شادی کے بعدا پے شوہر کا نام لے کر پکارے؟ اگرنہیں تو کیا کہہ کر پکارے؟ اور شوہر بیوی کوکس طرح پکارے؟

جواب: ... عورت کاشو ہر کونام لے کر پکارنا خلاف ادب ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) عن جابر بن عبدالله ...... فاتقوا الله في النساء! فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليه أن لا يوطين فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرّح، ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف ... إلخ. (مشكواة، باب قصة حجة الوداع ص:٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) "ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ آيُدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعُضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ" (الروم: ١ ٣).

 <sup>(</sup>٣) ويكره أن يدعو الرجل أباه وأن تدعو المرأة زوجها بإسمه. وفي الشامية: بل لا بد من لفظ يفيد التعظيم كيا سيدى ونحوه، لمزيد حقهما على الولد والزوجة. (شامى ج: ٢ ص: ١٨ ٣)، كتاب الحظر والإباحة).

### بچوں کے سامنے اپنے شوہرکو'' اُبا'' کہدکر پکارنا

سوال:...میں نے ایسی کئی نادان عورتوں کواپے شوہروں کو'' ابا'' کہتے سنا ہے، یعنی بچوں سے کہتی ہیں کہ'' ابا کو بلانا''،
'' ابا سے بیہ کہدوو'' وغیرہ ان کومنع کیا جائے تو کہتی ہیں کہ ہمارے منہ پر چڑھ گیا ہے، شوہر کا نام لینا کری بات ہے، ہمیں تو معلوم ہے
یہ ہمارا شوہر ہے، کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں بیا گناہ کی بات ہے کہ اپنے شوہر کو'' اُبا'' کہہ کر پکارے، اس بارے میں کیا
رائے ہے؟

جواب:... 'أبا' سے مرادان كا' أبا ' نهيں بلكه بچول كا" أبا ' ہوتا ہے،اس لئے سجے ہے۔ (١)

### بیوی کواینے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا

سوال:...شادی کے بعدا پنے نام کے آگے لڑکی والدیا دُوسرانام ہٹا کرا پنے شوہرکا نام لگالیتی ہے، کیا شادی کے بعدا پنے نام کے بعدا پنے نام کے بعدا پنے نام کو ہٹا کرنگا نا چاہئے یا پہلے جو نام تھا وہی ساری زندگی اِستعال کرنا چاہئے؟اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟

جواب:... پیجدید تہذیب ہے، کوئی مضا نَقتٰ ہیں۔

### کیا خلاف شرع کاموں میں بھی مرد کی اِطاعت ضروری ہے؟

سوال:...احادیث میںعورتوں کو ہرصورت میں مردوں کا پابند گیا گیا ہے،اگر مرد،عورت کو دوستوں کی محفل میں بے پردہ لے جائے،بال کٹوائے، پردہ نہ کرائے، بدفعلی کرے، بلا وُزاُونچا پہننے کو کہے،تو کیا تب بھی اس کی اِطاعت لازمی ہوگی؟ جواب:...نا جائز کاموں میں مرد کی اِطاعت نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

## کیاعورت اینے شوہر کو بُری بات سے منع کرسکتی ہے؟

سوال:...زیدجس آ دمی کے ساتھ کام کرتا ہے، بیوی منع کرتی ہے، زیداس آ دمی کی خاطر بیوی کوایک طلاق دے دیتا ہے، اسلام میں کیا بیوی کواپنے خاوندکومنع کرنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ جواب:...بُری بات ہے منع کرنے کاحق ہے۔

<sup>(</sup>۱) ويكره أن تـدعـو الـمرأة زوجها بإسمه. وفي الشامية: بل لا بد من لفظ يفيد التعظيم كَيَا سيّدى ونحوه. (شامي ج:٢ ص:١٨٨م).

 <sup>(</sup>٢) عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. (مشكوة ص: ٩ ١٩).
 (٣) "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة ويطيعون الله ورسوله" (التوبة: ١٤).

### شوہرے اندازِ گفتگو

سوال:...اگر بیوی،شو ہر کو ناحق بات پرٹو کے اور وہ بات صحیح ہو،کیکن شو ہر بُر امان جائے تو کیا یہ گناہ ہے؟ اور وہ بات بے دھڑک اس وقت کہددیں یا بعد میں آ رام ہے کہیں؟

جواب:...شوہرا گرغلط کام کرے تواس کوضرورٹو کا جائے'' گرلب ولہجہ نہ تو گتا خانہ ہو، نہ تحکمیا نہ، نہ طعن وتشنیع کا، بلکہ بے حد پیار دمحبت کا اور دانش مندا نہ ہونا جا ہے'، کچرممکن نہیں کہ اس کی اصلاح نہ ہوجائے۔ <sup>(۲)</sup>

## شوہر، بیوی کووالدین سے طع تعلق کرنے پر مجبور نہیں کرسکتا

سوال:...اگرکوئی شخص اپنی بیوی کواس کے والدین سے ملنے نہ دی تو بیوی کوکیا کرنا چاہئے؟ جبکہ والدین کے بھی تواولا دپر بے شار إحسانات ہوتے ہیں، تو شو ہر کا تھم ماننا ضروری ہے یا والدین کوچھوڑ دینا؟

جواب:...شوہرکواس کاحق نہیں،اور نہ شوہر کے کہنے پر والدین سے تعلق تو ڑنا ہی جائز ہے، 'ہاں! شوہر کی ممانعت کی کوئی خاص وجہ ہوتو وہ کھی جائے۔ویسے عورت پر بہ نسبت والدین کے شوہر کاحق مقدتم ہے۔ <sup>(۳)</sup>

# بیوی شوہر کے حکم کے خلاف کہاں کہاں جاسکتی ہے؟

سوال:...کیابیوی شوہر کے حکم کے خلاف کہیں جاسکتی ہے؟ جواب:..نہیں جاسکتی، البتہ چندصورتوں میں جاسکتی ہے: ا:...اپنے والدین کودیکھنے کے لئے ہر ہفتہ جاسکتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (مشكواة ص:٣٣٦، باب الأمر بالمعروف).

<sup>(</sup>٢) "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالّتي هي أحسن" (النحل: ٢٥).

<sup>(</sup>٣) باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية ...إلخ. (صحيح بخارى ج:٢ ص:٥٨٣). لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ص: ١٣). ولا يمنعها من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة ...... وفي غيرهما من المحارم في كل سنة ...إلخ. (درمختار ج:٣ ص:٢٠٢). بحر الرائق ج:٣ ص:٩٥١، عالمگيرية ج:١ ص:٥٥٢).

<sup>(</sup>٣) عن قيس ابن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم ...... قال: فلا تفعلوا! لو كنت آمر أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. (أبو داؤد ج: ٢ ص: ٢٩٨، مشكوة ص: ٢٨٢، كتاب النكاح، باب عشرة النساء).

 <sup>(</sup>۵) يعزر ..... الزوج زوجته ولو صغيرة ..... على الخروج من المنزل لو بغير حق ... الخـ وفي شرحه: أي بغير إذنه بعد إيفاء المهر ... إلخـ (شامي، مطلب في تعزير المتهم ج: ٣ ص: ٧٧).

 <sup>(</sup>۲) ولا يسمنعها من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة. (الدر المختار مع الرد المحتار، باب النفقة ج: ۳ ص: ۲۰۳، أيضًا
 وفي الهندية ج: ۱ ص: ۵۵۷، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر، الفصل الثاني في السكني).

٢:... دُ وسرے محرَم عزیزوں سے ملنے کے لئے سال میں ایک مرتبہ جاسکتی ہے۔ (۱)

":... باپ اگر مختاج ہو، مثلاً: ایا ہی ہواوراس کی خدمت کرنے والا کوئی نہ ہوتو اس کی خدمت کے لئے روزانہ جاسکتی ہے، یہی حکم مال کے مختاج خدمت ہونے کا ہے۔ (۲)

#### والدین، بھائیوں سے ملنے کے لئے شوہرسے إجازت لینا

سوال: ... میں نے کی کتاب میں پڑھاتھا کہ بیوی کو چاہئے کہ اپ شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے قدم باہر نہ نکا لے، خواہ کی ہمسایہ کے گھر جانا پڑے۔ گر بہاں معاملہ ہی برعکس ہے، میری بیوی بغیر مشور ہے اور بغیر اجازت ہی گھر سے نکل جاتی ہے، دِن میں کئی کئی مرتبہ نکل جاتی ہے، پوچھنے پر مختلف حلے بہانے بنانے لگ جاتی ہے، اور بعض دفعہ تو رات کے وقت بھی گھر سے بغیر اجازت کے باہر ہی رہتی ہے۔ بھی کوئی بہانہ بھی کوئی۔ بہت سمجھایا ہے، گر اس کی سمجھ میں کوئی بات ہی نہیں آتی ہے۔ اس کے رشتہ دار کہتے ہیں کہ گھرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تبہارے ساتھ ہیں۔ جب میں ان سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ جھے ہی کومور دِ الزام کھراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا بھی جق ہے کہ وہ اپ والدین ہے، بھائی بہنوں سے ل سکے، یہ کیا ضروری ہے کہ وہ اپ بھائی بہنوں سے ل سکے، یہ کیا ضروری ہے کہ وہ اپ بہنوں سے سے بہنوں سے لگر اپ جب میں صاحب بہنوں سے سے باز درت ہی ہوں ، جب وہ اپ جب وہاں بہت خوش رہتی ہے، گر اپ کرکام نہ کرنے کے سو اولا دبھی ہوں، جب وہ اپ بحب وہ اپ بہت خوش رہتی ہے، گر اپ کرکام نہ کرنے کے سو بہانے، بھی سردرہ بھی کم کردرد، بھی کھی۔ برائے کرم اس سلسلے میں آپ فرمائیں کہ بیوی کا پیطر زعمل درست ہے؟

جواب:... بیوی کوشوہر کی اِجازت کے بغیر گھرہے ہاہر نہیں جانا چاہئے۔اپنے عزیزوں کے یہاں جانا ہو، تب بھی شوہر سے اِجازت لینا ضروری ہے۔ 'آپ کی بیوی اگر بغیر اِجازت کے جاتی ہیں تو بہت بُرا کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی مول لیتی ہیں،اللہ تعالیٰ ان کونیک ہدایت عطافر مائے۔

## بہوکووالدین کی ملاقات ہے رو کنا

#### سوال: .. شادی کے بعدساس سرجوبہوؤں کے میکے یاد گرجگہوں پرجانے آنے کی پابندی رکھتے ہیں، کیاساس سراس

<sup>(</sup>۱) وهمل يسمنسع غير الأبوين من الزيارة، قال بعضهم: لا يمنع المحرم عن الزيارة في كل شهر، وقال مشائخ بلخ في كل سنة وعمليه الفتوى، وكذا لو أرادت المرأة أن تخرج لزيارة المحارم كالخالة والعمة والأخت فهو على هذه الأقاويل، كذا في فتاوى قاضى خان. (الفتاوى الهندية ج: ١ ص: ٥٥٧، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر، الفصل الثاني في السكني).

<sup>(</sup>٢) ولو أبوها زمنا مثلًا فاحتاجها فعليها تعاهده ولو كافرًا وإن أبي الزوج ...إلخ. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٢٠٣). أيضًا: إمرأة لها أب زمن ليس له من يقوم عليه وزوجها يمنعها عن الخروج إليه وتعاهده كان لها أن تعصى زوجها وتطيع الوالد مؤمنًا كان الوالد أو كافرًا الأن القيام بتعاهد الوالد فرض عليها فيقدم على حق الزوج. (قاضيخان على الهندية ج: ١ ص:٣٣٣)، باب النفقة، فصل في حقوق الزوجة).

 <sup>(</sup>٣) فلا تخرج إلّا لحق لها أو عليها. قال في الرد: فإن مقتضاه أنها إن قبضته ليس لها الخروج للحاجة وزيارة أهلها بلا إذنه.
 (شامي ج:٣ ص:٣٥)، كتاب النكاح، باب المهر).

کے حق دار ہیں کہ وہ بہوکواپی مرضی کا اس حد تک پابندر کھیں کہ وہ اپنے سکے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے ملنے کو بھی ترسے یا بہو کے میکے والوں سے ملنے پر ناپسندیدگی کا إظہار کریں؟

جواب:...بہوکواس کے دالدین سے یااس کے دالدین کواس سے ملنے سے رو کناظلم ہے'، ایساظلم نہیں ہونا جا ہے۔

#### شوہر کی اِ جازت کے بغیر والدین سے ملنا

سوال:...میرے پڑوی کی شادی ایک مولوی کی بیٹی ہے ہوئی ، وہ لڑکی اپنے شوہر کے بغیر اِ جازت والدین کے گھر اپنے رشتہ داروں میں جاتی ہے،شوہرمنع کرتا ہے تولڑ کی لڑنے گئتی ہے،اور کہتی ہے کہ میں تو جاؤں گی تم کیا کرلو گے؟ایک دن وہ کسی نامحرَم کے ساتھا پنے میکے گئی ،گھر آنے پرشو ہرنے پھر اعتراض کیا کہتم میری بغیر اِ جازت کیوں گئی ؟اس بات پر نادم ہونے کے بجائے پھر وہ شوہر سے اُلچھ پڑی اور بار بار کہنے گلی کہتم کیا کرلو گے؟ (یہ بات بھی میں بتادوں کہ میرا پڑوی نہایت شریف آ دمی ہے، دس سال سے ہمارے پڑوس میں رہتاہے)۔لڑکی جب تکرار کرنے لگی تو میرے پڑوی نے یہ یابندی لگادی کہ اب اگر میرے بغیر اِجازت تم جاؤگی توایک بارجاؤگی توایک طلاق ہوگی ،اور وُوسری بارجاؤگی تو وُوسری بار، یعنی جتنے بارجاؤگی اتنی بارطلاق ۔وُوسرے دِن لڑکی کی ماں آتی ہے،لڑ کی سےمعلوم کر کے جاتی ہے، تیسرے دن باپ جو کہا پنے آپ کو عالم فاضل کہتا ہے، بیٹی کوزیور، کپڑااورایک سال کی بچی کے ساتھا ہے گھر بلوالیتا ہے، جب وہ گھرہے جاتی ہے تواس کا شوہرآفس گیا ہوا تھا، گھر آ کردیکھتا ہے کہنع کرنے کے باوجود پھر چکی گئی ،میرا پڑ وی سسرال جا تا ہے تو اس کا سسراُلٹا داما د کو ہی قصور وارتھہرا تا ہے اور بیہ کہددیتا ہے کہ اب تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔اس واقعے سے پہلے بھی مولوی اپنے داماد کے گھر آ کرلڑتے رہے۔ میں چونکہ بالکل ساتھ والے مکان میں رہتا ہوں ،اس لئے ہر بات پتا چل جاتی ہے۔مولوی نے بیے کہہ کراپی لڑکی کو گھر پرر کھ لیا کہ میں اس کا کفن دفن کروں گا۔اورایک ہفتہ بھی نہیں ہوا کہ لڑ کی کونوکری میں لگا دیا۔ دوسال تک میرے پڑوی نے بہت کوشش کی کہ مولوی فیصلہ کرلیں ،کیکن وہ ایک ہی رَٹ لگا تا رہا کہ اب رشتہ ختم ہو گیا،اس تنین سال میں اس مولا نانے اپنی نواسی کواس کے باپ سے ملنے نہیں دیا۔ جب وہ اپنی لڑکی ہے ملنے کی کوشش کرتا تو بچی کو چھپالیا جاتا۔اب تین سال کے بعدمولا نانے دعویٰ دائر کیا ہے کہ میرا داماد میری بیٹی کو لے کرنہیں جاتا،میری بیٹی تین سال ے میرے پاس ہے، وہ لینے نہیں آتا۔اللہ گواہ ہےان تین سالوں میں ان لوگوں نے یعنی میرے پڑوی نے بہت کوشش کی ،جب بیہ لوگ بالکل حیب ہو گئے تو اس نے دعویٰ دائر کیا۔

ا:...میں آپ سے بیمعلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا بیوی شوہر کے بغیر اِ جازت جاسکتی ہے جیسا کہ مولوی نے اپنی لڑ کی ک بارے میں بیفتو کی دیا ہے کہ بغیر اِ جازت جاسکتی ہے،شو ہرمنع نہیں کرسکتا ؟

٢: .. تين سال تك بيوى كوشو ہر سے اور باپ كواس كى بچى سے الگ ركھا گيا،اس كا عذاب كس ير ہوگا جبكه بچى كى جدائى ميس

<sup>(</sup>۱) ولَا يسمنعها من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة ...... ولَا يمنعها من الدخول عليها في كل جمعة. (الدر المختار مع ردالمحتار، باب النفقة ج: ۳ ص: ۲۰۳). أيضًا: فتاوئ عالمگيري ج: ۱ ص: ۵۵۲، الباب السابع عشر، الفصل الثاني في السكني، طبع رشيديه.

باپ سخت بیار ہوجا تاہے؟

۳: الزے کو بیوہ ماں اور جوان بہنوں ہے الگ کرنا ، یہ کہہ کر کہ اب صرف تمہاری بیوی کی ذمہ داری تم پر ہے ،لڑ کے کومجبور کردینا جبکہ بیلز کا گھر کا بڑا ہے؟

جواب:... چونکہ آپ کی تحریر کے مطابق مقدمہ عدالت میں زیرِ ساعت ہے، اس لئے واقبعات کی تنقیح وتحقیق تو عدالت کرے گی ، میں ان واقعات میں دخل درمعقولات دینے کے بجائے مسائل لکھ دیتا ہوں۔

ا:... بیوی کوشو ہر کی اِ جازت کے بغیر گھر ہے نکلنے کی اِ جازت نہیں'، اور شو ہر کواس کی اِ جازت نہیں کہ وہ بیوی کو والدین کے ملنے ہے منع کر ہے۔

۲:...اگرشوہر بیوی سے یوں کہے:'' اگرتو میری اِ جازت کے بغیرا یک بارگئ توایک طلاق ، دو بارگئ تو دوطلاقیں اور تین بارگئ تو تین طلاقیں' اس صورت میں بیوی کے پہلی بار جانے سے پہلی طلاق ، دُوسری بار جانے سے دُوسری طلاق ، اور تیسری بار جانے سے تیسری طلاق ہوجائے گی۔

":... بہلی اور دُوسری رجعی طلاق کے بعد عدّت ختم ہونے تک شوہر کورُ جوع کاحق رہتا ہے، کیکن تین طلاقوں کے بعد رُجوع کاحق ختم ہوجا تاہے۔

۳:...اگرایک طلاق کے بعد عدّت ختم ہو جائے اور شوہرا پنی بیوی سے رُجوع نہ کرے، یااس کوکرنے نہ دیا جائے تو طلاق مؤثر ہو جاتی ہے، کلبندا تین سال کے بعد بیکہنا کہ شوہرا پنی بیوی کونہیں لے جاتا، غلط ہے۔ ۵:...ماں باپ اوران کی اولا دمیں تفریق کرنا، نا جائز اور قطع حمی کا موجب ہے۔

(۱) قالوا: ليس للمرأة أن تخرج بغير إذن الزوج. (فتاوى خانية على هامش الهندية ص:٣٣٣).

(٣) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا مثل أن يقول لإمرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ... إلخ وعالم كيرى ج: ١ ص: ٣٠ الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة إن وإذا وغيرهما).

(٣) إذا طلّق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠٠٠).

(۵) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمة ...... لم يحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم
 يطلقها أو يموت عنها كذا في الهداية ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣).

(٢) الرجعة إبقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٨٨).

(2) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيام (نصب الراية الأحاديث الهداية ج: ٣ ص: ٢٣، كتاب البيوع، الحديث الثامن عشر، طبع بيروت). وفيه أيضًا: عن حريث بن سليم العذرى عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن فرق في السبى بين الوالد والولد، فقال: من فرق بينهم فرق الله بينه وبين الأحبة يوم القيامة. (ج: ٣ ص: ٢٣). وفيه أيضًا: عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من فرق بين والدة وولدها. (ج: ٣ ص: ٢٥).

 <sup>(</sup>۲) ولا يسمنعها من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة. (شامى ج:٣ ص:٥٤٦، بـاب النفقة). وفي الفتاوى العالمگيرية
 ص:٥٥٧، الفصل الثاني في السكني، وقيل (لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة مرة وعليه الفتوي، كذا في غاية السروجي.

## کیا شوہرا پنے والد کے کہنے پر بیوی کووالدین سے ملنے سے منع کرسکتا ہے؟

سوال:...کیا میرے شوہرکوا پنے والد کے کہنے کے مطابق میری ماں سے قطع تعلق کرلینا چاہئے جیسا کہ انہوں نے کیا ہوا ہے؟ اور مجھے بھی میری ماں سے نہ ملوا کیں ، اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ میرے شوہرخود پریشان ہیں ، برائے مہر بانی ہماری رہنمائی کریں۔

جواب:... بیٹی کو والدین سے نہ ملنے دینا گنا ہے کیرہ اورظلم ہے، اس لئے آپ کے شوہر کو جا ہے کہ اس معاملے میں اپنے والد کی بات نہ مانیں ، اور آپ کو کم از کم مہینے میں ایک باروالدہ سے ضرور ملایا کریں۔ 'آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا إرشاد ہے کہ:'' ایسی بات میں مخلوق کی اِطاعت نہیں ، جس پر اللّٰد تعالیٰ کی نا فر مانی ہوتی ہو۔'' (منداحمہ ج: اص: ۴۰۹)۔ ''

آخر میں آپ کونصیحت کرتا ہوں کہ آپ ان تمام مختیوں اور نا گوار یوں کورضائے اِلٰہی کے لئے برداشت کرتی رہیں ، اِن شاء اللّٰہ آپ کے حق میں ان کا انجام خیر ہی ہوگا۔البتہ ہر نماز کے بعد جہاں اور دُعا کیں کرتی ہیں ، وہاں بید دُعا کیا کریں کہ حق تعالی شانۂ آپ کو دُنیاو آخرت کی تمام شختیوں سے نجات عطافر مائے۔

### والدہ کے گھر جانے سے منع کرنے والے شوہر کی وفات کے بعد والدہ کے گھر جانا

سوال:...میں بہت دُکھی اور پریثان ہوں، کیونکہ میری شادی کوصرف چار ماہ ہوئے تھے کہ شوہر قل ہوگئے، دِل کرتا ہے کہ خود کشی کرلوں، مگراس وقت میں حاملہ ہوں، میرے خاوند کی زندگی میں میہ بی والدہ نے میرے خاوند کے ساتھ بہت زیاد تیاں کیں، جن کی وجہ سے میرے خاوند نے مجھے میری والدہ کے گھر جانے سے منع کردیا تھا، اب جبکہ میرے خاونداس وُ نیا میں نہیں رہے تو اَب میں اپنی والدہ کے ساتھ کیسا برتا وَرکھوں؟ میرے شوہر کے قل کا مجھے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ کیاا پنی والدہ کے گھر جانے سے میرے خاوند کی رُوح کوا ذیت ہوگی؟

جواب:...اگرآپ کے شوہرنیک تھے تو آپ کو پریثان نہیں ہونا چاہئے، وہ شہید ہوگئے،اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت فرما ئیں گے۔ جب تک آپ کے بچے کی پیدائش نہیں ہوتی،آپ عدت میں ہیں۔ خود کشی کر کے ہمیشہ کے لئے جہنم میں جا کیں گی، خبر دار! ایسی بات کوسو چنا بھی نہیں جا ہئے۔

<sup>(</sup>۱) د کیھے گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۲۔

 <sup>(</sup>۲) عن ابن مسعود ...... لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل (مسند أحمد ج: ۱ ص: ۲۰۹، طبع المكتب الإسلامي).

 <sup>(</sup>٣) "وَأُولَٰتُ الْآحُـمَالِ آجَلُهُنَّ آنُ يُّضَعُنَ حَمُلَهُنَّ (الطلاق: ٣). وفي الفتاوي الهندية (ج: ١ ص: ٥٢٨، طبع رشيديه)
 الباب الثالث عشر في العدة: وعدة الحامل أن تضع حملها كذا في الكافي ...إلخ.

رم) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترديى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردي فيها خالدًا مخلدًا فيها أبدًا ومن تحسى سمًا فقتل نفسه فسمه في يده يتحسًاه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا. متفق عليه. (مشكواة ص: ٢٩٩).

۲:...عدت کےاندرتو نہ جائے'، بعد میں جانے کی اِجازت ہے۔ نہ جانے سے ان کی (خاوند کی) رُوح کواَذیت ہوگی'، جانے سے نہیں۔

س:...آپ پرکوئی گناه نہیں،اس وسوے میں مبتلانہ ہوں، واللہ اعلم!

عورت کواپنی تنخواہ شوہر کی إطلاع کے بغیراینے رشتہ داروں برخر ج کرنا

سوال:...کیاعورت اپنے شوہر کے علم میں لائے بغیریا إجازت حاصل کئے بغیرا پی پوری تنخواہ یا اُس کا پچھ حصہ اپنے والدین، بھائیوں اور بہنوں مستحق عزیز وا قارب اوریتامی اورمساکین پرخرچ کرسکتی ہے یانہیں؟ اوراگر وہ ایسا کررہی ہے تو اسے ثواب ہوگایا گناہ؟

...وہ اپنی تنخواہ کی مالک ہے، جہاں جا ہے خرچ کر علق ہے۔ ''گرعورت کے لئے بہتریہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی رقم بھی شوہر کی اِطلاع واِ جازت کے بغیرخرچ نہ کرے۔

ا گرشو ہر، بیوی کے تنخواہ نہ دینے پر ناراض ہوتو عورت کا شرعی حکم

سوال:...اگرزیداپی بیوی کی تنخواہ وصول تو نہ کرے ہمیکن نہ دیئے جانے کے باعث اپنی ناراضگی کا إظہار کرے، یا إظهار نہ کرتے ہوئے بھی ناراض ناراض سارہے گئے تو زید کی اس قتم کی ناراضگی ہے کیااس کی بیوی گنا ہگار ہوگی؟

جواب:...نه دینے پر ناراضگی کا اِظہار بھی بے جاہے۔

بيوى كى تنخواه پرشو ہر كاحق

سوال:...اگرزیدا پی بیوی کی تنخواہ پراپناحق جماتے ہوئے (جبکہ زید بھی معاشی اعتبار سے نہایت خوش حال ہے )اس کی تنخواہ جبراً حاصل کرے توزید کا یعل جائز ہے یا ناجائز؟

جواب:...زید کااس کی بیوی کی تنخواه پر کوئی حق نہیں ، نه وه جبراً لےسکتا ہے۔ <sup>(۵)</sup>

شوہر کی کمائی ہے اُس کی إجازت کے بغیریپیے لینا

سوال:...ایک صاحبة علیم یافته فر ماتی ہیں کہ شو ہر کی کمائی کی رقم بیوی کو لینا جائز ہے حتیٰ کہ چوری کر کے بھی۔ کیا واقعی شو ہر

 <sup>(</sup>۱) وتعتدان أى معتدة طلاق وموت في بيت وجبت فيه ولا يخرجان منه. (شامى ج:٣ ص:٥٣١).

<sup>(</sup>٢) عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنَّة قاطع. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ وللكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. (مشكواة ص: ٩ ١٩).

 <sup>(</sup>٣) "أَلَا تَوْرُ وَازْرَةٌ وَزُرَ أُخُواى، وَانْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى" (النجم: ٣٩،٣٨).

<sup>(</sup>٣) كلّ يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح المحلة رستم باز ج: ١ ص: ١٥٣، المادة: ١٩٢، طبع مكتبه حبيبيه).

<sup>(</sup>۵) ولا يجوز الأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقه، رقم القاعدة: ٢٦٩ ص: ١١٠ طبع إمدادية).

کے پیسے کی چوری بیوی کے لئے جائز ہے؟ شرعی حیثیت ہے مطلع فر ماویں۔

جواب:...اگرشوہر، بیوی، بچوں کاخرج نہ دیتا ہوتو اس کے مال سے بقد رِکفایت لے سکتی ہے۔ (۱)

# عورت شوہر سے بتائے بغیر کتنے پیسے لے سکتی ہے؟

سوال:...سوال بیہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہرا پنی بیوی کو ہاتھ خرچ نہیں دیتا ہے، اور گھر کے خرچ کے لئے جورقم دیتا ہے وہ رات کو گھر آ کراپنی بیوی سے پورے دِن کا حساب پوچھتا ہے کہتم نے کیا سودا منگایا؟ اور آج کا خرچہ کیا ہے؟ بیوی جوخرچ کرتی ہے اس سے دو تین روپے بڑھا کرشو ہر کو بتادیتی ہے۔مثلاً:اس نے ۱۰روپے خرچ کئے اور شو ہر کو بارہ بتائے تو اس جھوٹ پربیوی گنا ہگار ہوگی یانہیں؟ کیونکہ بیہ بحث ہم تین چارعورتوں میں کافی دِن سے چل رہی ہے۔میرا کہنا بیہ ہے کہا گرعورت جھوٹ بول کرزیادہ روپے وصول کرے گی تو گنا ہگار ہوگی ، جبکہ دُ وسری کا کہنا ہے کہ وہ اپنے شو ہر سے جھوٹ بول کر لے ، یا بغیر پو چھے جیب سے نکال لے ، تو اس یر کوئی گناہ ہیں ہے، کیا پیچے ہے؟

جواب:...اگرشو ہر،عورت کے ضروری اِخراجات میں بخل کرتا ہے تو وہ اس سے چھپا کر بقد رِضرورت لے سکتی ہے، اور گنا ہگارنہیں ہوگی<sup>(۲)</sup> اوراگروہ ضروری اِخراجات میں بخل نہیں کرتا بلکہ عورت کی فضول خرچی کورو کنے کے لئے اس سے حساب طلب کرتا ہے تواس صورت میں اُس کا چھپانا جائز نہیں ،اوروہ گنا ہگار ہوگی۔

#### شوہر کی اجازت کے بغیر خرج کرنا

سوال:...کیاشوہر کے گھر کے اخراجات کے لئے دیئے ہوئے پیپوں میں سے بیوی ان لوگوں پر برائے نام کچھ خرچ کرسکتی ہے جو جان اور مال سے بیوی کے کام آتے ہوں ، گوشو ہر کو پچھنا گواری ہو؟

جواب:...ایےخرچ سے جوشو ہر کونا گوار ہو،احتر از کرنا چاہئے، البتة اس کی تدبیر بیہ ہوسکتی ہے کہ شوہر سے پچھرقم اپنے ذاتی خرچ کے لئے لی جائے اوراس میں سے پیخرچ کیا جائے۔(۵)

<sup>(</sup>٢٠١) عن عائشة قالت: إن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلّا ما أخذت منه وهو لَا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. (مشكواة ص: ٢٩٠، كتاب النكاح، باب النفقات وحق المملوك، الفصل الأوّل، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنّ فيه كان منافقًا خالصًا إذا اؤتمن خان وإذا حدَّث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. متفق عليه. (مشكواة ص: ٤ ١ ، كتاب الإيمان).

<sup>(</sup>٣) وليس لها أن تعطى شيئًا من بيته بغير إذنه ...إلخ. (عالمكيرى ج: ١ ص:٥٥٧، باب النفقات).

<sup>(</sup>٥) وظاهر ما في غاية البيان أن النفقة المفروضة تصير ملكا للمرأة إذا دفعها إليها فلها التصرف فيها من بيع وهبة وصدقة وادخار ... إلخ. (بحر ج: ٢ ص: ١٤٢ ، باب النفقة).

## بیوی سے مال کی خدمت لینا

سوال:...باپ کی خدمت کے لئے تواس کے کام میں ہاتھ بٹا کراوراس کا حکم مان کر کی جاسکتی ہے،اگر مال بوڑھی ہواور گھر کا پورا کام کاج نہ کرسکتی ہوتو کیا بیوی سے بینہ کہا جائے کہ وہ مال کے کام میں ہاتھ بٹائے؟ اس طرح مال کی خدمت بھی ہوسکتی ہے۔ لیکن آپ پہلے فرما چکے ہیں کہا گربیوی ساس سے خوش نہ ہوتو اس کوالگ گھر میں لے جاؤ۔اس طرح تو خدمت کرنے کا ذریعہ ختم ہوجائے گا،تو کیا اس صورت میں بیوی سے بینہ کہا جائے کہ وہ مال کی خدمت کرے یا اس صورت میں بھی اس کوالگ گھر میں لے جایا جائے؟اگرابیا ہوتو پھر مال کی خدمت کیسے ہوگی؟ کیونکہ صرف حکم ماننے سے تو مال کی خدمت نہ ہوگی۔

جواب:... بیوی اگرا پی خوشی سے شوہر کے والدین کی خدمت کرتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور بیوی کے لئے موجبِ سعادت لیکن بیا خلاقی چیز ہے، قانونی نہیں ۔اگر بیوی شوہر کے والدین سے الگ رہنا چاہے تو شوہر شرعی قانون کی رُوسے بیوی کو اپنے والدین کی خدمت پرمجبورنہیں کرسکتا۔ (۲)

## شوہر کے والدین کی خدمت کی اِسلام میں کیا حیثیت ہے؟

سوال:...شوہر کے والدین کی خدمت کے بارے میں ہمارے مذہب نے کیاتھم دیا ہے؟ نیز ایک شوہرا پی بیوی کواپنے والدین کی اطاعت اور خدمت پرکس حد تک مجبور کرسکتا ہے؟ میرے شوہراس سلسلے میں بہت زیادہ مجبور کرتے ہیں۔

جواب:...بیوی اگرشوہر کے والدین کواپنے ماں باپ بلکہ ان سے بڑھ کر سمجھے تواس کی سمادت اور نیک بختی ہے، اور وُنیا اور آخرت میں اس کا اُجر ملے گا،جس کا ہم نے اپنی آنکھول سے مشاہدہ کیا ہے ۔لیکن اگروہ ان کی خدمت نہ کرنا چاہے،جیسا کہ آج کل کی نازک مزاج بیویوں کا یہی وطیرہ ہے، تو شوہراس کووالدین کی خدمت پرمجبور نہیں کرسکتا۔ (۲)

## اگر بیوی کے لئے علیحدہ گھراُس کاحق ہے،تو پھروالدین کی خدمت کیسے ہوگی؟

سوال:..بیوی کے حقوق کے متعلق آپ کی تحریر نظرے گزری، آپ نے فر مایا ہے کہ بیوی کے لئے علیحدہ گھر جس میں کسی دُوسرے کا دخل نہ ہو، اس کا شرعی حق ہے۔ تو جناب! کیا والدین کے حقوق میں یہیں ہے کہ جب وہ بوڑھے ہوجا کیں تو ان کی بھر پور خدمت کی جائے جو کہ علیحدہ رہنے سے نہیں ہو سکتی۔ کیا بہو کی بیز مہداری نہیں ہے کہ وہ اپنی ساس کو مال کا درجہ دے؟ اگر بعثے شادیوں

<sup>(</sup>۱) عرفی خدمت جس میں زوجہ پرکوئی مشقت اور تکلیف نہ ہو، کرنی بہتر ہے، اس سے زیادہ زوجہ کے ذمے لازم نہیں۔ (کے ف ایسة السمفتی ج:۵ ص: ۲۴۳، طبع جدید)۔

 <sup>(</sup>۲) وكذا تجب لها السكنى في بيت خال عن أهله. (الدر المختار مع رد المحتار ج:٣ ص: ٢٠٠، باب النفقة). وفي البحر الرائق (ج: ٣ ص: ٩٣) أي الاسكان للزوجة على زوجها فتجب لها كما تجب النفقة ...... ليس له أن يشترك غيرها لأنها تتضرر به.

<sup>(</sup>٣) وليس عليها أن تعمل بيدها شيئًا لزوجها قضاء من الخبز والطبخ وكنس البيت وغير ذلك. (الخانية على هامش الهندية ج: ١ ص:٣٣٣، باب النفقة، فصل في حقوق الزوجة).

کے بعد آپنے علیحدہ گھر بسالیس تو والدین اور چھوٹے بہن بھائیوں کوکس کے رحم وکرم پر چھوڑا جائے؟ آج کل ویسے بھی ذن مریدی کا دور ہے، جیسا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ بیوی ہے مجبت اور مال سے نفرت ہوجائے گی۔ میرا خیال ہے کہ والدین اور خصوصاً ماں کا حق صرف ان کے لئے نو کرر کھ دینے اور خرچہ دینے سے ادائہیں ہوتا، بلکہ بڑھا پے میں ان کے ساتھ رہنا چاہئے اور بیوی کواس بات کی وضاحت کی جائے کہ جہاں بیوی کا حق ہو والدین اور بہن بھائیوں کے بھی حقوق ہیں۔ آج کل تو شادی کے وراً بعد ہی بیوی کی مکمل خواہش ہوتی ہے اور اس کے لئے مکمل کوشش کرتی ہے کہ اس کا شوہر صرف اس کا ہوجائے، نہ بہن بھائیوں کے لئے اور نہی والدین کے لئے کھوڑے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہر بانی اس مسئلے کو دو بارہ زیادہ وضاحت کے ساتھ والدین کے حقوق پرروشنی ڈالتے ہوئے بیان کیا جائے۔

جواب:...والدین کی خدمت اولا د کا فرض ہے، اوراگر بیوی اپنی خوثی ہے ان کی خدمت کرے تو اس کی سعادت ہے، لیکن اس کومجبور نہیں کیا جاسکتا <sup>(۱)</sup> اگروہ الگ رہائش کا مطالبہ کرے توبیاس کا شرعی حق ہے، بیدزَن مریدی نہیں، واللہ اعلم! بہوکوسسر اور سیاس کے سیانتھ کس طرح بیش آنا جا ہے؟

سوال:...کیاعورت اپنشوہ کی والدہ (ساس) اور والد (سر) کی عزّت کس طرح کرے؟ قر آن وحدیث کی روشی
میں بتا کیں۔ جبکہ ساس صرف کھانے ور کپڑے وغیرہ دھونے پر باتوں باتوں میں نشاندہی کر رہی ہوتو کیاوہ ان ہے جھڑ سکتی ہے؟
جواب:...ساس، سراس کے ماں باپ کی جگہ ہیں، اس کا اخلاقی فرض ہے کہ جس طرح اپنو والدین کی عزّت کرتی ہے،
ای طرح شوہر کے والدین کی عزّت کرے، بلکہ شوہر کے والدین کو اپنے والدین سے زیادہ عزیز سمجھے۔ اور ساس سر کو بھی چاہئے کہ
اس طرح شوہر کے والدین کی عزّت کرے، بلکہ شوہر کے والدین کو اپنے والدین سے زیادہ عزیز سمجھے۔ اور ساس سر کو بھی جائے کہ
جگر نہیں مجھتی، اس میں لڑکی کا قصور کم ہوتا ہے اور لڑکی کی ماں اور ساس کا قصور زیادہ ہوتا ہے، اس (ماں) کی تربیت اور اس (ساس) کی
ترش رُوئی کے نیتیج میں لڑکی ساس کو ڈائن سمجھتی ہے، اور اپنے نئے گھر کو عقوبت خانہ (بلکہ بوچڑ خانہ) جمجھتی ہے، اسے اپنے نئے گھر میں
محبت کی خوشبوئییں ملتی، بلکہ نفرت، ترش رُوئی اور بات بات پر طعنہ زنی کی بد بولمتی ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ جھے جنت سے نکال کر دوز ن
میں ڈال دیا گیا، بالآخروہ شوہر سے بغاوت کرتی ہے اور الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے، ان کے جھگڑ لے لڑائی کا حل کہی ہے کہ شیراور کری
کوایک کھونے سے باند ھنے کی حماقت نہ کی جائے، دونوں کا چوکا چولہا الگ کردیا جائے۔ شوہر کے والدین خصوصاً ماں کواگر سیاچہ ہوتو

<sup>(</sup>۱) وليس عليها أن تعمل بيدها شيئًا لزوجها قضاء من الخبز والطبخ وكنس البيت وغير ذلك. (فتاوي تتارخانية على هامش الفتاوي العالمگيرية ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) والسكنى فى بيت خال عن أهله وأهلها ..... أى تجب السكنى فى بيت أى الأسكان للزوجة من كفايتها فتجب لها كالنفقة وقد أو جبها الله تعالى كما أو جب النفقة بقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من و جدكم أى من طاقتكم أى مما تطيقونه ملكا أو إجارة أو عارية إجماعًا. (البحر الرائق ج:٣ ص:٩٣ ا ، باب النفقة).

ہے،لیکن بہوکوزَرخریدغلام سمجھ کرڈنڈے کے ساتھ اس سے خدمت لینا، نہ شرعاً جائز ہے اور نہ اخلاقاً صحیح ہے۔ (۱) مياں بيوي ميں إختلاف پيدا كرنا وُرست نہيں

سوال:... آج سے تقریباً ۱۵ ماہ قبل میری شادی ہوئی تھی ،میرے شوہر نیک اور شریف آ دمی ہیں ، میں اپنے شوہراوران کے گھر والول کے ساتھ پُرسکون زندگی گزار رہی تھی ،لیکن کچھ عرصے کے بعد میرے گھر والوں اور رِشتہ دار ، پھوپھی اور خالہ وغیرہ نے میرے سسرال والوں اور شوہر کے متعلق کرید نا شروع کردیا، میں نے بہت منع کیا،لیکن نہیں مانیں، آخر تنگ آ کرمیں نے ان کو باتیں بتانا شروع کردیں،اس کے بعدانہوں نے اس کے مطابق مجھے مشورے دیئے، میں ان کی باتوں میں آگئی اور اس پڑمل شروع کر دیا، اورایک دن معمولی بات پراپیخ شو ہر سے لڑ کرا ہے میکے میں آ کر بیٹھ گئی ، وجہ صرف بیٹھی کہ اِختلافات ظاہر کر کے علیحد گی کر دی جائے اور میں اکیلے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگوں الیکن ان معمولی باتوں کو پیچ کے لوگوں نے پچھاس انداز سے بیان کیا کہ اِختلافات بہت بڑھ گئے اورنوبت یہاں تک آگئی کہ میرے گھر والوں اور پشتہ داروں سے میرے شوہر کی منہ ماری ہوگئی، جبکہ میرے شوہر سے میرے زیادہ اِختلافات نہیں ہیں۔ میں تقریباً نومہینے ہے اپنے گھر بیٹھی ہوں اور اپنا گھر بسانا جاہتی ہوں ، کیکن گھر والوں اور رِشتہ داروں نے ا نا کا مسئلہ بنالیا ہے،اوروہ آڑے آرہے ہیں۔شرعاً آپ مجھے یہ بتا کیں کہ میں کیا کروں؟ شوہر کاحق زیادہ ہوتا ہے یا پِشتہ داروں اور گھروالوں (بیغنی پھوپھی،خالہاورمیرے گھروالے) کا؟اپنے گھروالوں کے کہنے پرعلیحد گی اِختیار کرلوں یااپنے شوہر کے پاس واپس چلی جاؤں؟ جبکہاس معاملے میں زیادہ ترغلطی میرے گھروالوں کی ہے،اگر میں علیحد گی اِختیار کر لیتی ہوں تو آخرت میں پکڑمیری ہوگ یا میرے گھر والوں اور رِشتہ داروں کی ؟ اوراس کا اِ زالہ کیسے ممکن ہے؟

جواب:...آپ کے رشتہ داروں کا آپ کو غلط مشورے دینا اور میاں بیوی کے درمیان اِختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرنا بہت بڑا گناہ اورظلم تھا۔ آپکواُن کی نادان دوتی میں آنائ نہیں چاہئے تھا۔اب آپکوچاہئے کہ فوراًا پنے گھر (شوہر کے پاس) چلی جا کیں ،اورمیاں بیوی کے درمیان جو کنی پیدا ہوئی اس کی معافی تلافی کرلیں ،آپ کا اپنے میکے بیٹھنا شرعاً ناجا ئزاورحرام ہے۔ <sup>(س</sup>

> میاں بیوی کے درمیان تفریق کرانا گناہ کبیرہ ہے سوال:.. بثو ہر کواس کی بیوی ہے بدظن کرنا کیسافعل ہے؟

 <sup>(</sup>١) وليس عليها أن تعمل بيدها شيئًا لزوجها قضاء من الخبز والطبخ وكنس البيت وغير ذلك. (الخانية على هامش الهندية ج: ١ ص:٣٣٣، باب النفقة).

 <sup>(</sup>٢) الكبيرة السابعة والثامنة والخمسون بعد المأتين، تنجيب المرأة على زوجها أي افسادها عليه والزوج على زوجته أخرج ...... أبو داؤد والنسائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب إمرأة على زوجها أو عبدًا على سيده. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ٢ ص: ٢٨ طبع دار المعرفة بيروت).

عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المُنتزعات والمختلعات هن المنافقات. (مشكوة ص:٢٨٣).

جواب:...حدیث میں ہے کہ:'' وہ محض ہم میں سے نہیں جوعورت کواس کے شوہر کے خلاف ہجڑکائے۔'' (ابوداؤد ج:ا ص:۱۹ (۱) اس سے معلوم ہوا کہ میاں بیوی کے درمیان منافرت پھیلا نااورایک وُ وسرے سے بدخن کرنا گناو کبیرہ ہے،اورایبا کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ:'' وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل نہیں'' جس کا مطلب سے ہے کہ اس کا یفعل مسلمانوں کا نہیں۔اور قرآن کریم میں میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنے کو یہودی جا دُوگروں کا فعل بتایا ہے۔''

عورت كامهرادانه كرنے اور جہيزير قبضه كرنے والے شوہر كاشرع حكم

سوال:...اگرمرد،عورت کا مہرادا کرنے ہے انکار کردے اور جہیز بھی جبراً اپنے قبضے میں کرلے تو اِسلامی قوانین کیا ہتے ہیں؟

> جواب:...وہ ظالم اور جابر ہے، کومت اس سے عورت کے بیھ قوق دِلوائے اوراس کوتعزیر بھی کرے۔ (\*) بے نمازی بیوی کا گناہ کس بر ہوگا؟

سوال:...الله تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ:'' اپنے اہل وعیال کونماز کی تاکید کرواورخود بھی اس کی پابندی کرو۔'' اگر کو کی شخص خود پابندی سے نماز پڑھتا ہواورا پی بیوی کونماز کی تاکید کرے اس کے باوجود بیوی نماز نہ پڑھے تو اس کا گناہ کس کو ملے گا؟ بیوی کو یا شوہر کو؟ مہر بانی فرما کرمیرے سوال کا جواب تفصیل ہے دیں۔

جواب:...شوہر کی تا کید کے باوجودا گربیوی نماز نہ پڑھے تو وہ اپنے عمل کی خود ذمہ دار ہے، شوہر گنہ گارنہیں، گرایسی نالائق عورت کو گھر میں رکھاہی کیوں جائے؟ (۱)

### بنمازی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟

سوال:... باربار اِصرارکے باوجود بیوی نمازنہ پڑھے،تو کیاالی بیوی کوطلاق دے دین چاہئے؟

<sup>(</sup>۱) عـن أبــى هــريــرة قــال: قــال رسول الله صـلـى الله عليه وسـلـم: ليـس منا من خَبَّبَ إمرأة على زوجها ...إلخــ (أبو داؤد، أول كتاب الطلاق، باب فـى من خبب إمرأة على زوجها ج: ۱ ص:۲۹٦). تفصيل كـــكـــُ لاظهرو: الزواجر ج:۲ ص:۲۸ــ

<sup>(</sup>٢) "فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَوْءِ وَزَوْجِهِ" (البقرة: ٢٠١). تفصيل كے لئے ديكھيں: بيان القرآن، تاليف: عليم الامت حضرت مولانا اشرف على تفانويٌ ج: اص : ٥٣ (طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألَّا لَا تظلموا! ألَّا لَا يحل مال امرىء إلَّا بطيب نفس منه. (مشكوة ص:٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) وإذا ثبت الحق عند القاضى وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه وامره بدفع ما عليه ..... فإن امتنع حبسه في كل دين لزمه .... أو التزمه بعقد كالمهر ... إلخ وهداية، باب ادب القاضى، فصل في الحبس ج:٣ ص:٣١، طبع شركت علمية ملتان).

<sup>(</sup>٥) "وَأَهُرُ اَهُلَكَ بِالصَّلَوةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا" (طه: ١٣٢). "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخُرَى" (الأنعام: ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) رجل له إمرأة لا تصلى له أن يطلقها وإن لم يقدر على إيفاء مهرها ... إلخ . (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٠) .

**جواب:...طلاق دیناضروری نہیں ، بلکہ اس کو دِین کی تعلیم وتبلیغ کرنی حیاہے ۔ (<sup>()</sup>** 

#### نمازنہ پڑھنے اور پردہ نہ کرنے والی عورت سے سلوک

سوال:...میں اپنی بیوی کونماز کے لئے کہتار ہتا ہوں ، پہلے تو وہ پابندی سے نماز پڑھتی تھی ،لیکن کچھ عرصے سے بالکل نہیں پڑھتی ، بہت کہا سنالیکن کوئی اثر نہیں ہوتا۔اوراس کےعلاوہ پردہ بھی نہیں کرتی ،میرے لئے شرعی کیا حکم ہے؟

جواب:...نماز و پردہ وغیرہ شرعی اُمور کی شفقت وحکمت کے ساتھ نفیحت کرتے رہیں اور نیک عورتوں کی مجالس میں بھی شریک کریں ، اِن شاءاللہ نیک صحبت کا اچھا اثر پڑے گا۔بصورتِ دیگر ناراضگی کے اِظہار کے واسطے اس کے بستر کوا لگ کر دیجئے ، اس کے بعد فرائض ووا جبات کی ادا ٹیگی کے لئے ڈانٹ ڈیٹ اور ہلکی پھلکی مار کی بھی قر آن وسنت کی رُوسے اِ جازت ہے۔ <sup>(۲)</sup> كفريلو يرنيثاني كاحل

سوال:...میرامسکه بیہ ہے کہ گھر بلومعاملات پر کوئی تو جہنیں دیتی ہوں، گھر کی ذمہ داری بوجھ کتی ہے، ذہن پر بہت بوجھ ہے،جس کی وجہ سے شوہراور بچے بھی پریشان رہتے ہیں، میں اس صورتِ حال میں کیا کروں؟

**جواب:**...السلام علیم ورحمة الله! نماز پابندی ہے اوّل وقت میں پڑھو، شرعی فرائض کی پابندی کرو، شوہر کی اور بچوں کی خدمت عبادت سمجھ کر کرو، اپنی کوتا ہیوں پر تو بہ واستغفار کرتی رہو، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت تہیں، والسلام۔

### شوہرگھر کاخرچ بہن کودے یا بیوی کو؟

سوال:...کیا شوہر کے ذمہ اسلامی حقوق میں عورت کا کوئی خرچہ مقرّر ہے؟ جبکہ شوہر روز مرّہ کا خرچہ اپنی بہن کے ہاتھ میں دے کرجاتا ہو، جواس کی بیوی سے بات تک نہ کرتی ہو، کیاعورت کوخر چہ نہ دینے برمر دکو کو کی و بالنہیں ہوگا؟

جواب: .. شوہرکو جا ہے کہ عورت کے ذریعے گھر کا خرچ چلائے ، واللہ اعلم!

### میاں بیوی کارشتہ اتنا کمزور کیوں ہے؟

سوال:...میاں بیوی کا رِشتہ نازک کیوں ہے؟ غضے میں طلاق دی جائے تو ہوجاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو نازک کیوں بنایاہے؟

<sup>(</sup>١) لَا يجب على الزوج تطليق الفاجرة. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ٣ ص: ٥٠).

 <sup>(</sup>٢) الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهـجروهـن فـي الـمضاجع واضوبوهن فإن أطعن لكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. (النساء:٣٣). وفـي الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واضربوهن غير مبرح. (ابن ماجة ص:١٣٣١). له أن يضربها على ترك الصلاة. (شامي ج:٣ ص: ۲۲۹)۔

جواب:...نازک اس لئے بنایا ہے کہ میاں بیوی پیار محبت سے رہیں، لڑیں جھکڑیں نہیں، تا کہ طلاق کی بات ہی درمیان میں نہآئے۔

### بیوی کا شوہر کو قابوکرنے کے لئے تعوید گنڈے کروانا

سوال:... بیوی نے شوہر کو قابو کرنے کے لئے اپنی بہن اور بہنوئی کی مدد سے تعویذ گنڈ ہے جیسا ناپسندیدہ عمل اختیار کررکھا ہے، شوہر کو بھی اس بات کاعلم ہے۔ بیوی کا شوہر پر قابو پانے کے لئے تعویذ گنڈ ہے کرنا کیسا ہے؟ بیوی نے جن رشتہ داروں کی مدد سے تعویذ گنڈ ہے کئے ،ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب: ... شوہر پر کنٹرول کرنے کے لئے تعویذ گنڈے کرنا شدید گناہ ہے، بلکہ ایسا کرنے والوں کے بارے میں کفر کا اندیشہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں اس کو یہودیوں کاعمل بتایا ہے۔ یہی تھم ان تمام رشتہ واروں کا ہے جو اِن تعویذ گنڈوں میں معاون ہیں۔

### اینی پیند کی شادی

سوال:...میری شادی میرے والدصاحب نے اپنی مرضی ہے کی ،میری مرضی معلوم نہیں کی ،اب بیوی میرا کہنا نہیں مانتی ہے، مجھے جواب دیتی ہے،گھر کا کام کاج نہیں کرتی ہے،اور خاص بات سے کہ مجھے پسند بھی نہیں ہے۔

جواب:...بیوی سے دِل نہیں ملا، تو اس کوچھوڑ دو، کوئی اور ڈھونڈلو، تمہارے والد نے اپنی مرضی کے مطابق کی تھی ، اور تمہیں پوچھا بھی نہیں تھا، ابتم اپنی مرضی کی کرلو، والد سے پوچھو بھی نہیں۔

#### كياشو ہر مجازى خدا ہوتا ہے؟

سوال: ایک ہفت روزہ میں'' مسائل' کے کالم میں ایک عورت نے لکھا ہے کہ:'' اس کا شوہر بدصورت ہونے کی وجہ سے اسے ناپند ہے، لہٰذااس شخص کے ساتھ رہنے میں لغزش ہو سکتی ہے، اور وہ خلع چاہتی ہے، جبکہ اس عورت کے والدین کہتے ہیں کہ شوہر کو بدصورت کہنا گناہ ہوتا ہے۔'' تو اسے جوابا بتایا گیا کہ:'' شوہر کو خداسمجھ لینے کا تصوّر ہندوعورتوں کا ہے، ورنہ اسلام میں نکاح طرفین کی خوشی سے ہوتا ہے اور اگر وہ عورت چاہتو لغزش سے بچنے کے لئے خلع لے سکتی ہے، کیونکہ نکاح کا مقصد ہی معاشرتی بُرائی

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: "وَاتَّبَعُوا مَا تَتُلُوا الشَّيْطِينُ عَلَى مُلُكِ سُلَيْمَانَ، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحَرَ وَمَآ ٱنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَرُوتَ، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتُنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا السِّحَرَ وَمَآ ٱنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَرُوتَ، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ إِلّا بِإِذْنِ اللهِ، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنْفَعُهُمُ، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ مَا يُفَرِقُهُم وَلَا يَنْفَعُهُم، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّرَولَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإِذْنِ اللهِ، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنْفَعُهُم، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّرَولَ مِنْ اللهِ وَمَا هُمُ بِضَآرِيْنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإِذْنِ اللهِ، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنْفَعُهُم، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّرَولُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله المُعَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله الله الله الله

<sup>(</sup>٢) "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" (المائدة: ٢).

سے بچنا ہے۔''اب سوال میہ ہے کہ کیا واقعی شوہر کومجازی خدا سمجھنا ہندوؤں کا طریقہ ہے؟اگر ایسا ہے تو میں نے اب تک اپنی اطاعت گزار بیوی پرخود کومجازی خدا اور باحیثیت مردحا کم سمجھ کر جوظلم کئے ہیں کیا میں گنہگار ہوا ہوں، یا پنی لاعلمی کی وجہ سے بے قصور ہوں، یا مجھے اپنی بیوی سے معافی مانگنی ہوگی؟ کہ خدا مجھ کومعاف کردے یا میں حق پر ہوں اور سے بات غلط ہے کہ شوہر کومجازی خدا سمجھنا ہندوؤں کا طریقہ ہے؟

جواب: ...اللہ تعالیٰ نے مرد کوعورت پر حاکم بنایا ہے، گر نہ وہ حقیق خدا ہے اور نہ مجازی خدا۔ حاکم کی حیثیت ہے ا یوی پرظلم وسم توڑنے کی اجازت نہیں، نہ اس کی تحقیر و تذکیل ہی رَ وا ہے۔ جوشو ہراپی یویوں پر زیاد تی کرتے ہیں وہ بدترین تسم کے ظالم ہیں۔ آپ کواپی بیوی سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہئے اور جوظلم وزیاد تی کر چکے ہیں اس کی تلائی کرنی چاہئے۔ شوہر کو خدائی منصب پر فائز سمجھنا ہندوؤں کا طریقہ ہوتو ہو، اِسلام کا طریقہ بہر حال نہیں۔ البتہ عورت کو اپنے شوہر کی عزت و اِحترام کا یہاں تک حکم ہے کہ اس کانام لے کربھی نہ پکار ہے، اور اس کے کی بھی جائز حکم کو مستر دنہ کر ہے۔ اور اگر شوہر سے عورت کا دِل نہ ملتا ہو، خواہ شوہر کی بدصورتی کی وجہ سے، خواہ اس کی بدخلق کی وجہ سے، خواہ اس کی بددِین کی وجہ سے، خواہ کی اور وجہ سے، تو اس کوظع لینے کی اجازت ہے۔ (۵)

## نافرمان بيوى كاشرعي حكم

سوال:...ہمارے پڑوں میں ایک کنبہ آباد ہے، ویسے تو میاں بیوی میں تعلقات نہایت اچھے تھے، میاں بے حد شریف ہے، ایک روز کسی بات پر بیوی نے ضد کی جو ناجا بڑوتم کی ضدتھی، میاں نے بہت صبر کیا مگر بیوی کی دوبارہ ضد پر میاں کو غصه آگیا اور اپنے میکے انہوں نے بیوی کوایک تھیٹر ماردیا، بیوی نے اس پر میاں اور اس کے والدین کے لئے '' کنجر'' جیسا ناپاک لفظ استعمال کیا اور اپنے میکے چلی گئی۔ والدہ نے اس کے اس طرح آجانے پر ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ پھر آگئی، مگر دونوں میں بات چیت نہیں ہے، اور نہ ہی بیوی میاں کومنانے کی کوشش کرتی ہے، واقعہ بالا پرقر آن وحدیث کی روشنی میں اپنی فیمتی رائے سے مستفید فرما ئیں۔

<sup>(</sup>١) "اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بما فضل الله بعضهم على بعض" (النساء:٣٨).

 <sup>(</sup>۲) عن جابر بن عبدالله ...... فاتقوا الله في النساء! فإنكم أخذتموهن بأمان الله ...إلخ (مشكوة المصابيح، باب قصة حجة الوداع ص:٢٦٥، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٣) ويكره أن يدعو الرجل أباه وأن تدعو المرأة زوجها بإسمه ...إلخ وفي شرحه: بل لا بد من لفظ يفيد التعظيم كيا سيدى ونحوه لمزيد حقهما على الولد والزوجة (شامي ج: ٢ ص: ١٨ ١ ٩).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرتُ أحدًا أن يسجد الأحدِ الأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلًا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان حق لها أن تفعل. (سنن ابن ماجة ص: ١٣٣١ ، طبع مير محمد).

 <sup>(</sup>۵) وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدى منه بمالٍ يخلعها به لقوله فلا جناحح عليهما فيما
 افتدت به ...إلخ (هداية ج: ۲ ص: ۴۰۳، باب الخلع، طبع رشيديه).

جواب:...منہ پرتھ پڑم ارنے کی صدیث شریف میں بہت مخت ممانعت آئی ہے' اس لئے شوہر نے بڑی زیادتی کی ،عورت کی ہے جاضد پرشوہر کواس طرح مضتعل نہیں ہونا چاہئے ،اوراس نیک بخت نے جو تھ پڑکا جواب گندی گائی ہے دیا ہواس ہے بھی زیادہ کری بات تھی۔عورت کے لئے شوہر کی ہے ادبی جائز نہیں اور گائی گلوچ تو گناو کبیرہ ہے۔' صدیث میں ہے کہ:'' تین آدی ایسے ہیں جن کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ کوئی اور نیکی ،ان تین میں سے ایک وہ عورت ہے جس کا شوہر اس سے ناراض ہو ۔' ایک اور صدیث میں ہے کہ:'' فرشتے ایسی عورت پرلعت کرتے ہیں ۔' شوہر کو چاہئے کہ بیوی کی دِلجوئی کرے اور بیوی نے اگر جذبات میں نامناسب الفاظ کہد دیے تواس کوا ہے میانی ما مگ لینی چاہئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی تو ہے کرنی چاہئے۔

#### نا فرمان بیوی سے معاملہ

سوال:...بیوی اگرنافر مان ہواور زبان دراز ہو،شو ہر کا کہنا نہ مانتی ہوتو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ میں قر آن شریف اور حدیث شریف کےمطابق عمل کرچکا ہوں ،آخری صورت آپ بتادیں۔

جواب:...اسے اوّلاً نرمی اور اخلاق سے سمجھا ہے ،اگر نہ سمجھے تو معمولی تنبیہ سے کام لیں ،اوراگراس پر بھی نہ سمجھے تو اِختیار ہے کہ طلاق دے دیں۔

## حقوقِ زوجیت ہے مح وم رکھنے والی بیوی کی سزا

سوال:...اگرخاوندمسلسل نو، دس برس سے اپنی بیوی کے نان نفقہ اور جملہ اخراجات فراخ دِلی سے ادا کررہا ہواور بیوی نے

(۱) عن حكيم بن معاوية عن أبيه ان رجلًا سُأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق المرأة على الزوج؟ قال . . . . و لا يضرب الوجه و لا يقبح و لا يهجر إلا في البيت . . . إلخ ـ (سنن ابن ماجة ص : ١٣٣ باب حق المرأة على الزوج) ـ

(٢) الكبيرة التاسعة والشمانون والتسعون والحادية والتسعون بعد المأتين: سب المسلم والإستطالة في عرضه ...... قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا. وأخرج الشيخان ..... عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسق وقتاله كفر ... إلخ والزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ٢ ص: ٥٨ طبع دار المعرفة).

(٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لَا تقبل لهم صلاة ولَا تصعد لهم حسنة ...... والمرأة الساخط عليها زوجها ... إلخ. (مشكواة ص: ٢٨٣، كتاب النكاح، باب عشرة النكاح، طبع قديمي كتب خانه).

(٣) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فابت أن تجىء لعنتها الملائكة حتى تُصبح. (صبحيح البخارى ج: ٢ ص: ١٨٤، طبع مير محمد كتب خانه).

(۵) "وَالْتِي تَخَافُونَ نُشُوزُهُنَ فَعِظُوهُنَ واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا" (النساء: ٣٣). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ..... استوصوا بالنساء خيراً ..... واضربوهن غير مبرح ... إلخ (ابن ماجة ص: ١٣٣). وأما الطلاق فإن الأصل فيه الحظر بمعنى انه محظور إلّا لعارض يبيحه ..... ولهذا قالوا: ان سببه الحاجة إلى الخلامن عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى ... إلخ . (شامى ج: ٣ ص: ٢٢٨). وفي الدر المختار: بل يستحب لو مؤذية ... إلخ . أطلقه فشمل المؤذية له أو لغيره بقولها أو بفعلها . (شامى ج: ٣ ص: ٢٢٩)، طبع ايچ ايم سعيد).

اس سارے مرسے میں اپنے خاوند کوحقو قِ ز وجیت ہے محروم رکھا ہوتو اس کی شریعت محمدی میں کیا سزاہے؟

جواب:...الییعورت جوبغیر کی صحیح عذر کے شوہر کے حقوق ادا نہ کرے،اس کے لئے دُنیا میں تو بیسزا ہے کہ شوہراس کو طلاق دے سکتا ہے،اورآ خرت میں ایسی عورت رحمت ہے محروم ہوگی۔ (۱)

### شوہرکوہم بستری کی إجازت نہ دینے والی بیوی کےساتھ معاملہ

سوال:...میری شادی کو ۲۰ سال ہو پہ ہیں، اولا دکوئی نہیں ہے، کیونکہ یوی نے تعاون نہیں کیا۔ بیوی اسکول میں ملازمت کرتی ہے، میں جب بھی ہم بستری کے لئے تیار ہوتا تھا تو وہ ہزاروں شکوے شکایات لے کر بیٹے جاتی تھی، اس کے ساتھ میں نے بھی حقِ ز دجیت ادائی نہیں کیا، رات کو یہ کہ کر ٹال دیتی تھی کہ اُسے نیندا آرہی ہے، اور ضبح کے وقت یہ کہ کر کہ اسے اسکول جانا ہے۔ گالی گلوچ اس طرح کرتی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ میری بیوی اپنے بڑے بھائی، ماں اور بھائی کی بیٹیوں کے مشورے سے کام کرتی ہے، اس کے نزد یک شوہر کی حیثیت اور ذمہ داری صرف چوکیدار جیسی ہے، اور ہر ماہ رقم دینا بھی۔ اب میں اس سے ملیحدہ ہور ہا ہوں، ہماری جائیداد بیوی اور میرے بیسیوں سے بن ہے، اور وہ کم از کم پیکیس لاکھی ہے، کیا اس جائیداد میں میر اکوئی حصہ ہے؟ میں نے مہر کی رقم اب تک ادائیس کی ہے، کیا اس جائیداد میں میر اکوئی حصہ ہے؟ میں نے مہر کی رقم اب تک ادائیس کی ہے، کیا ایسی عورت جنت کی مشتق ہے؟

جواب:...آپ کے حالات پڑھ کرنہایت وُ کھ ہوا، اور سب سے زیادہ افسوں اس بات کا ہے کہ تم ہیں سال بعد مشورہ کر رہے ہو...! بہر حال اب یہ فیصلہ کر لینا مشکل ہوگا کہ کس کی کمائی کتنی ہے؟ مہر تمہارے ذمے واجب ہے، وہ ادا کر دو، اور جائیداد کا فیصلہ کرلو، ایس ہوگا کہ یوی کوطلاق دے دو، اور اس کی جگہ وُ وسراعقد کرلو۔ بس میری تمجھ میں یہی آتا ہے، باقی ایسی عورت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شوہر ناراض ہویا بیوی شوہر کاحق ادا نہ کرے تو ساری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، " واللہ اعلم!

## بیاری کی وجہ سے صحبت نہ کر سکنے والی عورت سے شوہر کا مطالبہ غلط ہے

سوال:...میرے شوہر کی عمر ۱۵ سال ہے، جبکہ میری عمر ۱۳ سال ہے، میری کمر میں درد ہے، خون میں کولیسٹرول بڑھی ہوئی ہے، ڈرپیشن ہے، ڈرپیشن ہے، دوائی بھی دی ہوئی ہے۔ میں ایک سال سے ہوئی ہے، ڈرپیشن ہے، دات کو نینز نہیں آتی ،ایک دفعہ دِل کا دورہ پڑ چکا ہے، ڈاکٹروں نے دوائی بھی دی ہوئی ہے۔ میں ایک سال سے صحبت نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے میرے شوہرایی باتیں کہتے ہیں کہ میرادِل بہت دُ کھتا ہے، دِل جا ہتا ہے اللّٰہ اِیمان کے ساتھ خاتمہ

<sup>(</sup>۱) د مکھئے گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۵،۴۔

 <sup>(</sup>۲) والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى أو مهر المثل
 ...إلخ وفتاوئ عالمگيرى ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعى الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه (مشكوة ص: ٢٨٠) كتاب النكاح، باب عشرة النساء، طبع قديمي).

کردے، زندگی کے ۳۳، ۳۳سال ان کی اطاعت کی کل کہنے لگے: یہاں سے پھوٹ، کس مصرف کی ہے؟ یہاں تیری کیا ضرورت ہے؟ میں نے خاموثی سے ان کی طرف دیکھا کہ کہاں جاؤں؟ کہنے لگے: بیٹے کے پاس جا! میں بہت پریشان ہوں، کیا بیٹے کے پاس چلی جاؤں؟

جواب:...بہتر ہے کہ آپ اپنے کسی لڑ کے کے پاس رہیں، وہ آپ کی خدمت کرے۔ جب آپ بیار ہیں، مریضہ ہیں اور حقو قِ ز وجیت ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں تو شو ہر کا مطالبہ غلط ہے۔ <sup>(۱)</sup>

شو ہراولا دچا ہتا ہولیکن بیوی نہ جا ہے اور مباشرت سے انکار کردے تو شرعاً کیا تھم ہے؟

سوال:..مئلہ بیہ کہ بیوی اگر ہم بستری کے لئے راضی نہ ہوتی ہو، صرف اس وجہ سے کہ وہ مزیداولا دنہیں چا ہتی ہو، اور کہتی ہو کہ اگر مباشرت کرنی ہوتو مانع حمل شے اِستعال کرو، جبکہ شو ہر چا ہتا ہو کہ اس کے یہاں مزیداولا دہو، اس صورت میں عورت کا اِنکار کرنا وُرست ہے؟

جواب:...اگر بیوی کی صحت ٹھیک ہے، تواس کا إنکار کرنا صحیح نہیں ۔معمول کے مطابق اولا دکا ہوناعورت کی صحت کی علامت ہے،اورا گراولا دبند کر دی جائے تو عورت متعدّداً مراض کا شکار ہوجاتی ہے۔

سوال:...اگر بیوی کا اِ نکار سیح نہیں تو شوہر بیوی کا کتنی مدّت تک اِ تظار کرے؟

جواب: ...شریعت اس کے بارے میں شوہر کوکوئی حکم نہیں دیتی۔

سوال:...بیوی کا اِنکار ۳،۳ ماہ سے تجاوز کر جائے تو بیوی کے لئے کیا شرعی سزامقرر کی جائے گی؟

جواب:..بسزا کی ضرورت نہیں ،اس سے صحبت کرے۔

نوٹ:...مزیدمشورہ بیہ کہ بیوی ہے اِ جازت لے کر دُوسری شادی کر لے،اورا گروہ اِ جازت دینے پر آ مادہ نہ ہوتواس کو طلاق دے کر دُوسری شادی کر لے۔

## كياسسرال والے دا ما دكو، گھر دا ما دبننے پرمجبور كرسكتے ہيں؟

سوال:...اگرگوئی آ دمی اپنی بیوی کواپنے گھر رکھنا چاہتا ہولیکن اس کی بیوی اس کے گھر ندر ہنا چاہتی ہو،اور وجہ بیہو کہ خاوند پردے کا اور نماز کا حکم دیتا ہے، مزید بید کہ عورت غیر مردول سے یعنی نامحرَم مردول سے آ زادا نہ ملنا پسند کرتی ہواور ملتی ہو،اور خاوند منع کرتا ہو، خاوند بیوی کواپنی ملازمت والی جگہ پر لے جانا چاہتا ہو،لیکن عورت ماں باپ کا گاؤں بلکہ گھر چھوڑنے کو تیار نہ ہوتو کیا حکم ہے؟ اور کیا سسرال والے داماد کو گھر داماد بننے پرمجبور کر سکتے ہیں؟

<sup>(</sup>۱) وفي الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة فيما يحرم على الزوج وطء زوجته مع بقاء النكاح: قال وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة اهد ..... فعلم من هذا كله أنه لا يحل له وطؤها بما يؤدى إلى إضرارها ... إلخ (شامي ج:٣ ص:٣٠ باب القسم، طبع سعيد).

جواب:... شوہر کاان ہاتوں کا تھم کرنا بجاہے ، عورت کا اِنکار کرنا گناہ ہے۔ ('' بدسلو کی کرنے والے سسر کے ساتھ کیا سلوک کرنا جا ہے؟

سوال:...میری شادی ۱۹۷۸ء میں میری وا**لدہ** اور میری مرضی ہے ہوئی، جبکہ میرے والداس شادی پر راضی نہ تھے، میرے والد اِنتہائی سخت اور کرخت مزاج کے آ دمی تھے۔انہوں نے میری شادی پر واضح طور پر کہددیا تھا کہ میرے لئے ابتم مر چکی ہو، آج کے بعد میرے گھر سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شادی کے بعد تکلیف دہ دور شروع ہو گیا، میری والدہ میری شادی کے چھ ماہ بعد اِنقال کرگئیں،میرے وُوسرے بہن بھائیوں نے مجھ سے ناطمیرے باپ کے کہنے پرتو ڑلیا،میرے باپ کے ظلم کی اِنتہا یہیں پرختم نہیں ہوئی، بلکہانہوں نے میرےشو ہر کے ساتھ وہ گھٹیا سلوک کیا کہ میں اور میرے شو ہردن بدن غربت کی دلدل میں سینستے گئے ،اور میرے دالداس تکلیف دہ دور میں ہم کود مکھ کرخوش ہوتے ،جس کا إظهار وہ ہماری پھپھوسے کرتے ،اور وہ مجھے جب باپ کے رویہ کے بارے میں بتا تیں تو اللہ مجھےمعاف کرے میں اپنے باپ کورورو کر بدؤ عائیں دیتی۔میرا باپ میرے وُ وسرے بہن بھائیوں کوخوب اچھی طرح رکھتا جبکہ میری طرف سے انہوں نے الیم آئکھیں پھیریں کہ میری شکل تک نہیں دیکھتے۔ آٹھ سال کاغربت کا دور جب ختم ہوا تو اللہ نے میرے شوہرکوا تنا نوازا کہ میں اس پر جتنا بھی شکر کروں کم ہے،اللہ کا دِیامیرے پاس وہ سب پچھ ہے جواس دور میں عشرت کی زندگی گزارنے کے لئے کافی ہے۔لیکن میں اس وفت جس ذہنی کرب کی شکار ہوں وہ یہ ہے کہ میرے باپ پرغربت کے دور کا آ غاز ہو گیا،میرے بہن بھائیوں نے باپ کو پوچھنا چھوڑ دیا،وہ دمہ کے مریض بن گئے ہیں،جبکہوہ کہا کرتے تھے: میں جمعی بوڑ ھانہیں ہوں گا، آج غربت اور بیاری نے ان کو کہیں کانہیں چھوڑا، اب وہ میرے پاس آتے ہیں، میرے بچوں سے پیار کرتے ہیں، کیکن میرے شوہر کے دِل میں اِنقام کی آگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ماہ کے اندر تمہار اباب میرے گھر سے نہیں گیا، تو میں تم کوطلاق دے دُوں گا۔مولا ناصاحب! بتاہیے کہ میں اپنے باپ کو کیسے نکالوں؟ میں تو ہرظلم معاف کر چکی ہوں، کیا یہ کم ہے کہ نوسال بعد مجھے میر ا باپ ملاہے، جبکہ شوہراور بچوں کا خیال الگ تنگ کئے ہوئے ہے۔ میرے شوہرا یک ہی گھر میں رہتے ہوئے نہ تو میرے والدے بات کرتے ہیں،جبکہ وہ بھی بلاتے ہیں تو حقارت ہے ویکھتے ہوئے گز رجاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تمہارے باپ کےظلم وستم کو بھی نہیں بھلاسکتا۔خدا کے لئے مولا ناصاحب! میرا مسئلہ ال کرد بیجئے اور بیہ بتا ہے کہ اگر میں باپ کو گھر سے نکالوں گی تو کیا گنہگار ہوں گی؟ یا میرے شوہر کی اِصلاح کس طرح ہو علی ہے؟

جواب:...آپ کا خط مرقع عبرت ہے، آپ کے والدا پنے کئے کی سزا بھگت رہے ہیں، (اورا گرتو بہنہ کی تو آخرت کی سزا اس سے بھی سخت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کومعاف فرما ئیں!)اوراً ب آپ کے شوہر کا اِمتحان شروع ہے، اگر آپ کے شوہر نے بھی وہی رویہ اِختیار کیا جو آپ کے والد کار ہا، تو ان کو بھی اس انجام کے لئے تیار رہنا جا ہئے۔

 <sup>(</sup>۱) وحقه عليها أن تطيعه في كل مباح يأمرها به قوله في كل مباح ظاهره أنه عند الأمر به منه يكون واجبًا عليها كأمر
 السلطان الرعيه به ـ (ردالمحتار مع الدر المختار ج:٣ ض:٢٠٨، باب القسم) ـ

آپ کے شوہر کو جا ہے کہ جب اللہ تعالی نے ان کو مال ودولت اوراولا دکی نعمت سے نواز ا ہے، توا ہے خسر کو معاف کر دیں،
ان کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آئیں، اوراس کے بڑھا ہے، کمزوری اور بیاری پرترس کھائیں، اللہ تعالی دونوں جہان میں اس کا
صلہ عطا فرمائیں گے۔لیکن اگر آپ کے شوہر نے اللہ تعالی کی ناشکری کی اور کمزور حال بندوں کونفرت وحقارت کی نظر سے دیکھا تو
اندیشہ ہے کہ وہ بھی بہت جلد تماشائے عبرت بن جائیں گے ...!

### ساس اور بہو کی لڑائی میں شوہر کیا کر ہے؟

سوال:..قرآن وحدیث میں والدین کے حقوق کے بارے میں جو کچھآیا ہے وہ رسائل، کتب، اخبارات، ریڈیو، ٹی وی اورخطیب صاحبان کے جمعہ یا دُوسرے مواقع پرخطبات کے ذریعے پیدائش سے لے گرموت تک برابر سننے میں آتا ہے۔ شاید ہی کوئی مسلمان ہو( اُن پڑھ، یا پڑھالکھا، یا جاہل ) جس کوان کے حقوق کے سلسلے میں قر آن وحدیث کے پچھ نہ پچھاً حکامات یا دہوں عملی طور یر والدین سے نیک برتا ؤ کا مظاہرہ بھی دیکھنے کوملتا ہے،اور والدین کی بہت ی زیاد تیوں کو بھی انہی اُ حکامات کی وجہ ہے بر داشت کرلیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک کردار اور بھی ہے" بہؤ' کا کردار ، بیکردار براہِ راست" ساس' سے منسلک ہے جوشو ہر کی ماں ہوتی ہے، میں نے آج تک بہو کے حقوق کے بارے میں کسی رسالے،اخبار، کتاب،ریڈیو، وغیرہ یا کسی خطبے میں ایک لفظ نہیں سنا۔ ایسا کیوں ہے؟ میرا ذاتی تجربہ ومشاہدہ ہے کہ'' ساس بہو کے تنازع'' تقریباً ہرگھر میں ہوتے ہیں،جس کاا کثر و بیشتر انجام علیحد گی پر منتج ہوتا ہے، یہاں پر والدہ بیمحسوں کرتی ہے اور برملا إظہار بھی کرتی ہے کہ بیٹے نے بیوی کی خاطر ماں کی حق تلفی کی ہے،اور مندرجہ بالا اَ حکامات کو دُہراتی اور یاد دِلاتی ہے، بددُ عائیں دیتی ہے، معاشرے میں اور پِشتہ داروں میں اُسے بدنام کرتی ہے۔اب اگر واقعی بہو کا قصور ہےاور ماں کی حق تلفی ہوئی ہے تو باعث ِعذاب اور گناہ ہے،لیکن اگر قصور ماں کا ہوتو پھر بیٹا کیا کرے؟ ماں کےان اِلزامات اور اِقدامات کےخلاف کیا کرے؟ چپ رہے؟ جو کہ ہرآ دمی کے لئے ممکن نہیں ،اگرلوگوں کوحقائق بتا تاہے تو ماں کی بدنا می ہوتی ہے، جبکہ لوگ اُسے مجبور کرتے ہیں کیونکہ ماں کی طرف سے یک طرفہ پروپیگنڈا جاری رہتا ہے، ایسے میں کیا کیا جائے، عام آ دمی میں اتنی برداشت اورقوتِ ایمانی نہیں ہوتی ، وہ کیا جواب دے ، بہو کے حقوق کا مال کوقر آن وحدیث کی روشنی میں کیا جواب دے؟ ایخ آپ کو کس طرح مطمئن کرے جبکہ کوئی تھکم تلاش کے باوجو زنہیں ملتا۔ کیا بہو إنسان نہیں؟ معاشرے کا فر دنہیں؟ اس کے حقوق نہیں؟ پھر بقول میرے دوست کے کہ بیتو بڑی زیادتی کی بات ہے کہ ہمارے مذہب میں اس سلسلے میں کوئی تھمنہیں ، اور والدین قرآن وحدیث کا حوالہ دے کر بیٹے اور بہوکو بدنام کرتے ہیں اور ناحق اپناحق جتاتے ہیں ،اُمید ہے تفصیلی جواب دیں گے۔

جواب:...بیویوں کے حقوق قر آنِ کریم میں اور حدیث شریفہ میں موجود ہیں ، ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کو رہنے کے لئے مکان دیا جائے ، ایسامکان جس میں اس کے سواکسی کا ممل دخل نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں اس حکم پڑمل نہیں کیا جاتا ،

<sup>(</sup>١) وكذا تجب لها السكني في بيت خال عن أهله. قوله: خال عن أهله، لأنها تتضر بمشاركة غيرها فيه، لأنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ...إلخ. (ردالمحتار مع الدر المختار ج:٣ ص: ٩٩ ٩، باب النفقة).

بلکه ساس اور بہوکو بیلوں کی جوڑی کی طرح باندھ کررکھا جاتا ہے۔اب اگر ساس'' کپتی'' ہوتو بہو کا جینا دو بھر کردیتی ہے،اور بہوتیز ہوتو ساس کا ناک میں دَم کردیتی ہے۔ دُولہا صاحب درمیان میں لٹکتے ہیں، ماں کا ساتھ دیں تو بیوی جاتی ہے،اور بیوی کا ساتھ دیں تو ماں کی بددُ عائیں توشئہ آخرت بنتی ہیں۔

اب فرمائے کہ قصورآپ کا،یا آپ کے معاشرے کا ہے؟ یا قر آن وحدیث کا...؟'' بہؤ' کے حقوق کیوں بتائے جاتے؟ بہو کااس کے شوہر سے تعلق ہے،اس کواس کے حقوق بتادیئے،شوہر کے ماں باپ یا بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہی کیا ہے کہ ان کو '' حقوق'' بتاتے پھریں...!

# ساس اپنی بہووں سے برابر کام لے، ایک کودُ وسری پرتر جیج نہ دے

سوال:..بسرال میں ایک سے زیادہ بہوویں ہیں ،ایک بہوکوساس نے شہرادی اور وُ وسری کونوکرانی بنا کررکھا ہوا ہے ، یعنی حدیہ ہے کہ کھانا مانگنے پر بھی بیدکہا جائے کہ بیہ ہمارے لئے ہے ،تمہارے لئے نہیں ہے ، ان تمام رویوں پر وہ نوکر بہوا ہے شوہر سے اِحتجاج کرسکتی ہے یانہیں؟ یاشو ہراس وجہ سے کہ والدہ کے آگے زبان نہیں کھولی جاسکتی ،نہایت خاموثی سے تماشا دیکھ سکتا ہے؟

جواب:...اگرسب لڑکے اور بہودیں اِکٹھے ہوں تو اِنصاف پبندا ورعقل مندساں کا رویہ یہ ہونا چاہئے کہ سب سے برابر کام لے،کسی کوکسی پرتر جیجے نہ دے۔جوطریقہ آپ نے لکھا ہے وہ سراسرظلم ہے، قبر میں اور حشر میں یہ ساس پکڑی ہوئی ہوگی اور اتنی بخت سزا ملے گی جس کے تصور سے بھی رو نگٹے کھڑے ہوتے ہیں،اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ (۱)

### ساس سے ناراض ہوکر میکے جانے والی بیوی سے کیا معاملہ کیا جائے؟

سوال: میری شادی حال ہی میں ہوئی ہے، شروع کے پانچ ماہ تو ٹھیک گزرے، لیکن بعد میں اہلیہ اور والدہ میں ناچاتی ہوگئ، اور اہلیہ میرے مجھانے کے باوجود ہیے کہہ کر کہ وہ اس گھر میں میری والدہ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اپنے گھر چلی گئ، میں آنجناب سے مشورے کا طالب ہوں کہ اس سلسلے میں شریعت کے مطابق مجھے کیا کرنا جا ہے؟

جواب:...میں وُ عاکرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے دِل میں ایک وُ وسرے کی محبت ڈالے، اور والدہ کا بھی اِحترام دِل میں ڈالے۔تم اپنی والدہ سے مشورہ کرلواور اپنے سسرال جاکراپی اہلیہ کومنا کے لئے آؤ، اور مکان کا تھوڑ اسا حصہ اس کے لئے الگ کردو، 'جس میں وہ رہے، تمہاری والدہ کا اور اس کا آمنا سامنا نہ ہو، واللہ اعلم!

<sup>(</sup>١) عن أبى هـريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتّى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. (مشكواة ص:٣٥، باب الظلم، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) وكذا تجب لها السكنى في بيت خال عن أهله ...... بقدر حالهما ..... وبيت منفرد من دار له غلق زاد في الإختيار والعينى: ومرافق، ومراده: لزوم كيف ومطبخ . (درمختار ج ٣٠ ص ٥٩٩، ٢٠٠٠). وفي الشامية: قلت: وفي البدائع: ولو أراد أن يسكنها مع ضرتها أو مع احمائها كأمه وبنته ..... فأبت فعليه أن يسكنها في منزل منفرد لأن إبائها دليل الأذى والضرر ..... حتى لو كان في الدار بيوت وجعل بيتها غلقًا على حدة، قالوا ليس لها أن تطالب بآخر ... إلخ درا المختار ج ٣٠ ص: ١٠١، باب النفقة، مطلب في مسكن الزوجة، طبع ايج ايم سعيد) .

#### والدہ کوتنگ کرنے والی بیوی سے کیامعاملہ کیا جائے؟

سوال: ... میں نے چندسال قبل شادی کی اور شادی کے پہلے ہفتے ہی بیگم صاحباور ساس صاحب نے ہاتھ دِکھانے شروع کردیا اور اس کے بعد گھر سے زیورات اور ہاتی سامان چوری کر کے میری والدہ کے ذمہ کا دیا جو کہ بعد میں میری ہوی اور اس کی والدہ سے برآ مدہوا۔ اس وجہ سے میں بھی دِلبرداشتہ ہوا اور وہ بھی گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے ڈھائی سال بعد میں نے دُوسری شادی کر لی، جس سے ماشاء اللہ ایک بچ بھی ہے، اس کے بعد برادری والوں نے پھر شلح صفائی کروادی، جب وہ والی آئی تو پھر اس نے پچھر صد بعد وہی لڑائی جھڑ اکھڑا کھڑا کردیا جس کی وجہ بعد برادری والوں نے پھر شلح صفائی کروادی، جب وہ والی آئی تو پھر اس نے پچھر صد بعد وہی لڑائی جھڑ اکھڑا کردیا جس کی وجہ سے مجھے دُوسری ہوں کو الگ کرنا پڑا، اب اس سے مجھے اولا دبھی کوئی نہیں ہے، وہ میری ماں کو بہت تنگ کرتی ہے یہاں تک کہ گالیاں دیتی ہو اور کیا اس میں والد صاحب کی نافر مانی تو نہیں ہوگی؟ یہ جواب قرآن وسنت کی روشنی میں دیں۔ یا در ہے کہ میری والدہ بس ہوقت روتی ہیں۔

جواب:...فقہاء نے بہ قاعدہ لکھا ہے کہ خدمت تو ماں کی مقدم ہے اور حکم باپ کا مقدم ہے۔ اگر آپ کے والدصاحب طلاق دینے سے مانع ہیں تو ان کا منط بھی محض شفقت ہے۔ آپ والدہ کی تکلیف ان کی خدمت میں عرض کر کے ان سے طلاق دینے کی اجازت حاصل کر سکتے ہیں، مثلاً: اپنی اہلیہ کی رہائش کا بندوبست کر کے والدہ سے الگ کردیں۔ بہر حال جیسا کہ آپ نے لکھا ہے اگر آپ کی بیوی اطاعت شعار نہیں تو آپ اسے طلاق دے کر گنہگار نہیں ہوں گے، إن شاء الله۔

## آپایخشوہر کے ساتھ الگ گھرلے کررہیں

سوال:... میں آپ کا کالم اخبار'' جنگ' جمعہ ایڈیشن میں پابندی سے پڑھتی ہوں ، اور آپ کے جواب سے بے حدمتاً ثر
ہوں۔اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرعطا کرے۔میری شادی کوڈھائی سال ہوگئے ہیں ،اس عرصے میں میرے سسرال والوں سے میری
معمولی معمولی معمولی بات میں نہیں بنتی ، ان لوگوں نے مجھے بھی پیار محبت سے نہیں دیکھا اور میری بیٹی کے ساتھ بھی وہ لوگ بہت تنگ مزاج
ہیں ، بات بات پر طنز کرنا ، کھانے کے لئے جھگڑا کرنا ، کاروبار ہمارے یہاں مل کرکرتے ہیں اور تمام محنت میرے شوہر ہی کرتے ہیں ،
المحدللہ ہمارے یہاں رزق میں بے حد برکت ہے۔ ڈھائی سال کے عرصے میں ، میں کئی بارا پی والدہ کے یہاں آگئی ، اور ان لوگوں
کے کہنے پر کہا ہوئی جھگڑا نہیں ہوگا ، بڑوں کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے والدین کا کہنا مانتے ہوئے میں معافی ما تگ کردوبارہ چلی جاتی۔

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ...... قال الخطابي: لم يخص الأمهات بالعقوق فإن عقوق الأباه محرم أيضًا ولكن نبه بأحدهما عن الآخر فإن بر الأم مقدم على بر الأب إلّا أن لعقوق الأمهات مزية في القبح وحق الأب مقدم في الطاعة وحسن المتابعة لرأيه والنفوذ لأمره وقبول الأدب منه. (مرقاة شرح مشكوة ج: ٣ ص: ٢٦٥ ، باب البر والصلة، طبع بمبئي).

تھوڑے عرصے تک ٹھیک رہتا پھروہی حال۔ اس باربھی میرے شوہراوران کے والد میں معمولی بات پر جھگڑا ہوگیااور میں مع شوہرا پن والدہ کے یہاں ہوں۔ میرے شوہراور میں دونوں چاہتے ہیں کہ ماں باپ کی دُعاوُں اور پیار محبت ہے الگ مکان لے لیس، کاروبار سے الگ نہ ہوں ، اس لئے کہ ماں باپ کی خدمت بھی ہو، وہ لوگ دوبارہ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم پھے نہیں گہیں گے، جیسے پہلے کہتے تھے۔ آپ بتا ہے کہ جب گھر میں روز جھگڑا ہوتو برکت کہاں ہے رہے گی؟ آپ ہمیں مشورہ دیں کہ کیا ہم الگ مکان لے لیں؟ ان مسائل کاحل بتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اُجردے گااور میں تا زندگی دُعادیتی رہوں گی ، میں بے حدد کھی ہوں۔

جواب:...آپ کا خطاغور سے پڑھا، ساس، بہو کا تنازع تو ہمیشہ سے پریشان کن رہا ہے، اور جہاں تک تجربات کا تعلق ہے،اس میں قصورعموماً کسی ایک طرف کا نہیں ہوتا، بلکہ دونوں طرف کا ہوتا ہے۔ساس، بہو کی ادنیٰ ادنیٰ باتوں پر تنقید کیا کرتی اور ناک بھوں چڑھایا کرتی ہے،اور بہوجوا ہے میکے میں ناز پرور دہ ہوتی ہے،ساس کی مشفقانہ تصبحت کو بھی اپنی تو ہیں تصور کرتی ہے، یہ دوطرفہ نازک مزاجی مستقل جنگ کا اکھاڑہ بن جاتی ہے۔

آپ کے مسئلے کاحل میہ ہے کہ اگر آپ اتن ہمت اور حوصلہ رکھتی ہیں کہ اپنی خوش دامن کی ہر بات بر داشت کرسکیں ، ان کی ہر نازک مزاجی کا خندہ پیشانی سے استقبال کرسکیں اور ان کی کسی بات پر'' ہوں'' کہنا بھی گناہ مجھیں تو آپ ضرور ان کے پاس دوبارہ چلی جا میں ، اور بیآپ کی وُنیا وآخرت کی سعادت و نیک بختی ہوگی۔ اس ہمت وحوصلے اور صبر واستقلال کے ساتھ اپنے شوہر کے بزرگ والدین کی خدمت کرنا آپ کے مستقبل کولائق رشک بنادے گا اور اس کی برکتوں کا مشاہدہ ہر مخص کھلی آئکھوں سے کرے گا۔

اوراگراتی ہمت اورحوصلہ آپ ایندرنہیں پاتیں کہ اپنی رائے اور اپنی ' انا'' کوان کے سامنے یکسر مٹاڈ الیس تو پھر آپ کے حق میں بہتر یہ ہے کہ آپ ایپ شوہر کے ساتھ الگ مکان میں رہا کریں ۔لیکن شوہر کے والدین سے قطع تعلق کی نیت نہ ہونی چاہئے ، بلکہ یہ نیت کرنی چاہئے کہ ہمارے ایک ساتھ رہنے سے والدین کوجوا ذیت ہوتی ہے اور ہم سے ان کی جو بے ادبی ہوجاتی ہے ، اس سے بچنا مقصود ہے۔الغرض اپنے کوقصور وار بھی کرالگ ہونا چاہئے ، والدین کوقصور وار تھم را کرنمیں ، اور الگ ہونے کے بعد بھی ان کی مالی و بدنی خدمت کوسعادت سمجھا جائے ، اپنے شوہر کے ساتھ میکے میں رہائش اختیار کرنا موزوں نہیں ، اس میں شوہر کے والدین کی ساتھ میکے میں رہائش اختیار کرنا موزوں نہیں ، اس میں شوہر کے والدین کی ساتھ میکے میں رہائش اختیار کرنا موزوں نہیں ، اس میں شوہر کے والدین کی سے ہے ۔ ہاں! الگ رہائش اور اپنا کاروبار کرنے میں میکے والوں کا تعاون حاصل کرنے میں کوئی مضا نقہ نہیں ۔

میں نے آپ کی اُلجھن کے طل کی ساری صور تیں آپ سے سامنے رکھ دی ہیں ، آپ اپنے حالات کے مطابق جس کو چاہیں اختیار کر سکتی ہیں ، آپ اپنے حالات کے مطابق جس کو چاہیں اختیار کر سکتی ہیں ، آپ کی وجہ ہے آپ کے شوہر کا اپنے والدین سے رنجیدہ وکبیدہ اور برگشتہ ہوناان کے لئے بھی و بال کا موجب ہوگا اور آپ کے لئے بھی ۔ اس لئے آپ کی ہرممکن کوشش میے ہونی چاہئے کہ آپ کے شوہر کے تعلقات ان کے والدین سے زیادہ سے اور آپ کے لئے بھی ۔ اس لئے آپ کی ہرممکن کوشش میے ہونی چاہئے کہ آپ کے شوہر کے تعلقات ان کے والدین سے زیادہ سے

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح مطيعًا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنّة، وإن كان واحدًا فواحدًا فواحدًا قال رجل: وإن كان واحدًا فواحدًا فواحدًا قال رجل: وإن ظلماه! وإن ظلماه! وإن ظلماه! وعن أبى بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يغفر الله منها ما شآء إلّا عقوق الوالدين، فإنه يعجّل لصاحبه في الحيوة قبل الممات. (مشكوة ص: ١٢١).

زیادہ خوشگوارر میں ،اوروہ ان کے زیادہ سے زیادہ اطاعت شعار ہوں ، کیونکہ والدین کی خدمت واطاعت ہی وُنیاوآ خرت میں کلید کامیانی ہے۔ (۱)

### ہروفت شوہر سے لڑائی جھگڑا کرنے والی بیوی کا شرعی حکم

سوال:...جو بیوی اپنے خاوند کی بات نہ مانتی ہو، ہر وقت لڑتی جھگڑتی ہو، اور اپنے خاوند کے لئے سخت،ست الفاظ اِستعال کرتی ہو، نیز اپنے خاوند کے منہ پرتھوکتی اور ہاتھ اُٹھاتی ہو، ایسی عورت کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟

جواب: ...عورت کوخاوند کی اِطاعت کرنی چاہئے ، جوعورت خاوند کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی ، وہ اسلام کی نظر میں ناپندیدہ ہے۔ حدیث شریف میں ایسی عورتوں کے لئے سخت وعید آئی ہے۔ ' بار بار سمجھانے کے باوجودا گروہ اپنے اس نافر مانی کے عمل سے باز نہیں آتی تو ایسی عورت سے علیحد گی اِختیار کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ البتہ صبر کرنا اور گھر کو برباد ہونے سے بچانے کے لئے درگزر کامعاملہ کرنا تو بہت اجروثواب کا باعث ہوگا۔ ( م

#### ساس کوتنگ کرنے والی بیوی ہے کیا سلوک کیا جائے؟

جواب: ... آپلزلزا کر دو دفعہ طلاق دے چکے ہیں، صرف ایک طلاق باتی ہے، اس کو بھی اِستعال کرلیا تو آپ خالی رہ جا کیں گے۔ اس کئے میرامشورہ میہ کہ آپ کی اہلیہ کا جھکا وَاپنے ماں باپ کی طرف ہے تو نفع نقصان کے وہ ذمہ دار ہیں، تم گھر میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، اے اس کے حال پر چھوڑ دو، اور بچوں کے ساتھ بھی شفقت اور محبت سے پیش آؤے تمہاری والدہ اپنی لڑکیوں کے بہاں دورہی ہے، اس میں تمہاری مجبوری بھی ہے، جہاں تک ہوسکے، والدہ کی خدمت کرتے رہو، ان کے یا وَل د بانا اور ان سے حسنِ

<sup>(</sup>١) باب قوله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا (العنكبوت) ..... قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أيّ العمل أحبّ إلى الله؟ قال: الصلوة على وقتها! قال: ثم أيّ؟ قال: ثم بر الوالدين ... إلخ وصحيح البخاري ج: ٢ ص: ٨٨٢).

 <sup>(</sup>٢) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل لهم صلوة ولا تصعد لهم حسنة ..... والمرأة الساخط عليها زوجها ... إلخ و رمشكواة ص: ٢٨٣، باب عشرة النساء، كتاب النكاح).

 <sup>(</sup>۳) وإيقاعه مباح .... بل يستحب لو مؤذية قال الشامى: أطلقه فشمل المؤذية له أو لغيره بقولها أو بفعلها وشامى
 ج:٣ ص:٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) "وَلْيَعُفُوا وَلْيَصُفَحُوا آلَا تُحِبُّونَ آنُ يَّغْفِرَ اللهُ لَكُمُ" (التوبة: ٢٢).

سلوک کرنا، جہاں تک ہوسکے کرتے رہو،مگرا پنے گھر کوویران نہ کرو۔

## کیاعورت کے ذمے بستر سیجیح کرنا،گھر کی صفائی، کپڑے استری کرنانہیں ہے؟

سوال:...اخبار میں ایک عالم دِین کامضمون نظر ہے گز را تھا،جس سے بیہ بات بلاشک وشبہ کے ظاہر ہوتی ہے کہ بیوی ہے ہم اپنی کوئی بھی خدمت لینے کےمجاز نہیں ، نہ کھا نا پکانے کو کہہ سکتے ہیں ، نہ بستر سیجے کرنے کو ، نہ گھر کی صفائی کو ، نہ کپڑے اِستری کرنے کو ، یو چھنا ہے ہے کہاں کا مأخذ کون می حدیث یا سور ہُ قر آن ہے؟ کیا زَن ومرد کے تعلق کے علاوہ کوئی اور تعلق معروفہ نہیں ہیں؟

جواب:...ان عالم دِین نے بات کو سیحے لکھا،کیکن ایک ہے قانو نی فرض اور ایک ہے اخلاقی فرض،میاں بیوی کا معاملہ اگر قانونی فرض تک محدود رکھا جائے تو نہ مردعورت ہے کوئی خدمت لے سکتا ہے'' نہ عورت مرد کوعلاج معالجے کے لئے کہ سکتی ہے'، اور اَ خلاقی فرض کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارے گھروں میں ای کا چلن ہے،اوریہ بالکل سیجیج ہے۔ <sup>(۳)</sup>

## ہوی الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے، شوہر میں اِستطاعت نہیں تو کیا کر ہے؟

سوال:...ایک بہت اہم مسئلہ جو کہ میرے لئے پریشانی کا باعث بناہواہے،ہم حیار بھائی ہیں، جو کہ ایک بلڈنگ میں حیار منزلول پرالگ الگ رہتے ہیں، حیاروں شادی شدہ ہیں، میں ان سب میں سب سے چھوٹا ہوں، میرے ساتھ میری والدہ اور ایک بہن جو کہ طلاق شدہ ہے، رہتی ہیں،اس کے علاوہ میری دوبیٹیاں ہیں اور بیوی ہے۔میری اُوپر والی منزل پر مجھے سے بڑا بھائی رہتا ہے، آج سے دوسال پہلے تک وہ بھی ہمارے ساتھ تھا، یعنی اس کا کھا نا یکا ناایک ساتھ تھا، اس کے پانچ بچے ہیں،ایک بچے میری ماں اور بہن نے ا پنے پاس رکھا ہوا ہے، میں نے احتیاط کےطور پریہ سوچتے ہوئے کہ دوعورتوں کا ایک ساتھ گز ار ہمشکل ہے،اپنے بھائی کومشور ہ دیا کہ آ پ الگ ہوجا ئیں ،ایبانہ ہو کہ آج نہیں تو کل ہم لوگ لڑائی جھگڑے سے الگ ہوں ، وہ الگ ہو گیا ، کچھ اعتراضات میری بیوی کو تھے۔اب میری بیوی کہتی ہے کہ ایک بچہ جو کہ ہمارے گھر میں رہتا ہے،اس کو بھی اپنے ماں باپ کے پاس بھیجو،اور میرے بھائی کے بچے جو کہ دن بھر ہمارے گھر میں آتے رہتے ہیں ،ان کا آنا بھی بند کرو، کیونکہ ان کے آنے کی وجہ سے شورشرا بہ ہوتا ہے۔ میں اپنی مال کی خوشی کی وجہ سے خاموش رہتا ہوں ،میری مال کومیرے بڑے بھائی ہے بہت محبت ہے اوراس کے بچوں ہے بھی۔اس کے علاوہ تکہتی ہے کہا گرابیانہیں کر سکتے تو میرے لئے الگ مکان کا بندوبست کرو۔مولا ناصاحب! میںسرکاری ملازم ہوں ،میری ماہانہ آید نی • ۲۲۰ روپے ہے،الگ گھر کا یا کرائے کے گھر کا میں تصوّر بھی نہیں کرسکتا۔اگر نا جائز طریقے سے کما نا جا ہوں تو بہت کما سکتا ہوں الیکن

<sup>(</sup>١) وليس عليها أن تعمل بيدها شيئًا لزوجها قضاءً من الخبز والطبخ وكنس البيت وغير ذلك. (الخانية على هامش الهندية ج: ١ ص: ٣٣٣م، باب النفقة، فصل في حقوق الزوجية، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) أو عليه ما تقطع به الصنان لَا الدواء للمرض ولَا أجرة الطبيب ولَا الفصاد ولَا الحجام ...إلخ. فكل من الدواء التفكه لَا يلزمه. (شامي ج: ٣ ص: ٥٨٠، باب النفقة).

<sup>(</sup>٣) قالوا: إن هذه الأعمال واجبة عليها ديانة وإن كان لَا يجبرها القاضي كذا في البحر الرائق. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٣٨، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر في النفقات، الفصل الأوّل).

آخرت کا خوف دِل میں ہے۔اب ایک طرف مال ہے،اس کی نافر مانی کا سوچ بھی نہیں سکتا، دُوسری طرف بیوی کے حقوق کا خیال ہے،نوکری کے علاوہ بھی دُوسرا کام کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں،اب تک کا میا بی نہیں ہوسکی،میری پریشانی میں روز بروز اِضافہ ہوتا جار ہاہے،میرے یاس تین راستے ہیں:

ا:...کیامیں اپنے بھائی کے بچوں کا داخلہ اپنے گھر میں بند کر دوں؟

> ۳:..کیامیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اُو پر کی منزل پر چلا جاؤں اور بڑے بھائی کو بنچے کی منزل پر لے آؤں؟ مولا ناصاحب! اس کے علاوہ اگر کوئی اور معقول حل اور مشورہ ہوتو ضرور کھیں۔

جواب:...آپ کے حالات کے لحاظ ہے تیسری صورت زیادہ مناسب ہے، والدہ اور بہن بڑے بھائی کے ساتھ رہیں اور آپ اپنے اہل وعیال کے ساتھ اُوپر کی منزل میں رہیں ۔ والدہ اور بہن کی جوخدمت آپ کر سکتے ہیں اس سے دریغ نہ کریں ۔

ا گرشو ہرکوا لگ گھر لینے کی اِستطاعت نہ ہوتو گھر میں کوئی الگ جگہاُ س کومخصوص کر دیں

سوال:...کیا بیوی اپنے شوہر پر بید دباؤ ڈال سکتی ہے کہ مجھ کوالگ گھر لے کر دیں ، جبکہ شوہر کی حیثیت نہیں ہے اوراس کے علاوہ شوہر زیر تعلیم بھی ہے ، اور وہ بیجھی کہتا ہے کہ صبر کرو، کچھ دن کے بعد سب ہوجائے گا۔ کیا ایسی صورت میں گھر لے کر دینا ضروری ہے؟ اورا گر گھر لینا بھی پڑجائے تو قرض لینا ہوگا؟

جواب: فساد کی جڑو بنیادیہ ہے کہ بیوی ساس کے ساتھ نہیں رہ کتی ،اس کوالگ گھر جاہئے۔ بیتوشوہر کے ذہرے ہے کہ اس کوالی جگہ گھرائے کہ اس میں کسی اور کاعمل دخل نہ ہو۔ لیکن اگر شوہر میں ہمت نہ ہو کہ اس کوالگ گھر میں کھہرائے تواسی مکان کا ایک حصہ اس کے لئے مخصوص کر دیا جائے ،' وہ اپنا کھائے ، نہ اس کی ذمہ داری کسی پر ہو، اور نہ وہ کسی کی ذمہ داری اُٹھائے ، اللہ اللہ خیر سلا۔ الغرض! عورت کا بیہ مطالبہ تو بجا ہے کہ مکان کے ایک حصے میں اس کا ہانڈی چولہا الگ کر دیا جائے اور اس کی رہائش میں کسی وُ وسرے کاعمل دخل نہ ہو، کیکن عورت کا بیہ مطالبہ اس کوالگ مکان لے کر دیا جائے ، بیشو ہر کی اِستطاعت پر ہے، اگر شوہر کے پاس اتنی گنجائش نہ ہوتو الگ مکان کا مطالبہ بیں کر عتی ۔

### بیوی کے لئے الگ مکان سے کیا مراد ہے؟

سوال:..اخبار'' جنگ' مورخه ۱۲/۲/۱۳ ما ۱۲ هیں آپ نے ایک مئلہ'' بیوی کے لئے الگ مکان' کا جواب لکھا ہے،

 <sup>(</sup>۱) وكذا تجب لها السكنى فى بيت خال عن أهله. وفى الشامية: لأنها تتضرر بمشاركة غيرها فيه. (شامى ج: ٣
 ص: ٩٩٥، باب النفقة، مطلب فى مسكن الزوجة، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) وفي الشامية: نقل عن البدائع: حتَّى لو كان في الدار بيوت وجعل بيتها غلقًا على حدة قالوا ليس لها أن تطالبه بآخر اهـ. (شامي ج: ٣ ص: ١٠١، باب النفقة، مطلب في مسكن الزوجة، طبع سعيد).

جس سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کو کمل الگ مکان دینااس کا شرعی حق ہے، جبکہ بیچے نہیں ہے کہ الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی صاحب قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں کہ:'' گھر میں سے ایک جگہ تورت کو الگ کرد ہے کہ وہ اپنا مال اسباب حفاظت سے رکھے اور خوداس میں دخل نہ ہو۔ فقط عورت ہی کے قبضے میں رہے، تو بس حق اور خوداس میں دخل نہ ہو۔ فقط عورت ہی کے قبضے میں رہے، تو بس حق ادا ہوگیا، عورت کو اس سے زیادہ کا دعویٰ نہیں ہوسکتا، اور پنہیں کہہ کتی کہ پورا گھر میرے لئے الگ کردو۔'' (بہتی زیور حصہ چہارم باب:۲۱ میں تسرال کے گھروالوں کے ساتھ آدابِ معاشرت')۔

جواب:...' بہشتی زیور' میں بیوی کوالگ مکان دینے کی جوتفصیل کھی ہے،میرے ذِکر کر دہمسئلے میں بھی الگ مکان سے یہی مراد ہے۔مدعا صرف اتنا ہے کہ جس مکان (کے جس جھے ) میں عورت رہتی ہو،اس میں کسی دُوسرے کاعمل دخل نہ ہو۔ <sup>(۱)</sup>

## جس کاا بنا گھر نہ ہو، وہ بیوی بچوں کوکہاں رکھے؟

سوال:...ایک شوہر کوجس کے ماں باپ کا اِنقال ہو چکا ہے، اپنے بیوی بچوں کو اپنے بھائی کے گھر میں رکھنا چاہئے یا کبھی بہن کے گھر میں رکھنا چاہئے یا اپنے وسائل کی حدود میں رہ کر اپنامعمولی سا گھر لے کرعزّت کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو وہاں رکھنا چاہئے؟

ا:...بیوی بچوں کوکس کے سائبان کی ضرورت ہے؟

۲:..کیا حیت مہیا کرنا شوہر کے ذیے بیں ہے؟

س:... کیا وُنیامیں ایسے مردوں کوشادی کرنے کاحق حاصل ہے جو بیوی کی پوری طرح کفالت نہ کر سکتے ہوں؟

جواب: ... بیوی بچوں کومکان مہیا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے، خواہ ذاتی مکان ہو، یا کرائے کا۔'' بیوی بچوں کو کہی بھائی کے گھر تھی بھائی کے گھر کہی کہی کہیں اور رشتہ دار کے پاس، یہ بیوی بچوں کی حق تلفی ہے، اور بغیر کسی ہٹامی حالت کے جائز نہیں۔ جو شخص بیوی کے بقد رضرورت نان ونفقہ اور چھوٹا موٹا مکان گھہرنے کے لئے مہیانہیں کرسکتا، اس کوشادی کرنا جائز نہیں'' البتہ بیوی کی شاہ خرچیوں کا بورا کرنا اس کے ذمینیں۔

<sup>(</sup>۱) وبيت منفرد من دار له غلق. وفي الشامية: والظاهر أن المراد بالمنفرد ما كان مختصا بها ليس فيه ما يشاركها به أحد من أهل الدار. (ردالحتار على الدر المختار ج: ٣ ص: ٢٠٠، باب النفقة، مطلب في مسكن الزوجة).

 <sup>(</sup>۲) وكذا تبجب لها السكنى في بيت خال عن أهله. وفي الشامية عن البدائع ولو أراد أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها
 كأمّه وأخته وبنته فأبت فعليه أن يسكنها في منزل منفرد لأن إبائها دليل الأذى والضرر. (شامى ج:٣ ص: ١٠١).

<sup>(</sup>٣) ويكن سُنّة مؤكدة ..... حال الإعتدال أى القدرة على وطء ومهر ونفقة. وفي الشامية عن البحر: والمراد هالة القدرة على البوطء والمهر والنفقة مع عدم الخوف من الزنا والجور وترك الفرائض والسُّنن، فلو لم يقدر على واحد من الثلاثة أو خاف واحد من الثلاثة أو خاف واحد من الثلاثة أى خاف واحد من الثلاثة أى الأخيرة فليس معتدلًا فلا يكون سُنَّة في حقه. (شامى ج:٣ ص:٤، كتاب النكاح).

#### بیوی کوعلیحدہ گھرلے کردینا شوہر کی ذمہ داری ہے

سوال:...جباڑی بیاہ کرسسرال آتی ہے تو اس کا اس گھریر، اور اس گھر میں موجود چیزوں پر کتناحق ہے؟ یعنی اسے ان تمام چیزوں (گھرکے برتن وغیرہ) کو استعال کرنے کاحق ہے یانہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شوہر کے ماں باپ نہیں ہیں، (کافی سال پہلے اِنقال ہو چکاہے)، گھر میں صرف ایک بہن ہے، گھر شوہر کے نام ہے اور تمام چیزیں بھی شوہر کی کمائی کی ہیں۔ جو اب:... شوہر کے گھر کی چیزیں اِستعال کرنے کی شوہر کی طرف سے اِجازت ہوتی ہے۔

سوال:...ایک طلاق شدہ بہن جو بر سرِ روزگار بھی ہے، اور بھاوج کے ساتھ بدتمیزی، گالی گلوچ اور گندی زبان اِستعال کرتی ہے، اور اِنتہائی درجے کی بد مزاج، بدکر دارعورت ہے، اگر بھائی اسے رہنے کے لئے گھر دیدے اور خود بیوی کے ساتھ الگ گھر میں رہنے تو ٹھیک ہے یانہیں؟ کیونکہ وہ بھاوج کو گھر میں رکھنانہیں جا ہتی، اور دونوں میاں بیوی میں کوئی ناچاتی نہیں ہے، وہ دونوں سکون سے رہنا جا ہے ہیں، اگر بھائی اپنا گھر الگ نہیں کرے گا تو وہ اپنی بہن کی وجہ سے بیوی کوچھوڑنے پرمجبور ہوگا۔

جواب:...بیوی کوالگ گھر میں رکھنا شو ہر کی ذمہ داری ہے۔<sup>(ا</sup>

سوال:...شادی کے بعدا یک لڑکی کا (جس کا شوہر موجود ہو،اوروہ اے الگ گھر میں اچھی طرح بھی رکھتا ہو ) اپنے شادی شدہ بھائی پر کتنااور کیاحق ہوتا ہے؟

جواب:... بہن بھائیوں کے درمیان صلہ رحی اور محبت کا تعلق ہوا کرتا ہے، اس کے علاوہ بہن کا بھائی کے ذہے کوئی حق نہیں۔والدین کی جائیدادہے بہن کوحق مل چکاہے۔

سوال:...شوہر بیوی کوہر ماہ پیسے دیتا ہے کہ وہ ان پیسوں سے گھر کا خرج چلائے ، اپنی ضرورت کی چیزیں اور کپڑے وغیرہ بنوائے اور خاص موقعوں پر جیسے سالگرہ وغیرہ پر بیوی کوجو پیسے تحفوں کی صورت میں ملتے ہیں ، ان میں سے کیا وہ اپنے زیور کی زکو ۃ ادا کر سکتی ہے؟ کیونکہ وہ کہیں نوکری نہیں کرتی ۔

> . جواب:...جو تخفے تحا نَف بیوی کو ملتے ہیں،وہ اس کی چیز ہے،ان میں سے زکو ۃ ادا کر سکتی ہے۔ <sup>(۲)</sup>

اگر اِستطاعت کے باوجودشو ہربیوی کوالگ گھر لے کرنہ دیے تو گنا ہگار ہے

سوال:...ایک الگ گھر کی خواہش ہیوی کو ہے اور میاں کی اِستطاعت بھی ہے، تو کیا وہ بیوی کی خواہش کو ناجا ئز قرار دے سکتا ہے؟ اور مزید بید کہ کیا شوہرا پنی والدہ کے کہنے پر بیوی کوالگ گھر سے سسرال میں دوبارہ ساتھ رہنے پرمجبور کرسکتا ہے؟ جبکہ بدستور

 <sup>(</sup>۱) وكذا تجب لها السكني في بيت خال عن أهله. قوله: خال عن أهله لأنها لا تتضرر بمشاركة غيرها فيه، لأنها لا تأمن
 على متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الإستمتاع إلّا أن تختار ذلك. (شامي ج:٣ ص: ٩٩٥).

<sup>(</sup>٢) ولكل واحد منهم أن يتصرف في حصته كيفما شاء. (شرح المجلة ج: ١ ص: ١٣٣ رقم المادة: ١١٢١). وكلّ يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح المجلة ج: ١ ص: ١٥٣ رقم المادة: ١٩٢، كتاب الشركة).

اس کی استطاعت رکھتا ہو؟

جواب:...قرآنِ کریم نے بیوی کا نان ونفقہ اور اس کا رہائٹی مکان شوہر کے ذمے فرض کیا ہے، اگر شوہر کے پاس استطاعت ہے تو بیوی کے مطالبے پراس کوالگ مکان دینا شوہر کے ذمے فرض ہے نہیں تو گنا ہگار ہوگا۔ ہاں! عورت خود ہی اپ شوہر کے والدین کے ساتھ رہنا جا ہے تو اس کی سعادت ہے۔

#### علیحدہ رہائش بیوی کاحق ہے،اُس کابیحق دینا جا ہئے

سوال:... میں آپ سے ایک مئنہ معلوم کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ رہنائیمیں چاہتی، بلکہ علیمہ کا گھر چاہتی ہوں۔ میں اپنے شوہر سے گئ مرتبہ مطالبہ کرچکی ہوں، کیکن ان کے زدیک میری باتوں کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ میری بیک کا خدا آن اُڑا تے ہیں اور کہتے ہیں کہ تہمارے سوچے اور چاہنے سے پہنے تیسیں ہوگا، وہی ہوگا، وہی ہوگا جو میرے والدین کوئیمیں چھوڑ وں گا، پنچ بھی تم سے لےلوں گا۔ میرے شوہر اور سسرال والے دین دار، پڑھے کھے چھوڑ وُوں گا لیکن اپنے والدین کوئیمیں چھوڑ وں گا، پنج ہیں کہ علیمہ اور باشرع لوگ ہیں، اور اچھی طرح سے جانے ہیں کہ علیمہ کے باوجود جھیے چھوڑ وینے کی دھم کی دیے ہیں اور میرے ساتھ تخت رو پیر کھتے ہیں۔ شوہر معمولی باتوں پرمیری ہوئی کرتے ہیں، اور باشرع لوگ ہیں میرے شوہر کم از کم میرا پکن ہی علیمہ وکر دیں اور رہنے کے لئے ای گھر میں منا سب جگد دے دیں تا کہ میں آزادی کے باوجود بھی بیٹھی اور مرضی کے مطابق کا م انجام و ویں، کیونکہ جوان دیوروں کی موجودگی میں بھی بحض اوقات بالکل تجار ہنا پڑتا کہ میں انگو تجار ہنا پڑتا کہ میں اور مرضی کے مطابق کا م انجام و وال جوان ہوں اور دیوروں کے ساتھ اس طرح بالکل تجار ہنا پڑتا ہوں ہوں کے ساتھ اس طرح بالکل تجار ہنا پڑتا کہ کہ بہت ہی مطرح کارویہ شرعا کو اس کے شوہر ہمی اس کو بر ہوگی اس کے شوہر ہمی اس کے جو وہ کی مرضی کے خلاف نہروئی اسے توہروں کے ساتھ دکھنا کیا شرعا جائز ہے؟ والدین کی مرضی کے خلاف نہروئی اسے نوالدین کے ساتھ دکھنا کیا شرعا جائز ہے؟ والدین کے ساتھ دکھنا کیا شرعا جائز ہے؟ والدین کی مرضی کے خلاف نہروئی اسے نوالدین کے ساتھ دکھنا کیا شور ہمی کیا والدین کے ساتھ دکھنا کیا شرعا جائز ہے؟ والدین کی مرضی کے خلاف نہروئی کو کو کھ دینا کیا ہوئی توروں کے ساتھ دکھنا کیا شرعا جائز ہے؟ والدین کے ساتھ دکھنا کیا شرعا جائز ہے؟ والدین کے ساتھ درکھنا کیا شرعا جائز ہے؟ والدین کے ساتھ درکھنا کیا شرعا جائز ہے؟ والدین کے ساتھ درکھنا کیا تو بائز ہو کو در بیا کہ درخی اس کے درکھنا کیا تو کو دی کوئی کے مرکفی کے خلاف دنروئی اور کوئی کے درکھنا کیا تو کوئی کیا کہ درکھا کے درکھا کوئی ک

جواب:...میں اخبار میں کئی بارلکھ چکا ہوں کہ بیوی کوعلیحدہ جگہ میں رکھنا (خواہ ای مکان کا ایک حصہ ہو) جس میں اس کے سوا دُوسرے کسی کاعمل دخل نہ ہو، شو ہر کے ذمے شرعاً واجب ہے، بیوی اگر اپنی خوشی سے شو ہر کے والدین کے ساتھ رہنا چاہے اور ان

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (البقرة: ۲۳۳). وقال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. (الطلاق: ۲). و نفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة (فمنها) زوجية، فتجب للزوجية ....... على زوجها ...إلخ. (الدر المختار ج: ۳ ص: ۵۷۲). و كذا تجب لها السكنى في بيت خال عن أهله (قوله عن أهله) لأنها تتضرر بمشاركة غيرها فيه. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ۳ ص: ۹۹۵، باب النفقة، مطلب في مسكن الزوجة).

کی خدمت کواپی سعادت سمجھے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ علیحدہ رہائش کی خواہش مند ہوتو اسے والدین کے ساتھ رہنے پر مجبور نہ کیا جائے ، بلکہ اس کی جائز خواہش کا ... جواس کا شرعی حق ہے ... احترام کیا جائے ۔ خاص طور سے جوصورت حال آپ نے لکھی ہے کہ جوان دیوروں کا ساتھ ہے، ان کے ساتھ تنہائی شرعاً واخلا قاسی طرح بھی شیح نہیں ۔ والدین کی خوشی کے لئے بیوی کی حق تلفی کرنا جائز نہیں ۔ والدین کی خوشی کے لئے بیوی کی حق تلفی کرنا جائز نہیں ۔ قیامت کے دن آ دمی سے اُس کے ذمے کے حقوق کا مطالبہ ہوگا اور جس نے ذرا بھی کسی پرزیادتی کی ہوگی یاحق تلفی کی ہوگی مظلوم کواس سے بدلہ دِلا یا جائے گا۔ میاں بیوی میں سے جس نے بھی دُوسرے کی حق تلفی کی ہوگی اُس کا بدلہ بھی دِلا یا جائے گا۔") بہت سے وہ لوگ جو یہاں اپنے کوحق پر سبجھتے ہیں ، وہاں جاکران پر کھلے گا کہ وہ حق پر نہیں تھے۔ اپنی خواہش اور چاہت پر چلنا دِین داری نہیں ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا دِین داری ہے۔

کیا بیوی کا شوہر کو بیر کہنا کہ:'' پہلے گھرخریدلو، پھر مجھے لے جانا'' دُرست ہے؟ مال میں میں میں میں میں ایک شور میں ایک میں کا ایک کا

سوال:...کیابیوی اپنے والدین کے گھر پراپنے شوہرہے یہ بات کہ سکتی ہے کہ ' پہلے گھر خریدلو، پھر مجھے لے جانا'' جبکہ اس کی حیثیت نہیں؟

**جواب:...گ**رخریدنے کا مطالبہ تو غلط ہے ، البتہ اس کا بیمطالبہ تو بجا ہے کہ اس کا چولہا الگ ہو ، اور کوئی حجو نپڑی ایسی ہو جس گھر میں کسی وُ وسرے کاعمل دخل نہ ہو۔ <sup>(۵)</sup>

شو ہر کی غیر حاضری میں عور ت کا اپنے میکے میں رہنا، نیز الگ گھر کا مطالبہ کرنا

سوال:...میرامسکلہ بیہ ہے کہ میری شادی کودس سال ہو گئے ،میرے تین بچے ہیں ،میرے شوہراوران کے دو بھائی ہیں ،ہم

(۱) وكذا تبجب لها السكني في بيت خال عن أهله. وفي الشامية: لأنها تتضر بمشاركة غيرها فيه لأنها لا تأمن على متاعها ويسمنعها ذلك من السمعاشرة مع زوجها ومن الإستمتاع إلّا أن تختار ذلك لأنها رضيت بانتقاص حقها. (شامي ج:٣ ص: ٩ ٩ ٥ ، ٠ • ٢ ، باب النفقة، مطلب في مسكن الزوجة).

(٢) عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيّاكم والدخول على النساء! فقال رجل: يا رسول الله! أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت! متفق عليه. (مشكواة ص: ٢٦٨) كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة).

(٣) الكبيرة الرابعة والخامسة والسبعون بعد المأتين: منع الزوج حقا من حقوق زوجته الواجبة لها عليه كالمهر والنفقة ومنعها حقا له عليها كذالك، كالتمتع من غير عذر شرعى. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ٢ ص:٣٨، طبع بيروت).

(٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣٥، باب الظلم، طبع قديمي كتب خانه).

(۵) وكذا تجب لها السكنلى في بيت خال عن أهله ..... بقدر حالهما ..... وبيت منفرد من دار له غلق زاد في الإختيار والعينى: ومرافق، ومراده لزوم كيف ومطبخ ـ (درمختار ج ٣٠ ص ٩٠ ، ٥٩٠) ـ وفي الشامية : قلت : وفي البدائع : ولو أراد أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأمه ..... فابت فعليه أن يسكنها في منزل منفرد لأن إبائها دليل الأذي والنصرر ..... حتى لو كان في الدار بيوت وجعل بيتها غلقًا على حدة قالوا ليس لها أن تطالبه بآخر ... إلخ ـ (رد المحتار ج ٣٠ ص : ١٠١ باب النفقة، مطلب في مسكن الزوجة) ـ

سب ساتھ رہتے ہیں، میری ساس نہیں ہیں، اور سسر کی الیی طبیعت خراب ہے کہ ان کواپے آپ کا بھی ہوش نہیں ہے۔ میرے شوہر اکثر جماعتوں میں جاتے رہتے ہیں، میں کبھی میکے رہتی ہوں، کبھی سسرال میں رہتی ہوں، تو مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ کیا میں اپنے شوہر کے پیچھے اپنے سسرال میں رہ سکتی ہوں جبکہ میرا وہاں کوئی محرَم نہیں، ایک دیور ہے، ایک جیٹھ ہیں، میں اُمید کرتی ہوں کہ آپ میرے اس مسئلے کو بہتر طریقے سے بمجھ گئے ہوں گے۔

وُوسرایی مسئلہ معلوم کرناتھا کہ ہم سب ساتھ رہتے ہیں، تو اُب میں الگ رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہماری عورتوں کی آپس میں بنتی نہیں، بچوں کی بھی آپس میں بہت گڑ نہیں، بہت کی غلط فہمیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، ذراذرای بات پرلڑا ئیاں ہوتی ہیں، اور بھی بہت ساری مشکلات ہیں، بچوں کی وجہ ہے بھی کوئی بات ضرور ہوجاتی ہے، بھرای میں پریشان اورا کبھی رہتی ہوں، ساتھ ہی اس طرح کہ بالکل ایک و وہ یک کہتے ہیں کہ ہم سوچ اس طرح کہ بالکل ایک و وہ یک کہتے ہیں، میں اپنے شوہر سے الگ رہنے کا کہتی ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں، ایس سوچتے سوچتے بھی پانچ سال گزرگئے ہیں، ایس صورت میں کیا مجھے بیتی ہے کہ میں الگ گھر کا مطالبہ کروں؟ اور کیا یہ شوہر کا فرض ہے کہ وہ الگ گھر دے؟ الگ گھر سے مراد چولہا وغیرہ الگ یا صرف کمرہ الگ مراد ہے؟ جواب: ...اگرعزت و آبر وکوکوئی خطرہ نہ جوتو شوہر کی غیر حاضری میں سرال رہ علق ہے۔

۲:...الگ گھر کا مطالبہ عورت کا حق ہے،'' مگرالگ گھرے مرادیہ ہے کہاس کا چولہا اپنا ہو،اوراس کے پاس مکان کا جتنا حصہ ہےاس میں کسی دُوسرے کاممل خل نہ ہو،خواہ بڑے مکان کا ایک حصہ مخصوص کرلیا جائے۔''

#### بہوسے نامناسب روپیہ

سوال:...اگرمیرے والدین اپنی بہو کے ساتھ مناسب رویہ ہیں اپناتے ،تو بیٹا ہونے کے ناتے میرے لئے کیا شرعی حکم ہے؟

جواب:...والدین کوبہو کے حقوق کم خیال رکھنا چاہئے ،اگر والدین زیادتی کریں تو بیٹے کو حکمت عملی کے ساتھ والدین ک زیادتی کی تلافی کرنی چاہئے ،اس بنا پر والدین کی خدمت چھوڑ دینا یاان کو گھر سے الگ کر دینا، یا خود الگ ہونا مناسب نہیں ، دونوں کے حقوق کا اِحتر ام کرنا چاہئے۔

#### اولا داور بیو یوں کے درمیان برابری

سوال:...ایک آدمی نے ایک شادی کی ،اس بیوی سے اس کے تین بچے ہوئے ،اس کے بعداس نے دوبارہ شادی کی اور دُوسری بیوی سے بھی اتنے ہی بچے ہوئے ،اپنے پہلے بچوں کی نسبت دُوسرے بچوں کواچھی نگاہ سے دیکھتا ہے اوراپنے پہلے بچوں کواچھی

 <sup>(</sup>١) وكذا تجب لها السكنى فى بيت خال عن أهله. وفى الشامية: الأنها تتضور بمشاركة غيرها فيه. (ردالحتار على الدرالمختار ج:٣ ص: ٩٩٥، باب النفقة، مطلب فى مسكن الزوجة).

 <sup>(</sup>٢) وفي الشامية: نقل عن البدائع: حتى لو كان في الدار بيوت وجعل بيتها غلقًا على حدة قالوا ليس لها أن تطالبه بآخر اهـ.
 هذا صريح في أن المعتبر عدم وجدان أحد في البيت لا في الدار. (ردانحتار ج:٣ ص: ١٠١، باب النفقة).

نگاہ سے نہیں دیکھا،تمام اسلامی احکام کو پورا کرتا ہے اور بچوں کو برابرنہیں دیکھتا اور بیویوں کو بھی برابرنہیں دیکھتا،اس کے لئے کیا حکم ہے اور قیامت کے دن اس کی سزاکیا ہے؟

جواب:... دونول بيويول اوران كى اولا و كورميان عدل اور برابرى كرنافرض ب، حديث مين ارشاو بكه:

"عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا كانت عند
الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط رواه الترمذي وأبو داؤد والنسائى وابن ماجة والدارمي."

ترجمہ:...' جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان برابری کا برتا وَ نہ کرے تو قیامت کے دن ایس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کا ایک پہلومفلوج ہوگا۔''

البتہ اگر دونوں ہیویوں کے حقوق برابرا داکرے اور ان میں سے کسی کونظراً نداز نہ کرے گرقبہی تعلق ایک کے ساتھ ذیادہ ہوتو یہ غیر اِختیاری بات ہے، اس پراس کی گرفت نہیں ہوگ ۔ اس طرح اولا دکے ساتھ برابر کا برتا وُضروری ہے، اسکین محبت کم وہیش ہوسکتی ہے، جوغیرا ختیاری چیز ہے۔ خلاصہ بید کہ اپنے اختیار کی حد تک دونوں ہیویوں کے درمیان ، ان کی اولا دکے درمیان فرق کرنا ، ایک کو نواز نااور دُوسری کونظرا نداز کرنا جرام ہے، لیکن قبلی تعلق میں برابری لازم نہیں۔

## کیامرداینی بیوی کوزیردستی اینے پاس رکھ سکتا ہے؟

سوال:...کیا شوہ پی بیوی کوزبردئ اپنے پاس رکھ سکتا ہے جبکہ بیوی رہنے کو تیار نہ ہو؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ بیوی اس کے ساتھ رہنانہیں جا ہتی ،شوہرا سے جبراْر کھے ہوئے ہے ،ایسے مردول کے لئے اسلام میں کیا حکم ہے؟

جواب:...نکاح سے مقصود ہی ہے ہے کہ میاں بیوی ساتھ رہیں ، اس لئے شوہر کا بیوی کواپنے پاس رکھنا تقاضائے عقل و فطرت ہے ،اگر بیوی اس کے ساتھ رہنانہیں چاہتی تواس سے علیحد گی کرا لے۔

#### دُوسری بیوی سے نکاح کر کے ایک کے حقوق ادانہ کرنا

سوال:...ایک میری چچی جان ہے جو کہ بہت غریب ہے اور اس کا جوشو ہرتھا اس نے دُوسری شادی کر لی ہے، وہ شوہرا پنی پہلی بیوی یعنی میری چچی کو پچھ بھی نہیں دیتا، میری عرض یہ ہے کہ بیطریقہ بچے ہے یاغلط ہے؟

<sup>(</sup>۱) عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللّهم هذه قسمتي فيما أملكُ فلا تلمني فيما تملك ولا أملكُ. (ترمذي ج: ١ ص:٢١٦، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر).

<sup>(</sup>٢) وفي صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فالعدل من حقوق الأولاد في العطايا ... إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ٣ ٣ م، كتاب الوقف، مطلب مهم في قول الواقف على الفرضية ... إلخ).

<sup>(</sup>٣) وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدى نفسها منه بمال يخلعها به لقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فإذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ...إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٠٣، باب الخلع).

جواب:...آپ کے چچا کوحقوق کا ادا کرنا فرض ہے،جس شخص کی دوبیویاں ہوں ،اس کے ذمہ دونوں کے درمیان عدل کرنا لازم ہے۔

#### دوبیو بوں کے درمیان برابری کا طریقه

سوال:...کوئی شخص جس کی دو بیویاں ہوں، وہ دونوں کے اخراجات بھی پورے کرتا ہوتو کیا دونوں کو وقت بھی برابر دینا ضروری ہےاورسپروسیاحت میں بھی برابری لازمی ہے؟

جواب:...جس شخص کی دو بیویاں ہوں اس پر تین چیزوں میں دونوں کو برابررکھنا واجب ہے، ایک یہ کہ دونوں کو برابر کا خرچ دے، اگر ایک کوکم اور ایک کوزیادہ دیتا ہے تو خیانت کا مرتکب ہوگا۔ دُوسرے یہ کہ شب باشی میں برابری کرے، یعنی اگر ایک رات ایک کے پاس رہتا ہے تو دُوسری رات دُوسری کے پاس رہے، البتہ یہ جائز ہے کہ باری دودو، تین تین دن کی رکھ لے، بہر حال جتنی را تیں ایک کے پاس رہا، اتن ہی دُوسری کے پاس رہنا ضروری ہے۔ تیسرے یہ کہ برتا و اور معاملات میں بھی دونوں کو تراز د کی تول برابرر کھے، ایک سے اچھااوردُ وسری ہے یہ ابرتا و کیا تو سرکاری مجرم ہوگا اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ:

"عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط رواه الترمذي وأبوداؤد والنسائي وابن ماجة والدارمي."

ترجمہ:...' جوشو ہر دو بیو یوں کے درمیان برابری نہ کرے وہ قیامت کے دن ایس حالت میں بارگاہِ الٰہی میں پیش ہوگا کہ اس کا ایک پہلوخشک اورمفلوج ہوگا۔''

اور شوہرا گرسفر پر جائے تو کسی ایک کوساتھ لے جاسکتا ہے، مگر دونوں کے درمیان قرعہ ڈال لینا بہتر ہے، جس کا قرعہ نکل جائے اس کوساتھ لے جائے۔

# ایک بیوی اگرا پے حق سے دستبردار ہوجائے تو برابری لازم نہیں

سوال:...مسلمان کے لئے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے میں سب کے ساتھ یکساں سلوک فرض ہے، لہٰذا ایک شخص پہلی

 <sup>(</sup>۱) والأصل فيه ان الزوج مأمور بالعدل في القسمة بين النساء بالكتاب قال الله تعالى ولن نستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا في القسم ... إلخ. (البحر الرائق ج:٣ ص:٢١٨).

<sup>(</sup>٢) يجب ..... أن يعدل أى أن لا يجوز ..... فى القسم بالتسوية فى البيتوتة وفى الملبوس والمأكول والصحبة ...إلخ والدر المختار مع الرد ج: ٣ ص: ٢٠١، باب القسم). أيضًا: يجب على الأزواج للنساء العدل والتسوية بينهن فيما يملكه والبيتوتة عندها للصحبة والمؤانسة ...إلخ وعالمگيرى ج: ١ ص: ٣٣٠، الباب الحادى عشر فى القسم).

<sup>(</sup>٣) ..... ولا حق لهن في القسم حالة السفر فيسافر الزوج بمن شاء منهن والأولى أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩)، باب القسم).

بیوی کے ہوتے ہوئے دُوسری سے نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن وہ یہ بیجھتے ہوئے کہ دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کرسکتا، اس لئے پہلی بیوی کوطلاق دینا چاہتا ہے۔ اس صورت میں اگر پہلی بیوی برابری کے حقوق سے دستبر دار ہوکر شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو کیا پھر بھی مرد پر دونوں بیویوں کے ساتھ بیکسال سلوک کرنا فرض ہے؟

جواب:... جب بیوی نے اپناحق معاف کردیا تو برابری بھی واجب نہ رہی ،اس کے باوجود جہاں تک ممکن ہوعدل و انصاف کی رعایت رکھے۔ <sup>(۱)</sup>

#### بیوی کے حقوق ادانہ کر سکے تو شادی جائز نہیں

سوال:... آج کل ہمارے معاشرے میں شادی سے پہلے جنسی تعلقات قائم کرنے کا بڑا رواج ہے، ایک نوجوان شادی سے پہلے جنسی تعلقات میں اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ سے پہلے جنسی تعلقات میں اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ شادی کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور اس طرح وہ شادی کے بعد اپنی بیوی کووہ کچھ نہیں دے سکتا جو کچھ اسے دینے کاحق ہے، کیا ایسا شخص شادی کرسکتا ہے؟ کیا اسلام میں یہ بات جائز ہے یانہیں؟ تفصیل سے بتائیں۔

جواب: ... جو خص ہوی کے حقوق ادائہیں کرسکتااس کے لئے خواہ نخواہ ایک عورت کوقید میں رکھنا جائز نہیں، بلکہ حرام ہادر گناہ کیبرہ ہے۔ اس کو جائے کہ اس عفیفہ کوطلاق دے کرفارغ کردے، اوراگروہ طلاق نہ دے تو خاندان اور محلے کے شرفاء سے کہا جائے کہ وہ طلاق دِلوا ٹیس۔اگروہ اس پر بھی نہ مانے تو لڑکی عدالت میں استغاثہ کرسکتی ہے، عدالت شوہر کوایک سال کی علاج کے لئے مہلت دے، اگروہ اس عرصے ہیں ہوی کے لائق ہوجائے تو ٹھیک ہے، ورنہ عدالت اس کوطلاق دینے پر مجبور کرے،اگروہ عدالت کے کہنے پر بھی طلاق نہ دے تو مدالت اُزخود فنخ نکاح کا فیصلہ کردے۔ (۳)

#### میاں بیوی کےخوشگوارتعلقات کاراز

''ایک خاتون نے اپنے خاوند کے رویے کی شکایت کرتے ہوئے ذِکر کیاتھا کہ وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اورعزیز واقارب پرخوب بیسہ لٹاتے ہیں، اور ہمارااس درجہ خیال نہیں رکھتے ، اور نہ ہی میرے لئے کچھ پس انداز کرتے ہیں، تا کہ مستقبل میں خدانخواستہ کوئی ناخوشگوار حالات میں سہارا بن سکے۔ اس پر

<sup>(</sup>۱) باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك ..... عن عائشة أن سودة بنت زمعة هبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. (صحيح بخارى ج: ۲ ص: ۵۸۳، باب المرأة تهب يومها من زوجها ...إلخ). ولو تركت قسمها أى نوبتها لضرتها صح. (در مختار ج: ۳ ص: ۲۰۲، باب القسم).

 <sup>(</sup>٢) ويجب لو فات الإمساك بالمعروف. وفي الشامية: كما لو كان خصيًا أو مجبوبًا أو عنينًا أو شكارًا ...إلخ. (شامي ج:٣ ص:٢١٩) كتاب الطلاق، أيضًا: هداية ج:٢ ص: ٣٢١، باب العنين وغيره).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الزوج عنينًا اجمله الحاكم سنة فإن وصل إليها فبها وإلّا فرّق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك ..... وتلك الفرقة تطلقية بائنة. (هداية ج:٢ ص:٣٠٠، باب العنين وغيره).

مياں بيوي دونوں کی خدمت ميں چندحروف بطورِنصيحت عرض ہيں۔''

جواب:...عورتیں اپی'' عقل مندی'' ہے اپنا گھرخوداُ جاڑلیتی ہیں ،آپ نے اپنے گھر کا ،خود اپنااور اپنے شوہر کا جونقشہ تھینچاہے،اکثر گھرول کا یہی المیہ ہے،عورتیں مجھتی ہیں کہ جوعقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، وہ'' احمق شوہر'' کوعطانہیں کی ،اور جس قدر مجھےا ہے بچوں کے ساتھ ہمدردی ہے'' سنگدل شوہر'' کو ذرا بھی ہمدردی نہیں ۔ شوہر، ماں کو، باپ کو، بہن بھائیوں کو،عزیز وا قارب کو،ضرورت مندوں کو،مختاجوں کو کیوں دیتا ہے؟ احمق ہے، بے وقوف ہے، ظالم ہے، اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق کا غاصب ہے، وغیرہ وغیرہ ۔عورتوں کی اس عقل مندی کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ مرد کا ذہنی سکون بر با دہوجا تا ہے،اس کوعورت سےنفرت ہوجاتی ہے، بات بات پر دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا،طعن وتشنیع ،سرپھٹول رہا کرتی ہے، نیتجتًا یا تو عورت طلاق لے کرساری عمراپنے زخم چافتی ہے، یاا گرشو ہرصبراور حوصلے سے کام لے کرطلاق تک نوبت نہ آنے دے، تب بھی عورت پریشانی کی آگ میں ساری عمرخود بھی جلتی ہے، شوہر کو بھی جلاتی ہے، اوراپنی اولا د کو بھی ای آگ میں جلنے پر مجبور کردیتی ہے۔ گھر کیا، اچھا خاصا جہنم کدہ بن کررہ جاتا ہے۔ آپ کے گھر کی آ گ بھی آپ کی حدسے بڑھی ہوئی عقل مندی اور آپ کے مقالبے میں شو ہرصاحب کی بے عقلی و بے وقو فی نے لگائی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کی نیک صفت خوا تین دیکھی ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان مثالی محبت ہے اور وہ دونو ںمل کر دونوں ہاتھوں سے دولت لٹارہے ہیں،اورجس قدر کارِخیر میں خرچ کرتے ہیں،اللہ تعالیٰ انہیں اتناہی زیادہ ویتا ہے۔میرےعزیزوں میں ایک خاتون ہیں،شوہرفوج میں کرنل ہیں، دونوں چار بجے اُٹھتے ہیں،میاں تو فجر کی نماز پڑھ کرلیٹ جاتے ہیں،کین یہ نیک بخت خاتون آٹھ بجے تک اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے رہتی ہیں،اس کے شوہر نے ایک دِن یو چھا کہ بیتم اتنی دیر تک کیا مانگتی رہتی ہو؟ بولیں: کچھنیں مانگتی،بس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کاشکر کرتی رہتی ہوں ۔سجان اللہ!اییعورتیں بھی اس ز مانے میں موجود ہیں ۔شوہر کے بھائی بہن ان کے گھرے کوئی چیز ( مثلاً: گاڑی، شوہر کے اِستعال کی گاڑی ) لے جائیں تو شوہرصاحب تو کہتے ہیں کہ دیکھو! انہوں نے میری ضرورت کوبھی نہیں دیکھا لیکن بیگم صاحبہ فر ماتی ہیں:'' تو کیا ہوا،اللہ تعالیٰ آپ کواور عطافر مادیں گے۔'' اندازه کیجئے کہ جس گھر میں ایس پاکیزہ رُوح خاتون ہو، وہ گھر دُنیا میں کیسا'' جنت نشان'' ہوگا! یہ کہنے کی گـتاخی تونہیں کرسکتا کہآ پغلطی پر ہیں، یا آپ کے شوہر .....الیکن بیگزارش ضرور کروں گا کہ تھوڑی ہی'' بے عقلی''اپنے شوہر سے مستعار لے لیجئے ، وہ اپنے والدین پر، بہن بھائیوں پر، یا کالے چور پرخرچ کرنا چاہتے ہیں توان کے ہاتھ رو کئے نہیں بلکہ اسے اوراُ چھالئے ، اوریہ بات ا پنے ذہن سے نکال دیجئے کہ وہ اپنے بھائی بہنوں کے،اپنی بیوی اور اولا دیے زیادہ خیرخواہ ہیں، پھر آپ خود دیکھ لیس گی کہ آپ کا گھر دُنیامیں جنت بن جاتا ہے یانہیں؟اور یہ بھی دیکھ لیں گی کہ آپ کے شوہر کے دِل کی گہرائیوں میں آپ کی کیسی عظمت ہے...؟ یہ چندحروف تو آپ کی خدمت میں لکھے تھے،اب ایک گزارش آپ کے شوہر ہے بھی کرنا جا ہتا ہوں۔وہ یہ کہ والدین پر، بھائی بہنوں پر ،عزیز وا قارب پرخرچ کرنا تو بہت اچھی بات ہے،لیکن اپنے بال بچوں کے لئے کچھ پس انداز کرنا بھی یُری بات نہیں ، نہ عورت کے حریص اور لا کچی ہونے کی دلیل ہے۔ بلاشبہ عورت کا سب سے بڑا سرمایہ حیات اس کا شوہر ہے اور اس کے ہوتے ہوئے عورت کوکسی فکروا ندیشے میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ،اللہ تعالیٰ شوہر کا سابیسلامت رکھے ،اللہ کا دیا سب کچھ ہے،کین عورتیں فطری طور پر کمزورہوتی ہیں،اوران کوستقبل کےاندیشے نتایا کرتے ہیں،اس کئے مرد کا فرض صرف یہی نہیں کہ اپنی حیثیت کے مطابق ہوی بچوں کے نان ونفقہ کا،ضرور یات کا،اوران کے آ رام وراحت کا خیال رکھے، بلکہ یہ بھی اس کے ذمے ہے کہان کے ستقبل کے بارے میں بھی کچھ فکرر کھے۔

مشکوۃ شریف ''باب مناقب العشرۃ''فصل ثالث میں ترندی کی روایت سے حضرت اُم ّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللّٰه عنہا کی حدیث قتل کی ہے کہ آنخصرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم از واجِ مطہرات ؓ سے فر ماتے تھے کہ:'' میرے بعد کی تمہاری حالت مجھے فکر مند رکھتی ہے،اور تمہارے مصارف کی مشقت صرف صابرا ورصد بق حضرات اُٹھا کیں گے۔''(۱)

اس حدیث ہے دوبا تیں معلوم ہو کیں۔ایک بیہ کہا پنے جانے کے بعداہل وعیال کے بارے میں فکر مند ہونا تو کل کے منافی نہیں ، بلکہا یک امرِطبعی ہے۔دوم بیہ کہان کے لئے کچھ پس انداز کرنا خلاف زُ ہزنہیں بلکہ سنت ہے۔

بہرحال میاں بیوی کی خوشگوار زِندگی کاراز ہے ہے کہ بیوی توحق تعالیٰ شانۂ کا ہمیشہ شکر بجالاتی رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کواپیا شوہرعطافر مایا ہے، جو نہ صرف اپنے بیوی بچوں کا سہارا ہے، بلکہ اس کے ذریعے اور بہت سے بندوں کی کفایت ہوتی ہے، اس کے دِل میں شوہر کی طرف ہے بھی میل بیدانہیں ہونا چاہئے کہ یہ چیز اِز دواجی زندگی میں زہر گھول دیتی ہے۔

#### جیون ساتھی کیسا ہونا جا ہے؟

سوال:... میراتعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جو بظاہرتو نماز روزے کا پابند ہے اور خاندان کے زیادہ تر افراد کی جج وعرے اداکر پچے ہیں، لیکن آج کل کے بیشتر خاندانوں کی طرح ہمارے خاندان میں بھی دین کے صرف آسان فرائفن کو ہی دین سمجھ لیا گیا ہے اور وہ بھی صرف سطی طور پر اور اس پر بہت فخر بھی کیا جاتا ہے۔ مختصراً لیہ کہ میرے خاندان میں نماز، روزے کی تو تھوڑی بہت پابندی ہے، اور ای کو دین سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ دُوسر نے فرائفن وواجبات مثلاً: پردے کا اِمہمام، داڑھی کا رکھنا، یا حلال وحرام کی تمیز کرنا، ان باتوں پرکوئی زوز نہیں دیا جاتا، نہ کوئی اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس آج کل کی تمام بدعات کی جاتی ہیں اور ان پر ہزاروں روپے کا پیجا خرج کیا جاتا ہے، اور خوش اس بات پر ہیں کہ ان کی وجہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے (اللہ پاک ان کو ہدایت دے، آمین)۔ دُوسری طرف ہرگھر میں ڈش انٹینا، وی ہی آر کا چوہیں گھنٹے اِستعال رہتا ہے اور شادی بیاہ کے موقع پر ہرقتم کی خرافات دے، آمین )۔ دُوسری طرف ہرگھر میں ڈش انٹینا، وی ہی آر کا چوہیں گھنٹے اِستعال رہتا ہے اور شادی بیاہ کے موقع پر ہرقتم کی خرافات مثلاً: ناج گانا اینے عروج پر ہوتا ہے۔

مولا ناصاحب! کچھ میں حصہ لیتی تھی، اللہ تعالی مجھے معاف کرے) میں بھی ان تمام کا موں میں حصہ لیتی تھی، الکین کچھ معاف کرے) میں بھی ان تمام کا موں میں حصہ لیتی تھی، الکین کچھ کے ہدایت نصیب ہوئی، اور مجھ پربیروشن ہوا کہ ہم آج تک کن گنا ہوں میں مبتلارہ ہیں۔اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے (آمین)۔اس کے علاوہ میں نے آپ ک

<sup>(</sup>۱) عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لنسائه: إن أمركن مما يهمنى من بعدى ولن يصبر عليكن إلا الصابرون الصّديقون ... إلخ . (مشكواة ص: ٥٦٤، باب مناقب العشرة، الفصل الثالث).

کتابوں کا مطالعہ کیا جن سے مجھے اپنے دین وصحیح طور پر جمجھنے میں ہے اِنتہا مد دملی ۔ خاص طور پر آپ کی کتاب'' اِختلاف اُمت اور صراطِ مستقیم'' پڑھ کر مجھے صراطِ مستقیم '' پڑھ کر مجھے صراطِ مستقیم '' پڑھ کر مجھے صراطِ مستقیم کے معنی پتا چلے ، جس کے بعد میں نے آ ہستہ آ ہستہ اپنے آپ کو بدلنا شروع کیا ، اب میں پر دے کا جس حد تک ممکن ہوں ، ٹی وی جیسی خرافات کو کممل طور پر چھوڑ پھی ہوں ، حد تک ممکن ہوں ، ٹی وی جیسی خرافات کو کممل طور پر چھوڑ پھی ہوں ، اللہ پاک مجھے مضبوط رکھے اور میرے اِرادوں میں اِستقامت عطاکرے ، آمین! تمام بدعات سے ہر ممکن طریقے سے بہتے کی کوشش کرتی ہوں اور گھر والوں کو بھی ان سے بہتے کی تلقین کرتی رہتی ہوں ۔ لیکن ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ، جب اللہ چا ہے گا ، ان کے دِلوں کو بلٹ دے گا ، فی الحال میری کوششیں بالکل ناکام ہیں ۔ آپ سے اپنے گئے دُعاکی طالب ہوں کہ اللہ پاک مجھے اِستقامت عطافر مائے ، کیونکہ میں اس راستے براور آگے تک جانے کی خواہش مند ہوں ۔

اب میں اصل مسکے کی طرف آتی ہوں۔ میرے والدین اب میری شادی کرنا چاہتے ہیں، رشتے بھی بہت آرہے ہیں، کین مجھے بہت افسوس کے ساتھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے والدین کے پیشِ نظر محض میری کسی اچھے کھاتے پیتے لڑکے کے ساتھ شادی ہے، اور انہیں میرے دینے گئر جھان اور دینی مستقبل کا کوئی خیال نہیں۔ میرے والدین ہر بات کو اہمیت دیتے ہیں لیکن اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے کہ وہ شخص دین دارکتنا ہے؟ نماز روزے کا پابند ہے یا نہیں؟ حلال کما تا ہے یا نہیں؟ اس کی داڑھی ہے یا نہیں؟ جبکہ میری خواہش ہے کہ میری شادی جس شخص سے ہو، وہ کمل باشرع مسلمان ہو، جو خود میری بھی رہنمائی کرے۔

میری گزارش وُ وسری لڑکیوں کے والدین سے بھی ہے کہ وہ خدارا!اس بات کوا وّلین اہمیت دیا کریں۔ میں نے بیسب پھھ پوری خلوصِ نیت سے لکھا ہے، اور دِل کی گہرائیوں سے میں اللّٰہ کا قرب حاصل کرنے کی خواہش مند ہوں۔ خدا گواہ ہے کہ جو پچھ میں سوچتی ہوں اور کرنا چاہتی ہوں، وہ میں نے دِل کی تمام ترسچائی کے ساتھ آپ کولکھ دیا ہے۔ لکھنے کوتو اُ بھی اور بھی بہت ہی باتیں ہیں، لیکن آپ کے قیمتی وقت کا بھی خیال ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ان لفظوں میں، میں اپنے جذبوں کی شد تیں سموسکی ہوں یا نہیں؟ بہر حال ان تمام باتوں کی روشنی میں آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ:

ا:...اگرمیں اپنے والدین سے اس معاملے میں شختی کرتی ہوں تو کہیں میں ان کی نافر مانی کی مرتکب تو نہیں ہور ہی؟
۲:...اگر میرے والدین سب کچھ جانتے ہو جھتے اور میرے دینی رُجھان کودیکھتے ہوئے بھی میری شادی کسی ایسے شخص سے کردیں جوشرع کا پابند نہ ہو، تو اس کا گناہ کس کے سر ہوگا؟ اور اس میں میر اقصور کتنا ہوگا؟

٣:...(سوال حذف كرديا گيا)\_

جواب:...آپ کا خطر پڑھ کر بہت مسرّت ہوئی۔اللہ تعالیٰ ہم سب کونیکی کی ہدایت عطافر مائے۔دراصل بات یہ ہے کہ دُنیا تو ہمارے سامنے ہے،لیکن آخرت ہماری نظروں سے غائب ہے، جب مرنے کے بعد دُوسرے عالم میں پہنچیں گے،اس وقت ہمیں حقیقت ِ حال معلوم ہوگی، مگرافسوس کہاس وقت ہماری بات کو سننے والا بھی نہیں ہوگا،اورکوئی ہماری فریا دکواللہ تعالیٰ کے سواسنے والا بھی نہیں ہوگا،حدیث شریف میں ہے:

" دانااور ہوشیار وہ آ دمی ہے، جس نے اپنے نفس کواَحکام اِلٰہی کے تابع کرلیا، اور موت کے بعد کی

زندگی کے لئے محنت شروع کردی،اوراَحمق ہے وہ شخص،جس نے اپنے نفس کوخواہشات کے پیچھے لگادیااوراللہ تعالیٰ پرآ رزوئیں دھریں ( کہاللہ تعالیٰ بخش ہی دے گا)۔''<sup>(۱)</sup>

اس لئے اب آپ کے سوالوں کا جواب لکھتا ہوں:

اند اگرآپ کے والدین کی ایسے محض کے ساتھ شادی کرنا چاہیں، جو دُنیا میں مست ہواور آخرت سے عافل ہو، جس کونماز روزے کی، حلال حرام کی ، دِین کے دُوسرے آ حکام کی کوئی پروا، نہ ہو، تو آپ والدین سے صاف کہد دیجئے کہ آپ شادی کے لئے تیار نہیں ہیں۔ یہ والدین کی نافر مانی نہیں، کیونکہ جس کام میں اللہ کی نافر مانی ہوتی ہو، اس میں کی مخلوق کی فر ما نبر داری جائز نہیں ہے۔ (۲) میں میں۔ یہ والدہ ما جدہ سے یہ کہد یں کہ آپ ایسے آ دمی کے ساتھ شادی کرنے کے لئے ہرگز راضی نہیں ہوں گی، جو دِین دار نہ ہو۔ اللہ تعالی نے مرداور عورت کا ساتھ ای گئے بنایا ہے کہ وہ دِین کہ وہ یہ کہ وہ یہ کہ دوں کے لئے ایسے آ دمی کا معاطم میں ایک دُوسرے کے مددگار ہوں، اور ایک دُوسرے کو جہنم کے عذاب سے بچانے والے بنیں۔ شادی کے لئے ایسے آ دمی کا ایسے آ دمی کا ایسے آدمی کا ایسے آخل کرنا جو کہ خود بھی جہنم کا راستہ اِختیار کئے ہوئے ہو، ہرگز ہرگز جائز نہیں۔

m:...اس سوال کے تین جھے ہیں:

الف:...ساری عمرتجرّ دکی زندگی گزار ناایک لڑکی کے لئے مشکل ہے،اس لئے میںاس کامشورہ آپ کو ہر گزنہیں دُوں گا۔ ب:...جو پہلے سے شادی شدہ ہو،اوراس کے اہل وعیال بھی ہوں،اس کے ساتھ شادی کرنا بھی نامناسب ہے، کیونکہ سوکنوں میںائن بن رہتی ہے،اس طرح آپ کا دِین بر باد ہوگا۔

ج:...میرامشوره به ہوگا که کسی ایسے دِین دارآ دمی سے شادی کی جائے جوعالم ہو، تبلیغی جماعت میں جڑا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کا دِل میں خوف رکھتا ہو، مزاج کا سخت نہ ہو، اور ہر معاملے میں آخرت کو پیشِ نظر رکھتا ہو، اس کے ساتھ ساتھ بقد رِضرورت وُنیا بھی رکھتا ہو، إن شاءاللہ ایبارِ شتہ مبارک ہوگا۔

## اگرشو ہرکسی بیاری کی وجہ ہے بیوی کے حقوق ادانہ کر سکے تو؟

سوال:...میرے شوہر کی ٹیلرنگ کی وُ کان ہے، وہ خواتین کا ناپ لیتے ہیں، دوسال قبل داڑھی رکھی ہے، نماز کی پابندی بھی ابشروع کی ہے، سات سال سے شوگر کی بیاری ہے، اس وجہ سے مردا نگی ختم ہوگئی ہے۔ گھر میں آتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غیر آ دمی جیسا ہو، ویسے رہتے ہیں، نہ مجھ سے بات کرتے ہیں اور نہ بچوں کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ شوہر کی بے توجہی سے بچوں کی فشو ونما پر بہت اثر ہوا ہے، شوہر کی جو جہی کی وجہ سے میں بھی ان پر توجہیں دیتی، شوہر سے نفرت ہوگئی ہے۔

<sup>(</sup>١) عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنّي على الله. (مشكوة ص: ١٥٣، باب إستحباب المال والعمر للطاعة، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٢) عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. (مشكواة ص: ١٩ ٣، كتاب الإمارة والقضاء، الفصل الأول).

جواب:...مرد کے ذمے لازم ہے کہ وہ بیوی کے حقوق کواُ دا کرے،لیکن اگر وہ بیار ہے اور اس میں بیوی کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت نہیں،توعورت کوصبر وشکر کر کے اس صورتِ حال کو بر داشت کرنا چاہئے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کواولا د دےرکھی ہے، ان کی تندرستی اور خیر مانگیں اور اپنے شو ہر کی بھی۔غیرعورتوں کا ناپ لینا گناہ ہے،تمہارے شو ہرکو بیکا منہیں کرنا چاہئے ،واللّٰہ اعلم!

#### بیوی کے حقوق ادانہ کرنا گناہ کبیرہ ہے

سوال:...ایک مذہبی شخص اپنی بیوی کے ساتھ نا جائز سلوک کرے ، اس کو نان ونفقہ نہ دے ، ماں باپ کے گھر جانے سے رو کے اور اس سے بالکل بات چیت نہ کرے ، یعنی گزشتہ آٹھ سال سے اپنی بیوی سے بات نہ کی ہو، ایسے شخص کے لئے کیا شرعی تھم ہے؟

جواب:...جوفض ہوی کے حقوق ادانہ کرے وہ گناہ کیرہ کا مرتکب ہے،اس کے ذمے ہوی کے حقوق ادا کرنااور بصورتِ دیگراس کوطلاق دے دیناوا جب ہے۔

#### بیوی کے حقوق سے لاتعلقی کی شرعی حیثیت

سوال:...میری شادی کوتقریباً پونے دوسال ہو چکے ہیں۔میری ساس بہت سخت دِل خاتون ہیں،نندیں زبان کی بہت تیز ہیں،ساس نندوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، ہیں سات ماہ سے میکے میں بیٹھی ہوں۔ان لوگوں کا میر سے شوہر پر دباؤ ہے کہ اس کو طلاق دے دو،شوہر طلاق دینے پر راضی نہیں ہیں۔میر سے شوہر نہ مجھ سے ملنے آتے ہیں، نہ فون کرتے ہیں اور نہ میر اخر چہ بر داشت کرتے ہیں۔میر سے حقوق سے بالکل لا تعلق ہیں۔قرآن وحدیث کی روشی میں ایسا کرنے والوں کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟
جواب:...شریعت نے میاں ہیوی کے حقوق رکھے ہیں، جب ایک شخص کسی عورت کو بیاہ کر لا تا ہے تو وہ حقوق جواس کے ذم لازمی ہیں ان کا اداکر نا ضروری ہے،اگراً دائہیں کر تا تو قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا۔

#### حامله عورت کو بچول سمیت والد کے گھر حچھوڑ نا

سوال:...ہمارے ہاں ایک رسم بد جاری ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہوتو اسے اس کا شوہر باپ کے گھر اور اگر باپ نہ ہوتو بڑے بھائی کے ہاں چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے نتین چار بچول کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اسے اس عرصے کا نان ونفقہ بھی نہیں دیتا کہ اب جب تک بچہ پیدانہ ہوعورت اور اس کے بچول کی دیکھ بھال اس کے بھائیوں پرفرض ہے۔ اس رسم کی کیا شرعی حیثیت ہے؟

<sup>(</sup>۱) ويسقط حقها بمرة ويجب ديانة أحيانًا. وفي الشامية: لو أصابها مرة واحدة لم يتعرض له لأنه علم أنه غير عنين وقت العقد بل يأمره بالزيادة أحِيانًا لوجوبها عليه إلّا لعذر ومرض أو عنة عارضة أو نحو ذلك. (شامي ج:٣ ص:٢٠٣).

 <sup>(</sup>۲) ويجب لو فات الإمساك. وفي الشامية: كما لو كان خصيًا أو مجبوبًا أو عنينًا أو شكارًا. (شامي ج: ٣ ص: ٢٢٩ كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمر ..... فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالرجل إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته. وفي رواية: كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت. رواه مسلم. (مشكواة ص: ٢٩٠، باب النفقات وحق المملوك).

جواب:...شرعاً عورت کا نان ونفقہ شوہر کے ذہبے ہے، بشرطیکہ عورت اس کے گھر میں ہو۔ ہمار ہے یہاں یہ رواج جو کہ آپ نے ذِکر کیا ہے، بہت غلط ہے کہ ممل کی حالت میں عورت کو بمعہ بال بچوں کے باپ یا بھائیوں کے گھر بھیج دیا جا تا ہے، اوراس صورت میں عورت کے باپ یا بھائیوں کے گھر بھیج دیا جا تا ہے، اوراس مورت میں عورت کے تمام اِخراجات کی ذمہ داری بمعہ بچوں کے ان گلے پر ڈال دی جاتی ہے، یہ لوگوں کا رواج ہے اوراس رواج کو ختم کرنا جا ہے۔

#### شادی کے بعدسسرال کی طرف سے ملے ہوئے گھر میں رہنا

سوال:..شادی کے بعدلڑ کے کولڑ کی کے مکان (جولڑ کی کے والدین نے دیا ہو) میں رہنا کیا دُرست ہے؟

جواب:...اگرلڑی کے والدین نے لڑی کومکان دیا ہے (اوراس کے نام کرایا ہے) تولڑ کی مالک ہے، وہ رہنے گی اِ جازت دے تو رہنا دُرست ہے۔ اور اگر داماد کے مطالبے پر داماد کے نام کرایا گیا، تو بیز بردس ہے، اس میں رہنا جائز نہیں، بلکہ لڑکی کے والدین کوواپس کرنا ضروری ہے۔

## گھریلوزِ ندگی کے مطحن مراحل کاحل

سوال:...میری عمر ۵۷ سال ہے،اورشروع ہی ہے گھر میں ناإتفاتی شروع ہوگئی تھی،اورآج تک وہ جاری ہے۔نیجہ یہ ہوا کہ میری اولا دیراس کا اثر پڑا، دولڑ کے جو برسرِ روزگار ہیں، یہ ندگورہ بالا بیچے مال کے فرما نبردار ہیں،اوریہ سبنٹی روشنی کی زندگی اِختیار کرو۔'' کرچکے ہیں، مجھکو کئی باریہ کہہ کر کہ:'' تمہاری زندگی دقیانوس ہے،آپ سے ہمارا نبھا وَنہیں ہوسکتا،تم اپنا کوئی دُوسراراستہ اِختیار کرو۔'' حتی کہ گھر سے نکل جانے پر مجبور کردیا، چنا نبچہ دومر تبہ گھر سے نکل جانا پڑا،کیکن ہرمر تبہ اعزانے سلح صفائی کرادی۔ گر چند دِنوں بعد پھر کی حالات ہوئے اورمطالبات پیش ہونے گئے،مثلاً: بڑی کوٹھی،ایک موٹر خرید دو، وغیرہ وغیرہ دیکن یہ سب میری بساط سے باہر ہے، کیونکہ اب میں ریٹائر ڈ ہوں، سادگی کی زندگی گزارنے والا ہوں، لوگ اور گھر والے مجھے دولت مند جانے ہیں، جبکہ کئی مرتبہ کہا کہ اول توا تنا پیسہ میرے یاس نہیں ہے،اگر بچھ ہے تو میں قبر میں نہ لے جاؤں گا۔گران پرکوئی اثر نہ ہوا،اس پریشانی کی وجہ سے مجھے ہائی

<sup>(</sup>۱) ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة: زوجية وقرابة وملك ...... فتجب للزوجة بنكاح صحيح ....... على زوجها لأنها جزاء الإحتباس ...... ولو صغيرًا جدًّا في ماله ...إلخ (در مختار ج:٣ ص:٥٤٢، ٥٤٣، كتاب الطلاق، باب النفقة).

<sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار، كتاب الهبة (ج: ٥ ص: ١٨٨) وشرائط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضًا ....... وركنها هو الإيجاب والقبول ...... وحكمها ثبوت الملك للموهوب له ...... وتصح بإيجاب كوهبت ونحلت ... إلخ وفي شرح المجلة (ج: ١ ص: ٢١٣)، رقم المادة: ٨٣ من كتاب الهبة) تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض الكامل لأنها من التبرعات، والتبرع لا يتم إلا بالقبض وفيه أيضًا (ج: ١ ص: ١٥٣ رقم المادة: ١٩٢ ١ من كتاب الشركة) كل يتصرف في ملكه كيف شاء.

<sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرى، إلا بطيب نفس منه. (مشكوة ص:٢٥٥). والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم ... إلخ. (رد المحتار ج:٥ ص: ٩٩، باب البيع الفاسد).

بلڈ پریشر ہوگیا، میری حالت اس وقت میتھی کہ پر ہیزی کھانا تو بجائے خود عام کھانا بھی میسر نہ تھا، کچھ دن ہوٹل سے کھانا پڑا، بالآخر تیسری بارگھر سے نکلنا پڑا۔ میں نے ہر مرتبہ گھر سے نکل جانے کے باوجود ماہواری خرچہ بذریعیہ منی آرڈر بھیجا، مگراس کوانہوں نے واپس کردیا۔ اب صورتِ حال میہ ہے کہ میں ڈھائی سال سے یہاں کراچی میں چھوٹے بھائی کے ہاں ہوں، گھر کوئی خط و کتابت بھی نہیں ہے، میری زندگی پریشانیوں کا گہوارہ بن چکی ہے، میں زندگی سے بیزار ہوں، بار ہاشیطان نے خودکشی کرنے کا خیال وِل میں ڈالا، مگر اللہ تعالی کاشکر ہے کہ ایسانہ ہو کہ شیطان اپنی چال میں کا میاب ہوجائے اور میں کوئی غیر شرعی فعل کر بیٹھوں۔

فعل کر بیٹھوں۔

سمجھ نہیں آتا کہ زندگی کے بقیہ دن کیے گزریں گے؟ کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ ہرطرف مصیبت و پریثانی ہی نظر آتی ہے۔ رشتہ دار بھی منہ پھیر گئے ہیں،اب دُنیامیں میری کوئی نہیں س سکتا، براو کرم مجھے اب سمجھے رائے کے لئے راہ نمائی فرماویں۔

جواب:...السلام علیم ورحمة الله! آپ کی پریشانی سے صدمہ ہوا،الله تعالیٰ آپ کوراحت وسکون نصیب فرماویں۔آپ کا خودکشی کا وسوسہ تو بہت ہی غلط ہے،اس لئے کہ آپ کی ساری پریشانی تو بیوی بچوں کی جدائی اور بے وفائی کی وجہ سے ہے، کیا خودکشی سے آپ کو بیوی بچول جا کیں گے؟ یا ہمیشہ کے لئے عذاب میں گرفتار ہونا پڑے گا؟ ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد جوسز اہوگی اس کے مقابلے میں آپ کوموجودہ حالت جنت معلوم ہوگی۔

ربی آپ کی پریشانی! سویہ جھی حقیقت ناشنائی کی بناپر ہے، انسان وُ نیا میں اکیلا آتا ہے، اوراکیلا ہی جاتا ہے، عقل کا تقاضا یہ تھا کہ اس کا حقیق تعلق بھی صرف ایک ذات سے ہوتا، اور باتی سب سے تعلق محض اُس کی ذات کی وجہ سے ہو لیکن ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے تعلق تو رُکر مخلوق سے جوڑلیا، مرتے وقت پتا چلے گا کہ جن کوا پئے جمھے کران سے تعلق جوڑا تھا، وہ محض فریب تھا، دھو کا تھا، ور دنہ ان میں سے کوئی بھی ایسانہیں جس سے ہمیشہ کا تعلق جوڑا جائے۔ آپ خدا کا شکر سے بچئے کہ وُ نیا کی بے ثباتی و بے وفائی اللہ تعالیٰ نے آپ کومر نے سے پہلے ہی ظاہر کر دی، تا آئکہ زندگی کے جنتے لیجات آپ کے باقی ہیں، ان میں آپ گزشتہ عمر کی تعلیٰ کرلیں۔ آپ کے یہ بوک بچے جن کی جدا کی میں آپ گزشتہ عمر کی تعلیٰ کرلیں۔ آپ کے یہ بوک بچو جن کی جدا کی میں آپ کو بلڈ پریٹر ہور ہا ہے، ذرا سوچئے کہ آخر کہ تک آپ کے ساتھ رہیں گے؟ آپ خود تی کی سے بوکی نیمیں سوچتے کہ گویا میں وُنیا سے رُخصت ہوگیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے زندگی کے چندلیجات دے کر جمھے دوبارہ وُنیا میں بھیج دیا ہیں، یہ یکول نیمیں سوچتے کہ گویا میں وُنیا سے رُخصت ہوگیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے زندگی کے چندلیجات دے کر جمھے دوبارہ وُنیا میں بھیج دیا ہیں، یہ یکول نیمی اب بھی زید مؤول میں اپنی آخرت کے لئے بچھ سامان کر لول لیکن تجب ہے کہ آپ کے دل میں اب بھی زید مورہ لیا ہے، اس لئے آپ کو سے نامان مورہ دی جمھ سے نامان مشورہ لیا ہے، اس لئے آپ کو سے میں نہایت اِخلاص و ہمدردی کے ساتھ حسین ذیل مشورے دیا ہوں:

ا:...آپ فوراْ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کے لئے گھر چلے جا ئیں ،اور آپ کے پاس جوبھی روپیہ پیسہ ہے ، اُس کا ُ حساب اُن کے حوالے کردیں۔

۲:...ان سے صاف صاف کہددیں کہ میں نے آئندہ لمحات اپنے آپ کومردہ سمجھ کر گزارنے کا فیصلہ کرلیا ہے،اس لئے آپ لوگوں کے ساتھ نہ میرالڑائی جھکڑا ہے، نہ تمہاری کسی بات کا مجھے رنج ہے، میں ایک جنازہ ہوں ،خواہ اُسے جو چاہوکرلو۔ سن...آئنده زندگی میں پنج گانه نماز کی پابندی کیجئے ،اپناوقات دُ عاواِستغفار میں بسر کیجئے ، دُ نیا کی کسی خوشی کوخوشی اور کسی رنج کورنج سمجھنا حچھوڑ دیجئے ۔

ہ:... بیتصوّر کیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں ،اس کی جانب سے جومعاملہ میر ہے ساتھ ہور ہاہے ، وہ سرا پاخیر ہے اور میری مصلحت کا ہے۔

۵:...ا پنازیادہ تر وقت مسجد میں گزاریئے ،اورکوئی اللّٰہ کا نیک بندہ مل جائے تو اُس کی صحبت میں بیٹھا کیجئے ،اوریہ بیجھئے کہ مجھ سے زیادہ خوش بخت کون ہوگا جس کواللّٰہ تعالیٰ نے آخرت کی تیاری میں لگادیا ہے اور دُنیا کے تمام افکار سے آزاد کردیا ہے۔

۲:...میرایه خطاییے بیوی بچوں کو دِکھاد بیجئے ،اگران میں انسانیت کی کوئی رمق ہوگی تو اِن شاءاللّٰد آپ کے پاؤں دھوکر پینے کواپنی سعادت سمجھیں گے۔

ے:...میرے ان مشوروں پراگرآپ نے عمل کیا تو مجھے اپنے حالات دوبارہ لکھئے، ورنہ خط پھاڑ کر پھینک دیجئے ،اور جو جی میں آئے کیجئے ،والسلام!

# کن چیزوں ہے نکاح نہیں ٹوٹنا؟

## شوہر بیوی کے حقوق نہادا کرے تو نکاح نہیں ٹوٹٹا لیکن چاہئے کہ طلاق دے دے

سوال:...ہمارےایک عزیز ہیں جو کہ عرصہ ۲ سال ہے کس بیاری کی وجہ ہے اپنی بیوی کے حقوق کی طرف توجہ بالکل نہیں دے رہے۔تقریباً ۲ سال سے زیادہ ہو گئے ہیں ،کئی رشتہ دار کہتے ہیں کہ ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ان کی بیوی شرم وحیا کی وجہ سے پچھنیں بولتی۔لہٰذا آپ ہے گزارش ہے کہ اس بارے میں قرآن وسنت کی روشنی میں تحریر فرما ئیں کہ کیاوہ میاں بیوی بن کر رہ سکتے ہیں؟

جواب:..اس سے نکاح نہیں ٹوٹنا ،کین جوشن ہوی کے حقوق ادانہیں کرسکتااس کے لئے اس عفیفہ کوقیدر کھناظلم ہے ، اس لئے اگر بیوی اس شخص سے آزادی جاہتی ہوتو بیوی کے خاندان کے لوگوں کو جاہئے کہ شرفاء کے ذریعہ شوہر سے کہلا ئیں کہاگروہ بیوی کے حقوق ادانہیں کرسکتا تواسے طلاق دے دے۔

## شوہرکے پاگل ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا

سوال: ... میں نے ایک ایسی عاقل و بالغ عورت ہے آج ہے تقریباً ۳سال پہلے جائز طور پر نکاح کیا جس کا پہلاشو ہرا پنا ہوش وحواس کھو چکا تھا، اور وہ عورت ہے سہاراتھی۔ اس لئے جب وہ شخص پاگل خانے میں داخل کرادیا گیا تو میں نے اس عورت کے ساتھ گواہوں کی حاضری میں نکاح کرلیا۔لیکن اب تمیں سال بعد مجھے لوگ طعنہ دیتے ہیں کہ میں نے غلط نکاح کیا ہے اور وہ شخص جو پاگل ہو چکا تھا اب واپس آگیا ہے۔ آپ حدیث وفقہ کی روشنی میں جواب دیں کہ میرا نکاح جائز تھا یانہیں؟ آپ کی مین نوازش ہوگ اور سائل کو دِلی سکون حاصل ہوگا۔

جواب: محض شوہر کے پاگل ہوجانے ہے نکاح نہیں ٹوٹ جاتا،البتۃ اگرعورت کی درخواست پرعدالت فنخ نکاح کا فیصلہ

<sup>(</sup>۱) ويـجـب لو فات الإمساك بالمعروف كما لو كان خصيًا أو مجبوبًا أو عنينًا أو شكازًا. (شامي ج:٣ ص:٢٢٩، كتاب الطلاق، أيضًا: هداية ج:٢ ص:٢١، باب العنين وغيره).

<sup>(</sup>٢) وإذا كان الزوج عنينًا أجله الحاكم سنة فإن وصل إليها فبها وإلّا فرق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك ..... فإذا مضت المدة ولم يصل إليها تبيّن ان العجز بآفة أصلية ففات الإمساك بالمعروف ووجب عليه التسريح بالإحسان ... إلخ. (هداية ج:٢ ص: ١٣٢)، باب العنين وغيره).

کردے تو خاص شرا لکا کے ساتھ فیصلہ سے ہوسکتا ہے، اورعورت عدت گزار کردُ وسری جگہ نکاح کرسکتی ہے۔ آپ نے پاگل کی بیوی سے بطورِخود جو نکاح کرلیا تھا بید نکاح صحیح نہیں ہوا، آپ کواس سے فوراً علیحدگی اختیار کرلینی چاہئے اور اس غلط روی پر دونوں کو تو بہمی کرنی چاہئے، بیعورت پہلے شوہر کے نکاح میں ہے، اس سے طلاق لینے اور عدت گزار نے کے بعددُ وسری جگہ نکاح کرسکتی ہے۔ گنا ہ سے نکاح نہیں ٹو شا

سوال:...ہم نے ساہے کہا گرکو کی شخص گا ناسنتے وقت گانے سے لذّت حاصل کرے یعنی حالت ِبے خودی میں جھومنا یالہرا نا شروع کر دے تواس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے ، کیا یہ بات وُرست ہے؟

جواب:..گناہ سے نکاح نہیں ٹو شا ،البتہ اگر کو کی شخص کسی حرام قطعی کوحلال کہے تو اس سے وہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے ، اوراس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔

## فارم میں'' میں شادی شدہ نہیں ہوں'' لکھنے کا شادی پراُ ثر

سوال:...اگرکوئی شادی شدہ مخص کوئی فارم بھرتے ہوئے یہ لکھے کہ:'' میں نے شادی نہیں کی ہے''یا کوئی پو چھے تو یہ کے کہ: '' میں نے نکاح نہیں کیا ہے' تو اس کے نکاح پر کوئی اثر پڑے گا؟ جواب:...جھوٹ بولنے سے نکاح نہیں ٹوٹنا۔

## قرآن اُٹھا کرکہنا کہ' میں نے دُوسری شادی نہیں کی''اس کا نکاح پراثر

سوال:...میرےایک دوست نے ایک تورت ہے کورٹ میں دُوسری شادی کی ہے، چونکہ پہلی بیوی کرا چی میں رہتی تھی،

اس لئے اسے اس بات کا کوئی علم نہیں تھا، بعد میں جب بیراز کھلاتو میرے دوست کی پاکستان آمد پراس کی پہلی بیوی اس سے خوب لڑی اور اس نے کہا کہ تم قر آن پاک ہاتھ میں اُٹھا کر کہو کہ میں نے دُوسری شادی نہیں کی، بیصا حب دُ بئی واپس آکر پھر دُوسری بیوی کے ساتھ رہنے لگے۔ پچھ کرصہ بعد پہلی بیوی کو دو بارہ علم ہوگیا، ان صاحب نے حقیقتا دُوسری شادی کر لی ہے، وہ دُ بئی آئی اور پھرا پے شوہر سے محاذ آرائی پرآ مادہ ہوئی۔شوہر نے دو بارہ قر آن کی قشم کھا کرا پی پہلی بیوی کو لیقین دِلا نے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی دُوسری بیوی کو کہا کہ کہو کہ میں ہی وہ عورت بول رہی ہوں، میں نے آپ کے شوہر سے شادی نہیں کی، بلکہ ہم صرف دوست کے تم پہلی بیوی کو فون کرکے کہو کہ میں ہی وہ عورت بول رہی ہوں، میں نے آپ کے شوہر سے شادی نہیں کی، بلکہ ہم صرف دوست

<sup>(</sup>۱) وإذا كان بالزوج جنون أو برص أو جذام فلا خيار لها كذا في الكافي قال محمد: إن كان الجنون حادثًا يؤجله سنة كالعنة ثم ينخير الممرأة بعد الحول إذا لم يبرأ، وإن كان مطبقًا فهو كالجب وبه نأخذ، كذا في الحاوى القدسي. (فتاوئ عالمگيري ج: ١ ص: ٢٦٩). تفصيل كے لئے الماحظة بو: الحيلة الناجزة ص: ٥١١ عا٥ طبع دارالا ثاعت كرا چي.

<sup>(</sup>٢) من اعتقد الحرام حلالًا ..... فإن كان دليله قطعيًا كفر. (شامي ج: ٣ ص: ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولَاده أولَاد الزنا وما فيه خلاف يؤمر بالْإستغفار والتوبة وتجديد النكاح ... إلخ والدر المختار مع رد المحتار ج: ٣ ص: ٢٣٤، كتاب الجهاد، باب المرتد).

ہیں۔ وُوسری بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ ان صاحب کے اس طرح قر آن شریف پر ہاتھ رکھ کر کہنے اور قر آن کی قتم کھانے سے کہ میں نے وُوسری شاوی نہیں کی ، وُوسری بیوی سے نکاح قائم ہے یانہیں؟

جواب:..اس کہنے سے نکاح ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کے ذمے جھوٹ کا گناہ ہوا، اور اس کا کوئی کفارہ سوائے اللہ سے معافی مانگنے کے نہیں ہے۔

#### كياد انس كرنے سے نكاح تو ا تا ہے؟

سوال:...ہمارےعلاقے میں بیہ بات عام ہے کہا گرکسی شادی شدہ عورت نے کسی شادی میں ڈانس کیا تواس کا نکاح ٹوٹ گیا، جبکہ شادی اپنے خاندان کے کسی لڑکے کی ہو۔اگر واقعی نکاح ٹوٹ گیا تو میاں بیوی کوکیا کرنا جا ہے؟

۔ جواب:...شادی میں ڈانس کرنے سے نکاح تو نہیں ٹوٹنا، مگریہ فعل حرام ہے،' اور گناہ کا باعث بھی ،اس سے تو بہ رنی جائے۔

#### بیوی کو بہن کہددینے سے نکاح نہیں ٹوٹا

سوال: ..نلطی سے اوراً زراہِ مٰداق بیوی کو بہن کہہ دینے سے نکاح کی شرعی حیثیت کیارہ جاتی ہے؟ جواب: ... بیوی کو بہن کہہ دینے سے نکاح نہیں ٹوٹنا، مگرایسے بیہودہ الفاظ بکنا نا جائز ہے۔ (۳)

#### بیوی اگرخاوندکو بھائی کہہ دے تو نکاح نہیں ٹو ٹما

سوال:...ایک دن میں اور میری ہوی دونوں باتیں کررہے تھے کہ میری ہوی نے غلطی سے مجھے بھائی کہد یا ، ہمارا نکاح تو ں ٹوٹا؟

جواب:...اس سے نکاح نہیں ٹو ٹا۔<sup>(م)</sup>

#### قصداً پاسهواً شو ہرکو'' بھائی'' کہنا

سوال:...میری بیوی کسی جگہ لے جانے کی اِلتجا کررہی تھی اور نا دانی میں اس کے منہ سے نکل گیا کہ بھائی ہونا! مجھے فلاں جگہ

<sup>(</sup>١) "ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيمًا" (النساء: ١٠١٠).

<sup>(</sup>٢) (وكره كل لهو) أى كل لعب وعبث فالثلاثة بمعنى واحد كما فى شرح التأويلات والإطلاق شامل لنفس الفعل، واستماعه كالرقص والسخرية ...... فإنها كلها مكروهة، لأنها زى الكفار. (رد المحتار ج: ١ ص: ٣٩٥، كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>٣) فقد صرحوا بأن قوله لزوجته يا أخية مكروه، وفيه حديث رواه أبوداؤد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول لإمرأته يا اخية فكره ذلك ونهى عنه. (شامى ج:٣ ص: ٣٤٠، باب الظهار).

<sup>(</sup>۳) ایضاً۔

لے جاؤ۔ بیاس کا سوالیہ انداز تھا، بعد میں بخت شرمندگی ہوئی کہ اپنی زبان سے بے ہودہ الفاظ کہہ بیٹھی، چونکہ بیحرام حلال کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں ،اگر کفارہ لازم ہوگیا ہے تو عورت چونکہ بیار بھی ہے، اس لئے وہ مسلسل روز ہے بھی نہیں رکھ سکتی اور دُوسرا بیر کہ بچھ عرصہ بعد وضع حمل بھی ہے۔

جواب:...اس کے'' بھائی'' کہنے سے پچھنہیں ہوا، نہاس پرکوئی کفارہ لازم آیا، اگر قصداً کہا تھا تو ہُری بات کہی ،اورا گرسہوا نکل گیا تھا تو معاف ہے۔ (۱)

# شوہراور بیوی کا ایک دُ وسرے کو بہن بھائی کہنے سے نکاح پراَثر

سوال:...اگرعورت خاوندکو بھائی کہہ دے، یا خاوندعورت کو'' بہن'' کہہ دیتے تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے یانہیں؟ جواب:...اس سے نکاح نہیں ٹوشا۔

# خاوندکو' بھائی'' کہنے سے نکاح پرکوئی اثر نہیں ہوا

سوال:...ایک عورت نے اپنے خاوند کو تین چارمرتبہ بھائی کہا کہ آج سے تم میرے بھائی ہواور میں تمہاری بہن۔اب آپ بتا ئیں کہان کا نکاح رہایا ٹوٹ گیا؟اس نے ایک ہی دن میں اپنے خاوند کو بھائی نہیں کہا بلکہ دو، دو دِن چھوڑ کراس نے اپنے خاوند کو بھائی کہا۔

جواب:...عورت کےا پے شوہر کو بھائی کہنے سے نکاح نہیں ٹو شا،عورت کوایسےالفاظ کہنا جائز نہیں،مگر نکاح پران الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔

#### اولا دیسے گفتگو میں بیوی کو'' اُمی'' کہنا

سوال:...اکثرلوگوں کی بیمادت دیکھنے میں آتی ہے جب بچہا ہے باپ سے کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے تو باپ بچے سے کہتا ہے:'' جاؤبیٹا! اُمی سے لےو''،'' بیٹے! اُمی کہاں ہیں؟'' جبکہ بیوی کو ماں

(۳٬۲۰۱) ويكره قوله أنت أمّى ويا إبنتى ويا أختى ونحوه، (قوله ويكره إلخ) ....... وينبغى أن يكون مكروهًا، فقد صوحوا بأن قوله لزوجته يا أخية مكروه، وفيه حديث رواه أبو داؤد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول لإمرأته يا أخية فكره ذالك ونهى عنه. ومعنى النهى قربه من لفظ التشبيه، ولو لا هذا الحديث لأمكن أن يقال هو ظهار. (رد المحتار بالمنار المختار بالمنار بالمنار بالمنار بالطهار: فقد صوحوا بأنّ قوله لزوجته يا أخية مكروه. وفي حديث رواه أبو داؤد عن أبى تميمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول لإمرأته يا أخية، فكره ذالك ونهى عنه، ونحن نعقل أنّ معنى النهى هو أنه قريب من لفظ تشبيه المللة بالحرمة المذى هو ظهار، ولو لا هذا الحديث لأمكن أن يقال هو ظهار، لأن التشبيه في قوله: أنتِ أمّى أقوى منه مع ذكر الأداة، ولفظ أخيّة في يا أخيّة إستعارة بلا شك وهي مبنية على التشبيه، لكن الحديث المذكور أفاد كونه ليس ظهارًا ...... ومثله أن يقول لها: يا بنتى، أو يا أختى ونحوه.

کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے،تو کیااس قتم کے الفاظ بولناؤرست ہے؟

۔۔ جواب:...اس سے بچے کی اُمی مراد ہوتی ہے،اپی نہیں۔اور بیوی کو'' اَمی'' کہنا جائز نہیں،لیکن ایسا کہنے سے نکاح نہیں ٹوٹا۔ <sup>(۱)</sup>

#### اینے کو بیوی کاوالد ظاہر کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹا

سوال:...زیدنے سرکاری پلاٹ حاصل کرنے کی نیت ہے اپنی بیوی کواس کے حقیقی ماموں کی بیوہ ظاہر کیا اورخو دکواپنی بیوی کا والد، کیونکہ زید کی عمراینی بیوی کے والدجتنی ہے، اس طرح زید نے حکومت سے پلاٹ حاصل کر کے اس کوفر وخت کر دیا، اب مندرجہ ذیل اُمور کی وضاحت مطلوب ہے:

الف:...کیاان حالات میں زید کااپی بیوی سے نکاح برقرارہے؟

ب:... کیا تجدید نکاح کی ضرورت ہے؟

ج:..اس ناپسندیده طریقے سے حاصل کرده رقم جائز ہے یا ناجائز؟

د:..شرعی اور فقہی نقطۂ نگاہ ہے زید کا یعل کیسا ہے؟ جبکہ زید جاجی اور بظاہر مذہبی بھی ہے؟

**جواب:... بی**تو ظاہر ہے کہ زید جھوٹ اور جعل سازی کا مرتکب ہوا، اور ایسے غلط طریقے سے حاصل کردہ رقم جائز نہیں ہوگی۔ الیکن اس کے اس فعل ہے نکاح نہیں ٹو ٹا ،اس کئے تجدیدِ نکاح کی ضرورت نہیں۔

#### بيوي کو'' بيڻي'' کهه کريکارنا

سوال:...کوئی شوہراپی بیوی کو إرادی یاغیر إرادی طور پر بار بار'' بیٹی'' کہدکر پکارے تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا قائم

جواب:...اس سے نکاح تونہیں ٹوٹنا ،مگر بڑی لغوحرکت ہے۔ (۳)

#### سالی کے ساتھوز ناکرنے سے نکاح نہیں ٹو شآ

سوال:...اگرکسی شخص نے اپنی سالی یعنی بیوی کی سگی بہن کے ساتھ قصداً زنا کیا ہوتو اس سے اس کے نکاح پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اگر نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو تجدید کیسے ہوگی؟ سزایا کفارہ کیا ہے؟

(۱) گزشته صفح کا حاشیه ملاحظه فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢) "وَلَا تَأْكُلُوْا اَمُولَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ" (البقرة:٨٨١). قال الإمام البغوي تحت هذه الآية: (بالباطل) بالحرام يعني بالربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة ونحوها. (تفسير معالم التنزيل ج: ٢ ص: ٥٠، طبع حقانيه).

 <sup>(</sup>٣) ويكره قوله انت أمّى ويا ابنتى ويا أختى ونحوه. (قوله ويكره إلخ) ...... وينبغى أن يكون مكروهًا فقد صرحوا بأن قوله لزوجته يا أخية مكروه، وفيه حديث رواه أبو داؤد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول لإمرأته يا أخية فكره ذالك، ونهى عنه. (رد المحتار مع الدر المختار ج:٣ ص: ٢٠٠٠، باب الظهار، طبع سعيد).

جواب:...سالی کے ساتھ منہ کالا کرنے سے بیوی کا نکاح نہیں ٹو ٹا۔<sup>(1)</sup>

#### لڑ کی کا نکاح کے بعد کسی دُ وسرے مرد سے محوِخواب ہونا

سوال:...اگرلڑ کی نکاح ہونے کے بعد کسی ؤوسرے مرد سے محوِخواب ہوتو کیااس کا نکاح برقرار رہے گا؟ جواب: ...عورت کاکسی کے ساتھ منہ کالا کرنے سے نکاح نہیں ٹو شا ،اس لئے نکاح باقی ہے۔ <sup>(r)</sup>

#### بیوی کے ساتھ غیر فطری فعل کرنے کا نکاح پرا تر

سوال:... بیوی کے ساتھ غیر فطری مباشرت کرنا کیسا ہے؟ آیااس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یامحض گناہ ہے؟ جواب:...بیوی سے غیرفطری فعل بنصِ حدیث موجب ِلعنت ہے، " تاہم اس سے نکاح نہیں ٹو ٹنا،اس کا کفارہ صرف تو بہ

## بیوی کا دُودھ پینے سے حرمت ثابت تہیں ہوتی

سوال:...ایک شخص کی شادی ہوئی ہے،اس کے دو بچے بھی ہیں،اگروہ کسی وفت بھی جوش میں آ کراپنی بیگم کا دُودھ منہ میں 

جواب:... بیوی کا دُودھ پیناحرام ہے، گراس سے نکاح فنخ نہیں ہوتا، کیونکہ دُودھ کی وجہ سے جوحرمت پیدا ہوتی ہے، اس کے لئے بیشرط ہے کہ بیچے نے دُودھ دو، ڈھائی سال کی عمر کے اندر پیاہو، بعد میں ہے ہوئے دُودھ سے حرمت پیدانہیں ہوتی۔

 <sup>(</sup>١) وفي الخلاصة: وطي أخت امرأته لا تحرم عليه امرأته. (درمختار ج: ٣ ص:٣٣، فصل في المحرمات).

 <sup>(</sup>٢) قوله: والمزنى بها لا تحرم على زوجها فله وطؤها بلا استبراء عندهما. وقال محمد: لا أحب له أن يطأها ما لم يستبرئها كما مر في فصل المحرمات. (شامي ج:٣ ص:٥٢٧). قال في البحر: لو تزوّج بامرأة الغير عالمًا بذلك و دخل بها لا تجب العدّة عليها حتّى لَا يحرم على الزوج وطؤها وبه يفتي لأنه زني والمزني بها لا تحرم على زوجها. (شامي ج:٣ ص:٥٠).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. (مشكوة ص:٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) ولم يبح الإرضاع بعد مدته لأنه جزء آدمي والإنتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح. (در مختار ج:٣ ص: ١١١ باب الرضاع، طبع ايچ ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۵) مص رجل ثدى زوجته لم تحرم. (در مختار ج: ۳ ص: ۲۲۵ باب الرضاع).

 <sup>(</sup>٢) هـو لـغة وشرعًا مص من ثدى آدمية خرج بها الرجل والبهيمة في وقت مخصوص وذلك انه بعد المدة لا يسمّى رضيعًا نص عليه في العناية وهو حولان. (شامي ج: ٣ ص: ٢٠٩ باب الرضاع).

#### ناجائز جمل والی عورت کے نکاح میں شریک ہونے والوں کا حکم

سوال:...ایک لڑی ہے جس نے غیر شرعی کام (زنا) کیا جس سے وہ حاملہ ہوگئی ،اس معاملے کاعلم صرف اس کی والدہ کو ہے اور کئی کو بھی نہیں۔اس کی والدہ نے اس کی شادی کر دی جبکہ نہ تو لڑک کے والد کوعلم اور نہ ہی لڑکے والوں کوعلم ہے ،مگر شادی کے بعد لڑکے والوں کوعلم ہوگیا ، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ،لوگوں کا کہنا ہے کہ اس شادی میں جو بھی شریک ہوا،خواہ وہ لڑکے والوں کی طرف سے یالڑکی والوں کی طرف میں ہو بھوا کیں۔کیاان سب کا نکاح ٹوٹ گیا ؟ اور وہ اپنا نکاح دوبارہ پڑھوا کیں۔کیاان سب کا نکاح ٹوٹ گیا ؟ اور وہ اپنا نکاح دوبارہ پڑھوا کیں ۔کیاان سب کا نکاح ٹوٹ گیا ؟ اور وہ اپنا نکاح دوبارہ پڑھوا کیں ۔کیاان سب کا نکاح ٹوٹ گیا ؟ اور وہ اپنا نکاح دوبارہ پڑھوا کیں ؟

جواب:...جس لڑکی کو ناجا نزحمل ہو جمل کی حالت میں بھی اس کا نکاح صحیح ہے،اس لئے اس کے نکاح میں شرکت کرنے ہے کہی کا نکاح نہیں ٹوٹا۔ <sup>(۱)</sup>

#### كيادارهى كانداق أرانے سے نكاح تو د جاتا ہے؟

سوال: ... کیادار هی کانداق اُڑانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟

جواب: ...جی ہاں! داڑھی اسلام کا شعارا درآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ واجبہہے۔ ''اورآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سی سنت اور اسلام کے کسی شعار کا مذاق اُڑا نا کفرہے، اس لئے میاں بیوی میں ہے جس نے بھی داڑھی کا مذاق اُڑا یا وہ ایمان سے فارج ہو گیااوراس کا نکاح ٹوٹ گیا، ''اس کولازم ہے کہ اس سے تو بہ کرے، اپنے ایمان کی تجدید کرے اور دوبارہ نکاح کرے۔ '''

<sup>(</sup>۱) وصح نکاح حبلی من زنی وإن حرم وطؤها و دواعیه حتی تضع د (در مختار ج:۳ ص:۴۸، فصل فی المحرمات). وعلی هذا یخرج ما إذا تزوج إمرأة حاملًا من الزنا أنه یجوز فی قول أبی حنیفة و محمد لکن لًا یطؤها حتَّی تضع د (البدائع الصنائع ج:۲ ص:۲۱۹، کتاب النکاح، طبع ایچ ایم سعید).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة ....... وفي رواية: إعفوا اللحى ....... قال النووى: ذكر جماعة غير الخطابى قالوا: ومعناه أنها من سُنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقيل هى الدين. (شرح الكامل للنووى على مسلم ج: اص: ٢٨١). وفي المرقاة (ج: ٣ ص: ٣٥٥) كتاب الترجل: الفطرة أي فطرة الإسلام خمس، قال القاضى وغيره فسرت الفطرة بالشّنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت الشرائع ...إلخ. (٣) وفي الظهيرية من قال لفقيه أخذ شاربه ما أعجب قبحًا أو أشد قبحًا قص الشّارب ولفّ طرف العمامة تحت الذقن يكفر الأنبياء المؤلف بالعلماء وهو مستلزم لاستخفاف الأنبياء لأنّ العلماء ورثة الأنبياء وقص الشّارب من سنن الأنبياء فتقبيحه كفر بلا إختلاف بين العلماء. (شرح فقه اكبر ص: ٢١٣ طبع دهلي). قال: ولاعتبار التعظيم المنافي للإستخفاف كفر الحنفية بألفاظ كثيرة، وأفعال تصدر من المتهتكين لدلاتها على الإستخفاف بالدين كالصلاة بلا وضوء عمدًا بل بالمواظبة على ترك سُنة إستخفاف بها بسبب أنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم زيادة أو إستقباحها كمن استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه أو إحفاء شاربه اهد. (شامى ج: ٣ ص: ٢٢٢ طبع سعيد كراچى). هذا إستهزاء بحكم الشرع والإستهزاء بحكم من أحكاء الشرع كفر. (شرح فقه اكبر ص: ٢٢٢ طبع سعيد كراچى). هذا إستهزاء بحكم الشرع والإستهزاء بحكم من أحكاء الشرع كفر. (شرح فقه اكبر ص: ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولَاده أولَاد الزنا، وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (شامي ج: ٣ ص: ٢٣٤، باب المرتد، طبع سعيد).

#### میاں بیوی کے الگ رہنے سے نکاح نہیں ٹوٹنا

سوال:...میرےایک عزیز سات سال سے غیر ملک میں آباد ہیں ،ان کی بیوی پاکستانِ میں ہے،ایک سال ہوا پاکستان آئے تھے، مگر ناراضگی کی وجہ ہے بیوی سے ملا قات نہیں کی ، یعنی سات سال ہے بیوی کی شکل نہیں دیکھی ۔ آپ قر آن وسنت کی روشنی میں جواب دیں کہ دونوں میاں بیوی کا نکاح فنخ تو نہیں ہوا؟

جواب:...میاں بیوی کے الگ رہنے ہے نکاح نہیں ٹو ٹنا ،اس لئے اگر شوہر نے طلاق نہیں دی تو وہ دونوں بدستور میاں

## الله تعالیٰ کو بُرا بھلا کہنے والی عورت کے نکاح پراُثر

سوال:...اگر کوئی عورت اپنا کوئی کام نہ بننے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کو ... نعوذ باللہ... بُرے کلمات ( یعنی گالی گلوچ ) کے ساتھ یاد کرتی ہے توالی شخصیت ہے بات چیت کرنا سیج ہے یانہیں؟ اوراس کے اس فعل کا اس کی از دواجی حیثیت پر کوئی اثر تو

جواب:...الله تعالیٰ کی شان میں گتاخی کرنے کی وجہ ہے وہ عورت مرتد ہوگئی'' اوراس کا نکاح ٹوٹ گیا،اس کو چاہئے کہ اس ہے تو بہ کر کے اپنے ایمان کی تجدید کرے اور نکاح بھی دوبارہ پڑھایا جائے۔

'' میں کا فر ہوجا وَل کی'' کہنے والی عورت کا نکاح ٹوٹ گیا،تجدیدِ ایمان کرکے دوبارہ نکاح کر ہے

سوال:...میری اورمیری بیوی کی ایک دفعه زبان کی لژائی ہوئی ، کافی تکرار ہوگئی ، گالی گلوچ بھی کافی ہوگئی ، اصل مسئلہ پیہ یو چھنا ہے کہاں لڑائی سے پہلے ہم دونوں نے عشاء کی نماز بھی پڑھ لی تھی ،لڑائی کے دوران ہی غصے میں میری اہلیہ بیہ کہنے لگی:'' میں کا فر ہوجاؤں گی، میں یہودی ہوجاؤں گی''یا بیالفاظ کہے کہ:'' آئندہ میں مسلمان نہیں رہوں گی ، کا فراور یہودی ہوجاؤں گی ،نمازاور قرآن نہیں پڑھوں گی۔'اسی غصے کے دوران میں نے اسے سمجھایا کہاڑائی اپنی جگہ، مگراس قشم کے الفاظ نہ نکالوا پنے منہ ہے، جبکہ جذبات کی کیفیت میں مزید دونتین دفعہ اس نے یہی الفاظ وُہرائے۔غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بہر حال اس کوخود ہی إحساس ہوااور صبح کی نماز بھی ہم دونوں نے اداکی ہے،اس کے بعدایساموقع الحمدللہ نہیں آیا۔

مئلہ بیمعلوم کرنا تھا کہ اس کا ایسے کہنے ہے ہمارے نکاح پرتو کوئی اثر پڑا ہے کہ بیں؟ کہیں ہمارا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا؟

<sup>(</sup>١) إذا وصف الله بما لا يليق به أو سخر إسمًا من أسمائه أو بأمر من أوامره أو أنكر وعدًا أو وعيدًا كفر. (فتاوي بزازية على هامش الهندية ج: ٢ ص: ٣٢٣، كتاب السير، الثاني فيما يتعلق بالله تعالى، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>۲) و یکھئے گزشتہ صفحے کا حاشہ نمبر ۸۔

فرض کیا بیتیجے یا دنہیں،اگراس نے بیالفاظ اس وقت کیے ہوں کہ میں آج سے کا فر ہوں یا یوں کیے کہ میں کا فر ہوں آئندہ نماز قرآن نہ پڑھوں گی،ان دونوں صورتوں کا آپ جواب دیں گے۔اگر نکاح ٹوٹ گیا ہے تو تجدیدِ نکاح کیا ہم دوگواہ میرے علاوہ ایک بیوی کا وکیل اور دُوسرے دوگواہ کا فی ہوں گے،اور نئے نکاح میں کیا ہمیں دوبارہ مہررکھنا پڑے گا؟ یا صرف تجدیدِ نکاح کی ضرورت ہوگی؟ میں بہت پریشان ہوں۔

جواب:...جوشخص کہے کہ:'' میں کا فرہوں'' یا کہے کہ:'' میں کا فرہوجاؤں گا''وہ اسی وقت اِیمانِ سے خارج ہوجا تا ہے۔ اس پر لازم ہے کہ فوراً تو بہ کرے، اپنے ایمان کی تجدید کرے، نکاح کی تجدید کرے،''اورا گر حج کیا ہوا ہے تو وہ باطل ہو گیا، بشرطِ اِستطاعت دوبارہ حج بھی کرے۔''

۲:...دوعاقل بالغ گواہوں کے سامنے (خواہ وہ اپنے عزیز ، بلکہ بیٹے ہی ہوں ) میاں بیوی دو بارہ اِیجاب وقبول کرلیں اور کچھ مہر بھی طے کرلیں ،بس نکاح ہوگیا۔

سند... عورتوں پر جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، اور وہ غضے میں اول فول بک دیتی ہیں، اس لئے گھر میں اس کی نوبت نہیں آئی
عاہم نہمیاں ہوی کے درمیان بحث و تکرارتو روز مرہ کی چیز ہے، لیکن اس بحث کواس صد تک طول ند دیا جائے کہ ایک فریق اشتعال میں
آکر نازیباالفاظ کمنے لگے۔ اگر نظر آئے کہ لڑا ئی غیر ضروری طور پر طول تھینچ رہی ہے اور ہر فریق '' آخری فتح'' تک غضے اور اِشتعال
کے اسلحے کا استعال کرتا رہے گا تو ایک فریق کو چاہئے کہ فوراً ہتھیا رؤال کر پسپائی اِختیار کر کے سکوت اِختیار کر لے، بلکہ مناسب ہے کہ
مجلس برخاست کردی جائے۔ ورنہ بسااوقات ایسا ہوگا کہ عورت آخری ہتھیار اِستعال کر ہے گی: '' مجھے طلاق دو، اس وقت دو، فوراً
دو!'' اب اگر مرد بھی اپنی بہادری کے جو ہر دِکھانے پر آجائے تو تمین طلاق دے کر نکاح کو برخاست کر کے اُنہے گا۔ بعد میں دونوں
دو!'' اب اگر مرد بھی اپنی بہادری کے جو ہر دِکھانے پر آجائے تو تمین طلاق دے کر نکاح کو برخاست کر دی اُنہے گا۔ بعد میں دونوں
طرفہ کردی جائے کہ ایک فریق جو پچھ بھریں گے۔ اس لئے بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہی مجلس برخاست کردی جائے ، ٹریفک یک
طرفہ کردی جائے کہ ایک فریق جو پچھ بکتا ہے اسے بلنے دیا جائے ، و وسرا فریق مہر بلب ہوجائے اور وہاں سے خاموثی کے ساتھ اُنھ کے
جو اجائے۔ اِشتعال کے موقع پر صبر وقتل سے کام لینا بہادری ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اِرشاد ہے کہ: '' پہلوان وہ نہیں جو

<sup>(</sup>۱) وفي الجواهر، من قال لو كان كذا غذًا وإلّا كفر، كفر من ساعته. وفي المحيط: من قال فأنا كافر أو فأكفر، يعنى في جزاء الشرطيه المبتدأة أو مطلقًا قال ابو القاسم هو كافر من ساعته ...... ومن قال: أنا برىء من الإسلام قيل يكفر هاكذا في النسخ وهو غير صحيح إذ يكفر في هذه الصورة بلا خلاف. (شرح فقه الأكبر ص:٢٢٧، ٢٢١، طبع مجتبائي دهلي). قال: هو يهو دي أو نصراني لأنه رضا بالكفر وهو كفر وعليه الفتوئ. (جامع الفصولين ج:٢ ص: ٣٠١).

 <sup>(</sup>۲) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (درمختار مع ردانحتار ج: ٣ ص: ٢٣٦، طبع ايچ ايم سعيد). وإن كانت نية الوجه الذي يوجب التكفير، لا تنفعه فتوى المفتى، ويؤمر بالتوبة والرجوع عن ذالك وتجديد النكاح بينه وبين إمرأته. (الفتاوى التاتار خانية ج: ۵ ص: ٣٥٨، كتاب أحكام المرتدين، طبع إدارة القرآن).

<sup>(</sup>٣) (وما أدرى منها فيه يبطل، ولا يقضى) من العبادات (الا الحج) لأنه بالردة صار كالكافر الأصلى، فإذا أسلم وهو غنى فعليه الحج فقط. (درمختار ج: ٣ ص: ٢٥٢ باب المرتد).

دُوسرے پہلوانوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غضے کے وقت اپنے آپ پر قابو پائے۔'' مرد کی بہادری یہ ہے کہ وہ بیوی کی باتوں ہے مشتعل نہ ہو۔اکبر اِللہ آبادی کے بقول:

> اکبر نہ دب سکے برئش کی فوج سے لیکن شہید ہوگئے بی بی کی نوج سے

میرے ایک بزرگ دوست بتاتے تھے کہ ہم تو نازک مزاتی فطرت سے لے کے آئے تھے، ہماری اہلیہ محتر مدنزاکت مزاج ہم سے بھی چارفدم آگے، روزگھر میں اکھاڑا جمتا، اور میدانِ کارزارگرم ہوتا، بالآخر میں نے اپنے پیرومرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی عار فی نوراللہ مرفد ہے صورتِ حال عرض کی ، اوراس مرضِ جاں گسل کا مداوا جا ہا، حضرت ؓ نے ذرا تامل کے بعد فر مایا: '' ٹریفک یک طرفہ کردو''یعنی وہ بولتی رہے، تم نہ بولو، بس وہ دِن اور آج کا دِن سارا جھگڑا ختم ہوگیا، اگر جواب نہ ملے تو اکیلا آدمی کب تک بولتارہے گا…؟

#### مرتد ہونے والے کے نکاح کی حیثیت

سوال:...میری بھانجی جوامریکا میں ہے،اس کی شادی کو پانچ سال کا عرصہ ہو چکا ہے،اب اس کا شوہرا چا تک قادیا نی ہوگیا ہے۔میری بھانجی نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی،لین اس کا کہنا ہے کہتم اپنے عقیدے پر رہو، میں اپنے عقیدے پر رہوں گا۔اوراس مسئلے پروہ کسی کی بات بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے۔امریکا میں میرے بھانجے اور بہنوئی نے ایک عالم دِین سے معلوم کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ میری بھانجی اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔اب وہ اپنی بڑی بہن کے پاس ہے،اب میری بھانجی کوکیا کرنا چاہئے؟

جواب:...ا:...قادیانی ہونے کے بعد وہ مخص مرتد ہوگیا، 'اورآپ کی بھانجی اس کے نکاح سے خارج ہوگئی ،اوران کااس شخص کے ساتھ رہنا شرعاً جائز نہیں۔ وہ اپناسا مان اس مخص سے واپس لے لیس اور بے بھی۔

۲:...اگروہ شخص قادیانی عقیدے سے تائب ہوجائے اور مسجد میں جاکر کسی عالم دِین اور پوری مسلمانوں کی جماعت کے سامنے اس کا إقرار کرنے که '' میں قادیانی ہو گیا تھا،کین میں اب اس سے توبہ کرتا ہوں اور مرز اغلام احمد قادیانی پرلعنت بھیجتا ہوں۔''اور

 <sup>(</sup>١) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند
 الغضب. (مشكوة ص:٣٣٣، باب الغضب).

<sup>(</sup>٢) وقد أخبر الله تعالى في كتابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السُّنة المتواترة انه لا نبى بعده ليعلموا ان كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذّاب أفّاك دجّال ضال مضلّ. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص:٩٣ طبع سهيل اكيدهي). وللكن صرحح في كتاب المسايرة بالإتفاق على تكفير المخالف فيما كان من اصول الدين وضرورياته. (رد المحتار ج:٣ ص:٢٦٣ باب المرتد، كتاب الجهاد).

 <sup>(</sup>٣) وارتداد أحدهما أى الزوجين فسخ، فلا ينقض عددًا، عاجلٌ بلا قضاء. (الدر المختار مع الرد المحتار ج:٣ ص:٩٣ ا،
 باب نكاح الكافر، أيضًا: فتاوى عالمگيرى ج:١ ص: ١ ٣٩، الباب العاشر في نكاح الكفار).

مسلمانوں کواس بات کا یقین ہوجائے کہ میخص سچاہے،اور میخص قادیانیوں سے قطع تعلق کردے تو آپ کی بھانجی کا نکاح دوبارہ اس

#### "میں کا فرہوں" کہنے سے نکاح پر کیا اثر ہوگا؟

سوال:..عشاء کی نماز ہے واپس لوٹا تو دیکھا کہ بیوی بستر پرلیٹی ہوئی ہے، میں نے اس خیال ہے کہ بیوی بغیرعشاء کی نماز کے سوگئی ہے، ذراغضے کے انداز میں کہا کہ:''تم نے ابھی تک نمازنہیں پڑھی؟'' چونکہ وہ پہلے ہی کسی بات پر ناراض ہوکر کیٹی تھی اس لئے اس نے غضے میں جواب دیا کہ: '' میں کا فر ہول''،جس کا مطلب کہج سے پی نکاتا تھا کہ'' کیا میں کا فرتونہیں!'' بہر حال اس وقت اس نے نماز ادانہیں کی مسبح اُٹھ کراس نے خود بخو دھبح کی نماز ادا کی اور کہا کہ:''سختی کے انداز میں نماز کی دعوت کیوں دیتے ہو؟''سوال یہ ہے کہ وہ اس جملے سے کا فرتو نہیں ہوگئی؟ اور تجدیدِ نکاح کی ضرورت تو نہیں؟

جواب: ... میں کا فرہوں'' کا فقرہ اگر بطور سوال کے تھا جیسا کہ آپ نے تشریح کی ہے، یعنی'' کیا میں کا فرہوں' مطلب یہ کہ ہر گزنہیں ۔تواس صورت میں ایمان میں فرق نہیں آیا، نہ تجدیدِ نکاح کی ضرورت ہے۔لیکن اگر غصے میں پیرمطلب تھا کہ:'' میں کا فر ہوں اورتم مجھےنماز کے لئے نہ کہو' تو ایمان جاتار ہااور نکاح دوبارہ کرنا ہوگا۔<sup>(1)</sup>

#### دُ وسری شادی کے لئے جھوٹ بو لنے سے نکاح پرا ترجہیں پڑتا

سوال:..فضل احمه نکاحِ ثانی کرنا چاہتا ہے،مگر پہلی بیوی اجازت نہیں دیتی ، ہندہ کو بیوی بنا کر یونین کونسل میں پیش کر دیا ، ہندہ نے یونین کوسل میں کہا کہ بیمیرا خاوند ہے میں اس کو دُوسری شادی کی اجازت دیتی ہوں۔اب دریافت طلب اَ مربیہ ہے کہ ہندہ جوعدالت یعنی یونمین کونسل میں فضل احمد کی جھوٹی بیوی بی تھی ،اپنی لڑکی کا نکاح فضل احمد کےساتھ کرسکتی ہے یانہیں؟اور ہندہ کااپنا نکاح

جواب:... ہندہ اور فضل احمد جھوٹ جیسے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں'' ان کواس سے تو بہ کرنی حاہے ،گر وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے بچے مجے میاں بیوی نہیں بن گئے ،اس لئے ہندہ کی بٹی سے فضل احمر کا نکاح جائز ہے۔

## بیوی کا دُودھ پینے سے نکاح نہیں ٹوٹنا کیکن پیناحرام ہے

سوال:...' جنگ' کے جمعہ ایڈیشن میں آپ ہے ایک سوال پوچھا گیا کہ:'' ایک شوہرنے لاعلمی میں اپنی بیوی کے نکالے

إذا أطلق الرجل كلمة الكفر عمدًا للكنه لم يعتقد الكفر قال بعض أصحابنا لا يكفر، وقال بعضهم: يكفر، وهو الصحيح عنىدى، كذا في البحر الرائق. (عالمگيري ج: ٢ ص:٢٤٦). ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (درمختار مع ردالحتار ج: ٣ ص: ٢٣٤، كتاب الجهاد، باب المرتد).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب ...إلخ. (مشكوة ص: ١٤). لأن عين الكذب حرام، قلت وهو الحق قال تعالى: قتل الخرّاصون، وقال عليه الصلاة والسلام: الكذب مع الفجور وهما في النار. (شامي ج: ٢ ص: ٢٤ ، باب الإستبراء وغيره، فصل في البيع).

ہوئے دُودھ کی چائے بنائی اورسب نے پی لی تو ایک صاحب نے فتوی دیا کہ میاں ہوں کا نکاح ہُوٹ گیا ہے۔' اس کے جواب میں
آپ نے فر مایا کہ:'' عورت کے دُودھ سے حرمت جب ثابت ہوتی ہے جبکہ بچے نے دوسال کی عمر کے اندراس کا دُودھ پیا ہو، بڑی عمر
کے آدمی کے لئے دُودھ سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ، نہ عورت رضاعی ماں بنتی ہے، لہذا ان دونوں کا نکاح بدستور قائم ہے، اس عالم
صاحب نے مسئلہ قطعاً غلط بتایا ہے، ان دونوں کا نکاح نہیں ٹو ٹا۔''ہم نے ایک ہینڈ بل دیکھا ہے جس میں آپ کے اس جواب کا فدا آ اُڑایا گیا ہے اور بیتاکُر دیا گیا ہے کہ آپ نے عورت کے دُودھ کے حلال ہونے کا فتوی دیا ہے، اور اس کی خرید وفروخت جائز ہے،
وغیرہ دوغیرہ۔

جواب:... بینڈبل میں جو تأثر دیا گیا ہے وہ غلط ہے، عورت کے دُودھ کا استعال کی کے لئے بھی حلال نہیں، حتی کہ دُودھ پینے کی مدت کے بعد خوداس بچے کو بھی اس کی ماں کا دُودھ پلا ناحرام ہے۔ میں نے جو مسئلہ کھا تھا وہ یہ ہے کہ اگر عورت کا دُودھ پینے کی مدت کے بعد خوداس بچے کی جو ماں بن جاتی ہے اوراس دُودھ ہے بھی وہ رشتے جرام ہوجاتے ہیں جونسب سے حرام ہیں، بیحرمت صرف مدت رضاعت کے اندر ثابت ہوتی ہے، بڑی عمر کا آ دمی اگر خدانخواستہ جان بوجھ کریا غلطی سے عورت کا دُودھ پی لے تو رضاعت کا حکم ثابت نہیں ہوتا۔ اس لئے اگر غلطی سے شوہر نے اپنی بیوی کا دُودھ پی لیا (جیسی غلطی کہ سوال میں ذکر کی گئی تھی ) تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی کا دُودھ پینا حمال ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عقل مندآ دمی میرے جواب کا یہ مطلب بھی تمجھ سکتا ہے جوآ ہے ذکر کر دہ بینڈبل میں ذکر کیا گیا ہے۔خلاصہ یہ کہ بیوی کا دُودھ پینا حرام ہے، مگر اس سے نکاح نہیں ٹوٹنا۔ (۳)

ایک دُوسرے کا جھوٹا پینے سے نہ بہن بھائی بن سکتے ہیں اور نہ نکاح ٹو ٹا ہے

سوال:...ایک ہی ماں کا وُودھ پینے والوں کوتو وُودھ ٹریک کہتے ہیں،لیکن یہاں کچھلوگوں کو یوں بھی کہتے سا ہے کہ میاں بیوی ایک ہی پیالے میں ایک وُوسرے کا جھوٹا وُودھ پی لیس تو نکاح ٹوٹ جا تا ہے، کیالڑ کالڑ کی وُودھ ٹریک بہن بھائی بن حاتے ہیں؟

جواب:...جس دُودھ کے پینے سے نکاح حرام ہوتا ہے وہ ہے جو بچے کودوسال کی عمر کے اندر پلایا جائے ، بڑی عمر کے دو آ دمیوں کے درمیان حرمت ثابت نہیں ہوتی ۔ ' اس لئے عوام کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ میاں بیوی کے ایک دُوسرے کا جھوٹا کھانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔

(٣) (هـو) لـغـة وشـرعًا (مص من ثدى آدمية) خرج بها الرجل والبهيمة في وقت مخصوس وذلك أنه بعد المدة لا يسمني رضيعًا نص عليه في العناية وهو حولان. (شامي ج:٣ ص: ٢٠٩، باب الرضاع).

 <sup>(</sup>۱) ولم يبح الإرضاع بعد مدته النه جزء آدمي والإنتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح، شرح الوهبانية. (درمختار ج:٣ ص: ۱ ۱ ۱، باب الرضاع، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) مص رجل ثدى زوجته لم تحرم. (درمختار ج:٣ ص:٢٢٥). أيضًا: ولم يبح الإرضاع بعد مدته لأنه جزء آدمى والإنتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح، شرح الوهبانية. (درمختار ج:٣ ص: ١١١، باب الرضاع).

#### میاں بیوی کے تین جار ماہ الگ رہنے سے نکاح فاسرنہیں ہوا

سوال:...ایک لڑکی کا بچپن یعنی کے سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا، اب اس نکاح کو ہوئے ۱۱ سال گزر چکے ہیں، لڑکی کو بالغ ہوئے بھی ۸ – ۹ سال ہوگئے ہیں اور لڑکی ابھی تک اپنے خاوند کے گھر نہیں گئی، گھر یلو چند وجو ہات کی بنا پر ناچاتی ہوگئی تھی جس پر برادری کے بزرگوں نے لڑکی کے مان ہاپ کو رضا مند کیا کہ لڑکی کولڑ کے کے ساتھ اس کے سرال بھیج ویں، جب لڑکی کو تیار کرکے لڑکے کے ساتھ بھیجنے لگتے تو لڑکا اور اس کا باپ لڑکی کوچھوڑ کر چلے جاتے، بیوا قعہ تین مرتبہ ہوا جس پرلڑکی نے جانے سے انکار کر دیا۔ لڑکی کے گھر والوں نے دوکونسلروں کے ذریعے نوٹس بھیوائے جس کا لڑکے اور اس کے گھر والوں پرکوئی اثر نہ ہوا۔ ہم نے کئی مولانا صاحبان سے معلومات کیں جس پر پچھ مولانا حضرات نے کہا کہ اگر میاں بیوی شریعت کے طور پرتین یا چار ماہ نہ ملیس تو نکاح فاسد ہوجا تا ہے۔

جواب:...میاں بیوی کے تمین چارمہینے الگ رہنے ہے نکاح فٹخ نہیں ہوتا، جب تک کہ طلاق نہ دی جائے۔ آپ کے مسئلے میں جب لڑ کا اورلڑ کی دونوں آباد ہونے کے لئے تیار نہیں تو لڑ کے کا فرض ہے کہ وہ اس کو طلاق دے کر الگ کردے، اس غریب کو بلاوجہ قیدِ نکاح میں رکھنا نا جائز اور گناہ ہے۔ اور برادری کے بزرگوں کو بھی چاہئے کہ لڑکے کو طلاق دینے پرمجبور کریں۔

# چھ ماہ تک میاں بیوی کا تعلق قائم نہ کرنے کا نکاح پرا ٹر

سوال:...میری شادی کو چودہ سال ہوگئے ہیں، میرے میاں مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اگر آدھی رات کو بھی میری طبیعت خراب ہوجاتی ہے تو سر ہانے بیٹھ کرخدمت کرتے ہیں، لیکن تقریبا چھ ماہ سے انہوں نے از دواجی تعلق قائم نہیں کیا، ہم دونوں جوان ہیں، یہ بھی نہیں کہ عمر زیادہ ہوگئ ہے، کوئی اولا دبھی ہماری نہیں ہے، کیا میرے میاں صحیح کر رہے ہیں؟ چھ ماہ گزر جانے سے میاں بیوی کارشتہ تو ختم نہیں ہوجا تا؟

جواب:...نکاح پرتو کوئی اثر نہیں پڑتا ،کیکن باوجود صحت وتندرتی کے بیوی کے حقوق ادانہ کرنا غلط بات ہے ،اپنے شوہر کو بیہ خط دِ کھا ئیں ،اوران سے کہیں کہ مجھ سے مشور ہ کریں۔والسلام!

#### میاں ہوی کے سال بھررو تھے رہنے اور میاں کے خرچ نہ دینے کا نکاح پراَثر

سوال:...اگردومیاں بیوی تقریباً ایک سال تک ایک ہی گھر میں ، ایک ہی حصت تلے رہیں اوران کی آپس میں بات چیت نہ ہو، اور نہ ہی وہ میاں بیوی کی حیثیت ہے رہ رہے ہوں اور نہ ہی شوہر بیوی کو اِخراجات دیتا ہو، تو ایسے میں کیاان کے نکاح پر کوئی اثر بڑےگا؟

<sup>(</sup>١) ويجب لو فات الإمساك بالمعروف. (الدر المختار ج:٣ ص:٢٢٩، كتباب الطلاق). أيضًا: قال تعالى: "فَلَا تَمِيُلُوُا كُلُّ الْمَيُلِ فَتَذَرُوُهَا كَالْمُعَلَّقَة" (النساء: ٢١٩).

کی وجہ ہے گنا ہگا رضر ور ہوں گے۔شو ہر کا فرض ہے کہ بیوی کے نان ونفقہ کی ذمہ داری اُٹھائے'' اور بیوی کا فرض ہے کہ شو ہر کونا راض

#### میاں بیوی کے علیحدہ رہنے سے نکاح تہیں ٹوٹنا جب تک شوہر طلاق نہ دے

سوال:...خود بخو د نکاح ٹوٹے یاختم ہو جانے کی کون کون سی صورتیں ہیں؟ کیا ان صورتوں میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کوئی عورت شوہر سے ایک طویل مدت یعنی ۴-۵ سال یااس ہے بھی زیادہ کے لئے علیحد گی اختیار کئے رکھے؟ شوہر کے سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی اس کے گھر نہ آئے ،شو ہراس کی کفالت بھی نہ کرےاوراس دوران خطہ بھی رابطہ نہ رہےتو کیا نکاح کوختم سمجھ لیا جائے گا؟ یا نکاح اب بھی برقر ارتصوّر ہوگا؟

جواب:...اگرشوہرنے طلاق نہیں دی تو میاں بیوی کے الگ الگ رہے سے نکاح ختم نہیں ہوتا۔

#### حارسال غائب رہنے والے شوہر کا نکاح تہیں ٹوٹا

**سوال:...میرے بڑے بھائی کولا پیۃ ہوئے تقریباً چارسال کا عرصہ گزر چکا ہے، جس کی وجہ ہے ہم کافی پریشان ہیں ، جبکہ** بھابھی چارسال سے میکے میں ہیں، کیاان چارسالوں میں نکاح ٹوٹ گیا ہے؟ اور کیا میری بھابھی وُ وسرا نکاح کر عمق ہیں؟

جواب:..اس سے نکاح نہیں ٹوٹا، نہ آپ کی بھابھی دُوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے۔اس کی تدبیر یہ ہے کہ عورت مسلمان عدالت ہے رُجوع کرے،اپنے نکاح کا اور شوہر کی گمشدگی کا ثبوت شہادت ہے پیش کرے،عدالت اس کو حیار سال تک انتظار کرنے کی مہلت دے،اوراس عرصے میں عدالت اس کے شوہر کی تلاش کرائے ،اگراس عرصے میں اس کے شوہر کا پیۃ نہ چل سکے تو عدالت اس کی موت کا فیصلہ کردے گی ۔اس فیصلے کے بعد عورت اپنے شوہر کی و فات کی عدّت ( • ۱۳ دن ) گزارے،عدّت ختم ہونے کے بعد عورت دُوسری جگه نکاح کرسکتی ہے۔

نوٹ:...عدالت اگرمحسوں کرے کہ چار سال مزیدا تظار کرنے کی ضرورت نہیں ، تو اس ہے کم مدّت بھی مقرر کر سکتی ہے (یا حالات کے پیش نظر بغیر مزیدا نظار کے بھی شو ہر کی موت کا فیصلہ کر عمق ہے ) ، بہر حال جب تک عدالت اس کے شو ہر کی موت کا فیصلہ نہیں کردیتی ،اوراس فیصلے کے بعدعورت • ساا دِن کی عدت نہیں گزار لیتی تب نک دُ دسری جگہ نکاح نہیں کرسکتی۔ <sup>(۳)</sup>

 <sup>(</sup>۱) النفقة واجبة للزوجة على زوجها ..... نفقتها وكسوتها وسكناها. (هداية ج: ۲ ص:٣٣٤، باب النفقة).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت امر أحدًا أن يسجد الأحد الأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. (مشكونة ص: ٢٨١، باب عشرة النساء).

 <sup>(</sup>٣) ولا يفرق بينه وبينها ولو بعد مضى أربع سنين خلافًا لمالك فإن عنده تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة بعد مضى أربع سنين. (شامى ج: ٣ ص: ٢٩٥). تفصيل كے لئے ملاحظہ ہو: الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة ص: ٥٩، طبع دارالاشاعت كراجي -

#### اینے شوہر کوقصداً بھائی کہنے سے نکاح پر کچھا ژنہیں پڑتا

مجاوریہ سوال:...کوئی شادی شدہ لڑکی ،جس کے دو بچے بھی ہیں ،اپ شوہر کوسب کچھ جانتے ہوئے بھی اگر'' بھائی'' کہے اوریہ کے کہ:'' میں طلاق جا ہتی ہوں ،اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے'' ،تو کیا نکاح باقی رہے گا؟ جبکہ لڑکی کسی بھی صورت میں اپنے سسرال جانے کو تیار نہیں ہے۔

جواب: ..لڑکی کے ان الفاظ سے تو طلاق نہیں ہوگی، جب تک کہ شوہراس کوطلاق نہ دے، اگروہ اپنے شوہر کے یہاں نہیں جانا جا ہتی تو خلع لے عتی ہے۔ (۲)

## دُ وسرے کی بیوی کواپنی ظاہر کیا تو نکاح پر کوئی اثر نہیں

سوال:..منظوراورسلیم آپس میں دوست ہیں، دونوں سعودی عرب مین کانی عرصے ہے مقیم ہیں، منظور کی ہیوی کا إقامہ نہیں ہے، اورسلیم کی ہیوی کا إقامہ ہے۔ سلیم اپنی ہیوی کو مکہ مکر تمہ عمرہ کے لئے لے جانا چاہتا ہے، راستے میں پولیس چوکی کی وجہ ہے منظور اپنے دوست سلیم کے پاس جاتا ہے کہ بھائی آپ کی ہیوی کا إقامہ ہے لہٰذا آپ، میں اور میری ہیوی عمرہ کرنے کے لئے چلیں سلیم، منظور کومع اس کی ہیوی کا اپنی ملکہ مکر تمہ لے جاتا ہے، راستے میں جب چوکی کے قریب پہنچتے ہیں تو منظورا پنی ہیوی کو إحرام کی منظور کومع اس کی ہیوی کے آپ گاڑی میں مکہ مکر تمہ لے جاتا ہے، راستے میں جب چوکی کے قریب پہنچتے ہیں تو منظورا پنی ہیوی کو إحرام کی حالت میں والامنظور کی ہیوی کے متعلق کہتا ہے کہ اس کا إقامہ کہاں ہے؟ توسلیم چوکی پار کرنے کے لئے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ: '' یہ میری ہیوی ہے''۔ اب مسئلہ یہ دریافت کرنا ہے کہ اصل میں ہیوی تو تھی منظور کی ، اب منظور کی ہیوی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور احرام کی حالت میں جو پردے کا تھم دیا گیا اس پردَ م بھی واجب ہوگا یا نہیں؟

جواب:...اس سے نکاح پرتو کوئی اثر نہیں پڑے گا،البتہ جھوٹ کا گناہ ہوگااور وہ بھی إحرام کی حالت میں۔ 'احرام کی حالت میں عورت کو چبرے پر نقاب کا ڈالنا تو جائز نہیں مگر پر دہ ضروری ہے، نامحرَم مردوں سے کپڑے سے یا کسی اور چیز سے اس طرح پر دہ کرے کہ کپڑا چبرے کو نہ لگے، 'اورا گرعورت نے إحرام کی حالت میں تھوڑی دیر کے لئے منہ ڈھک لیا تو اس پرصدقہ لا زم آتا ہے۔ <sup>(ہ)</sup>

<sup>(</sup>١) لأن الطلاق لا يكون من النساء. (الدر المختار مع رد المحتار ج: ٣ ص: ٩٠ ، باب نكاح الكافر).

 <sup>(</sup>۲) وفي القهستاني عن شرح الطحاوى: السُنة إذا وقع بين الزوجين إختلاف أن يجتمع أهلهما ليصلحوا بينهما، فإن لم
 يصطلحا جاز الطلاق والخلع. (شامي ج:٣ ص: ١٣٣، باب الخلع).

<sup>(</sup>٣) لأن عين الكذب حرام، قـلـت وهو الحق قال تعالى: قتل الخرّاصون، وقال عليه الصلاة والسلام: الكذب مع الفجور وهما في النار. (شامي ج: ٢ ص:٣٢٧، باب الإستبراء وغيره، فصل في البيع).

<sup>(</sup>٣) انها لا تغطى وجها إجماعًا اهـ أى وإنما تستتر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء متجاف لا يمس الوجه ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٨٨، كتاب الحج، مطلب فيما يحرم بالإحرام وما لا يحرم).

<sup>(</sup>۵) للكن في تغطية كل الوجه أو الرأس يومًا أو ليلة دم والربع منهما كالكل وفي الأقل من يوم أو من الربع صدقة ... الخد (شامي ج: ٢ ص: ٣٨٨، كتاب الحج، مطلب فيما يحرم بالإحرام وما لَا يحرم).

#### • ٢ سال سے بيوى كے حقوق ادانه كرنے سے نكاح پر پچھا تر نہيں ہوا

سوال:...میری ایک بیوی بھارت میں ہے، جبکہ میں پاکتان میں سکونت پذیر ہوں اور گزشتہ ۲۰ سالوں تک میں نے ا پی بیوی کے حقوق ادائبیں کئے ، اب میری بیوی پاکستان آ رہی ہے ، کیا ہم میں میاں بیوی کا رشتہ موجود ہے کہ نہیں؟ آیا ہمارا نکاح

جواب:...اگرآپ نے طلاق نہیں دی تو نکاح قائم ہے، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں۔

بیوی اگر شوہرکو کہے: "تو مجھے کتے سے بُر الگتا ہے" تو نکاح پر کیا اثر ہوگا؟

سوال:... بیوی اگرشو ہرکو کہے کہ: " تو مجھے کتے ہے بُر الگتا ہے " تو نکاح میں پچھفرق آتا ہے یانہیں؟

جواب:...بیوی کے ایسے الفاظ مکنے سے نکاح نہیں ٹو شا الیکن وہ گنا ہگار ہوئی ،ایسے الفاظ سے تو بہ کرنی جا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### جس عورت کے بیس بچے ہوجا ئیں کیا واقعی اس کا نکاح ٹوٹ جا تا ہے؟

سوال:... ہمارے یہاں کچھ عورتوں کا کہناہے کہ اگر کسی عورت کے ہیں بچے ہوجا کیں تو اس کا اپنے شوہر سے نکاح ٹوٹ جا تا ہے۔کیا واقعی پیشرعی مسکلہ ہے یاعورتوں کی من گھڑت با تیں ہیں؟ میں اکثر سن تولیتی ہوں لیکن شرعی مسائل کی عدم واقفیت کی وجہ ہے زیادہ بحث نہیں کرتی۔

جواب: ...عورتوں کا بیڈھکوسلا قطعاً غلط اور بیہودہ ہے۔ <sup>(۲)</sup>

# حچوئی بچی کو ہاتھ لگ جانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی

سوال:...ایک مخص اپنی منکوحہ کے ساتھ سور ہاتھا کہ اس نے اپناہاتھ منکوحہ کے زیرِ ناف رکھا ہوا تھا، اسی دوران نیندآ گئی اوررات کے کسی وفت زوجہاُ ٹھ کروُ وسری جاریائی پر لیٹ گئی ،اسی اثنامیں اس کی حچھوٹی بیٹی جس کی عمر تین حیارسال ہےوہ جا کراس کے ساتھ لیٹ گئی،تواس نے بیٹی کےزیرِ ناف ہاتھ رکھ دیا،لیکن ذراا جنبیت محسوں ہوئی تو چونک کراس نے دیکھا کہ بیٹی سوئی ہوئی تھی ،اس نے ہاتھ ہٹالیااور براشرمندہ ہوا،اس پر بیوی حرام ہوگی یا حلال؟

جواب:...تین حارسال کی بچی کو ہاتھ لگانے ہے حرمت ثابت نہیں ہوتی ، کیونکہ اس پرتو اِ تفاق ہے کہ یانچ سال تک کی بچی کوشہوت کے ساتھ ہاتھ لگانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ،اوراس پر بھی اتفاق ہے کہنو سال یااس سے زیادہ عمر کی لڑکی کوشہوت کے ساتھ ہاتھ لگادینے سے حرمت ثابت ہوجاتی ہے، ۵ ہے 9 سال کی بچی کے بارے میں اختلاف ہے، مگرزیادہ صحیح یہ ہے کہ حرمت

<sup>(</sup>١) عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسق ... إلخ ـ (بخارى ج:٢ ص:٩٩٣) ـ

<sup>(</sup>٢) فتاوى دارالعلوم ديوبند مدلل، كتاب الطلاق ج: ١٠ ص: ١٠ ا

ثابت نہیں ہوگی ( کذافی البحر)۔ (۱)

# اگرکسی عورت کوشہوت ہے جیھولیا تو اُس ہے اُس کی اولا دیے اس مرد کا اس کی اولا د کا نکاح شرعاً کیساہے؟

سوال:...اگرکوئی شخص کسی عورت کوشہوت کی وجہ ہے جھولے ،تو کیااس عورت ہے اس شخص کا نکاح ہوسکتا ہے؟ نیز کیااس عورت کی بیٹی ہے اس شخص کا نکاح ہوسکتا ہے؟ کیااس عورت کا نکاح اس شخص کی اولا دہے ہوسکتا ہے؟ کیااس عورت کی اولا د کا نکاح اس شخص کی اولا دہے ہوسکتا ہے؟

جواب:...جوشخص شہوت کے ساتھ کسی عورت کو ہاتھ لگائے ،اس کے ساتھ اس آ دمی کا نکاح ہوسکتا ہے ،گراس عورت کی لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں ہوسکتا،''اوراس عورت کی اولا د کے ساتھ یعنی لڑکیوں کے ساتھ اس آ دمی کے لڑکوں کا نکاح ہوسکتا ہے ،اور اس مرد کی لڑکیوں کے ساتھ اس عورت کے لڑکوں کا نکاح ہوسکتا ہے۔'''

# بیٹی کے ساتھ زِنا کرنے والے خص کے نکاح کا شرعی حکم

سوال:...زیدنے اپی بنی کے ساتھ زِنا کیا،جس کا اعتراف زیدنے کرلیا ہے،اوراس پرزیدنے بہت تو بہمی کی ہے،اس صورت میں زید کا نکاح جو کہ ٹوٹ گیا ہے،اس کے لئے زیدا پنی بیوی ہے دوبارہ نکاح کرے؟ یا پھر پہلے بکر نکاح کرے اور پھر طلاق دے،جس کی عدّت پوری کر کے زید ہے اس کی بیوی نکاح کرے؟ آیا اس فعل سے زید کا نکاح ہمیشہ کے لئے تو ختم نہیں ہوگیا؟

جواب:..اس صورت میں زید کی بیوی ہمیشہ کے لئے اس پرحرام ہوگئی،اس کو بیوی کی حیثیت سے کسی طرح بھی نہیں رکھ سکتا، "اس کو چاہئے کہ اپنی بیوی کوزبان سے بھی بیالفاظ کہہ دے کہ میں نے اس کوطلاق دی،اورعورت عدّت کے بعد دُوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ بہر حال اس مخص کے لئے حلال نہیں ہوگی، واللہ اعلم!

 <sup>(</sup>١) قال في المعراج: بنت خمس لا تكون مشتهاة إتفاقًا، وبنت تسع فصاعدًا مشتهاة إتفاقًا، وفيما بين الخمس والتسع
 إختلاف الرواية والمشائخ، والأصح انها لا تثبت الحرمة. (البحر الرائق، كتاب النكاح ج:٣ ص: ٢٠١ طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٢) وحرم أيضًا بالصهرية أصل مزنية أراد بالزنى الوطء الحرام وأصل ممسوسته بشهوة ولو لشعر على الرأس بحائل لا
 يمنع الحرارة ... إلخ وفي الشامية: فلو كان مانعًا لا تثبت الحرمة كذا في أكثر الكتب. (شامى ج:٣ ص:٣٢).

<sup>(</sup>٣) ويحل الأصول الزاني وفروعه أصول المزني بها وفروعها. (شامي ج:٣ ص:٣٢، فصل في الحرمات).

<sup>(</sup>٣) وتثبت بالوطىء حلالًا كان أو عن شبهة أو زنًا كذا في فتاوى قاضيخان. فمن زنى بإمرأة حرمت عليه أمّها وإن علت ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٧٣)، الباب الثاني في بيان المحرمات).

 <sup>(</sup>۵) وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوّج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة. (درمختار ج: ٣
 ص: ٣٤، فصل في المحرمات، كناب النكاح، طبع سعيد).

## محرَ ماتِ ابدیہ سے نکاح کر کے صحبت کرنے والے کی سزااِ مام اعظم ہے نزدیک

سوال:...اگرکوئی محرَمات ِ ابدیہ ہے نکاح کر کے صحبت کرے تو اِمامِ اعظم کے نز دیک اس پر حدنہیں، یہ بات کس حدیث یا آیت ہے اِستدلال کی گئی وغیرہ، وضاحت طلب ہے۔

جواب:...اگرکوئی محض ...نعوذ بالله...اپی محرّم کے ساتھ نِ ناکرے،اس پر حدہے،لیکن اگراس سے نکاح کر ہے تواس پر حدِ
نِ نائبیں بلکہ تعزیرا ورعقوبت بلیغہ یعنی قبل کی سزا جاری ہوگی۔ کیونکہ حدمسلمانوں پر جاری ہوتی ہے اور پیشخص اپنی محرّم سے نکاح کر کے
مرتد ہوگیا۔ یہ إمام ابوصنیفہ اور إمام سفیان توری (جوا میر المؤمنین فی الحدیث ہیں) کا قول ہے۔اس کی دلیل جھٹرت براء بن عازب
رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مامول حضرت ابو بردہ بن نیار کو جھنڈا دے کرایک ایسے محض کی
طرف بھیجا جس نے اپنے باپ کی ہیوی ہے اس کی وفات کے بعد نکاح کرلیا تھا کہ اس کی گردن اُڑا دو، یا یہ فرمایا کہ اس کو قبل کردو۔
(ابوداؤدج: ۲ ص:۲۵۲، ترندی ج: ۱ ص:۱۲۲، نسائی ج: ۲ ص:۵۲، ابن ماجہ ص:۵۸، موارد الظمآن ص:۲۲۴، طحادی ح:۲

## کسی کوشہوت ہے چھونے سے اس کی اولا دیسے نکاح حرام ہے

سوال:...زید، عمر کی سالی سے نکاح کا خواہش مند ہے، مگر عمر کی ساس نے زید کے ایسے حصے کوعمداً ہاتھ لگایا جس کی وجہ سے وہ شہوت میں آگیا، مگر زید نے اُس کواپنی ماں کا مرتبہ دیا ہوا ہے، اب اس صورت میں جبکہ عمر کی سالی بھی چاہتی ہے اور عمر کی ساس کی عمر بھی اس وقت ۵ مہ سال ہے، اب شریعت کی رُوسے ان کا آپس میں نکاح ہوسکتا ہے؟ اگر نہیں تو زید کس طرح اِ نکار کرے؟

جواب:...جس عورت نے زید کوشہوت ہے ہاتھ لگایا ہے، اس کی لڑ کی سے زید کا نکاح نہیں ہوسکتا،'' زید کو عاہیے کہ کسی مناسب عنوان سے گھر والوں کو کہد دے کہ وہ اس رشتے کو پہند نہیں کرتا، واللّٰداعلم!

#### بیٹی کے سر پر دویٹے کے اُو پر سے بوسہ دینے سے حرمتِ مصاہرت

سوال:...میں انگلینڈ ہے تبلیغی جماعت کے سلسلے میں آیا ہوا ہوں۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ جوآ دمی اپنی بیٹی یا ساس کو بدنیتی یاشہوت کی وجہ ہے چھوئے گااس کی بیوی اس پرحرام ہوجائے گی۔میرامسکلہ بیہ ہے کہ میری بیٹی پاکستان میں دینی تعلیم

<sup>(</sup>۱) عن البراء بن عازب قال: مَرَّ بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء فقلتُ: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رجل تزوج إمرأة أبيه أن آتيه برأسه رجامع الترمذي واللفظ له ج: ١ ص: ٢٢ ١، أبواب الأحكام).

<sup>(</sup>٢) وكما تثبت هذه الحرمة بالوطء وتثبت بالمس ..... فإن نظرت المرأة إلى ذكر رجل أو لمسته بشهوة أو قبلته بشهوة تعلقت به حرمة المصاهرة، كذا في الجوهرة النيرة (عالمگيرى ج: اص: ٢٥٣). أيضًا: وحرم أيضًا بالصهرية أصل مزنيته .... وأصل ممسوسته بشهوة .... بحائل لا يمنع الحوارة ..... وفروعهن مطلقًا. (الدر المختار مع رد المحتار ج: ٣ ص: ٣٣، طبع ايچ ايم سعيد كراچى).

حاصل کررہی تھی ، آج سے تقریباً چارسال پہلے جب وہ مدرسے میں چارسال پڑھنے کے بعد واپس انگلینڈ آئی تو میں نے اس کے سر پر دو پٹے کے اُوپر بوسہ دیا تھا، اس وقت کوئی غلط نیت میری نہیں تھی ، لیکن اس کے بعد غیر اِرادی اور غیر اِختیاری طور پرمیرے دِ ماغ میں شہوت کی ایک لہرمی اُٹھی تھی ، اور عضوِ تناسل میں معمولی ایستادگی بھی آگئی تھی ، اس صورت میں شریعت کا کیا تھکم ہے؟ جواب: ... چونکہ سرکیڑے کے اندر تھا، کپڑے کے بغیر اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا، اس لئے حرمت ثابت نہیں ہوئی ''

## ساس کوشہوت سے ہاتھ لگانے سے حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی

سوال:...ایک بندے نے جو کہ شادی شدہ بھی ہے، اپنی ساس کو غلط اِرادے (شہوت سے) ہاتھ لگایا ہے، سنایہ ہے کہ اس کی بیوی کو طلاق ہوجاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ آ دمی طلاق دیتو دو تین خاندانوں میں قبل وغارت شروع ہوجائے گی، اور اس آ دمی کی بہنوں کو بھی طلاق ہوجائے گی، جو کہ اس کی ساس کے لڑکوں کے گھر میں ہیں، بہت بڑی بدامنی بھیلنے کا اندیشہ ہے، اور یقینا بھاری پیانے پر تباہی کا خطرہ ہے، اور بہت سے رشتے ٹو شنے کا ذَر ہے، معاملہ بچھالیاباریک ہے کہ بہت سے فساداور نقصان کا اندیشہ ہے۔ طلاق تو کسی صورت میں اُس آ دمی کے بس کی بات نہیں ہے، اب کیا کرنا چاہئے؟ قر آن اور صدیث کی روشنی میں جلدی جواب کی درخواست ہے۔

جواب:...ساس کے ساتھ غلط حرکت کرنے سے حرمتِ مصاہرت پیدا ہوجاتی ہے، اور بیوی حرام ہوجاتی ہے۔ اس کوجدا کر دینا ضروری ہے۔ اگر ظاہری طور پر جدانہ کر سکے تو دِل میں جدا کرنے کی نیت کر لے اور ساری عمراس سے تعلق زن شوئی نہ رکھے، واللہ اعلم!

کسی عورت کے مقامِ خاص پر ہاتھ لگانے یا ایک دُوسرے پرستر کھولنے سے حرمتِ مصاہرت ثابت ہوگی

سوال:...اگرکوئی عاقل و بالغ مرد کسی عورت کوغلط نیت سے قابلِ اِعتراض مقام پرصرف ہاتھ لگائے اور نے ناوغیرہ نہ کرے، یاا گراسی طرح دوعاقل و بالغ مردوعورت ایک دُ وسرے پراپناستر کھول دیں ،کیکن اور پچھ نہ کریں ،تو ان دونوں صورتوں میں وہی مرداس

 <sup>(</sup>١) وأصل ممسوسته بشهوة ولو لشعر على الرأس بحائل لا يمنع الحرارة. وقال الشامى: فلو كان مانعًا لا تثبت الحرمة،
 كذا في أكثر الكتب. (شامى ج:٣ ص:٣٢، فصل في المحرمات، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٢) وحرم أيضًا بالصهرية ..... وأصل ممسوسته بشهوة ..... بحائل لا يمنع الحرارة .... وفروعهن مطلقًا. (الدر المختار مع الرد المحتار ع: ١ ص ٢٥٣٠، الباب الثاني في بيان المحرمات).

<sup>(</sup>٣) وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوّج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة. (درمختار ج: ٣) ص: ٣٤، فصل في المحرمات، كتاب النكاح).

عورت کی بیٹی سے نکاح کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب:..غلطنیت کے ساتھ ہاتھ لگانے ہے اس عورت کی بیٹی حرام ہوجاتی ہے۔ (۱) ناجا ئز تعلقات والی عورت کی لڑکی سے نکاح جا ئر نہیں

سوال: ... محترم! میرے پڑوں میں ایک خاتون رہتی تھیں، غربت کی وجہ سے اور شوہر نہ ہونے کی وجہ سے پڑوں کا ایک لڑکا
اُس کی کافی مدد کرتا تھا، اور ان کی بیٹیاں جو کہ پہلے شوہر سے ہیں، اُن کے اِخراجات بھی وہ برداشت کرتا تھا، جس کی وجہ سے خاتون
نے اُس کی بیٹی کاح کے شوہر کا درجہ دے دیا اور وہ تقریباً ۱۵ سال تک میاں بیوی کی طرح زندگی گزارتے رہے۔ اب خاتون کی لڑکیاں جوان ہوگئی ہیں، اور وہ شخص جو ہے، اِسی خاتون کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، جب اس خاتون نے اُس سے کہا کہتم اِن
لڑکیوں کے لئے محرَم ہو، تو اس نے جواب دیا کہ میراتمہارا نکاح تونہیں ہوا، اور میں بیشادی کرسکتا ہوں۔ برائے مہر بانی یہ بتا کیں کہ شریعت کی رُوسے بیشادی کرسکتا ہوں۔ برائے مہر بانی یہ بتا کیں کہ شریعت کی رُوسے بیشادی جائز ہے کہیں؟

جواب:...اگراس لڑکے کے اس خاتون کے ساتھ ناجا ئز تعلقات تھے تواس کی لڑکیوں سے نکاح جا ئزنہیں۔ <sup>(۲)</sup>

#### حرمت مصاہرت کے لئے شہوت کی مقدار

سوال: ...علائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی مردکی عورت کولس کرتا ہے جہوت کے ساتھ،
لیکن اس کو جہوت پہلے موجود تھی۔ بعد میں اس نے کی عالم سے پوچھا، پھراس عالم نے کہا کہ اگر پہلے جہوت موجود ہے تو شہوت کا بڑھنا
شرط ہے۔ پھراس شخص نے کہا کہ چلو میں کسی اور مسلک کو اِفقیار کرتا ہوں جس میں حرمت مصاہرت کمس سے نہ ہو۔ پھر تقریباً ایک سال
گزراتو اس شخص نے '' ہدا ہے تائی'' اور'' شرح وقایہ' میں وضاحت سے پڑھا کہ شہوت اُس وہ معتبر ہے جس سے اس کا ڈکر منتشر ہو، اگر
ڈکر پہلے سے منتشر ہے تو کمس کی وجہ سے اِنتشار زیادہ ہوگیا ہو۔ اب اس نے فور کیا کہ کس کی وجہ سے اِس کا ڈکر منتشر ہو، اگر
نظر آیا۔ اور پہلے'' کنزالد قائق'' میں صرف ہے پڑھا کہ کمس بہ شہوت سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے، بیمعلوم نہ تھا کہ کس بہ شہوت
کی تعریف کیا ہے؟ اور میرے دماغ میں صرف ہے تھا کہ کس بہ شہوت وہ ہے جوعورت کو کس کرنے سے ندی نگلے۔ پھر عالم سے اس بنا پر
سوال کیا تھا کہ اگر شہوت پہلے موجود ہے؟ تو اس نے کہا کہ: پھر شہوت زیادہ ہو۔ تو اَب'' ہدا ہے تائی'' پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کس
سوال کیا تھا کہ اگر شہوت پہلے موجود ہے؟ تو اس نے کہا کہ: پھر شہوت زیادہ ہو۔ تو اَب'' ہدا ہے تائی'' پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کس
سوال کیا تھا کہ اگر شہوت پہلے موجود ہے؟ تو اس نے کہا کہ: پھر شہوت زیادہ ہو۔ تو اَب'' ہدا ہے تو اَب اس شبر کا اِمْ ہوا ہو۔ تو اَب اُس سے وہ کی تعریف آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کس
سیاس صورت میں شادی کرنا جائز ہے یہ بیس؟ اور علیا نے بھی ہے نہ یو چھا کہ کس بہ شہوت کی تعریف آپ کو معلوم ہے؟ اور اَب عقل
سیاس صورت میں شادی کرنا جائز ہے ہے تو اس مسئلے میں عالم نے کریا ایک سیاس تقریر بیاسو چنے کے بعد شبر کا اِعْ اس مسئلے میں عالم نے کرام کیا فرمات میں؟ ایک سال تقریباً سوچے کے بعد شبر کا اِعْ اس مسئلے میں عالم نے کرام کیا فرماتے میں؟ ایک سال تقریباً سوچے کے بعد شبر کا اِعْ اِمْ اِمْ نَامُوْ کُلُورُ ک

 <sup>(</sup>۱) وحرم أيضًا بالصهرية .... وأصل ممسوسته بشهوة ..... بحائل لا يمنع الحرارة ..... وفروعهن مطلقًا والعبرة للشهوة عند المس (الدر المختار مع رد المحتار ج: ٣ ص: ٣٣، كتاب النكاح، فصل في المحرمات).
 (٢) فمن زني بإمرأة حرمت عليه أمّها وإن علت وابنتها وإن سفلت ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٧٣).

نهیں؟اب دریافت طلب اُموریہ ہیں:

۲:...اگرشبه کا اعتبار کیا جائے گا تو وہ عورت سے کیسے پوچھے کہ آپ کوشہوت تھی یانہیں؟ یاعورت کی شہوت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا؟

سا:...اگرؤوسرے فدہب پرکلی طوّر پر چلے توضیح ہے یانہیں؟ حالانکہ سارے فداہب حق ہیں، جوبھی آ دمی راستہ لے لے۔
جواب:... '' دع مسا بسریبک اللی مسا لا بیریبک''' حدیثِ نبوی ہے۔ جب شہوت کا وجود متیقن ہے اور اِز دیادِ شہوت میں شبہ ہے، تو حلال وحرام کے درمیان اِشتباہ ہوگیا۔ اور مشتبہ کا ترک بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح حرام کا۔ '')
علاوہ ازیں اقرب بیہ ہے کہ اِنتشار آ لہ بھی تصویمس سے ہوا ہوگا، اور کمس سے اس میں زیاد تی اَ قرب اِلی القیاس ہے، اس
لئے نفس کی تاکو بلات لاکق اِعتبار نہیں، حرمت ہی کا فتو کی دیا جائے گا۔

۲:...ندا هبِ اَربعه برق میں کین خواہشِ نفس کی بناپرتزکِ ند ہب الی ند ہب حرام ہے، اوراسِ پر ندا ہبِ اَربعه متفق ہیں ، لہٰ ذاصورتِ مسئولہ میں اِنقالِ ند ہب کی اِجازت نہیں ، ھا ذا ما ظھو لی واللہ أعلم بالصواب!

(١) مشكوة ص: ١٣٢، باب الكسب وطلب الحلال، طبع قديمي.

<sup>(</sup>٢) إذا اجتمع الحلال والحرام علب الحرام. (الأشباه والنظائر ح: ١ ص: ١٣٨ طبع إدارة القرآن).

<sup>(</sup>٣) أما إنتقال غيره من غير دليل بل أما يوغب من عرض الدنيا وشهوتها فهو المذموم الآثم المستوجب للتأديب والتعزير لارتكابه المنكر في الدين واستخفافه بدينه ومذهبه. (رد الحمار ج: ٢ ص: ٨٠، باب التعزير).

# شادی کے متفرق مسائل

#### گھرسے دُ ورر ہنے کی مدّت

سوال:...ہم یہاں ( دیارِغیر میں ) ایک سال کے عرصے ہے ہیں، لیکن اسلام ہمیں بیوی ہے دُورر ہنے کی کتنی مدّت تک اجازت دیتا ہے؟

جواب: ... حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کے لئے بیتکم نافذ فرمایا تھا کہ وہ چار مہینے سے زیادہ اپنے گھروں سے غیر حاضر نہ رہیں۔ جولوگ کمائی کرنے کے لئے باہر ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور جوان ہویاں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں وہ بڑی بانصافی کرتے ہیں۔ اور پھر بعض ستم بالائے ستم ہی کرتے ہیں کہ اپنی ہیویوں کو تکم دے جاتے ہیں کہ ان کے والدین کی اور بھائی بہنوں کی ' خدمت' کرتی رہیں۔ وہ بے چاریاں وہر سے عذاب میں مبتلارہتی ہیں، شوہر کی جدائی اور اس کے گھر والوں کا تو ہین آمیز رویہ۔ اور بعض سے لئم بھی کرتے ہیں کہ باہر ملک جاکر وہاں ایک اور شادی رچالیتے ہیں، اس کا نتیجہ بسااوقات' خانہ بربادی' فکتا ہے اور بعض اوقات' غلط روی'۔ اگر اس بے زبان کو یونہی اُ دُھر میں لئکا ناتھا تو اس کو قیدِ نکاح میں لانے کی کیا ضرورت تھی ...؟ (۱)

# لڑکی کے نکاح کے لئے بیسے ما تگنے والے والدین کے لئے شرعی حکم

سوال:... شریعت کااس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ والدین لڑکی کے نکاح کے لئے لڑکے سے پیسے وصول کریں؟ جیسا کہ پاکستان کے بعض حصوں میں رواج ہے۔

جواب:...اگرلڑ کی کے والدین غریب ہوں اور نکاح میں اعانت کے طور پرلڑ کے والے ان کی پچھ مدد کریں تو کوئی مضا کقتہ نہیں ، ورنہ نکاح میں صرف مہر لینا جائز اور دُرست ہے ،اس کے علاوہ کی قتم کی رقم لینا دُرست نہیں۔ اور مہریازیورات وغیرہ کا چڑھاوا

<sup>(</sup>۱) ان عمر رضى الله عنه لما سمع فى الليل إمرأة تقول: فوالله لو لَا الله نخشى عواقبه، لزحزح من هذا السرير جوانبه فسأل عنها، فإذا زوجها فى الجهاد، فسأل بنته حفصة: كم تصبر المرأة عن الرجل؟ فقالت: أربعة أشهر! فأمر امراء الأجناد أن لا يتخلف المتزوّج عن أهله أكثر منها (شامى ج:٣ ص:٢٠٣، باب القسم).

 <sup>(</sup>۲) أخذ أهل المرأة شيئًا عند التسليم فللزوج أن يسترده لأنه رشوة أي بأن ألجا أن يسلمها أخوها أو نحوه حتى يأخذ شيئًا.
 (رد المحتار مع الدر المختار، كتاب النكاح، قبيل مطلب في دعوى الأب ان الجهاز عارية ج: ٣ ص: ١٥١).

بھی عورت کی ملکیت میں ہوتا ہے، والدین کواس کی وصولی کاحق نہیں، جب تک کہاڑ کی والدین کو ہبہ نہ کردے۔ باقی والدین کے لئے لڑکی کے عوض یار شوت کے طور پر کچھ رقم لینا شریعت سے ثابت نہیں۔

# لڑکی والوں سے دُولہا کے جوڑے کے نام پر پیسے لینا

سوال:...فلال علاقے ہے جن لوگوں کا تعلق رہا ہے ان کے ہاں شادی پرایک رسم (شرط) یہ ہے کہ لڑکے والے لڑکی والوں سے دُولہا کے جوڑے کے نام پر دو چاریا دس میں ہزار روپے نفتر لیتے ہیں ،اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میں نے ساہے کہ حرام ہے۔

جواب:...شریعت نے نکاح کی مد میں عورت کا خرچہ شوہر کے ذمہ لازم کیا ہے، کڑکی یالڑکی والوں پر شوہر کے لئے کوئی چزبھی لازم نہیں،اگر کوئی اپنی خواہش سے ہدیہ یا تخذا کیک وُوریتا ہے تو اس سے منع نہیں کیا۔ آپ نے جس رقم کا ذکر کیا ہے وہ ہدیہ یا تخذ تو ہے نہیں، الگر کوئی اپنی خورشر عی کہ اس کے اس کے ناجائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ ایسی غیر شرعی رسمیں مختلف معاشروں میں مختلف ہیں، مسلمانوں کولازم ہے کہ ان تمام غیر شرعی رسوم کوختم کر دیں۔

#### شادی میں تحفہ دینا شرعاً کیساہے؟

سوال:...شادی بیاه کی بقاریب میں جولوگ شریک ہوتے ہیں، وہ تحا نف یا پیسے دیتے ہیں، اس لین دین میں جو با تیں عام پائی جاتی ہیں، وہ مندر جہذیل ہیں:

ا:...جولوگ ان تقاریب میں تحا نُف یا پینے ہیں دیتے ،ان کولوگ بُر اسمجھتے ہیں۔

۲:...اگرلوگوں کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا، پھر بھی قرض لے کر دیتے ہیں، یانہیں جاتے اوراپنی انا کا مسئلہ سجھتے ہیں۔ ۳:...میرے دفتر میں ایک شخص گالی دیتے ہوئے کہہ رہاتھا کہ اس مہینے میں تین شاویاں ہیں، اور متیوں میں اواروپے

ديے ہیں۔

ہ:... یہ بات بھی بہت عام ہے کہ جس کے گھر شادی ہوتی ہے تو اس موقع پر جولوگ پیسے یا تحا کف دیتے ہیں ان کی ایک لسٹ بنائی جاتی ہے کہ س نے کیادیا ہے؟ تا کہ اگلی دفعہ ان کو بھی اتنے ہی پیسے دیئے جائیں۔

<sup>(</sup>۱) لأن المهر حقها ـ (هداية ج: ۲ ص: ۳۲۵) ـ أيضًا: المختار للفتوى ان يحكم بكون الجهاز ملكًا لا عارية ـ (شامى ج: ٣ ص: ١٥٧) ، باب المهر، مطلب في دعوى الأب ان الجهاز عارية) ـ

 <sup>(</sup>۲) عن أبى صالح قال: كان الرجل إذا زوج إبنته أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذالك ونزل: واتوا النساء صدقتهن نحلة، زواه ابن ابى حاتم وابن جرير. (تفسير ابن كثير ج: ۲ ص: ۱۹۱ سورة النساء، طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>٣) ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة: زوجية ...... فتجب للزوجة بنكاح صحيح ...... على زوجها اأنها جزاء الإحتباس. (الدر المختار مع ردالمحتار ج: ٣ ص: ٥٤٢، باب النفقة).

 <sup>(</sup>٣) ولو أخذ أهل المرأة شيئًا عند التسليم، فللزوج أن يسترده النه رشوة. (فتاوئ عالمگيري، الفصل السادس عشر في جهاز البنت ج: ١ ص: ١٦١، أيضًا: رد المحتار، باب المهر ج: ٣ ص: ١٦).

۵:... یہ بات بھی بہت عام ہے کہ کچھ لوگ اپنی حیثیت کی وجہ سے اگر ۵۰۰رو پے دیتے ہیں تو جب ان کے ہاں کوئی تقریب ہوتی ہے تو لوگ ان کو بھی اتنے ہی پیسے دیتے ہیں ، جبکہ دینے والے کی حیثیت نہیں ہے۔

۲:...خاندان کی شادیوں کے موقع پرتحفوں کی لین دین میں اس بات کا اِعتراض عام ہے کہ فلاں کی شادی میں تو آپ نے اتنافیمتی تحفہ دیا، کیکن ہمارے گھر کی شادی میں آپ نے معمولی تحفہ دیا۔

ے:...میرے دفتر میں جب کسی کے بچے کی شادی ہوتی ہے تو دفتر والے آپس میں پیسے ملا کرایک تحفہ دیتے ہیں ، اور دینے والوں کے نام کی ایک لسٹ بنتی ہے جس میں ہرایک کے نام کے آگے ان کی دِی ہوئی رقم بھی لکھی جاتی ہے ، میں نے بیاسٹ بنانے سے منع کیا، تو سب کا جواب بیملا کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ کس نے کتنے پیسے دیئے ہیں؟ اور ایک صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ بیاتو قرض ہوتا ہے۔

۱۱...اوگ اس حدیث کی طرف إشاره کرتے ہیں کہ جس کامفہوم یہ ہے کہ: '' آپس میں تخفہ تحا نف دینے ہے محبت بڑھتی ہے۔'' مندرجہ بالا باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیصرف رسمی لین دین ہے اور اس میں إخلاص نہیں ہے، کیا مندرجہ بالا باتوں کو مدِنظر رکھتے ہوئے ان تقاریب میں تخفہ تحا نف کالین دین شرعاً جائز ہے؟

جواب: ... تخفہ تحاکف کے لینے دینے ہے واقعی محبت بڑھتی ہے، اور حدیث شریف میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن شادی بیاہ کے موقعوں پر جس طرح لین دین کیا جا تا ہے، اس کو' تخفہ' کی بجائے'' تاوان' یاز بردسی غصب کہنا تھے ہوگا۔ اس لئے بیلین دین جا ئرنہیں۔ میں کسی عزیز کی شادی بیاہ پراس کو ہدیہ ضرور پیش کرتا ہوں، لیکن نہ اس سے واپس لینے کی نیت ہوتی ہے، اور نہ یہ یا در کھتا ہوں کہ کس کو کتنا دیا، بس جوتو نی ہو اِظہارِ محبت کے لئے پیش کردیتا ہوں، اور دے کر بھول جاتا ہوں۔ اگر اس طرح دیا جائے تو جائز ہے، ورنہ '' تاوان' ہے۔

# لڑ کے والوں سے "معمول" کے نام کے پیسے لینے کی رسم فہیج ہے

سوال: ... ہارے علاقے میں رواج ہے کہ جب کوئی منگنی کرتا ہے یا شادی کرتا ہے تواس آدمی ہے بچھر قم لیتے ہیں، اس آم کو'' معمول'' کہتے ہیں، اس کا لینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب نکاح ہوجاتا ہے تواس کے بعدائر کی والوں کی طرف ہے ایک آدمی لڑکے والوں کے سامنے آکر بیٹے جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمارامعمول دے دو، یعنی نکاح خواں کے پیسے دے دو، محلے کے نمبر دارکے پیسے دے دو، محلے کے نو جوانوں کے پیسے دے دو، محلے کے بوڑھوں کے پیسے دے دو، محلے کے غریبوں کے پیسے دے دو، مہندی کے پیسے دے دو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ یہ ایسارواج ہے کہ بھی بھی لڑکے کا باپ اپنی طرف سے نعرہ لگا تا ہے کہ آجا واور اپنامعمول لے جاؤ۔ یہ ایسی رسم ہے کہ غریب لوگ جب شادی کرتے ہیں تو اس معمول کو اَدا کرنے کی غرض سے قرض لیتے ہیں اور اگر معمول نہ دیں تو عار

<sup>(</sup>١) عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا فإن الهدية تذهب الضغائن. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدور ...إلخ. (مشكواة ص: ٢٦١).

دِلاتے ہیں کہاس نے اپنے بھائی یا بیٹے کی شادی یامنگنی کے موقع پر معمول نہیں دیا۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ بیرسم فتیج ہے یانہیں؟ اوراس طرح سے رقم لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...شادی بیاہ کے موقع پر دُولها والے یا دُلهن والے جو پچھا پی رضا ورغبت سے دیے دیں ،اس میں کوئی حرج نہیں ،
لیکن اس تسم کی چیز ول کو با قاعدہ رسم کی شکل دے کراس کو لازم سجھنا اور پھراس قسم کے لین دین کوتصدق کہنا دُرست نہیں ،اس لئے کہ
تصدق تو فقراء پر کیا جا تا ہے ، جبکہ اس موقع پر لینے والول میں بہت سے امیر ہوتے ہیں اوراً میروں کوصدقہ لینا جا تزنہیں ہے ،لہٰذا اس
قشم کے لین دین کوتصدق کہہ کراس کا جواز پیدا کرنا جا تزنہیں ،اور پھر جب اس فتیج رسم کی وجہ سے بہت سے نا دارلوگوں پر قرضے کا بوجھ
پڑتا ہے اس لئے اس رسم کومزید فروغ نہیں دینا چاہئے۔

شادی کے موقع پر رِشتہ داروں کی طرف سے تحا کف دینا

سوال:...شادی کے موقع پریشته داروں کی طرف سے لڑکی کو تخفے تحا نف اور ہدایا دینا جائز ہے یانہیں؟ جواب:... ہدیہ، ہدیہ ہوتو جائز ہے، قرض ہوتو ضجے نہیں۔

رشته داروں اور دوستوں کی طرف سے وُ ولہا کو تخفے تھا کف دینا

سوال:..رشته داروں اور دوستوں کی طرف سے وُ ولہا کو تحفے تحا نُف پیش کرنا کیسا ہے؟

جواب: یخفہ اِظہار محبت کے لئے ہوتا ہے، واقعی اسی مقصد کے لئے ہےتو کوئی حرج نہیں ،مگر واپسی کی تو قعی نہ رکھی جائے۔

وُولها كوغيرمحرَم عورتوں كا ديھنا جائز نہيں

سوال:...شادی کے موقع پرغیرعورتوں کا دُولہا کود یکھناجا رُزہے یانہیں؟ جب دُولہا'' سلامی''کے لئے جاتا ہے۔ جواب:..''سلامی'' کے لئے دُولہا کا غیرعورتوں میں جانا اور ایک دُوسرے کود یکھنا شریعت کے خلاف اور کئی گناہوں کا مُوعہ ہے۔

نيونة كى رسم

سوال:...شادی کی تقریب میں جو کھانا کھلاتے ہیں جسے'' ولیمہ'' کہاجا تا ہے، جوشادی کے دُوسرے دن کیاجا تا ہے، بعض حضرات تو کئی دنوں کے بعد ولیمہ کرتے ہیں،اوراس کھانے کے بعد وہ لوگ کھانا کھانے والوں سے پچھر قیم لیتے ہیں، • ۵ یا• • اجیسی بھی حیثیت ہوا س حساب سے، یا پھر جتنے دیئے ہوتے ہیں،اتنے یااس سے زیادہ وصول کرتے ہیں، جسے'' نیوتۂ' کہتے ہیں،اور لینے

<sup>(1) &</sup>quot;قبل للمؤمنيان يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم، ان الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات بالضارهن ... الخر والنور: ٣٠، ١٣). أيضًا: و يكتى: كفاية المفتى ج: ٩ ص: ٨٨، كتاب الحظر والإباحة.

والااس نیت سے لیتا ہے کہ میں آئندہ اس کے ولیمے میں ۱۰۰ کی بجائے ۱۵۰ دُوں گا،اور دینے والا بھی اس نیت سے دیتا ہے کہ مجھے آئندہ اس سے زیادہ رقم ملے گی، تو کیا اس نیت سے نیوتہ لینا اور دینا جائز ہے؟ اور اگر لینے کی نیت نہ ہو، صرف اس لئے دے کہ ہیں رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہ ہو، یا پڑوس والے بُر انہ محسوس کریں، اور نہ لینے کی نیت سے پچھر قم دے کرولیمہ کھالے تو کیا اس طریقے سے کھانا کھانے والے پر بھی گناہ ہوگا؟ حالانکہ اس کی واپس لینے کی نیت نہیں ہے۔

جواب:..میاں بیوی کی تنہائی جس رات ہو،اس ہے اگلے دن ولیمہ حسبِ تو فیق مسنون ہے۔ 'نیو تہ کی رسم بہت غلط ہے، اور بہت می بُرائیوں کا مجموعہ ہے۔اس لئے واپس لینے کی نیت سے ہرگز نہ دیا جائے ، جو کچھ دینا ہے، ہدیہ کی نیت سے دے دیا جائے ، واپسی کی نہ نیت ہو، نہ تو قع ہو۔

#### شادی میں ہندوانہ رُسِوم جا تر نہیں

سوال:...سالہاسال سے شادی بیاہ کے مواقع پرایک دونہیں بلکہ سیٹروں ہندوانہ رسمیں نبھائی جاتی ہیں، انہی رسموں میں سے ایک رسم یہ بھی ہے کہ لڑکی والے بیر جانے ہوئے بھی کہ مردکوسونا پہننا حرام ہے، شادی پرسونے کی انگوشی لڑکے کو دیے ہیں اور دُولہا کوہ انگوشی پہننا ضروری ہوتی ہے، کیونکہ مرد کے ہاتھ کی اُنگلی میں صرف جیا ندی کی انگوشی اس بات کی نشانی سمجھی جاتی ہے کہ اس شخص کی منگنی ہوچکی ہے، اور شادی کے بعد بیر بتا ہے کہ اب شادی بھی ہوچکی ہے دُولہا سونے کی انگوشی پہنے رہتا ہے۔ اس کے علاوہ دُولہا کے ہاتھوں میں مہندی بھی لگائی جاتی ہے۔ نسمے کرنے پر جواب بیر ماتا ہے کہ: '' خوشی میں سب پچھ جائز ہوتا ہے!'' کیا واقعی خوشی میں سب جھے جائز ہوتا ہے!'' کیا واقعی خوشی میں سب جائز ہوتا ہے!'' کیا واقعی خوشی میں سب جائز ہوتا ہے!'' کیا واقعی

جواب:...شادی کی بیہ ہندوانہ رسمیں جائز نہیں، بلکہ بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہیں۔ اور'' خوشی میں سب پچھ جائز ہے''کا نظریہ تو بہت ہی جاہلانہ ہے، قطعی حرام کوحلال اور جائز کہنے سے کفر کا اندیشہ ہے۔ گویا شیطان صرف ہماری گنہگاری پر راضی نہیں بلکہ اس کی خواہش بیہ ہے کہ سلمان، گناہ کو گناہ ہی نہ مجھیں، دین کے حلال کو حلال اور حرام کوحرام نہ جانیں، تا کہ صرف گنہگار نہیں بلکہ کافر

<sup>(</sup>۱) اتخذ وليمة قال ابن الملك تمسك بظاهر من ذهب إلى ايجابها والأكثر على أن الأمر للندب قيل انها تكون بعد الدخول وقيل عندهما واستحب أصحاب مالك أن تكون سبعة أيام والمختار انه على قدر حال الزوج. (مرقاة ج:٣ ص: ٣٥٠ باب الوليمة).

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. (مشكوة ص:٣٤٥). وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا ... إلخ. (مشكوة ص:٣٠٠). تفصيل كے لئے الماحظه بو "به تي زيور" حصيصه م، "بياه كى رسموں كابيان" ص:٢٩،٢٠.

<sup>(</sup>٣) في البحر أن من اعتقد الحرام حلالًا فإن كان حرامًا لغيره كمال الغير لَا يكفر وإن كان لعينه فإن كان دليله قطعيًا كفر وإلّا فلا وقيل التفصيل في العالم، أما الجاهل فلا يفرق بين الحرام لعينه ولغيره وإنما الفرق في حقه أن ما كان قطعيا كفر به وإلّا فلا ... إلخ. (ردا لمحتار ج: ٣ ص: ٢٢٣، باب المرتد).

ہوکرمریں۔مردکوسونا پہننااورمہندی لگانا نہ خوشی میں جائز ہے نہ تمی میں۔ہم لوگ شادی بیاہ کےموقع پر اللہ تعالیٰ کے اَحکام کو بڑی جرائت سے توڑتے ہیں،ای کا نتیجہ ہے کہ ایس شادی آخر کارخانہ بربادی بن جاتی ہے۔

#### شادي ميں سہرا باندھنا

سوال:... چند دن قبل آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ: '' سہرا ہا ندھنا ہندوانہ اور مشرکا نہ رسم ہے' ایک صاحب کا کہنا ہے کہ بیشرک کہاں ہے ہوگیا؟ شرک تو اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات میں کسی کوشر یک کرنے ہے لازم آتا ہے۔ اور وہ فق کی لکھالایا جس میں بیٹا بت کیا گیا ہے کہ بیملی ثقافت ہے۔ فتو کی ارسالِ خدمت ہے۔ نیز ان کا کہنا ہے کہ جو کام ہندوکر ہیں وہ اگر رسم ہوتی تو وہ سامنے رکھ کر کھانا کھاتے ہیں تو کیا سامنے رکھ کر کھانا کھانے ہیں تو کیا سامنے رکھ کر کھانا کھانا ہندوانہ رسم ہوگئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وہ کہ ہوتے ہیں' تو کیا کھڑے ہونا یہودیوں کی رسم ہوگئی؟ سہرا تب ہندوانہ رسم کہلاسکتا ہے دیسا کہ یہودی کھڑے ہوتے ہیں' تو کیا کھڑے ہونا یہودیوں کی رسم ہوگئی؟ سہرا تب ہندوانہ رسم کہلاسکتا ہے جب اسے ہندووں کی تقلید سمجھ کر بہنا جائے ، نہ یہ کہا ہے ملک کی ثقافت سمجھ کر ۔ آپ اس بارے میں وُ وسرے فریق کا فتو کی سامنے رکھ کر جواب عنایت فرما کیں۔

جواب:...آپ نے مولوی صاحب کا جوفتو کی بھیجا ہے اس میں موصوف نے اس پرزور دیا ہے کہ:'' شادی بیاہ کے رسم ورواج ،سہرابندی وغیرہ مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ ہے ، جس کوقد یم زمانے سے مسلمان اپنے سینے سے لگائے چلے آتے ہیں'' مگر موصوف کا پیفتو کی اور ان کا انداز استدلال صحیح نہیں۔

اصل قصہ بیہ ہے کہ بیرتم ورواج ہندوؤں کے شعار تھے، جولوگ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے وہ اپنی کم علمی کی وجہ ہے بہت سے ہندوانہ طور وطریق علمی کی اللہ اس کے اہل علم کے گھروں میں ان رُسوم کو اختیار نہیں کیا گیا، اس لئے اس کو مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ کہنا تھے نہیں میں ان رُسوم کو اختیار نہیں کیا گیا، اس لئے اس کو مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ کہنا تھے نہیں ، بلکہ زمانۂ قدیم سے ہندوؤں کا ثقافتی ورثہ ضرور ہے۔اور آنخضرت سلمی اللہ علیہ وسلم نے غیر تو موں کی مخصوص تہذیب و ثقافت اپنانے سے ہمیں منع فرمایا ہے:

"من تشبه بقوم فھو منھم۔" (مندِاحمہ ج:۲ ص:۵۰) ترجمہ:..." جوکسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔"

یہیں ہے موصوف کی دلیل کا جواب بھی نکل آتا ہے، کہ ہندوسا منے رکھ کر کھاتے ہیں تو کیا یہ بھی ہندوانہ رسم ہے؟ جواب میہ ہوا کہ کھانا سامنے رکھ کرتو سبھی کھاتے ہیں، ہیجھے رکھ کرکون کھاتا ہے؟ اس لئے یہ ہندوؤں کا خاص رواج نہ ہوا۔ ہاں!اگر کوئی ہندوکسی مخصوص وضع سے کھاتے ہوں تو وہ وضع ضرور ہندوانہ رسم ہوگی،اوراُمت ِمسلمہ کے لئے اس کا اپنانا جائز نہ ہوگا۔ای طرح کھڑے تو

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه نهى عن خاتم الذهب. (مسلم شريف ج: ۲ ص: ۱۹۵). لأن النص حرم الـذهـب والحرير على ذكور الأمّة بلا قيد البلوغ ...... وفي البحر الزاخر: ويكره للإنسان أن يخضب بيديه ورجليه ...إلخ. (شامى ج: ۲ ص: ۳۲۲، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس).

<sup>(</sup>٢) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو" بہثتی زیور" حصہ ششم، بیاہ کی رسموں کا بیان ص:۲۹،۲۰۔

سبھی ہوتے ہیں، لہذا کھڑ اہونا تو یہود یا نہ رسم نہ ہوئی، نہ اس کی ممانعت فر مائی گئی، البتہ یہود یوں کے کھڑ ہے ہونے کی خاص وضع ضرور یہود یا نہ ہے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت فر مائی۔ فقاو کی رشید یہ سے جو مسئلے قل کیا گیا ہے اس کو ہمارے زیرِ بحث مسئلے سے کوئی تعلق نہیں، وہ مسئلہ تو فقہ کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ چاندی کا گوٹاٹھی تا مرد کو چارا گشت تک جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں۔ موصوف کا یہ کہنا کہ:'' سہرا بھی انہی چیزوں سے بنتا ہے، جب بید جائز ہیں تو سہرا بھی جائز ہے؛ یہ ایس ہونی چاہئے۔ ایک ہی دلیل ہونی چاہئے۔ ایک بھی حلال ہونی چاہئے۔ ایک بھی حلال ہونی چاہئے۔ گوٹا بھی کی کہ انگوراور منتی بھی حلال ، یانی بھی حلال ، جب ان کے ملنے سے شراب بن جائے تو وہ بھی حلال ہونی چاہئے۔ گوٹا بھی ہائز ہے۔ یہ کیسے لازم آیا کہ ہندوؤں کی رسم بھی جائز ہے…؟

#### صحابه کرام اورشادی بیاه کی رسمیس

سوال:...مسائل کی نوعیت ہر دور میں مختلف رہی ہے، جہاں اور بہت سے قومی ومکنی مسائل درپیش ہیں، انہی میں سے ایک سابی مسائل کی نوعیت ہر دور میں مختلف رہی ہے، جہاں اور بہت سے قومی ومکنی مسائل درپیش ہیں، انہی میں سے ایک سابی مسئلہ شادی بیان کے رسم در بیان کے رسم در بیان کے دراہ درسم کیا ہیں؟ اور کس حد تک اسلام کے خلاف ہیں؟ میں میں اس بارے میں کیا تھم ہے؟ صحابہ کرام کی شادیاں کس نوعیت کی تھیں؟ اس پُر تکلف دور میں سادگی وشرافت کو کس حد تک اپنایا جا سکتا ہے؟

جواب:...صحابہ کرام علیہم الرضوان میں شادی بیاہ کا طریقہ بہت سادہ تھا، جب موز وں رشتہ ملا، فوراً عقد کر دیا، اور جہیز میں جو کچھ بلاتکلف میسر آیا،لڑکی کو دے دیا، ہمارے یہاں شادی بیاہ کی جورسمیس رائج ہیں،ان میں اکثر گناہ بھی ہیں اور دُنیا میں و بالِ جان بھی،صحابہ کرام ؓ ان رسموں سے نا آشنا تھے۔

#### شادی کے بعد ہنی مون منانے کی شرعی حیثیت

سوال:...کیاشادی کے بعدہنی مون کی اسلام اِ جازت دیتا ہے اور پیمل صحیح ہے؟

جواب:... بغوبات ہے، شریعت بامقصد چیز وں کی إجازت دیتی ہے، بےمقصد کاموں کی إجازت نہیں دیتی، کیونکہ بیضیع

اوقات ہے.

# شادی کے موقع پرلڑ کی والوں کا دُولہا کوشا پنگ کرا نارسم ہے

سوال:...زیدی شادی ایک جگه پرقرار پائی ، نکاح سے چنددن پہلے زید کی ہونے والی ساس اور سالا ودیگر رشتہ وار حضرات زید کے گھر آئے اور زید کو ہمراہ لے کرشا پنگ کے لئے مارکیٹ لے گئے ، بکر جوزید کا قریبی دوست بھی ہے، اور رِشتہ دار بھی ، شاپنگ کے دُوسرے دن زیدا پنے دوست بکر کو بڑے فخریدا نداز میں بتار ہاتھا کہ گزشتہ دن مجھے اپنی ساس ودیگر رشتہ دار حضرات شاپنگ کے

<sup>(</sup>۱) وكذا المنسوج بذهب يحل إذا كان هذا المقدار أربع أصابع وإلّا لَا يحل للرجل ... الخدوفي الشامية: وفي القنية لَا بأس بالعلم المنسوج بالذهب للنساء فأما للرجال فقدر أربع أصابع وما فوقه يكره. (شامي ج: ۲ ص: ۳۵۲).

کئے مارکیٹ لے گئے۔ میں نے اپنی پہند سے قیمتی سے قیمتی اور مہنگی سے مہنگی چیزیں خریدیں۔ یا در ہے کہ اس خرید اری کاخر چہ زید کے سرال والوں نے اپنی جیب سے اوا کیا۔ ہمارے شہر ڈیرہ اساعیل خان میں بیرواج بکثرت پایا جاتا ہے اور اس میں اکثر قرض وغیرہ کے کراور معاشرے کی باتوں سے بیخے کے لئے بیقدم مجبوراً اُٹھا لیتے ہیں ، اور جوصا حبِ حیثیت سسرال میں ہوتو بھی ان کی خریداری میں زیادہ عضر نمائش اور دِیا کاری کا ہوتا ہے ، اور بھی خرافات ہوتی ہیں۔

**جواب:**...شادی بیاہ کے موقع پراکٹر و بیشتر رسمیں خلاف شرع ہیں ، یامحض نمود ونمائش کے لئے ہیں۔ان کی تفصیل حضرت حکیم الامت تھانویؓ کے رسالہ ' إصلاح الرسوم' میں دیکھ لی جائے۔

#### جس شادی میں ڈھول بجتا ہو،اس میں شرکت کرنا

سوال:...ایک جگه شادی ہے، اس میں ڈھول بجائے جاتے ہیں اور شادی والے کھانے کھلانے کا انتظام بھی کرتے ہیں، جس کو'' خیرات'' کا نام دیتے ہیں، کیا ڈھول کی وجہ سے ریکھا ناحرام ہوا؟ یا کھا ناجا ئزہے؟

جواب:...جس دعوت میں گناہ کا کام ہور ہا ہو،اگر جانے ہے پہلے اس کاعلم ہوجائے توالی دعوت میں شریک ہونا جائز نہیں۔ جو کھانا حلال ہووہ تو ڈھول سے حرام نہیں ہوتا،لیکن اس کھانے کے لئے جانا اور اس کھانے کا وہاں بیٹھ کر کھانا ضرور ناجائز ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

#### شادی کے موقع پردف بجانااور ترنم کے ساتھ گانا شرعاً کیساہے؟

سوال: ... محترم مولاناصاحب! آپ کے فروری کے رسائے'' بینات' میں سب سے پہلاموضوع سیرت کا نفرنس تھا، اس میں آپ نے سر، راگ، ڈھول یا سازتر نم کے ساتھ حمد ونعت یا قوالی پیش کرنے پر اعتراض کیا ہے، جبکہ رسولِ پاک نے خوشی کے موقع پر (شادی پر) گانے بجانے کی اِجازت دی تھی، اور پھر جب نعتیہ قوالی کا ذِکر آتا ہے تو جب رسولِ پاک ججرت کر کے مدینہ شریف آئے تو وہاں کی بچیوں نے دف (ساز) بجاکر آپ کا اِستقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ تو وہاں آپ نے اُس کی ممانعت نہیں کی۔ آپ مجھے شریعت محمدی کی رُوسے بتلا کیں کہ تو الی کہاں تک جائزہے؟ اور جائز نہیں ہے تو اس کے لئے دلائل کیا ہیں؟ بے شک باتی گانے بجائے (لغو) کے بارے میں حدیث میں نے پڑھی ہے کہ وہ سراسر غلط ہے، لیکن نعتیہ وحمدیہ قوالی کے بارے میں وضاحت کی کوشش کریں، نوازش ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) من دعى إلى وليمة فوجد ثمة لعبا أو غناء فلا بأس أن يقعد ويأكل فإن قدر على المنع يمنعهم وإن لم يقدر يصير وهذا إذا لم يكن مقتدى به أما إذا كان ولم يقدر على منعهم فإنه يخرج ولا يقعد ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغى أن يقعد وإن لم يكن مقتدى به وهذا كله بعد الحضور وأما إذا علم قبل الحضور فلا يحضر لأنه لا يلزمه حق الدعوة ... إلخ د (عالمگيرى ج:۵ ص:٣٣٣، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات).

جواب:..شادی کے موقع پر إعلان کی غرض ہے'' دف'' بجانے کی إجازت ہے'' اور چھوٹی بچیاں غیر مکلّف ہیں، وہ اگر بچکانہ گیت گائیں تو ان کونہیں روکا گیا۔ مگر جوان عورتوں کا گیت گا ناحرام ہے۔ حمد ونعت کے اُشعار ترنم کے ساتھ پڑھنا سننا جائز ہے، مگرساز وآلات کے ساتھ جائز نہیں ، بلکہ بیہ خداورسول کی گتاخی و ہےاد بی ہے کہ ایک گندی چیز ( ساز وآلات ) سے ان کے پاک نام كوملوّث كيا جائے ۔اورتجر بہ بیہ ہے كہا يسےلوگوں كورسول الله صلى الله عليه وسلم كى سنتوں پڑمل كرنے كى تو فيق نہيں ہوتى ، والله اعلم!

## شادی کے موقع برعور توں کا طبلہ بجانااور گیت گانا

سوال:..شادی کےموقع پرعورتوں کا طبلہ بجانااورا ہے گیت گانا جس میں بیہودہ اَشعار نہ ہوں ، جائز ہے یانہیں؟ جواب:...ناجائزاورحرام ہے۔<sup>(ہم</sup>

#### جس شادی میں گانے گائے جارہے ہوں اُس نکاح کی شرعی حیثیت

سوال:..جس کسی شادی وغیرہ میں گانے وغیرہ گائے جارہے ہوں تو کیاان کا نکاح نہیں ہوتا؟ جواب:...زکاح تو ہوجائے گا 'لیکن گناہ کی نحوست دامن گیررہے گی۔

#### عورت پررُ حصتی کے وقت قرآن کا سابیکرنا

سوال:...آج کل اس اسلامی معاشرے میں چندنہایت ہی غلط اور ہندوا نہرسمیں موجود ہیں ،افسوس اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب کسی رسم کواً جروثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے۔مثلاً: لڑکی کی رحصتی کے وقت اس کے سر پرقر آن کا سایہ کیا جاتا ہے، حالانکہ اس قر آن کے نیچے ہی لڑ کی ( دُلہن ) ایسی حالت میں ہوتی ہے جوقر آنی آیات کی تھلم کھلا خلاف ورزی اور یا مالی کرتی ہے۔ یعنی بناؤ سنگھار کر کے غیرمحرَموں کی نظر کی زینت بن کر کیمرے کی تصویر بن رہی ہوتی ہے۔اگرلڑ کی کہتی ہے کہ یوں وُ رست نہیں بلکہ بایردہ ہونالازم ہے جو کہائ قرآن میں تحریر ہے جس کا سایہ کیا جاتا ہے ،تواہے قدامت پسند کہا جاتا ہے۔اورا گرکہا جاتا ہے کہ پھرقر آن کا سابینه کرو، تواہے گمراہ کہا جاتا ہے۔ آپ قرآن وسنت کی روشنی میں تحریر فرمائیں کہ دُلہٰوں کا یوں قرآن کے سابیمیں رُخصت ہونا، غیرمحرَموں کے سامنے کیسا ہے؟ قرآن کیااسی لئے صرف نازل ہوا تھا کہ اس کا سایہ کریں ، چاہے اپنے اعمال ہے ان آیات کو اپنے قدموں تلےروندیں؟

 <sup>(</sup>١) وإذا كان الطبل لغير اللهو فلا بأس به كطبل الغزاة والعرس لما في الأجناس ولًا بأس أن يكون ليلة العرس دف يضرب به ليعلن به النكاح. (شامي ج: ٢ ص: ٥٥، باب الإجارة الفاسدة، مطلب في الإستنجار على المعاصي).

 <sup>(</sup>٢) وفي البزازية: إستماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام: إستماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٩ ٣٩).

<sup>(</sup>٣) ان الملاهي كلها حرام ..... قال ابن مسعود: صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات ...إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣٨٩، ٣٨٩، كتاب الحظر والإباحة).

جواب:...دُلہن پرقر آنِ کریم کا سابیکر نامحض ایک رسم ہے،اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں،اور دُلہن کوسجا کرنامحرَموں کو دِکھانا حرام ہے،اورنامحرَموں کی محفل میں اس پرقر آنِ کریم کا سابیکر ناقر آنِ کریم کے اُحکام کو پامال کرنا ہے،جبیسا کہ آپ نے لکھا ہے۔

#### حامله عورت ہے صحبت کرنا

سوال:...کیاایک مرداینی بیوی ہے جب وہ حاملہ ہو،صحبت کرسکتا ہے؟

جواب:...شرعاً جائز ہے،لیکن بعض صورتوں میں طبتی طور پرمصر ہوتی ہے،اس کے لئے حکیم ،ڈاکٹروں ہے مشورہ کیا جائے۔'

#### دوعیدوں کے درمیان شادی

سوال:... کھے ہزرگ کہتے ہیں کہ دونوں عیدوں کے درمیان نکاح ٹھیک نہیں ،اس لئے عیدالفطرے پہلے اور عیدالاضیٰ کے بعد شادی کرلینا جا ہے ،اگر دونوں عیدوں کے درمیان نکاح کیا تو پھر شادی کا میاب نہیں رہتی ۔

جواب:... یه ' بزرگ' غلط کہتے ہیں۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شادی شوال میں ہوئی تھی ، ان سے زیادہ کامیاب شادی کس کی ہوسکتی ہے...؟ <sup>(۳)</sup>

# شادی شدہ بیٹی حاملہ ہوجائے تو والد کا اُس کے گھر جانا مذموم سمجھنا

سوال:...زید کی بیٹی شادی شدہ ہے، جب زید کی بیٹی حاملہ ہوگئی تو زیداَ ب اس کے گھر جانا مذموم سمجھتا ہے، اور کہتا ہے کہ جانا مناسب نہیں ہے، شرعی تھم کی وضاحت فرما ئیں۔

جواب:...شرعاً جائز ہے،عرفاً معیوب ہوتو مجھےمعلوم نہیں۔

## '' گود بھرائی'' کی رسم کی شرعی <sup>حیث</sup>یت

سوال: بعض گھرانوں میں جب پہلی مرتبہ بہویا بیٹی حاملہ ہوجاتی ہےتواس پر بہت ساری پابندیاں عائد کردی جاتی ہیں،
مثلاً: میت والے گھر میں نہ جانا، نیا کپڑایا نئی چوڑیاں نہیں پہننے دیناوغیرہ، جب حمل سات ماہ کا ہوجاتا ہے توایک تقریب منعقد کی جاتی
ہے جے'' گود بھرائی'' یا'' ستواسہ'' کہا جاتا ہے، جس میں حاملہ عورت کوتمام رشتہ دار سرخ یا گلابی جوڑا پہنا کر بٹھا دیتے ہیں، اور اس
طرح اس کی گود میں پانچ یا سات قسم کے موتی پھل اور خشک میوہ جات ڈال دیتے ہیں تا کہتمام رشتہ داروں کو یہ معلوم ہوجائے کہ اب
عورت سات ماہ کی حاملہ ہوگئی ہے۔ اس رسم کی کیا شرع حیثیت ہے؟

<sup>(</sup>١) "يْـاَيها النبي قل الأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" (الأحزاب: ٩٥).

<sup>(</sup>٢) ولو تضورت من كثرة جماعه لم تجز الزيادة على قدر طاقتها ... إلخ. (در مختار ج:٣ ص:٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) نكح النبي صلى الله عله وسلم من عائشة رضى الله عنها في شوال. (أصح السير ص: ١٥ ١١، سيرة مصطفى ج: ٢ ص: ٩٠٠).

جواب: محض لوگوں کی سمیں ہیں ،جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ (')

#### لڑ کا پیدا ہونے پرفضول اور بداعتقادر ممیں

سوال:... ہمارے علاقے میںعورتیں ہے کہتی ہیں کہ اگران کے ہاں لڑ کا پیدا ہوا تو وہ اس کے سرکے بالمخصوص جگہ پر اُتر وائیں گی ،اور بکرے کی قربانی بھی وہاں جا کر دیں گی۔اورلڑ کا پیدا ہونے کے بعد کئی ماہ تک اس کے بال اُتر وانے سے پہلے اپنے اُو پر گوشت کھانا بھی حرام جھتی ہیں اور پھرکسی دن مرداورعورتیں ڈھول کے ساتھ اس جگہ پر جا کرلڑ کے کے سر کے بال اُترواتے ہیں ، اور بکرے کا ذبیحہ کر کے وہاں ہی گوشت رکیا کر کھاتے ہیں۔قرآن وحدیث کی روشنی میں اس مسئلے کی وضاحت کریں۔

جواب: ... بیایک ہندواندر سم ہے جومسلمانوں میں درآئی ہے، اور چونکہ اس میں فسادِعقیدہ شامل ہے، اس لئے اعتقادی بدعت ہے، جوبعض صورتوں میں کفروشرک تک پہنچاسکتی ہے۔مسلمانوں کوالیی خرافات سے پرہیز کرنا جا ہئے۔

#### وُلہن کا شوہر کے گھر چل کر جانا کیسا ہے؟

سوال:...عام طور پررُخصتی کے وقت وُلہن خود چل کرنہیں جاتی ، بلکہاس کوڈولی میں خاوند کے گھر لے جانا پڑتا ہے ،اس میں کوئی قباحت ہے یانہیں؟ اورخودچل کر جانا کیساہے؟

جواب:...خودچل کرجانے میں بھی کوئی حرج نہیں ،اورا گرجگہ دُ ور ہوتو سواری کا اِنتظام تقاضائے شرافت ہے۔ نوٹے:..شادی بیاہ اورسوگ اور مرگ کے موقع پر رسمیں کی جاتی ہیں ، ان کے لئے'' بہشتی زیور'' اور'' إصلاح الرسوم'' کا مطالعه کرلیا جائے۔

#### ۇ<sup>لې</sup>ن اور ڈولى

سوال:...جناب میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ دیہا توں میں شادی بیاہ کے موقع پر دُلہن کوڈولی میں بٹھا کرلاتے ہیں ،کیا پیمسلمانوں کے لئے جائزے؟

جواب:...ناجائز ہونے کا شبہ کیوں ہوا...؟

# عورت کی رُخصتی ڈولی میں کرنا ، نیز ڈولی غیرمحرَموں کا اُٹھا نا

سوال:...ہمارےعلاقے میںعورت کی شادی ہوتی ہےتو رُقعتی ایک ڈولی جس کے اُوپرسرخ رنگ کا بڑا سا کپڑالپیٹ دیا جا تا ہے اس میں بٹھا کر کی جاتی ہے، ڈولی اُٹھانے والوں میں غیرمحرَم مردبھی شامل ہوتے ہیں۔ دُلہن اسی دن جب واپس باپ کے گھر آتی ہے، پیدل چل کرآتی ہے یا گاڑی پر۔شرعی نقطۂ نگاہ سے زھستی کیسے ہونی جا ہے؟

جواب:...نامحرَموں کا ڈولی اُٹھانا جائز ہے، جگہ دُ ورہوتو دُلہن کے لئے مناسب سواری کا اِنتظام کیا جاسکتا ہے، ڈولی ہی کیا

<sup>(</sup>١) كفاية المفتى ج: ٩ ص: ٨٨، كتاب الحظر والإباحة، طبع دار الإشاعت كراچي.

ضروری ہے؟ گاڑی پرلے جایا جاسکتا ہے۔

# شادی کی تاریخ مقرّر کرتے وقت کی رُسو مات دونوں طرف سے کرنااوراس کی شرعی حیثیت

سوال:...راجیوت برادری میں شادی کی تاریخ مقرد کرنے کے لئے برادری کے چندمعز زحضرات اِسمِنے ہوتے ہیں، جن میں لڑکے والوں کی طرف ہے بھی چندا دی ہوتے ہیں، پھر مولا ناتح بری طریقے ہے تاریخ طے کرتے ہیں، پھراس تح برشدہ چھی کوایک سفید کپڑے میں رکھتے ہیں، جس کی مقدار قیص کے برابر ہوتی ہے، اوراس میں مہندی گی ہوتی ہے، نیز چھی کے ساتھ سو، دوسورو پے بھی رکھتے ہیں، اور پھراس کپڑے کوسرخ رنگ کی ڈوری ہے باندھ کرلڑ کے والے کودیتے ہیں، اور لڑکے والے شادی ہے جورُسوم ہوتی ہیں، اس کوا داکر نے کے لئے ۲، کیا ۸ دِن تک اُبٹن لگاتے ہیں، تو پھراس طرح برادری کے لوگ ل کر بیٹھتے ہیں اور مولا نااس چھی کو بیں، اس کوا داکر نے بیں اور مشائی باغلتے ہیں، اس کے بعد ہمارے گاؤں کے لوگ جب لڑکے کی سہرابندی کرتے ہیں تو ہیں، جبکہ فرض کی ادائیگی کے بعد گھوڑے یا کاروغیرہ پر بٹھا کرلڑکے و محلے میں پھراتے ہیں، اور دور کعت نوافل بھی اداکرائے جاتے ہیں، جبکہ فرض کی ادائیگی نہیں کرائی جاتی ہیں، جبکہ فرض کی اداکر تا ہے اور نوافل نہیں کرائی جاتی ہیں ہورے گاؤں کی آبادی برعتی حضرات پر مشتمل ہے، نہیں کرائی جاتی ہے۔ پورے گاؤں کی آبادی برعتی حضرات پر مشتمل ہے، جاراد کرنا کیسا ہے؛ اسامی شادی کرنی ہے، اس کی تاریخ کیے مقرز کی جارادا کیلا گھر دیو بہندی ہے، اور مولا نا بھی برعتی ہے، اب مسلد ہیے ہے ہم نے اپنی بھشیرہ کی شادی کرنی ہے، اس کی تاریخ کیے مقرز کی جارادا کیلا گھر دیو بہندی ہے، اور مولا نا بھی برعتی ہے، اب مسلد ہیے ہی طلب کرتا ہے۔ اور عوائی کی تاریخ کیے مقرز کی جارادا کیلا گھر دیو بہندی ہے، اور مولا نا بھی برعتی ہے، اب مسلد ہیے ہیں شادی کرنی ہے، اس کی تاریخ کیے مقرز کی جارادا کیلا گھر دیو بہندی ہے، اس کی تاریخ کیے مقرز کی ہے؛ نیز جو سارے عمل میں نے ذکر کئے ان کا کرنا کیسا ہے؛ اسامی شادی کا طریقہ کیا ہے؟

جواب:...ا پنی ہمشیرہ کی شادی کی جوتاری کا آپر کھنا چاہتے ہیں، خاندان کے دوجار آ دمی مل کر طے کر لیجئے ،اس کے علاوہ آپ نے جو آسیں نقل کی ہیں، وہ سب کی سب غلط اور گناہ ہیں، ان سے پر ہیز کریں۔'' بہشتی زیور'' میں شادی کا مسنون طریقہ لکھا ہے،اس کے مطابق عمل کریں، واللہ اعلم!

# شادی کی بارات لے جاناشرعاً کیساہے؟

سوال:...مرق جہ شادی بیاہ کا جوطریقہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، جس میں لڑکی والے نکاح کے بعد لڑکے والوں کی
پوری بارات کوضیافت کراتے ہیں، اور بیضیافت ضروری نہیں بلکہ فرض مجھی ہوئی ہے، یعنی ولیمہ ہویانہ ہو، بیتقریب اسی وُھوم دھام سے
ہونی ضروری ہے۔اس تقریب کا شریعت میں کیامقام ہے؟ اور شادی کی تقریب کا ضحیح طریقہ کیا ہے؟

جواب: ... نکاح کے لئے برات لے جانا کوئی شرعی تھم نہیں (۱) مصلحت وضرورت کے مطابق آ دمیوں کو لے جایا جاسکتا ہے، اور اگروہ وُور کے مہمان ہیں تو ان کو کھانا کھلانے میں کوئی حرج نہیں ،لیکن لڑکی والوں کی طرف سے ضیافت اور عام دعوت مسنون نہیں۔

<sup>(</sup>١) كفاية المفتى ج: ٩ ص: ٨٦، كتاب الحظر والإباحة، طبع دارالإشاعت كراچى ـ

#### بارات میں شامل رشتہ دارمر دوں اورعور توں کالڑ کی کے گھر جانا

سوال:... بارات میں لڑ کے کے رشتہ دارمر دوں اورعورتوں کولڑ کی کے گھر جانا جائز ہے یانہیں جبکہ بے پر دگی نہ ہو؟ جواب:... بارات ہی محض رسم ہے۔

#### شادی کےموقع پراچھے کپڑے پہننالڑ کیوں کا زیور پہننااورمہندی لگا نا

سوال:...جارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الچھے اور خوبصورت لباس پسند فر ماتے تھے جو کہ اپنی حیثیت کے مطابق ہو۔ کیا پیجائز ہے کہ شادی پر دُوسری خرافات رسمیں نہ کی جائیں الیکن خوبصورت اوراچھالباس زیبِ بن کیا جائے اپنی حیثیت کے مطابق؟ اور بناؤسنگھارآج کل جیسا ہوتا ہے یا کم اورزیورات اِستعال کئے جائیں کیونکہاسلام عورتوں کواس کی اِ جازت دیتا ہے، یہ کہاں تک کیا

جواب:..شادی کے موقع پرلڑ کے اورلڑ کی کواچھا، مگر جائز لباس پہننے کی اجازت ہے، بشرطیکہ فخر وریا کاری نہ ہواوراپنی ہمت سے بڑھ کرنہ کیا جائے '' کڑ کیوں کوسونے کے زیور پہننے کی اجازت ہے۔ <sup>(۳)</sup>

سوال:...'' کون''سے ڈیزائن والی مہندی لگوائی جاعتی ہے؟ جواب:...کوئی حرج نہیں۔(\*\*)

# شادی کےموقع پرلڑ کے اورلڑ کیوں کا تین تین ، چار جار جوڑے کیڑے بنوا نا

سوال:...شادی کےموقع پرلڑ کے کے بہن بھائیوں اور رِشتہ داروں کواپنے لئے تین تین، چار چار جوڑ ہے کپڑے اور جوتے وغیرہ بنوا نا جائز ہے یانہیں؟

جواب: ...جوتے اور جوڑے تو بنتے ہی رہتے ہیں، شادی کی کیا تخصیص ہے ...؟ (۵)

# شادی کے موقع برمکان کی زیبائش وآ رائش کرنا

سوال:..شادی کے موقع پرمکان کی زیبائش وآ رائش جائز ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>١) كفاية المفتى ج: ٩ ص: ٨٦، كتاب الحظر والإباحة، طبع دارالإشاعت كراچى.

 <sup>(</sup>٢) ان الكسوة ..... مباح وهو الثوب الجميل للتزين في الأعياد والجمع ومجامع الناس ... إلخ (شامي ج: ٢) ص: ١ ٣٥، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس).

 <sup>(</sup>٣) ولا بأس لهن بلبس الديباج والحرير والذهب والفضة واللؤلؤ. (شامى ج: ٢ ص:٣٥٢، كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(&</sup>lt;sup>γ</sup>) لا بأس به للنساء (فتاوی شامی ج: ۲ ص: ۳۲۲).

<sup>(</sup>۵) إعلم أن الكسوة منها فرض وهو ما يستر العورة ...... ومباح وهو الثوب الجميل للتزين في الأعياد والجمع ومجامع الناس لا في جميع الأوقات ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ١٥٥، كتاب الحظر والإباحة).

جواب:...مکان کی صفائی ،مہمانوں کے احترام کے لئے ضروری ہے، زیبائش وآ رائش حدِ اِسراف میں داخل نہ ہوتو جائز ہے، ورنہ حرام۔

#### شادی کے موقع پرغیرشرعی اُ مور ہوں تو دُولہا کیا کرے؟

سوال:...شادی بیاہ کے موقع پراگر دُولہا قدم قدم پراور بات بات پرغیرشری اُمور پرٹو کتار ہے تو عزیز وا قارب اوراَ حباب ناراض ہوتے ہیں،اورتقریب بھی خراب ہوتی ہے، کیا ایسانہیں ہوسکتا کہ دُولہا نا گواری کا إظہار کرے اوران چیز وں سے کراہت کے پیش آئے اور ضبط کرے، کیونکہ آج کل بیسب غیرشری چیزیں معاشرے کا حصہ بن گئی ہیں،میراسوال بیہ ہے کہ کیا یہاں رُخصت کا پہلو نکل سکتا ہے یا عزیمت ضروری ہے؟

جواب:...وُولہا کو چاہئے کہ پہلے کہہ دے کہ اگر شادی کے موقع پرصریح گناہ کے کام کئے جائیں گے تو میں شادی ہے باز آیا،کسی گناہ کامعاشرے کا حصہ بن جانے ہے وہ گناہ تو حلال نہیں ہوجا تا،البتۃ اگرالیی با تیں ہوں جن میں شرعاً کچھ گنجائش ہے تو دُولہا کو برداشت کرنی چاہئیں۔ (۲)

#### اگرمووی بنوانے کے إنكار پر رِشتہ بار بارٹوٹے تو كيا كريں؟

سوال:...شادی کے بی سلیلے میں ایک شخص کی کئی جگہ بات طے ہوکر پرشتہ ٹوٹ چکا ہے، وجہ بیہ ہے کہ تمام اُمور طے ہونے کے بعد وہ لڑکا بیر کہتا ہے کہ میں مووی فلم نہیں بناؤں گا، بس اس بات پر کئی دفعہ اس کے رشتے ختم ہو گئے ، کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ وہ فریقِ مخالف کے کہنے پرمووی فلم بنوالے اور شادی کے بعد اس مووی کوضائع کراوے؟

جواب:...اگر دِین کوغارت کر کے رشتہ کیا جائے تو ایسے رشتے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جس نکاح میں اللہ ورسول کے اَ حکام کواس طرح تو ڑا جائے ، اس میں کیا برکت ہوگی؟ اور ان میاں بیوی کی زندگی میں اِطمینان وسکون کیسے پیدا ہوگا؟ غرضیکہ ایسے رشتے پرلعنت بھیجنی جا ہے جس کی وجہ سے کبیرہ گنا ہوں کا اِر تکاب کیا جائے۔

## شادی کے موقع پرخلاف شریعت کام ہوں تو کیا کیا جائے؟

سوال:... آج کل شادی اور دیگر موقعوں پر جو کچھ شریعت کے خلاف کام ہوتے ہیں، مثلاً گانے ٹیپ ریکارڈ پرمیوزک، فوٹوگرافی ،عورتوں اور مردوں کا اِختلاط وغیرہ ، ایک شخص بیر جا ہتا ہے کہ جب اُس کے گھر میں کوئی ایساموقع ہوتو وہاں ان چیزوں سے

<sup>(</sup>۱) وفيه (أى فى المحتبى) أن له أن يزين بيته بالديباج ويتجمل بأوانى ذهب وفضة بلا تفاخر. وفى الشامية: ذكر أبو الفقيه أبو جعفر فى شرح السير: لا بأس بأن يستر حيطان البيوت باللبود المنقشة وإذا كان قصد فاعله الزينة فهو مكروه ..... والحاصل أن كل ما كان على وجه التكبر يكره وإن فعل لحاجة وضرورة لا، وهو المختار. (شامى ج: ٢ ص: ٣٥٣، كتاب الحظر والإباحة، فصل فى اللباس).

<sup>(</sup>٢) عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (مشكواة ص:٣٣٦، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأوّل).

پر ہمیز رہے، کیکن بیرو کناممکن نہیں ، توالی صورت میں ایسے مخص پر کیا فرض ہے؟ کیا وہ سب کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی گنا ہگار ہوگا؟ جواب:...حدیث شریف میں ہے کہ جوشخص تم میں سے بُرائی دیکھے، اُسے چاہئے کہ ہاتھ سے رو کے، اس کی طاقت نہ ہوتو زبان سے رو کے، اس کی بھی طاقت نہ ہوتو دِل سے بُراجانے ، اور یہ اِیمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس لئے اگر بیٹخص اپنی اِستطاعت کے مطابق زبان سے روک دیے تو گنا ہگار نہیں ہوگا۔ (۱)

# ویژیوللم والی شادی میں شریک نه ہوناقطع حمی میں تونہیں آتا؟

سوال:...ایک مولوی صاحب جو وعظ وتقریر بھی کرتے ہیں ،نماز بھی پڑھاتے ہیں ، وہ کسی بھی شادی کی تقریب میں شریک نہیں ہوتے ،اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ آج کل ان تقریبات میں ویڈیولم ،فوٹو کھنچوا نا اور دیگر کئی کام ہوتے ہیں جو إسلام میں منع ہیں۔ معلوم بیکرنا ہے کہاس سے ان کوقطع رحمی کا گناہ تو نہیں ہوگا ؟

**جواب: ... گناه کی جگه میں جانا جائز نہیں (۲)** چنانچها لیج تقریبات میں ، میں خود بھی نہیں جاتا ، واللّه اعلم!

# کیاکسی مجبوری کی وجہ ہے حمل کوضائع کرنا جائز ہے؟

سوال: ...کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مندرجہ ذیل مسئلے میں کہ ایک شادی شدہ عورت جبکہ اس کے بچے زیادہ ہوجاتے ہیں اور بچوں کی پر قریش عورت کے لئے ایک مسئلہ بن جاتا ہے، کیا ایک عورت آپریشن کے ذریعہ یا کسی دوائی کے ذریعہ علی کی مسئلسل بیار ہویا کمزور ہویا بوڑھی ہوجائے کیا ان صورتوں میں حمل کوضائع کر سکتی ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب سے نوازیں۔

جواب:...حمل جب چارمہینے کا ہوجائے ،تواس میں جان پڑجاتی ہے ،اس کے بعد حمل کا ساقط کرنا حرام ہے ، جس کی وجہ سے قبل کا گناہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اگر کسی مجبوری کے تحت کیا جائے تواگر چہ جائز ہے ، لیکن بغیر کسی شدید مجبوری کے مکروہ ہے۔ <sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (مشكواة ص:٣٣٦، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) ولو دعى إلى دعوة فالواجب أن يجيبه إلى ذلك وإنما يجيب عليه أن يجيبه إذا لم يكن هناك معصية ولا بدعة وإن لم يجبه كان عاصيًا. والإمتناع أسلم في زماننا إلا إذا علم يقينًا بأنه ليس فيها بدعة ولا معصية. (عالمگيري ج: ٥ ص:٣٣٣، شامي ج: ١ ص:٣٣٤، كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>m) ويكره أن تسع لاسقاط حملها وجاز لعذر حيث لا يتصور ... إلخ. (در مختار ج: ٢ ص: ٣٢٩).

 <sup>(</sup>٣) وإن أسقطت ميتا ففي السقط غرة لوالده من عاقل الأم تحضر ...إلخ. وفي الشرح: أي بعلاج أو شرب دواء تتعمد به
 الإسقاط، أما إذا ألقته حيا ثم مات فعلى عاقلتها الدية في ثلاث سنين ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٢٩).

 <sup>(</sup>۵) يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر (درمختار ج: ۳ ص: ۲۷۱) ويخاف هلاك الولد قالوا يباح لها ...... وقدروا
 تلك المدة بمأة وعشرين يومًا ... إلخ (شامى ج: ۲ ص: ۲۹، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر أو أنها لَا تأثم إثم القتل. (شامي ج: ٣ ص: ٢١١).

#### شادی کے ذریعیمسلم نوجوانوں کومرتد بنانے کا جال

سوال: ... کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ:

ا:...ایک بالغ نوجوان اپنی مرضی اورخوشی ہے ایک نوجوان قادیانی لڑکی ہے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بقول نوجوان کے لڑکی خفیہ طور پرمسلمان ہونے کا وعدہ کررہی ہے،اس انداز ہے کہاڑکی کے والدین اور خاندان والے اس کے مسلمان ہونے ہے آگاہ نہ ہوں۔ آگاہ نہ ہوں۔

۲:..بڑی کے ماں باپ نوجوان ہے اپنے احمدی طریقۂ کارہے نکاح کرنا چاہتے ہیں، بعد میں اسلامی اورشریعت ِمحمدی کے مطابق بھی نکاح کرنے پر تیار ہیں (احمدی حضرات کے نکاح نامے کی فوٹو اسٹیٹ برائے ملاحظہ منسلک ہے )۔

س:..مسلم نوجوان کابھی اصرار ہے کہاڑ کی کے ماں باپ احمدی طریقے سے نکاح کرتے رہیں، ہم بعد میں اسلامی طریقے سے نکاح کرلیں گے۔

۳:... ہر دوصورتوں میں کیا دونوں یا ایک ، کون ساطریقِ کارشرعی حیثیت رکھتا ہے؟ اور کیا دونوں طریقوں پر نکاح جائز ہے؟ یا کون سا نکاح اوّل ہواورکون سابعد میں؟ کیا بیطریقۂ کارشریعت میں جائز ہے؟

قادیانیوں کے نکاح نامے کے مرسلہ فوٹو اسٹیٹ سے ظاہر ہے کہ قادیانی طریقۂ کار میں لڑکے کی طرف سے اس کے باپ کی شرکت لازمی ہے اور دوگواہ بھی ضروری ہیں، کیا لڑکے کے باپ اور گواہان نیزلڑکے کے بھائی بہن والدہ اور دیگرعزیز وا قارب کی قادیانی طریقے پرنکاح میں شرکت سے شرکت کرنے والوں کی دینی، ایمانی اور اسلامی حیثیت برقرار رہے گی؟ نیز آئندہ زندگی کا لائحہ عمل کیے طے کیا جائے؟ باقی اولا داور اُفرادِ خاندان کی بقیہ زندگی میں فہ کورہ لوگوں سے بھی کاروباری اور معاشرتی زندگی کے تعلقات کس بنیاد پر استوار ہوں گے؟

تمام متعلقہ اُمور پرسیر حاصل شرعی تفصیلات ہے آگاہ کیا جائے ، کیامتعدّ دنو جوانوں اور دیگر افرادِ خانہ کو'' قادیانی چنگل'' میں جانے ہے بچانے کے لئے کوئی'' حیلہ'' کی شکل ہو عمق ہے؟

جواب:...سوالنامہ کے نمبر ۲ میں ذکر کیا گیا ہے کہ:''لڑ کی کے مال باپ نوجوان لڑکے سے اپنے احمدی طریقے پر نکاح کرنا چاہتے ہیں''،اورنمبر ۳ میں لکھا گیا ہے کہ:''مسلم نوجوان بھی احمدی طریقے پر تیار ہے''اور یہ کہ:'' بعد میں اسلامی طریقے پر نکاح کرلیں گے۔''

اب دیکھنا ہے ہے کہ'' احمدی طریقۂ نکاح'' کیا ہے؟ آپ نے قادیا نیوں کے نکاح کا فارم جوساتھ بھیجا ہے،اس میں آٹھویں نمبر پر'' تصدیق امیریا پریذیڈنٹ' کےعنوان کے تحت بیعبارت درج ہے:

اس کا مطلب ہے ہے کہ قادیانی جب کسی کواپنی لڑکی دیتے ہیں تو پہلے لڑکے ہے اس کے قادیانی ہونے کا اقر ارکرواتے ہیں،
اوران کا امیریا پریذیڈنٹ اس اَمرکی تقعدیق کرتا ہے کہ پیاڑکا پیدائشی قادیانی ہے یا فلاں وقت سے قادیانی چلا آتا ہو، اور قادیانیوں کے ذمہ داراً فراداس قادیانی ہونے کہ لڑکا پیدائش قادیانی ہو، یا فلاں وقت سے قادیانی چلا آتا ہو، اور قادیانیوں کے ذمہ داراً فراداس کے قادیانی ہونے کی با قاعدہ تقددیق کریں۔اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ قادیانیوں کا کسی مسلمان لڑکے کولڑکی دینا دراصل اس کوقادیانی بنانے کی ایک چیال ہے۔ یہ سلم نو جوان جب قادیانیوں کا فارم پُرکر کے ان کے طریقے پرنکاح کرے گا تو آپ ہی بتا ہے کہ اس کا ایمان کہاں رہا...؟

علاوہ ازیں چونکہ قادیانیوں کی تبلیغ پر پابندی ہے،اس لئے قادیانیوں نے ایک خفیہ اسکیم چلائی ہے کہ مسلم نو جوانوں کولڑ کیوں کے جال میں پھنسا کر قادیانی بناؤ،اس لئے قادیانیوں کی لڑکی جب تک اعلانیہ مسلمان ہوکرا پنے قادیانی والدین اورعزیز وا قارب سے قطع تعلق نہیں کر لیتی کسی مسلم نو جوان کواس کے جال میں نہیں پھنسنا جا ہئے ۔اورلڑ کے کو،لڑکے کے والدین کو،اور دیگرعزیز وا قارب کو ایسے نکاح میں شرکت کرنا جائز نہیں جس کی وجہ ہے ایمان ضائع ہوجانے کا قوی اندیشہ ہو۔

اور قادیانی لڑکی کا یہ وعدہ کرنا کہ وہ نکاح کے بعد ... یا نکاح سے پہلے ... خفیہ طور پر مسلمان ہوجائے گی ،اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ خفیہ طور پر مسلمان ہوجانے کا وعدہ کرنے کے باوجود ظاہری طور پر قادیانی ہی رہے گی ، یہ بھی قادیانیوں کی ایک گہری چال اور سوچی سمجھی سازش ہے ، جس کے ذریعہ وہ بھولے بھالے نوجوانوں کا شکار کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ نکاح کے بعد لڑکے کو قدریجا قادیانی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے ،اگروہ قادیانی بن جائے (جیسا کہ اکثریہی ہوتا ہے ) تو قادیانیوں کی مراد حاصل ہوئی ،اور اگر لڑکا قادیانی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے ،اگروہ قادیانی بن جائے (جیسا کہ اکثریہ جس میں پرلڑکی ان کی پوری پوری بدد کرتی ہے ،اور لڑکے کو ایسے مخصص نہ بہت تو قادیانوں کی طرز ہے جس سے وہ ساری عمر نہ نکل سکے۔ میر سے سامنے اس کی کئی مثالیں موجود ہیں ، اس لئے کسی مسلمان نو جوان کو عدتی بیس پھنسادیا جاتا ہے ،جس سے وہ ساری عمر نہ نکل سکے۔ میر سے سامنے اس کی کئی مثالیں موجود ہیں ، اس لئے کسی مسلمان نو جوان کو قادیانی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوکر اپنا ایمان ضائع نہیں کرنا چا ہے ، اور لڑکی کے اس عیارا نہ وعد سے پر کہ '' وہ خفیہ طور پر مسلمان ہوجائے گی'' قطعاً اعتماز نہیں کرنا چا ہے۔ ،اور لڑکی کے اس عیارا نہ وعد سے پر کہ '' وہ خفیہ طور پر مسلمان ہوجائے گی'' قطعاً اعتماز نہیں کرنا چا ہے۔ ۔

## دولڑکوں یا دولڑ کیوں کی ایک ساتھ شادی نہ کرنے کامشورہ

سوال:...' بہتی زیور' کے تمام مسائل صحیح ہیں، کین' بہتی زیور' میں ایک جگہ پڑھا ہے کہ دولڑکوں یا دولڑ کیوں کی شادی ایک ساتھ نہیں کرنی چاہئے۔اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اسلام میں دولڑکوں یا دولڑ کیوں کی شادی ایک ساتھ کرنامنع ہے؟ جواب:...یشری حکم نہیں،ایک حکیمانہ مشورہ ہے،اوراس کی وجہ بھی وہیں کھی ہے۔

<sup>(</sup>۱) إذا رأى منكرًا معلومًا من الدين بالضرورة فلم ينكره ولم يكرهه ورضى به واستحسنه كان كافرًا. (مرقاة ج:۵ ص:٣ باب الأمر بالمعروف، طبع بمبئي).

<sup>(</sup>٢) وحرَّم نكاح الوثنية بالإجماع ..... وكل مذهب يكفر به معتقده. (شامى ج:٣ ص:٣٥). أيضًا: ولَا يصلح أن ينكع مرتدًّا أو مرتدّة أحد من الناس مطلقا ... إلخ. (درمختار ج:٣ ص:٢٠٠، باب نكاح الكافر).

# غلطی سے ہیویاں بدل جانے کا شرعی حکم

سوال:...دوسکی بهنوں کی ایک ہی دن شادی ہوئی ،ایک بهن کواپنی سسرال حیدرآ بادروانه ہونا تھا، جبکه دُ وسری کوفیصل آباد جانا تھا، گرعلطی سے حیدرآ باد جانے والی وُلہن کوفیصل آباد اورفیصل آباد جانے والی وُلہن کوحیدرآ بادروانہ کردیا گیا۔گھر والوں کوفلطی کا احساس سہاگ رات گزر جانے کے بعد ہوا، یہ خبر چونکہ اخبارات میں بھی شائع ہو چکی ہے، چنانچہ اخبارات پڑھنے والے قارئین کی ا کثریت اس مسئلے میں علمائے دین کا فتوی جانبے کی خواہش مندہے کہ اس مسئلے کے حل کی کیا صورت ہوگی؟ آیا ان دونوں وُلہنوں کا ان کے اصل شوہروں کے ساتھ پڑھایا جانے والا نکاح منسوخ ہوگیایا وہ نکاح اپنی جگہ برقرار رہے گا؟ اور غیرمحرَم کے ساتھ غلطی ہے ہم بستر ہونے کا کوئی کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ اَزراہِ کرم فقیر فیلی کے مطابق اس مسئلے کاحل بتا کرعوام الناس کی رہنمائی فرمائیں۔

جواب: .. صورت مسئوله مصفعلق چندمسائل ہیں:

ا :... دونوں بہنوں کا نکاح ان کےاصل شوہروں سے برقر ار ہے، غلط رُخصتی کی وجہ سے اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ <sup>(1)</sup> ۲:... چونکه دونول نے اپنی بیوی سمجھ کرمقار بت کی ہے،اس لئے ان پر کوئی مؤاخذ ہبیں،فقہ کی اصطلاح میں اس کو"و طسی بالشبه" کہاجا تاہے،جس پر'' جائز صحبت'' کے اُ حکام مرتب ہوتے ہیں (جن کی تفصیل بعد کے نمبروں میں دی گئی ہے )۔ ۳:... ہرلڑ کے پراس لڑکی کا مہر واجب ہو گیا جس سے غلطی کی بنا پر مقاربت کی ہے'' (اصل شوہروں کے ذمہ مہر بدستور

ہ:... دونوں بہنوں پراس غلط رُخصتی کی وجہ سے عدت واجب ہوگئی ، <sup>' عد</sup>ت پوری کرنے کے بعد وہ اصل شوہروں کے پاس چلی جائیں گی۔

۵:...اگراس خلوَت کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو گیا تو وہ خلوَت کنندہ کا سمجھا جائے گااور شرعاً اس کا نسب صحیح سمجھا جائے گا۔ (۵) ية تقامسكے كا قانونی وفقهی حل \_مگر حضرت إمام اعظم ابوحنیفه رحمة الله علیه ہے ایک بہت خوبصورت حل منقول ہے، چنانچه علامه شامی رحمه الله نے حاشیه در مختار میں ' مبسوط' سے قال کیا ہے کہ: حضرت إمامٌ کے زمانے میں یہی صورت پیش آئی تو آپ نے

 <sup>(</sup>١) النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول ...إلخ. (هداية، كتاب النكاح ج:٢ ص:٣٠٥ طبع ملتان).

<sup>(</sup>٢) إذا دخل الرجل على وجه شبهـة أو نكـاح فـاسـد فعليه المهر وعليها العدة ثلاث حيض ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٢٤ ، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) لأن النكاح عقد إنضمام وإزدواج لغةً فيتم بالزوجين ثم المهر واجب شرعًا إبانةً لشوف المحل ...إلخ. (هداية ج:٢ ص: ٣٢٣، باب المهر، مكتبة شركت علمية ملتان).

 <sup>(</sup>٣) عاشينبر ٢ ديميس أيضًا: وللموطونة بشبه أن تقيم مع زوجها الأول وتخرج بإذنه في العدة لقيام النكاح بينهما. (درمختار ج: ٣ ص: ١٥ م، باب العدة، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>۵) على أنه صرح ابن ملك في شرح المجمع بأن من وطيء امرأة زفت إليه وقيل له إنها إمرأتك فهي شبهة في الفعل وأن النسب يثبت إذا ادعاه. (شامى ج: ٣ ص: ١ ٥٣، مطلب في ثبوت النسب من المطلقة).

دونوں لڑکوں سے دریافت فرمایا کہ جس لڑکی ہےتم نے خلوَت کی ہے، وہ تہہیں پہند ہے؟ دونوں نے'' ہاں' میں جواب دیا،آپؒ نے فرمایا: دونوں اپنی اپنی منکوحہ کوطلاق دے دیں اور جس جس کے ساتھ خلوَت ہوئی ہے، اس سے ان کا فوری عقد کر دیا جائے،عدّت کی ضرورت نہیں۔ چنانچے یہی کیا گیااور اہلِ علم نے حضرتِ إِمامٌ کی تدبیر کو بہت پہند فرمایا۔ (۱)

#### غلطی ہے ہیو یوں کا تبادلہ

سوال:...زیداور بکر دونوں کی شادی ایک ہی گھر میں اکٹھی ہوئی ، جب نکاح کرکے گھر آئے توغلطی ہے زید کی بیوی بکر کے پاس اور بکر کی بیوی زید کے پاس بھیج دی گئی ،صحبت بھی ہوئی ،اب کیا کریں؟ان کواپنی اپنی بیوی دے دیں یاایسا ہی ٹھیک ہے؟اس صورت میں نکاح وہی ہوگایا دُوسرا؟

جواب:...زیداوربکر کی بیویاں وہی ہیں جن سے ان کا نکاح ہوا ہے،للہذاا پنے اپنے شوہروں کوواپس کی جا ئیں ، وُ وسری جگہان کی آبادی جائز نہیں ،اورغلطی ہے جوغلط جگہ آبادی ہوگئی اس پر تنین حکم عائد ہوں گے :

ا:...زیدا در بکرنے غلطی اور بے خبری میں جن لڑکیوں سے صحبت کی ہے وہ ان کو'' عقر'' یعنی مہر کی مقدار مال اوا کریں۔ (۲) ۲:...ان دونوں لڑکیوں پرعدّت لازم ہے، عدّت گز ارکروہ اپنے شوہروں کے گھر آباد ہوں۔ (۳) ۳:...اس غلط یکجائی کے نتیج میں اگراولا دہوجائے تو وہ صحیح النسب کہلائے گی۔ (۵)

اورا گرموجودہ حالت کورکھنا ہی بیند کرتے ہوں تو زیداور بکر دونوں اپنی بیویوں کو (جن کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا) طلاق دے دیں اوران کو آ دھا آ دھا مہر بھی ادا کر دیں'' طلاق کے بعد ہرلڑ کے کا نکاح اس لڑکی سے کر دیا جائے جس سے اس نے خلوَت کی تھی۔ <sup>(2)</sup>

<sup>(</sup>۱) حكى في المبسوط أن رجلًا زوج ابنيه بنتين فأدخل النساء زوجة كل أخ على أخيه، فأجاب العلماء بأن كل واحد يجتنب التي أصابها وتعتد لتعود إلى زوجها، وأجاب أبو حنيفة رحمه الله تعالى بأنه إذا رضى كل واحد بموطوءته يطلق كل واحد زوجته ويعقد على موطوءته ويدخل عليها للحال الأنه صاحب العدة؛ ففعلا كذلك ورجع العلماء إلى جوابه. (شامى ج: ٣ ص: ٥٠٥، مطلب حكاية أبى حنيفة في الموطوءة بشبهة).

<sup>(</sup>٢) لما في الخلاصة بعد ذكر المواضع التي يجب فيها المهر بالوطء عن شبهة قال والمراد من المهر العقر وتفسير العقر الواجب بالوطء في بعض المواقع ... إلخ. وفي منحة الخالق على البحر الرائق: روى عن أبى حنيفة رحمه الله قال تفسير العقر هو ما يتزوّج به مثلها وعليه الفتوئ. (البحر الرائق ج:٣ ص:٤٣١).

<sup>(</sup>٣) وكذا موطوءة بشبهة كمزفوفة لغير بعلها أو نكاح فاسد ...إلخ. وفي الشامية: أي عدّة كل منها ثلاث حيض. (شامي ج:٣ ص:٢٠٥) مطلب حكاية شمس الأئمة السرخسي).

<sup>(</sup>٣) وللموطوءة بشبهة أن تقيم مع زوجها الأول وتخرج بإذنه في العدة لقيام النكاح بينهما ... إلخ. (درمختار ج:٣ ص:١٥ ، باب العدة، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>۵) گزشته صفحه حاشیه نمبر ۵ دیکھیں۔

<sup>(</sup>٢) ويجب نصفه بطلاق قبل الوطء أو خلوة ... إلخ. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ٣ ص: ١٠٠٠).

<sup>(</sup>٤) الضاَّ حاشيةُ برا-

#### لاعلمی میں بہن سے شادی

سوال:...ایک شخص نے لاعلمی میں اپنی سکی بہن نوشا بہ سے شادی کرلی ادراس سے تین بچے ہوئے جس میں دولڑ کے اور ایک لڑی ہے، کیونکہ ان کی بہن بچپن میں بچھڑ گئے تھی پھرا یک ایسا موڑ آیا کہ اس کی شادی اس کے سکے بھائی ہے ہوگئ ۔ چارسال تک تو ایک دُوسرے کوکوئی علم نہیں تھا کہ ہم دونوں سکے بہن بھائی ہیں ، لیکن کسی بات پر یہ بات عزیز دوں میں چلی تو پتا چلا کہ آپس میں دونوں بہن بھائی ہیں ۔ آپ اس مسئلے کو حدیث اور قر آن پاک کی روشنی میں یہ بتا ئیس کہ وہ لڑکا اپنی بہن کو طلاق دے سکتا ہے یا ایسے ہی چھوڑ دے؟ مثلاً اگر لڑکا طلاق دے دے تو بچے اس کے رشتے کے اعتبار سے کیا ہوئے؟ اور وہ اپنی ولدیت کیا بتا ئیں گے؟ کیا وہ اپنی بہن کو گھر میں رکھ سکتا ہے یا نہیں؟

جواب:...لاعلمی کی وجہ ہے جو کچھ ہوا،اس کا گناہ نہیں۔ علم ہوجانے کے بعد فوراًالگ ہوجا کیں،طلاق کی ضرورت نہیں،
البتہ علیحدگی کے بعد عدّت گزار نا ضروری ہے، اورلڑ کی کا مہر بھی'' بھائی'' کے ذمہ واجب الا دا ہے۔ بچوں کا نسب اپنے باپ سے سیح ہے۔ بہن کو گھر میں رکھنے کا تو کوئی مضا گفتہ نیں، مگر بیہ بھائی بہن آپس میں میاں بیوی کا کر دار ادا کر چکے ہیں، اس لئے اکٹھے رہنے ہے اندیشہ ہے کہ شیطان پھران کو گناہ میں مبتلا نہ کر دے، اس لئے مناسب بلکہ ضروری ہے کہ اس لڑکی کا عقد (عدّت کے بعد) دُ وسری جگہ کردیں۔

#### غلطشادی ہے اولا دیے قصور ہے

سوال:...جومسکہ ماموں بھانجی کی شادی کے بارے میں آیا تھا، بدشمتی ہے یہ ماں باپ ہمارے ہیں، مجھ کو چندلوگوں ہے معلوم ہوااور چندرِشتہ داروں نے بھی مجھ کو بتایا۔ جب بیز کاح ہی نہیں تو ہم لوگ تو حرامی ہیں ۔لیکن مولا ناصاحب! ہم بہن بھائیوں کا کیا قصور ہے؟ اب دُنیا والوں نے ہم بہن بھائیوں کوحرامی کہنا شروع کر دیا ہے۔ہم دُوسراحرام نہیں کر سکتے ، وہ خودکشی ہے، اور نہ ہی ماں اور باپ کوختم کر سکتے ہیں، بیدا یک گناہ ہے۔اسلام ہم بہن بھائیوں کے لئے کیا کہتا ہے؟ اس دُنیا میں ہم لوگوں کار ہے کا حق ہے یا نہیں؟ میں گھر میں سب سے بڑا ہوں، خدا کے لئے اس کا حل بتا ہے ودکشی کی اجازت دیجئے۔

جواب:...آپلوگوں کا کوئی قصور نہیں ،اگرآپ نیک پاک زندگی بسر کریں تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ بھی اپنے ہی معزّز

 <sup>(1) &</sup>quot;لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلَّا وُسُعَهَا" (البقرة: ٢٨٦).

 <sup>(</sup>٢) وتجب العدة بعد الوطء لا الخلوة للطلاق لا للموت من وقت التفريق أو متاركة الزوج وإن لم تعلم المرأة بالمتاركة في الأصح ... إلخ وفي الشرح: لأن الطلاق لا يتحقق في النكاح الفاسد بل هو متاركة كما في البحر. (شامي ج:٣) ص: ١٣٣١ ، مطلب في النكاح الفاسد، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) ويجب مهر المثل في نكاح فاسد وهو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة ... إلخ. (الدر المختار، باب المهر ج:٣ ص: ١٣١).

<sup>(</sup>٣) ويثبت النسب إحتياطًا بلا دعوة ..... من الوطء ...إلخ. (ردالمحتار مع الدر المختار ج:٣ ص:٣٣١).

ہوں گے جتنا کوئی دُوسرا۔ خودکثی تو حرام ہے، یہ غلط راستہ اِختیار کر کے آپ دُنیا و آخرت دونوں کی ذِلت اُٹھا ئیں گے۔ صحیح راستہ یہ ہے کہ آپ نیک بنیں، اِن شاء اللہ دُنیا کی بدنا می بھی جلد ختم ہوجائے گی۔لوگوں کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ آپ کو ہُرے نام ہے پکاریں۔ ''کسی مسلمان کواس کے ناکر دہ گناہ کی عار دِلا نابہت بڑا گناہ ہے۔ ''')

كياناجائز أولا دكوبهي سزاهوگى؟

سوال:...اگرکوئی ناجائز بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کوسزا ہوگی یانہیں؟اگرنہیں ہوگی تو کیوں؟اگر ہوگی تو کیوں؟ یعنی مسئلہ یہ ہے کہا یک آ دمی اورعورت کے آپس میں ناجائز تعلقات ہیں اور اس آ دمی سے عورت کا حمل تھہر جائے اور بعد میں وہ آ دمی اس عورت سے شادی کر لے تو اس بچے کوسز ا ہوگی یانہیں؟

جواب:...ناجائز بچے کی پیدائش میں اس کے والدین کا قصور ہے،خود اس کا قصور نہیں، اس لئے اگر وہ نیک اور متقی و پر ہیز گار ہوتو والدین کےقصور کی بناپراس کوسز انہیں ہوگی۔ <sup>(۵)</sup>

# دُ ولہا كا دُلہن كے آنچل پرنماز پڑھنااورايك دُ وسرے كا حجوٹا كھانا

سوال:...میری شادی کوتقریباً تین سال ہونے کو ہیں، شادی کی پہلی رات مجھ سے دوایسی غلطیاں سرز دہوئیں جس کی چیجن میں آج تک دِل میں محسوس کرتا ہوں۔

پہلی غلطی میہ ہوئی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ دور کعت نماز شکرانہ جو کہ بیوی کا آنچل بچھا کرادا کی جاتی ہے، نہ پڑھ سکا۔ یہ ہماری لاعلمی تھی اور نہ ہی میرے دوستوں اور عزیزوں نے بتایا تھا۔ بہر حال تقریباً شادی کے دوسال بعد مجھے اس بات کاعلم ہوا تو ہم دونوں میاں بیوی نے اس نماز کی ادائیگی بالکل اس طرح سے کی نماز کے بعد اپنے رَبّ العزّت سے خوب گڑ گڑا کر معافی مانگی مگر دِل کی خلش دُور نہ ہوسکی۔

#### دوسری غلطی بھی لاعلمی کے باعث ہوئی ، ہماری ایک دُور کی ممانی ہیں ، جنھوں نے ہمیں اس کا مشورہ دیا تھا کہتم دونوں ایک

(١) "إِنَّ أَكُرَمَكُمُ عِنْدَ اللهِ أَتُقْكُمُ" (الحجرات: ١٣).

(۲) عن أبى هـريـرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردّى من الجبل فقتل نفسه، فهو فى نار جهنم يتردّى فيها خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا، ومن تحسنى سمًّا فقتل نفسه، فسمّه فى يده يتحساه فى نار جهنم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة عحديدته فى يده يتوجأ بها فى بطنه فى نار جهنم أبدًا. متفق عليه. (مشكواة ص: ٩٩).

(٣) "وَلَا تَكْمِزُوْ اللَّهُ مَكُمُ وَلَا تَنَابَزُو الإِالْالْقَابِ، بِئُسَ الِاسْمُ الْفُسُوُقْ بَعُدَ الْإِيْمَٰنِ، وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ" (الحجرات: ١١).

(٣) الكبيرة الرابعة والتسعون بعد المأة: الطعن في النسب الثابت في ظاهر الشرع، (قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنين والمؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا) وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إثنتان في الناس الهم بهما كفر: الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ٢ ص: ٢٣، قبيل كتاب العدد، طبع دار المعرفة، بيروت).

(۵) قال تعالى: "ألَّا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلَّا ما سعى" (النجم:٣٨ ٣٨).

دُوسرے کا جھوٹا دُودھ ضرور پینا،ہم (میاں بیوی) نے ایک دُوسرے کا جھوٹا دُودھ بھی پیامگر جب میں نے اپنے ایک دوست سے اس بات کا ذکر کیا تو پتا چلا کہ جولوگ ایک دُوسرے کا جھوٹا دُودھ پیتے ہیں بھائی بھائی یا بھائی بہن کہلاتے ہیں۔

جب سے بیہ بات معلوم ہوئی ہے دِل میں عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، للدقر آن وسنت کی روشنی میں بتا کیں کہ ہمارے ان افعال کا کفارہ کس طرح ادا ہوسکے گا؟ جناب کی مہر بانی ہوگی۔

جواب: ... آپ سے دوغلطیاں نہیں ہوئیں بلکہ آپ کو دوغلط فہمیاں ہوئی ہیں، پہلی رات بیوی کا آنچل بچھا کرنماز پڑھنانہ فرض ہے، نہ واجب، نہ سنت، نہ مستحب، یہ محض لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے، لہذا آپ کی پریشانی ہے وجہ ہے۔ آپ کے دوست کا یہ کہنا بھی غلط نہی بلکہ جہالت ہے کہ میاں بیوی ایک دُوسرے کا جھوٹا کھا پی لینے سے بھائی بہن بن جاتے ہیں، کی کوئی شرعی مسئلہیں، للہذا آپ پرکوئی کفارہ نہیں۔

#### شادیوں میں اِسراف اورفضول خرچی کی شرعی حیثیت

سوال:...آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ جوآج کل شادیوں میں روز روزئی ٹی رُسوم داخل کی جارہی ہیں اور دُھوم دھام سے
منائی جاتی ہیں، کیا یہ اِسراف کی تعریف میں نہیں آئیں؟ مثلاً: مہندی میں چراغاں کے علاوہ گانا، ناچنا بہت سے لوگوں کا کھانا، زر ق
برق لباس وغیرہ کیا یہ اِسراف نہیں؟ اوراگر ہے تو کیا یہ صرف بدعت ہے یا گناہ کیبرہ ہے، یا حرام ہے؟ اس سے دُوسروں ں کوبھی یہی
رُسوم کرنے کی ترغیب ہوتی ہے یا جولوگ مجبوراً اپنی جھوٹی انا کی خاطر قرض لے کر، یارشوت لے کرکرنے پر مجبور ہوتے ہیں،اس کا گناہ
کس برہے؟

جواب:...بیاه شادی میں جور سمیں کی جاتی ہیں اور جن پر نئے نئے اِضافے بھی روز افزوں ہیں،ان میں ایک نہیں، بہت سے گناہ شامل ہیں۔ اِسراف،فضول خرچی،نمود ونمائش اور بے شارمحرّ مات کا اِرتکاب، اور ظاہر ہے کہ ان نا جائز اِخراجات کے لئے حلال وطیب اور محنت کی کمائی تو کافی نہیں ہو گئی، لامحالہ حرام کمائی سے ان کو پورا کیا جاتا ہے۔ ہمارے ایک شناسا جوچشم بدوُ ور کشم میں افسر تھے،انہوں نے اپنی صاحبز ادی کے نکاح پر ایک ہوئل میں عشائید دیا، آج سے دس پندرہ سال پہلے اس پر پچاس ہزاررہ پے خرج کے ، وافسر تھے،انہوں نے اپنی صاحبز ادی کے نکاح پر ایک ہوئل میں عشائید دیا، آج سے دس پندرہ سال پہلے اس پر پچاس ہزاررہ پے ہوں گے، یہ ساری خراجات انہوں نے حلال وطیب مال سے نہیں کئے ہوں گے، یہ ساری خرابیاں اِیمان کی کمزوری سے پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن' خدا کی لاٹھی ہے آ واز ہے' اب وہ پیرانہ سالی میں بستر پر ایڑ یاں رگڑ رہے ہیں، زندگی کی'' پا داشِ عمل' میں مبتلا ہیں اور اُ بھی قبراور حشر کے معاملات کا ہولنا کہ منظر پسِ پر دہ ہے،اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہیں، زندگی کی'' پا داشِ عمل' میں مبتلا ہیں اور اُ بھی قبراور حشر کے معاملات کا ہولنا کہ منظر پسِ پر دہ ہے،اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس '' قیر تنہائی'' میں کیا گزرے گی ۔!! ان فضول رسموں، شاہ خرچیوں اور عیاشیوں کا علاج یہی ہے کہ مسلمان اپنے نقطۂ نظر کو تبدیل

<sup>(</sup>۱) کیونکہآپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیقہ عائثہ رضی اللہ عنها کا جھوٹا پیٹا ٹابت ہے، عن عائشہ قالت: کنت أشوب و أنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله علیه و سلم فیضع فاہ موضع في فیشوب ...إلخ۔ (مشکوۃ ص:۵۲)۔

کریں، اپنی زندگی کا قبلہ دُرست کریں، اور اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کی صحبت سے نورِ بصیرت حاصل کریں، ورنہ صرف رِسالے اور مقالے لکھنے، قانون بنانے سے ہماری زندگی کی لائن تبدیل نہیں ہو عتی ۔حضرت حکیم الامت مولا نااشرف علی تھانویؒ نے بیاہ شادی کی رسموں اور ان سے پیدا ہونے والی خرابیوں پر'' بہشتی زیور''اور'' اِصلاح الرسوم'' میں بہت تفصیل سے لکھا ہے۔

## دُ ولہااور دُلہن کے اُوپر پیالہ گھما کر پینا جاہلا نہرسم ہے

سوال:...شادی کے موقع پر جب دُلہن ، دُولہا کے گھر پہنچی ہے تو دُولہا کی ماں برتن یعنی پیالے کوڈولی کے اُوپر تین ہار گھماتی ہے اور اپنے مند کے قریب جب لاتی ہے تو دُولہا اپنی ماں سے پیالے کو جھٹک دیتا ہے ، اور وہ پانی پینے کی کوشش میں ناکام ہوجاتی ہے ، آپ فرمائے کہ بیہ بیٹے کی گستاخی نہیں؟ جو مال خود تربیت دے رہی ہے ، وہ بیٹا پھر کیا وفا کرے گا؟ قصور وارکون ماں یا بیٹا؟

جواب: ... تین بارگھماکر پانی پینا بھی جاہلانہ رسم ہے، اس لئے ماں پہلے قصور وار ہے، اور بیٹے کا مقصداس رسم ہے نع کرنا ہے تو قصور واز نہیں، اور اس کا جھٹکنا بھی ایک رسم ہے تو جیسی ماں ویسا بیٹا...!

#### كيا وُولها كومهندى لكانے سے نكاح نہيں ہوتا؟

سوال:...کیا دُولہا کے مہندی لگانے سے نکاح نہیں ہوتا؟

جواب:...نکاح تو ہوجا تاہے، مگر مر د کوزینت کے لئے مہندی لگانا گناہ ہے۔<sup>(۱)</sup>

# شادی یا دُوسرے موقع پر مردوں کو ہاتھ پر مہندی لگانا

سوال:...شادی یاغیرشادی کے موقع پر مرد کے ہاتھ پر مہندی لگانا جائز ہے یانا جائز؟ جواب:...زینت کے لئے مہندی لگاناعور توں کا کام ہے، مردوں کے لئے جائز نہیں۔ (۲)

# مہندی کی رسم شرعاً کیسی ہے؟

سوال: الزكى ئادى ہويالزى كى ،ايك رسم ہوتى ہے جے مہندى كى رسم كہتے ہيں ، ميں نے ساہے كەمردوں كومهندى لگانا جائز نہيں ہے، ہاتھوں اور پيروں پر شادى ميں لگانا چاہئے يا لگانا جائز نہيں ہے، ہاتھوں اور پيروں پر شادى ميں لگانا چاہئے يا نہيں؟ اگر نہيں لگانا چاہئے تواس كامتند حوالہ ديں۔ نيز سونے كى انگوشى وغير ولڑكا پہن سكتا ہے يانہيں؟

<sup>(</sup>۱) ويكره للإنسان أن يخضب يديه ورجليه وكذا الصبى إلّا لحاجة. (شامى ج: ٢ ص: ٣١٢، كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. (مشكوة ص: ٣٨٠). ويكره للإنسان أن يخضب يديه ورجليه وكذا الصبى إلّا لحاجة بناية ولَا بأس به للنساء. (شامى ج: ٢ ص: ٣٢٢، فصل في اللبس، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:...مہندی لگاناعورتوں کا کام ہے، اورعورتوں کی مشابہت کرنے والے مردوں پراللہ تعالیٰ نے لعنت فر مائی ہے۔ سونے کی انگوٹھی بھی مردوں کے لئے حرام ہے۔

# ناپیندیدہ رشتہ منظور کرنے کے بعدار کی سے طع تعلق صحیح نہیں

سوال: ...ائری کاتعلق سادات برادری ہے ہے، ایک دن اچا تک گھر والوں کواطلاع ملی کہ لڑکی غیر مرد کے ساتھ'' کورٹ میرج' کرنا چاہتی ہے، اس پرلڑکی کے گھر والے بہت برہم ہوئے اورلڑکی کوڈرایا دھمکایا،لڑکی نے فی الفور خاموشی اختیار کرلی، مگر گھر والے اس کے رویئے ہے بہت خاکف تھے کہ وہ راوِ فرارا ختیار نہ کرلے، ان لوگوں نے اپنی عزّت بچانے کی خاطراس مرد ہے اس کی شادی کردی جے وہ پیند کرتی تھی۔ ماں نے اپنی بیٹی سے قطع تعلق کیا ہوا ہے اور باپ قطع تعلق کا قائل نہیں، اور خاندان کے بزرگوں نے بھی یہ کہدر کھا ہے کہ اگرتم لوگوں نے اپنی بیٹی سے آمد ورفت قائم کیا تو خاندان والے تم لوگوں سے قطع تعلق کرلیں گے۔لڑکی کی ماں اور خاندان والے نہ چندو جو ہات کے باعث لڑکی سے تعلق ختم کرر کھا ہے جو مندر جہذیل ہیں:

ا:...شادی والدین کی مرضی کےخلاف ہوئی۔

۲:..الرکی نے غیر برا دری میں شادی کرلی ہے، یعنی حسب نسب کا خیال نہیں رکھا۔

قر آن وسنت کی روشنی میں بتائے کہ شادی کے معاملات میں حسب نسب کا خیال رکھنا اورلڑ کی کی ماں اور خاندان والوں کا لڑکی سے قطع تعلق کرلینا دُرست ہے؟

جواب: ...کسی ناگوار بات پرطبعی رنج ہونا توانسانی فطرت ہے،اوراس رنجش کی وجہ سے باہمی اُلفت ومحبت کا نہ رہنا بھی ایک فطری امر ہے،اوراس رنجش کی وجہ سے باہمی اُلفت ومحبت کا نہ رہنا بھی ایک فطری امر ہے،اوراس پرشرعاً کوئی مؤاخذہ بھی نہیں۔ 'لیکن اس کی وجہ سے یکسر قطع تعلق کر لینا کہ نہ سلام ہو، نہ کلام، نہ شادی فود میں شرکت، نہ بیاری میں عیادت، بیشرعاً حرام ہے۔ 'لڑکی کا خود اپنا رشتہ تجویز کر لینا ناپندیدہ فعل تھا،لیکن اب جبکہ بیشادی خود والدین کے ہاتھوں ہوئی ہے،اس کے بعد قطع تعلقات کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں۔ <sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. (مشكواة ص: ۳۸۰، باب الترجل، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>۲) وفي رد المحتار مع الدر المحتار (ج: ۲ ص: ۳۵۹، كتاب الحظر والإباحة، طبع سعيد): ولا يتختم إلا بالفضة لحصول الإستغناء بها فيحرم بغيرها ... إلخ لما روى الطحاوى بإسناده إلى عمران بن حصين وأبى هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب ... إلخ.

<sup>(</sup>٣) "لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا" (البقرة: ٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) أنّ جبير بن مطعم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنّة قاطع. (صحيح البخاري ج: ٢ ص: ٨٨٥، باب اثم القاطع).

 <sup>(</sup>۵) وصلة الرحم واجبة ولو كانت بسلام وتحية وهديّة ومعاونة ومجانسة ... إلخ (الدر المختار ج: ۲ ص: ۱۱ ، فصل في البيع، طبع ايچ ايم سعيد).

# شو ہر کی موت کے بعداڑ کی پرسسرال والوں کا کوئی حق نہیں

سوال:...هارے ہاں بیرواج چلا آ رہاہے کہ عموماً شادی ہے ایک دوسال پہلے نکاح پڑھ لیتے ہیں،ابسلسلہ یہ ہے کہ کیا اس عرصے کے دوران شوہر کا انتقال ہوجائے تو اب لڑکی آزاد ہوجائے گی اور جس جگہ بھی جا ہے شادی کرسکتی ہے؟ حالانکہ لڑکے کے والدین اس کو پسندنہیں کرتے بلکہان کے ہاں وُ وسرا بیٹا بھی ہے،ان کے والدین جاہتے ہیں کہاڑ کی کی شادی وُ وسرے بیٹے ہے کرائی جائے، کیا شوہر کے مرنے کے بعدار کی پر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں یانہیں؟

جواب:... شوہر کے انتقال کے بعدلڑ کی کے ذمہ شوہر کی موت کی عدت (ایک سوتمیں دن) واجب ہے <sup>(۱)</sup> عدت کے بعد لڑ کی خودمختار ہے کہ وہ عدّت کے بعد جہاں جا ہے اپنا عقد کرے،سسرال والوں کا اس پر کوئی حق نہیں۔اگر وہ خود وُ وسرے بھائی ہے شادی پر راضی ہوتواس کا نکاح ہوسکتا ہے ،مگرسسرال والے مجبورنہیں کر سکتے ۔ (۲)

## نا فرمان بیٹے سے لاتعلقی کا اعلان جائز ہے، کیکن عاق کرنا جائز نہیں

سوال:...سائل کا ایک لڑ کا جس کی عمر ۷ ساسال ہے، وہ سائل کے لئے وبالِ جان بنا ہوا ہے، اور بچپین سے گھر ہے بھا گنے کا عادی ہے۔اللہ اور رسول اور بزرگانِ دِین کا واسطہ دے کر اور مال کی اور عزیز وں کی حمایت حاصل کر کے پھرنہ جانے کا عہد کر کے '' عہد'' ہے منحرف ہوجا تا ہے۔عزیز وں اوراس کی والدہ کے کہنے پرشادی کردی،تو پہلی بیوی کا زیور لے کر بھاگ گیا، پھرآیا،اور نہ جانے کا عہد کر کے بیوی کو لے کر چلا گیا۔اب سسرال والوں نے اس کی بیوی کوروک لیا،ساراسامان اورزیور بھی رکھ لیااورا سے نکال دیا۔اب بیاپی ماں اور دُوسرے عزیزوں کو لے کر پھرسائل کے پاس آیا اور پھروہی عہد کرتا ہے،سائل اب اس کی اوراس کی مال کی بات ماننے سے انکاری ہے، اور اگر اس کی بیوی بھی ایسے'' بدعہد'' بیٹے کا ساتھ دینے سے باز نہ آئے تو وہ بیوی اور اس کے بیٹے سے لاتعلق ہونے اور لاتعلقی کا اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔شرعاً سائل کا بیا قدام سیجے ہے یانہیں؟ اورا پسے بدتمیز بیٹے کے لئے شرع کا کیا حكم ہے؟ تا كەسائل گنهگارنە ہو\_.

جواب:...اولا دکے جوان ہوجانے کے بعداوران کی شادی بیاہ کردینے کے بعدوالدین کی ذمہداری ختم ہوجاتی ہے۔ اس لئے آپ کوخل ہے کہ لڑ کے کو گھر نہ آنے دیں ،اوراگراس کی غلط حرکتوں کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ آپ پراس کی کوئی ذمہ داری عائد

<sup>(</sup>١) "وَالَّـذِيْـنَ يُتَـوَفُّـوُنَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ اَزُواجًا يَّتَرَبُّصُنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشُهُرٍ وَّعَشُرًا" (البقرة:٣٣٣). (وإذا مـات الرجل عن امرأته الحرة) دخل بها أو لا صغيرة كانت أو كبيرة، مسلمة أو كتابية، حاضت في المدة أو لم تحض (كما في خزانة المفتيين) (فعدتها أربعة أشهر وعشرة) أيام، لقوله تعالى (ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. (اللباب في شرح الكتاب ج: ١ ص: ٢٠١، كتاب العدة، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) لَا تجبر البالغة البكر على النكاح لِانقطاع الولاية بالبلوغ. (درمختار ج: ٣ ص: ٩٥، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٣) ولا يجب على الأب نفقة الذكور الكبار. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٦٣، كتاب الطلاق، الفصل الرابع في نفقة).

ہوسکتی ہے تولانعلقی کا اعلان کرنے کا بھی مضا نقہ نہیں ،لیکن'' عاق'' کردینا اورا پنے بعد اس کواپنی جائیداد ہے محروم کردینا جائز نہیں۔ بیوی سے لا تعلق ہونے کے معنی طلاق کے ہیں ،لڑ کے کی وجہ سے اس کی والدہ کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں۔

# ایک دُ وسرے کا جھوٹا دُ ودھ پینے سے بہن بھائی نہیں بنتے

سوال:...میرے دوست نے ایک لڑکی کو بہن بنایا اور اس نے قر آن اُٹھا کر کہا کہ بیمیری بہن ہے اور دونوں نے ایک دُوس ہے کے منہ والا دُودھ بھی پیا۔ میں نے جہاں تک سنا ہے دُودھ پینے سے بہن بھائی بن جاتے ہیں ،اب ان دونوں کی شادی ہوگئی ہے،آپ بتائیں کہ بیشادی جائزہے؟

جواب:..جھوٹی بات پرمحض قرآن اُٹھانے اورایک وُ وسرے کا جھوٹا وُ ودھ پینے سے بہن بھائی نہیں بنا کرتے ،اس لئے ان کی شادی سیحے ہے۔جھوٹی بات پرقر آن اُٹھانا گناہ کبیرہ ہے، اور بیالی قتم ہے جوآ دمی کے دِین ودُنیا کو تباہ کردیتی ہے،مسلمانوں کو الیی جراُت نہیں کرنی جاہئے۔

نو ان نسبی بھائی کامفہوم واضح ہے، یعنی جن کا باپ ایک ہو، یا مال ایک ہو، یا والدین ایک ہوں۔ یہ دنسبی بہن بھائی'' کہلاتے ہیں۔اورجس لڑکے اورلڑ کی نے اپنی شیرخوارگی کے زمانے میں ایک عورت کا دُودھ پیا ہووہ'' رضاعی بہن بھائی'' کہلاتے ہیں، یہ دونوں فتم کے بہن بھائی ایک وُ وسرے کے لئے حرام ہیں۔ ان کے علاوہ جولوگ منہ بولے'' بھائی بہن' بن جاتے ہیں یہ شرعاً جھوٹ ہے، اورایسے نام نہاڈ' بھائی بہن' ایک دُوسرے پرحرام نہیں۔

# کیا بیوی اینے شوہر کا حجموٹا کھائی سکتی ہے؟

سوال:...کیااسلام کے قانون کی رُوسے ایک بیوی اپنے شوہر کا جھوٹا دُودھ پی سکتی ہے یا اور کوئی دُوسری اشیاء کھا سکتی ہے؟ جواب:...ضرورکھا پی <sup>ع</sup>تی ہے۔<sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>١) عن أنس قبال: قبال رسبول الله صبلي الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنّة يوم القيامة. (الدر المنثور للسيوطي ج: ٢ ص: ١٢٨ طبع بيروت، وكذا في مشكواة ص: ٢٥٥).

 <sup>(</sup>٢) الكبيرة التاسعة والعاشرة بعد الأربع مأة: اليمين الغموس، واليمين الكاذبة وإن لم تكن غموسًا ..... وأخرج البخاري وغيره: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس ...إلخ. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ٢ ص: ١٨١، ١٨٢، كتاب الأيمان). أيضًا: فالغموس هو الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها لقوله عليه السلام: من حلف كاذبا أدخله الله النار. (هداية ج:٢ ص:٨٥٨، كتاب الأيمان).

<sup>(</sup>٣) كل من تحرم بالقرابة والصهرية تحرم بالرضاع. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٧٧، القسم الثالث، المحرمات بالرضاع).

<sup>(</sup>٣) "وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمُ اَبُنَآءَكُمُ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفُوٰهِكُمْ" (الأحزاب: ٣).

<sup>(</sup>۵) عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب واتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. رواه مسلم. (مشكواة ص: ٥٦).

#### حمل کے دوران نکاح کا حکم

سوال:...میری دوست کے شوہر نے بیوی کوطلاق دے دی، اس کے دو ماہ کاحمل تھا، آیا اس کوطلاق ہوگئی؟ اگر اس نے عدت کے دن پورے کر لئے تو وہ حمل کے دوران نکاح کر سکتی ہے؟ جبکہ اس کا کوئی قریبی عزیز نہیں جو اس کور کھ سکے، اس کا نکاح جائز ہے کہیں؟ ہے کہیں؟

جواب: ... ممل کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ اورالی عورت کی عدت وضعِ ممل ہے، بیچے کی ولادت تک وہ عدت منع ممل ہے، بیچے کی ولادت تک وہ عدت میں ہے، دُوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے، عدت کے دوران اس کا نان نفقہ طلاق دہندہ کے ذمہ ہے۔

## ناجائز حمل والى عورت سے نكاح جائز ہونے كى تفصيل

سوال:... میں نے ایک عورت سے شادی کی ، اور تقریباً پندرہ روزگزار نے کے بعداس کی طبیعت خراب ہوئی ، اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، ڈاکٹر نے مناسب معائنے کے بعد بتلایا کہ وہ عورت حاملہ ہے تین ماہ کی ۔ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چا ہتا تھا، کیکن میرے دشتہ داروں نے اس طرح کرنے نہیں دیا۔ بہر حال حمل تو ضائع ہو گیا۔ جناب آپ مجھے مشورہ دیں کہ الی صورت میں کیا میرا نکاح ہوایا نہیں؟ آپ جواب سے جلد مطلع فرما ئیں ، میں نو ازش ہوگی۔ نکاح ہوایا نہیں؟ آپ جواب سے جلد مطلع فرما ئیں ، میں نو ازش ہوگی۔ جواب:...اگر حمل کی حالت میں عورت کا شوہر فوت ہوجائے یا اس حالت میں اسے طلاق ہوجائے تو وضع حمل تک اس کی عدت ہوتا ہے ۔ '' اس سے نکاح نہیں ہوسکتا۔'' اور اگر ناجا ئر حمل ہوتو نکاح صحیح ہے ، مگر وضع حمل تک شوہر کو اس کے قریب نہیں جانا چا ہے۔'' اور اگر ناجا ئر حمل ہوتو نکاح صحیح ہے ، مگر وضع حمل تک شوہر کو اس کے قریب نہیں جانا چا ہے۔'' اور اگر ناجا تر جمل ہوتو نکاح ہوتا ہے نہیں ، اس سے نکاح جائز ہے۔ اور اگر ناجا تر حمل کی عدت نہیں ، اس سے نکاح جائز ہے۔

#### عدت میں نکاح

سوال:... بیامرمُسلّم ہے کمسلسل تین روز فاقے کے بعد شریعت میں حرام چیز بھی حلال قرار دِی جاتی ہے،اس اُصول کی

<sup>(</sup>١) وحل طلاقهن أى الأيسة والصغيرة والحامل عقب وطء ... إلخ. (در مختار ج: ٣ ص: ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) "وَأُولَٰتُ الْآحُمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يُضَعُنَ حَمْلَهُنَّ " (الطلاق: ٣).

<sup>(</sup>٣) اما نكاح منكوحة الغير ومعتدة ..... لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (شامى ج:٣ ص:١٣٢).

<sup>(</sup>٣) وإذا طلق الرجل إمرأته فلها النفقة والسكني في عدتها رجعيًا كان أو بائنًا ...إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>۵) وعدة الحامل أن تضع حملها، كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٢٨).

<sup>(</sup>١) ايضاً حاشيه تمبر ٣ ملاحظه بو-

<sup>(2)</sup> وصبح نكاح حبلني من زنا لا حبلني من غيره ..... وإن حرم وطؤها ودواعيه حتَّى تضع (درمختار ج:٣ ص:٣٨، فصل في المحرمات).

<sup>(</sup>٨) ..... لو نكحها الزاني حل له وطؤها. (در مختار مع الرد المحتار ج:٣ ص:٩٩).

<sup>(</sup>٩) لَا تجب العدّة على الزانية، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، كذا في شرح الطحاوى ـ (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٢٦) ـ

روشیٰ میں بیامروضاحت طلب ہے کہ آیا گناہ ہے بیچنے کے لئے دورانِ عدت کسی خاتون سے نکاح کوجائز قرار دِیاجا سکتا ہے؟ جواب:...عدت میں نکاح جائز نہیں'، اور آپ کا قیاس غلط ہے۔

#### پہلے شوہر کوچھوڑ کر دُوسرے مردے نکاح کرنا

سوال:...ایک شخص جس نے ایک عورت کے ساتھ شادی کی ، اوراس عورت سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا، لیکن بعد میں اس عورت کا کسی وُ وسرے مرد کے پاس چلی گئی اوراس کے ساتھ زکاح کرلیا، عورت کا کسی وُ وسرے مرد کے باس چلی گئی اوراس کے ساتھ زکاح کرلیا، حالانکہ پہلے شوہر نے طلاق نہیں دی۔ جب پہلے شوہر نے عدالت میں کیس کیا تو عورت نے غلط بیانی کی اور کہا کہ مجھے میرا شوہر قل کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے میں وُ وسرے مرد کے پاس چلی گئی، تو عدالت نے عورت کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے نکاح کو جائز قرار دے دیا، حالانکہ پہلے شوہر نے طلاق نہیں دی۔ کیا شرعی لحاظ سے عدالت کا یہ فیصلہ وُ رست ہے؟

جواب:...جو فیصلہ غلط بیانی پر مبنی ہو، وہ کیسے بچے ہوسکتا ہے؟ پھرقتل کرنے کے اِرادے سے طلاق کیسے ہوگئ؟ اور جب طلاق نہیں ہوئی تو دُوسرا نکاح کیسے ہو گیا؟ تعجب ہے کہ ہمارے یہاں عدل واِنصاف کا معیاراس حد تک گر گیا ہے...!

بہرحال واقعے کی جونوعیت سوال میں لکھی گئے ہے، اگر صحیح ہے، تو عورت پہلے شوہر کے نکاح میں ہے، دُوسری جگہاں کا نکاح نہیں ہوا، کہلکہ وہ بدکاری کی مرتکب ہے، اور اُس کا دُوسرا نام نہاد شوہر بھی بدکاری میں مبتلا ہے، ان دونوں کولازم ہے کہ خدا کا خوف کہیں ہوا، کہلکہ وہ بدکاری کی مرتکب ہے، اور اُس کا دُوسرا نام نہاد شوہر بھی بدکاری میں مبتلا ہے، ان دونوں کولازم ہے کہ خدا کا خوف کریں، مرنے کے بعداللہ تعالیٰ کے سامنے نہ مکر وفریب کام دیں گے، نہ وکیلوں کے سکھائے ہوئے جھوٹے بیانات۔

اگرعورت پہلے شوہرکے پاس نہیں رہنا چاہتی تو اس سے طلاق لے لے، اور عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کرلے، پہلے شوہر کوبھی چاہئے کہ الیی عورت کو اپنے نکاح میں نہ رکھے، ورنہ اندیشہ ہے کہ وہ بھی الیی عورت کو اپنے نکاح میں رکھنے کی وجہ سے پکڑا جائے، واللہ اعلم!

#### بینک ملاز مین کی اولا دیے شادی کرنا کیساہے؟

جواب:... چونکہ بینکوں کے کام کرنے والوں کی آمدنی سود کی ہوتی ہے،اس لئے ایسی جگہ شادی کرنے کی وجہ سے حرام رزق کھانا پڑے گا،جس کے اثرات اولا دپر پڑیں گے،اس لئے علائے کرام ایسی جگہ شادی سے منع کرتے ہیں۔جولوگ ایسی جگہ شادی کر چکے ہیں وہ حلال رزق کی کوشش کریں۔

<sup>(</sup>١) وأما نكاح منكوحة الغير ومعتدة ..... لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (شامي ج:٣ ص:١٣٢).

<sup>(</sup>٢) ايضأحواله بالا\_

 <sup>(</sup>٣) عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء رواه مسلم.
 (مشكواة ص:٣٣٠، باب الربا، الفصل الأوّل).

# اگراڑی کے والدین کے پاس طلاق کے کاغذات نہ ہوں تو دُوسرے نکاح کا حکم

سوال: ...زید نے بیرونِ ملک جاکرایک خاتون سے نکاح کیا، خاتون کے والدین کے مطابق اس کا ایک نکاح دیں بارہ سال قبل بکر سے ہوا تھا، بکر چندہی دِن اس کے ساتھ رہااوراس کے بعداس سے الگ ایک جگہ منتقل ہوگیا، اوراس نے بلیک میلنگ کے ذریعے لڑکی کے والدین سے رقم ودیگر مراعات حاصل کرنا چاہیں، جواس کے والدین نے نہ ما نیس، اس پر مشتعل ہوکر بکر نے تحریری طلاق و سے دی جو بعدا زاں اس کے والد نے نداکرات کی صورت میں ان لوگوں سے لے کرضائع کردی لیکن بہر حال نداکرات ناکام رہے، لڑکی ان کے ساتھ نہ گئی، نہ ہی وہ لوگ ان کے ساتھ رہے، اور پاکتان واپس آگئے۔ بعدا زاں یہاں سے انہوں نے لڑکی ناکام رہے، لڑکی ان کے ساتھ نہ گئی، نہ ہی وہ لوگ ان کے ساتھ رہے، اور پاکتان واپس آگئے۔ بعدا زاں یہاں سے انہوں نے لڑکی کے ملک دوبارہ رابطہ کیا اور اصرار کیا کہ ہم نے طلاق نہیں دی، اگرتم رہنا چاہوتو پاکتان آجا و ہم کیکن لڑکی نہ اس بات کو تطبی سلیم نہیں کیا، کیونکہ ان کا مقصد محض لڑکی اور اس کے والدین سے رقم بورنا تھا اور پھوئیس ۔ یوں ان سے قطع تعلق ہوگیا، اور دس بارہ سال کا عرصہ گزرگیا۔ لڑکی شاوی کے بیاں کوئی تحریری طلاق نہیں ہے، صرف زبانی بیان ہے۔ نکاح وہاں کے رجھڑار نے پڑھا کر سند دی ہے، آپ اس نکاح کی شرعی حیثیت بتا ہے۔

جواب:...اگرزیدکواس کا اِطمینان ہے کہاڑ کی اوراس کے والدین کے بیانات صحیح ہیں،تو یہ نکاح صحیح ہے، اوروہ اس لڑکی کو آباد کرسکتا ہے، واللہ اعلم!

#### دولا کھ کی خاطرطلاق دینے والے شوہر سے دوبارہ نکاح نہ کریں

سوال:...میرے شوہر نے میرے ساتھ اچھار ویہ اِختیار نہیں کیا، میں بچوں کی خاطر وقت گزارتی رہی ، ایک دفعہ اس نے مجھے سے دولا کھرو پے کا مطالبہ کیا کہ اپنے والدین سے لے کرآؤں ، ظاہر ہے یہ مطالبہ پورا کرنا میرے لئے مشکل تھا، انہوں نے مجھے طلاق دے دی ، بچوں کو انہوں نے اپنے پاس رکھا، اب کہتے ہیں کہ دولا کھرو پے لاؤتو دوبارہ تم سے شادی کرلوں گا، ورنہ تم بچوں کو اپنے پاس رکھو، میں دُوسری شادی کرلوں گا۔ آپ سے مشورہ جا ہے کہ کیا کرنا جا ہے ؟

جواب:... مجھےمعلوم نہیں کہ آپ بچوں کے بغیر صبر کرسکیں گی یانہیں؟ اگر بیہ معاملہ میرے بس میں ہوتا تو ایسے خودغرض، لا لچی آ دمی کو بھی منہ نہ لگا تا۔

اگریمکن ہوکہ آپ بچوں کے بغیرصبر کر سمیں تو میرامشورہ یہ ہوگا کہ آپ کی شریف آ دمی سے عقد کرلیں۔اس شخص کو اِختیار نہ کریں ، وہ بلیک میل کرنا چاہتا ہے۔

<sup>(</sup>١) لو قالت إمرأته لوجل طلَّقني زوجي وانقضت عدّتي لا بأسّ أن ينكحها. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٥٢٩).

كياغير إسلامي لباس إستعال كرنے والى عورت سے نكاح جائز ہے؟

سوال:...کیاالییعورت سے شادی کی جاسکتی ہے جو اِسلامی لباس نہ پہنتی ہو؟ اور کیااس سے شادی کرنے والا گنا ہگار ہوگا؟ جواب:...جوعورت غیر اِسلامی لباس پہنتی ہے، وہ گنا ہگار ہے، قبر میں اس کوعذاب ہوگا، اوراس سے نکاح کرنے والا بھی گنا ہگار ہوگااور مبتلائے عذاب ہوگا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات، عاريات، مميلات، مائلات، رؤسهن كأسنمة البخت المائلة، لَا يدخلن الجنّة ولَا يجدن ريحها، وإنّ ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. (صحيح مسلم ج: ۲ ص: ۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) جبكه وه بهى يندكرتا بواورمنع مُكرتابو: "و لَا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب" (المائدة: ٢).

# طلاق دینے کا ضحیح طریقه

#### طلاق دینے کا شرعی طریقه

سوال:...اسلام میں طلاق دینے کا سیح طریقہ کیا ہے؟ یعنی طلاق کس طرح دی جاتی ہے؟ جواب:...طلاق دینے کے تین طریقے ہیں:

ا:...ایک بیرکہ بیوی ماہواری سے پاک ہوتواس سے جنسی تعلق قائم کئے بغیرا یک'' رجعی طلاق'' دے،اور پھراس سے رُجوع نہ کرے، یہاں تک کہاس کی عدّت گزر جائے ،اس صورت میں عدّت کے اندراندر رُجوع کرنے کی گنجائش ہوگی ،اور عدّت کے بعد دوبارہ نکاح ہوسکے گا۔ بیطریقہ سب سے بہتر ہے۔

۲:...وُوسراطریقه به که الگ آتین طهرول میں تین طلاق دے، بیصورت زیادہ بہترنہیں،اور بغیرشرعی حلالہ کے آئندہ نکاح نہیں ہوسکے گا۔

س: ...تیسری صورت "طلاق بدعت "کی ہے، جس کی کئی صور تیں ہیں، مثلاً یہ کہ بیوی کو ماہواری کی حالت میں طلاق دے یا
ایسے طہر میں طلاق دے جس میں صحبت کر چکا ہو، یا ایک ہی لفظ ہے، یا ایک ہی مجلس میں، یا ایک ہی طہر میں تین طلاقیں دے ڈالے، یہ
"طلاقی بدعت" کہلاتی ہے۔ اس کا حکم بیہ ہے کہ اس طریقے سے طلاق دینے والا گنہگار ہوتا ہے، مگر طلاق واقع ہوجاتی ہے، اگر ایک
دی تو ایک واقع ہوئی، اگر دو طلاقیں دیں تو دو واقع ہوئیں، اور اگر اکھی تین طلاقیں دے دیں تو تینوں واقع ہوگئیں، خواہ ایک لفظ میں
دی ہو، یا ایک مجلس میں، یا ایک طہر میں۔ (۱)

(۱) الطلاق على ثلاثة أوجه: حسن وأحسن وبدعى، فالأحسن ان يطلق الرجل إمر أته تطليقة واحدة فى طهر لم يجامعها فيه، ويسركها حتى تنقضى عدّتها لأن الصحابة كانوا يستحبون ان لا يزيدوا فى الطلاق على واحدة حتى تنقضى العدّة وإن هذا أفضل عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثا عند كل طهر واحدة ولأنه أبعد من الندامة وأقل ضرر بالمرأة ولا خلاف لأحد فى الكراهة والحسن هو طلاق السُّنة وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثا فى ثلاثة أطهار، وقال مالك: إنه بدعة ولا يباح إلا واحدة لأن الأصل فى الطلاق هو الحظر، وألإباحة لحاجة الخلاص وقد اندفعت بالواحدة ولنا قوله عليه السلام فى حديث ابن عمر: ان السُّنة أن يستقبل الطهر إستقبالا فيطلقها لكل قرء تطليقة ..... وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا اهد (هداية، كتاب الطلاق، باب طلاق السُّنة ج: ٢ ص: ٣٥٣، ٣٥٥، طبع مكتبه شركت علميه لاهور پاكستان).

# طلاق کس طرح دینی جاہئے؟

سوال:...جارے ملک میں جب سے عائلی قوانین نافذ ہوئے ہیں اس دور سے اب تک بیہ ہوتا چلا آرہا ہے کہ جب تک خاوندا پنی ہیوی کو تین دفعہ طلاق نہ دے اس وقت تک طلاق کومؤثر نہیں سمجھا جاتا، یعنی ایک اور دوطلاق کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ جب بھی کوئی شخص طلاق دیتا ہے یا یونین کونسل کی طرف سے طلاق دِلوائی جاتی ہے تو تین طلاقیں دی جاتی ہیں اور تحریر میں بھی تین ہی کسمی جاتی ہیں، کیا بہی طریقہ دُرست ہے؟ اگر جواب نفی میں ہوتو شجے طریقہ بتلائیں۔

جواب:...ایک ہی مرتبہ تین طلاق دینا کراہے، اس ہے میاں بیوی کا رشتہ یکسرختم ہوجا تا ہے، رُجوع اور مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ،اوربغیر حلالہ شرعی کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔ <sup>(۲)</sup>

سب سے اچھا طریقہ بیہ ہے کہ اگر طلاق دینا چاہتو ہوی کے آیام سے فارغ ہونے کے بعد اس کے قریب نہ جائے اور اسے ایک" رجعی طلاق" دے دے ، اس صورت میں جب تک عورت عدت سے فارغ نہیں ہوجاتی ، تب تک طلاق مؤٹر نہیں ہوگی ، بلکہ نکاح بدستور قائم رہے گا ، اور عدت کے اندر شوہر کو رُجوع کرنے کاحق ہوگا ، ''اگر شوہر نے عدت کے اندر رُجوع نہ کیا تو عدت کے ختم ہوتے ہی طلاق مؤٹر ہوجائے گی اور نکاح ختم ہوجائے گا۔ ''لیکن اس کے بعد بھی اگر دونوں مصالحت کرنا چاہیں تو دوہارہ نکاح ہو سکے گا۔ ''

#### طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے؟ اور عورت کوطلاق کے وقت کیادینا جا ہے؟

سوال:... بیوی کواگر طلاق و بنی ہوتو زبانی کیسے دی جاتی ہے؟ اور اگر لکھے کرد بنی ہوتو کیسے دی جاتی ہے؟ علاوہ ازیں طلاق کے وقت کتنی رقم دبنی پڑتی ہے؟

جواب:...طلاق خواہ زبانی دے یاتح ری طور پر،اس کامسنون طریقہ یہ ہے کہ ایک" رجعی طلاق' وے دے اور پھراس

<sup>(</sup>۱) عن محمود بن لبيد قال: اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلّق إمرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال: أيُـلـعـب بـكتـاب الله عـز وجـل وأنـا بيـن أظهـركم! حتّى قام رجل فقال: يا رسول الله! ألّا أقتله؟ رواه النسائي. (مشكوة ص:٢٨٣، باب الخلع والطلاق، طبع قديمي، أيضًا: نسائي ج:٢ ص:٨٢).

 <sup>(</sup>۲) وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة ..... لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو
 يموت عنها ـ (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٥٣، الباب السادس في الرجعة، كتاب الطلاق) ـ

 <sup>(</sup>٣) فالأحسن أن يطلق الرجل إمرأته تطليقة واحدة في طهرٍ لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقض عدّتها لأن الصحابة كانوا
 يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقض العدّة. (هداية ج:٢ ص:٣٥٣، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٣) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدّتها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٥٠).

<sup>(</sup>۵) الرجعة إبقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدّة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٨ م).

<sup>(</sup>٢) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوّجها في العدّة وبعد إنقضائها. (هداية ج: ٢ ص: ٩٩٩).

ے رُجوع نہ کرے، یہاں تک کہاس کی عدت گزرجائے۔ مطلقہ عورت ہے اگر'' خلوَت' ہو چکی ہوتواس کواس کا مہرا دا کر دینا ضروری ہے' ہو پنگی ہوتواس کواس کا مہرا دا کر دینا ضروری ہے' مزید برآ ں اس کوایک جوڑا حسبِ حیثیت دینامستحب ہے، اورا گر'' خلوَت' نہیں ہوئی تو آ دھا مہر دینالازم ہے۔ ('') طلاق دینے کا صحیح طریقہ

سوال:...مسئلہ بیہ ہے کہ طلاق دینے کا سیح طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ بیک وقت تین مرتبہ طلاق کوئی شخص دیتا ہے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی،اگرکوئی شخص آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایسا کرتا تھا تو اس کوکوڑے مارے جاتے تھے۔ دُوسری بات بیہ کہا گرکوئی شخص طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد تین ماہ تک علیحدگی اِختیار کرے،اگر تین ماہ میں دونوں میاں بیوی رُجوع کر سکتے ہیں،اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر طلاق ہوجاتی ہے،کیا بید رُست ہے؟

جواب:...طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایسے طہر میں جس میں صحبت نہ کی ہو، ایک طلاق دیدے، اور پھر بیوی سے رُجوع نہ کرے، یہاں تک کہ تین حیض گز رجائیں، تین حیض گز رنے کے بعد عورت علیحدہ ہوجائے گی اور نکاح ختم ہوجائے گا، اگر دونوں رضا مند ہوں تو بعد میں بھی دوبارہ نکاح ہوسکے گا، اور تین حیض گز رنے سے پہلے شوہر کواپنی بیوی سے رُجوع کرنے کا حق ہوگا۔

اگر کمی مخص نے میچے طریقے سے طلاق نہ دی ، مثلاً:
الف: ... جیض کی حالت میں طلاق دے دی ..... یا

ب: ... ایسے طبر میں طلاق دی جس میں صحبت کر چکا تھا .... یا

ج: ... ایک ہی طہر میں تین طلاقیں دے دیں ..... یا

د: ... ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دیں ..... یا

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشی نمبر۳ ملاحظه بو ـ

<sup>(</sup>٢) والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين سواء كان مسمّى أو مهر المثل. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر).

<sup>(</sup>٣) وتستحب المتعة ...... للموطوءة سمّى لها مهر أو لا وفي الشامية: أي بل يستحب لها (الدر المختار مع الرد المحتار مع الرد المحتار مع الرد المحتار ج:٣ ص: ١ ١ ١ ، كتاب النكاح، باب المهر) .

<sup>(</sup>٣) ويجب نصفه بطلاق قبل وطء أو خلوة. وفي الشامية: لما مر أن الوجوب بالعقد. (شامي ج:٣ ص:٣٠١).

<sup>(</sup>۵) الطلاق على ثلاثة أوجهِ: أحسن الطلاق، وطلاق السُّنة، وطلاق البدعة ...... فأحسن الطلاق بالنسبة أن يطلق الرجل إمر أته تطليقة واحدة رجعية كما في ظاهر الرواية، وفي زيادات الزيات: البائن والرجعي سواء، كذا في التصحيح، في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقض عدّتها لأنه أبعد من الندامة، لتمكنه من التدارك وأقل ضررًا بالمرأة. (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الطلاق ج:۲ ص:۲۳۰).

ھ:...ایک ہی لفظ میں تین طلاقیں دے دیں۔

ان تمام صورتوں میں وہ مخص گنا ہگار ہوگا الیکن جتنی طلاقیں دی ہیں ، وہ واقع ہوجا کیں گی۔ (۱)

تین طلاقیں ایک وفت دینے میں تینوں واقع ہوجاتی ہیں، یہی جمہور صحابہ ٌوتا بعینٌ اوراَ مُمَه اَربعهُ کا مذہب ہے۔جولوگ کہتے ہیں کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، وہ قطعاً ویقیناً غلط کہتے ہیں، سی مسلمان کے لئے ان کی اس بات پڑمل کرنا حلال نہیں، ورنہ ایسا شخص ساری عمر بدکاری کا مرتکب ہوگا۔ (۲)

یدروایت تو میری نظر سے نہیں گزری کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طلاق پر کوڑے لگائے جاتے تھے،
البتہ تین طلاق پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا إظهار ناراضی فرما ناحدیث میں آتا ہے، چنانچے حضرت محمود بن لبید فرماتے ہیں کہ:

'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ إطلاع ملی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اکشی تین طلاقیں دی ہیں، تو

آپ غضے میں اُٹھ کھڑے ہوئے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ: کیا میری موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے

کھیلا جارہا ہے؟ حتیٰ کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ: حضرت! کیا میں اس شخص کوئل نہ کردوں؟''(۲)

کھیلا جارہا ہے؟ حتیٰ کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ: حضرت! کیا میں اس شخص کوئل نہ کردوں؟''(۲)

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تین طلاقیں بیک وقت دی جائیں تو واقع ہوجاتی ہیں، ورنہ اگر تین طلاقیں ایک ہی ہوتیں تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کی کوئی وجہ نتھی ، واللہ اعلم!

#### طلاق كب اوركيسے دِي جائے؟

سوال:...شریعت نے اِزدواجی زندگی کے لئے نکاح کومشروع فر مایااور نباہ نہ ہونے کی صورت میں طلاق کی اِجازت دی ہے، لیکن یہ بھی فر مایا کہ ناپندیدہ ترین فعل طلاق ہے، معلوم ہوا کہ معمولی بات پرنہیں متعدّد مقامات پر اس اِقدام کورَ واقرار دیا۔ مشاہدات بتاتے ہیں کہ قصور جانبین کا ہوتا ہے، جبکہ شریعت میں صلح بھی مطلوب ہے، وہ کیا اُمور ہیں اوران کی کیا ترتیب ہے کہ جن

<sup>(</sup>١) وطلاق البدعة: أن يطلّقها ثلاثًا أو ثنتين بكلمة واحدة أو يطلقها ثلاثًا أو اثنتنين في طهر واحد، لأن الأصل في الطلاق المحظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت المصالح الدينية والدنيوية ...... فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وبانت المرأة منه وكان عاصيًا لأن النهى لمعنى في غيره. (اللباب، كتاب الطلاق ج: ٢ ص: ١٦٨ ا، أيضًا: عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٨٨، كتاب الطلاق، هداية ج: ٢ ص: ٣٥٨، كتاب الطلاق).

 <sup>(</sup>۲) وذهب جماهير من العلماء من التابعين ومن بعدهم، منهم الأوزاعي والنخعي والثورى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي
 وأصحابه وأحمد وأصحابه وأبو ثور وأبو عبيدة وآخرون كثيرون رحمهم الله تعالى على أن من طلق إمرأته ثلاثًا وقعن، ولكنه
 يأثم. (عمدة القارى، كتاب الطلاق، باب من أجاز الطلاق الثلاث ج: ۲۰ ص: ۲۳۳).

 <sup>(</sup>٣) عن محمود بن لبيد قال: اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق إمرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال: أيُلعب بكتاب الله عن وجل وأنا بين أظهركم! حتى قام رجل فقال: يا رسول الله! ألا أقتله؟ رواه النسائي. (مشكواة ص:٢٨).
 ص:٢٨٣، باب الخلع والطلاق، طبع قديمي، أيضًا: نسائي ج:٢ ص:٨٢).

سے طلاق تک نوبت نہ آئے اورعورت کی اِصلاح بھی ہوجائے؟ اگر پھر بھی عورت کی اِصلاح نہ ہوتو طلاق کس وقت، کن الفاظ ہے، کس طریقے سے اور کس ترتیب سے دی جائے؟ قر آن اور سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔

جواب:...رِشتهُ اِزدواج توڑنے کے لئے نہیں بلکہ قائم رکھنے کے لئے کیا جاتا ہے۔شریعت نے رِشتهُ اِزدواج کو پائیدار رکھنے کے لئے متعدّد اِقدامات تجویز فرمائے ہیں:

اوّل:...زوجین ایک دُوسرے کے حقوق ٹھیک ٹھیک اداکریں اور ایک دُوسرے کے ساتھ نا اِنصافی کا برتاؤنہ کریں'' اور اگر مجھی ایک دُوسرے کی جانب سے ناگوار بات پیش آ جائے تو درگزر کرنے سے کام لینا چاہئے۔الغرض دونوں اس کی کوشش کریں کہ مقدس رشتهٔ اِز دواج اُلفت ومحبت کا آئینہ دار ہواور بیزاری کے جراثیم سے پاک رہے۔

دوم:...اگرخدانخواستہ بھی دونوں کے درمیان رنجش پیدا ہوجائے تواس کوطول دینے کی کوشش نہ کریں، بلکہ دونوں صبر وقتل اور اُلفت وروا داری کی فضامیں اس' دوستانہ رنجش' کو دُور کرکے دِل صاف کرلیں اور حسن و تد بر کے ساتھ آپی کا معاملہ خودنمٹالیں کہ تیسر مے شخص کی مداخلت کی ضرورت پیش نہ آئے۔ خصوصاً مرد جے" اِز دواجی کمیشن' کا سربراہ مقرّر کیا گیا ہے، اس پرخصوصی پابندی عائدگ گئی ہے کہ وہ خود بھی مردانہ عقل اور دُور اندیش سے کام لے، اورا گرغورت کے مزاج میں کجی پائی جاتی ہوتو حکم ووقار کے ساتھ اس کی اِصلاح کی مناسب تدابیر کرے۔

سوم:...اگرخدانخواسته معاملہ دونوں کے قابو سے باہر ہوتا نظر آئے تو دونوں خاندانوں کے داناؤں پریدذ مہداری عائد ہوتی ہے کہ وہ دونوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔اس کی صورت یہ تجویز فر مائی گئی ہے کہ ایک دانش مند بزرگ مرد کے خاندان سے کیا جائے ،اورا یک دانش مند بزرگ عورت کے خاندان سے ،وہ دونوں لل کر دونوں کی شکایات نیں اوران کے إزالے کی کوشش کریں۔میاں بیوی کے درمیان پیداشدہ غلط فہمیوں کو دُور کریں،اوراگر کوئی فریق واقعتا زیادتی کرر ہاہے تو اس کو مناسب فہمائش کریں۔میاں سلسلے میں کی فریق کی طرف داری وجانب داری نہ کریں، بلکہ جمایت اور مخالفت سے بالاتر ہوکر دونوں کی إصلاح کی کوشش کریں،اگران نکات پران کی حقیقی رُوح کے مطابق عمل کیا جائے تو اِن شاء اللہ طلاق کی نوبت نہ آئے گی ،اوراگران تمام تداہیر

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون أثرة وامور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله! كيف تأمر من أدرك منا ذالك؟ قال: تؤدون الحق الذى عليكم وتسألون الله الذى لكم. متفق عليه. (دليل الفالحين، باب في وجوب طاعة ولاة الأمور، حديث نمبر: ٢٦٩، ج: ٥ ص: ١٣٥، طبع دار المعرفة بيروت). عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والمحادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته، وكلكم راع ومسئول عن رعيته، والمعرفة بيت زوجها ومسئول عن رعيته، والمعرفة بين رعيته. متفق عليه. (دليل الفالحين شرح رياض الصالحين، باب في أمر ولاة الأمور، حديث نمبر: ١٥٢، ج: ٥ ص: ١٥ ا ، طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٢) وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليمًا خبيرًا. (النساء: ٣٥).

كے باوجودمياں بيوى كے درميان موافقت نه ہوسكے تو آخرى حيله طلاق ہے، اوراس سلسلے ميں يہ مكم ديا گيا كه:

ا:...طلاق حالت ِحِض میں نہ دی جائے، بلکہ جب عورت ایام سے پاک ہوجائے تب اگر طلاق دینا منظور ہوتو وظیفهٔ زوجیت اداکئے بغیرطلاق دی جائے۔(۱)

۲:...طلاق بھی صرف ایک دی جائے ، تین طلاقیں بیک وقت نہ دی جائیں۔ (۲)
 ۳:...اس ایک طلاق کے بعد عورت عدیت گزار ہے گی ، اور عدیت تین حیض ہیں۔ (۲)

۳:...عدت کے ختم ہونے تک دونوں کا نکاح باتی رہے گا،اب بھی دونوں کے درمیان مصالحت کی گنجائش ہوگی، دونوں طلاق اور جدائی کے انجام اور بچوں کے مستقبل کے بارے میں غور کرسکیں گے،اورا گردونوں کو عقل آگئی تو مردعدت ختم ہونے تک بیوی کووا پس لے سکتا ہے،دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں۔

3:...اوراگرایک طلاق کے بعد بھی دونوں کو عقل نہ آئی اور مرد نے رُجوع نہیں کیا تو عدّت (تیسراحیض) فتم ہونے کے بعد نکاح اُزخود فتم ہوجائے گا،اور دونوں کے درمیان جدائی ہوجائے گا،لیکن چونکہ یہ جدائی ایک طلاق سے ہوئی ہے،اس لئے اگر اُب بھی ان کا جی جاتھ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہی حکم دوطلاقوں کا ہے کہ دوطلاق کے بعدرُ جوع کی گنجائش ہے، بشرطیکہ ایک یا دو طلاقیں بائنہ نہ دی ہوں۔ (۱)

۱:...اگر کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کوتو ڑتے ہوئے بیک وفت تین طلاقیں دے دیں، تو تینوں واقع ہوجا ئیں گی، عورت حرمتِ مغلظہ کے ساتھ حرام ہوجائے گی، اوراَب بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ ان کا نکاح نہیں ہوسکے گا، اور بیخص حکم الہی کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ ہے گنا ہگار ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) فالأحسن أن يطلق الرجل إمر أته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتّى تنقضي عُدّتها. (هداية ج:٢ ص:٣٥٣، كتاب الطلاق، طبع مكتبه شركت علميه لَاهور).

<sup>(</sup>٢) وثلاثا في طهر أو بكلمة بدعة ..... لأنهم صرحوا بعصيانه. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٢٣٩، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) حرّة ممن تحيض فعدّتها ثلاثة اقراء. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٢٦، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) والطلاق الرجعي لا يحرم الوطى ..... حتى يملك مراجعتها من غير رضاها لأن حق الرجعة ثبت نظرًا للزوج ليمكنه التدارك عند إعتراض الندم. (هداية ج: ٢ ص: ٩ ٩٩، كتاب الطلاق، باب في الرجعة).

 <sup>(</sup>۵) إذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدّة وبعد إنقضائها لأن حل المحلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله. (هداية ج: ۲ ص: ۹۹، كتاب الطلاق، باب في الرجعة).

<sup>(</sup>٢) وإذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (هداية ج: ٢ ص:٣٩٣، باب الرجعة).

<sup>(2)</sup> والبدعى ثلاث متفرقة. وفي الشامية: منسوب إلى البدعة، والمراد بها هنا المحرمة لتصريحهم بعصيانه، بحر، قوله ثلاثة متفرقة وكذا بكلمة واحدة بالأولى. (شامى ج: ٣ ص: ٢٣٢). وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة ...... لم تحل له حتى تنكح زوجًا غير ٥ نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٧٣).

ے:...ای طرح اگر کمی شخص نے حیض کی حالت میں طلاق دے دی ، یا حیض کے بعد وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے بعد طلاق دے دی تو شخص گنا ہگار ہوگا ، اور جیسی طلاق دی ہوجائے گی۔اگر ایک طلاق دی ہوتو ایک واقع ہوگی ، اور اس کو طلاق ہے رُجوع کی اگر ہوگا تھیں دی ہوں تو واقع ہوجا ئیں گی ، اب شوہر کے لئے رُجوع کی گنجائش نہ ہوگی اور نہ بغیر طلالہ شرعی کے دونوں دوبارہ نکاح کر سکیں گے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) طلق ابن عمر إمرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يراجعها، ثم يطلق من قبل عدتها، قلت: فتعتد بتلك التطليقة قال: أرأيت ان عجز واسحمق. (بخارى ج:۲ ص:۸۰۳، طبع مير محمد كتب خانه). أيضًا: رإذا طلق الرجل إمرأته في حالة الحيض وقع الطلاق. (هداية ج:۲ ص:۳۵۷، كتاب الطلاق).

 <sup>(</sup>٢) فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره (البقرة: ٢٣٠). وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمة،
 لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها، كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٤٣)، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة).

#### خصتی ہے بل طلاق رُحصتی ہے

# زخصتی ہے بل ایک طلاق کا حکم

سوال:...کسی لڑکی کا نکاح ہوا ہولیکن رُخصتی نہ ہوئی ہو،اگرلڑ کالڑکی کوصرف ایک بار کہہ دے'' طلاق دی''اس بات کو جار ماہ ے زائد عرصہ ہوچکا ہوتو کیا طلاق واقع ہوگئ یانہیں؟

جواب:...ایی حالت میں ایک دفعہ طلاق دینے ہے'' طلاقِ بائن' واقع ہوجاتی ہے'،اورالییعورت کے لئے طلاق کی عدت بھی نہیں'' وہ گڑی بلاتو قف وُ وسری جگہ نکاح کرسکتی ہے،اور فریقین کی رضامندی سے طلاق دینے والے ہے بھی دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔

# خصتی ہے بل' تین طلاق دیتا ہوں ' کہنے کا حکم

سوال:...میرےایک دوست کی شادی ہونے سے پہلے نکاح ہوا تھا، مگراس کی شادی نہیں ہوئی ،اس نے کسی کے کہنے پر طلاق دے دی ہے ،اوراس لڑکی کے باپ کے پاس طلاق نامہ بھیج چکا۔اگروہ ای لڑکی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتو نکاح ہوسکتا ہے یا نہیں؟ کچھلوگ کہتے ہیں کہان کوحلالہ کرنا ہوگا ،اور کچھ کہتے ہیں نہیں۔

جواب:...اگراس نے ایک طلاق دی تھی تو دو ہارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ اور اگریوں لکھا تھا کہ:'' میں تین طلاق دیتا ہوں' تو شرعی حلالہ کے بغیر نکاح نہیں ہوسکتا۔ <sup>(۵)</sup>

 <sup>(</sup>۱) وإن فرق بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غيره بانت بالأولى لَا إلى عدة. (الدر المختار مع رد المحتار ج:٣
 ص:٢٨٦، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها).

<sup>(</sup>٢) أربع من النساء لا عدة عليهن (منها) المطلقة قبل الدخول ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣٦).

<sup>(</sup>٣،٣) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوّجها في العدة وبعد إنقضائها لأن حل المحلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٩ ٩٩، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>۵) قال لزوجته غير المدخول بها أنت طالق ...... ثلاثًا ...... وقعن لما تقرر انه متى ذكر العدد كان الوقوع به ... إلخ والدر المختار مع الرد المختار ج: ٣ ص:٢٨٥) وأيضًا: وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ...... لم تحل لهُ حتَى تنكع زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ثم يطلقها أو يموت عنها وعالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣، كتاب الطلاق، الباب السادس) و

سوال:...میری منگنی ہوئی اور نکاح بھی ہواتھا، جس کے بعد شادی نہیں ہوئی ، تو اس دوران میں نے ایک کام کونہ کرنے کا عہد کرلیا، اور اس میں، میں نے یہ جملے دہرائے کہ اگر ہیں نے یہ کام کیا تو یعنی طلاق کا لفظ تین مرتبہ استعال کیا جس کے بعد میری شادی دوسال کے بعد ہوئی ۔لیکن میں نے '' بہتی زیور' میں مولا نا اشرف علی تھا نوی صاحب کا مسکد رُصتی سے پہلے طلاق میں پڑھا، اس میں تھوڑی بہت گنجائش موجود تھی تو میں نے نکاح کی تجدید کرلی، مگر پھر بھی میرے ول میں خلش ہے کہ ایسانہ ہو کہ بیطلاقِ ثلاثہ واقع ہوئی ہو؟ براو کرم قرآن وحدیث اور فقرِ خفی کی رُوسے ہمیں جواب کھودیں تو نہایت مشکور ہوں گا۔

جواب:...آپ نے جوصورت ککھی ہے اس میں ایک طلاق واقع ہوئی تھی'' کیونکہ'' طلاق'' کالفظ تین ٰبارالگ الگ کہا تھا، لہٰداایک طلاق کے واقع ہوتے ہی ہیوی'' بائنۂ' ہوگئی، ووطلاقیں لغوہو گئیں، آپ نے دوبارہ نکاح کرلیا توٹھیک کیا۔ (۲)

سوال:...میراایک لڑکی کے ساتھ نکاح ہوا، ابھی رخصتی نہ ہونے پائی تھی کہ پچھا ختلا فات کے سبب میں نے لڑکی کو ایک دفعہ لکھ دیا کہ:'' میں تہمیں طلاق دیتا ہوں۔''لڑکی نے حق زوجیت ادانہیں کیا تھا، اب لڑکی دالے کہتے ہیں چونکہ حق زوجیت ادانہیں ہوا تھا اس لئے طلاق وار دہوجاتی ہے، گر طلاق دیتے وقت مجھے اس بات کاعلم نہیں تھا کہ ایسے حالات میں ایک دفعہ طلاق کہنے سے طلاق ہوجاتی ہے، تو کیا طلاق وار دہوگی یانہیں؟

جواب:...جب میاں بیوی کی'' خلوئت' نہ ہوئی ہو، تو ایک طلاق سے بیوی نکاح سے خارج ہوجاتی ہے' اس طلاق کو واپس بھی نہیں لیا جاسکتا،خواہ مسئلے کاعلم ہویا نہ ہو،اب آپ کی بیوی آپ کے نکاح سے فارغ ہے، آ دھا مہر دینا آپ پرلازم ہے۔ وہ لاکی بغیر عدت کے دُوسری جگہ عقد کر سکتی ہے اور اگر لڑکی اور لڑکی کے والدین راضی ہوں تو آپ سے بھی دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے' اس نئے نکاح کا مہرا لگ رکھنا ہوگا۔ (۲)

سوال:...عام رواج کےمطابق والدین اپنی اولا د کا بحالت ِمجبوری بحپین میں نکاح کردیتے ہیں، جو والدین میں سے

<sup>(</sup>۱) وإن فرق بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غيره (بانت بالأولى) لَا إلى عدّة ولم تقع الثانية، بخلاف الموطوّة حيث يقع الكل وعم التفريق، قوله وكذا أنت طالق ثلاثًا متفرقات (قوله بخلاف الموطوّة) أى ولو حكمًا كالمختلى بها فإنها كالموطوّة في لزوم العدة، وكذا في وقوع طِلاق بائن آخر في عدتها. (الدرمختار ج:٣ ص:٢٨٦ باب طلاق غير المدخول بها).

<sup>(</sup>٢) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۳،۳ دیکھیں۔

<sup>(</sup>٣) الصّاحاشينمبرا ويكتيل\_

<sup>(</sup>٣) وإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المسمى لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية، والا قيسته متعارضة، ففيه تفويت الزوج الملك على نفسه باختياره، وفيه عود المعقود عليه إليها سالمًا فكان المرجع فيه النص ...إلخر (هداية ج:٢ ص:٣٢٣، كتاب النكاح، باب المهر).

<sup>(</sup>۵) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۳،۳ ملاحظه بور

<sup>(</sup>٢) المهر واجب شرعًا إبانة لشرف المحل. (هداية ج:٢ ص:٣٢٣، كتاب النكاح، باب المهر).

کوئی ایک قبول کرتا ہے، اس طرح لڑکی اور لڑکے کا نکاح ہوجاتا ہے، لیکن لڑکا اور لڑکی جوان ہوتے ہیں تو حالات ایسا زُخ اختیار کرتے ہیں کہ نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اور لڑکا لڑکی کوطلاق دے دیتا ہے۔ ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ نکاح کے بعد زخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہوگئی، کیا دوبارہ اس سے نکاح ہوسکتا ہے یا نکاح نہیں ہوسکتا؟ کیا اس لڑکی سے اس لڑکے کی بول چال شریعت کے لیاظ سے جائز ہے یا کہ نہیں؟

جواب:...اگرزخصتی سے پہلے طلاق دی تھی تو دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے، بشرطیکہ تین طلاقیں بیک لفظ نہ دی گئی ہوں۔ نکاح کے بغیراس لڑکی سے بول حال وُرست نہیں، کیونکہ طلاق کے بعدوہ لڑکی'' اجنبی'' ہے۔

#### رُخصتی سے قبل اگر تین طلاقیں دے دیں تو کیا دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے؟ رُ

سوال:...مئلہ یہ ہے کہ ہماری ایک رشتہ دار کی لڑکی کا نکاح ہوا، لیکن رُضتی ابھی نہیں ہوئی تھی ، ایک سال قبل نکاح ہوا تھا،
لیکن کچھ آپس میں رنجش ہوگئی، جس کی وجہ سے بلاوجہ بے چار سے لڑکا لڑکی کوطلاق ہوئی لڑکے نے تین طلاق دے دیں۔ اب پھر
رُجوع کرنا چاہتے ہیں، پھر سے لڑکا لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ رُضتی سے پہلے جوطلاق ہوجاتی ہے
اس کے لئے کیا وہی طریقہ ہے، یعنی حلالہ کرنا ضروری ہے؟ اس لئے کہ ان لوگوں نے تو زندگی شوہر بیوی والی نہیں گزاری، رُخصتی سے
پہلے طلاق ہوگئی، اس کے لئے کیا شرط ہے؟ لڑکا لڑکی دونوں پھرسے ایک ہونا چاہتے ہیں اور گھروا لے بھی بہت پریشان ہیں۔

جواب:...اگرتین طلاقیں الگ الگ کر کے دی تھیں، یعنی یوں کہاتھا کہ:'' میں اس کوطلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، تولئ کہا تھا کہ:'' میں اس کوطلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں'' تولئر کی پہلی طلاق سے بائنہ ہوگئی، اور دُوسری اور تیسری طلاق بغوہوگئی، اس لئے بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ اور اگر ایک لفظ سے تین طلاقیں دی تھیں، یعنی یوں کہاتھا کہ'' میں اس کو تین طلاقیں دیتا ہوں'' تو تین طلاقیں واقع ہوگئیں۔اب بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا'' واللہ اعلم!

## اگرزُ خصتی ہے بل تین طلاقیں دے دیں تو اَب کیا کرے؟

سوال:...زیدنے ایک عورت سے نکاح کیا، ابھی رُخصتی نہیں ہوئی تھی ، زیدنے تین طلاقیں دے دیں، اب گھر والے

(١) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد إنقضاء عدتها لأن حل المحلية باق، لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله ومنع الغير في العدة في إشتباه النسب ولا إشتباه في إطلاقه له. (الجوهرة النيرة ج:٢ ص:١٢٨، كتاب الرجعة).
 كتاب الرجعة، طبع حقانيه، اللباب ج:٢ ص:١٨٢، كتاب الرجعة).

دوبارہ زید کا نکاح اسی لڑکی ہے کرنا چاہتے ہیں،جس سے پہلے زید کا نکاح ہوا تھا، اور بعد میں رخصتی سے پہلے طلاق ہوگئی۔آیا زید کا نکاح اس لڑکی سے شریعت کی رُوسے ہوسکتا ہے یانہیں؟ ( دورانِ نکاح ایک منٹ بھی آپس میں اِسٹھے نہیں ہوئے ، اور نہ ہی کوئی ایس

جواب:...اگراس شخص نے تین طلاقیں الگ الگ کر کے دی تھیں اور یوں کہاتھا کہ:'' تجھ کوطلاق،طلاق،طلاق''تب تو اس سے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے، اور اگریوں کہا تھا کہ'' اس کو تین طلاق'' تو اس سے نکاح نہیں ہوسکتا، جب تک شرعی حلالہ نہ

 (١) وإذا طلق الرجل إمرأته ثلاثًا قبل الدخول بها وقعن عليها ...... فإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية والثالثة. (هداية ج: ٢ ص: ١ ٢٠، كتاب الطلاق). نيز كُرْشته صفح كا حاشي نمبر ١٠ ملاحظه و-

## طلاق رجعی

طلاق رجعي كى تعريف

سوال:...اسلام میں "طلاق رجعی" کی تعریف کی کیاصورت اور کیا حکم ہے؟

جواب:...'' رجعی طلاق''یہ ہے کہ شوہرا پنی بیوی کوایک مرتبہ یا دومرتبہ صاف لفظوں میں طلاق دے دے اور اس کے ساتھ کوئی اورلفظ استعمال نہ کرے،جس کامفہوم یہ ہو کہ وہ فوری طور پر نکاح کوختم کررہا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

''رجعی طلاق''کا تھم ہے ہے کہ عدت کے پوراہونے تک بیوی بدستور شوہر کے نکاح میں رہتی ہے اور شوہر کو بیت رہتا ہے کہ وہ عدت کے اندر جب چاہے بیوی سے رُجوع کرسکتا ہے۔' اور'' رُجوع'' کا مطلب ہے ہے کہ یا تو زبان سے کہہ دے کہ میں نے طلاق واپس لے لی یا بیوی کو ہاتھ لگا دے، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں۔' لیکن اگر عدت گزرگی اور اس نے اپنے قول یافعل سے رُجوع نہیں کیا تو اَب دونوں میاں بیوی نہیں رہے'' عورت دُوسری جگہ اپنا عقد کرسکتی ہے، اور اگر ان دونوں کے درمیان مصالحت ہوجائے تو دوبارہ نکاح کرسکتے ہیں۔' اور'' رُجوع'' کے بعد اگر چہ طلاق کا اثر ختم ہوجا تا ہے، لیکن جو طلاقی س دے چکا ہوہ چونکہ اس ہوجائے تو دوبارہ نکاح کرسکتے ہیں۔' اور'' رُجوع'' کے بعد اگر چہ طلاق کا اثر ختم ہوجا تا ہے، لیکن جو طلاقی س دے چکا ہے وہ چونکہ اس نے ایک نے استعمال کرلیں لہٰذا اب اس کوصرف باتی ماندہ طلاقوں کا اختیار ہوگا۔ کیونکہ شوہر کوکل تین طلاقوں کا اختیار دیا گیا، اگر اس نے ایک طلاق '' رجعی طلاقی'' دے دی تھیں تو اُب اس کے پاس صرف ایک طلاق ''رجعی طلاقی'' دے دی تھیں تو اُب اس کے پاس صرف ایک طلاق نہیں ہوجائے گی اور بغیر شرعی صلالہ کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکے گا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) الرجعي من الطلاق ما يكون بحروف الطلاق بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض ولًا بعدد الثلاث لَا نصًا ولَا إشارة ولَا موصوف بصفة تنبئ عن البينونة ...إلخ. (قواعد الفقه ص:٣٠٣، طبع صدف پبلشرز كراچي).

<sup>(</sup>٢) وإذا طلق الرجل تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في العدة. (هداية، كتاب الطلاق ج: ٢ ص:٣٩٣ أيضًا: عالمگيري، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، ج: ١ ص:٣٤٠).

 <sup>(</sup>٣) والرجعة أن يقول راجعتُكِ .... أو يطأها أو يقبّلها أو يلمسها بشهوة ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٥، باب الرجعة، أيضًا تبيين الحقائق، باب الرجعة ج: ٣ ص: ٣٩١ طبع دار الكتب العلمية بيروت).

<sup>(</sup>٣) وأما حكمه فوقوع الفرقة بانقضاء العدة في الرجعي وبدونه في البائن ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٣٨).

<sup>(</sup>۵) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوّجها ... إلخ ـ (هداية ج: ۲ ص: ۹۹ س) ـ

 <sup>(</sup>٢) "الطلاق مرتان ..... فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" (البقرة: ٢٢٩). أيضًا: وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (هندية ج: ١ ص: ٣٤٣)، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، طبع رشيديه).

#### كياطلاق رجعي كے بعدرُ جوع كے لئے نكاح ضروري ہے؟

سوال:... کیاطلاق رجعی میں نکاح دوگوا ہوں کی موجود گی میں دُرست ہے؟

جواب:...طلاقِ رجعی میں عدّت کے اندر نکاح دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ،صرف رُجوع کر لینا کافی ہے۔ اور عدّت ختم ہوجانے کے بعد دوگواہوں کی موجود گی میں نکاح وُرست ہے۔ <sup>(۲)</sup>

## ایک طلاق کے بعدا گرایک ماہ سے زیادہ گزرجائے تو کیا رُجوع جا مُزہے؟

سوال:...اگرایک طلاق دی جائے اور مہینے ہے اُو پر گزرجائے اور رُجوع نہ کیا جائے تو مصالحت کی کیا گئجائش ہے؟ جواب:...ایک طلاق کے بعد عدّت پوری ہونے تک نکاح باقی رہتا ہے، اور شوہر رُجوع کرسکتا ہے۔ اور طلاق کی عدّت تین حیض ہے۔ ''تین حیض پورے ہو گئے تو عدّت ختم ہوگئی،اب رُجوع نہیں ہوسکتا،البتہ دو بارہ نکاح کرسکتا ہے، بشرطیکہ بیوی بھی راضی ہو۔ ''

# ' میں تم کوچھوڑ تا ہوں' کے الفاظ سے طلاق رجعی واقع ہوگئی

سوال:...میرے شوہرنے ایسے تو کئی مرتبہ لیکن چند دِن قبل خصوصاً کلمہ شریف پڑھ کراور قرآن شریف کی طرف ہاتھ کرکے کہا کہ:'' میں تم کوچھوڑ تا ہوں'' میں آپ سے قرآن وحدیث کی روشن میں فتو کی چاہتی ہوں کہ کیاا ب میں اس کی بیوی ہوں؟ آیا میں اس کے ساتھ ایک حجست کے نیچے شرعارہ سکتی ہوں؟ جبکہ وہ بچوں کو بھی اپنی رکھنانہیں چاہتا، میں بھی بچوں کو اپنے سے جدانہیں کرنا چاہتی۔
کرنا چاہتی۔

#### جواب:...'' میں تم کوچھوڑ تا ہوں'' سے ایک رجعی طلاق واقع ہوگئ'' اگراس سے پہلے بھی شوہرا یسے الفاظ کہہ چکا ہوتو

(۱) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين ..... فله أن يراجعها في العدة رضيت بذالك أو لم ترض، كذا في الهداية ... إلخ ـ (عالمگيري، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة ج: ١ ص: ٢٥٠ طبع رشيديه) ـ

(٢) وإذا كان الطلاق باتنًا دون الثلاث فله أن يتزوّجها في العدة وبعد انقضائها لأن حل المحلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله. (هداية ج:٢ ص: ٩٩٩، كتاب الطلاق، باب الرجعة).

(<sup>m</sup>) ایضاً حاشیهٔ مبرا ملاحظه موب

(٣) "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلْثَةَ قُرُوَءٍ" (البقرة: ٢٢٨).

- (۵) وينكح مبانة بما دون الثلاث في العدة وبعدها بالإجماع. (رد الحتار، كتاب الطلاق، باب الرجعة ج:٣ ص: ٩٠٩).
   أيضًا: وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوّجها في العدة وبعد إنقضائها. (فتاوي عالمگيري، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به ج: ١ ص: ٢٥٢).
- (٢) قال في رد المحتار: فإن سرحتك كناية لكنه في عرف الفرس غلب استعماله في الصريح فإذا قال "رهاكردم" أي سرحتك يقع به الرجعي مع انه اصله كناية أيضًا، وما ذاك إلّا لأنه غلب في عرف الفرس استعماله في الطلاق وقد مر ان الصريح ما لم يستعمل إلّا في الطلاق من أي لغة كانت. (شامي، كتاب الطلاق، باب الكنايات ج: ٣ ص: ٢٩٩، طبع ايج ايم سعيد، أيضًا: عالمگيري، كتاب الطلاق، الفصل السابع ج: ١ ص: ٣٤٩، طبع رشيديه).

ان کوتر رکیا جائے۔

# رجسری کے ذریعے بھیجی گئی طلاق اگرواپس کردی جائے ، بیوی تک نہ پہنچے تو کیا حکم ہے؟

سوال:...میری شادی کے بعد میری شوہر سے نہیں بنی، جس کی وجہ سے شادی کے پچھ ہی عرصے بعد انہوں نے مجھے ایک طلاق لکھ کر رجٹری کردی، خاندان کے بعض حضرات نے بید رجٹری مجھ تک پہنچنے نددی، بلکہ رجٹری منسوخ کروا کرمیر ہے شوہر کے گھر بذریعہ ڈاک واپس بھیجے دی۔ اب میری اور میر ہے شوہر کی مصالحت ہو چکی ہے، لیکن اُنہوں نے رجٹری والی بات بذریعہ ٹیلی فون مجھے بند ریعہ ڈاک واپس بھیج دی۔ ابھی تک وہ مجھے اپنے گھر نہیں لے کر گئے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ رجٹری کے ذریعے مجھے دی گئی یہ طلاق واقع ہوگئی ؟

جواب:...اگر بہٹری میں ایک طلاق لکھی تھی تو لکھتے ہی ایک'' رجعی طلاق' واقع ہوگئ۔ بیوی تک رجسٹری کا پہنچنا یا اس کو علم ہو جوان کو کی شرطنہیں، رجسٹری عورت تک پہنچ یا نہ پہنچ ، اور اس کو طلاق جیجنے کاعلم ہو یا نہ ہو، طلاق واقع ہو جاتی ہے، گرچونکہ نہ کورہ صورت میں ایک رجعی طلاق ہو کی، لہذا عدت کے اندر رُجوع ہوسکتا ہے، اور عدت ختم ہونے کے بعد دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ ('')

## اگر غصے میں ایک طلاق دے دی تو کیا واقع ہوگئی؟

سوال:...شادی کے چندہی روز بعد میر ہے شوہر کسی اورعورت کے چکر میں پڑگئے ، وہ رشتے میں خالہ زاد بھائی ہیں ، انہوں نے میرے والدصاحب سے بھی بدتمیزی کی ، ایک دن غضے میں ایک طلاق دی ، اس بات کو دس مہینے ہو چکے ہیں ، اس دوران میراان سے تعلق منقطع رہا، ایک بارطلاق دینے سے کیا طلاق واقع ہوگئ ؟

جواب:...طلاق ہوگئ،اورعدت کے دوران چونکہ رُجوع نہیں کیا،اس لئے اب مکمل علیحد گی ہوگئ۔ (r)

# اگرایک طلاق دی تو دوباره اِز دواجی تعلقات قائم کرسکتاہے، کوئی کفارہ ہیں

سوال:...کیاایک دفعہ طلاق دینے کے بعد بیوی سے دوبارہ اِز دواجی تعلقات قائم کئے جاسکتے ہیں؟ یا اگر کوئی اس کا کفارہ ہے تو وہ کیا ہے؟ اوراسے کس طرح ادا کیا جائے؟

#### جواب:...ایک طلاق کے بعد عدت ختم ہونے سے پہلے رُجوع کرسکتا ہے، اوراس کے ذمے کوئی کفارہ لازم نہیں ہے۔

 <sup>(</sup>۱) الكتابة ..... إن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ..... بأن كتب أما بعد فأنت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق. (عالمگيرى، كتاب الطلاق ج: ۱ ص: ٣٤٨، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>۲) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية ...... فله أن يراجعها في عدّتها. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲۰، هداية ج: ۲
 ص: ۳۹۳، باب الرجعة).

<sup>(</sup>٣) وإنما يتحقق الإستدامة في العدة لأنه لا ملك بعد إنقضائها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة ..... فله أن يراجعها في عدتها ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٥٠).

عدّت یہ ہے کہ عورت تین دفعہ اپنے ایام سے پاک ہوجائے ،اس سے پہلے پہلے رُجوع کرسکتا ہے ،اور جب تیسر ہے چین سے پاک ہوگئ تو اس سے رُجوع نہیں کرسکتا ،البتہ دوبارہ نکاح کرسکتا ہے۔ یہ سئلہ ای صورت میں ہے جبکہ ایک طلاق دی ہو،اوراگر تین اکٹھی طلاقیں دے دیں تو رُجوع کی گنجائش نہیں رہی اور بغیر حلالے کے اس سے دوبارہ نکاح بھی نہیں کرسکتا۔ (۱)

# كيا" وه ميرے گھرسے چلی جائے" كالفاظ سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟

سوال:...دوئی سے میں نے بیوی کے والدین کو خطالکھا ہے کہ:'' میں آپ کی بیٹی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، کچھ گھریلو ناچاقی کی وجہ سے، اور وہ میرے گھر سے چلی جائے، میں جب آؤں تو اس کی شکل نہ دیکھوں۔'' آپ بتا کیں کہ ایسے میں طلاق واقع ہوئی کہٰہیں؟

جواب:...ان الفاظ سے طلاق ہوگی، عدت کے اندرای مرد سے نکاح ہوسکتا ہے۔ (T)

## اگرایک طلاق دی ہوتو عدت کے اندر بغیر نکاح کے قربت جائز ہے

سوال:...میرےایک دوست نے اپنی بیوی جو ناراض ہو، کو غضے میں، میں مسیٰ فلاں بن فلاں اپنی بیوی مساۃ فلاں زوجہ فلاں دختر فلاں کوتح بری طور پر بیالفاظ کہ:'' میں تم کو ایک طلاق دیتا ہوں'' لکھ کر بھیج دیئے۔اب وہ بیوی ہے دو بارہ ملاپ چاہتا ہے، شرعی طور پروہ کیا کفارہ اداکرے یا دوبارہ نکاح یا کیا کرنا چاہئے؟ جب اس نے بیالفاظ لکھے دو تین دن کے بعد بیوی اس کے گھر آگئ، اب دونوں راضی ہیں لیکن ابھی تک جسمانی قرب حاصل نہیں کیا،اس لئے جلدی تفصیل کھیں۔

جواب:...اگرصرف ایک طلاق لکھی تقویسی کفارے کی ضرورت نہیں ،عدّت ختم ہونے تک نکاح ہاتی ہے ،عدّت کے اندر دونوں میاں بیوی کاتعلق قائم کرلیں تو طلاق غیرمؤ ثر ہوجائے گی۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمّة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (هداية ج: ۲ ص: ۹۹ م، أيضًا: فتاوئ عالمگيرية، كتاب الطلاق ج: ۱ ص: ۳۷۳).

<sup>(</sup>٢) كناية ما لم يوضع له واحتمله وغيره لا تطلق بها إلا بنية أو دلالة الحال ..... فنحو: أخرجى واذهبى وقومى: أى من هذا المكان لينقطع الشر، فيكون ردًا، أو لأنها طلقها فيكون جوابًا. (رد المحتار مع الدر المختار، كتاب الطلاق، باب الكنايات ج:٣ ص: ٢٩٨ ، ٢٩٢ طبع اين اين النه سعيد، أينضًا فتاوئ عالمگيرى، كتاب الطلاق الفصل الخامس ج: ١ ص: ٣٧٨، هنع رشيديه كوئشه).

 <sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوّجها في العدة وبعد إنقضائها لأن حل المحلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٩٩، فتاوئ عالمگيرى، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به ج: ١ ص: ٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة ..... فله أن يراجعها في عدتها ... إلخ وعالمگيري، باب الرجعة، الباب السادس في الرجعة ج: ١ ص: ٣٥ م، أيضًا: هداية ج: ٢ ص: ٣٩ هـ).

#### رجعی طلاق میں کب تک رُجوع کرسکتا ہے؟ اور رُجوع کا کیا طریقہ ہے؟

سوال:...رجعی طلاق میں رُجوع کرنے کی میعاد ایک ماہ ہے یا زیادہ؟ رُجوع کرنے سے مراد وظیفہ ہزوجیت ادا کرنا ضروری ہے؟اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں اس قابل نہ ہوں تو کس طرح رُجوع کیا جائے؟

جواب:..رجعی طلاق میں'' عدیت' کے اندر رُجوع کرسکتا ہے۔اور'' عدیت' کے لحاظ ہے مطلقہ عور توں کی تین قسمیں ہیں: ا:...حاملہ،اس کی عدیت وضعِ حمل ہے۔ بچے ، بچی کی پیدائش سے اس کی عدیت ختم ہوجائے گی ،خواہ بچے کی پیدائش جلدی ہوجائے یا دیر ہے۔

۲:...دُ وسری قتم وہ عورت جس کو'' اَیام'' آتے ہوں ،اس کی عدت تین حیض ہیں ، جب طلاق کے بعدوہ تیسری مرتبہ پاک ہوجائے گی تواس کی عدت ختم ہوجائے گی۔ (۳)

":...تیسری قتم ان عورتوں کی ہے جونہ حاملہ ہوں اور نہ ان کو اُیام آتے ہوں ، ان کی'' عدت'' تین ماہ ہے۔ '' رجعی طلاق میں اگر مرد اپنی بیوی ہے رُجوع کرنا چاہے تو زبان سے کہہ دے کہ میں نے رُجوع کرلیا، بس رُجوع ہوجائے گا۔ اور اگر زبان سے کچھ نہ کہا مگر میاں بیوی کا تعلق قائم کرلیا یا خواہش ورغبت سے اس کو ہاتھ لگایا تب بھی رُجوع ہوجائے گا۔ (۵)

(۱) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية ..... فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض لقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف من غير فصل، ولا بد من قيام العدة، لأن الرجعة استدامة الملك، ألا ترى انه سمى امساكًا وهو الإبقاء، وإنما يتحقق الإستدامة في العدة، كذا في الهداية. (عالمگيرية، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة ج: ١ ص: ٣٩٨، باب الرجعة، طبع ملتان).

(۲) وإن كانت حاملًا فعدتها أن تضع حملها لقوله تعالى: وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ...إلخ. (الهداية، كتاب الطلاق، باب العدة ج: ۲ ص: ۲۵۲ طبع شركة علمية ملتان).

(٣) "وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ" (البقرة:٢٢٨). عدة الحرّة للطلاق أو الفسخ ثلاثة أقراء: أى الحيض: أى إذا طلقمت الحرة، أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق، فعدتها ثلاثة قروء ...... والمراد به إذا طلقها زوجها بعد الدخول ...إلخ وتبيين الحقائق، باب العدة ج:٣ ص:٢٨٨ طبع دار الكتب العلمية بيروت، وكذا في الدر المختار، باب العدة ج:٣ ص:٣٠٨ عبد المنتار، باب العدة ج:٣ ص:٣٠٨ عبد المنتار، باب العدة ج:٣ ص:٣٠٨ عبد المنتار، باب العدة المنتار، باب المنتار، باب العدة المنتار، باب العدة المنتار، باب العدة المنتار، باب المنتار، المنتار، باب المنتار، المنتار، باب المنتار، باب المنتار، باب المنتار، باب المنتار، باب المنتار، المنتار، باب المنتار

(٣) "وَالَّتِنِي يَئِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِن نِّسَآءِكُمُ إِنِ ارْتَبُتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلْثَةُ أَشُهُرٍ وَّالَّتِنِي لَمْ يَحِضُنَ" (الطلاق: ٣).

(۵) والرجعة أن يقول راجعتُكِ ..... أو يطأها أو يقبّلها أو يلمسها بشهوة ...إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٥). وأيضًا: وكما تثبت الرجعة بالقول تثبت بالفعل وهو الوطء واللمس عن شهوة، كذا في النهاية، وكذا التقبيل عن شهوة على الفم بالإجماع ...إلخ. (فتاوى عالمگيرية، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة ج: ١ ص: ٢٩٩، طبع رشيديه).

## '' میں نے تم کوعرصہ ایک ماہ کے لئے ایک طلاق دی'' کا حکم

سوال:...میرے بھائی نے اپنی بیوی کو نا فر مانیوں ہے تنگ آ کرسرزنش کے لئے مندرجہ ذیل الفاظ کہے کہ:'' میں نے تم کوعرصہ ایک ماہ کے لئے ایک طلاق دی، ابتم ایک مہینے کے بعد میرے نکاح میں واپس لوٹ سکوگی۔''معلوم پیرنا ہے کہ اس طلاق کی کیا نوعیت ہے؟ کیا ایک مہینے کے بعد بیوی خود بخو دمیرے بھائی کے نکاح میں داخل ہوجائے گی؟ اگرنہیں تو اس کوکیا کرنا جاہے؟

جواب:...طلاق عارضی اور وقتی نہیں ہوتی ،اس صورتِ مسئولہ میں ایک طلاق واقع ہوجائے گی ،لیکن ایک مہینے کے بعد طلاق سے رُجوع ہوجائے گا ، اس لئے بیوی بدستور نکاح میں رہے گی ، مگر ایک طلاق ختم ہو چکی ، اب وہ صرف دو طلاق کا

# غصے میں طلاق لکھ دینے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے، کاغذعورت کو دیناضر وری نہیں

سوال:...میرےایک دوست نے غضے کی حالت میں اپنے سسرال دالوں کے سامنے اپنی بیوی کوایک سادہ کاغذ پرلکھ کر دیا کہ:'' میں چندنا گزیر وجوہ کی بناپرتمہیں طلاق دیتا ہوں''لیکن چونکہ میرے دوست کا اپنے سسرے جھگڑا ہونے پریہ واقعہ پیش آیا،لہٰذا وہ کاغذ جس پر مندرجہ بالاعبارت لکھی ہوئی تھی وہ اس کی بیوی کے ماموں نے پکڑ کر بھاڑ دیا اور بعد میں دونوں فریقوں کو سمجھا کر دُوسرے دن ہی صلح کرادی ، کیا مندرجہ بالاتحریرے طلاق ہوگئی؟

جواب:...اگرطلاق نامے کے الفاظ وہی تھے جوسوال میں نقل کئے گئے ہیں تو ان الفاظ سے ایک'' رجعی طلاق'' ہوئی'' اور چونکہ عدت کے اندرمصالحت کرلی ،اس لئے دونوں کا میاں بیوی کی حیثیت ہے رہنا سیجے ہے۔

 (١) ولو قال: أنت طالق تطليقةً تقع عليك غدًا، تطلق حين يطلع الفجر، ولو قال تطليقةً لَا تقع إلا غدًا طلقت للحال، كذا في محيط السرخسي. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٦٧). أيضًا: لو قال لها: أنت طالق في الغد، أو قال: غدًّا، ولا نية له يقع الطلاق حين يطلع الفجر من الغد ...... وعلى هذا إذا قال أنت طالق رمضان أو في رمضان أو قال أنت طالق شهرًا أو في شهر ... الخ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۳۲۲).

قوله أنت طالق، ومطلقة، وقد طلقتكِ، فهذا المذكور يقع به (٢) والطلاق على ضربين صريح وكناية، فالصريح الطلاق الرجعي، لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في غيره فكان صريحًا، وإنه يعقب الرجعة بالنص ...... ولًا يقع به إلّا واحدة رجعية، وإن نوى أكثر من ذلك ...إلخ. (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الطلاق ص: 40 ا).

## کیاطلاق کے بعدمیاں ہوی اجنبی ہوجاتے ہیں؟

سوال:...ہمارے ایک دوست نے ۲ ماہ قبل ایک طلاق دی تھی ،اس کے دو ماہ بعداس کی بیوی نے پر دہ کرنا شروع کر دیا ، پھران کی بیوی نے بیکہا کہ طلاق ہوگئی ،کیا بیدُ رست ہے؟

جواب:...ایک طلاق دینے سے ایک طلاق رجعی داقع ہوجاتی ہے، عدت کے اندراندر شوہر رُجوع کرسکتا ہے، اور بغیر تجدیدِ نکاح کے میاں بیوی کاتعلق بحال ہوسکتا ہے، اور عدت (جو کہ تین حیض ہے) گزرنے کے بعد نکاح ختم ہوجاتا ہے اور دونوں اجنبی بن جاتے ہیں۔ چونکہ دومہینے میں عدت پوری ہوسکتی ہے، اس لئے اگر شوہر نے رُجوع نہیں کیا تھا اور عورت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان دومہینوں میں وہ تین مرتبہ چیض سے فارغ ہو چکی ہے تو عورت کا دعویٰ لائق تسلیم ہے، اور دومہینے کے بعد عورت کا پردہ کرنا بالکل صحیح تھا، اگر دونوں فریق رضا مند ہوں تو دوبارہ نکاح اب بھی ہوسکتا ہے۔

#### حامله عورت سے رُجوع کس طرح کیا جائے؟

سوال:...میں نے اپنی پانچ ماہ کی حاملہ بیوی کو غصے کی حالت میں طلاق دے دی، اوراً بھی تک رُجوع نہیں کیا ہے، اب جبکہ ولا دت قریب ہے تو رُجوع کی کیا صورت ہوگی؟

جواب:...اگررجعی طلاق دی تھی تو وضع حمل ہے پہلے رُجوع ہوسکتا ہے۔ وضع حمل کے بعد عدت ختم ہوجائے گی،اس کے بعد رُجعی طلاق دی تھی تو وضع حمل ہے پہلے رُجوع ہوسکتا ہے۔ وضع حمل کے بعد رُجوع کا حق نہیں ہوگا۔ البتہ دونوں کی رضامندی ہے دوبارہ نکاح ہوسکے گا۔ عدت ختم ہونے ہے پہلے رُجوع کرنے کی صورت یہ ہے کہ ذبان ہے کہ دیا جائے کہ میں نے اپنی بیوی ہے رُجوع کیا، یا میاں بیوی کا تعلق قائم کرلیا جائے، یا رُجوع کی نیت ہے اس کو ہاتھ دلگا دیا جائے۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) وإذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدّتها رضيت بذلك أو لم ترضى لقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف، من غير فصل ولا بد من قيام العدة لأن الرجعة استدامة الملك ألا ترى أنه سمى إمساكًا وهو الإبقاء وإنما يتحقق الإستدامة في العدة لأنه لا ملك بعد إنقضائها وهداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة ج: ٢ ص: ٣٩٣، أيضًا: فتاوى عالمگيرى، كتاب الطلاق، الباب السادس ج: ١ ص: ٣٥٠).

 <sup>(</sup>۲) ولو بالحيض فأقلها لحرة ستون يومًا، وقال في الرد: وعندهما أقل مدة تصديق فيها الحرة تسعة وثلاثون يومًا، ثلاث حيض بتسعة أيام وطهران بثلاثين. (شامي ج:٣ ص:٥٢٣).

 <sup>(</sup>٣) وإن كانت حاملًا فعدتها أن تضع حملها لِاطلاق قوله تعالى: وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. (هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة ج:٢ ص:٣٣، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>۴) ایضأحوالهنمبرا دیکھیں۔

 <sup>(</sup>۵) والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت إمرأتي وهذا صويح في الرجعة لا خلاف بين الأنمة، قال: أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة ... إلخـ (هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة ج: ۲ ص: ۳۹۵).

## ایک یا دوطلاق دینے سے مصالحت کی گنجائش رہتی ہے

سوال:...ہم سنتے آئے ہیں کہ جب تک تین دفعہ طلاق نہیں دی جاتی ، واقع نہیں ہوتی ،گرآپ نے دود فعہ کو کمل طلاق قرار دے دیا، کس طرح؟

جواب:...طلاق توایک بھی واقع ہوجاتی ہے، مگرایک یا دوطلاق کے بعدرُ جوع کی ٹنجائش ہوتی ہے۔ تین طلاق کے بعد رُجوع کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اس لئے عوام کا میں مجھنا کہ طلاق ہوتی ہی نہیں ، جب تک کہ تین مرتبہ نہ دی جائے ، بالکل غلط ہے۔ تین طلاق بیک وفت دیناجا ئزنہیں، اورا گرکوئی دے ڈالےتو مصالحت کی گنجائش ختم ہوجاتی ہے۔ (۵)

تعلقات قائم کرلیں۔اس کےعلاوہ بوس و کنار ہے بھی رُجوع ثابت ہوجا تا ہے'' اس لئے طلاقِ رجعی میں دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی ، جب تک عورت کی عدّت ختم نہ ہوجائے۔

# کیا دومر تبہ طلاق دینے کے بعد کفارہ دے کرعورت کواپنے گھر میں رکھ سکتا ہے؟

سوال:...ایک شخص عاشق حسین نے اپنی بیوی کو دومر تبه طلاق دے دی ، اب کچھ لوگ کہتے ہیں طلاق نہیں ہوئی ، کیااس کا کچھکھانابطور کفارہ دے کربیوی کو گھر میں رکھ لے؟

#### جواب:...اگر صرف دومر تبه طلاق کالفظ کہاتھا تو عدت کے اندر رُجوع کرسکتا ہے اور عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح

 (١) وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق دون الثلاث له الرجعة في العدّة، وبناء عليه: إذا طلق الرجل إمرأته المدخول بها تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدّتها سواء رضيت بذلك أو لم ترض لأنها عند الحنفية باقية على الزوجة. (الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الطلاق ج: ٧ ص: ٢٩٨٤ ، أيضًا: عالمكيري، كتاب الطلاق، الفصل السادس ج: ١ ص: ۲۵۰ طبع رشیدیه).

- (٢) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة أو ثنتين في الأمّة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة ج: ٢ ص: ٣٩٩).
- عن محمود بن لبيد قال: اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلّق إمرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال: أيُلعب بكتاب الله عز وجلّ وأنا بين أظهركم! حتّى قام رجل فقال: يا رسول الله! ألّا أقتله؟ رواه النسائي. (مشكوة ص: ٢٨٣، باب الحلع والطلاق).
  - (۴) ایفأحاثیهٔ نبر۲۰
  - (۵) والرجعة أن يقول راجعتُكِ ..... أو يطاها أو يقبّلها أو يلمسها بشهوة ... إلخ. (هداية ج: ۲ ص: ٣٩٥).

ہوسکتا ہے، کھانا وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں۔لیکن اب اگر تیسری بارطلاق دے گاتو دونوں ایک وُوسرے کے لئے حرام ہوجا کیں گےاور بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکے گا۔ <sup>(۲)</sup>

## طلاق دے کررُ جوع کرنے والے کوکتنی طلاقوں کاحق باقی ہوگا؟

سوال:...اگرکوئی شخص اپنی بیوی کوایک یا دوطلاقیس دیدے ،اس کے بعد دوبارہ نکاح کرلے تو کیااس کوواپس تین طلاقوں کاحق مل جاتا ہے کنہیں؟

جواب: بہیں! بلکہ جتنی طلاقیں دے چکا ہے، ان کا حق ختم ہو چکا، مثلاً ایک طلاق دے چکا تو اُب صرف دوطلاقیں اس کے پاس باقی ہیں، اور اگر دوطلاقیں دے چکا ہے تو اُب اس کے پاس صرف ایک طلاق باقی رہ گئی۔ اگر ایک طلاق دے دی تو بیوی حرمتِ مغلظہ کے ساتھ بائنہ ہو جائے گی، اور پھر حلالہ شرعی کے بغیر نکاح نہیں ہوسکے گا۔

## پہلی طلاقیں کا بعدم ہونے کا آپ کا اِستدلال غلط ہے

سوال:...گزشتہ جمعہ کی اشاعت مورخہ کم دنمبر ۱۹۸۹ء میں آپ نے ایک اہم مسئلے میں جوفتو کی دیا ہے وہ دلائلِ شرعیہ نیز عقلِ سلیم سے مغائر ہے،اوراس سے ایک خاندان بلاوجہ تباہ ہوجا تا ہے،اس لئے اُمیدکرتی ہوں کہ آپ اس مراسلے کومسائل دِینی کی طرح نمایاں طور پرشائع کریں گے۔

مئلہ یہ ہے کہ ایک خاتون نے مولانا سے دریافت کیاتھا کہ چندسال پہلے ان کے شوہر نے دوطلاقیں دی تھیں، حسبِ قواعد واُ حکاماتِ شریعہ ان کے شوہر نے رُجوع کرلیاتھا۔ اب کچھ عرصہ ہوا، ان کے شوہر نے ایک طلاق دی، کیاوہ زَن وشوہر کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے یہ بیان کیا کہ چونکہ ان کے شوہر نے پہلے دوطلاقیں دی تھیں، اور اَب یہ تیسری طلاق دی ہے، تواس طرح تین طلاقیں یوری ہوگئیں، ان کا زَن وشوہر کی حیثیت سے رہنانا جائز ہے۔ یہ فتو کی نہایت درجہ غلط ہے۔

اصل یہ ہے کہ چندسال پہلے جودوطلاقیں دی تھیں،ان کا وجودہ رُجوع کر لینے کے بعد قطعی طور پرختم ہو گیا تھا۔ان کے زَن وشوہر ہونے پران کا کسی طور کوئی اثر باقی نہیں رہ سکتا تھا،اس لئے ان کے رشتے ایسے ہی تھے جیسے دُوسر بے شوہراور بیوی میں ہوتے ہیں،بالکل سیحے اور دُرست۔

اب جوطلاق ہوئی ہے، وہ بھی ایک طلاق ،سویہ بالکل نیامعاملہ ہے،اورشر بعت کےمطابق اس کو بآسانی رفع بھی کیا جاسکتا ہے،اس کےخلاف کوئی دلیل ہےاور قرآنِ حکیم وسنت ِرسول اللہ سے ثابت ہے تو مفتی صاحب بیان فرمائیں۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صفحے کا حاشیه نمبرا ملاحظه ہو۔

<sup>(</sup>٢) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۲ ریکھیں۔

<sup>(</sup>m) گزشته صفح کاحواله نمبرا، ۲ دیکھیں۔

جواب:...میرافتوی کے ہے۔ایک یا دوطلاق کے بعد شوہر کورُ جوع کر لینے کا اِختیار ہے، کین جتنی طلاقیں دے چکا ہے،
ان کا اِختیار ختم ہوگیا۔مثلاً: ایک طلاق دی تھی اور اس ہے رُجوع کر لیا تھا، تو اُب صرف دوطلاقیں اس کے پاس باتی رہ گئیں، اور اگر دو
طلاقوں کے بعد رُجوع کیا تھا تو صرف ایک طلاق اس کے پاس باقی رہ گئی۔ آئندہ اگر باقی ماندہ دوطلاقیں (پہلی صورت میں) ایک طلاق ( دُوسری صورت میں ) دے گا تو بیوی حرام ہوجائے گی۔ یہ مسئلة تر آنِ کریم میں صراحنا فدکور ہے (سورہ بقرہ: ۲۲۹)۔ اور اس پر
متام اُمت کا اِجماع ہے۔

# زبانی کہنے سے طلاق ہوجاتی ہے تحریر ضروری نہیں

سوال:...میری شادی آج سے تقریباً تین سال پہلے ہوئی، جب میری ڈولی سسرال پیچی تو میر ہے جیٹھ کی چند ماہ کی بچی جو

یمارتھی کا انتقال ہو گیااور مجھے منحوس قرار دیا گیا، پھر کچھ دِنوں بعد میر ہے شوہ ہر نے مجھے مارنا پیٹینا شروع کر دیا، جب میکے جاتی تو والدین

ہے مجھانے پر دوبارہ خود شوہر سے پاس آ جاتی، گر وہ منگدل اِنسان اور شیر ہو گیا، میں حاملہ ہوئی تو میر ہے شوہر نے مجھے طلاق دے کر گھر

ہے نکال دیا، گر میری والدہ ہمتی ہے کہ پیٹ میں بچے ہوتو مرد کتی بھی طلاقیں دیتار ہے، طلاق نہیں ہوتی، دو ماہ بعد بچی پیدا ہوئی، سرال

ہے کوئی نہیں آیا، ڈیڑھ ماہ بعد والدہ کے کہنے پر خود شوہر کے پاس گئی، بشکل ایک ماہ گزرا ہوگا، پھر ہماری لڑائی ہوئی، اس وقت میر ابڑا جسلے اور کہنے ہوئے اس موجود میٹے، میر ہے شوہر نے ان کے سامنے مجھے تین طلاقیں دیں اور میں والدین کے پاس آگئی، پھر دو وہ وہ بعد میرے دونوں جیٹھ میرے والدین کے پاس آگئ ، پھر دو اور کہنے گئے: ہم نے دو تین مولویوں سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شوہرا گر میرے دونوں جیٹھ میرے والدین کے پاس آگئ ، پھر سے اور کہنے گئے: ہم نے دو تین مولویوں سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شوہرا گر میرے اندون کے اندراندرا پی بیوی کہ اپنے گھر لے آئے اور وہ ساٹھ آ دمیوں کو کھانا کھلائے تو طلاق نہیں ہوگی۔ ووسری طرف میری والدہ کا کہنا ہے کہ جب تک شوہر کھو کیا کرنا چا ہے بول کر اور کیا ہیں کوئی طلاق نہیں ہوگی ، وہ جتنی بار دِل چا ہے بول ار ہے، کھے کیا کرنا چا ہے؟ کوئکہ دی ہوئی طلاق تحریر کی طلاق کے بین گھرانے تو کی ہیں اور میں کہ جب تک میں اور میں اور میں کی اور ایک سال ہونے والا ہے مجھے اس کے ساتھ رہے ہوئے۔ آپ بتا کیں کہ مجھے کیا کرنا چا ہے؟ کوئکہ دی ہوئی طلاق تحریر کی طلاق کے بین کی میں اس کی تعریل طلاق کے بین کھیں۔

جواب: ... آپ کی والدہ کے دونوں مسئلے غلط ہیں، پہلی بار جب آپ کوحمل کی حالت میں طلاق دی گئی تو طلاق واقع ہوگئی اور بچی کی پیدائش سے عدّت ختم ہوگئی، "اور دونوں میاں بیوی کا رِشتہ ختم ہوگیا، دوبارہ شوہر کے گھر جانا جائز نہیں تھا، اگر شوہر نے تین طلاقیں دی تھیں تو دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا، "اوراگرا کیے طلاق دی تھی تو دوبارہ نکاح کر لینا چاہئے۔ بہر حال اب آپ جواس کے ساتھ رہ رہی ہیں، بیر ہنا بغیر نکاح کے ہے، اس سے فورا الگ ہوجائیں، وُوسری بار جواس نے تین طلاقیں دیں، وہ واقع نہیں

<sup>(</sup>١) "اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعُرُوفِ أَوْ تَسُرِيُحٌ بِإِحْسَانِ" الآية (البقرة: ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ أَبَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" الآية (البقرة: ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) وإن كانت حاملًا فعدّتها أن تضع حملها لقوله تعالى: وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. (هداية، باب العدّة ج: ٢ ص:٣٢٣، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) ايضاً حاشية بمرا-

ہوئیں، کیونکہ اس وقت آپ اس کے نکاح میں نہیں تھیں، بلکہ شرعاً ایک اجنبی عورت تھیں (جبکہ اب بھی اجنبی ہیں)، اور جوعورت نکاح میں نہ ہو، اس کوطلاق نہیں ہوتی۔ آپ کے والدین کا بیے کہنا کہ بغیر تحریر کے طلاق نہیں ہوتی ہے، غلط ہے، زبانی کہنے سے شرعاً طلاق ہوجاتی ہے۔ (۱)

## زبانی طلاق کافی ہے تحریری ہونا ضروری نہیں

سوال: ... میں اُن پڑھلڑ کی ہوں، کین آپ کے سوالوں کے جواب اپنی سیبلی سے پڑھاتی ہوں، میں ایک مظلوم اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، میر می عمر تقریباً ۱۵ سال تھی کہ میرے ماں باپ نے میر می شادی کرادی، دوسال بعد میرے شوہر نے اپنی ماں اور بہن کے کہنے پر جھے طلاق دی، میرے باپ نے دوآ دمیوں کو بھیجا، میرے شوہر نے ان کو کہا: میں نہیں رکھوں گا، میں نے طلاق دے دی ہے، آپ سامان لے جا کیں۔ اس وقت انہوں نے زبانی طلاق دی تھی، لکھ کرنہیں دی، دو ماہ بعد بچہ پیدا ہوا، اب بچے کی عمر چارسال ہے، آب ایک پرشتہ آیا، میرے باپ نے میرے شوہر کو کہا طلاق لکھ کردو، انہوں نے کہا اٹھارہ ہزار روپے دو، ورنہ لکھ کرنہیں دُوں گا۔ میرا باپ ایک غریب مزدور ہے، وہ استے بھیے کہاں سے لائے؟ برائے مہر بانی آپ بتا کیں شریعت میں طلاق ہوگئی یا نہیں؟ تفصیل سے جواب دیں۔

جواب:...جب دوآ دمیوں کے رُوبروآپ کے شوہر نے اِقرار کیا کہ میں نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ہے تو طلاق واقع ہوگئی۔ تحریری طلاق شرط نہیں ، اور دو ماہ کے بعد جب بچے کی پیدائش ہوئی تو آپ کی عدّت ختم ہوگئی، آپ دُوسری شادی کر سکتی ہیں۔

## زبانی طلاق دینے سے طلاق ہوجاتی ہے

سوال:...میرے بہنوئی صاحب جو کہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں،انہوں نے ایک دن غصے میں آ کرمیری بہن کو دو بار زبانی طلاق دی،آپ سے گزارش ہے کہ کیااسلام کی رُوسے طلاق ہوگئی ہے کہبیں؟

جواب:...زبانی طلاق دیئے سے بھی طلاق ہوجاتی ہے ، کہذا آپ کی بہن کو دوطلاقیں ہوگئی ہیں ،عدت کے اندر رُجوع

الطلاق على ضربين صريح وكناية فالصريح قوله: أنت طالق، ومطلقة، وطلقتك، فهذا يقع به الطلاق الرجعي ولاً يفتقر إلى النية. (هداية، باب إيقاع الطلاق ج: ٢ ص: ٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) يقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلًا بالغًا سواء كان عبدًا أو حُرًّا طائعًا أو مكرهًا. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٣).

<sup>.(</sup>٣) وإن كانت حاملًا فعدتها أن تضع حملها لقوله تعالى: وأولَات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. (هداية ج: ٢ ص:٣٢٣ باب العدة). وعدة الحامل أن تضع حملها كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٢٨).

<sup>(</sup>٣) وأما تفسيره شرعًا فهو رفع قيد النكاح حالًا أو مآلًا بلفظ مخصوص، كذا في البحر الرائق، وأما ركنه فقوله أنت طالق ونحوه، كذا في البحر الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨٨، كتاب الطلاق، طبع رشيديه).

کر سکتے ہیں اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ آئندہ اگرایک طلاق اور دیں گے تو طلاقِ مغلظہ ہوجائے گی اور بغیر حلالہ کے نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ (۲) نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ (۲)

کیادوطلاق دینے والاشخص ساڑھے تین مہینے کے بعدعورت کودوبارہ اپنے گھر بساسکتا ہے؟

سوال:...ایک ہفت روزہ میں ایک صاحب نہ ہی کالم لکھتے ہیں، جس میں وہ لوگوں کے مسائل کے جواب دیتے ہیں۔
راولپنڈی کی ایک خاتون نے ان سے دریافت کیا کہ اس خاتون کے شوہر نے انہیں دومر تبہ طلاق دے دی جس کے بعد وہ اپنے میکے
چلی گئیں، تقریباً ساڑھے تین ماہ بعد ان کے شوہر آ کر انہیں لے گئے ، لیکن انہوں نے ذہنی طور پراپخ شوہر کو تبول نہ کیا۔ وہ اس وجہ سے
پریشان تھیں کہ انہیں معلوم نہیں کہ دومر تبہ طلاق دینے سے طلاق ہوجاتی ہے یانہیں؟ یہی ان کے سوال پوچھنے کا مقصدتھا، جواب میں
ان صاحب نے لکھا کہ: '' جس چیز کو ذہن قبول نہ کرے اس میں صلاح ومشورے کی گنجائش ہے۔'' حالانکہ میری معلومات جہاں تک
ہیں، ان کے مطابق دومر تبہ طلاق دینے سے طلاق ہو تو جاتی ہے لیکن اس میں صلح کی گنجائش ہمرحال موجود ہے۔

جواب: ...اس مسئلہ کا سیحے جواب ہے ہے کہ ایک مرتبہ یا دومرتبہ طلاق دینے سے طلاق تو ہوجاتی ہے، کین شوہر کوعدت کے اندراندر رُجوع کر لینے کاحق ہوتا ہے، اورعدت ختم ہوجانے کے بعد تجدید نکاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیس ان صاحبہ کے شوہر نے اگر عدت کے اندر رُجوع کر لیا تھا تو نکاح قائم رہا، اور اگر رُجوع نہیں کیا تھا تو تجدید نکاح کے بغیر دوبارہ اس شوہر کے گھر آباد ہونا عائز نہیں۔

## دوطلاقیں دے دِیں اور تیسری نہ دی تو دوہی واقع ہوں گی

سوال:...زیدنے ایک مرتبہ اپنی بیوی سے تلخ کلامی کی ، بیوی نے بھی زبان درازی کی ،شوہرنے پہلے اِشارۃ کہا کہ تجھے طلاق ہوجائے گی ، پھر پچھے صدبعد بیوی کوکہا کہ تجھے ایک طلاق ہوگئ ہے۔

<sup>(</sup>۱) تصبح الرجعة إن لم يطلق بائنًا ..... ولا يخفى ان الشرط واحد، هو كون الطلاق رجعيًا، وهذه شروط كونه رجعيًا، متى فقد منها شرط كان بائنًا. (الدر المختار مع رد المحتار، باب الرجعة ج: ۳ ص: ۳۹، ۳۰۰). أيضًا: وإذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها فى عدتها رضيت به أو لم ترضى. (فتاوى عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲۰، كتاب الطلاق، الباب السادس فى الرجعة لا أيضًا: وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها فى عدتها وبعد إنقضا عدتها. (اللباب فى شرح الكتاب، كتاب الرجعة ج: ۲ ص: ۱۸۳، طبع قديمى).

<sup>(</sup>٢) الطلاق مرتان ...... فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره. (البقره: ٢٣٠). وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمة، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها، كذا في الهداية. (فتاوي عالمگيري ج: ا ص: ٣٩٣، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، هداية ج: ٢ ص: ٩٩٩ باب الرجعة).

 <sup>(</sup>٣) وإذا طلق الرجل تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذالك أو لم ترضى، لقوله تعالى:
 فأمسكوهن بمعروف. (هداية، كتاب الطلاق ج: ٢ ص: ٣٩٣، باب الرجعة).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بالنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد انقضاء عدتها. (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الرجعة ج: ٢ ص: ١٨٢، ٨٣، المطبع قديمي).

کچر کچھ دنوں بعد بیلکھ کربیوی کو دِیا کہ میں اور میرے گھر والے تجھے ہے اور تیرے رویئے سے پریثان ہیں ،اگرآئندہ مجھے تجھ سے شکایت ہوئی تو تجھے طلاق ہوسکتی ہے ،اور میری طرف ہے تو آزاد ہوجائے گی۔

بیوی کی طرف سے شوہر کو پھر بھی شکایت ہوئی، یعنی جھٹڑا ہوا، پھر چندروز گزرنے کے بعد میاں بیوی میں تکنح کلامی ہوئی، بیوی زیادہ بول رہی تھی، شوہر نے چپ ہونے کو کہا، مگر چپ نہ ہوئی، چنانچے شوہر نے کہا کہ:"بس اب کوئی لفظ منہ سے نکالاتو تجھے طلاق ہوجائے گی'' پھر شوہر نے کہا:" جب تک میں نہ بولوں خاموش رہو'' بیوی خاموش رہی، جب شوہر نے استفسار کیا، تب بولی۔

جواب:...پہلی دوطلاقیں واقع ہو گئیں اور تیسری عورت کی عقل مندی سے واقع ہوتی ہوتی رہ گئی،اب شوہر کوصرف ایک طلاق کا اختیار ہے،اگریہ لفظ منہ سے نکال دیا،تو بیوی پرطلاقِ مغلّظہ واقع ہوجائے گی،اوراس کے بعد حلالہ شرعی کے بغیر نکاح نہیں ہوسکے گا۔ (۱)

'' اگر میں جا ہوں تو تم کوطلاق دے دُوں'اور'' میں نے تم کوطلاق دی'' کہنے کا شرع حکم

سوال:... چھ ماہ پہلے گھریلو جھگڑا ہوا، جس میں میرے شوہر نے مجھے کہا کہ:'' اگر میں چا ہوں تو تم کوطلاق دے دوں، طلاق دے دوں''چھ ماہ بعد اُب جھگڑا ہوا تو شوہر نے بیالفاظ کہے:'' میں نے تم کوطلاق دی، میں نے تم کوطلاق دی'' کیااس سے طلاق واقع ہوگئ؟

جواب:... پہلی دفعہ جوآپ کے شوہرنے کہا کہ:''اگر میں جا ہوں تو طلاق دے دوں''اس سے تو بچھ نہیں ہوا، کین دُوسری دفعہ جو دومر تبہ'' طلاق دی'' کے الفاظ بولے،اس سے دوطلاقیں واقع ہوگئیں'' ایک طلاق باقی ہے،اگر شوہر جا ہے تو عدت کے اندر رُجوع کرسکتا ہے،اورعدت گزرجائے اور رُجوع نہ کیا ہوتو بغیر حلالے کے دوبارہ عقد ہوسکتا ہے، واللہ اعلم!

'' میں نےتم کوطلاق دے دی ہے ایک'' دُوسرے اور تیسرے دِن بھی یہی کہے اور کہے کہ '' ایک ماہ بعددُ وسری ہوجائے گی'' تو کتنی طلاقیں ہوں گی؟

سوال:..زیدایک ایسے آدمی کے ساتھ کام کرتا ہے جو کہ غلیظ گالیاں بکتا ہے، تو زید نے بھی اس آدمی سے غلیظ سم کی گالیاں

بکنا سیکھ لیس۔ زید کی بیوی زید کو اس آدمی کے ساتھ کام کرنے سے منع کرتی ہے تو زید غصے میں آکر بیوی کو کہتا ہے کہ'' میں نے تم کو طلاق دے دی ہوجائے طلاق دے دی ہے ایک مہینے کے بعد دُوسری ہوجائے گئ' اس وقت زید کی نیت ایک طلاق دینے کی تھی، وہ اس نے اس دِن دے دی ہے۔ مولا ناصا حب! آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ایک

<sup>(</sup>١) "اَلطَّلَاقْ مَرَّتَانِ فَامُسَاكُ ' بِمَعُرُوفٍ اَوُ تَسُرِيُحٌ ' بِالحُسَانِ، فَانُ طَلَّقَهَا فَلَا تَجِلَّ لَهُ مِنُ ' بَعْدُ حَتَّى تَنُكِحَ زَوُجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢٢٩، ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدّتها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدّة وبعد إنقضائها. (هداية ج: ٢ ص: ٩٩٩).

طلاق دینے کے بعد دُوسرے دِن اگر بیوی کو پھر کہے:'' میں نے تہمیں طلاق دے دی ہے'' تیسرے دن بھی کہے:'' طلاق دے دی ہے، طلاق ہوگئ ہے''اوراگرزیدایسے ہی الفاظ اپنے رشتہ داروں کواورلوگوں کو بھی کہتا پھرے، کیاا پسے الفاظ کہنا جائز ہیں؟ زید کہتا ہے کہ میری ایک ہی طلاق دینے کی نیت تھی ، وہ میری پہلے دن کی تھی ، میں نے کہددی تھی۔

جواب:...ان الفاظ ہے کہ:'' آج ہے ایک مہینے کے بعد دُوسری ہوجائے گ' دوطلاقیں ہوگئیں ،ایک نفتراور دُوسری ایک مہینے کے بعد۔ باقی دُوسرے اور تیسرے دِن جوکہا کہ'' طلاق دے دی ہے' اگرای طلاق کونقل کرنا تھا جو پہلے دی تھی تو دُوسرے دن کی نئ طلاق نہیں ہوگی۔ '''

<sup>(</sup>۱) لو قال لها: أنت طالق في الغد، أو قال غدًا ولا نية له يقع الطلاق حين يطلع الفجر من الغد ...... وعلى هذا إذا قال: أنت طالق رمضان أو في رمضان، أو قال: أنت طالق شهرًا أو في شهر ... إلخ وعالمگيري ج: ١ ص: ٣٦٦، كتاب الطلاق، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل الثاني في اضافة الطلاق إلى الزمان).

<sup>(</sup>۲) ولو قبال لِامرأته: أنت طالق، فقال له رجل: ما قلت؟ فقال: طلقتها، أو قال: هي طالق، فهي واحدة في القضاء، كذا في البدائع. (عالمگيري ج: ۱ ص:۳۵۵، بدائع الصنائع ج: ۳ ص:۲۰۳، شامي ج: ۳ ص:۲۹۳).

# طلاق بائن

#### طلاقِ بائن كى تعريف

سوال:...طلاقِ بائن کی تعریف کیا ہے؟ اگر تین مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ کہا جائے کہ:'' تم سے میرا کوئی تعلق نہیں'' یا " میں نے تم کوآ زاد کردیا ہے "تو کیا دوبارہ ای عورت سے نکاح ہوسکتا ہے؟

جواب: ...طلاق كى تين قشميس مين: " طلاق رجعي"، " طلاق بائن" اور" طلاق مغلظ" \_

'' طلاقِ رجعی'' یہ ہے کہ صاف اور صریح لفظول میں ایک یا دوطلاق دی جائے'۔' اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی طلاق میں عدت پوری ہونے تک نکاح باقی رہتا ہے، اور شوہر کواختیار ہے کہ عدت ختم ہونے سے پہلے بیوی سے رُجوع کر لے، اگر اس نے عدت کے اندرز جوع کرلیا تو نکاح بحال رہے گا اور دوبارہ نکاح کی ضرورت نہ ہوگی۔ اور اگر اس نے عدت کے اندرز جوع نہ کیا تو طلاق مؤثر ہوجائے گی اور نکاح ختم ہوجائے گا، "اگر دونوں جا ہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔"کیکن جتنی طلاقیں وہ استعال کر چکا ہے وہ ختم ہو گئیں،آئندہ اس کوتین میں سے صرف باقی ماندہ طلاقوں کا اختیار ہوگا،مثلاً: اگر ایک طلاق دی تھی اور اس سے رُجو کھ کرلیا تھا تو اَب اس کے پاس صرف دوطلاقیں باقی رہ گئیں،اوراگردوطلاقیں دے کر رُجوع کرلیا تھا تو اَب صرف ایک باقی رہ گئی،اب اگرایک طلاق دے دی تو بیوی تین طلاق کے ساتھ حرام ہوجائے گی۔ (۵)

 <sup>(</sup>١) أما الصريح الرجعى: فهو أن يكون الطلاق بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض، ولا بعدد الثلاث لا نصا، ولا إشارة، ولًا موصوفًا بصفة تنبىء عن البيونة. (بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل في بيان صفة الواقع ج: ٣ ص: ٩٠١). أيضًا: الطلاق على ضربين صريح وكناية فالصريح قوله: أنت طالق، ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق ولَا تستعمل في غيره فكان صريحًا وإنه يعقب الرجعة بالنص. (هداية، كتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق

<sup>(</sup>٢) تصح الرجعة إن لم يطلق بائنًا . ولا يخفي ان الشرط واحد: هو كون الطلاق رجعيًا، وهذه شروط كونه رجعيًا، متنى فـقـد منها شرط كان باثنا. (الدر المختار مع رد المحتار، باب الرجعة ج:٣ ص: ٩٩٩، ٣٠٠، أيـضًا: عالمگيرية ج: ا

<sup>(</sup>٣) وأما حكمه فوقوع الفرقة بإنقضاء العدة في الرجعي وبدونه في البائن ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد إنقضاء عدتها لأن حل المحلية باق لأن زواله معلق

بالطلقة الثالثة فينعدم قبله ...إلخ. (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الرجعة ج: ٢ ص: ١٨٣ طبع قديمي). (۵) "اَلطَّلَاقْ مَرَّتَانِ فَامُسَاكُ ' بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيُحٌ ' بِاحْسَانٍ ..... فَاِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ ' بَـعُدُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢٢٩-٢٣٠).

'' طلاقِ بائن' یہ ہے کہ گول مول الفاظ (بعنی کنایہ کے الفاظ) میں طلاق دی ہو' یا طلاق کے ساتھ کوئی ایسی صفت ذکر کی جائے جس سے اس کی سختی کا اظہار ہو' مثلاً بول کہے کہ:'' تجھ کو سخت طلاق' یا' کمبی چوڑی طلاق' ۔ طلاقِ بائن کا تھم یہ ہے کہ بیوی فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے اور شو ہر کو رُجوع کا حق نہیں رہتا ، البتہ عدت کے اندر بھی اور عدت ختم ہونے کے بعد بھی دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ (۳)

'' طلاقِ مغلّظ''یہ ہے کہ تین طلاق دے دے ، اس صورت میں بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہوجائے گی اور بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔ ''

شوہر کا یہ کہنا کہ'' میراتم ہے کوئی تعلق نہیں'' یہ طلاقِ کنا یہ ہے'، اس سے ایک طلاقِ بائن واقع ہوجائے گی ، اور دُوسری اور تیسری دفعہ کہنا لغوہوگا ، اور'' میں نے تم کوآزاد کردیا'' کے الفاظ اُردومحاورے میں صریح طلاق کے ہیں'، اس لئے یہ الفاظ اگر ایک یا دو بار کہے تو'' طلاقِ رجعی''ہوگی اور اگرتین بار کہے تو'' طلاقِ مغلظ''ہوگی۔

#### بیوی ہے کہنا کہ' وہ اب اس کے لئے حلال نہیں ہے' کی شرعی حیثیت

سوال:...میری پھوپھی کواپے شوہر سے علیحدہ ہوئے تقریباً آٹھ سال ہو چکے ہیں، جب وہ الگ ہوئے تھے تو ان کے شوہر نے ان سے کہا تھا کہ:'' وہ اب اس کے لئے حلال نہیں ہیں' یعنی ہم بستر ہونے کے لئے جائز نہیں ہے، کیا اس سے طلاق واقع ہوسکتی

(١) وأما الصريح البائن فبخلافه وهو أن يكون بحروف الإبانة أو بحروف الطلاق، للكن قبل الدخول حقيقة أو بعده للكن مقرونا بعدد الثلاث نصًا أو إشارة (بدائع، كتاب الطلاق، فصل في بيان صفة الواقع ج:٣ ص: ٩٠١). أيضًا أما الضرب الثاني وهو الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال لأنها غير موضوعة للطلاق ... إلخ (هداية، كتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق ج: ٢ ص: ٣٧٣، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

(٢) وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة كان بائنًا مثل أن يقول أنت طالق بائن أو ألبتة ...... وكذا إذا قال لها: أنت طالق أفحش الطلاق لأنه إنما يوصف بهذا الوصف باعتبار أثره وهو البينونة في الحال فصار كقوله بائن ..... ولو قال: أنتِ طالق تطليقة شديدة أو عريضة أو طويلة فهي واحدة بائنة ... إلخ وهداية ج: ٢ ص: ٣٦٩ – ١ ٣٦٠، باب إيقاع الطلاق) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد إنقضاء عدتها لأن حل المحلية باق ... إلخ و (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الرجعة ج: ٢ ص: ١ ٨٣ ، طبع قديمي).

(٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة أو ثنتين في الأمّة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها، كذا في الهداية ـ (عالمگيري ج: ١ ص:٣٧٣ وكذا في البحر، كتاب الطلاق ج:٣ ص:٩٣) ـ

(۵) كناية عند الفقهاء ما لم يوضع له واحتمله وغيره لا تطلق بها إلا بالنية أو دلالة الحال ... الخ المراد بها حالة الظاهرة المفيدة المقصودة (شامى ج: ٣ ص: ٢٩١) . أيضًا: ولو قال: لا نكاح بينى وبينك، أو قال: لم يبق بينى وبينك نكاح، يقع المطلاق إذا نوى، ولو قالت المرأة لزوجها: لست لى بزوج، فقال الزوج: صدقت، ونوى به الطلاق، يقع فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ...... وفى الفتاوى لم يبق بينى وبينك عمل ونوى يقع كذا فى العتابية ... الخ د (عالمگيرى ج: اصدقت، كتاب الطلاق، الباب الثانى فى إيقاع الطلاق).

(٢) فإن سرحتك كناية للكنه في عرف الفرس غلب استعماله في الصريح فإذا قال "رها كردم" أي سرحتك يقع به الرجعي ...إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ٢٩٩، كتاب الطلاق، باب الكنايات، أيضًا: البحر الرائق ج: ٣ ص: ٣٢٣).

ہے؟ حالانکہ بظاہراس نے سامنے نہ طلاق کالفظ بولا ،اور نہ بیوی نے سنا ہے۔

جواب:...جو شخص اپنی بیوی ہے کہتا ہے کہ:'' تو میرے لئے حرام ہے'' تو بیالفاظ طلاق بائنہ کے ہیں،لہذا آپ کی پھوپھی صاحبہ دُ وسری جگہ نکاح کر شکتی ہیں۔ <sup>(1)</sup>

# كيا" آج سے تم ميرے أو برحرام ہو"كالفاظ سے طلاق واقع ہوجائے گى؟

سوال: ... پچھ دن ہوئے میری بیوی ، والدہ صاحبہ سے لڑکرا پنے میکے چلی گئی اور اکثر وہ میری والدہ سے لڑکر میکے چلی جاتی ہے۔ اس دفعہ میں اسے لینے کے لئے گیا تو اس نے میری والدہ صاحبہ کومیر ہے سامنے گالیاں دیں تو میں نے وہاں پر اس کے والدین کے سامنے اس کو کہا کہ:'' آج سے تم میرے اُو پر حرام ہو'۔ آپ براہ کرم مجھے بتا کیں کہ آیا اسے طلاق ہوگئی ہے یا نہیں؟ اگر ہوگئی ہے تو تھیک ، اور اگر نہیں ہوئی تو میں اسے طلاق دینا چا ہتا ہوں ، آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ وہ کہاہ کی حاملہ بھی ہے۔

جواب:...'' آج ہے میرے اُوپر حرام ہے'' کے الفاظ سے ایک طلاقِ بائنہ ہوگئی۔' وضعِ حمل سے اس کی عدّت پوری ہوجائے گی۔ اس کے بعدوہ دُوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔اگرآپ کا غصہ اُتر جائے تو آپ سے بھی دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے،عدّت کے اندر بھی اور عدّت کے بعد بھی۔ '''

## '' مجھ پرحلال دُنیاحرام ہوگی'' کہنے سے طلاق؟

سوال:...ایک شخص مثلاً زیدا ہے گھر ہارہے بے ربط عرصۂ تقریباً دوسال سے بالغد و والآ صال بہر وپ کی زندگی بسر کرر ہا ہے، گزشتہ سال ماہ اکتوبر میں متعلقین نے زید سے حقائق معلوم کرنے کے لئے باز پُرس کی ، منازعت کے بعد مذکور شخص نے رُ وبر و گواہان کے مندرجہ ذیل تحریر دی:

ا:...ماہ فروری ۱۹۸۸ء تک اپنے اہل وعیال کے پاس پہنچنے کا پابندر ہوں گا۔

۲:...معینه مدت تک مبلغ تمین سور و پیه ما هوارا پنی منکوحه اور بچوں کے نان ونفقه کے لئے بھیجتار ہوں گا۔

۳:... إنحراف كانتيجه مجھ پرحلال دُنياحرام ہوگی۔ بيہ يا در ہے مندرجہ ذيل الفاظ سے منحرف ہونے والے كى منكوحه كا مقاطعه سمجھا جاتا ہے،للندازيدنے اس سے تجاوز كيا،اس صورت ميں قرآن وسنت كى روشنى ميں زيد كے لئے كياتكم ہے؟

جواب:...في الخانية:

"رجل قال كل حلال على حرام او قال كل حلال او قال حلال الله او قال حلال

<sup>(</sup>١) قال لإمرأته: أنت على حرام، ونحو ذلك كأنت معى في الحرام ..... تطليقة بائنة إن نوى الطلاق وثلاث إن نواها ويفتى بأنه طلاق بائن وإن لم ينوه لغلبة العرف. (رد المحتار على الدر المختار ج:٣ ص:٣٣٣-٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) ولو قال ..... انا عليك حرام ينوى الطلاق فهي طالق. (هداية ج: ٢ ص: ٣٦٦، باب إيقاع الطلاق).

<sup>(</sup>٣) "وَأُولْتُ الْآخِمَالِ آجَلُهُنَّ اَنُ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" (الطلاق: ٣).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث له أن يتزوجها في العدة وبعد إنقضائها ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢٣).

المسلمين وله امراة ولم ينو شيئًا اختلفوا فيه قال الشيخ الإمام ابوبكر محمد بن الفضل والفقيه ابو جعفر وابوبكر الاسكاف وابوبكر بن سعيد رحمهم الله تعالى تبين منه امرأته بتطليقة واحدة وان نوى ثلاثا فثلاث، وان قال لم انو به الطلاق، لا يصدق قضاءً لأنه صار طلاقًا عرفًا و لهذا لا يحلف به إلّا الرجال . " (قاوى قاضى خان برعاشية قاوى بندي ج: ص:۵۱۹) ترجمه: ... ن خاني بن به كرا گركى آدى نے كہا كه: سبطال مجمد پرحرام به يا برطال، يا يه كدالله كي رحمان من يا برطال، يا يه كدالله

ربمہ ... خاسیہ بن ہے کہ اس میں اول سے کہ اس کی اور اس کی بیوی بھی ہے، یا ہر طلان، یا یہ کہ اللہ کی جانب سے تمام حلال، یا مسلمانوں کا حلال مجھ پر حرام ہے، اور اس کی بیوی بھی ہے، یا اس نے کوئی نیت نہیں کی ،اس میں (علاء کا) اختلاف ہے، شیخ امام ابو بحر محمد بن فضل ؓ، فقیہ ابو جعفرٌ، ابو بکر اسکاف ؓ اور ابو بکر بن سعیدؓ کے نزدیک (یہ الفاظ کہنے ہے) اس کی بیوی پر ایک طلاق با ئنہ واقع ہوجائے گی، اگر اس نے تین طلاق کی نیت کی تقی تو قضاءً میں طلاق واقع ہوجائے گی، اگر اس نے تبیں کی تھی تو قضاءً اس کو سے ان الفاظ سے طلاق کی نیت نہیں کی تھی تو قضاءً اس کو سے انہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ عرف میں یہ طلاق کے الفاظ ہیں۔''

اس روایت سے معلوم ہوا کہ صورت مسئولہ میں زید کے الفاظ:'' اِنحراف کا نتیجہ مجھ پرحلال وُ نیاحرام ہوگی''تعلیق طلاق کے الفاظ ہیں، پس جب اس نے شرط پوری نہیں کی تو اس کی بیوی پر فروری ۱۹۸۸ء گزرنے پرطلاق بائن واقع ہوگئی، عدّت پوری ہونے کے بعد عورت وُ وسری جگہا پناعقد کر سکتی ہے۔

اگرکسی نے کہا:'' تم اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ، میں تم کوطلاق لکھ کر بھجوا دُوں گا'' تو کیااس کی بیوی کوطلاق ہوجائے گی؟

سوال:...کیابار بارشوہر کے بیہ کہنے ہے کہ:'' تم اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ، میں تم کوطلاق لکھے کربھجوا دُوں گا''طلاق کالفظ منہ سے ادا کر کے کہتے ہیں یعنی'' تم چلی جاؤتو میں تم کوطلاق لکھے کربھجوا دُوں گا'' کیا طلاق ہوگئ؟

جواب:...اگرشوہر طلاق کی نیت سے یہ کہے کہ:''تم اپنی مال کے گھر چلی جاؤ'' تو اس سے طلاقِ بائن واقع ہوجاتی ہے، اس کے بعد بغیرتجد بیرنکاح کے دوبارہ میاں بیوی کاتعلق رکھنا جائز نہیں رہتا۔ آپ کے شوہر نے جوالفاظ کہے ہیں،ان سے طلاقِ بائن واقع ہوگئی۔

ڈرانے کے لئے میکہا کہ' تو آزاد ہے' توایک طلاق واقع ہوگئی

سوال:...ر-گ نے اپنی بیوی کوایک بار غضے میں آ کرکہا کہ'' تو آزاد ہے' رات کے وقت رر-گ نے صرف اُوپر کے

<sup>(</sup>۱) وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة ...... مثل قوله: أنت بائن ..... اغربي واخرجي واذهبي وقومي ... إلخ وهذا لله أن يتزوجها وقومي ... إلخ وهذاية ج: ۲ ص: ۳۷، عالمگيري ج: ۱ ص: ۳۷٪). وإن كان الطلاق بائنًا دون الثلاث له أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها ... إلخ و (عالمگيري ج: ۱ ص: ۳۷٪).

دِل سے کہا تھا،طلاق کا نام نہیں لیااور نہ طلاق کا اِرادہ تھا۔ر-گ صرف بیوی کے اُوپر رُعب ڈالنا جا ہتا تھا، شریعت کی رُوسے ر-گ کی بیوی کو طلاق ہوگئی یانہیں؟ اگر طلاق ہوگئی تو دوبارہ نکاح کس طرح کرنا پڑے گا؟

جواب:...ایک بار'' تو آزاد ہے'' کہنے سے ایک رجعی طلاق واقع ہوئی'' عدّت ختم ہونے سے پہلے شوہرا پی بیوی سے رُجوع کرسکتا ہے، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں' اورعدّت کے بعد دوبارہ نکاح کرسکتا ہے۔

آئندہ زمانے کی نیت سے کہنا:'' میں تمہیں طلاق دیتا ہوں'' نیز'' جاچلی جااپنی مال کے گھر مجھے معاف کر''

سوال: ... پچھوم سے بعداسی میاں بیوی کے درمیان کسی بات پرلڑائی ہوجاتی ہے، خاوند کہتا ہے: '' میں تہہیں طلاق دیتا ہوں' یا درہے کہ نیت آئندہ زمانے میں دینے کی کی۔ دُوسرالفظ: '' جاچلی جااپنی مال کے گھر مجھے معاف کر'' یا اسی قتم تھے، ان الفاظ میں شک ہے طلاق کا لفظ یا دہے کہ وہ آئندہ کے لئے تھا۔ ضمیر میں ایک خلش سی ہے کہ پتانہیں نکاح ٹوٹ گیا ہے یا باقی ہے؟ ان دونوں مسکوں میں کونی طلاق واقع ہوگئ ہے؟ اوراگر نکاح ٹوٹ گیا ہے تو اَب کیا صورت ہوسکتی ہے؟

جواب:...'' میں تمہیں طلاق دیتا ہوں'' حال کا صیغہ ہے، ستقبل کانہیں،'' جا چلی جا''سے طلاق ہائن ہوگئی''' ہے کہ دوبارہ ایجاب وقبول کر کے دوآ دمیوں کے سامنے (خواہ اپنے لڑکے ہی ہوں) نکاح کی تجدید کر لی جائے اور مہر بھی نیا مقرّر کرلیا جائے۔

## '' نکل جاؤ، چلی جاؤ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں'' کہہ کر والد کے ساتھ بیوی کو بیجے دینا

سوال: ... شوہر نے عید سے دوروز قبل بیوی کو یہ کہہ کراس کے والد کے ساتھ بھیج دیا کہ'' نکل جاؤ، چلی جاؤ، میں تہہیں طلاق دیتا ہوں''لڑی شوہر کے گھر نہیں جانا چاہتی، کیونکہ شوہر اسے اِنتہائی بے دردی سے بیٹتا ہے، تین مرتبہ قا تلانہ تملہ بھی کر چکا ہے، لڑکی کی زندگی بیمہ شدہ ہے، اس کئے والدین کا خیال اس طرف بھی جاتا ہے کہ لڑکی گوتل کر کے اس کی موت حادثاتی دِکھادی جائے اور بیمے کی رقم حاصل کی جائے۔ اب شرعی طور پر کیالڑکی کواس کا شوہروا پس لے جاسکتا ہے؟

جواب:...لڑکی کوطلاق ہوگئی،'' نکل جاؤ، چلی جاؤ'' سے طلاقِ بائنہ ہوگئی، بغیرتجدیدِ نکاح کےلڑکی شوہر کے گھر نہیں

 <sup>(</sup>۱) قال سرحتک کنایة لــکنه في عرف الفرس غلب إستعماله في الصريح فإذا قال "رها کردم" أي سرحتک يقع به الرجعي د (شامي ج: ۳ ص: ۲۹۹، کتاب الطلاق، باب الکنايات).

 <sup>(</sup>۲) الرجعة إبقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدّة. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۸ ، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة). وإذا طلق الرجل تطليقة رجعية ....... فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذالك أو لم ترض، لقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف. (هداية ج: ۲ ص: ۳۹ ، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد إنقضائها. (هداية ج: ٢ ص: ٩٩٩).

 <sup>(</sup>٣) فنحو أخرجي إذهبي وقومي ..... وفي الغضب توقف الأولون إن نوى وقع. (رد المحتار ج: ٣ ص: ١٠٩).

جاسکتی، اور چونکہ شوہر ظالم ہےاوراس سے اندیشۂ قتل بھی ہے،جیسا کہ آپ نے لکھا ہے،اس لئے اس کوشوہر کے گھر بھیجنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ، واللّٰداعلم!

#### '' میں آزاد کرتا ہوں''صریح طلاق کے الفاظ ہیں

سوال:... آج سے تقریباً دوسال قبل ہم میاں یہوی میں کچھا ختلاف ہو گیا تھا اور میں اپنے میکے پنڈی چلی گئی ، وہاں میر سے شوہر نے میر سے والد کے پاس ایک خطالکھا جس میں ان کے الفاظ یہ تھے: '' میں نے سوچا ہے کہ آج سے آپ کی بیٹی کو آزاد کرتا ہوں اور یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ بچار اور ہوش وحواس میں کیا ہے۔'' اس کے بعد جب میں نے ان سے ملنا چاہا تو انہوں نے کہلوا دیا کہ آپ اب میر سے لئے نامحرَم ہیں اور ملنا نہیں چاہتا۔ پھر خاندان کے بزرگوں نے انہیں سمجھانا چاہا تو انہوں نے کہد دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں ، لیکن پھر سب لوگوں کے سمجھانے پر وہ پچھ بھے اور ان ہی بزرگوں میں سے ایک مولوی صاحب نے میر سے شوہر کو کہا کہ یونکہ تم نے طلاق کے الفاظ استعمال نہیں کئے ہیں ، لہذاتم رُجوع کر سکتے ہو ، جب سے اب تک ہم اکٹھے رہ رہ ہیں ، اور ماری چند ماہ کی ایک بھی ہے۔

جواب:...اُردومحاورے میں'' آزاد کرتا ہوں' کے الفاظ صرح طلاق کے الفاظ ہیں' اس لئے مولوی صاحب کا یہ کہنا تو غلط ہے کہ طلاق کے الفاظ استعال نہیں گئے ، البتہ چونکہ یہ لفظ صرف ایک بار اِستعال کیا ، اس لئے ایک طلاق واقع ہوئی۔اورشو ہر کا یہ کہنا کہ:'' اب آپ نامحرَم ہیں' اس بات کا قرینہ ہے کہ اس نے طلاقِ بائن مراد لی تھی'' اس لئے نکاح دوبارہ ہونا چاہئے تھا، بہر حال بیامی میں جفلطی ہو چکی ، اس کی تو اللہ تعالی سے معافی مانگئے اور فوراْ دوبارہ نکاح کرلیں۔ '''

## " میں تم کون زوجیت سے خارج کرتا ہوں" کا حکم

سوال:...میں نے اپنی بیوی کو بیکہا کہ:'' میں تم کونقِ زوجیت سے خارج کرتا ہوں'' تین بار،اس میں ایک باران ہی الفاظ کے درمیان طلاق کالفظ استعال کیا، کیا اس صورت میں طلاق واقع ہوگئ ہے؟ کیونکہ بیوی خود طلاق ما تگ رہی تھی مگر میں دینانہیں جا ہتا تھا،اب آپ شریعت کی رُوسے بتائے کہ طلاق ہوئی ہے یانہیں؟

جواب:...' حقِّ زوجیت سے خارج کرتا ہوں' کے الفاظ سے طلاقِ بائن واقع ہوگئ' دوبارہ نکاح کرلیا جائے۔<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۳ ملاحظه هو.

 <sup>(</sup>۲) فإن سرحتک کناية لـــکنه في عرف الفرس غلب إستعماله في الصريح فإذا قال: "رها كردم" أي سرحتك يقع به الرجعي ...إلخ. (شامي ج: ۳ ص: ۲۹، كتاب الطلاق، باب الكنايات).

<sup>(</sup>٣) وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة كان بائنًا ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٦٩، باب إيقاع الطلاق)-

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة، وبعد انقضاء عدتها ... الخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩).

 <sup>(</sup>۵) وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة. (هداية ج: ۲ ص: ۳۷۳). أيضًا: ولو قال أنا برىء من
 نكاحك يقع الطلاق إذا نوى. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۳۷۱، كتاب الطلاق، الباب الثانى، الفصل الخامس).

<sup>(</sup>٢) الفِناحاشيةُبر٣-

## "تومیرے نکاح میں نہیں رہی 'کے الفاظ سے طلاق کا حکم

سوال:...میرےایک دوست نے غصے کی حالت میں اپنی زوجہ کو تین سے زائد مرتبہ کہا:'' تو میرے نکاح میں نہیں رہی'' کیا اَ زُرُوۓ شریعت طلاق ہوگئی یا کچھ گنجائش ہے؟

جواب:...'' تومیرے نکاح میں نہیں رہی'' یہ الفاظ طلاقِ کنا یہ کے ہیں ،اگر طلاق کی نیت سے یہ الفاظ کیے ہیں تو اس سے ایک'' طلاقِ بائنۂ' واقع ہوگئ' اور دُوسری تیسری مرتبہ کہنا لغوہو گیا'' اس لئے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ <sup>(۳)</sup>

#### " بیمیری بیوی نہیں'الفاظ طلاق کنایہ کے ہیں

سوال:...ایک دن میری بیوی سے لڑائی ہوگئی تو میں نے غصے میں پیے کہددیا کہ:'' پیمیری بیوی نہیں ہے، میں اسے اپنی بیوی تسلیم نہیں کرتا'' میں نے لفظ'' طلاق'' کا استعمال نہیں کیا، آپ بیہ بتائیں کہ کیا اس سے ایک طلاق واقع ہوگئی یا مجھے کوئی کفارہ اداکرنا ہے؟

جواب:... بيطلاقِ كنابيك الفاظ بين، ان سے ايك طلاقِ بائن واقع ہوگئى، نكاح دوبارہ كر ليجئے۔ (\*)

# "ميراتم سے كوئى واسطنہيں" كہنے سے طلاق بائن واقع ہوگئ

سوال:...میرے بہنوئی نے ایک دن غضے سے باجی کو کہددیا کہ'' میراتم سے کوئی واسط نہیں''اس کے بعد باجی جانے لگی تو انہوں نے روک لیا۔

جواب:... بیالفاظ که:'' میراتم ہے کوئی واسط نہیں'اگران سے طلاق کی نیت کی تھی تو طلاق بائن واقع ہوگئی، دوبارہ نکاح کرلیا جائے،اوراگرنیت محض ڈانٹنے کی تھی،طلاق کی نیت نہیں تھی،تو پچھ ہیں ہوا،اوراگر شوہرکو یا دنہیں رہا کہ کیا نیت تھی تب بھی إحتیاطاً دوبارہ نکاح کرلیا جائے۔

## '' میں نے تمہیں فارغ کردیا'' کے الفاظ سے طلاق بائن واقع ہوگئی

سوال:...میری اورمیرے شوہر کی معمولی بات پر بحث ہوگئی، اور پھروہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ:'' میں نے

<sup>(</sup>۱) ومثله قوله ...... لم يكن بيننا نكاح ..... ونفي النكاح في الحال يكون طلاقا إذا نوئ ...إلخ. (شامي ج:٣ ص:٢٨٣، باب الكنايات، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٢) والبائن يلحق الصويح لا البائن أي البائن لا يلحق البائن ... إلخ. (بحو المواثق ج: ٣ ص: ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد إنقضاء عدتها الن حل المحلية باق. (اللباب في شرح الكتاب ج:٢ ص:٩٩).

<sup>(</sup>٣) ويقع بباقيها ..... البائن إن نواها وقال في الرد: مثل الطلاق عليك ..... (إلى أن قال) لست لي بإمرأة وما أنا لك بزوج ـ (شامي ج:٣ ص:٣٠٣، كتاب الطلاق، باب الكنايات) ـ

<sup>(</sup>۵) ولو قال: لم يبق بيني وبينك عمل ونوى يقع، كذا في العتابية. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٦).

تہہیں فارغ کیا،ابتم یہاں رہویااہے ماں باپ کے گھر،اب جومیری مرضی، میں کروں گا،اور جوتمہاری مرضی وہتم کرو، میں تہہیں دُوسری شادی کرکے دِکھاوَں گا'' میں چپ رہی، بعد میں، میں نے معافی مانگ لی اورانہوں نے معاف کردیا،آپ سے پوچھنا ہے کہالیا کہنے سے خدانخواستہ طلاق تو واقع نہیں ہوگئ؟

جواب: ...'' میں نے تمہیں فارغ کردیا''طلاق ہی کے الفاظ ہیں ، ان الفاظ سے ایک طلاق بائن واقع ہوگئی ، دوبارہ نکاح کرلیاجائے۔ (۱)

## بیوی کو کہنا کہ' تو اپناحق مہر لے لے اور بس اب تو فارغ ہے میری طرف سے'' کا نکاح براثر

سوال:...ایک مرتبه میری بهن اوراس کے شوہر کے درمیان جھٹرا ہوگیا، یوی زبان درازی کررہی تھی، شوہر نے کہا کہ زبان بندر کھور نہ طلاق دے دول گا، یبوی نے جواب میں کہا کہ جومرضی کر لے زبان بند نہیں کرول گی ۔ شوہر نے غضے میں کہا کہ: '' تیرا میرا گزارہ نہیں ہوسکا، (پیے دیے ہوئے کہا کہ) تواپناحق مہر لے لے، اور لی اب تو فارغ ہے میری طرف سے ۔''اتنا کہنے کے بعد شوہر چلا گیا، جب غصداً تر گیا اور واپس آیا تو یبوی ہے کہا کہ'' تو بمیٹ ہی تھی رہی تھی کہ میں کھنے خالی دھمکیاں ہی دیتارہوں گا اور طلاق نہیں دول گا، اب تو نے دیکھیاں کہ جومیں نے کہا تھا، وہ کر کے دِکھا دیا۔''یبوی نے پوچھا کہ آخر آپ نے مجھے کب طلاق دی ہے؟ شوہر نہیں دول گا، اب تو نہا جو میں نے کہے تھے، ان ہے بھی طلاق پڑجاتی ہے، اور آب ہمیں نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا۔ شوہر کا خیال تھا کہ نکاح کے لئے لڑکی کے ماں باپ کی رضا مندی ضروری ہے، اس لئے اس نے کہا کہ میں مناسب وقت پر ان سے بات کروں گا اور ہم دونوں نکاح کرلیں گے۔ اس واقعے کے بعد دو ماہ گزر گئے، بعد میں پھر کسی بات پر یبوی سے تکرار ہوگئی اور اس کو پھر صاف الفاظ میں طلاق نکاح کرلیں گے۔ اس واقعے کے بعد دو ماہ گزر گئے، بعد میں پھر کسی بات پر یبوی سے تکرار ہوگئی اور اس کو پھر صاف الفاظ میں طلاق کے الفاظ بول دیئے۔ جب یہ مسئلہ ایک عالم کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق بائن دے چکا تھا، اس لئے یبوی اس کئے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ کیا علیہ تو تی کہا کہ چونکہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق کے الفاظ لغوہ ہو گئے اس لئے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ کیا قبون کی دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ کیا تھی تو کیا دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ کیا تھا، یہ تو کیا دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ کیا تھا کہ تو کیا دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ کیا تھا کیا دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ کیا تھا ہوگئی دوبارہ نکاح ہوسکتا ہو کہا کہ دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ کیا تھا کہ تو کیا دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ کیا تھا کہ تو کیا گئی دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ کیا تھا کہ تو کی کی دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ کیا تھا کیا گئی کیا کہ تو کیا گئی دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ کیا تھا کہ کیا کہ تو کیا گئی کیا کہ تو کیا تھا کہ کو کیا گئی کیا کہ تو کیا کیا کہ کیا کہ تو کیا تھا کہ کیا کیا کہ کو کیا تھا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیوں کیا کہ کیا کہ کیا

جواب:..مولوی صاحب نے جوفتو کی دیاہے، وہ صحیح ہے، کیونکہ طلاق بائن کے بعد وہ عورت اس آ دمی کے نکاح سے خارج ہو چکی ہے، اور دوبارہ جب تک نکاح نہیں کرتا،اس کومزید طلاق دینے کا اِختیار نہیں ہے، واللہ اعلم!

'' چلی جا، جھے سے میرا کوئی تعلق نہیں ، تو فارغ ہے''

سوال:...میرامسکہ بیہ ہے کہ گھریلو جھگڑے کی وجہ ہے تنگ آ کرمیں نے اپنی بیوی کوکہا کہ:'' چلی جا تجھ ہے میرا کوئی تعلق

<sup>(</sup>١) في الجوهرة: ولو قال: انا برىء من نكاحك، وقع الطلاق إذا نواه. (شامي ج:٣ ص:٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) ويقع بباقيها أي باقي ألفاظ الكنايات المذكورة ..... البائن إن نواها ـ (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص: ٣٠٣) ـ ولو قال: أنا برىء من نكاحك وقع الطلاق إن نواه ـ (شامي ج: ٣ ص: ٣٠٢، باب الكنايات) ـ

نہیں ہے،تو فارغ ہے۔''

جواب:..اس سے ایک طلاق بائن واقع ہوگئی، دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔(۱)

# والدكاكهناكه: "تمهارى والده ي شرعى تعلق ختم كرليا ب كني يطلاق بائن موكى

سوال: ...گزارش ہیہ ہے کہ میں اپنے والدین کے سلسلے میں کافی پریشان اور فکر مند ہوں ، والدصاحب کا کہنا ہے کہ: '' میں نے تہاری والدہ سے شری تعلق ختم کرلیا ہے۔' اس وجہ ہے ہم سب بھی بڑی بے چینی اور پریشانی میں مبتلا ہیں ، میں والدصاحب کے ایک خط کا مخصوص حصہ آپ کی طرف اِرسال کررہا ہوں ، آپ سے مؤدّ بانہ گزارش ہے کہ جلد از جلد اس کے متعلق قرآن وسنت کے مطابق فتوی عطافر ما کیں کہ کیا واقعی میرے والدین کے درمیان شرعی تعلقات ختم ہوگئے ہیں یا بحال کرنے کی کوئی گنجائش باقی ہے؟ اگر منجائش باقی ہے کہ ہوگئے ہیں یا بحال کرنے کی کوئی گنجائش باقی ہے؟ اگر منجائش باقی ہے درمیان شرعی تعلقات کی جائی کے کہائی کا کرکیا ہوگا ؟

جواب:...'' میرااورتمہاری امی کا کوئی رِشتہ نہیں رہا'' کے الفاظ طلاقِ بائن کے ہیں، جبکہ طلاق کی نیت بھی موجود ہے، اس لئے نکاح ختم ہوگیا ہے،البتہ دوبارہ رِشتۂ اِز دواج میں منسلک ہونے کے لئے نکاح کرنا ہوگا،قواعد کے مطابق جیسا کہ پہلے نکاح ہوا تھا۔

# " آج ہے تم مجھ پرمیری ماں اور بہن ہو' کے الفاظ سے طلاقِ بائن ہوگئ

سوال:...ایک روز ایک هخف نے غصے میں آگرا پی بیوی ہے کہا کہ:'' جاؤ آج ہے تم مجھ پرمیری ماں اور بہن ہو' بیالفاظ اس نے تین بارؤ ہرائے ، اب سب گھر والے پریثان ہیں اور کئی جگہوں پر پوچھنے پرعلاء نے ان کو بتایا کہاڑکی کوطلاق ہو چکی ہے، مگر اُ بھی تک وہ مطمئن نہیں ہیں کہ طلاق ہوگئی یانہیں؟ لڑکی کوشو ہر سے علیحدہ کرلیا گیا ہے اور وہ اب تک شو ہر کے چچا کے گھر رہ رہی ہے۔ اس واقعے کوآٹھ دس ماہ ہور ہے ہیں۔

جواب:...'' آج سےتم مجھ پرمیری ماں اور بہن ہو'' کے الفاظ طلاق سے کنایہ ہیں ،اس لئے اس مخص کی بیوی کو پہلی باریہ الفاظ کہنے سے ایک طلاقِ بائن واقع ہوگئی ، وُ وسری اور تیسری بار کے الفاظ لغوہو گئے ،اس لئے دوبارہ نکاح کیا جاسکتا ہے۔ (۳)

 <sup>(</sup>۱) فنحو أخرجي، إذهبي، وقومي ..... وفي الغضب توقف الأولون إن نوى وقع. (الدر المختار مع الرد ج:٣
 ص: ١٠٣، باب الكنايات).

<sup>(</sup>٢) ويقع بباقيها أى باقى ألفاظ الكنايات المذكورة ..... وغير ذلك مما صرحوا به البائن إن نواها قوله: وغير ذلك مثل ..... لست لى بإمرأة وما أنا لك بزوج (شامى ج:٣ ص:٣٠٣، باب الكنايات). أيضًا: ولو قال: لم يبق بينى وبينك عمل ونوى يقع كذا في العتابية (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٤٦، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٣) (وإن نوى بأنت على مثل أُمّى أو كأُمّى) وكذا لو حذف على خانية (برًا أو ظهارًا أو طلاقًا صحت نيته) ووقع ما نواه لأنه كناية. (قوله وإن نوى إلىخ) أى من كنايات الظهار والطلاق قال في البحر: وإذ نوى به الطلاق كان بائنًا كفلظ الحرام. (ردانحتار على الدر المختار ج: ٣ ص: ٣٤٠، باب الظهار).

## دُ وسری بیوی سے کہنا:'' میرااس عورت (پہلی بیوی) سے کو کی تعلق نہیں ہے''

سوال:...ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں،ایک دفعہ اس نے دُوسری بیوی سے باتوں کے دوران کہا کہ:'' میرااس عورت (بیعنی پہلی بیوی) سے کوئی قریبی تعلق رکھوں'' اس بات کو پہلی بیوی) سے کوئی قریبی تعلق رکھوں'' اس بات کو ایک سال ہوگیا اور اس عرصے میں وہ مخص بیوی سے ہم بستر بھی نہیں ہوا، کیا ان الفاظ کے ادا کرنے سے رِشتهُ اِز دواج میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ داپس جوڑنے کے لئے کیا کرنا چاہئے؟

جواب:...ان الفاظ ہے عورت کوطلاق ہوگئی، دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) وإن نوى بأنت على مثل أمّى أو كأمّى وكذا لو حذف على، خانية برًا أو ظهارًا أو طلاقًا صحت نيته ووقع ما نواه لأنه كناية .... وبأنت على حوام كأمّى صحّ ما نواه من ظهار أو طلاق و وفى الشامية: قوله أو طلاق لأن هذا اللفظ من الكنايات وبها يقع الطلاق بالنية أو دلالة الحال على ما مر ـ (رد المحتار مع الدر المختار ج: ٣ ص: ٢٥٠) ـ أيضًا: ولو قال: لم يبق بينى وبينك عمل ونوى يقع، كذا فى العتابية ـ (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٤١).

## طلاق مغلظه

#### تین طلاقیں دینے والااب کیا کرے؟

سوال:...ایسے سی مسئلے کی نشاند ہی فرمائیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر دریا فت کیا گیا ہو کہ میں نے اپنی بیوی کو تیسری مرتبہ طلاق دے دی ہے ،اب میرے لئے کیا حکم ہے؟ مہر بافی فرما کر حدیثِ مبارکہ مع ضروری حوالہ جات وروایات تحریر فرمائیں۔واضح رہے کہ میر ااستفسارا کشھی ، یکبارگی یا بیک مجلس تین یا زیادہ طلاقوں کے بارے میں نہیں ہے۔

جواب:...إمام بخاری رحمه الله نے "باب من اجاز طلاق الفلاث" میں حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها کی روایت سے رفاعه قرطی کی بیوی کا واقعه قبل کیا ہے، کہ رفاعہ نے اسے تین طلاقیں دے دی تھیں، اس نے عبد الرحمٰن بن زبیر سے نکاح کرلیا اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے شکایت کی کہ وہ عورت سے صحبت پر قادر نہیں، آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ: تم رفاعہ کے پاس واپس جانا جا ہتی ہو؟ (اس نے کہا: ہاں! آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ) یہیں ہوگا، یہاں تک کہ دُوسرے شوہر سے صحبت نہ کرو:

"حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنى الليث، حدثنى عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرنى عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرظى جائت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ان رفاعة القرظى طلقنى فبت طلاقى وانى نكحت بعده عبدالرحمٰن بن الزبير القرظى وانما معه مثل الهدبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعى الى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك و تذوقى عسيلته." (صحيح بخارى ج:٢ ص ١٩٥٠)

ای شم کاایک واقعہ فاطمہ بنت قیس کا بھی شیخ مسلم وغیرہ میں مروی ہے کہ ان کے شوہرنے تیسری طلاق دے دی تھی۔ ('' تین طلاق کا حکم

سوال:...گزارش خدمت ہے کہ آپ کا کالم بہت مفید ہے،اورلوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں،لیکن ایک بات سمجھ نہیں

<sup>(</sup>١) عن ابن شهاب ان ابا سلمة بن عبدالرحمٰن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها أخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جائت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى ... إلخ وصحيح مسلم، باب المطلقة البائنة لا نفقة لها ج: ١ ص ٣٨٣ طبع قديمي.

آئی جوطلاق کے بارے میں ہے کہ تین طلاقیں ایک ہی وقت میں دینے کے بعد بغیر مقرّرہ تین ماہ گزرنے کے طلاق ہوجاتی ہے۔ میاں بیوی کئی سال انتصار ہتے ہیں ، ان کے پیارے پیارے بچ بھی ہوتے ہیں ، انسان ہونے کے ناطے کسی وقت غصہ آ ہی جاتا ہے ، اور بکواس منہ سے نکل جاتی ہے ، لیکن بعد میں ندامت ہوتی ہے ، تو یقیناً خدا تعالی جو بہت ہی غفور الرحیم ہے معاف فرمادیتا ہے ، ورنہ تو کئی گھراُ جڑ جائیں۔

قانون کے تحت تین طلاقیں تین ماہ میں پوری ہوتی ہیں،خواہ ایک ہی وقت میں دی جائیں، تین ماہ گز رجانے کے بعد تو خدا تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا کیونکہ تین ماہ کی مہلت سے فائدہ نہیں اُٹھایا گیا۔اگر تین طلاقیں ایک دم دینے پرفوری طور پر طلاق ہوجاتی ہوتو پھرتو پورپ وامریکا والی طلاق بن جاتی ہے، جو یقیناً إسلامی نہیں۔

اباصل بات لکھتا ہوں ، جواُ مید ہے کہ آپ من وعن شائع فر مائیں گے اور جواب سے نوازیں گے تا کہ سب لوگ اس سے ائدہ اُٹھا شکیس۔

آپ کے کالم میں متعدّد بارجواب میں پڑھا کہ تین بارایک ہی وقت دی گئی طلاق ،طلاق ہوگئی ، مدّت کا ذِکر نہیں ہوتا کہ کتنے عرصہ کے بعد طلاق واقع ہوگی ، یعنی فوری طلاق ہوگئی ،قر آنِ کریم میں تو خدا تعالی نے طلاق کو سخت ناپند فر مایا ہے ،اورصرف انتہائی صورت میں جب گزارے کی صورت نہ ہو،طلاق کی اجازت دی ہے ،اوراس میں بھی تین طلاقیں رکھی ہیں تا کہ تین ماہ کے عرصے میں احساس ہونے پر رُجوع ہو سکے۔

انگریزی حکومت میں (بیقانون اب بھی ہوگا)اگر کوئی شخص بغیراطلاع دیئے ڈیوٹی سے غیرحاضر ہوتا تواگر چھے ماہ کے اندر واپس آ جا تا تووہ فارغ نہیں کیا جا تا تھا، بلکہ اپنی ملازمت میں ہی رہتا تھا۔ دہلی میں ایک دوست کے ساتھ ایساوا قعہ ہوا تھا کہ چھے ماہ کے اندرواپس حاضر ہوجانے سے اس کی ملازمت ختم نہیں ہوئی ، بلکہ جاری رہی۔

ای طرح طلاق کے لئے جوتین ماہ کی مدّت ہے اس سے طلاق دینے والے کواس کے اندر طلاق واپس لینے کاحق ہے، ہاں تین ماہ گزرجانے کے بعد واپسی کی صورت نہیں رہے گی ، اگر تین طلاقیں ایک ہی وقت میں دینے سے فوراً طلاق ہوجاتی ہے، تو پھر تو یورپ وامریکا والی طلاق ہوجائے گی جویقیناً اِسلامی نہیں۔

میری ناقص رائے میں ایک ہی وفت میں تین طلاقیں دی جانے پرآپ کے جواب میں تین ماہ کی مہلت کا بھی ذکر آنا جاہئے ،بصورتِ دیگر گھر بھی اُجڑیں گے اور بچے بھی۔

جواب:...شرعی مسئلہ تو وہی ہے جومیں نے لکھا۔اوراَئمہ اَربعہ اُورفقہائے اُمتُ اسی کے قائل ہیں۔آپ نے جوشہات لکھے ہیں،ان کا جواب دے سکتا ہوں، مگر ضرورت نہیں سمجھتا۔اگر کسی طرح کی گنجائش ہوتی تو اس کے اظہار میں بخل نہ کیا جاتا،لیکن جب گنجائش ہی نہ ہوتو کم از کم میں تواپنے آپ کواس سے معذور یا تا ہوں۔

زہرکھانا قانونامنع اورشرعاً حرام ہے، لیکن اگر کوئی کھا بیٹھےاوراس کے نتیجے میں ڈاکٹر یہ لکھدے کہ اس زہر سے اس کی موت واقع ہوگئی ہے تو مجرم ڈاکٹرنہیں کہلائے گا،اس کا قصور صرف اتناہے کہ اس نے زہر کے اثر اور نتیج کو ذِکر کر دیا۔

#### تین طلاق کے بعدرُ جوع کا مسکلہ

سوال:...ایک وقت میں تین طلاقیں دینے سے تین طلاقیں ہوجاتی ہیں، اور پھرسوائے حلالہ کے رُجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی، بید حنفیہ کا مسلک ہے۔لیکن اہلحدیث حضرات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے زمانے میں ابور کانہ نے اُمِّ رکانہ کو تین طلاقیں دیں، جب آپ محضورِ اکرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ان کو رُجوع کی اجازت دے دی۔

جواب: ... صحابہ کرام رضی الدعنہ م اوراً تمر اُر بعد رحمہ م اللہ کا اس پر اتفاق ہے کہ تین طلاقیں خواہ ایک لفظ میں دی گئی ہوں یا ایک مجلس میں ، وہ تین ہی ہوتی ہیں۔ ابور کا نہ کا جو واقعہ آپ نے نقل کیا ہے اس میں بڑا اختلاف ہے ، صحیح یہ ہے کہ انہوں نے تین طلاقیں نہیں دی تھیں ، بلکہ ' طلاقی البتہ' دی تھی۔ بہر حال جب وُ وسری احادیث میں وضاحت موجود ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ م اور انکہ وین رحمہ م اللہ بھی اس پر متفق ہیں تو اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں رہ جاتی ۔ المحدیث حضرات کا فتو کی سے جہیں ، ان کوغلط نہی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ۔ اس لئے جو محض شریعت کے حلال وحرام کی پابندی کرنا چاہتا ہو ، اس کوالمحدیث کے اس فتو کی پڑمل کرنا حلال نہیں ۔

#### حلاله شرعي كى تشريح

سوال:...کیا حلالہ جائز ہے یا نا جائز؟ قرآن پاک وحدیث کی رُوسے تفصیل ہے آگاہ فرما ئیں۔میری والدہ کومیرے والد صاحب نے سوچ سمجھ کر ۳ بارلفظ'' طلاق'' دُہرا کر طلاق دی، اور پھر حلالہ کر کے عدت گزرنے کے بعد نکاح کر والیا۔حلالہ کچھاس طرح کیا کہ ایک شخص کو پوری تفصیل ہے آگاہ کر کے نکاح کے بعد طلاق دینے پرآمادہ کیا، اس شخص نے نکاح کے دن بغیر ہم بستری کے ای وقت دروازے کے قریب والدہ کے سامنے کھڑے ہوکر ۳ بارطلاق دے دی اور پھر عدت گزرنے کے بعد ہمارے والد نے ہماری مال سے دوبارہ نکاح کروالیا اورا یک ساتھ رہنے گئے۔ بیصلالہ تی ہوایا غلط؟ اس کی روشنی میں والدہ صاحبہ سے دوبارہ نکاح جائز ہوا نہیں؟

#### جواب: ..قرآنِ کریم میں ارشاد ہے کہ اگر شوہر بیوی کوتیسری طلاق دے دیتو وہ اس کے لئے حلال نہیں رہتی یہاں تک

(۱) وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث ... إلخ وقد ثبت النقل عن أكثرهم صريحًا بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف فماذا بعد الحق إلّا الضلال (شامي، كتاب الطلاق ج: ٣ ص: ٢٣٣) . أيضًا: ذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم، منهم الأوزاعي والنخعي والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وأصحابه وأصحابه وأصحابه وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وآخرون كثيرون على من طلق إمرأته ثلاثًا وقعن، وللكنه يأثم (عمدة القارى، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث ج: ٢٠ ص: ٢٣٣، طبع دار الفكر، بيروت).

(٢) واحتجوا أيضًا بحديث ركانة أنه طلق إمرأته ألبتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: آلله ما أردت إلّا واحدة؟ قال: آلله ما أردت إلّا واحدة! فها ذا دليل على انه لو أراد الشلاث لوقعن وإلّا فلم يكن لتحليفه معنى ...إلخ. (صحيح مسلم مع شرحه الكامل للنووى ج: اص: ٣٧٨، طبع قديمي).

کہ وہ عورت (عدّت کے بعد) دُوسرے شوہر سے نکاح (صحیح) کرے۔ (اور نکاح کے بعد دُوسرا شوہراس سے صحبت کرے، پھر مرجائے یا اَزخود طلاق دے دے اور اس کی عدّت گز رجائے، تب بیٹورت پہلے شوہر کے لئے حلال ہوگی ،اور وہ اس سے دوبارہ نکاح کر سکے گا)، بیہ ہے حلالہ شرعی۔ (۲)

تین طلاق کے بعد عورت کا کسی سے اس شرط پر نکاح کر دینا کہ وہ صحبت کے بعد طلاق دے دے گا، پیشرط باطل ہے، اور حدیث میں ایسا حلالہ کرنے والے اور کرانے والے پرلعنت فر مائی گئی ہے۔ تاہم ملعون ہونے کے باوجودا گر دُوسرا شوہر صحبت کے بعد طلاق دے دے تو عدت کے بعد عورت پہلے شوہر کے لئے حلال ہوجائے گی۔ (۳)

اوراگروہ صحبت کئے بغیر طلاق دے دے ( جبیبا کہ آپ نے اپنی والدہ کا قصہ لکھا ہے ) توعورت پہلے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی۔

اورا گر دُوسرے مرد سے نکاح کرتے وقت بینہیں کہا گیا کہ وہ صحبت کے بعد طلاق دے دے گا،کین اس شخص کا اپنا خیال ہے کہ وہ اس عورت کو صحبت کے بعد طلاق دے دے گا،کین اس شخص کا اپنا خیال ہے کہ وہ اس عورت کو صحبت کے بعد فارغ کردے گا تو بیصورت موجبِ بعنت نہیں۔ای طرح اگر عورت کی نیت بیہ ہو کہ وہ دُوسرے شوہر سے طلاق حاصل کر کے پہلے شوہر کے گھر میں آباد ہونے کے لائق ہوجائے گی ، تب بھی گناہ نہیں۔

#### حلاله شرعى اورحلاله غيرشرعي كى تعريف

سوال:...شرقی حلالہ کیا ہے؟ اور غیر شرقی حلالہ کیا ہے؟ قرآن وحدیث میں کیا ایسی کوئی تفریق ہے جس میں شرقی حلالہ وغیر شرقی حلالہ کا لفظ قرآن وحدیث میں کہیں آیا ہے؟ حوالہ دیں، کیونکہ میں نے تو اَحادیث میں حضرت ابنِ مسعودٌ اور حضرت عقبہ بن عامرٌ کی روایتوں میں پڑھا ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے'' حلالہ کرنے والے، کرانے والے پرلعنت بھیجی ہے' اور حلالہ کرنے والے دونوں پرلعنت بھیجی ہے والے پرلعنت بھیجی ہے۔ اور حلالہ کرنے والے دونوں پرلعنت بھیجی ہے۔ (بحوالہ فقہ الاسلام حسن احمد الخطیب)۔

جواب:...' شرعی حلالہ' تو وہ ہے جس کوقر آنِ کریم نے ذِ کر کیا ہے، سورۂ بقرہ کی آیت نمبر ۲۳۰، "جس کا مطلب ہیہ

<sup>(</sup>١) "فَإِنُ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢٣٠).

<sup>(</sup>۲) ان عائشة أخبرته أن إمرأة رفاعة القرظى جانت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن رفاعة طلقنى فبت طلاقى، وإنى نكحت بعده عبدالرحمن بن الزبير القرظى وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقى عسيلته. (بخارى ج: ۲ ص: ۱ ٩٥). أيضًا: وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ..... لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها كذا في الهداية. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۳۷۳)، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة).

<sup>(</sup>٣) ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المحلل والمحلل له. (أبو داؤد ج: ١ ص: ١٩١). فإن تزوَّجها بشرط التحليل كره ... إلخ. (مجمع الأنهر ج: ٢ ص: ٣٩).

<sup>(</sup>٣) "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢٣٠).

کہ اگر شوہر تیسری طلاق بھی دے ڈالے تو عورت اس کے لئے حلال نہیں رہے گی ، اور اگرید دونوں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تواس کے لئے میشرط ہے کہ عورت (عدّت کے بعد) دُوسرے شوہر سے نکاح کر کے وظیفہ کر وجیت اداکرے، پھراگر دُوسرا شوہر طلاق دیدے یا مرجائے اور اس کی عدّت بھی پوری ہوجائے ، تب اگر وہ چاہتو پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ '' شرعی حلاا نہ' ہے جس کا میں قرآنِ کریم کے مطابق فتو کی ویتا ہوں ، اور جیسا کہ اُوپر عرض کر چکا ہوں یہی فتو کی صحابہ کرام "، جمہور تابعین"، اُنکہ اُر بعد اور حضراتِ فقہاء وحد ثین دیتے تھے اور اس کرائے ہے۔

اور'' غیرشرعی حلالۂ' وہ ہے جوآنجناب کی ذِکر کردہ اُ حادیث میں موجبِلعنت قرار دِیا گیا ہے، بلاشبہ ایسا حلالہ کرنے اور کرانے والالسانِ نبوّت سے ملعون ہے۔ <sup>(۱)</sup>

پس ان دونوں حلالوں کے درمیان فرق کرنے کے لئے میں'' شرع حلالہ'' کالفظ اِستعال کرتا ہوں ، ایک شرعی حلالہ جس کو قرآنِ کریم نے ذِکرفر مایا ہے، اور دُوسرا'' غیرشری حلالہ'' جس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فر مائی ہے، اور جس کو'' تمیں مستعار'' فر مایا ہے'' واللہ اعلم!

#### شرعى حلالهاور زينامين فرق

سوال:... میں ایک طویل عرصے سے لندن ، برطانیہ میں مقیم ہوں ، میں جس دفتر میں ملازمت کرتا ہوں وہاں کئی آلی یہود بھی ملازمت کرتے ہیں ، ان میں سے ایک فرد إسلام سے متعلق معلومات رکھتا ہے ، ایک روز مجھے کہنے لگا کہ آپ کے ہاں نِ نا پر تو پابزری ہے ، لیکن حلالہ شرعی کے نام پرائی ممل کو جائز قرار دِیا جاتا ہے ، جبکہ اسلام میں متعہ پر بھی پابندی ہے۔ چونکہ میں دِین معلومات بہت کم رکھتا ہوں ، اس لئے آپ سے رابطہ قائم کیا ہے کہ:

ا:...کیا شرعی حلالہ میں شوہرا پنی بیوی کو (جسے طلاق دے چکا تھا) شرعی حلالہ کے تحت نکاح کسی اور سے کرنے اور ہم بستر ہونے پردوبارہ یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ شرعی پابندی مکمل کرلی گئی ،اب وہ طلاق لے کردوبارہ اس کے ساتھ نکاح کرے؟

۲:...دُ وسری جگه مطلقه عورت کا نکاح ہوجانے پر سابقه شوہر کویہ حق ہے کہ وہ اس عورت سے بات چیت جاری ر کھے اور اس ورغلائے تا کہ وہ اپنے نئے شوہر سے طلاق لے لے؟

سا:..نئ جگدشادی ہونے پر کیا سابقہ شوہر کو بیرت ہے کہ وہ نئے شوہر ( دُوسر ہے شوہر ) کو بیہ کہے کہ وہ اپنی بیوی کو اَب طلاق دیدے کیونکہ شرعی پابندی تو پوری ہوگئی ہے؟ اب سابقہ شوہر دوبارہ اس عورت سے نکاح کر کے اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟

جواب:...شرعی حلالہ بیہ ہے کہ جس عورت کواس کے شوہرنے تین طلاقیں دے دی ہوں وہ اس پرحرام ہوجاتی ہے،اوراس

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلِّل والمحلِّل له. (مشكوة ص:٢٨٣).

 <sup>(</sup>٢) عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلني يا رسول الله! قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. (سنن ابن ماجة ص: ١٣٩، طبع مير محمد كتب خانه).

کے ساتھ دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا، اس طلاق دینے والے کے اس عورت سے دوبارہ نکاح کے حلال ہونے کی میہ شرط ہے کہ میہ عورت، عدّت کے بعد دُوسری جگہ نکاح صحیح کرکے دُوسرے شوہر سے ہم بستری کرے، پھر دُوسرا شوہر فوت ہوجائے یا کسی وجہ سے طلاق دیدے تواس کی عدّت پوری ہونے کے بعد میہ عورت اگر جا ہے تو پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ (۱)

۲:... جب پہلے شوہر نے تین طلاقیں دے دیں اورعورت نے دُوسرے شوہر سے نکاح بھی کرلیا تو پہلے شوہر کے لئے وہ '' غیرعورت'' ہے،کسی کی منکوحہ ہے باتیں کرنے اور اسے ورغلانے کا اس کوکوئی حق نہیں پہنچتا، بلکہ بیہ بات شرعاً واخلا قافتیج اور حرام ہے۔

س:... پہلے شوہر کو دُوسرے شوہر سے طلاق کے مطالبے کا کوئی حق نہیں ،البتۃ اگر دُوسرا شوہرا پنی خوشی سے طلاق دیدے اور بیہ نیت کرے کہ پہلے شوہر کا اُجڑا گھر آباد ہوجائے تو اس کواس نیک نیتی پراً جرملے گا۔

## تین طلاق کے بعد ہمیشہ کے لئے تعلق ختم ہوجا تا ہے

سوال: ... تین طلاق کے بعد کیا ہمیشہ کے لئے تعلق ختم ہوجا تا ہے؟ یا کوئی شرعی طریقہ رُجوع ہے کہ ہیں؟

جواب:...تین طلاق کے بعد نہ رُجوع کی گنجائش رہتی ہے، نہ دوبارہ نکاح کی، عدت کے بعد عورت دُوسرے شوہر سے نکاح (صحیح) کرکے ہم بستری کرے، پھر دُوسرا شوہر مرجائے یا اُزخود طلاق دے دے اور اس کی عدت گزرجائے، تب پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرسکتی ہے، اس کے بغیر نہیں۔ (۲)

## ا گرکسی نے '' میں تمہیں طلاق دیتا ہوں'' کہا تو اُس کی بیوی کوطلاق واقع ہوگئی

سوال:...میری شادی کوآٹھ سال تقریباً ہو چکے ہیں، میرے شوہر نے مجھے متعدّد بارکہا ہے کہ '' میں تہہیں طلاق دیتا ہوں'' رائے مہر بانی قرآن اورا کثر ناچاقی پر کہد دیتے ہیں، پچھلے چند مہینوں میں بھی کئی بار کہد چکے ہیں کہ '' جاؤمیں تہہیں طلاق دیتا ہوں'' برائے مہر بانی قرآن وسنت کی روشنی میں مجھے بتا کیں کہ کیا میں اپنے شوہر کے ساتھ از دواجی زندگی گزار سکتی ہوں یا نہیں؟ اور مجھے اب کیا کرنا چاہئے؟ شروع میں ایک بار مجھے ایک مولوی صاحب کے پاس لے گئے اور پتانہیں اسے کیا کہا تو مولوی صاحب نے کہا کہ آپ کا نکاح نہیں ٹوٹا،کین اب دوبارہ کئی بار کہد چکے ہیں، میں بہت پریشان رہتی ہوں۔

جواب:...آپ نے جو کچھلکھاہے،ا گرضجے ہے تو آپ دونوں کا میاں بیوی کا رِشتہ بھی کاختم ہو چکا ہے، دونوں کوفورا علیحد گ

<sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة ..... لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلّقها أو يموت عنها. (هداية ج:٢ ص:٩٩، باب الرجعة، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٢) (فإن طلقها فلا تحل له من بعد) أى بعد ذلك التطليق (حتى تنكح زوجًا غيره) أى تتزوّج زوجًا غيره ويجامعها ..... (فإن طلقها) لنزوج الثانى (فلا جناح عليهما) أى على الزوج الأول والمرأة (أن يتراجعا) أن يرجع كل منهما إلى صاحبه بالنزواج بعد مضى العدة (إن ظنّا أن يقيما حدود الله). (تفسير رُوح المعانى ج: ٢ ص: ١٣١، ١٣١ طبع دار إحياء تراث العربى، أيضًا: فتاوى عالمگيرية ج: ١ ص: ٣٤٣، كتاب الطلاق، الباب السادس).

إختياركرليني حاہئے۔

دو طلاق کے بعد کہنا:'' آج کے بعد میرا اور تیرا کوئی واسطہ نہیں'' کے الفاظ سے کتنی طلاقیں ہوئیں؟

سوال:... چارسال قبل میری شادی ہوئی تھی ، میری بیوی شریف اورسیدھی عورت ہے، مگر مجھ کو بات بات پرغصہ آتا ہے، مس کی وجہ سے گھر میں اکثر تکرار رہتی ہے۔ چھ ماہ قبل ایک تکرار کے دوران غصے میں اپنی بیوی کو دو بارطلاق دے چکا ہوں ، بعد میں احساس ہوا تو عہد کیا کہ آئندہ غصے پر قابور کھوں گا اور تیسری باریہ الفاظ استعال نہ کروں گا۔ مگر میں اپنے غصے پر قابونہ رکھ سکا اور لڑائی کے دوران میں نے اس سے کہد دیا کہ: '' آج کے بعد میرا اور تمہارا کوئی واسط نہیں ہے، اورا گر آج کے بعد تم نے مجھ سے بات کی تو سمجھ لینا کہ طلاق ہوگئی۔''

جواب:...دوطلاقیں آپ پہلے دے چکے تھے،اور تیسری طلاق ان الفاظ ہے دے دی کہ'' آج کے بعد میرااور تمہارا کوئی واسطہ نہیں''لہٰذا تین طلاقیں ہوگئیں،اور دونوں میاں بیوی کا تعلق ختم ہو چکا،اب کوئی کفارہ کارگرنہیں ہوسکتا، بغیر حلالہ شرعی کے دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا۔ (۲)

### تین طلاق ہے متعلق شریعت کورٹ کا قانون غلط ہے

سوال: ... میں نے اپنے شوہر سے طلاق لی ہے، با قاعدہ اسٹیمپ پیپر تیار کیا گیا ہے اوتھ کمشنر کے ذریعے، ان لوگوں نے بتایا کہ آج کل ۹۰ دن کی مدت دیے ہیں، اس کا طریقۂ کار ہیہ کہ اسٹیمپ پیپر کی ایک کا پی کونسلر کے آفس میں جمع کرائیں اور ہر مہینے وہ بلائیں گے، اگر تین دفعہ وہاں میاں ہیوی حاضر ہوں اور یہ کہیں کہ ہم راضی ہیں تو وہ طلاق منسوخ ہوجائے گی، اور اگر نہ جائیں تو طلاق ہوجائے گی، یہ قانون شریعت کورٹ نے بنایا ہے۔ مگر مولا نا! ہم نے آج تک جب بھی'' آپ کے مسائل اور اُن کا حل' پڑھے ہیں تو ان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر طلاق لے بی جائے اور ایک ساتھ تین طلاق ہوجائے تو پھر طلالہ کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہوتی ہیں تو ان سے نوری ٹائون مجد کے مولا نا (مفتی نظام الدین صاحب) سے معلوم کرایا تو انہوں نے بھی کہا کہ شریعت کورٹ کا، یا حکومت کا یہ قانون غلط ہے، اگر ایک وقت میں تین طلاق ہوجائے تو رُجوع کی بیصورت صرف حرام کاری یا ناجائز ہوگی ۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر والے مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ میں دوبارہ رُجوع کرلوں، مگر میں اس بات سے اِنکار کرتی ہوں کہ بیغلط ہے، آپ مجھ سے غلط کام مت کرائیں، مگر وہ لوگنہیں مان رہے ہیں۔ میں ایک پڑھی کھی لاکی ہوں (گر بچویٹ ہوں) اور اِسلام

<sup>(</sup>۱) وإن كان الطلاق ثلاث في الحرّة وثنتين في الأمة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها ـ (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣، أيضًا: تفسير رُوح المعاني ج:٢ ص: ١٣١،١٣١) ـ

<sup>(</sup>٢) "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ .... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ ابَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوُجُا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢٢٩-٢٣٠). ولو قال لم يبق بينى وبينك عمل ونوى يقع (عالمگيرى ج: ١ص: ٣٤٦).

کے متعلق بہت تو نہیں مگر تھوڑا تو جانتی ہوں کہ تین طلاقوں میں جو یکمشت میں دی جائیں کوئی سلح کی گنجائش نہیں ہے، سوائے حلالہ کے۔
اگر ایسا ہے تو حکومت نے ایسا قانون کیوں بنایا ہے؟ ابھی ایک ماہ قبل کے'' اخبارِ جہاں'' کے مسئلے میں بھی تین طلاقوں کا بہی جواب لکھا
تھا، اور لکھا تھا کہ اگر ایسا ہے تو میاں بیوی کا تعلق ختم ہوگیا ہے۔ میں آپ سے بذریعہ اخبار معلوم کرنا چاہتی ہوں اور بہت جلد، اگرا گلے
جمعہ کوممکن ہوتو میں آپ کی ساری زندگی مشکور رہوں گی ، آپ مجھے جمعے ست بتا کیں جوقر آن وسنت کی روشنی میں سے ہو، آپ میری زندگ
بتاہ ہونے سے بچاسکتے ہیں، کیونکہ میں اپنے شوہر سے دوبارہ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی ہوں، میں نے یہ فیصلہ باہوش وحواس کیا تھا، آپ
بتا کیں کہ آیا:

٩٠ دِن كى مرت اس بات كے بعد تھيك ہے؟ آياية قانون دُرست ہے؟

جواب:...حکومت کابیرقانون غلط،اورقر آن مجید کے حکم سے بغاوت ہے۔<sup>(۱)</sup>

سوال:... یا تین ایام بعد طلاق ہوگی ،اس ہے قبل رُجوع کرلیں (معذرت کے ساتھ) دوایام گزر چکے ہیں (حالانکہ تین طلاق کی صورت میں عدت کی یہی صورت ہے )۔

جواب:...اگرتین طلاقیں دی ہوں تو رُجوع کی گنجائش نہیں رہی ' نہ عدت کے اندراور نہ عدّت کے بعد ،اورا گرطلاقیں تین سے کم دی ہوں تو تین مرتبہ' ایام' سے فارغ ہونے تک شو ہر رُجوع کرسکتا ہے۔ تین'' کورس' گزرنے کے بعد رُجوع کی گنجائش نہیں رہتی ،البتہ تین سے کم طلاقوں کی صورت میں عدّت کے بعد دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ ('')

سوال:...میرے والد ڈل ایسٹ کے ممالک میں رہ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ۹۰ دِن کی مہلت کا کوئی سلسلہ وہاں بھی تھا، آیا یہ دُرست ہے؟ تو پھریہاں وہ قانون پہلے سے کیوں نہیں چلتا؟ ایوب خان کے دور میں ایسا قانون کیوں بنا؟ اگر غلط ہے تو اَب تک جن جوڑوں نے اس قانون پڑمل کیا ہے تو وہ حرام کاری کے مرتکب ہورہے ہیں۔

جواب:..اس میں کیا شک ہے کہ جن لوگوں نے تین طلاقوں کے بعد بھی عورتوں کورکھا ہوا ہے ، اسی طرح جن لوگوں نے شرعی عدت گزرجانے کے باوجود'' نوے دِن' کے قانون کے سہار ہے عورتوں کو بغیر نکاح کے رکھا ہوا ہے ، وہ حرام کاری کے مرتکب ہیں۔

سوال:...ایک اور بات میں نے طلاق خود لی ہے، اور اپنی مرضی سے حق مہر بھی معاف کر دیا ہے، مگر گھر والے کہتے ہیں کہ

<sup>(</sup>۱) اس کئے کہ قرآنِ کریم میں وقت کی قید نہیں ہے، جس طرح نکاح فی الفور منعقد ہوجاتا ہے، ای طرح طلاق بھی فی الفور واقع ہوجاتی ہے، جیسا کہ فاوی عالمگیری میں ہے: یقع طلاق کل زوج إذا کان بالغًا عاقلا۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۳۵۳)۔

<sup>(</sup>٢) "اَلطَّلَاقَ مَرَّتَان .... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ ابَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢٢٩-٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠٠٠).

 <sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدّتها وبعد إنقضائها لأن حل المحلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله. (هداية ج: ٢ ص: ٩ ٩٩، كتاب الطلاق، باب الرجعة).

حق مہر معاف نہیں ہوتا ہے، وہ شوہر ضرور دے۔ حالانکہ میں توہر وہ چیز دینے کوخو دے راضی تھی ، جومیرے شوہرنے دی تھی ، مگراس نے خود ہی منع کر دیا ، آپ بتا کیں کہ میں نے حق مہر جب معاف کر دیا ہے توبیلوگ کیوں لینا چاہتے ہیں ؟

جواب:...اگرآپ نے طلاق کے بدلے قق مہر معاف کردیا تو وہ معاف ہوگیا، آپ کے گھروالے غلط کہتے ہیں۔ (۱)
سوال:...خدا کے واسطے اس کا جواب جلدا زجلد دیں میں شخت پریشان ہوں، میں صلح نہیں کرنا چاہتی، گریدلوگ مجھ پر
بہت دباؤڈال رہے ہیں، کہتے ہیں شریف لڑکیاں زہر کھالیتی ہیں گر طلاق نہیں لیتیں۔ کیا خدانے بیقا نون صرف خراب عور توں کے
لئے بنایا ہے اور شریفوں کو زہر کھانے کا مشورہ دیا ہے؟ حالا نکہ میں جانتی ہوں کہ میں اپنے ان بچوں کی پروَرش اپنے شوہر سے بہتر
کر سمتی ہوں، اگر زہر کھالوں تو بیہ براد ہوجا کیں گے، آ دھے سے زائد دِن گز رچکے ہیں، اس لئے ان کا دباؤ بھی بڑھتا جارہا ہے،
پلیز آپ میری مددکریں۔

جواب:...اگرآپ کوتین طلاقیں ہو چکی ہیں، تو ہرگز صلح نہ کریں، اوران کی یہ بات نہایت غلط ہے کہ:'' شریف عورتیں زہر
کھالیتی ہیں، مگر طلاق نہیں لیتیں' اگر میاں ہو کی کا دِل نہ ملے تو عورت کو ضلع لینے کا شریعت نے حق دیا ہے، اورعورت اس حق کو اِستعال
کرسکتی ہے۔'' تین طلاقوں کے بعد تو دوبارہ مل ہیٹھنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی ۔ آپ گھر والوں کے دباؤ کی وجہ سے ہمیشہ کی حرام کاری کا وبال اپنے سرکیوں لیتی ہیں؟ جولوگ آپ کو تین طلاق کے بعد بھی صلح پر مجبور کررہے ہیں، وہ سخت گنا ہمگار ہیں، ان کو اپنے نعل سے تو بہ کرنی جائے۔

'' میں اپنی بیوی کوطلاق ،طلاق ،طلاق رجعی دیتا ہوں'' کا حکم

سوال:...زیدا پی بیوی کو لینے سسرال جاتا ہے، وہاں چندنا خوشگوار باتوں کے بعد زیدا پے سسر کے ہاتھ میں تحریری طلاق دے دیتا ہے، جس کے الفاظ بیر ہیں: '' میں اپنی بیوی کو طلاق ، طلاق ، طلاق رجعی دیتا ہوں'' تو کیا بیطلاقِ ثلاثہ واقع ہوگئی؟ جواب:...جی ہاں! واقع ہوگئی، تین بارطلاق لکھنے کے بعداس کے ساتھ'' رجعی'' کالفظ لکھنا بے معنی اور مہمل ہے۔ (۳)

### تین بارطلاق کا کوئی کفار نہیں

سوال:...ایک شخص بے پناہ غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو بیہ کہد دے کہ:''تم میری ماں بہن کی جگہ ہو، میں نے تمہیں طلاق دی'' اور بیہ جملہ وہ تین سے بھی زیادہ مرتبہ دہرائے تو یقیناً طلاق ہوجائے گی۔ آپ بیفر مائیں کہ کیا وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے بغیرکسی کفارہ کے رہ سکتے ہیں؟

جواب:...تین بارطلاق دینے سے طلاقِ مغلّظہ ہوجاتی ہے،اور دونوں میاں بیوی ایک دُوسرے پر ہمیشہ کے لئے حرام

<sup>(</sup>١) وإن حطت عنه من مهرها صح الحط. (هداية ج:٢ ص:٣٢٥، باب المهر).

<sup>(</sup>٢) "فَإِنُ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيمُا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيُمَا افْتَدَتْ بِهِ" (البقرة: ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثًا بكلمة وأحد أو ثلاثًا في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا ...إلخ . (هداية ج: ٢ ص: ٣٥٥، كتاب الطلاق، باب طلاق السُّنَّة).

ہوجاتے ہیں،اس کا کوئی کفارہ نہیں۔بغیر حلیل شرعی کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔ آپ نے جس شخص کا واقعہ لکھاہے،انہیں جا ہے كەفورا غلىجدگى اختيار كرلىس، ورىنەسارى عمر بدكارى كاوبال ہوگا۔

### کیامطلقہ، بچوں کی خاطراسی گھر میں روسکتی ہے؟

سوال:...میری ایک مہیلی ہے،اس کے شوہر نے ایک دن غصے میں ایک تحریاتھی کیکن وہ بیوی کونہیں دی بلکہان کے پاس ہی رہی، کیکن بیوی کی نظراس پر پڑگئی، اور اس نے وہ تحریر پڑھ لی، اب آپ بتا ئیں کہ طلاق ہوئی کہ ہیں؟ تحریر یہ ہے:'' میں نے تین طلاق دیں قبول کریں''اگرطلاق ہوجاتی ہےاورمیاں بیوی آپس میں از دواجی تعلق نہر تھیں لیکن دُنیااور بچوں کی وجہ ہےا یک ہی جگہ ر ہیں تو میمکن ہے یانہیں؟ کیونکہ بچوں کے پاس ویسے بھی کوئی اوررشتہ دارخا تون کی ضرورت ہوگی تواس حالت میں کیا کرنا چاہئے؟ جواب:...شوہرنے جب اپنی بیوی کے نام پیخر ریکھ دی تو تین طلاقیں واقع ہوگئیں،خواہ وہ پر چہ بیوی کو دیا ہو یا نہ دیا ہو، اب ان دونوں کی حیثیت اجنبی مر دوعورت کی ہے۔عورت اپنے بچوں کے پاس تو رہ سکتی ہے مگراس کی کیاضا نت ہے کہ شیطان دونوں کو بہکا کر گناہ میں مبتلانہیں کردے گا...؟اس لئے دونوں کوالگ رہنا چاہئے۔(۳)

### '' نافر مان شوہر'' کے طلاق دینے کے بعد بیوی دوبارہ اُس کے پاس کیسے رہے؟

سوال:...میری شادی آج سے ۱۶ سال پہلے ایک شخص ہے ہوئی تھی ،شروع شروع میں بھی تعلقات بہت خراب تھے،اب بھی تعلقات خراب ہیں۔میں چاہتی ہوں کہوہ میر نے قش قدم پر چلے انکین وہ اس چیز سے بہت زیادہ پر ہیز کرتا ہے۔بعض دفعہ تو میں غصے میں آ کراہے اتنی گالیاں دیتی ہوں کہ وہ بے جارہ معصوم جیسا منہ بنا کررہ جاتا ہے۔حقیقت میں وہ مجھ سے بیزار ہے،مگراس کے چار بچے ہیں، دولڑ کے اور دولڑ کیاں، جوہم دونوں ہے بہت مانوس ہیں،اگروہ مجھے چھوڑ دے توان کی پروَرش کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس لئے کسی مصلحت کی وجہ سے ہروفت بھیگی بلی بنار ہتا ہے،مگر دِل میں بغض اور کدورت ضرور رکھتا ہے،مگر منہ سے پچھنہیں بول سکتا، ایبامعلوم ہوتا ہے کہ کسی نے اس کے منہ پرمہرلگادی ہو۔حقیقت بہ ہے کہ میرا شوہر حد سے زیادہ شریف، ڈرپوک اورخوشامدی ہے۔ شرافت خوشامد تو اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، لڑائی جھگڑے ہے بہت گھبرا تا ہے، میں تو اللہ کے سواکسی ہے بھی نہیں ڈرتی، ا پنے والدین اور بہن بھائیوں کا بھی لحاظ نہیں کرتی ، وُ وسرے میرے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ۲۳ رفر وری کومیری حجوفی بچی کی سالگرہ تھی، پہلے تواس نے منع کیا کہ سالگرہ فضول رسم ہے، مگر میں نہ مانی ، سالگرہ کے دن میرے بیچے زورز ورسے ٹیپ بجار ہے تھے کہ

 <sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمة، لم تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها، والأصل فيه قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره والمراد الطلقة الثالثة. (هدایة ج: ۲ ص: ۹۹۹، باب الرجعة، طبع مكتبه شركت علمیه).

 <sup>(</sup>٢) وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا تخلوا اما إن أرسل الطلاق بأن كتب اما بعد فأنت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق ويلزمها العدّة من وقت الكتابة ... إلخ . (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٤٨) .

<sup>(</sup>٣) عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا يخلون رجل بإمرأة إلّا كان ثالثهما الشيطان. (مشكواة ص: ٢٦٩).

ایک شخص جس نے مجھے بہن اور میں نے اسے بھائی بولاتھا، دروازے پر بُرا بھلا کہنے لگا کہ آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ بچوں کے امتحان ہیں۔ مجھے بہت غصہ آیا، دُوسرے دن جب میں نے اپنے شوہرے ذِکر کیا تو وہ بغیرسو ہے سمجھے یہ کہنے لگا کہ تمہاراقصور ہے۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے سابقہ معمول کےمطابق اسے دھمکی دی کہ مجھے طلاق دو،اورای وقت دو۔ پہلے تو وہ خاموش رہا، جب میں نے زیادہ شور مچایا تواس نے رَدِّی کاغذ پرلکھ دیا:''ا - طلاق دے رہا ہوں، ۲ - طلاق دے رہا ہوں، ۳ - طلاق دے رہا ہوں'' مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ میں نے گھرنہ چھوڑا، اس نے قرآن پاک میں مجھے سورۂ طلاق پڑھ کر مجھے سمجھایااور میرے پاؤں پر گر گیااور مجھ سے معافی مانگی کہ جاربچوں کےصدقے اور قرآن یاک کےصدقے مجھے معاف کردو، آئندہ کی معافی جا ہتا ہوں، میں نے اسے معاف کردیا، اس ہے بھی معافی مانگی۔آپ برائے مہر بانی حارمعصوم بچوں کا خیال کرتے ہوئے بتائیں کہ اب ہم کو کیا کرنا حاہے؟ میں آپ کی بہت شکرگزاررہوں گی۔

جواب:...آپ کے شوہر نے جورَدّی کاغذ پرتین بار'' طلاق دیتا ہوں'' کے الفاظ لکھ دیئے ، ان سے تین طلاقیں واقع ہوگئیں، دونوں میں میاں بیوی کارشتہ ختم ہو گیا،اور دونوں ایک وُوس ہے کے لئے حرام ہو گئے،اب بغیر حلالہ شرعی کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا<sup>(۱)</sup> آپ جیسی'' فرمانبردار بیوی''اوران جیسے'' نافرمان شوہر'' کی شادی کا اُنجام وہی ہونا جا ہے تھا جوہوا۔

آپ نے لکھا ہے کہ میں آپ کے چارمعصوم بچوں کا خیال رکھتے ہوئے مسئلہ بتاؤں۔اینے چارمعصوم بچوں کا آپ کواس وقت کیوں خیال نہآیا جب آپ اینے'' نافر مان شوہر'' کوڈا نٹتے ہوئے اس سے پُر زورمطالبہ کررہی تھیں کہ'' مجھے طلاق دو،اوراً بھی دو''آپ کے بیمعصوم بیچآپ کی اس''رحم کی اپیل'' پرزبانِ حال سے کہدرہے ہوں گے:

> کی بعد مرنے تل کے اُس نے جفا ہے تو بہ ہائے اس زودِ پشیال کا پشیال ہونا!

ر ہا یہ کہ اب آپ کو کیا کرنا جا ہے؟ جوا با گزارش ہے کہ آپ دونوں فوراْ علیحد گی اِختیار کرلیں، جب آپ کی عدّت ختم ہوجائے تو آپ کسی'' فرمانبردار''شوہرے نکاح کرکے وظیفہ زوجیت ادا کریں ، پھر'' مجھے طلاق دو،اوراً بھی دو'' کاشاہی فرمان جاری کرکے اس سے طلاق حاصل کرلیں۔اور جب آپ کی عدّت ختم ہوجائے تو اگر آپ کا جی جاہے تو اپنے جارمعصوم بچوں کی خاطر،

دوبارہ ای'' نافر مان شوہر'' ہے نکاح کر کے اس غریب کی زندگی کونمونۂ جہنم بنانے کا فریضہ انجام دیں۔ جب تک پیشرعی حلالہ نہیں ہوجا تا،جس کاطریقہ اُو پرلکھاہے،اس ونت تک آپ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ۔

طلاق اگرلکھ کردے دی جائے ، زبان سے بچھ نہ کہا جائے ، تب بھی واقع ہوجاتی ہے۔اوراگرزبان سے دے دی جائے ،لکھ

الطلاق مرتان ..... فإن طلقها فلا تحل له من بعد أي بعد ذالك التطليق حتى تنكح زوجًا غيره أي تزوج زوجًا غيره ويجامعها ...... فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أي على الزوج الأوّل والمرأة أن يتراجعها ...إلخ. (تفسير روح المعاني ج: ٢ ص: ٢٣٢، ٢٣١). وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ...... لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها أي يطأها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه. (اللباب في شرح الكتاب، باب الرجعة ج: ٢

کر نہ دی جائے، تب بھی واقع ہوجاتی ہے۔اچھے کاغذ پرلکھ کر دِی جائے، تب بھی ہوجاتی ہے،اور رَدِّی کاغذ پرلکھ کر دی جائے، تب بھی ہوجاتی ہے۔بہرحال آپ کے مطالبے پر جب شوہر نے تین طلاقیں لکھ دیں تو آپ کی منہ مانگی مراد آپ کول گئی اور تین طلاقیں واقع ہوگئیں۔ (۱)

### بیٹے جوان ہونے کے بعدمطلقہ کا اپنے شوہر کے گھر رہنا

سوال:...ہماری ایک رشتہ دار ہیں، جن کی باہمی رضا مندی ہے آج ہے ۲۵ سال قبل طلاق ہوگئ تھی، ایک لڑکا جوتقریباً ایک سال کا تھا، وہ انہوں نے مہر کے عوض کھوالیا تھا، اب ۲۵ سال بعد ان دونوں کا ملاپ ہوگیا ہے، بہانہ یہ بنایا گیا ہے کہ لڑکے کو باپ نے دوبارہ لے لیا ہے، اس کومکان بھی وِلا دیا ہے، لڑکے کی ماں اس کے ساتھ اسی مکان میں رہائش رکھے ہوئے ہے، کیالڑکے کی ماں کا اس گھر میں رہائش رکھنا اورلڑکے کے باپ سے دوبارہ ملنا ٹھیک ہے؟ بظاہر دونوں کوئی بات آپس میں نہیں کرتے ، لیکن گھر میں آنا جانا اور اس سابقہ شوہرکی گاڑی میں بھی آنا جانا ہوتا ہے۔

جواب:...ال شخص نے اپنے بیوی کو ایک طلاق دی تھی تو دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے' اوراگر تین طلاقیں دی تھیں تو دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا' '' اوروہ ایک دُوسرے کے لئے اجنبی ہیں۔اس عورت کا اپنے لڑکے کے ساتھ رہنا جائز اور دُرست ہے، بشرطیکہ لڑکے کے والد سے تعلق ندر کھے۔

## کیا تین طلاق کے بعد بچوں کی خاطراسی گھر میں عورت رہ سکتی ہے؟

سوال:... مجھے شوہر نے طلاق دے دی ہے، جواس طرح ہوئی کہ ایک دن گھر بلومعا ملے پر جھگڑا ہوا، انہوں نے مجھے مارا،
پھر بلندآ واز سے چینتے ہوئے کہا: ''میں نے مجھے طلاق دی، نکل جامیر ہے گھر سے۔'' محلے کے لوگ شور سن کر جمع ہو گئے تھے، انہیں
سمجھانے لگے، مگر وہ نہیں مانے، پھر کہا: '' مجھے طلاق دی'' ۔ طلاق کے الفاظ ای طرح دونوں بار تین مرتبہ سے بھی زیادہ دفعہ کہے۔ محلے
والوں کے کہنے پر میں نے سارے حالات دارالعلوم لکھ کر بھیجے، جنھوں نے کہد دیا کہ طلاق ہوگئے۔ میں اس واقعے کے بعد کئی ماہ تک
وہیں الگ کمرے میں رہی، پھر جب مرد کی نیت خراب دیکھی تو وہاں سے اپنے عزیز کے گھر پنجاب چلی گئی۔اور دو مہینے عدت گزار نے
کے بعد آئی تو وہ یہ کہہ کر کہ میرے سے کوئی واسط نہیں رہے گا، بچوں کی خاطر چل کر رہ۔ میں بچوں کی متامیں مجبور ہوکر چلی گئی، کچھ دن تو
وہ ٹھیک رہا پھراس کا ارادہ بد لنے لگا، وہ کسی مولوی صاحب سے کھوا کر بھی لایا کہ طلاق نہیں ہوئی، مگر میں نہیں مائی اور اس سے صاف کہہ
دیا کہ میں اپنی عاقبت خراب نہیں کروں گی، تہمارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پر وہ مختلف بہانوں سے جھگڑے کرنے لگا، ایک دن

<sup>(</sup>١) يقع طلاق كل زوج إذا كان بالغًا عاقلًا ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٣، أيضًا: اللباب ج: ٢ ص:٩٩١).

 <sup>(</sup>۲) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد إنقضاء عدتها لأن حل المحلية باق. (اللباب، باب الرجعة ج:۲ ص:۱۸۲).

<sup>(</sup>٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ..... لم تحل له حتّٰي تنكع زوجًا غيره. (هداية ج: ٢ ص: ٩٩٩).

تنگ آکر میں نے اپنی جان ہی ختم کرنے کا فیصلہ کرلیا، مگر نے گئی۔ میں سخت مصیبت میں ہوں، محلے والوں کوطلاق کا پتا ہے، ان کے سامنے ہوئی، میں نے ان لوگوں سے کہدرکھا ہے کہ بچوں کی خاطررہ رہی ہوں، ان کے باپ سے میراکوئی واسط نہیں ہے، میرے بچ بڑے ہیں، لیکن ند ہب سے ناواقف ہیں۔ ان کا باپ ان کوور غلاتا ہے، خدا کے خوف سے ڈرتی ہوں للبذا مجھے آپ بتا کیں کہ تین مرتبہ کہنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ مرد بھی اب ای طرح کی با تمیں کرتا ہے کہنے سے طلاق ہوجاتی ہے؟ میرے ایک عزیز کہتے ہیں کہ غصے میں کہنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ مرد بھی اب ای طرح کی با تمیں کرتا ہے کہ میں نے دِل سے نہیں کہا تھا، اور مجھے گمراہ کرتا ہے۔ ایک رشتہ دار نے کہا شریف عورتیں مرکر گھر سے گلتی ہیں۔ میں آپ سے خدا اور اس کے دسول کا حکم معلوم کرنا چاہتی ہوں، تفصیل سے بتا کیں اللہ آپ کواس کی جزاد ہے گا۔ میں خدا کی خوشنودی اور آخر دے گی اچھائی جو اپنی ہوں، میں مرنا گوارا کرلوں گی کیکن گناہ اور حرام کاری کی زندگی بسر نہیں کروں گی۔

جواب:...آپ کو بکی طلاق ہو چکی ہے،اس شخص کا آپ کے ساتھ کو نی تعلق نہیں رہا۔ اگر آپ کوعزّت وآبر و کا خطرہ ہے تو وہاں کی رہائش ترک کر کے کسی اور جگہ منتقل ہو جائیں ، دارالعلوم کا فتو کی بالکل شیح ہے۔

'' میں نے تم کو آزاد کیا اور میرے سے کوئی رشتہ تمہارانہیں ہے'' تین دفعہ کہنے سے کتنی طلاقیں ہوں گی؟

سوال:...میری شادی کو جارسال ہوگئے ہیں، میرے شوہر نے مجھے تین مرتبہ یہ لفظ کہا کہ:'' میں نے تم کوآ زاد کیا اور میرے ہے کوئی رشتہ تمہارانہیں ہے''،اور یہ کہہ کرگھر سے نکال دیا،اب آپ مجھے بتا کیں کہ میں اپنے شوہر کے نکاح میں ہوں یانہیں؟ جواب:...'' تم کوآ زاد کیا'' کالفظ تین مرتبہ کہنے سے تین طلاقیں واقع ہوگئیں،اور دونوں کا میاں بیوی کارشتہ فتم ہوگیا۔ (۲)

# تین طلاق والے طلاق نامے ہے عورت کولاعلم رکھ کراس کوساتھ رکھنا بد کاری ہے

سوال:...میری بیوی نہایت بدزبان، بدتمیز اور نافر مان ہے، ایک دفعہ جب اس نے میری اور میرے والدین کی بہت زیادہ بعرق کی تو میں نے غضے میں آکروکیل کے ذریعہ قانونی طور سے ایک طلاق نامہ تیار کروایا، جس میں، میں نے، وکیل نے اور دوگواہوں نے دسخط بھی کئے تھے اور جس میں صاف اور واضح طور سے درج تھا کہ: '' میں نے اپنی بیوی کو تین بار طلاق دی اور آج سے میر ااور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔' اس کے بعد وہ طلاق نامہ میں چند ناگزیر حالات کی بناپر اپنی بیوی کو نہ دے سکا اور آج تک وہ طلاق نامہ میر کے پاس محفوظ ہے، جبکہ میں باول نخواستہ اور مجبوراً بیوی کے ساتھ رہ بھی رہا ہوں اور حقوق نے وجیت بھی اداکر رہا ہوں۔ مہر بانی فرماکر بتائے کہ کیا طلاق واقع ہوگئی یا نہیں؟ اور کیا میں گنا و کبیرہ کا مرتکب تو نہیں ہور ہا ہوں؟ اگر اس سلسلے میں کوئی کفارہ اداکر نا حیا ہوں تو وہ کیا ہوسات ہے؟

(٢) ايضا۔

<sup>(</sup>۱) "اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ .... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيُرَهُ" (البقرة: ۲۲۹–۲۳۰). تفصيل كے لئے المانظ فرمائيے: تفسير رُوح المعانى ج: ۲ ص: ۱۳۱،۱۳۱.

جواب:...جب بدزبان، برتمیزاورنافرمان بیوی کوآپ نے تین طلاقیں لکھ دیں تو وہ آپ پرای لمحہ حرام ہوگئی،خواہ اس کو طلاق کاعلم ہوایا نہیں،اور تین طلاق کاعلم ہوایا نہیں،اور تین طلاق کے بعد جوآپ اس ہے جنسی ملاپ کرتے ہیں بیخالص بدکاری ہے،اور گناہ کیے ہیں ہوگا...؟ کفارہ بیہ ہے کہ اس گناہ سے تو بہ کریں اور اس کوفور ااپنے سے علیحدہ کر دیں، حلالہ شرعی کے بعد وہ آپ کے نکاح میں دوبارہ آسکتی ہے،اس سے پہلے نہیں۔ (۱)

تین طلاقیں دینے کے بعدا گرشوہر ساتھ رہنے پر مجبور کرے توعورت عدالت کے ذریعے طلاق لے

جواب:...شرعاً آپ کو طلاق ہوگئ، اور اُب آپ کے لئے کسی صورت میں بھی اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں۔ آپ عدالت میں اُس کے خلاف دعویٰ کر کے عدالت کے ذریعے طلاق حاصل کرلیں۔

تین طلاق کے بعدا گرتعلقات قائم رکھے تواس دوران پیدا ہونے والی اولا دکی کیا حیثیت ہوگی؟ سوال:...میرے بڑے بیٹے نے اپی منہ زوراور نافر مان بیوی کوتقریباً سات سال قبل دِلبرداشتہ ہوکر عدالت ہے تحریری

<sup>(</sup>۱) وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا تخلوا اما أن أرسل الطلاق بأن كتب اما بعد فأنت طالق فلما كتب هذا يقع الطلاق ... إلخ ـ (عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٨، كتاب الطلاق، الباب الثاني) ـ

<sup>(</sup>٢) الطلاق مرتان ..... فإن طلقها فلا تحل من بعد أي بعد ذلك التطليق حتى تنكح زوجًا غيره ..... فإن طلقها الزوج الشانى فلا جناح عليهما ... إلخ وتفسير رُوح المعانى ج: ٢ ص: ١٣١، ١٣١) . أيضًا: وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ..... لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ... إلخ وهداية ج: ٢ ص: ٩٩٩).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

طور پر بمعرفت وکیل ڈاک سے رجٹری ایک طلاق نامہ روانہ کیا جواس کے بھائی نے وصول کیا۔ طلاق نامے کامضمون انگریزی میں تخریرتھا، طلاق نامے میں میرے بیٹے نے تخریرتھا، طلاق نامے میں میرے بیٹے نے اپنی منکوحہ بیوی کو تین دفعہ یعنی '' میں نے تہ ہیں طلاق دی'' کھا۔ بیطلاق میرے بیٹے نے بغیر کسی جبرود باؤاور غصے کی حالت میں دی تھی ،اس وقت اس کی بیوی تقریباً چھاہ کے حمل سے تھی ،اس کی خوشدامن اور دیگر افرادِ خانہ کہتے ہیں کہ بیطلاق حمل کے دوران نہیں ہوئی، گر میں اور دیگر افراد کا کہنا ہے کہ قرآن وسنت کی رُوسے طلاق ہوگئی، گراس کے سرال والے اس بات کونہیں مانتے اوراس دوران یعنی تقریباً والے اس بات کونہیں مانتے اوراس سے قطعی انکار کرتے ہیں۔ لہذا آپ سے سوال ہے کہ طلاق ہوئی یانہیں؟ اوراس دوران یعنی تقریباً میات سال سے دونوں بطور میاں بیوی کے رہ رہے ہیں اور اس درمیان ان کی دو بچیاں بیدا ہوئیں تو یہ بچیاں کس زُمرے میں آتی سات سال سے دونوں بطور میاں بیوی کے رہ رہے ہیں اور اس درمیان ان کی دو بچیاں بیدا ہوئیں تو یہ بچیاں کس زُمرے میں آتی

جواب: ... جمل کی حالت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے' اور وضع حمل ہے عدّت ختم ہوجاتی ہے۔ آپ کے بیٹے نے اپنی بودی کو جو تین طلاقیں دیں، وہ واقع ہو چکی ہیں، اور وہ دونوں ایک دُوسر ہے پر تطعی حرام ہو چکے ہیں۔ اس کے بعدا گروہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں تو وہ گناہ اور بدکاری کے مرتکب ہوئے ہیں، اور ان کے ہاں جواولا داس عرصے میں ہوئی اس کا نسب سیجے نہیں، ایس کی حیثیت نے رہ رہے بیں ہوئی اس کا نسب سیجے نہیں، اس کی حیثیت ' ناجائز اولا د'' کی تی ہے' ان کو چا ہے کہ فوراً علیحدگی اختیار کرلیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگیں۔

#### رُ جوع کے بعد تیسری طلاق

سوال:...میری شادی ۹ سال پہلے ہوئی تھی، شادی کے ایک سال بعد پہلی بیٹی ہوئی، ایک دن گھر سے باہر جاتے ہوئے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ: '' میں منہ ہیں طلاق دیتا ہوں'' یہ الفاظ میں نے دومر تبہ کے، اس کے فوراً بعد ہم نے رُجوع کر لیا اور اس کے بعد ہمارے ہاں چار بیٹیاں اور ہوچکی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر میں نے گھر سے باہر جاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا کہ: '' منہ ہیں طلاق دیتا ہوں''۔ جنابِ عالی! اس کے بعد ہم نے ایک حافظ صاحب سے معلوم کیا کہ اس طرح طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ تو انہوں نے ہم سے یہی کہا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، کیونکہ ان دوطلاقوں کے بعد فورا رُجوع کر لیا تھا اس لئے وہ مؤخر ہوگئی ہیں، اس کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

جواب:...دوطلاقوں کے بعد آپ نے جورُ جوع کرلیا تھا وہ صحیح تھا، مگر شوہر کوصرف تین طلاقوں کاحق دیا گیاہے، اس لئے ان دوطلاقوں سے رُجوع کر لینے کے بعد آپ کے پاس صرف ایک طلاق باقی رہ گئی تھی، جب آپ نے یہ تیسری طلاق بھی دے دی تو بیوی قطعی حرام ہوگئی، اب دوبارہ نکاح کی گنجائش بھی باقی نہیں رہی، اس لئے اب حلالہ شرعی کے بغیر دونوں ایک وُ وسرے کے لئے

<sup>(</sup>١) وحل طلاقهن أي الآيسة والصغيرة والحامل عقب وطء ... إلخ. (درمختار ج:٣ ص:٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) "وَأُولَتُ الْآحُمَالِ آجَلُهُنَّ آنُ يُضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" (الطلاق: ٣).

<sup>(</sup>٣) "الطَّلَاق مَرَّتَان .... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ تَنْكِعَ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢٢٩ - ٢٣٠).

 <sup>(</sup>٣) إذا وطئها الزوج بشبهة كانت شبهة في الفعل ونصوا على أن شبه الفعل لا يثبت في النسب وإن ادعاه ... إلخ و (شامي ج :٣) ص : ١ ٩٥، مطلب في ثبوت النسب من المطلقة ).

حلال نہیں ہوسکتے۔عورت عدت کے بعد دُوسری جگہ نکاح کرکے دُوہرے شوہر سے صحبت کرے، دُوسرا شوہر صحبت کے بعد فوت ہوجائے یا اُزخود طلاق دے دے اور اس کی عدت بھی گزرجائے، تب اگروہ چاہتو آپ کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### جھوٹ موٹ کہنا کہ ' میں نے اپنی بیوی کوطلاق دی''

سوال:...میرے شوہر نے شادی سے پہلے یہ بتایا تھا کہ پہلی بیوی کوطلاق دے چکے ہیں، اورطلاق کے کاغذات بھی وکھائے تھے، گر بعد میں میری شادی ہوجانے پرمعلوم ہوا کہ انہوں نے طلاق نہیں دی تھی اور صرف دُوسری شادی کرنے کے لئے جھوٹ بولا تھا، اور جھوٹے کاغذات بنا کر دِکھائے تھے۔اب دُوسری بیوی بھی ساتھ رہتی ہے، کیااس قتم کی حرکت سے پہلی بیوی کوطلاق ہوئی یانہیں؟ اوراس کی کیاسزا ہو سکتی ہے؟

جواب:...اگرکوئی شخص جھوٹ موٹ کہددے کہ 'میں نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ہے' تو یہ کہنے سے طلاق واقع ہوجائے گی۔' لہندا صورتِ مسئولہ میں آپ کے شوہر کی پہلی بیوی کوطلاق ہوچکی ہے، اگرایک یا دوطلاقیں دی تھیں تو عدت کے اندر رُجوع ہوسکتا تھا، لہندا میاں بیوی کی حیثیت سے ان کا رہنا تھے ہے۔ اور اگر طلاق نامے میں تین طلاقیں لکھی تھیں تو ان کی میاں بیوی کی حیثیت میاں بیوی کی حیثیت میاں بیوی کی حیثیت سے رہی اور شرعی حلالہ کے بغیران کا دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا، اس لئے دونوں کا میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا جائز نہیں۔ (")

طلاقیں منہ سے نکا لنے اور لکھ کر بھاڑ دینے سے بھی ہوجاتی ہیں، لہذا تین طلاقیں واقع ہو گئیں ملاقیں منہ سے نکا لنے اور لکھ کر بھاڑ دینے سے بھی ہوجاتی ہیں، لہذا تین طلاقیں واقع ہو گئیں سوال: ...عرض ہے کہ میں ایک اُنجھن میں گرفتار ہوں، اُمید ہے کہ آپ رہنمائی فرمائیں گے۔میری تقریباً دوسال قبل شادی ہوئی اور اس کے فوراً بعد میرے اور بیوی کے درمیان سخت اِختلافات ہوگئے جو کم ہونے کے بجائے اور بڑھتے گئے، آخر میں

<sup>(</sup>۱) فإن طلقها فلا تحل له من بعد أى بعد ذلك التطليق حتى تنكح زوجًا غيره أى تتزوّج زوجًا غيره ويجامعها ..... فإن طلقها النوج الثانى فلا جناح عليهما أى على الزوج الأوّل والمرأة أن يتراجعا، ان يرجع كل منهما إلى صاحبه بالزواج بعد مضى العدّة إن ظنا أن يقيما حدود الله (تفسير رُوح المعانى ج: ٢ ص: ١٣١، ١٣١). أيضًا: وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها، كذا في الهداية ... إلخ وعالم كيرى ج: ١ ص: ١٨١).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هـريـرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدّهنَ جدِّ وهزلهنَ جدِّ: النكاح والطلاق والـرجعة. (ابـن مـاجـة، باب من طلق أو نكح أو راجع لَاعبًا ص: ١٣٤، طبع نـور مـحـمـد، أيضًا: جامع الترمذى ج: اص: ٢٢٥، باب ما جاء فى الجد والهزن فى الطلاق). أيضًا: ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبدًا أو مكرهًا، أو هازلًا لَا يقصد حقيقة كلامه. (درمختار ج: ٣ ص: ٢٣٥، ٢٣٦ كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٣) وإذا طلق الرجل إمراً تمه تبطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذالك أو لم ترض وفتاوي عالم على عدتها رضيت بذالك أو لم ترض (فتاوي عالم كيري ج: ١ ص: ٢٠٠٠)، كتاب الطلاق، الباب السادس).

<sup>(</sup>٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة ...... لم يحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٧٣، كتاب الطلاق، الباب السادس). ايضًا حواله نمبرا.

نے ایک دن غصے میں آکراس کو تین طلاق اس طرح دی: پہلے منہ سے تین مرتبہ کہا کہ میں فلاں کوطلاق دیتا ہوں ، اوراس کے بعدا یک کا غذ پر تین مرتبہ طلاق کھے کر تین مرتبہ ہی دستخط کئے جو کہ دو دِن بعد خود ہی کا غذ جا دیا ، نہ ہی منہ سے طلاق کہتے وقت کوئی میر نے زد یک تھا، یعنی گواہ نہیں ہے ، اور نہ ہی کصحے وقت ، اور نہ ہی کسی کو پتا ہے کہ بیکا م ہو چکا ہے۔ جب بیکا م ہوااس وقت میری بیوی اپنے والدین کے پاس گئی ہوئی تھی ، یعنی رُوٹھ کر گئی تھی ۔ پھر میر سے والدین اور اس کے والدین نے ہماری صلح کرادی ، اور ہم پھر میاں بیوی کی حیثیت سے رور ہے ہیں ، اس کے بعد میں نے ایک کالم میں جوآپ نے جواب میں کھا تھا، پڑھا، اس وقت سے خت پریشان ہوں ، امید ہے کہ میری اس پریشانی کو میز ظرر کھتے ہوئے مفصل جواب سے نوازیں گے۔

جواب: ... جب آپ نے منہ سے تین مرتبہ طلاق کے الفاظ اپنی بیوی کا نام لے کراَ داکر دیئے تو تین طلاق واقع ہوگئیں،
اس کے بعد کاغذ پرلکھنا، یا لکھنا اور لکھ کر کاغذ پھاڑ دینا برابرتھا، طلاق ہر حال میں ہوگئی۔ اور تین طلاق کے بعد سلح کی گنجائش نہیں رہ جاتی، اس لئے دوبارہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا (بغیر حلالہ شرعی کے) جائز نہیں۔ آپ دونوں گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں،
علیحدگی اِختیار کرلیں ۔ علیحدگی کے بعد عورت عدّت پوری کرے، پھر دُوسری جگہ شرعی نکاح کرے دُوسرے شوہر کے ساتھ وظیفہ زوجیت اداکرے، پھراگروہ طلاق دیدے یا مرجائے اور اس کی عدّت پوری ہوجائے تب اگرعورت چاہتو دوبارہ آپ کے ساتھ نکاح کر سکتی ہو جائے ہوں کے کئے حلال نہیں۔ (۱)

### خود ہی تین طلاقیں اپنے ہاتھ سے لکھ کر بھاڑ دینا

سوال:...زیدنے اپنی بیوی کواس طرح طلاق دی کہ پہلے اس نے خدا کوحاضرو ناظر جان کرتین مرتبہ اس طرح کہا کہ میں فلال کوطلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ طلاق کا غذ پرلکھ کرتین ہی مرتبہ دستخط کرتا ہے۔ دو چارروز کے بعد وہ کا غذخود ہی جلاد یتا ہے، آیا اب طلاق ہوگئی یانہیں؟ جبکہ نہ لکھتے وقت کوئی گواہ تھا اور نہ ہی کسی نے طلاق نامہ پڑھا، اور نہ ہی طلاق کے الفاظ اداکرتے وقت سوائے خدا کے اور کوئی سن رہا تھا۔

اب اگرزید بیوی کوچھوڑ تا ہے تو اس کی بہن جو اس کے وٹے سٹے میں ہے اور ان کے چار بیچ بھی ہیں ، اس کا بھی خطرہ ہے، اورزید یہ بھی شدت سے محسوس کررہا ہے کہ آئندہ بھی نباہ نہ ہوگا ، اب کیا کرنا چاہئے ؟

جواب:...صورتِ مسئولہ میں تین طلاقیں واقع ہوگئیں،اور بیوی حرمتِ مغلّظہ کے ساتھ حرام ہوگئی،اب شرعی حلالہ کے بغیر دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا۔ <sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يسموت عنها والأصل فيه قوله تعالى: فإن طلَّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، والمراد الطلقة الثالثة (هداية، كتاب الطلاق ج:٢ ص: ٩٩، طبع مكتبه شركت علميه).

<sup>(</sup>٢) ايضأحواله بالابه

اس طلاق سے اس کی بہن کی زندگی پر کیااثر پڑے گا؟ یہ بات طلاق سے پہلے سوچنا جا ہے تھی ، طلاق دینے کے بعداس کو سوچنا ہے معنی ہے...!

## تین طلاقیں لکھ کر بھاڑ دینے سے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے

سوال: عرض ہے کہ میں نے شادی کی تھی ، کچھ عرصے کے بعد میں نے کئی لوگوں کے کہنے پر بے وقو فی ہے ایک پر چہ لکھا جس میں لکھا کہ:'' میری بیوی فلال بنت فلال مجھ پر تین طلاق ہے۔'' تین طلاق کا لفظ میں نے تین دفعہ لکھا، وہ پر چہ لکھوا کر بھاڑ دیا ، پھر دُوسرا پر چہ بھی ای نوعیت کا لکھا جس کو میں نے روانہ کر دیا، لیکن ان کو ملانہیں ہے۔ برائے مہر بانی قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل سے جواب دیں طلاق ہوگئی یانہیں؟ کس صورت میں رُجوع کیا جاسکتا ہے؟

جواب: ... تین طلاقیں ہوگئیں، اب رُجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے، یہاں تک کہاس کا دُوسری جگہ نکاح ہو، وہاں آباد ہو، پھرطلاق ہو۔ (۱)

### تین طلاق کے بعدمیاں بیوی کا اِ کٹھے رہنا جاروں اُئمکہ کے نزد یک بدکاری ہے

سوال: ... میراایک دوست ہے جس نے خاتگی تناز عات کی بناپراپنی بیوی کو اِشتعال میں آکر تین طلاق ایک ہی وقت میں دے دیں اور بعد میں اس کو بچوں کی وجہ سے پریشانی ہوئی اور دوبارہ رُجوع کرنے کی کوشش کی ،گرخفی مولوی صاحب نے اسے اِنکار کردیا کہ طلاق واقع ہوگئی اور دوبارہ نکاح سوائے طلالہ کے نہیں ہوسکتا، مگراس نے اہلِ حدیث مولوی صاحب ہے جاکراپنی داستان بیان کی تو انہوں نے کوئی صورت نکال دی اور دوبارہ میاں بیوی کے رِشتے میں منسلک ہوگئے ہیں ، اور اپنی زندگی حسب سابق گزار رہے ہیں ۔مولانا! پوچھنا ہے ہے کہ کیاان دونوں کا اس طرح کا نکاح دُرست ہے یا نہیں؟ یا در ہے کہ طلاق دینے والا بھی خفی ہے ، اور ابھی حفی مسلک پرقائم ہے۔ برائے مہر بانی تفصیل کے ساتھ قرآن وحدیث کی روشنی میں وضاحت فرما کیں تا کہ عام لوگوں کی اصلاح ہوجائے۔

جواب:...چاروں اَئمہ وفقہاء، إمام ابوحنیفہ، إمام مالک، إمام شافعی، إمام احمد بن حنبل ...رحمہم الله... کا إجماع ہے کہ تین طلاق سے بیوی حرام ہوجاتی ہے، اور بغیر شرعی حلالہ کے اس سے دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا، اس لئے آپ کے دوست کا اپنی مطلقہ کو

<sup>(</sup>۱) "اَلطَّلَاقُ مَرُّتَانِ .... فَإِنُ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنُ بَعُدُ حَتَّى تَنُكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ۲۲۹-۲۳۰). أيضًا: عن ابن شهاب قال: أخبرنى عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرظى جائت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ان رفاعة القرظى طلقنى فبَتَّ طلاقى وانى نكحت بعده عبدالرحمٰن بن الزبير القرظى وانما معه مثل الهُدبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة، لَا حتَّى يذوق عسيلتك وتذوقى عسيلته" (صحيح بخارى ج: ۲ ص: ۱ و ۷، باب من أجاز طلاق الثلاث ... إلخ).

دوبارہ گھرمیں آباد کرلینا جاروں اِ ماموں کے نز دیک نِه نااور بدکاری ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### تین طلاق کے باوجوداسی شوہرکے پاس رہنا

سوال:... بات بیہ ہے کہ میرے شوہرنے چھ ماہ قبل گھر کے جھگڑوں میں جو کہان کا اپنے بھائی سے ہور ہاتھا، مجھے بلا کرمیرا نام لے کر غصے کی حالت میں تنین مرتبہ طلاق دے دی، تینوں مرتبہ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ '' میں حمہیں ابھی اور اس وقت طلاق دیتا ہول''نام ایک بارشروع میں لیا۔جس کے بعدان کے گھر والوں نے کہا بنہیں اس طرح زبانی کہددینے سے طلاق نہیں ہوتی ،اورایک ہی نشست میں تین مرتبہ کہنے سے ایک مرتبہ ہوتی ہے، رُجوع کرنے سے ختم ہوجاتی ہے۔ طلاق کے بعد میں تقریباً ایک مہیندان کے ساتھ رہی جس کے دوران ہمارے اِز دواجی تعلقات بھی رہے،مگراس کے دوران میراضمیرا ندر ہی اندرلعنت ملامت کرتا رہا، اور میس ا پنی خوشی کے بغیرصرف اینے دو بچوں کی وجہ سے ان کے ساتھ رہتی رہی ۔ بیہ بات قابلِ ذِکر ہے کہ جب میرے شوہرنے مجھے طلاق دی تھی تواس وقت بچہ • ا دِن کا تھا،میری بیٹی ڈھائی سال کی ہے۔مگرایک ماہ رہنے کے بعد جب میں اپنے بھائی کی شادی کے دوران گھر رہنے کوآئی تو میں نے واپس جانے سے اِ نکار کر دیا۔ اس کے دوران دارالعلوم کورنگی اور نیوٹا وَن مسجد ( بنوری ٹاوَن ،گرومندر ) سے فتویٰمنگوایا، دونوں میں یہی آیا کہ طلاق ہوگئی،مگریانچ ماہ گزرنے کے بعد گھروالوں کے اِصراراورشو ہرکے اِصرار پر دوبارہ الگ گھر میں شفٹ ہو گئے ، کیونکہ پہلے ساتھ رہنے کے دوران جھگڑے ہوتے تھے،مگر اُب پندرہ دن گز ار نامشکل ہو گئے ہیں، حالانکہ شوہر کا روبیہ بالکل سیجے ہے، بیچ بھی خوش ہیں،مگر میں ذہنی مریض بنتی جارہی ہوں،روزجیتی ہوں،روز مرتی ہوں،اگرا تنامعلوم نہ کیا ہوتا کہ طلاق ہوگئی ہے یانہیں، تب تو شایدٹھیک رہتی ،مگراب ہروقت ذہن میں بیالفاظ گونجتے ہیں کہ طلاق کے بعد بیوی حرام ہےاورر ہنا جائز نہیں، کیونکہ ہم نی ہیں، مگر کافی افراد کہتے ہیں کہ شافعی مذہب میں تین بار کہنے ہے ایک بار ہوتی ہے،تم ساتھ رہتی رہیں للہذا بات ختم ہوئی۔اہلِ حدیث میں بھی یہی ہوتا ہے،مگر میراضمیر نہیں مانتااور سوتا بھی نہیں ہے۔شوہر سے کہوں تو کہتے ہیں بتہ ہیں کیافکر ہے؟الگ گھرہے،سکون ہے، کیوں گھر بر بادکرتی ہو؟ کسی ہےمشور ہلو،تو وہ بھی یہی کہتے ہیں۔سب کہتے ہیں کہ قانون میں زبانی طلاق کی کوئی حیثیت نہیں ،اورفر قے اتنے ہیں کہاب بیسب الگ معاملہ ہو گیا ہے۔

مجھے صرف قرآن کی رُو سے اور مذہبِ اسلام کی رُو سے بتادیجئے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں یانہیں؟ بیرام ہے یا حلال ہے؟ اگر میں رہتی ہوں تو کیا عذاب ہے؟ اور الگ ہوجاؤں تو بچوں کے بگڑنے یا بننے کی ذمہ داری مجھ پر ہے یانہیں؟ آپ کی اِنتِهَا کَی مَهربانی ہوگی۔

<sup>(</sup>١) وهذا (أي وقوع الثلاث بكلمة واحدة) قول الأئمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة رضي الله عنهم. (زاد المعاد ج:٥ ص:٣٨٤). أيضًا: وذهب جماهير من العلماء من التابعين ومن بعدهم، منهم الأوزاعي والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وأبو ثور وأبو عبيدة وآخرون كثيرون رحمهم الله تعالى على أن من طلق إمرأته ثلاثًا وقعن، وللكنه يأثم. (عمدة القارى، كتاب الطلاق، باب من أجاز الطلاق الثلاث لقوله تعالى ...إلخ ج: ٢٠ ص: ٢٣٣ مطبع محمد امين بيروت).

جواب: ...اہل سنت کے چاروں فقہی مذاہب اس پر متفق ہیں کہ تین بارطلاق کا لفظ کہنے سے تین طلاقیں ہوجاتی ہیں، میاں بوی کا رشتہ یکسر ختم ہوجاتا ہے، اوراس کے بعدان دونوں کا میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا، بدکاری کے زُمرے میں آتا ہے۔ جمہور صحابہ متابعین اور چاروں فقہی مذاہب کا اس مسکلے میں کوئی اِختلاف نہیں۔ اور جولوگ اس کے خلاف رائے دیتے ہیں، ان کی رائے کا کوئی اِعتبار نہیں۔ آپ اگر شوہر کی محبت یا بچوں کے خیال سے اس طرح زندگی گزارتی رہیں، تو وُنیا کے وہال اور قبراور آخرت کے عذاب سے بیغلط مشورے دینے والے آپ کوئییں بچاہتے۔ میں آپ کے ذہنی سکون واطمینان کے لئے، اوروُنیا وآخرت کے وہال وعذاب سے آپ کو بچانے کے لئے، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ گھر باراور بچوں کی پروا کئے بغیرفوراً اس گناہ کی حالت سے الگ موجا کیں۔ عدت پوری کر کے دُوسری مناسب جگہ عقد کر لیں۔ اللہ تعالی آپ کوسکون واطمینان بھی نصیب فرما کیں گے اوراولاد کی نعمت موجا کیں۔ عدت پوری کر کے دُوسری مناسب جگہ عقد کر لیں۔ اللہ تعالی آپ کوسکون واطمینان بھی نصیب فرما کیں گے اوراولاد کی نعمت مجل ہوجا کیں۔ میرت بائیس کے والد کے پاس چھوڑ دیں، اور یوں مجھے لیں کہ ہوئے بہیں ہے۔ ایسا کرنا آپ کے لئے یقینا مجاہدہ ہوگا، لیکن ساری عمر کے گناہ آلود قبال کے بوجھ تلے آپ کا ضمیر د بائیس رہے گا۔ اورا گرگھریاراور بچوں میں رہتے ہوئے آپ مجاہدہ ہوگا، لیکن ساری عمر کے گناہ آلود قبال کے بوجھ تلے آپ کا ضمیر د بائیس رہے گا۔ اورا گرگھریاراور بچوں میں رہتے ہوئے آپ دبنی افکار کی چئی میں پستی رہیں، تو ان ساری چیزوں کا آپ کو کیا نفع ...؟

#### تین طلاق کے بعد شوہر کے پاس رہنے والی کی تائید میں خط کا جواب

سوال:... جناب یوسف لدهیانوی، السلام علیم، مؤرخه ۱۱ رجون ۱۹۹۵ء کے ' جنگ' اخبار میں ایک بہن کا خطاور آپ کا فتویٰ شائع ہوا ہے، جس کی سائیڈ میں فوٹو کا پی ہے۔ آپ سے سوال میں خاص طور پر درخواست کی گئی ہے کہ جواب قرآن اور مذہب اسلام کے مطابق ہو۔ اور پھر ہم سب کا ایمان ہے کہ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ فدکورہ سوال کے جواب میں قرآنِ کی میں آیت مبارکہ کا حوالہ اور صحاحِ ستہ کی متنداً حادیث میں سے کوئی ایک یا دو، مگر غیر مہم احادیث کوحوالہ تحریفر مائیں۔

<sup>(</sup>۱) فالكتاب والسُّنَة وإجماع السلف الصالحين توجب إيقاع الثلاث معًا وإن كان معصية. (أحكام القرآن للجصّاص ج: ۱ ص:٣٨٨). أيضًا: وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. (مرقاة شرح مشكوة ج:٣ ص:٣٨٣، باب الخلع والطلاق، الفصل الثالث).

 <sup>(</sup>۲) وقالوا من خالف فيه فهو شاذ مخالف السنّة إنما تعلق به أهل البدعة ومن لا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة.
 (عيني شرح البخاري، الجزء العشرون ج: ۱۰ ص: ۲۳۳).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

کیونکہ ایسے گراہوں کے ذریعے آئے ہوئے قر آن وحدیث کا کیااِ عتبار...؟..نعوذ باللہ ...!اللہ تعالیٰ عقل وہم نصیب فرمائے۔ تین طلاق کے بعدایک ساتھ رہنے والوں سے کیا معاملہ کریں؟

سوال:...میری سیلی کے شوہر نے غتے میں آگرا پی ہوی کواپی ماں بہنوں کے سامنے تین طلاقیں ایک ہی وقت میں دے دیں ، بیوی میلے چلی گئی الرک کے والدین نے کہا: ہمیں تحریری شوت چاہئے ، اس کے شوہر نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں لکھ کر بھیجے دیں ، اوراس کے ساتھ عدت کا خرج بھی بھیجے دیا۔ اس نے عدت بھی کرلی ، پھر کئی سال بعداس نے اپنی بیوی سے رُجوع کرنا چاہا اور کہا کہ اگر ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دو، تو وہ ایک کہلاتی ہیں ، اس طرح میں نے تم کو دو دی ہیں ، رُجوع کرنے کی گنجائش ہے۔ لڑکی کے والدین نے کہا: اس بات کا فتو کی لے کر آؤ، لڑکی کے والدین نے فتو کی لیا تو انکار آیا ، مگر اس کا شوہر فتو کی لے کر آیا کہ نکاح کر کے بغیر طلالے کے میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں ، اب وہ نکاح کر کے بغیر طلالہ کے ایک ساتھ رہ رہے ہیں ، کیا اس کو دو طلاقیں ہوئی ہیں یا اس کو تین طلاقیں ہوگئی تو کیا ہم لوگ اس سے میل ملاپ ، اس کے گھر کا کھا نا پینا ، یا شادی بیاہ میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں ؟ قرآن و شریعت کی رُوسے جائز ہے یا نہیں ؟

جواب: ۔۔۔۔ تین طلاقیں خواہ ایک مجلس میں ہوں، تین ہی ہوتی ہیں۔ اب وہ دونوں شرعی حلالہ کے بغیرایک وُ وسرے کے لئے حلال نہیں، گناہ میں زندگی گزاررہے ہیں،ان کوعلیحد گی اِختیار کرلینی چاہئے۔ان لوگوں سے تعلقات ندر کھے جائیں۔
بیک وفت تین طلاق دینے سے تین ہی ہوتی ہیں تو پھر حضرت عبد اللہ بن عمر کے واقعے کا کیا جواب ہے؟

سوال:...مئلہ بیہ کہ ہماری عزیزہ کوتقریباً ایک مہینہ پہلے ان کے شوہر نے کسی بات پر مشتعل ہوکر زبانی طور پر تین مرتبہ
" میں طلاق دیتا ہوں' کے الفاظ دُہرائے ، رات کے تقریباً ساڑھے بارہ بجے تھے، ہماری عزیزہ کے میکے والے إطلاع ملنے پر صبح انہیں

لے آئے ، اب وہ عدت میں ہیں۔ اس واقع کے کچھ دن بعد ایک رشتہ دار آئے اور کہنے لگے کہ:" میں نے فتوی لیا ہے ، اس کے مطابق ایک وقت میں تین طلاقیں دینے سے صرف ایک طلاق مؤثر ہوتی ہے۔"ہماری عزیزہ کے والد نے یہ کہ کران کو واپس کردیا کہ ہماری طرف سے تو بات ختم ہے۔

جس وقت ان خاتون کے شوہر نے ان کوطلاق دی تھی ، وہ چین کی حالت میں تھیں اور ان کا پہلا دِن تھا، جس کا ان کے شوہر کو ان کوطلاق دی تھی ، وہ چین کی حالت میں تھیں اور ان کا پہلا دِن تھا، جس کا ان کے شوہر کوعلم نہیں تھا، ابھی چند دِن پہلے میں نے قرآن پاک میں ۲۸ ویں پارے کی سورۃ الطّلاق کی پہلی آیت کی تفسیر پڑھی جواس طرح تحریب ہے:'' حضرت ابن عمرؓ سے تھیں ، حضرت عمرؓ نے تحریب ہے کہ انہوں نے اپنی بی بی کوطلاق دی ، اور وہ اُس وقت وہ حیض سے تھیں ، حضرت عمرؓ نے

<sup>(</sup>۱) وهذا (أي وقوع الثلاث بكلمة واحدة) قول الأثمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة رضي الله عنهم. (زاد المعادج: ۵ ص:۲۴۷، فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن طلق ثلاثًا بكلمة واحدة).

جناب رسولِ خداصلی الله علیه وسلم کی خدمت میں اِس کا ذِکر کیا تو آپ خفا ہوئے اور رُجوع کر لینے کا تھم دیا، اور فر مایا کہ اسے رہنے دینا چاہئے، یہاں تک کہ طاہر ہو، پھر چین ہو، اور طاہر ہو، پھراگر دینی چاہتو ہم بستر ہونے سے پہلے طلاق دے۔ بیدوہ عدت ہے جس کا خدانے اِرشاد فر مایا ہے کہ عور توں کو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دواور بیآیت پڑھی: ''یآسا یُلیف السنَّبِی اِذَا طَلَّقُتُهُ النِّبِی اِنْسَاءَ فَطَلِقُو هُنَ لِعِدَّ بِهِنَّ ' ۔

النِّسَاءَ فَطَلِقُو هُنَ لِعِدَّ بِهِنَّ ' ۔

مندرجہ بالا دونوں اسباب کی روشیٰ میں آپ ہے گزارش ہے کہ بیطلاق واقع ہوئی یانہیں؟ اُمید ہے کہ آپ اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجود وضاحت ہے جواب عنایت فر ماکرممنون فر ما کیں گے۔ ہماری عزیزہ کی شادی کو چودہ سال ہوئے تھے اوران کے تین بچے ہیں، جن کی وجہ ہے ان کی خواہش ہے کہ مصالحت کی کوئی صورت نکل آئے ،اگر گنجائش ہے تو۔

جواب:...آپ نے حدیث ادھوری کھی ہے،ای حدیث میں یہ بھی ہے کہ کسی نے پوچھا کہ:''اگر تین طلاق دی ہوتو کیا واقع ہوجا تیں؟ حضرت ابنِ عمر نے فرمایا: نہیں تواور کیا؟''ابنِ عمر نے ایک طلاق دی تھی ،اس لئے رُجوع کا حکم فرمایا۔ تین طلاق کے بعد رُجوع کرنے کے کیا معنی؟ بہرحال یہ جو تین طلاقیں دی گئی ہیں، واقع ہوگئیں، یہی فدہب ہے تمام صحابہ گا،اکا برتا بعین گا اور چاروں اِمامول کا ۔ جو شخص ان اکا بر آ کے خلاف فتوی دے اس کا فتوی غلط ہے، اور اس غلط فتوے کی وجہ سے حرام کو حلال نہیں کیا جاسکتا، واللہ اعلم!

#### اگرایک ساتھ تین طلاقیں تین ہوتی ہیں تو علمائے عرب کیوں ایک کے قائل ہیں؟

سوال:...ایک شخص نے یکبارگ اپنی بیوی کوتین طلاق دی ہیں،اس طلاق کے بارے میں جتنے علائے عرب سے پوچھا ہے وہ یہی بتات ہیں کہ یکمشت (بیک وقت) تین طلاق دینے سے ایک ہی طلاق ہوتی ہے، شوہر چا ہے تو رُجوع کرسکتا ہے۔ مگر پاکستان کے جتنے علائے کرام سے پوچھا ہے،انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ یکبارتین طلاق دے دینے سے بیوی شوہر کے لئے حرام ہوگئ، طلاق ہوگئ،سوائے حلالہ کے وہ پہلے شوہر کے ساتھ نہیں رہ عتی ۔ براہ کرم اس سلسلے میں ایساتسلی بخش جواب دیجئے تا کہ اِطمینان ہوسکے کہ حقیقت کیا ہے؟ چونکہ یہ کوئی فروعی اِختلاف نہیں،حرام وحلال کا مسئلہ ہے۔

جواب:...ائمَداَربعہ...جن کے سب عرب وعجم مقلد ہیں...کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ تین طلاقیں خواہ بیک لفظ دی گئی ہوں، تین ہی ہوتی ہیں۔اورائمَداَربعیہ کے تبعین ...جوخود بھی علم کے پہاڑ گزرے ہیں...وہ بھی یہی فتویٰ دیتے چلے آئے ہیں۔ اب ان اکابرؒ سے بڑاعالم دِین آپ کوکون ملے گاجس کے فتوے پران حضرات کے فتوے کے مقابلے میں اعتماد کیا جائے...؟

<sup>(</sup>۱) وقال الليث عن نافع كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثًا قال: لو طلقت مرّة أو مرّتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، فإن طلقها ثلاثًا حرمت حتّى تنكح زوجًا غيره. (بخارى ج:۲ ص:۹۲).

 <sup>(</sup>۲) وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. (مرقاة شرح مشكواة ج:٣)
 ص:٣٨٣، باب الخلع والطلاق، الفصل الثالث).

 <sup>(</sup>٣) وقد إختلف العلماء فيمن قال إلمرأته أنت طالق ثلاثًا، فقال الشافعي ومالك وأبوحنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث. (نووى على مسلم ج: ١ ص: ٣٤٨، باب طلاق الثلاث).

### تین طلاق کے تین ہونے پر صحابہؓ کے اِجماع کے بعد کسی کے بینج کی کوئی حیثیت نہیں

سوال:...آپ کے بلکہ تمام علائے اہلِ سنت کے موقف کے مطابق ایک ہی بار اگر کوئی اپنی بیوی کو تین طلاق دید ہے قطلاق واقع ہوجاتی ہے، جبکہ اہلِ حدیث حضرات کے نزدیک ہے ایک ہی طلاق شار ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں قرآن کی سور ہُ بقرہ کی آیت:۲۲۹ اور ۲۳۰ پر اِنحصار کیا جاتا ہے۔ ان آیات پر میں نے بھی غور کیا اور اپنی ناقص عقل کے مطابق اس نتیج پر پہنچا کہ فرق صرف تفہیم کا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں وفاقی شرعی عدالت کے بچھفیع محمدی نے کھلا چیلنج دیا ہوا ہے کہ علائے اہلِ سنت عدالت میں آئیں، وہ کہتے ہیں کہ اہلِ حدیث کی جانب سے وہ خود فریق بنتے ہیں اور فیصلہ عدالت پر چھوڑتے ہیں، ان کے اس چیلنج کو کسی نے بھی قبول نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟

### جواب:...میری نظرے ان کا چینج نہیں گزرا، اور إجماع صحابہ یے بعداس سم کے چینج کی کوئی حیثیت بھی نہیں...!('' ایک لفظ سے تین طلاق کا مسکلہ صرف فقیہ ضفی کا نہیں بلکہ اُ مت کا اِجماعی مسکلہ ہے

سوال:...آپ اکثر طلاق کے مسلے میں بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کے بعد فتو کی دیتے ہیں کہ اب عورت حرام ہوگئ،
رُجوع ہرگز نہیں کرسکتا،سوائے شرعی حلالہ کے، اور اگر رُجوع کرلیا تو سخت گنا ہگار وحرام کاری کا مرتکب ہوگا۔اس سلسلے میں آپ سے
سوال ہے کہ آیا آپ بیفتو کی اُجواب قر آن وسنت کے مطابق دیتے ہیں یا فقدِ فقی کے مطابق ؟ کیونکہ ' ضروری ہدایات' کے تحت نمبر ۸
میں لکھا ہے کہ جوابات' فقدِ فقی' کے مطابق دیئے جاتے ہیں، تو اگر فقدِ فقی کے مطابق بیک وقت دی گئی تین طلاق واقع ہوجاتی ہیں، تو
مجرقر آن وحدیث کے مطابق کیا تھم ہے؟ اگر دونوں کا تھم ایک ہے تو فقدِ فنی وقر آن وحدیث کی تفریق کیوں؟

جواب:... بیتو آنجناب کوبھی معلوم ہوگا کہ قرآن وحدیث کے مفہوم میں بعض جگہ اُئمہ مجتہدین گا اِختلاف ہوجا تا ہے، ایسے موقع پر کسی ایک کے فہم کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ سویہ ناکارہ چونکہ اِمامِ اعظم ابوحنیفہ ؒ کے مسلک پر عامل ہے، اس لئے کہلا یا جاتا ہے کہ مسائل فقیر خفی کے مطابق ذِکر کئے جاتے ہیں۔ البتہ اگر کسی دُوسر نے فقہی مسلک کے حضرات مسئلہ پوچھتے ہیں تو ان کوان کے مسلک کے مطابق بتا دیتا ہوں۔

تین طلاق کے بعد بیوی کا حرام ہوجانا، یہ مسئلہ قرآنِ کریم اور حدیث شریف کا ہے، صحابہ کرام ، جمہور تابعین عظام ًاور چاروں اِمام (اِمام ابوحنیفیّه، اِمام شافعیّ ، اِمام مالکِ اور اِمام احمد بن حنبل ؓ) بھی اسی کے قائل ہیں۔اس لئے 'یہ مسئلہ صرف فقیہ ِ فی کانہیں،

<sup>(</sup>۱) وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. (مرقاة شرح مشكواة ج:٣ ص:٣٨٣). أيضًا: من طلق إمرأته ثلاثًا وقعن ولكنه يأثم، وقالوا من خالف فيه فهو شاذ مخالف لأهل السُّنة إنما تعلق به أهل البدعة ومن لا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة. (عمدة القارى للعلامة العينى، الجزء العشرون ج:١٠ ص:٣٣٣). (٢) "اَلطَّلَاقُ مَرَّتَان .... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ المَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢٢٩-٢٣٠).

بلکه اُمت کا اِجماعی مسئلہ ہے۔ (۱)

کیانصِ قرآنی کےخلاف حضرت عمرؓ نے تین نشستوں میں طلاق کے قانون کوایک نشست میں تین طلاقیں ہوجانے میں بدل دیا؟

سوال:...مندرجہ ذیل تحریر میں نے ایک ہفت روزہ'' ملت''اسلام آباد کے صفحہ: ۱۴ اور ۱۵ سے نقل کی ہے، یہ ہفت روزہ ۱۶ رحمبر ۱۹۷۹ء تک کا ہے۔ یہ سوال وجواب فقدِ حنفیہ کے ماہر دانشور'' ڈاکٹر مطلوب حسین'' سے کیا گیا ہے، ڈاکٹر صاحب کا سوال وجواب درج ذیل ہے:

" سوال: ... کیانص قرآنی کے خلاف کسی کوقانون وضع کرنے کاحق نہیں؟

جواب: ... حالات کے تقاضوں کے تحت ایسا کر لینے میں کوئی حرج نہیں ۔ مثلاً قرآن میں '' نص میں''
موجود ہے کہ طلاق تین نشتوں میں دی جائے ، کین حضرت عمرضی اللہ عنہ کے زمانے میں برق رفتار فق حات
کے نتیج میں مصری ، شامی اور ایرانی عورتیں عرب معاشرے کا حصہ بنیں اور عرب ان کے حسن سے متاثر ہوکر ان
سے نکاح کرنے کے خواہاں ہو کے تو ان مصری ، شامی اور ایرانی عورتوں نے بیشرط عائدگی کہ ہمارے ساتھ نکاح
کرنے سے پہلے اپنی سابقہ بیویوں کو طلاق دینی ہوگ ۔ چنا نچہ بہت سے عربوں نے ان عورتوں کو خوش کرنے
کے لئے اپنی بیویوں کو ایک ہی وقت میں تین طلاق میں دینا شروع کردیں ، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ایسا کرنے سے
طلاق واقع نہیں ہوتی اور وہ ان عورتوں سے شادی کرنے کے بعد دوبارہ اپنی پہلی بیویوں سے 'رجوع کر لیتے ۔
اس طرح ہرگھر میں لڑائی جھڑا شروع ہوگیا۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ کو جب ان حالات کاعلم ہوا تو انہوں نے یہ
کم جاری کیا کہ اگر کٹی شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہی نشاست میں تین طلاقیں دیں تو بیتی طلاق تصور ہوگی۔ بعد
کے فقہاء نے حضرت عمرضی اللہ عنہ کے ای فیصلے کی بنا پر ایسی طلاقی کو ' طلاق بدی نے نام سے اپنی فقہ میں
شامل کرلیا۔ لیکن آج کا معاشرہ اور دور وہ نہیں ، جس میں حضرت عمرضی اللہ عنہ اور امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
رہے تھے ، لہذا آج ایک بی نشست میں دی گئی تین طلاقیں مؤثر نہیں ہو سکتیں ، کیونکہ آج فقو حات کانہیں بلکہ وہ دور ہے جس میں یہ نے قرآنی نازل ہوئی تھی۔''

ال صمن مين آپ سے مندرجہ ذيل سوالات كاجواب حابتا ہوں:

ا:...کیا تاریخی حوالہ جات اس حقیقت کو ثابت کرتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے اُوپر بیان کئے ہیں؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا واقعی ان ہی حالات میں پیخت فیصلہ نا فذکیا تھا؟

<sup>(</sup>۱) وهذا (أى وقوع الثلاث بكلمة واحدة) ..... قول الأئمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة رضى الله عنهم. (زاد المعاد ج:۵ ص:۲۳۷، فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن طلق ثلاثا بكلمة واحدة).

۲:...اگرواقعی ایسا ہے تو پھرڈ اکٹر صاحب نے جو فیصلہ نکالا ہے، کیا وہ دُرست ہے؟ کیا آپ اس ہے متفق ہیں؟ اگرنہیں تو کیوں؟

اس کے علاوہ ایک مسئلہ اور ہے، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس کا مفہوم پچھاس طرح ہے کہ: '' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت جیض میں طلاق دی، اور پھررسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرا پنے اقدام سے آگاہ کیا، جس پرسر وَرکو نین صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اوران کو بیوی کی طرف لوٹا دیا اور تاکید کی کہ اگر طلاق دینا ہوتو یا کی میں دو۔'' اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالت جیض میں طلاق مو ترنہیں ہوتی ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالت جیل میں بھی طلاق واقع نہیں ہوتی، اس من میں وضاحت سے حقیقت بیان فرمادیں، شکریہ!

جواب:...ڈاکٹرصاحب نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو کچھ لکھا، وہ واقعہ نہیں بلکہ من گھڑت افسانہ ہے۔ طلاق ایک نشست میں یاایک لفظ میں بھی اگرتین بار دے دی جائے تو واقع ہوجاتی ہے۔ یہی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور اسی پرتمام فقہائے اُمت، جن کے قول کا اعتبار ہے، متفق ہیں کہ تین طلاقیں خواہ ایک نشست میں دی گئی ہوں یا ایک لفظ میں، وہ تین ہی ہوں گی۔ (۲)

حضرت عمررضی اللہ عنہ کے ارشاد کی صحیح حقیقت ہے ہے کہ بعض حضرات ایک طلاق دینا چاہتے تھے، مگر تا کید کے لئے اس کو تین بارد ہراتے تھے، گویا تین بارطلاق کے الفاظ دہرانے کی دوشکلیں تھیں، ایک بید کہ ارادہ بھی تین ہی طلاق دینے کا کیا گیا ہو، اور دُوسری بید کہ ارادہ تو ایک ہی طلاق دینے کا ہے مگر اس کو پختہ کرنے کے لئے تین بارلفظ دہرایا گیا ہو، (جس طرح نکاح کے ایجاب و قبول کے الفاظ بعض لوگ تین بارد ہراتے ہیں)، چونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں پر امانت و دیانت کا غلبہ تھا، اس لئے بید خیال نہیں کیا جاتا تھا کہ کوئی شخص طلاق دیتے وقت تو تین طلاق کے اراد سے تین بارالفاظ کے، بعد میں بید کہنے لئے کہ میں نے تو ایک ہی کا ارادہ کیا تھا۔ بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں کی دیانت اور امانت کا وہ معیار باقی نہیں رہا تو تھم فرمادیا کہ جو شخص طلاق کے الفاظ تین بارد ہرائے گا، ہم ان کو تین ہی تجھیں گے، اور آئندہ کی کا بین عنہیں رہاتے تھی خد میں نے تو ایک ہی طلاق کا ارادہ کیا تھا، تین کا نہیں۔

اس ہے معلوم ہو گیا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی نصِ قرآنی کونہیں بدلا ،اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ دیانت وامانت کا جومعیار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تین کے کا جومعیار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تین کے تین کے تین ہی ہونے کا فیصلہ فر مایا تو ہمیں اس کی پابندی بدرجۂ اَوْلی کرنی چاہئے۔ (۳)

<sup>(</sup>١) وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة أو ثلاثًا في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا ...إلخ. (هداية ج:٢ ص: ٣٥٥). تفصيل كے لئے ملاحظه بو: تفسير رُوح المعاني ج:٢ سورة البقرة آية: ٢٢٩.

 <sup>(</sup>٢) وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. (شامى ج:٣ ص:٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) لما في مسلم أن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ... إلخه (شامي ج:٣ ص:٣٠٣ مطلب طلاق الدور).

قرآن کیری کی کسی نص قطعی کو تبدیل کرنا کفر ہے، اور کوئی مؤمن اس کو گوارانہیں کرسکتا۔ رہا ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا کہ:

" قرآن میں " نص مبین" موجود ہے کہ طلاق تین نشتوں میں دی جائے" اوّل تو یہ بات ہی خلاف واقعہ ہے، قرآن کریم میں .

" الطّلاق مرتان" فرما کریہ بتایا گیا ہے کہ جس طلاق ہے رُجوع کیا جاسکتا ہے وہ صرف دومر تبہ ہو کتی ہے، اگر اس کے بعد کوئی شخص تیسری طلاق دے والے تو رُجوع کا حق نہ ہوگا ، اور وہ مطلقہ اس کے لئے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ وُ وسر ہو ہر سے نکاح کرے۔ رہایہ کہ دویا تین مرتبہ کی طلاق ایک مجلس میں دی گئی یا متعدّہ مجلسوں میں؟ قرآن کریم کے الفاظ دونوں صورتوں کوشامل ہیں۔ اس لئے یہ کہنا کہ: "قرآن میں نص مبین موجود ہے کہ طلاق تین نشستوں میں دی جائے" بالکل غلط اور مہمل بات ہے۔ ہاں! اگر ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے سیاق اور طرز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق الگ الگ وقفوں سے دینی چاہئے ، تو ایک معقول بات ہوتی ۔ لیکن اس کے میکن اس کو مؤرث نہیں سمجھتا یا ان کو مؤرز نہیں ہے میں طلاق قرار دیتا ہے۔

ڈ اکٹر صاحب نے اپنی ڈ اکٹری کے زور میں ایک ظلم تو یہ کیا کہ ایک غلط مضمون کو تر آنِ کریم کی'' نص مبین' سے منسوب کردیا،اور دُوسراظلم یہ کیا کہ حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو تر آن کی'' نص مبین' سے اِنحراف قر اردیا۔ان دونوں مظالم پر تیسراظلم یہ ڈھایا کہ اس سے یہ خبیث عقیدہ کشید کرلیا کہ ہرشخص کو قر آن کی'' نص مبین' کے بدل ڈ النے کا اِختیار ہے۔قر آنِ کریم نے: ''یُحَدِّ فُونُ ذَ الْکَلِمَ عَنُ مَّوَاضِعِه'' (المائدۃ: ۱۳) کہہ کرای قماش کے لوگوں کا مائم کیا ہے۔

حضرت ابنِ عمررضی الله عنه نے بحالت ِ حیض جس بیوی کوایک طلاق دی تھی ، آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس سے رُجوع کا حکم فرمایا تھا، اوراس طلاق کوواقع شدہ قرار دیا تھا۔ چنانچہ فقہائے اُمت متفق ہیں کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، اوراگر رجعی طلاق دی ہوتو رُجوع کر لینا ضروری ہے، لیکن حیض میں دی گئی طلاق واقع ہوجائے گی۔ اس لئے یہ کہنا کہ حیض کی حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں موتی ، قانونِ شرعی سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ اسی طرح یہ بھینا کہ حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں

<sup>(</sup>١) "اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ .... فَإِنُ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَّى تَنُكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنُ طَلَّقَهَا فَلَا تُحِلُّ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَّى تَنُكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنُ يَتَوَاجَعَآ إِنْ ظَلَّهُ وَإِنْ طَلَقَهُا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنُ يَتَوَاجَعَآ إِنْ طَلَقَهُا خُدُودَ اللهِ (البقرة: ٢٢٩-٢٣٠). فالكتاب والسُّنَّة وإجماع السلف الصالحين توجب إيقاع الثلاث معّا وإن كان معصية. (أحكام القرآن للجصاص ج: ١ ص: ٢٨٨، طبع سهيل اكيدُمى).

 <sup>(</sup>۲) عن يونس بن جبير قال: سألت أبن عمر عن رجل طلق إمرأته وهي حائض، فقال: هل تعرف عبدالله بن عمر فإنه طلق إمرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها، قال: قلت: فيعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه أرأيت إن عجز واستحمق. (ترمذي ج: ١ ص: ٢٠٠١، أبواب الطلاق واللعان).

<sup>(</sup>٣) وإذا طلق الرجل إمرأته في حالة الحيض وقع الطلاق ...... ويستحب له أن يواجعها ..... والأصح انه واجب عملا بحقيقة الأمر ... إلخ (هداية ج: ٢ ص: ٣٥٧). أيضًا: وفي الدر المختار: أو واحدة في حيض موطوءة ...... وتجب رجعتها على الأصح فيه أي في الحيض دفعا للمعصية ... إلخ وفي الشرح: وتجب رجعتها أي الموطوءة المطلقة في الحيض قوله على الأصح مقابله قول القدوري إنها مستحبة لأن المعصية وقعت فتعذر ارتفاعها ووجه الأصح قوله صلى الله عليه وسلم لعمر في حديث ابن عمر في الصحيحين: "مر ابنك فليراجعها" ... إلخ (شامي ج: ٣ ص: ٢٣٣).

ہوتی ، عامیانہ جہالت ہے۔ قرآنِ کریم میں جہاں مطلقہ عورتوں کی عدّت بیان کی گئی ہے وہاں مطلقہ حاملہ کی عدّت وضعِ حمل بیان کی

#### خودطلاق نامه لکھنے سے طلاق ہوگئی

سوال:...ایک صحف پندرہ روپے کے اسامپ پراپنی بیوی کا تین بار نام تحریر کر کے تین بار'' طلاق''لفظ لکھ کر دُوسری شادی کر لیتا ہے، دُ وسری شادی کے ورثاء کوطلاق نامے کی فوٹو اسٹیٹ کا پی دیتا ہے، کیکن اصل طلاق نامہ جس پر بیوی کوطلاق دی گئی ہے نہیں دیتا، طلاق نامے پراس کے اور گواہ کے دستخط ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس تحریر کی رُوسے عورت کو طلاق ہو جاتی ہے یانہیں؟

جواب:...جب اس نے خود طلاق نامہ ککھا ہے تو طلاق واقع ہونے میں کیا شک ہے...؟ تین طلاق کے بعد پہلی بیوی اس کے لئے حرام ہوگئی،وہ عدت کے بعد جہاں جا ہے نکاح کر سکتی ہے۔ (\*)

#### طلاق نامہ خود لکھنے سے طلاق ہوجائی ہے جاہے دستخط نہ کئے ہوں

سوال:...میرےایک دوست نے اپنی بیوی کے اِصرار پراہے تین دفعہ طلاق اس صورت میں دی ہے کہ ایک کاغذ پر اس نے اپنی بیوی کا نام لکھااورلکھا:'' میں تمہارے اِصرار پرتمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں'' میں تمہارے اِصرار پرتمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں'' میں کاغذاس نے اپنے سسرال اپنے ملازم کے ہاتھوں بھجوادیا،مگراس نے اس کاغذ کے نیچے نہ نام لکھا، اور نہ ہی دستخط کئے۔اب خاندان کے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ پیطلاق نہیں ہوئی اور پیطلاق نامہ کاغذ کا ایک پُرزہ ہے،اوراس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

جواب:...اگراس نے بیالفاظ خود لکھے تھے تو طلاق ہوگئی ،خواہ اس کاغذ پردستخط نہ کئے ہوں ،تب بھی طلاق ہوگئی۔

### شوہرنے طلاق دے دی تو ہوگئی ،عورت کا قبول کرنا نہ کرنا ،شرط نہیں

سوال:...میرے اور شوہر کے درمیان جھگڑا ہوا جو کہ تقریباً دو ماہ ہے جاری تھا،کیکن اس دن طول کپڑ گیاا ورنوبت مارپیٹ تک آئی،اوراس دوران شوہرنے کہا:'' ایس بیوی پرلعنت ہےاور میں نےتم کوطلاق دی'' بیالفاظ انہوں نے دومر تبہ بڑی آسانی ہے ا دا کئے، تیسری مرتبہ کہاتھا کہ پڑوس نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا،لیکن ہاتھ ہٹانے کے بعد تیسری مرتبہ پھرانہوں نے بیالفاظ ا دا کئے،اور میں حلفیہ طور پر یہ بیان لکھ رہی ہوں ،اور جواب میں ، میں نے کہا کہ: '' میں نے طلاق منظور کی' ۔اس کے بعد جب کچھ غصہ محنڈا ہوا تو کچھ

<sup>(</sup>١) وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع ... إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٥٦، باب طلاق السُّنَّة).

<sup>&</sup>quot;وَأُولُتُ الْأَحُمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَنُ يُّضَعُنَ حَمْلُهُنَّ " (الطلاق: ٣).

وإن كانت موسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم الموسومة لا تخلوا اما أن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق ثلاثًا في الحرّة ... إلى وعالم كيرى ج: ١ ص: ٣٤٣، كتاب الطلاق، الباب السادس).

لوگوں نے میرے شوہر سے پوچھا کہتم نے ایسا کیوں کہاتھا؟ تو انہوں نے پہلے تو کہا کہ مجھ کو کچھ یادنہیں ہے کہ میں نے کیا کہا؟ لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے بیکہاتھا کہا گرتم چاہتی ہوتو میں تم کوطلاق دیتا ہوں۔اوراس کے بعد میں نے علائے دِین ومفتی سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہا گراکورت تین مرتبہ ن لے اور جواب میں ہاں کہددے تو طلاق ہوجاتی ہے، کیا بید ورست ہے؟

جواب: ... شوہراگر تین مرتبہ طلاق دے دی تو تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں، خواہ عورت نے قبول کیا ہویا نہ کیا ہو، گویا عورت کا قبول کرنا یا نہ کرنا کوئی شرطنہیں۔ آپ کے شوہر نے چونکہ تین مرتبہ طلاق دے دی جے آپ نے اپنے کا نول سے سنا، اس لئے میاں بیوی کا تعلق ہمیشہ کے لئے ختم ہوگیا، نہ طلاق سے رُجوع ہوسکتا ہے اور نہ دوبارہ نکاح ہی کی گنجائش ہے، عدت کے بعد آپ جہاں جا ہیں عقد کرسکتی ہیں۔ (۱)

#### '' میں نے تخصے طلاق دی'' کہنے سے طلاق ہوگئی ،خواہ طلاق دینے کا ارادہ نہ ہو

سوال:...میرے شوہر نے مجھ سے ۱۵ یا ۱۷ دفعہ بیکہا کہ: ''میں نے مجھے طلاق دی''۔ کہتے ہیں: ''میں تہہیں • • ا دفعہ بھی کہوں تو طلاق نہیں ہوتی ، جب تک دِل سے نہ دی جائے۔''لیکن میرادِل بہت ڈرتا ہے، میں بجھ رہی ہوں کہ طلاق ہوگئ ہے خواہ دِگی ہوں تو طلاق ہوگئ ہے خواہ دیکھی کہوں تو طلاق ہوجاتی ہے، جبکہ ہم از دواجی زندگی بھی گزارر ہے ہیں۔ہمیں کیا کرنا چاہئے کہ دوبارہ سے معنوں میں میاں بیوی کہلا سکیں؟

جواب:...' میں نے تہمیں طلاق دی'' کالفظا گرشو ہرزبان سے نکال دے خواہ دِل میں طلاق دینے کاارادہ نہ ہو، تب بھی ہا اس سے طلاق ہوجاتی ہے۔ اور اگریہ فقرہ تین بار اِستعال کیا جائے تو میاں بیوی ہمیشہ کے لئے ایک دُوسرے کے لئے حرام ہوجاتے ہیں۔شوہر ۱۵ یا ۱۷ بارآپ کو بیلفظ کہہ چکے ہیں،اس لئے آپ دونوں کے درمیان میاں بیوی کا تعلق نہیں رہا،فورا علیحدگ اِفتیار کر لیجئے۔''

<sup>(</sup>۱) ان الزوج قادر على تطليقها وإذا طلقها فهو قادر على مراجعتها شائت المرأة أم لم تشأ. (تفسير كبير ج: ۲ ص: ۲۳). أيضًا: يطلقها وليس لها من الأمر شيء. (الدر المنثور ج: ۱ ص: ۲۷).

<sup>(</sup>۲) صريحه ما لم يستعمل إلّا فيه ولو بالفارسية كطلقتك وأنت طالق ومطلقة ...... يقع بها أى بهذه الألفاظ وما بمعناها من الصويح ..... وإن نوى خلافها ..... أو لم ينو شيئًا ... إلخ و (ردانحتار مع الدر المختار ج: ۳ ص: ۲۳۵ – ۲۵۰).

(۳) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدّهنّ جدّ، وهزلهنّ جدّ: النكاح والطلاق والرجعة وجامع الترمذي ج: اص: ۲۲۵). وفي الدر المختار (ج: ۳ ص: ۲۳۵، ۲۳۸، كتاب الطلاق) ويقع طلاق كل

زوج بالغ عاقل ولو عبدًا أو مكرهًا أو هازلًا، لَا يقصد حقيقة كلامه ...إلخ. (٣) وإن كان الطلاق ثـالاتًا فـي الـحـرة وثـنتيـن فـي الأمـة لـم تـحل له حتّى تنكح زوجًا غيره ...إلخ. (عالمگيري ج: ا ص:٣٧٣، كتاب الطلاق، الباب السادس).

## طلاق جس طرح تحریری ہوتی ہے، زبانی بھی ہوجاتی ہے، لہذا تین طلاقیں ہو گئیں، خاتون کا قانونی مشورہ غلط ہے

سوال:..خواتین کے ایک اخبار میں ۱۳ تا ۲۲ ارجون ۱۹۹۵ء میں'' ہم اور قانون' کے کالم میں'' کیا میں اپنے ظالم شوہر کے بدلے ہوئے رویے کوچے مان لوں؟'' کے عنوان سے ایک خاتون کا مسئلہ چھپا ہے،اس کے جواب میں نور جہاں صدیقی صاحبہ نے جوغالبًا قانونی مشیر ہیں،لکھا ہے،اس کا خلاصہ یہ ہے:

"سوال:...ایک دِن غضے میں میراشوہر ہمارے گھر آیا اور زور زور ہے بولا: "طلاق ،طلاق ،طلاق ،طلاق ، طلاق ،طلاق ، میں نے کہا کہ: " ہاں جاؤتم مجھ کوطلاق دے دو، مجھے پروانہیں۔ "میری والدہ بولیں: " خبر دار! اب بیتمہاری بوی نہیں "والدہ بیکہتی رہیں کہ: "بس اب ہماری لڑکی کوطلاق ہوگئی ، ابتم ہمارے گھر سے نکلواور یہاں بھی نہ آنا....وغیرہ "

اس کے جواب میں نور جہاں صدیقی نے لکھا:

'' بہن! قانونی مشورہ تو یہ ہے کہ آپ کوطلاق نہیں ہوئی ہے، قانونی طور پروہ اب بھی آپ کے شوہر ہیں، بالکل ای طرح جس طرح پہلے تھے۔ آپ کو ہر گزنہیں سمجھنا چاہئے کہ آپ کوطلاق ہوئی ہے۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ شوہر نے'' طلاق، طلاق، طلاق' کہا اور آپ کوطلاق ہوئی، تو آپ اوّل تو ان کے اِعتراض کی پروا نہ کریں، اور اگر اِعتراض کا جواب دینا پڑے تو ان سے یہ کہہ دیں کہ اسلامی اور ملکی قانون کے تحت طلاق دینے کے لئے جوطریق کار ہوتا ہے، شوہر نے اس کے تحت طلاق نہیں دی، اس لئے طلاق نہیں ہوئی۔''

باقی تفصیلات مرسلہ پر ہے میں ملاحظہ فر مائی جاسکتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ کیا زبانی طلاق مؤثر نہیں ہوتی ؟ کیا تین طلاق دینا کچھ حیثیت نہیں رکھتا؟ طلاق کا وہ کونساطریق ہے جواسے مؤثر بنا تاہے ، اَزرَاوِکرم شرعی طور پرواضح فر مادیں۔

جواب:... بشرعی مسئلہ ہے ہے کہ اس خاتون کو جب اس کے شوہر نے مخاطب کر کے تین بارطلاق کالفظ بول دیا تو تین طلاقیں واقع ہو گئیں۔ نور جہاں صاحبہ نے اس خاتون کو جو قانونی مشورہ دیا ہے، وہ شرعی نقطۂ نظر سے قطعاً غلط ہے، کیونکہ طلاق جس طرح تحریی طور پرلکھ دینے سے ہوجاتی ہے، اس طرح زبانی بھی ہوجاتی ہے، جس عورت نے اپنے شوہر کے منہ سے خود طلاق کے الفاظ سے ہوں، وہ اس شوہر کے لئے حلال نہیں رہتی۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۴ ملاحظه مو-

<sup>(</sup>٢) گزشته صفح کا حاشیهٔ نبر۳ ملاحظه بو ـ

حیض کی حالت میں جتنی طلاقیں دیں ، واقع ہوجائیں گی ،اس لئے آپ کوتین طلاقیں ہوگئیں سوال:...میرے شوہراورمیرے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا،میرے شوہرنے جواَلفاظ کے وہ بیالفاظ تھے:'' طلاق دی،طلاق دی،طلاق دی'' بیالفاظ ایک ساتھ کہے تھے،ایک دومنٹ بعد بیالفاظ کہے کہ:'' میری طرف ہے آ زاد ہے جا!'' پھر میں رونے گگی اور اینے ایک عزیز کے گھر چلی گئی ، انہوں نے میرے ماں باپ کو بلوایا اور پھر میں اپنے والدین کے گھر آگئی ، پھر جب لڑکے ہے بیہ پو چھا كةتم نے لڑكى كوطلاق دى ہے؟ تو اس لڑكے نے كہا: " ميں نے تو نہيں دى " اس نے حيار يانچ او گوں كے سامنے قرآن أٹھا كريد كہا: '' میں نے طلاق نہیں دی''اور میں آپ کو بیجھی بتادوں کہ شوہراور میرے درمیان کوئی تیسرا تخف اس بات کا گواہ نہیں ہے، پھرلڑ کے سے میرے والدنے کہا کہ:'' لڑکی کو لینے آؤ!'' تولڑ کے نے بیکہا کہ:'' تم اپنی بیٹی کوایک ڈیڑھ سال اپنے یاس رکھوا ورتمیز سکھا ؤ،اور بیہ کہ وہ خودگئی تھی ،خود ہی واپس آ جائے۔'' میرے والدبھی یہی جا ہتے تھے کہ میں جلی جاؤں ،مگر میں نے بیسوجا کہ مجھے طلاق ہوگئی ہے اور میں اس واقعے کے تین یا جار ماہ بعدا ہے والد کی اِ جازت کے بغیرعدت میں بیٹھ گئی ،اور میرے والد کومیری عدّت کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔عدت کے دوران جمعہ کے اخبار کے اسلامی صفحے میں پڑھاتھا کہ واقعہ یہ ہواتھا،حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ا یک مرتبه حضرت عبدالله بن عمرٌ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی اورمسئلہ یہ ہے کہ جب عورت حالت حیض میں ہو، اس وقت عورت کوطلاق دینا شرعاً نا جائز ہے،حضرت عبداللہ بنعمرؓ کو بیمسئلہ معلوم نہیں تھا، جبحضورصلی اللہ علیہ وسلم کواس کی إطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہتم نے بیغلط کیا،اس لئے اب رُجوع کرلو،اور پھر سے اگر طلاق دین ہے تو یا کی کی حالت میں طلاق وینا۔اور میں آپ کو بیکھی بتاتی چلوں کہ میرے شوہر نے مجھے حالت ِحیض میں طلاق دی تھی، بیمعلومات مجھے عدّت میں ہوئی، اگر مجھے بیہ معلومات پہلے ہوئی ہوتی تو میں جانے کی کوشش کرتی ۔اور میں نے عدت کے دوران دوخط بھی لکھے تھے، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔اب میں آپ کو پیخطلکھ رہی ہوں ، مجھے اپنے والد کے گھر میں سات یا آٹھ ماہ ہو گئے ہیں ،اوراً ب میری عدّت ختم ہوگئی ہے،اوراً بلڑ کا پیر کہتا ہے کہ میں بیوی کولا ناحیا ہتا ہوں اور بیر کہ میں نے بیوی کوطلاق نہیں دی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا مسئلہ قرآن وحدیث کی

جواب:... يهان چندمسائل لائقِ ذِكر بين:

فر ما کرجواب دیں۔

ا:... حیض کی حالت میں طلاق دینا، ناجائز اور گناہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس حالت میں طلاق دے دی تو طلاق واقع

روشی میں حل کریں کہ مجھے حالت حِیض میں طلاق ہوئی ہے کہ ہیں؟ اور مجھے جانا حاہئے کہ ہیں؟ اور یہ کہ تھوڑی بہت گنجائش باقی ہے کہ

نہیں؟ اوراگر مجھے طلاق ہوگئی ہے تو کیا مجھے عدت دوبارہ کرنی پڑے گی کنہیں؟ یہ بھی ضرور بتادیں اورلڑ کے کے بزرگ جمعہ کوآئیں

گے، میں بہت پریشان ہوں،مہربانی فرما کر جمعہ کی حیار تاریخ کوآپ مجھے جمعہ کے اخبار میں جواب ضرور دیں، ہم رتاریخ کومہر بانی

<sup>(</sup>١) وطلاق الموطوّة حالضًا بدعى أي حرام للنهى عنه الثبات ضمن الأمر في قوله تعالى: فطلقوهن لعدتين، وقوله عليه السلام لابن عمر ...... ما هكذا أمرك الله، ولإجماع الفقهاء على أنه عاص. (البحر الرائق ج:٣ ص: ١٣٠١).

ہوجائے گی'، اگرایک دی توایک واقع ہوگی ،اورا گرتین دیں تو تین واقع ہوجا <sup>'</sup>میں گی۔

٢:...حضرت عبدالله بن عمرٌ نے ایک طلاق دی تھی ،اس لئے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے انہیں رُجوع کرنے کا حکم فر مایا تھا'' کیونکہایک یا دوطلاق کے بعدرُ جوع کی گنجائش رہتی ہے،لیکن تین طلاق کے بعدرُ جوع کی گنجائش نہیں رہتی ۔ <sup>(۳)</sup>

m:...ا گرشو ہر طلاق دے کر مکر جائے اور کوئی گواہ بھی موجود نہ ہوتو عورت نے اگراینے کا نوں سے تین طلاق کے الفاظ سے ہوں تو عورت کے لئے حلال نہیں کہاس شوہر کے پاس رہے، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں نے نا کار ہوگی۔ایسی عورتوں کے لئے جن کواً یام آتے ہوں،طلاق کی عدت تین حیض ہے۔ طلاق اگر یا کی کے زمانے میں دی گئی ہوتو طلاق کے بعد جب تین حیض گزرجا ئیں اورعورت تیسرے چیض سے پاک ہوکر عنسل کر لے تو عدت پوری ہوگئی۔اس کے بعدا گروہ چاہے تو دُوسراعقد کرسکتی ہے۔اورا گرطلاق حیض کی حالت میں دی گئی ہو،تو بیچیض عدّت میں شارنہیں ہوگا ، بلکہاس حیض کے بعد جبعورت پاک ہوگی اور دوبارہ ایام شروع ہوں گے تب سے تین حیض شار کئے جا کیں گے،ان مسائل کے لئے'' بہشتی زیور'' کا مطالعہ کریں۔

ان مسائل کی روشنی میں جب آپ کے شوہرنے آپ کے سامنے تین چار مرتبہ طلاق دے دی تو طلاق واقع ہوگئی ، اور آپ کی عدّت بھی ختم ہوگئے۔آپ چاہیں تو دُوسری جگہ عقد کر علق ہیں ،مگر پہلے شوہر کے پاس جانا جائز نہیں ۔اور تین طلاق کے بعداس سے دوبارہ نکاح کی بھی گنجائش نہیں رہی۔

#### حالت ِحیض میں بھی طلاق ہوجاتی ہے

سوال:...میرے شوہرنے مجھے سخت غصے میں لفظ'' میں نے مجھے طلاق دی، میں نے مجھے طلاق دی'' پھر دوتین جملے بُر ابھلا کہا، پھرکہا کہ:'' جاچلی جااب میں نے تجھے طلاق دے دی ہے۔'' میراشو ہر بعد میں بھی کئی بارکہتا رہا کہ:'' طلاق دی'' وغیرہ ۔بھی ایک بار، بھی دو بار، تین باریاد نہیں کہ کہایانہیں، کیونکہ ہر باریہی کہا کہ تیسری بارکہا تو بر باد ہوجائے گی، دوتین بار جب کہا جب میں نا یاک (حیض کی حالت میں )تھی ، پھر بھول گئے یہ باتیں الیکن میں شدیداذیت میں گرفتار ہوں کہ کیا کروں؟

جواب: ... آپ کے بیان کے مطابق شو ہر طلاق کے الفاظ تین بار سے زائد استعال کر چکا ہے، اس لئے اب مصالحت کی گنجائش نہیں، دونوں ایک دُوسرے کے لئے حرام ہو چکے ہیں۔آپ کے شوہر کو بیغلط نہی ہے کہ طلاق کے الفاظ بیک وقت تین بار کہے جائیں تو طلاق ہوتی ہے در نہیں۔ یہ وہم غلط ہے، شریعت نے مرد کوکل تین طلاقوں کا اختیار دیا ہے، اب خواہ کو کی صحف یہ اختیار ایک ہی

<sup>(</sup>١) وإذا طلق الرجل إمرأته في حالة الحيض وقع الطلاق لا النهي عنه لمعنى في غيره فلا ينعدم مشروعيته. (اللباب في شرح الكتاب ج: ٢ ص: ١٦٩ ، كتاب الطلاق، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٢) ويستحب له أن يراجعها لقوله عليه السلام لعمر: مر إبنك فليراجعها، وقد طلقها في حالة الحيض، وهذا يفيد الوقو ع. (هداية ج:٢ ص:٣٥٧، كتاب الطلاق، باب طلاق السُّنَّة).

<sup>(</sup>٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ..... لم تحل له حتّى تنكع زوجًا غيره. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) والمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه. (شامي ج:٣ ص: ٢٥١).

 <sup>(</sup>۵) "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُرَّءِ" (البقرة: ۲۲۸).

بار استعال کرے یا متفرق طور پر کرے، جب تیسری طلاق دے گاتو بیوی حرام ہوجائے گی۔اور آپ کا خیال ہے کہ چیف کی حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی ، یہ خیال بھی غلط ہے، حیض کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں ، کسکین اگر کوئی اس حالت میں طلاق دے دے تو وہ بھی واقع ہوجاتی ہے۔ (۲)

### طلاق غصے میں مہیں تو کیا پیار میں دی جاتی ہے؟

سوال:...میرے شوہرغصے میں کئی بارلفظ" طلاق" کہہ چکے ہیں،مگروہ اس بات کوشلیم نہیں کرتے ، کہتے ہیں:" غصے میں طلاق نہیں ہوتی'' جبکہ میں کہتی ہوں کہ طلاق ہر حال میں ہوجاتی ہے۔میری شادی کوصرف دوسال ہوئے ہیں اس درمیان تقریباً ۲۰ بارلفظ" طلاق" كهه يك بين، ذراذراى بات پرطلاق دے ديتے بين اور پھررُ جوع بھى كركيتے بيں \_ غصے ميں كہتے بين كه: "ميں نے تخجے طلاق دے دی ہے، مگر پھر بھی تم بے غیرت بن کرمیرے گھر میں رہتی ہو۔'' پھر جب غصہ ختم ہوجا تا ہے تو کہتے ہیں:'' تم اس گھر میں رہوگی تم تو میری بیوی ہوا در ہمیشہ رہوگی۔''

جواب:...جاہلیت کے زمانے میں بیدستورتھا کہ بدمزاج شوہر جب حاہتا طلاق دے دیتااور پھر جب حاہتا رُجوع کر لیتا، سو بارطلاق دینے کے بعد بھی رُجوع کاحق سمجھتا۔'' اسلام نے اس جاہلی دستور کومٹادیا اور اس کی جگہ بیہ قانون مقرّر کیا کہ شوہر کو دو بار طلاق کے بعدتو رُجوع کاحق ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہوجائے گی، شوہر کورُجوع کاحق نہ ہوگا، " ) سوائے اس صورت کے کہ اس مطلقہ عورت نے عدّت کے بعد کسی اور جگہ نکاح کرکے وظیفہ 'زوجیت ادا کیا ہو، پھروہ وُ وسرا شوہر مرجائے یا طلاق دے دیے تو اس کی عدت ختم ہونے کے بعدعورت پہلے شوہر کے لئے حلال ہوگی (۵۰ آپ کے شوہرنے پھر سے جاہلی دستورکوزندہ کردیا ہے،آپ اس کے لئے قطعی حرام ہو چکی ہیں،اس منحوس سے فوراً علیحدگی اختیار کر لیجئے۔اس کا بیکہنا بالکل غلط ہے کہ:

<sup>(</sup>١) وطلاق الموطوءة حائضًا بدعي أي حرام للنهي عنه الثابت ضمن الأمر في قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، وقوله عليه السلام لابن عمر رضي الله عنهما حين طلّقها فيه ما هكذا أمرك الله ولإُجماع الفقهاء على أنه عاص ...إلخ. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٢٦٠،٢٥٩ ، كتاب الطلاق، طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٢) گزشته صفح کا حاشیه نمبرا ملاحظه مو ـ

الطلاق مرّتان ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد وكانت عندهم العدّة معلومة مقدّرة وكان هذا في أوّل الإسلام برهة يطلق الرجل إمرأته ما شاء من الطلاق فإذا كادت تحل من طلاقه راجعها ما شاء ... إلخ. (تفسير القرطبي ج:٣

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تُحِلُّ لَهُ مِنْ ابَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " (البقرة: ٢٢٩ - ٢٣٠). (٣) "الطُّلَاق مَرَّتَان

<sup>(</sup>۵) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ...... لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها أي يطأها ثم يطلقها أو يموت عنها لأن حل المحلّية باق. (اللباب في شرح الكتاب ج: ٢ ص: ١٨٣). تفصيل كے لئے ملاحظ ، ١٠ الجوهرة النيرة ج:٢ ص:٢٨ ١ ـ

'' غصے میں طلاق نہیں ہوتی'' طلاق غصے میں نہیں تو کیا پیار میں دی جاتی ہے ...؟<sup>(۱)</sup>

### طلاق کے گواہ موجود ہوں توقشم کا کچھاعتبار نہیں

سوال:...میرے داماد نے میری لڑکی کومیرے اور میری بیوی اور گھر کے سارے افراد کے سامنے کئی مرتبہ طلاق دی ہے، بلکہ ہمارے محلے میں آ کر انتہائی مشتعل انداز میں گالی گلوچ کے ساتھ اہل محلّہ سے مخاطب ہوکر کئی مرتبہ اس مخص نے کہا کہ: '' میں پورے ہوش وحواس کے ساتھ محلّہ والوں کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کوطلاق دی ہے،طلاق دی ہے، طلاق دی ہے۔'' اس وقت محلّہ والے بہت سارے موجود تھے، اب وہ اتنے گواہ ہونے کے باوجوداس دی گئی طلاق سے منحرف ہور ہاہے اور بڑی بڑی قشمیں کھا تا ہے، یہاں تک کہ وہ قر آن شریف بھی اُٹھانے کو کہتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے، اس تمام واقعے کو **مد**نظر رکھتے ہوئے بتائے کہ شریعت کے مطابق پیطلاق ہوگئی یانہیں؟

جواب:..طلاق کے گواہ موجود ہیں تواس کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ،شرعاً طلاق ہوگئی۔ <sup>(۲)</sup>

### اگر کوئی زبانی تین طلاق دینے کے بعد بیوی کوئنگ کرے تو بیوی کیا کرے؟

سوال:..مولانا! میں آپ کے کالم سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں الیکن طلاق کے مسائل میں آپ کے جوابات سے مطمئن نہیں ہو پایا۔آپ فتویٰ دیتے ہیں کہ مرد نے جیسے ہی تین طلاق کے لفظ ادا کئے ،اس کی موجودگی یاغیرموجودگی میں کسی گواہ کی موجودگی یا غیرموجودگی میں طلاق فوراْ واقع ہوگئی ، وہ عورت اب عدت کے بعد کہیں بھی شادی ( نکاح ) کی حق دار ہوگئی لیکن اس عورت کے پاس کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے کہاس کے خاوند نے اسے طلاق دے دی ہے،ابا گرکوئی خاونداینی سابقہ بیوی کو پریشان کرنا جا ہے تو اس پرکوئی روک ٹوکنہیں ۔ وہ خاتون جیسے ہی نکاح کرے گی ، وہ مریض شخص فورأ عدالت کا درواز ہ کھٹکھٹائے گااوروہ خاتون اپنے نئے خاوند کے ساتھ زِنا کے اِلزام میں حدود توانین یاملکی قوانین کے تحت موجبِسزا قرار پائی، حالانکہ آپ کے فتوے کے مطابق اس کا بیہ عمل جائز ہے۔آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ کچھ عرصہ پیشتر پروین ،غلام سروَ ردواً فراد پراس اِلزام میں مقدمہ چل کرسزا ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں مولا ناجعفر شاہ تھاواری کی ایک کتاب مسئلہ طلاق کا مطالعہ کیا تھا، کیکن ان کا موقف آپ کے علم میں بھی ہوگا ، انہوں نے ا پے نقطہُ نگاہ کے دلائل کے لئے قر آ نِ حکیم کی رہنمائی حاصل کی ہے۔مولا نا! مجھے یو چھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں مولا ناجعفرشاہ پھلواری کے دلائل زیادہ مضبوط نہیں؟ اور سیح طریقہ یہی نہیں ہونا جا ہے جومولا نا تھلواری نے تحریر کیا ہے؟ مولا نا کے نقطۂ نگاہ کے مطابق

<sup>(</sup>١) يقع طلاق كل زوج إذا كان بالغًا عاقلًا ...إلخ. (عالمگيري ج:١ ص:٣٥٣). أيضًا: طلاق الغضبان: ...... فإن ظل الشخص في حالة وعمي وإدراك لما يقول فيقع طلاقه وهذا هو الغالب في كل طلاق يصدر عنه الرجل لأن الغضبان مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق وطلاق وغيرها. (الفقه الإسلامي وأدلّته ج: ٧ ص: ۳۱۵، شامی ج: ۳ ص: ۲۲۲)۔

<sup>(</sup>٢) وفي الظهيرية إذا شهد اثنان على إمرأة أن زوجها طلقها ثلاثًا ..... وقالًا كان ذلك في العام الماضي جازت شهادتهما وتأخيرهما لا يوهن شهادتهما. (شامي ج: ٥ ص: ٢٣ م، باب التحالف).

حکومت ِ پاکستان کا تر تیب دیا ہوا طریقہ طلاق کے سلسلے میں میرے خیال میں سیحے قرار پا تا ہے۔

جواب:...تین طلاق اگر زبانی دے دی جائیں تب بھی واقع ہوجاتی ہیں'' اور عدت کے بعدعورت کو دُوسری جگہ نکاح کرلینا جائز ہے۔اگر کوئی شخص ایسا بے دین ہے کہ تین طلاق دینے کے بعد مکر جاتا ہے تواس سے طلاق تکھوالینی حاہے تا کہ إنكار كی گنجائش نهرہ، اور اگر وہ لکھ کرنہیں دیتا تو عورت کو جاہئے کہ عدالت سے رُجوع کر کے فنخ نکاح کی ڈگری حاصل کرے۔الغرض طلاق توزبانی واقع ہوجاتی ہے، کیکن بے دِین شوہر کے شرہے بچنے کے لئے مندرجہ بالا تدبیر پڑمل کیا جاسکتا ہے۔

### تین طلاق لکھ کرلڑ کے سے زبردستی دستخط کروانے سے طلاق واقع نہیں ہوئی

سوال:...ایک بالغ لڑکا اپنی مرضی ہے ایک بالغ لڑکی ہے نکاح کر لیتا ہے،لڑکی کے والدین رضامند تھے کیکن لڑکے کے والدین ناراض تھے، نکاح کے بعدلا کے کے والد نے لڑ کے کو گھر میں قید کرلیا اور ہیں روپے کے اسٹامپ پیپر پراً زخود تین طلاق لکھے کر بیٹے سے زبردی دستخط کرا لئے ، جبکہ لڑکا دِل سے طلاق نہیں دینا جا ہتا تھا،لڑ کے نے موقع پا کر ہیں روپے کے اسامپ ہیپر پر دوگوا ہوں کی موجودگی میں رُجوع کرلیا اور بیوی کو گھر لے آیا۔لڑ کے کے باپ کا کہنا ہے کہ چونکہ وہ رضامندنہیں تھا،اس لئے نکاح نہیں۔ براہِ مهربانی شرعی مسئلہ واضح فر مائیں۔

جواب:...اگرنکاح لڑکی کے والدین کی رضامندی کے ساتھ ہوا ہے تو یہ نکاح سیجے ہے، اورلڑ کے کے باپ نے خود طلاق نامہ لکھ کرلڑ کے سے جوز بردی دستخط لے لئے ، اس سے نکاح فٹخ نہیں ہوا ، اور طلاق واقع نہیں ہوئی ، '' اورلڑ کے نے گواہوں کے سامنے جوطلاق سے رُجوع کیا، وہ لغوتھا،اس لئے کہ جب طلاق واقع ہی نہیں ہوئی تو رُجوع کی ضرورت نہ تھی، واللہ اعلم!

#### جبری طلاق کے واقع ہونے پر اِعتراض اوراُس کا جواب

سوال:...آپ کی کتاب'' آپ کے مسائل اوراُن کاحل'' حصہ پنجم کے صفحہ: ۳۳۳ پر علامہ کوٹری کے مضمون سے بیہ اِشکال ذ ہن میں آیا کہ جبری طلاق عندالا حناف واقع نہیں ہوتی ،حضرت علی کا فیصلہ اس میں ذِکر ہوا ہے، جبکہ بندے کے ذہن میں تو یہ ہے کہ عندالاحناف جبری طلاق واقع ہوجاتی ہے،اُمید ہےرہنمائی فر ماکر اِشکال وُ ورفر مائیں گے۔

جواب:..اس میں جراً حلف لینے کا ذِ کر ہے،اور جبراً حلف لینے سے حلف ہوجائے گا،اب حلف اُٹھانے کے بعداس فعل کو كرنا حضرت على كيزويك جرك تحت آتا ہے، اور ہمارے إمامٌ كيزويكنہيں، والله اعلم!

کیاز بردستی اسلحے کے زور پر لی ہوئی طلاق واقع ہوجاتی ہے؟'

سوال:...آپ نے ایک سوال کے جواب میں فر مایا تھا کہ زبردتی یا د باؤ کے تحت دی گئی طلاق بھی طلاق شار ہوگی ، ایسی

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشی نمبرا ملاحظه بو ـ

<sup>(</sup>٢) فلو أكره على أن يكتب طلاق إمرأته فكتب لا تطلق. (شامى ج: ٣ ص: ٢٣١).

صورت میں ایک وڈیرے یا سردارکو جب کسی کی بیوی پیندآ جائے تو وہ اپنے آ دمیوں یا اسلیے کے زور پراس کوطلاق پرمجبور کرسکتا ہے، الی صورت میں کیا طلاق ہوگئی؟

جواب:..اسلح کے زورہے اگراس کوکوئی آ دمی قبل کرد ہے قبل ہوگا پانہیں...؟ای طرح اگراسلح کے زورہے کسی کی بیوی کوطلاق دِلواد ہے قبل ہوگا یا نہیں ۔۔۔؟ کوطلاق دِلواد ہے قبل ہوگا ان ہے ہوتا ہے کہ ہوتا ہے تہ ہوتا ہے تہ ہوگا ہاں ہے تہ ہوگا ہارگر ہوا تے تمام معاملات کو پہیں نمٹانا چاہتے ہیں ،اور آخرت پر گویا ایمان ،ی نہیں ، حالانکہ اصل حساب و کتاب تو قیامت میں ہوگا ،اگر کسی نے کئی کی بیوی کونا جائز طلاق دِلوائی تو قیامت کے دن جکڑا ہوا آئے گا۔ (۱)

#### حلاله کروانے کے بعدز بردستی طلاق لینااوراس کی شرعی حیثیت

سوال:...زیدنے اپنی بیوی ہندہ کا حلالہ کروایا، حلالہ کے لئے جس شخص سے ہندہ کا نکاح پڑھوایا، ایک رات کے بعد دُوسرے دِن اس شخص کوطلاق دینے کے لئے زبردی مجبور کیا، سینے پر گولی رکھ کرطلاق لی تا کہ زیدخود ہندہ سے دوبارہ نکاح پڑھوا لے، کیا بیقر آن وسنت کی روشنی میں دُرست ہے؟

جواب:...حدیث شریف میں حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں پرلعنت آئی ہے'' پس بیر حلالہ اُس حدیث کا مصداق ہے ،اس طرح زبردی طلاق لینااس کے حرام اور موجبِ لعنت ہونے میں تو کسی کو کلام نہیں ،البتہ ایس طلاق واقع ہوجاتی ہے بائہیں؟اس میں اِختلاف ہے ،حنفیہ کے نزدیک طلاق ہوجاتی ہے ،دیگرائمہ کے نزدیک نہیں ہوتی۔ (۳)

سوال:...طلاق دینے کا سیجے طریقۂ کارکیا ہے؟ بالخصوص جب علاء میں بھی آپس میں اِختلاف ہے اور قانون بھی قر آن وسنت کےمطابق نہیں ہے۔

جواب: بینچی طریقہ یہ ہے کہ جب مورت اُیام ہے پاک ہوجائے تواس سے صحبت کئے بغیرایک طلاق دیدے، یہاں تک کہاں کی عدّت ختم ہوجائے۔ اِمام ابوحنیفہ ؒ کے نز دیک بیک وقت تین طلاق دینا مکروہ ہے، لیکن واقع ہوجا کیں گی،اور اِمام شافعیؒ

<sup>(</sup>١) يقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلًا بالغًا سواء كان حُرًّا أو عبدًا طائعًا أو مكرهًا. (عالمكيرى ج: ١ ص:٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلِّل والمحلِّل له. (مشكواة ص:٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) وطلاق المكره واقع خلافًا للشافعي. (هداية ج: ٢ ص: ٣٥٨). أيضًا: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدّهنَ جدِّ، وهزلهنَ جدِّ: النكاح والطلاق والرجعة. (ترمذي ج: ١ ص: ٢٢٥). وعن صفوان بن عمران الطائي، أن رجلًا كان نائمًا فقامت إمرأته فأخذت سكينًا، فجلست على صدره فقالت: لتطلقني ثلاثًا أو لأذبحنك! فطلقها ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذالك، فقال: لا قيلولة في الطلاق. (اعلاء السُّنن ج: ١ ١ ص: ١٥١ ، طبع إدارة القرآن). تقصيل كل ملاظهو: إعلاء السُّنن ج: ١ ١ ص: ٢٠١ ، طبع مجلس علمي، نصب الراية ج: ٣ ص: ٢٠٢ ، طبع بيروت.

 <sup>(</sup>٣) فالأحسن أن يطلق الرجل إمرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها. (هداية ج:٢
 ص:٣٥٣، كتاب الطلاق، باب طلاق السُّنَة).

کے نز دیک تین بیک وقت دینا بھی بغیر کراہت کے جائز ہے۔

### یولیس کے ذریعے زبردستی لی ہوئی طلاق کی شرعی حیثیت

سوال:...ایک شخص نے ایک عورت سے شادی کی ، بعد میں تعلقات کشیدہ ہو گئے ،لڑکی اپنے میکے چلی گئی ،لڑکی والوں نے لڑ کے والوں کو بلایا کہ آؤ صلح کرتے ہیں، جب بی آ گئے تو پولیس کی مدد سے ان سے بادِلِنخواستہ تین طلاقیں لڑ کے سے کھوالیں، آیا یہ طلاقيں واقع ہوگئی ہیں یانہیں؟

جواب:...اگرلڑ کے نے خود طلاقیں لکھیں تو واقع ہوگئیں، اور اگر کسی کے لکھے ہوئے پر دستخط کئے تو طلاقیں واقع نہیں ہوئیں'' اورزبردسی کا وَبال پولیس والوں کی گردن پررہے گا،جس کے نتیجے میں ان کی بہوبیٹیوں کواسی عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ پولیس والے جولوگوں پرالیی زیاد تیاں کرتے ہیں اُن کو اِن کاخمیاز ہ بھگتنا ہوگا،قبر میں بھی ،اورحشر میں بھی۔

### كياعورت شوہر سے زبردستی طلاق لے علق ہے؟

سوال:...شریعت ِاسلام میں کیاعورت مرد ہے زبردی اور جرأ طلاق لے سکتی ہے؟ جبکہ اس وقت مرد کی نیت اور إراده طلاق دینے کا نہ ہو،تو کیا طلاق ہوجاتی ہے یانہیں ہوگی؟ا گرنہیں ہوگی تواس کا کیا کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟اورشریعتِ اسلام اس بارے میں کیا فتو کی دیت ہے؟

**جواب:...اگرعورت کے زبردی کرنے پرشو ہرنے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہوجائے گی۔** <sup>(\*)</sup>

### ا کر بیوی زبردسی طلاق کے دستخط لے لیو طلاق کا حکم

سوال:...میری بیوی نے زبردی میری مرضی کےخلاف طلاق کے دستخط لئے ، کیا طلاق ہوگئی؟ کیونکہ میرا دِل نہیں مانتا، اس صورت میں کوئی مصالحت کی گنجائش ہے؟

جواب:...اگرتین طلاق کی تحریر لکھ کر اس پر دستخط لئے تو آپ کی مرضی ہویا نہ ہو، تین طلاقیں واقع ہوگئیں'' اب

<sup>(</sup>١) وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة، أو ثلاثًا في طهر واحد، فإذا فعل ذالك وقع الطلاق وكان عاصيًا، وقال الشافعي: كل طلاق مباح لأنه تصرف مشروع حتّى يستفاد به الحكم ...إلخ. (هداية ج: ٢ ص:٣٥٥، كتاب الطلاق، باب طلاق السُّنَّة، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

 <sup>(</sup>٢) الكتابة ..... إن كانت مرسومة يقع الطلاق نوئ أو لم ينو ..... بأن كتب أما بعد فأنت طائق فكما كتب هذا يقع الطلاق. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۳۷۸، کتاب الطلاق، الباب الثانی، الفصل السادس).

<sup>(</sup>m) فلو أكره على أن يكتب طلاق إمرأته فكتب لا تطلق. (شامى ج: m ص: ٢٣١).

<sup>(</sup>٣) يقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلًا بالغًا. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٣).

<sup>(</sup>۵) الكتابة ..... ان كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو . (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٤٨).

مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں ،البتہ اگرا یک یا دوطلاق دی ہیں تو عدّت سے پہلے مصالحت ہوسکتی ہے ، اور عدّت کے بغیر دو ہارہ نکاح ہوسکتا ہے۔

### کیا طلاق والے کاغذ پرشو ہر سے زبردستی دستخط کروانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟

سوال:...اگرکوئی شخص اپنی بیوی کوطلاق دینانه چاہے،لیکن گھر کے وُ دسرے اَفراد،مثلاً: بڑا بھائی وغیرہ اس پر دباؤ ڈالیس اور کاغذات وغیرہ تیار کرلیس اور ٹارچر کرکے زبردتی اس سے دستخط کروالیس، کاغذ کورٹ کا ہواور اس پر تمین طلاقیں درج ہوں، تو کیا طلاق واقع ہوتی ہے، براہ کرم اس طلاق واقع ہوتی ہے، براہ کرم اس مسئلے پردوشنی ڈالیس۔

جواب:...جومسئلہ آپ نے لکھا ہے ،اگراس شخص نے زبان سے طلاق کے الفاظ نہیں کیے اور نہ خودا پے قلم سے طلاق کے الفاظ تحریر کئے ، بلکہ دُوسروں کی تحریر پراس سے زبردتی دستخط کروائے گئے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی ۔ (۳)

### كيا تين طلاقين زبردسى لكھواكر پڙھوانے سے طلاق واقع ہوگئى؟

سوال: ...طلاق کے مسئلے پرایک فتو کی مطلوب ہے۔ مسئلہ پھھاس طرح ہے کہ ایک شخص نے ایک و وسری شادی اپنی پہلی ہوی سے خفیہ طور پرکر لی، پہلی ہوی سے ایک لڑکا اور ایک لڑکا ور ایک کے پُرز ور اِصرار پراُس نے ایک طلاق و وسری ہوی کو اس نیت ہوا ہوگئی، سے دِی کہ وہ بعد میں رُجوع کر لے گا۔ اُس نے بعد میں ہوی سے رُجوع بھی کرلیا، جس کی دوبارہ اِطلاع اُس کی پہلی ہوی کو ہوگئی، اُس نے پھراُس کے بھائیوں کو بلایا اور اُسے دوبارہ طلاق دینے کے لئے مجبور کیا گیا، یہاں تک کہ اُسے جان سے مارد سنے کی دھمکی دی گئے۔ دِل میں طلاق دینے کی کوئی نیت نہیں تھی ، محض تشدّد اور دباؤ کی اور مارا پیٹا بھی ، اور تمام کاروبار سے محروم کردینے کی بھی دھمکی دی گئے۔ دِل میں طلاق دینے کی کوئی نیت نہیں تھی ، محض تشدّد اور دباؤ کی وجہ سے مجبوراً طلاق ترح ریم کرائی گئی ، اور اُسے وہ طلاق نامہ پڑھوا کر دستخط کرائے گئے ، اس طلاق نامے پر تینوں طلاقیں کیمشت کھی گئیں۔ چونکہ اِس شخص کا طلاق کا اِر ادہ بالکل نہیں ہے ، اس لئے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ قرآن وصدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا حل بیان فرمادیں۔

 <sup>(</sup>۱) وإذا طلق الرجل تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدّتها ...... لقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف.
 (هداية ج: ۲ ص: ۳۹۳، كتاب الطلاق، باب الرجعة، طبع شركت علميه).

<sup>(</sup>٢) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدّتها وبعد إنقضاء عدّتها لأن حل المحلية باق، لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله. (اللباب في شرح الكتاب ج:٢ ص:١٨٢، ١٨٣) كتاب الرجعة، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٣) وفي البحر أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق فلو أكره على أن يكتب طلاق إمرأته فكتب لا تطلق، لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة بإعتبار الحاجة ولا حاجة هنا. (شامي ج:٣ ص:٢٣١، كتاب الطلاق).

### جواب:...طلاق نامه لکھ کر جب زبان سے سنادیا تو طلاق واقع ہوگئی، واللہ اعلم!<sup>(1)</sup>

#### ز بردستی طلاق

سوال:...میرے والدین نے مجھے بہت تنگ کیا کہتم اپنی بیوی کوطلاق دے دو،کیکن میں طلاق دینے پر رضامندنہیں تھا، کیونکہ میں اپنا گھر بسانا جا ہتا تھا،کیکن میرے والدنے اور کچھ بڑوں نے مجھے مجبور کیا،کیکن میں نے پھر بھی کہا کہ میں طلاق نہیں وُوں گا، تومیرے والدنے ان آ دمیوں کو کہا کہ اگریلڑ کا طلاق نہیں دیتا تواہے جیل جھیج دو، میں غریب آ دمی مجبور ہو گیااور کچھ ڈربھی گیا جس کی وجہ سے میں نے'' طلاق،طلاق،طلاق' تین بارکہا، جبکہ میں نے ندانی بیوی کا نام لیااور ندہی اشارہ کیا صرف منہ سے تین بارمجبوری کی طلاق کہددیا۔اور جب میں نے طلاق دی اس وقت میری بیوی حاملے تھی ،اب آپ سے گزارش ہے کہ مجھے آپ قر آن وحدیث کی روشنی میں بتا ئیں کہ طلاق ہوگئی یانہیں؟

جواب:... چونکہ گفتگوآپ کی بیوی کی طلاق ہی کی ہورہی تھی ،اس لئے جب آپ نے '' طلاق ،طلاق ،طلاق'' کہا تو گو بیوی کا نام نہیں لیا مگر طلاق بیوی کی طرف ہی منسوب ہوگی، اور چونکہ آپ نے دوصورتوں میں سے ایک کوتر جیح دیتے ہوئے بطورِخود طلاق دی ہے،اگر چہوالد کے اِصرار پر دی ہے،لیکن دی ہےا ہے اِختیاراور اِرادے ہے،اس لئے تین دفعہ طلاق واقع ہوگئی، آپ دونوں ایک دُ وسرے کے لئے حرام ہو گئے ، بغیر تحلیلِ شرعی کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا 🖰 والدصاحب سے کہئے کہ ان کی مراد تو پوری ہوگئی،اب آپ کی شادی دُوسری جگه کردیں۔

#### مختلف الفاظ استعال کرنے ہے کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟

سوال:..'' میں تمہیں طلاق دیتا ہوں ، آج ہے تو میرے اُوپر حرام ہے ، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں ، اب تو میرے لئے الی ہے جیسے میری بہن' ندکورہ بالا چار جملےلکھ کرشو ہرکسی بچے کے ہاتھ اپنی بیوی کو بھیج دیتا ہے، جبکہ اس کی بیوی پڑھی لکھی نہیں ہے اور اس کی بیوی پہلے سے حاملہ ہے اور خط لینے ہے بھی انکار کرتی ہے ، کیا ایسی صورت میں طلاق واقع ہوگئی؟ جبکہ مذکورہ بالا جملوں سے

 (١) يقع طلاق كل زوج إذا كان بالغًا عاقلًا سواء كان حرًّا أو عبدًا، طائعًا أو مكرهًا. (الفتاوى العالمگيرية ج: ١ ص:٣٥٣). أيضًا: الكتابة على نوعين: مرسومة وغيرمرسومة ...... وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو. (فتاوى شامى، باب الطلاق، مطلب في الطلاق بالكتابة ج: ٢ ص: ٢٣١) ـ

 (٢) لو أراد طلاقها تكون الإضافة موجودة ..... ولا يلزم كون الإضافة صريحة في كلامه لما في البحر لو قال: طالق فقيل له من عنيت فقال: إمرأته طلقت إمرأته و (شامي ج: ٣ ص: ٢٣٨، مطلب "سن بوش" يقع به الرجعي) ـ

(٣) ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ...... ولو عبدًا أو مكرها فإن طلاقه صحيح. (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص: ٢٣٥). أيضًا: عن صفوان بن عمران الطائي أن رجلًا كان نائمًا فقامت إمرأته، فأخذت سكينًا، فجلست على صدره، فـقـالت: لتطلقني ثلاثًا أو لأذبحنك! فطلقها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له ذالك، فقال: لا قيلولة في الطلاق. (اعلاء السُّنن ج: ١١ ص: ١٨٣ ، باب عدم صحة طلاق الصبي والمحنون والمعتوه ... إلخ).

(٣) "ٱلطَّلَاقَ مَرَّتَانِ فَامُسَاكٌ بِمَعُرُوفِ أَوْ تَسُرِيُحٌ بِإِحْسَان ..... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةُ" (البقرة: ٢٢٩-٢٣٠). أيضًا: اللباب في شرح الكتاب ج: ٢ ص: ٨٣١ ، طبع قديمي.

صاف ظاہر ہے کہ طلاق نامہ تحریر کرتے وقت اس کی نیت کیاتھی ،شوہرا پی تحریر پر قائم بھی ہے۔ جواب:..اس صورت میں پہلے تین فقروں سے تین طلاق واقع ہو گئیں اور چوتھا فقر ہ لغور ہا۔ (۱) '' آزاد کرتا ہوں'' صرح طلاق ہے، تین دفعہ کہنے سے تین طلاقیں ہو گئیں

سوال:... میری شادی ۱۹۸۹ ، نومبر میں ہوئی تھی، مگر پچھ ایسے حالات رہے کہ دونوں کے درمیان کسی طرح سے بھی انڈراسٹینڈ نگ نہیں ہوئی، دن بدن حالات خراب ہوتے گئے ، اس گزرے پیرکومبری بیوی کے والداور بڑے بھائی گھر پرآئے ، کافی بحث ومباحثے کے بعد میں نے دونوں حضرات اور میرے والداور بڑے بھائی کے سامنے لڑکی کی غیر موجود گی میں یہ الفاظ تین مرتبہ و مرائے جو درج ذیل ہیں:'' آج سے میں (لڑکی کانام لے کر) آزاد کرتا ہوں، آج سے میں (لڑکی کانام لے کر) آزاد کرتا ہوں، آج سے میں (لڑکی کانام لے کر) آزاد کرتا ہوں، آج سے میں (لڑکی کانام لے کر) آزاد کرتا ہوں۔'' یہ الفاظ میں نے طلاق کی نیت ہی سے کہے ہیں، اب آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ ان الفاظ کی اسلامی اور دینی حقیمیت کیا ہے؟ کیونکہ میرے والداوران کے والد صاحب کہتے ہیں کہ ان الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جواب: …'' آزاد کرتا ہوں'' کے الفاظ صرح طلاق کے ہیں'' لہذا صور سے مسئولہ میں تین طلاقیں واقع ہوگئیں، میاں بیوی ایک دُومرے کے لئے حرام ہوگئے ، اب نہ مصالحت کی گنجائش ہاور نہ حلالے شرعی کے بغیر دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ میاں بیوی ایک دُومرے کے لئے حرام ہوگئے ، اب نہ مصالحت کی گنجائش ہاور نہ حلالہ شرعی کے بغیر دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ (\*\*)

# "تم میری طرف سے آزاد ہو، جو جا ہوکرو، یہاں سے دفع ہوجاؤ" کئی مرتبہ کہنا

سوال:..لڑائیوں کے دوران میرے شوہر مجھ سے دومر تبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ:''تم میری طرف سے آزاد ہو، جو چاہے کرو، یہاں رہنا چاہتی ہور ہو، ورندا پنے گھر (ای کے گھر) چلی جاؤ''یا یہ کہ:''یہاں سے دفع ہو جاؤ'' کئی مرتبہ تو یہ بھی کہ:''اتنی دفعہ کہا ہے مگر جاتی نہیں ہے، منہ کواچھا کھانا پینا لگ گیا ہے' (واضح رہے کہ میرے میکے کے معاشی حالات کافی خراب ہیں، جس کومیرے شوہر بہت ہی گھٹیا جملوں میں جتاتے رہتے ہیں)۔

دُوسرے میہ کہ دِین معلومات ناکا فی ہونے کی بناپر مسائل کا نداق اُڑا نامثلاً (نعوذ باللہ) ان کی سزااس کئے نہیں مقرر کی گئی ہے کہ انہوں نے زِنا کیوں کیا، بلکہ اس کئے ہے کہ میہ کام دُوسرے نے دیکھ لیا، یا میہ کہ انسلام کے نام کے آگے '' خان' لگا کر کہنا مثلاً: '' عیسیٰ خان' '' مویٰ خان' (واضح رہے کہ میرے شوہر خان فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کواُونچانسب بتانے کے لئے ایسا کہتے ہیں)۔ میں نے پڑھا ہے کہ بعض باتیں منہ سے نکالنے سے نکاح ختم ہوجاتا ہے، مجھے بتا بیئے کہ میرے شوہر کی ان باتوں سے ایسا کہتے ہیں)۔ میں نے پڑھا ہے کہ بعض باتیں منہ سے نکالنے سے نکاح ختم ہوجاتا ہے، مجھے بتا بیئے کہ میرے شوہر کی ان باتوں سے

<sup>(</sup>۱) وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ...إلخ (شامي ج:٣ ص:٢٣٦). الصريح يلحق الصريح ويلحق البائن بشرط العدة والبائن يلحق الصريح الصريح ما لَا يحتاج إلى نية بائنًا كان الواقع به أو رجعيًا (الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الطلاق ج:٣ ص:٣٠١).

 <sup>(</sup>۲) بخلاف فارسية قوله سرحتک و هو "رها کردم" لأنه صار صريحًا في العرف. (شامي ج: ۳ ص: ۲۹۹).
 (۳) بخلاف فارسية قوله سرحتک و هو "رها کردم" لأنه صار صريحًا في العرف. (شامي ج: ۳ ص: ۲۹۹).

<sup>(</sup>٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ..... لم تحل له حتّى تنكع زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٩ ٩٩) وإن كان الطلاق، باب الرجعة، طبع مكتبه شركت علميه ملتان، أيضًا: عالمگيري ج: ١ ص: ٣ ٢٠٠٠، طبع رشيديه).

مارے نکاح پر کوئی اثریراہے؟

جواب: ... ''تم میری طرف ہے آزاد ہو''کے الفاظ صرح کے طلاق کے ہیں''کہذا دو دفعہ کہنے پر دوطلاقیں ہو گئیں۔اور'' دفع ہوجاؤ'' کے الفاظ اگر طلاق کی نیت سے کہتواس سے بھی طلاق ہوگئ۔ آپ نے شوہر کے جوالفاظ آفل کئے ہیں ان سے کفر کی بوآتی ہے ،ان کواس سے تو بہر نی چاہئے۔نکاح بھی مشکوک ہوگیا۔

" میں نے تہمیں آزاد کیا" تین دفعہ لکھنے والے کے نکاح کا شرعی حکم

جواب:...شرعی حیثیت تو میں نے پہلے بتادی تھی کہ ان الفاظ سے تین طلاقیں واقع ہوگئیں، اس کے بعد دونوں کا میاں بیوی کی حیثیت سے رہنابدکاری کے زُمرے میں آتا ہے۔تمہارے ماموں نے جو کچھ کیا، وہ سراسر فضول اور غلط تھا، کیونکہ طلاق ہوجانے کے بعد پھراس میں ترمیم کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔اور دُوسرے صاحب نے دوسورو پے لے کر جوفتو کی دیا، وہ محض غلط تھا۔ آپ کے ماموں اور دُوسرے عزیز وں کو بھی یقین ہوگا کہ بیفتو کی غلط ہے، مگر محض اپنی انا کور کھنے کے لئے '' کرائے کے فتوے'' کا سہارا لے کر آپ کو بدکاری میں مبتلا کئے رکھا۔ خلاصہ بیر کہ آپ کو تین طلاقیں ہو پھی جیں، اب آپ کا ان صاحب کے ساتھ بیوی کی حیثیت

<sup>(</sup>١) بخلاف فارسية قوله سرحتك وهو "رها كردم" لأنه صار صريحًا في العرف. (شامي ج:٣ ص: ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) فالكنايات لا تطلق بها إلا بنية أو دلالة الحال. (شامي ج: ٣ ص: ٢٩١، باب الكنايات).

ہے رہناجا ئرنہیں،فوراْعلیحدگی اِختیار کریں،اور جو کچھاب تک ہو چکا ہے اس پراللہ تعالیٰ ہے معافی مانگیں۔(۱)

شوہر کا کہنا کہ' میں نے اُسے آزاد کردیاہے، وہ میرا کیوں اِنتظار کررہی ہے؟'' کاشرعی حکم

سوال:...میرے شوہرزبان کے بہت گندے ہیں،اکٹرایے جملے کہ'' میں نے تمہیں آزاد کیا، یا طلاق دی''ان کی زبان پر رہتے ہیں، چھسال قبل میں لڑائی جھٹڑا کر کے میکے آگئی،اس وقت سے اب تک صرف ایک باررابطہ ہوا تو انہوں نے کسی بھی ذمہ داری کو اٹھانے سے اِنکار کردیا،اورلوگوں سے کہا کہ:'' میں نے ساجدہ کو آزاد کردیا ہے، وہ میرا اِنتظار کیوں کررہی ہے؟'' میں آپ سے اس مسئلے کاحل جا ہتی ہوں۔

جواب:..'' میں نے آزاد کردیا'' کالفظا گرتین دفعہ کہہ دیا جائے تو کچی طلاق واقع ہوجاتی ہے'' اس لئے آپ کااس کے ساتھ کوئی رشتہ بیں رہا،عدت پوری کرنے کے بعدا گرآپ جا ہیں تو دُوسری جگہ عقد کرسکتی ہیں،واللہ اعلم!

" میں تخصے علیحدہ کرتا ہوں''' میں تخصے طلاق دیتا ہوں''' میں تخصے آزاد کرتا ہوں'' کہنے سے کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟

سوال:... میں آپ ہے ایک گھریلومئلے کے بارے میں فتویٰ لینا چاہتی ہوں،مئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے جھڑے میں شوہرنے بیوی ہے بیالفاظ کے:

ا:...'' میں تخھے آج سے علیحدہ کرتا ہوں۔''

۲:...'' میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔''

m:..." میں تجھے آ زاد کرتا ہوں۔''

جبکہ شوہر یہ کہتا ہے کہ'' میں نے ایک طلاق دی ہے''۔ایک چھوٹی بچی بھی ہےاوراس بات کو پانچ مہینے ہو گئے ہیں، جبکہ جھڑے کے ڈیڑھ ماہ بعد میراشو ہرمیرے کو لینے کے لئے میرے گھر آیا تھا،اوراُس نے میرے کو بہت سمجھایااور گھر جانے کے لئے بہت ضد کی، گرمیںاُس کے ساتھ نہیں گئی۔

جواب:...اگرشوہر إقرار کرتا ہے کہ اس نے بیتین الفاظ کہے تھے تو تین طلاقیں واقع ہوگئیں ،اس کے بعد شوہر کا بیکہنا کہ

<sup>(</sup>١) "اَلطَّلَاقْ مَرَّتَانِ .... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوُجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢٢٩-٢٣٠).

 <sup>(</sup>٢) بخلاف فارسية قوله سرحتك وهو "رها كردم" لأنه صار صريحًا في العرف. (شامى ج:٣ ص: ٢٩٩). وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٩٩٩).
 كتاب الطلاق، باب الرجعة).

" میں نے ایک طلاق دی تھی" اس کا اعتبار نہیں" واللہ اعلم!

" میں نے تجھے چھوڑ دیا" بیطلاق کے الفاظ ہیں ،اس کے بعد میاں بیوی کا تعلق جائز نہیں

مؤرخہ ۸رجون۱۹۸۹ء تا ۱۵ اراپریل ۱۹۹۰ء تک عبداللہ اور فاطمہ کے درمیان کی قتم کی رجعت نہیں ہوئی ہے۔ جواب:...'' میں نے تمہیں جھوڑ دیا'' کے الفاظ اُردومحاورے میں صرح طلاق کے الفاظ ہیں۔'' جب بیہ الفاظ تین بار دُہرائے تو ان سے تین طلاقیں واقع ہوگئیں اور دونوں ایک دُوسرے کے لئے قطعی حرام ہوگئے ، بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ نکاح کی بھی گنجائش نہیں رہی۔''

اس لئے عبداللہ کا یہ کہنا کہ طلاق نہیں ہوئی اور مطلقہ کوزبرد تی بیوی بنا کررکھنا قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ فاطمہ کو چاہئے کہ وہ عدت کے بعد جہاں چاہے اپنا عقد کر لے،عبداللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہا، اور دونوں کا ایک گھر میں رہنا بھی جائز نہیں، واللہ اعلم!

'' میں فلاں بنت فلاں کو .....دیتا ہوں'' تین د فعہ ککھنا

سوال:...میری شادی ۲ رمارچ ۱۹۸۸ء میں ہوئی تھی ، دسمبر ۱۹۸۸ء میں انہوں نے ایک طلاق دی ، اور پھررُ جوع کرلیا ،

المرء مؤاخمة بإقراره، وللكن يشترط في الإقرار أولًا أن يتم بالطوع والرضى، وأن يكون المقر عاقلًا بالغًا ... إلخه (شرح المجلة ج: ١ ص: ٥٣، رقم المادة: ٩٤، طبع مكتبه حبيبيه كوئشه).

<sup>(</sup>٢) فإن سرحتك كناية لكنه في عرف الفرس غلب إستعماله في الصريح ... الخ. (شامي ج:٣ ص: ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ..... لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره. (هداية ج: ٢ ص: ٩٩٩، كتاب الطلاق).

ا پریل کے آخر میں جب میں ساڑھے جاریانج ماہ کے حمل سے تھی ،انہوں نے ایک تحریر لکھی جس میں لکھا کہ:'' میں فلاں بنت فلاں کو ......دیتا ہوں، میں فلال بنت فلال کو .....دیتا ہوں، میں فلال بنت فلال کو .....دیتا ہوں'' یہ پڑھ کر میں رونے لگی اور کہا والده کو بلاتی ہوں، تو میرے منہ میں کپڑ اٹھونس دیا اور کہا کہ والدہ کو نہ بتانا، اسی دن مجھے مارا بھی، مجھے اسی دوران پتا چلا کہ وہ ہیروئن کے عادی ہیں، میں نے ان کا اسپتال میں علاج کرایا، گھر آنے کے دُوسرے دن اپنے شہر چلے گئے ،اس کے پندرہ ہیں دن بعد شادی میں لینے کے لئے آئے ، دُوسری دفعہ ماموں کو لے کر گالیاں دیتے ہوئے آئے ، تیسری دفعہ بیٹی کے پیدا ہونے کے ڈیڑھ ماہ بعد اس کے تین حیار دِن بعد شناختی کارڈیلینے آئے اور جب سے اب تک ان کا کوئی پتانہیں ، نہ ہی خطانکھااور نہ ہی ملنے آئے ،اب بیٹی بھی ایک سال کی ہوگئی ہے، ہیتال میں بھی انہوں نے مجھ سے کہاتھا:'' جاؤمیں نے تنہیں آزاد کیا، میں نے تنہیں آزاد کیا''بات بات برطلاق اورآ زادکرنے کا ذِکرلاتے تھے،ابھی دوتین ماہ بل میں نے اپنے اور بچی کے خرچے کا دعویٰ کیا،اس کا بھی جوابنہیں آیا،اب بتائے میرے لئے کیا تھم ہے؟ کیا مجھے طلاق ہوگئ ہے؟ اگر ہوگئ ہے تو اَب عدت کا کیا مسئلہ ہے؟ واضح رہے کہ میں ملازمت کر کے اپنااور ا پنی بیٹی کا پیٹ پالتی ہوں ،اگرطلاق ہوگئی ہے توان کوئس طرح مطلع کیا جائے ؟ عدالت میں رُجوع کرنے کے بارے میں کیا تھم ہے؟ جواب:...آپ کی تحریر میں جو واقعات نے کر کئے گئے ہیں،اگر وہ تیجے ہیں تو آپ کو تین طلاقیں ہو چکی ہیں، اور وضعِ حمل کے بعداب آپ آزاد ہیں، جہاں جا ہیں اپناعقد کر سکتی ہیں ،ان کو إطلاع دینے یاان سے إجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ '' گھرسے نکلو، میں نے تخصے طلاق دی''،'' میں نے تخصے طلاق دے دی ہے،تو یہاں سے بھا گُ جا''،'' میں نے تہمیں طلاق دی ہتم چلی جاؤ'' کہنے سے تین طلاقیں ہو گئیں سوال:...میرے شوہرنے ایک دن غضے میں مجھے بہت مارااور کہا کہ:''گھرے نکلو، میں نے مختبے طلاق دی''مغرب کے وقت میں روز ہ کھولنے لگے تواس نے کہا:'' میں نے تجھے طلاق دے دی ہے،تو یہاں سے بھاگ جااورتم میرے اُوپرحرام ہو،اورمیری

ہر چیزحرام ہے تیرے لئے''اور پھرکہا کہ:'' میں نے تیرافطرہ بھی نہیں دینا، میں نے تجھے طلاق دی،تم چلی جاؤیہاں سے''اب دوسال بعد پھر تنگ کرنے لگا ہے اور جھوٹی قتم کھانے لگا ہے کہ میں نے نہیں کہا، کیا مجھے مذکورہ واقعات کے بعد طلاق ہو چکی ہے؟

جواب:...جو واقعات آپ نے لکھے ہیں،ا گرضچے ہیں تو آپ کو بکی طلاق ہوگئ،اوراس مخص کا ساتھ ختم ہو گیا، "آپ اس ھخص کے پاس نہ جا ئیں ،اس شخص کی تتم کا کوئی اِعتبار نہیں ،اگر طلاق کے الفاظ آپ نے اپنے کان سے سنے ہیں تو آپ کااس شخص کے ساتھ رہنا جائز نہیں ۔ <sup>(\*)</sup>

<sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ..... لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره. (هداية ج: ٢ ص: ٩٩٩).

 <sup>(</sup>٢) "واولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" (البقرة).

<sup>(</sup>۳) ايفناحاشيةمبرا۔

<sup>(</sup>٣) ولو قال لها: أنت طالق ونوى به الطلاق عن وثاق لم يصدق ..... والمرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعته منه ذلك أو شهد به شاهد عدل عنها. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ٣٥، كتاب الطلاق، طبع رشيديه).

### طلاق کے الفاظ تبدیل کردیئے سے طلاق کا حکم

س**وال:...جارے گا وَں میں ایک بہت ہی شریف اور نیک** لڑ کی ہے، جس کی شادی کوابھی ایک سال بھی پورانہیں ہوا، وہ حاملہ بھی ہے، کچھ دن پہلے اس کے میاں نے کسی معمولی ہی بات پر اس کو ایک کاغذ پرلکھ دیا کہ:'' میں نے اپنی بیوی فلاں بنت فلاں کو طلاق دی،طلاق دی،طلاق دی۔''جبلز کی نے اوراس کی ماں نے بیہ پڑھا تو رونے کگیس تواس لڑکے نے وہ کاغذان سے چھین کراس پرالف الف بڑھا دیا یعنی'' اطلاق دی،اطلاق دی،اطلاق دی''،اس کے بعدوہ لڑ کا کہنے لگا کہ میں نے مذاق کیا ہے طلاق نہیں دی۔ لڑکی کا والد کہتا ہے کہ حاملہ کوطلاق نہیں ہو علی ۔ برائے مہر بانی جواب عنایت فر مائیں کہ اس مسئلے میں شرعی تھم کیا ہے؟ اگر طلاق نہیں ہوئی تو وہ دونوں میاں بیوی بن کرایک ساتھ رہیں ،اگر طلاق ہوگئی ہے تو ان کو گنہگار ہونے ہے منع کیا جائے۔

**جواب:...طلاق نداق میں بھی ہوجاتی ہے'، اور حالت ِحمل میں بھی'۔ اس لڑک** کو تنین طلاقیں واقع ہوگئیں، اب دونوں ایک دُوسرے پر ہمیشہ کے لئے قطعی طور پرحرام ہو گئے ہیں ، بغیر تحلیلِ شرعی کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔ <sup>(۳)</sup>

" وتتهميل طلاق" كالفظ كها" ويتاهول "نهيل كها، الس كاحكم

سوال:...اگرایک آ دمی اپنی بیوی کو ۲ طلاق دے دے پھرتیسری باروہ'' حتہیں طلاق'' (وقفہ) دیتا ہوں نہیں کہتا۔ آیا طلاق ہوگئ یانہیں یااس کا کوئی کفارہ ہے؟

جواب:...''حمهمیں طلاق'' کے الفاظ سے بھی طلاق ہوجاتی ہے ،اس لئے صورتِ مسئولہ میں تین طلاق واقع ہو گئیں۔ <sup>(۳)</sup>

#### مختلف اوقات میں تین دفعہ طلاق دینے سے تین طلاقیں ہو جاتی ہیں

سوال:... میں ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں ، میرے والدصاحب نے بلاتحقیق میری شادی ایک بری عمر کی لڑ کی ہے کر دی جو کہ مجھ ہے تقریباً نو دس سال بڑی تھی ، والدصاحب کی ضرورت صرف بیھی کہاڑ کی کا بھائی ان کے مفاد میں ایک پرائیویٹ اِ دارے میں افسرتھا۔میری بیوی مجھ سے عمر میں بڑی ہونے کے باوجود مجھے پسندنہیں کرتی تھی ، بلکہ شاید ماضی میں کسی اور کو عاہتی رہی تھی ، بہرحال میں نے والدصاحب کے اس فیصلے کو قبول کرلیا اور اِ زدواجی زندگی گز ارنے کی کوشش شروع کی ،جس میں مجھے سخت مشکلات وذہنی صدمے ہوئے اور دوسال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا بیٹی عطا کردی، مگر اِ ختلا فات دن بدن بڑھتے گئے،میری بیوی نے ہرطرح کی نافر مانی، بدز بانی اور مجھ سے ہاتھا یائی تک کی ،اوراس دوران مجھ سے مختلف تین اوقات میں

 <sup>(</sup>١) عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدّهن جدّ وهزلهن جدّ: النكاح، والطلاق، والرجعة. (أبوداؤد ج: ١ ص:٥٠٣). عن فضالة بن عبيد الأنصارى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يجوز اللعب فيهنّ: الطلاق والنكاح والعتق. (مجمع الزوائد ج: ٣ ص:٣٣٨، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) وطلاق الحامل يَجوز عقيب الجَماع ... الخَـ (هداية ج: ٢ ص: ٣٥ ٢). (٣) "اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ .... فَاِنُ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنُ ' بَعُدُ حَتَّى تَنُكِحَ زَوُجًا غَيُرَهُ" (البقرة: ٢٢٩-٢٣٠).

تین طلاق دینے کے الفاظ ادا ہو گئے ، اور میں نے ایک مولانا سے رُجوع کیا تو انہوں نے طلاق واقع ہوجانے کا فتو کی دے دیا۔ اب میں نے بیفتو کی اپنے والداور اپنی بیوی کے بھائیوں کو دِکھایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بس اب خاموشی کے ساتھ زندگی گزارے جاؤ۔ ان حضرات پران حالات کا کوئی اثر نظر نہیں آتا ہے۔ اس وقت ہم میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں اور طلاق ہو چکی ہے ، میری بیوی کہتی ہے کہ مجھے بچھ پتانہیں ہے ، جبکہ میرے والداور میرے سالوں کو معلوم ہے کہ طلاق ہوگئی ہے۔ آپ مشورہ دیجئے کہ میں کیا کروں؟ میری کوئی نہیں سنتا ہے۔

جواب:..مختلف اوقات میں تین طلاق دینے ہے میاں بیوی کاتعلق ختم ہوجا تا ہے،اس کے بعد میاں بیوی کی حیثیت ہے رہنا نے ناکاری وبدکاری ہے۔ (۱)

ا پنے قلم سے تین طلاقیں تحریر کر دینے سے تین واقع ہو گئیں ،اگر چہ ورت تک نہ پنجی ہوں

سوال: ... مسئلہ ہے کہ ہمارے پڑوی میں ایک واقعہ ہو ہے، واقعہ ہے کہ ایک محف نے اپنی یوی کو تمین طلاقیں اس طرح دی ہیں کہ اس نے ایک ہی کا غذ پر با قاعدہ تاریخ لکھے کرطلاق کا لفظ تین بار استعال کیا ہے، اور تین بار ہی دستخط کے ہیں، لیکن طلاق کھے وقت گوا موجود نہیں تھے، اور نہ ہی طلاق کھی ہے، اور صحیح طریقے سے اور نیت سے اس نے طلاق کھی ہے۔ طلاق کھی کے بعدا اس محف نے زایج سوتیلے باپ ) یعنی اپنے گھر کے سربراہ کود ہے دی کہ لڑی تک پہنچادیں، کیونکہ اس وقت لڑکی موجود نہیں تھی، وہ طلاق دینے سے پہلے ہی ناراض ہوکر میکے چلی گئی تھی، اب وہ طلاق گھر کے سربراہ نے لڑکی تک نہیں پہنچائی ہے اور نہ ہی خود طلاق دینے والے محف نے پہنچائی ہے۔ اس واقعے کو پچھ عرصہ گزر نے کے بعد گھر کے سربراہ اس لڑکی کو لے کر گھر آگے اور وہ دونوں میاں یبوی کی حیثیت سے ایک میے رہ رہ اس کا کہنا ہے کہ طلاق لڑکی تک نہیں پہنچائی گئی ہے اور یہ بات لڑکی والوں کو بھی معلوم ہوچگی ہے۔ لڑکی کہنا ہے اور گھر کے سربراہ کا کہنا ہے کہ طلاق لڑکی تک نہیں پہنچائی گئی ہے اور یہ بات لڑکی والوں کو بھی معلوم ہوچگی ہے۔ لڑکی کہنا ہے اور گھر کے سربراہ کا کہ بیطلاق لڑک کے نے بھاڑ دی ہے۔ یہنچائی گئی ہے اور یہ بات لڑکی والوں کو بھی معلوم ہوچگی ہے۔ لڑکے کا کہنا ہے اور گھر کے سربراہ کا کہ بیطلاق لڑکی بیطلاق لڑکی ہوگی ہے اور پڑھی ہے ہیں ہے اور پڑھی ہے ہیں ہے کہ پڑھی ہے اور پڑھی ہے ہور پڑھی ہے کہ پڑھی ہے ہو ہی ہے کہ بھی ہی ہے کہ بھی ہی ہی ہی ہے کہ بھی ہے کہ بھی ہے کہ بھی

جواب:... جب اس نے تین طلاقیں خود اپنے قلم سے لکھ دیں، تو طلاقیں واقع ہو گئیں، خواہ لڑکی تک پینچی ہوں، عاہد نہ پنچی ہوں، اس لئے ان دونوں کا بغیر شرعی حلالہ کے میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا بدکاری اور زِنا ہے، دونوں کوفورا الگ ہوجانا جاہئے۔

<sup>(</sup>۱) وإن كان الطلاق ثـلاثًـا فـي الحرّة ..... لم تحل له حتّٰى تنكح زوجًا غيره ... الخـ (هداية ج: ۲ ص: ۳۹۹، أيضًا: الجوهرة ج: ۲ ص: ۱۲۸، اللباب ج: ۲ ص: ۱۸۳).

<sup>(</sup>٢) الكتابة ..... إن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو. (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) ايضأحاشي نمبرا ملاحظه ور

بیوی سے کہا کہ' بھائی کے ساتھ چلی جائے اور تمہیں طلاق دیتا ہوں'' کے الفاظ پانچ چھد فعہ کہنے سے کتنی طلاقیں ہوئیں؟

سوال:...ایک روز میری میرے سالے سے لڑائی ہوگئی، اس نے مجھے گالیاں دیں، جس کی وجہ سے میں نے اپنی بیوی کو غضے میں کہا کہ وہ بھائی کے ساتھ چلی جائے اور میں تہمیں طلاق دیتا ہوں۔ بیلفظ کوئی میں پانچ چھ مرتبہ کہہ گیا، اب میرے سسرال والے میری بیوی کو اپنے گھر لے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ طلاق واقع ہوگئی اور وہ اس وقت جمل سے ہے، اور میں نے یہاں پر کئی مولو یوں سے بات کی ،ان میں سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ و کے آ دمیوں کو کھانا کھلا کر کفارہ اداکر دیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وہ میرے بات کی ،ان میں سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ و کہ اور ایک بی بھی ہے، مگر میرے سسرال والے نہیں مانتے۔ وہ میرے بیچ کی ماں بننے والی ہے، اور اس سے پہلے میرے دو بیچے اور ایک بی بھی ہے، مگر میرے سسرال والے نہیں مانتے۔ جو اب:... آپ کے الفاظ سے تین طلاقیں ہوگئیں، بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔ ستر آ دمیوں کو کھانا کھلانے کی بات غلط ہے۔ (۱)

شوہرنے'' ایک طلاق ہے آپ کو'' کہا، کچھ دنوں بعد کہا:'' آپ کو ایک اور دوطلاق ہے' تو تین طلاقیں ہوگئیں

سوال:...ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کیااور کہا کہ:'' ایک طلاق ہے آپ کو''پھر پچھ دنوں کے بعدرُ جوع کیا۔ چلتے چلتے دو تین بچے بھی ہوئے ، پھرمیاں اور بیوی کے درمیان تلخ گوئیاں وغصہ بڑھ گیا،میاں نے بیوی کو کہہ دیا کہ:'' آپ کوایک اور دوطلاق ہے''اور بیہ کہہ کر بپندرہ دن تک میاں گھر بھی اسی غصے میں نہیں آیا، بعد میں آکر رُجوع کیا۔

جواب:...ایک طلاق تو پہلے ہوگئ تھی ،جس ہے رُجوع کرلیا تھا ،اور دوطلا قیں اب ہوگئیں ،لہٰذا تین طلا قیں مکمل ہوگئیں اور بیوی حرام ہوگئی ،اب جورُجوع کیا تو ناجا مُز کیا ، بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔ (۲)

شوہرنے اسامپ ہیپر پر طلاق لکھ دی تو طلاق واقع ہوگئی

سوال:...آپ کی دُکھی بہن کی فریادیہ ہے کہ آج سے ڈھائی سال پہلے میرے شوہرنے کورٹ کا ایک اسٹامپ مجھےلکھ کر

<sup>(</sup>۱) "اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ .... فَاِنُ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنُ ابَعُدُ حَتَّى تَنُكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ۲۲۹–۲۳۰). أيضًا: وإن كان الطلاق ثلاثًا ...... لم تحل له من بعد حتَّى تنكح زوجًا غيره. (هداية ج: ۲ ص: ۳۹۹) تفصيل كے لئے: الجوهرة ج: ۲ ص: ۲۹۹) الماحظه بود. ص: ۱۲۸ ملاحظه بود.

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

بھیج دیا ہے جس پر لکھا ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، جبکہ مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ وہ إقرار نامہ میں نے کیے لکھ دیا، جبکہ میں نے بھی اقرار نامہ کھا بھی نہیں اور نہ مجھے لکھنا آتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق کے ساتھ چار بچے اور ڈھائی ہزار رو پے مہر دے دیئے ہیں، جبکہ نہ مجھے ڈھائی ہزار مہر دیا ہے، وہ اقرار نامہ اس طرح لکھا ہے کہ جو بھی دیکھے کہ میں نے لکھا ہے، حالا نکہ میں نے نہیں لکھا بلکہ اس نے مجھے بھیجا ہے۔ مجھے طلاق بھی نہیں دی، صرف گھر سے نوکری پر گئے اور واپس نہ آئے، نہ لڑائی ہوئی، پچھ بھی نہیں ہوا۔ کتاب وسنت کی روشن میں بتا کیں کہ مجھے طلاق ہوگئی ہے پنہیں ؟ إقرار نامے میں جھوٹ کا گواہ بھی ہے۔

جواب:...اگریہاسٹامپ آپ کے شوہر ہی نے بھجوایا ہے تو طلاق ہوگئی،خواہ اس پرجس اِقرارنا ہے کا ذِکر کیا گیا ہے وہ ٹ ہی ہو۔

## تین دفعہ طلاق دینے سے تین طلاقیں ہوجا کیں گی

سوال:...ایک مردمسلمان نے اپنی مدخول بہا (جس سے صحبت کی ہو) مسلمان بیوی کو دو سے زائد مرتبہ کہا کہ: '' میں نے تھے طلاق دی'' یا'' میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں'' یا یوں کے کہ: '' میں نے تھھ کو تین طلاق دی'' یا'' میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں' یا ای قتم کی تحریخو دخور کر کر خود تحریکو کو کا میں کہ کہ کر چھو کو تین طلاق وارد ہوگ ؟ کیا بیوی پر ایک طلاق وارد ہوگ ؟ کیا بیوی پر ایک طلاق وارد ہوگ ؟ کیا بیوی مطلقاً حرام ہوگئ ؟ مردرُ جوع کرسکتا ہے؟ کیا بیوی مطلقاً حرام ہوگئ ؟

جواب:... جب اس نے تین طلاقیں دی ہیں تو تین ہی ہوں گی،'' تین''،'' ایک'' تونہیں ہوتے۔ تین طلاق کے بعد نہ رُجوع کی گنجائش رہتی ہے، نہ حلالہ شرعی کے بغیر دو بارہ نکاح ہوسکتا ہے، بیوی حرمتِ مغلظہ کے ساتھ حرام ہوگئی۔ <sup>(۲)</sup>

# طلاق کے بارے میں پاکستان ٹیلی ویژن کے''مفتی اعظم'' کے فتوے کا جواب

سوال:... پچھلے دِنوں ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کراچی سینٹر سے پیش کیا جانے والا ڈرامہ'' گھرایک گر'' اِختتام پذیر ہوا،
جس کواس ملک کی مابیناز ڈرامہ نگار فاطمہ ٹریا بجیا نے تحریر کیا تھا، اس ڈرامے کی گیار ہویں قبط جو بروزِ جمعہ مؤرخہ ۲۸؍۱۰؍۱۹۹۹ء کو پیش کی گئی تھی، اس قبط میں طلاق کے متعلق ایک فاش غلطی میں نے نوٹ کی اوراس وقت میں نے سوچا تھا کہ میری طرح کئی لوگوں نے اس غلطی کونوٹ کیا ہوگا، اس بات کواتے دِن ہو چکے ہیں مگر آج تک اس کے بارے میں نہ تو کوئی تر دید ہوئی پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب کے بارے میں جورز اس مسئلے پر قلم اُٹھانے کی جہارت کر رہا ہوں، اُمید ہے کہ آپ ہوئی، مگر آج میں مجبورز اس مسئلے پر قلم اُٹھانے کی جہارت کر رہا ہوں، اُمید ہے کہ آپ ہماری شیچے رہنمائی کریں گے۔

ڈرامے کا ہیرو کا مران (خالد بن شاہین ) ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے، جمال اس کا باپ (خالد ظفر) اور ماموں (ارشاد

<sup>(</sup>١) وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو. (شامى ج: ٣ ص: ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) گزشته صفح کا حاشی نمبرا دیکھیں۔

علی) بیٹے ہوئے دِکھائے گئے تھے۔ (یہ بات یادر ہے کہ ماموں (ارشادعلی) اس ڈرامے میں ایک معروف وکیل کا کردارادا کرر ہے تھے) کا مران (خالد بن شاہین) کمرے میں داخل ہوتے ہی یہ کہتا ہے (کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ایک اسٹامپ بیپر دِکھایا گیا تھا) مامامیں نے سونیا (رعناغنی) (جواس ڈرامے میں کا مران کی بیوی کا کردارادا کررہی تھی) کو طلاق دے دی ہے، اور پھراسٹامپ بیپراپنے ماموں جو وکیل ہوتے ہیں ان کے آگے پیش کردیتا ہے، کا مران کا ماموں اس کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ: '' جذباتی مت بنواور بیٹھ جاؤ، تمہارے کہددینے اور لکھ دینے سے طلاق نہیں ہوتی۔'' (اس پورے ڈرامے میں اس جوڑے کے ازدوا جی تعلقات خراب دِکھائے گئے ہیں)۔ اب حضرت صاحب! آپ وکیل صاحب کے اس جملے پرغور کریں کہ'' تمہارے کہددینے اور لکھ دینے سے طلاق نہیں ہوتی' عالانکہ کا مران نے اس طلاق کے لئے اسٹامپ بیپر اِستعال کیا اور اس کے بیپر پر لکھ کر طلاق دی

حفرت صاحب! اگریہ بات جواس ڈرامے میں پیش کی گئی تھی یعنی "تمہارے کہددینے اور لکھ دینے سے طلاق نہیں ہوتی" مسیح ہے تو کس طرح؟ اورا گرنہیں تو پھراس نا پاک ٹی وی کو یہ بات پیش کرنے کی کس طرح جسارت ہوئی؟ آپ کے علم میں ہے کہ ٹی وی بہت ہی طاقت ورمیڈیا ہے اور اس کی ہر چیز کا اثر اِنسانی معاشرے پر پڑتا ہے، اگر کوئی ایک شخص اس بات کونوٹ کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور وہ بھی لکھ کر، اور پھر یہ کہتا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی تو پھر ہماری شریعت کا کیا کام؟ اور پھر ہم آ دی یہ کرتا پھر ہے گا۔

جواب:...میں نے کئی بارلکھا ہے کہ ٹی وی ایک لعنت ہے،اوریہ'' اُمّ الخبائث' ہے،جس نے دُنیا جہان کی گندگی ہمارے گھروں میں لا ڈالی ہے۔اللہ تعالیٰ کا لا کھ لا کھ شکر ہے کہ اس نے اپنے اس کمزور بندے کو،میرے اہل وعیال کواور میرے گھر کواس لعنت سے محفوظ اوراس گندگی سے یاک رکھا ہے۔

پی ٹی وی کے مفتی اعظم ماموں ارشاد علی کا یہ کہنا کہ'' کہنے اور لکھنے سے طلاق نہیں ہوتی ''اسلامی شریعت سے بھونڈ انداق اور قرآنِ کریم کی تکذیب ہوتی ہے تو ہوتی رہے، دِینِ اسلام کا نداق قرآنِ کریم کی تکذیب ہوتی ہے تو ہوتی رہے، دِینِ اسلام کا نداق اُڑ آیا جاتا ہے تو اُڑ تا رہے، لوگ اپنے دِین وا بمان سے ہاتھ دھوتے ہیں تو دھوتے رہیں، لوگوں کے دِلوں میں کفر ونفاق کے جرائم پھیلتے ہیں تو پھیلتے رہیں، ہو، تو ہوتی رہے:

دریا کواپنی موج کی طغیانیوں سے کام کشتی کسی کی یار ہو یا درمیاں رہے!

ٹی وی والوں کے یہاں صرف ایک اوب ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ پاک اور معصوم حکومت کے دامن پرکوئی معمولی داغ دھبہ بھی نہیں آنا چاہئے ،اس کے علاوہ اور جو کچھ بھی ہوتا ہے ، ہوتارہے ، کوئی پروانہیں ،اکبراللہ آبادی مرحوم کے بقول:

> گورنمنٹ کی یارو خیر مناؤ انا الحق کہو اور سولی نہ یاؤ

بہرحال مسلمان بھائیوں کو بیا صول یا در ہنا جا ہے کہ ہمارے ریڈیواورٹی وی قیدِشریعت ہے آزاد ہیں،شرعی مسائل میں ان کے فتوے'' گوزِشتر' سے زیادہ کوئی حثیت نہیں رکھتے ،کسی کوکوئی شرعی مسئلہ دریا فت کرنا ہوتو کسی مسئنددارالا فتاء سے پوچھا جائے۔ ریڈیواورٹی وی کے پروگراموں کو دیکھا ورین کرنہ آج تک کوئی مسلمان ہوا ہے، نہ کوئی بنمازی نماز کا پابند ہوا ہے، نہ کسی عاصب نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا عہد کیا ہے، نہ کسی کے دِل میں آج تک فکر آخرت پیدا ہوئی ہے۔ ان طافت ور ذرائع ابلاغ کو گراہی اور فحاثی پھیلانے کے لئے تو اِستعمال کیا جاسکتا ہے، اور کیا جار ہا ہے، لیکن خیرا ور بھلائی کے پھیلانے کی تو قع رکھنا کا رعبث ہے…!

# طلاق نامے کی رجسٹری ملے یانہ ملے یاضائع ہوجائے ، بہرحال جتنی طلاقیں کھیں ، واقع ہوگئیں

سوال:...میری شادی میرے پھوپھی زاد کے ساتھ لندن میں ہوئی ، ناچا قیوں کے بعد بات اتنی بڑھی کہ مجھے گھر ہے نگلنے کے لئے کہا گیا اور کہا گیا کہ:'' ہم پھرتمہیں دوبارہ واپس گھر میں بلالیں گے۔'' چنانچہ میں پاکستان آ گئی کیکن ابھی چار پانچ ماہ بھی پاکستان میں آئے ہوئے نہ ہوئے تھے کہ لندن سے طلاق روانہ کردی گئی۔اب میں یہ یو چھنا جا ہتی ہوں کہ اگر مرد طلاق بذریعہ رجسری بھیج دےاور وہ بھی باہوش وحواس اور بارضا ورغبت دی گئی ہوتو وہ عورت جس کوطلاق روانہ کی گئی ہو،اسے پڑھے بغیر پھاڑ دے یا وصول ہی نہ کرے تو کیا اس سے طلاق نہیں ہوتی ؟ اورا گرعورت کومعلوم نہجی ہو کہ رجسڑی میں طلاق آئی ہے اور گھر کا ؤوسرا فر دا ہے پڑھ کر پھاڑ دےاورعورت کومطلع نہ کرے کہ تہمیں طلاق بھیجی گئی ہے تو اس سلسلے میں بھی یہی پوچھنا ہے کہ کیااس طرح طلاق واقع نہ ہوگی؟ میرے لئے پریشان کن مسئلہ بیہ ہے کہ اب وہ لوگ اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ طلاق قانونی لحاظ ہے مؤثر نہیں کہ نہ ہی اس سلسلے میں وہاں یعنی لندن کے قانون سے،اور نہ ہی یہاں کے کسی قانونی ذریعے سے بیدی گئی ہے،اس لئے پیطلاق واقع نہیں ہوئی، اس لئے ہم ہے رُجوع کرلیں جبکہ میں اس سلسلے میں تیار نہیں۔وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مولوی حضرات ہے (لندن میں ) بھی یو چھاہے، وہ کہتے ہیں طلاق واقع نہیں ہوئی کہ بیا یک دم ہے تین لکھ دی گئی ہیں ، جبکہ طلاق و قفے و قفے سے دی جائے تو واقع ہوتی ہے ، ور نہ بے شک دن میں سوبار بھی مردیہ کہہ دے کہ:'' میں فلاں کوطلاق دیتا ہوں'' تو وہ ایک ہی گئی جائے گی ، یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ کیا ا یک بار ہی یا ایک ہی دن میں تین بارطلاق لکھ دینے یا کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ؟ان لوگوں نے مجھے اس شک میں ڈال دیا ہے کہ جب تک علاقے کے کونسلر کومطلع نہ کیا جائے طلاق واقع نہیں ہوتی ،تو اس کا مطلب بیہوا کہ جب طلاق دی جائے تو علاقے کے کونسلر کو اطلاع کرناضروری ہے،اس کےعلاوہ اس کا مطلب پیجھی ہوا کہ جب تک نکاح میں کونسلرصا حب موجود نہ ہوں تو نکاح بھی نہیں ہوتا۔ اگرمیری طلاق غیرمؤثر ہے تو بیکس طرح مؤثر ہوسکتی ہے؟ اس کا بھی تفصیلاً ذکر کردیں تو مہر بانی ہوگی۔

جواب:... شوہر کے طلاق دینے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے، خواہ بیوی کواس کاعلم ہویا نہ ہو، اور بیوی طلاق نامے کی رجٹری وصول کرے یا نہ کرے، اور وصول کر کے خواہ اس کور کھے یا پھاڑ دے، طلاق ہرحال میں واقع ہوجائے گی ، اس لئے یہ عام خیال کہا گربیوی طلاق نامے کی رجسٹری وصول نہ کرے، یا وصول کر کے پھاڑ دی تو طلاق واقع نہیں ہوتی ، بالکل غلط ہے۔ (' ایوب خان (سابق صدر پاکستان) کی نافذ کردہ'' شریعت' جو (عائلی قوانین کے نام ہے ہے) پاکستان میں نافذ ہے،اس کے مطابق کونسلرصا حب کوطلاق کی اطلاع دینا اوراس کی جانب ہے مصالحت کی کوشش کا انتظار کرنا ضروری ہے،لیکن محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسی کوئی شرطنہیں، بلکہ جب شو ہرنے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہوگئی،خواہ کونسلرصا حب کوا طلاع کی ہو یانہ کی ہو۔

صحابہ وتا بعین اورائمہ کا ربعہ کے نزویک ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں، اوراس کے بعد مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ الیکن ایوب خان کی'' شریعت' میں جو پاکستان میں'' عائلی قوا نین' کے نام سے نافذ ہے، شوہر کو تین طلاق دینے کے بعد بھی مصالحت کا اختیار دیا گیا ہے۔ آپ کے شوہر نے آپ کو جو طلاق نامہ بھیجا ہے وہ میں نے پڑھا ہے اس میں'' طلاق معلظ'' کا لفظ کھا گیا ہے، اس طلاق نامے کے بعد میاں بیوی کا رشتہ قطعی طور پرختم ہو چکا ہے، نہ مصالحت کی گنجائش ہے اور نہ دو بارہ نکاح کرنے کھا گیا ہے، اس طلاق نامے کے بعد میاں بیوی کا رشتہ قطعی طور پرختم ہو چکا ہے، نہ مصالحت کی گنجائش ہے اور نہ دو بارہ نکاح کرنے کی وجہ سے کی ۔ 'جن مولویوں نے یہ فتو کی دیا ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوتی ، ان کا فتو کی بالکل غلط اور تمام اُئمہ فقہاء کے خلاف ہونے کی وجہ سے باطل اور مردُ ود ہے، آپ اس فتو کی کو ہرگر قبول نہ کریں ور نہ ساری عمر بدکاری کا گناہ ہوگا۔

تین طلاق کے بعداُسی خاوندسے دو بارہ نکاح کے لئے حلا لے کی سز اعورت کو کیوں ہے؟
سوال:...اگر مرد،عورت کو تین دفعہ طلاق دیدے تو طلاق ہوجاتی ہے، مگرعورت کے لئے بیتھم ہے کہ وہ عدت کے دِن
پورے کرنے کے بعد کی اور مختص سے نکاح کرے، اور پھراس سے طلاق لینے کے بعدا پے سابقہ شوہرسے دوبارہ نکاح کرے، جے
دُوسر کے نفظوں میں'' حلالۂ' کہتے ہیں۔

طلاق مردا پی مرضی سے دیتا ہے حالانکہ قصور مرد کا ہے، عورت نہیں چاہتی کہ اسے طلاق دی جائے ، مگر سزاعورت کو ملتی ہے۔ (یہاں یہ بات مدِنظر رکھی جائے کہ طلاق کے کچھ عرصہ بعد دونوں میں اِ تفاق ہوجا تا ہے اور وہ دوبارہ ایک ہونا چاہتے ہیں ) اس میں عورت کا کیا قصور ہے کہ وہ حلالہ کرے اور اس کے بعد اپنے شوہر سے نکاح کرے؟ تمام اذیت عورت کو برداشت کرنی پڑتی ہے جبکہ

<sup>(</sup>۱) الفصل السادس في الطلاق بالكتابة، الكتابة على نوعين، وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو، ثم المرسومة لا تخلوا إمّا أن أرسل الطلاق بأن كتب: أما بعد فأنت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدّة من وقت الكتابة. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٠٠٠). أيضًا: يقع طلاق كل زوج إذا كان بالغًا عاقلًا سواء كان حرًّا أو عبدًا طائعًا أو مكرهًا، كذا في الجوهرة النيرة. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) ومذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أثمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. (شامى ج:٣ ص:٢٣٣). ومذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم، منهم الأوزاعي والنخعي والثورى وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه والشافعي وأصحابه ...... وآخرون كثيرون على أن من طلق إمر أته ثلاثًا وقعن ... إلخ. (عمدة القارى للعلامة عيني شرح بخارى ج: ٢٠ ص:٣٣٣). وقد إختلف العلماء فيمن قال لإمر أته أنت طالق ثلاثًا فقال الشافعي ومالك وأبوحنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث. (شرح نووي على مسلم ج: ١ ص:٣٤٨، طبع قديمي).

(٣) "اَلطَّلَاقُ مَرَّتَان .... فَإِنُ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنُ المَعْدُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢٢٩-٢٣٠).

مردصرف منہے تین مرتبہ طلاق کالفظ نکالتاہے بلاتکلف اورمصیبت عورت پر پڑ جاتی ہے۔

جواب: ... بحورت کواڈیت میں مبتلا ہونے پر کون مجبور کرتا ہے؟ عورت کو جائے کہ کی ڈوسری مناسب جگہ عقد کر کے امن اور چین سے زندگی بسر کرے، اور ظالم مردکو دوبارہ منہ ندلگائے جس نے تین طلاقیں دے کریشتہ از دواج کوقط کردیا۔ بیتھ کہ تین طلاق کے بعد عورت کا نکاح طلاق دہندہ سے نہیں ہوسکتا، جب تک طلاق شہوی نہ ہو، بیتھ عورت ہی کے مفاد کے لئے ہے۔ جا ہمیت کے زبانے میں طلاق دینے کے بعد آدی جب چا ہتا اُر جوع کر لیتا خواہ سوبار طلاق دی ہو، اور مظلوم عورت کے لئے اس ظالم کے خواہ سے نجات صاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جا ہمیت کے اس دستور کی اصلاح کے لئے تھم دیا کہ ایک طلاق جس کے بعد رُجوع ہو سکے صرف دو مرتبہ ہے، اگر تیسری طلاق دے دی تو نہ صرف یہ کہ اب مرد کورُجوع کرنے کا حق نہیں بلکہ بیاں تک کہ عورت دوسر ہے مقد تھی کرے وظیفتہ کے بعد رُد جرا م ہوگئ، اور اس عورت کا نکاح تھی اس کے بیاں تک کہ عورت دوسر ہے شو ہر سے عقد تھی کر کہ وظیفتہ نوجیت ادا کرے، پھروہ دُور مراشو ہر مرجائے یا اس کو طلاق دیدے، اور اس کی عدت بھی گزرجائے تب فریقین کی رضا مندی سے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ الغرض طلالہ شرع کی کی جوشر طقر آن کریم نے رکھی ہے وہ عورت کو مزاد دینے کے لئے نہیں، بلکہ مرد کا وہ بالہ در بالہ در بیا کہ الغیل مرکز کے خواہ کا نام کو بلاق کو بھیل تماش نہ ہے۔ اس تفصیل ہے معلوم ہوا ہوگا کہ تعین طلاق کے بعد دوسر کے باتھ سے نکل جائے گا اور اسے دوبارہ حبالہ وار محت کر بیا تھال ہوجائے یا وہ طلاق دیدے تب عدت کے بعد دوسر کی جگہ عقد کر کے شریفانہ زندگی گڑا ارب می خواہ موسکتا ہے۔ کہ عورت اپنے مورک کے خوال ہوجائے یا وہ طلاق دیدے تب عدت کے بعد دوسر کی جگہ عقد کر کے شریفان ہوگئی ہوارہ عمل دوبارہ عقد کر کے تو بیاں۔ اور اس عقد کر کے تو بیاں ہوگئی ہوں۔ اور اس عقد کر کے تی طال ہوگئی ہو اور اور موسلاق دیدے تب عدرت کے بعد دور پہلے شو ہر کے لئے طال ہوگئی ہوں وہ اور اور موسلات کے بارہ دوبارہ عمل ہوں۔ دوبارہ عمل کے طال ہوگئی ہوں۔

# کیا تین طلاق کے بعد دُوسرے شوہرسے شادی کرناظلم ہے؟

سوال:...ایگ خص بدکار، نشه کرنے والا اور دیگر عبوب میں غرق ہے، اور اپنی ہوی کو جونہایت پارسا، دِین دار اور نیک ہے، طلاق دیتا ہے۔ طلاق دیتا ہے۔ طلاق دیتا ہے۔ طلاق دیتا ہے۔ طلاق کے بعد جب تک وہ عورت کی دُوسر شخص کے نکاح میں نہ جائے وہ اپنے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی۔ مگر عورت کا عذر بیہ کہ خطلی خاوند کی تھی اور وہ اپنے پہلے شوہر کے علاوہ کی دُوسر شخص سے نکاح اور نکاح کے بعد مباشرت کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ کہتی کہ اسلام میں ہے گناہ پر بھی ظام نہیں جاری ہو سکتا ہے اور عورت کی غلطی نہیں ہے، لہذا اس کو کسی دُوسر ہے تکاح پر مجبور نہیں کیا جبور نہیں کیا جبور نہیں کیا جبور نہیں ہے جا سکتا اور وہ اپنے شوہر ہی سے نکاح چاہتی ہے۔ اسلام کی دُوسر ہے اور عورت کی میش نظر عورت کی ہیں کہ بعد اس کی مرضی کے خلاف دُوسرا نکاح لازم ہے؟ اجماع کیا ہے؟ اور حالات کے پیش نظر عورت کا یہ کہنا کہ میرے اُوپر ہی ظلم کیوں ہے اور کس قانون کی بنا پر؟ اور کیا قانون تبدیل نہیں ہو سکتا ہے؟

جواب:... يهال چند باتين سمجھ ليناضروري ہيں:

اوّل:...یہ کہ تین طلاق کے بعد عورت طلاق دینے والے پر قطعی حرام ہوجاتی ہے، جب تک وہ دُوسری جگہ نکاحِ شرعی کر کے اپنے دُوسرے شوہر سے وظیفہ بر وجیت ادانہ کرے، اور وہ اپنی خوشی سے طلاق نہ دے اور اس کی عدّت گزرنہ جائے، یہ عورت پہلے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی، نہ اس شرط کے بغیران دونوں کا دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے، یہ قر آنِ کریم کا قطعی اور دوٹوک فیصلہ ہے، جس میں نہ کوئی اِستثناء رکھا گیا ہے اور نہ اس میں کسی ترمیم کی گنجائش ہے۔ (۱)

دوم:...قرآنِ کریم کا فیصله عورت کوسزانہیں، بلکه اس مظلومہ کی حمایت میں اس کے طلاق دینے والے ظالم شوہر کوسزا ہے۔ گویا اس قانون کے ذریعہ اس شوہر کوخدا تعالیٰ کی طرف سے سرزنش کی گئی ہے کہ ابتم اس شریف زادی کواپنے گھرآ باد کرنے کے اہل نہیں رہے ہو، بلکہ اب ہم اس کا عقد قانو نا دُوسری جگہ کرائیں گے اور تمہیں اس شریف زادی کو دوبارہ قیدِ نکاح میں لانے سے بھی محروم کردیا گیا ہے، جب تک کتمہیں عقل نہ آ جائے کہ کی شریف خاتون کو تین طلاق دینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔

سوم:...خالق فطرت کا ارشا دفرمودہ بیقانون سراسر مظلوم عورت کی جمایت میں ہے، لیکن بیہ عجیب وغریب عورت ہے کہ وہ ظالم کے ساتھ تو پیوند جوڑنا چاہتی ہے گرخالق کا گنات، جوخوداس کی بھلائی کے لئے قانون وضع کررہا ہے اس کے قانون کو اپنے اُو پر ظلم تصور کرتی ہے۔ اور پھرایک ایسا شخص جوشرا بی ہے، ظالم ہے اور جس پروہ ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئی ہے اس سے تو خدا تعالیٰ کی حدکوتو ڈکر نکاح کرنے کی خواہش مند ہے اور اسے کسی نیک، پارسا، شریف النفس مسلمان کے ساتھ نکاح کرنے کا جومشورہ دیا جارہا ہے، اسے نکاح کرنے کی خواہش مند ہے اور اسے کسی نیک، پارسا، شریف النفس مسلمان کے ساتھ نکاح کرنے کا جومشورہ دیا جارہا ہے، اسے اپنے حق میں ظلم تصور کرتی ہے۔ انصاف کیجئے اُ کہ اگر تین طلاق دینے والا ظالم ہے اور اس کی سزاملنی چاہئے تو بیسیگم صاحبہ جو اس ظالم سے تعلق قائم کرنے میں خدا کے آ دکام کو بھی ظلم تصور کرتی ہیں، اس ظالم سے کیا کم ظالم ہیں ۔۔۔؟ بیسر اعورت کو نہیں بلکہ اس ظالم مرد کو گئی ہے جے عورت اپنی حمافت سے اپنے حق میں ظلم تصور کرتی ہے۔ وہ اس ظالم سے دوبارہ نکاح کرنے پر کیوں بھند ہے؟ اسے چاہئے کہ کی اور جگہ اپناعقد کرکے شریفانہ زندگی بسر کرے اور اس ظالم کو عمر جھرمنہ ندلگائے۔

چہارم :... یہاں یہ بمچھ لینا بھی ضروری ہے کہ جس طرح زہر کھانے کا اثر موت ہے، زہر دینے والا ظالم ہے، گر جب اس نے مہلک زہر دے دیا تو مظلوم کوموت کا منہ بہر حال دیکھنا ہوگا۔ای طرح تین طلاق کے زہر کا اثر حرمتِ مغلظہ ہے، یعنی بیخاتون دُوسری جگہ چا ہے تو نکاح کر عتی ہے (اس کو دُوسری جگہ نکاح کرنے پر کوئی مجبور نہیں کرتا)، لیکن پہلے شوہر کے لئے وہ حلال نہیں رہی۔ اگر وہ پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو بیاس وقت تک ممکن نہیں جب تک دُوسری جگہ عقداور خانہ آبادی نہ ہو۔ پس جس طرح موت متیجہ ہے زہر خوری کا ،اس طرح بیح حرمتِ مغلظہ متیجہ ہے تین طلاق کا۔اگر بیظلم ہے تو بیظلم بھی تین طلاق دینے والے ہی کی طرف سے ہوا ہے کی اور کی طرف سے نہیں۔اگر عورت ای ظالم کے گھر بخوشی رہنا چاہتی ہے تو اسے اس کے ظلم کا متیجہ بھی بخوشی بھگتنا ہوگا۔خلاصہ بیکہ اس قانون میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔

<sup>(</sup>۱) "اَلطَّلَاقْ مَرَّتَانِ .... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ 'بَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَتَرَاجَعَآ إِنْ ظَلَّاقُ مَرُّتَانِ .... لم تحل له حتَّى تنكح زوجًا ظَنَّآ اَنْ يُقِينُمَا حُدُودَ اللهِ" (البقرة: ۲۲۹–۲۳۰). أيضًا: وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرّة ..... لم تحل له حتَّى تنكح زوجًا غيره. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۳۲،۱۳۱، طبع بلوچستان). تفصيل كے لئے ويكھے: رُوح المعانى ج: ۲ ص: ۱۳۱،۱۳۱.

### کیا شدید ضرورت کے وقت حنفی کا شافعی مسلک پڑمل جا ئز ہے؟

سوال:...اختر نے غیر کفو میں شادی کی ،اس کی بیوی اپنے والدین کے گھر زیادہ رہتی تھی ،اختر اس کی طرف رغبت بہت کرتا تھا، کیکن ایک دن بیوی کے غیر متوازن رویے ہے شگ آ کراس نے شم کھائی کہ اگر اَب کی بار بغیر کسی خاص وجہ کے میں اپنے سرال کے گھر بیوی ہے ملئے گیا تو مجھ پر میری بیوی تین دفعہ طلاق ہوگی۔ایک ماہ اپنے کورو کے رکھا اپنے گھر میں ، پھرخواہشِ نفس نے شدید تقاضا کیا ، پچھ کتب دیکھیں معلوم ہوا اے کہ طلاق سے گانے بیک نشست اُ مت کے درمیان مختلف فیہ ہے،اجتہادی مسائل جو کتاب ہے مولوی جعفر شاہ ندوی صاحب کی ،اس میں دیکھا کہ طلاق شلا شد حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور خلیفة الرسول صدیق اکبر سے دور میں ایک کا حکم رکھتی تھی ، بعنی رجعی ، اور عرق فاروق کا مسلک سیاسی تھا، شرعی نہ تھا۔ یہ بات فتاوی رشیدیہ میں دیکھی ۔ اور حضرت مولانا میں ایک کا حکم رکھتی تھی، بعنی رجعی ، اور عرق فاروق کا مسلک سیاسی تھا، شرعی نہ تھا۔ یہ بات فتاوی رشیدیہ میں دیکھی ۔ اور حضرت مولانا عبد الحق فرگی محلی نے کہاں طلاق شائل شرجعی ہے۔ان وجو ہات نے عبد الحی فرگی محلی نے کہاں طلاق شائل شرجعی ہے۔ان وجو ہات نے اس کی ہمت بندھائی ، اور سرال چلا گیا ہمت کیا اپنی بیوی سے۔اب آیا س کی بھو کی کوطلاق ہوگئی یا پچھ گھائش باقی ہے؟ عند ضرورت میں اس کی عاقبت تو سلامت ہوگی ،اگر نہیں تو اے کیا کرنا چا ہے؟

جواب: ... 'اجتہادی مسائل' میں جعفر شاہ ندوی نے جو پھولکھا ہے، وہ قطعاً غلط اور مہمل ہے۔ تین طلاقیں جو بیک وقت دی گئی ہوں وہ جمہور صحابہ ٌو تابعین ٌ اور چاروں اماموں کے نزدیک تین ہی ہوتی ہیں'' اس لئے یہاں اِمام شافعی ٌ یا کی اور اِمام کا اختلاف ہی نہیں کہ ان کے قول پرفتو کی دیا جائے۔ اختر کے دِل میں سسرال کے گھر جاکر بیوی سے ملنے کا شدید نقاضا پیدا ہوتا ہے اور اسے کوئی' ناص وجہ' وہاں جانے کی نظر نہیں آتی، وہ کتابیں دیکھنا شروع کرتا ہے تا کہ اسے ''بغیر کی خاص وجہ کے' وہاں جانے کا حلیل جائے ، اسے جعفر شاہ ندوی کی کتاب میں یہ بات مل جاتی ہے کہ تین طلاقیں جو بیک وقت دی گئی ہوں وہ ایک ہی ہوتی ہیں، اس حیلیل جائے ، اسے جعفر شاہ ندوی کی کتاب میں یہ بات مل کرنا جائز ہے، ان تمام اُمور سے وہ اس سے ساتھا یک اُصول اور ملا لیتا ہے کہ بوقت ضرورت حفی کو اِمام شافعی کے ند ہب پڑمل کرنا جائز ہے، ان تمام اُمور سے وہ اس نیتیج پر پہنچتا ہے کہ اگر میں'' کسی خاص وجہ کے نوباں چلا جاؤں تو ایک ہی رجعی طلاق ہوگی ، چنا نچہ اس کی بنیاد پروہ '' بغیر کی خاص وجہ کے' وہاں چلا جائل ہی بیوی ہوگئیں ، اور بغیر شرعی طلاق ہوگی ، چنا نچہ اس کی بنیاد پروہ '' بغیر کی خاص وجہ کے' وہاں چلا جائل ہیں واقع ہوگئیں ، اور ایغیر شرعی طلاق ہوگی ، چنا نچہ اس کی بنیاد پروہ '' بغیر کی خاص وجہ کے' وہاں چلا جا تا ہے ، اس گئاس کی بیوی پر تین طلاقیں واقع ہوگئیں ، اور ایغیر شرعی طلالہ کے اب دونوں کا نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. (شامى ج: ۳ ص: ۲۳۳، كتاب الطلاق). أيضًا: ومذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم، منهم الأوزاعي والنجعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه والسحاق وأبوثور وأبوعبيد وآخرون كثيرون على أن من طلق إمرأته ثلاثًا وقعن ولكنه يأثم وقالوا من خالف فيه فهو شاذ مخالف لأهل السُّنة إنما تعلق به أهل البدعة ومن لا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة. (عيني شرح بخاري ج: ۲۰ ص: ۲۳۳ طبع دار الفكر).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن ..... فإن طلقها فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجًا غيره" (البقرة: ٢٠٠،٢٢٩). أيضًا: عالمگيري ج: ١ ص: ٣٤٣، روح المعاني ج: ٢ ص: ١٣١.

# شوہر کو خلیل شرعی سے نکاح کرنے کے بعددوبارہ تین طلاقوں کاحق ہوگا

سوال:...ایک شخص نے اپی بیوی کو تمین طلاقیں دے دیں ،عدت گزرنے کے بعداس عورت نے دُوسری جگہ نکاح کرلیا،
پھھ مدّت بعددُ وسر شخص نے بھی مذکورہ خاتون کوطلاق دے دی ،اب بیخاتون دوبارہ پہلے شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہے ، نکاح کے
بعداس شخص کوزیادہ سے زیادہ کتنی طلاقیں دینے کا اختیار ہوگا؟ جبکہ اس سے قبل تو شخص اپنی تین طلاقوں کاحق استعال کر چکا ہے۔
جواب:...دُوسر سے شوہر سے نکاح اور صحبت کرنے کے بعد جب اس عورت کو دُوسر سے شوہر سے طلاق ہوگئی اور اس کی
عدّت ختم ہونے کے بعد اس نے پہلے شوہر سے دوبارہ عقد کرلیا تو پہلا شوہر نے سے بعد دوبارہ تین طلاقوں کا مالک ہوجائے گا،خواہ پہلے اس
نے ایک یا دوطلاق دی ہو، یا تین طلاقیں دی ہوں ، ہرصورت میں تحلیل شری کے بعد دوبارہ تین طلاقوں کا مالک ہوگا۔ (۱)

پہلی بیوی کوخودکشی سے بچانے کے لئے تین طلاق کا حکم

سوال:...کیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسئلے کے بارے میں کہ: زید کی دو ہیویاں ہیں، پہلی کا نام زینب اور دُوسری کا نام زیرس ہے۔ زید کوزینب نے دھم کی دی کہ اگر وہ اپنی ہیوی نرگس کو فوراً طلاق نہیں دے گا تو وہ خود کشی کرلے گ۔ زید اپنی دُوسری ہیوی نرگس کو ہرگز طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن زینب کی زبر دئی کرنے اور اس کی جان جانے کے خطرے سے بچنے کے لئے اس نے نرگس کی غیر موجود گی میں زینب کے سامنے دو مرتبہ طلاق کہی ۔ پھر اس کی مزید زبر دئی کی وجہ سے تین مرتبہ، طلاق، طلاق، طلاق کہا، جبکہ نرگس حاملہ بھی ہے، زینب کے سامنے دو مرتبہ طلاق کہی ۔ پھر اس کی مزید زبر دئی کی وجہ سے تین مرتبہ، طلاق نہیں ہوتی )۔ قرآن نرگس حاملہ بھی ہے، زینب نے تین چارر دوز بعد زگس کو یہ بات بتائی، (واضح رہے کہ زید بچھتا تھا کہ اس طرح طلاق نہیں ہوتی )۔ قرآن وسنت کی روشنی میں یہ بات بتا کیں کہ طلاق ہوگئی یا نہیں؟ اس سلسلے میں بہت سے علائے کرام سے فتویٰ بھی حاصل کئے گئے ہیں جن میں میں میں کہی گئی ہیں، براہ کرم وضاحت فر ما کیں کہ کون ساموقف دُرست ہے؟

جواب:...اس اِستفتاء کے ساتھ پندرہ فتاویٰ اس نا کارہ کے پاس بھیجے گئے ہیں، جن کا اِستفتاء میں حوالہ دیا گیا ہے، ان فتاویٰ کی فہرست درج ذیل ہے:

ا:... جناب مفتى عبدالمنان \_تصديق مفتى عبدالرؤف صاحب، دارالعلوم كورنگى ، كراچى \_

٢:... جناب مفتى كمال الدين \_تصديق جناب مفتى اصغر على ، دار العلوم كورنگى ، كراچى \_

m:...جناب مفتى انعام الحق \_تصديق جناب مفتى عبدالسلام، جامعة العلوم الاسلاميه، بنورى ٹاؤن كراچى \_

٧:... جناب مفتی فضل غنی ، دارالعلوم جامعه بنوریه ،سائث ، کراچی ۔

۵:... جناب مفتی غلام رسول \_تفعدیق مفتی شریف احمه طاہر ، جامعه رشیدیه ساہیوال (پنجاب) \_

<sup>(</sup>۱) وإذا طلق إمرأته طلقة أو طلقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ودخل بها ثم طلقها وانقضت عدتها ثم تزوجها الأوّل عادت إليه بشلاث تطليقات ويهدم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين كما يهدم الثلاث، كذا في الإختيار شرح المختار. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۵).

٢:... جناب مفتى محمد عبدالله، دارالعلوم قمرالاسلام سليمانيه، پنجاب كالوني، كراچي \_

2:... جناب مفتی محمد اسلم تعیمی مجلس علمائے اہل سنت کراچی۔

٨:... جناب مفتى محمد فاروق \_تصديق مفتى محمدا كمل ، دارالا فتاء مدرسها شر فيه، جيكب لائن كراچي \_

9:... جناب مفتی محمد جان تعیمی ، دارالعلوم مجد دیه نعیمیه ، ملیر ، کراچی \_

• ا:...جناب مفتى غلام دشگيرا فغاني ، جامعه ضياءالعلوم ، آگره تاج كالوني ، كراچي \_

اا:...مفتى لطافت الرحمٰن ، جامعه حنفيه ،سعود آباد ، كراچي \_

١٢:..مفتى محمر عبدالعليم قاوري ، دارالعلوم قادريه سجانيه ، فيصل كالوني كراچي \_

الله:... جناب مفتی محمد رفیق ، دارالعلوم ، جامعه اسلامیه ،گلز ارحبیب ،سولجز باز ار ، کراچی \_

۱۲۰۰۰ جناب مفتی شعیب بن یوسف، مدرسه بحرالعلوم سعودیه، عامل اسٹریٹ کراچی۔

10:... جناب مفتی محمدا در لیس سلفی ، جماعت غربائے اہل حدیث ،محمدی مسجد ، برنس روڈ کراچی ۔

ان میں سے اوّل الذکر تیرہ فتوے اس پرمتفق ہیں کہ زگس پر تین طلاقیں واقع ہو چکی ہیں اور وہ حرمتِ مغلظہ کے ساتھ اپ شوہر پرحرام ہو چکی ہے، نہ رُجوع کی گنجائش ہے اور نہ شرعی حلالہ کے بغیر دوبارہ نکاح کی گنجائش ہے۔

اس نا کارہ کے نزدیک بیہ تیرہ فتو ہے تیجے ہیں کہ نرگس اپنے شوہر پر حرمتِ مغلظہ کے ساتھ حرام ہوگئی ، اب ان دونوں کے میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے کی کوئی گنجائش ہاتی نہیں رہی ۔

اس مسئلے کے دلائل درج ذیل ہیں:

ا:...جن تعالی شانه کاارشاد ہے:

"اَلطَّلَاقَ مَرَّتَانِ فَامُسَاكُ بِمَعُرُونِ أَوْ تَسُرِيُحٌ بِاحُسْنِ ... اللَّي قوله ... فَإِنُ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنُ مَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ..." (البقرة:٢٣٠،٢٢٩)

ترجمہ:... ' وہ طلاق دومرتبہ (کی) ہے، پھرخواہ رکھ لینا قاعدے کے موافق ، خواہ چھوڑ دینا خوش عنوانی کے ساتھ ، اور تمہارے لئے یہ بات حلال نہیں کہ (چھوڑ نے کے وقت) پھے بھی لو (گو) اس میں سے عنوانی کے ساتھ ، اور تمہارے لئے یہ بات حلال نہیں کہ (چھوڑ نے کے وقت) پھے بھی لو (گو) اس میں سے رسمی ) جو تم نے ان کو (مہر میں) دیا تھا، مگریہ کہ میاں بیوی دونوں کو اختال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کو قائم نہ کر سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہ کر سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا اس (مال کے لینے دینے) میں جس کو دے کرعورت اپنی جان چھڑ الے، یہ خدائی ضابطے ہیں ، سوتم ان سے باہر مت نگانا ، اور جو خص خدائی ضابطوں سے بالکل باہر نکل جائے ، سوایسے ہی لوگ اپنا نقصان کرنے والے باہر مت نگانا ، اور جو خص خدائی ضابطوں سے بالکل باہر نکل جائے ، سوایسے ہی لوگ اپنا نقصان کرنے والے ہیں۔ پھراگر کوئی (تیسری) طلاق دیدے ورت کو تو پھر وہ اس کے لئے طلال نہ رہے گی اس کے بعد ، یہاں تک کہ دہ اس کے سوالیک اور خاوند کے ساتھ (عدت کے بعد ) نکاح کرلے ، پھراگر یہ اس کو طلاق دید ہے ساتھ (عدت کے بعد ) نکاح کرلے ، پھراگر یہ اس کو طلاق دید ہے ساتھ (عدت کے بعد ) نکاح کرلے ، پھراگر یہ اس کو طلاق دید ہے تو ان

دونوں پراس میں کچھ گناہ نہیں کہ بدستور پھرمل جاویں، بشرطیکہ دونوں غالب گمان رکھتے ہوں کہ (آئندہ) خداوندی ضابطوں کو قائم رکھیں گئے، اور بیہ خداوندی ضابطے ہیں، حق تعالیٰ ان کو بیان فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے جودانش مند ہیں۔''

اس آیت ِشریفه میں فرمایا گیاہے کہ اگر کسی شخص نے دومرتبہ کی طلاق کے بعد تیسری طلاق دے دی تو بیوی حرمتِ مغلظ کے ساتھ حرام ہوجائے گی ،اور تمام مفسرین اس پرمتفق ہیں کہ یہ تیسری طلاق خواہ اسی مجلس میں دی گئی ہو یا الگ طہر میں ، دونوں کا ایک ہی ساتھ حرام ہوجائے گی ،اور تمام مفسرین اس پرمتفق ہیں کہ یہ تیسری طلاق الثلاث "میں اس آیت کا حوالہ دے کر بتایا ہے کہ تین طلاقیں خواہ بیک وقت دی گئی ہوں ، تین ہی نافذ ہوجاتی ہیں (صبیح بخاری ج:۲ ص:۵۹)۔

۲:...امام بخاری رحمة الله علیہ نے مندرجہ بالا باب کے ذیل میں عویم عجلا نی رضی اللہ عنداوران کی بیوی کے لعان کا واقعہ ذکر کیا ہے، جس کے آخر میں ہے کہ حضرت عویم رضی اللہ عنہ نے کہا:

"كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها، فطلقها ثلاث قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم." (صحح بخارى ج:٢ ص:١٥١)

ترجمہ:..'' یارسول اللہ!اگراس کے بعد میں اس کورکھوں تو میں نے اس پرجھوٹ باندھا، پس انہوں نے قبل اس کے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے ،اپنی ہیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔''

امام بخاری رحمة الله علیه نے اس حدیث سے بیژابت کیا ہے کہ تین طلاقیں خواہ بیک وقت دی جائیں، واقع ہوجاتی ہیں۔ اور حافظ ابن حزم رحمة الله علیه لکھتے ہیں کہ: آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے سامنے تو بمررضی الله عنه نے تین طلاقیں دیں، اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس پرگرفت نہیں فرمائی ،اس سے بیہ بات ثابت ہوئی کہ تین طلاقیں بیک وقت دینا صحیح ہے (الحسلسسی ج: ۱۰ ص: ۱۷)۔

 (٢) قال أبو محمد: لو كانت طلاق الثلاث مجموعة معصية لله تعالى لما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان ذالك فصح يقينا انها سُنَّة مباحة ـ (المحلى، لابن حزم ج: ١٠ ص: ١٥١، دار الآفاق الجديدة، بيروت) ـ

<sup>(</sup>۱) أن سهل بن سعد الساعدى أخبره ان عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدى الأنصارى فقال له: يا عاصم! أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لى يا عاصم عن ذالك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم! ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتنى بخبر قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التى سألته عنها، قال عويمر: والله! لا انتهى حتى أساله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلائاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. وصحيح البخارى ج: ٢ ص: ١٩ هـ، باب من أجاز طلاق الثلاث، طبع نور محمد كراچى).

":...امام بخاری رحمة الله علیه نے ای باب میں بیر حدیث ذکر کی ہے کہ: رفاعہ قرظی رضی الله عنه کی بیوی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہا: یا رسول الله! رفاعہ نے مجھے طلاق دے دی، پس کچی طلاق دے دی (صحیح بخاری ج:۲ ص:۵۹)۔

ال حدیث میں '' کی طلاق دے دی' (بَتَّ طلاقی) ہے مراد تین طلاقیں ہیں ،اور آنخضرت سلی اللّٰہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل دریافت نہیں فرمائی کہ بیتین طلاقیں ایک ہی مجلس میں دی تھیں یا الگ الگ ،امام بخاری رحمة اللّٰہ علیہ نے اس سے بیثابت کیا ہے کہ دونوں کا ایک ہی تھم ہے، یعنی حرمتِ مغلظہ ۔

۳:...ای باب میں امام بخاری رحمة الله علیه نے حضرت عائشہ کی حدیث نقل کی ہے کہ: ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں، اس نے دُوسرے شوہرے (عدّت کے بعد) نکاح کرلیا، اور دُوسرے شوہر نے بھی اس کوطلاق دے دی، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ: کیا وہ پہلے شوہر کے لئے حلال ہوگئی؟ فرمایا: نہیں! یہاں تک کہ دُوسرے شوہر سے صحبت بھی کرے، جیسا کہ پہلے ہے کی تھی (صحیح بخاری ج: ۲ ص: ۲۹۱)۔

(۱) حدثنا سعید بن عفیر ...... قال: أخبرنی عروة بن الزبیر أن عائشة أخبرته ان إمرأة رفاعة القرظی جآءت إلى رسول الله صلى الله صلى الله علیه وسلم فقالت: یا رسول الله! إن رفاعة طلقنی فبت طلاقی، وإنی نکحت بعده عبدالرحمٰن بن الزبیر القرظی وإنها معه مثل الهدبة، قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: لعلک تریدین أن ترجعی إلی رفاعة، فقالت: نعم! فقال النبی صلی الله علیه وسلم: لا، حتی یذوق عسیلتک و تذوقی عسیلته. (بخاری ج: ۲ ص: ۱ ۹۵، باب من أجاز طلاق الثلاث).

(٢) عن عائشة ان رجلًا طلّق إمرأته ثلاثا فتزوجت فطلّق فسئل النبى صلى الله عليه وسلم أتجلُّ للأوّل قال: لَا، حتى يذوق عُسَيلتها كما ذاق الأوّل. (بخارى ج: ٢ ص: ١٩٥١، باب من أجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، طبع نور محمد كراچى).

(٣) عن فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك عليه نفقة ... الحديث. لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذالك له فقال ليس لك عليه نفقة ... الحديث. (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٣٨٣، باب المطلقة البائن لا نفقة لها، طبع قديمي كراچي).

(٣) فهذا نقل تواتر عن فاطمة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها هي ونفر سواها بأن زوجها طلقها ثلاثًا ولم ينكر عليه الصلاة والسلام ذالك ولَا أخبر بأنه ليس بسُنّة، وفي هذا كفاية لمن نصح نفسه. (المحلى، لِابن حزم ج: ١٠ ص: ١١ ا أحكام الطلاق، طبع دارالآفاق، بيروت). ۱:...امام نسائی رحمة الله علیه نے حضرت محمود بن لبیدرضی الله عنه کی حدیث نقل کی ہے کہ: آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو بتایا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دے دی ہیں، آنخضرت صلی الله علیه وسلم غضبناک ہوکر کھڑے ہوئے، پھر فر مایا کہ: کیا میرے موجود ہوتے ہوئے الله کی کتاب سے کھیلا جارہا ہے؟ (نسائی ج:۲ ص:۹)۔ ()

اس حدیث سےمعلوم ہوا کہا گرتین طلاقیں بیک وقت دی جائیں تو تین ہوتی ہیں ، ورنہا گرایک ہی ہوتیں تو آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم اس پرغیظ وغضب کااظہار نہ فر ماتے۔

2:...امام ابودا وُدرهمة الله عليه نے متعدّد طرق سے بير حديث نقل كى ہے كەركانه رضى الله عنه نے اپنى بيوى سهيمه كو'' البته'' طاق دے دى،اورآ مخضرت صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوكركہا كه: ميں نے ايك طلاق كاراد وكيا تھا،فر مايا: حلفاً كہتے ہوكه ايك كاراد وكيا تھا؟ عرض كيا: الله كى فتم! ميں نے ايك ہى كاراد وكيا تھا۔ آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے اس كى بيوى اس كووا پس لوٹا دى ايد داؤد ج: اصن صن الله عليه وسلم الله و الل

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا رکانه رضی الله عنه سے فر مانا کہ: '' حلفاً کہتے ہو کہتم نے ایک ہی کا ارادہ کیا تھا؟''اس امر کی دلیل ہے کہ'' البتہ'' کے لفظ سے بھی اگر تین طلاق کا ارادہ کیا جائے تو تین ہی واقع ہوتی ہیں، چہ جائیکہ صرح کے الفاظ میں تین طلاقیں دی ہول۔

قرآن وحدیث کے ان دلائل کی روشنی میں اُئمہُ اُربعہ، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ، امام ما لک رحمۃ اللّٰدعلیہ، امام شافعی رحمۃ اللّٰدعلیہ، امام بخاری رحمۃ اللّٰدعلیہ، امام محدثین اس پرمتفق ہیں کہ تین طلاقیں خواہ ایک لفظ ہے ہوں، یا اللّٰدعلیہ، امام میں، تین ہی شاری جائیں گی۔

فتویٰنمبر: ۱۲ ایک اہلِ حدیث کے قلم ہے ہے،جس میں بیہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ تین طلاقیں جب ایک مجلس میں دی جائیں تووہ ایک ہی طلاق شار ہوتی ہے،لہٰدانرگس پرایک طلاق واقع ہوئی ،عدّت کے اندرشو ہراس سے رُجوع کرسکتا ہے۔

اہلِ حدیث عالم کا بیفتو کی صریحاً غلط اور مذکورہ بالا آیت واحادیث کے علاوہ اجماعِ اُمت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ تمام اکابرصحابہؓ اس پرمتفق ہیں کہ ایک لفظ یا ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں تین ہی شار ہوتی ہیں، اور بیوی حرمتِ مغلظہ کے ساتھ حرام ہوجاتی ہے،خلفائے راشدینؓ اور دیگر صحابہ کرامؓ کے چند فتاوی بطور نمونہ درج ذیل ہیں:

ا:...حضرت انس رضی اللّه عنه فر ماتے ہیں کہ: حضرت عمر رضی اللّه عنه کی خدمت میں کوئی ایساشخص لا یا جا تا جس نے اپنی بیوی

<sup>(</sup>۱) أخبرنا مخرمة عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهر كم .... الحديث. (نسائى ج: ۲ ص: ۹۹، طبع قديمى كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة ألبتة فأخبر النبى صلى الله عليه وسلم بذالك وقال: والله ما أردت إلّا واحدة، فقال ركانة: والله ما أردت إلّا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلّا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. (أبو داؤد ج: ١ ص: ٣٠٠، باب في ألبتة، طبع ايج ايم سعيد).

کوایک مجلس میں تمین طلاقیں دی ہوں ، آپؓ اس کوسزا دیتے اور دونوں کے درمیان تفریق کرادیتے (مصنف ابنِ ابی شیبہ ج:۱ ص:۱۱، مصنف عبدالرزاق ج:۲ ص:۳۹۲)۔

۲:...زید بن وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ:ایک شخص نے اپنی بیوی کو ہزار طلاق دے دی،معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گ خدمت میں پیش ہوا تو اس شخص نے کہا کہ: میں تو یونہی کھیل رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے سر پر درّہ اُٹھایا اور دونوں کے درمیان علیحد گی کرادی (ابن ابی شیبہ ج:۵ ص:۱۳، عبدالرزاق ج:۲ ص:۳۹۳)۔ (۲)

سا:...ایک شخص حضرت عثمان رضی الله عنه کی خدمت میں آیا اور کہا: میں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دیں۔فرمایا: تین طلاقیں اس کو تجھ پرحرام کردیتی ہیں،اورستانو ہے عدوان (ظلم وزیادتی اور حدود اللی سے تجاوز) ہے (ابنِ ابی شیبہ ج:۵ ص:۱۳)۔ (۳)

ہم:...ایک شخص حضرت علی رضی الله عنه کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اس نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دے دی ہیں۔فرمایا: تین طلاقیں اس کو تجھ پرحرام کردیتی ہیں، باقیوں کو اپنی و ورتوں پرتقسیم کردو (ابنِ ابی شیبہ ج:۵ ص:۱۳)۔ (۴)

3:... حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا کہ: میں نے اپنی بیوی کو 99 طلاقیں دی ہیں۔ فرمایا: پھرلوگوں نے تبھے سے کیا کہا؟ کہنے لگا کہ: لوگوں نے بیہ کہا کہ تیری بیوی تجھے پرحرام ہوگئی۔ فرمایا: لوگوں نے تیرے ساتھ شفقت وزمی کرنا جا ہی ہے (کہ صرف بیوی کوحرام کہا)، وہ تین طلاقوں کے ساتھ تجھے پرحرام ہوگئی، باتی طلاقیں ظلم و تعدی ہے (ابن ابی شیبہ عبدالرزاق ج: ۲ ص ۳۹۵)۔ (۵)

۲:...ایک شخص حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کی خدمت میں آیا اور کہا کہ: میں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دی ہیں۔ فرمایا: تین طلاقوں نے اس کوحرام کردیا، باقی ۹۷ گناہ ہیں (ابن ابی شیبہ ج:۵ ص:۱۲)۔

 <sup>(</sup>۱) عن أنس قال: كان عمر إذا أتِي برجل قد طلق امرأته ثلاثًا في مجلس، أوجعه ضربًا، وفرّق بينهما (المصنف لإبن أبي شيبة ج: ٩ ص: ٩ ١ ٥، باب من كره ان يطلق الرجل إمرأته ثلاثًا في مقعد واحد، طبع المحلس العلمي بيروت).

 <sup>(</sup>٢) عن زيد بن وهب: أن رجل بطالًا كان بالمدينة، فطلق إمرأته ألفًا، فرُفِعَ إلى عمر فقال: انما كنت ألعب! فعلا عمر رأسه بالدرة، وفرّق بينهما (المصنف لابن أبي شيبة ج: ٩ ص: ٥٢١، باب في الرجل يطلق إمرأته مئة أو ألفًا في قول واحد، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٣) عن معاوية بن أبى تحيى قال: جاء رجل إلى عثمان فقال: إنى طلقت إمرأتى مئة، قال: ثلاث يحر منها عليك، وسبعة وتسعون عدو انن. (المصنف لابن أبى شيبة ج: ٩ ص: ٥٢٢، باب فى الرجل يطلق إمرأته مئة أو ألفًا، طبع المجلس العلمى بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن حبيب قال: جاء رجل إلى على فقال: إنى طلقت إمرأتي ألفًا، قال: بانت منك بثلاث، واقسم سائرهن بين نسانك. (المصنف لإبن أبي شيبة ج: ٩ ص: ١ ٥٢، طبع المجلس العلمي بيروت).

 <sup>(</sup>۵) عن عبدالله قال: أتاه رجل فقال: إنى طلقت إمرأته تسعة وتسعين مرة، قال: فما قالوا لك؟ قال: قالوا: قد حرمت عليك، قال: فقال عبدالله: لقد أرادوا أن يُبقوا عليك، بانت منك بثلاث، وسائرهن عدوان. (المصنف لابن أبي شيبة ج: ۹ ص: ۵۲۱، طبع المجلس العلمي بيروت).

 <sup>(</sup>۲) عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبدالله فقال: إنى طلقت إمرأتي مئة، فقال: بانت منك بثلاث، وسائرهن معصية.
 (المصنف لابن أبي شيبة ج و ص : ۵۲۱، طبع المحلس العلمي بيروت).

ے:...حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں، اس نے اپنے رَبّ کی نافر مانی کی اور اس کی بیوی اس پر حرام ہوگئی (ابن ابی شیبہ ج:۵ ص:۱۱)۔

۸:...ایک محف حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اس نے اپنی بیوی کوسومر تبه طلاق دی ہے۔ فرمایا: تین کے ساتھ وہ تجھ پرحرام ہوگئی، اور ۹۷ کا الله تعالیٰ تجھ سے قیامت کے دن حساب لیس گے (ابن ابی شیبہ ج:۵ ص:۱۲)۔ (۲)

9:...ایک محف نے حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه سے کہا کہ: میر سے چچا نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔ فرمایا: تیر سے چچا نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی ، پس الله تعالیٰ نے اس کوندامت میں ڈال دیا، اور اس کے نکلنے کی کوئی صورت نہیں رکھی (ابن ابی شیبہ ج:۵ ص:۱۱)۔ (۲)

• ا:... ہارون بن عنتر ہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ: میں حفرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ہیٹھا تھا، ایک شخص آیا اور کہا کہ: حضور! میں نے ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی کوسوطلا قیس دے ڈالیس، اب وہ تین طلاق کے ساتھ مجھ پر بائنہ ہوجائے گی یا ایک ہی طلاق ہوگی؟ فرمایا: تین کے ساتھ وہ تجھ پر بائنہ ہوگئی، اور ۹۷ کا گناہ تیری گردن پر رہا (ابنِ ابی شیبہ ج:۵ ص:۱۳)۔

اا:...ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے کہا کہ: میں نے اپنی بیوی کوایک ہزار، یاایک سوطلاقیں دی ہیں ۔ فرمایا: تین کے ساتھ تجھ پر بائنہ ہوگئی، باقی ماندہ کا گناہ تجھ پر بوجھ ہے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی آیات کوہنسی مذاق بنایا (ابنِ ابی شیبہ ج:۵ ص:۱۳)۔ (۵)

وإنما قلتها مرة واحدة، فتبين منى بثلاث، هي واحدة؟ فقال: بانت منك بثلاث، وعليك وزر سبعة وتسعين. (المصنف لإبن أبي شيبة ج: ٩ ص: ٥٢٢، باب في الرجل يطلق إمرأته مئة أو ألفًا في قول واحد، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>۱) عن نافع قال: قال ابن عمر: من طلق إمرأته ثلاثًا فقد عصى ربه، وبانت منه إمرأته. (المصنف لِابن أبي شيبة ج: ٩
 ص: ٥٢٠، باب من كره أن يطلق الرجل إمرأته ثلاث في مقعد واحد، بيروت).

 <sup>(</sup>۲) حدثننا سعید المقبری قال: جاء رجل إلی عبدالله بن عمر وأنا عنده فقال: یا أبا عبدالرحمٰن! انه طلق إمرأته مئة مرة،
 قال: بانت منک بشلاث، وسبعة وتسعون یحاسبک الله یوم القیامة (المصنف لِابن أبی شیبة ج: ۹ ص: ۵۲۲، باب فی الرجل یطلق إمرأته مئة أو ألفًا، طبع بیروت).

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: ان عمّى طلق إمرأته ثلاثًا، فقال: إن عمّك عصى الله فأندمه الله، فلم يجعل له مخرجًا. (المصنف لِابن أبي شيبة ج: ٩ ص: ٩ ا ٥، باب من كره أن يطلق الرجل إمرأته ثلاثًا في مقعد واحد، طبع بيروت).
 (٣) عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: كنت جالسًا عند ابن عباس، فأتاه رجل فقال: يا ابن عباس! انه طلق إمرأته مئة مرة،

<sup>(</sup>۵) عن سعید بن جبیر قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنى طلقت إمرأتى ألفًا أو مئة، قال: بانت منك بثلاث، وسائرهن وزر اتخذت آیات الله هزوا. (المصنف لابن أبى شیبة ج: ۹ ص: ۵۲۲، باب فى الرجل یطلق إمرأته مئة أو ألفًا فى قول واحد، طبع المجلس العلمى بیروت).

۱۲:... حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه سے عرض کیا گیا کہ: ایک شخص نے ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں ۔ فر مایا: اس نے اپنے رَبّ کا گناہ کیا ، اور اس کی بیوی اس پرحرام ہوگئی (ابنِ ابی شیبہ ج:۵ ص:۱۰)۔ (۱)

اللہ عبدرضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ: ایک شخص نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دے دیں۔فر مایا: تین نے بیوی کوسوطلاقیں دے دیں۔فر مایا: تین نے بیوی کواس پرحرام کر دیا، باقی ماندہ زاکدر ہیں (ابنِ ابی شیبہ ج:۵ ص:۱۳)۔

۱۹۷۰: مجمد بن ایاس بن بکیر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو زُقعتی سے قبل تین طلاقیں دے دیں ، پھراس نے اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہا، وہ مسئلہ پوچھنے کے لئے آیا، میں بھی اس کے لئے مسئلہ پوچھنے کی خاطراس کے ساتھ گیا، اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہ ما سے مسئلہ پوچھا، دونوں نے جواب دیا کہ ہمار بے زدیک وہ اس سے نکاح نہیں کرسکتا، یہاں تک کہ وہ دُوسری شادی نہ کرے۔ اس نے کہا کہ: میرااسے طلاق دینا توایک ہی بارتھا، تو حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا کہ: تیرے لئے جو کچھن کی رہا تھا وہ تو نے ہاتھ سے چھوڑ دیا (مؤطا امام الگ ص: ۵۲۰)۔ (۳)

دُوسری روایت میں ہے کہ معاویہ بن ابی عیاش انصاری کہتے ہیں کہ: وہ عبداللہ بن زبیر اور عاصم بن عمر رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھے تھے، اسنے میں محمہ بن ایاس بن بگیر آئے اور کہا کہ: ایک بدوی نے اپنی بیوی کور خصتی سے پہلے تین طلاقیں دے دیں ، اس مسئلے میں آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس بارے میں ہم پچھنہیں کہہ سکتے ، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عباس آگر ہمیں بھی حضرت ابو ہریرہ آئے پاس جاؤ ، میں ان دونوں کو حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے چھوڑ کر آیا ہوں ، ان سے پوچھوا ور واپس آگر ہمیں بھی بتاؤ۔ چنا نچہوہ ان دونوں کی خدمت میں گئے اور ان سے مسئلہ پوچھا، ابنِ عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا: ابو ہریرہ ان کونتو کی دیجئے ، کیونکہ آپ کے سامنے بیچیدہ مسئلہ آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا: ایک طلاق اس کو بائنہ کردیتی ہے، اور تین طلاقیں اس کوحرام کردیتی ہیں ، یہاں تک کہ وسرے شوہرے نکاح کرے۔ حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہما

<sup>(</sup>۱) سئل عمران بن حصين عن رجل طلق إمرأته ثلاثًا في مجلس، قال: أثم ربه، وحرمت عليه إمرأته. (المصنف لإبن أبي شيبة ج: ۹ ص: ۱۹، باب من كره أن يطلق الرجل إمرأته ثلاثًا في مقعد واحد، وأجاز ذالك عليه، طبع المجلس العلمي بيروت).

 <sup>(</sup>۲) عن المغيرة بن شعبة أنه سئل عن رجل طلق إمرأته مئة؟ فقال: ثلاث يحرمنها عليه، وسبعة وتسعون فضل. (المصنف لإبن أبي شيبة ج: ٩ ص: ٥٢٢، باب في الرجل يطلق إمرأته مئة أو ألفًا في قول واحد، طبع المحلس العلمي بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال: طلق رجل إمرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتى فذهبت معه أسأل له فسأل عبدالله بن عباس وأبا هريرة عن ذالك، فقالًا لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجًا غيرك، وقال: فإنما كان طلاقى اياها واحدة، قال ابن عباس: أرسلك من يدك ما كان لك من فضل. (مؤطا إمام مالك ص: ٥٢٠، باب طلاق البكر، طبع نور محمد كتب خانه).

نے بھی یہی فتو کی ویا (مؤطاامام مالک ص:۵۲۱، سننِ کبری بیہق ج:۷ ص:۳۳۵، شرح معانی طحاوی ج:۲ ص:۳۳)۔ (۱) ۱۵:..عطاء بن بیار کہتے ہیں کہ:ایک شخص عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ کی خدمت میں فتو کی لینے آیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی

کورُ خصتی سے قبل تین طلاقیں دے دیں۔عطائے کہتے ہیں کہ: میں نے کہا کہ: جسعورت کی رُخصتی نہ ہوئی ہواس کی طلاق توایک ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ نے مجھ سے فر مایا کہ: تو تو محض قصہ گو ہے (مفتی نہیں )، ایک طلاق اس کو بائنہ کر دیتی ہے اور

تین طلاقیں اس کوحرام کردیتی ہیں ، یہاں تک کہوہ دُوسرے شوہرے نکاح کرے (حوالہ بالا)۔ <sup>(۲)</sup>

۱۷:...حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں: مطلقہ ثلاثہ شوہر کے لئے حلال نہیں رہی ، یہاں تک کہ دُوسرے شوہر سے نکاح کرے (طحاوی شریف ج:۲ ص:۳۵)۔

21: ... بوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ: عائشہ حثیب عمدہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے نکاح میں تھیں، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے (اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کی جگہ خلیفہ ہوئے) تواس خاتون نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کوخلافت کی مبارک باددی۔ حضرت حسن ٹے فرمایا: تو حضرت علی ہے تھی پرخوشی کا اظہار کرتی ہے؟ جا تھے تین طلاق! انہوں نے فوراً اپنے کپڑوں سے اپند بدن کو لیسٹ لیا اور عدت میں بیٹے گئیں، عدت پوری ہوئی تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس کا بقیہ مہراس کو بھیج دیا اور دس ہزار درہم بطور عطیہ کے دیے ، یہ عظیہ جب اس خاتون کوموصول ہواتو کہا: "متاع قبلیل من حبیب مفاد ق" (جدائی اختیار کرنے والے محبوب کی جانب سے تھوڑا ساسامان آیا ہے)۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو یہ خرب پنجی تو رو پڑے ، پھر فرمایا کہ: اگر میں نے اپنے نا ناصلی اللہ علیہ وسلم سے بیحد یث نہ بیان فرمائی ہوتی (یا پیفرمایا کہ اگر میرے والد ماجد نے مجھ سے بیحد یث نہ بیان فرمائی ہوتی جو انہوں نے میرے نا ناصلی اللہ علیہ وسلم سے سی تعدیث نہ بیان فرمائی ہوتی جو اس کے لئے اللہ علیہ وسلم سے سی تھی ) کہ: '' جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں تین طہروں میں دے دیں، یا تین ہم دے دیں تو وہ اس کے لئے اللہ علیہ وسلم سے سی تھی ) کہ: '' جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں تین طہروں میں دے دیں، یا تین ہم دے دیں تو وہ اس کے لئے اللہ علیہ وسلم سے سی تھی ) کہ: '' جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں تین طہروں میں دے دیں، یا تین ہم دے دیں تو وہ اس کے لئے

<sup>(</sup>۱) عن معاوية ابن أبي عياش الأنصارى انه كان جالسًا مع عبدالله بن الزبير وعاصم بن عمر قال: فجاءهما محمد بن اياس بن البكير فقال: إن رجلًا من أهل البادية طلق إمر أته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال عبدالله بن الزبير: إن هذا الأمر ما بلغ لنا فيه قول، فاذهب إلى عبدالله بن عباس وأبى هريرة فإنى تركتهما عند عائشة فاسئلهما ثم اتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما فقال ابن عباس: لأبى هريرة: أفته يا باهريرة! فقد جاءتك معضلة، فقال أبوهريرة: الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره، وقال ابن عباس مثل ذالك. (مؤطا إمام مالك ص: ١٦٥، باب طلاق البكر، طبع نور محمد كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى عبدالله بن عمرو فسأله عن رجل طلق إمرأته ثلاثًا قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت له: طلاق البكر واحدة، فقال عبدالله: انما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره. (شرح معانى الآثار للطحاوى ج: ٢ ص: ٣٥، باب الرجل يطلق إمرأته ثلاثًا معًا، طبع مكتبه حقانيه).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن مسعود قال في الرجل يطلق البكر ثلاثًا: انها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان قال ثني شفيق عن أنس بن مالك عن عمر مثله. (شرح معاني الآثار، طحاوي ج: ٢ ص: ٣٥، باب الرجل يطلق إمرأته ثلاثًا معًا، طبع مكتبه حقانية).

حلال نہیں یہاں تک کہ دُوسر ہے نکاح کرے' تو میں اس خاتون ہے رُجوع کر لیتا (سننِ کبریٰ ج: 2 ص: ۳۳۱)۔ (ا)

یصحابہ کرامؓ کے چند فقاوی ہیں ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں تین خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ، حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ ، حوابیع مقول نہیں ، اس لئے یہ مسئلہ صحابہ صحابہ بھی شامل ہیں ، جوابیخ دور میں مرجع فتو کی تھے ، اور اس کے خلاف کسی صحابی ہے ایک حرف بھی منقول نہیں ، اس لئے یہ مسئلہ صحابہ کرام گا اجماعی مسئلہ ہے کہ تین طلاقیں بدلفظ واحد تین ، ہی شار ہوتی ہیں ۔ چنا نچہ چاروں ندا ہب کے انمہ ، امام ابو حضیفہ ، امام ما لک ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحم ہم اللہ تعالیٰ بھی صحابہ کرام ؓ کے اس اجماعی فتو کی پر متفق ہیں ۔ کبی فتو کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے ، جیسا کہ انہوں نے الحسلسی کہ سے بخاری (ج: ۲ ص: ۱۹ میں ذکر فرمایا ہے ، اور یہی فتو کی حافظ ابن جزم خلام ہی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جیسا کہ انہوں نے الحسلسی کے بخاری (خ: ۲ ص: ۱۹ میں ذکر فرمایا ہے ، اور یہی فتو کی حافظ ابن جزم خلام ہی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جیسا کہ انہوں نے الحسلسی کے بخاری دی کیں ذکر کیا ہے ۔ (\*)

الغرض'' تین طلاق کا تین ہونا''ایک ایی قطعی ویقینی حقیقت ہے جس پرتمام صحابہ کرام ؓ بغیر کسی اختلاف کے متفق ہیں ،ا کا بر تا بعین متفق ہیں ، چاروں فقہی مذاہب متفق ہیں ،لہذا جو محص اس مسئلے میں صحابہ کرام ؓ کے راستے سے منحرف ہے وہ روافض کے نقشِ قدم پر ہے اور حق تعالیٰ شانۂ کا إرشاد ہے:

"وَمَنُ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنُ 'بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِهِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِهِ مَا تَوَلِّى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ، وَسَآءَتُ مَصِيرًا۔"
(الناء:١١٥)

(۱) عن سويد بن غفلة قال: كانت عائشة الخثعمية عند الحسن ابن على رضى الله عنه، فلما قتل على رضى الله عنه قالت: لتهنئك الخلافة! قال: بقتل على تظهرين الشماتة، إذهبى فأنت طالق يعنى ثلاثًا، قال: فتلفعت بثيابها وقعدت حتى قضت عدّتها فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة فلما جاءها الرسول قالت: "متاع قليل من حبيب مفارق" فلما بلغه قولها بكى ثم قال: لو لا إنى سمعت جدّى أو حدثنى أبى أنه سمع جدّى يقول: أيما رجل طلق إمرأته ثلاثًا عند الأقراء أو ثلاثًا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، لراجعتها. (سنن بيهقى ج: ٢ ص: ٣٣١، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٢) وذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم، منهم: الأوزاعي، والنخعي، والثورى، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، وإلى وأبو الثور، وأبو عبيدة، وآخرون كثيرون على من طلق إمرأته ثلاثًا، وقعن، ولكنه يأثم وعمدة القارى شرح صحيح البخارى ج: ٢٠ ص: ٢٣٣، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث لقوله تعالى ... إلخ، طبع محمد أمين دمج، بيروت).

(٣) باب من أجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. (صحيح البخارى ج: ٢ ص: ١ ٩٥، طبع نور محمد كتب خانه).

(٣) قال أبو محمد: ثم وجدنا من حجة من قال ان الطلاق الثلاث مجموعة سنة لا بدعة قول الله تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره) فهذا يقع على الثلاث مجموعة ومفرقة ...... لو كانت طلاق الثلاث مجموعة معصية لله من بعد حتى تنكح زوجًا غيره) فهذا يقع على الثلاث مجموعة معصية لله تعالى لما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان ذالك فصح يقينًا انها سُنَّة مباحة ـ (المحلى ج: ١٠ ص: ١٠) أحكام الطلاق، حجة من قال ان الطلاق الثلاث مجموعة سُنّة لا بدعة، طبع دار الآفاق الجديدة، بيروت) ـ

ترجمہ:...اور جوکوئی مخالفت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ، جبکہ کھل چکی اس پرسیدھی راہ ، اور چلے سب مسلمانوں کے رَستے کے خلاف تو ہم حوالے کر دیں گے اس کو وہی طرف جواس نے اختیار کی اور ڈالیس گے ہم اس کو دوزخ میں اور وہ بہت یُری جگہ پہنچا۔''

اللِ حدیث مفتی نے اپنے فتو ہیں (جو اِجماع صحابہ اور اُئمہ اُربعہ کے اِجماع کے خلاف ہے) جن دوا حادیث سے اِستدلال کیا ہے ان پر کامل وکمل بحث میری کتاب '' آپ کے مسائل اور اُن کاحل'' کی پانچو یں جلد میں آچکی ہے، جس کا جی چاہ وہاں و کھے لے۔اس بحث کا خلاصہ بیہ ہے کہ پہلی حدیث جور کا نہ گی طلاق کے بارے میں مندِ احمد نقل کی ہے، بیابل علم کے نزدیک مضطرب، ضعیف اور منکر ہے، اس کے راوی محمد بن اسحاق کے بارے میں شدید جرحیں کتب الرجال میں منقول ہیں، اور محد ثین کا اس کی روایت کے قبول کرنے نہ کرنے میں اختلاف ہے، بعض اکا براس کو دجال و کذاب کہتے ہیں، بعض اس کی مطلقاً تو ثیق کرتے ہیں، اور بعض نے یہ معتدل رائے قائم کی ہے کہ کی حلال و حرام کے مسلے میں ابن اسحاق متفرد ہوتو ججت نہیں، اس طرح اس کا اُستاذ داؤد بن حصین بھی خارجی تھا اور عکر مہ سے منکر روایت نقل کرنے میں بدنام ہے، اور عکر مہ بھی مجروح ہے، اور اس پر بہت سے اکا بر نے جھوٹ بولئی ہے۔

ایک ایی روایت جوسلسل مجروح در مجروح در مجروح راویوں سے منقول ہوائی کو اِجماع صحابہ اُور اِجماع اُمت کے مقابلے میں چیش کرناانصاف کے منافی ہے۔اورا گراس روایت کو سی کی لیاجائے تو بیکہا جاسکتا ہے کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو'' البتہ'' کا لفظ تین طلاق دی تھی ، جیسا کہ ابودا وُد کے حوالے سے اُوپر گزر چکا ہے، چونکہ'' البتہ'' کا لفظ تین طلاق کے لئے بہ کثر سے استعال ہوتا ہے اس لئے راوی نے '' البتہ'' کے معنی تین سمجھ کرمفہوم نقل کردیا، بہر حال سمجھ روایت وہ ہے جوامام ابودا وُد نے متعدد طرق سے نقل کی ہے۔
ای طرح وُوسری حدیث جو سمجھ مسلم سے نقل کی ہے، اس پر بھی اہل علم نے طویل کلام کیا ہے اور اس کے بہت سے جوابات وزکر کئے ہیں، سب سے بہتر جواب بیہ ہے کہ ایک شخص تین طلاق الگ انگ لفظوں میں دیتا، یعنی اُنت طالق، اُنت کے بعداس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، چنا نچوامام ابودا وُد نے حضرت ای بعد میں اس کومنسوخ کردیا گیا، اور پیتر اردیا گیا کہ تین طلاق کے بعداس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، چنا نچوامام ابودا وُد نے حضرت این عباس رضی اللہ عنہمائی کا بیا رشاد نقل کیا ہے کہ انہوں نے اُسلام میں ان کے بعداس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، چنا نچوامام ابودا وُد نے حضرت این عباس رضی اللہ عنہمائی کا بیا رشاد نقل کیا ہے کہ انہوں نے آیت شریفہ:''وَ اللّٰ مُنامَلُونُ کُونُونَ '' کی تلاوت کر کے فرمایا:

"و ذالك ان الرجل كان اذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وان طلقها ثلاثا فنسخ ذالك، فقال: الطلاق مرتان."

ترجمہ:...'اور یہ یوں تھا کہ آدمی جب اپنی بیوی کوطلاق دے دیتا تو وہ اس ہے رُجوع کرسکتا تھا،خواہ تین طلاقیں دی ہوں، پس اس کومنسوخ کردیا گیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: وہ طلاق (جس کے بعدرُ جوع ہوسکتا ہے، صرف) دومر تبہ کی ہے۔''

واقعہ بہے کہ بیروایت اگر صحیح ہے تو منسوخ ہے، جیسا کہ امام طحاویؒ نے "باب السر جسل یطلق امر أته ثلاثا معا" میں اس کی تصریح فرمائی ہے (طحاوی ج:۲ ص:۳۳)۔

نیزامام ابوداؤڈ نے حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہما کی زیرِ بحث حدیث کو"باب بقیۃ نسخ المواجعۃ بعد التطلیقات الثلاث" کے ذیل میں نقل کر کے بتایا ہے کہ بی حدیث منسوخ ہے (ابوداؤد ج: اص:۲۹۹)۔

ان أمور سے قطع نظر اہلِ حدیث کے مفتی صاحب کی توجہ چنداُ مورکی طرف دِلا نا جا ہتا ہوں:

اقل:...ان دونوں روایتوں کی نسبت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف کی گئی ہے، جبکہ متواتر روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابنِ عباسٌ تین طلاق کے تین ہونے کا فتو کی دیتے تھے۔اگر ان کی ذکر کر دہ یہ دونوں روایتیں، جن کا حوالہ مفتی صاحب نے دیا ہے، چپج بھی ہوں اور اپنے ظاہر پرمحمول ہوں اور منسوخ بھی نہ ہوں ،اور حضرت ابنِ عباسٌ انہی کے مطابق عقیدہ رکھتے ہوں ،تو کیا یہ مکن ہے کہ اس کے باوجودوہ اپنی روایت کردہ احادیث کے خلاف فتو کی صادر کریں؟ ظاہر ہے کہ سی صحابی کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جاسکتا ، لامحالہ ان روایات کو منسوخ کہا جائے گا۔

دوم:...فاضل مفتی صاحب نے لکھاہے کہ:

'' نبی صلی الله علیه وسلم اور ابو بکر صدیق رضی الله عنه کے زمانے میں اور حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کے ابتدائی دوساله دورِخلافت میں ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہی شار کی جاتی تھیں ، عمر رضی الله عنه نے مصلحتا ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین ہی شار کرنے کا حکم دے دیا تا کہ لوگ اس فعل ہے رُک جائیں۔''

حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے بار نے میں اہلِ سنت اور روافض کے نقطہ نظر کا اختلاف سب کو معلوم ہے، اہلِ سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ حضرات قر آن وسنت کے فیصلول سے سرِ موانح اف نہیں کرتے تھے، اور کوئی بڑی سے بڑی مصلحت بھی ان کو خلاف شرع فیصلے پر آمادہ نہیں کر تکی تھی ، اس لئے کہ ' خلیفہ راشد' وہی کہلاتا ہے جو ٹھیک ٹھیک منہاج نبوت پر قائم ہو، اس سے سرِ مو تجاوز نہ کر ے۔ ان حضرات کے جو واقعات یا فیصلے ایسے نظر آتے ہیں جن میں اس کے خلاف شبہ ہوتا ہے ان میں اہلِ سنت ان حضرات کے فیصلوں کو خلاف اور وقی مصلحتوں کا متیجہ حضرات کے فیصلوں کو خلاف اور وقی مصلحتوں کا متیجہ حضرات کے فیصلوں کو خلاف اور وقی مصلحتوں کا متیجہ منزات کے فیصلوں کو خلاق اور متعہ کے مسلول میں حضرات کر گئے وہ ان اکا بڑ کو خلیفہ کر اشر نہیں بلکہ ۔۔ نعوذ باللہ ۔۔ نعوذ باللہ ۔۔ نعوذ باللہ ۔۔ نعوذ اللہ عیں اُصولی طور پر اہل آت ہے ہم نوا ہیں ، حافظ ابن ججر حصاللہ فی الباری میں لکھتے ہیں ۔ تجب ہے کہ اہل حدیث بھی طلاق کے مسئلے میں اُصولی طور پر اہل آت ہے ہم نوا ہیں ، حافظ ابن ججر حمد اللہ فی الباری میں لکھتے ہیں ۔

<sup>(</sup>۱) فلما كان زمان عمر رضى الله عنه قال: أيها الناس! قد كانت لكم فى الطلاق اناة وانه من تعجل اناة الله فى الطلاق ألزمناه اياه ...... فخاطب عمر رضى الله عنه بذالك الناس جمعيًا فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهم الذين قد علموا ما تقدم من ذالك فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليه منهم ولم يدفعه دافع فكان ذالك أكبر الحجة فى نسخ ما تقدم من ذالك. (طحاوى ج: ٢ ص: ٣٣، باب الرجل يطلق إمرأته ثلاثًا معًا، طبع مكتبه حقانيه).

"وفی الجملة فالذی وقع فی هذه المسألة نظیر ما وقع فی مسألة المتعة سواء اعنی قول جابر: انها کانت تفعل فی عهد النبی صلی الله علیه وسلم و أبی بکر وصدرا من خلافة عمر، قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهینا فالراجع فی الموضعین تحریم المتعة ایقاع الشلاث للإجماع الذی انعقد فی عهد عمر علی ذلک، و لا یحفظ ان أحدا فی عهد عمر خالفه فی واحدة منهما، وقد دل اجماعهم علی وجود ناسخ، و ان کان خفی عن بعضهم قبل ذلک حتی ظهر لجمیعهم فی عهد عمر، فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له قبل ذلک حتی ظهر لجمیعهم فی عهد عمر، فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور علی عدم اعتبار من احدث الإختلاف بعد الإتفاق." (فق الباری جنه ص:۳۱۵) ترجمه: " فلاصه یه کداس تین طلاق کے مسلط میں جوواقعه پیش آیاه میری مراد حفرت جابرگا قول ہے کہ:" متعه آنخضرت سلی الله علیه و کم کے زمانے میں ، حضرت ابو بکر شکر دیا تو بم باز آگئے ۔" میں اور حضرت عمر گی خلافت کے ابتدائی دور میں کیا جاتا تھا، پھر حضرت عمر شن بھیں منع کردیا تو بم باز آگئے ۔"

پس دونوں جگہوں میں رائج یہ ہے کہ متعہ حرام ہے، اور تین طلاقیں تین ہی واقع ہوتی ہیں، کیونکہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس پر اِجماع ہوگیا، اور کی ایک صحابی ہے بھی منقول نہیں کہ ان دونوں مسکوں میں کسی ایک میں بھی اس نے حضرت عمر کی مخالفت کی ہو، اور حضرات صحابہ کرام گا اِجماع اس اَمر کی دلیل ہے کہ ان دونوں مسکوں میں ناسخ موجود تھا، مگر بعض حضرات کو اس سے قبل ناسخ کاعلم نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سب کے لئے ظاہر ہوگیا۔

پس جو مخص اس اجماع کامخالف ہووہ اِ جماع صحابہؓ کو پس پشت ڈالتا ہے، اور جمہوراس پر ہیں کہ کسی مسئلے پراتفاق ہوجانے کے بعد جو مخص اختلاف پیدا کرے وہ لائقِ اعتبار نہیں۔''

الغرض! اس مسئلے میں اہلِ حدیث حضرات کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اجماعی فیصلے سے اختلاف کرنا شیعہ عقیدے کی ترجمانی ہے اور عقیدہ اہلِ سنت کے خلاف ہے، اور حضرت عمر کا فیصلہ متعہ کے بارے میں صحیح ہے تو یقیناً تین طلاق بد لفظِ واحد کے بارے میں بھی برحق ہے، اور پوری اُمت پراس فاروتی فیصلے کی ، جس کی تمام صحابہ کرام ٹے موافقت فرمائی ، پابندی لازم ہوجاتی ہے۔ اور ابنِ عباس کی روایت میں جو کہا گیا ہے کہ: '' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تمین کوایک ہی شار کیا جاتا تھا''اس کے معنی مید گئے جا تمیں گے کہ ننے کے باوجود بعض لوگوں کو علم نہیں ہوا ہوگا ، اور وہ یہ بجھتے ہوں گے کہ تمین طلاق بہ لفظِ واحد کوایک ہی شار کیا جاتا تھا''اس کے معنی مید گئے جا کیل شیت تمین کی نہ ہو، بلکہ ایک طلاق کی ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے واحد کو ایک اس غلط نہی کو دُور کر دیا اور وضاحت کر دی کہ بی تھم منسوخ ہے ، لہذا آج کے بعد کوئی اس غلط نہی میں نہ رہے ، اور تمام صحابہ کرام ﷺ نے اس سے موافقت فرمائی۔

اوراگر..نعوذ بالله...طلاقِ ثلاثه کے بارے میں حضرت عمر رضی الله عنه نے کسی مصلحت کی بنا پرغلط فیصله کیا تھا اور صحابہ "نے بھی بالا جماع اس سے موافقت کر لی تھی ،اور آج اہلِ حدیث حضرات ، فاروقِ اعظم رضی الله عنه کی غلطی کی اصلاح کرنے جارہے ہیں تو بول کہو کہ شیعہ بچے کہتے ہیں کہ حضرت عمر "نے" متعه شریف" پر پابندی لگا کرایک حلال اور پاکیزہ چیز کوحرام قرار دے دیا ،اور صحابہ "نے حضرت عمر رضی الله عنه کے غلط فیصلے کی ہم نوائی کرلی ،نعوذ باللہ ،استغفر الله ...!

واضح رہے کہ ان مسکوں کا حرام و حلال سے تعلق ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے کہ متعہ حرام ہے، اور جس عورت سے متعہ کیا جائے اس سے جنسی تعلق حرام ہے، اسی طرح جس عورت کو تین طلاق دی گئی ہوں وہ حرمتِ مغلظہ کے ساتھ حرام ہوگئی، اب اس سے بیوی کا ساتعلق قائم کرنا حرام ہے۔ اہل تشیع حضرات، فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس عورت سے متعہ کیا گیا ہواس سے جنسی تعلق حرام نہیں بلکہ اتباع سنت کی وجہ سے موجب ثواب ہے۔ اِدھراہل حدیث، حضرت عمرضی اللہ عنہ کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مطلقہ ثلاثہ حرام نہیں، بلکہ اتباع سنت کے لئے اسے بیوی بنا کر رکھنا موجب ثواب ہے، اناللہ وانا الیہ راجعون!

سوم:...اہلِ حدیث عموماً یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے اپنے فیصلے سے رُجوع کرلیا تھا،اس فتو کی میں بھی جناب مفتی صاحب نے یہی بات دُہرا کی ہے، چنانچہ ککھتے ہیں کہ:

" چنانچه حضرت عمر رضی الله عنه نے اس فیصلے ہے رُجوع کرلیا۔"

المل حدیث حضرات نے حضرت عمر پہلے تو بیالزام لگایا کہ انہوں نے کسی وقی مصلحت کے لئے اس سنت کوتبدیل کردیا جو آئے مضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کے دورِ خلافت تک مسلسل چلی آر ہی تھی ، اور پھراس الزام کومزید پختہ کرنے کے لئے ان پر بیتہمت جردی کہ انہوں نے اپنی غلطی کوخود بھی تسلیم کرلیا تھا، چنانچہ اس غلطی سے رُجوع کرلیا تھا۔ مفتی صاحب نے یہاں دو کتابوں کا حوالہ دیا ہے، ایک صحیح مسلم ص : 2 ک م (جلد کا نمبر نہیں دیا)، حالانکہ صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رُجوع کا کوئی ذکر سے نہیں۔ وُ وسراحوالہ حافظ ابن قیم گی کتاب "اغاثة الله فان" کا ہے، جس کا نہ صفحہ ذکر کیا ہے اور نہ جلد نمبر حالانکہ "اغاثة الله فان" کا ہے، جس کا نہ صفحہ ذکر کیا ہے اور نہ جلد نمبر حالانکہ "اغاثة الله فان" میں بھی یہ کہیں ذکر نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس فیصلے سے رُجوع کرلیا تھا۔ مناسب ہوگا کہ یہاں حافظ ابن قیم گی کتاب "اغاثة اللہ فان" کا جیج حوالہ قل کر کے اہل حدیث کی اس تہمت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی براءت کی جائے۔ "اغاثة اللہ فان" کا چے حوالہ قل کر کے اہل حدیث کی اس تہمت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی براءت کی جائے۔ "اغاثة اللہ فان" کا چے حوالہ قل کر کے اہل حدیث کی اس تہمت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی براءت کی جائے۔ "اغاثة اللہ فان" کا چے حوالہ قل کر کے اہل حدیث کی اس تہمت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی براءت کی جائے۔

واضح رہے کہ اوسا ھیں سعودی حکومت نے ایک شاہی فرمان کے ذریعہ ' طلاق ہلا شہ بدلفظ واحد' کے مسئلے پرغور کرنے کے لئے سعود یہ کے چوٹی کے علماء کی ایک کا رکنی مجلس تحقیقات تشکیل دی، جس نے طرفین کے دلائل کا جائزہ لے کراپنا فیصلہ "حکم السطلاق الثلاث بلفظ واحد" کے نام سے مرتب کیا اور اسے ''إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد' کے ترجمان "مجلة البحوث العلمية ریاض" نے الجحلد الأوّل العدد الثالث ۱۳۹۷ ھیں شائع کیا۔ میں ''اغاثة اللهفان' کا حوالہ ای مجلّہ سے نقل کررہا ہوں۔

حافظ ابن قيمٌ ،حضرت عمر رضى الله عنه كے فيلے پر گفتگو كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

"فلما راى أمير المؤمنين ان الله سبحانه عاقب المطلق ثلاثا بان حال بينه وبين زوجته وحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره علم ان ذالك لكراهة الطلاق الحرم وبغضه له فوافقه أمير المؤمنين في عقوبته لمن طلق ثلاثا جميعا بان الزمه بها وامضاها عليه."

( حكم الطّلاق الثلاث ص: ١١)

ترجمہ:... "پس جب امیر المؤمنین (حضرت عمرضی اللہ عنہ ) نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تین طلاق دینے والے کے درمیان اور اس کی مطلقہ بوی کے درمیان آڑ واقع کردی اور بیوی کو اس پرحرام کردیا یہاں تک کہ دُوسرے شوہر سے نکاح کرے، تو امیر المؤمنین نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اس وجہ سے ہے کہ وہ حرام طلاق کو ناپندفر ما تا ہے اور اس سے بغض رکھتا ہے، لہذا امیر المؤمنین نے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ اس سز امیں اللہ تعالیٰ کی موافقت فر مائی اس شخص کے حق میں جو تین طلاقیس بیک وقت و سے ڈالے، اس موافقت کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے شخص پر تین طلاقیں لازم کردیں اور ان کو اس پر نافذ کردیا۔"

آگے بڑھنے سے پہلے حافظ ابنِ قیم کی مندرجہ بالاعبارت پراچھی طرح غور کرلیا جائے کہ حافظ ابنِ قیم کے بقول حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمین طلاق بہلفظِ واحد کو نافذ اور لازم قرار دینے کے فیصلے میں منشائے خدا دندی کی موافقت فر مائی اور اللہ تعالیٰ نے تمین طلاق دینے والے کے لئے جوسز ااپنی کتابِ محکم میں تجویز فر مائی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیک وقت تمین طلاق دینے والے پر بیقر آنی سزا نافذ کر کے منشائے اللی کی تحمیل فر ماوی۔خلاصہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیہ فیصلہ کہ تمین طلاق بہلفظِ واحد تمین میں ، منشائے اللی کا تعمیل تھی ۔

سبحان الله! کیسی عمدہ بات فر مائی ہے، اُئمہُ اُربعہ اُور پوری اُمت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو برحق سبجھتے ہوئے ان کی موافقت ورفاقت میں منشائے اِلٰہی کی تکمیل کو اپنا دِین وا یمان سبحھتی ہے، جبکہ اہلِ حدیث حضرات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے منشائے اِلٰہی کی مخالفت اور اہل ِ تشیع کے منشا کی موافقت کر رہے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد برحق ہے:

"ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه." (مقلوة ص:٥٥٧) ترجمه:..." الله تعالى في عمر كل زبان اورقلب يرركه ديا ہے۔"

جس شخصیت کورسولِ برحق صلی الله علیه وسلم نے ناطق بالحق قرار دیا، اس کا فیصله خلاف حق ہوہی نہیں سکتا، بلکه وہ الله تعالیٰ اور اس کے دسول صلی الله علیہ وسلم کے منشا کے عین مطابق ہوگا، اور اس کی مخالفت، حق کی مخالفت اور خداور سول کے منشا کے خلاف ہوگا۔
حضرت عمر رضی الله عنه کے نقط رُنظر کی مندرجہ بالا وضاحت کرنے کے بعد حافظ ابن قیمٌ یہ سوال اُٹھاتے ہیں کہ:
"فیان قیل: فیکان اُسہل من ذلک اُن یہ منع الناس من ایقاع الثلاث و یہ حرمہ علیہ م

ويعاقب بالضرب والتأديب من فعله لئلا يقع المحذور الذى يترتب عليه؟ قيل لعمر الله! قد كان يمكنه من ذلك ولذلك ندم عليه في آخر أيامه وود أنه كان فعله. قال الحافظ الإسماعيلي في مسند عمر: أخبرنا أبويعلي حدثنا صالح بن مالك حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال: قال عمر رضى الله عنه: ما ندمت على شيء ندامتي على ثلاثة أن أبي مالك عن أبيه قال: قال عمر رضى الله عنه: ما ندمت على شيء ندامتي على ثلاثة أن لا أكون حرمت المطلاق، على أن لا أكون أنكحت الموالي وعلى أن لا أكون قتلت النوائح."

ترجمہ:...' اگرکہاجائے کہاس ہے آسان توبیتھا کہ آپ ٌلوگوں کو تین طلاق دینے کی ممانعت کردیتے اوراس کوحرام اورممنوع قرار دے دیتے اور اس پرضرب وتعزیر جاری کرتے تا کہ وہ محذور جواس تین طلاق پر مرتب ہوتا ہے، وہ واقع ہی نہیں ہوتا۔

بيسوال أمُلانے كے بعد حافظ ابن قيمٌ خود ہى اس كاجواب دیتے ہیں:

جواب بیہ ہے کہ جی ہاں! بخداان کے لئے بیمکن تھااور یہی وجہ ہے کہ وہ آخری زمانے میں اس پر نادم ہوئے اورانہوں نے بیرچا ہا کہ انہوں نے بیرکام کرلیا ہوتا۔

حافظ ابو بکر الاساعیلی" مندعم" میں فرماتے ہیں کہ: ہمیں خبر دی ابویعلیٰ نے، کہا ہم سے بیان کیا صالح بن مالک نے ، کہا ہم سے بیان کیا خالد بن یزید بن ابی مالک نے اپنے والد سے، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: مجھے جتنی ندامت تین چیز وں پر ہوئی، اتنی کی چیز پر نہیں ہوئی۔ ایک یہ کہ میں نے طلاق کو حرام کیوں نہ کر دیا؟ دوم یہ کہ میں نے والی عور توں کو تل کوں نہ کرا دیا؟ سوم یہ کہ میں نے وحہ کرنے والی عور توں کو تل کیوں نہ کر دیا؟ "

لیجئے! یہ ہے وہ روایت جس کے سہارے اہلِ حدیث حضرات، ابنِ قیم کی تقلید میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ:'' حضرت عمررضی اللہ عنہ نے اپنے اس فیصلے ہے رُجوع کرلیا تھا کہ تین طلاق تین ہی واقع ہوتی ہے،خواہ ایک ہی مجلس میں دی جا کیں یاایک لفظ ہے۔'' اہلِ حدیث کی بے انصافی وسینہ زوری دیکھنے کے لئے اس روایت کی سنداور متن پرغور کرلینا ضروری ہے۔

اس کی سند میں خالد بن یزید بن ابی ما لک اپنے والد ہے اس قصے کونقل کرتا ہے، اس خالد کے بارے میں امام الجرح والتعدیل کیچیٰ بن معین ؓ فرماتے ہیں:

"لم يرض ان يكذب على أبيه حتى كذب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم."

ترجمہ:...' بیصاحب صرف اپنے باپ پر جھوٹ باندھنے پر راضی نہیں ہوئے ، یہاں تک کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے صحابۃ پر بھی جھوٹ باندھا۔'' یہ جھوٹا اپنے والد کی طرف اس جھوٹ کومنسوب کر کے کہتا ہے کہ میرے والد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اظہارِ ندامت کو بیان کیا جبکہ اس کے والد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہی نہیں پایا اور وہ تدلیس میں بھی معروف تھا (حکم الطّلاق الثلاث ص:۱۰۷)۔

حافظ ابنِ قیمٌ پرتعجب ہے کہ وہ ایک کذّاب کی مجہول اور جھوٹی روایت سے حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کی ندامت ثابت فر مار ہے ہیں ، اور اہلِ حدیث حضرات پر جیرت ہے کہ وہ اس کو حضرت عمرؓ کے رُجوع کا نام دے رہے ہیں۔

سند سے قطع نظراب روایت کے متن پرتو جہ فر مایئے ، روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منسوب کر کے بیکہا گیا کہ مجھے زندگی میں ایسی ندامت کسی چیز پرنہیں ہوئی جتنی کہ اس بات پر کہ میں نے طلاق کوحرام قرار کیوں نہ دیا....الخ۔

دِین کا ایک مبتدی طالبِ عِلم بھی جانتا ہے کہ'' طلاق''حق تعالیٰ شانۂ کی نظر میں خواہ کیسی ہی ناپسندیدہ چیز ہو، بہر حال اللہ تعالیٰ شانۂ کی نظر میں خواہ کیسی ہی ناپسندیدہ چیز ہو، بہر حال اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا ہے اور قرآنِ کریم میں اس کے اُ حکام بیان فر مائے ہیں۔ادھرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شادِگرامی زبان زدخاص وعام ہے کہ:

"أبغض الحلال الى الله الطّلاق." (مَقَالُوة ص: ٣٨٣ بروايت ابوداؤد) ترجمه:..." طال چيزول مين الله تعالى كم بالسب سے ناپنديده چيز طلاق ہے۔"

پس جس چیز کواللہ تعالیٰ نے اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا ہواور صدرِاوّل ہے آج تک جس پر مسلمانوں کا تعامل چلا آ رہا ہو، کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کوحرام قرار دے کراس پر پابندی لگانے کا سوچ بھی سکتے ہیں؟ چہ جائیکہ اس قطعاً غلطاور باطل چیز کے نہ کرنے پرشد پدندامت کا اظہار فرما کیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پرخالص بہتان اور اِفتراء ہے۔

اگر کہا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مراد مطلق طلاق سے نہیں بلکہ تین طلاق سے ہو، تو اقراً بیگر ارش ہے کہ اس روایت میں کون ساقرینہ ہے جو تین طلاق پر دلالت کرتا ہے؟ ٹانیا: فرض کر لیجئے کہ یمی مراد ہے تو سوال بیہ ہے کہ تین طلاق کو حرام قرار دینے سے بیک کوئی اس حرام کا ارتکاب کرے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی؟ آپ دیکھتے ہیں کہ بیوی کو'' تو میری مال کی مانند'' کہنا حرام ہے، قرآنِ کریم نے اس کو ''مند کسو مین القول'' اور جھوٹ قرار دیا ہے، اس کے باوجوداگر کوئی شخص اس حرام کا ارتکاب کر کے بیوی سے ظہار کر لے تو کیا ظہار واقع نہیں ہوتا؟ ای طرح بالفرض حضرت عمر رضی اللہ عنہ تین طلاق کو حرام قرار دے کر اس پر پابندی لگانا چاہتے تھے تو اس سے یہ کیسے ٹابت ہوا کہ آپ ٹے نے اپ اس فیصلے سے رُجوع فر مالیا تھا کہ تین طلاق تین بی شار ہوتی ہیں ، بلکہ اگر اس روایت کو سے خطلاق کی اور بی بھی مان لیا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس پر افسوس تھا کہ آپ ٹے نین طلاق پر پابندی کول نہ لگادی تو اس سے جمہور کے قول کی مزیدتا ئیر ہوتی ہے، کوئکہ اس صورت میں روایت کا صاف اور سیدھا مطلب بیہ ہوگا کہ میں نے صرف تین طلاق کے نوانوں کو بیوی کی حرمتِ مغلظہ کا تھی دینے کے علاوہ ان کی گو شائی بھی کرتا۔

الغرض! اوّل توبيروايت ہى سندا ومتناً غلط اورمهمل ہے، اورا گر بفرضِ محال اس كوضيح بھى شليم كرليا جائے تو اس كے سى لفظ سے

یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امیرالمؤمنین فاروقِ اعظم الناطق بالصدق والصواب رضی اللہ عنہ نے اپنے سابقہ فیصلے ہے رُجوع کرلیا تھا۔
حضرت امیرالمؤمنین رضی اللہ عنہ کی طرف اپنے فیصلے ہے رُجوع کومنسوب کرنا آپ کی ذات عالی پرسراسرظلم اور بہتان وافتراء ہے۔
مجھے چیرت ہے کہ اہلِ حدیث حضرات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات سے کیا ضد ہے کہ ان کی طرف پے در پے جھوٹ منسوب کر رہے ہیں اوران حضرات کو بیسو پنے کی بھی تو نی نہیں ہوتی کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیہ فیصلہ محض وقتی ہوتا یا کسی مصلحت پر جنی ہوتا یا آپ نے اس فیصلے ہے آخری عمر میں رُجوع فر مالیا ہوتا تو تمام صحابہ کرام سے انکہ اُر بعثہ تک جما ہیرسلف وخلف اس فیصلے پر مصر کیونکر رہ سکتے تھے ...؟

خلاصہ یہ کہ تین طلاق سے تین کا واقع ہونا قطعی برحق ہے، یہی خلیفہ راشدامیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ناطق فیصلہ ہے، ای پرحضراتِ خلفائے راشدین اورا کا برصحابہ گا اِجماعی فتو کی ہے، اورائی پر چاروں فقہائے اُمت و إمامانِ ملت متفق ہیں، اس کے خلاف اگر کوئی فتو کی ویتا ہے، خواہ وہ اہلِ حدیث ہو یا منگرِ حدیث، وہ قطعاً مردُ وواور باطل ہے، و مسافدا بعد الحق الله الصلال! (حق کے بعد گراہی کے سواکیارہ جاتا ہے؟) کی شخص کے لئے جواللہ تعالی پراوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، یہ طلال نہیں کہ صحابہ کرائم اورا مَمَد اُر بعد کے اجماعی فتوے کے خلاف تین طلاق کوایک قرار دے اور مطلقہ ثلاثہ کو حلال قرار دے، حَتَّ میں تَنْکِحَ ذَوْ جًا غَیْرَهُ۔

فتو کی نمبر: ۱۵ میں (جوغربائے اہلِ حدیث کے مفتی صاحب کاتحریر کردہ ہے) بیموقف اختیار کیا گیا ہے کہ چونکہ نرگس کے شوہر نے پہلی بیوی (زینب) کے جبروا کراہ کی وجہ سے طلاق دی ہے،لہذا بیطلاق واقع نہیں ہوئی، نہ تین نہ ایک۔ مفتریں مفتریں نہ بھر کا کہ ہے ۔

مفتی صاحب نے بیجھی لکھاہے کہ:

"جہورصحابہ کرام رضوان اللّہ علیم اجمعین ، اُئمہ ما لکّ ، شافعیؒ ، احمدؒ اور داؤرؒ وغیرہم کا بھی یہی مسلک ہے کہ مکرہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی ، جبکہ إمام ابوحنیفہؓ اور ان کے اصحاب کا مسلک اس کے خلاف ہے۔ یہ بلادلیل اور جمہورصحابہؓ کے خلاف ہونے کی وجہ سے غیرمعتبر ہے۔''

اس سے قطع نظر کہ جبر واکراہ کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے یانہیں؟ یہاں چنداُ مورلائقِ تو جہ ہیں: اوّل:... یہ کہ سوال میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ زید کی پہلی بیوی زینب نے دھمکی دی تھی کہ اگرنگ بیوی نرگس کوطلاق نہیں دو گے تو میں خودکشی کرلوں گی چھیق کے بعد معلوم ہوا کہ واقعے کی نوعیت اس سے یکسر مختلف تھی۔

ہوا یہ کہ زینب کے شوہرنے اس (نرگس) سے خفیہ شادی کرلی تھی، جبکہ وہ زینب کو حلفاً یقین دلا تار ہا کہ وہ ہر گزشادی نہیں کرے گا، پانچ سال کے بعد شوہرنے ایکا کیٹ زینب کو اس شادی کی خوشخبری دی اور یہ بھی بتایا کہ نرگس وُ وسرے بچے کے ساتھ ماشاء اللّٰداُ میدسے ہے۔

یہ غیرمتوقع خبرزینب کے ذہن پر بجلی بن کر گری اور اس نے روروکر اپنا کر احال کرلیا، شوہر سے ہر گزنہیں کہا کہ وہ خود کشی کرلے گی ، لیکن شوہر سے اس کی پریشانی نہ دیکھی گئی تو اس نے زینب سے کہا کہ: تم پریشان نہ ہو، میں نرگس کو طلاق دے وُوں گا، اس پرزینب نے کہا کہ: اگرطلاق دینی ہے تو ابھی کیوں نہیں دے دیتے؟ اس پرشو ہرنے دُوسری بیوی کا نام لے کر دوبارہ کہا کہ: میں نے اسے طلاق دی، میں نے اسے طلاق دی، اس پرزینب نے کہا کہ: تین طلاقیں دیں۔شو ہرنے اس کے کہنے پرمزید تین بار طلاق دے دی۔

اس واقعے کواس کی اصل شکل میں دیکھا جائے تو واقعے کی نوعیت بدل جاتی ہے اور مفتی صاحب کا فتو کی نمبر: ۱۵ یکسرغیر متعلق ہوجا تا ہے، اور واضح ہوجا تا ہے کہ خودکشی کی دھمکی کا افسانہ مض مفتیوں کومتاً ٹر کرنے کے لئے تراشا گیا ہے۔افسوس ہے کہ آج کل دیانت وامانت کا معیاریہاں تک گر گیا ہے کہ لوگ اعلانے طلاق دے کر مکر جاتے ہیں، اور حلال وحرام کا مسئلہ پوچھنے کے لئے بھی واقعے کی اصل نوعیت بیان نہیں کرتے ، بلکہ واقعات کو بدل کر اور خود ساختہ کہانیاں بنا کرمسائل دریا فت کرتے ہیں، ف اللہ المشتکی!

دوم:...اگرای واقعہ کوشیح فرض کرلیا جائے جوسوال میں ذکر کیا گیا ہے، تب بھی اس پرغور کرنا ہوگا کہ بیوی کی اس قتم دھمکی کوشرعاً'' جبر واکراہ'' کہنا سیحے ہے؟ جبکہ بیہ بیوی کی خالی خولی دھمکی تھی ، نہاس کے ہاتھ میں خودکشی کا کوئی آلہ تھا،اور نہا قدامِ خودکشی کی کوئی اور علامت یائی گئی،اور کیاالیسی خالی دھمکی پر جبر واکراہ کے شرعی اُ حکام جاری ہوں گے؟ مثلاً:

ا:...کیاالیی خالی دهمکیوں پراس خاتون کےخلاف اقدامِ خودکشی کا مقدمہ شرعی عدالت میں دائر کیا جاسکتا ہے؟ اور عدالت اس پراقدام خودکشی کی تعزیرِ جاری کرے گی؟

۲:...اگرکوئی نیک بخت اپنے شوہر کو دھمکی دے کہ اگرتم داڑھی نہیں منڈ داؤگے تو میں خودکشی کرلوں گی ، کیاعورت کی دھمکی سے مرعوب ہوکر شز ہرکے لئے داڑھی منڈ انا حلال ہوگا ؟

سا:...اگرعورت ایسی ہی دھمکی سے شوہر کو شراب نوشی پر ،کلمہ ؑ کفر مکنے پریا کسی اور نعلِ شنیع پر مجبور کرتی ہے تو کیا شوہر کے لئے ان افعالِ شنیعہ کے ارتکاب کی اجازت ہوگی؟ (واضح رہے کہ خود مفتی صاحب نے اپنے فتو کی میں لکھا ہے کہ جبر و اِکراہ کی حالت میں کلمہ کفر کمنے کی بھی اجازت ہے )۔

س: ... کیاعورت کی ایسی دهمکی پرشو ہر کے لئے کسی مسلمان کا مال چرانایا اس کا تلف کرنا جائز ہوگا؟

3:...عورت دهمکی دیتی ہے کہ: ''غیراللہ کآ گے بحدہ کرو، یا فلال مزار پر جاکراس بزرگ سے بیٹا مانگو، اوراس بزرگ کے نام کی منت مانو، یا اس قسم کے شرکیہ افعال کرو، ورنہ میں خود کشی کرلوں گئ'، کیاعورت کی اس دهمکی پر شوہر کے لئے شرکیہ افعال کا ارتکاب جائز ہوگا؟ یقیناً جناب مفتی صاحب میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ شوہر کے لئے بیگم صاحبہ کی دهمگی سے متأثر ہوکر ان کا موں کا کرنا علال نہیں اور اگر کرے گا تو پیشخص مجرم ہوگا۔

اس تنقیح سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ خودمفتی صاحب بھی ایسی خالی دھمکی کو جبر واکراہ کی حالت تسلیم نہیں فر ماتے ،اور اس کی وجہ سے شوہر کومسلوب الاختیار قرار نہیں دیتے ،معلوم ہوا کہ ایسی دھمکی کوشر عاً'' جبر واکراہ'' قرار دینا سیحے نہیں ،اور جس طرح کہ آ دمی ایسی دھمکی کی وجہ سے کلمۂ کفر بکنے پرمجبور نہیں ،ای طرح بیوی کوطلاق دینے پربھی مجبور نہیں۔ سوم:... جناب مفتی صاحب نے خود بھی تحریر فرمایا ہے کہ حضرت اِمام ابوصنیفہ اُوران کے اصحاب کے نزدیک جبرواکراہ سے
دِلائی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے، پس جبکہ میاں ہوی دونوں حنی ہیں توبیتین طلاق حنی عقیدے کے مطابق تو حرمت مغلظہ کے ساتھ
واقع ہوگئیں اور بیوی حرام ہوگئی۔طلاق کے بعدا گروہ بالفرض لا مذہب غیر مقلد بھی بن جائیں تو نکاح تو دوبارہ بحال نہیں ہوسکتا، کیونکہ
"المساقط لَا یعود" عقلاً وشرعاً مُسلِّم ہے، یعنی جو چیز ساقط اور باطل ہوجائے اس کوکسی تدبیر سے بھی دوبارہ نہیں لوٹا یا جاسکتا۔

# الاشفاق على أحكام الطّلاق شخ محمد زابدالكوثرى مسئله طلاق میں دورِ حاضر کے متجد ّ دین کے شبہات اورایک مصری علامہ کی طرف سے ان کا شافی جواب

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْحَمُدُ لِلهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصُطَفَى!

طلاق کے مسائل میں بعض طلقوں کی جانب ہے کہ بحثی کے نمونے سامنے آتے رہتے ہیں، اس نوعیت کی غلط بحثیں ایک عرصہ پہلے مصر میں اُٹھا کی گئی تھیں، جن کا شافی اور مسکت جواب وہاں کے محقق اہل علم کی جانب ہے دیا گیا۔ چنا نچے '' نظام الطّلاق'' کے نام ہے مصر کے قاضی احمد شاکر نے ایک رسالہ کھھا جس میں غلط روطیقے کی بھر پورنمائندگی کی گئی، اس کے جواب میں خلافت عثانیہ کے آخری نائب شخ الاسلام مولا نااشیخ محمد زاہد الکوثری نے '' الاشفاق علی اُحکام الطّلاق'' کے نام ہے ایک رسالہ کھھا، جس میں اس قتم کے خودرو مجتمدین کی علمی الکوثری نے '' الاشفاق علی اُحکام الطّلاق'' کے نام ہے ایک رسالہ کھھا، جس میں اس قتم کے خودرو مجتمدین کی علمی بیناعت سے نقاب کشائی کی گئی اور کتاب وسنت سے طلاق کے اُحکام کو ثابت کیا گیا۔ بعض احباب کے اصر ار پراس کا ترجمہ ماہنامہ'' بینات'' کراچی میں بالا قساط شاکع ہوتا رہا ہے، اور اَب اسے'' آپ کے مسائل اور ان کا حل 'میں شامل کیا جارہا ہے ، واللہ الموفق!

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمُدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَلَا عُدُوانَ إِلَا عَلَى الطَّالِمِيْنَ،
وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْحَلْقِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجُمَعِيْنَ

يام يوشيده بيس كه المَّم متبوعين كه ندا بب مخصوص حالات ميں مخصوص عدالتى مسائل ميں ،ايك دُوسرے سے مدوحاصل
كرتے ہيں ،اور جب كوئى اليى ضرورت واعى ہوتو دُوسرے ند بہب كے مسائل يمل كرنے كا دستور بھى فقہائے ندا بہب نے ذكر كرديا

ہے، کین اس کے بیمعن نہیں کہ خواہشِ نفس کی تھیل کے لئے اپنے مذہب سے یا تمام مذاہب سے بعناوت کی جائے اوراً حکامِ شرعیہ کے بجائے خودسا ختہ قوانین کو جاری کر دیا جائے، جیسا کہ دورِ حاضر میں اسلامی مما لک کے متجہ دین نے یہی رَوْش اپنار کھی ہے، وہ ہرنی چیز کو لیچائی ہوئی نظر سے، اور ہر قدیم کو نظرِ استخفاف سے دیکھنے کے عادی ہیں، حالانکہ ہروہ اُمت جو اپنے موروثی مفاخر کی حفاظت و پاسبانی کے لئے مرمثنے کا اہتمام نہیں کرتی وہ گویا اس اُمر کا اقرار کرتی ہے کہ وہ کوئی شرف و مجدنہیں رکھتی، اور اس کا دامن اپنے اسلاف کے مفاخر سے یکسرخالی ہے، چہ جائیکہ وہ اُمت جو دُوسری قوموں میں مرغم ہونے کی کوشش کر رہی ہو!

فقیاسلامی عرویِ اسلام کے دور میں صدیوں تک ہرز مان ومکال کے لئے صلاحیت رکھتی تھی ، پس بیغیر معقول بات ہوگی کہ بیاس ز مانے کے لئے صلاحیت نہ رکھتی ہو، جس میں کھلی آنکھوں سے قوانینِ مغرب میں خلل کا مشاہدہ کیا جار ہاہے، یہاں تک کہ ان قوانین کے نساد کی وجہ سے مغربی معاشرے انحلال اور زبوں حالی کا شکار ہیں۔

سب جانتے ہیں کہ جب عوام کوان کی حالت پرچھوڑ دیا جائے تو وہ ایسے حیلے ایجاد کر لیتے ہیں جوعدالتی فیصلوں میں عدل پروری کا راستہ روک دیتے ہیں، لیکن بالغ نظر قاضی (جج صاحبان) ایبانظام وضع کرنے سے عاجز نہیں جوعدل وانصاف کی پاسبانی کا گفیل ہو، اور جس کو حیلہ گروں کے ہاتھ نہ چھو تکیں، خواہ وہ کسی زمان و مکال میں ہو، اسی مدعا کو بیان کرتے ہوئے ایاس بن معاویہ فرماتے ہیں: '' فیصلہ ایباناپ تول کر کرو کہ جولوگوں کی صلاح کا ضامن ہو، اور جب وہ بگڑ جائیں تو استحسان سے کام لو۔'' اور حضرت عمر بن عبد العزیز' کا ارشاد ہے: ''لوگوں کے لئے اس کے بقدر فیصلے رُونما ہوتے ہیں جس قدر انہوں نے جرائم ایجاد کر لئے ہوں۔''

پس جب کوئی اجتماعی مرض رُونما ہو، جیسے طلاق کو کھلونا بنانا ، مثلاً ایک شخص بلاوجہ طلاق کی شم کھاکیتا ہے ، وُوسر اشخص ہے۔ سبب جلد بازی سے تین طلاق اکٹھی دے ڈالتا ہے ، تو اس بیاری کا علاج پنہیں کہ طلاق کو کھلونا بنانے کی راہ ہموار کر کے ان مریضوں کی ہم خلد بازی سے تین طلاق اکٹھی ہے کہ ناور یہ کہہ کران کے نکاحوں کو شبہ و شبہ میں ڈال دیا جائے کہ:'' طلاق کی قشم کھانا کوئی چیز نہیں' اور'' تین طلاق ایک ہوتی ہے ، یا ایک بھی نہیں ہوتی'' اور اس پر بغیر دلیل و بر ہان کے فلال کے قول اور فلال کی رائے کے حوالے دیئے جائیں ۔

یہ ہم نوائی ان مریضوں کی خیرخواہی نہیں، بلکہ بیاس بیاری کے جان لیوا ہونے میں اضافہ کرے گی، اوران کے شگاف کورفو کرنا ناممکن ہوجائے گا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی عصمت کو کلمۃ اللہ کے ذریعہ حلال کرنے میں جو حکمت رکھی ہے، کہ جیتی اورنسل میں برکت حاصل ہو، بیہ حکمت باطل ہوجائے گی، اوربعض نام نہا دفقیہ اورخو درومجہ تد، جن کی آراء وخواہشات کو کسی جگہ قرارنہیں، ان کے کلمہ کو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی جگہ حلت وحرمت کے معاملے میں نافذ کرنالا زم آئے گا۔

اور بیرکوئی معمولی بات نہیں کہ ان قطعی مسائل کے خلاف خروج و بغاوت کی جائے جوائمہ متبوعین نے کتاب وسنت سے سمجھے ہیں ، اور اس خروج و بغاوت کی بنا پر صادر ہوئے ہیں ، یا ایسے ہیں ، اور اس خروج و بغاوت کے لئے ایسے شاذ لوگوں کے اقوال کا سہار الیا جائے جوان سے غلط فکری کی بنا پر صادر ہوئے ہیں ، یا ایسے لوگوں کی آراء پر اعتماد کیا جائے جو دِین و دیا نت کے لحاظ سے نا قابلِ اعتماد ہیں ، اور جوز مین میں فساد مچاتے ہیں ، کیونکہ شیطان نے ان کے لئے ان کے بُرے اعمال کو آراستہ کر دِکھایا ہے۔

اسی ہم نوائی کی بدولت اسلامی قانون ،اپنے نافر مان بیٹوں کے ہاتھوں ،اپنے بہت سے ابواب میں عدالتوں سے بے دخل

کیا جاچکا ہے، اس کا بیسب نہیں کہ اسلامی قانون ہرزمان ومکان کے لئے صلاحیت نہیں رکھتا، تا وقتیکہ اس کے ستونوں کوا کھاڑنہ دیا جائے، یااس کے ہاتھ یاؤں نہ کا مے دیئے جائیں۔

آج ہم ویکھتے ہیں کہ ان ابنائے زمانہ میں ہے بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دِل کوچین نصیب نہیں جب تک کہ شرع کے باقی ماندہ جھے کا بھی عدالتوں سے صفایا نہ کردیں، اور بیکا م لوگوں کو دھوکا دینے کے لئے شرع ہی کے نام سے کیا جارہا ہے، جس سے اصل مدعا خواہش پرست مریضوں کی ہم نوائی اور مستشرقین کے شاگر دوں (مستخربین) کی خواہشات کی پیروی ہے۔ جبکہ ہم ایسے دور کے آنے ہے، جس میں کامل حقوق دِلانے کے دعوے کئے جارہے ہیں، یہ تو قع رکھتے تھے کہ تمام جدید قوانین پرنظر شانی کی جائے گی اور جن قوانین میں اصلاح کی جائے گی محرورت ہے، فقیواسلامی کی مدد سے ان میں اصلاح کی جائے گی، کیونکہ جس حکومت کے ہاتھ میں عالم اسلام کی قیادت ہے اس کے لئے یہی شایانِ شان ہے اور ایسی حکومت سے بجاطور پر یہی تو قع رہی ہے۔

رہا کتاب وسنت کوا پسے معنی پہنا نا جن کے وہ تحمل نہیں،اور بظاہر کتاب وسنت سے استدلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے توانین کی تائید کرنا جن پراللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فر مائی، بید دونوں با تیں سوائے کھلی تلبیس کے،اور سوائے ایسے دھوکے کے، جس کے پس پر دہ مقاصدِ فدمومہ صاف جھلکتے ہوں،اور پچھ ہیں دیتے۔

جولوگ مسلمانوں کوان کے دِین کے بارے میں شک وشبہ میں ڈالنا چاہتے ہیں، وہ گھات میں ہیں، وہ ان نام نہا دفقیہوں کے کرتو توں کے حوالے سے فقیراسلام کو بدنام کرنے میں فرصت کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتے ، حالانکہ فقیراسلامی ایسے لوگوں ہے اور ان کے اعمال سے مَری ہے۔ یہاں معاندینِ اسلام کے سازشی کردار کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ از ہر کے ایک مستشرق اُستاذ نے ایک سال پہلے'' تاریخ فقیراسلامی'' پر تین کیکچرد سے تھے جن کے آخر میں وہ کہتا ہے:

"اسلامی شریعت اور رائج الوقت کے درمیاں ایک اور تعلق ہے، جوشریعت کی گزشتہ تاریخ سے کلّی طور پر مخالف ہے، اور وہ ہے شرع کے کئی کئی رنگ بدلنے کا موجودہ دور، حوالے کے طور پر ہمارے لئے اسلامی قانون میں ان ترمیمات کا ذکر کردینا کا فی ہے جومصر میں موجودہ دور، حوالے کے طور پر ہمارے لئے اسلامی قانون میں ان ترمیمات کا ذکر کردینا کا فی ہے جومصر میں ۱۹۲۰ء سے احوال شخصتیہ (پرسٹل لا) میں کی گئیں۔"

جو خص اس فقرے کا مدعا سمجھتا ہے اس کے لئے اس میں بڑی عبرت کا سامان ہے، یہ ستشرق یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھ اوا تم وہی ہو جنھوں نے شریعت میں نئے اُ حکام کا گھسیڑ نا جا نز قرار دے دیا ہے، یہ جدیداً حکام جوشرع کے لئے قطعاً غیر مانوس اور اجنبی ہیں دراصل مغرب سے درآ مدکئے گئے ہیں، اگر چہ ان اُ حکام کے اصل ما خذکی پردہ داری کے لئے پچھ لوگوں کے اقوال کا حوالہ دیا جاتا ہے، '' آج سے کل کا اندازہ کیا جاسکتا ہے'':

#### " قیاس کن از گلستان من بهار مرا"

اس سلسلے کی بہت کی اُلم ناک یادیں ہمارے ذہن میں محفوظ ہیں ، مگران کے تذکرے سے تجدیدِ اَلم کے سوااور کیا فائدہ؟ کچھ عرصہ ہوا کہ مجھے پینجر ملی کہ ایک قاضی صاحب نے ایک رسالہ شائع کیا ہے ، جس میں موصوف نے ایسی رائے پیش کی ہے جس کے نتیجے میں، اس ملک کی عدالتوں میں فقیم متوارث کا جو بچا تھچا حصہ باقی ہے اور جو کتاب وسنت سے ماخوذ اور تمام فقہائے اُمت کے درمیان متنق علیہ چلا آتا ہے، اس کا بھی صفایا ہوجائے گا۔ میں نے اس کوایک ایسے مخص کی جانب ہے، جواپے آپ کو'' قاضی شرع'' شار کرتا ہے، بڑی بات سمجھا، پھر میں نے ان رسائل میں غور کیا جو شہر میں پھیلائے جارہے ہیں، اور جو پیغام ربانی کے طرز کے خلاف ہیں، اور میں کہا کہ بید رسالہ جوموصوف کے قلم وزبان اور فکر و جنان کے حوالے سے نکلاہے، یہ کسی مجمع فقہی کی جانب ہے نہیں، ملک کی مستشرق کی محفل غربی کی جانب سے ہے، جس کا پودا یہود کی ہاتھوں نے لگایا ہے، اور جس کی شاخیں وادی نیل میں قبطیوں کی مدد سے پھل پھول رہی ہیں۔

دریں اثنا کہ میں اس قصے پراس نقطۂ نظر سے غور کررہاتھا، اور جن عبرتوں پر بیشتمل ہے، ان سے عبرت حاصل کررہاتھا کہ قضا وقد رنے بیرسالہ میرے مطالعے کے لئے بھجوا دیا، میں نے اس کی ورق گردانی کی تو معلوم ہوا کہ تجربہ جنرکی تصدیق کررہا ہے۔

سب سے پہلے میری نظررسالے کے نام'' نظام الطّلاق''پرپڑی جورسالے کی لوح پر خطِ عجمی سے لکھا ہوا تھا، اور جواس کے مشتملات کی عجمیت کا پتا دیتا تھا، اس نام پر قرآنِ کریم کی آیت سوارتھی جواسے''ہاویہ' میں گرارہ ی تھی، اس کاعملِ طالح اس کو درکِ اسفل کی طرف تھینچ رہا تھا، جو کلماتِ سافلہ کا مقام ہے، وی کھنے والے کو اس منظر اور اس عنوان سے ایسا خیال ہورہا تھا کہ گویا:'' ایک مغربی اُلو'' نے مسلمانوں کے آسان کا حلقہ بنار کھا ہے، وہ نہایت مگروہ آ واز میں بول رہا ہے کہ:

'' اے مسلمانو! تمہاری عدالتوں میں اُحکامِ شرعیہ کے نفاذ کا دورلد گیا، دیکھویہ جدیدوضع قانون، اَحکامِ شرع کی جگہنا فذہوگا۔''

سب جانتے ہیں کہ نظام اور قانون ان خودساختہ دساتیر کی اصطلاحات ہیں، جواَحکامِ شرعیہ کی روشی میں وضع نہیں کئے جاتے ، یہ دونوں لفظ نہ کتاب وسنت میں وارد ہیں، اور نہ فقہائے اُمت ان کا استعال کرتے ہیں، گویامؤلف'' وضعی قوانین' اوراَحکامِ شرعیہ کوایک ہی وادی سے سمجھتے ہیں، جن اَحکام کوہم'' شرعی'' کہتے ہیں اور جن کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ کتاب وسنت سے ماخوذ ہیں، فاضل مؤلف ان کوہمی قوانین وضعیہ کے طرز کی چیز سمجھتے ہیں، جووقتا فو قنابدلتی رہتی ہے۔

صدراسلام سے موجودہ صدی تک تمام سلمان اپنے تمام ترفقہی اختلافات کے باوجود تین طلاق بلفظ واحد کوقر آن وسنت کی روے بینونت مغلظہ مانے آئے ہیں، اچا تک ایک ہوا پرست بیک جنبش قلم اسے بینونت مغلظہ سے ایک رجعی طلاق میں تبدیل کرنا چاہتا ہے، جب بیحالت ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ کل بیہ ہوا پرست یہاں تک جرائت کرے کہ اس تھم کے بالکلیہ لغوقر اردینے کا مطالبہ کرنے لگے، کیونکہ اس دور میں اُ دکام شرعیہ سے مادر پور آزادی نے معاشرے کے افراد پراپی طنا ہیں تھنچی کی ہیں، اور ہروہ خص جواپی مال کی زبان جانتا ہواس کے دِل میں منصب اِ جہاد پر فائز ہوکر لوگوں کے سامنے اچا تک ایک آراء پیش کرنے کی خواہش پیدا ہور ہی ہوائیں۔ ہوائمت کے مزاج کو کیکر درہم برہم کر ڈالیں۔

رسالے کے نام کے بعد میں نے رسالے کے ابتدائے کا مطالعہ کیا تو دیکھا کہ مؤلف اپنے رسالے کی تمہید میں اس پر فخر کر رہے ہیں کہ ان کے والدگرامی ... جنھوں نے عہد ہ قضا کی خاطر اپنا اصل مذہب چھوڑ کر حنفی مذہب اختیار کرلیا تھا... پہلے مخص تھے جنھوں نے ندہبِ حنفی کے مطابق فیصلے کرنے کے بجائے وُ وسرے نداہب کے مطابق فیصلے کرکے ندہب کے خلاف بغاوت کا راستہ
اختیار کیا، حالانکہ ان کواس باغیانہ تغییر و تبدیل کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پیش آ مدہ مشکل کوحل کرنے کے لئے وہ بڑی آسانی سے یہ
مقدمہ کسی مالکی فدہب کے عالم کے سپر دکر سکتے تھے، (فاضل مؤلف اپنے والد کے جس کا رنامے پرفخر کررہے ہیں، غور سیجئے تو یہ لائقِ فخر
نہیں، بلکہ لائقِ ماتم ہے، کہ ایک شخص مال وجاہ کی اندھی خواہش کی خاطر جھوٹ موٹ ایک فدہب کالبادہ اوڑ ھے لے، اورہم اچھی طرح
جانتے ہیں کہ فقہ کے لئے سب سے خطرناک آفت وہ مخص ہے جس کو اہلِ فقہ کی طرح فقہ کا ذوق حاصل نہ ہو، مگر محض جاہ و مال کی خاطر
کسی فقہی کمتبِ فکر سے مسلک ہوجائے )۔

مصنف کواپنے والد کا یہ کارنامہ ذکر کرنے کے بعد کہ اس نے سب سے پہلے مذہب کے خلاف بغاوت کا آغاز کیا تھا، یہ خیال ہوا کہ وہ تین طلاق کے ایک ہونے کا فارمولا پیش کر کے اپنے والد کی طرح بغاوت میں مقتدا بن جائے گا،کین اپنے والد کی طرح مرف مذہب کے خلاف بغاوت ۔ اگر جناب مؤلف اس تکتے پر صرف مذہب کے خلاف بغاوت ۔ اگر جناب مؤلف اس تکتے پر ذرا ساغور کر لیتے کہ: '' شایدلوگ ابھی مغرب پرستی میں اس حد تک نہ پہنچ ہوں کہ وہ ہر ہوئی پرست کے کہنے پر فقدِ متوارث کو بالکلیہ خیر باد کہنے پر تیار ہوجا کیں گے۔ 'تو شایدانہیں اس تمہید سے شرم آتی ۔

علاوہ ازیں شیر کے بچے کی شہادت اس کے باپ کے حق میں کیا قیمت رکھتی ہے؟ یہ بات کم از کم ان حضرات کی نظر سے نفی نہیں رہ سکتی جوعہد ہ قضا سے منسلک ہیں، اور بیشیر ... اللہ تعالیٰ اس کی عمر وراز کر سے ... ابھی تک تاریخ کی نام وَرشخضیات میں واخل نہیں ہوا، اور اس کے سپر دصرف از ہر میں اس کی کارگزاری ہے، اور از ہر کی وکالت، قضائے سوڈ ان، مجلسِ تشریعی ، اور محافلِ ماسونیہ اس کے کارنا موں کی تحسین اس کے کارنا موں کی تحسین اس کے کارنا موں کی تحسین میں اور بس جیسا کہ شیر بچوں کے باپ کے کارنا موں کی تحسین شیر کے بچوں کی نہیں بلکہ وہ بھی تاریخ کے سپر د ہے، عمرِ طویل کے بعد عمر کے اس دور میں بھی ان کا انجام بخیر ہوسکتا ہے، بشر طیکہ وہ ان جرائم سے تو بہ و انا بت اختیار کریں، جن کا ارتکاب اس رسالے میں ان کے ہاتھوں نے کیا ہے، خصوصاً کتاب اللہ کی ، سنت ِ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اور فقہائے اُمت کی مخالفت کا جرم ، زائعین کی افتر اپر دازی کے باوجود ، جیسا کہ آپ عنظریب سفید ہ شیح کا ظہور مشاہدہ کریں گے۔

روافض اورا ساعیلیوں کے،جن میں عبیدیون بھی شامل ہیں، جواً تمہ کوخدا مانتے ہیں۔

پی حرام ہے! ہزار مرتبہ حرام ...! اس شخص پر جو کتاب اللہ کی وجو و دلالت میں ایسی جرائت و ہے باکی کا مظاہرہ کرتا ہو، اور جو حدیث وفقہ اور اُصول میں ایسی ٹا مکٹو ئیاں مارتا ہو، (اس کے لئے حرام ہے) کہ فقہ وحدیث کے دقیق مسائل پرقلم اُٹھائے، یہ بجھتے ہوئے کہ مصرو ہند کی چندالی مطبوعات کا جمع کر لینا، جو اُغلاط وتصحیفات سے پُر ہیں، اس کو اِجتہاد کی بلند چوٹی تک پہنچاد ہے گا، بدوں اس کے کہ اس کو ایسی و بھی مسلمینیں حاصل ہوں جو اس میدان میں گوئے سبقت لے جانے میں اس کی مدد کریں، اور بدوں اس کے کہ اس نے ان دونوں علوم کی تعلیم کی ماہر اُستاذ سے پائی ہوجو باخبری اور کفایت کے ساتھ اس کی تربیت کرتا۔ قدیم زمانے میں کسی شاعر نے کہا ہے:

ما العلم مخزون كتب لديك منها الكثير لا تحسبنك بهذا يومًا فقيهًا تصير فللدجاجة ريش لكنها لا تطير

ترجمہ: ا:...' علم اس کا نام نہیں جو کتابول میں لکھا ہوا ہے، تیرے پاس ان میں سے بہت کتابیں ہیں۔ ۲:...ہرگزنہ مجھنا کہتم اس کے ذریعہ کی دن فقیہ بن جاؤگے۔ س:...دیکھو! مرغی کے بھی پُر ہوتے ہیں 'لیکن وہ اُڑتی نہیں۔''

اورشرع میں اہلِ علم سے الگ رائے رکھنا اور ایسی بات کہنا جو کسی نے نہ کہی ہو، یہ دونوں باتیں آ دمی کی عقل میں خلل کا پتا دیتی ہیں ، حافظ ابن الی العوام ؓ اپنی کتاب ''فضائل ابی حنیفہ واُصحابۂ ' میں اپنی سن کے ساتھ اِمام زفر بن الہذیل ؓ کا قول نقل کرتے ہیں کہ:

'' میں کئی تخص سے صرف اس حد تک مناظرہ نہیں کرتا کہ وہ 'عاموش ہوجائے ، بلکہ یہاں تک مناظرہ کرتا کہ وہ 'عاموش ہوجائے ، بلکہ یہاں تک مناظرہ کرتا ہوں کہ وہ پاگل ہوجائے ،عرض کیا گیا: وہ کیسے؟ فر مایا: ایسی بات کہنے گئے جو کسی نے نہیں کہی۔'' میں اپنادِ بی واجب ہجھتا ہوں کہ ان صاحب کووصیت کروں ۔۔ بشرطیکہ ہر گردانی نے اس میں اتی عقل چھوڑی ہوکہ وہ ہجھنے ک صلاحیت رکھتا ہو ۔۔۔ کہ وہ فقہ و حدیث پر قلم نہ اُٹھایا کرے ، کیونکہ اس کی تحریروں سے قطعی طور پر واضح ہو چکا ہے کہ یہ دونوں اس کافن نہیں ، اورعقل مندآ دمی اس کام کوترک کر دیتا ہے جس کوٹھیک طرح نہ جانتا ہو،عر فی شاعر کہتا ہے :

خلق الله للحرب رجالًا ورجالًا لقصعة وثريد

ترجمہ:..'' الله تعالیٰ نے جنگ کے لئے پیدا کیا ہے کچھا وگوں کو، اور کچھاورلوگوں کو پیالہ اور ثرید

ار لا "

ان دونوں علوم میں غلط روی خالص دِین میں غلط روی ہے، اور ان دو نوں میں سرگر دانی وُنیاوآ خرت میں ہلاکت کا موجب ہے، مؤلف کے لئے یہی کافی ہے کہ عہد وُقضا، جومقد رہے اس کے ہاتھ لگ گیا ہے، اسے سنجالے رکھے، اور اس سے جوغلطیاں سرز د

ہوئی ہیںان سے توبہواِ نابت اختیار کرے۔

چونکہ مؤلف کے رسالے پرکسی نے گفتگونہیں کی ،اس لئے ہم اس رسالے کے بعض مقامات زیغ پر کلام کریں گے ،جس سے ان شاء اللہ تعالیٰ واضح ہوجائے گا کہ ٹیلے کے پیچھے کیا ہے؟ اس سے جمہور کو خبر دار کرنا مقصود ہے کہ وہ مؤلف کے کلام سے دھوکا نہ کھا ئیں ، نیز مؤلف رسالہ کے اس دام فریب سے بچانا مقصود ہے کہ اس نے بچل آیات شریفہ درج کرکے ان کی غلط تا ویلات کی جما ئیں ، نیز مؤلف نے ان متون کے معانی کو سمجھا ہے ،اور بیل جن کے مدخل ومخرج کا اسے علم نہیں ،اس طرح بے موقع احادیث قل کی بیں ،گرنہ تو مؤلف نے ان متون کے معانی کو سمجھا ہے ،اور نہ دوہ ان کی اسانید کے رجال سے واقف ہے ، واقعہ بیہ کہ جس شخص نے فقہ وحدیث اور دیگر علوم کو محض کیا ہوں کی ورق گردانی سے حاصل کیا ہو،کسی اُستاذ سے نہ سیکھا ہو ، جو لغزش کے مواقع میں اس کی راہ نمائی کرے ،اس کا بہی حال ہوتا ہے۔

اور میں جن مسائل میں اس خودرو مجتہد کے ساتھ مناقشہ کروں گاان میں بحول اللہ وقوّتۃ ایک کیجے کے لئے بھی اس کا قدم نگنے کی گنجائش نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ جو شخص حق سے ٹکڑلیتا ہے اس کے پاس اصلاً کوئی دلیل و ججت نہیں ہوتی اور میں نے ان اوراق میں جو پچھلکھا ہے اس کو' الاشفاق علیٰ اَحکام الطّلاق' کے نام ہے موسوم کرتا ہوں۔

وَاللَّهُ سُبُحَانَهُ وَلِيُّ الْهِدَايَةِ، وَعَلِيْهِ الْإِعْتِمَادُ فِي الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ وَهُوَ حَسُبِي وَنِعُمَ الْوَكِيْلُ!

### ا:... كيارجعي طلاق سے عقدِ نكاح تو ث جاتا ہے؟

مؤلف رساله صفحه: ١٥٠ - ١٥ ير لكصة مين:

'' عقود میں عام قاعدہ یہ ہے کہ عقد سے وہ تمام حقوق فریقین پرلازم ہوجاتے ہیں جن کا عقد کے ذریعہ ہرایک نے التزام کیا ہو۔'' آگے چل کر لکھتے ہیں: آگے چل کر لکھتے ہیں:

"اورطلاق خواہ رجعی ہویا غیر رجعی، وہ عقدِ نکاح کوزائل کردیتی ہے، ابن السمعانی کہتے ہیں کہ: حق سے کہ قیاس اس بات کو مقتضی تھا کہ طلاق جب واقع ہوتو نکاح زائل ہوجائے، جیسا کہ عتق میں رقیت زائل ہوجاتے، جیسا کہ عتق میں رقیت زائل ہوجاتی ہے، مگر چونکہ شرع نے نکاح میں رُجوع کاحق رکھا ہے اور عتق میں نہیں رکھا، اس بنا پر ان دونوں کے درمیان فرق ہوگیا۔"

مؤلفِ رسالہ اس قاعدے ہے دوبا تیں ثابت کرنا چاہتا ہے، ایک سے کہ اگر شارع کی جانب سے إذن نہ ہوتا تو مردکا یک طرفہ طلاق دینا سے ختہ موتا ہم دکو طلاق دینا سے ختہ نہ ہوتا ہم دکو طلاق دینا سے ختہ نہ ہوتا ہم دکو طلاق دینا سے ختلات کے خلاف طلاق دے تو اس کی طلاق باطل ہوگی، کیونکہ وہ تقاضائے عقد کی بنا پر ساتھ مقید ہوگا۔ پس اگر کوئی شخص شارع کی اجازت کے خلاف طلاق دے تو اس کی طلاق باطل ہوگی، کیونکہ وہ تقاضائے عقد کی بنا پر کیے طرفہ طلاق کا اختیار نہیں رکھتا۔

دُوسری بات وہ بیٹابت کرنا چاہتا ہے کہ جب طلاقِ رجعی سے نکاح زائل ہوگیا تو عورت دُوسری اور تیسری طلاق کامکل نہ

رہی خواہ وہ ابھی تک مدت کے اندر ہو۔

مؤلف کے نظریے کی بنیادانہی دوباتوں پر قائم ہے، کین جو خوص کتاب دسنت ہے تھنگ کا مدگی ہو، اس کا نصوص کی موجودگ میں محض تخیل اوراً نکل پچو قیاس آ رائی پر اپنے نظریے کی بنیادر کھنا کتنی عجیب بات ہے؟ اورا گرمؤلف کا مقصود خالی فلف آ رائی ہے اور وہ بریم خود تھوڑی دیر کے گئے'' اہلِ رائے'' کی صف میں شامل ہونے کا خواہش مند ہے تب بھی اس کے علم سے یہ بات تو او بھل نہیں رہنی چاہئے کہ مسلمان محض طبعیت عقد کی بنا پر تو کسی بھی چیز کا ما لک نہیں ہوتا، بلکہ اس لئے ما لک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تصرفات کا اختیار دیا ہے، نیز اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہئے تھا کہ عورت نکاح کے وقت مرد کے اس حق کو جانتی تھی کہ وہ جب چاہے طلاق دے سکتا ہے، اور اس نے نکاح میں پیشر طبھی نہیں رکھی کہ اس کا شوہر اگر فلال فلال کا م کرے گا تو اسے اپنفس کا خیار ہوگا، بلکہ بیرسب پچھ جا دینے کے باوجود اس نے نکاح قبول کرلیا، تو گو بیاس نے شوہر کے حق طلاق کا بھی التزام کرلیا۔ اب اگر اسے طلاق دی جارہی ہو مالہ کے اس نظریے کی کیا قیمت رہ جاتی ہے؟ اور جب بینظر بیخودگر تی ہوئی دیوار پر قائم ہے تو اس پرمؤلف جن مسائل کا ہوائی قلعہ میرکرنا چاہتا ہے وہ کہ بھیر ہوسکتا ہے…؟

یمی حال اس کے اس دعویٰ کا ہے کہ:'' رجعی طلاق سے نکاح زائل ہوجا تا ہے'' بیقطعاً باطل رائے ہے جو کتاب اللہ اور سنت ِرسول اللہ کے مخالف اوراً مُمیوین کے علم وتفقہ سے خارج ہے، چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

"وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ ...." (البقرة:٢٢٨)

ترجمہ:..'' اوران کے شوہرحق رکھتے ہیں ان کے واپس لوٹانے کاعدت کے اندر۔''

دیکھئے! اللہ تعالیٰ نے عدت کے دوران مردول کوان کے شوہر کھہرایا ہے، اور انہیں اپنی بیویوں کو سابقہ حالت کی طرف لوٹانے کاحق دیا ہے، مگراس'' خودساختہ مجہد'' کا کہنا ہے کہ ان کے درمیان زوجیت کا تعلق باقی نہیں رہا۔اورا گروہ لفظ رَدِّ سے تمسک کا ارادہ کرے گا تواجا تک اسے ایسے رَدِّ کا سامنا کرنا ہوگا جس سے وہ محسوس کرے گا کہ وہ وُ و بتے ہوئے، تنکے کا سہار الینا جا ہتا ہے۔ نیز حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

> "اَلطَّلَاقَ مَوَّتَانِ فَامُسَاكَ بِمَعُرُونُ فِ..." (البقرة:٢٢٩) ترجمه:..." طلاق دومرتبه موتى ہے، پھر یا توروک لینا ہے معروف طریقے ہے۔"

پی روک رکھنے کے معنی یمی ہیں کہ جو چیز قائم اور موجود ہے اسے باقی رکھا جائے ، یہ ہیں کہ جو چیز زائل ہو چکی ہے اسے دوبارہ حاصل کیا جائے ، ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ طلاق رجعی کے بعد انقضائے عدت تک نکاح باقی رہتا ہے۔اسی طرح جو احادیث حضرت ابن عمرضی اللّٰہ عنہاکے طلاق دینے کے قصے میں مروی ہیں ، وہ بھی ہمارے مدعا کی دلیل ہیں ،خصوصاً حضرت جابر رضی اللّٰہ عنہ کی حدیث مسندِ احمد میں ،جس کے الفاظ یہ ہیں:

### "ليراجعها فانها امرأته."

ترجمه:... وواس سے رُجوع كر لے كيونكه وواس كى بيوى ہے۔ "

اگریدروایت صحیح ہے، جبیہا کہ مؤلف رسالہ کا دعویٰ ہے، تو یہ حدیث اس مسئلے میں نص صریح ہے کہ طلاق رجعی واقع ہونے کے بعد بھی وہ عورت اس کی بیوی ہے۔

اورمطلقہ رجعیہ ہے رُجوع کرنے کے معنی میہ ہیں کہ اسے از دواجی تعلق کی پہلی حالت کی طرف لوٹا دیا جائے ، جبکہ رجعی طلاق کے بعد عورت کی حیثیت میہ ہوگئی تھی کہ اگر اس شے رُجوع نہ کیا جاتا تو انقضائے عدت کے بعد وہ بائنہ ہوجاتی ۔

صوم وصلوٰ ق اور جج وزکو ق وغیرہ کی طرح'' مراجعت' (طلاق ہے رُجوع) کا لفظ اپنے ایک خاص شرعی معنی رکھتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہے آج تک مراد لئے جاتے رہے ہیں، جو خص اس لفظ کے لغوی معنی کو لے کر خلطِ مبحث کرنا چاہتا ہے اس کی بات سراسرمہمل اور نامعقول ہے۔ جب مرد،عورت ہے کوئی ہی بات کر بے توعر بی لغت میں اس کو بھی" د اجسعہ "بولتے ہیں، گویا مراجعت کا اطلاق مطلق بات چیت پر ہوتا ہے، لیکن مطلقہ رجعیہ سے اس کے شوہر کے رُجوع کرنے میں جواحادیث وارد ہوئی ہیں، ان میں " از دواجی تعلقات کی طرف دو بارہ لوشخ" کے سوا اور کوئی معنی مراز نہیں گئے جاسکتے ، لہٰذا اس میں کم بحثی کی کوئی شخبیں۔

علاوہ ازیں اگرمؤلف کے بقول رجعی طلاق کے بعد عقد باقی نہیں رہتا تو تجدید عقد کے بغیر دوبارہ از دواجی تعلقات استوار کرنے کے معنی یہوں گے کہ یہ تعلقات ناجائز اور غیر شرعی ہوں (حالانکہ قرآن وحدیث میں اس کا تھکم دیا گیا ہے )، پھرکون نہیں جانتا ۔ کہ عدت ختم ہونے تک نفقہ وسکنی شوہر کے ذمہ واجب ہے، اوراگر اس دوران زوجین میں سے کوئی مرجائے تو دُوسرااس کا وارث ہوگا، اور یہ کہ عورت چاہے نہ تو کہ وسرااس کا وارث ہوگا، اور یہ کہ عورت چاہے نہ چاہ تھا تی رجعی کے بعد بھی میاں بیوی کے درمیان عقد نکاح باقی رہتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان عقد نکاح باقی رہتا ہے۔

رہا ہن سمعانی کا وہ قول جومؤلف رسالہ نے نقل کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کتاب وسنت اور اِجماع اُمت، قیاس سے مانع نہ ہوتے تو قیاس کہتا تھا کہ نکاح باقی نہ رہے، آخرا بیا شخص کون ہے جونصوصِ قطعیہ کے خلاف قیاس پڑمل کرنے کا قائل ہو، پھر جبکہ اسے مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان وجہ فرق کا اقرار بھی ہو؟

پس اس مختصر سے بیان سے مؤلفِ رسالہ کے خود ساختہ اُصول کی بنیاد منہدم ہوجاتی ہے اور اس پر جواس نے ہوائی قلع تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہ بھی دھڑام سے زمین پر گرجاتے ہیں۔ ذراغور فرما بے کہ ان قطعی دلائل کے سامنے اس کے برخود غلطاً ٹکل پچو جدلیات کی کیا قیمت ہے؟

<sup>(</sup>١) مسند أحمد، مسند جابر عبدالله ج:٣ ص:٣٨٧ طبع المكتب الإسلامي، بيروت.

## ٣:..طلا في مسنون اورغير مسنون كي بحث

مؤلف ِرساله صفحه: ١٦ يرلك عبي:

'' آیات واحادیث ینہیں بتا تیں کہ ایک طلاق مسنونہ ہوتی ہے اور ایک غیر مسنونہ وہ تو یہ بتاتی ہیں کہ طلاق کی اجازت شارع نے مخصوص اوصاف اور خاص شرائط کے تحت دی ہے۔ پس جس شخص نے ان اوصاف وشرائط سے ہٹ کر طلاق دی تو اس نے اجازت کی حدسے تجاوز کیا ، اور ایک ایبا کام کیا جس کاوہ مالک نہیں تھا ، کیونکہ شارع کی طرف ہے اس کی اجازت نہیں تھی ، اس لئے وہ لغوہ ہوگی ، پس ہم طلاق کو اس وقت مؤثر کہہ سکتے ہیں جبکہ ان شرائط واوصاف کے مطابق دی جائے۔''

ہمت ہیں بہاں مرا الاواوصات سے صاب کا ابنات ہوا ہواں کا ایے دعوے کرنا عجیب یات ہے، حالانکہ اِمام ما لک نے جس شخص کو کتبِ حدیث کی ورق گردانی کا اتفاق ہوا ہواں کا ایے دعوے کرنا عجیب بی بات ہے، حالانکہ اِمام ما لک نے دو موطا میں ذکر کیا ہے کہ طلاق سنت کیا ہے، آئی اُم رہی اُنے نے ''المصحیح'' میں'' اس کوذکر کیا ہے، اور اس کے دلائل بہت زیادہ عین اس کاذکر کیا ہے، تی کہ ابن میں سے ایک وہ روایت ہے جوشعیب بن رزیق اور عطاخراسانی نے حسن بھری نے تقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:

میں ان میں سے ایک وہ روایت ہے جوشعیب بن رزیق اور عطاخراسانی نے حسن بھری نے تقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:

د حدی تھی، بعد اللہ بن عمر نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو اس کے آیام ماہواری میں طلاق د د دی کھی ، بعد ازاں انہوں نے دو طہر ول میں دومزید طلاقیں دینے کا رادہ کیا، رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہتی تھی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو اس تھی اللہ علیہ وسلم کو اس تھی ہو ہم طہر پر طلاق د ہے۔'' پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سے ورک کی ایو تی کہ اور اس کے آیا ہو کہ ایا کہ: جب تہارا جی جا ہے تو طلاق دے دیا، اور جی جا ہے تو روک رکھنا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ایہ فرمائے کہ اگر میں نے اس خوال ہوتا؟

اللہ ایہ فرمائے کہ اگر میں نے اسے تین طلاق دے دی ہوتیں تو میرے لئے اس سے رجوع کرنا حال ہوتا؟

اللہ ایہ فرمائے کہ اگر میں نے اسے تین طلاق دے دی ہوتیں تو میرے لئے اس سے رجوع کرنا حال ہوتا؟

<sup>(</sup>١) مؤطا إمام مالك، كتاب الطلاق، جامع عدة الطلاق ص:٥٢٧ طبع مير محمد.

 <sup>(</sup>۲) كتاب الطلاق ..... وطلاق السُّنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع ... إلخ. (صحيح البخارى ج: ۲ ص: ۹۰ طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق السُّنَّة ص: ١٣٥ طبع نور محمد كتب خانه.

سنن النسائي، باب طلاق السُّنَّة، كتاب الطلاق ج: ٢ ص: ٩٩ طبع قديمي.

شرح معانى الآثار لطحاوى، كتاب الطلاق ج: ٢ ص: ٣١ طبع مكتبه حقانيه.

سنن أبي داؤد، باب في طلاق السُّنَّة، أول كتاب الطلاق ج: ١ ص: ٢٩٦ طبع ايج ايم سعيد.

جامع التومذي، باب ما جاء في طلاق السُّنة ج: ١ ص: ١٠٠٠ طبع رشيديه دهلي.

مجمع الزوائد، باب طلاق السُّنَّة ج: ٢ ص: ٣٣٩، طبع بيروت.

<sup>(</sup>٣) المحلَّى لِابن حزم، كتاب الطلاق، رقم المسئلة: ١٩٣٩ ج: ١٠ ص: ١٦١ تا ١٤٣ طبع دار الآفاق الجديدة بيروت.

فرمایا بنہیں! بلکہ وہ بچھ سے بائنہ ہوجاتی ،اور گناہ بھی ہوتا۔''<sup>(1)</sup> پیطبرانی کی روایت ہے،اورانہوں نے اس کی سند حسبِ ذیل نقل کی ہے:

"حدثنا على بن سعيد الرزاى، حدثنا يحيلي بن عثمان بن سعيد بن كثير

الحمصي، حدثنا أبي، ثنا شعيب بن رزيق قال: حدثنا الحسن ... الخ."

اور دارقطنی نے بطریق معلیٰ بن منصوراس کوروایت کیا ہے،محدث عبدالحقؓ نے اسے معلیٰ کی وجہ سے معلول گھہرا نا جا ہا،مگریہ

صحیح نہیں ، کیونکہ ایک جماعت نے اس سے روایت لی ہے ،اور ابنِ معین اور یعقوب بن شیبہ نے اسے ثقہ کہا ہے۔

اور بیمجی نے بطریق شعیب عن عطا الخراسانی اس کی تخریج کی ہے، اور خراسانی کے سوااس میں اور کوئی علت ذکر نہیں گی۔ حالانکہ بیچے مسلم اور سننِ اُربعہ کا راوی ہے، اور اس پر جو جرح کی گئی ہے کہ اسے اپنی بعض روایات میں وہم ہوجا تاہے، بیجرح متابع موجود ہونے کی وجہ سے زائل ہوجاتی ہے، کیونکہ طبر انی کی روایت میں شعیب اس کا متابع مُوجود ہے۔

اورابوبکررازیؓ نے بیرحدیث:'' ابنِ قانع عن محمد بن شاذ ان عن معلیٰ'' کی سند سے روایت کی ہے،' اورابنِ قانع سے ابوبکر رازیؓ کا ساع اس کے اختلاط سے قطعاً پہلے تھا۔

اور شعیب اس روایت کو بھی عطاخراسانی کے واسطے سے حسن بھر گٹ سے روایت کرتا ہے اور بھی بغیر واسطے کے، کیونکہ اس کی ملاقات ان دونوں سے ہوئی ہے، اور اس نے دونوں سے احادیث کا ساع کیا ہے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اس نے عطا خراسانی کے واسطے سے میصدیث نی ہوگی، بعد از ال بلاواسط حسن سے اس لئے وہ بھی عطاسے روایت کرتا ہے اور بھی حسن سے، ایسی صورت بہت سے راویوں کو پیش آتی ہے جیسا کہ حافظ ابوسعید العلائی نے '' جامع انتصیل لا حکام المراسیل' میں ذکر کیا ہے۔

رہاشوکانی کا شعیب بن رزیق کی تضعیف کے در ہے ہونا، توبیا بن حزم کی تقلید کی بناپر ہے، اور وہ منہ زور ہے اور رجال سے بخبر، جیسا کہ حافظ قطب الدین حلبی کی کتاب "المقدح المعلی فی الکلام علیٰ بعض احادیث المحلی" سے ظاہر ہے۔ اور شعیب کو دار قطنی اور ابن حبان نے ثقة قرار دیا ہے۔ اور رزیق دشقی (جیسا کہ بعض روایات میں واقع ہے) سیحے مسلم کے رجال میں سعیب کو دار علی بن سعیدرازی کوایک جماعت نے ، جن میں ذہبی بھی شامل ہیں، پُر عظمت الفاظ میں ذکر کیا ہے، اور ذہبی نے حسن

<sup>(</sup>۱) عن شعيب بن رزيق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال نا عبدالله بن عمر، أنه طلق إمرأته وهي حائض ثم أراد أن يتبعها تطلقتين أخرين عند القرأين الباقيين فبلغ ذالك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن عمر! ما هكذا أمرك الله إنّك قد أخطأت السنة، وذكر الخبر وفيه، فقلتُ: يا رسول الله! لَو كنتُ طلقتها ثلاثًا أكان لى أن أراجعها؟ قال: لا، كانت تبين وتكون معصية (الحلّى لابن حزم، كتاب الطلاق رقم المسئلة: ٩ ١٩ ا ج: ١٠ ص: ١٦ ا طبع دار الآفاق الجديدة). (٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الطلاق والخلع، باب الإختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة ج: ٤ ص: ٣٠٠ طبع دار المعرفة بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصاص، البقرة، باب عدد الطلاق ج: ١ ص: ١٨١ طبع سهيل اكيدمي.

 <sup>(</sup>٣) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني، كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق ألبتة وجمع الثلاث ج: ٢ ص: ٢٥٧ طبع مصطفى الحلبي مصر.

بھریؓ کے حضرت ابنِ عمرؓ سے ساع کی تصریؔ بھی کی ہے، حافظ ابوز رعہؓ سے دریافت کیا گیا کہ:حسنؓ کی ملاقات ابنِ عمرؓ سے ہوئی ہے؟ فرمایا: ہاں!

حاصل بیہ کہ حدیث درجہ احتجاج سے ساقط نہیں ،خواہ اس کے گردشیا طین شذوذ کا کتنا ہی گھیرا ہو،اوراس باب کے دلائل باقی کتب حدیث سے قطع نظر صحاحِ ستہ میں بھی بہت کا فی ہیں ، اس سے معلوم ہوا کہ جوشخص سنت کے خلاف طلاق و ہے اس کی طلاق مخالفت ِ حکم نافی نہیں ،جیسا کہ مم اُصول میں اس کی تفصیل ذکر کی گئی مخالفت ِ حکم نافی نہیں ،جیسا کہ مم اُصول میں اس کی تفصیل ذکر کی گئی ہے ، مثلاً کوئی شخص مغصو بہز مین میں نماز پڑھے یا اذانِ جمعہ کے وقت خرید وفر وخت کر سے (اگر چہوہ گنا ہگار ہوگالیکن نماز اور بچھے ہی کہلائے گی)۔ (اگر چہوہ گنا ہگار ہوگالیکن نماز اور بچھے ہی

طلاق نام ہے کہ مِلکِ نکاح کوزائل کرنے اورعورت کی آ زادی پرسے یابندی اُٹھادینے کا (جونکاح کی وجہ ہےاس پر عائد تھی)۔ابتدامیںعورت کی آ زادی کو(بذر بعیہ نکاح)مقید کرنامتعدّہ دِین ودُنیوی مصالح کی بناپراس کی رضا پرموقو ف رکھا گیا،کین مر دکو یت دیا گیا کہ جب وہ دیکھے بیمصالح، مفاسد میں تبدیل ہورہے ہیں توعورت پرسے یابندی اُٹھادے تا کہ عورت اپنی سابقہ حالت کی طرف لوٹ جائے۔اس ہےمعلوم ہوا کہ طلاق کتاب وسنت کی رُ و ہےمشروع الاصل ہے،البتہ شریعت مرد کو حکم دیتی ہے کہ وہ تین طلاقوں کاحق تین ایسے طہروں میں استعال کرے جن میں میاں بیوی کے درمیان کیجائی نہ ہوئی ہو، اورمصلحت اس میں یہ ہے کہ یہ ایک ایساوقت ہوتا ہے جس میں مرد کوعورت ہے رغبت ہوتی ہے ،اس وقت طلاق دینااس اَمر کی دلیل ہوگی کہ میاں بیوی کے درمیان ذہنی رابطہ واقعتاً ٹوٹ چکاہے،اورایی حالت میں طلاق کی واقعی ضرورت موجود ہے۔ دُ وسرے بیہ کہ مرد تین طہروں میں متفریق طور پر طلاق دے گا تواہے سوچنے سمجھنے کا موقع مل سکے گا اور طلاق ہے اسے پشیمانی نہیں ہوگی۔علاوہ ازیں حیض کی حالت میں طلاق دینے میں عورت کی عدت خواہ مخواہ طول کپڑے گی ( کیونکہ بیچیض،جس میں طلاق دی گئی ہے،عدت میں شارنہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد جب اً یام ماہواری شروع ہوں گےاس وقت سے عدّت کا شار شروع ہوگا ) الیکن بیساری چیزیں عارضی ہیں جوطلاق کی اصل مشروعیت میں خلل اندازنہیں ہوسکتیں،لہٰذااگر کسی نے بحالت ِحیض تین طلاق دے دیں یا ایسے طہر میں طلاق دے دی جس میں میاں بیوی سکجا ہو چکے تھے تب بھی طلاق بہر حال واقع ہوجائے گی ،اگر چہ بے ڈھنگی طلاق دینے پروہ گنا ہگار بھی ہوگا ،مگراس عارض کی وجہ سے جو گناہ ہوا وہ طلاق کے مؤثر ہونے میں رُ کا وٹنہیں بن سکتا۔اس کی مثال میں ظہار کو پیش کیا جا سکتا ہے، وہ اگر چہ نامعقول بات اور جھوٹ ہے(مُنُكَرًا مِنَ الْقَوُل وَزُورًا) مَراس كے باوجوداس كى بيصفت اس كے اثر كے مرتب ہونے سے مانع نہيں۔اورمسئلہ زيرِ بحث میں کتاب وسنت کی نص موجود ہونے کے بعد جمیں قیاس ہے کام لینے گی ضرورت نہیں ،اس لئے ہم نے ظہار کو قیاس کے طور پرنہیں بلکہ نظیر کے طور پر پیش کیا ہے۔

اورآنخضرت صلی الله علیه وسلم کابیارشاد که:'' تو نے سنت سے تجاوز کیا''اس سے مرادیہ ہے کہ تو نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا

<sup>(</sup>۱) رد المحتار على الدر المختار، كتاب الصلوة، مطلب في الصلواة في الأرض المغصوبة ج: ١ ص: ٣٨١ طبع ايج ايم سعيد كراچي.

جس کے مطابق اللہ تعالی نے طلاق دینے کا تھم فر مایا ہے۔ یہاں' سنت' سے وہ کام مراد نہیں جس پر ثواب دیا جائے ، کیونکہ طلاق کوئی کار ثواب نہیں ، اسی طرح'' طلاقی بدعت' میں بدعت سے مرادوہ چیز نہیں جوصد راق ل کے بعد خلا نے سنت ایجاد کی گئی ہو، بلکہ اس سے مرادوہ طلاق ہے جو ما مور بہطریقے کے خلاف ہو، کیونکہ چیف کے دوران طلاق دینے اور تین طلاقیں بیک بار دینے کے واقعات عہد نبوی (علی صاحبہ الصلاق و السلام ) میں بھی پیش آئے تھے، جیسا کہ ہم آئندہ تین طلاق کی بحث میں نصوصِ احادیث سے اس کے دلائل نبوی (علی صاحبہ الصلاق و السلام ) میں بھی پیش آئے تھے، جیسا کہ ہم آئندہ قین طلاق کی بحث میں نہیں ، اور تین طلاق بیک بار و اقع ہونا دونوں کی ایک ہی حیثیت ہے ، جو شخص اُس میں یا اِس میں نزاع کرتا ہے اس کے ہاتھ و اقع ہونا اور چیف کی حالت میں طلاق کا واقع ہونا دونوں کی ایک ہی حیثیت ہے ، جو شخص اُس میں یا اِس میں نزاع کرتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی دلیل کیا ، شبہ دلیل بھی نہیں ، جیسا کہ ہمارے ان دلائل سے واضح ہوگا جو ہم آئندہ دو بحثوں میں پیش کریں گے۔

اور إمام طحاویؓ نے نماز سے خروج کی جومثال پیش کی ہے،اس سے ان کا مقصد سے کہ عقد میں دخول اوراس سے خروج کے درمیان جووجۂ فرق ہے وہ فقہ کے طالبِ علم کے ذہن نشین کراسکیں، ورندان کا مقصد طلاق کونماز پر قیاس کرنانہیں،اورنہ کتاب و سنت کے نصوص کی موجود گی میں انہیں قیاس کی حاجت ہے،اس لئے مؤلف ِرسالہ کا یہ فقرہ بالکل ہے معنی ہے کہ:

'' اعتراض سیح ہے اور جواب باطل ہے، کیونکہ بیعقود کا عبادات پر قیاس ہے، حالانکہ عقد میں دُ وسرے کاحق متعلق ہوتا ہے۔''

علاوہ ازیں اگر بالفرض اِمام طحاویؓ نے قیاس ہی کیا ہوتو آخر قیاس سے مانع کیا ہے؟ کیونکہ اس میں نکاح سے غیر مأمور بہ طریقے پرخروج کونماز سے غیر مأمور بہطریقے سے خروج پر قیاس کیا گیا ہے، اور طلاق خالص مرد کاحق ہے، عورت کاحق صرف مہروغیرہ میں ہے، اس لئے صحت ِ قیاس میں مؤلف کے مصنوعی خیال کے سواکوئی مؤثر وجهُ فرق نہیں ہے۔

مؤلف ِ رسالہ، آیت کریمہ: ''اَلطَّلَاقی مَوَّ تَانِ '' کے سببِ نزول میں حاکم ّاور ترندیؓ کی حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: '' میرے نزدیک دونوں سندیں صحیح ہیں'' یہ فقرہ اس بات کی دلیل ہے کہ مؤلف صرف فقہ ہی میں نہیں بلکہ چشم بدوُور! حدیث میں بھی مرتبهٔ إجتها دپر فائز ہو چکے ہیں، جبکہ متاخرین میں حافظ ابنِ حجرؓ جیسے حضرات کا بھی اس مرتبہ تک پہنچنا کل نظر ہے۔

میاں!تم ہوکون؟ کہم"میرےزدیک"کے دعوے کرو…؟

آیت کے سببِ نزول کی بحث ہارے موضوع سے غیر متعلق ہے، ورنہ ہم دِکھاتے کہ'' میرے نزدیک صحیح ہے'' کیسے ہوتی ہے، نسأل الله السلامة!

# س:...جیض کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے

مؤلف ِرساله صفحه: ۲۴ پر لکھتے ہیں:

"اس حدیث کی (یعنی حضرت ابنِ عمر این بیوی کو بحالت جیض طلاق دینے کی) روایات اور اس کے الفاظ کتب حدیث میں بہت سے ہیں، اور ان میں اس نکتے پرشدیدا ختلاف واضطراب ہے کہ ابنِ عمر نے حیض میں جوطلاق دی تھی اسے شار کیا گیایا نہیں؟ بلکہ اس حدیث کے الفاظ بھی مضطرب ہیں .....لہذا ابوالز بیر کی اس روایت کو ترجیح دی جائے گی، جس میں ابنِ عمر ؓ کے بیدالفاظ مروی ہیں کہ: '' آپ نے میری بیوی واپس لوٹادی، اوراس کو کچھ نہیں سمجھا'' (فر دھا عملتی ولم یو ھا شینًا)۔ بیروایت اس لئے راج ہے کہ بینظا ہر قرآن اور قواعد سیجھ کے موافق ہے، اوراس روایت کی تائید ابوالز بیر ہی کی دُوسری روایت سے بھی ہوتی ہے جسے وہ حضرت جابر ؓ سے ساعاً بایں الفاظ کو کرتے ہیں:

"ابن عمرٌ سے کہووہ اس ہے رُجوع کرلے کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے۔"

یے سند سی اور ابن لہیعہ ثقہ ہے اور شنی کی روایت محد بن بشار سے یہ ہے: " آلا یعت د بذلک "
(اس کا اعتبار نہ کر ہے) اور یہ سند بہت ہی شیخ ہے، اور ابن وہب کی روایت میں جوآتا ہے کہ: "وھسسی واحد ق" (اور بیا یک طلاق شار ہوگی ) اس سے لوگوں نے یہ بچھ لیا کہ بیٹم بیراس طلاق کی طرف راجع ہے جو ابن عمر "نے چیف کے دوران دی تھی ، جی کہ ابن جزم اور ابن قیم کو بھی اس دلیل سے گلوخلاصی کی صورت اس کے سوا نظر نہ آئی کہ وہ اس کے مدرج ہونے کا دعویٰ کریں۔ حالا نکہ شیخ اور واضح بات یہ ہے کہ بیٹم بیراس طلاق کی طرف راجع ہے جو ابن عمر گو بعد میں دین تھی ، لہذا یہ فقرہ چیف کے دوران کی طلاق کے باطل ہونے پر دلیل ہے، اور الزیر کی روایت کا مؤید ہے۔

اورآنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ابن عمر کوان کی مطلقہ فی الحیض ہے رُجوع کرنے کا جو حکم فرمایا تھا اس میں مراجعت ہے مرادلفظ کے معنی لغوی ہیں ، اور مطلقہ رجعیہ ہے رُجوع کرنے میں اس کا استعمال ایک نئ اصطلاح ہے ، جوعصر نبوت کے بعدا بجاد ہوئی۔''

مؤلف نے صفحہ: ۲۷ پرصاف صاف کھا ہے کہ: '' حیض میں دی گئی طلاق صحیح نہیں، اوراس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا''
مؤلف کا یہ قول روافض اوران کے ہم مسلک لوگوں کی پیروی ہے، اور بیان صحیح احادیث سے تلاعب ہے جوضیحیین وغیرہ میں موجود ہیں
اور جن کی صحت، ثقہ تفاظ کی شہادت سے ثابت ہے، یہ قول محض نفس پرتی پر مبنی ہے اور اہل نفتہ کی نظر میں ایک منکر ( روایت ) کواس سے
ہرترین منکر کے ساتھ تقویت دینے کی کوشش ہے۔ اور پھر ایسی احادیث میں اضطراب کا دعوی کرنا جن کو تمام ارباب صحاح نے لیا ہے
پرلے درجے کی بے حیائی ہے، اور ایسے مدعی کی عقل میں فقور اور اضطراب کی دلیل ہے۔ اِمام بخاری نے '' صحیح'' میں حائفہ کودی گئی
طلاق کے صحیح ہونے پر باب باندھا ہے: ''باب اذا طلقت المحائض یعتد بذلک الطّلاق'' '')یعنی: '' جب حائفہ کوطلاق دی
جائے تو اس طلاق کو صحیح شار کیا جائے گا' اِمام بخاری اس مسئلے میں کسی کے اختلاف کی طرف اشارہ تک نہیں کرتے ، اور اس باب کے
جائے تو اس طلاق کو صحیح شار کیا جائے گا' اِمام بخاری اس مسئلے میں کسی کے اختلاف کی طرف اشارہ تک نہیں کرتے ، اور اس باب کے
حت ابن ممر کے این بیوی کا طلاق دینے کی حدیث درج کرتے ہیں جس میں یہ الفاظ ہیں: ''مر و فیلیو اجعھا'' یعنی'' اس سے کہو کہ

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ج: ٣ ص: ٣٨٦ طبع المكتب الإسلامي، بيروت.

<sup>(</sup>٢) الصحيح للبخارى، كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق ج: ٢ ص: ٩٠٠ طبع قديمي.

ا پن بیوی سے رُجوع کر لے۔' إمام مسلم بھی اس طلاق کے شار کئے جانے کی تصریح کرتے ہیں،ان کے الفاظ یہ ہیں: ''وحسبت لھا التسطیلیقۃ التی طلقھا'' (ا) یعنی:'' ابنِ عمر ابنی بیوی کواس کے حیض کی حالت میں جوطلاق دی تھی اسے شار کیا گیا۔''ای طرح مند احمد میں حضرت حسن کی حدیث جوخود حضرت ابنِ عمر اسے مروی ہے، اور جس کا ذکر مع سند کے پہلے آچکا ہے، وہ بھی اس اَمرکی دلیل ہے کہ اس طلاق کو تیجے اور مؤثر قرار دیا گیا۔

صحیحین وغیرہ میں جوا حادیث اس سلسلے میں مروی ہیں ان میں جو' رُجوع کرنے' کا لفظ آیا ہے، جو شخص اس پرسرسری نظر بھی ڈالے اسے ایک لمجھے کے لئے بھی اس بات میں شک نہیں ہوگا کہ بیلفظ طلاق وغیرہ کی طرح مہدِ نبوی میں ایک خاص اصطلاحی مفہوم رکھتا تھا، اور یہ کہ بیا صطلاح دو رِنبوت کے بعد قطعاً ایجاد نہیں ہوگی۔ احادیثِ طلاق میں'' ارتجاع'''' رجعت' اور'' مراجعت' کے جتنے الفاظ وارد ہیں ان کے شرع معنی مراد ہیں، لیعنی طلاق رجعی دینے کے بعد دو بارہ از دواجی تعلقات قائم کرنا، بلکہ فقہائے اُمت کی عبارتوں میں اس قبیل کے جتنے الفاظ وارد ہیں وہ لفظ معنی انہی الفاظ کے مطابق ہیں جوا حادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ اور یہ بات کی عبارتوں میں اس قبیل کے جتنے الفاظ وارد ہیں اوہ لفظ معنی انہوں میں ہوگی ہوگی کی جرائے نہیں کر سکے کہاں' رجی ہے کہ اس باب کی احادیث میں ' رُجوع'' کے لغوی معنی مراد لینا بیمر غلط ہے، ابن قیم بھی اس دعویٰ کی جرائے نہیں کر سکے کہ یہاں' رجوع'' کے شرع معنی مراد نہیں ، کیونکہ ان کے سامنے وہ احادیث موجود تھیں جن میں شرعی معنی کے سوااور کوئی معنی ہو ہی نہیں کہ یہاں'' رجوع'' کے شرع معنی مراد نہیں ، کیونکہ ان کے سامنے وہ احادیث موجود تھیں جن میں شرعی معنی کے سوااور کوئی معنی ہو ہی نہیں عبر ان نے اپنی ذات کواس سے بالا ترسمجھا کہ وہ ایک ایک مہمل بات کہہ ڈالیس جو حالمین حدیث کے نزد یک بھی ساقط الاعتبار ہو، حیمانیکی فقہاء اس یہ کان نہ دھریں۔

شوکانی چونکہ زیغ میں سب ہے آگے ہے، اور یہ بات کم ہی سمجھ پاتا ہے کہ فلال بات کہنے ہے اس کی ذِلت ورُسوائی ہوگی،

اس لئے اس نے اپنے رسالۂ طلاق میں بیراستہ اختیار کرنے میں کوئی باکنہیں سمجھا کہ یہاں'' رُجوع'' کے معنی شرعی مرادنہیں ہیں،
اورمؤلفِ رسالہ کو (شوکانی کی تقلید میں) یہ دعویٰ کرتے ہوئے بیہ خیال نہیں رہا کہ اس سے اس کی دلیل کا بھی مطالبہ کیا جاسکتا ہے، اور
یہ بھی دریافت کیا جاسکتا ہے کہ زمانۂ نبوت کے بعد کس زمانے میں بیٹی اِصطلاح ایجاد ہوئی جس کا وہ مدعی ہے؟ مؤلفِ رسالہ، ابن مین کا طرح بے دلیل دعوے ہانکنے میں جری ہے، اس نے ان صحیح احادیث کی طرف نظراً ٹھا کرنہیں دیکھا جن میں طلاق بحالت ِحیض کو واقع شدہ شار کیا گیا ہے، اور یہا کا دیث نا قابلِ تر دید فیصلہ کرتی ہیں کہ یہاں مراجعت سے قطعاً معنیٰ شرعی مراد ہیں۔

پس ان احادیث میں ' مطلقہ بحالت ِیض' سے رُجوع کرنے کا جوتکم وارد ہوا ہے ، تنہا وہی بیہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ حیض کی حالت میں جوطلاق دی جائے وہ بلاشک وشبہ واقع ہوجاتی ہے ، پھر جبکہ صحیح احادیث میں بیجی وارد ہے ... جیسا کہ پہلے گزر چکا ۔۔۔ کہ اس حالت میں دی گئی طلاق کو صحیح شار کیا گیا، تو اَب بتائے کہ اس مسئلے میں شک وتر دّ دکی کیا گنجائش باتی رہ جاتی ہے؟ اور آیت کر یہ میں ' تراجع' 'کا جولفظ آیا ہے بیاس صورت سے متعلق ہے جبکہ سابق میاں بیوی کے درمیان عقدِ جدید کی ضرورت ہو، اور بیہ صورت ہماری بحث سے خارج ہے۔

اورجس شخص نے ان احادیث کا، جوابنِ عمراً کے واقعۂ طلاق میں وارد ہوئی ہیں، احاطہ کیا ہو، بلکہ احادیث کی وہ تھوڑی سی

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ج: ١ ص: ٢٤٦ طبع قديمي.

تعداد، جوحافظ ابن مجرّ نے فتح الباری میں ذکر کی ہے، بالحضوص دارقطئ کی حدیثِ شعبہ اور حدیثِ سعید بن عبد الرحمٰ المجمعی ، جس کے پیش نظر ہو، اسے بیلیتین کئے بغیر چارہ نہیں ہوگا کہ ان احادیث میں مراجعت سے صرف معنی شرقی مراد ہیں، یعنی طلاقی رجعی کے بعد معاشر سے زوجیت کی طرف لوٹنا۔ اور الفاظ سے ان کی حقیقتِ شرعیہ بی مراد ہوتی ہے، اللّا یہ کہ وہاں کوئی صارف موجود ہو، اور یہاں کوئی مانع موجود نہیں۔ ابن قیم کو چونکہ بیا حادیث مسحضر تھیں اس لئے وہ اس پر راضی نہیں ہوئے کمخض ہے دھری سے معنی شرقی کے مراد ہونے سے انکار کردیں، کونکہ یہاں انکار کی مجال بی نہیں۔ اس کے بجائے انہوں نے چاہا کہ شریعت میں مراجعت کے تین معنی شرقی کے مارد ہونے سے انکار کردیں، کونکہ یہاں انکار کی مجال بی نہیں۔ اس کے بجائے انہوں نے چاہا کہ شریعت میں مراجعت کے تین معنی شاہت کردیں: انہوں نے جاہاں ہونا ہے، اور احتال کی صورت میں استدلال ساقط ہوجا تا ہے۔ لیکن انہیں بید خیال نہیں رہا کہ لفظ مشترک ہے، اور مشترک میں احتال ہوتا ہے، اور احتال کی صورت میں استدلال ساقط ہوجا تا ہے۔ لیکن انہیں بید خیال نہیں رہا کہ شدہ کے، اس سے مراجعت کے معنی خود بخو دہنیں ہوجاتے ہیں، یعنی طلاق کے بعد معاشر سے زوجیت کی طرف عود کرنا، لہذا یہاں شدہ کے، اس سے مراجعت کے معنی خود بخو دہنی میں ہوجاتے ہیں، یعنی طلاق کے بعد معاشر سے زوجیت کی طرف عود کرنا، لہذا یہاں اشتراک خابت کر کے استدلال پر اعتراض کرنا شخی نہیں، علاوہ ازیں وہ یہ بھی بھول گئے کہ ہماری بحث لفظ ' مراجعت' میں ہے، جو جائز اصادیث میں وارد ہوا ہے، نہ تو لفظ ' تر انجع' میں ہے جو قر آن کر کیم میں ہمنی نکاح کے آیا ہے، اور نہ لفظ ' ارجاع' میں ہے، جو جائز اصادیث میں وارد ہوا ہے، نہ تو لفظ ' تر انجع' میں ہے۔

ابن قیم کے بعد شوکانی آئے، اور موصوف نے اپنے رسالے میں جوطلاق بدقی کے موضوع پر ہے، بیر مسلک اختیار کیا کہ ان احادیث میں '' مراجعت' کے معنی شرقی مراد ہونا مُسلّم نہیں، ہایں خیال کہ معنی لغوی، معنی شرقی سے عام ہیں ۔ شوکانی کے اس موقف کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو فضول کٹ ججتی میں ... جس کا موصوف نے جمیدوں کی کتابوں سے استفادہ کیا... ایک خاص ملکہ اور رسوخ حاصل ہے۔ کیونکہ شوکانی نے جمی کتا ہیں پڑھی تھیں، ابن قیم نے نہیں، مگر شوکانی سے یہ بات او جھل رہی کہ با تفاق اہل علم کتاب وسنت میں الفاظ کی حقیقت شرعیہ مراد ہوا کرتی ہے، اور لفظ' مراجعت' کی حقیقت شرعیہ کو تسلیم کر لینے کے بعد اس کے مراد ہونے کو نشام میں اور آگے بڑھے اور محض ہے دھرمی کی بناپر'' نیل الاوطار'' میں لفظ کتاب نیکر نے کی کوئی گئجائش نہیں۔ اس کے بعد وہ تحریف میں اور آگے بڑھے اور محض ہے دھرمی کی بناپر'' نیل الاوطار'' میں لفظ کی مراجعت' کے معنی شرعی میں نص ہیں، اور جن کوشوکانی نے ابن حجرگی فیجا لباری سے نقل کیا ہے، اور ایسا کوئی آئے گا جوان کی خیانت فی النقل کا پر دہ چاک کرے، ذرا شوکانی سے پوچھوکہ اس نے فتح الباری سے ابن حجرگیا یہ تول کیوں نقل نہیں گیا:

" اوردارقطنی میں بروایت شعبه تن انس بن سیرین عن ابن عمراس قصے میں بیالفاظ ہیں:

<sup>(</sup>۱) فتح البارى، كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، ج: ۹ ص: ۳۵۳ طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لَاهور پاكستان.

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار، كتاب الطلاق، باب النهي عن الطلاق في الحيض ج: ٢ ص: ٢٥٣ طبع مصطفى البابي، بيروت.

'' حضرت عمرٌ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا بیطلاق شار ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہاں!''اس حدیث کے شعبہ تک تمام راوی ثقہ ہیں۔

اوردارقطنی میں بروایت سعید بن عبدالرحمٰن المجمعی (ابن معین وغیرہ نے اس کی تھیج کی ہے) عن عبیداللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر بیدواقعہ منقول ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر سے صفی کیا کہ: میں نے اپنی بیوی کو ''البتہ' 'وقطعی طلاق ، یعنی تین ) طلاق دے دی ، جبکہ وہ چیف کی حالت میں تھی ، ابن عمر نے فرمایا کہ: '' تو نے اپنی تربی کی نافر مانی کی ، اور تیری بیوی تجھ سے الگ ہوگئ' ، وہ شخص بولا کہ: رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابن عمر گوا پی بیوی ہے رُجوع کرنے کا تھم دیا تھا، فرمایا: '' آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر گواس طلاق کے ساتھ رُجوع کرنے کا تھم دیا تھا، فرمایا: '' آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر گواس طلاق کے ساتھ رُجوع کرنے کا تھم دیا تھا جو اس کے لئے ابھی باتی تھی ، اور دو طلا قیں ابھی باتی تھیں ، اس لئے اپنی بیوی سے رُجوع کر سکتا (یعنی ابن عمر نے تو ایک رجعی طلاق دی تھی ، اور دو طلا قیں ابھی باتی تھیں ، اس لئے وہ رُجوع کر سکتا ہے ؟ ) ۔' اور اس سیاق میں رَدِ ہے اس شخص پر جوابن عمر نے قصے میں '' رجعت' کو معنی لغوی پرمحول کرتا ہے۔' 'اور اس سیاق میں رَدِ جو اس کے معنی لغوی پرمحول کرتا ہے۔' 'اور اس سیاق میں رَدِ جو سین' رجعت' کو معنی لغوی پرمحول کرتا ہے۔' 'اور اس سیاق میں رُجوع میں ' رجعت' کو معنی لغوی پرمحول کرتا ہے۔' 'اور اس سیاق میں رُجوع میں ' رجعت' کو معنی لغوی پرمحول کرتا ہے۔' 'اور اس سیاق میں رُجوع میں ' رجعت' کو معنی لغوی پرمحول کرتا ہے۔' 'اور اس سیاق میں رُجوع میں ' رجعت' کو معنی لغوی پرمحول کرتا ہے۔' 'اور اس سیاق میں ' رجعت' کو معنی لغوی پرمحول کرتا ہے۔' 'اور اس سیاق میں ' رجعت' کو معنی لغوی پرمحول کرتا ہے۔' 'اور اس سیاق میں ' رجعت' کو معنی لغوی پرمحول کرتا ہے۔' ' اور اس سیاق میں ' رجعت' کو معنی لغوی پرمحول کرتا ہے۔' اور اس سیاق میں ' رجعت' کو معنی لغوی پرمحول کرتا ہے۔' ' اور اس سیاق میں ' رہوں کرتا ہے۔' اور اس سیاق میں ' رجعت' کو معنی لغوی پرمحول کرتا ہے۔' رہوں کرتا ہے۔' اور اس سیاق میں ' رجعت' کو معنی لغوی پرمحول کرتا ہے۔' اور اس سیاق میں کرتا ہے۔

اور بیساری بحث تواس وقت ہے جبکہ بیسلیم کرلیا جائے کہ لفظ' رجعت' کے ایک ایسے معنی لغوی بھی ہیں جوا حادیثِ ابنِ عمرٌ میں مراد لئے جاسکتے ہیں، لیکن جس شخص نے کتبِ لغت کا مطالعہ کیا ہواس پر واضح ہوگا کہ لفظ' مراجعت' کے لغوی معنی ہراس صورت میں مختق ہیں، جبکہ مرد، عورت سے کسی معاملے میں بات چیت کرے، اور بیعام معنی ان احادیث میں قطعاً مراد نہیں لئے جاسکتے ، إلاً بیہ کہ شوکانی اس لفظ کوکوئی جدید معنی بہنادیں، جو کتاب وسنت ، اجماع فقہائے ملت اور لغت کے علی الرغم شوکانی کی من گھڑت رائے کے موافق ہوں۔

اس تقریرے واضح ہوا کہ قصہ ابنِ عمرٌ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشاد کہ:'' اس سے کہو کہ اپنی بیوی سے رُجوع کر لے''ازخود معنی شرعی پرنص ہے،اس کے لئے دارقطنی کی تخر سج کردہ روایات کی بھی حاجت نہیں۔ رہا ابنِ جزم کا'' المحلی''میں بیکہنا کہ:

'' بعض لوگوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ابنِ عمرؓ کواپنی بیوی ہے رُجوع کا جو تھم فرمایا تھا، بیاس بات کی دلیل ہے کہ اس طلاق کوشار کیا گیا۔ ہم جواب میں بیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا

<sup>(</sup>۱) وعند الدارقطنى فى رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر فى القصة، فقال عمر: يا رسول الله! أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم ورجاله إلى شعبة ثقات، وعنده من طريق سعيد بن عبدالرحمن الجمحى عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر "أن رجلًا قال: إنى طلقت إمرأتى ألبتة وهى حائض، فقال: عصيت ربك، وفارقت امرأتك، قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع إمرأته، قال: إنه امر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقى له، وأنت لم تبق ما ترتجع إمرأتك، وفي هذا السياق رد على من حمل الرجعة في قصة ابن عمر على المعنى اللغوى وفتح البارى، كتاب الطلاق، باب الخلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق ج: ٩ ص: ٣٥٣ طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لاهور پاكستان).

یہ ارشادتمہارے زعم کی دلیل نہیں، کیونکہ ابنِ عمرؓ نے جب اسے حیض کی حالت میں طلاق دے دی تو بلا شبہ اس سے اجتناب بھی کیا ہوگا،آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف بیے تھم دیا تھا کہ اپنی علیحد گی کوترک کر دیں اور اس کی پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں۔''<sup>(1)</sup>

اس کی'' پہلی حالت' سے ابن حزم کی مرادا گرطلاق سے پہلے کی حالت ہے، تب تو ابن حزم کی طرف سے بیا قرار ہے کہ یہ جملہ طلاق کے دافع ہونے کی دلیل ہے، اورا گر'' پہلی حالت' سے مرادا جتناب سے پہلے کی حالت ہے، تو یہ لفظ کے نہ لغوی معنی ہیں، نہ شرعی۔ البتہ ممکن ہے کہ یہ معنی مجازی ہوں، جواطلاق وتقیید کی مناسبت سے معنی شرعی سے اخذ کئے گئے ہیں، کیکن معنی مجازی مراد لینے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جبکہ کوئی قرینہ ایسا موجود ہوجو معنی حقیق سے مراد لینے سے مانع ہو۔ سوال بیہ ہے کہ یہاں وہ کون ساقرینہ ہے جوحقیقت ِشرعیہ سے مانع ہے؟ اس بیان کے بعد مؤلف ِ رسالہ کی بات کوجس وادی میں چا ہو پھینک دو۔

اورابوداؤد میں ابوالز بیرکی روایت کا پیلفظ مجمل ہے کہ: ''فردھا علتی ولم پر ھا شینًا''،'' آپ سلی اللّه علیہ وسلم نے اسے مجھ پرلوٹادیا اوراس کو پچھ نہیں سمجھا'' بیاس بات کی دلیل نہیں کہ بیطلاق واقع نہیں ہوئی، بلکہ'' واپس لوٹانے'' کے لفظ سے بیہ ستفاد ہوتا ہے کہ بیطلاق بینونت میں قطعاً مؤثر نہیں تھی،'' رَدِّ' اور'' امساک' کے الفاظ اس رُجوع میں استعمال ہوتے ہیں جو طلاق رجعی کر دور ہو

اورا گرفرض کرلیا جائے کہ اس لفظ سے طلاق کا واقع ہونا کسی درج میں مفہوم ہوتا ہے تو سنے ! إمام ابوداؤر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: '' تمام احادیث اس کے خلاف ہیں ۔' یعنی تمام احادیث بتاتی ہیں کہ ابنِ عمر پر ایک طلاق شار کی گئی۔ إمام بخاریؒ نے اس کو صراحنا روایت کیا ہے اور ای طرح إمام سلمؒ نے بھی ، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ ' اور بہت سے حضرات نے ذکر کیا ہے کہ إمام احمدؒ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ طلاقِ بدی واقع نہیں ہوتی ، آپؒ نے اس پر نکیر فرمائی اور فرمایا کہ: بیرافضوں کا فدہ سے۔

اورابوالز بیرمحد بن مسلم کمی کوان سب مؤلفین نے جنھوں نے مدنسین پر کتابیں لکھی ہیں، مدنس راویوں کی فہرست میں جگہ دی ہے، پس جن کے نز دیک مدنسین کی روایت مطلقاً مردود ہےان کے نز دیک تواس کی روایت مردود ہوگی،اور جولوگ مدنس کی روایت کو کچھ شرا نظ سے قبول کرتے ہیں وہ اس کی روایت بھی شرا نظ کے ساتھ ہی قبول کرسکتے ہیں، مگروہ شرا نظ یہاں مفقود ہیں، لہذا بیروایت بالا تفاق مردود ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) قال أبو محمد: ...... وقال بعضهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراجعتها دليل على أنها طلقة يعتد بها، فقلنا: ليس ذالك دليلًا على ما زعمتم لإن ابن عمر بلا شك إذ طلقها حائضًا فقد إجتنبها فإنما أمره عليه السلام برفض فراقة لها وان يراجعها كما كانت قبل بلا شك. (المحلَّى لِابن حزم، كتاب الطلاق، تفسير فطلقوهن لعدتهن ج: ١٠ ص: ١٦١ رقم المسئلة: ٩ ٩ ٩ ١ ـ طبع دار الآفاق الجديدة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داؤد، كتاب الطلاق، باب في طلاق السُّنَّة ج: ١ ص: ٢٩٧ طبع ايچ ايم سعيد.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى، كتاب الطلاق، باب إذا طلق الحائض ج: ٢ ص: ٩٥٠، صحيح مسلم ج: ١ ص: ٢٥٩٠

ابنِ عبدالبرِّ کہتے ہیں کہ: یہ بات ابوالز بیر کے سواکسی نے نہیں کہی ، اس حدیث کوایک بہت بڑی جماعت نے روایت کیا ہے، مگر اس بات کوکوئی بھی نقل نہیں کر تا۔ بعض محدثین نے کہا ہے کہ: ابوالز بیر نے اس سے بڑھ کرکوئی'' منکر'' روایت نقل نہیں گی۔ اب اگر ابوالز بیر مدّس نہ بھی ہوتا، صرف صحیحین وغیرہ میں حدیثِ ابنِ عمرؓ کے راویوں کی روایت اس کے خلاف ہوتی تب بھی اس کی روایت'' منکر''ہی شار ہوتی ، چہ جائیکہ وہ مشہور مدّس ہے۔

اور بید توی بے حد صحکہ فیز ہے کہ منداحمہ کی روایت، جوابنِ لہیعہ من اب الزبیر من جابری سند سے مروی ہے، وہ ابوالز بیری روایت کی مؤید ہے۔ اس لئے کہ منداحمہ مفر در او یوں پر مشمل ہونے کی بنا پر اہلِ نقد کے نز دیک ان کتبِ احادیث میں سے نہیں جن میں صرف صحفہ حادیث درج کرنے کا التزام کیا گیا ہو۔ ابنِ حجز ؓ نے اس کی روایت کا دائر ہوسیج ہونے ہے بی ، جواس کا دفاع کیا ہے وہ صرف اس مقصد کے لئے ہے کہ اس سے موضوع احادیث کی فی کی جائے ،خواہ اس کی روایت کسی اور راوی کے خلاف بھی نہ ہو۔ جیسا کہ حافظ ابوسعید العلائی نے '' جامع التحصیل' میں ذکر کیا ہے، اور زیر بحث روایت بطریق لیٹ نہیں ، اور منداحمہ جیسی ضخیم کتاب اس کہ حافظ ابوسعید العلائی نے '' جامع التحصیل' میں ذکر کیا ہے ، اور زیر بحث روایت بطریق لیٹ نہیں ، اور منداحمہ جیسی ضخیم کتاب اس بات سے محفوظ نہیں روسکتی کہ اس کے متفر در اویوں کے قلت ِ ضبط کی بنا پر عنعنہ کی جگہ ساع اور تحدیث کوذکر کردیا گیا ہو، الیک صورت بیس اس قسم کی روایت کی صحت ان لوگوں کے نز دیک کیے ثابت ہوسکتی ہے جوروایت کی چھان پھٹک کے فن سے ناواقف ہیں؟ میں اس قسم کی روایت کی صحت کوفرض بھی کر لیا جائے تب بھی اس کو حالت ِ چیض میں دی گئی طلاق کے عدم وقوع کے لئے مؤید ماننا اور اگر روایت کی صحت کوفرض بھی کر لیا جائے تب بھی اس کو حالت ِ چیض میں دی گئی طلاق کے عدم وقوع کے لئے مؤید ماننا

اورا کرروایت کا حصاو کر کی حربیا جائے جب کا ان وقاحتیا کی بال دول میں اور کا طوال مے ملد م دول سے حد وید ہاتا ممکن نہیں،جیسا کہ ہمارے نام نہا دمجم تہدنے سمجھاہے، کیونکہ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں:

<sup>(</sup>۱) فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبدالبر على مؤطا مالك، كتاب الطلاق، باب الإقراء ..... وطلاق الحائض، رقم الحديث: ۵۲۳، حديث سابع وأربعون لنافع عن ابن عمر ج: ۷ ص: ۳۲۰ طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٢) المحلِّي لِابن حزم، كتاب الطلاق، رقم المسئلة: ٩٣٩ ج: ١٠ ص: ١٣١ طبع دار الآفاق الجديدة.

<sup>(</sup>٣) تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لِابن حجر العسقلاني، كتاب الطلاق ج: ٣ ص: ٢٠١ حديث نمبر: ١٥٩ باب نمبر: ٣٨ طبع المكتبة الأثرية پاكستان.

#### "ليراجعها فانها امرأتهُ."

#### ترجمہ:.. ' وہ اس ہے رُجوع کر لے، کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے۔''

یے لفظ حالت حیض کی طلاق کے وقوع اور انقضائے عدّت تک زوجیت کے باقی رہنے کی دلیل ہے، جیسا کہ جمہور فقہائے اُمت اس کے قائل ہیں، کیونکہ مراجعت صرف طلاقِ رجعی کے بعد ہوتی ہے، اور ارشادِ نبوی: ''کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے' ان دونوں کے درمیان تعلقِ زوجیت کی بقا کی تصری ہے، بلکہ بیر وایت، وُوسری روایت کے اجمال کی تفسیر کرتی ہے کہ''کوئی چیز نہیں'' سے مرادیہ ہے کہ طلاق بحالت جیض ایسی چیز نہیں جس سے بینونت (علیحدگی) واقع ہوجائے جب تک کہ عدّت باقی ہے، اس تفسیر کے بعد ابوالزبیر کی روایت بھی دُوسر سے راویوں کی روایت کے موافق ہوجاتی ہے۔

اور جوروایت ابنِ حزم نے بطریق ہمام بن کی عن قادۃ عن خلاس عن عمرو ذکر کی ہے کہ انہوں نے ایسے محف کے بارے میں جواپی بیوی کواس کے حیض میں طلاق دے دے ، فرمایا کہ اس کو پچھنیں سمجھا جائے گا۔ اس پر پہلا اعتراض توبیہ ہمام کے حافظے میں نقص تھا۔ دُوسر ہے، قادہ مدّس ہیں اور وہ'' عن'' کے ساتھ روایت کررہے ہیں۔ علاوہ ازیں اس کے مفہوم میں دواخمال ہیں ، ایک یہ کہ اس کو یون نہیں سمجھا جائے گا کہ اس نے سنت کے موافق طلاق دی ہے، جیسا کہ بعض کے نزد یک طلاق کو جمع کرنا خلاف سنت نہیں۔ دُوسرااحمال میہ ہے کہ اس طلاق کو طلاق ہی نہیں شمجھا جائے گا، مگر صحابہ میں جو اجماع جاری تھاوہ پہلے احمال کا مؤید ہے۔ اور خلاس ان لوگوں میں نہیں جو مسائل میں شذو نہ کے ساتھ معروف ہوں اور ابنِ عبدالبڑگی رائے یہ ہے کہ اس قسم کی ضمیریں اس چیف کی طرف راجع ہیں جس میں طلاق دی گئی، مطلب یہ ہے کہ اس چیف کو عورت کی عدت میں شار نہیں کیا جائے گا۔

اورمؤلفِ رسالہ نے ابوالزبیر کی'' منکز' روایت کی تائید کے لئے جامع ابنِ وہب کی مندرجہ ذیل روایت جوحضرت عمرؓ سے مروی ہے، پیش کی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابنِ عمرؓ کے بارے میں فرمایا:

"اس سے کہوکہ وہ اس سے رُجوع کر لے، پھراسے روک رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہوجائے، پھر اسے حیض آئے، پھر پاک ہوجائے، اب اس کے بعد اگر چاہتو اسے روک رکھے، اور اگر چاہتو مقاربت سے جیش آئے، پھر پاک ہوجائے، اب اس کے بعد اگر چاہتو اسے روک رکھے، اور اگر چاہتو مقاربت سے پہلے اسے طلاق دے دے، یہ ہوہ عدت کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے عورت کو طلاق دینے کا حکم فر مایا ہے، اور یہا یک طلاق ہوگی۔''

یہ مؤلف کافکری اختلال ہے، اور آگ سے نج کرگرم پھروں میں پناہ لینے کی کوشش ہے۔ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: "و هسی و احدة" (اوربیا یک طلاق ہو پچکی) زیر بحث مسئلے میں نص صرت ہے، جس سے جمہور کے دلائل میں مزید ایک دلیل کا اضافہ ہوجا تا ہے۔ ابن حزم اور ابن قیمٌ اس سے جان چھڑا نے کے لئے زیادہ سے زیادہ جوکوشش کر پچکے ہیں وہ بید کہ اس میں" مدرج" ، ہونے کا اختال ہے، حالانکہ بید وکی قطعاً بے دلیل ہے۔ لیکن ہمار نے خودساختہ مجتہد صاحب نے اس ارشادِ نبوی سے میں"

<sup>(</sup>۱) حمام بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق إمرأته وهي حائض قال: لَا يعتد بها. (المحلّى لِابن حزم، كتاب الطلاق ج: ۱۰ ص: ۱۲۳ رقم المسئلة: ۱۹۳۹، طبع دار الآفاق الجديدة، بيروت).

جان چھڑانے کے لئے ایک نیاطریقہ ایجاد کیا ہے، جس سے اس کے خیال میں حدیث کامفہوم اُلٹ کراس کی دلیل بن جاتا ہے، اوروہ یہ کہ:"و بھی واحدہ" کی ضمیر کومنا سبت قرب کی بنا پراس طلاق کی طرف راجع کیا جائے جو"و ان شاء طلق" سے مفہوم ہوتی ہے، (مطلب میہ کہ چیض میں جو طلاق دی گئی اس سے تو رُجوع کرلے، پیچنس گزرجائے، پھراس کے بعد وُوسرا چیض گزرجائے، اب جو طلاق دی جی بارے میں فرمایا ہے کہ وہ ایک ہوگی)۔

فرض کر لیجئے کے ضمیراس کی طرف را جع ہے، اس سے قطع نظر کہ اس صورت میں یہ جملہ خالی از فائدہ ہوگا، اور اس سے بھی قطع نظر کہ جس طلاق کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے رہے تھے اس سے کلام کو پھیر نالا زم آتا ہے، کین سوال یہ ہے کہ اس سے ابوالز بیر کی روایت کی کوئی اونیٰ تائید کہاں سے نکلتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس حدیث سے جو بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ابوالز بیر کی روایت کی کوئی اونیٰ تائید کہاں سے نکلتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس حدیث سے جو بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ ابن عمر نے اپنی تولی کو بحالت جی طلاق دی، آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت عمر کی زبانی تھم ویا کہ اس سے رُجوع کر لیس، آئندہ ان کو اختیار ہوگا، خواہ اس کوروک رکھیں یا طلاق دے دیں، اور یہ طلاق، جس کا وقوع اور عدم وقوع ابھی معلوم نہیں، ایک شار ہوگی۔

اب بیطلاق جس کا وقوع خارج میں ابھی نامعلوم ہے اس کے بارے میں آخرکون کہتا ہے کہ وہ تین ہوں گی ، جب وہ خارج میں واقع اور مخقق ہوگی تو قطعاً ایک ہی ہوگی ، لیکن اس کا ایک ہونا کیا اس بات کے منافی ہے کہ اس سے قبل بھی عورت پر حقیقتاً طلاق ہو چکی ہے ، جبیبا کہ حدیث کے لفظ'' اس سے رُجوع کر لئ' سے خود معلوم ہوتا ہے۔

غالبًا جناب مؤلف وسعتِ علوم ،خصوصاً خالص عربی لغت میں اس مقام پر فاکز ہو چکے ہیں کہ انہیں نہ تو اہلِ علم سے سکھنے کی ضرورت ہے، اور نہ اس کے مصادر تلاش کرنے کی حاجت ہے، یہاں تک کہ ان کے نزد یک جو واقعہ کہ وقوع پذیر ہو چکا ہے، اور جو چیز کہ اس کا وقوع محض فرض کیا جارہا ہے، یہ دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ یہ صرف موصوف ہی کی دریافت ہے کہ جس کو عدد کہا جاتا ہے وہ بھی باعتبار اس کی ذات کے عدد ہوتا ہے، بھی باعتبار اس کی ذات کے عدد ہوتا ہے، بھی باعتبار اس کے مرتبہ کے، اور بھی باعتبار اس کی آئندہ عدد بن جانے کے۔ حالانکہ یہ سب مجمی اعتبار ات ہیں جوعربیت میں داخل کئے گئے، اس لئے اس کا ترک کرنا واجب ہے۔ اب اگر "و ھی واحد ہیں مضمیر طلاقِ مفروض کی طرف راجع ہوتو اس جملے کے معنی یہ ہوں گئے کہ یہ پہلی طلاق ہے، پس اس سے ابن ِ حزم م، ابن قیم اور جمہور کے خود ساختہ مجتہدوں کو یہ مشورہ دینا مناسب نہ ہوگا کہ: برخورد اراج ابھی بچے ہو، ایک طرف طرف راجع ہوتو اس جملے کے خود ساختہ مجتہدوں کو یہ مشورہ دینا مناسب نہ ہوگا کہ: برخورد اراج ابھی بچے ہو، ایک طرف

اورا بن عمرٌ نے اپنی بیوی کو حیف کی حالت میں صرف ایک طلاق دی تھی ، جیسا کہ کیٹ کی روایت میں ہے ، نیز ابن سیرین گ کی روایت میں بھی ، جس پرخودمؤلف اعتماد کرتا ہے ، اور اس بات کواحمقانہ قرار دیتا ہے جوبعض لوگوں سے بیس سال تک سنتااور اسے صحیح سمجھتار ہا کہ ابن عمرٌ نے اس حالت میں تین طلاقیں دی تھیں ۔ إمام مسلمٌ نے لیٹ اور ابن سیرین کی دونوں روایتیں اپنی صحیح میں تخریخ کی ہیں ۔

<sup>(</sup>١) الصحيح لمسلم، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ج: ١ ص: ٢٤٦، ٢٤٨، طبع قديمي كراچي.

علاوہ ازیں طلاق بحالت جیض کو باطل قرار دینے کے معنی بیہوں گے کہ طلاق عورت کے ہاتھ میں دے دی جائے ، کیونکہ حیض اور طہر کاعلم عورت ہی کی جانب ہے ہوسکتا ہے ، پس جب کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور عورت نے کہد دیا کہ وہ تو حیض کی حالت میں تھی تو آ دمی بار بار طلاق دیتا رہے گا بہاں تک کہ وہ اعتراف کرے کہ طلاق طہر میں ہوئی ہے ، یا آ دمی تھک ہار کررہ جائے اور غیر شرعی طور پراسے گھر میں ڈالے رکھے ، حالانکہ اسے علم ہے کہ وہ تین طہروں میں الگ الگ تین طلاقیں دے چکا ہے ، اور اس سے جومفاسد لازم آتے ہیں وہ کسی فہیم آ دمی پر مخفی نہیں ، اس بحث میں مؤلف کے من گھڑت نظریات کی تر دید کے لئے غالبا ای قدریان کافی ہے۔

## ٣:...ايك لفظ ہے تين طلاق دينے كاحكم

#### مؤلف لكصة بين:

'' عام لوگوں کا خیال ہے اور یہی بات ان جمہور علماء کے اقوال سے مفہوم ہوتی ہے جنھوں نے اس بحث سے تعرض کیا ہے کہ تین طلاق سے مرادیہ ہے کہ کوئی اپنی بیوی سے کہے کہ:'' تجھے تین طلاق' وہ سمجھتے ہیں کہ متقد مین کے درمیان تمین طلاقوں کے وقوع یاعدم وقوع میں جواختلاف تھاوہ بس ای لفظ میں یااس کے ہم معنی الفاظ میں تھا، بلکہ بیلوگ ان تمام احادیث واخبار کو، جن میں تین طلاقوں کا ذکر آیا ہے، اسی پرمحمول کرتے ہیں، حالانکہ بیمحض غلط اور عربی وضع کو تبدیل کرنا اور لفظ کے سیجے اور قابلِ فہم استعمال کے بجائے ایک باطل اور نا قابل فہم استعال کی طرف عدول کرنا ہے۔ پھریہ لوگ ایک قدم اور آ گے بڑھے اور انہوں نے لفظ'' البتہ'' سے تین طلاق واقع کردیں، جبکہ طلاق دہندہ نے تین کی نیت کی ہو۔ حالانکہ'' تجھے تین طلاق'' کالفظ ہی محال ہے، یہ نہ صرف الفاظ کا کھیل ہے، بلکہ عقول وا فکار ہے کھیلنا ہے۔ یہ بات قطعاً غیر معقول ہے کہ بلفظ واحد تین طلاق دینے کا مسئلہاً ئمّہ تابعین اوران کے مابعد کے درمیان کل اختلا ف رہا ہو، جبکہ صحابہؓ سے پہچانتے تک نہ تھے،اور ان میں ہے کسی نے اس کولوگوں پر نافذنہیں کیا، کیونکہ وہ اہلِ لغت تھے، اور فطرتِ سلیمہ کی بنا پر لغت میں محقق تھے۔انہوں نے صرف ایسی تین طلاقوں کو نافذ قرار دیا جو تکرار کے ساتھ ہوں ،اور پیہ بات مجھے ہیں سال پہلے معلوم ہوئی، اور میں نے اس میں تحقیق کی، اور اب میں اس میں اینے تمام پیشرو بحث کرنے والوں سے اختلاف کرتا ہوں اور بیقرار دیتا ہوں کہ کی شخص کے'' تجھے تین طلاق''جیسے الفاظ کہنے سے صرف ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے،الفاظ کے معنی پر دلالت کے اعتبار ہے بھی ،اور بداہت عقل کے اعتبار سے بھی۔اوراس فقرے میں'' تین'' کالفظ انشاءاور ایقاع میں عقلاً محال اور لغت کے لحاظ سے باطل ہے، اس لئے پیچھش لغوہے۔جس جملے میں پیلفظ رکھا گیا ہے اس میں کسی چیزیر دلالت نہیں کرتا،اور میں پیھی قرار دیتا ہوں کہ تابعین اوران کے

بعد کے لوگوں کا تین طلاق کے مسئے میں جو اختلاف ہے وہ صرف اس صورت میں ہے جبکہ تین طلاقیں کے بعد دیگرے دی گئی ہوں، اور عقو د، معنوی حقائق ہیں جن کا خارج میں کوئی وجو زنہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ ان کو الفاظ کے ذریعے وجود میں لا یا جائے ۔ پس' تخصے طلاق' کے لفظ سے ایک حقیقت معنویہ وجود میں آتی ہے اور وہ ہے طلاق ۔ اور جب اس لفظ سے طلاق واقع ہوگئی تو اس کے بعد'' تین' کا لفظ بولنا محض لغوہ وگا ۔ جبیبا کہ' میں نے فروخت کیا' کے بعد کوئی بچ کی ایجاد وانشاء کے قصد سے'' تین' کا لفظ بولے تو یم مضل لغوہ وگا، اور یہ جو پچھ نے فروخت کیا' کے بعد کوئی بچ کی ایجاد وانشاء کے قصد سے'' تین' کا لفظ بولے تو یم مضل لغوہ وگا، اور یہ جو پچھ انصاف اس میں چوں چرانہیں کرسکتا۔''

یہ وہ نکتہ ہے جومؤلف نے تین طلاق کے بارے میں اپنے رسالے میں کئی جگہ لکھا ہے، اور اگرتم ان تمام باتوں کو دلیل و جمت کا مطالبہ کئے بغیر قبول نہیں کرو گے تو مؤلف کی بارگاہ میں'' غیرمنصف''کٹہرو گے۔

فقہ اور اسلام کی زبوں حالی کا ماتم کرو کہ دِین کے معاملے میں ایسا برخود غلط آ دمی ایسی جسارت سے بات کرتا ہے، اوروہ بھی اس پاکیزہ ملک میں جوعا کم ِ اسلام کا قبلۂ علم ہے، اس کے باوجوداس کی گوش مالی نہیں کی جاتی۔

مؤلف تین طلاق کے مسئے میں صحابہ و تابعین کے درمیان اختلاف کا تخیل پیش کرتا ہے، جبکہ اس کے نہاں خانہ خیال کے سوا
اس اختلاف کا کوئی وجود نہیں، اور نہ '' محقے تین طلاق' کے لفظ سے طلاق دینا صحابہ و تابعین کے لئے کوئی غیر معروف چیز تھی، بلکہ اس کو
صحابہ بھی جانے تھے، اور تابعین بھی، اور عرب بھی۔ ہاں! اس سے اگر جابل ہے تو ہمارا یہ خودرو مجہتد۔ اور اس کا یہ کہنا کہ یہ نکتہ اسے میں
سال قبل معلوم ہوا تھا، بتا تا ہے کہ عقلی اختلال بچین ہی سے اس کے شامل حال تھا، اس سلسلے میں خبر وانشاء اور طلی وغیر طلی کے درمیان
سل قبل معلوم ہوا تھا، بتا تا ہے کہ عقلی اختلال بچین ہی سے اس کے شامل حال تھا، اس سلسلے میں خبر وانشاء اور طلی وغیر طلی کے درمیان
سمی نے فرق نہیں کیا، بلکہ فقہا کے اُمت نے '' مجھے تین طلاق' کے لفظ کو بینونت کہ کی میں نص شار کیا ہے، بخلاف لفظ' البتہ' کے،
جس کے بارے میں عمر بن عبد العزیز کر گا قول مشہور ہے ( کہ اس سے تین طلاق و اقع ہوجاتی ہیں، جیسا کہ آگ آتا ہے )، اور فقہاء نے
سمی کے بارے میں جو کہا ہے کہ: '' اگر اس سے تین طلاق کی نیت کی ہوتو تین واقع ہوجاتی ہیں' وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تین
طلاقیں بیک بارواقع ہوسکتی ہیں۔

ہمارے قول کے دلائلِ ظاہرہ میں سے ایک وہ حدیث ہے جے بیمی نے سنن میں اور طبرانی وغیرہ نے بروایت ابراہیم بن عبدالاعلی سوید بن غفلہ سے تخریح کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عائشہ بنت فضل ، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے نکاح میں تھیں ، جب ان سے بیعت ِ خلافت ہوئی تو اس بی بی نے انہیں مبارک با ددی ، حضرت حسن ؓ نے فرمایا: '' تم امیر المؤمنین (علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ) کے قبل پر اظہارِ مسرت کرتی ہو؟ تخصے تین طلاق '' اورا سے دس ہزار کا عطیہ (متعہ ) و سے کرفارغ کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا: '' اگر میں نے اپنا نا رسول اللہ علیہ وسلم سے بیہ بات نہ تی ہوتی ... یا یہ فرمایا کہ: اگر میں نے اپنے والد ما جد سے اپنے نا ناصلی اللہ علیہ وسلم کی بیے حدیث نہ توی کو تین طلاق دے دیں ، خواہ الگ الگ

طہروں میں دی ہوں، یا تنین طلاقیں مبہم دی ہوں تو وہ عورت اس کے لئے حلال نہیں رہتی یہاں تک کہوہ وُ وسری جگہ نکاح کرے' تو مين اس عرر جوع كرليتا ـ ''() عافظ ابن رجب عنبكي الني كتاب "بيان مشكل الأحاديث الواردة في ان الطّلاق الثلاث و احدة "میں اس حدیث کوسند کے ساتھ فقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کی سندھیجے ہے۔

حضرت عمر رضی الله عندنے ابوموی اشعری رضی الله عنه کو جو خط لکھا تھا ، اس میں یہ بھی تحریر فرمایا تھا کہ: '' جس شخص نے اپنی بیوی ہے کہا:'' تحجے تین طلاق' تو یہ تین ہی شار ہوں گی ۔' اس کوابونعیمٌ نے روایت کیا ہے۔

إمام محد بن حسن "كتاب الآثار" ميں اپنی سند كے ساتھ حضرت ابراہيم بن يزيد مختی سے روايت كرتے ہيں كه انہوں نے اس سخص کے بارے میں، جوایک طلاق دے کرتین کی یا تین طلاق دے کرایک کی نیت کرے، فر مایا کہ:'' اگراس نے ایک طلاق کہی تو ا یک ہوگی اوراس کی نیت کا کچھاعتبارنہیں ،اورا گرتین طلاق کہی تھیں تو تین واقع ہوں گی ،اوراس کی نیت کا اعتبارنہیں۔' إمام محمدٌ فر ماتے ہیں:'' ہم اسی کو لیتے ہیں اور یہی إمام ابوحنیفیہ کا قول ہے۔''(۲)

حضرت عمر بن عبدالعزيزَّ نے فرمایا،جیسا کہ مؤطامیں ہے کہ:'' طلاق ایک ہزار ہوتی تب بھی'' البتہ'' کالفظان میں ہے کچھ نہ چھوڑ تا۔ جس نے'' البتہ'' طلاق وے وی اس نے آخری نشانے پر تیر پھینک دیا۔''<sup>(۳)</sup> بیان کی رائے لفظ'' البتہ'' کے بارے میں ہے چەجائىكە" تىن طلاق" كالفظ ہو۔

إمام شافعی " کتاب الأم" (ج:۵ س:۲۸۱) میں فرماتے ہیں کہ:" اگر کسی نے اپنی کسی بیوی کوآتے ہوئے دیکھ کر کہا:" تجھے

(١) عن إبراهيم بن عبدالأعلى عن سويد بن غفلة قال: كانت عائشة الخثعمية عند الحسن ابن على، فلما قتل على رضى الله عنه قالت: لتهنئك الخلافة! قال: بقتل على تظهرين الشماتة، إذهبي فأنتِ طالق يعني ثلاثًا، قال: فتلفعت بثيابها وقعدت حتّى قضت عدّتها فبعث إليها ببقة بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة فلما جاءها الرسول قالت: "متاع قليل من حبيب مفارق" فلما بلغه قولها بكي ثم قال: لو لَا إني سمعت جدّى أو حدثني أبي أنه سمع جدّى يقول: أيما رجل طلق إمرأته ثلاثًا عند الاقراء أو ثلاثًا مبهمة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره، لراجعتها. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جماء في إمضاء الطلاق الثلاث وان كن مجموعات ج: ٤ ص:٣٣٦ طبع دار المعرفة بيروت). أيضًا: إعلاء السُّنن، كتاب الطلاق، تتمة الرسالة: ان الطلاق الثلاث ... إلخ ج: ١١ ص: ٢٠٠٠، طبع إدارة القرآن كراچي.

 (٢) عن إبراهيم في الـذي يطلق واحدة وهو ينوى ثلاثًا، أو يطلق ثلاثًا وهو ينوى واحدة قال: إن تكلم بواحدة فهي واحدة، وليست نيته بشيء، وإن تكل بثلاث كانت ثلاثًا، وليست نيته بشيء، قال محمد: وبهذا كله ناخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . (كتاب الآثار ص: ٢٧٧، رقم الحديث: ٨٨، كتاب الطلاق، باب من طلق ثلاثًا أو طلق واحدة).

(٣) فقال عمر بن عبدالعزيز: لو كان الطلاق ألفًا ما أبقت البتة منه شيئًا من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى. (مؤطا إمام مالك، كتاب الطلاق، باب ما جاء في ألبتة ص: ١ ١ ٥ طبع مير محمد). تین طلاق'اور پھراپی بیویوں میں ہے کسی ایک کے بارے میں کہا کہ بیمرادھی ،توای پرطلاق واقع ہوگی۔''<sup>(۱)</sup> عربی شاعر کہتا ہے:''و اُمّ عمرو طالق ثلاثا'' (اُمِّ عمروکو تین طلاق) بیشاعرا پے تریف ہے مقابلہ کررہاتھا،اے'' ٹا'' کا کوئی اور قافیہ بیں ملا، تواس نے بیوی کوطلاق دیتے ہوئے یہی مصرعہ جڑ دیا۔ ایک اور عربی شاعر کہتا ہے:

> وأنت طالق والطّلاق عزيمة ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم فبينى بها ان كنتِ غير رفيقة وما لأمرئ بعد الثلاث تندم

ترجمہ:...''اور تخصے تین طلاق ،اور طلاق کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ،اور جوموافقت نہ کرے وہ سب سے بڑا ظالم اور قطع تعلق کرنے والا ہے،لہذاا گرتو رفاقت نہیں جا ہتی تو تین طلاق لے کرالگ ہوجا ،اور تین کے بعد تو آ دمی کے لئے اظہارِ ندامت کا موقع بھی نہیں رہتا۔''

ا مام محمہ بن حسن سے امام کسائی " نے اس شعر کا مطلب اور حکم دریافت کیا تھا، آپ نے جو جواب دیا اِمام کسائی " نے اس بے حد پند فرمایا، جیسا کہ مس الائمہ سرحتی گی' المب و ط' میں ہے، ' اور نحویوں نے اس شعر کے وجو و اِعراب پر طویل کلام کیا ہے۔

کی ہوسنا ک کا یہ مقد ور نہیں کہ وہ اُئمہ نحو وعربیت کے کی اِمام سے کوئی ایسی بات نقل کر سکے جو تین طلاق بلفظ واحد دینے کے منافی ہو۔ سیبویٹ گی' الکتاب'، ابوعلی فاری گی' ایضا ت' ، ابن جنی گی' خصائع ' ، ابن یعیش کی' شرح مفصل' اور ابوحیان کی '' ارتشاف' وغیرہ اُمہا ہے کتب لواور جتنا چا ہو انہیں چھان مارو، مگر تمہیں ان میں ایک لفظ بھی ہمارے دعوی کے خلاف نہیں ملے گا۔

ارے خودرو مجہ تد! تو یہ دعویٰ کیسے کرتا ہے کہ' تین طلاق بلفظ واحد کو خصی ہے جھے، نہ تا بعین' ، نہ فقہاء ، نہ عرب ۔ ان کے یہاں تین طلاق دینے کی کوئی صورت اس کے سوانہیں کہ طلاق کا لفظ تین بار دہرادیا جائے'' یہ سب صحابہ و تا بعین'' ، تبع تا بعین'' ، فقہا کے دِین ، عرب اور علوم عربیہ پر افترا ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ اسے نواسئر سول حضرت حسن رضی اللہ عنہ وصحابی ہیں وہ بھی جانتے تھے، ان کے والد اور ان کے نانا ( علیہم السلام ) بھی جانتے تھے، اس کو حضرت عمر اور ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہما جانتے تھے، ابر اہیم نحق جانے تھے، اس کو حضرت عمر اور ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہما جانتے تھے، ابر اہیم نحق میں والد اور ان کے نانا ( علیہم السلام ) بھی جانتے تھے، اس کو حضرت عمر اور ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہما جانتے تھے، ابر اہیم نحق میں جانتے تھے، اس کو حضرت عمر اور ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہما جانتے تھے، ابر اہیم نحق میں جانتے تھے، اس کو حضرت عمر اور ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہما جانتے تھے، ابر اہیم نحق میں جانتے تھے، اس کو حضرت عمر اور ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہما جانتے تھے، ابر اہیم نحق میں جانتے تھے، اس کو حضرت عمر اور ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہما جانتے تھے، ابر اہیم نحق کے والے میں میں میں میں کو اس کے تھیں اس کے دو اس کے دور کی میں میں کے دور سے میں کو کی کو کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی صورت اس کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کر کی کو کو کی کو کو کر کی کو ک

 <sup>(</sup>١) (قال الشافعي) ولو أرى إمرأة من نسائه مطلعة، فقال: أنت طالق ثلاثًا وقد أثبت أنها من نسائه ...... فإذا قال لواحدة منهم هي هذه وقع عليها الطلاق. (كتاب الأم للإمام الشافعي، كتاب الطلاق، باب الشك واليقين في الطلاق ج: ٥
 ص: ٢٨١ طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>٢) وذكر آبن سماعة رحمه الله تعالى أن الكسائى رحمه الله تعالى بعث إلى محمد رحمه الله تعالى بفتوى فدفعها إلى فقر أتها عليه ما قول القاضى الإمام فيمن يقول لإمرأته ...... كم يقع عليها، فكتب فى جوابه: إن قال ثلاث مرفوعا تقع واحدة، وإن قال ثلاث منصوبا يقع ثلاث الأنه إذا ذكره مرفوعا كان ابتداء فيبقى قوله أنت طالق فتقع واحدة وإن قال ثلاث منصوب على معنى البدل أو على التفسير يقع به ثلاث. (المبسوط للسرخسى، كتاب الطلاق، باب ما تقع به الفرقة مما يشبه الطلاق ج: ١ ص: ٢٠ طبع دار المعرفة، بيروت).

جن کے بارے میں اِمام تعمیؓ فرماتے ہیں کہ:'' ابراہیم نے اپنے بعدا پنے سے بڑاعالم نہیں چھوڑا، نہ حسن بھری، نہ ابن سیرین، نہ ابلِ بھرہ میں، نہ اہلِ کوفہ میں،اور نہ اہلِ تجازاور شام میں۔''اور جن کے بارے میں ابنِ عبدالبرؓ نے ''المتمھید'' میں ان کی مرسل احادیث کے ججت ہونے کا ذکر کرتے ہوئے جو کچھ کھاہے وہ قابل دیدہے۔ <sup>(۱)</sup>

اوراس کوحفرت عمر بن عبدالعزیز بھی جانتے تھے،اور عمر بن عبدالعزیز ،عمر بن عبدالعزیز ہیں،اوراس کو إمام ابوصنیفہ جانتے تھے، وہ إمام يكتا جوعلوم عربيد کی گود میں پلا اور پھلا پھولا،اس کو إمام محمد بن حسن جانتے تھے، جن کے بارے میں موافق ومخالف متفق اللفظ ہیں کہ وہ عربیت میں جحت تھے،اس کو إمام شافعی جانتے تھے، وہ إمام قرشی جوائمہ کے درمیان میکا تھے،ان دونوں سے پہلے عالم دار الہجر ت إمام مالک بھی اس کو جانتے تھے،اس کو بیعر بی شاعر اور وہ عربی شاعر بھی جانتا تھا، کیا اس بیان کے بعد مؤلف کی پیشانی ندامت سے عرق آلود ہوگی ؟اوراس کے یقین میں کوئی تبدیلی واقع ہوگی ...؟

اورانشاء میں عدد کولغوقرار دینا شایدایک خواب تھا جومؤلف نے دیکھا اور وہ اس پراُ حکام کی بنیادر کھنے لگا، اور عدد کولغو کھبرانے کی بات اگرمؤلف کوحاذق اُصولیتن کے ایک گروہ کے اس قول سے سوجھی ہے کہ'' عدد کامفہوم نہیں ہوتا''اوراس ہے مؤلف نے یہ بچھ لیا ہو کہ جس کامفہوم نہیں ہوتا وہ لغوہوتی ہے، تو یہ ایک ایساانکشاف ہے جس میں کوئی شخص موصوف کا مقابلہ نہیں کرسکتا، اس قتم کی سوجھ سے اللہ کی پناہ مانگنی جا ہے۔

ہبہ کرنے والا، عاریت دینے والا، طلاق دہندہ، تیج کنندہ اور آزاد کرنے والا بیسب لوگ انشاء میں جتے عدد جاہیں واقع کر کتے ہیں، مثلاً: ہبہ کرنے والا کہتا ہے کہ: '' میں نے بیغلام فلال شخص کو ہبہ کردیۓ' تو یہ ہبہ سارے غلاموں پرواقع ہوگا۔ طلاق دینے والا اپنی چاروں ہیویوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ: '' می کو طلاق' تو ان میں سے ہرا یک پر طلاق واقع ہوجائے گی، جیسا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ؓ نے کیا تھا۔ بائع یاعاریت وینے والا یاغلاموں کو آزاد کرنے والا کہتا ہے کہ: '' میں نے بید مکان فروخت کے''، '' میں نے بید مکان فروخت کے''، '' میں نے ان غلاموں کو آزاد کردیا'' ان میں سے ہرا یک کے لئے لفظ واحد کائی ہے، تکرار کو میں نے بیدمکال فلال کو عاریت پردیۓ''، '' میں نے ان غلاموں کو آزاد کردیا'' ان میں سے ہرا یک کے لئے لفظ واحد کائی ہے، تکرار لفظ کی حاجت نہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ مصدر جس کو بیا اشاق کا فعال متضمن ہیں اگر ہم مفعول مطلق کے ذریعے اس کا افادہ کرنا چاہتے تو ایسا مفعول کو ذکر کرنے کے بعد عدد ذکر کرنا پڑتا جوان غلاموں کی ، ان عورتوں کی اور ان مکا نوں کی تعین طلاق کا ما لک ہونا سے صرف شرع سے حاصل ہوا ہے، کی مفعولِ مطلق عددی کے ذکر کی حاجت نہیں رہی ۔ اور مرد کا اپنی ہیوی کی تین طلاق کا ما لک ہونا سے صرف شرع سے حاصل ہوا ہے، کی خاص نعت سے مالاق دیکیا کہ نی ناز رُ و نے لغت باطل ہے، اور جولوگ اس لفظ کو ہولتے ہیں بیان کے کلام میں مخص عجیت کی وجہ سے داخل ہوا'' بیا یک ہو عنیا اور بے مقصد بات ہے، یہ بیا ہا سے مورت میں بامعنی ہو تھی تھی اگر میں کئی عجیوں کی شرع میں آدی اپنی بے معنی اور بے مقصد بات ہے، یہ بیا ہا سے اس صورت میں بامعنی ہو تھی تھی اگر میں شرع کے خلاف عجیوں کی شرع میں آدی اپنی

<sup>(</sup>۱) التمهيد لابن عبدالبر، كتاب الطلاق، باب الإقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض ج: ٧ ص: ٣١٨ رقم الحديث: ٥٢٣ مديث سابع وأربعون لنافع عن ابن عمر، طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

بیوی کوتمین طلاقیس دینے کا مجاز ہوتا، حالانکہ مسلمانوں کی شرع نے ہی آ دمی کوتمین طلاقوں کا اختیار دیا ہے،خواہ بیک وقت دیے یامتفرق کر کے، ہماری بحث شرعِ اسلام کے سواکسی اور شرع میں نہیں ہے، نہ مسلمان بھائیوں کی طلاق کے سواکسی اور مذہب وملت کے لوگوں کی طلاق کے بارے میں گفتگو ہے،خواہ وہ کسی عضر سے ہوں۔

پی مسلمان جب اپنی بیوی کوطلاق دینا چا ہے تو یا تو خلاف سنت تمین طلاق بلفظ واحد طهر میں یا حیض میں دےگا، یا سنت کے مطابق تمین طلاق تین طلاق تین طلاق بین الگ الگ طهروں میں دےگا۔ طلاق خواہ کسی لغت میں ہو، عربی میں ہو، یا فاری میں ، ہندی میں ہو یا حبثی زبان میں ، ان لغات کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ بہر حال جب آ دمی طلاق دینا چا ہے تو پہلے ایک یا دویا تمین کا ارادہ کرےگا، پھر ایسالفظ ذکر کرےگا جواس کی مراد کواد اکر سکے، لہذاو ہی طلاق و اقع ہوجائے گی جس کا اس نے ارادہ کیا ہے، خواہ ایک کا ،خواہ دو کا ،خواہ دو کا ،خواہ نواہ ہوا۔

انشاء کا لفظ اس کے ارادے کے مطابق ہوا۔

اورانشاء میں عدد کے لغوہونے کا دعویٰ ان دعاوی میں سے ہے جن کی اولا دیے نسب ہے، کیونکہ پہلے واضح ہو چکا ہے کہ جب ضرورت پیش آئے تو مفعولِ مطلق عددی کوفعل کے بعد ذکر کیا جاسکتا ہے، اوراس میں خبر وانشاءاور طلی وغیر طلی کا کوئی فرق نہیں ہے، ندلغت کے اعتبار سے، ندنجو کے لحاظ ہے، کیونکہ اس میں اختیار صرف شرع کے سپر دہے، جبیبا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ ہے، ندلغت کے اعتبار ہے، نہو کے لحاظ ہے، کیونکہ اس میں اختیار صرف شرع کے سپر دہے، جبیبا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔

اور جہال نصموجود ہو وہاں قیاس کے گھوڑے دوڑا نا ایک احمقانہ حرکت ہے۔ علاوہ ازیں تبیج وتحمید ہلیل وتکبیراور تلاوت و صلوٰۃ وغیرہ عبادات ہیں، جن میں اجر بقد رِمشقت ہے، اور اقرارِ زنا، حلف، لعان اور قسامت میں عدد تاکید کے لئے ہے، اور یہ منصوص تعداد کے اداکر نے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے، بخلاف ہمارے زیرِ بحث مسئلے کے کہ طلاق نہ تو عبادت ہے، نہ اس میں عدد تاکید کے لئے ہے کہ اسے اس پر یا اُس پر قیاس کیا جائے۔ دیکھئے! ایک عددوہ ہے جس کے اقل پراکتفا کیا جاسکتا ہے (مثلاً: طلاق)، اور ایک وہ ہے جس میں اقل پراکتفا نہیں کیا جاسکتا (مثلاً: اقرارِ زنا، حلف، لعان اور قسامت)، آخراق ل الذکر کومؤ خرالذکر پر کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے؟ اور وجفرق کے باوجود قیاس کرنا اور بھی احتقانہ بات ہے۔

محمود بن لبید کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے دی تھیں، اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم غضب ناک ہوئے، اس کے بارے میں مؤلف لکھتے ہیں: ''میرا غالب گمان سے کہ بیر کا نہ ہی تھے'، ارے میاں! ہمیں اپنے ''غالب گمان' کا کیا پوچھنا؟ اور محمود بن لبید کی حدیث اپنے ''غالب گمان' کا کیا پوچھنا؟ اور محمود بن لبید کی حدیث برتقتر پرصحت، اہلِ استنباط کے نز دیک سی طرح بھی عدم وقوع پر دلالت نہیں کرتی ، البتہ گناہ پر دلالت کرتی ہے۔ اور اس میں بھی اِمام شافعیؓ اور ابن جزم کی رائے مختلف ہے، گرہم گناہ ہونے یا نہ ہونے کی بحث میں نہیں پڑنا چاہتے، بلکہ ابو بکر بن عربی نے روایت نقل کی شاہ ہونے کے بیٹ ہیں پڑنا چاہتے، بلکہ ابو بکر بن عربی نے روایت نقل کی

<sup>(</sup>۱) قبال سمعت محمود بن لبيد قال أُخبِرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق إمرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبانًا ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهُرِكم، حتَّى قام رجل وقال: يا رسول الله! ألّا أقتله؟ (سنن نسائى ج: ۲ ص: ۹۹ الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ، طبع قديمي كتب خانه).

ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر تین طلاقیں نافذ کردی تھیں'،اور توسع فی الروایات میں ابنِ عربی کا جو پایہ ہے وہ ابلِ علم کومعلوم ہے،اور حافظ ابنِ حجر گو ہر چیز میں ہرتم کے اقوال نقل کردینے کا عجیب شغف ہے، وہ ایک کتاب میں تحقیق قلم بند کرتے ہیں اور دوری کتاب میں کلام کو بے تحقیق حجمور ہواتے ہیں،اور بیان کی کتابوں کا عیب شار کیا گیا ہے،محمود بن لبید کے بارے میں ان کے اقوال کا اختلاف بھی ای قبیل ہے ہے تحقیق یہ ہے کہ محمود بن لبید کو ساع حاصل نہیں، جیسا کہ فتح الباری میں ہے، اور یہ کتاب ان کی پندیدہ کتابوں میں ہے، بخلاف اصابہ کے،اور اصابہ میں جو پچھ کھا ہے وہ مسند کے بعض نسخوں کی نقل ہے اور مسند ہر چیز میں محل اعتاد نہیں، جبکہ ابن المذہب اور قطیعی جیسے حضرات اس کی روایت میں منفر دہوں۔

اور رکانہ کے تین طلاق دینے میں ابنِ اسحاق کی جوروایت مند میں ہے اس پر بحث آ گے آئے گی ، اور جدب سند سامنے موجود ہے تو ضیاء کی تھی گئی کام دے سکتی ہے؟ ضیاء تو حدیث خضر جیسی روایات کی بھی تھیجے کر جاتے ہیں، بعض غلوّ پبند حضرات مسندِ احمد میں جو پچھ بھی ہے سب کو تھیجے قرار دیتے ہیں، اور ہم'' خصائص مسند'' کی تعلیقات میں حافظ ابنِ طولونؓ سے اس نظریے کی غلطی نقل کر چکے ہیں، لہٰذاان لوگوں کو تور ہنے دواور حدیثِ رکانہ پرآئندہ بحث میں گفتگو کا انتظار کرو۔

اور" تین طلاقیں بدلفظِ واحد واقع ہوجاتی ہیں 'اس کی ایک دلیل حدیثِ بعان ہے، جس کی تخریج سیح بخاری ہیں ہوئی ہے:

" عویم محلا فی رضی اللہ عنہ نے مجلسِ لعان میں کہا کہ: یا رسول اللہ! اگر میں اس کو اپنے پاس رکھوں تو گویا میں نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی، پس انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی اس کو تین طلاق وے دیں '' اور کسی روایت میں پنہیں آتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نکیر فر مائی ہو، پس یہ تین طلاق بیک لفظ واقع ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ یمکن نہیں تھا کہ لوگ تین طلاق کا بلفظ واحد واقع ہونا سیجھتے رہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح نفر مائیں، اگریہ بھھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح ضرور فر ماتے ۔ اس حدیث سے تمام اُمت نے بہی سمجھا ہے ( کہ تین طلاقیں بلفظِ واحد واقع ہوجاتی ہیں ) حتی علیہ وسلم اس کی اصلاح ضرور فر ماتے ۔ اس حدیث سے تمام اُمت نے بہی سمجھا ہے، وہ لکھتے ہیں: ''عویم 'ٹے اس عورت کو یہ بمجھ کر طلاق دی کہ وہ ان کی ہوی ہے، اگر تین طلاق بیک علیہ وسلم اس پرضرور نکیر فر ماتے ۔ '''') اور اِمام بخاری نے بھی اس حدیث سے وہی سمجھا وہ تو خضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پرضرور نکیر فر ماتے ۔ '''') اور اِمام بخاری نے بھی اس حدیث سے وہی سمجھا وہ تو خضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پرضرور نکیر فر ماتے ۔ '''') اور اِمام بخاری نے بھی اس حدیث سے وہی سمجھا

<sup>(</sup>۱) القبس في شرح مؤطا ابن أنس للقاضى أبي بكر بن العربي، كتاب الطلاق، باب ما جاء في ألبتة ج: ۳ ص: ۹۵ طبع دار الكتب العلمية، بيروت. أيضًا أو جز المسالك، كتاب الطلاق، باب ما جاء في ألبتة ج: ۱۰ ص: ۱۸ طبع دولة الإمارات العربية المتحدة. (۲) الحديث أخرجه النسائي و رجاله ثقات، لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت له منه سماع. (فتح الباري، كتاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث ج: ۹ ص: ۳۲۲ رقم الحديث: ۱۲۱، طبع لاهور). سماع. (فتح الباري، كتاب الطلاق، با رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. (بخاري، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث ج: ۲ ص: ۱۹) طبع نور محمد كراچي).

<sup>(</sup>٣) عن حديث التعان عويمر العجلائي مع امرأته وفي آخره انه قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو محمد: لو كانت الطلاق الثلاث مجموعة معصية لله تعالى لما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان ذالك فصح يقينا انها سُنة مباحة المحلّى، كتاب الطلاق، رقم المسئلة: ٩ ٣ ١ ١ ج: ١٠ ص: ١٠٠، طبع دار الآفاق الجديدة، بيروت) ـ

ہے جو پوری اُمت نے سمجھا، چنانچے انہوں نے "بیاب من اجاز طلاق الثلاث" کے تحت پہلے یہی حدیث نقل کی ہے، اس کے بعد
" حدیثِ عسیلہ "اور پھر حفرت عائشگل حدیث اس شخص کے بارے میں جو تین طلاق بی وے" جواز" سے ان کی مرادیہ ہے کہ تین طلاق بی کرنے میں گناہ نہیں، جیسیا کہ إمام شافع گا اور ابن جزم کی رائے ہے۔ مگر جمہور کا خدجب یہ ہے کہ تین طلاق بیک وقت واقع کرنے میں گناہ ہے، جیسیا کہ ابن عبد البر "نے" الاست نہ کار" میں خوب تفصیل سے کھا ہے" اور ہم یہاں اس مسئلے کی تحقیق کے در پے نہیں۔ إمام بخاری گا یہ مطلب نہیں کہ تین طلاق کے بدلفظ واحدواقع ہونے میں کوئی اختلاف ہے، اس لئے یہ مفہوم إمام بخاری گئی الفاظ کے خلاف ہونے علاوہ حق کے بھی خلاف ہے، اس لئے کہ تین طلاقوں کا بیک وقت واقع ہوجاناان تمام حضرات کا متفق علیہ الفاظ کے خلاف ہونی انتہار ہے، جیسیا کہ ابن التین نے کہا ہے۔ اختلاف آگر نقل کیا گیا ہے تو صرف کی غلط رو سے، یا ایسے شخص مسئلہ ہے۔ جن کا قول لائق ایم بغاری گئے ایسے خص کا انتہار کے کہ انہوں نے ابام بخاری گئے الفاظ کا اس مفہوم کوشامل ہونا معتمار کرنیا ، حال کہ کئی حدث کے لئے ایسے شخص پر اعتماد کرنیا ، حال کہ کہا ہے۔ اس کے انہوں نے اہام بخاری گئے ایسے شخص کے لئے ایسے شخص پر اعتماد کرنیا ، حدث کے دیا جس کہ انہوں کے انہوں کے موقع پر انظار کیجئے۔ سے جس کا اختلاف کی کہ قام کے موقع پر انظار کیجئے۔

رسول الدسلی الدعلیہ وسلم سے، فقہائے صحابہ ہے۔ تابعین سے اور بعد کے حضرات سے بہت احادیث منقول ہیں، جن ہیں فرکیا گیا ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کوایک ہزار طلاق دے دی، کسی نے سوطلاق دیں، کسی نے ننانوے، کسی نے آٹھ، کسی نے آسان کے ستاروں کی تعداد میں، وغیرہ وغیرہ بیروایات مؤطا اِمام مالک ، مصنف ابن ابی شیبہ اُورسنن بیبی وغیرہ میں مروی ہیں۔ بیتمام احادیث اس مسلے کی دلیل ہیں کہ ' تین طلاق بلفظ واحد' واقع ہوجاتی ہیں، کیونکہ یہ بات بہت ہی بعید ہے کہ صحابہ کرائم میں کوئی ایسا مخص بھی موجود ہوجو یہ نہ جانتا ہو کہ طلاق کی تعداد صرف تین تک ہے، یہاں تک کہ وہ کے بعد دیگر ہے ہزار ، سو، یا نانو ہم تبدطلاق دیتا چلا جائے، اور اس طویل مدت میں فقہائے صحابہ میں سے کوئی بھی اسے بینہ بتائے کہ بندہ خدا! طلاق کی آخری حداس تین ہے۔ صحابہ کرائم کے بارے میں اس فروگز اشت کا تصور بھی محال ہے، لہذا یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ بیطلاق دیتے وقت طلاق دہندگان کے الفاظ سے طلاق تھے، یعنی ایک شخص کہتا: '' تجھے ہزار طلاق''، وُوسرا کہتا: '' تجھے سوطلاقیں''، تیسرا کہتا: '' تجھے نانوے طلاق یں'' ان تمام الفاظ سے طلاق دینے والوں کا مقصدا لیں طلاق واقع کرنا تھا جس سے بیزونت کبری حاصل ہوجائے، اور یہ ایک تھلی بات ہے کہ اس میں کسی طرح بھی شخف گئوائش نہیں۔

یجی لیٹی اِمام مالک سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں بیرحدیث پہنچی ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ: میں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دے دی ہیں،اس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا: تین طلاقیں اس پر واقع ہوگئیں اور ستانوے طلاقوں کے

<sup>(</sup>۱) الإستـذكار لِابن عبدالبر، كتاب الطلاق، باب ما جاء في ألبتة ج: ٢ ص: ١١ رقم الحديث: ١١١٥ طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٢) مؤطاً إمام مالك، كتاب الطلاق، باب ما جاء في ألبتة ص: ١٥، أيضًا: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الطلاق في الرجل يطلق إمرأته مأة أو ألفًا في قول واحد ج: ٥ ص: ١٢. سنن الكبرئ للبيهقي، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات ج: ٤ ص: ٣٣٣، ٣٣٣ طبع دار المعرفة بيروت، لبنان.

ساتھ تونے اللہ تعالیٰ کی آیات کا نداق بنایا۔"التمهید"میں ابنِ عبدالبرِّنے اس کوسند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ (۱)

ابن جن مبھی بطریق عبدالرزّاق ، عن سفیان الثوری ، سلمہ بن کہیل ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم ہے زید بن وہب نے یہ حدیث بیان کی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنه کی خدمت میں ایک شخص کا مقدمہ پیش ہوا جس نے اپنی بیوی کو ہزار طلاق دی تھیں ، حضرت عمر نے اس سے دریافت فر مایا کہ: کیا واقعی تو نے طلاق دی ہے؟ وہ بولا کہ: میں تو بنسی مذاق کرتا تھا۔ آپ نے اس پر دُرّہ اُٹھایا اور فر مایا: '' مجھے کوان میں سے تین کافی تھیں ۔''سنن بیہ تی میں بھی بطریق شعبہ اس کی مثل روایت ہے۔ (۲)

نیز ابنِ حزم بطریق وکیع ،عن جعفر بن برقان ،معاویه بن الی یجیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ: میں نے اپنی بیوی کوایک ہزار طلاق دی ہے ،فر مایا:'' وہ تین طلاق کے ساتھ تجھ سے بائنہ ہوگئ۔''<sup>(r)</sup>

نیز بطریق عبدالرزّاق عن الثوری عن عمرو بن مرة عن سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ ابنِ عباس رضی اللّه عنہمانے ایک شخص ہے جس نے ہزار طلاق دی تھی ،فر مایا:'' تین طلاق اس کو تجھ پرحرام کردیتی ہیں، باقی طلاقیں تجھ پر جھوٹ کھی جائیں گی ،جن کے ساتھ تونے اللّہ تعالیٰ کی آیات کو نداق بنایا۔''سنن بیہی میں بھی اس کی مثل ہے۔ '''

نیز ابنِ حزم بطریق وکیع ،عن الاعمش عن حبیب بن ابی ثابت حضرت علی کرتم الله و جهه سے روایت کرتے ہیں که آپؓ نے اس شخص کو جس نے ہزارطلاق دی تھیں ،فر مایا:'' تین طلاقیں اسے تجھ پرحرام کردیتی ہیں ...الخ''(۵) اس کی مثل سننِ بیہجی میں بھی ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) مالک انه بلغه ان رجلًا قال لابن عباس: إنى طلقت إمرأتى مائة تطليقة فماذا ترى على؟ فقال له ابن عباس: طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هُزوًا. (مؤطا إمام مالک، كتاب الطلاق، باب ما جاء في ألبتة ص: ۱۵، طبع مير محمد).

<sup>(</sup>٢) ما رويناه من طريق عبدالرزاق عن سفيان الثورى عن سماعة بن كهيل نا زيد بن وهب انه رفع إلى عمر بن الخطاب برجل طلق إمرأته ألفًا فقال له عمر رضى الله عنه: أطلقت إمرأتك؟ فقال: إنما كنت ألعب، فعلاه عمر بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذالك ثلاث. (المحلّى لابن حزم ج: ١٠ ص: ١٠١ رقم المسئلة: ١٩٣٩ وما الصحابة رضى الله عنهم). يكفيك من ذالك ثلاث وإن كن مجموعات ج: ٢ أيضًا: سنن الكبرى للبيهقي، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات ج: ٢ ص: ٣٣٨ طبع دار المعرفة بيروت.

<sup>(</sup>٣) ومن طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن معاوية بن أبي يحيى قال: جاء رجل إلى عثمان بن عفان فقال: طلقت إمرأتي ألفًا، فقال: بانت منك بثلاث، فلم ينكر الثلاث. (المحلى، لابن حزم ج: ١٥٠ ص: ١٤٢ ، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٣) ومن طريق عبدالرزاق عن سفيان الثورى عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال رجل لابن عباس: طلقت إمرأتي ألفًا،
 فقال له ابن عباس: ثلاث تـحرمها عليك وبقيتها عليك وِزرًا إتخذت آيات الله هُزُوًا فلم ينكر الثلاث. (الحُلّى لابن حزم ج: ١٠ ص: ٢٢ ١ ، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>۵) عن حبیب بن أبى ثابت جاء رجل إلى على ابن أبى طالب فقال: إنى طلقت إمرأتى ألفًا، فقال له على ابانت منك
 بثلاث. (الحَلْى، لِابن حزم ج: ١٠ ص: ١٤٢)، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>۲) سنن الكبرى للبيه قي، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات ج: ٧
 ص: ٣٣٣ طبع دار المعرفة بيروت.

طبرانی حضرت عبادہؓ ہے روایت کرتے ہیں گہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں، جس نے ہزار طلاقیں دیں، فرمایا کہ:'' تین کا تواسے حق حاصل ہے، باقی ۹۹۷ عدوان اور ظلم ہے، اللہ تعالی چاہیں تواس پر گرفت فرما ئیں اور چاہیں تومعاف کردیں۔''()

مندِعبدالرزّاق میں جدعبادہ ہے اس کی مثل روایت ہے، مگرعبدالرزّاق کی روایت میں ملل ہیں۔ بیہ بی بطریق شعبہ، عن ابی بجیح ،عن مجاہدروایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دے دیں ، ابنِ عباس رضی اللّٰہ عنہ نے اس سے فرمایا:

'' تونے اپنے رَبّ کی نافر مانی کی اور تیری بیوی تجھ سے بائد ہوگئی، تونے اللہ سے خوف نہیں کیا، کہ اللہ تعالی تیرے لئے نکلنے کی کوئی صورت پیدا کردیتا۔ اس کے بعد آپ نے بی آیت پڑھی: یَا اللّبِی اِذَا طَلَقُتُهُ النّبِی اَنْ الطّلاق: ۱)۔''(۱)

نیز بیہی بطریق شعبہ، عن الاعمش ، عن مسروق ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس شخص سے ، جس نے سوطلاقیں دیتھیں ، فر مایا: '' وہ تین کے ساتھ بائنہ ہوگئی اور باقی طلاقیں عدوان ہیں ۔''

ابنِ حزم بطریق عبدالرزّاق ،عن معمر ،عن الاعمش ،عن ابراہیم ،عن علقمہ ،حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ: ایک شخص نے ننا نو ہے طلاقیں دی تھیں ، آپؓ نے اس سے فر مایا کہ:'' وہ تین کے ساتھ بائنہ ہوگئی ، باقی طلاقیں عدوان ہیں۔''(°)

<sup>(</sup>۱) عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: طلق جدى إمرأته له ألف تطليقة، فانطلقت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فسألته، فقال: أما اتقى الله جدك! أما ثلاثة فله، وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له. (مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ١٣ ٣)، باب في من طلق أكثر من ثلاث، طبع دار الكتب العلمية، بيروت). أيضًا: المحلّى ج: ١٠ ص: ١٩٩١.

<sup>(</sup>٢) حدثنا شعبة عن ابن أبى نجيح وحميد الأعرج عن مجاهد قال سئل ابن عباس عن رجل طلق إمرأته مائة، قال: عصيت ربك وبانت منك إمرأتك، لم تتق الله فيجعل لك مخوجًا. (من يتق الله يجعل له مخرجًا)، (ينايها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن). (السنن الكبرئ للبيهقي، باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك ج: ٢ ص:٣٣٧ طبع دار المعرفة، بيروت، لبنان، أيضًا: باب الإختيار للزوج أن لا يطلق إلّا واحدة ج: ٢ ص: ٣٣١).

 <sup>(</sup>٣) عن شعة عن الأعمش عن مسروق قال: سأل رجل لعبدالله رضى الله عنه فقال: رجل طلق إمرأته مائة، قال: بانت بثلاث وسائر ذالك عدوان. (السنن الكبرى للبيهقى، باب الإختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة ج: ١ ص: ٣٣٢ طبع دار المعرفة بيروت، لبنان).

<sup>(</sup>٣) ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنى طلقت إمرأتي تسعّا وتسعين، فقال له ابن مسعود: ثلاث تبينها وسائرهن عدوان والحكّي لابن حزم ج: ١٠ ص: ١٢ طبع دار الآفاق الجديدة، بيروت).

نیز ابن حزم بطریق وکیع عن اساعیل ابن ابی خالد، إمام تعمیؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے قاضی شریجؓ ہے کہا کہ: میں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دی ہیں،شریج نے فرمایا کہ:'' وہ تچھ سے تین کے ساتھ بائنہ ہوگئی اورستانوے طلاقیں اسراف اور معصیت ہیں۔''(')حضرت علی،حضرت زید بن ثابت اورحضرت ابن عمر رضی اللّه عنهم سے به سندیجیح ثابت ہے کہ انہوں نے لفظ''حرام'' اورلفظ'' البتهُ' کے بارے میں فرمایا کہاس ہے'' تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں'''' جیسا کہ ابن ِحزم کی المحلّی اور باجیؓ کی'' المنتقیٰ ''اور دیگر کتب میں ہے،اور بیتین طلاقوں کو بلفظ واحد جمع کرنا ہے۔ (۳)

بیہقی مسلمہ بن جعفرے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جعفرصا دق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ: کچھلوگ کہتے ہیں کہ جوشخص جہالت سے تین طلاقیں دے دے انہیں سنت کی طرف لوٹا یا جائے گا ، اور وہ تین طلاقوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں اور آپ ٌلوگوں ہے اس بات کوروایت کرتے ہیں ،فر مایا:'' خدا کی پناہ! یہ ہمارا قول نہیں ، بلکہ جس نے تین طلاقیں دیں وہ تین ہی ہوں گی۔''''

مجموع فقهی (مندِزید)میں زید بن علی عن ابیعن جدہ کی سند ہے حضرت علی کرتم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں کہ: قریش کے ایک آ دمی نے اپنی بیوی کوسوطلا قیں دیں، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کواس کی خبر دی گئی تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ''تین کے ساتھاس سے بائنہ ہوگئی ،اورستانو ے طلاقیں اس کی گردن میں معصیت ہیں۔''<sup>(۵)</sup>

إمام ما لکّ، إمام شافعیؓ اور إمام بیہ قی ،عبداللّہ بن زبیر رضی اللّہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہ وضی اللّہ عنہ نے فرمایا:'' ایک طلاق عورت کو بائنه کردیتی ہے، تین طلاقیں اسے حرام کردیتی ہیں، یہاں تک کہ وہ وُ وسری جگہ نکاح کرے۔''اور ابنِ عباس رضی اللّٰدعنہ نے اس بدوی شخص کے بارے میں جس نے وُخول سے قبل اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی تھیں ایسا ہی فر مایا ، اور

 <sup>(</sup>١) وأما التابعون فروينا من طريق و كيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: قال رجل لشريح القاضي: طلقت إمرأتي مائة، فقال: بانت منك بثلاث وسبع وتسعون إسراف ومعصية، فلم ينكر شريح الثلاث وإنما جعل الإسراف والمعصية ما زاد على الثلاث. (المحلّى لابن حزم ج: ١٠ ص: ١٥٣ ، طبع دار الآفاق الجديدة، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) مالك انه بلغه ان على بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول لإمرأته: أنت علَيٌّ حرام، أنها ثلاث تطليقات. (مؤطا إمام مالك، باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذالك، ص: ١ ١ ٥ طبع نور محمد كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) قال أبو محمد: فلم يخص واحدة من ثلاث من اثنتين لا يعلم عن أحد من التابعين ان الثلاث معصية صرّح بذالك إلا الحسن، والقول بأن الثلاث سنة هو قول الشافعي وأبي ذر وأصحابهما. (الحلّي ج: ١٠ ص: ١٤٣ طبع دار الآفاق الجديدة بيروت).

<sup>(</sup>٣) حـدثـنا مســـلمة بن جعفر الأحمسي قال: قلت لجعفر بن محمد: إن قومًا يزعمون أنّ من طلق ثلاثًا بجهالة رُدَّ إلى السنة يجعلونها واحدة يروونها عنكم، قال: معاذ الله! ما هذا من قولنا من طلق ثلاثا فهو كما قال. (السُّنن الكبري للبيهقي ج: ٧ ص: ٠٣٨٠، باب جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذالك، طبع بيروت).

<sup>(</sup>a) دست الإمام زيد بن على، كتاب الطلاق، باب الطلاق البائن ص: ٢٨٩ طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

اس کی مثل حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنه سے مروی ہے۔ (۱)

عبدالرزّاق اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مبعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ: ایک شخص نے ننانوے طلاقیں دیں،آپؓ نے فرمایا:'' تین طلاقیں عورت کو ہائے کر دیں گی اور ہاقی عدوان ہے۔''<sup>(۲)</sup>

ا مام محمد بن حسن " کتاب الآثار" میں فرماتے ہیں کہ: ہم کو امام ابو حنیفہ یے خبر دی بروایت عبداللہ بن عبدالرحمٰن ابن ابی حسن عن عمرو بن دینارعن عطاء کہ حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ: میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں، فرمایا: " ایک شخص جا کر گندگی میں لت بت ہوجاتا ہے، پھر ہمارے پاس آجاتا ہے، جا! تو نے اپنے رَبّ کی نافرمانی کی اور تیری بیوی تجھ پرحرام ہوگئی، وہ اب تیرے لئے حلال نہیں یہاں تک کہ کسی دُوسرے شوہر سے نکاح کرے۔" اِمام محمدٌفر ماتے ہیں: "ہم اسی کو لیتے ہیں، اور یہی اِمام ابو حنیفہ گااور عام علماء کا قول ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔" ( )

نیز إمام محمد بن حسنٌ بروایت إمام ابوحنیفهٌ عن حمادٌ ، حضرت ابراہیم نخعیؓ نے قل کرتے ہیں کہ: جس شخص نے ایک طلاق دی ، گراس کی نیت تین طلاق کی تھی ، یا تین طلاقیں دیں گرنیت ایک کی تھی ، فر مایا کہ: ''اگراس نے ایک کالفظ کہا تو ایک طلاق ہوگ ، اس کی نیت کوئی چیز نہیں ، اوراگر تین کالفظ کہا تو تین ہوں گی ، اوراس کی نیت کوئی چیز نہیں ۔'' إمام محمدٌ فر ماتے ہیں: '' ہم ان سب کو لیتے ہیں اور یہی إمام ابو حنیفه "کا قول ہے۔'' ''

(۱) عن معاوية بن أبى عياش الأنصارى انه كان جالسًا مع عبدالله بن الزبير وعاصم بن عمر رضى الله عنهم قال: فجاءهما محمد بن اياس بن البكير فقال: ان رجلًا من أهل البادية طلق إمر أته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير: ان هذا الأمر ما لنا فيه قول، إذهب إلى ابن عباس وأبى هريرة فإنى تركتهما عند عائشة رضى الله عنها ثم ائتينا فأخبرنا، فذهب فسألهما قال ابن عباس لأبى هريرة: أفته يا أبا هريرة! فقد جاءتك معضلة، فقال أبوهريرة؛ الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره، وقال ابن عباس مثل ذالك. (سنن الكبرى للبيهقى ج: ٤ ص: ٣٣٥، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات). ترتيب مسند الإمام أبى عبدالله الشافعي، كتاب الطلاق، الباب الأول فيما جاء في أحكام الطلاق ج: ٢ ص: ٣٣٠، سن الكبرى للبيهقى، باب الطلاق ج: ٢ ص: ٣٣٠ رقم الحديث: ١١ البيهقى، باب الأوج أن لا يطلق إلّا واحدة ج: ٤ ص: ٣٣٠.

(٢) ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن الأعمش، عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنى طلقت إمرأتي تسعًا وتسعين، فقال له ابن مسعود: ثلاث تبينها وسائرهن عدوان. (المحلّى ج:١٥ ص:٢١ طبع دار الآفاق الجديدة، بيروت).

(٣) محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن عبدالله بن عبدالرحمل ابن أبي حسين عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أتاه رجل فقال: إنى طلقت إمرأتي ثلاثًا، قال: يذهب أحدكم فليتلطخ بالنتن ثم يأتينا، إذهب فقد عصيت ربك، وقد حرمت عليك إمرأتك، لا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك. (كتاب الآثار، كتاب الطلاق، باب من طلق ثلاثًا أو طلق واحدة ص: ٢٧٦ حديث رقم: ٣٨٦ طبع الرحيم اكيدهي كراچي).

(٣) محمد قال: أخبرنا أبوحنيفة عن حماد عن إبراهيم في الذي يطلق واحدة وهو ينوى ثلاثًا، أو يطلق ثلاثًا وهو ينوى واحدة قال: إن تكلم بواحدة فهي واحدة، وليست نيته بشيء وإن تكلم بثلاث كانت ثلاثًا، وليست نيته بشيء قال محمد: وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى (كتاب الآثار، كتاب الطلاق، باب من طلق ثلاثًا أو طلق وأحدة ص:٢٧٧، رقم الحديث:٣٨٤، طبع الرحيم اكيدهي، كراچي).

حسین بن علی کرابیسی'' ادب القصنا'' میں بطریق علی بن عبداللہ (ابن المدینی) عن عبدالرزّاق عن معمر بن طاؤس سے حضرت طاؤس ( تابعی ) کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ: جو شخص تمہیں طاؤس کے بارے میں بیے بتائے کہ وہ تین طلاق کے ایک ہونے کی روایت کرتے ہیں کہ: جو شخص تمہیں طاؤس کے بارے میں بیے بتائے کہ وہ تین طلاق کے ایک ہونے کی روایت کرتے تھے،اسے جھوٹا سمجھو۔ ( )

ابن جرتج کہتے ہیں کہ: میں نے عطاءً (تابعی) ہے کہا کہ: آپ نے ابنِ عباسؓ ہے یہ بات سی ہے کہ ِ بمر ( یعنی وہ عورت جس کی شادی کے بعد ابھی خانہ آبادی نہ ہوئی ہو ) کی تین طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں؟ فرمایا:'' مجھے تو ان کی بیہ بات نہیں پنچی'' اور عطاءً، ابنِ عباسؓ گوسب سے زیادہ جانتے ہیں۔

ابوبکر جصاص رازی اُحکام القرآن میں آبات واحادیث اور اقوالِ سلف سے تین طلاق کے وقوع کے دلائل ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:'' پس کتاب وسنت اور اجماعِ سلف تین طلاق بیک وقت کے وقوع کو ثابت کرتے ہیں، اس طرح طلاق دینا معصیت ہے۔''(۲)

ابوالولیدالباجی ''میں فرماتے ہیں:'' پس جو مخص بیک لفظ تین طلاقیں دےگااس کی تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی، جماعت ِفقہاء بھی اس کی قائل ہے،اور ہمارے قول کی دلیل إجماعِ صحابہ ہے، کیونکہ بیمسکلہ ابنِ عمر،عمران بن حصین ،عبداللہ بن مسعود،ابنِ عباس،ابو ہریرہ اور عاکشہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے،اوران کا کوئی مخالف نہیں۔''

ابوبکر بن عربی بین طلاق کے نافذ کرنے کے بارے میں ابنِ عباس کی حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ''اس حدیث کی صحت مختلف فیہ ہے، پس اس کو اِجماع پر کیسے مقدم کیا جاسکتا ہے؟ اوراس کے معارض محمود بن لبید کی حدیث موجود ہے، جس میں یہ تصریح ہے کہ ایک خض نے بیک وقت تین طلاقیں دیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کور قرنہیں فرمایا، بلکہ نافذ کیا۔'' غالبًا ان کی مراد نسائی کی روایت کے علاوہ کوئی اور روایت ہے، اور ابوبکر بن عربی مان کی خافظ ہیں اور بہت ہی وسیع الروایات ہیں۔ یا ان کی مطلب یہ ہے کہ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کور قرکیا ہوتا تو حدیث میں اس کا ذکر ہوتا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر مطلب یہ ہے کہ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر غضب ناک ہونا بھی تین طلاق کے وقوع کی دلیل ہے، اور ابن عربی گی مراد کے لئے کافی ہے۔ حافظ ابنِ عبد البر نے ''المت مھید'' اور ''الإستذكار'' میں اس مسئلے کے دلائل نقل کرنے اور اس پر اِجماع ثابت کرنے میں بہت توسع سے کا م لیا ہے۔ ('')

اور شیخ ابن ہما م فتح القدر میں لکھتے ہیں:

'' فقہائے صحابہ گی تعداد ہیں سے زیادہ نہیں، مثلاً: خلفائے راشدین، عبادلہ، زید بن ثابت، معاذبن جبل، انس اور ابو ہر رہ وضی الله عنہم ۔ ان کے سوا فقہائے صحابہ قلیل ہیں، اور باقی حضرات انہی سے رُجوع

<sup>(</sup>١) (لم أجده).

<sup>(</sup>٢) فَالْكتابُ والسُّنَّة وإجماع السلف توجب إيقاع الثلاث معًا وإن كانت معصية. (أحكام القرآن للجصّاص، سورة البقرة، ذكر الحجاج لإيقاع الطلاق الثلاث معًا ج: ١ ص:٣٨٨ طبع سهيل اكيدُمي).

 <sup>(</sup>٣) الإستذكار إلا إن عبدالبر ، باب ما جاء في ألبتة ج: ٢ ص: ٨،٣ رقم الحديث: ١١١٥ ...

کرتے اور انہی سے فتو کی دریافت کیا کرتے تھے، اور ہم ان میں سے اکثر کی نقل صریح ثابت کر چکے ہیں کہ وہ تین طلاق کے وقوع کے قائل تھے، اور ان کا مخالف کوئی ظاہر نہیں ہوا۔ اب حق کے بعد باطل کے سواکیارہ جاتا ہے؟ اس بنا پر ہم نے کہا ہے کہ اگر کوئی حاکم یہ فیصلہ دے کہ تین طلاق بلفظ واحد ایک ہوگی تو اس کا فیصلہ نا فذنہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اس میں اِجتہا وکی گنجائش نہیں، لہذا یہ مخالفت ہے اختلاف نہیں۔ اور حضرت انس کی بیروایت کہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں، اِمام طحاوی وغیرہ نے ذکر کی ہے۔''(ا)

جس شخص نے کتاب وسنت، اقوال سلف اوراً حوال صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین سے جمہور کے دلائل کا احاطہ کیا ہووہ اس مسئلے میں، نیز فقہا نے صحابہ گی تعداد کے بارے میں ابن ہمائم کے کلام کی توت کا صحیح اندازہ کرسکتا ہے، اگر چہ ابن حزم نے '' اُ دکام'' میں ان کی تعداد بڑھانے کی بہت کوشش کی ہے، چنا نچہ انہوں نے ہراس صحابی کوجس سے فقہ کے ایک دومسئلے بھی منقول تھے، فقہائے صحابہ گی صف میں شامل کردیا۔ اس سے ابن حزم کا مقصد صحابہ کرام گا اِ جلال و تعظیم نہیں، بلکہ یہ مقصد ہے کہ اجماعی مسائل میں جمہور کا یہ کہہ کرتو رُ کرسکیں کہ ان سب کی نقل بیش کرو۔ حالانکہ ہروہ شخص جس سے فقہ کے ایک دومسئلے یا سنت میں ایک دوحدیثیں مروی ہوں، کہہ کرتو رُ کرسکیں کہ ان سب کی نقل بیش کرو۔ حالانکہ ہروہ شخص جس سے فقہ کے ایک دومسئلے یا سنت میں ایک دوحدیثیں مروی ہوں، اسے مجتهدین میں کیسے شار کیا جاسکتا ہے؟ خواہ وہ کوئی ہو، اگر چے صحابیت کے اعتبار سے صحابہ کرام گا مرتبہ بہت عظیم القدر ہے، اور اس کی کے تفصیل آئندہ آئے گی۔

اور جو محض کی چیز پر اجماع ثابت کرنے کے لئے ان ایک لا کھ صحابہؓ کے ایک ایک فرد کی نقل کو شرط مختمرا تا ہے جو وصال نبوی کے وقت موجود تھے، وہ خیال کے سمندر میں غرق ہے، اور وہ جمیتِ اجماع میں جمہور کا تو ڈکرنے میں ابنِ حزم سے بازی لے گیا ہے، ایسا مخص خواہ صنبلی ہونے کا مدعی ہومگر وہ مسلمانوں کے راستے کے بجائے کسی اور راہ پر چل رہا ہے۔

حنابلہ میں حافظ ابنِ رجب حنبی بھی ہے ابنِ قیم اوران کے شخ (ابنِ تیمیہ اکے سب ہے بڑے متبع تھے، بعدازال ان پر بہت ہے مسائل میں ان دونوں کی گراہی واضح ہوئی، اور موصوف نے ایک کتاب میں جس کا نام "بیان مشکل الا حادیث المواردة فی ان الطّلاق الثلاث و احدة"رکھا، اس مسکلے میں ان دونوں کے قول کورَدّ کیا، اور بیات ان لوگوں کے لئے باعث عبرت ہوئی چاہئے جوا حادیث کے مداخل ومخارج کو جانے بغیران دونوں کی کیج بحثی (تشغیب) سے دھوکا کھاتے ہیں، حافظ ابن رجب اس کتاب میں دیگر باتوں کے علاوہ یہ بھی فرماتے ہیں:

'' جاننا جا ہے کہ صحابہؓ ، تابعینؓ اوران اُئمہ سلف ہے ، جن کا قول حرام وحلال کے فتویٰ میں لائقِ اعتبار

<sup>(</sup>۱) والمائة الألف الذين توفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبلغ عدة المحتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين كالخلفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأبى هريرة رضى الله عنه وقليل والباقون يرجعون إليهم ويستفون منهم وقد أثبتنا النقل عن أكثرهم صريحًا بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف فماذا بعد الحق إلا الضلال، وعن هذا قلنا لو حكم حاكم بأن الثلاث بضم واحد واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الإجتهاد فيه فهو خلاف لا إختلاف والرواية عن أنس بأنها ثلاث أسنده الطحاوى وغيره. (فتح القدير، كتاب الطلاق، تحت قوله (وطلاق البدعة) جـ٣ صـ ٢٦ طبع دار صادر للطباعة والنشر، بيروت).

ہے، کوئی صرح چیز ثابت نہیں کہ تین طلاقیں دُخول کے بعدایک شار ہوں گی، جبکہ ایک لفظ ہے دی گئی ہوں، اور ایام اعمش سے مروی ہے کہ کوفہ میں ایک بڈھا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ میں نے علی بن ابی طالب (رضی اللہ عنہ) سے سنا ہے کہ: '' جب آ دمی اپنی بیوی کو تین طلاقیں ایک مجلس میں دے ڈالے توان کوایک کی طرف رّ د کیا جائے گا' لوگوں کی اس کے پاس ڈارگی ہوئی تھی، آتے تھے اور اس سے بیحد یہ سنتے تھے، میں بھی اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ: تم نے علی بن ابی طالب (رضی اللہ عنہ) سے سنا ہے؟ بولا: میں نے ان سے سنا ہے کہ جب آ دمی اپنی بیوی کو تین طلاقیں ایک مجلس میں دے ڈالے توان کوایک کی طرف رّ د کیا جائے گا۔ میں نے کہا: آپ نے حضرت علی ہے ہے کہ اس میں دے ڈالے توان کوایک کی طرف رّ د کیا جائے گا۔ میں نے کہا: آپ نے حضرت علی ہے ہے کہ اس میں کہا تا ہوں، یہ کہہ کر اس نے اپنی کتاب نکالی اس میں لکھا تھا:

'' بسم الله الرحمٰن الرحيم ، بيه وه تحرير ہے جو ميں نے على بن ابى طالب ہے تن ہے ، وه فر ماتے ہيں كه: جب آ دمی اپنی بیوی کو تین طلاقیں ایک مجلس میں دے ڈالے تو اس سے بائند ہو جائے گی ، اور اس کے لئے حلال نہیں رہے گی یہاں تک كہ سی اور شوہر ہے نکاح كرے۔''

میں نے کہا: تیراناس ہوجائے! تحریر کچھاور ہے، اورتو بیان کچھاور کرتا ہے۔ بولا: صحیح تو یہی ہے، لیکن بیلوگ مجھ سے یہی جا ہے ہیں۔''

اس کے بعدا بنِ رجبؓ نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی وہ حدیث سند کے ساتھ نقل کی ، جو پہلے گز رچکی ہے ، اور کہا کہ:اس کی سند سیجے ہے۔

او حافظ جمال الدین بن عبدالهادی السنگی نے اپنی کتاب "السیر السماث اللی علم الطّلاق الثلاث "میں اس مسئلے پر ابن رجب کی فدکورہ بالا کتاب سے بہت عمدہ نقول جمع کردیئے ہیں ، اس کا مخطوط دمشق کے کتب خانہ ظاہریہ میں موجود ہے، جو "المجامع" کے شعبے میں 99 کے تحت درج ہے۔

جمال بن عبدالها دي اس كتاب مين ايك جلَّه لكهة مين:

" تین طلاقیں تین ہی واقع ہوتی ہیں، یہی صحیح مذہب ہے، اورالی مطلقہ، مرد کے لئے حلال نہیں ہوگ یہاں تک کہ کسی وُ وسری جگہ نکاح کرے۔ إمام احمد کے مذہب کی اکثر کتابوں مثلاً: خرتی ، المقنع ، المحر ر، الہدایہ وغیرہ میں ای قول کو جزم کے ساتھ لیا گیا ہے۔ اثر م کہتے ہیں کہ میں نے ابوعبداللہ (إمام احمد بن خنبل ) ہے کہا کہ: ابنِ عباس کی حدیث کہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم ، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں تین طلاق ایک ہوتی تھی ، آپ اس کوکس چیز کے ساتھ رقد کرتے ہیں؟ فرمایا: "لوگوں کی ابنِ عباس سے اس روایت کے ساتھ کہ وہ تین ہوتی تھی ، آپ اس کوکس چیز کے ساتھ ول کومقدم کیا ہے، اور " المغنی" میں بھی ای پر جزم کیا۔ ہے، اور اکثر

### حضرات نے تواس قول کے علاوہ کوئی قول ذکر ہی نہیں کیا۔''<sup>(1)</sup>

اورابنِ عبدالہادی کی عبارت میں ''اکشر کتب اصحاب احمد' کا جولفظ ہے وہ احمد بن تیمیہ کے بعد کے متأخرین ، مثلاً: بنولج اور مراودہ کے اعتبار سے ہے ، ان لوگول نے ابنِ تیمیہ سے دھوکا کھایا ہے ، اس لئے ان کا قول إمام احمد ؓ کے مذہب میں ایک قول شارنہیں ہوگا۔'' الفروع'' کا مصنف بھی بنی مفلح کے انہی لوگوں سے ہے جھوں نے ابنِ تیمیہ سے فریب کھایا۔

ا مام ترندیؒ کے اُستاذ اسحاق بن منصورؓ نے بھی اپنے رسالہ "مسائل عن احمد" میں ... جوظا ہریہ دمشق میں فقدِ حنا بلہ کے تحت نمبر: ۸۳ پر درج ہے ... اس کی مثل ذکر کیا ہے جواثر م نے ذکر کیا ہے۔ بلکہ اِمام احمد بن صنبلؓ اس مسئلے کی مخالفت کوخروج از سنت سمجھتے تھے، چنانچہ انہوں نے سنت کے بارے میں جو خط مسدد بن مسر ہدکولکھا اس میں تحریر فرماتے ہیں:

'' اورجس نے تین طلاقیں ایک لفظ میں دیں اس نے جہالت کا کام کیا، ۱۰۱س کی بیوی اس پرحرام ہوگئی، اوروہ اس کے لئے بھی حلال نہ ہوگی یہاں تک کہوہ دُوسری جگہ نکاح کرے۔''

ا مام احمد کا یہ جواب قاضی ابوالحسین بن ابی یعلیٰ المسنسلی نے '' طبقاتِ حنابلہ'' میں مسدد بن مسر ہد کے تذکرے میں سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس کی سند الی ہے جس پر حنابلہ اعتماد کرتے ہیں۔ اِمام احمد ؒ نے اس مسئلے کوسنت میں ہے اس لئے شار کیا کہ روافض ،مسلمانوں کے نکاحوں سے کھیلنے کے لئے اس مسئلے کی مخالفت کرتے تھے۔ (۲)

اِمام کبیرابوالوفاء بن عقیل السنسلیؓ کے ' التذکرہ'' میں ہے: '' اور جب کسی نے اپنی بیوی ہے کہا: '' تجھے تین طلاق مگر دو'' تو تین ہی واقع ہوں گی ، کیونکہ بیا کثر کااستثناء ہے،لہٰذااستُناء بچے نہیں۔''

اورابوالبركات مجدالدين عبدالسلام بن تيمية الحراني المسنسليّ مؤلف "منتقى الاخبار" (حافظ ابنِ تيمية كردادا) اين كتاب "المحود" ميں لكھتے ہيں:

''اوراگراس کو (ایک طلاق دے کر) بغیر مراجعت کے دوطلاقیں دیں یا تین ،ایک لفظ میں یا الگ الگ لفظوں میں ،ایک طهر میں یا الگ الگ طہروں میں توبیدواقع ہوجائیں گی ،اور بیطریق بھی سنت کے موافق ہے۔ امام احمد کی ایک روایت ہے کہ بیہ بدعت ہے، اور ایک روایت ہے کہ ایک طهر میں تین طلاقیں جمع کرنا بدعت ہے، اور آیک روایت ہے کہ ایک طهروں میں دینا سنت ہے۔' (۳)

(۱) (فصل) وإن طلق ثلاثًا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره ...... قال الأثرم سألت أبا عبدالله عن حديث ابن عباس من وجوه خلافه ثم ذكر من عدة عن ابن عباس من وجوه خلافه ثم ذكر من عدة عن ابن عباس من وجوه انها ثلاث والمغنى على المقنع، كتاب الطلاق، تطليق الثلاث بكلمة واحدة ج: ٨ ص: ٢٣٣،٢٣٣ رقم المسئلة: ٥٨٢٠ طبع دار الكتاب العربي، بيروت).

(٢) ومن طلق ثلاثًا في لفظ واحد فقد جهل، وحرمت عليه زوجته، ولا تحل له أبدًا حتى تنكح زوجًا غيره. (طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى ترجمة مسدد بن مسرهد ج: ١ ص:٣٥٥ رقم الترجمة: ٣٩٨ طبع بيروت).

(٣) ولو طلقها ثنتين أو ثلاثًا بكلمة أو كلمات في طهر فما فوقه من غير مراجعة وقع وكان للسُنَّة، وعنه للبدعة، وعنه الجمع في الطهر بدعة والتفريق في الأطهار سُنَّة. (المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ج: ٢ ص: ١٥ طبع مكتبة المعارف الرياض).

اوراحمد بن تیمیداً پناس دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ خفیہ طور پرفتوی دیا کرتے تھے کہ تین طلاقوں کوایک کی طرف رق کیا جائے گا۔ حالانکہ ان کی اپنی کتاب ''المحسر د'' کی تصریح آپ کے سامنے ہے، اور ہم ابنِ تیمیہ کے دادا کواس بات سے ہرکی ہمجھتے ہیں کہ وہ اپنی کتابوں میں جوتصری کریں جھپ کراس کے خلاف بات کریں۔ بیحالت تو منافقین اور زنادقہ کی ہوا کرتی ہے، اور ہمیں ابنِ تیمیہ کی نقل میں بکثرت جھوٹ کا تجربہ ہوا ہے، پس جب وہ اپنے دادا کے بارے میں بیکھلا سفید جھوٹ بول سکتے ہیں تو دُوسروں کے بارے میں ان کو جھوٹ بولنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ تعالی سے ہم سلامتی کی درخواست کرتے ہیں۔

اوراس مسئلے میں شافعیہ کا مذہب آفتاب نصف النہار سے زیادہ روش ہے، ابوالحس السبکیؒ ، کمال زملکانیؒ، ابنِ جہبلؒ، ابنِ فرکا ﷺ عزبن جماعہ اورتقی حسنی وغیرہ نے اس مسئلے میں اور دیگر مسائل میں ابنِ تیمیۃ کے رَدّ میں تألیفات کی ہیں جوآج بھی اہلِ علم کے ہاتھ میں ہیں۔

اورابنِ حزم ظاہری کومسائل میں شذوذ پر فریفتہ ہونے کے باوجود بیر گنجائش نہ ہوئی کہ اس مسئلے میں جمہور کے راستے پر نہ چلیس، بلکہ انہوں نے بلفظِ واحد تین طلاق کے وقوع پر دلائل قائم کرنے میں بڑے توسع سے کام لیا ہے، اس پر اطلاع واجب ہے، تاکہ ان برخود غلط مدعیوں کے زیغ کا انداز ہ ہوسکے جواس کے خلاف کا زعم رکھتے ہیں۔

ال مفصل بیان ہے اس مسئے میں صحابہ و تا بعین وغیرہ پوری اُمت کا قول واضح ہوگیا، صحابہ و تا بعین کا بھی ، اور دیگر حضرات کا بھی ، اور جواَ حادیث ہم نے ذکر کی ہیں وہ تین طلاق بلفظ واحد کے وقوع میں کی قائل کے قول کی گنجائش باتی نہیں رہنے دیتیں۔

اور کتاب اللہ کی دلالت اس مسئے پر ظاہر ہے، جو مشاغبہ ( کیج بحثی) کو قبول نہیں کرتی ، چنانچہ ارشادِ خداوندی ہے:

"فَ طَلِّلَ قُو هُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ" (پس ان کوطلاق دوان کی عدت ہے قبل ) اللہ تعالیٰ نے عدت ہے آ کے طلاق دینے کا حکم فر مایا ، مگرینہیں فر مایا کہ غیر عدت میں طلاق دی جائے و باطل ہوگی ، بلکہ طرزِ خطاب غیر عدت کی طلاق کے وقوع پر دلالت کرتا ہے ، چنانچہ ارشاد ہے:

"وَتِلْکَ حُدُودُ اللهِ وَ مَنْ يَتَعَدُّ حُدُودَ اللهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهُ"

(الطّانق: ۲)

ترجمہ:... اور یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود ہیں ، اور جو محض حدود اللہ سے تجاوز کرے اس نے اپنے نفسے ظلامی ، ، ،

نفس برظلم کیا۔'

پس اگرغیرعدّت میں دی گئی طلاق واقع نہ ہوتی ( بلکہ لغواور کالعدم ہوتی ) تو غیرعدّت میں طلاق دینے سے وہ ظالم نہ ہوتا ، نیز اس پرحق تعالیٰ کابیارشاد ولالت کرتا ہے :

> "وَ مَنُ يَّتَقِ اللهُ يَجُعَلُ لَّـهُ مَخُورَجًا ـ" (الطّلاق: ٢) ترجمه: ... "اورجوڈرے اللہ سے بنادے گا اللہ اس کے نکلنے کاراستہ ـ"

اس کا مطلب ...واللہ اعلم ... یہ ہے کہ جب طلاق اللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق دے اور طلاق الگ الگ طہروں میں دے ، اور سے صورت میں اگر طلاق واقع کر نے کے بعد اسے پشیمانی ہوتو اس کے لئے اپنی واقع کر دہ طلاق سے مخرج کی صورت موجود ہے ، اور و: ہے رجعت دھنرت عمر ، ابنِ مسعود اور ابنِ عباس رضی اللہ عنہم نے آیت کا یہی مطلب سمجھا ہے ، قر آنِ کریم کے نہم وادراک میں ان

کی مثل کون ہے؟ <sup>(۱)</sup>

اور حضرت علی کرتم اللہ و جہہ کاار شاد ہے کہ:'' اگر لوگ طلاق کی مقرّر کر دہ حد کو کھو ظار تھیں تو کو کی تھے جس نے بیوی کو طلاق دی ہو، نادم نہ ہوا کرے۔'' بیار شاد بھی اس طرف اشارہ ہے،اور اسرارِ تنزیل کے بیجھنے میں باب مدینۃ انعلم کی مثل کون ہے؟ <sup>(۲)</sup>

اور ت تعالی کاارشاد: "اَلطَّلَافی مَوَّتَانِ" بھی ولالت کرتا ہے کہ ووطلاقوں کا جمع کرناضجے ہے، جبکہ "مَوَّتَان "کے لفظ کو دو پر محمول کیا جائے ، جبیا کہ ارشاد فعدا و نعری: "نُوْقِهَا اَجُوهَا مَوْتَیْنِ" میں ہے۔ اور قر آنِ کریم کی آیات ایک و و مرے کی تغییر کرتی ہیں ، اور امام بخاری نے آیت کے معنی ای طرح سمجھے ہیں، چنا نچا نہوں نے اس آیت کو "باب من اجاز طلاق الفلاث "کے تحت فرکیا ہے، ای طرح ابن جن مے بھی بہی سمجھا ہے، اور علامہ کرمانی نے اس کی تائید کی ہے، کیونکہ ایسا کو کُی شخص نہیں پایا جاتا ہے جو دو اور تین طلاق کے وقوع کی صحت میں فرق کرتا ہو، اور ای کی طرف شافعیہ کا میلان ہے۔ اور ابن مجرکی افقہ تکلف ہے، انہیں لغت میں توسع حاصل نہیں ، اور خب اس لفظ "مَوَّتَانِ" کو اس پر محمول کرو کہ یہ "تفانی مکورہ" کے باب میں ان کا قول کر مانی کے قول کے سامنے کوئی چیز نہیں ، اور جب اس لفظ "مَوَّتَانِ" کو اس پر محمول کرو کہ یہ "تفانی مکورہ ہے" کے باب میں ان کا قول کر مانی ہے قول کے سامنے کوئی چیز نہیں ، اور جب اس لفظ "مَوّتَانِ" کو اس پر محمول کرو کہ یہ "تفانی مکورہ ہی کہ بالی سے ہے (یعنی "مَوّتِانِ" کا مفہوم ہے ہے کہ طلاق دوم تبدا لگ الفاظ میں دی جائی طہروں میں ، یا چینہ میں ، یا چینہ میں ، یا جب طلاق طبر میں یا حیض میں ہیں ہیں جو اس میں اور اس میں فرق کرتا ہو، مزاع کرنے والوں کا نزاع صرف اس صورت میں ہے جبکہ علی کو کہ کے والے کا نزاع صرف اس صورت میں ہے جبکہ طلاق متفرق طہروں میں نہ دی گئی ہو، اور پی ظاہر ہے۔

اور شوکانی نے جاہا کہ اس کے تٹانی کر رہ کے قبیل ہے ہونے کے ساتھ تمسک کریں جیسا کہ دمخری کہتے ہیں، اور ان کو خیال ہوا کہ (زمخری) اس قول کے ساتھ اس مسئلے میں اپنے ند ہب سے دُور چلے گئے ہیں، مگر ایسا کیے ہوسکتا ہے؟ شوکانی کو ایسی جگہ میں اپنے میں کہاں سے مل سکتی ہے؟ جس کے ذریعہ وہ اس آیت ہے تمسک کریں، آیت تو اس طرح ہے جس طرح کہ ہم شرح کر چکے ہیں، لیکن دُو بتا ہوا آ دمی ہر شکے کا سہار الیا کرتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) (ومن يتق الله يجعل له مخرجًا) يعنى والله أعلم انه إذا أوقع الطلاق على ما أمره الله كان له مخرجا مما أوقع ان لحقه ندم وهـو الـرجـعـة وعـلى هذا المعنى تأوله ابن عباس. (أحكام القرآن للجصّاص، ذكر الحجاج لِايقاع الطلاق الثلاث معًا ج: ١ ص:٣٨٧ طبع سهيل اكيدُمى).

<sup>(</sup>٢) قال على بن أبى طالب كرّم الله وجهه: لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل طلق إمر أته. (أحكام القرآن للجصاص، ذكر الحجاج لإيقاع الطلاق الثلاث معًا، طبع سهيل اكيدُمي).

<sup>(</sup>٣) (الطلاق مرتان) أن معناه مرة بعد مرة فخطأ بل هذه الآية كقوله تعالى: (نؤتها أجرها مرتين). (المحلّى ج: ١٠ ص: ١٠ ١ كتاب الطلاق، وأما قولهم البدعة، طبع دار الآفاق الجديدة، بيروت).

<sup>(</sup>٣) باب من أجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. (صحيح البخاري، كتاب الطلاق، ج: ٢ ص: ١ ٩ ك طبع قديمي).

<sup>(</sup>۵) الصنأحوالة تمبر الملاحظة بور

اور به گفتگوتو اس صورت میں ہے جبکہ بیفرض کرلیا جائے کہ آیت قصر پر دلالت کرتی ہے، اور بہ بھی فرض کرلیا جائے طلاق سے مراد طلاق شرقی ہے جس کے خلاف دی گئی طلاق لغوہوتی ہے، جبیبا کہ شوکانی کا خیال ہے، پھر جبکہ بید دونوں باتیں بھی نا قابلِ تسلیم ہوں تو شوکانی کا تمسک کیسے بچے ہوگا؟ کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ ایک طلاق رجعی، طلاق شرعی شار ہوتی ہے اور انقضائے عدت کے بعد اس سے بینونت واقع ہوجاتی ہے، باوجود یکہ وہ'' طلاق بعد از طلاق'نہیں۔

اور اِمام ابوبکر جصاص رازیؓ نے جمہور کے قول پر کتاب اللّٰہ کی دلالت کواس سے زیادہ تفصیل ہے لکھا ہے، جوشخص مزید بحث دیکھنا چاہتا ہووہ'' اُحکام القرآن'' کی مراجعت کرے۔ <sup>(۱)</sup>

اورآیاتِ شریفہ طرزِ خطاب میں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ متفرق طہروں میں طلاق دینے کا حکم طلاق دہندگان کی دُنیوی مصلحت پر مبنی ہے، اوروہ مصلحت ہے ان کوطلاق میں ایسی جلد بازی ہے بچانا، جس کا نتیجہ ندامت ہو لیکن بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ مخصوص حالات کی بنا پر طلاق دینے والے کو ندامت نہیں ہوتی، پس'' غیر عدت میں دی گئی طلاق'' سے ندامت منفک ہو سکتی ہے، کونکہ جو شخص الگ الگ طہروں میں طلاق دے، بھی اس کو بھی ندامت ہوتی ہے، اور بھی خاص حالات کی بنا پر ایسے شخص کو بھی ندامت نہیں ہوتی جس نے جی میں طلاق دی ہو، یا ایسے طہر میں جس میں مقاربت ہوچکی ہو، پس ندامت طلاق نہ کور کے ساتھ پائی تو جاتی نہیں ہوتی جس نے وصف لازم نہیں ہے، تا کہ یہاں حکم اس کی ضد کی تحریم کومفید ہو، جسیا کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں۔ اس تقریر سے شوکانی کے اس کلام کی قیمت معلوم ہو جاتی ہے جواس نے اس موقع پر کیا ہے۔

حاصل ہے کہ آیاتِشریفہ نسق خطاب کے لحاظ سے اور حق تعالیٰ کا ارشاد:''اَلے طَّلَاقی مَرَّ تَانِ'' دونوں تفسیروں پر ، نیزوہ احادیث جو پہلے گزرچکی ہیں ، یہ سب اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ غیرعدت میں دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے ، مگر گناہ کے ساتھ۔ پس یہ بات قیاس سے مستغنی کردیتی ہے ، کیونکہ مور دِنص میں قیاس کی حاجت نہیں ۔

اور یہ جوذکر کیا جاتا ہے کہ: '' ظہار، تول منکر اور زُور ہے، اس کے باوجوداس پرحکم مرتب ہوجاتا ہے'' یہ محض نظیر کے طور پر میا سے مور پر نہیں۔ اور چونکہ شوکانی نے یہ سمجھا کہ اس کا ذکر قیاس کے طور پر کیا جارہا ہے اس لئے موصوف نے فور اُ یہ کہہ کہ مثاغبہ شروع کر دیا کہ: '' یہ قیاس غلط ہے، کیونکہ حرام چیزوں کی تجے اور محرّمات سے نکاح کرنا بھی قول منکر اور زُور ہے، لیکن وہ باطل مثاغبہ شروع کر دیا کہ: '' یہ قیاس غلط ہے، کیونکہ حرام چیزوں کی تجے اور محرّمات سے نکاح کرنا بھی قول منکر اور زُور ہے، لیکن وہ باشل جاس پراس کا اثر مرتب نہیں ہوگا، لہذا قیاس سے خونہیں۔'' مگریہ بات شوکانی کی نظر سے اوجھل رہی کہ تجے اور نکاح کی مثال میں وجہ فرق بالکل ظاہر اور کھلی ہے، کیونکہ یہ دونوں ابتدائی عقد ہیں، کی عقد قائم پر طاری نہیں ہوتے ، بخلاف طلاق اور ظہار پر قیاس کرنا شوکانی ایسے عقد پر جو پہلے سے قائم ہے، طاری ہوتے ہیں۔ اس لئے اگر بالفرض یہاں قیاس کی ضرورت ہوتو طلاق کوظہار پر قیاس کرنا شوکانی کے علی الزم صحیح ہے، تجب تو اس بر ہے کہ شوکانی اس قسم کے بے مقصد مشاغبوں سے اُ کتا ہے نہیں۔

یہاں ایک اور دقیق بات کی طرف بھی اشارہ ضروری ہے،اوروہ بیر کہ إمام طحاویؓ اکثر و بیشتر اُبواب کے تحت احادیث پر،جو

<sup>(</sup>۱) أحكام القرآن للجصّاص، سورة البقرة، ذكر الحجاج لِايقاع الطلاق الثلاث معًا ج: ١ ص:٣٨٦ تا ٣٩١ طبع سهيل اكيدُمي لَاهور.

اخباراً حاد ہیں، بحث کرنے کے بعد 'وج نظر' بھی ذکر کیا کرتے ہیں، کہ ' نظر' یہاں فلاں بات کا تقاضا کرتی ہے۔ بعض لوگ جو حقیقت حال ہے بخبر ہیں ہے بچھتے ہیں کہ موصوف زیر بحث مسلے میں قیاس کو پیش کررہے ہیں، حالا نکہ ایسانہیں، دراصل اہل عراق کا قاعدہ ہے ہے کہ کتاب وسنت ہاں کے یہاں جو اصول منتقع ہو کرسا منے آتے ہیں وہ احاد ہے آحاد کو ان پر پیش کیا کرتے ہیں، اگر کوئی خبر واحدان اُصول شرعیہ کے خلاف ہوتو وہ اے'' شاف' اور نظائر سے خارج قرار دے کراس میں توقف ہے کام لیتے ہیں، اوراس میں خبر واحدان اُصول شرعیہ کے خلاف ہوتو وہ اے'' شاف' اور نظائر سے خارج قرار دے کراس میں توقف ہے کام لیتے ہیں، اوراس میں مزید غور وفکر کرتے ہیں، تا آئکہ مزید دلاکل ان کے سامنے آجا کیں۔ پس اِمام طحادیؓ کا'' وجہ نظر'' کو چیش کرنا دراصل اس قاعدے کی نظیق کے لئے ہوتا ہے۔ اور چونکہ بیا صول ان کے زد کی بہت ہی دقیق ہے، اس لئے ان کی تطبیق بھی آسان نہیں، بلکہ اس کے لئے ، جن کو امام طحاد گڑے گئی کہ تا بیں اس قسم کے اُصول وقواعد کے لئے ، جن کو ضعیف متاخرین نے چھوڑ دیا ہے، بہت ہی مفید ہیں۔ اور اہام طحاد گڑی کہ کتا بیں اس قسم کے اُصول وقواعد کے لئے ، جن کو ضعیف متاخرین نے چھوڑ دیا ہے، بہت ہی مفید ہیں۔ اور اہام طحاد گڑی کہ تیا ہوں ہو تھوٹ نیس برخ ہواحد کو چیش کیا اللہ تعالی نے تھم فر مایا ہے، بہت ہی مفید ہیں۔ اور اہام طحاد گڑی کی تو دیس شروع ہونا تو سیحی نہیں، بگراسی طریق ہے جس کے اہام الحاد گڑی ہونا تو سیحی نہیں ہیں تو احد کر بطور نظر میں قبیاس کہ ہم پہلے ذکر کر بھیے ہیں۔ حاصل ہے کہ اہام طحاد گُل جو ن نوری حدیث پرتر جو کی خاطر جیں وہ مور ذیص میں قبیاس کی خاطر نظر میں قبیاس بھی تھی ہوتا ہے۔

بہرحال کتاب وسنت اور فقہائے اُمت تین طلاق کے مسئے میں پوری طرح متفق ہیں، پس جو محف ان سب سے نکل جائے وہ قریب قریب اسلام ہی سے نکلے والا ہوگا، إلاَّ یہ کہ وہ غلط نہی میں مبتلا ہو، اور اس مسئے میں جہلِ بسیط رکھتا ہوتو اس کوتو بیدار کرناممکن ہے، بخلاف اس محف کے جس کا جہل مرکب یا معب ہو، کہ یا تو صرف اپنے جہل سے جاہل و بے خبر ہو (یہتو جہلِ مرکب ہوا)، یا اپنے جہلِ مرکب کے ساتھ مجھول ہے، اللہ کی مخلوق میں سب سے جہلِ مرکب کے ساتھ مجھول ہے، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جانتا ہے، (یہ جہلِ معب ہے)، ایسے محض کوراور است پرلا ناممکن نہیں، و اللہ سبحانه ھو الھادی!

## ۵: .. تین طلاق کے بارے میں حدیثِ ابنِ عباسٌ پر بحث

یہ دعویٰ کرنے کے بعد کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تین طلاق کوطلاق دہندگان پر نافذ کر نابطور سز اتھا، حکم شرعی کے طور پرنہیں تھا، مؤلف ِ رسالہ صفحہ: ۸۰ – ۸۱ پر لکھتے ہیں :

'' حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جانب سے بیسزالوگوں کوطلاق کو کھلونا بنانے سے روکنے کے لئے تھی، اور بیمض قتی سزاتھی، پھر معاملہ اور زیادہ اُلجھ گیا، اور لوگ اندھا دُھندطلاق کو کھلونا بنانے گئے، اور اکثر صحابہ اُس موقع پر موجود تھے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کود مکھ رہے تھے جس کو انہوں نے برقر اررکھا تھا، اور وہ اکثر حضرات کی رائے کے مطابق خروج سے بیجنے کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مخالفت سے ڈرتے تھے، اور

ان میں ہے بعض حضرات بیجھتے تھے کہ بیے کم محض زجر وتعزیر کی خاطر ہے، پس بھی تین طلاق کے نفاذ کا فتو کی دیے تھے،اور بھی عدمِ نفاذ کا۔اوراس اعتبار سے کہ آخری دوطلاقیں عدّت میں باطل ہیں، واقع نہیں ہوتیں، جبیہا کہ ابنِ عباسؓ ہے دونوں طرح کے فتوے ثابت ہیں۔

اس کے بعد تابعین کا دورآیا تو انہوں نے بھی اختلاف کیا، ان میں سے بہت سے حضرات پرفتو کی کے بارے میں وارِدشدہ روایات کی حقیقت اوجھل ہوگئی، زبانوں میں عجمیت داخل ہو چکی تھی، اور انہوں نے بارے میں وارِدشدہ روایات کی حقیقت اوجھل ہوگئی، زبانوں میں عجمیت داخل ہو چکی تھی، اور انہوں نے روایات عربی طریقے پر سی تحصیل کے:'' فلال نے تین طلاقیں دیں''اس لئے جولوگ عربیت کا صحیح و و ق نہیں رکھتے تھے اور جوانشاء اور خبر کے درمیان فرق پرغو نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے سیمھے لیا کہ تین طلاق دینے کا مطلب سے کہ کوئی شخص طلاق دینے کے اراد سے سے اپنی بیوی کو یوں کے کہ: تجھے تین طلاق۔

اور حدیث عرص کو تکرار فی المجلس پرمحمول کرنا، جبکہ قبل ازیں تکرار کوتا کید پرمحمول کیا جاتا تھا (جیسا کہ نووی اور قبطبی کی رائے ہے) نا قابلِ اعتبار تا ویل ہے، جس کو حدیث ابنِ عباس جور کانٹ کے بارے میں وارد ہے ساقط قرار دیتی ہے (بیحدیث مندِ احمد میں ہے، اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ بیروایت خود ہی ساقط ہے، کسی و دوسری چیز کوکیا ساقط کر ہے گی )، اور ابنِ حجر کہتے ہیں کہ: بیحدیث اس مسئلے میں نص ہے، بیاس تا ویل کو قبول نہیں کرتی جو دُوسری احادیث میں جاری ہو گئی ہے (بیحدیث ابنِ حجر کے نزدیک معلول ہے، جیسا کہ فہیں کرتی جو دُوسری احادیث میں ہے، پس اس کا محمل تا ویل نہ ہونا کیا فاکدہ دیتا ہے؟)۔''

میں کہتا ہوں کہ مجھے رہ رہ کر تعجب ہوتا ہے کہ اس خود رومجہد کے کلام میں آخرا یک بات بھی ایسی کیوں نہیں ملتی جس کوکسی در جے میں بھی سیجے اور دُرست کہہ سکیں؟ شاید حق تعالی شانہ نے ان لوگوں کورُسوا کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے جو پوری اُمت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کوٹالنا ناممکن ہے،اوروہ حکیم وخبیرہے!

یا سبحان اللہ! کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے مخف کے بارے میں یہ تصوّر کیا جاسکتا ہے وہ لوگوں کو ما جبت فی الشرع کے خلاف پر مجبور کریں؟ اور کیا صحابہ ؓ کے بارے میں بیہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے قرّر کران کی ہاں میں ہاں ملاویں؟ حالانکہ ان میں ایسے حضرات بھی موجود تھے جو کج روکی کجی کواپنی تلواروں سے سیدھا کردیتے تھے۔ موّلف رسالہ نے جو پچھ کہا ہو یہ؟ حالانکہ ان میں ایسے حضرات بھی موجود تھے جو کج روکی کواپنی تلواروں سے سیدھا کردیتے تھے۔ موّلف رسالہ نے جو پچھ کہا ہے بین ۔ ہے بین خالص رافضی وساوس اور رافضیت کے جراثیم ہیں ،اہل فسادان جراثیم کو چکنے چپڑے الفاظ کے پردے میں چھپانا چاہتے ہیں ۔ کوئی کج روکی ایک صحابی سے ایک بھی صحیح روایت پیش نہیں کرسکتا کہ انہوں نے فتو کی دیا ہو کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں ، اس کوزیادہ سے زیادہ کوئی چیز مل سکتی ہے تو وہ اس قبیل سے ہوگی جس کو ابن رجب ؓ نے اعمش ؓ سے نقل کیا ہے ، اور جس کا ذکر گزشتہ سطور میں آچکا ہے۔

یا ابوالصہا کی روایت کے قبیل ہے ہوگی جس کی عللِ قاوحہ کو اہلِ علم طشت ازبام کر چکے ہیں ، اور یہ بھی اس صورت میں ہے جبکہ اس روایت کو اس احتمال پرمحمول کیا جائے جس کے اہلِ زیغے قائل ہیں ، اس کی بحث عنقریب آتی ہے۔ یا ابوالزبیر کی اس منکر روایت کے قبیل سے ہوگی جس کے منکر ہونے کے دلائل اُوپر گزر چکے ہیں، یا طلاقِ رکانہ کی بعض روایات کے قبیل سے ہوگی جن کا غلط ہوناعنقریب آتا ہے، یا اس قبیل سے ہوگی جس کوابن سیرین ٹبیس برس تک ایسے لوگوں سے سنتے رہے جن کووہ سچا سمجھتے تھے، بعد میں اس کے خلاف لکلا، جیسا کہ سیجے مسلم میں ہے۔ یا ابنِ مغیث جیسے ساقط الاعتبار شخص کی نقل کے قبیل سے ہوگی۔

پس کیا حضرت عمرضی اللہ عنہ نہیں جانے تھے کہ لوگوں کو خلاف شرع پر مجبور کرنا حرام اور بدترین حرام ہے اور شریعت سے خروج ہے؟ اور کیسا پُر اخروج ؟ چلئے فرض کر لیجے! کہ انہوں نے لوگوں کو مجبور کیا تھا، لیکن سوال بیہ ہے کہ ترک رجعت یا منع تزوّج پر مجبور کرنے کی قیمت نکاح وطلاق پر مجبور کرنے سے زیادہ تو نہیں ہوگی ؟ اکثر اہلِ علم کے نزد یک جبراً نکاح کا ایجاب وقبول کرانے سے نکاح نہیں ہوتا، ای طرح جراً طلاق کے الفاظ کہلانے سے طلاق نہیں ہوتی، اس صورت میں کیا ان طلاق دینے والوں کو بیا ستطاعت نہیں مقلی کہ وہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کے بغیرا پی مطلقہ عورت سے رُجوع کر لیں ؟ یا (بعداز عدت) نکاح کر لیں ؟ آخرا لیا کون ہے جولوگوں کو ایس چیز وں سے روک دے جن کے وہ ما لک ہیں؟ یہاں تک کہ انساب میں گڑ ہڑ ہوجائے، اور شرور کے تمام درواز بے چو پہنے کھل جائیں ۔

ادرابن قیم گوخیال ہوا کہ وہ اپنے کلام فاسد پر یہ کہہ کر پردہ ڈال سکتے ہیں کہ حضرت عمر کا یہ کما اس تعزیر کے قبیل سے تھا جو ان کے لئے مشر وع تھی الیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ کو کی شخص تعزیر کے طور پرایک شرع تھم کے الغا کا اقدام کرے؟ ادرایے نام نہا دتعزیری تھم کا اس تعزیر سے کیا جوڑ جوشر یعت میں معروف ہے اور جس کے فقہائے اُمت قائل ہیں؟ ابن قیم اس مسئلے پر طول طول طویل کلام کرنے کے باو جوداس کی ایک بھی نظیر تو چیش نہیں کر سکے ، بلکہ اس درواز ہے کا کھولنا در حقیقت پوری شریعت کو اس قسم کے حیوں بہانوں سے معطل کردینے کا درواز ہ کھولنا ہے ، جیسا کہ طوئی صنبلی نے مصالح مرسلہ کی آڑ میں اس قسم کا درواز ہ کھولنا نے مصالح مرسلہ کی آڑ میں اس قسم کا درواز ہ کھولنا نے مصالح مرسلہ کی آڑ میں اس قسم کی تو جیہ در حقیقت ایک گندی تہمت ہے ، حضرت عمر پر بھی ، ان جمہور صحابہ پر بھی جضوں نے حضرت عمر فسل کی اس مسئلے میں موافقت کی ، اور خود شریعت مطہرہ پر بھی ۔ چنا نچہ یہ بات اس شخص پر خفی نہیں جس نے اس مسئلے کی گہرائی میں اُڑ کرد کی کھا کہ اس مسئلے میں موافقت کی ، اور خود شریعت مطہرہ پر بھی ۔ چنا نچہ یہ بات اس شخص پر خفی نہیں جس نے اس مسئلے کی گہرائی میں اُڑ کرد کی کھا کہ وہ بھی شاذا قوال کی تقلید پر اکتفانہ کیا ہو، بیا کہ نے محض کی ایک مور کو نے کونہ لے اُڑ ابو۔

گوشے کونہ لے اُڑ ابو۔

اور حافظ ابنِ رجب حنبالیؓ نے اپنی مذکورہ بالا کتاب میں حضرت عمر رضی اللّہ عنہ کے فیصلوں کے بارے میں ایک نفیس فائدہ ذکر کیا ہے،میرے لئے ممکن نہیں کہ اس کی طرف اشارہ کئے بغیرا سے چھوڑ جاؤں،وہ لکھتے ہیں:

'' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلے کئے وہ دوقتم کے ہیں ،ایک بید کہ اس مسئلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وہ دوسم علیہ وسلم کی جانب ہے کوئی فیصلہ سرے سے صادر نہ ہوا ہو ،اوراس کی پھر دوصور تیں ہیں :

ایک بید کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے میں غور کرنے کے لئے صحابہ گوجمع کیا، ان سے مشورہ فرمایا، اور صحابہ نے اس مسئلے پران کے ساتھ اِجماع کیا، بیصورت توالی ہے کہ کسی کے لئے اس میں شک وشبہ

کی گنجائش نہیں کہ یہی حق ہے۔ جیسے عمر تین کے بارے میں آپ کا فیصلہ، اور جیسے اس شخص کے بارے میں فیصلہ جس نے احرام کی حالت میں بیوی سے صحبت کرکے حج کو فاسد کرلیا تھا کہ وہ اس احرام کے مناسک کو پورا کرے، اوراس کے ذمہ قضااور دَم لازم ہے، اوراس قسم کے اور بہت سے مسائل۔

اور دُوسری صورت بیہ کہ صحابہؓ نے اس مسئلے میں حضرت عمرؓ کے فیصلے پر اِجماع نہیں کیا، بلکہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں بھی اس مسئلے میں ان کے اقوال مختلف رہے، ایسے مسئلے میں اختلاف کی گنجائش ہے، جیسے دا داکے ساتھ بھائیوں کی میراث کا مسئلہ۔

اور دُوسری قتم وہ ہے جس میں آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا فیصلہ، حضرت عمرٌ کے فیصلے کے خلاف مروی ہو۔اس کی جارصور تیں ہیں:

اوّل: بیرکداس میں حضرت عمرؓ نے آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم کے فیصلے کی طرف رُجوع کرلیا ہو، ایسے مسئلے میں حضرت عمرؓ کے پہلے قول کا کوئی اعتبار نہیں۔

دوم: بید که آنخضرت صلی الله علیه وسلم اسے اس مسئلے میں دو حکم مروی ہوں ،ان میں سے ایک حضرت عمر مرقی میں اللہ علیہ وسلم اسے اس مسئلے میں دو حکم مروی ہوں ،ان میں سے ایک حضرت عمر کے فیصلے کے موافق ہو، اس صورت میں جس فیصلے پر حضرت عمر کے نائے ہوگا۔

سوم: بید کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے جنسِ عبادات میں متعدد انواع کی رُخصت دی ہو، پس حضرت عمر ان انواع میں افضل اور اُصلح کولوگوں کے لئے اختیار کرلیں ،اورلوگوں سے اس کی یابندی کرائیں۔

پس جس صورت کوحضرت عمرؓ نے اختیار فر مایا ہواس کوچھوڑ کرکسی وُ وسری صورت برعمل کر ناممنوع نہیں۔

چہارم: یہ کہ آبخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سی علت پر مبنی تھا، وہ علّت باقی نہ رہی تو تھم بھی باقی نہ رہا، جیسے مؤلفۃ القلوب، یا کوئی ایسامانع پایا گیا جس نے اس تھم پڑمل کرنے سے روک دیا۔'' اور صاحبِ بصیرت پرمخفی نہیں کہ زیرِ بحث مسئلہ ان انواع واقسام میں کس قتم کی طرف راجع ہے۔

چنانچہابہم حدیثِ ابنِ عبالؓ پر جس میں حضرت عمرؓ کے تین طلاقوں کے نافذ کرنے کا ذکر ہے، اور حدیثِ رکانہؓ پر بحث کرتے ہیں، تاکہ یہ بات روزِ روثن کی طرح واضح ہوجائے کہ کسی کج روشخص کے لئے ان دونوں حدیثوں سے تمسک کی گنجائش نہیں، بلکہ ان دونوں سے جمہور کے دلائل میں مزیدا ضافہ ہوجا تا ہے۔

ر بی ابنِ عباس کی حدیث ، جس کے گردیہ شذو ذہبند گنگناتے نظر آتے ہیں ، اس اُمید پر کہ ان کواس حدیث میں کوئی ایس چیز مل جائے گی جوان کوامت کے خلاف بغاوت کے لئے پچھ سہارے کا کام دے سکے گی ، اس حدیث کامتن ہے ہے:

'' ابنِ عباس رضی اللہ عنہ افر ماتے ہیں کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ، حضرت ابو بکڑ کے زمانے میں اور حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ: لوگوں نے ایک ایسے معاملے میں جلد بازی سے کام لیا، جس میں ان کے لئے سوچ رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ: لوگوں نے ایک ایسے معاملے میں جلد بازی سے کام لیا، جس میں ان کے لئے سوچ

بچار کی گنجائش تھی ، پس اگر ہم ان تین طلاقوں کوان پر نافذ کر دیں ( تو بہتر ہو ) ، چنانچہ آپ نے ان پر تین طلاق کو نافذ قرار دے دیا۔''<sup>(1)</sup>

اورایک دُوسری روایت میں حضرت طاؤسؓ ہے بیالفاظ مروی ہیں کہ:

"ابوالصهبانے ابنِ عباسٌ ہے کہا کہ: اپنی عجیب وغریب باتوں میں ہے کچھ لائے! کیا تین طلاق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ کے زمانے میں ایک نہیں تھی؟ ابنِ عباسؓ نے فرمایا کہ: ہاں! یہی تھا، پھر جب حضرت عمرؓ کے زمانے میں لوگوں نے بے در بے طلاق دین شروع کی تو حضرت عمرؓ نے تین طلاقوں کوان یا فذکر دیا۔ "(۱)

اورایک روایت میں طاؤس سے بیالفاظ مروی ہیں کہ:

'' ابوالصہبانے ابنِ عباسؓ ہے کہا کہ: کیا آپ کوعلم ہے کہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے زمانے میں ، حضرت ابو بکرؓ کے زمانے میں اور حضرت عمرؓ کی خلافت کے تین سالوں میں تین طلاق صرف ایک گھہرائی جاتی تھی؟ ابنِ عباسؓ نے کہا: ہاں!''(۳)

ان تینوں احادیث کی تخریج امامسلمؓ نے اپن صحیح میں کی ہے۔

لیکن متدرک حاکم میں "یہ و ددون" کا جولفظ ہے ( یعنی تین طلاقوں کو ایک کی طرف لوٹایا جاتا تھا) تو یہ عبداللہ بن مؤمل کی روایت ہے ہے، جس کو ابنِ معین ، ابو حاتم اور ابنِ عدی نے ضعیف کہا ہے ، ابو داؤڈ اس کو منکر الحدیث کہتے ہیں ، اور ابنِ ابی ملکیہ کے الفاظ حدیث میں انقطاع کے الفاظ ہیں ، اور اگر حاکم میں تشیع نہ ہوتا تو وہ متدرک میں اس حدیث کی تخریخ سے انکار کر دیتے ، چنانچہ شیعوں میں کتنے ہی ایسے اشخاص ہیں جوروافض کی تلبیسات کے اور ان کے مذہب شیعہ کا ابادہ اوڑ صنے سے دھوکا کھا جاتے ہیں ، بغیر اس کے کہ جانیں کہ اس قتم کے مسائل سے شیعوں کا اصل مدعا کیا ہے۔

اب ہمیں سب سے پہلے "طلاق الثلاث" کے لفظ پرغور کرنا جائے کہ آیا"الثلاث" پرلامِ استغراق داخل ہے اور" تین طلاق" سے ہرشم کی تین طلاقیں مراد ہیں؟ یا تین طلاقوں کی کوئی خاص معہود شم مراد ہے؟ چنانچہ (پہلی شق تو باطل ہے، کیونکہ) یہاں ہر

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الشلاث واحدة فقال عمر بن الخاب: ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه اناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. (صحيح مسلم ج: اص: ٣٤٧ طبع قديمي).

 <sup>(</sup>۲) عن طاؤس ان أبا الصهباء قال لإبن عباس: هات من هناتك الم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر واحدة فقال قد كان ذالك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. (صحيح مسلم ج: ۱ ص: ۲۸، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) أخبرنى ابن طاؤس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لإبن عباس: أتعلم انما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وثلاثًا من امارة عمر فقال ابن عباس: نعم! (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٣٥٨، طبع قديمي).

قتم کی تین طلاق مراد لیناممکن نہیں، کیونکہ تین طلاق کی ایک صورت یہ ہے کہ تین طلاقیں الگ الگ طہروں میں دی جائیں، ایسی تین طلاقوں کا ایک ہوناممکن نہیں، خواہ یہ طلاق کی تعداد کو تین تک محدود کئے جانے ہے قبل ہو، یاس کے بعد، کیونکہ جب تک طلاق کو تین تک محدود نہیں کیا گیا تھا لوگ جتنی چاہیں طلاق دے سکتے تھے، اور تین کے ایک ہونے کا کوئی اعتبار نہیں تھا، لہذا طلاق کو تین تک محدود قرار دینے سے پہلے تین کے ایک ہونے کوئی معنی نہیں تھے، اور اس کے بعد بھی تین کے ایک ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جن تو اللی شانہ کا ارشاد: "اَلے طَّلَ اللَّی مَوْنے کے کوئی معنی نہیں ہے کہ طلاق کی تعداد، جس کے بعد مراجعت صحیح ہے، صرف دو ہیں، تعالیٰ شانہ کا ارشاد: "اَلے طَّلَ اللَّی مَوْنے کے طلاق کی تعداد، جس کے بعد عورت شوہر کے لئے طلال نہیں رہے گی یہاں تک کہوہ و وسرے شوہر سے نکاح کرے۔ پس اس آیت شریفہ کے نزول کے بعد تین کو ایک قرار دینا کیے ممکن ہوگا؟

اورجس صورت میں کہ تین طلاق بالفاظ غیر متعاقبہ یا بلفظ واحد واقع کی گئی ہوں تو اس کے دومفہوم ہو سکتے ہیں:

ایک بید که آج جو تین طلاق بلفظِ واحد دینے کارواج ہے، دورِ نبوی ، دورِ صدیقی اور حضرت عمرؓ کے ابتدائی دور میں اس کارواج نہیں تھا، بلکہ ان مقدس اَ دوار میں اس کے بجائے ایک طلاق دینے کا رواج تھا، لوگ ان زمانوں میں سنت طلاق کی رعایت کرتے ہوئے تین الگ الگ طہروں میں طلاق دیا کرتے تھے، بعد کے زمانے میں لوگ پے در پے اکٹھی طلاقیں دینے ۔لگم، بھی حیض کی حالت میں، بھی ایک ہی طہر میں بلفظِ واحدیا بالفاظِ متعاقبہ۔

دُوسرامفہوم بیہ ہوسکتا ہے کہ جس طرح تین طلاق دینے کا آج رواج ہے کہ لوگ بلفظِ واحد یا بالفاظِ متعاقبہ ایک طہر میں یا حیض کی حالت میں طلاق دیا کرتے ہیں، یہی رواج ان تین مقدس زمانوں میں بھی تھا، کیکن ان زمانوں میں ایسی تین طلاقوں کوایک ہی شار کیا جاتا تھا،تو کیا ہم اس معاملے میں ان حضرات کی مخالفت کریں؟ اور ہم ان کو تین طلاقیں شار کریں جبکہ وہ حضرات ان تین کوایک شار کرتے تھے؟

الغرض! سبر وتقسیم کے بعد جوآخری دواحمّال نکلتے ہیں ان میں سے پہلے احمّال کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں جواس کوغلط قرار دے،اس کے برعکس دُوسرے احمّال کےغلط ہونے کے قوی دلائل موجود ہیں ،مثلاً:

ا:...اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس کا فتویٰ اس کے خلاف ہے، (جواس احتمال کے باطل اور مردود ہونے کی

دلیل ہے)، چنانچہ نقاد نے تتنی ہی احادیث کواس بنا پرنا قابلِ عمل قرار دیا ہے کہ ان کی روایت کرنے والے صحابہ گافتو کی ان کے خلاف ہے، جب جیسا کہ ابن رجب نے شرح علل تر مذی میں اس کوشرح و بسط سے لکھا ہے، یہی مذہب ہے کی بن معین گا، کی بن سعید القطائ گا، احمد بن خلبل گا اور ابن المدین گا۔ اگر چر بعض اہلِ علم کی رائے میے کہ راوی کی روایت کا اعتبار ہے، اس کی رائے کا اعتبار نہیں، لیکن میہ بھی اس صورت میں ہے کہ حدیث اپنے مفہوم میں نص ہو کہ اس میں دُوسرااحمال نہ ہو، یا اگر مفہوم قطعی نہیں تو کم ہے کم رائے احمال ہو، مرجوح نہ ہو، لیکن جواحمال کہ محض فرضی اور مصنوعی ہواس رائے کے مطابق بھی وہ کیسے لائق شار ہوسکتا ہے؟ اور جس شخص نے علم صطلح مرجوح نہ ہو، لیکن جواحمال کہ مُحض فرضی اور مصنوعی ہواس رائے کے مطابق بھی وہ کیسے لائق شار ہوسکتا ہے؟ اور جس شخص نے علم صطلح محضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کہ کو اور کے ساتھ شابت ہے کہ تین طلاق بلفظ واحد سے تین ہی واقع ہوتی ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے میفتو کی توا تر کے ساتھ شابت ہے کہ تین طلاق بلفظ واحد سے تین ہی واقع ہوتی ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ محضرت ابن عباس شعورت کی اور دیا ہوتا ہے بھی گزر چکی ہے۔

محضورت ابن عباس شعور خلا وس کے حوالے سے بھی گزر چکی ہے۔

محوالے سے بلکہ خود طاوس کے حوالے سے بھی گزر چکی ہے۔

۲:...اس روایت کے نقل کرنے میں طاؤس منفرد ہیں ، اور ان کی بیر وایت دیگر حضرات کی روایت کے خلاف ہے ، اور بیہ ایباشذوذ (شاذ ہونا) ہے جس کی وجہ ہے روایت مردود ہو جاتی ہے ، جبیبا کہ مذکورہ بالا وجہ سے مردود ہو جاتی ہے۔

سا:...کرابیسی کے حوالے سے اُوپر گزر چکاہے کہ ابنِ طاؤس جواپنے والد سے اس روایت کونقل کرتے ہیں انہوں نے اس شخص کو جھوٹا قرار دیاہے جوان کے باپ (طاؤس) کی طرف یہ بات منسوب کرے کہ وہ تین طلاق کے ایک ہونے کے قائل تھے۔

'':...اس روایت کے یہ الفاظ کہ:'' ابوالصہبانے کہا'' یہ انقطاع کے الفاظ ہیں، (یعنی معلوم نہیں کہ طاؤس نے خود ابوالصہبا سے یہ بات سی یانہیں؟) اور شیح مسلم میں بعض احادیث منقطع موجود ہیں۔

۵:... نیز ابوالصهبا ہے اگر ابنِ عباس کا مولی مراد ہے تو وہ ضعیف ہے، جبیبا کہ اِمام نسائی ؒ نے ذکر کیا ہے، اورا گرکوئی وُ وسرا ہے تو مجہول ہے۔

٧:...نیز حدیث کے بعض طرق میں بیالفاظ ہیں: ''هات من هناتک'' یعنی ابوالصهبانے ابنِ عباس گومخاطب کرتے ہوئے ان ہوئے کہا کہ: '' لایئے! اپنی قابلِ نفرت اور بُری باتوں میں سے کچھ سنائے!'' حضرت ابنِ عباس کی جلالت قدرکو کھوظ رکھتے ہوئے ان کے درجے کا کوئی صحافی بھی ان کوایسے الفاظ سے مخاطب نہیں کرسکتا، چہ جائیکہ ان کا غلام ایسی گستا خانہ خطاب کی تر دید بھی نہ کریں۔ اس کے ان گستا خانہ خطاب کی تر دید بھی نہ کریں۔

ے:...اور ہریں تقدیر کہ ابنِ عباسؓ نے اس کو بغیرتر دید کے جواب دیا (تو گویا اس حدیث کا قابلِ نفرت اور بُری باتوں میں سے ہوئی، (پھراس کو سے ہوناتسلیم کرلیا) اندریں صورت بیروایت خود انہی کے اقرار وتسلیم کے مطابق فتیج اور مردود باتوں میں سے ہوئی، (پھراس کو استدلال میں پیش کرنے کے کیا معنی؟) اور حضرت ابنِ عباسؓ کی رخصتوں کا حکم سلف وخلف کے درمیان مشہور ہے، اور إمام مسلمؓ کی عادت بہے کہ وہ تمام طرقِ حدیث کوایک ہی جگہ جمع کردیتے ہیں، تا کہ حدیث پر حکم لگانا آسان ہو، اور بیحدیث کے مرتبے کی تعریف وتشخیص کا ایک بجیب وغریب طریقہ ہے۔

۱۰۰۰۰۱ مدیث کا اگرزیرِ بحث مفہوم لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ... نعوذ باللہ... حضرت عمرؓ نے محض اپنی رائے سے شریعت سے خروج اختیار کیا ،اور حضرت عمرؓ کی عزّت وعظمت اس سے بالاتر ہے کہ ایسی بات ان کی جائیہ سنسوب کی جائے۔

9:... نیز اس سے جمہور صحابہؓ پریہ تہمت عائد ہوتی ہے کہ وہ.. نعوذ باللہ... اپنے تناز عات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوھکم بنانے کے بجائے رائے کوھکم مظہراتے تھے، اور یہ ایک ایسی شناعت وقباحت ہے جس کو صحابہؓ کے بارے میں روافض کے سواکوئی گوارا نہیں کرسکتا، اور اہلی تحقیق کے نزدیک اس شندوذ کا مصدر روافض ہیں۔

• ا:...اور بیہ بھھنا کہ:'' حضرت عمرٌ کا بیمل سیاسی تھا، جس کوبطور تعزیرِ اختیار کرنے کی حضرت عمرؓ کے لئے گنجائش تھی'' یہزی تہمت ہے، جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دامن پاک ہے۔ آخر ایسا کون ہوگا جو سیاست کے طور پر شریعت کے خلاف بغاوت کو جائز رکھے؟

پس یہ '' عشرہ کاملۂ' (پوری دس وجوہ) آخری دواختالوں میں ہے دُوسرےاختال کے باطل ہونے کا فیصلہ کرتی ہیں،لہٰذا برتقدیرِصحتِ حدیث پہلااِختال متعین ہے، اور میں ''ذیبول طبیقات الحفاظ''کی تعلیقات میں بھی اس حدیث کے علل کوذکر کر چکا ہوں،جو یہاں کے بیان کے قریب قریب ہے۔

علاوه ازیں تین کوایک کہنا (نصاری کا قول ہے) مسلمانوں کے ند ہب ہے اس کا کوئی تعلق نہیں: جعلوا الشلاشة واحدًا، لو انصفوا لم یجعلوا العدد الکثیر قلیلا

(۱) اور میں نے اِحمّالِ ننخ سے تعرض کیا، کیونکہ بیا حمّال بہت ہی کمزور ہے، اِمام شافعیؓ اوران کی پیروی کرنے والوں نے اس اِحمّال سے محض ارخائے عنان کی خاطر تعرض کیا ہے، تا کہ کمزور سے کمزور اِحمّال کو بھی باطل ثابت کر کے اس حدیث سے اِستدلال کرنے والوں کا راستہ ہر طرف سے بند کردیا جائے، اوراس (اِحمّالِ ننخ) میں کلام طویل اور شاخ درشاخ ہے۔

کوئی بھی روایت نہیں کرتا، ابنِ منصور کی روایت میں ہے (ہم اس روایت کی طرف سابق میں اشارہ کر چکے ہیں ) کہ: اِمام احمدؓ نے فرمایا:

''ابنِ عباسؓ کے تمام شاگر دطاؤس کے خلاف روایت کرتے ہیں۔'' (ہم اس کی مثل اثر م) سے بھی اُو پر نقل کر چکے ہیں ، اور جوز جانی (صاحب الجرج) کہتے ہیں: یہ صدیث شاذ ہے ، میں نے زمانۂ قدیم میں اس کی بہت تتبع تلاش کی ،لیکن مجھے اس کی کوئی اصل نہیں ملی۔''

اس کے بعدا بن رجب کھتے ہیں:

"اور جب اُمت کسی حدیث کے مطابق عمل نہ کرنے پر اِجماع کرلے تواس کوسا قطاور متروک العمل قرار دینا واجب ہے، اِمام عبدالرحمٰن بن مہدیؓ فرماتے ہیں کہ: "وہ خض علم میں اِمام نہیں ہوسکتا جوشا ذعلم کو بیان کرے۔" اِمام ابراہیم نخعیؓ فرماتے ہیں کہ: "وہ حضرات (یعنی سلف صالحین) احادیثِ غریبہ سے کراہت کیا کرتے تھے۔" یزید بن الی حبیب کہتے ہیں کہ: "جبتم کوئی حدیث سنوتو اس کو تلاش کرو، جس طرح گم شدہ چز کو تلاش کیا جاتا ہے، اگر پہچانی جائے تو ٹھیک، ورنہ اس کو چھوڑ دو۔" اِمام مالک سے مروی ہے کہ: "برت علم غریب ہے، اور سب سے بہتر علم ظاہر ہے، جس کو عام لوگ روایت کرتے ہیں۔" اور اس باب میں سلف کے بہت سے ارشادمروی ہیں۔" اور اس باب میں سلف کے بہت سے ارشادمروی ہیں۔"

اس كے بعدا بن رجب لكھتے ہيں:

" حضرت ابن عباس جوان کان میں جوان کان میں ان سے محکم اسانید کے ساتھ اابت ہے کہ انہوں نے اس صدیث کے خلاف اکھی تین طلاق کے لازم ہونے کا فتو کی دیا، اور إمام احمد اور إمام شافتی نے اس علت کی وجہ سے اس حدیث کو معلول قرار دیا ہے، جیسا کہ ابن قدامہ نے ''المغیٰ' میں ذکر کیا ہے، اور تنہا بہی ایک علت ہوتی تو اس حدیث کے ساقط ہونے کے لئے کافی تھی، چہ جائیکہ اس کے ساتھ بیعلت بھی شامل ہو کہ بیع حدیث شافز اور منکر ہے اور اجماع اُمت کے خلاف ہے۔ اور قاضی اساعیل'' اُحکام القرآن' میں لکھتے ہیں کہ: طاوس اپنے فضل وصلاح کے باوجود بہت کی منکر اشیاء روایت کیا کرتے ہیں، من جملہ ان کے ایک بید حدیث ہے، اور اُیوب سے مروی ہے کہ وہ طاوس کی کثر سے خطا سے تعجب کیا کرتے ہیں، من جملہ ان کے ایک بید حدیث میں دوایت میں طاوس نے شذوذ اختیار کیا ہے۔''

پهرابن رجب لکھتے ہیں کہ:

<sup>(</sup>۱) ابراہیم بن ابی عبلہ فرماتے ہیں کہ:'' جس نے'' شاذعلم'' اُٹھایااس نے بہت بڑا شراُٹھالیا۔'' اور شعبہ ؓ کہتے ہیں کہ:'' تمہارے سامنے شاذ حدیث کو صرف شاذ آ دی (یعنی ضعیف اور غیر معروف آ دمی) ہی بیان کرے گا۔'' یہ اقوال ابن رجبؓ نے'' شرح علل ترندی'' میں ذکر کئے ہیں۔

'' علمائے اہلِ مکہ ان شاذ اقوال کی وجہ سے طاؤس پرنگیر کیا کرتے تھے جن کے نقل کرنے میں وہ

تفرد ہوں۔''

اور کرابیسی' ادب القصنا' میں لکھتے ہیں کہ: طاؤس، ابنِ عباسؓ ہے بہت سے اخبارِ منکر فقل کرتے ہیں ، اور ہماری رائے یہ ہے ... واللّٰد اعلم ... کہ یہ منکر خبریں انہوں نے عکر مہ ہے لی ہیں ، اور سعید بن مستب ، عطاء اور تابعین کی ایک جماعت عکر مہ ہے پر ہیز کرتی ہے ۔۔ ' کرتی ہے ۔ عکر مہ ، طاؤس کے پاس گئے تھے ، طاؤس نے عکر مہ ہے وہ کچھ لیا ہے جن کو عموماً وہ ابنِ عباسؓ ہے روایت کرتے ہیں۔' ابوالحن السبکیؓ کہتے ہیں کہ:'' پس ان روایات کی ذمہ داری عکر مہ پر ہے ، طاؤس پڑھیں۔''

اورابنِ طاؤس سے کرابیسی کی روایت ہم پہلے قتل کر چکے ہیں کہ:'' ان کے باپ طاؤس کی طرف یہ جو پچھ منسوب کیا گیا ہے، وہ سب جھوٹ ہے۔''

ي گفتگوتو مسلك إوّل ہے متعلق تھی۔(۱)

اور دُوس ہے مسلک کے بارے میں ابن رجب ہی لکھتے ہیں:

"اور پیمسلک ہے ابنِ را ہو پیکا اور ان کے پیروکاروں کا ،اوروہ ہے معنی صدیث پرکلام کرنا ،اوروہ بید کو غیر مدخول بہا پرمحمول کیا جائے ،اس کو ابنِ منصور نے اسحاق بن را ہو یہ سے نقل کیا ہے۔اورالحوفی نے الجامع میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے ،اورابو بکر الاثر م نے اپنی سنن میں اس پر باب با ندھا ہے ،اورابو بکر الخلال نے بھی اس پر دلالت کی ہے ،اور سنن ابوداؤ دمیں بروایت حماد بن زیدعن اُیوب عن غیروا حدعن طاؤس عن ابن عباس بیحدیث اس طرح نقل کی ہے کہ:

'' آ دمی جب اپنی بیوی کوتمین طلاق دُخول سے پہلے دیتا تو اس کو ایک تھیراتے تھے،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر ؓ کے زمانے میں اور حضرت عمرؓ کے ابتدائی دور میں، پھر جب حضرت عمرؓ کے ابتدائی دور میں، پھر جب حضرت عمرؓ کے ابتدائی دور میں، پھر جب حضرت عمرؓ کے ابتدائی دور میں کے جاتا ہے جی تو فر مایا کہ ان کو ان پر نافذ کر دو۔''

اوراً یوب إمام کبیر نہیں، پس اگر کہا جائے کہ وہ روایت تو مطلق تھی تو ہم کہیں گے کہ ہم دونوں دلیلوں کو جمع کر کے بیکہیں گے کہ وہ روایت بھی قبل الدخول پرمحمول ہے۔'' یہاں تک مسلک ِ ثانی میں ابن رجب کا کلام تھا۔

<sup>(</sup>۱) اورابن قیم نے جونقل کیا ہے کہ حضرت عمرٌ طلاق کے بارے میں اپنے فعل پر نادم ہوئے یہ ایک خودتر اشیدہ جھوٹی کہانی ہے، اس کی سندمیں خالد بن یزید بن ابی مالک واقع ہے، جس کے بارے میں ابن معینؓ فرماتے ہیں کہ:'' ووصرف اپنے باپ پر جھوٹ باندھنے پر راضی نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس نے صحابہؓ پر بھی جھوٹ باندھا، اور اس کی'' کتاب الدیات' اس لائق ہے کہ اس کو فن کر دیا جائے۔''

اور شوکانی نے اپنے رسالہ'' تین طلاق' میں (ابوداؤد کی مندرجہ بالا) اس روایت کو (جس میں طلاق قبل الدخول کا ذکر ہے) بعض افرادِ عام کی تنصیص کے قبیل سے تھبرانے کا قصد کیا ہے، حالانکہ ہم ذکر کر بچکے ہیں کہ ''الشہلاث' میں لام کو استغراق پر محمول کرنا تھے نہیں، لہذا بیروایت اس قبیل سے نہیں ہوگی۔اور شوکانی کا بیکلام محفن اس لئے کہ ان کو بہر حال ہو لئے رہنا ہے، خواہ بات کا نفع ہویا نہ ہو، بالکل ایسی ہی حالت جس کا ذکر امام زفر نے فر مایا تھا (کہ میں مخالف کے ساتھ مناظرہ کرتے ہوئے اسے صرف خاموش ہوجانے پر مجبور نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ مناظرہ کرتار ہتا ہوں یہاں تک کہ وہ پاگل ہوجائے، اور پاگل ہونے کا مطلب بیہ کہ ایس مجنونانہ باتیں کرنے گے جو بھی کسی نے نہیں کیں )۔

پھرشوکانی کہتے ہیں کہ: طلاق قبل الدخول نادر ہے، پس لوگ کیے پے در پے طلاقیں دینے گئے یہاں تک کہ حضرت عمر عضہ ہوگئے؟ میں کہتا ہول کہ جو چیز ایک شہر میں یا ایک زمانے میں نادر شار ہوتی ہے وہ بسااوقات دُوسرے زمانے میں اور دُوسرے شہر میں نادر نہیں، بلکہ کثیر الوقوع ہوتی ہے، اس لئے شوکانی کا بیاعتراض ہے کل ہے، علاوہ ازیں شوکانی بیرچاہتے ہیں کہ سنن ابودا وُدمیں روایت شدہ سے حدیث کے جراثیم ہیں )، غالبًا اس قدر وضاحت اس بات کو بتانے کے لئے کافی ہے کہ ان لوگوں کے لئے حدیث ابن عباس سے استدلال کی کوئی گنجائش نہیں۔

اب لیجئے حدیثِ رکانہ! جس سے بیلوگ تمسلک کرنا چاہتے ہیں ، بیروہ حدیث ہے جے اِمام احمدٌ نے مسند میں بایں الفاظ ذکر ہے:

'' حدیث بیان کی ہم سے سعد بن ابراہیم نے ، کہا: خبر دی ہم کومیرے والد نے ،محمد بن اسحاق سے ، کہا: حدیث بیان کی مجھ سے داؤ دبن حصین نے عکر مہ سے ، اس نے ابنِ عباس رضی اللّه عنہما سے کہ انہوں نے فرمایا:

رکانہ بن عبدیزید نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں ایک ہی مجلس میں دے دی تھیں، پھران کواس پرشدیڈم ہوا، پس آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ: تم نے کیسے طلاق دی تھی؟ انہوں نے کہا کہ: میں نے نین طلاقیں ایک ہی مجلس میں دے دیں۔ فرمایا: یہ تو ایک ہوئی، لہٰذاتم اگر چاہوتو اس سے رُجوع کرلو، چنانچہ رکانہ نے اس سے رُجوع کرلیا۔''(۱)

اور مجھے بے حدتعجب ہوتا ہے کہ جو تخص بید عویٰ کرتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں تین طلاق" اُنتِ طالق ثلاثا" کے لفظ سے ہوتی ہی نہیں تھی ، وہ اس حدیث سے تین کوایک کی طرف رَدِّ کرنے پر استدلال کیے کرنا چاہتا ہے؟ بس جو تین طلاق کہ مجلسِ واحد میں " اُنتِ طالق ثلاثا" کے الفاظ سے نہ تو لامحالہ تکر ارِلفظ کے ساتھ ہوگی ، اور تکر ارکی صورت میں دوا حمّال ہیں ، ایک بید کہ اس نے تاکید کا

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: طلق ركانة ابن عبد يزيد أخو المطلب إمرأته ثلاثًا، فحزن عليها حزنًا شديدًا، قال: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثًا، قال: في مجلس واحد؟ قال: نعم! قال: انما تلك واحدة، فارجعها إن شئت. قال: فراجعها. (مسند أحمد بن حبل، رقم الحديث: ٢٣٨٤ طبع دار الحديث قاهرة).

ارادہ کیا ہو، وُ دسرے بیہ کہ تین طلاق واقع کرنے کا قصد کیا ہو، پس جب معلوم ہوا کہ اس نے صرف ایک کا ارادہ کیا تھا تو دیائۂ اس کا قول قبول کیا جائے گا،اور اس کا بیہ کہنا کہ میں نے تین طلاق دیں، اس کے معنی بیہوں گے کہ اس نے طلاق کا لفظ تین بار دہرایا،اور ہوسکتا ہے کہ راوی نے حدیث کومختصر کر کے روایت بامعنی کر دی ہو۔

علاوہ ازیں بیر حدیث منکر ہے، جیسا کہ إمام جصاص (۱) اور ابنِ ہمامٌ فرماتے ہیں، کیونکہ بیہ پختہ کار ثقہ راویوں کی روایت کے خلاف ہے، نیز بیر حدیث معلول بھی ہے، جیسا کہ ابنِ حجرؓ نے '' تخ تخ احادیث رافعی'' (التسلیخیص السحبیس ) میں ذکر کیا ہے، تخ تن میں ابن حجرؓ کے الفاظ بیہ ہیں: تخ تن میں ابن حجرؓ کے الفاظ بیہ ہیں:

" حدیث:...رکانه بن عبد یزید آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پس کہا کہ:
" میں نے اپنی بیوی سہمیہ کو" البتہ" طلاق دے دی ہے، اور الله کی شم! کہ میں نے ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا،
چنانچہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے میری بیوی مجھ کو لوٹا دی۔" اس حدیث کو إمام شافعیّ، ابودا وُدُّ، ترفدیؓ اور ابنِ ماجہ نے نخ تن کی کیا ہے۔ اور انہوں نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ آیا یہ رکانه تک مندہ یا مرسل؟ ابودا وُدابن حبان اور حاکم نے اس کی تضیح کی ہے، اور إمام بخاریؓ نے اس کو اضطراب کی وجہ سے معلول کہا ہے، ابنِ عبدالبرؓ نے اور حاکم نے اس کی تضیح کی ہے، اور إمام بخاریؓ نے اس کو اضطراب کی وجہ سے معلول کہا ہے، ابنِ عبدالبرؓ نے تمہید میں کہا ہے کہ محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس باب میں ابنِ عباسؓ سے بھی روایت ہے (یعنی بلفظ خلاا ث ، جیسا کہ ہم نے اُوپر پوری روایت نقل کردی ہے ) اس کو إمام احمدؓ نے اور حاکمؓ نے روایت کیا ہے، بلفظ خلال ہے۔" جیسا کہ ہم نے اُوپر پوری روایت نقل کردی ہے ) اس کو إمام احمدؓ نے اور حاکمؓ نے روایت کیا ہے، اور یہ معلول ہے۔" (اس)

بلکہ ابنِ حجرؒ نے فتح الباری میں ان حضرات کی رائے کی تصویب کی ہے کہ (ابنِ عباسؓ کی مذکورہ بالا حدیث میں ) تمین کا لفظ بعض راویوں کا تبدیل کیا ہوالفظ ہے، کیونکہ' البتہ'' کے لفظ ہے تمین طلاق واقع کرنا شائع تھا، (اس لئے راوی نے'' البتہ'' کو تمین سمجھ کر تمین طلاق کالفظ نقل کردیا)اوراہل علم کے اقوال'' طلاقِ بتہ'' کے بارے میں مشہور ہیں۔ ('')

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للجصّاص، ذكر الحجاج لِايقاع الطلاق الثلاث معًا ج: ١ ص: ٣٨٨ طبع سهيل اكيدُمي.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير لابن همام الحنفي ج:٣ ص:٢٦ وطلاق البدعة طبع دار صادر بيروت.

<sup>(</sup>٣) حديث: أن ركانة بن عبد يزيد أتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى طلقت إمرأتى سهيمة ألبتة، ووالله ما أردت إلا واحدة، فردها عليه، الشافعى وأبوداؤد والترمذى وابن ماجة، ركانة، أو مرسل عنه، وصححه أبو داؤد وابن حبان والحاكم، وأعله البخارى بالإضطراب، وقال ابن عبد البر في التمهيد: ضعفوه، وفي الباب عن ابن عباس رواه أحمد والحاكم، وهو معلول أيضًا. (التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج:٣ ص:٣١٦ رقم الحديث:٣٠٢ طبع المكتبة الأثرية، بيروت).

<sup>(</sup>م) الثالث أن أبا داؤد رجع أن ركانة انما طلق إمرأته البتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة، وهو تعليل قوى لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث فقال طلقها ثلاثا، فبهذه النكتة يقف الإستدلال بحديث ابن عباس. (فتح البارى، كـ ب الطلاق، باب من طلق وهل يواجه الرجل إمرأته بالطلاق ج: ٩ ص: ٣٦٣، ٣٦٣ حديث رقم: ١ ٢٢١ طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لاهور).

اب ہم مندِ احمد میں (ندکورہ بالا) حدیث محمد بن اسحاق پر کلام کرتے ہیں تا کہ اس کے منکر اور معلول ہونے کے وجوہ ظاہر ہوجائیں۔

رہامی بن اسحاق! تو امام مالک اور ہشام بن عروہ وغیرہ نے طویل وعریض الفاظ میں اس کو کذاب کہاہے، بیصاحب ضعفا سے تدلیس کرتے تھے، اور بیان کئے بغیر اہل کتاب کی کتابوں سے فل کرتے تھے اور بتاتے نہیں تھے کہ بیا ہل کتاب کی روایت ہے، اس پر قدر کی بھی تہمت ہے، اور لوگوں کی حدیث میں واخل کردینے کا بھی اس پر الزام ہے، بیابیا شخص نہیں جس کا قول صفات میں قبول کیا جائے، اور نہ اُحادیث اُحکام میں اس کی روایت معتبر ہے، خواہ وہ ساع کی تصریح کرے، جبکہ اس کی روایت کے خلاف روایات بے دریے وارد ہوں، اور جس نے اس کی روایت کوقو کی کہا ہے قوصرف مغازی میں قوی کہا ہے۔

اس حدیث کی سند میں وُ وسراراوی داؤد بن حمین ہے، جو خارجیوں کے مذہب کے داعیوں میں سے تھا، اوراگر إمام مالک ّ نے اس سے روایت نہ کی ہوتی تو اس کی حدیث ترک کردی جاتی ، جیسا کہ ابوحاتم نے کہا ہے، اور ابنِ مدین گئے ہیں کہ داؤد بن حمین جس روایت کو عکر مہ سے نقل کرے، وہ منکر ہے، اور اہلِ جرح وتعدیل کا کلام اس کے بارے میں طویل الذیل ہے، جن حضرات نے اس کی روایت ثقة ثبت راویوں کے خلاف کیے قبول کیا جبکہ وہ نکارت سے خالی ہو، پس اس کی روایت ثقة ثبت راویوں کے خلاف کیے قبول کی جاسکتی ہے؟

اور تیسراراوی عکرمہ ہے، جس پر بہت ی بدعات کی تہمت ہے، اور سعیدا بنِ میں باور عطاء جیسے حضرات اس سے اجتناب کرتے تھے، پس حضرت ابنِ عباسؓ سے روایت کرنے والے ثقہ راویوں کے خلاف اس کا قول کیے قبول کیا جائے گا؟ پس جس نے اس روایت کو'' منکر'' کہااس نے بہت ہی صحیح کہا ہے۔ اور إمام احمدؓ سے اس قتم کے متن کی تحسین ایس سند کے ساتھ صحیح نہیں ، حالانکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ: طاؤس کی روایت حضرت ابنِ عباسؓ سے تین طلاق کے بارے میں شاذ اور مردود ہے، جیسا کہ ہم اسحاق بن منصور اور ابو بکر اثر م کے حوالے سے قبل ازیں نقل کر چکے ہیں۔

ابن ہمام کھتے ہیں کہ: صحیح تر وہ روایت ہے جس کوابوداؤد، تر ندی اور ابنِ ماجہ نے نقل کیا ہے کہ: رکانہ نے اپنی بیوی کو'' بتہ' طلاق دی تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حلف لیا کہ اس نے صرف ایک کاارادہ کیا تھا، اس لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اس کوواپس کرادی، اس نے وُوسری طلاق حضرت عمرؓ کے زمانے میں اور تیسری حضرت عثمانؓ کے زمانے میں دی۔ (۱) عورت اس کو واپس کرادی، اس نوعی میں ہے، چنانچے ابوداؤد کی سند میں نافع بن عجیر بن عبد یزید ہے'' پس نافع کوابنِ حبان نے ثقات اور اسی کی مشل مسندِ شافعی میں ہے، چنانچے ابوداؤد کی سند میں نافع بن عجیر بن عبد یزید ہے'' پس نافع کوابنِ حبان نے ثقات

 <sup>(</sup>۱) والأصبح ما رواه أبوداؤد والترمذى وابن ماجة ان ركانة طلق زوجته البتة فحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما
 أراد إلّا واحدة، فردها إليه، فطلقها الثانية في زمن عمر رضى الله عنه والثالثة في زمن عثمان رضى الله عنه. (فتح القدير ج:٣)
 ص:٢٦ طبع دار صادر بيروت).

<sup>(</sup>٢) حدثنا ابن السرح وإبراهيم ابن خالد الكلبي في آخرين قالوا نا محمد بن إدريس الشافعي حدثني عمى محمد بن على بن شافع عن عبيدالله بن على بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق إمرأته سهيمة ..... الحديث. (أبو داؤد، كتاب الطلاق، باب في ألبتة ج: ١ ص: ٣٠٠ طبع ايج ايم سعيد).

میں ذکر کیا ہے، اگر چہنافع کو بعض ایسے لوگوں نے مجہول کہا ہے جن کی رجال سے ناوا قفیت بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے والد کے لئے کہی کافی ہے کہوہ کہا رتا بعین میں ہیں اور ان کے بارے میں کوئی جرح منقول نہیں۔ اور إمام شافع کی سند میں عبداللہ بن علی بن سائب بن عبید بن عبد بن عبد بن عبد این ہوں کا نہ جس کو ابن جزم ذکر کرتے بن عبد بن عبد بن یہ بان کی ابن حبان نے توثیق کی ہے۔ علاوہ ازیں تا بعین میں یہی کافی ہے کہ ان کو جرح کے ساتھ ذکر نہ کیا گیا ہو، تا کہوہ جہالت وصفی سے نکل جا کمیں، صحیحین میں اس نوعیت کے بہت سے رجال ہیں، جیسا کہ الذہبی نے یہ کہتے ہوئے اعتاد کیا ہے کہ آدمی کی اولا داور اس کے گھرے لوگ اس کے حالات سے زیادہ واقف ہوا کرتے ہیں۔ (۱)

حافظ ابن رجبؓ نے ابن جریج کی وہ حدیث ذکر کی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ: مجھے خبر دی ہے ابورا فع مولیٰ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا دمیں سے بعض نے عکر مہ سے انہوں نے ابنِ عباسؓ سے (اس سند سے مسند کی روایت کے ہم معنی روایت ذکر کی ہے) اس روایت کوذکر کرکے حافظ ابن رجبؓ لکھتے ہیں کہ:

"اس کی سند میں مجہول راوی ہے،اور جس شخص کا نام نہیں لیا گیا وہ محمد بن عبداللہ بن ابی رافع ہے، جو ضعیف الحدیث ہے،اور سن کی احادیث منکر ہیں،اور کہا گیا ہے کہ وہ متروک ہے،لہذا بیحدیث ساقط ہے،اور محمد بن ثورالصنعانی کی روایت میں ہے کہ رکانہ نے کہا: میں نے اس کوطلاق دے دی،اس میں" ثلاثا" کا لفظ ذکر نہیں کیا،اور محمد بن ثور ثقہ ہیں، بڑے درجے کے آدمی ہیں، نیز اس کے معارض وہ روایت بھی ہے جور کانہ کی اولاد سے مروی ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو" بتہ" طلاق دی تھی۔"

اس سے ابنِ قیم کے کلام کا فساد معلوم ہوجاتا ہے جوانہوں نے اس حدیث پر کیا ہے، جس صورت میں کہ حدیثِ رکانہ میں ''البتہ'' کی روایت صحیح ہواس سے جمہور کے دلائل میں مزید اضافہ ہوجاتا ہے، اور جس صورت میں کہ حدیثِ رکانہ میں اضطراب ہو، حبیا کہ إمام ترندیؒ نے إمام بخاریؒ نے قل کیا ہے،' اور إمام احمدؒ نے اس کے تمام طرق کوضعیف قرار دیا ہے، اور ابنِ عبدالبرؒ نے بھی اس کی تمام طرق کوضعیف قرار دیا ہے، اور ابنِ عبدالبرؒ نے بھی اس کی تفاعیف میں إمام احمدؒ کی بیروی کی ہے، اس صورت میں حدیثِ رکانہ کے الفاظ میں کی لفظ سے بھی استدلال ساقط ہوجاتا ہے۔ اس حدیث کے اضطرابات میں سے ایک بیہ ہے کہ بھی روایت کرتے ہیں کہ طلاق دینے والا ابور کا نہ تھا، اور بھی بیہ کہ رکانہ کا باپ نہیں بیک خود رکانہ تھا، اس اضطراب کو یوں دفع کیا جاسکتا ہے کہ بیاضطراب تین کی روایت میں ہے،'' البتہ'' کی روایت میں نہیں آبہ تہ'' کی روایت میں تھی علت ہے تو (بیروایت ساقط الاعتبار ہوگی اور بیں گے۔ اور اگر فرض کر لیا جائے کہ اس میں بھی علت ہے تو (بیروایت ساقط الاعتبار ہوگی اور ) باتی دلائل بغیر معارض کے باتی رہیں گے۔

<sup>(</sup>ا قال أبوداؤد هذا أصح من حديث ابن جريج ان ركانة طلق إمرأته ثلاثًا لأنهم أهل بيته وهم أعلم به. (سنن أبي داؤد، كتاب الطلاق، باب ألبتة ج: اص: ٣٠٠، اس، ٣٠٠ طبع ايج ايم سعيد، أيضًا: بذل المجهود، كتاب الطلاق، باب في ألبتة ج: ٣ ص: ٢٦ طبع مكتبة إمدادية ملتان).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي، أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في الرجل طلق إمرأته ألبتة ج: ١ ص: ٢٢٢، طبع دهلي.

اورابن رجب كهتي بي:

" ہم اُمت میں سے کسی کونہیں جانے جس نے اس مسئلے میں مخالفت کی ہو، نہ ظاہری مخالفت، نہ تھم کے اعتبار سے، نہ فیصلے کے لحاظ سے، نہ علم کے طور پر، نہ فتویٰ کے طور پر۔ اور بیخالفت نہیں واقع ہوئی مگر بہت ہی کم افراد کی جانب سے، ان لوگوں پر بھی ان کے ہم عصر حضرات نے آخری درجے کی نکیر کی ، ان میں سے اکثر لوگ اس مسئلے کوفی رکھتے تھے، اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔

پس اللہ تعالیٰ کے دِین کے اخفاء پر إجماع اُمت کیسے ہوسکتا ہے، جس دِین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ نازل فر مایا؟ اوراس شخص کے اجتہاد کی پیروی کیسے جائز ہوسکتی ہے جواپی رائے سے اس کی مخالفت کرتا ہو؟ اس کا اعتقاد ہرگز جائز نہیں۔''

اُمید ہے کہ اس بیان سے واضح ہوگیا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تین طلاق کو نافذ کرنا تھم شرعی تھا، جس کی مدد پر کتا ب سنت موجود ہیں، اور جو اِجماع فقہائے صحابہ کے مقارن ہے، تابعین اور ان سے بعد کے حضرات کا اِجماع مزید براں ہے، اور بیچکم شرعی کے مقابلے میں تعزیری سز انہیں تھی ۔ پس جو محض حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تین طلاق کو نافذ کرنے سے خروج کرتا ہے وہ ان تمام چیز وں سے خروج کرتا ہے۔

## ٢:...طلاق كوشرط برمعلق كرنااورطلاق كي قتم أمُّها نا

مؤلف رساله صفحه: ١١٣ يرلكه عني:

'' اورطلاقِ معلق کی سب صورتیں غیر سچے ہیں ،اورطلاقِ معلق واقع نہیں ہوتی ۔''

صفحه: ۸۳ يرلکھتے ہيں:

"اوراس سلیلے میں ان کے معاملے کو بادشاہوں اور اُمراء کی خواہشات نے ...خصوصاً بیعت کے معاملے میں .. بقوی کردیا۔"

جناب مؤلف کا طلاق معلق کی دونوں صورتوں کو باطل قرار دینا اور صدرِاق ل کے فقہاء پریہ تہمت لگانا کہ وہ بیعت کے صلف میں ملوک واُمراء کی خواہشات کی تحمیل کیا کرتے تھے، اس فضل کے زدیک بڑی جرائت و بے با کی ہے جس نے اس سئے میں فقہاء کے نصوص کا مطالعہ کیا ہو، اور جوان فقہائے اُمت کے حالات سے واقفیت رکھتا ہو کہ وہ دی گی راہ میں کس طرح مرمث گئے تھے۔ میرا خیال تھا کہ ابوالحسن السبکی کا رسالہ ' الدرۃ المضیۃ ' اور اس کے ساتھ چندا ور رسائل جو کچھ سالوں سے شائع ہو چکے میں ان کے مطالع کے بعد ان لوگوں کو بھی اس مسئلہ تعلیق میں شک وشبہ کی گنجائش نہیں رہے گی جن کو فقہی ندا ہب کی مبسوط کتا بوں کی ورق گردانی کا موقع نہیں ملتا، جناب مصنف کو غالبًا اس کے مطالعے کا اتفاق نہیں ہوا، یا پھر انہوں نے جان ہو جھ کر کٹ جتی کا راست سند کیا ہے۔

فقہائے اُمت صحابہ و تا بعین اور تبع تا بعین کا ندہب یہ ہے کہ طلاق کو جب کی شرط پر معلق کیا جائے تو شرط کے پائے جانے کی صورت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے،خواہ شرط، حلف کے قبیل سے ہو، کہ ترغیب کا یا منع کا یا تصدیق کا فائدہ دے، یا اس قبیل سے نہو، کہ ترغیب کا یامنع کا یا تصدیق کا فائدہ دے، یا اس قبیل سے نہو، کہ ان تمام اکابر کے خلاف ابن تیمیہ کا قول ہے کہ جوتعلیق کہ از قبیل حلف ہواس میں طلاق واقع نہیں ہوتی، بلکہ حلف ٹو شنے کی صورت میں کفارہ لازم آتا ہے، اور بیالی بات ہے جوابن تیمیہ سے پہلے کسی نہیں کہی تعلیق کی ان دونوں قسموں میں روافض بھی صحابہ و تا بعین اور تبع تا بعین کے مخالف میں اور بعض ظاہر یہ نے ... جن میں ابن حزم بھی شامل ہیں ... اس مسئلے میں روافض کی بیروی کی ہے۔ اور جن حضرات نے مسئلے میں روافض کی بیروی کی ہے۔ اور جن حضرات نے اس مسئلے پراجماع فقل کیا ہے وہ ہیں: اِمام شافعی ، ابوعبید ، ابوقور ، ابن جریز ، ابن منذر آ، محمد بن نصر مروزی ، ابن عبد البر (المتسمی یا سے الاستذکار میں) ، فقیدا بن رُشد (المقد مات میں) ، اور ابوالولید الباجی (المنتقی ) میں۔

حدیث و آثار کی وسعتِ علم میں ان حضرات کا وہ مرتبہ ہے کہ ان میں سے ایک بزرگ اگر چھینکیں تو ان کی چھینک سے شوکانی محمد بن اساعیل الامیر اور قنو جی جیسے دسیوں آ دمی جھڑیں گے، تنہا محمد بن نصر مروزیؒ کے بارے میں ابنِ حزم '' اگر کوئی شخص بید دعویٰ کرے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی کوئی حدیث ایسی نہیں جومحہ بن نصر کے باس نہ ہوتو اس شخص کا دعویٰ صحیح ہوگا۔''

اور یہ حضرات اجماع کے نقل کرنے میں امین ہیں، اور صحیح بخاری میں حضرت ابنِ عمر رضی اللہ عنہما کا فتو کی بھی یہی ہے کہ طلاق معلق واقع ہوجاتی ہے، چنا نچہ نافع کہتے ہیں کہ: ایک شخص نے یوں طلاق دی کہا گروہ نگلی تو اسے قطعی طلاق، حضرت ابنِ عمر ؓ نے فرمایا:'' اگر نگلی تو اس سے بائنہ ہوجائے گی، نہ نگلی تو بچھ نہیں' ۔'' ظاہر ہے کہ یہ فتو گا ای زیرِ بحث مسئلے میں ہے، ابنِ عمر ؓ کے علم اور فتو گ میں ان کے مختاط ہونے میں کون شک کر سکتا ہے؟ اور کسی ایک صحابی کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا کہ جس نے اس فتو گی میں حسزت ابنِ عمر رضی اللہ عنہما کی مخالفت کی ہو، یا اس برنگیر فرمائی ہو۔

اور حضرت علی کرتم اللہ و جہہ نے طلاق کی قتم کے بارے ، میں ایک فیصلہ ایسا دیا جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق معلق واقع ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص پیش کیا گیا جس نے طلاق کا حلف اُٹھایا تھا ، اور اس حلف کو وہ پورانہیں کر سکا تھا۔ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کا فیصلہ کیا جائے ، آپ مقدمہ کی پوری رُ ووادین کر اس نتیج پر پہنچ کہ اس بے چارے سے جراً حلف لیا گیا ہے ، چنانچہ آپ نے فرمایا: ''تم لوگوں نے اس کو پیس ڈ الا'' (یعنی مجبور کر کے حلف لیا)۔

<sup>(</sup>۱) الإستـذكـار لابن عبدالبر، كتاب الطلاق، باب يمين بطلاق ما لم ينكح ج: ۲ ص: ۱۸۹ رقم الحديث: ۱۹۳ طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٢) المقدمات الممهدات، لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعية والتحصيلات، لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي، كتاب الأيمان، باب الطلاق، ما جاء في الأيمان بالطلاق، ج: اص: ٣٠٥ طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٣) وقال نافع: طلق رجل إمرأته البتة إنْ خَرَجَتُ فقال ابن إنْ خَرَجَتُ فقد بُتَّتُ منه وإن لم تخرج فليس بشيء. (صحيح البخاري، باب الطلاق في الإغلاق والكره ج: ٢ ص: ٤٩٣ طبع قديمي).

پی اکراہ کی بناپرآپ نے اس کی بیوی اسے واپس دِلا دی۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اکراہ کی صورت نہ ہوتی تو آپ کی رائے بھی بہی تھی کہ طلاق واقع ہوگئی۔اور فیصلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسا کون ہے؟ ابنِ حزم نے اس فیصلے کوچے صورت سے ہٹانے کے لئے تکلف کیا ہے اور محض خواہش نفس کی بناپراسے اس کے ظاہر سے نکالنے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ ان کا قول حضرت شریع کے فیصلے کے بارے میں بھی اسی قبیل ہے ہے۔ (۱)

اورسنن بیهق میں بہ سند مجھے حضرت ابنِ مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ:'' اگراس نے فلال کام کیا تو اسے طلاق'' بیوی نے وہ کام کرلیا، حضرت عبداللہ بن مسعود ڈنے فر مایا:'' بیا یک طلاق ہوئی''،'' بیوہی ابنِ مسعود ٹی بیل فلال کام کیا تو اسے طلاق'' بیوی نے وہ کام کرلیا، حضرت عبداللہ بن مسعود ٹی دینے میں ان جیسا کون ہے؟ حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ سے جمری ہوئی پٹاری کہتے تھے، سجی فتو کی دینے میں ان جیسا کون ہے؟ حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ سے بھی اور آثار اس بارے میں بہت ہیں، اور کتاب اللہ میں حلف تو ڑ نے پر لعنت کی گئے ہے، اور حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے:

'' ہرایک قتم خواہ وہ کتنی ہی بڑی ہو، بشرطیکہ طلاق یاعتاق کی قتم نہ ہو، تواس میں قتم کا کفارہ ہے۔''('')
اس اثر کوابنِ عبدالبرؒ نے ''التہ مھید'' اور ''الاستہ ذکار'' میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے،' مگراحمہ بن تیمیہؓ نے اس کو نقل کرتے ہوئے استفاء (یعنی ''لیسس فیصا طلاق و لَا عتاق'' کے الفاظ) کو حذف کر دیا اور بقول ابوالحن السبکیؓ بیان کی خیانت فی النقل ہے۔ بیتھا صحابہ کرام رضوان الدّعلیہ مکا دور ،جس میں طلاق معلق کے وقوع کے سواکوئی فتو کی منقول نہیں۔

اب تابعین کو لیجے! تابعین میں اُئمہ علم معدود اور معروف ہیں ، اور ان سب نے قتم کے پورا نہ ہونے کی صورت میں وقوع طلاق کا فتویٰ دیا۔ ابوالحن السبکی "المدد قالہ صفیۃ " میں ... جس ہے ہم نے اس بحث کا بیشتر حصافی کیا ہے ... فرماتے ہیں: جامع عبد الرزّاق ، مصنف ابنِ ابی شیبہ سننِ سعید بن منصور اور سننِ بیہ قی جیسی تھے اور معروف کتابوں ہے ہم اُئمہ اجتہاد تابعین کے فقاوی تھے اسانید کے ساتھ نقل کر چکے ہیں کہ صلف بالطّلاق کے بعد قتم ٹوشنے کی صورت میں انہوں نے طلاق کے وقوع کا فتویٰ دیا ، کفارے کا فیصلہ نہیں دیا۔ ان اُئمہ اجتہاد تابعین کے اسائے گرامی ہیہ ہیں: سعید بن مسید ، حسن بھری ، عطاء ، تعمی ، شریح ، سعید بن جبیر ، طاؤس ، مجاہد ، قاده ، زہری ، ابو خلد ، مدینہ بن مسعود ، خارجہ بن زبیر ، قاسم بن محمد ، عبید الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود ، خارجہ بن زبیر ، قاسم بن محمد ، عبید الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود ، خارجہ بن زبیر ، قاسم بن محمد ، عبید الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود ، خارجہ بن زبیر ، قاسم بن محمد ، عبید الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود ، خارجہ بن زبیر ، قاسم بن محمد ، عبید الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود ، خارجہ بن زبیر ، قاسم بن محمد ، عبید الله بن عبد بن مسعود ، خارجہ بن زبیر ، قاسم بن محمد ، عبد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود ، خارجہ بن زبیر ، قاسم بن محمد ، عبد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود ، خارجہ بن زبیر ، قاسم بن محمد ، عبد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود ، خارجہ بن زبیر ، قاسم بن محمد ، عبد الله بن عبد بن مسابقہ الله بن عبد بن الله عبد الله بن عبد بن مسعود ، خارجہ بن زبیر ، قاسم بن محمد ، عبد بن الله عبد بن مسعود ، خارجہ بن زبیر ، قاسم بن محمد ، عبد بن الله بن عبد بن مسعود ، خارجہ بن زبیر ، قاسم بن محمد ، عبد بن الله عبد بن الله عبد بن الله بن عبد بن الله عب

<sup>(</sup>۱) راوی کےالفاظ میں: "لم یسرہ حنث!" ( آپؓ نے اسے تیم کا ٹوٹنائبیں سمجھا ) بیاس بات کی کھلی دلیل ہے کہ حلف اُٹھانے والے نے جومل کیا،اگر آپؓ اسے تیم کا ٹوٹنا سمجھتے تو تعلیق کے بموجب طلاق کے وقوع کا فیصلہ فر ماتے۔(مصنف)

 <sup>(</sup>۲) عن ابن مسعود رضى الله عنه في رجل قال لإمرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق، فتفعله قال هي واحدة وهو أحق بها.
 (سنن الكبرئ للبيهقي، باب الطلاق بالوقت والفعل ج: ٤ ص: ٣٥٦ طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٣) كل يمين وإن عظمت ليس فيها طلاق ولا عتاق ففيها كفارة يمين.

<sup>(</sup>٣) وقد روى عن عائشة: كل يمين ليس فيها طلاق ولاً عتق، فكفارتها كفارة يمين. (الاستذكار، لابن عبدالبر، كتاب الأيمان والنذور، باب العمل في المشي إلى الكعبة ج: ٥ ص: ١٨٢ رقم الحديث: ١٩٨ طبع دار الكتب العلمية بيروت).

ابو بکر بن عبدالرسمٰن ،سالم بن عبدالله ،سلیمان بن بیار ،اوران فقهائے سبعه کا جب سی مسئلے پراجماع ہوتو ان کا قول وُ وسروں پر مقدم ہوتا ہے۔اور حضرت ابنِ مسعود ؓ کے بلند پایہ شاگر دان رشید یعنی : علقمہ بن قیس ،اسود ، مسروق ،عبیدہ السلمانی ،ابووائل ،شقیق بن سلمه ، طارق بن شهاب ،زر بن حبیش ،ان کے علاوہ دیگر تا بعین ،مثلاً : ابنِ شبر مه ،ابوعمر والشیبانی ،ابوالاحوس ،زید بن وہب ، تکم بن عتیبه ،عمر بن عبدالعزیز ،خلاس بن عمرو ،یہ سب وہ حضرات ہیں جن کے فقاوی طلاقِ معلق کے وقوع پرنقل کئے گئے ہیں ،اوران کا اس مسئلے میں کوئی بن عبدالعزیز ،خلاس بن عمرو ،یہ سب وہ حضرات ہیں جن کے فقاوی طلاقِ معلق کے وقوع پرنقل کئے گئے ہیں ،اوران کا اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ۔ بتا ہے ! ان کے علاوہ علمائے تا بعین اور کون ہیں ؟ پس سے صحابہؓ وتا بعین کا دور ، وہ سب کے سب وقوع کے قائل ہیں ، ان میں سے ایک بھی اس کا قائل نہیں کہ صرف کفارہ کا فی ہے۔

اب ان دونوں زمانوں کے بعد والے حضرات کو لیجئے ان کے مذاہب مشہور ومعروف ہیں، اور وہ سب اس قول کی صحت کی شہاوت و ہے ہیں، مثلاً: إمام ابو صنیفہ، مالک ، شافع گا، احمد ، اسحاق بن راہو ہیں، ابوتو گر، ابن المنذ گر، ابن جریر ، ان میں ہے کسی کا بھی اس مسئلے میں اختلاف نہیں ۔ اور ابن تیمیہ گوکسی تابعی کی طرف عدم وقوع کا فقو کی منسوب کرنے کی قدرت نہ ہوئی ، البتہ ابن جزم کی بیروی میں انہوں نے طاوس کی طرف اس کو منسوب کیا ہے، مگر ابن جزم خود طاوس سے اس کی روایت کرنے میں ملطی پر ہیں، اور کی بیروی میں انہوں نے طاوس کی طرف اس کو منسوب کیا ہے، مگر ابن جزم خود طاوس سے اس کی روایت کرنے میں ملطی پر ہیں، اور کی بیروی کرنے والا ان سے بڑھ کر خلطی پر ہے۔ طاوس کا فقوی "کہ بارے میں ہے، جیسا کہ خود مصنف عبد الرزّاق وغیرہ میں طاوس کا بیہ فالم ہوتا ہے، اور اس کی طرف ابن جزم اس روایت کو منسوب کرتے ہیں، اور سنن سعید اور مصنف عبد الرزّاق وغیرہ میں طاوس کا بیہ فتوی بہ سند صبحے موجود ہے کہ ایس طلاق واقع ہوجاتی ہے۔

بعد کے دور میں بعض ظاہریہ کی اس مسئلے میں مخالفت اس اِجماع کی رُوسے باطل ہے جوان سے پہلے صحابہؓ، تابعینؓ اور تبع تابعینؓ کے دور میں منعقد ہو چکا تھا۔ اِجماع ایسانہیں جس کی تصویر شی ابن ِحزم اقوالِ صحابہ سے پھسل پھسل کر کرنا چاہتے ہیں ، جبکہ صحابہؓ ہی ہم تک دِین کے متقل کرنے میں امین ہیں۔علاوہ ازیں ظاہریہ، جوقیاس کی نفی کرتے ہیں ، اہلِ تحقیق کے نزدیک ان کا کلام اجماع میں لائقِ شارنہیں ،اگر چہ ہرگری پڑی چیز کو اُٹھانے والا کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا ہے۔

ابوبكر بصاص رازيُّ ايخ" أصول "ميں لکھتے ہيں:

'' ان لوگوں کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں جوشریعت کے اُصول کوئیں جانے ، اور قیاس کے طرق اور احتہاد کے وجوہ کے قائل نہیں ، مثلاً : داؤد اصبہانی اور کرابیبی اور ان کی مثل دُوسر نے کم فہم اور ناوا قف لوگ ، اس لئے کہ انہوں نے چند احادیث ضرور لکھیں مگر ان کو وجوہ نظر اور فروع وحوادث کو اُصول کی طرف لوٹانے کی معرفت حاصل نہیں تھی ۔ ان کی حیثیت اس عامی شخص کی ہی ہے جس کی مخالفت کا پچھا عتبار نہیں ، کیونکہ وہ حوادث کو ان کے اُصول پر مبنی کرنے سے ناوا قف ہیں ۔ اور داؤد عقلی دلاکل کی بیمر نفی کرتے تھے ، ان کے بارے میں کو ان کے اُصول پر مبنی کرنے سے ناوا قف ہیں ۔ اور داؤد عقلی دلاکل کی بیمر نفی کرتے تھے ، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ: آ سانوں اور زمین میں اور خود ہاری ذات میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی تو حید پر دلائل نہیں ۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کوصر ف'' خبر'' کے ذریعہ بہچانا ہے ۔ وہ یہ نہم کے خور میان اور مسیلمہ کذا ب

وغیرہ جھوٹے مدعیانِ نبوت کے درمیان فرق اوران جھوٹوں کے جھوٹ کے علم کا ذریعہ بھی عقل اوران معجزات،
نشانات اوردلائل میں غور کرنا ہے جن پراللہ تعالی کے سواکوئی قادر نہیں، کیونکہ یہ مکن نہیں کہ کی شخص کواللہ تعالی کی معرفت حاصل ہوجائے، پس جس شخص کی مقدارِ عقل اور مبلغ علم یہ ہو،اے علم ء میں شار کرنا کیسے جائز ہے؟ اوراس کی مخالفت کا کیااعتبار ہے؟ اوروہ اس کے ساتھ یہ بھی اعتراف ہو،اے علم ء کہ وہ اللہ تعالی کونیس پہچانتا، کیونکہ یہ قول کہ: '' میں اللہ تعالی کو دلائل سے نہیں پہچانتا' اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ اللہ کونہیں پہچانتا۔ پس وہ عامی ہے بھی زیادہ ناواقف اور چو پائے ہے بھی زیادہ ساقط ہے۔ لہذا ایسے خص کا قول اپنے زمانے کے لوگوں کے خلاف بھی لائق اعتبار نہیں، چہ جائیکہ متقد مین کے خلاف لائق اعتبار نہیں، چہ جائیکہ متقد مین کے خلاف لائق اعتبار نہیں، چہ جائیکہ متقد مین کے خلاف لائق اعتبار نہیں، خواہ علوم عقلیہ میں وہ کتنا ہی بلند پا یہ ہو،ایسے خص کی حیثیت بھی عامی کی ہی ہے، جس کی خالفت کی شار میں نہیں۔'(۱)

اللہ تعالیٰ جصاص گواہلِ علم کی جانب سے جزائے خیرعطافر مائے ، انہوں نے اس کم فہم جماعت کی حالت کوخوب ظاہر کردیا،
اگر چہان کے بارے میں کچھنی کالہجہ بھی اختیار کیا۔ جصاص ؓ ان لوگوں کی حالت کو دُوسروں سے زیادہ جانئے تھے، کیونکہ ان کے اِمام کا
زمانہ جصاص ؓ کے قریب تھا، اور ان کے بڑے بڑے داعیوں کے تو وہ ہم عصر تھے، اور ان کی بید دُرشتی اس بنا پر ہے کہ اللہ کے دِین کو
جاہلوں کے ہاتھ کا تھلونا بنتے دیکھ کر آدمی کوغیرت آنی چاہئے، بیدوہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے '' قول بلیغ'' کا حکم فر مایا
ہے، اور جو خص ان کے حق میں تساہل سے کام لیتا ہے وہ ان کوکوئی فائدہ نہیں پہنچا تا، ہاں! دِین کو نقصان ضرور پہنچا تا ہے۔

ام الحرمینؓ نے بھی اس شدّت میں جصاصؓ کی پیروی کی ہے،اور جس شخص کا بیہ خیال ہے کہ اِمام الحرمینؓ کا قول ابنِ حزم اور ان کے تبعین کے بارے میں ہے وہ تاریخ سے بے خبر ہے، کیونکہ اِمام الحرمینؓ کے زمانے میں ابنِ حزم کا مذہب مشرق میں نہیں پھیلا

(۱) قال أبوبكر: ولا يعتد بخلاف من لا يعرف أصول الشريعة، ولم يرتض بطرق المقاييس ووجوه إجتهاد الرأى، كذا ود الأصبهاني والكرابيسي، وأضرابهما من السخفاء الجهال، لأن هؤلاء انما كتبوا شيئًا من الحديث، ولا معرفة لهم بوجوه النظر، ورد الفروع والحوادث إلى الأصول، فهم بمنزلة العامي الذي لا يعتد بخلافه لجهله ببناء الحوادث على أصولها من النصوص، وقد كان داود ينفي حجج العقول، ومشهور عنه انه كان يقول: "بل على العقول" وكان يقول: ليس في السماوات والأرض ولا في أنفسنا دلائل على الله تعالى وعلى توحيده، وزعم انه انما عرف الله عز وجل بالخبر، ولم يدر الجاهل ان الطريق إلى معرفة صحة خبر النبي عليه السلام والفرق بين خبره وخبر مسيلمة وسائر المتنبئين والعلم بكذبهم، انما هو العقل، والنظر في المعجزات، والأعلام والدلائل، التي لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، فإنه لا يمكن لأحد أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرف الله تبارك وتعالى، فإنه قعلمه، كيف يجوز أن يعد من أهل العلم؟ ومن يعتد بخلافه وهو معترف مع ذالك أنه لا يعرف الله تعالى، لأن قوله: "إني ما أعرف الله تعالى من جهة الدلائل" العلم؟ ومن يعتد بخلافه وهو معترف مع ذالك أنه لا يعرف الله تعالى، لان قوله: "إني ما أعرف الله تعالى من جهة الدلائل" يخالفهم، فكيف يعتد بخلافه على من تقدمه. (الفصول في الأصول، لأبي بكر أحمد الجصاص، باب القول فيمن ينعقد بهم يخالفهم، فكيف يعتد بخلافه على من تقدمه. (الفصول في الأصول، لأبي بكر أحمد الجصاص، باب القول فيمن ينعقد بهم الإجماع ج: ٢ ص: ١٣٥٠ العدار الكتب العلمية، بيروت).

تھا کہ' ظاہریہ' کے نام ہےاں پر گفتگو کرتے۔

البتہ جس شخص نے ابنِ حزم کے رَدِّ میں درازنفسی سے کام لیا ہے وہ ابو بکر بن عربی ہیں، چنانچہوہ'' العواصم والقواصم'' (ج: ۲ ص: ۷۷ – ۹۱) میں ظاہریہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

'' یہ ایک کم فہم گروہ ہے، جو پھلانگ کرا پسے مرتبے پر جا پہنچا جس کا وہ مستحق نہیں تھا، اور یہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں جس کوخود بھی نہیں سبچھتے، یہ بات انہوں نے اپنے خارجی بھائیوں سے حاصل کی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ صفین میں تحکیم کو قبول کر لیا تو انہوں نے کہا تھا: '' لاحکم اِلا للہ'' بات سجی تھی مگر ان کا مدعا یا طل تھا۔

میں نے اپنے سفر کے دوران جو پہلی بدعت دیکھی وہ باطنیت کی تحریک تھی، جب لوٹ کر آیا تو دیکھا کہ '' ظاہریت' نے مغرب کو بھررکھا ہے، ایک کم فہم شخص جوا شبیلیہ کے سی گاؤں میں رہتا تھا، ابن حزم کے نام سے معروف تھا، اس نے نشو ونما إمام شافعیؒ کے فدہب سے متعلق ہوکر پائی، بعدازاں'' داؤد' کی طرف اپنی نبیت کرنے لگا، اس کے بعدسب کو اُتار پھینکا، اور بذات خود مستقل ہوگیا۔ اس نے خیال کیا کہ وہ اُمت کا إمام ہے، وہی رکھتا اور اُٹھا تا ہے، وہی تکم کرتا اور قانون بناتا ہے، اور وہ اللہ کے دین کی طرف ایسی با تیں منسوب کرتا ہے جو دین میں نہیں، اور لوگوں کو علاء سے متنفر کرنے اور ان پرطعن وشنیع کی خاطر علاء کے ایسے اقوال نقل کرتا ہے جو انہوں نے ہرگز نہیں کہے۔''

اس کے بعد ابن العربی نے ابن حزم کی بہت می رُسوا کن با تیں ذکر کی ہیں، جن میں اربابِ بصیرت کے لئے عبرت ہے،
اور وسعتِ علم ، متانتِ دِین اور امانت فی النقل میں ابو بکر بن العربی کا جومر تبہہاس سے اناڑی جابل ہی ناواقف ہوں گے۔
اور حافظ ابوالعباس احمد بن ابی الحجاج یوسف اللبلی الاندلی اپی '' فہرست'' میں ابن ِحزم کے بارے میں لکھتے ہیں:
'' اس میں شک نہیں کہ شخص حافظ ہے، مگر جب اپنی محفوظات کو بیجھنے میں مشغول ہوا تو ان کے بیجھنے
کی اسے تو فیق نہیں ہوئی ، کیونکہ جو چیز بھی اس کے خیال میں آجائے وہ اس کا قائل ہوجا تا ہے۔ میرے اس قول
کی صحت کی دلیل میہ ہے کہ کوئی معمولی عقل وقہم کا آدمی بھی ابن ِحزم کے اس قول کا قائل نہیں ہوسکتا کہ: قدرتِ

ابنِ جزم مسکین نے''الفصل''میں'' تعلق قدرت بالمحال''کے بارے میں جو پچھ کھھا ہے وہ ایسی شناعت ہے کہ اس سے بڑھ کرکسی شناعت کا تصوّر بھی نہیں کیا جاسکتا، حافظ اللبلی نے اس کااپنی فہرست میں بڑا واضح رَدِّ کیا ہے، اس کے بعدوہ لکھتے ہیں: '' ظنِ غالب سے ہے کہ ابنِ جزم سے جو بیے کفرِ عظیم صادر ہوا اس سلسلے میں جواقوال ہذیان ، اُٹکل پچواور بہتان کے قبیل سے اس کے قلم سے نکلے ان کا ثبوت بقائمی ہوش وحواس اور بسلامتی عقل وصحت فیم اس سے نہیں ہوا، بسااوقات اس پر ایسے اخلاط کا غلبہ ہو جاتا تھا جس کے علاج سے سقراط و بقراط بھی عاجز تھے، ایسی حالت

میں اس سے پیماقتیں اور مذیانات صادر ہوتے تھے۔''

جنونك مجنون ولست بواحد

طبیبًا یداوی من جنون جنون

ترجمه:...' تيرا جنون بھی مجنون ہے، اور مجھے ايبا طبيب ميسرنہيں جو جنون كے جنون كا علاج

كريكية"

بعدازاں اللبلی نے بڑی تفصیل ہے امام اشعری اوران اصحاب کے بارے میں ابن حزم کے اقوال کارۃ کیا ہے، اور بہت سے اہل علم نے تصرح کی ہے کہ ابن حزم کا نسبی تعلق اشبیلیہ کے دیبات کے ان فاری گنواروں (اعلاج) سے تھا جو بنوا میہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے ان کے موالی کی طرف منسوب ہو گئے تھے، اور جو خص اپنے نسب کے بارے میں بھی بچے نہ بولتا ہواس ہے کی اور بات میں بچے بولنے کی کیا توقع ہو عمق ہے؟ ابن حزم کو جس شخص نے علم میں اس کی حد پر تھر ایا وہ ابوالولیدالباجی ہیں، جنھوں نے ابن حزم سے معروف مناظرے کئے ۔ ابن حزم کے آد میں جو کتا ہیں کھی گئی ہیں ان میں ابو بکر ابن العربی کی '' النوائی عن الدوائی' بہت اہم کتاب ہے، یہان کتابوں میں سے ہو چندسال قبل مغرب کی طرف منتقل ہوئیں، نیز اس سلسلے کی چند کتا ہیں ہے ہیں:

ابوبكرابن العربي كن "الغرة في الردّ على الدرة"، ابوالحسين محمد بن زرقون الأشبيلي كن "المعلى في الردّ على المحلى "المحلى المعلى في الكلام على بعض أحاديث المحلى".

## 2: ... كيا بدعى طلاق كاوا قع ہونا صحابةٌ وتا بعين كے درميان اختلافي مسكه تھا؟

مؤلف رساله لکھتے ہیں:

" بدعی طلاق اوربیک وفت تین طلاق کے واقع ہونے یا نہ ہونے میں صحابہ کرامؓ کے دور سے لے کر ہرز مانے میں اختلاف رہائے ،ائمہ اہل بیت ایسی طلاق کے واقع نہ ہونے کا فتو کی دیتے تھے۔

اورعلائے مصلحین مجہدین ہرزمانے میں صحیح اور راج قول کے مطابق فتوی ویے رہے ہیں کہ طلاق بدی باطل ہے اور یہ کہ تین طلاقیں بیک وقت دی جائیں توایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ چنا نچی بعض حضرات تو کھل کرحق کا اظہار کرتے اور علی الاعلان فتوی دیتے تھے، اور بعض حضرات عوام اور سیاست دانوں سے ؤرکران کے مطابق فتوی دیتے تھے، یہاں تک کہ عظیم الثان مجد دسیں احمد بن تیمیہ اور ان کے جرائت مندشا گردا بن قیم کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جروتشد دیر صبر کیا، اور وہ سب زبانِ حال سے کہد رہے تھے:

میں اسلام کی حالت میں قبل کیا جاؤں، کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کس پہلو پر میرا ا

اور ہمارے دورتک بہت ہے علماء نے اس مسئلے میں ان کی پیروی کی۔'' (ص:۸۹،۸۸)

میں کہتا ہوں کہ حیض میں دی گئی طلاق کا سیحے شار کیا جانا ان احادیث میں مصرّح ہے جو پہلے گز رچکی ہیں ، اور ابوالزبیر کی روایت کا وہ اضافہ'' منکر'' ہے جس کے دامن میں خوارج وروافض کے چیلے پناہ لینا چاہتے ہیں، اِمام ابوداؤڈ فرماتے ہیں کہ:'' تمام راویوں کی احادیث ابوالز بیر کےخلاف ہیں۔''اورابنِ عبدالبرِّ کہتے ہیں کہ:'' بیروایت منکر ہے، ابوالز بیر کےسوا کوئی اس کونقل نہیں کرتا، اور ابوالزبیران روایات میں بھی جحت نہیں جن میں اس کا کوئی ہم مثل اس کے خلاف روایت کرے، پس جب اس ہے ثقہ تر راوی اس کے خلاف روایت کررہے ہوں اس وقت وہ کیے ججت ہوسکتا ہے؟''اور ''المتسمھید'' کی جانب جومتابعات منسوب ہیں وہ باطل اسانید کے ساتھ ردّی قتم کے لوگوں ہے مروی ہیں ، اور حافظ ابن عبدالبرّا یسے مخص نہیں جومتناقض بات کریں۔ إمام خطا بیّ کہتے ہیں کہ:'' اہلِ حدیث نے کہا ہے کہ ابوالزبیر نے اس سے بڑھ کر کوئی منکر روایت نہیں کی۔'' اِمام ابو بکر جصاصٌ فرماتے ہیں کہ:'' یہ روایت غلط ہے۔''پس الیی روایت جوان سب حضرات کے نز دیک'' منکر'' ہے،اس سے تمسّک کرناان کے لئے کیسےممکن ہوگا؟<sup>(۱)</sup> علاوہ ازیں اس روایت میں وارِدشدہ اضافہ'' اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس کو پچھنہیں سمجھا'' کواگر صحیح بھی فرض کرلیا جائے تب بھی ان کے دعوے پر دلالت کرنے ہے بمراحل بعیدہے، کیونکہ اس کی وہ سیجے توجیہات ہوسکتی ہیں جو إ مام شافعیؓ، إ مام خطا کیؓ اور حافظ ابنِ عبدالبرّ نے کی ہیں،اور جن کوایے موقع پر ذکر کیا جاچکا ہے، کیونکہ بیتو ظاہر ہے کہ جوشخص طلاق کالفظ اوا کرے گا،اس کی آ واز فضامیں محفوظ ہوجائے گی ،اس لئے اس کےالفاظ تو ایک موجود شی ہے ،اس کی نفی بلحاظ صفت ہی کے ہوسکتی ہے،جیسا کہ گزر چکا ہے،اور شوکانی کا بیکہنا کہ:'' یفص ہے'اس اَ مرکی دلیل ہے کہوہ بات کہنے کے لئے سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔اورجس شخص نے ہماری سابق ولاحق تقریر کا احاطہ کیا ہوا ہے ایک لجظہ کے لئے بھی تر د زنہیں ہوگا کہ مؤلفِ رسالہ کا قول یکسر باطل ہے، لیکن چند حضرات کی نسبت، جن کے اختلاف کی طرف مؤلف اشارہ کرنا جاہتے ہیں، دوبارہ گفتگو کرنا نامناسب نہ ہوگا، تا کہ جھوٹ کواس کے گھرتک پہنچایا جاسکے۔

'' طلاق خواہ طہر میں دی گئی ہو یا حیض میں ،اورایک دی گئی ہو یا دو تین ، وہ بہرصورت واقع ہوجاتی ہے ،فرق اگر ہے تو گناہ ہونے یا نہ ہونے کا ہے۔''

يفتوي ممندرجه ذيل حضرات عدوايت كر چكے ہيں:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنن سعید بن منصور میں ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے محلی ابن ِحزم میں ، حضرت علی اور حضرت ابن ِمسعود رضی اللہ عنہ سے محلی ابن ِمبیق میں ، حضرت ابن عباس ، حضرت ابو ہر رہو ، حضرت ابن زبیر ، حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ما سے سنن بیہ قل میں ، حضرت مغیرہ بن شعبہ ، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے سنن بیہ قل میں ، حضرت عمران بن اللہ عنہ سے منتقی للباجی اور فتح القدیم لابا می الہمام میں ، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے معانی الآثار طحاوی میں ، وغیرہ

<sup>(</sup>١) تفصيل كے لئے ملاحظہ ہو: إعلاء السُّنن، تسمة الرسالة في الطلقات الثلاث بلفظ واحد ج: ١١ ص: ٢١٢ طبع إدارة القرآن والعلومُ الإسلامية.

وغیرہ۔اورکسی صحابی ہے ان کے خلاف فتوی منقول نہیں ہے۔

إمام خطائيٌ فرماتے ہیں:'' بدعی طلاق کے واقع نہ ہونے کا قول خوارج اورروافض کا ہے۔''ابن عبدالبرِّ کہتے ہیں:'' اس مسئلے میں صرف اہلِ بدعت اور اہلِ ہو کی خلاف کرتے ہیں۔'' اور ابنِ حجرٌ فتح الباری میں تین طلاق پر بحث کرنے کے بعد اس کے اخیر میں لکھتے ہیں:'' پس جو مخص اس اجماع کے بعداس کی مخالفت کرتا ہے وہ اجماع کو پسِ پشت ڈالتا ہے اور جمہوراس پر ہیں کہ اتفاق کے بعد جواختلاف كھڑا كيا جائے اس كا كوئى اعتبار نہيں۔' گو يا حافظ اس نتيج پر پنچے ہيں كەمدخول بہا پرائٹھی تين طلاق كاوا قع ہوناتح يم متعه کی طرح اجماعی مسئلہ ہے،اور حافظ کا بیرکلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کی رائے میں یہاں کوئی لائقِ اعتبار اختلاف نہیں،ور نہ وہ ا پی تحقیق کے خاتمے پراس مسئلے میں اجماع کا دعویٰ نہ کر سکتے ۔اس سے ثابت ہوا کہ انہوں نے اس سے پہلے ابن التین کے اس قول پر که: '' وقوع میں اختلاف نہیں ، اختلاف ہے تو صرف گناہ میں ہے'' جو بیاعتراض کیا تھا کہ: '' وقوع میں اختلاف ابنِ مغیث نے الوثائق میں حضرت علی ،ابن مسعود ،عبدالرحمٰن بنعوف اور زبیر رضی الله عنهم ہے نقل کیا ہے ،اورا ہے محمد بن وضاح کی طرف منسوب کیا ہے .....اورابن المنذ رنے اسے ابنِ عباس کے شاگر دوں مثلاً: عطاء، طاؤس اور عمرو بن دینار سے نقل کیا ہے'' ابنِ حجرٌ کا بیاعتراض صرف صورةً ہے، ورنہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہان جارصحابہ کرامؓ ہے اور ابن عباسؓ کے ان تین شاگر دوں ہے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں جومسلک جمہور ( یعنی مدخول بہایرا کٹھی تین طلاقوں کے واقع ہونے ) کے منافی ہو،اورا گرحافظ کواپنی کتاب میں تمام اقوال کے جمع کرنے کی رغبت ِشدیدہ نہ ہوتی تووہ اپنے آپ کواس کی اجازت نہ دیتے کہ اس قتم کی ردّی نقول کا ڈھیرلگا ئیں ،اور جب کوئی عالم ا پی ذات کواتنی بلندی بھی عطانہ کر سکے کہوہ ابنِ مغیث ایسے آ دمی سے بغیر کسی قیداور لگام کے ہررُطب ویابس کوفقل کرتا جائے تو قبل اس کے کہ وہ اہلِ علم پراپنی کثر ت ِ اطلاع کا رُعب ڈالے وہ آپنے چبرے کو سیاہ کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کواس بات کے لئے پیش کرتا ے کہاہے'' حاطب لیل''شار کیا جائے۔ابن حجڑے پہلے ابن مغیث کا بیقول اُئی ،شرح مسلم میں نقل کر چکے ہیں ،لیکن طرر بن عات کے واسطے سے ،اور طرر بن عات ، مالکیہ کے نز دیک ضعف میں معروف ہے ، پس بیان روایات کے بودا ہونے پر بمنز لینص کے ہے'، اوراس بحث ہے متعلق اُئی اور ابن ججرٌ ہے قبل ابن فرح نے'' جامع اُحکام القرآن'' میں'' وثائق ابنِ مغیث'' ہے براہِ راست ایک صفحے کے قریب نقل کیا، اور ابنِ قیمٌ اور ان کے مبعین نے ای کتاب سے پیچھوٹی روایات نقل کیں۔ اور ابنِ فرح کی پیرکتاب'' جامع اَ حکام القرآ ن' اس اَمر میں بطورِ خاص ممتاز ہے کہ اس میں ایسی کتابوں سے بکثر ت نقول لی گئی ہیں جوآج کل متداول نہیں ،گر دِفت نظر،عمد گی بحث اورعلم میں تصرف اس کے نیک مؤلف کافن نہیں ، زیادہ سے زیادہ جو پچھوہ کرتا ہے وہ ہے ایک طرح کی سختی کے ساتھ، یا یوں کہئے کہا کیے طرح کے تعصب کے ساتھا ہے ندہب ہے تمسک کرنا،اوراس'' جامع اُ حکام القرآن' میں، نیزاُ بی کی شرح مسلم میں

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیهٔ نمبرا ملاحظه بو۔

 <sup>(</sup>٢) وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفى عن بعضهم قبل ذالك حتى ظهر لجميعهم فى عهد عمر، فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذله والجمهور على عدم إعتبار من احدث الإختلاف بعد الإتفاق والله أعلم (فتح البارى ج: ٩ ص: ٣١٥ رقم الحديث: ٥٢٥٩ طبع دار نشر الكتب الإسلامية لَاهور).

<sup>(</sup>m) إعلاء السنن، المرجع السابق.

اس بحث میں واردشدہ اعلام میں بھی تضحیف ہوئی ہے۔

رہا ابنِ مغیث، تواس کا نام ابوجعفراحمد بن محمد بن مغیث طلیطلی ہے، ۵۹ میں ۵۳ برس کی عمر میں اس کی وفات ہوئی، وہ نہانت فی النقل میں معروف ہے، اور نہ اپنے تفقیبات میں فہم کی عمد گی ہے متصف ہے، اور شاذرائے کی تعلیل میں اس کا یہ تول کہ:
" تین کہنے کے کوئی معنی نہیں، کیونکہ اس نے خبر دی ہے ۔..." اس اَ مرکی دلیل ہے کہ اسے فہم وفقہ کا شمہ بھی نصیب نہیں، وہ ہر بدکر دار مفتی کا کر دارا داکر تا ہے اور اس نے بیر وایات بغیر سند کے محمد بن وضاح کی جانب منسوب کی ہیں، جبکہ ان دونوں کے ما بین طویل فاصلہ ہے۔ آخر اس میں ابنِ مغیث ایسے لوگوں پر اعتماد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اندلس کے اہلِ علم نافقد بین کے در میان ابنِ مغیث جہل اور سقوطِ علمی میں ضرب المثل ہونے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، پھر آخر صحابہ کرام سے بغیر سند کے نقل کرنے کے سلسلے میں اس جیسا آدمی لائق ذکر کیسے ہوسکتا ہے؟ (۱

ابوبکرابن العربیؓ نے'' العواصم والقواصم' میں اس اَمر کا نقشہ کھینچاہے کہ مغرب میں کس طرح مبتدعہ نے فقہاء کا منصب سنجال لیا، یہاں تک کہلوگوں نے جاہلوں کواپنا سردار بنالیا،انہوں نے بغیرعلم کےفتوے دیئے، پس خود بھی گمراہ ہوئے اورلوگوں کو بھی کیا،اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ تعلیم کس طرح بگڑگئی،ان اُمور کی تشریح کے بعدوہ لکھتے ہیں:

'' پھر کہا جاتا ہے کہ فلال طلیطلی نے یہ کہا ہے، فلال مجریطی کا یہ قول ہے، ابنِ مغیث نے یہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی آواز کی فریا دری نہ کرے، اور نہ اس کی اُمید پوری کرے، پس وہ پچھلے پاؤں لوٹے اور ہمیشہ پیچھے، ی کولوٹنا جائے، اورا گراللہ تعالیٰ نے اس گروہ کے ذریعہ احسان نہ فرمایا ہوتا جودیا یا ہم تک پہنچا اور وہاں سے علم کا مغز اور خلاصہ لے کرآیا (جیسے کہ' الاصلیٰ' اور' الباجی' پس انہوں نے ان مردہ قلوب پرعلم کے آب حیات کے چھینے دیئے، اور گندہ دہن قوم کے انفاس کو معطر کیا ) تو دین مٹ چکا تھا۔''

اوربعض مالکی اکابر کے سامنے وہ روایات ذکر کی گئیں جن کولوگ ابنِ مغیث سے نقل کرتے ہیں تو فر مایا کہ: میں نے عمر بھر کبھی مرغی بھی ذبح نہیں کی ،لیکن جو محض اس مسئلے میں جمہور کی مخالفت کرتا ہے، مراد ابنِ مغیث تھا، میں اس کو ذبح کرنے کی رائے رکھتا ہوں۔

صحابہ کرام ﷺ سے قابلِ اعتماد نقل کے مواضع صرف صحاحِ ستہ اور باقی سنن ، جوامع ، مسانید ، معاجم اور مصنفات وغیرہ ہیں ، جن میں کوئی تول سند کے بغیر نقل نہیں کیا جاتا ، ان کتابوں میں زیرِ بحث مسئلے میں جمہور کے خلاف کوئی روایت ان صحابہ کرام ﷺ ہے کہاں مروی ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب کرتم اللہ و جہہ ہے بہ سند شجیح منقول ہے کہ ایک شخص نے ہزار طلاقیں دی تھیں ، آپ نے اس سے فر مایا : " تین طلاقیں اس کو تجھ پرحرام کردیتی ہیں '' یہ روایت بیہ قی نے سنن میں'' اور ابن حزم نے محلی میں وکیع ، عن الاعمش ، عن صبیب بن ابی

<sup>(</sup>١) أيضًا المرجع السابق.

 <sup>(</sup>۲) السنن الكبرئ للبيهقي، كتاب الطلاق، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات ج: ۷ ص: ۳۳۵ طبع دار المعرفة بيروت.

ابت عن علی گی سند سے ذکر کی ہے۔ جیسیا کہ ان کا یہی فتو کی ان کے صاحبزاد ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے بارے میں نقل کیا ہے جس نے تین مبہم طلاقیں دی تھیں، بیروایت بہ سند صحیح وارد ہے، جیسا کہ ابن رجب ؓ نے کہا ہے۔ نیز ' حرام' اور' البتہ' کے بارے میں ان کا فتو کی متعد وطرق سے مروی ہے کہ ان الفاظ سے تین طلاقیں واقع ہوتی ہیں، اور جن لوگوں نے اس کے خلاف آپ کی طرف منسوب کیا ہے وہ صرف اس مقصد کے لئے منسوب کیا ہے کہ اس کے ذریعہ طلاق کے مسئلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر طعن کیا جا ہے۔ اور جوروایت ابن رجب ؓ نے اعمش ؓ سے نقل کی ہے، جو پہلے گزر چکی ہے، اس میں عبرت ہے، ای طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے تھی بنقل صحیح ثابت ہے کہ انہوں نے یہی فتو کی دیا، جیسا کہ مصنف عبدالرزّ اق اور سنن بیہی وغیرہ میں ہے، اور بیسب پہلے گزر چکا ہے، اور فقہا کے عراق اور عترت طاہرہ جو حضرت زید بن علی کے اصحاب ہیں، وہ اہل علم میں سب سے زیادہ ان دونوں اکا بر (یعنی حضرت علی اور حضرت ابن مسعود ؓ کے متبع ہیں، ان دونوں فریقوں کا نہ ہب ان دونوں بزرگوں کے مطابق ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

اورعبدالرحمٰن بنعوف رضی الله عنه نے اپنے مرض الوفات میں اپنی کلیبیہ بیوی کے بارے میں جو پچھے کیا تھا، اس کے خلاف ان سے کہاں ثابت ہے؟ ابنِ ہما مِّ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس بیوی کو مرض الوفات میں تین طلاقیں دے دی تھیں، اس واقعہ کی روایات بیر ہیں:

ا:...بروایت حماد بن سلمه عن ہشام بن عروة عن ابید (الملّی ج:۱۰ ص:۲۲)۔ (۲)
۲:...عبد الرزّاق عن ابنِ جربج عن ابنِ البی ملیکه عن ابن الزبیر۔
۳:...ابوعبید عن یجیٰ بن سعید القطان عن ابنِ جربج عن ابن الزبیر (الملّی ج:۱۰ ص:۳۲)۔ (۳)
۲:...معلی بن منصور عن الحجاج بن ارطاق عن ابنِ البی ملیکه عن ابن الزبیر (الملّی ج:۱۰ ص:۲۲۹)۔ (۳)
۱ور ابن ارطاق نے یہاں نہ شذوذ اختیار کیا ہے نہ کسی راوی کی مخالفت کی ہے، بلکہ لفظ'' ثلاثا'' میں اس کا متا بع موجود ہے،

<sup>(</sup>٣) نا معلى بن منصور نا هشيم عن الحجاج بن ارطاة عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير قال: طلق ابن عوف إمرأته الكلبية وهو مريض ثلاثًا فمات ابن عوف فورثها منه عثمان قال ابن الزبير: لو لَا أن عثمان ورثها لم أر لمطلقة ميراثًا. (المحلَّى ج: ١٠ ص: ٢٢٩).

اور إمام مسلمٌ اس ہے متابع کے ساتھ روایت کرتے ہیں ،اور بیآ کندہ بحث کے قبیل سے نہیں۔

اورمو طاوغیرہ میں جو بیوا قعدلفظ 'البتہ' اوراس کی مثل کے ساتھ منقول ہے وہ بھی ان تقریحات کی بنا پر تمین طلاق پرمحمول ہے، اورا گرطر ق صححہ کے ساتھ تمین طلاق کی تقریح نہ آتی تو لفظ 'البتہ' کی روایت میں احتمال تھا کہ اس سے تمین طلاق مراد ہو۔ جبیبا کہ إمام ربعہ نے بید کرکرنے کے بعد کہ ان کو بیہ بات پنچی ہے کہ بیطلاق بی احتمال تھا کہ تمین میں سے آخری طلاق مراد ہو۔ جبیبا کہ إمام ربعہ نے بید کرکرنے کے بعد کہ ان کو بیات پنچی ہے کہ بیطلاق عورت کے مطالے پردی گئی تھی ، یہی رائے قائم کی ہے، ایکن چونکہ طلاق دہندہ کے قصد میں ان دونوں احتمالوں کو جمع کر ناممکن نہیں تھا ، کیونکہ دونوں آپس میں متنافی ہیں ، اس لئے اس کو اقل پرمحمول کر نا ضروری تھا ، اوروہ ہے تمین میں سے آخری طلاق ہونا ، چنانچہ إمام نفع نے بطور رائے کے ، نہ کہ روایت کے ، یہی کیا۔ اس تأویل کی ضرورت ان دونوں ہزرگوں کو اس بنا پر پیش آئی کہ ان کو وہ تصریحات نافع نے بطور رائے کے ، نہ کہ روایت کے ، یہی کیا۔ اس تأویل کی ضرورت ان دونوں ہزرگوں کو اس بنا پر پیش آئی کہ ان کو وہ تصریحات نہیں پنچی تھیں جو ہم نے ذکر کی ہیں ، اور اس سے وہ خلل ظاہر ہو جاتا ہے جو زرقانی اور مولا نا عبدالحی لکھنوی کے کلام میں ہے۔

اوراگر ہم فرض کرلیں کہ حضرت نافع کا قول بطور روایت ہے تو نافع نے عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پایا،
کیونکہ نافع کی وفات ۲۰ اھ میں ہوئی جبہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف گا انقال ۲ سھ میں ہوا، تو ابن کی یہ مقطوع روایت کیسے تھے ہوسکتی
ہے؟ اور بیروایت کہ انہوں نے تین طلاق دی تھیں وہ ایسے رجال سے ثابت ہے جو پہاڑ کی مانند ہیں، جیسا کہ ابھی گزر چکا، اور کوئی
عبدالرحمٰن بن عوف گی طرف وہ بات سند کے ساتھ منسوب نہیں کرتا جو جمہور صحابہ کے مسلک یعنی تین طلاق کے وقوع کے خلاف ہو، حیٰ
کہ جو حضرات بیرائے رکھتے ہیں کہ تین طلاق بیک وقت دینے میں کوئی گناہ نہیں وہ ابن عوف گا کے ای فعل سے استدلال کرتے ہیں،
جیسا کہ ابنِ ہما م کی فتح القدر میں ہے۔ اس تحقیق سے واضح ہوا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف گا ٹھیک وہی مسلک ہے جو جمہور صحابہ گا
ہے، کہ تین طلاق کا بیک وقت واقع کرنا تھے ہے۔

رے حفرت زبیر اون کا مسلک جمہور صحابہ کے خلاف کیے ہوسکتا ہے صالا تکہ ان کے صاحب زادے حضرت عبداللہ ان کو کا بات میں اور ان سے جب یہ مسئلہ دریافت کیا گیا کہ آیا باکرہ کو تین طلاق دینا صحیح ہے؟ تو سائل سے فرمایا: ہمارا اس میں کوئی قول نہیں، ابنِ عباس اور ابو ہریرہ کے پاس جاؤ، ان سے دریافت کرو، پھر آکر ہمیں بھی بتاؤ۔ ان دونوں حضرات نے جواب دیا کہ ایک طلاق اس کو بائن کردے گی اور تین طلاق اسے حرام کردیں گی، یہاں تک کہ دہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ بواقعہ مؤطا بام مالک میں "طلاق البکو" کے زیرعنوان مذکور ہے۔ اب اگر ابن زبیر کوا ہے والد کا یہ فوئ معلوم تھا کہ مدخول بہا کودی گئی تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں تو اس موقع پر وہ اس علم کا اظہار کرنے سے گریز نہ کرتے، کیونکہ جب مدخول بہا کا تھم یہ ہوتی میں ابل علم کا اختلاف معروف ہے۔ مدخول بہا کی طلاق میں ابل علم کا اختلاف معروف ہے۔

 <sup>(</sup>۱) مؤطا إمام مالک ص: ۱۹۵ تا ۵۱۳ کتاب الطلاق، ما جاء فی ألبتة، ما جاء فی الخلیة والبریة واشباه ذلک طبع میر
 محمد کتب خانه.

<sup>(</sup>٢) مؤطا إمام مالك، كتاب الطلاق، طلاق المريض ص: ٥٢١.

<sup>(</sup>r) فتح القدير على الهداية، كتاب الطلاق، .... وطلاق البدعة ج: m ص: ٢٥ طبع دار صادر بيروت.

<sup>(</sup>٣) مؤطا إمام مالك ص: ٥٢١، طلاق البكر طبع مير محمد كتب خانه.

اور محمد بن وضاح اندلی کی طرف جواس مسئلے میں شذو ذمنسوب کیا جاتا ہے اگر بینسبت سیحے بھی ہوتو اس کی آخر کیا قیمت ہے؟

یدو ہی صاحب ہیں جن کے بارے میں حافظ ابوالولید بن الفرضی کہتے ہیں کہ: '' وہ فقہ وعربیت سے جاہل تھا، بہت سی سیحے احادیث کی نفی
کرتا تھا۔'' پس ایسا شخص بمنز لہ عامی کے ہے،خواہ اس کی روایت بکثرت ہو،اور اس طلیطلی اور اس مجریطی جیسے مہمل لوگوں کی رائے میں
مشغول ہونا اس شخص کا کام ہے جس کے پاس کوئی اور کام نہ ہو، اس لئے ہم ہر دکایت کردہ رائے کی تر دید میں مشغول نہیں ہونا چاہتے،
اور إما منحقی کی جانب جوروایت منسوب کی جاتی ہے اس کا جھوٹ ہونا پہلے گزر چکا ہے،اور محمد بن مقاتل رازی اس شذوذ سے اہل علم
میں سب سے بعید ترہے۔

اورابن چرِ نار سنار کی جانب جومنسوب کیا ہے کہ انہوں نے یہ مسئلہ عطاء، طاؤس اور عمروبن دینار نے قال کیا ہے، تو یہ کھا ہوا سہو ہے، اس لئے کہ ان بینوں اکا ہرکا یہ فتو کی غیر مدخول بہا کے بارے میں ہے، جبیبا کہ منتقی للبابی (ج: ۴ ص: ۱۸) اور محلی ابنوجزم (ج: ۱۰ ص: ۱۵) میں ہے، اور ہماری بحث غیر مدخول بہا کے بارے میں نہیں، اور سنن سعید بن منصور میں ہروایت ابنوعیینہ عن عروبین دینار، عطا اور جا ہربن زید ہے مروی ہے کہ: '' جب غیر مدخول بہا کو تین طلاق میں دی جا میں توایک ہوگی' لیکن مدخول بہا کو تین طلاق بیک وقت دینے میں ان کا قول ٹھیک ٹھیک جمہور کے مطابق ہے، اور پہلے گزر چکا ہے کہ تین طلاق کے بیک وقت واقع ہونے کا فتو کی ہم حضرت ابنوعباس سے ہروایت عطاوعمروبن دینار، امام محمد بن حسن الشیبانی کی کتاب الآثار' اور اسمی بن منصور کے ہونے کا فتو کی ہم حضرت ابنوعباس سے ہروایت عطاوعمروبن دینار، امام محمد بن حسن الشیبانی کی کتاب الآثار' اور اسمی بن منصور کے تک کہ منائل' میں روایت کر چکے ہیں، جبیبا کہ ہم کرا بیسی کے حوالے سے یہ بھی نقل کر چکے ہیں کہ طاؤس کے صاحب زادے نے اس کی شکہ یب کہ ان کے والد (طاؤس) تین طلاق کے ایک ہونے کے قائل تھے۔ پھرابن المنذ رُخود بی اس مسئلہ کو' اجماع' ہرمرتب کردہ اپنی کتاب میں، مسائل اجماع میں شار کرتے ہیں۔' اب یہ کیسے جے ہوسکتا ہے کہ وہ اس مسئلے میں اختلاف بھی نقل کر ہی باور ہم کو تھیل اور مسلمہ بن القاسم اندلی کا قول ابن المنذ رُ کے بارے میں یا دولا نا پندنہیں کرتے ، کیونکہ مسئلہ بالکل واضح اور ورثن ہے، اور دائر ہ بحث کو در یہ پھیلا نے ہے مستغنی ہے۔

اورابنِ حِبِرِ نے اپنے بعض شاگردوں کی فرمائش پرفتج الباری میں تین طلاق کے مسئلے میں کسی حد تک وسیع بحث ضرور کی ہے،
مگرانہیں بحث وتمحیص کاحق ادا کرنے میں نشاطنہیں ہوا، جس کا اس کے مثل سے انتظار کیا جاتا تھا، بلکہ ان کے کلام میں کئی گوشوں میں
خلل نمایاں ہوتا ہے، اور وہ اس میں معذور ہیں، کیونکہ ایسی بحث جس میں ایک مدت سے مشاغبہ پردازوں کا مشاغبہ جاری ہو، ایک
خاص نشاط کے وقت میں اس موضوع پر مستقل تألیف کی فرصت کا متقاضی ہے، اور ان کے کلام میں جوخلل واقع ہوا ہے ہم اس کی
طرف اشارہ کر بھے ہیں، لیکن آخرِ بحث میں ان کا پی فقرہ کا فی ہے:

'' پس اس اجماع کے بعد جو مخص اس کی مخالفت کرتا ہے وہ اجماع کو پسِ پشت ڈالتا ہے، اور جمہور

<sup>(</sup>١) كتاب الآثار، باب من طلق ثلاثًا وهو يريد ثلاثًا ص: ١٢٩ طبع الرحيم اكيدُمي، كراچي.

<sup>(</sup>٢) الإجماع لِابن المنذر، كتاب الطلاق، رقم الإنفراد: ٥٥ رقم الإجماع: ١٠٠٠ ص: ٩٢ طبع دائرة المعارف الإسلامية، مكران بلوچستان.

اں پر ہیں کہا تفاق کے بعد جواختلاف کھڑا کیا جائے وہ لائقِ اعتبار نہیں۔''()

پس انہوں نے ٹھیک ٹھیک تحریم متعہ کی طرح اس مسئلے کو بھی اجماعی شار کیا ہے،اس لئے ان کے نتیجہ بحث نے ان کے گزشتہ خلل کی اصلاح کردی ہے۔

اورعجیب بات ہے کہ مؤلف ِرسالہ صفحہ: ۹۱ پر لکھتے ہیں:

"ان کو (ابنِ جِرُکو) تھم کیا گیا کہ ابنِ تیمیہ اور ان کے انصار کے رَدِّ میں لکھیں، اور بیا شارہ ایک زبردست سیاسی سازش کی بنا پر تھا، اس لئے انہیں تھم کی اطاعت کرتے ہی بنی، چنانچہ وہ خاتمہ بجث میں لکھتے ہیں: اور میں نے اس موضوع میں بعض حضرات کی فرمائش پردرازنسی سے کام لیا ہے، واللہ المستعان۔'

گویا مؤلف کی رائے میں حافظ کی قیمت بیتھی کہ دوہ اپنے قبوں اور فیصلوں میں دکام کے آدکام کی تعمیل کیا کرتے ہے، اور ان کی ہم نوائی کیا کرتے ہے میں حافظ کی قیمت بیتھی کہ دوہ اپنے فتووں اور فیصلوں میں دکام کے دکام کے حق میں سوءادب بھی ہے اور ان کی ہم نوائی کیا کرتے ہے ... نعوذ باللہ ... اور یہ بیک دفت حافظ کے حق میں بھی اور اس دور کے دکام کے حق میں سوءادب بھی ہے اور تاریخ جڑ سے ناوا قفیت بھی ۔ حالا نکد ابن مجڑ سے ایک مڈت پہلے ابن ہیں ہیں اور اس دور کے دکام کے اس کھودی جا چکی تھی ، اور ابن مجڑ وہی ہیں جضوں نے کتاب '' الردّ الوافر'' کی تقریظ بغیر کی روک ٹوک کے اپنی مرضی کے مطابق کہ تھی ، اور دکام قضاء وافق ہے معاملات میں مداخلت نہیں کیا کرتے تھے، پس جس زمانے میں ابن مجڑ تاکیف میں مشغول تھے اس دور کے دکام کی رَوْس کا اگر مؤلف نے مطالعہ میں ہوجا تا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھیں ۔ اور ابن مجڑ گو ایک بازنبیں بلکہ بہت مرتبداس کا اتفاق ہوا کہ انہوں نے اپنے شاگر دوں کی فرمائش پر تألیف کی ، یا سی مسئلے کی تشریخ میں وسیع بحث کی ، ایک مسئلے کی تشریخ میں وسیع بحث کی ، اور ایسے مواقع پر وہ لکھا کرتے ہیں: '' میں نے بعض احب کی التماس پر تألیف کی ، یا شرح لکھی' جیسا کہ ان لوگوں پر بیہ بات مخفی نہیں وسیع بحث کی ، اور ایسے مواقع پر وہ لکھا کرتے ہیں: '' میں نے بعض احباب کی التماس پر تألیف کی ، یا شرح کبھی' جیسا کہ ان لوگوں پر بیہ بات مخفی نہیں تو سے کہا تو اس دور کی عام آوش کے مطابق بیا کھا جاتا: '' میں خوص نے ابن جرگرگی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ اگر بیتھم کی طاعت غنیمت ہے ، اور جس کا اشارہ چکم قطعی ہے' وغیرہ۔

اورابنِ اسحاق اورابنِ ارطاۃ کی رائے معتد بہ آراء میں سے نہیں، کیونکہ ابنِ اسحاق اُئمہ فقہ میں سے نہیں، وہ ایک اخبار ی آدمی ہے جس کا قول مغازی میں شرائط کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں اہلِ نفتد کے اقوال پہلے گزر چکے ہیں، علاوہ ازیں جولفظ اس کی جانب منسوب کیا گیاوہ اس رائے میں صرح نہیں جواس کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

رہا ہن ارطاق ! تو اس کے بارے میں عبداللہ بن ادریس کا کہنا ہے ہے کہ: '' میں اسے دیکھا کرتا تھا کہ وہ بیٹھا جو ئیں مار ہا ہے، پھروہ المہدی کے پاس گیا، واپس آیا تولدے ہوئے چالیس اُونٹ ساتھ تھے۔'' جیسا کہ کامل ابن عدی میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھرہ کے قضیوں میں بے پہلاشخص تھا جس نے رشوت کی، المہدی کے دور میں منصب قضا پر فائز ہونے کے بعدوہ بہت امیر ہوگیا تھا، جبکہ اس سے قبل اسے فاقہ کاٹ کھاتا تھا، اور اس کے پاس عجیب کبراور سرگردانی تھی، وہ داؤد طائی کے طرز پر سرگردان تھا، ضعفاء سے

<sup>(</sup>١) فتح البارى، كتاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث ج: ٩ ص: ٣٦٥ رقم الحديث: ٥٢٥٩.

تدلیس کیا کرتا تھا، اہلِ جرح کا کلام اس کے بارے میں بہت ہے، ایسے مخص کی روایت اس وقت ہی قبول کی جاسکتی ہے جبکہ ثقہ ثبت راویوں کے خلاف نہ ہو،اور قبول بھی مقارن اور متابع کے ساتھ کی جاتی ہے۔

یہ تواس کی روایت کا حال تھا، اب رہی اس کی رائے ، تو رائے کے لائق شار ہونے کے لئے جوشر وط مقرّر ہیں ان کے مطابق اس کی رائے کسی شارکے لائق نہیں، علاوہ ازیں جوقول اس سے منسوب کیا جاتا ہے وہ مجمل ہے، اور جس رائے کواس سے منسوب کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے اس میں صرح نہیں، بہت ممکن ہے کہ اس کی مرادیہ ہو کہ تین طلاق ایسی چیز نہیں جوسنت کے مطابق ہو، بہر حال ابنِ اسحاق سے یا ابنِ ارطاق سے اس مسئلے میں کوئی صرح کے لفظ منقول نہیں۔

علاوہ ازیں ابنِ حزم'' المحلّی'' میں حجاج بن ارطاۃ کے طریق ہے بہت ی روایات ذکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں:'' یہ صحیح نہیں، کیونکہ اس کی سند میں حجاج بن ارطاۃ ہے'' بلکہ ایک جگہ لکھتے ہیں:

" تجاج بن ارطاۃ ہالک ساقط ہے، اس کی روایت لے کر وہی شخص اعتراض کرسکتا ہے جو پر لے درجے کا جاہل ہو، یا کھلے بندوں باطل کا پرستار، جواس کے ذریعہ جھگڑا کر کے حق کومٹانا چاہتا ہے، حالانکہ بیاس کے لئے نہایت بعید ہے، جوشخص ایسا کرتا ہے وہ اپنے عیب، جہل اور قلت ورع کے اظہار کے سواکسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا، و نعو ذ ہاللہ من المضلال!"(۱)

اب دیکھے! ایک طرف تو ہمارے مولف صاحب ایمن جزم پرلٹو ہیں، اور دُوسری طرف وہ ای ایمن ارطاۃ کو ان فقہائے جہتدیں کی صف میں شامل کرتے ہیں، جن کے قول پراعتاد کیا جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ ہے سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے ان حضرات کے علاوہ بھی بعض اور لوگوں کا نام ذکر کیا ہے، جن کی طرف ای تیم کا قول منسوب کیا گیا ہے، گریہ نبیر سند کے جھوٹ ہے، اور بعض نے ان کے قل کرنے میں تسابل ہے کام لیا ہے، کیکن جو بات بلاسنونل کی ٹی ہو، ہم اس کی تر دید ہے بے نیاز ہیں۔ اور بعض نے ان کے قل کرنے میں تسابل ہے کام لیا ہے، کیکن جو بات بلاسنونل کی ٹی ہو، ہم اس کی تر دید ہے بیاز ہیں۔ اور اجماع کا مطلب بینہیں کہ اُمت میں کوئی بھی ایسا محفی نہ پایا جائے جس نے غلطی نہ کی ہو، اور ایک بات نہ کہی ہو جو جہبور کے خلاف ہو، بلکہ اِجماع ہم ان محبتہ ین کا اِجماع مراد ہے، جن کی اِمامت فی الفقہ اور اِمامت فی اللہ ین مسلم ہے۔ رہے مشکر ین قیاس! تو وہ اہل استنباط ہی میں ہے ان مجبلہ ین کا اِجماع ہم ان کی خالفت کو لائق شار ضهرایا جائے۔ اس لئے مسائل اِجماعہ میں محققین کے زویک فیا ہم یکوری کی خالفت کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اجماع پر بحث کر ہے ہوئے ہم اس کی پھر مزید تفصیل آئندہ ذکر کریں گے۔ اور جوشیعہ، کہ حضرت کی خالفت کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اجماع پر بحث کرتے ہوئے ہم اس کی پھر مزید تفصیل آئندہ ذکر کریں گے۔ اور جوشیعہ، کہ حضرت جعفر بن مجمد العماد تی گی پیروی کے مدفی ہیں، اور جو تھنا ہم میں ان کے خلاف منود اس کے خلاف منوب کرتا ہے وہ وروغ باف میں مدود کے ہم اس کی پھر کرنا خرود اس اِمام جلیل کا قول جمت ہے، جس کو میں سرت الحدی "ہم عن کرنا خرود کی کا بیان میں مدود کے، اور وہ "النہ جم العملی" جیسے لوگوں کی کتابوں سے زیادہ لائق اعتباد ہے، بوجاس فی شدر ہو الحدی موروز کی کتابوں سے زیادہ لائق اعتباد ہے، بوجاس فی شدر ہو المحموع الفقھی الکبیر" موجود ہے، اور وہ "النہ جم المحلی" جیسے لوگوں کی کتابوں سے زیادہ لائق اعتباد ہے، اور جو اللے میں اور وہ "النہ جم المحلی" بیسے لوگوں کی کتابوں سے زیادہ لائق اعتبادہ کی میں مدود کے، اور وہ "النہ جم المحملی "عبر کی گوگوں کی کتابوں سے زیادہ لائق اعتبادہ کو میں اس کی کیا کو سے کتاب کے مسائل کیا کو سے کا کورون کو کیا کیا کو سے کا کورون کیا کہ کورون کی کتابوں سے زیادہ لائق اعتبادہ کیا کہ کورون کی کٹورون کورون کیا کورون کر ان کے کورون

<sup>(</sup>١) المحلِّي لِابن حزم، كتاب الطلاق ج: ١٠ ص: ٢٢٩ قال: أبو محمد الحجاج بن أرطاة مسئلة رقم: ١٩٤٦.

عظیم فرق کے جوان کی اوران کی کتابول کے درمیان ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے، اور جس شخص کا سینہ اس کلام کو قبول کرنے کے لئے فراخ ہو، جو "حریبال پر کیا گیا ہے، توجو چاہان کے لئے فراخ ہو، جو "حریبال پر کیا گیا ہے، توجو چاہان کے لئے فراخ ہو، جو "منہ جو المحال ہوں کی گیا ہے، توجو چاہان سین کلام کو مناز ہوں کی کیا پر واہے! اور منقول میں کلام تو فرع ہے رجال میں کلام کی ، و اللہ سبحانه هو الهادی! الروض النضیر ج: ۲۰ ص: ۲۳ میں ہے کہ:

" تین طلاق بلفظ واحد کا واقع ہونا جمہوراہلِ بیت کا ندہب ہے، جیسا کہ محمد بن منصور نے" الا مالی"
میں اپنی سندول کے ساتھ اہلِ بیت سے نقل کیا ہے، اور" الجامع الکافی" میں حسن بن کجی سے مروی ہے کہ
انہوں نے فر مایا: ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، علی علیہ السلام سے، علی بن حسین سے، زید بن علی سے، محمد
بن علی باقر سے، محمد بن عمر بن علی سے، جعفر بن محمد سے، عبداللہ بن حسن سے، محمد بن عبداللہ سے اور اہلِ بیت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیدہ حضرات سے اس مسئلے کوروایت کر چکے ہیں۔ حسن نے مزید کہا کہ: آل
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اجماع کیا ہے کہ جو محض ایک لفظ میں تین طلاق دے اس پر اس کی بیوی
حرام ہوجائے گی ، خواہ شو ہر اس سے صحبت کر چکا ہو یا نہیں ، اور بحر میں بہی فدہب ابنِ عباس ، ابنِ عمر ، عائشہ،
ابو ہریرہ ، علی کرم اللہ و جبہ ، ناصر ، مؤید ، کی ، ما لک اور بعض إمامیہ سے قبل کیا ہے۔ ''(۱)

لہذااس بیانِ صرح کے بعد اہلِ بیت کی طرف یہ منسوب کرنا غلط ہے کہ وہ تین طلاق کے واقع نہ ہونے کا فتو کی دیتے تھے۔
اور اگرمؤلف ِ رسالہ بیرچا ہے ہیں کہ اساعیلی ند ہب کواس کی قبر ہے اُ کھاڑ کرمصر میں دوبارہ کھڑا کردیں تو ہمیں اس کے ساتھ منا قشہ کی ضرورت نہیں۔اور ابن تیمیہ اور ان کی جرائت مندشا گردا بن قیم کے بارے میں مؤلف کا بیکہنا کہ انہوں نے اس مسکلے کا اعلان کر کے جہاد فی سمیل اللہ کیا، بیدائی بات ہے کہ ہم اسے چھٹر نانہیں چاہے تھے،اگرمؤلف ِ رسالہ نے ان کی شان کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کیا ہوتا،لہذا نامناسب نہ ہوگا گران دونوں صاحبوں کی بعض لائق گرفت باتوں کی طرف اشارہ کردیا جائے ( یہاں مصنف نے حافظ ابن جیسے ہوتا،لہذا نامناسب نہ ہوگا اگر ان دونوں صاحبوں کی بعض لائق گرفت باتوں کی طرف اشارہ کردیا جائے ( یہاں مصنف نے حافظ ابن جیسے ہوتا،لہذا نامناسب نہ ہوگا اگر ان دونوں صاحبوں کی بعض لائق گرفت باتوں کی طرف اشارہ کردیا جائے ( یہاں مصنف نے حافظ ابن جیسے ہوتا،لہذا نامناسب نہ ہوگا اگر ان دونوں صاحبوں کی بعض لائق حسن خان پر شدید تنقید کی ہے، جسے ترجے میں حذف کردیا گیا)۔

## ٨:...وه إجماع جس كے علمائے أصول قائل ہیں

مؤلف ِرساله صفحه: • • ايرلكھتے ہيں:

"جس اجماع كادعوىٰ اہلِ أصول كرتے ہيں اس كى حقيقت ايك خيال كے سوا كچھ ہيں۔"

اورصفحه: ۸۸ پر لکھتے ہیں:

"خودا جماع کی کسی مقبول تعریف پرعلماء کی رائے متفق نہیں ہوسکی ،اور بیر کہاس سے استدلال کیسے کیا

<sup>(</sup>١) تفصيل كے لئے ملاحظہ ہو: إعماد السنن، الرسالة في الطلقات الثلاثة ج: ١١ ص: ١٥)، معاف السُنن، بيان ان الطلقات الثلاث محل إجماع وإتفاق ج: ٥ ص: ٢٥٦ طبع المكتبة البنورية.

جائے اور کب کیا جائے؟"

یہ بات کی ایسے محض سے صادر نہیں ہو عتی جوانی کی ہوئی بات کو بجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ مؤلف کی یہ بات اگر کسی چیز پر دلالت کرتی ہو صرف اس بات پر کہ اس نے اُصولِ فقینیں پڑھا ہی کہ'' مرآ ق الاصول'' اور'' تحریر الاصول'' جیسی کتا ہیں بھی کسی ماہر سے نہیں پڑھیں ، کتاب بزدوی اور اس کے شروح کی تو کیا بات ہے؟ اور نہ اس نے بدرزرشی کی'' بحر' اور الا تقانی کی'' الشائل' بی کا مطالعہ کیا ہے ، کہا کہ اسے دیوی کی'' تقویم'' سمر قندی کی'' میزان' اور ایو بکر رازی کی'' فصول'' کے مطالعہ کا اتفاق ہوا ہو۔ اور وہ نہ الباجی کی'' فصول'' پر مطلع ہے ، نہ ابوبکر ابن العربی کی'' محصول '' پر بالن' نہ ابن جویئی کی'' بربان' ، نہ ابن سمعانی کی'' قواطع'' ، نہ غزالی کی'' مشعفی '' نہ ابوالحظاب کی'' تمہید'' ، نہ موفق کی '' مختصر دو شن کی کی در قواطع'' ، نہ غزالی کی'' مستعفی '' نہ ابوالحظاب کی'' تمہید'' ، نہ موفق کی '' مختصر دو شن کی در قوائی کی '' اور نہ ابوالحسین بھری کی '' المعتمد '' ، بلکہ اس نے اس خطیم می حصول '' روضہ'' ، نہ طوفی کی '' مختصر دو شن کی در قاضی عبد البجاری'' عد'' ، اور نہ ابوالحسین بھری کی '' المعتمد '' ، بلکہ اس نے اس خطیم می حصول میں صرف شوکانی اور توجی کے رسالوں کی ورق گروانی پر اکتفا کیا ہے ، جبکہ بید دونوں صاحب دوراً خیر میں مسائل میں خیط در خیط کے اُستاذ تھے۔ اور لطف یہ کہ ایسانی تام کی کوئی گاب پڑھی ہوتی توا سے معلوم ہوجا تا کہ جوخص اپن نظر سے بائن کی ان کتابوں کوروند تا ہے بیا اس نہیں کہ دائی کی ان کتابوں کوروند تا ہے بیت ماصل نہیں کہ اندھی اُوفئی کی طرح اُلئے سید ھے یا قوں رکھے۔

کیااس مدی کومعلوم نہیں کہ اجماع کی جمیت پرتمام فقہائے اُمت متفق ہیں اور انہوں نے اس کو کتاب وسنت کے بعد تیسر ک دلیلِ شرعی شار کیا ہے؟ حتیٰ کہ ظاہر ہیہ فقہ سے اُبعد کے باوجود، اجماع صحابہ گل جمیت کے معترف ہیں، اور اس بنا پر ابن حزم کو اکھی تین طلاق کے وقوع سے انکار کی مجال نہ ہوسکی، بلکہ انہوں نے اس مسئلے میں جمہور کی پیروی کی، بلکہ بہت سے علاء نے بیتک کہا ہے کہ اجماع اُمت کا مخالف کا فرہے، یہاں تک کہ مفتی کے لئے بیشر طاتھ ہرائی گئ ہے کہ وہ کسی ایسے قول پر فتو کی نہ دے جو علائے متقدمین کے اقوال کے خلاف ہو، اسی بنا پر اہلِ علم کومصنف ابن ابی شیبہ اور اجماع ابن المنذر آلیسی کتابوں سے خاص اعتبار ہا، جن سے صحابہ و تا بعین اور شبع تا بعین کے درمیان مسائل میں اتفاق واختلاف کے مواقع واضح ہو کئیں، رضی اللہ عنہم ۔

اوردلیل سے بیہ بات ثابت ہے کہ بیاُ مت خطاہے محفوظ ہے،اورلوگوں پرشاہدِ عدل ہے،شاعر کہتا ہے کہ: ترجمہ:...' بید حضرات اہلِ اعتدال ہیں،مخلوق ان کے قول کو پسند کرتی ہے، جب کوئی رات پیچیدہ

مئلہ لے کرآئے۔''

اور یہ کہ بیائمت، خیرِاُمت ہے، جولوگوں کے لئے کھڑی کی گئی، اس اُمت کے لوگ معروف کا حکم کرتے ہیں اور'' منکر'' سے روکتے ہیں۔ اور بیہ کہ جو مخص ان کا پیرو ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رُجوع کرنے والوں کے راستے کا پیرو ہے، اور جو مخص ان کی مخالفت کرے وہ مبیل المؤمنین سے ہٹ کر چلتا اور علمائے دِین سے مقابلہ کرتا ہے۔

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول للشوكاني ص: ٧٤، طبع بيروت.

نہ جانے ذہن وفکر میں بیخو درائی کہاں ہے آئی ؟ اور اس ز مانے کے نام نہا دفقہاء کے ذہنوں میں بیمہلک زہر کیے پھیل گیا؟

اپنے دور کے شخ الفقہاء شخ محر بخیت مطبی ، جن کی وفات ۸۳ برس کی عمر میں ۲۱ برجب ۱۳۵۳ ہے کو بعد ازعمر ہوئی۔ ان کی وفات سے تھوڑی مدت پہلے ان کے مکان پر مجھے ایک عالم سے ملاقات کا اتفاق ہوا، اُستانہ کیبر شخ محر بخیت اُبھی نیج تشریف نہیں لائے تھے، ان صاحب سے گفتگو تین طلاق بلفظ واحد کی طرف چل نکلی ، میں نے وہ صبح احادیث پڑھنا شروع کیس جواس مسئلے میں صحابہ کرام م سے ثابت ہیں، اور میبھی بتایا کہ اس کے خلاف کی صحابی کا قول ثابت نہیں۔ ان عالم صاحب نے طاؤس کی حدیث ذکر کی ، میں اس کی علی معروف ذکر کر نے لگا، وہ صاحب ہو لے: آپ تو اس مسئلے میں ' اجماع'' سے استدلال کرر ہے ہیں، حالا تک اجماع کی جیت ، اس کی علی معروف ذکر کر نے لگا، وہ صاحب ہو لے: آپ تو اس مسئلے میں ' اجماع'' سے استدلال کرر ہے ہیں، حالا تک اجماع کی جیت ، اس کے امکان اور اس کی نقل کے امکان میں بحث ہے۔ میں نے موش کیا کہ: میں جا نتا ہوں کہ یہ بیات حرف بحرف کی ہے؟ لیکن میں اجماع کے بارے میں اپنے مخاطب کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں تا کہ اس کے ساتھ سے بات حرف بحرف ان میں بحث ہے۔ میں نے کہی ہے؟ لیکن میں اجماع کے بارے میں اپنے مخاطب کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں تا کہ اس کے ساتھ سے معمول ۔ ان صاحب کا رنگ بدل گیا، بولے: ہمارا اہام کتاب اللہ ہوا وروہ ہمیں اس کے ماحوا سب چیزوں سے مستفئی کر دبی کا استدلال کرتے ہیں، حالا تک امکان اور اس کی خور ہوئی کہا: سیان اللہ! آپ اس آپ ہوں ہوئی کہن میں اس کے ماحوا سے بھی کہا ہوں کہن کو جہن کہا جو کہن کہا تا ہوں کہن ہوئی ہیں ہوئی ہیں کہن ہی تھے ہوگا، کیونکہ دونوں کے درمیان کوئی وجہ فرق موجوز ہیں ، گین آ نجنا ب سے بھی فرور ہے ؟ معلوں کی اس کے بالکل اُلٹ دعوی پر اس آپ ہو دلیل خمرار ہے ہیں، کیا خیال ہے! یہ حضرات ذوتی عربی میں آنجنا ب سے بھی فرور ہے؟ اس طلاقوں کا جمع کرنا گھاں کہ دونوں کے درمیان کوئی وجہ فرق موجوز ہیں آنجنا ب سے بھی فرور ہے؟ معلی اس کے بھی کو دور ہے؟ معلی ہو اس کے بھی فرور ہے؟

میری پیتقرین کروہ صاحب بگڑ گئے،اور فرمانے لگے: آیت بیر بتاتی ہے کہ طلاق معتبر عندالشرع وہی ہے جس کو یکے بعد دیگرے واقع کیا گیا ہو۔ میں نے عرض کیا: غالبًا آپ،شوکانی کی طرح الطّلاق کے لام کواستغراق پرمحمول فرمارہے ہیں اور'' معتبر عندالشرع'' کی قید مقدر مان رہے ہیں، تا کہ آپ' طلاق معتبر' کا حصر اس میں کرسکیں، لیکن ذرابیتو فرمائے کہ جس طلاق کے بعد طلاق نہ دی گئی ہواس کے بارے میں جناب کی رائے کیا ہے؟ کیا وہ'' طلاق معتبر عندالشرع''نہیں ہوگی جس سے اختتام عدت کے بعد عندعقد نکاح ختم ہوجا تا ہے؟ اوراگر بیطلاق بھی عندالشرع معتبر ہے قوطلاق معتبر کا"مرتبین" میں حصر کیسے ہوا؟

اس پروہ بہت مضطرب ہوئے ، میں نے کہا: جب ہم یہ فرض کرلیں کہ '' مَرِّ قَان '' کالفظ وُ وسر مے معنی ( یعنی دومر تبہ ) پرمحمول ہوتو آیت کا مفہوم بس یہ ہوگا کہ طلاق کا واقع کرنا کیے بعد دیگر ہے ہونا چاہئے ، مگر یہاں کوئی ایسی بات نہیں جو طلاق کے لئے طہر کی قیدلگائے ، گویا جس شخص نے کیے بعد دیگر ہے تین بارلفظ طلاق کا اعادہ کیا تو صرف تکرار سے تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی ،خواہ طلاق طہر میں دی گئی ہویا جیض میں ،اور بین نو آپ کو مقصود ہے ،اور نہ آپ کے نزدیک پیندیدہ ہے ،اوراگر آپ اس مسئلے میں آٹارِ صحابہ سے استدلال کریں گئے تو بحث جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں لوٹ آئے گی ،اور کتاب اللہ کے ماسواسے آپ کو استعناء نہ ہوسکے گا۔

ہماری اس گفتگو کے دوران حضرت الاستاذ الکبیر (شیخ محر بخیت مطیعیؒ) تشریف لے آئے تو ہم نے گفتگو یہیں روک دی، کیونکہ اندیشہ تھا کہ دہ بحث میں حصہ لیں گے اورانہیں بے جاتعب ہوگا،اس لئے کہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ ان کی موجودگی میں ایسی بحث ہو اوروہ اس میں مشارکت نہ فرمائیں۔

پس جوشخص اُصولیتن کے اجماع کے بارے میں یہ کہنے کی جراُت کرتا ہے، وہ ہر چیز سے پہلے تفقہ کا محتاج ہے کہ ان مباحث میں مشغول ہونے سے پہلے اُصول وفر وع کی کچھ کتا ہیں علائے محققین سے پڑھے، تا کہ فصولِ ابو بکر رازیؓ وغیرہ میں اس علم کے جو دقائق ذکر کئے گئے ہیں انہیں مجھنے کی صلاحیت پیدا کر سکے،اور جو بات کہنا جا ہے مجھ کر کہہ سکے۔

آپ دیکھتے ہیں کہ مؤلف ِرسالہ اجماع کے مسئلے میں ابنِ رُشد فلٹ فی کے کلام کی تعریف وتو صیف کرتا ہے ، لیکن ابنِ رُشد کے اس قول کی موافقت نہیں کرتا:

" بخلاف اس اجماع کے جوعملیات میں رُونما ہوا، کیونکہ سب لوگ ان مسائل کا افتاءتمام لوگوں کے سامنے یکساں ضروری سمجھتے تھے، اورعملیات میں حصولِ اجماع کے لئے بس اتنا کافی ہے کہ وہ مسئلہ عام طور پر پھیل گیا ہو گر اس مسئلے میں کسی کا اختلاف ہم تک نقل ہوکر نہ پہنچے، کیونکہ عملیات میں حصولِ اجماع کے لئے یہ بات کافی ہے، البت علمی مسائل کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔"(۱)

<sup>(</sup>١) الاشفاق على أحكام الطلاق، قول ابن رشد في الأحكام ص: ٥٩ طبع ايج ايم سعيد.

بلکے مؤلف ِ رسالہ ابنِ رُشد کے اس متین کلام کی تر دید کئے بغیرا سے پسِ پشت بچینک دیتا ہے اور ابنِ رُشد الحفید اگر چیلم بالآثار میں اس مرتبے کانہیں کہ مسائلِ فقہ اور ان کے آدِ لّہ کا معاملہ اس کی عدالت میں پیش کیا جاسکے، جیسا کہ مؤلفِ رسالہ نے صفحہ: ۸۴ پر کیا ہے، یہاں تک کہوہ" بسدایہ الجحتھد" میں خود اپنے إمام کا فد ہب نقل کرنے میں بھی بسااوقات غلطی کرجاتا ہے، چہ جائیکہ دُوسرے فدا ہب؟لیکن اِجماع کے مسئلے میں اس کا کلام نہایت قوی ہے، جواہلِ شان کی تحقیق کے موافق ہے۔

ر ہامحد بن ابراہیم الوزیر الیمانی کا قول! تو وہ فقہاء کے فہم سے بعید ہے، یہ صاحب اپنی کتابوں میں مقبلی ،محد بن اساعیل الامیر اور شوکانی وغیرہ اپنے چیلوں کی بہ نسبت زم لہجہ ہیں، کیکن اس نرمی کے باوصف ان کی کتابیں زہرِ قاتل کی حامل ہیں، یہ پہلے مخص ہیں جنصوں نے فقیوعترت کو یمن میں مشوش کیا، ان کا کلام بھی اجماع کو جمیت سے ساقط کرنے کی طرف مشیر ہے، اگر چہ انہوں نے الیمی تصریح نہیں کی جیسی کہ شوکانی نے تین طلاق والے رسالے میں کی ہے، چنانچہ اس نے کہا ہے:

'' حق بیہ ہے کہ اجماع جحت نہیں، بلکہ اس کا وقوع ہی نہیں، بلکہ اس کا امکان ہی نہیں، بلکہ اس کے علم ہی کا امکان نہیں، اس کی نقل کا بھی امکان نہیں۔''

پس جو محفی ... کتاب دسنت کے علی الرخم ... اس بات کا بھی قائل نہ ہو کہ شریعت میں مرد کومحد و د تعداد میں عورتوں کے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، جیسا کہ اس نے اپنی کتاب' ویل الغمام' میں'' نیل الاوطار' کے خلاف کھا ہے ... اور مولا ناعبدالحی لکھنوگ نے '' تذکرۃ الراشد' مِن ۹۰ سے ہمیں اس کی قرار واقعی تغلیط کی ہے ... وہ مسلمانوں کے اجماع کے بارے میں جوجی میں آئے کہتا رہے، اور جو محفی اُئمہ متبوعین اور ان کے علوم کو پس پشت ڈال کرا یہ محفی کی پیروی کرے، اس کی حالت اس سے بھی بدتر اور گمراہ ترہے۔

ان لوگوں کی بیافسوں ناک حالت مجھے اس بات سے مانع نہیں ہو سکتی کہ اجماع سے متعلق چند فوائد کی طرف اشارہ کر دوں، ممکن ہے کہ بیہ بات قارئینِ کرام کے لئے اس اَمر کی جانب داعی ہو کہ وہ اس کے صافی چشموں سے مزید سیرانی حاصل کریں۔

المِ علم جب'' اجماع'' کا ذکرکرتے ہیں تواس سے انہی المِ علم حضرات کا'' اجماع'' مراد ہوتا ہے جن کا مرتبہ اِجتہاد پر فائز ہونا المِ علم جب' دیک مسلم ہو، ای کے ساتھ ان کے اندرالی پر ہیزگاری بھی ہو جو انہیں محارم اللہ سے بازر کھ سکے، تا کہ ایسے شخص کو ''شہداء علی الناس'' کے زُمر ہے ہیں شار کیا جا سکے ۔ پس جس شخص کا رُتبہ اِجتہاد کو پہنچا ہوا ہونا الملِ علم کے نزدیک مسلم نہ ہو، وہ اس سے فارج ہے کہ اجماع ہیں اس کے کلام کا عتبار کیا جائے ، خواہ وہ نیک اور پر ہیزگار لوگوں میں سے ہو۔ اسی طرح جس شخص کا فت یا عقائد الملِ سنت سے اس کا خروج ثابت ہو، اس کے کلام کا عتبار کیا جائے'' ہیں لائق اعتبار ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ، کیونکہ وہ'' شہداء علی الناس'' کے مرتبے سے ساقط ہے۔ علاوہ ازیں مبتدعین ...خوارج وغیرہ ... ثقات الملِ سنت کے تمام طبقات کی روایات کا اعتبار نہیں کرتے ہیں ، پس اس کا تصور کیے کیا جا سکتا ہے کہ انہیں اس قدر علم بالآ ثار حاصل ہو جو انہیں در جبر اِجتہاد کا اہل بنادے؟ (۱)

۔ پھروہ مجتہد جو باعتراف علماء شروطِ اجتہاد کا جامع ہواس پر کم از کم جو چیز واجب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی دلیل پیش کرے، اور جس چیز کووہ حق سمجھتا ہے تعلیم و تدوین کے ذرائع سے جمہور کے سامنے کھل کر بات کرے، جبکہ وہ اپنی رائے میں اہلِ علم کوکسی مسئلے میں

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار للبزدوى ج:٣ ص:٩٦٠، تيسير التجرير ج:٣ ص:٢٢٣.

غلطی پردیکھے، ینہیں کہ وہ اظہارِ حق سے زبان بند کر کے اپنے گھر میں جھپ کر بیٹھار ہے، یا مسلمانوں کی آبادی سے دُور کہیں پہاڑکی چوٹی میں گوشنشینی اختیار کرلے۔اس لئے کہ جوشخص اظہارِ حق سے خاموش ہووہ گونگا شیطان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عہد و میثاق کوتو ڑنے والا ہے، اور جوشخص عہدشکنی کرتا ہے وہ اپنی ہی ذات کونقصان پہنچا تا ہے، پس وہ محض اس بات کی بنا پران فاسقوں کی صف میں شامل ہوجا تا ہے جو قبولِ شہادت کے مرتبے سے ساقط ہیں، چہ جائیکہ وہ مرتبۂ اِجتہاد تک پہنچ جائے۔

اوراگرتمام طبقات میں علمائے اسلام کے علمی نشاط پرنظر کی جائے ، کہ انہوں نے کس طرح ان تمام لوگوں کے حالات کو مدوّن کیا جن کا کوئی علمی مرتبہ تھا؟ اور علوم کی کتابت و تألیف میں ان کے درمیان کس طرح مسابقت جاری تھی؟ اور مسلمانوں کی دینی اور دُنیاوی ضرورتوں کے لئے جس قدرعلم کا پھیلا نالازم تھا وہ انہوں نے کس تندہی سے پھیلا یا؟ اور تبلیغ شاہد للغائب کے تھم کا انہوں نے کس طرح انتثال کیا؟ اور حق کے اظہار و بیان کا جوعہد انہوں نے کیا تھا اسے کیسے پورا کیا؟ ان تمام اُمور پرنظر کرتے ہوئے یہ بات اس اُمت کے حق میں عادہ محال ہے کہ ہرزمانے میں علماء کی ایس جماعت موجود نہ رہی ہوجو بینہ جانتے ہوں کہ اس زمانے کے مجتمد کون ہیں جو اس مرتبہ عالیہ پرفائز ہیں ، اور جو اپنے فرضِ منصی کوادا کررہے ہیں؟

پس جب کسی قرن میں ایک ایسی رائے ، جس کے جمہور فقہاء قائل ہوں ، چاروں طرف شائع ہو، اور اس رائے کی مخالفت میں کسی فقیہ کی رائے اہلِ علم کے سامنے نہ آئے تو ایک عاقل کو اس بات میں شک نہیں ہوسکتا کہ بیر رائے اجماعی ہے۔ یہی اجماع ہے جس پرائم کہ اہلِ اُصول اعتاد کرتے ہیں ، اور بیالی چیز ہے کہ اس کے گرد بیغوغا آرائی اثر انداز نہیں ہوسکتی کہ:'' اجماع کی ججیت میں بھی کلام ہے ، اور اس کے امکان میں بھی ، اور اس کی امکان میں بھی ، اور اس کی امکان میں بھی ، اور اس کے امکان میں بھی ، جیسا کہ فی نہیں ہے۔

اجماع کے معنی نہیں کہ ہرمسلے میں کئی کئی جلدیں مرتب کی جائیں، جوان لاکھ صحابہ کے ناموں پر مشتل ہوں جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت موجود تھے، اور پھر ہر صحابی ہے اس میں روایتیں درج کی جائیں، نہیں! بلکہ کسی مسئلے پر اجماع منعقد ہونے کے لئے اس قدر کافی ہے کہ جہتدین صحابہ ہے ... جن کی تحقیقی تعداد صرف ہیں کے قریب ہے ... اس مسئلے میں سی موجود ہو، ان فقتہا کے سے اس مسئلے میں ایک دو کی مخالفت بھی موجود ہو، ان فقتہا کے صحابہ سی ہے کسی ہے اس کسٹلے میں اس کے فلاف تھی منقول نہ ہو، بلکہ بعض مقامات میں ایک دو کی مخالفت بھی معنونہ ہیں، جیسا کہ اس فن کے انکر منہ نے اپنی موقع پر اس کی تفصیل ذکر کی ہے۔ ای طرح تا بعین اور تیج تا بعین کے ذمانے میں۔

اس بحث کو جس محفی نے سب سے زیادہ احسن انداز میں واضح کیا ہے کہ کسی متشکلک کے لئے شک کی گئے اکثر نہیں چھوڑی وہ امام کیر ابو بکر رازی الجصاص ہیں، انہوں نے اپنی کتاب' الفصول فی الاصول'' میں اجماع کی بحث کے لئے بڑی تقطیع کے قریباً میں ورق مخصوص کئے ہیں، اور ان کی اس کتاب سے کوئی ایسا مختص مستعنی نہیں ہوسکتا جوعلم کے لئے علم کی رغبت رکھتا ہو۔ اس طرح علامہ ورق مخصوص کئے ہیں، اور ان کی اس کتاب ہے کہ کسی متقد مین کی عبار تیں حرف نقل کرتے ہیں، پھر جہاں ان ورت انشامل شرح اُصول پر دوی'' میں (اور بیدس جلدوں میں ہے) متقد مین کی عبار تیں حرف نقل کرتے ہیں، کی متوب کہ منعوں میں کے مناقشدی ضرورت ہوتی ہے وہاں ماہرانہ انداز میں مناقشد کرتے ہیں، اس کتاب کی آخری چھ جلدیں'' دار الکتب المصر ہے'' میں موجود ہیں، اور پہلی جلدیں'' مکتب برط

مع الافادہ میں اس کتاب کے ہم سنگ ہو۔ بدر زرکشی کی'' البحر المحیط'' متاً خرہونے کے باوجود'' الشامل'' کے مقابلے میں گویا صرف '' مجموعہ نقول'' ہے۔

اوراجماع کی ایک قتم وہ ہے جس میں عموم بلوگی کی وجہ ہے عام وخاص سب شریک ہیں، مثلاً: اس پراجماع کہ فجر کی دو، ظہر
کی چاراور مغرب کی تین رکعتیں ہیں، اور ایک اجماع وہ ہے جس کے ساتھ خواص ۔.. یعنی مجتہدین ... منفرد ہیں، مثلاً غلوں اور پھلوں کی
مقدارِ زکو قر پراجماع، اور پھوپھی اور بھتنجی کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنے کی حرمت پراجماع ۔ اس اجماع کا مرتبہ پہلے اجماع ہے
فروز نہیں ہے، کیونکہ مجتہدین کے ساتھ اگر عوام مل جا کمیں تو اس ہے مجتہدین کی دلیل میں اضافہ نہیں ہوجاتا، پس جو خص یہ دعوی کرتا
ہے کہ جو اجماع کہ قطعی ہو کتاب وسنت کی موجودگی میں اس کی ضرورت نہیں، اور جو اجماع اس ہے کم مرتبے کا ہمووہ درجہ فطن میں ہو ہو۔ اس کی اس ہے
(اس لئے اس کا اعتبار نہیں)، وہ اجماع کی جیت کور قرکر ناچاہتا ہے اور سبیل المؤمنین کوچھوڑ کرکسی اور راستے پرگامزن ہے۔ اس کی
تشریح مبسوط کتا ہوں میں موجود ہے، اور بید مقام مزید بحث کا متحمل نہیں، اور اگر اجماع کی بعض صور تیں ظنی بھی ہوں تب بھی اس سے
اجماع کا کیا بگڑتا ہے؟ جبکہ بھنی اجماع کا مشکر کا فر ہے، اور جو اجماع خبر مشہور کے قائم مقام ہو، اس کا انکار صلال وابتداع ہے، اور جو

اورجمہور فقہاء کے نزدیک اُ حکام عملتے میں دلیلِ ظَنی بھی لاگق احتجاج ہے، بوجدان دلاکل کے جواس مسئلے پر قائم ہیں، اگر چہ بعض اُ تمہہ کے اس قول نے کہ: '' خبر آ حاد کے ساتھ کتاب اللہ پراضافہ جائز ہے'' ظاہریہ کے ایک گروہ کواس حد تک پہنچادیا کہ: '' اخبارِ آ حاد مطلقاً مفید یقین ہیں اور یہ کی طن میں اصلاً کوئی جسے نہیں'' جیسا کہ اجماع سکوتی کے بارے میں بعض اُ تمہ کے اس قول نے کہ: '' حالات کی طرف قول منسوب نہیں کیا جاسکنا'' ... حالانکہ شریعت بہت ہے مواضع میں ساکت کی طرف قول کو منسوب کرتی ہے، مثلاً: باکرہ، کاموم اورموقع بیان میں خاموش رہنا وغیرہ ... خاہریہ کو جیت اجماع کی نفی میں توسع تک پہنچادیا۔ اس طرح بعض اُ تمہ کے انوال صحابہ اُور حدیث مرسل سے بالکلیہ اعراض صحابہ اُور حدیث مرسل سے بالکلیہ اعراض کا حوصلہ پیدا کردیا۔ اس کی وجہ سے ان سے شریعت کا ایک حصد فوت ہوگیا۔ پھراس اِ مام نے استحسان پر جواعتراضات کے انہوں نے ظاہریہ کو اعراض عن القیاس پر بھی جری کردیا۔ بایں اعتبار کہ جواعتراضات آ پ نے استحسان پر بھی ہیں اگروہ اس پر واردہ وتے ہیں تو ظاہری نہ ہو کہ اس اور سے شان میں بھی جب ان سے سوال کیا گیا کہ انہوں نے شافعی مسلک جبوڑ کر ظاہری نہ جب کے وال اختیار کیا ہے؟ لیکن اِ مام شافعی رضی اللہ عنہ کے مقصد کو ان الوگوں کے گیا کہ انہوں نے شافعی مسلک جبوڑ کر ظاہری نہ جب کیوں اختیار کیا ہے؟ لیکن اِ مام شافعی رضی اللہ عنہ کے مقصد کو ان الوگوں کے معرفو مات ہے کیا واسط؟

اور جب اکابرشافعیہ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے شافعی فد ہب کواپنی گمرائی کابل بنالیا ہے تو انہیں اس کابہت افسوس ہوا، اور انہوں نے ان لوگوں کی تر دید میں سب علماء سے زیادہ سخت روبیا ختیار کرلیا۔ (بہت سے حقائق اُصول فدا ہب کے تقابلی مطالع سے منکشف ہوتے ہیں، ورنہ صرف فروع کے درمیان مقابلہ تفقہ اور تفقیہ میں قلیل انفع ہے، کیونکہ بیسب فروعی مسائل اپنے اُصول ہی سے متفرع ہوتے ہیں، پس اس کا وزن اس کے پیانے سے کرنا تراز و میں ڈنڈی مارنے کے مرادف ہے ) اور اس پر ابراہیم بن بیار

النظام کی اجماع اور قیاس میں تشکیک کا اضافہ کرو، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جوان دونوں کی نفی کے لئے کھڑا ہوا، اور بہت ہی جلد حشوی راویوں، داؤدیوں، حزمیوں اور شیعہ وخوارج کے طائفوں نے ان دونوں کی نفی میں نظام کی پیروی شروع کردی، پس بیلوگ اور ان کے اذ ناب جواجماع وقیاس کی نفی کرتے ہیں، تم ان کودیکھو گے کہ وہ قرن ہاقرن سے نظام ہی کی بات کورَٹ رہے ہیں، چنانچہ متقدمین کی کتابوں میں جو کچھ مدوّن ہے وہ اس کے فیصلے کے لئے کافی ہے۔

کاش!ان لوگوں کواگر کسی معتزلی ہی کی پیروی کرنی تھی تو کم از کم ایسے مخص کوتو تلاش کرتے جواپنے دِین کے بارے میں متہم نہ ہوتا الیکن افسوس کہ:'' کند ہم جنس باہم جنس پرواز!''

اورعلاء کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ نظام اندرونی طور پران برہمنوں کے ندہب کا قائل تھا جو نبوت کے منکر ہیں،
مگر تلوار کے خوف سے اس نے اپنے اندرونی عقائد کا اظہار نہیں کیا، چنانچہ بیشتر علاء نے اسے کا فرگر دانا ہے، بلکہ خود معتزلہ کی ایک جماعت ... مثلا ابوالبذیل، الاسکافی اور جعفر بن حرب نے بھی اس کی تکفیر کی ہے اور ان سب نے اس کی تکفیر پر کتا ہیں کسی ہیں ... اس کے علاوہ وہ فاسق اور بلا کا شرائی تھا۔ ابن الی الدم' الملل وانحل' میں کھتے ہیں کہ:'' وہ اپنی نوعمری میں ہو یہ کا مصاحب رہا، اور کہولت میں ملاحدہ فلاسفہ کا ہم نشین رہا۔'' جیسا کہ عیون التواریخ میں ہے۔ یہ ہا جماع وقیاس کے منکرین کا اہم! اللہ تعالیٰ سے ہم سلامتی کی درخواست کرتے ہیں۔ پس جس شخص کو اِجماع وقیاس میں ان کی تشکیک کا پچھاڑ پہنچا ہواگر وہ غور وفکر ہے کسی قدر بہرہ ور ہوتو درخواست کرتے ہیں۔ پس جس شخص کو اِجماع وقیاس میں ان کی تشکیک کا پچھاڑ پہنچا ہواگر وہ غور وفکر سے کسی قدر بہرہ ور ہوتو درخواست کرتے ہیں۔ پس جس شخص کو اِجماع وقیاس میں ان کی تشکیک کا پچھاڑ پہنچا ہواگر وہ غور وفکر سے کسی قدر بہرہ ور ہوتو درخواست کرتے ہیں۔ پس جس شخص کو اِجماع وقیاس میں ان کی تشکیک کا پچھاڑ پہنچا ہواگر وہ غور وفکر سے کسی قدر بہرہ ور ہوتوں سے اسے سے رائی حاصل ہوجائے گی۔ دونوں سے اسے سے رائی حاصل ہوجائے گی۔

اور مجمع علیہ قول کے مقابلے میں شاذ قول کی حیثیت وہی ہے جومتوا ترقر آن کے مقابلے میں قراءةِ شاذہ کی ہے، بلکہ وہ قراءةِ شاذہ سے بھی کم حیثیت ہے، بخلاف قولِ شاذہ سے کتاب اللہ کی سیحے تأویل ہاتھ لگ جاتی ہے، بخلاف قولِ شاذکے، کہ سوائے ترک کردینے کے وہ کسی چیز کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ غالبًا ای قدر بیان اس بات کی طرف توجہ مبذول کرانے کے لئے کافی ہے کہ ہمارے برخود غلط مجتہد کا بیدوی کتنا خطرناک ہے کہ:'' اُصولیتن اجماع میں جس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ محض ایک خیال ہے۔''

## 9:...طلاق ورجعت بغیر گواہی کے بیں

مؤلفِرساله كواصرار به كه طلاق ورجعت دونول كى صحت كے لئے گواہى شرط به، كيونكه ق تعالى كاارشاد به: "فَاذَا بَلَغُنَ اَجَلَهُنَ فَامُسِكُو هُنَّ بِمَعُرُوفِ اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعُرُوفٍ وَ اَشْهِدُوا ذَوَى عَدُلِ مِّنْكُمُ"

عَدُلٍ مِّنْكُمُ"

عَدُلٍ مِّنْكُمُ"

ترجمہ:...' پس جب وہ اپنی مدّت کو پہنچیں تو انہیں معروف طریقے سے روک رکھو، یا معروف طریقے سے جدا کر دو،اورا پنے میں سے دوعا دل آ دمیوں کو گواہ بنالو۔''

اس سلسلے میں مؤلف اس روایت کوبطور سند پیش کرتے ہیں جواس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس ،حضرت عطااور سدی

سے مروی ہے کہ گواہ بنانے سے مرا دطلاق اور رجعت پر گواہ بنانا ہے۔

مؤلف ِرسالہ کا بیقول ایک بالکل نگ بات ہے جواہلِ سنت کوتو ناراض کردے گا،مگراس ہے تمام اِمامیہ کی رضامندی اسے حاصل نہیں ہوگی۔ بیتو واضح ہے کہ آیت ِکریمہ نے روک رکھنے یا جدا کردینے کا اختیار دینے کے بعد گواہ بنانے کا ذکر کیا ہے،اس لئے گواہ بنانے کا بھی وہی حکم ہوگا جوروک رکھنے یا جدا کر دینے کا ہے، جب ان دونوں میں سے کوئی چیزعلی انتعیین واجب نہیں تو اس کے کئے گواہی کیےواجب ہوگی؟اگریتکم وجوب کے لئے ہوتا تو"وَتِـلُکَ حُـدُوُدُ اللهٰ" سے بل ہوتا۔علاوہ ازیں اگریہ فرض کیا جائے کہ حالت ِحیض میں دی گئی طلاق باطل ہوتی ہے ( جیسا کہ مؤلف ِرسالہ کی رائے ہے ) تواس صورت میں اس سے زیادہ احتقانہ رائے اور کوئی نہیں ہوسکتی کہ صحت ِطلاق کے لئے گواہی کوشر طاتھ ہرایا جائے ، کیونکہ گواہوں کے لئے بیہ گواہی دیناممکن ہی نہیں کہ طلاق طہر میں ہوئی تھی ، کیونکہ یہ چیز صرف عورت ہے ہی معلوم ہوسکتی ہے، اور اگر گواہی میں صرف طلاق واقع کرنے کی گواہی پراکتفا کیا جائے تو عورت کا صرف میہ کہہ دینا کہ:'' طلاق حیض کی حالت میں ہوئی تھی'' طلاق دہندہ کے قول اور گواہوں کی گواہی دونوں کو باطل کر دےگا، پس مردکو بار بارطلاق دینا پڑے گی ، تا آ نکہ عورت بیاعتراف کرلے کہ طلاق طہر میں ہوئی ہے، گویا مردطلاق دینے کامصم ارادہ رکھتا ہے گراس پرخواہ مخواہ نان ونفقہ کے بوجھ کی مدّت طویل سے طویل تر ہور ہی ہے، آخریہ کیساظلم اورا ندھیرہے؟ اورا گروہ اسے گھر میں ڈالےرکھ، جبکہ وہ انچھی طرح جانتاہے، کہ وہ اسے تین طہروں میں تین طلاق دے چکاہے، تواسے گھر میں آباد کرنا غیرشری ہوگا،جس سے نفس الامر میں نہنب ثابت ہوگا، نہ درا ثت جاری ہوگی ۔اور جواُ مورصرف عورت ہی سے معلوم ہو سکتے ہیں ان میں عورت کے قول کوقبول کرناصرف ان چیزوں میں ہوتا ہے جواس کی ذات ہے مخصوص ہوں ، دُوسروں کی طرف اسے متعدی کرناایک ایسی چیز ہے جس کا شریعت انکارکرتی ہے،اور جواُمورعورت کے ذریعہ ہی معلوم ہو سکتے ہیں ان میں مرد کے قول کومعتبر قرار دینااس شناعت ہے بیخ كے لئے ايك عجيب فتم كا تفقہ ہے۔ آخر كتاب وسنت كے كس مقام سے يہ بات مستنبط ہوتى ہے؟ جولوگ اس فتم كے عجيب وغريب إجتهاد کے لئے برعم خود کتاب دسنت ہے تمسک کرتے ہیں درحقیقت کتاب دسنت سے ان کے بُعد میں اضافہ ہوتا ہے۔

پس'' إمساک' کے معنی ہیں رُجوع کر لینا، اور مفارقت سے مراد ہے طلاق دینے کے بعد عورت کواس کی حالت پر چھوڑ دینا، یہاں تک کہاس کی عدت ختم ہوجائے۔اس سے خود طلاق دینا مراذہیں کہاس پر گواہ بنانے کا لحاظ کیا جائے، اور قرآنِ کریم نے گواہ بنانے کا ذکر صرف'' إمساک' اور'' مفارقت' کے سیاق میں کیا ہے۔ پس چونکہ عورت سے رُجوع کر لینا یا عدت ختم ہونے تک اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا، بید دونوں صرف مرد کاحق ہیں اس لئے ان دونوں کی صحت کے لئے گواہ بنانا شرط نہیں، جیسا کہ صحت طلاق کے لئے گواہ کی کوشرط قرار دینا مقصود ہوتا تواس کا ذکر '' فَ طَلِقَوُ هُنَّ ''ک جدا درطلاق پر مرتب ہونے والی چیزوں (یعنی عدت کا شارکرنا اور مطلقہ کو گھر میں تھہرانا وغیرہ) سے پہلے ہوتا۔ لہذا آیت کو'' طلاق کی گواہی' پر محمول کرنا ہوئے والی چیزوں (یعنی عدت کا شارکرنا اور مطلقہ کو گھر میں تھہرانا وغیرہ) سے پہلے ہوتا۔ لہذا آیت کو'' طلاق ک

اوراس آیت کی تفسیر میں جوروایات ذکر کی گئی ہیں اوّل تو ان کی اسانید میں کلام ہے، اس سے قطع نظران میں کوئی ایسا قرینہ نہیں جو گواہی کے شرط ہونے پر دلالت کرتا ہو، جیسا کہ خود آیت کے اندر گواہی کے شرط ہونے پر ان دلالات میں سے کوئی دلالت نہیں پائی جاتی جواہلِ استنباط کے زدیک معتبر ہیں۔ اور محض اساک اور مفارقت کے بعد ... نہ کہ طلاق کے بعد ... اشہاد کا ذکر کرناان میں سے کئی چیز کے لئے گواہی کے شرط ہونے پر دلالت کرنے سے بعید ہے، بلکہ اس موقع پر اشہاد کے ذکر کا منشا اس طریقے کی طرف راہ نمائی کرتا ہے کہ اگران اُمور میں سے کئی چیز کا انکار کیا تو اس کا ثبوت کس طرح مہیا کیا جائے؟ بلکہ جو شخص نو ربصیرت کے ساتھ آیت میں خور کرے اور اس کے سیاق وسباق کوسا منے رکھے اس پر یہ حقیقت واضح ہوجائے گی کہ عدت ختم ہونے کے وقت مطلقہ کا شوہر کے ذمہ جو حق کی ادائی پر گواہی قائم کرنے کی طرف آیت اشارہ کر رہی ہے، کیونکہ مفارقت بالمعروف یہی ہے کہ عدت ختم ہونے کے وقت مرد کے ذمہ عورت کا جو حق واجب ہے اسے اداکر دیا جائے ، اور اس اُمر پر گواہ مقرر کرنا گویا طلاق پر گواہ مقرر کرنے کے قائم مقام ہے، اس لئے کہ یہ چیز طلاق پر ہی تو مرتب ہوئی ہے، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے، اور گواہ بنانے کا حکم محض اس لئے ہے تاکہ مردیہ ثابت کرسکے کہ اس کے ذمہ جو حقوق سے وہ اس نے اداکر دیے ، ورنداس گواہی کو صحت بطلاق میں کوئی دخل نہیں۔

اس تقریر سے واضح ہوا کہ طلاق کو گواہی ہے مشر وط کرنامحض ایک خودتر اشیدہ رائے ہے جونہ کتاب سے ثابت ہے، نہ سنت سے، نہ ابتہا کے انہ ابتہاں کہ اگر سفر میں وصیت کی جائے، یا اُدھار لین دین کا معاملہ کیا جائے، یا کوئی خرید وفروخت کی جائے، یا یتائ کوان کے اموال حوالے کئے جائیں اور ان چیزوں میں گواہ نہ بنائے جائیں تو یہ تمام چیزیں باطل ہوں گی، بلکہ بغیر گواہ بنانے کے بھی یہ چیزیں باتفاق اہلِ علم سے ج ہیں، حالانکہ گواہ بنانے کا حکم ان تمام اُمور میں بھی موجود ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بیت تمان چیزوں کو گواہی کے ساتھ مشروط کرنے کے لئے نہیں، بلکہ یہ تھم ارشادی ہے، جس سے مقصد یہ ہے کہ اگرایک فریق انکار کرے تو اس کے خلاف ثبوت مہیا کیا جا سکے۔

دیکھئے! نکاح کا معاملہ کس قدر عظیم الثان ہے، اس کے باوجود قر آنِ کریم میں'' نکاح پر گواہی'' کا ذکر نہیں کیا گیا، تو طلاق اور رجعت کواس ہے بھی اہم کیسے شار کیا جاسکتا ہے؟ اور اکثر اُئمہ نے نکاح کے لئے گواہوں کا ہونا جو ضروری قرار دیا ہے وہ اس بنا پر ہے کہ سنت میں نکاح کو گواہوں ہے۔ مشروط کیا گیا ہے، لیکن طلاق کے لئے کس نے گواہی کو شرط نہیں تھہرایا، اگر چہ بعض حضرات ہے رجعت کا گواہی کے ساتھ مشروط ہونا مروی ہے، علاوہ ازیں رجعت میں انکار کا موقع کم ہی پیش آتا ہے، اِمام ابو بکر جصاص رازیؓ فرماتے ہیں:

'' ہمیں اہلِ علم کے درمیان اس مسئلے میں کوئی اختلاف مغلوم نہیں کہ رجعت بغیر گواہوں کے سیح ہوئے اس کے کہ جوعطا ﷺ سے مروی ہے، چنانچے سفیانؓ ، ابنِ جرتجؓ سے اور وہ عطا ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: '' طلاق ، نکاح اور رجعت گواہی کے ساتھ ہوتے ہیں' اور یہ اس پرمجمول ہے کہ رجعت میں احتیاطاً گواہ مقرر کرنے کا حکم دیا گیا ہے تا کہ سی کے انکار کی گنجائش نہ رہے ، ان کا یہ مطلب نہیں کہ رجعت گواہی کے بغیر صحیح نہیں ہوتی ۔ آپ دیکھتے نہیں کہ انہوں نے ، اس کے ساتھ طلاق کا بھی ذکر کیا ہے؟ حالانکہ گواہی کے بغیر طلاق کے واقع ہونے میں کوئی شخص بھی شک نہیں کرتا ، اور شعبہ نے مطرورات سے مقاربت سے مقاربت سے مقاربت سے مقاربت سے مقاربت سے مقاربت

#### كرلے تواس كاپيغل رجعت شار ہوگا۔''

اور قق تعالیٰ کاارشاد: 'فَامُسَاکُ ' بِمَعُوُونِ ' دلالت کرتا ہے کہ جماع رجعت ہے اور یہ ' اِمساک' سے ظاہر ہے۔
اب اگر عطائے قول کا وہ مطلب نہیں جو بھاصؒ نے بتایا ہے تو بتائے کہ آدمی جماع پرگواہ کیے مقرر کرے گا؟ اور وہ جو بعض حضرات سے مراجعت پر گواہ مقرر کرنا مراد ہے، جیسا کہ تأمل سے مراجعت پر گواہ مقرر کرنا مراد ہے، جیسا کہ تأمل سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے۔ پس جب بغیر دلیل و ججت کے بیقر اردیا جائے کہ: '' جب تک قاضی یا اس کے نائب یا گواہوں کے سامنے طلاق پر گواہی مقرر نہ کی جائے تب تک واقع ہی نہیں ہوتی '' اس سے نہ صرف انساب میں گڑ برد ہوگی بلکہ طلاق کی تمام قسمیں سامنے طلاق پر گواہی مقرر نہ کی جائے تب تک واقع ہی نہیں ہوتی '' اس سے نہ صرف انساب میں گڑ برد ہوگی بلکہ طلاق کی تمام قسمیں سے میری مفرق ، جن کا پہلے ذکر آج کا ہے ۔.. یکسر باطل ہوکر رہ جاتی ہیں ،اللہ تعالیٰ سلامتی عطافر مائے۔

### ٠١:...كيا نقصان رساني كاقصد موتورجعت باطل ہے؟

مؤلفِ رسالہ کا بیاصرار کہ:'' اگر رجعت نقصان رسانی کی نیت ہے ہوتو باطل ہے'' ایک ایسا قول ہے جس کا اُئمہ متبوعین میں کوئی قائل نہیں، بلکہ کوئی صحابی ، تابعی یا تبع تابعی بھی اس کا قائل نہیں۔

اس سے قطع نظر سوال میہ ہے کہ حاکم کو کیسے پتا چلے گا کہ شوہر نے بہ قصدِ نقصان رُجوع کیا ہے، تا کہ وہ اس کے باطل ہونے کا فیصلہ کر سکے؟ اس کی صورت بس یہی ہو سکتی ہے کہ یا تو اس کا دِل چیر کر دیکھے، یا اپنے فیصلے کی بنیاد خیالات ووساوس پرر کھے، اور کتاب اللّٰہ ناطق ہے کہ قصدِ ضررَ کے باوصف رجعت صحیح ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

"وَلَا تُمُسِكُوُهُنَّ ضِرَارًا لِتَعُتَدُوا، وَمَنُ يَّفُعَلُ ذَلِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهُ" (البقرة: ٢٣١) ترجمہ:..." اور انہیں نہروک رکھونقصان پہنچانے کی غرض ہے، کہتم تعدی کرنے لگو، اور جس نے ایسا کیااس نے اپنی جان پرظلم کیا۔"

اگر بەقصدىضرَ رَ رجعت صخیح بى نہیں ہوتی تو شوہراس عمل كے ذريعه...جس كا كوئی اثر بى مرتب نہیں ہوتا...اپی جان پرظلم كرنے والا كيسے گھېرتا؟

مؤلف رسالہ نے بہت ی جگہ یہ فلسفہ چھانٹا ہے کہ: '' طلاق مرد کے ہاتھ میں رکھی گئی ہے، حالانکہ عقد کا تقاضایہ ہے کہ اس عقد کاختم کرنا بھی مجموعی حیثیت ہے دونوں کے سپر دہو۔'' مؤلف اس بنیاد پر بہت ہے ہوائی قلعے تعمیر کرنا چاہتا ہے، اور جو مقاصدا س کے سینے میں موجز ن بیں ان کے لئے راستہ ہموار کرنا چاہتا ہے، اور ہم آغازِ کتاب میں اس بنیا دکومنہدم اور اس پر ہوائی قلعے تعمیر کرنے کی امیدوں کونا کام دنا مراد کر چکے ہیں۔مؤلف کی باقی لغویات کی تردید کی ضرورت نہیں مجھی گئی، اوّل تو وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتیں، پھر ان کا بطلان بھی بالکل واضح ہے۔

#### حرف\_آخر

ان أبحاث كے اختتام پر میں ایک اہم بات كى طرف توجه دِلا ناجا ہتا ہوں اور وہ به كه نكاح وطلاق اور ديگراً حكام شرع ميں

وقناً فو قناتر میم وتجدید کرتے رہنااس شخص کے لئے کوئی مشکل کامنہیں جس میں تین شرطیں یائی جائیں:

ا:...خدا کا خوف اس کے دِل سے نکل چکا ہو۔

۲:...اُنمَه کے مدارک اِحتہا داوران کے دلائل سے جاہل ہو۔

m:...خوش فہمی اور تکبر کی بنا پر با دلوں میں سینگ پھنسانے کا جذبہ رکھتا ہو۔

لیکن اس ترمیم وتجدید سے نہ تو اُمت ترقی کی بلندیوں پر فائز ہوسکے گی ، نہ اس کے ذریعہ اُمت کوطیارے ، سیارے ، بحری بیڑے اور آبدوزیں میسر آئیں گی ، نہ تجارت کی منڈیاں اور شنعتی کار خانے اس کے ہاتھ لگیس گے۔

جو چیزامت کوتر تی کی راہ پرگامزن کر عمی ہے وہ آ دکام الہید میں کتر بیونت نہیں ، بلکہ یہ ہے کہ ہم تر تی یافتہ قوموں کے شانہ بشانہ آ گے بڑھیں ، کا نئات کے اسرار کاسراغ لگائیں ، معادن ، نبا تا ت اور حیوانات وغیرہ میں جوقو تیں اللہ تعالی نے ود بعت فر مائی ہیں انہیں معلوم کریں ، اور انہیں اعلائے کلمۃ اللہ ، مصالح اُمت اور اسلام کی پاسبانی کے لئے مسخر کر دیں ، اور انہیں کام میں لائیں ۔ ایسی تجدید کاکوئی شخص مخالف نہیں ، لیکن طلاق وغیرہ کے آ دکام میں کتر بیونت سے پھے بھی حاصل نہیں ہوگا ، اس لئے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے حدود کو محفوظ رہنے دیا جائے ، اور اسے خواہشات کی تلبیں سے دُور رکھا جائے ۔ اور دُنیا بھر کے مسلمانوں کو میری وصیت ہے شریعت کے حدود کو محفوظ رہنے دیا جائے ، اور اسے خواہشات کی تلبیں سے دُور رکھا جائے ۔ اور دُنیا بھر کے مسلمانوں کو میری وصیت ہے کہ جب حکمرانوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی مقرر کر دہ شریعت کے خلاف آ دکام جاری کئے جائیں تو اپنی ذات کی حد تک وہ شریعت خداوندی پر قائم رہیں ، اور ' طاغوت' کے سامنے اپنے فیصلے نہ لے جائیں ، خواہ فتو کی دینے والے انہیں کتنے ہی فتوے دیتے رہیں : خداوندی پر قائم رہیں ، اور ' طاغوت' کے سامنے اپنے فیصلے نہ لے جائیں ، خواہ فتو کی دینے والے انہیں کتنے ہی فتوے دیتے رہیں : «متہمیں نقصان نہیں دے گا وہ محض جو گراہ ہوا ، جبکہ تم ہدایت پر ہو۔'

ان اوراق میں جن اُ حکام طلاق کی تدوین کا قصدتھاوہ یہاں ختم ہوتے ہیں ، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ اسے اپنی خالص رضا کے لئے بنائے اورمسلمانوں کواس سے نفع پہنچائے۔

رَبَّنَا لَا تُزِعُ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِذُ هَدَيُتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنُ لَّدُنُكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنُتَ الُوَهَابُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمُنُقِذِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرُسَلِيُنَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ الله يَوُمِ الدِّيْنِ، وَالْحِرُ دَعُوانَا اَنِ الْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

الفقير الى الله سبحانه وتعالى محمد زامد بن الشيخ حسن بن على الكوثرى عفى عنهم وعن سائر المسلمين تحرير: ٢٠ ربيج الثانى ١٣٥٥ هـ ١٣٥٥ هـ بروز جمعرات، بوقت حياشت

## طلاق معلق

717

## طلاق معلق كامسكله

سوال:...میرےمیاں نے مجھے میری بہن کے گھر جانے سے منع کیااورکہا کہ: '' تم وہاں گئیں تو تم مجھ پرطلاق ہوجاؤگ' اور تین مرتبہ یہالفاظ دہرائے کہ: '' میں تمہیں طلاق دے وُوں گا۔'اوراس کے دُوسرے تیسرے دن ہی ہم وہاں چلے گئے، پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ زبان سے کہنے سے طلاق ہوجاتی ہے، لوگوں سے معلوم ہوا کہ اس طرح بھی طلاق ہوجاتی ہے، جبکہ میاں نہیں مان رہاور کہہ رہے ہیں کہ:'' طلاق دینے کا میں نے وعدہ کیا ہے،اور طلاق نہیں دی'' جبکہ یہی الفاظ جوا بھی لکھے ہیں،میرے میاں نے مجھے کہے تھے،کیااس صورت میں طلاق ہوئی یانہیں؟ اگر ہوئی تواس کاحل کیا ہے؟

جواب:...آپ کے وہاں جانے کے بعد شوہر نے دولفظ استعال کئے ہیں، ایک بیرکہ: ''اگرتم وہاں گئیں تو مجھ پر طلاق ہوجاؤگی'' اس سے ایک طلاق ہوگئی'' گرشو ہر عدّت کے اندرا گرزبان سے کہدد ہے کہ: '' میں نے طلاق واپس لے لی'' یا میاں بیوی کا تعلق قائم کر لے تو رُجوع ہوجائے گا'' دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں۔ دُوسرافقرہ آپ کے شوہر کا جسے انہوں نے تین بارد ہرایا، یہ تھا کہ: '' میں تہہیں طلاق دے دُوں گا'' یہ طلاق دینے کی دھمکی ہے، ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوئی۔ (")

## طلاق اورشرط بیک وفت جملے میں ہونے سے طلاق معلق ہوگئی

سوال:...ایک شخص نے اپنی بیوی کولکھ کرطلاق اس طرح دی: '' میں انہیں طلاقِ بائن دیتا ہوں، تین طلاقوں کے ساتھ یہ سب مسائل میں نے بہتی زیور میں بغور پڑھ کر حاصل کئے ہیں۔'' اس کے ساتھ ہی اس شخص نے بیشر طبھی عائد کر دی کہ طلاق کا اطلاق اس وقت ہوگا جب فلیٹ جو کہ بیوی کی ملکیت ہے وہ فروخت کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ شوہر نے پُرسکون زندگی گزارنے کے وعدے پرمہر کی رقم معاف کرالی اور اس ضمن میں اپنی بیوی کا حلفیہ بیان مجسٹریٹ کے رُوبرودِلوا دیا۔ اس کے فور أبعد ہی دو تین روز کے وعدے پرمہر کی رقم معاف کرالی اور اس ضمن میں اپنی بیوی کا حلفیہ بیان مجسٹریٹ کے رُوبرودِلوا دیا۔ اس کے فور أبعد ہی دو تین روز کے

<sup>(</sup>۱) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا مثل أن يقول لإمرأته ان دخلت الدار فأنت طالق ... إلخ ـ (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۰، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط) ـ

 <sup>(</sup>۲) فإذا راجعها بالقول نحو أن يقول لها: راجعتك أو راجعت إمرأتي ...... وإن راجعها بالفعل مثل أن يطأها أو يقبّلها
 بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة فإنه يصير مراجعًا عندنا ...إلخ. (عالمگيري ج: ۱ ص:٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) هو رفع قيد النكاح في الحال بالبائن أو المآل بالرجعي بلفظ مخصوص هو ما اشتمل على الطلاق. (الدر المختار ج:٣) ص: ٢١٦، كتاب الطلاق، طبع سعيد).

وقفے کے بعد طلاق مندرجہ بالاطریق پر دے دی۔ براہِ کرم از رُوئے شرع وضاحت ورہنمائی فرمائیں کہ کیا بیہ طلاق ہوگئی یا فلیٹ فروخت کرنے کے ساتھ مشروط رہے گی؟ جبکہ فلیٹ بیوی کے نام الاٹ شدہ ہے۔

جواب:...اگرطلاق اوراس کی شرط ایک ہی جملے میں لکھی تھی ،مثلاً ہیے کہ:''اگر فلیٹ فروخت کرے گی تو اس کو تین طلاق'' اس صورت میں فلیٹ کے فروخت ہونے پرطلاق ہوگی ، جب تک فلیٹ فروخت نہیں ہوتا طلاق نہیں ہوگی'' اورا گرطلاق پہلے دے دی بعد میں وضاحت کرتے ہوئے شرط لگائی تو طلاق فوراً واقع ہوگئی اور بعد کی وضاحت کا کوئی اعتبار نہیں۔ ''

## '' اگر پانی کےعلاوہ تمہارے بنگلے پرکوئی چیز کھاؤں تو مجھ پرمیری بیوی طلاق''

سوال:...ایک بنگلے میں چوکیدار ہوں، ایک روز میراا پے سیٹھ سے جھگڑا ہوگیا، جذبات میں، میں نے کہا کہ:''اگر پانی کے علاوہ تمہارے بنگلے پرکوئی چیز کھا وُں تو مجھ پرمیری بیوی طلاق''اب میں بہت پریشان ہوں،میری بیوی گا وَں میں ہے،سیٹھا بھی مجھے چھٹی نہیں دیتا،ان حالات میں مجھے کیا کرنا جا ہے؟

جواب:...آپ نے ایک طلاق کہی ہے،اس بنگلے سے کوئی چیز کھائیں گے تو ایک طلاق بیوی کو ہوجائے گی،اس کے بعد بیوی سے رُجوع کرلیں، یعنی زبان سے کہہ دیں کہ میں نے رُجوع کرلیا، اس کے بعد دو طلاقیں رہ جائیں گی،اوراگر کسی اورجگہ ملازمت کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔

## "اگرمیں نے اپنے بھائی کی کوئی مالی خدمت کی تو میری بیوی مجھ پرطلاق "کی شرعی حیثیت

سوال:...میرا چھوٹا بھائی ہے، جس کا کردار بھی ٹھیک نہیں ہے، اوراس کا روبی بھی میرے ساتھ نامناسب ہے، چونکہ وہ شادی شدہ ہے، اورچھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، میں اکثر اپنا بھائی سجھتے ہوئے زکو ۃ وخیرات کی مدمیں سے اس کی مالی إمداد کرتا رہتا ہوں۔ گزشتہ دِنوں وہ میری وُکان پر آیا، اور میری خوب بے عزتی کی، جو کہ میں برداشت نہ کر سکا، اور غصے کی حالت میں کہا کہ:
'' آئندہا گرمیں نے اپنے بھائی (عابد) کی کوئی مالی خدمت یار قم (زکو ۃ وخیرات) وغیرہ میں سے کی، تو میری بیوی مجھ پرطلاق!''
اب صورتِ مسئولہ میں میرے لئے کیا تھم ہے؟ میں آئندہ اپنے بھائی کی خدمت (زکو ۃ وخیرات) میں سے کروں یانہیں؟
کیونکہ اس مدے علاوہ میں اینے بھائی کی کوئی خدمت نہیں کرسکتا۔

جواب:..ایی بے ہودہ قتم کھاناسخت غلطی ہے،اگرآپاپنے بھائی کی مدد کریں گے تو آپ کی بیوی کوطلاق ہوجائے گی،

<sup>(</sup>۱) ویکھئے گزشتہ صفحہ حاشیہ نمبرا۔

 <sup>(</sup>۲) إذا قال لها: إن دخلت الدار وأنت طالق، فإنها تطلق للحال وإن قال عنيت التعليق لَا يدين أصلًا ...إلخ. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۳۲۰). أيضًا: ولو قال: أنت طالق ثم إن دخلت الدار فإنه يقع الطلاق ولو نوى التعليق لَا تصح نيته أصلًا.
 (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲۱، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط).

<sup>(</sup>٣) إذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠، كتاب الطلاق).

گر چونکہ صرف ایک طلاق کالفظ بولا ہے تو اس سے ایک طلاق ہوگی، اگر آپ چاہیں تو اپنے بھائی کی مدد کر کے اپنی قشم تو ژ دیں ، اور بیوی سے دوبارہ رُجوع کرلیں۔ <sup>(۲)</sup>

اگرکسی نے کہا:'' اگر میں نے فلال کام کیا تو میری بیوی مجھ پرطلاق ہے'' پھر قصداً کام کرلیا توایک طلاق رجعی ہوگی

سوال:...ایک شخص نتم یوں اُٹھا تا ہے کہ:'' اگر میں نے فلاں کام کیا تو میری مجھے پرطلاق ہے''اب وہ قصداُ ہی وہ کام کر لیتا ہے، ایسی صورت میں اگر وہ اِعادہ (رُجوع) کرنا چاہے تو کیا طریقہ ہوگا؟ صرف زبانی اِقرار ورُجوع کا کافی ہوگا یا تجدیدِ نکاح بھی ضروری ہے؟ جبکہ بعض لوگوں نے بیکہا کہ اب اس پر بیوی طلاقِ مغلظہ ہے اور بغیر حلالے کے جائز نہیں ہوگی۔

جواب:...اگراس کے یہی الفاظ تھے جوسوال میں ذِکر کئے گئے ہیں،تواس کام کے کرنے کی صورت میں ایک طلاقِ رجعی واقع ہوگی، ' زبان سے یافعل سے رُجوع کرلینا کافی ہے،تجدیدِ نکاح کی ضرورت نہیں۔ طلاقِ مغلظہ اس صورت میں واقع ہوتی ہے جبکہ اس نے ان الفاظ سے تین طلاق کا اِرادہ کیا ہو، ورنہ جیسا کہ میں نے اُوپر لکھاا یک رجعی طلاق واقع ہوگی۔

"اگریسے ہیں لئے گئے تو میری بیوی مجھ پرطلاق ہے" کا کیا تھم ہے؟

سوال:...میری دوبہنیں ہیں،جن کی والدصاحب نے ایک جگہ ہی متکنی کردی،اس شرط پر کہاڑے والے ایک لا کھروپ ادا کریں گے، پھر شادی ہوگی،اس دوران لڑے والوں نے متکنی کے بعد پچھالی باتیں کیں جس پر ججھے بخت غصہ آیا اور میں نے تقریباً تین باریہ کہا کہ:'' اگر لڑکے والے ایک لاکھا دانہیں کرتے ہیں تو میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا،اگر پینے نہیں لئے گئے تو میری ہوی مجھ پرطلاق ہاں وقت تک کہ رقم حاصل نہیں گی' اور اُب میرے والدصاحب نے پچھر قم لڑکے کومعاف کردی ہے، کیا اس صورت میں میری ہوی پرطلاق ہوگئ؟

جواب:..آپ کا غصہ جا، ملی غصہ ہے، اس سے تو بہ سیجئے۔اور آپ کی بیوی کو ایک طلاق ہوگئی، اس سے رُجوع کر لیجئے اور آئندہ طلاق کے لفظ کے اِستعال سے پر ہیز کریں۔

'' بھائی کو کھانا دِیا تو طلاق دے دُوں گا'' کہنے کا شرعی حکم

سوال:...ہم چار بھائی ہیں،ایک بھائی میرے ساتھ اورایک بڑے بھائی کے ساتھ رہتا ہے، بڑے بھائی نے حچھوٹے

<sup>(</sup>١) إذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠، كتاب الطلاق، الباب الرابع).

<sup>(</sup>٢) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقةً رجعيةً أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠٠).

<sup>(</sup>۳) ایضأحاشینمبرا۔

<sup>(</sup>٣) فإذا راجعها بالقول نحو أن يقول لها: راجعتك ...... فإنه يصير مراجعًا. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٨٣).

<sup>(</sup>۵) ایضاً حاشیهٔ نمبرا به

بھائی کو بعد میں اپنے ساتھ رکھنے سے إنکار کردیا، پھراس کو بھی میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر پھھ و میرے پر غصہ ہونے لگا، ہوگئیں، فضول خرچی نہ کرو، تو وہ میرے پر غصہ ہونے لگا، ہوگئیں، فضول خرچی کرنے لگا، جبکہ کھانا وغیرہ گھر پر کھاتا تھا، میں نے اسے مجھایا کہ تم فضول خرچی نہ کرو، تو وہ میرے پر غصہ ہونے لگا، بات کافی بھڑگئی تھی، تو مجھے غصہ آگیا، غصے میں آکر میں نے اپنی یوی سے کہا کہ' اگر تم نے آئندہ کھانا اس کو دیا تو میں تہہیں طلاق دے دُوں گا۔' اس بات کو ایک سال ہوگیا، وہ ہوئل سے کھانا وغیرہ کھا تا ہے، بڑا بھائی بھی اسے اپنی پاس دکھنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ میری اور بڑے بھائی کی شادی ہوگئی ہے، میری بہنیں مجھ سے کہتی ہیں کہ اگر تم نے اسے اپنے پاس نہ رکھا تو ہم نا راض ہوجا کیں گے، زندگ محر بات نہ کریں گے۔ اب میں بہت مجبور ہوں ، اگر بھائی کو اپنے پاس رکھتا ہوں تو یوی کو طلاق ہوجا کے گی ، اگر بھائی کو ساتھ نہ رکھوں تو بہنیں نا راض ہوجا کیں گی ، برائے مہر بانی آپ مشورہ دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہئے ؟

جواب:...' میں تمہیں طلاق دے دُوں گا'' کے الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی ،اس لئے اگر آپ اپنے بھائی کور کھیں تو طلاق نہیں ہوگی ، بہتریہ ہے کہ اس بھائی کی شادی کر کے اس کا الگ گھر بسادیا جائے۔ (۱)

"اگرمیں فلاں کام کروں تو مجھ پرعورت طلاق" کا حکم

سوال:...ایک شخص نے اپنی والدہ سے غضے میں آکرکہا کہ:'' اگر میں تیرے پاس آؤں تو مجھ پرعورت طلاق ہوگی''اور یہ لفظ اس نے صرف ایک ہی مرتبہ کہا ہے، اب وہ شخص اپنی والدہ کے پاس آنا چاہتا ہے تو اس کے لئے کیا صورت ہوگی؟

جواب:...اس صورت میں وہ خفس زندگی میں جب بھی اپنی والدہ کے پاس جائے گا تو ہوی پرایک طلاق رجعی واقع ہوگی،
جس کا حکم شرق میہ ہے کہ عدت کے اندر بغیرتجد بیز نکاح کے شوہر رُجوع کرسکتا ہے۔ البتہ عدت کے بعد عورت کی رضا مندی ہے دوبارہ
نکاح کرنا ہوگا ( ) بہتر میہ ہے کہ بیخف والدہ کے پاس چلا جائے ،اس سے ایک طلاق رجعی ہوجائے گی،اس کے بعد بیخفس ہوی سے
رُجوع کر ہے اور'' رُجوع'' سے مراد میہ ہے کہ یا تو زبان سے کہد دے کہ میں نے طلاق واپس لے لی، یا ہوی کو ہاتھ لگا دے، یااس سے
صحبت کر لے ۔ زبان سے یافعل سے رُجوع کر لینے کے بعد طلاق کا اثر ختم ہوجائے گا۔ ایکن اس شخص نے تین طلاقوں میں سے ایک
طلاق کا حق استعمال کرلیا،اب اس کے پاس صرف دو طلاقوں کا حق باقی رہ گیا، آئندہ اگر دو طلاقیں دے دیں تو ہوی حرام ہوجائے گی،

 <sup>(</sup>۱) وقال في الدر المختار: بخلاف قوله طلقي نفسك فقالت: أنا طالق أو أطلق نفسي لم يقع لأنه وعد. جوهرة. (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص: ٩ ١٩).

<sup>(</sup>٢) وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٢٠، كتاب الطلاق، الباب الرابع).

<sup>(</sup>٣) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يواجعها في عدّتها ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بائنًا ..... فله أن يتزوجها ..... وبعد إنقضائها ...إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٩٩٩).

<sup>(</sup>۵) والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعتُ إمرأتي ..... أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها ...إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) قال في البدائع: أما الطلاق الرجعي فالحكم الأصلى له نقصان العدد فأما زوال الملك وحل الوطء فليس بحكم أصلى له لازم حتى لا يثبت للحال بل بعد إنقضاء العدة. (شامي ج: ٣ ص: ٢٢٧).

## '' جس روز میری بیوی نے ان کے گھر کا ایک لقمہ بھی کھایا اسی دن اس کو تین طلاق'' کے الفاظ کا حکم

سوال: ... پچھ عرصة بل زید کی اپنے سسرال والوں سے کی بات پر نارانسگی ہوگئی، پچھ لوگوں نے ان کامیل ملاپ کرانا چاہا، غصے کی حالت میں زید نے دواشخاص کی موجود گی میں یہ الفاظ ادا کئے:'' جس روزاس (میری بیوی) نے ان کے گھر (لڑکی کے والدین کا) کا ایک نوالہ بھی کھایا ای دن اس کو تین طلاق' اس کے بعد ابھی چندون قبل زید کی اس کے سسرال والوں سے سلح کروادی گئی ہے، لیکن زید کی بیوی کواپنے والدین کے گھر کا کھانا کھانے سے منع کردیا گیا ہے۔

آیا زید کی بیوی اپنے ماں باپ کے گھر کا ساری عمر کچھ نہیں کھاسکتی؟ اور اگر بھی بھولے ہے ہی کھالے تو کیا طلاق واقع ہوجائے گی؟ کیا بیشرط کسی صورت میں ختم ہو سکتی ہے؟ اگر ایساممکن ہے تو وہ کیا صورت ہوگی؟

جواب:...اس شرط کوختم کرنے کی ایک صورت ہوسکتی ہے کہ زیداپی بیوی کو ایک طلاق بائن دے دے، طلاق کی عذت ختم ہونے کے بعد عورت اپنے والدین کے گھر کھانا کھا کراس شرط کوتو ڑ دے، اس کے بعد زیداوراس کی بیوی کا دوبارہ نکاح کردیا جائے۔

## '' اگروالدین کے گھر گئی تو طلاق سمجھنا''

سوال:...میراسسرال والوں ہے جھگڑا ہو گیا تھا، میں نے غضے میں اپنی بیوی پرشرط رکھ دی تھی کہ:'' تو میرے بغیرا پنے ماں باپ کے گھر گئی تو میری طرف سے طلاق سمجھنا''اب تک وہ نہیں گئی،اگروہ چلی جائے تو اس پرطلاق ہوگی،اب اگر میں خودا جازت دُوں تو وہ میرے بغیر جاسکتی ہے یانہیں؟ دُوسری بات یہ ہے کہاگروہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے تو میں دوبارہ کس طرح رُجوع کرسکتا ہوں؟

جواب:...آپطلاق واپس نہیں لے سکتے ، اگروہ بغیر آپ کے میکے جائے گی تو طلاق تو واقع ہوجائے گی ، مگریہ رجعی طلاق ہوگی ، آپ کوعدت کے اندر رُجوع کاحق ہوگا۔ ''رُجوع کا مطلب سے ہے کہ زبان سے کہہ دیا جائے کہ:'' میں نے طلاق واپس

<sup>(</sup>۱) فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها وفي الشامية أى لا تكرار بين هذه ... إلخ. (ردانحتار على الدر المختار، باب التعليق ج: ٣ ص: ٣٥٥). أيضًا: إذا حلف بثلاث تطليقات أن لا يكلم فلانًا فالسبيل أن يطلقها واحدة بائنة ويدعها حتى تنقضى عدتها ثم يكلم فلانًا ثم يتزوّجها، كذا في السراجية والفصل السابع في الطلاق وحيلة أخرى عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٩٧، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) الإقرار بالرق والطلاق ..... فإنها لا ترد بالرد ... إلخ وفتاوي شامي ج: ٥ ص: ٩٢٣).

<sup>(</sup>٣) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا . (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٢٠، كتاب الطلاق) .

<sup>(</sup>٣) إذا طلق الرجل إمرأته، تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يواجعها في عدتها ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٥٠).

لى''يامياں بيوى كاتعلق قائم كرلياجائے۔(١)

## سگریٹ پینے کوطلاق سے معلق کیا تو پینے سے طلاق ہوجائے گ

سوال:..مسکلہ یہ ہے کہ میر ہے شوہر بہت سگریٹ پیٹے تھے،عرصہ دوسال سے انہوں نے سگریٹ نوشی ترک کردی ہے،اور فتم یہ کھائی تھی کہ:'' اگر میں دوبارہ سگریٹ پیئوں تو میری بیوی مجھ پرحرام ہوگی، دُوسر ہے لفظوں میں اسے طلاق دے دُوں گا۔'' چونکہ وہ دُوسر ہے شہر میں رہتے ہیں،اگروہ وہاں سگریٹ پی لیتے وہ دُوسر ہے شہر میں رہتے ہیں،اگروہ وہاں سگریٹ پی لیتے ہیں اور مجھے پانہیں چلتا،تو کیا مولانا صاحب! مجھے طلاق ہوگئ؟ مجھے ان سے شدید محبت ہے، کیا میں انہیں خود اِ جازت دے دُوں؟ اس مسکلے نے بہت پریشان کررکھا ہے، ہماری شادی کو چھ سال کا عرصہ گزر چکا ہے،اور ایک بچی ہے، میں کسی قیمت پر بھی اپنے شوہر سے الگ ہونا نہیں جا ہتی کہ اس کے سوامیراکوئی بھی نہیں ہے۔

جواب:... بی ہاں! اگر کوئی شخص ہے کہنے کے بعد کہ'' میں دوبارہ سگریٹ پیئوں تو میری بیوی مجھ پرحرام ہوگ' سگریٹ پی لے تواس کی بیوی کوطلاق ہوجائے گی'' خواہ بیوی کوسگریٹ پینے کی خبر ہویا نہ ہو۔ آپ کے مسئلے کاحل ہے ہے کہ اگر آپ کے شوہر سگریٹ پی چکے ہیں تو پہلا نکاح تو ٹوٹ گیا'' گمر پریثان ہونے کی ضرورت نہیں، فورا دوبارہ نکاح کرلیں'' اس کے بعد پھنہیں ہوگا۔اوردوبارہ نکاح کا ڈھنڈورا پٹینا بھی ضروری نہیں، ہنسی مذاق میں دوگوا ہوں کے سامنے دوبارہ ایجاب وقبول خود ہی کرلیں ،اور نیا مہر بھی تھوڑ ابہت مقرر کرلیں۔

## '' آئندہ یہ بات منہ سے نکالی تو تجھے طلاق'' کے الفاظ کا شرعی تھکم

سوال: ... تقریباً تین سال پہلے میرے شوہر نے ذرائی بات پراپی بہن اور بھانجی کے سامنے کہا: '' مختجے میں عدالت سے
طلاق دُوں گا، اگر میں نے مختجے گھرنہ بٹھا دیا تو میں اپنے باپ سے نہیں، اگر آئندہ یہ بات دوبارہ منہ سے نکالی تو میری طرف سے
طلاق' میں خاموش ہوگئے۔ میرے شوہراپی ایک بیوی کوبھی طلاق دے چکے ہیں۔ ایک دن شوہر سے باتوں ہی باتوں میں وہ بات نکل
گئی جو مجھے نہیں کہنی تھی ، انہوں نے بھی کچھ نہ کہا، پھر پچھ سال گزرگئے، ایک دن میں نے دیر سے آنے پر ناراضکی کا إظهار کردیا تو
میرے اُوپر ہاتھ تک اُٹھا دیا اور کہا کہ'' آج سے تو میرے اُوپر حرام ہے' دومر تبہ یا شاید تین مرتبہ، مجھے شبہ ہے۔ میراایک ایک دِن سولی

 <sup>(</sup>۱) فإذا راجعها بالقول نحو راجعتك أو راجعت إمرأتي ...... وإن راجعها بالفعل مثل أن يطائها أو يقبلها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة فإنه يصير مراجعًا عندنا ... إلخ وعالم كيرى ج: ١ ص: ٢٨ م، كتاب الطلاق، الباب السادس).
 (٢) إذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا وعالم كيرى ج: ١ ص: ٢٠ م).

<sup>(</sup>٣) وأما الكناية فنوعان نوع هو كناية بنفسه وضعا ونوع هو ملحق بها شرعًا في حق النية أما النوع الأول فهو كل لفظ يستعمل في الطلاق ويستحمل في غيره نحوه قوله أنت بائن أنت على حرام ...إلخ. (بدائع الصنائع ج:٣ ص:٥٠١). وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثًا كان ثلاثًا، وإن نوى ثنتين كانت واحدة بائنة وهذا مثل قوله أنت بائن وبتة وبتلة وحرام. (هداية ج:٢ ص:٣٥٣، باب إيقاع الطلاق).

<sup>(</sup>٣) إذا كان الطلاق بائنًا فله ..... أن يتزوجها ـ (هداية ج: ٢ ص: ٩٩٩، باب الرجعة) ـ

پرگزرر ہاہے بہجھ میں نہیں آتا کیا کروں؟ آپ ہی فیصلہ کریں جبکہ ہم اب بھی ساتھ رہتے ہیں ، آیا طلاق ہوگئی یانہیں؟اس کا کیا طریقہ ہے کہ ہم ایک ساتھ رہنگیں۔

جواب:...ایک طلاق تو آپ کے اس بات کرنے پر ہوگئی جوآپ کونہیں کرنی جاہئے تھی'۔' مگر جب اِز دوا جی تعلق قائم رہا تو اس سے رُجوع ہوگیا۔ وُ وسر سے طلاق بائن'' تو میر ہے اُو پر حرام ہے'' کے لفظ سے ہوگئی'،' دوبارہ نکاح کرلیا جائے۔'' اب آپ کے شوہر کے پاس ایک طلاق رہ گئی، اگر بھی وہ بھی دے دی تو طلاقِ مغلظہ ہوجائے گی اور پھر حلالہ شرعی کے بغیر دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکے گا۔

## "اگر بھائی ہے بات کی تو تہہیں طلاق" کہنے کا نکاح پراُٹر

سوال:...میرا کچھ دنوں پہلے اپنے بہنوئی ہے جھگڑا ہوگیا تھا، اس کے جواب میں بہنوئی نے میری بہن سے کہا کہ:'' تم آج کے بعدا پنے بھائی سے بات نہیں کروگ ، اگر بات کی توتمہیں طلاق' اب مجھ سے میری بہن ملنا اور بات کرنا چاہتی ہے، اس کا کفارہ کس طرح ادا کیا جائے؟

جواب:...اس کا کفارہ تو اُ دانہیں ہوسکتا،آپ کی بہن جب بھی آپ سے بات کرے گی،اسے طلاق ہوجائے گی،'' البتہ شوہر رُجوع کرسکتا ہے، کیونکہ ان الفاظ سے ایک طلاقِ رجعی ہوگی۔<sup>(۵)</sup>

## " میری بات نه مانی تو میں تمہیں آزاد کردوں گا" کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی

سوال:... چند دِنوں قبل اپنی بیوی سے میرا جھگڑا ہوا، جس پر میں نے کہا:'' اگرآئندہ تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا'' دوبارہ میں نے یہی الفاظ قتم کے ساتھ دُہرائے کہ'' خدا کی قتم!اگرآئندہ تم نے میری بات نہ مانی تو میں تم کوآزاد کردوں گا'' کیااس سے طلاق واقع ہوگئ؟

جواب:... پہلے الفاظ ہے تو کچھ ہیں ہوا، اور دُوسرے الفاظ سے ہیں، اگرعورت نے بات نہ مانی اور آپ نے اسے آزاد بھی نہ کیا تو شم ٹوٹ جائے گی اور اس کا کفارہ آپ کے ذمے لازم ہوگا۔ (۱)

<sup>(</sup>١) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٠٠).

 <sup>(</sup>٢) قال لإمرأته أنت عملي حرام ونحو ذلك ..... تطليقة بائنة إن نوى الطلاق .... ويفتى بأنه طلاق بائن وإن لم ينوه لغلبة العرف. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) إذا كان الطلاق بائنًا ..... فله أن يتزوجها. (هداية ج: ٢ ص: ٩٩٩).

<sup>(</sup>۳) ایضاً حاشیه نمبرا ـ

 <sup>(</sup>۵) فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي. (هداية ج: ۲ ص: ۳۵۹، كتاب الطلاق،
 باب إيقاع الطلاق، طبع مكتبه شركة علمية، ملتان).

 <sup>(</sup>۲) والمنعقدة ما يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله وإذا حنث في ذلك لزمته الكفّارة. (هداية، كتاب الأيمان ج: ۲ ص: ۴۵٨).

### طلاق معلق كوواپس لينے كااختيار نہيں

سوال:...اگرکوئی شخص اپنی بیوی سے غضے میں بیہ کہددے کہ:'' اگرتم نے میری مرضی کےخلاف کام کیا تو تم میرے نکاح سے باہر ہوجاؤگی''اگر شوہراس شرط کوختم کرنا چاہے تو کیاوہ ختم ہو سکتی ہے؟ اور کس طرح؟ دُوسری بات بیہ ہے کہ فرض کرواگر بیوی اس کام کوکر لیتی ہے تو کیاوہ نکاح سے باہر ہوجاتی ہے؟

جواب:...طلاق کوکسی شرط پرمعلق کردینے کے بعدا ہے واپس لینے کا اختیار نہیں'' اس لئے اس شخص کی بیوی اگر اس کی مرضی کے خلاف وہ کام کرے گی تو طلاقِ ہائن واقع ہوجائے گی ،گر دوبارہ نکاح ہوسکے گا۔''

## کیا دوطلاقیں دینے کے بعد طلاق معلق واقع ہوسکتی ہے؟

سوال:...زیدنے اپنی بیوی کوکہا:'' اگر میری اجازت کے بغیر میکے گئی تو تنہیں طلاق ہے'' گرچند دنوں کے بعد وُ وسری وجہ سے دوطلاقیس دے دیتا ہے، اوراپنی بیوی سے الگ ہوجا تا ہے، اوراپنی مطلقہ بیوی کو میکے بھیج دیتا ہے یاوہ عورت اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے، تو کیا اس عورت کو صرف دوطلاقیں واقع ہوں گی یاوہ طلاق بھی واقع ہوجائے گی جوزید نے اس شرط پر دی کہ میری بغیر اجازت اپنے والدین کے گھر گئی توایک طلاق ہے۔کیازیداپنی بیوی کو دوبارہ نکاح میں لاسکتا ہے؟

جواب: ...طلاق معلق نکاح یاعدت میں شرط کے پائے جانے سے واقع ہوجاتی ہے'' کپی صورتِ مسئولہ میں دوطلاق کے بعد بیوی کا میکے جانا اگر عدت ختم ہونے کے بعد تھا تو طلاق معلق واقع نہیں ہوئی ، اور اگر عدت کے اندر تھا اور شوہر نے خودا سے بھیجا تب بھی تیسری طلاق واقع نہیں ہوئی ، کیونکہ شرط بلاا جازت جانے کی تھی ، اور یہ جانا بغیرا جازت کے نہیں بلکہ اس کے حکم سے ہوا۔ اور اگر عورت عدت کے اندر شوہر کی اجازت کے بغیر دوبارہ نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ (۳)

## "اگرتم مهمان كےسامنے آئيں تو تين طلاق"

سوال:...میرے شوہرمعمولی می باتوں پر جھگڑا کرنے لگتے ہیں،ایک دفعہ جھگڑے کے دوران کہنے لگے کہ:''اگرتم میرے یا اپنے رشتہ داروں کے سامنے آئیں تو تمہیں میری طرف سے تین طلاق' یہ کہہ کر چلے گئے، جبکہ انہیں معلوم تھا کہ مہمان آنے والے ہیں جو کہ ان کے اور میرے دونوں کے یکسال رشتہ دار ہیں۔تھوڑی دیر بعدمہمان آگئے اور مجھے مجبوراً ان کے سامنے جانا پڑا۔ آپ یہ

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبرا ملاحظه مور

۲) ایضاً۔

<sup>(</sup>٣) ايضاً۔

<sup>(</sup>٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمّة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣).

تحریر فرمائیں کہ کیاان کے اس طرح کہنے سے طلاق ہوجاتی ہے یانہیں؟ اور ہماراایک ساتھ رہناٹھیک ہے یانہیں؟ میرے شوہراس سے پہلے بھی اکٹرلڑائیوں میں طلاق کالفظ نکال چکے ہیں، برائے مہر بانی جواب ضرورعنایت فرمائیں۔

جواب:...ان الفاظ سے تین طلاقیں ہوگئیں،اوراگروہ اس سے پہلے بھی اکثر لڑائیوں میں طلاق کا لفظ نکال چکے ہیں تو طلاق پہلے ہی واقع ہوچکی ہے۔بہر حال ابتم دونوں کاتعلق میاں بیوی کانہیں بلکہ ایک وُسرے پر قطعی حرام ہو،حلالہ شرع کے بغیر دوبارہ نکاح کی بھی گنجائش نہیں۔ (۱)

## "خط ملتے ہی عمل نہ کیا تو تیسری طلاق 'ان الفاظ ہے کیا طلاق واقع ہوگئی؟

سوال: بیس نے جرمنی ہے اپنی بیوی کو تھم دیا کہتم کو پہلی طلاق دی، وُوسری طلاق پرتم نے بچوں کومیر ہے گھر چھوڑ نا ہوگا،
اور خط ملتے ہی فورا عمل نہ کیا تو تیسری طلاق بھی سمجھ لینا ہوگئ۔ مگر میری بیوی نے ایک ماہ بعد میر اگھر چھوڑ ا، بیچ چھوڑ کر چلی گئی اپنے
والدین کے پاس تین ماہ رہی، پھرہم نے رُجوع کیا کہتم آ جاؤ، وہ آگئی۔اس عمل کوڈیڈھسال گزرگیا، اب میں ڈیڈھسال بعد پاکستان
آیا ہوں اور حسبِ معمول زندگی بسر کر رہا ہوں۔ کیا مجھے دو طلاقوں کے بعد تین ماہ کے اندر نکاح کر نالا زمی تھایا ب نکاح کر اسکتا ہوں؟
یا کہ میرے اس فعل اور عمل سے تیسری طلاق بھی ہو چکی ہے جبکہ نکاح نہیں کیا ہے؟

جواب:...آپ کے خط میں یہ وضاحت ہے کہ آپ کی بیوی نے'' خطعلتی ہی فورا عمل نہیں کیا'' بلکہ ایک مہینے بعدگھر چھوڑا، اس لئے تیسری طلاق واقع ہوگئی اور دونوں میاں بیوی کاتعلق ختم ہوگیا۔'' بغیر حلالہ شرعی کے دوبارہ نکاح کرنے کی بھی گنجائش نہیں رہی'' آپ دونوں گناہ کی زندگی گزاررہے ہیں ،فورا علیحدگی اِختیار کرلیں۔

## '' میں زید کوٹھیک جار ماہ بعد بیرو پے نہ دُوں تو بیوی تین طلاق'' کا حکم

سوال:...زیدنے بکر سے ایک ہزار روپیة قرض لیا تھا،اور زید نے خود ہی اپی مرضی سے ایک رسید بکر کودے دی کہ میں زید کو ٹھیک جار ماہ بعد بید روپے نہ دُوں تو مجھ زید پر اپنی بیوی تین شرا لط طلاق۔اور پھر زید نے بید روپے بکر کوایک ماہ لیٹ دیئے ہیں،سوال بی پیدا ہوتا ہے کہ زید پر بیوی طلاق ہوگئی کہیں؟

جواب:...زید نے اگر ایک رسیدلکھ کر دی تھی اور مقرر کردہ میعاد کے اندر رقم ادانہیں کی تو اس کی بیوی کو تین طلاقیں ہوگئیں۔ 'بیوی حرمتِ مغلظہ کے ساتھ حرام ہوگئی،اس کو چاہئے کہ اس سے علیحد گی اِختیار کر لے۔ (۵)

<sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣، كتاب الطلاق، الباب السادس، فصل فيما تحل به المطلقة).

<sup>(</sup>٢) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) ايضأحاشيهُ برا

<sup>(</sup>۴) ایضاً حاشیهٔ بر۲\_

<sup>(</sup>۵) الفناحاشينبرا۔

## '' میں اگر دو دِن کے بعدتمہاری رقم نہ دُوں تو میری بیوی پر تین شرطیں طلاق ہو'' کہنے سے طلاق کا حکم

سوال: ...میرے چپازاد بھائی نے مجھ سے پچھر قم اُدھار لی تھی ، تقریباً کافی عرصہ گزرجانے کے بعدوہ اِنکاری ہو گیا کہ میں نے تہباری کوئی رقم نہیں دین ہے ، کافی یا دکروانے کے بعد آ دھی رقم پر آ مادگی ظاہر کی اوراس نے اس طرح وعدہ کیا کہ:'' میں اگر دو دِن کے بعد تمہاری رقم تم کونہ دُوں تو میری بیوی مجھ پر تین شرطیں طلاق ہو۔''اب معلوم بیکرنا ہے کہ اس کے ان الفاظ سے بیوی کو طلاق ہوگئی؟ حالانکہ وہ کافی بچوں کا باپ ہے ، اور میں نے قرض سے صبر کر کے اچھا کیا یا کہ جھگڑا کر کے وصول کرتا؟

جواب:... جب تمہارے بھائی نے بیشم کھائی تھی کہ'' اگر وہ دو دِن بعد تمہاری رقم ادانہیں کرے گا تو اس کی بیوی کو تین طلاقیں''اور پھراس نے اس قتم کے خلاف کیا، تو اس کی بیوی کو تین طلاقیں ہو گئیں۔ اب چاہے مبر کرویالڑ جھکڑ کراپی رقم وصول کرو، وہ تین طلاقیں تو واپس نہیں ہوں گی،اس کی بیوی بہر حال اس پر حرام ہوگئی۔ (۲)

## ''اگردُ وسری شادی کی تو بیوی کوطلاق''

سوال:...ایک لڑکے کی ۱۸ سال قبل اس وقت شادی ہوئی ، جب وہ حدودِلڑ کپن میں تھا، اس کے سسرنے اس سے ایسی تحریر پر دستخط لے لئے جس میں تحریر تھا کہ:'' اگر دُوسری شادی کی تو میری بیٹی کوطلاق ہوجائے گئ' جبکہ وہ لڑکا اس تحریر کو نہ سمجھ سکا تھا، ایسی صورت میں اس کے لئے دُوسری شادی کا کیا تھم ہے؟

جواب: ... آپ کے سوال میں دوا مرتنقیح طلب ہیں۔ ایک بید کہ آپ نے '' حدودِلڑ کپن'' کا جولفظ لکھا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اگر اس سے بیمراد ہے کہ وہ لڑکا اس وقت' نابالغ'' تھا تو نابالغ کی تحریر کا اعتبار نہیں ، اس لئے وُوسری شادی پر طلاق نہیں ہوگ ۔ '' اوراگر اس لفظ سے بیمراد ہے کہ لڑکا تھا تو بالغ ، مگر ہے بیجھ تھا ، تو بیچر معتبر ہے ، اور وُوسری شادی کرنے پر پہلی بیوی کو طلاق موجائے گی۔ ''

دُوسرا اَمرَ تنقیح بیہ ہے کہ آیاتح ریمیں یہی الفاظ تھے جوسوال میں نقل کئے گئے ہیں، یعنی:'' اگر دُوسری شادی کی تو میری ہیٹی کو طلاق ہوجائے گئ' یا تین طلاق کے الفاظ تھے؟ اگر یہی الفاظ کھے تھے جو آپ نے سوال میں نقل کئے ہیں تو دُوسری شادی کرنے پر پہلی

<sup>(</sup>١) إذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (اللباب في شرح الكتاب ج: ٢ ص: ١٤٠ ، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٢) إن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمّة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره. (اللباب ج: ٢ ص: ١٨٣).

 <sup>(</sup>٣) ولا يقع طلاق الصبى وإن كان يعقل ...إلخ (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) يقع طلاق كل زوج إذا كان بالغًا عاقلًا سواء كان حرًّا أو عبدًا، طائعًا أو مكرهًا، كذا في الجوهرة النيرة. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٥٣). أيضًا: رجل استكتب من رجل آخر إلى امرأته كتابًا بطلاقها، وقرأه على الزوج، فأخذه وطواه وختم وكتب في عنوانه وبعث به إلى امرأته، فأتاها الكتاب وأقرًا الزوج أنّه كتابه، فإن الطلاق يقع عليها. (عالمگيرى ج: ٢ ص: ٣٩٨).

یوی کوصرف ایک طلاق ہوگی، اوروہ بھی رجعی۔'' رجعی'' کا مطلب یہ ہے کہ عدیت ختم ہونے سے پہلے پہلے شوہرزبان سے یہ کہدد ہے کہ: میں نے طلاق واپس لے لی اور بیوی سے رُجوع کرلیا، یا مطلقہ کو ہاتھ لگادے یا اس سے میاں بیوی کا تعلق قائم کر لے غرضیکہ اپنے قول یافعل سے طلاق کوختم کرنے کا فیصلہ کر لے تو طلاق مؤٹر نہیں ہوتی ، اور نکاح بدستورقائم رہتا ہے۔ اور اگر عدیت ختم ہوجائے تو دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ اور اگر طلاق کے الفاظ تین مرتبہ استعمال کئے گئے تھے تو اس میں رُجوع کی گنجائش نہیں رہتی ، اور بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔ ''

## '' جب تک تمہارے بہن بہنوئی گھر میں رہیں گے بمہیں طلاق رہے گی''

سوال:...میری ایک میمیلی اپنی دو بچیوں کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر میں رہ رہی تھی ، پچھ عرصے ہے میری میمیلی کی بہن
بہنوئی بھی گھر میں ساتھ آکر رہنے گئے ، جو کہ اس کے شوہر کو ناپند تھے ، لیکن میمیلی بہن بہنوئی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی۔ جب جھڑا
زیادہ بڑھ گیا تو سیملی کے شوہر نے اپنی بیوی ہے یہ کہا کہ: '' جب تک تمہارے بہن بہنوئی اس گھر میں رہیں گے ، تم پر طلاق رہے گی اور م
جب یہ گھر سے چلے جا کیں گے تو بیطلاق ختم ہوجائے گی اور تم دوبارہ میرے ساتھ بیوی کی حثیت سے رہ سکوگی' برائے مہر بانی آپ یہ
بٹلا کیں کہ بیملی کے بہن بہنوئی کے گھر سے چلے جانے کے بعد کیا میری سیملی شوہر کے ساتھ دوبارہ رہ علق ہے یانہیں ؟ اور وہ دُوسرا نکاح
کر حکتی ہے بانہیں؟

جواب:...آپ کی مہلی کوایک طلاق ہوگئی، اب اگراس کی بہن اور بہنوئی عدت کے اندر چلے گئے تو گویا شوہر نے طلاق سے رُجوع کرلیا اور نکاح قائم رہا، اورا گرعدت ختم ہونے کے بعد گئے تو نکاح ختم ہوگیا، دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ (۱)

## سامان نه لينے برطلاق كى قسم كھائى تو كون سى طلاق ہوئى؟

سوال:...ہارے بڑے بھائی کی لڑکی کی شادی ہے، اس میں ہم اس کی لڑکی کو پچھسامان وغیرہ دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے بڑے بھائی کی لڑکی کی شادی ہے، اس میں ہم اس کی لڑکی کو پچھسامان وغیرہ دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے بڑے بھائی ہے کہ اگر ہم تم لوگوں سے ہمارے بڑے بھائی ہے کہ اگر ہم تم لوگوں سے سامان لیس 'اگروہ سامان بیس لیتا تھاتو ہم لوگ اس کی لڑکی کی شادی میں نہیں جیٹھتے تھے، لیکن اب وہ سامان لینے پر راضی ہوگیا ہے، اب

<sup>(</sup>١) وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (اللباب ج: ٢ ص: ١٤٨، كتاب الطلاق).

 <sup>(</sup>۲) فیاذا راجعها بالقول نحو أن یقول لها: راجعتک أو راجعت إمرأتی و إن راجعها بالفعل مثل أن یطاها أو یقبلها بشهوة أو ینظر إلی فرجها بشهو قائل بشهوة أو ینظر إلی فرجها بشهوة فانه یصیر مراجعًا عندنا. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۸ م).

<sup>(</sup>m) إذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدّة وبعد إنقضائها. (عالمگيري ج: اص: ٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكع زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (هداية ج: ٢ ص: ٩٩٩، كتاب الطلاق، باب الرجعة).

<sup>(</sup>۵) ایضاً حاشیهٔ تمبرا ملاحظه هوبه

 <sup>(</sup>۲) إذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث، فله أن يتزوجها في العدة وبعد إنقضائها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٧٣، فصل فيما
 تحل به المطلقة وما يتصل به).

بتائیں کہ بیطلاق اُس پر کیسے پڑی؟ کیااس کوصرف دُ وسرا نکاح کرنا پڑے گایا بیتین ماہ کے لئے اپنی بیوی کوچھوڑے گا؟ 

شوہر کا بیوی سے کہنا کہ'' اگر آپ اُن لوگوں (بہن بہنوئی) کے گھر گئیں تو طلاق دے دُوں گا'' کی شرعی حیثیت

سوال:...میرے خاوند کسی بات پرمیری بہن بہنوئی سے ناراض ہو گئے ،اور مجھے حکم دیا کہ'' اگر آپ ان لوگوں کے گھر گئیں تو طلاق دے دُوں گا'' بغد میں صلح ہوگئی، میرے خاونداور بچے آتے جاتے ہیں، بہن بہنوئی بھی آتے جاتے ہیں، میرے شوہر بھی میرے جانے پر رضامند ہیں، ہم میاں بیوی راضی خوشی زندگی گز اررہے ہیں،عرصہ دوسال سے میں ان لوگوں کے گھرنہیں گئی ہوں، آپ اس مسئلے کاحل کھیں کہ میں اب کیے جاسکتی ہوں؟

جواب:...' طلاق دے دُوں گا'' کے لفظ سے طلاق نہیں ہوتی ،آپ اپن بہن کے گھر آ جا سکتی ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

شوہرنے کہا:''اگر بہنوئی سے ملی تو تجھ کوطلاق'' پھروہ اُسے بہنوئی کے گھرلے گیا تو کیا حکم ہے؟

سوال:...مولا ناصاحب!میرے شوہر کچھ وہمی ہے ہیں،ان کو وہم ہوا کہ بہنوئی ہے میراتعلق ہے، میں نے قرآن اُٹھا کر قتم کھائی اوریقین دِلایا کہ بیخیال غلط ہے،کیکن انہوں نے کہا کہ:'' اگرتم ان سے ملی تو میری طرف سے طلاق۔''بعد میں گھر والوں کے سمجھانے پران کواپنی غلطی کا اِحساس ہوااور پھرخود ہی مجھے میری باجی کے گھر لے گئے ، بعد میں انہوں نے کسی مولوی سے پوچھا ،اس نے کہا کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو،انہوں نے ویگ پکا کر رشتہ داروں میں بانٹ دی،لیکن میرے دِل کوقر ارنہیں، ہارے نکاح پر تو کوئی اثرنہیں پڑا؟

جواب:...طلاق کے الفاظ زبان سے کہہ دینے کے بعدان کو واپس نہیں لیا جاسکتا، اس لئے جب آپ کے شوہرآپ کو بہنوئی کے گھر لے کر گئے اور آپ بہنوئی ہے ملیں تو ایک طلاق واقع ہوگئی'''کیکن ایک رجعی طلاق کے بعد عدت کے اندر شوہر کورُ جوع کاحق ہوتا ہے'' پس اگر بہنوئی ہے ملنے کے بعد اگر آپ کے شوہر نے میاں بیوی کا تعلق قائم کیا تو رُجوع ہوگیا،اور آپ بدستور میاں بیوی ہیں، نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا مسئلہ یہاں جاری نہیں ہوتا۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیهٔ نمبرا ملاحظه بو ـ

 <sup>(</sup>۲) إذا طلق الرجل إمر أته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (عالمگيري ج: ا ص: ۲۰).
 (۳) فقال الزوج أطلق، طلاق مي كنم ...... بخلاف سأطلق، طلاق كنم، لأنه إستقبال، فلم يكن تحقيقًا. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٨٨، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>۴) گزشته صفحے کا حاشیه نمبرا ملاحظه ہو۔

 <sup>(</sup>۵) الفنأ حاشية نمبر ۲ ملاحظه مو۔

"اگرتم بہن کے رشتے کے لئے گئیں، یا اگرتم قدم گھرسے باہر نکالوگی تو تمہیں طلاق ہوجائے گی'' کہنے کا شرعی حکم

سوال:...میرے شوہرنے مجھے کہا کہ' اگرتم بہن کے ہے ہے سلسلے میں جاؤگی توخمہیں طلاق ہوجائے گی ،اگرتم قدم گھر ہے باہر نکالو گی توجمہیں طلاق ہوجائے گی''اورایسا ہوا، یہ مختلف دِنوں کے واقعات ہیں، کیا طلاق واقع ہوگئی؟

جواب:...اگریمی الفاظ کے تو بہن کے رشتے کے سلسلے میں جانے اور گھر کے باہر قدم رکھنے پر طلاق ہوجائے گی ، اور چونکہ ایسا ہو چکا ہے اس لئے طلاق ہوگئی' آپ بینط دے کراپنے شوہر کومیرے پاس بھیج دیں، اُن سے پوری بات معلوم کر کے ان کو صحیح مشوره دُ وں گا ، واللّٰداعلم!

### اگر بھائی کے گھر آنے سے طلاق کو معلق کیا تو اَب کیا کرے؟

سوال:...میں ایک کرائے کے مکان میں رہ رہاتھا، آج ہے یا نچ سال پہلے ہم دونوں بھائیوں کی آپس میں باتیں ہور ہی تھیں،تو باتوں باتوں میں تکنح کلامی ہوگئی اور بہت زیادہ ہوئی ،اسی دوران بھائی باہرنکل گیا،کافی وُورجا کراس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے گھر آ وَل تو میری بیوی پر تیرہ دفعہ طلاق ہے۔اب وہ بھائی عرصہ ۵ سال سے میرے گھر نہیں آیا،اب وہ میرے گھر کس صورت میں آسكتا ہے؟ اوران باتوں كاكياحل ہے؟

جواب:...آپ کا بھائی جب بھی آپ کے گھر آئے گااس کی بیوی کوتین طلاق ہوجا ئیں گی۔اگروہ اپنی قشم توڑنا چاہتا ہے تو اس کی صورت میہ ہوسکتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو'' ایک طلاق بائن'' دے دے، پھر جب بیوی کی عدّت ختم ہوجائے تو آپ کے گھر چلا جائے ،اس کی مشم ٹوٹ جائے گی ، دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح کرلے۔ <sup>(۲)</sup>

## غیرشادی شدہ اگر طلاقِ کل کی متم کھالے تو کیا شادی کے بعد طلاق ہوجائے گی؟

سوال:...ایک شخص عاقل بالغ په کهه دے که:'' آئنده میں اگرسگریٹ نوشی کروں تو مسلمان نہیں۔آئندہ اگر میں سگریٹ نوشی کروں تو مجھ پر( طلاق کل ہے ) یعنی وُنیا کی تمام عورتیں مجھ پرطلاق ہیں۔''یا درہے کہ پیخص غیرشا دی شدہ ہے، پھرا گریہ سگریٹ نوشی ترک نہ کر سکے تو کیا کا فرہو جائے گایا پھراس کا نکاح کسی عورت کے ساتھ ہوسکے گایانہیں؟

جواب:..ایی قشمیں کھانا، کہ فلاں کام کروں تو مسلمان نہیں ،نہایت بیہودی قشم اور گناہ ہے،اس ہے تو بہ کرنی چاہئے ،مگر

<sup>(</sup>١) إذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) ص: ٦٢٠ كاحاشة نمبرا ملاحظه و-

اس قتم کوتو ڑنے سے میخص کا فرنہیں ہوگا، کمکہ اس کوتو بہ کر کے قتم کا کفارہ ادا کرنا چاہئے۔ اور بیکہنا کہ:'' اگر میں فلاں کا م کروں تو مجھ پرتمام عورتوں کوطلاق'' جبکہ وہ شادی شدہ نہیں ،توقتم لغو ہے اس سے پچھ ہیں ہوا۔ <sup>(۳)</sup>

البنة اگریوں کہا کہ میں جسعورت ہے نکاح کروں اس کوطلاق تو نکاح کرتے ہی اس کوطلاق ہوجائے گی الیکن صرف ایک دفعہ طلاق ہوگی ،اسعورت ہے دوبارہ نکاح کرنے پرطلاق نہیں ہوگی۔ <sup>(۳)</sup>

'' اگر باپ کے گھر گئیں تو مجھ پر تین طلاق'' کہنے کا حکم

سوال:...میرااپنے سسرہے جھگڑا ہوگیا،اور میں نے گھر آتے ہی بیوی کوکہا کہ:'' آج کے بعدتم اگر باپ کے گھر گئی تو تم مجھ پر تین شرط طلاق ہو'' خیراس کے بعد وہ تو باپ کے گھر نہ گئی، مگر آج کل سسرصاحب سخت بیار ہیں اور میں بیسوال لے کر بڑے بڑے علائے کرام کے پاس گیا ہوں، مگر مطمئن نہیں ہوں، آپ بتاہئے کہ میری بیوی کس طرح باپ کے گھر جائے؟

جواب:...آپ کی بیوی اپنے والد کے گھر نہیں جاسکتی ، اگر جائے گی تو اسے تین طلاقیں ہوجا کیں گی۔ اس کی تدبیریہ ہوسکتی ہے کہ اس کو ایک بائن طلاق و ہے کراپنے نکاح سے خارج کر دیں ، پھروہ عدّت ختم ہونے کے بعدا پنے باپ کے گھر چلی جائے ، چونکہ اس وقت وہ آپ کے نکاح میں نہیں ہوگی اس لئے تین طلاقیں واقع نہیں ہوں گی ، اور شرط پوری ہوجائے گی۔اب اگر دونوں کی رضا مندی ہوتو دوبارہ نکاح کر لیا جائے اس کے بعدا گرا ہے باپ کے گھر آ جائے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ (۲)

'' اپنی بہن کی شادی سے پہلے یہاں آؤگی تو کی آجاؤگی ، اور اگر اپنی بہن سے بولوگی تو تین طلاق''

سوال: میں بہت شکی اور وہمی مزاج آ دمی ہوں ، ایک دفعہ میری لڑائی اپنی سالی سے ہوگئی ، غضے میں ، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ'' اگر اپنی بہن کی شادی سے پہلے یہاں آ وکی یعنی اپنی مال کے گھر تو پھر پکی آ جا وکی ، اور اگر اپنی بہن سے بولوگی تو تین طلاق''شاید زندگی بھر کے لئے بیالفاظ بھی اِستعال کئے تھے۔ جامعہ اشر فیہ سے فتوی لیا تو انہوں نے کہا کہ'' پکی آ جا وکی'' کنا یہ کے

(٢) "لَا يُوَّا خِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِي آيُمٰنِكُمُ وَلٰكِنُ يُؤَاخِذُكُمُ بِمَا عَقَّدُتُمُ الْآيُمٰنَ" (المائدة: ٨٩).

(۵) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمگيرى ج: اص: ٢٠٠).

 <sup>(</sup>۱) وإن قال: إن فعلت كذا فهو يهودى أو نصراني أو كافر يكون يمينًا ...... والصحيح أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم أنه يمين ... إلخ (هداية ج: ۲ ص: ۱ ٨٨).

 <sup>(</sup>٣) ولا تبصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحلف مالكًا أو يضيفه إلى ملك كالتزوج كالإضافة إلى الملك فإن قال الجنبية
 إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم نكحها فدخلت الدار لم تطلق، كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) ولـو قـال كل إمرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج نسوة طلقن ولو تزوج إمرأة واحدة مرارًا لم تطلق إلّا مرّة واحدة، كذا في المحيطـ (عالمگيري ج: ١ ص: ١٥ ٣).

<sup>(</sup>٢) فيحيلة من علَق الثلاث بدّخول الدّار أن يطلّقها واحدةً ثم بعد العدّة تدخلها فتخلّ اليمين فينكحها. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٣٥٥).

الفاظ نہیں ہیں، اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی۔ ایک دن ہیوی کی بھاوج کی تیارداری کے لئے میں ہیوی اور بہن سمیت سرال میں تھا، مریضہ کے ساتھ سبری بیوی ہیٹی تھی۔ تھا، مریضہ کے ساتھ سبری بیوی ہیٹی تھی، اس سے تھوڑا پیچے میری بہن اور میری بہن کے ساتھ میری سالی بیٹی تھی۔ باتوں کے دوران اچا تک میری بیوی نے اپنی بہن کی طرف منہ کرکے کوئی بات کہی، پھرفوراً وہی بات اس نے میری بہن کی طرف منہ کرکے کہ ہرائی، جس سے مجھے یقین ہوگیا کہ میری بیوی نے اپنی بہن کو بلایا تھا، میرے استفسار پر بیوی نے بتایا کہ اس نے میری بہن کو مطاب کیا تھا، کہ دسرے دن بیوی کی جن کی کہاں کے بہت فور کیا تو احساس ہوا کہ اصل میں وہ اپنی بھاوج سے مخاطب تھی، بیوی کی بہن کا جس کی تھا، کہ وسرے دن بیوی کی بہن کا بات کا بھی کہنا ہے کہ بیوی نے بتایا کہ مجھے ثبوت دینا ہوگا، ورنہ بیوی کی بات کا بھی کہنا ہے کہ بیوی نے اس نے بیا کیا جائے؟

جواب:...جامعہ اشرفیہ کا فتو کی تھیجے ہے، آپ کی بیوی اگر حلفاً کہتی ہے کہ میں نے بہن کونہیں بلایا تو اس کی بات کا إعتبار ہے، آپ کا شکی مزاج، وہم کوبھی سوفیصد یقینی بنالیتا ہے، اس کا إعتبار نہیں ۔سالی سے معافی ما تکنے پر تین طلاق ختم نہیں ہوگی، اگر اس کوختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو ایک بائن طلاق دے دیں، جب اس کی عدّت ختم ہوجائے تو اپنی بہن سے بات کر لے، شرطختم ہوجائے گی ، اس کے بعد بیوی سے دوبارہ نکاح کرلیں، اس کے بعد اگر وہ اپنی بہن سے بولے گی تو تین طلاق واقع نہیں ہوں گی۔ (۱)

## '' اگرتووہاں گئی تو تجھ کوایک، دو، تین طلاق'' کہنے کا نکاح پراَثر

سوال:...میرےایک رشتہ دارا پی بیگم ہے کسی بات پر ناراض ہو گئے ،اوراس حالت میں انہوں نے بیالفاظ ادا کئے:''اگر تو ایعنی بیگم ) وہاں گئی تو تجھ کو ایک ، دو، تین طلاق'' کسی کے گھر کا نام لے کرنہیں کہا، لیکن ان کی مراد بیگم کا گھر تھا، اس کے بعد ان کی بیٹر کہیں ہیں گئیں، لیکن اگر بھی ان کو بید مسئلہ در پیش آ جائے کہ وہاں جانا ہوتو وہ کیا کریں؟ میرے رشتہ دار چاہتے ہیں کہان الفاظ کے اداکر نے کا کفارہ ادا ہوجائے اور وہ اپنی بیگم کواس بندش سے آزاد کر دیں ،اس کی کیاصورت ہوسکتی ہے؟

جواب:...طلاق کے الفاظ نہ تو واپس لئے جاسکتے ہیں، اور نہ ان کا کوئی کفارہ ادا ہوسکتا ہے، البتہ اس کی ایک صورت ہوسکتی ہے کہ وہ اپنی بیٹم کو ایک طلاق دیدے، اور پھر عدّت پوری ہونے تک ان کے ساتھ کسی قتم کا تعلق نہ رکھے، جب عدّت پوری ہوجائے تو لڑکی اپنے مال باپ کے گھر چلی جائے، اور پھر واپس آکر نکاح کی تجدید کرلی جائے، یعنی عورت کسی کو وکیل بنادے اور دو گوا ہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح دوبارہ کردے، واللہ اعلم!

### رِشته دینے سے طلاق کو معلق کرنا

سوال:...' الف''' ذ' ہے شادی کرنا چاہتی ہے، مگرایک موقع پر' الف' کے بھائی نے بیالفاظ کہے کہ:'' اگر' الف' کیعنی

<sup>(</sup>۱ و ۲) فحيلة من علّق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدةً ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٣٥٥، باب التعليق، أيضًا: عالمگيري ج:٢ ص:٣٩٧، طبع رشيديه).

میری بہن کارِشتہ'' د'' کووُوں تو میری بیوی مجھ سے تین طلاق ہے۔''اب مسئلہ بیہ ہے کہ دونوں فریق اس رِشتے پرراضی ہیں،مگر'' الف'' کے بھائی کےادا کئے ہوئے الفاظ رُکاوٹ ہیں،کوئی ایسی صورت بتا ئیں کہ طلاق بھی نہ ہواور رِشتہ بھی ہوجائے۔

یااییا ہوسکتاہے کہ'' الف'' کی ماں رِشتہ دے دیں اور طلاق نہ ہو؟

كياس رِشة كمونے يے "الف"كى بھابھى كوطلاق ہوجائے گى؟

ا گرطلاق ہوگی تو کیا بغیر حلالہ کے نکاح ہوسکتا ہے؟

رِشتہ ہونے سے کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ مولا ناصاحب! جواب ضرورعنایت سیجئے گا۔

جواب:...' الف' کا بھائی رِشتہ نہ دے، بلکہ وہ اس سے یکسر لاتعلق رہے، دُوسرے لوّب رِشتہ کرادیں، تو'' الف' کے بھائی کی بیوی کوطلاق نہیں ہوگی۔ (۱)

## '' اگرتم اس پڑوس کے گھر میں گئیں تو مجھ پر تین شرطوں پر طلاق ہوگی''

سوال:...ہارے ایک پڑوی ہیں، انہوں نے سات آٹھ سال قبل اپنی بیوی کوا ہے وُ وسرے پڑوی کے گھر ہے روک کر یہ شرط عائد کی کہ:'' اگرتم اس پڑوی کے گھر گئیں تو مجھ پرتین شرطوں پرطلاق ہوگی۔'' اب اس بات کوسات آٹھ سال کاعرصہ گزرگیا، اب وہ خص خود بھی پڑوی کے گھر جایا کرے، اب اپنی بیوی کو جانے ہے منع نہیں کرتا، لیکن بیوی اس ڈرسے نہیں جاتی کہ طلاق ہوجائے گی، وہ خص چا ہتا ہے کہ اب بید مسئلہ ل ہوجانا چا ہے' انہوں نے کافی دریافت کیا لیکن کی نے اس مسئلے کو ل کرنے میں مدنہیں دی، برائے مہر بانی یہ بتایا جائے کہ بیطلاقیں اب کیسے واپس ہوں گی؟

جواب:... بیشرط تو مرتے وَم تک قائم رہے گی ،عورت جب بھی پڑوی کے گھر جائے گی اسے تین طلاقیں ہوجا ئیں گی ، اب اس کاحل بیہ دوسکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے کرالگ کردے ، جب عورت کی عدّت ختم ہوجائے تو وہ پڑوی کے گھر چلی جائے ،اس کے بعد بیدونوں دوبارہ نکاح کرلیں۔

## '' اب اگرہم یہاں آئیں تو تمہیں طلاق ہے' کہنے کا حکم

سوال:...میری شادی کو پورے دوسال ہو چکے ہیں، میرے شوہر مجھ سے اور میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ میرا ہرطرح خیال رکھتے ہیں، مگران کا غصدا تنا تیز ہے کہ اس وقت وہ بے قابو ہوجاتے ہیں۔ دِلوں میں پچھ بد کمانیاں ہیں، جس کی وجہ سے وہ مجھے ہمیشہ میری امی کے گھر بہت مشکل سے لے کرجاتے ہیں، اورا کثر کہتے ہیں کہ ان لوگوں کوچھوڑ دو، میرا تمہارا جھگڑا تمہارے گھر کے وجہ سے ہوگا۔ یہ ۱۲ راپریل کی بات ہے، شب براءت کا مبارک دِن تھا، مغرب کے وقت وہ ہمارے عزیز کے گھر سے مجھے

<sup>(</sup>١) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها. وفي الشامية: أي لا تكرار بين هذه ...إلخ. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٣٥٥، باب التعليق، طبع سعيد).

لے کر نکلے، وہاں بھی یہی مسئلہ تھا کہ تم اپنی سسرال کیوں نہیں جاتے ہو؟ میرے شوہر نے ایک دوغلط باتیں کیں، جن پر میں سب کے سامنے تعدین کر دارہ کی تھی، وہ مجھے لے کرفورا ٹکلے اور میری امی کی گئی کے سامنے رُک گئے، اس وقت مجد میں مغرب کی اُڈانیں ہورہ ی تھیں، مجھے بے اِنتہا اُر ابھلا کہا کہ میں لکھ نہیں سے قادر موٹر سائیکل سے دھکے دے کراُ تارر ہے تھے کہ ابھی اپنے گھر دفع ہوجا وَ، مگر میں روتی رہی اور سمجھاتی رہی، میں نے کہا کہ میرا آپ کے سواکوئی نہیں ہے، انہوں نے گئی کے تین چکر لگائے اور بار بار مجھے ذکیل کرتے رہے، ذرا آگے جاکر پھر کہنے لگے:'' اب اگرتم یہاں آئیں یاا بتم مجھ سے یہاں لانے کے لئے کہوگی تو میری طرف سے تمہیں طلاق ہے۔'' یہی الفاظ رُک رُک کرتین مرتبہ کہے۔ بعد میں خود بھی بہت پشیمان ہوئے اور معافی ما نگنے لگے۔ اور ان کے دفتر میں ایک الحاج سامنے کا مل صاحب ہیں، ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے کہا اس کا کفارہ ادا ہوگا، یعنی ساٹھ روز ہے رکھیں اور دوفل خدا سے تو بہ کر کے پڑھیں ۔ لیکن میں مطمئن نہیں ہوں، مولا ناصاحب! میں بہت پریشان ہوں، اپنی بیٹی سمجھ کر میرے لئے دُعا کریں اور اس مسئلے کا حل وضاحت سے بیان کریں۔ مولا ناصاحب! جلد سے جلد میرے مسئلے کا جواب دیں۔

جواب:...الحاج صاحب کامسکہ توضیح نہیں۔آپ میکے جب بھی جائیں گی یا جانے کے لئے کہیں گی فوراً تین طلاقیں واقع ہوجائیں گی،اب میاں بیوی کے ایک ساتھ رہنے کی دوہی صورتیں ہیں، یا تو آپ ہمیشہ کے لئے میکے کو بھول جائیں،کسی شادی غنی میں وہاں نہ جائیں،نہ جانے کی فرمائش کریں،اس میں جو تنگی لاحق ہوگی وہ ظاہر ہے۔ دُوسری صورت یہ ہے کہ شوہرآپ کو ایک طلاق بائن دیدے، پھر عدت ختم ہونے کے بعد آپ میکے چلی جائیں، اس کی طلاق کی قتم ختم ہوجائے گی۔ پھر دوبارہ نکاح کرلیا جائے۔اس صورت میں آئندہ یہ پابندی ختم ہوجائے گی، یہ صورت آسان ہے اس کو اختیار کرلیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها. وفي الشامية: أي لًا تكرار بين هذه ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٣٥٥، باب التعليق).

## حامله كى طلاق

"میں تجھے طلاق دیتا ہوں" کے الفاظ حاملہ بیوی سے کہتو کیا طلاق واقع ہوجائے گی؟

سوال:...زیدنے اپنی بیوی کو چارعورتوں کے سامنے ایک نشست میں تین دفعہ کہا کہ: '' میں مخفیے طلاق دیتا ہوں' اور عورتوں کو کہا تو زید کی ماں نے زید کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، پکھ دیر بعد جب ہاتھ ہٹایا تو زید نے کہا تو زید کی ماں نے زید کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، پکھ دیر بعد جب ہاتھ ہٹایا تو زید نے پھر دود فعہ کہا کہ: '' میں مخفیے طلاق دیتا ہوں' اور زید کی بیوی چھ ماہ کی اُمید سے ہے، ایسی صورت میں زید کی بیوی کو طلاق ہوگئ ہے؟ کیا یہ دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں؟

جواب: ...زید پراس کی بیوی حرام ہوگئی، اب نہ تو رُجوع جائز ہا در نہ ہی حلالہ شرعی کے بغیر عقدِ ثانی ہوسکتا ہے۔ 'زید کی بیوی کی عدت بچے کا پیدا ہوجائے گاعدت پوری ہوجائے گاعدت پوری ہوجائے گا۔ 'عدت کے بعد زید کی بیوی اگر کسی دُوسری جگہ نکاح کرنا چاہے تو کرسکتی ہے۔ واضح رہے کہ حالت ِ حمل میں بھی اگر کوئی طلاق دے دے تو واقع ہوجاتی ہے، اس لئے زید کی بیوی اگر چہ حاملہ ہے پھر بھی زید کے طلاق دیے ہے۔ مطلقہ ہوگئی۔ '''

حمل کی حالت میں دومر تبہ طلاق کے الفاظ کے، پھر دو دِن بعد تین مرتبہ کہا:'' تمہیں طلاق دی'' سے کتنی طلاقیں ہوں گی؟

سوال:...میرے شوہر نے ۱۹۹۱/۱۱ اور مجھے دومر تبہ طلاق کے الفاظ کے ، اور پھر ۱۹۹۲/۱۱ اور میں نے ساہے کہ ایس ہوئی تو انہوں نے غصے کی حالت میں تین مرتبہ کہا کہ: '' میں نے تمہیں طلاق دی' جبکہ میں حاملہ ہوں ، اور میں نے ساہے کہ ایس حالت میں طلاق نہیں ہوتی ، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک دفعہ میں دی گئی تین طلاقیں ایک ہی شار ہوتی ہیں ، کیونکہ ہر طلاق کے بعد ایک ماہ کا وقفہ لازمی ہے۔ تو کیا ایس صورت میں میاں بیوی ایک دُوسرے سے رُجوع کر سکتے ہیں؟ میرے شوہر کو اپنی غلطی پر ندامت ہے ، وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں ، اس صورتِ حال سے میں بھی بہت پریشان ہوں ، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ندامت ہے ، وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں ، اس صورتِ حال سے میں بھی بہت پریشان ہوں ، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا

<sup>(</sup>۱) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلّقها أو يموت عنها. (هداية ج:۲ ص: ۹۹، كتاب الطلاق، باب الرجعة).

<sup>(</sup>٢) "وَأُولَٰتُ الْآحُمَالِ آجَلُهُنَّ آنُ يُضَعُنَ حَمُلَهُنَّ" (الطلاق: ٣).

<sup>(</sup>٣) وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٥٦).

کروں؟ کیونکہ کچھلوگ کہتے ہیں کہ طلاق ہوگئ ہے اور کچھلوگ کہتے ہیں کہ ہیں ہوئی ہے۔اگریہ طلاق ہوگئ ہے تو اس کا کیاحل ہے؟ کس طرح ہم پھرایک ہوسکتے ہیں؟

جواب:...دوبار پہلے طلاق دی تھی ،اور تین باراب دے دی ،گویاکل پانچ طلاقیں ہوئیں ، تین طلاقوں کے ساتھ ہوی حرام ہوگئی ،اوردوزا کد طلاقیں اس کی گردن پر وَبال رہا، قیامت کے دن اس کی سزا بھگتے گا جمل کی حالت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے'، اور ایک بارکی تین ، تین ،ی ہوتی ہیں۔آپ کوتو دوبار پانچ دی گئی ہیں،طلاق واقع ہوگئی ،میاں ہوک ایک دُوسرے کے لئے حرام ہوگئے ،اب نہ مصالحت ہو سکتی ہے ، نہ شرعی حلالہ کے بغیر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے'، واللہ اللہ علم!

<sup>(</sup>۱) وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع ...إلخ وهداية ج: ٢ ص: ٣٥٦) قال رجل لشريح القاضى: طلقت إمرأتى مأة، فقال: بانت منك بثلاث، وسبع وتسعون إسراف ومعصية والمحلِّى لابن حزم ج: ١٠ ص: ٢٥ ا، طبع بيروت) و (٢) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمّة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وهداية ج: ٢ ص: ٩٩ ٩، طبع شركت علميه ملتان).

# کن الفاظ ہے طلاق ہوجاتی ہے؟ اور کن سے نہیں؟

طلاق اگر حرف" ت' کے ساتھ کھی جائے ، تب بھی طلاق ہوجائے گی سوال:...طلاق اگر" ط' کے بجائے" ت' سے لکھ کردی جائے تو کیا طلاق ہوجائے گی؟ جواب:...جی ہاں! ہوجائے گی۔ (۱)

### طلاق کے لئے گواہ ہونے ضروری نہیں

سوال:...اگرکوئی آ دمی اپنی بیوی کوتین بارمندے طلاق دے دے اور ان کے پاس کوئی آ دمی نہ ہوتو کیا طلاق ہوجائے گی یا گواہ ضروری ہیں؟

جواب:...طلاق صرف زبان سے کہددیئے ہے ہوجاتی ہے،خواہ کوئی سنے نہ سنے،گواہ ہوں یا نہ ہوں،اور بیوی کواس کاعلم روبا نہ ہو۔

### والداگر بیوی کوطلاق دینے پر اِصرار کریں تو کیا کیا جائے؟

سوال: ... شادی کے بعد ہے میں اپنے گھر کی طرف ہے بہت پریشان ہوں، میرے والدصاحب کا کہنا ہے کہ میں اپنی بیوی کوطلاق دے دُوں، میں نے ان ہے عرض کیا کہ کوئی اور طریقہ بتا کیں، لیکن وہ صرف اسی بات پر اِصرار کررہے ہیں، میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ براوری کو بٹھا کرفیصلہ کرلیں، لیکن اس پروہ خاموش ہوجاتے ہیں، اور علیحدگی میں طلاق کا کہتے ہیں، میں بیہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ س طرح بیوی کوطلاق دی جائے تو واقع ہوجاتی ہے؟ اگر شوہر بیوی کے سامنے نہ کہ صرف والدین کے سامنے کہ تو کیا طلاق واقع ہوجائے گی؟

 <sup>(</sup>١) يقع بها أي بهذه الألفاظ وما بمعناها من الصريح ويدخل نحو طلاغ وتلاك ...إلخ. (الدر المختار شامي ج:٣ ص:٢٣٨، باب الصريح). أيضًا: في الهندية ج: ١ ص:٣٥٧، الباب الثاني في إيقاع الطلاق.

<sup>(</sup>٢) هو رفع قيد النكاح في الحال بالبائن أو المآل بالرجعي بلفظ مخصوص هو ما اشتمل على الطلاق. (شامي ج: ٣) ص: ٢٢١). أيضًا: وركنه لفظ مخصوص هو ما جعل دلالته على معنى الطلاق من صريح أو كناية ... إلخ. (شامي ج: ٣) ص: ٢٣٩، كتاب الطلاق). أيضًا: قال الحاكم الشهيد إذا كتمها الطلاق ثم راجعها وكتمها الرجعة فهي إمرأته غير أنه قد أساء فيما صنع. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠٧٠، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة).

جواب:...طلاق تو آدمی کے یہ کہنے ہے بھی ہوجاتی ہے کہ'' میں اپنی بیوی کوطلاق دیتا ہوں' اور تین دفعہ کہنا بھی ضروری نہیں ،صرف ایک دفعہ کہنے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے'، اور تین دفعہ طلاق دینا گناہ ہے'۔ یہ تو مسئلہ ہوا۔ جہاں تک مشورے کا تعلق ہے'، اگرآپ کی بیوی کا کوئی قصور نہیں تو اس کوطلاق نہ دیں، بلکہ اپنے والدین کو کہیں کہ اپنے خاص عزیز وں میں سے چندآ دمیوں کو جمع کریں اور وہ مجھے جومشورہ دیں گے، اِن شاء اللہ میں اس پڑمل کروں گا۔

## ملى فون برطلاق دى تووا قع ہوگئ

سوال:...ایک بارطلاق کالفظ ٹیلی فون پر کہاور کوئی گواہ نہ ہوتو طلاق واقع ہوجاتی ہے؟ جواب:...ایک طلاق واقع ہوگئی،خواہ کوئی گواہ نہ ہو۔

سوال:...ایک طلاق دینے کے ۸ ماہ بعد تک شوہر سے کوئی ملاقات نہ ہواور ۸ ماہ بعد تین بار بغیر گواہ کے بیوی ہے'' نکاح قبول ہے'' کے الفاظ شوہر کہلوائے تو کیااس سے نکاح ہوجا تاہے؟

جواب:...اگرطلاق دینے کے بعد شوہر نے عدت کے اندر رُجوع کرلیاتو نکاح باقی ہے، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں۔'' اگرعدت کے اندر شوہر نے رُجوع نہیں کیاتو نکاح ختم ہوگیا اور میاں بیوی کا بغیر گواہوں کے اِیجاب وقبول کرلینا، اس سے نکاح نہیں ہوتا، بلکہ نکاح کے لئے گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے، اور مہر بھی مقرّر کرنا چاہئے۔'(۵) سوال:...طلاق کے بعد کیا میں ان ۱۵ ماہ کا نان ونفقہ مانگنے کاحق رکھتی ہوں؟

<sup>(</sup>۱) يقع طلاق كل زوج إذا كان بـالـغـا عـاقلًا سـواء كـان حـرًا أو عبـدًا، طـائـعًـا أو مكرهًا. (الفتاوي العالمگيرية ج: ا ص:٣٥٣، كتاب الطلاق، الباب الثاني في إيقاع الطلاق).

 <sup>(</sup>٢) وطلاق البدعة ان يطلقها ثلاثًا بكلمةٍ واحدةٍ أو ثلاثًا في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا. (الهداية،
 كتاب الطلاق ج:٢ ص:٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) الطلاق الصريح وهو كأنت طالق ومطلقة وطلقتك، وتقع واحدة رجعية وإن نوى الأكثر أو الإبانة أو لم ينو شيئًا، كذا في الكنز. ولو قال لها: أنت طالق، ونوى به الطلاق عن وثاق لم يصدق قضاءً ويُديّن فيما بينه وبين الله تعالى، والمرأة كالقاضى لا يحل لها أن تمكّنه إذا سمعت منه ذالك أو شهد به شاهد عدل عندها. (عالمگيرى ج: اص: ٣٥٣). الطلاق على ضربين: صريح وكناية، فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي. (هداية، كتاب الطلاق ج: ٢ ص: ٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) وإذا طلق الرجل إمرأته طلاقًا بائنًا أو رجعيًا ..... فعدتها ثلاثة أقراءٍ ـ (هداية، باب العدة ج: ٢ ص: ٣٢٢) ـ أيضًا: وإذا طلق الرجل إمرأته تطليقةً رجعيةً أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها ـ (هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة ج: ٢ ص: ٣٩٣) ـ

<sup>(</sup>۵) ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين. (هداية، كتاب النكاح ص:٣٠٦).

جواب:...میکے میں رہتے ہوئے بیوی نان نفقہ کی حق دارنہیں۔(۱) فون برطلاق دے دی تو واقع ہوجائے گی

سوال:...میری شادی تین مہینے پہلے ہوئی ہے،میرے شوہر ملک سے باہرنوکری کرتے ہیں۔ ہرگھر میں چھوٹے موٹے جھڑے ہوتے ہیں،میرے ساتھ بھی ایساہی ہوا،کیکن میں نے کسی سے نہ کوئی شکایت کی اور نہ ہی اپنے شوہر کو کچھ بتایا، میں ہمیشہ غلط با توں کونظراً نداز کردیا کرتی ہوں،اور میں نے ایباہی کیا۔لیکن کچھ غلط با توں کے دوران میری بڑی نندنے مجھے دھمکی دی کہ میں تمہیں طلاق دِلوا کراپنے بھائی کی دُوسری شادی کراؤں گی۔میرامسکلہ بیہے کہ عید کے دن میرے شوہرنے جو کہ ملک سے باہر ہیں،میرے والدکے پاس فون کیااور کہا:'' میری ماں نے مجھےروکرسب کچھ بتایا، میں اپنی ماں کے آنسو پر آپ کی بیٹی جیسی دس بیویاں قربان کرسکتا ہوں، میں آپ کی بیٹی کاحق مہر کا ڈرافٹ اور طلاق نامہ بھیج رہا ہوں، جو آپ کوایک ہفتے کے اندرمل جائے گا۔''اور فورا ہی فون پر مجھ ہے بات کی اور کہا:'' تمہارا ڈرافٹ اور طلاق نامہ بھیج رہا ہوں جو تمہیں ایک ہفتے میں مل جائے گا۔''میرے بارہا یو چھنے پر کہ بیآ ہے کیا کہدرہے ہیں اور کیوں کہدرہے ہیں؟ مجھے مذکورہ بالاصرف ایک ہی جواب ملااوراس طرح پورے جملے کوانہوں نے حیاریا یا کچ دفعہ کہا اورفون بندكر ديا، كيا مجھے طلاق ہوگئ؟

تقریباً ایک ہفتے تک طلاق نامے کا اِنظار کرنے کے بعد ہم دونوں یعنی میرے اور میرے شوہر کے گھروالے کہنے لگے کہ اس طرح طلاق نہیں ہوتی ،اگر طلاق نامہل جاتا توحمہیں طلاق ہوجاتی۔اب دوتین ہفتے بعد میرے شوہر کہتے ہیں کہ میں نےحمہیں طلاق نہیں دی، وہ تو میں نے ایسے کہا تھا۔ کیکن میراذ ہن اور میرادِل کسی صورت میں یہ ماننے کے لئے تیار نہیں، کیونکہ جس طرح میرے شو ہرنے اس جملے کو کہا، آج مہینے بھر بعد بھی میرے کا نول میں گونج رہے ہیں،اب جب بھی اس سلسلے میں بات ہوتی ہے میری زبان سے بے ساختہ بیالفاظ نکلتے ہیں کہ اب میں حرام کی زندگی گزارنے کے لئے قطعی طور پر تیارنہیں ہوں، میں ذہنی طور پرایئے آپ کواس رِ شتے کے لئے بالکل تیار نہیں کریار ہی۔

جواب:...اگرشو ہرنے ٹیلی فون پر کہاتھا کہ'' میں طلاق نامہ بھیج رہا ہوں'' تو طلاق واقع ہوگئی،اگر آ دمی جھوٹ موٹ بھی کہہ دے کہ میں نے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہوجاتی ہے۔'' آپ اس شخص سے علیحد گی اِختیار کرلیں اورفون کرنے کی تاریخ کے بعدعدت گزار کرؤوسری جگه نکاح کرلیں۔

طلاق کےالفاظ بیوی کوسنا ناضر وری نہیں

سوال:...زید نے اپنی بیوی کی نافر مانی ، زبان درازی اورمشکوک چلن کر دار اور گھریلو جھکڑوں سے بدظن ہوکرا پنے دِل

<sup>(</sup>١) وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله. (هداية، باب النفقة ج:٢ ص:٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) يقع طلاق كل زوج إذا كان بالغًا عاقلًا سواء كان حرًّا أو عبدًا، طائعًا أو مكرهًا ..... وطلاق اللاعب والهازل به واقع وكذلك لو أراد أن يتكلم بكلام فسبق لسانه بالطلاق فالطلاق واقع (الفتاوي العالمگيرية ج: ١ ص:٣٥٣، كتاب الطلاق).

میں خدا کوحاضرو ناظر جان کرتین مرتبہ اپنے منہ ہے بیالفاظ ادا کئے:'' میں نے مختبے طلاق دی'' جبکہ زید کی بیوی کواس طلاق کاقطعی علم نہیں،توازراہ کرم بتلائیں کہ کیا شرعاً طلاق ہوگئ؟

جواب:... چونکہ بیالفا ظ زبان سے کہے تھے،للہٰ اطلاق ہوگئی، بیوی کوسنا ناشر طنہیں ۔ <sup>(1)</sup> '' ٹھیک ہے میں تمہیں تین دفعہ طلاق دیتا ہوں ہم بچی کو مار کر دِکھا ؤ''

سوال:..'' ع''اور'' س''میں جھگڑا ہواہے،'' ع'' نے غصے میں کہا کہ:'' میں تمہیں چھوڑ دُوں گا''تو'' س'' (بیوی ) نے کہا کہ:اگرتم مجھے چھوڑ دو گےتو میں تنہیں اورتمہاری بچی (جو کہ دوسال کی ہے ) کوجان سے مار دُوں گی ۔تو'' ع'' نے کہا:'' ٹھیک ہے میں تمهمیں تین دفعه طلاق دیتا ہوں ہتم بچی کو مار کر دِکھا ؤ'' تو کیا ایسی صورت میں طلاق ہوگئی؟ یا جب بچی کو مارا جائے گا تب طلاق ہوگی؟ مہربانی فرما کراس مسئلے میں ہماری رہنمائی کریں۔

جواب:...طلاق فورا ہوگئی، بچی کے مارنے پرموقو نہیں۔<sup>(۲)</sup>

## طلاق زبان سے بولنے سے یا لکھنے سے ہوتی ہے، دِل میں سوچنے سے نہیں ہوتی

سوال:...جاراایک دوست ہے،اس کے ساتھ کچھالیاواقعہ پیش آیا ہے،اس نے اپنے دِل میں ایک کام نہ کرنے کا عہد کیا اورا پنے دِل میں کہا کہ:'' اگر میں نے بیکام کیا تو میری بیوی کوطلاق' مجبوری کی وجہ سے اس نے وہ کام کیا، کیااس کوطلاق ہوگئی؟ جواب:..طلاق زبان سےالفاظ ادا کرنے یاتحریر کرنے سے ہوتی ہے، دِل میں سوچنے سے نہیں ہوتی۔<sup>(۳)</sup>

### طلاق كاوہم اوراس كاعلاج

سوال:...آج سے گیارہ سال قبل میرے شوہرنے کسی بات پرخفا ہوکر مجھے دوطلاقیں دے دیں، مجھے اس بات ہے بے حد ذہنی صدمہ پہنچا، میں اتنی پریشان ہوئی کہ خطالکھ کرمیں نے اس بات کا ذِ کراپنی والدہ سے کیا،اس کے بعد سے مجھے بیشک ہونے لگا کہ شاید میرے شوہرنے دوطلاق والے واقعے ہے قبل بھی مجھے ایک طلاق دے دی ہے، آج تک پیشبہ باقی ہے، سوچتے سوچتے میراذ ہن ماؤف ہوجا تا ہے، بلاک سا ہونے لگتا ہے ، مجھے کچھنہیں یادآ تا ، میں بےبس می ہوجاتی ہوں ،اس کےعلاوہ خوف خدا سے سہم جاتی ہوں کہ خدا اس بات پر مجھے نہ پکڑ لے، میں نے اپنا شک وُ ورکرنے کے لئے اس سلسلے میں اپنے شوہر سے بات کی ، وہ باوضوہوکر کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف دوطلاقیں دی تھیں،اس سے پہلے انہوں نے طلاق نہیں دی،اس کے علاوہ اُوپر میں نے جس

<sup>(</sup>۱) يقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلًا بالغًا ... إلخ. (عالمگيرى ج: ۱ ص:۳۵۳). أيضًا: وَيَعْصُرُ شَيْصُغُمَ عاشِيمُ مِر٢\_ (۲) كـمـا لو قال أنت طالق ثم إن دخلت الدار فإنه يقع الطلاق ولو نوى التعليق لَا تصح نيته أصلًا ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١

<sup>(&</sup>quot;) (اما تفسيره) شرعًا هو رفع قيد النكاح حالًا أو مآلًا بفلظ مخصوص، كذا في البحر الرائق. (عالمگيري ج: ١ ص ٣٨١). أيضًا: يقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلًا بالغًا ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٣).

خط کا ذِکر کیا ہے اس خط سے بھی بیٹا بت ہوتا ہے کہ دوطلاق واقعے سے قبل میر ہے شوہر نے طلاق کی بات زبان پرنہیں لا فی تھی ،اس کے باوجود مجھے شک وشبہ ہے کہ میر ہے شوہر نے شاید دوطلاق والے واقعے سے قبل بھی ایک طلاق دے دی ہو، میں کئی سالوں سے بے حد پریثان ہوں ،میری را توں کی نیندغائب ہوگئ ہے ،خدا کے لئے قرآن وحدیث کی روشنی میں مجھے بیہ بتا کیں کہ کیا صرف شک کی بنا پر مجھے طلاق واقع ہوگئ؟

جواب:...بیشکنہیں بلکہ وہم ہے، جب آپ کے شوہر باوضوحلفیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے طلاق نہیں دی تو طلاق کیے واقع ہوگئ...؟ ()

### ذہن میں طلاق کا تصور کرنے سے طلاق نہیں ہوتی

سوال:... تنہائی میں انسان کے دِل میں آئے کہ میں نے بیوی کو تین طلاقیں دیں، تو کیا طلاق ہوجائے گی؟ حالانکہ وہ زبان سے نہیں کہتا ہے، مگر کیونکہ تنہائی میں اِنسان پر شیطان جلدی حاوی ہوجا تا ہے، اس لئے بے اِرادہ بیہ بات ذہن میں آ جاتی ہے، اور اِنسان کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔

جواب:...زئن میں خیال آنے سے طلاق نہیں ہوتی ، زبان سے طلاق کے الفاظ اداکرنے سے طلاق ہوتی ہے۔ (۲) کیا اس طرح کہنے سے طلاق ہوجائے گی؟

سوال:...زاہد کا دوست زاہد کو پھھاس طرح بات سمجھار ہاتھا کہ: '' دیکھوز اہد! تم جرمنی گئے،اس کے بعد تم نے وہاں ورک پرمٹ حاصل کیا، اس کے بعد تم پاکستان آئے، اور تم نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی، پھرتم نے ملتان جا کرفلاں گھرانے میں شادی کرلی۔اب زاہد ہر بات پر'' ہاں ٹھیک ہے''،'' ہاں'' کرتا جار ہاتھا،اب اگرز اہد جرمنی جائے اور ورک پرمٹ حاصل کر لے تو کیااس کی بیوی کوطلاق واقع ہوجائے گی یانہیں؟

جواب:...اگرزاہدنے جرمنی سے واپس آ کرطلاق نہیں دی تو طلاق نہیں ہوئی۔<sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>۱) ومنها عدم الشك من الزوج في الطلاق وهو شرط الحكم بوقوع الطلاق حتّى لو شك فيه لَا يحكم بوقوعه حتّى لَا يجب عليه أن يعتزل إمرأته لأن النكاح كان ثابتًا بيقين ووقع الشك في زواله بالطلاق فلا يحكم بزواله بالشك. (بدائع الصنائع ج:٣ ص:٢٦ إ، كتاب الطلاق، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) رفع قيد النكاح حالًا أو مآلًا بلفظ مخصوص (البحر الرائق ج:٣ ص:٢٥٢، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٣) هو رفع قيد النكاح في الحال بالبائن أو المآل بالرجعي بلفظ مخصوص هو ما اشتمل على الطلاق. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٢٢١). أيضًا: ان الصريح لا يحتاج إلى النية، وللكن لا بد في وقوعه قضاء و ديانة من قصد إضافة لفظ الطلاق إليها عالمًا بمعناه. (شامي ج:٣ ص:٢٥٠). أيضًا: رجل قيل له إن فلانا طلق إمر أتك أو أعتق عبدك، فقال: نعم ما صنع أو بئسما صنع، إختلفوا فيه، قال الشيخ الإمام الأجل أبوبكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: لا يقع الطلاق فيهما، رجل قال لغيره طلقت إمر أتك فقال أحسنت أو قال أسأت على وجه الإنكار لا يكون إجازة. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية ج: اص:٣٥٣).

## طلاق کی مثال دیتے ہوئے کہنا: '' میں طلاق دے رہا ہوں ، جانتھے طلاق ہے' کا شرع حکم

سوال:...اگرزیداپی بیوی کی عدم موجودگی میں نادانسته طور پرمثال دیتے ہوئے یوں کہددے: "مثلاً میں طلاق دے رہا ہوں ، جانجھے طلاق ہے' حالانکہ اس کا اِرادہ طلاق دینے کانہیں ہے، یااس طرح کہددے: "اگر میں طلاق دُوں گا تواس طرح کہوں گا: جانجھے تین طلاق ہے۔' مندرجہ بالاصورتوں میں کونی صورت میں تین طلاقیں واقع ہوں گی؟ اگرزید بھول گیا ہوکہ کونی بات کہی تھی؟ تو کونی صورت پرممل کرنا چاہئے؟ اس بات کواگر بالفرض ایک سال کا عرصہ گزرگیا ہوتو طلاق ہونے کی صورت میں عدت اب بیٹھے گی یاعدت گزرگیا عدت گر دگئی ہے؟

جواب:...اگر بیوی کوطلاق نہیں دی ، بلکہ مسئلہ مجھانے کے لئے بطور مثال کے کہا تو طلاق نہیں ہوئی ( ) واللہ اعلم!

## طلاق دینے والے کی نقل اُ تاریے سے طلاق نہیں ہوئی

سوال: ... ہمارے محلے میں ایک طلاق واقع ہوئی ہے، طلاق دینے والے نے یوں کہا: '' میں نے اپنی بیوی کوطلاق دی''
اس نے یہ جملے تین مرتبہ دُ ہرائے ، اس کے دُ ہرانے کا انداز پچھاس طرح تھا جیسے مسلمان قرآن پاک بل بل کر پڑھتے ہیں ، اس محفل
میں ہماراایک دوست بھی شریک تھا، ہمارادوست شادی شدہ ہے، ہمارادوست اس محفل کا ذِکر کرتے ہوئے یہ بتانا چا ہتا تھا کہ اس طلاق
دین والے لڑکے نے کس انداز میں طلاق دی ، اس نے بھی بل بل کروہی جملے دُ ہرائے جو اُوپر بیان کیا جا چکا ہے، کیااس کی بھی طلاق واقع ہوگئی یا نہیں؟

جواب:...اس نے ہل ہل کراپی بیوی کوتو طلاق نہیں دی ، بلکہ کسی کے طلاق دینے کی نقل کی ہے ،اس لئے اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔<sup>(۲)</sup>

### تصوّر میں بیوی ہے جھکڑتے ہوئے طلاق دینا

سوال:...اگر کسی شخص کا تصوّر میں اپنی ہوی ہے جھگڑا ہوجائے اور جھگڑے کے دوران وہ زبان سے تین طلاق ادا کرے، تو کیا طلاق نافذ ہوجائے گی؟ جبکہ جھگڑا تصوّر میں ہوا تھا۔

<sup>(</sup>۱) لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها أو كتب ناقلًا من كتاب إمرأتي طالق مع التلفظ أو حكى يمين غيره فإنه لا يقع أصلًا ما لم يقصد زوجته (شامي ج: ۳ ص: ۲۵۰، كتاب الطلاق، باب الصريح).

<sup>(</sup>٢) رجل حكى يمين رجل أن دخلت الدار إمرأتي طالق فلما انتهى الحاكى إلى ذكر الطلاق ترك الحكاية واستئناف الطلاق وكان كلامه محمولًا على المرأته يقع وإن لم ينو الإستئناف لَا يقع ويكون كلامه محمولًا على الحكاية. (فتاوى خانيه على هامش الهندية ج: ١ ص ٢٦٠). أيضًا: حكى يمين غيره فإنه لَا يقع أصلًا ما لم يقصد زوجته. (شامى ج: ٣ ص ٢٥٠).

جواب: .. تصوّر میں جھگڑا کرتے ہوئے اگر بیوی کا نام لئے بغیر طلاق دی تو طلاق نہیں ہوئی ' اور اگر یہ کہا کہ میں نے مساۃ فلاں (اپنی بیوی کا نام ذِکر کرکے ) طلاق دی یا یہ کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو طلاق ہوجائے گی۔ (۲)

زبانی طلاق کے بعدشرعاً تحریری طلاق کی ضرورت نہیں

سوال:...میری شادی ۱۹۸۱ء میں ہوئی تھی، اس وقت میری عمر کا سال کی تھی اور والدین کی طے شدہ تھی۔شادی کے تقریباً پونے دوسال بعد ایک بیٹا ہوا، میرے شوہر مجھے ۱۹۸۵ء میں چھوڑ کرجا پان چلے گئے اور پھر بھی والپی نہیں آئے۔ میں ان کے پاس جا پان میں رکھ لیس، مگر اس بات پروہ راضی نہیں ہوئے اور پاس جا پان میں رکھ لیس، مگر اس بات پروہ راضی نہیں ہوئے اور تقریباً ایک مہینے بعد واپس آئی۔میرے شوہر نے واپس آنے سے اِنکار کردیا ہے۔ ۱۹۹۲ء تک تو انہوں نے مجھے پیے بھوائے، لیکن اب پینے بھوانے بند کردیئے ہیں۔ اپنے شوہر سے کی دفعہ میری ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے ہر دفعہ بھی کہا ہے کہ آزاد ہو اور اپنی مرضی سے زندگی گزار علی ہو، میں نے تمہیں ول سے طلاق دے دی ہے، صرف لکھ کردینا باقی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے کہا کہ میں اپنی مرضی جب ہوگی تو لکھ کردُ وں گا۔ یہی بات وہ میری والدہ، بہنوں، بھائی اپنے دوستوں کھی کر چکے ہیں، ٹیلی فون پر اپنے گھروالوں سے بھی جو کہ راولپنڈی میں رہتے ہیں ان سے بھی وہ وَ کرکر چکے ہیں کہ میں نے افشاں کو طلاق دے دی ہے، ان کی مرضی سے ایک اور صاحب سے کو طلاق دے دی ہے، اب صرف لکھ کردینا بی مرضی سے ایک اور سے اور کی جو کہ راولپنڈی میں رہتے ہیں ان کی مرضی سے ایک اور صاحب سے کو طلاق دے دی ہیں، بر بانی میرے دینے دیئے دیئے والوں کا جواب دے دین۔

سوال:... کیا مجھے طلاق ہو چکی ہے؟

جواب:...ہوچکی ہے۔

سوال:...اگر مجھے طلاق ہو چکی ہے تو مجھے کچھ لکھا ہوا کا غذیا ہے ہوگا؟

جواب:...زبانی بھی طلاق ہوجاتی ہے'' تحریر قانونی ضرورت کے لئے ہوتی ہے،اگرلکھا ہوانہ ملے تب بھی طلاق ہوگئ۔ سوال:...کیا مجھے کسی عدالت ہے رُجوع کرنا ہوگا اپنی طلاق کوقانونی حیثیت دینے کے لئے؟

جواب:...شرعاً ضروری نہیں ،کیکن بہتر ہے کہآ پعدالت سے رُجوع کر کے عدالت میں گواہ پیش کردیں اور عدالت سے ملہ لے لیں۔

سوال:...کیامیں موجودہ حالات میں دُوسر مے مخص سے نکاح کر عکتی ہوں؟

إن الصريح لا يحتاج إلى النية وللكن لا بد في وقوعه قضاء وديانة من قصد إضافة لفظ الطلاق إليها عالمًا بمعناه ولم
 يصرفه إلى ما يحتمله. (شامى ج: ٣ ص: ٢٥٠، كتاب الطلاق، باب الصريح).

<sup>(</sup>٢) لو سبق لسانه من قول أنت حائض مثلًا إلى أنت طالق فإنه يقع قضاء فقط. (شامي ج:٣ ص: ٢٥٠) ـ

<sup>(</sup>٣) الطلاق على ضربين: صريح وكناية، فالصريح قوله: أنت طالق ومطلقة وطليقتة فهذا يقع به الطلاق الرجعي. (هداية، كتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق ص: ٣٥٩، طبع شركت علميه ملتان).

جواب:...عدت گزرنے کے بعد کر عتی ہیں۔(۱)

## نشے کی حالت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے

سوال:...ایک رات میرے خاوند نے شراب کے نشے میں اور غصے میں یہ الفاظ کہے ہیں کہ:''لوگ تین بارطلاق دیتے ہیں، میں نے تجھے دس بارطلاق دی ہے، طلاق، طلاق، طلاق....، آج سے تو میری ماں بیٹی ہے اور یہ خیال نہ کرنا کہ میں نشے میں ہوں، بلکہ ہوش میں ہوں''لیکن وہ تھے نشے میں،اب میں بہت پریشان ہوں،آپ بتا کیں کہ مجھے کیا کرنا چاہئے؟

جواب:...نشے کی حالت میں دی ہوئی طلاق واقع ہوجاتی ہے' آپ کے شوہرنے آپ کودس طلاقیں دیں، تین طلاقیں واقع ہوگئیں،اور باقی اس کی گردن پر وبال رہیں' دونوں ہمیشہ کے لئے ایک دُوسرے پرحرام ہوگئے،اور آئندہ بغیر شرعی حلالہ کے نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔

### نشے کی حالت میں طلاق کا وقوع

سوال:... نشے کی حالت میں تین دفعہ طلاق دی جائے تو کیا طلاق ہوجائے گی یانہیں؟ جبکہ کو کی شخص روزانہ شراب پی کر طلاق دیتا ہو؟

جواب:...حرام نشے کی حالت میں دِی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے، ' البتۃ اگر کسی نے غلطی ہے مدہوش کرنے والی چیز اِستعال کر لی ہو، یااس کوزبرد سی پلا دی گئی ہوتواس کے نشے میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ <sup>(۵)</sup>

## اگرب إختيار كسى كے منہ سے لفظ " طلاق" نكل گيا تو طلاق واقع نہيں ہوتى

سوال:...میں اکیے اپنے کمرے میں بیٹھ کرنکاح اور طلاق کے الفاظ کو ملار ہاتھا کہ ایسے میں میرے منہ سے نکل جاتا ہے کہ '' طلاق دی''لیکن بیدالفاظ کہنے کے بعد میں نے فوراً کلمہ طیبہ پڑھا، کہ بیبھی نہیں ہوسکتا۔ جبکہ کمرے میں میرے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا، یہ الفاظ منہ تک آتے ہیں مگر دِل اور دِ ماغ قبول نہیں کرتا۔

جواب: ... جوصورت آپ نے کھی ہے اس سے طلاق نہیں ہوئی۔(١)

<sup>(</sup>١) "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِالنَّفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ" (البقرة: ٢٢٨).

 <sup>(</sup>٢) وطلاق السكران واقع إذا سكر من الخمر أو النبيذ ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٥٣، كتاب الطلاق).

 <sup>(</sup>٣) عن مالک بلغه ان رجلًا قال لعبدالله ابن عباس: إنى طلقت إمرأتي مائة تطليقة، فماذا ترئ على؟ فقال ابن عباس: طلقت منک بثلاث وسبع وتسعون إتخذت بها آيات الله هزوًا. (مشكواة ص:٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) انه إن كان سكره بطريق محرم لا يبطل تكليفه فتلزمه الأحكام وتصح عباراته من الطلاق والعتاق ... إلخ. (فتاوي شامي، كتاب الطلاق ج:٣ ص: ٢٣٩، وفي الهداية، وطلاق السكران واقع، باب طلاق السُّنَّة. (ج:٢ ص:٣٥٨).

 <sup>(</sup>۵) واختلف التصحيح فيمن سكر مكرها أو مضطرًا فصحح في التحفة وغيرها عدم الوقوع. (فتاوئ شامي، باب الطلاق،
 ج:٣ مطلب في الحشيشة والأفيون والبنج ص:٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) لو كور مسائل الطلاق بحضرتها ..... فإنه لا يقع أصلًا ما لم يقصد زوجته. (شامي ج:٣ ص:٢٥٠).

### غصے میں طلاق ہونے یا نہ ہونے کی صورت

سوال:...ایک خاوند کے منہ سے غضے کی حالت میں بلاقصدا پنی بیوی کے لئے طلاق کے الفاظ نکل جائیں تو کیا وہ طلاق ہوجائے گی؟

جواب:...' بلاقصد' کا کیامطلب؟ کیاوہ کوئی اور لفظ کہنا چاہتا تھا کہ سہوا اس کے منہ سے طلاق کا لفظ نکل گیا؟ یا کہ وہ غضے میں آ ہے سے باہر ہوکر طلاق دے بیٹھا؟ پہلی صورت میں اگر چہ دیا نتا طلاق نہیں ہوئی، مگریہ شوہر کامحض دعویٰ ہے، اس لئے قضاء طلاق کا حکم کیا جائے گا' اور دُوسری صورت میں بھی طلاق ہوگئی۔

## كيايا گل آدى كى طرف سے اس كا بھائى طلاق دے سكتا ہے؟

سوال:...ہمارے یہاں ایک شخص جوعقل مند، نو جوان اور بالغ تھا، شادی کے بعداس شخص کا د ماغی توازن بگڑ گیا اور بالکل پاگل ہو گیا ہے، بعد میں لوگوں نے بیرائے دی کہ عورت کو طلاق شو ہر کا بھائی دے سکتا ہے۔ چنانچہاں شخص کے بھائی نے اس عورت کو طلاق دے دی اور اس عورت نے دُوسری شادی کرلی۔ اس مسئلے میں پاگل کی طرف سے طلاق کس طرح ہوسکتی ہے؟ کیا اس کے بھائی کی طرف سے طلاق ہوگئ؟

جواب:...مجنون کی طرف ہے کوئی وُ وسرا آ دمی طلاق نہیں دے سکتا ''' اس لئے وہ عورت ابھی تک اس کے نکاح میں ہے اوراس کا وُ وسرا نکاح باطل ہے۔''

## " میں کورٹ جار ہاہوں" کے الفاظ سے طلاق کا حکم

سوال:...میرے شوہر نے ایک مرتبہ لڑائی کے دوران کہا کہ: '' میں عدالت میں جارہا ہوں اور طلاق دُوں گا''ای طرح انہوں نے کئی مرتبہ کہا، کیکن بھی طلاق کورٹ میں جا کر نہیں دی، کیا ان کے یہ کہنے سے: '' میں کورٹ جا کر طلاق دُوں گا'' طلاق ہوجائے گی؟

<sup>(</sup>۱) وفى الجامع الأصغر: سنل راشد عمن أراد أن يقول زينب طالق فجرى على لسانه عمرة فى القضاء تطلق التى سمّى ... إلخ وعالم المورى ج: ١ ص: ٣٥٣، كتاب الطلاق، الباب الأوّل) و أيضًا: لو سبق لسانه من قول أنت حائض مثلًا إلى أنت طالق فإنه يقع قضاء فقط وشامى ج: ٣ ص: ٢٥٠، كتاب الطلاق، باب الصريح) و

 <sup>(</sup>۲) ويقع طلاق من غضب خلافًا لابن القيم اهـ وهذا هو الموافق عندنا. (شامى ج:٣ ص:٣٣). أيضًا: فيقع طلاق المخطى وهو الذي يريد أن يتكلم بغير الطلاق فيسبق على لسانه الطلاق. (البحر الرائق ج:٣ ص:٣١٣).

<sup>(</sup>٣) لَا يقع طلاق المولى على إمرأة عبده لحديث ابن ماجة "الطلاق لمن أخذ بالساق". (الدر المختار مع الرد ج: ٣) ص: ٢٣٢). أيضًا: ان طلاق الفضولي موقوف على إجازة الزوج فإن أجازه وقع وإلّا فلا ... إلخ و (البحر الرائق ج: ٣) ص: ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) أما نكاح منكوحة الغير ...... لم يقل بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (شامي ج:٣ ص:١٣٢).

جواب:...شوہر کے الفاظ سے کہ:'' کورٹ میں طلاق دُوں گا''یا یہ کہ:'' طلاق دینے کے لئے کورٹ جارہا ہوں''طلاق نہیں ہوئی۔ (')

شوہر کا کیسٹ میں کہنا کہ' میں دُوسری کیسٹ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں''اور پھرنہ دے تو کیا طلاق واقع ہوگئی؟

سوال:... میں یہاں شارجہ میں مقیم ہوں اور میرے ہیوی ہے کراچی میں ہیں، میں نے چئدو جوہات کی بنا پر آج سے ڈھائی سال قبل اپنی ہوی کو دعد د آڈیو کیسٹ جر کر روانہ کے تھے، اور اس وقت میں اِشتعال کے آخری نقطے پرتھا، پہلی کیسٹ میں، میں نے اِنتہائی گندی گالیاں دیں اور دہ سب کچھ کہا جونہیں کہنا چاہئے تھا، اور ہار باریہ بھی کہا کہ میں وُ وسری کیسٹ میں تہمیں طلاق دے رہا ہوں، اور یہ بھی کہا کہ وُ وسری کیسٹ کے آخر میں طلاق دے وُ وں گا۔لیکن اس وقت ہوں ( پینہیں کہا کہ دوسری کیسٹ کے آخر میں طلاق دے وُ وں گا۔لیکن اس وقت جب میں نے دُ وسری کیسٹ بھری تو نہ وطلاق دی اور نہ ہی کہا کہ دوسری کیسٹ کی طرح عصر کیا بلکہ اِ فہام تقنیم کا راستہ اپنایا اور بیدونوں کیسٹ میری ہوں نے دی طور پر ایک ہی وقت میں کراچی روانہ کیں، دونوں کیسٹ میری ہوی نے من لیں اور میری ہدایت کے مطابق وہ کیشیں میں نے دی طور پر ایک ہی وقت میں کراچی روانہ کیں، دونوں کیسٹ میری ہزار کوشٹوں کے باوجوداس نے جھے دابطہ قائم نہیں کیا اور اپنے والد کے گھر منتقل ہوگئی۔میری ہوی کے والداور بڑے بھائی یہاں شارجہ میں مقیم ہیں، ان کے علم میں بیسارے حالات اور اپنے والد کے گھر منتقل ہوگئی۔میری ہوی کے والداور بڑے بھائی یہاں شارجہ میں مقیم ہیں، ان کے علم میں بیسارے حالات ہور کی سال سے ہیں اور اُنہوں نے آج تک طلاق کا لفظ نہیں نکالاتھا، مگر آج وہ یہ کہر ہے ہیں کرتم نے تو ڈھائی سال جی سے اور طلاق ہوگئی۔میم کے موادی سے دریا ہیکہ طلاق دیے کی نیت اور کوئی ارادہ بھی نہ میں نہ دینا جبکہ طلاق دیے کی نیت اور کوئی ارادہ بھی نہ ہوتو کیا طلاق واقع ہوگئی ہے یانہیں؟ جواب جلدعنایت فرما کرشکر ہیکا موقع دیں۔

جواب:...آپنے جوکہانی لکھی ہے،اس سے توبیہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو ُوسری کیسٹ میں طلاق دینے کی دھمکی دی،لین طلاق ہات ہے کہ دونوں فریق آپس میں معافی تلافی کر کے دھمکی دی،لین طلاق ہاد نہ کر یں۔ معاملے کوسلجھالیں،ایک آبادگھر کو ہربادنہ کریں۔

## '' دِل حِامِتاہے کہ تجھے طلاق دے دُوں'' کے الفاظ سے طلاق نہیں ہوئی

سوال:...یة جسے دس باره سال پُر انی بات ہے کہ ایک بارمیر ہے شوہر نے غصے میں مجھ سے کہا کہ" میراوِل چاہتا ہے کہ مجھے طلاق دے دوں ،میراوِل چاہتا ہے کہ مجھے طلاق دے دُول' تو کیا مجھے طلاق ہوگئ تھی؟ نواسی ،نواسے والی ہوں ، دُنیا کی رُسوائی کا

<sup>(</sup>٢٠١) وفي الدر المختار، كتاب الطلاق (ج:٣ ص:٣٠٠) (وركنه لفظ مخصوص). وفي الشامية: قوله (وركنه لفظ مخصوص). وفي الشامية: قوله (وركنه لفظ مخصوص) هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كناية ...... وأراد اللفظ ولو حكمًا ليدخل الكتابة المستبينة، واشارة الأخرس.

اور دُوسری طرف اللّٰد کا ذَر کہموت ایک دن آئے گی اور خدا کے آگے جواب دہ ہونا ہے،اوریہاں پرمیر اکوئی ہے بھی نہیں،کہاں جاؤں سمجھ میں نہیں آتا؟

جواب:...دِل چاہتاہے کے لفظ سے طلاق نہیں ہوتی، جب تک دِل کے چاہئے پڑمل کر کے طلاق نہ دی ہو۔ '' بلانیتِ طلاق اپنی بیوی سے کہنا کہ:'' اگرتم نے میری والدہ کی خدمت نہ کی ، یا بچوں کوکسی وجہ سے ڈانٹا تو تمہیں گھر سے نکال دُول گا''

سوال:...ایک شخص نے غضے کی حالت میں بلانیتِ طلاق کے اپنی بیوی ہے کہا کہ'' اگرتم نے میری والدہ کی خدمت نہ کی ، یا بچوں کو کسی وجہ ہے بھی ڈانٹا یا مارا بیٹیا تو میں تمہیں گھر ہے نکال دُوں گا۔'' چندروز کے بعداس شخص کی والدہ فوت ہوگئی، گھر میں شور وغل تو بچے کیا ہی کرتے ہیں، مال کو بچوں کو ڈانٹٹا ہی پڑتا ہے،اس صورتِ حال میں کیا طلاق واقع ہوجائے گی؟ جواب:...''گھر ہے نکال دُوں گا''لفظ ہے طلاق نہیں ہوتی۔ (۱)

## نابالغ شوہر کی طلاق کا شرعی حکم

سوال:... چھماہ قبل ایک ۱۸ سالہ لڑکی کا نکاح ۱۳ سالہ لڑکے ہے ہوا، بعد میں لڑکی اغواکر لی گئی، برادری کے چندلوگوں نے فیصلہ کیا کہ لڑکی کوطلاق دِلواکر اغواکنندہ کے ساتھ نکاح کیا جائے ،اوراس کے بدلے میں اغواکنندگان ایک لڑکی کا نکاح مغویہ کے ورثاء کے ساتھ کر دیں ،لہذا ایسا ہی ہوا، گرچونکہ فہ کورہ بالالڑکی کا جس لڑکے کے ساتھ نکاح ہوا، وہ ابھی نابالغ ہے اس لئے رُخصتی نہ ہوئی تھی ، لڑکے نے طلاق کا لفظ تین بارکہا اور طلاق نامے پرنشانِ انگوٹھا بھی لگا دیا ، اب اس لڑکی کا دُوسری جگہ نکاح جا مُزہے یانہیں ؟ اگر نہیں تو جن لوگوں نے اس لڑکی کو نکاح میں رکھا ہوا ہے ان کے ساتھ میل جول اور سلام ودُ عاجا مُزہے یانہیں ؟

جواب:...اگرلزگی کا شوہر نابالغ ہے تو اس کی طلاق صحیح نہیں، اس کے جوان ہونے کا اِنظار کیا جائے، جب لڑکا جوان ہو ہو اے کا اِنظار کیا جائے، جب لڑکا جوان ہو جوائے تب وہ طلاق دے، جب لڑکا کا جو نکاح دُوسری جگہ کردیا گیا، یہ نکاح صحیح نہیں ہوا۔ ''جن لوگوں نے نکاح کیا ہے، ان کواس سے تو بہ کرنی چاہئے اور اس دُوسر سے لڑکے کواس لڑکی سے الگ رہنا چاہئے۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه ملاحظه هو۔

 <sup>(</sup>۲) فقال الزوج: أطلق "طلاق مي كنم" فكرر ثلاثًا، طلقت ثلاثًا، بخلاف قوله: سأطلق "طلاق كنم" لأنه استقبال، فلم يكن
 تحقيقًا بالتشكيك. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨٣، كتاب الطلاق، الطلاق بألفاظ الفارسية).

 <sup>(</sup>٣) ولا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم لقوله عليه السلام: كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي ... إلخ. (هداية، كتاب الطلاق ج: ٢ ص: ٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) اما نكاح منكوحة الغير ومعتدة ..... لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا . (فتاوي شامي، باب المهر، مطلب في النكاح الفاسد ج: ٢ ص: ١٣٢) ـ

### كياما ہرِنفسيات كےمطابق جو'' جنون كامريض'' ہواُس كى طلاق واقع نہيں ہوتى ؟

سوال:...ایک شخص جو بہ ظاہر اِنتہائی نارمل ہے،گاڑی ڈرائیوکر تا ہے،ایک بہت اعلیٰ عہدے پر فائز ہے،اورفرائض بھی ادا کر تا ہے،مگراندرونی طور پروہ دواؤں کا بھی عادی ہےاور عرصہ چارسال سے ایک ماہرِنفسیات کے زیرِ علاج بھی ہے۔

۲:...وه ماہرِنفسیات اس کو'' جنون کا مریض'' قرار دیتا ہے، اور با قاعدہ اس کو دوائیں اور اِنجکشن لگا تا ہے، خودوہ مریض بھی بے اِنتہا اِشتعال میں آ جا تا ہے اور بھی اس کوالی چپ لگ جاتی ہے اور نٹر ھال ہوجا تا ہے کہ ہفتوں گزرجاتے ہیں، بقول مریض کے:'' میں جو کچھ بھی اس دوران کرتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے،لین میں خود پر قابونہیں پاسکتا۔''اس کے معالج کی رائے میں یہ '' کچھ بھی کرسکتا ہے'' کیونکہ اسے خود پر کنٹرول نہیں رہتا۔خوش ہوتو معمولی بات پرسلطنت بخش دے، اور ناراض یا غصہ ہوتو معمولی بات پرکھال تھینجی دے۔

سا:...اس دورے کی کیفیت میں (جبکہ اسے انجکشن بھی لگاہے)وہ اپنی بیوی کوتین دفعہ واضح الفاظ میں طلاق دیتا ہے، تو کیا پیطلاق ہوگئی؟ کیونکہ اسے جزئیات تونہیں،البتہ بیہ بات یاد ہے کہ اس نے تین دفعہ طلاق کہی تھی۔

٣:...گھر میں اس وقت صرف اس کی بیوی تھی۔

جواب:...اگریشخص مجنون اور دِیوانہ ہےاورمعالج اس کی دیوانگی کی تصدیق کرتے ہیں ،تواس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔"

## کیا سرسام کی حالت میں طلاق ہوجاتی ہے؟

سوال:...کیاسرسام کی حالت میں طلاق ہوجاتی ہے؟ جبکہ دینے والے کواپنا کوئی ہوش نہیں؟ جواب:...ہے ہوش کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔

## خواب میں دی گئی طلاق وا قعنہیں ہوتی

سوال:...رات میں گہری نیندسور ہاتھا،خواب میں یا ذہیں کہ کس بات پر بیوی کے ساتھ جھگڑر ہاتھااور جھگڑ ہے کے وقت گھر میں کافی رشتہ دار، میری والدہ صاحبہ اور سسر صاحب بھی موجود تھے، اور میں نے خاص طور پر والدہ اور سسر کو مخاطب کر کے بیوی کی طرف اُنگل سے اشارہ کر کے کہا کہ:'' تم لوگ گواہ رہنا، میں اس عورت کوطلاق دیتا ہوں، کیونکہ اس سے مجھے کی طرح کاسکون نہیں مل رہا ہے'' اور اس طرح میں نے تین باریہ الفاظ دہرائے، تو کیا میرے اس طرح کہنے سے طلاق ہوجائے گی؟

 <sup>(</sup>١) مطلب الصبى والمحنون ليسا بأهل إليقاع طلاق بل للوقوع. قوله فليسا بأهل للإيقاع أي إيقاع الطلاق منهما بل هما أهل
 للوقوع. (حاشية ردانحتار ج:٣ ص: ٩٠).

<sup>(</sup>٢) ولا يقع طلاق الصبى وإن كان يعقل والمجنون والنائم والمبرسم والمغمى عليه والمدهوش ... الخ. (عالمكيرى ج: ا ص:٣٥٣). أيضًا: لا يقع طلاق ..... المعتوه والمبرسم والمغمى عليه. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٢٣٣).

جواب:..مطمئن رہئے! خواب کی حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی ۔ <sup>(1)</sup>

## '' کاغذدے دُول گا'' کہنے سے طلاق نہیں ہوتی

سوال:...گاؤں میں جب میاں بیوی لڑتے جھڑتے ہیں تومیں نے اکثر میاں کو بیالفاظ کہتے ہوئے ساہے کہ:'' میں کاغذ دے دُوں گا'' واضح رہے کہ یہاں کاغذے مراد طلاق ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیاان الفاظ کے ادا کرنے ہے بیوی کوطلاق ہوجاتی ہے یانبیں؟

جواب:...' کاغذدے ووں گا''کے الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی ، کیونکہ بیطلاق دینے کی دھمکی ہے، طلاق دی نہیں۔ (۲)

## " طلاق دُول گا" كہنے سے طلاق نہيں ہوتی

سوال:...ایک عورت ہے اس کے خاوند کی بیادت ہے کہ جب بھی لڑائی ہوتی ہے، بیوی کو کہتا ہے کہ: '' میں تم کو طلاق دُول گا'' کیونکہان کی خاندانی عادت ہے کہ لڑائی میں بیہ بات کرتے ہیں کہ طلاق دُوں گا، جبکہ دِل نہیں کرتا، اُوپری دِل سے کہتے ہیں، بعد میں ٹھیک ہوجاتے ہیں، بیوی بھی خاوند کے سامنے زبان چلاتی ہے اور ان کی لڑائی تقریباً دُوسرے تیسرے روز ہوتی ہے، کیا اس طرح طلاق ہوجاتی ہے؟

**جواب:...' طلاق دُوں گا'' کے الفاظ طلاق کی دھمکی ہیں ، ان سے طلاق نہیں ہوتی ۔''لیکن میاں بیوی کی لڑائی میں طلاق** کالفظ آنا ہی نہیں جا ہے ، نہ جانے شیطان کسی وقت کیاالفاظ زبان سے نکلوا دے۔ بیوی کوبھی'' زبان چلانے'' سے پر ہیز کرنا جا ہے ۔

## " دے دی جائے گی" کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوئی

سوال:...ېم تين بھائي شادي شده ہيں، يعني: الف، ب، ت، ميں يعنيٰ' ب'' ايک مرتبه اپني بھابھي اپني بيگم اور حچھو ٹي بھابھی کو بٹھا کر تنبیہ کرنا جا ہتا تھا کہا گرگھریلو حالات ہے ؤوسرے خاندان کےلوگوں کوآ گاہ کیا تو تم نتیوں کو ( میں بیالفاظ لکھنانہیں عاہتا) دے دی جائے گی۔حضرت! یہ پتائبیں کہ بیالفاظ میں نے ایک مرتبہ کہے یا دومرتبہ؟ پوچھنا یہ ہے کہ خدانخواستہ اس لفظ ہے ہم دونوں متأثر تونہیں ہوئے؟ کیونکہ اس دوران کچھ خاندانی رجش ہوئی تھی۔

جواب:...' دے دی جائے گی'' کے الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی ،اس لئے آپ دونوں اس سے متأثر نہیں ہوئے۔ <sup>(\*)</sup>

<sup>(</sup>١) ولَا يـقـع طـلاق ...... المحنون والنائم ...إلخ. (عالمگيري ج:١ ص:٣٥٣). أيضًا: طـلق النائم فلما انتبه قال لها طلقت في النوم لا يقع وكذا لو قال أجزت ذلك الطلاق ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٢٣٩).

 <sup>(</sup>٢) هـو رفع قيـد النكـاح فـي الـحـال بالبائن أو المآل بالرجعي بلفظ مخصوص هو ما اشتمل على الطلاق. (شامي ج:٣)

<sup>(</sup>٣) وركنه لفظ مخصوص هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كناية. (شامى ج:٣ ص:٢٣٠). أيضًا: رفع قيد النكاح حالًا أو مآلًا بلفظ مخصوص. (البحر الرائق ج:٣ ص:٢٥٢).

### '' جا تجھے طلاق، طلاق، جا چلی جا'' کے الفاظ سے کتنی طلاقیں ہوں گی؟

سوال:...آج سے تقریباً آٹھ سال پہلے میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، شوہر نے بیوی سے کہا کہ:'' تو خاموش ہوجا ورنہ طلاق دے دُول گا''لیکن وہ برابر تاراض ہوکر شور کرنے لگی اور رونے لگی ، پھر شوہر نے اس سے کہا:'' جانجھے طلاق ، طلاق ، جا چلی جا'' مولا نا صاحب اس ضمن میں واضح کریں کہ کیا طلاق ہوگئی؟اوریہ'' طلاق''الفاظ کی ادائیگی وومر تبہہے۔

جواب:...دوطلاقیں تو طلاق کے لفظ ہے ہوگئیں ،اور تیسری'' جاچلی جا'' کے لفظ سے ہوگئی'، کہذا بغیر حلالہ شرعی کے دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا۔ <sup>(۲)</sup>

# " کھہروابھی دے رہاہوں تم کوطلاق" کہنے سے طلاق ہوتی ہے یانہیں؟

سوال:...میں اپنی بیوی کی وجہ سے پریثان ہوں، بے انتہا زبان دراز ہے، دو چارروز ہوئے پھر جھڑا ہوا، میں نے نگ آ کرغتے میں کہا:'' تھہر وابھی دے رہا ہوں تم کوطلاق''' ابھی دیتا ہوں تم کوطلاق' نیے کہتے ہوئے پین کاپی ڈھونڈ نے لگا کیونکہ میر نے ذہن میں تھا کہ طلاق کھے کردی جاتی ہے،الفاظ میں نے دود فعہ کہے،میری بیوی نے فوراً ذَرکرمیراہاتھ پکڑلیا اور مجھے لکھنے نہیں دیا،مہر بانی فرما کر مجھے بتا کیں طلاق تو واقع نہیں ہوگئی؟ اگر خدانخواستہ طلاق دود فعہ کہنے سے واقع ہوگئی ہے تو آگے کیا طریقتہ کارہوگا؟ میں اپنے بچوں کی وجہ سے بیوی کوچھوڑ نانہیں جا ہتا۔

جواب: ...زبان کے محاورے میں" کھنہرواہھی ہے کام کرتاہوں"کے الفاظ مستقبل قریب کے لئے استعال ہوتے ہیں، گویاطلاق دی نہیں بلکہ طلاق دینے کا وعدہ کیا کہ ابھی تھوڑی دیر میں دیتاہوں۔ اس لئے میر بے خیال میں تو طلاق نہیں ہوئی لیکن بعض اہلِ علم کا خیال ہے کہ ان الفاظ سے دوطلاق واقع ہوگئیں، اس لئے احتیاط کا تقاضا ہے ہے کہ اگر عدت کے اندر رُجوع نہ کیا ہوتو نکاح دوبارہ کرلیا جائے۔ آئندہ طلاق کے لفظ سے پر ہیز کیا جائے۔ ورنہ ان اہلِ علم کے قول کے مطابق ایک طلاق اور دے دی تو بیوی حرام ہوجائے گی۔

## "جس رشته دار سے جا ہوملو، میری طرف سے تم آزاد ہو'' کا حکم

سوال:...میں نے اب سے پچھ عرصہ پہلے اپنی بیوی سے میہ کہا تھا کہ: '' تم اپنے جس رشتہ دار سے چاہوملو، میری طرف سے تم آزاد ہو'' غصے کی حالت میں ان الفاظ کوادا کرتے وقت میرے دِل میں طلاق دینے والی کوئی بات نہیں تھی ،اور نہ میں ایسا چاہتا تھا ، اور نہ ہی میں نے لفظ'' طلاق''استعال کیا ، براہ مہر بانی اس پرغور فر ما کرمیری تشویش وُ ور فر ما کیں۔

جواب: ...جس سیاق وسباق میں آپ نے میدالفاظ کہے، اس سے مراداگر میھی کہ: '' رشتہ داروں سے ملنے کی میری طرف

<sup>(</sup>١) فالكنايات لَا تطلق بها إلّا بنية أو دلَالة الحال ...إلخ. (شامي ج:٣ ص:٢٩٦). أيضًا: الصريح يلحق الصريح ويلحق البائن بشرط العدة والبائن يلحق الصريح ...إلخ. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ..... لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره ... الخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٥٠).

سے تہمیں آزادی ہے'' توان الفاظ سے طلاق نہیں ہوئی ،لیکن اگر بیمطلب تھا کہ:'' میں نے تم کوآ زاد کر دیا ہے، اس لئے اب خوب رشتہ داروں سے ملو'' تواس صورت میں ایک رجعی طلاق واقع ہوگئ۔ (۱)

### شادی ہے پہلے میکہنا کہ: ''مجھ پرمیری بیوی طلاق ہو' سے طلاق نہیں ہوتی

سوال:...اگرکوئی آ دمی جس کی بیوی نه ہواور ہر بات میں طلاق کا لفظ استعال کرتا ہو کہ مجھ پراپنی بیوی طلاق ہو،اوراس کے بغد جب وہ بیوی کا خاوند ہوجائے تو کیااس کی بیطلاق ہوگئی یانہیں؟

جواب:...ان الفاظ کے ساتھ نکاح ہے پہلے طلاق نہیں ہوتی ،اوراگریوں کہاتھا کہ:'' اگر میں نکاح کروں تو میری بیوی کو طلاق'' تواس سے طلاق ہوجائے گی۔''

### طلاق كے ساتھ' إن شاء الله''بولا جائے تو طلاق نہيں ہوتی

سوال:...اگرکوئی آ دمی بیر کهددے که:'' میں نے اِن شاءاللہ ایک طلاق، دُوسری طلاق اور تیسری طلاق دی'' تو اس طرح کہنے سے بعنی کہ طلاق کے ساتھ اِن شاءاللہ استعال کرنے سے طلاق نہیں ہوتی ، بیمیں نے ایک دوست سے سنا ہے، کیا بید دُرست ہے؟ جواب:...آپ نے ٹھیک سنا ہے، اِن شاءاللہ کے ساتھ طلاق نہیں ہوتی۔ (۳)

## طلاق نامہ خود بہیں لکھا، یا بی مرضی ہے اُس پردستخط نہیں کئے تو طلاق کا حکم

سوال:...ایک سال پہلے ہمارے سسرنے مجھ ہے میری بیوی کی طلاق کی تھی، طلاق دینے کا میرا کوئی اِرادہ نہیں تھا، انہوں نے طلاق لکھوا کر مجھ ہے دستخط کرا لئے تھے، اور نہ ہی لڑکی کا اِرادہ تھا، ہماری تین لڑکیاں ہیں، جب میں ان کواپنے ساتھ چلنے کے لئے بولتا ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ ماں بھی ساتھ چلے، پھر بہ مجبوری ہم سب اِکٹھے چلتے پھرتے ہیں۔

جواب:...اگرطلاق نامہ آپ کے سسرنے کسی ہے لکھواکر آپ سے دستخط کرالئے تھے، آپ نے نہ طلاق نامہ خودلکھا، نہ زبان سے اپنی بیوی کوطلاق دی، نہ طلاق نامے پراپنی رضامندی سے دستخط کئے، تو طلاق واقع نہیں ہوئی، ''لیکن اگر طلاق نامہ خودلکھا تھا، یازبان سے طلاق دی تھی ، یا پنی رضامندی سے طلاق نامے پر دستخط کئے تھے تو طلاق واقع ہوگئی۔ <sup>(۵)</sup>

 <sup>(</sup>۱) فإن سرحتک كناية لــكنه في عرف الفرس غلب إستعماله في الصريح فإذا قال "رها كردم" أي سرحتك يقع به الرجعي ...إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ٩٩ ٩) كتاب الطلاق، باب الصريح).

 <sup>(</sup>۲) وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول لإمرأة إن تزوجتك فأنت طالق أو كل إمرأة أتزوجها فهى طالق. (هداية ج:۲ ص:٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) إذا قال لإمرأته أنت طالق إن شاء الله متصلًا لم يقع الطلاق ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) وفي البحر ان المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق فلو أكره على أن يكتب طلاق إمرأته فكتب لا تطلق لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة بإعتبار الحاجة ولا حاجة هنا. (شامي ج:٣ ص:٣٣١).

<sup>(</sup>۵) وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو. (شامى ج: ٣ ص:٢٣١).

### خلع

### خلع کیے کہتے ہیں؟

سوال: ... خلع کیا ہے؟ بیاسلام ہے یا غیراسلامی؟ زید نے اپنی بیوی گلٹن کوشادی کے بعد تنگ کرنا شروع کر دیا، بیوی نے خلع کے لئے کورٹ سے رُجوع کیا، دوسال کیس چلااس کے بعد خلع کا آرڈر ہو گیا، اور دونوں میاں بیوی علیحدہ ہو گئے، لیکن بعد میں دونوں میاں بیوی میں پھرسلح ہوگئی اور بغیر نکاح یا حلالہ کے میاں بیوی پھر بن گئے، کیا بیسب جائز تھا؟

جواب: ... خلع کا مطلب ہے کہ جس طرح ہوفت ِ ضرورت مردکو طلاق دینا جائز ہے، اس طرح اگر عورت نباہ نہ کر سکتی ہوتو اس کو اجازت ہے کہ شوہر نے جو مہر وغیرہ دیا ہے اس کو واپس کر کے اس سے گلوخلاصی کر لے۔ اور اگر شوہر آمادہ نہ ہوتو عدالت کے ذریعہ خطع لیا جاتا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ عدالت اگر محسوس کرے کہ میاں ہوی کے درمیان موافقت نہیں ہو سکتی تو عورت سے کہے کہ وہ اپنا مہر چھوڑ دے، اور شوہر سے کہے کہ وہ مہر چھوڑ نے کے بد لے اس کو طلاق دے دے، اور اگر شوہر اس کے باوجود بھی طلاق دید ہوتو عدالت شوہر کی مرضی کے بغیر ضلع کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ایک بائن طلاق ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہو جاتی ہوجاتی ہوجاتی

#### طلاق اورخلع میں فرق

سوال:...اگرعورت خلع لینا جا ہے تو اس صورت میں بھی کیا مرد کے لئے طلاق دینا ضروری ہے یا عورت کے کہنے پر ہی نکاح فنخ ہوجائے گا؟اگرمرد کا طلاق دینا ضروری ہے تو پھر طلاق اور خلع میں کیا فرق ہے؟

<sup>(</sup>١) فَإِنْ خِفْتُمُ آلَا يُقِيمًا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيُهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ ...إلخ" (البقرة: ٢٢٩). أيضًا: الخلع إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع كذا في فتح القدير. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٨٨).

 <sup>(</sup>٢) والخلع جائز عند السلطان وغيره لأنه عقد يعتمد التراضى كسائر العقود وهو بمنزلة الطلاق بعوض وللزوج ولاية إليانية عند السلطان وغيره لأنه عقد يعتمد التراضى كسائر العقود وهو بمنزلة الطلاق بعوض وللزوج ولاية الطلاق ولها ولاية التزام العوض (المبسوط للسرخسى ج: ٢ ص: ١٤١١). أيضًا: وأما ركنه فهو الإيجاب والقبول لأنه عقد على الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة ولا يستحق العوض بدون القبول. (بدائع الصنائع ج: ٣ ص: ٩٩).

<sup>(</sup>٣) وإذا اختلعت من زوجها فالخلع جائز والخلع تطليقة بائنة عندنا ...إلخ. (المبسوط ج: ٢ ص: ١١١).

<sup>(</sup>٣) وإن كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد إنقضائها لأن حل المحلية باق لأن زواله معلقة بالطلقة الشائشة فينعدم قبله. (هداية، فصل فيما تحل به المطلقة ج: ٢ ص: ٩٩٩). أيضًا: وينكح مبانته بما دون الثلاث في العدة وبعدها بالإجماع. (الدر المختار، كتاب الطلاق، باب الرجعة ج: ٣ ص: ٩٠٩).

جواب:...طلاق اور خلع میں فرق بیہے کہ خلع کا مطالبہ عموماً عورت کی جانب سے ہوتا ہے، اورا گرمرد کی طرف سے اس کی پیشکش ہوتو عورت کے قبول کرنے پرموقوف رہتی ہے، عورت قبول کرلے تو خلع واقع ہوگا، ورنہ ہیں۔ '' جبکہ طلاق عورت کے قبول کرنے پرموقوف نہیں، وہ قبول کرے یانہ کرے طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ ''

وررافرق یہ ہے کہ عورت کے طلع قبول کرنے ہے اس کا مہر ساقط ہوجا تا ہے، طلاق ہے ساقط نہیں ہوتا، ''البتہ اگر شوہریہ کے کہ مہمیں اس شرط پر طلاق دیتا ہوں کہ تم مہر چھوڑ دواور عورت قبول کرلے تو یہ بامعا وضہ طلاق کہلاتی ہے اوراس کا حکم خلع ہی کا ہے۔ خلع میں شوہر کا لفظ'' طلاق' استعمال کرنا ضروری نہیں، بلکہ اگر عورت کیے کہ:'' میں خلع (علیحدگی) چاہتی ہوں' ، اس کے جواب میں شوہر کیے:'' میں نے خلع دے دیا' تو بس خلع ہوگیا۔'' خلع میں طلاقِ بائن واقع ہوتی ہے' مینی شوہر کو اَب بیوی سے رُجوع کرنے یا خلع کے واپس لینے کا اختیار نہیں'' ہاں! دونوں کی رضا مندی ہے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔''

#### حبوث بول كرخلع لينے كى شرعى حيثيت

سوال: ... میری ایک میمیلی ہے، اس کوشو ہرنے بہت تنگ کیا تو وہ میکے میں چلی گئی، چارسال گزر گئے ہیں، اب وہ اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہے، شوہر شرافت سے طلاق نہیں ویتا، اس کوکورٹ کے ذریعے طلاق لیعنی خلع لینے کے لئے بلایا۔ اس نے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا اور یہ کہلوایا کہ اگر جھوٹ بولے تو اللہ پاک کا قہرا ورغضب نازل ہو۔ اب ہمارے پاکستان میں قانون ہی ایسا ہے کہ جب تک جھوٹ نہ بولے تو شرافت اور سچائی سے عورت کو خلع بھی نہیں ملتا، اس لئے اس نے پچھ جھوٹ بھی بولے، مثلاً: '' مارتا تھا، گھر سے نکال دیتا تھا'' وغیرہ وغیرہ ، اس کا مقصد خلع حاصل کرنا ہے، اب آپ بتا کیں کہ اس طریقے سے گناہ تو نہیں ہوگا؟ اگر ہوگا تو کفارہ کیا ادا کرنا ہوگا؟

#### جواب:...حدیث شریف میں ہے کہ 'خلع لینے والی عورتیں منافق ہیں''' یہ عورت جس کواپے شوہر ہے کوئی شکایت تھی تو

 <sup>(</sup>۱) هو .... إزالة ملك النكاح .... المتوقفة على قبولها. وفي الشامية: أي المرأة قال في البحر: ولا بد من القبول منها حيث كان على مال أو كان بلفظ خالعتك أو اختلعي ... إلخ. (ردانحتار على الدر المختار ج: ٣ ص: ٣٠٠، باب الخلع).
 (٢) إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. (ابن ماجة، باب طلاق العبد ص: ١٥٢).

 <sup>(</sup>٣) والـظاهـر أن خالعتك بلفظ المفاعلة إنما يتوقف على القبول لسقوط المهر لا لوقوع الطلاق به ... إلخـ (شامى ج:٣)
 ص: ٣٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) والرابع: أن يقول بلا مال فخلعت يتم بقولها. (شامى ج: ٣ ص: ٣٠٠).

 <sup>(</sup>۵) وحكمه ان الواقع به ولو بلا مال وبالطلاق الصريح على مال طلاق بائن. (شامى ج: ۳ ص: ۳۳۳).

 <sup>(</sup>۲) ولا يصح رجوعه عنه قبل قبولها، أي لو إبتدأ الزوج الخلع فقال: خالعتك على ألف درهم لا يملك الرجوع عنه وكذا
 لا يملك فسخه ... إلخ ـ (شامي ج: ۳ ص: ۳۳۲).

<sup>(</sup>٤) وإن كان الطلاق بائنًا ..... فله أن يتزوجها ... الخ. (هداية ج: ٢ ص: ٩٩٩).

 <sup>(</sup>٨) عن أبى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. (مشكوة ص:٢٨٣)، باب الخلع والطلاق، الفصل الثالث).

صرف اتن شکایت عدالت کو بتانا چاہئے تھی ،جس سے معلوم ہوتا کہ واقعتا کوئی شکایت نہیں محض جھوٹ بول کرخلع حاصل کرتی ہے،اس کے منافق ہونے میں کیا شبہ ہے؟ بہر حال یہ عورت بخت گنا ہگار ہے اور اللہ تعالیٰ کے قہرا ورغضب کے پنچے ہے،اسے چاہئے کہ تجی تو بہ کرے،اللہ تعالیٰ سے معافی مائے اور اگر ممکن ہوتو اپنے شو ہر سے دوبارہ عقد کرلے، واللہ اعلم!

### خلع کامطالبہ، نیزخلع میں طلاق کیا ضروری ہے؟

سوال:...آج کے '' جنگ'' میں جناب کے إرشادات بسلسله آپ کے مسائل اوران کاحل بعنوان طلاق کب اور کیسے دی جائے؟ فی زمانہ ایک بڑا ہی ضروری مسئلہ بن چکا ہے۔اس کے برعکس عورت خلع کب اور کیسے لے سکتی ہے؟ اس پرتھوڑی ہی روشن ڈالیس ،تو عورتوں کے لئے بھی اس مسئلے کاحل نکل آئے گا۔مہر بانی کر کے مندرجہ ذیل نقطوں پر روشنی ڈالیس۔

> الف:... بیددعویٰ قاضی کورٹ میں کیا جائے یاملکی عدالت میں؟ ب:... کیاعورت کے لئے وجو ہات دِکھانی ضروری ہیں؟

ج: ..خلع کی منظوری کے بعد کیا خاوند ہے طلاق بھی لینی ضروری ہے یانہیں؟

د:...اگریددوباره نکاح کرناچا ہیں تو کیا حلالہ کی ضرورت ہے؟

جواب: ... خلع کا مطالبہ عورت کی طرف ہے ہوتا ہے، اگر عورت میں کسے کہ اس شوہر کے ساتھ اس کا نبھا وُنہیں ہوسکتا، اور وہ دونوں اللّٰہ تعالیٰ کی مقرر کر دہ حدول کو قائم نہیں رکھ سکتے تو عورت شوہر سے خلع لینے کا مطالبہ کر ہے، اگر شوہر خلع دینے پر راضی ہوجائے گا، اور عورت نے خلع کے معاوضے میں شوہر کومہر چھوڑ دینے کی پیشکش کی ہوتو مہر ساقط ہوجائے گا۔ (۳) اگر شوہر اپنے طور پر خلع دینے کے لئے آ مادہ نہ ہوتو عورت عدالت سے رُجوع کر سکتی ہے، اور عدالت تحقیق تفتیش کے بعد شوہر کو ظلع دینے کا حکم دے۔ (۵)

خلع پراگرخلع ہی کےالفاظ اِستعال کئے گئے ہوں تو ایک بائنہ طلاق واقع ہوگی'، اور بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح ہوسکے گا'، ورنہ جتنی طلاقیں دیں،اتی واقع ہوجائیں گی۔ <sup>(2)</sup>

<sup>(</sup>۱) إذا تشاق الزوجان وخاف أن لَا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدى نفسها منه بمال يخعلها به. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۸۸۸).

<sup>(</sup>٢) والخلع جائز عند السلطان وغيره لأنه عقد يعتمد التراضي. (المبسوط للسرخسي ج: ٢ ص: ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) إن خالعها على مهرها فإن كانت المرأة مدخولًا بها وقد قبضت مهرها يرجع الزوج عليها بمهرها وإن لم يكن مقبوضًا سقط عن الزوج جميع المهر. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٨٩).

<sup>(</sup>۴) دیکھیں حلیہ ناجزہ ص: ۳۷۔

 <sup>(</sup>۵) والخلع تطليقة بائنة عندنا. (المبسوط للسرخسى ج: ۲ ص: ۱ ۱).

<sup>(</sup>٢) وإذا كُنَّان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد إنقضائها. (هداية، فصل فيما تحل به المطلقة ج: ٢ ص: ٩ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) وتصح نية الثلاث فيه (الخلع). (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨٨).

اگرعورت کو دس سال سے نان ونفقہ نہ ملے اور شوہر کسی وُ وسری عورت کے پاس رہے تو عورت کیا دُ وسری شادی کرسکتی ہے؟

سوال: ..عرضِ خدمت ہے کہ ایک عورت جس کے شوہر نے تقریباً دس سال سے نان ونفقہ سے محروم کررکھا ہے ، اور کسی شا دی شدہ عورت کے پاس رہ رہاہے،الیی حالت میں جبکہ پچھلے چندسال میں کچھ خرچ نہ دیا ہے بلکہ چندسال قبل بچوں کے لئے چند ماہ ایک ہزار روپییخرچ دیا کرتا تھالیکن شوہر کے فرائض پورے نہ کر رہا ہے، اس سلسلے میں آپ کی نہ ہی معلو مات کی بنا پریہ معلوم کرتا ہے کہ میے عورت جس کا ذِکر کرر ہا ہوں وُ وسری شادی بغیر طلاق کے یا بغیر خلع کے کرسکتی ہے یانہیں؟ واضح طور پرلکھ کر شکر بیکا موقع دیں عین نوازش ہوگی۔ بیعورت بے حدیریثان ہے، کا رخانے میں کام کرتی ہے،لیکن بچوں کا پیپ یالنا بہت مشکل ہے۔ تھم شریعت ِمحدید کے فرمان کے مطابق دیں گے۔ ایک بات واضح کردوں کہ بیعورت اور اس کا خاندان مسلک حنفی (اہلِ سنت) کازیراً ژہے۔

جواب:... بغیرطلاق ماخلع کے دُوسری شادی نہیں کر علی (۱) البته طلاق ماخلع لے علی ہے، اور طلاق لینے کے بعد عدت یوری کر کے دُ وسری جگہ شادی کر سکتی ہے، واللہ اعلم!

# ظالم شوہر کی بیوی اس سے خلع لے سکتی ہے

سوال:...میری ایک رشته دارکواس کا شوہرخرچ بھی نہیں دیتا اور نه طلاق دیتا ہے، وہ بہت پریشان ہے کہ کیا کرے؟ وہ بچوں کے ذَر سے کیس بھی نہیں کرتی کہ بچے اس سے چھن نہ جائیں ، اور تقریباً پانچ سال ہوگئے ہیں ، اگر وہ چھوڑ ویتا ہے تو وُوسری شادی کر کے وہ عزّت کی زندگی گزارتی ۔ تو آپ یہ بتائیں کہ شرعی رُوسے یہ نکاح اب تک قائم ہے کہیں؟ اور وہ اس کے ساتھ رہتا بھی

جواب:...نکاح تو قائم ہے،عورت کو چاہئے کہ شرفاء کے ذریعہ اس کوخلع دینے پر آمادہ کرے، اگر شوہرخلع نہ دی تو عورت عدالت ہے رُجوع کرے اور اپنا نکاح اور شوہر کا نان نفقہ نہ دینا شہادت سے ثابت کرے ،عدالت تحقیقات کے بعداگراس نتیج پر پہنچے کہ عورت کا دعویٰ سیجے ہے تو عدالت شو ہر کو حکم دے کہ یا تو اس کوحسن وخو بی کے ساتھ آباد کرواوراس کا نان ونفقہ ادا کرو، یا اس کوطلاق دو، ورنہ ہم نکاح فتخ ہونے کا فیصلہ کر دیں گے۔اگرعدالت کے کہنے پر بھی وہ نہ تو آبا دکرےاور نہ طلاق دے تو عدالت خود نکاح فنخ کردے۔(

<sup>(</sup>١) أما منكوحة الغير ومعتدة ..... لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (فتاوي شامي، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب في النكاح الفاسد ج: ٣ ص: ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) و يكيئ: الحيلة الناجزة ص: ٤٣ يرحكم زوج معنت البيع وارالا شاعت كراجي \_

### غلط بیانی ہے خلع لینے کے بعد دُوسرا نکاح کرنا

سوال:...آپ کی ایک گنابگار بیٹی آپ سے مخاطب ہے، آج سے ڈیڑھ سال پہلے میری شادی ہوئی تھی، شوہر بدمزائ تھے، ساس، سراور دیور نے کئ متم کا تعاون نہیں کیا، نتیجہ بیہوا کہ میں نے اپنی ماں اورلوگوں کے کہنے میں آکرشادی سے دو ماہ بعد خلع حاصل کیا، میں اور میری والدہ نے الزام پر رکھا کہ لڑکا (نامرد) شادی کے قابل نہ تھا، حالا نگد الی بات نہیں تھی، میں نے اور میری والدہ نے کر اور کی کراد یا، اور دُنیاوالوں کو دِکھانے کے لئے میں نے عدت کے دن بھی نہیں گزارے۔ بیات خاص طور پر نوٹ کریں کہمل ضائع کر او نے، اور دُنیاوالوں کو دِکھانے کے لئے میں نے عدت کے دن بھی نہیں گزارے۔ بیات خاص طور پر نوٹ کریں کہمل ضائع کر وانے کے بعد طلاق لی گئے۔ اب میرا اسئلہ بیہ ہے کہ میرا انکاح دُوسری جگہ ہونے والا ہے، کتاب وسنت کی روثنی سے جواب دیں کہ آیا دُوسرا نکاح جائز نہیں تو کس طرح جائز ہوگا؟ آخرت میں میری اور میری والدہ کے لئے کیا سزاہوگی؟ وکھانے کے لئے کہ لڑکا نامر دھا۔ آگر بینکاح جائز نہیں تو کس طرح جائز ہوگا؟ آخرت میں میری اور میری والدہ کے لئے کیا سزاہوگی؟ جواب نہیں دوری جگہ تو کہ نہوں خالاق نے کہ گئی اسٹرا ہوگی؟ آب اگر طلاق ہوجانے کے بعد عدت کے دن گزر رکھے ہیں (جس سے مراد یہ ہے کہ تین مرتب ایام آچے ہیں) تو گو آپ نے عدت گزار نے کا قصد نہیں کیا، مگر عدت پوری ہوگئی، ارد دوری جگہ دکاح جسے ہیں، اوراس و تف کے دن گزر رجانے سے پہلے شوہر کے دی میں جوکوتا ہیاں ہوئی ہیں، ان سے تو ہہ کے بی ، اللہ تعالی معافی فرمائے۔

# خلع کی شرا نظ پوری کئے بغیرا گرکسی عورت نے دُوسری جگہ نکاح کیا تواس کی حیثیت

سوال:...میرےایک عزیز دوست نے ایک عورت سے شادی کرلی جو کہ بقول عورت کے 'خلع یافتہ' ہے، ہمیں معلوم ہوا
کہ اس عورت نے ' شرا لَطِ خلع' ' (جو کہ کورٹ سے ہوئی تھی ) پوری کئے بغیر ( یعنی مبرکی رقم اور زیورات کی واپسی کی شرط ) علاقے کے
کونسلر سے تمنیخ نکاح کا سر میفایٹ لے کرعدت کے بعد میرے دوست سے نکاح کرلیا۔اب حقیقت کاعلم ہوا ہے کہ شرا لَطِ خلع تو پوری
نہیں ہوئی۔

ا:...نکارِح نانی کی بغیر صحیح خلع ہونے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب:...بینکارِح نانی غلط ہوا ہے۔ ۲:...کیا خلع بغیر شرا نطر خلع پوری کئے یعنی ادائیگی کئے بغیر ہو گیا؟

<sup>(</sup>١) رَبِّعِ طَلاقَ كُل زُوجِ إِذَا كَانَ بِالغُا عَاقَلًا سُواء كَانَ حَرًّا أَوْ عَبِدًا طَانَعًا أَوْ مَكْرَهَا. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) أما نكاح منكوحة الغير ومعتدة ...... لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (شامي ج:٣ ص:١٣٢).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

جواب:...خلع نہیں ہوا۔ <sup>(۱)</sup>

س:...کیاخلع کورٹ کے آرڈر پرواقع ہوجا تاہے؟ جبکہ شوہر نے علیحد گی کا پی زبان سے کوئی اِظہار نہیں کیا؟ جواب:...اگرعدالت نے شوہر کا اِظہار سن کر فیصلہ کیا تھا تو خلع ہوجائے گا، ورنہیں۔

٧:...اس صورت میں میرے دوست اوران کی بیوی کوکیا کرنا جا ہے؟

جواب:...آپ کے دوست کے کرنے کا کوئی کام ان کے بس میں نہیں رہا، البتہ ان کی بیوی کو چاہئے کہ پہلے اپنے شوہر سے شرعی طلاق حاصل کرے، پھرعدت کے بعد دُ وسری جگہ نکاح کرنا جا ہے تو کرے۔

اگرعورت عدالت میں طلاق کا دعویٰ دائر کرے اور شوہر حاضر نہ ہوتو عدالت کے فیصلے کی شرعی حیثیت

سوال:...' جنگ' کے جمعہ مؤرخہ ۲۸ رفروری کے ایڈیٹن میں'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' میں ایک سوال کے جواب میں آپ نے بتایا ہے کہ اگر عورت عدالت میں طلاق کے لئے دعویٰ داخل کرے اور عدالت شوہر کوطلب کرے اور شوہر پھر بھی عدالت میں حاضر نہ ہو، تو عدالت اس بات کی مجاز نہیں کہ شوہر کی عدم موجودگی میں طلاق کا فیصلہ صادر کر سکے۔ دُوسر کے فظوں میں جدب تک شوہر عدالت میں آکریا تو اپنی صفائی دے یا طلاق دے ، تب ہی اس مظلوم عورت کا اس شخص سے چھٹکارا ہوسکتا ہے، ورنہ نہیں! انساز کر آپ کا جواب دُرست ہے تو اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ دِینِ اسلام میں عورت لا چار، مجبور اور ب بس ہے کہ شوہر حقوق کی ادائیگی (تمام ہی حقوق) بھی نہ کرے ، آباد بھی نہ کرے ، عورت کو دُنیا کے ظلم وستم پر چھوڑ دے اور ان تمام با توں کے باوجود عورت کو دُنیا کے ظلم وستم پر چھوڑ دے اور ان تمام با توں کے باوجود عورت کو یہ چن حاصل نہ کر سکے۔

۲:...اگرآپ کا جواب دُرست ہے تو اِسلام نے عورت کو جوحقوق دیئے ہیں ، کیاان میں بیہ بات شامل نہیں ہے اورعورت وہی مجبوراورلا چارہے اوراپنے شو ہر کے رحم وکرم پراپنی بقایاز ندگی سسک سسک کرلوگوں کے ٹکڑوں پرگز اردے؟ میں میں سے میں سریں میں میں جو رہے ہوں میں میں میں میں سریاں کر کا کرکھ کے سریاں کا کا میں میں میں میں میں میں

٣:...اگرآپ كاجواب دُرست بوالي صورت ميں اپنااور بچوں كاگز ربسر كيے كرے؟

٣:...اگرآپ کا جواب دُرست ہے تو اِسلام نے پھرعورت کو''خلع'' کاحق کیوں دیا ہے؟ عام طور پرلوگ ایسے معاملات میں جاتے ہیں تو''خلع'' کا لفظ اِستعال نہیں کرتے بلکہ' طلاق' ہی کہا جاتا ہے۔''خلع''عورت لے سکتی ہے، پھرآپ کے'' حل' کا کیا مطلب نکالا جائے؟

۵:...اگر مان لیں شوہر باوجود عدالت کے نوٹس کے حاضرِ عدالت نہیں ہوتا، عدالت طلاق کا فیصلہ صا در کردیتی ہے، اور

 <sup>(</sup>۱) وأما ركنه فهو الإيجاب والقبول لأنه عقد على الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة ولا يستحق العوض بدون القبول. (بدائع الصنائع ج: ٣ ص: ١٣٥).

ا خبار میں طلاق کے فیصلے کا اِشتہار بھی دے دیتی ہے، اور شوہراس کو پڑھ کربھی کوئی جوابی کارروائی نہیں کرتا، تو کیا صورتِ حال ہوگی؟

مولا ناصاحب! بید مسئلہ بہت نازک، حساس اور فی زمانہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اُمید ہے کہ آپ اس کا ایک بار پھرغور فرما کر، تاریخی اور خلفائے راشد بن ؓ کے ممل کے مطابق تجزیہ کر کے جواب دیں گے، تا کہ عام لوگ اور اس مسئلے میں اُلجھے ہوئے بے شارلوگ دِینِ اسلام میں عورت کے دیئے ہوئے حقوق سے متنظر نہ ہوں، اور سیم جھیں کہ اسلام نے صرف شوہر کو بلا شرکت ِ غیرے نکاح کے مقدس دِشتے کا مالک ومختار بنادیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کوا جوظیم عطاکریں۔

جواب:...آپ نے میرے جواب کے مشتملات کوضیح طور پرنہیں سمجھا، اس لئے چند نکات میں اس کی بقد رِضرورت وضاحت کرتا ہوں۔

ا:...جبعورت کی طرف سے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے تو عدالت کوسب سے پہلے عورت سے بی چبوت طلب کرنا چاہئے کہ مدعا علیہ واقعثا اس کا شوہر ہے یانہیں؟

۲:... جب دونوں کا نکاح ثابت ہوجائے تو اُب دعوے کے مندرجہ اِلزامات کے بارے میں شوہر سے جواب طلی کرنی چاہئے ، تا کہ معلوم ہوسکے کہ عورت کے اِلزامات کہاں تک حق بجانب ہیں۔

":...اگرشوہر حاضرِ عدالت نہیں ہوتا ، تو عدالت کولازم ہے کہ اس کو گرفتار کر کے جوابد ہی کے لئے حاضرِ عدالت کرے ، وہ خود آئے یا جوابد ہی کے لئے اپنے وکیل کو بھیجے۔

۳:...اگرشو ہر کا اتا پتامعلوم نہیں ، یاوہ ملک سے باہر ہے ، یا کسی وجہ سے وہ عدالت میں حاضر نہیں کیا جاسکتا تو عدالت شوہر کی طرف سے سرکاری خرچ پرکسی کووکیل مقرر کر ہے ،اوراس کو ہدایت کرے کہ وہ عورت کے اِلزامات کی جوابد ہی کرے۔

۵:...اگرشو ہراوراس کے وکیل کے بیانات اورشہادتوں کی ساعت کے بعد عدالت اس نتیج پر پہنچتی ہے کہ عورت مظلوم ہے اور بیر کہاس کے ظلم کا اِز الداس کے سوانہیں ہوسکتا کہان دونوں کے درمیان علیحد گی کر دی جائے تو عدالت شو ہر کوطلاق دینے کا تھم کرے۔

۲:...اگرعدالت کی ہدایت کے باوجود شوہر طلاق دینے پر آمادہ نہ ہوتو عدالت شوہر کے یااس کے وکیل کی موجودگی میں فنخ نکاح کا فیصلہ کردے۔ (۱)

ے:...بغیر شوہر کوطلب کئے کیے طرفہ فیصلہ کردینا منصبِ عدالت کے خلاف،انگریزی دور کی یادگار ہے۔اور شرعاً ایسا فیصلہ نافذنہیں ہوتا۔صرف اخباروں میں اِشتہاردے دینااور شوہر کا بڑے اِطمینان سے اس اِشتہار کو پڑھ لینا کافی نہیں، جب عدالتیں مظلوم عور توں کوظلم سے نجات دِلانے کے لئے قائم کی گئی ہیں، تو ان کولازم ہے کہ شرعی طریقۂ کارکی پابندی کریں،صرف انگریزی قانون کے طریقۂ کارسے مقدمات کونہ نمٹا کیں۔

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے دیکھیں: حیلہ ناجزو ص: ۲۳۔

عدالت نے اگرخلع کا فیصلہ شوہر کی حاضری کے بغیر کیا تو عورت دوبارہ اس شوہر کے پاس

سوال:... مجھے فیملی کورٹ سے خلع ہوا ہے، میرے سابق شو ہر کوعدالت نے کئی مرتبہ نوٹس بھیجے اور ایک مقامی اخبار کے ذریعے بھی نوٹس شائع کروایا گیا،مگروہ نہیں آئے ،وہ کراچی میں رہتے ہیں ،عدالت نے یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے مجھے خلع دے دیا۔ میونپل تمیٹی کی پنچایت عدالت نے بھی نوٹس بھیجے، مگروہ نہآئے تو ثالثی عدالت نے دومعزّ ز اَفراد کی گواہی لے کرمیری درخواست پر طلاق مؤثر ہونے کی سند دے دی اور عدّت کا وقت بھی مقرّر کر دیا۔ عدّت کے آخری دِنوں میں میرے شوہر آئے مگر وہ گھر نہیں آئے ، اس طرح میری عدت بھی پوری ہوگئی۔اب میرے والدین کا مجھ پر دباؤ ہے کہ میں اپنے سابق شوہر کے پاس کراچی چلی جاؤں۔ بقول والدین کے اس نے اپنی زبان سے طلاق نہیں دی ،تو طلاق کیے ہوئی ؟ اب میں شدید ذہنی اذیت سے گزررہی ہوں ، ماں باپ کا حکم مانوں یا نہ مانوں ، والدین تو مجھےا ہے گھر میں رکھنے کے لئے تیارنہیں ، مذکور ہصورت میں مجھے طلاق ہوگئی یانہیں؟

جواب:... یک طرفه خلع جس میں شوہر حاضر نہ ہو، سیجے نہیں<sup>(۱)</sup> اس لئے بیرطلاق واقع نہیں ہوئی ، اگر شوہر راضی ہیں اور نا چاتی کا اندیشہ بھی نہیں ہے تو آپ واپس جاسکتی ہیں''شرعا کوئی مضا ئقہ نہیں، والدین کا تھم مان لیں، کیونکہ کوئی غیرشرعی تھم نہیں ہے۔ شوہر کی نہ مان کر چلنے والی عورت اگر عدالت سے یک طرفہ تلع لے لے تو خاوند کو حیا ہے کہ

طلاق دیدے

سوال:...بیوی عدالت سے طلاق کس طرح لے علی ہے؟ جس کوغالبًا خلع کہتے ہیں ،میرے سسرال والوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کی طلاق عدالت سے لے لی ہے۔اس کی کیاصورت ہوسکتی ہے؟ کیاعدالت دُ وسرے فریق یعنی خاوند کوطلب کئے بغیر ہی اور سیجے صورت ِ حال کا پتا چلائے بغیر ہی خلع کا حکم جاری کرسکتی ہے؟

مولا نا صاحب! میں اس معاملے میں بڑا پریشان ہوں، میں چاہتا ہوں کہصلہ رحمی کروں اوریپہ رِشتہ قائم رہ جائے ، جبکہ سسرال والے جومیرے چیاہیں،ان کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے،ایک غیرمحرَم کی ان کے گھر میں آمد ورفت ہے، میں منع کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ تجھے چھوڑ نامنظور ہے،اس کو نہ چھوڑیں گے۔آ دمی مشکوک حال چکن کا مالک ہے۔اورایک خاص بات یہ کہ میرے سرنے ا بنی بیٹی بعنی میری بیوی کو گاؤں سے شہر جھیج دیا ہے، وہاں وہ بڑے لوگوں کے بچوں کو بہلاتی اور ان کا کھانا پکاتی ہے، اس کے عُوض • • ۵ رویے ماہوار تنخواہ لیتی ہے، بیسب میری مرضی کےخلاف ہور ہاہے،اس صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟

<sup>(</sup>١) قالت: خلعت نفسي بكذا ففي ظاهر الرواية لَا يتم الخلع ما لم يقبل بعده. (شامي ج:٣ ص:٠٣٠).

 <sup>(</sup>٢) لو إبتدأت المرأة بالخلع ثم رجعت قبل قبول الزوج صح رجوعها علم الزوج برجوعها أو لم يعلم. (فتاؤى خانية على الهندية ج: ١ ص: ٥٢٨، طبع رشيديه).

جواب:...اگرفریقین کے بیانات سے بغیرعدالت نے ننخ نکاح کا فیصلہ کردیا تو یہ فیصلہ شرعاً صحیح نہیں۔ ایسی عورت کوطلاق دے دی جائے۔

#### عدالتی خلع کے بعدمیاں بیوی کا اِستھے رہنا

سوال:... بیوی نے عدالتی خلع حاصل کرلیا، جبکہ شوہر عدالت میں حاضر نہیں ہوا، بعد میں خاندان والوں نے صلح صفائی کروادیاورمیاں بیوی پھرساتھ رہنے گگے،کین شوہر مطمئن نہیں ہے،رہنمائی فرمائے۔

جواب:...اگر شوہر عدالت میں حاضر نہیں ہوا تو عدالتی طلاق واقع نہیں ہوئی'' کیکن بہتر ہے کہ نکاح ووبارہ کر کیا جائے تا کہان صاحب کے ذہن میں کھٹک نہ رہے۔

#### شو ہر کی مرضی کے بغیرعدالت کا طلاق دینا

سوال:...میری بیوی نے اپنے خاندان والوں کے دباؤیس آکر عدالت میں خلع کا مقدمہ دائر کیا تھا، عدالت نے آج کل کے حالات کے مطابق اور حکومت اور سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق میری ہرعرض داشت کومستر دکر دیا اور مجھے اِنصاف کے تقاضوں کے مطابق کسی جھی صفائی کو پیش کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا۔ نیتجاً میں عدالت سے غیر حاضر ہوگیا، کیونکہ مجھے اِنصاف کی توقع نہیں تھی۔ میری بیوی نے سے خاندان والوں کے دباؤ میں آکر میر نے خلاف بیان دیا، دُوسری طرف میری بیوی مجھے تقریباً روزانہ ملتی رہی اور حقوق نِ زوجیت بھی اداکرتی رہی الیکن اس کا علم اس کے گھر والوں کو نہیں ہے۔ مقدم کا فیصلہ ۱۲ مرسی 1997ء کو ہوا، مگر وہ آب بھی برابر مجھ سے ملتی ہے اور حقوق نِ زوجیت اداکرتی ہے۔ کیا ایسی حالت میں اِسلام اور شریعت کی رُوسے عدالتی طلاق یاضلع ہوگیا؟ کیا میری بیوی آج بھی میری جائز بیوی ہے؟ شریعت کی رُوسے مجھے مشورہ دیں کہ کیا میں اپنی بیوی کوکس طرح اپنے گھر لاسکتا ہوں؟ جبکہ عدالت نے میری مرضی کے خلاف میری غیر حاضری میں میری بیوی کے حق میں کیک طرفہ فیصلہ کردیا ہے۔

جواب:...آپ نے جو پچھ ککھا ہے،ا گرضچے ہے تو آپ کی بیوی کوخلع نہیں ہوا، وہ بدستورآپ کی بیوی ہے، ' آپ اس کو لا سکتے ہیں،لیکن اگر دوبارہ نکاح کرلیا جائے تو بہتر ہوگا،اس کے بعد کسی کوقا نونی طور پر بھی اِعتراض کا موقع نہیں رہے گا،واللہ اعلم!

<sup>(</sup>۱) وأما ركنه فهو الإيجاب والقبول لأنه عقد على الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة ولا يستحق العوض بدون القبول. (بدائع الصنائع ج: ٣ ص: ١٣٥). أيضًا: قالت خلعت نفسى بكذا ففى ظاهر الرواية لا يتم الخلع ما لم يقبل بعده. (شامى ج: ٣ ص: ٣٠٠). أيضًا: لو إبتدأت المرأة بالخلع ثم رجعت قبل قبول الزوج صح رجوعها علم الزوج برجوعها أو لم يعلم. (فتاوى خانية مع الهندية ج: ١ ص: ٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) والخلع جائز عند السلطان وغيره لأنه عقد يعتمد التراضى كسائر العقود وهو بمنزلة الطلاق بعوض وللزوج ولاية إيقاع الطلاق ولها ولاية التزام العوض. (المبسوط للسرخسى ج: ١ ص: ٤٣). ايضاً عاشيتمبرا ويكفيد

### اگربیوی نے کہا کہ 'مجھے طلاق دو' تو کیااس سے طلاق ہوجائے گی؟

۔ سوال:..فرض کیا کہ اگر کسی شخص کی بیوی نے اس سے کہا کہ:'' مجھے طلاق دو'' تین باراس طرح کہا،کین شوہر نے پچھ نہیں کہا،تو کیااس کا نکاح ٹوٹ جائے گایانہیں؟ جبکہ شوہر بالکل خاموش رہا۔

جواب:...اگرشوہرنے بیوی کے جواب میں پھے نہیں کہا تو طلاق نہیں ہوئی۔

## عورت کے طلاق ما نگنے سے طلاق کا حکم

سوال:...ایک شادی شده عورت اگر ۵،۳ دفعه این خاوند کوجمری مجلس میں کهده که: مجھے طلاق دے دویا طلاق چاہئے تو اس کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ جبکہ مرداورعورت کے حقوق برابر ہیں،اور کیا مرد پرکوئی شرط عائد ہوتی ہے؟ ذراوضاحت کریں۔ جواب:...عورت کے طلاق مانگئے سے تو طلاق نہیں ہوتی،البتہ اگرعورت بغیر کسی معقول وجہ کے طلاق مانگئے تو ایک عورت کوحدیث میں منافق فر مایا گیا ہے۔ اور اگر مرد کے ظلم وجور سے تنگ آکر طلاق مانگئے تو وہ گنہ گار نہیں ہوگی، بلکہ مرد کے لئے لازم ہوگا کہ وہور شریفانہ برتا و نہیں کرسکتا تو طلاق دید ہے۔ مردوعورت کے حقوق تو بلاشبہ برابر ہیں (اگر چہ حقوق کی نوعیت اور در ہے کا فرق ہے) کیکن طلاق ایک خاص مصلحت و حکمت کی بنا پر مرد کے ہاتھ میں رکھی گئی ہے،عورت کے سپر داس کونہیں کیا گیا، "البتہ عورت کو طلاق دیا گئی ہے۔ کاحق دیا گیا۔ "

#### عدالت سے خلع لینے کا طریقہ

سوال:...ایک عورت ہے جواپے شوہر کے ظلم وستم کی وجہ سے لا چار ہوچکی ، اب شوہر نہ تو اسے طلاق دیتا ہے، تا کہ اس ظالم سے آزادی ہو،اور نہاپی بُری عادتوں سے باز آتا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ اب وہ عورت خلع کے معاملے کے لئے عدالت کا درواز ہ کھنکھٹا سکتی ہے یانہیں؟اگر جواب ہاں میں ہے تو اس کا شرعی طریقہ واضح فرما کیں۔

جواب: ..عدالت سے رُجوع کیا جائے ،جس کا طریقہ حسب ذیل ہے:

ا:...عدالت میں نکاح کا ثبوت پیش کیا جائے۔

٢: ..عورت كوجوشكايات مول اورجن كى وجه عده طلاق ليناجا متى إن كاذِكر كياجائ -

٣:...عدالت اس كے شوہر كوطلب كركے اس كا إظهار كرے ، اور اگر عدالت بينجھتی ہے كہ لڑكى كا اس شوہر كے ساتھ رہنا

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. رَواه النسائي. وفي حاشية مشكواة: والمختلعات أى اللاتى يطلبن الخلع والطلاق عن أزواجهن من غير بأس ... إلخ. (مشكواة ص: ٢٨٣، باب الخلع). (٢) "فَإِنُ خِفْتُمُ اللا يُقِيمًا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيُهمًا فِيمًا افْتَدَتُ بِهِ" (البقرة: ٢٢٩).

<sup>(</sup>m) ويجب لوفات الإمساك بالمعروف. (الدر المختار مع الرد ج: m ص: ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) قال في الفتح: ومنها أي من محاسنه جعله بيد الرجال دون النساء لِاختصاصهن بنقصان العقل وغلبة الهوئ ونقصان الدين. (شامي ج: ٣ ص: ٢٢٩).

ممکن نہیں،تواس کوخلع دینے کی ہدایت کرے،اگروہ خلع دینے پر تیار ہوجائے تو ٹھیک، در نہ عدالت شوہر کی یااس کے نائب کی موجود گی میں خود تنتیخ کا فیصلہ کردے۔

۳:...شوہرکوعدالت میں طلب کرنا اوراس کا خودیا بذریعہ وکیل حاضر ہوکرعدالت کے سامنے اپنا موقف پیش کرنا ضروری ہے،اگرشو ہرعدالت میں حاضر نہ ہواتو عدالت اس کی طرف سے وکیل مقرر کرے اور وہ وکیل شوہر سے مل کراس کا موقف معلوم کر کے عدالت میں پیش ہو۔

3:...اگرعدالت نے شوہرکوعدالت میں حاضرنہیں کیا،اور نہاں کی طرف ہے کوئی وکیل مقرر کیا گیا، بلکہ صرف عورت کے بیان پر یک طرفہ طور پر تنیخ نکاح کا فیصلہ کردیا گیا، تو یہ فیصلہ شرعاً نافذ نہیں ہوگا،اوروہ عورت بدستور شوہر کے نکاح میں رہے گا۔ (')
عورت کے خلع کے دعو ہے میں شوہرا گرعدالت میں حاضر ہوتار ہاا ور فیصلہ عورت کے حق میں ہوگیا تو خلع کر دست ہے ۔

سوال:...ایک عورت کی شادی ۲۰ سال قبل ہوئی اورائس کی دوبیٹیاں پیدا ہوئیں، شادی کے پچھ عرصہ بعد شوہر جاپان چلا گیا، جب ایک سال بعد شوہر جاپان سے واپس آیا تو وہ ایک بالکل مختلف اور بدلا ہوابد قماش انسان بن چکاتھا، عورت اس کی بدعاد تو سے تنگ آگئی، تو شوہر نے اس پرظلم وستم کے پہاڑ تو ڑ نے شروع کردیئے، جس کی وجہ سے عورت بیار ہوگئی، آخر کارعورت نے فیملی جج کی عدالت میں خلع کا کیس دائر کردیا، سال بھریہ کیس چلا، جس میں شوہر خود بھی عدالت میں حاضر ہوتا رہا، بالآخر فیصلہ عورت کے حق میں ہوگیا، اور عدالت نے عورت کو خلع جاری کردیا، اب مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نہ عورت کو طلاق دیتا ہے اور نہ خلع قبول کرتا ہے، ان حالات میں عدت گزرنے کے بعد کیا عورت عقد ِ فائی کر سکتی ہے؟

جواب:...جوحالات آپ نے لکھے ہیں،ان کےمطابق عدالت کی طرف سے خلع کا فیصلہ تیجے ہے،خلع کے دن سے عد ت گزرنے کے بعد عورت دُ وسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ <sup>(۲)</sup>

# شوہرا گرمتعتت ہوتو عدالت ہے رُجوع کرنا ہے ہے

سوال:...آپ نے ایک دفعہ طلع ہے متعلق ایک سوال کے جواب میں لکھا تھا کہ خلع شوہر کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوتا،
اور عدالتی فیصلہ آپ کے نزدیک دُرست نہیں ہے۔میرا مسئلہ بیہ ہے کہ میرا شوہر نہ تو دُنیوی اور نہ دِیٰ اِعتبار ہے اس قابل ہے کہ اس
کے ساتھ رہا جائے ، کیونکہ میں اور میرا گھرانہ تھوڑ ابہت نہ نہی ہے ، میں نے اور میر ہے والدین نے بہت کوشش کی کہ میرا گھر آبادر ہے ،
مگر ایسا نہ ہوسکا ، اب میرے شوہر طلاق دینے کے لئے تیار نہیں ہیں ، اور نہ طلع دینے کے لئے۔سوال بیہ ہے کہ اگر شوہر ظالمانہ روبیہ

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے دیکھئے: حلیہ ناجزہ ص: ۲۳، طبع دارالا شاعت کرا چی۔

<sup>(</sup>۲) حليه ناجزه ص: ۳۷ طبع دارالاشاعت كراچي -

441

اِختیار کرتے ہوئے کہدوے کہ میں کسی قیمت پر بھی خلع نہیں وُوں گا توالی صورت میں عورت کیا کرے؟

جواب:...السلام علیکم ورحمة الله و برکاته!اخبار میں ، میں نے جولکھاتھا، وہ اس صورت میں ہے کہ شوہر متعنت نہ ہو،اگرآپ نے شوہر سے خلع لینے کی کوشش کی اور وہ نہ تو شریفا نہ طور پر گھر آباد کرنے پر راضی ہوا، اور نہ طلاق یا خلع دینے پر آمادہ ہے، بلکہ اس کا مقصود محض پریثان کرنا ہے تو اس کے سواکیا جارہ ہے کہ عدالت ہے رُجوع کیا جائے...؟

خلاصہ بید کہ اگر آپلوگوں نے اپنے طور پرشریفانہ حیثیت سے خانہ آبادی کی کوشش کی ، وہ کا میاب نہ ہوئی ، پھر ذاتی طور پر طلاق یا خلع لینے کی کوشش کی اور وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا ، تو آپ کا عدالت سے رُجوع کرنا تھے ہے ، عدالت شوہر کو بلا کر طلاق یا خلع دینے پر آمادہ کرے ، اگروہ نہ مانے تو عدالت اپنے طور پر فیصلہ کرسکتی ہے ، اور اس کا فیصلہ مؤثر ہوگا ، واللہ اعلم!

#### نشه كرنے والے شوہر سے طلاق كس طرح لى جائے؟

سوال: ... آج سے سات سال پہلے میراا پے شوہر سے جھگڑا ہوا تھا، جھگڑا اس بات پرتھا کہ وہ نشہ کرتے تھے، جھگڑا زیادہ ہونے کی بناپر میں نے ان سے علیحد گی اِختیار کر لی اور واپس اپنے گھر آگئی۔ سات سال ہوگئے، نہ میرے شوہر نے آکر کبھی کوئی خبر لی، نہ بچوں کو آکر پوچھا، جبکہ میں طلاق لینا چاہتی ہوں تو وہ طلاق بھی نہیں دیتے۔ میں نے یہاں تک کہا کہ میں زندگی ہجر ساتھ نہیں رہوں گی کیونکہ میری لڑکیوں کا ساتھ ہے۔ اب آپ مہر بانی فرماکرکوئی حل بتا کیں جس سے ان کا میری بچیوں پر اور میرے اُوپر سے حق ختم ہوجائے، یا نکاح ختم ہوجائے۔

جواب: ...علیحدگی کی دوہی صورتیں ہیں: ۱-یا تواس سے طلاق لے لی جائے، ۲-یاعدالت کے ذریعے شوہریااس کے وکیل کی موجودگی میں فیصلہ لے لیا جائے۔اگر کچھلوگ ایسے ہوں جوآپ کے شوہرکوڈ را دھمکا کراس سے طلاق کے الفاظ کہلائیں اور ککھوابھی لیس تو علیحدگی ہوجائے گی۔ (۲)

### شوہرا گرمتعتت ہوتو عدالت کاخلع صحیح ہوگا

سوال: ... آج ہے گیارہ سال قبل میری شادی چھا کے ہاں وٹے سٹے میں ہوئی، یری بہن جس کی شادی چھا کے بیٹے ہے ہوئی اس کے بارے میں چھانے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی اس کی رخصتی کرلی جائے گی ،لیکن اس کے بعد دو تین سال تک انہوں نے رخصتی کا مام تک نہ لیا۔ میں نے خود بھی رابطہ کیا اور برادری کے معزّزین کے ذریعے بھی ان کو کہلوایا، جس پر انہوں نے دو تین مہینے بعد رخصتی کا وعدہ کرلیا،لیکن نہ ہی وہ آئے اور نہ ہی رخصتی کی۔ اس پورے واقعے کوتقریبا سات آٹھ سال گزرگئے۔ پھر میری بہن نے عدالت میں خلع کا دعویٰ دائر کردیا،عدالت نے فریقین کو طلب کر کے باضا بطہ طور پر دوسال تک مقدے کی ساعت کی ، اور آخر کار فیصلہ میری بہن کے حق میں دے دیا کہ وہ اپنے خاوند ہے آزاد ہے۔ اس کے بعداڑ کے والوں نے ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کیا، مگر ہائی کورٹ نے

<sup>(</sup>١) د يكھئے: حيله ناجزه ص: ٣٧ طبع دارالاشاعت۔

<sup>(</sup>٢) يقع طلاق كل زوج إذا كان بالغًا عاقلًا سواء كان حرًّا أو عبدًا طائعًا أو مكرهًا. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٣).

سوِل کورٹ کے فیصلے کو برقر اررکھا۔ یہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک لڑکا خودلڑکی کوطلاق نددے اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوتی ، جبکہ لڑکا بھی یہ کہتا ہے کہ جب تک طلاق ند وُوں گا تا کہ ہوتی ، جبکہ لڑکا بھی یہ کہتا ہے کہ جب تک میں طلاق نہ وُوں گا تا کہ میری پابند بیٹھی رہے ، اور دُوسری جگہ شادی کر کی ہے۔ لڑکے نے دو تین مرتبہ طلاق پر آمادگی بھی ظاہر کی ، مگراس کا والد ہر دفعہ اے یہ کہہ کراس کو اپنے اِرادے سے بازر کھتا تھا کہ اگر لڑکے نے میری بہن کو طلاق دی تو وہ لڑکے کے میری بہن کو طلاق دی ترکی ماں کو طلاق دیدے گا۔ اس صورت حال میں جو ضلع عدالت کے ذریعے حاصل کیا گیاوہ شرعاً معتبر ہے؟

جواب:...جب معزّزین کے سامنے لڑکے ہے اور لڑکے والوں ہے رُخصتی کا مطالبہ کیا گیا اور انہوں نے اس کا وعدہ بھی کیا کیکن اس کے باوجود وہ رُخصتی پر آمادہ نہیں ہوئے بلکہ لڑکے کی شادی وُ وسری جگہ کردی تو پیلڑ کا'' متعنّت' ہے، اور ایسے متعنّت کا علاج یہی ہے کہ عدالت سے ضلع لیا جائے ، جیسا کہ میرے مسائل پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ میں عدالتی ضلع کے تخت خلاف ہوں ، لیکن جو صورت آپ نے لکھی ہے، اس میں عدالت کا فیصلہ تھے ہے، اور لڑکی شرعی طور پر آزاد ہے، اس کو دُ وسری جگہ نکاح کرنے کا حق حاصل ہے۔ (۱)

### اگر شوہرنہ لڑکی کو بسائے اور نہ طلاق وخلع دے تو عدالت کا فیصلہ ڈرست ہے

سوال:...میں نے اپنی لڑکی کی شادی جس لڑ کے سے کی تھی، وہ خراب نکلا، لڑکی کوشد پد مارتا تھا اور بدچلن تھا۔ دوسال تک وہ میں بیٹی رہی ، لیکن لڑکا لینے کے لئے نہیں آیا، ہم نے اور لوگوں نے بہت سمجھایا، لیکن وہ بازنہ آیا۔ ہم نے کہا کہ طلاق یا ضلع دے دو، مگر انہوں نے نہ طلاق دی، نہ ضلع ، آخر ہم نے عدالت میں مقدمہ کردیا، چارسال مقدمہ چلنے کے بعد فیصلہ میری بیٹی کے حق میں ہو گیا اور خلع ہو گیا، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا خلع ٹھیک نہیں ہوتا، کیا شریعت کے مطابق میری بیٹی کو خلع ہو گیا؟ فیصلہ ہونے کے بعد جبکہ لڑکی عدت میں ہو، اگر لڑکے والے عدالت میں اپیل دائر کردیں تو کیا یہ فیصلہ ختم ہوجائے گا؟

جواب:...اگرلڑ کے کو اِرادی طور پر سمجھایا گیا اوراس سے کہا گیا کہ وہ لڑکی کوآباد کرے، یا طلاق دے، یا خلع دیدے، کین وہ کسی بات پر بھی راضی نہیں ہوا، تو لڑکی کے لئے اس کے سواکیا جارہ ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور عدالت سے خلع حاصل کرے، اس لئے یہ خلع صبحے ہے اورلڑکی عدت کے بعد دُ وسری جگہ ذکاح کر سکتی ہے، واللہ اعلم!

#### طلاق دے کرمکر جانے والے شوہر سے خلع لینا دُرست ہے

سوال:...میرے سابقہ شوہر نے مجھے دوطلاق دی تھی،جس کی عدّت گزار نے کے بعد میں نے علیحد گی اِختیار کرلی، بعد میں وہ مکر گئے، لہٰذا عدالت سے میں نے خلع لے لیا، اس کے بعد ایک شخص سے نکاح کرلیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری طلاق ہی نہیں ہوئی، اس لئے دُوسرا نکاح بھی نہیں ہوا، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟

<sup>(</sup>۱) دیکھیں:حیاینا جزہ ص:۳۷۔

<sup>(</sup>٢) الصاً-

جواب:...اگرشوہرنے اِنکارکردیا تھا تو اس کا علاج عدالت سے خلع لینا تھا، عدّت کے بعد وُ وسری جگہ آپ کا نکاح صحیح (')لوگ غلط کہتے ہیں، واللہ اعلم!

### عورت، ظالم شوہر سے خلاصی کے لئے عدالت کے ذریعے خلع لے

سوال:...میری ایک دوست جوبعض وجوہات کی بنا پراپنے شوہر سے ضلع لینا چاہتی ہے اور بعض مؤثر ذرائع سے کہلوا بھی چکی ہے، اس کا شوہر جو بیرونِ ملک مقیم ہے، مسلسل ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کئے جارہا ہے اور اسے آزاد کرنے کے بجائے مسلسل میں مہینے سے ذہنی کرب میں مبتلا کئے ہوئے ہے۔ کیا اللہ تعالی نے اس لئے مردکو بااختیار بنایا ہے کہ وہ اپنے اختیار ات کا ناجائز استعال کرتے ہوئے کسی عورت کی زندگی برباد کئے رکھے؟ اللہ تعالی نے تو ہر چیز میں توازن رکھا ہے، کیا اللہ کے ہاں ایسے انسانوں کی کوئی پکڑ نہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں بیان کریں تا کہ بہت سے کلمہ گومسلمانوں کواحساس ہو کہ بیٹمل اسلام میں کتنانا پہندیدہ قرار دیا گیا ہے۔

جواب:...جوشوہرا پنی بیویوں سے زیادتی کرتے ہیں وہ بڑے ہی ظالم ہیں،آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تا کید کے ساتھ عورتوں سے حسنِ سلوک کی تا کیدفر مائی ہے۔ اگر زوجین میں موافقت نہ ہوتو عورت کوخلع لینے کا اِختیار دیا ہے، وہ عدالت سے رُجوع کرے اور عدالت اس کے شوہر سے خلع دِلوائے ، یہی توازن ہے جوشریعت نے اس نازک رشتے میں ملحوظ رکھا ہے۔ <sup>(۳)</sup>

### خلع سے طلاقِ بائن ہوجاتی ہے

سوال:...ایکسوال کے جواب میں آپ نے طلاق اور خلع میں فرق کی بیتشریج کی کہ خلع قبول کرنے پر مہر ساقط ہوجا تا ہے اور طلاق میں نہیں خلع قبول کرناعورت کی مرضی پر ہے ،معلوم بیکرنا ہے کہ خلع کے بعدعدت بھی ضروری ہے یانہیں؟ اورا گرعورت دوبارہ ای سابقہ شوہر سے نکاح کرنا جا ہے تو بغیر حلالہ شرعی کے نکاح ہوسکتا ہے؟ کیونکہ شوہر نے طلاق نہیں دی ہے۔

جواب: ... خلع کاحکم ایک بائن طلاق کا ہے'، 'اگرمیاں بیوی کے درمیان'' خلوَت' ہو چکی ہے تو خلع کے بعد عورت پرعد ت لازم ہوگی۔اور سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے، حلالہ کی ضرورت نہ ہوگی۔ 'البتۃ اگرعورت کے خلع کے مطالبے پر شوہر نے تین طلاقیں دے دی تھیں تو حلالہ شرعی کے بغیر دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا۔ <sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>١) وإذا كان الطلاق بائنًا ..... فله أن يتزوجها. (هداية ج: ٢ ص: ٩٩٩).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرًا ...إلخ. (مشكوة ص: ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) فَإِنْ خِفْتُمُ آلَا يُقِيمًا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيُمَا افْتَدَتْ بِهِ ...إلخ" (البقرة: ٢٢٩). أيضًا: تفصيل كے لئے و كيھے: حيله ناجزه ص: ٢٣ـ

<sup>(</sup>m) تفصیل کے لئے دیکھئے: حیلہ ناجزہ ص: ۲۳، طبع دارالاشاعت کرا چی۔

<sup>(</sup>٤٠) ايضاً حاشيه نمبرا-

<sup>(</sup>۵) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ..... فلا تحل له من بعد حتّٰى تنكح زوجًا غيره. (عالمگيري ج: ١ س:٣٧٣).

### خلع کی'' عدت''لازم ہے

سوال:...میری شادی ادلے بدلے کی ہوئی، میرے بھائی کی بیوی نے طلاق لے لی، میرا شوہراس طلاق کا بدلہ مجھے ذہنی اذبتوں اور ذِلتوں میں دیتار ہتا ہے۔ آٹھ سال ہو گئے مجھے اس کے سلوک سے اور بچوں سے عدم دِلچسی سے بچھ نفرت سی ہوگئ ہے۔ اس صورتِ حال میں کیا کیا جائے؟ کیا ایساممکن ہے کہ خلع لے کراور شادی کرلوں تو خلع کی کیا صورت ہوگی؟ کیا خلع کی بھی عدّت ہوتی ہے؟

جواب:..''خلع'' کے معنی ہیں عورت کی جانب سے علیحدگی کی درخواست عورت اپنے شوہر کو یہ پیشکش کرے کہ میں اپنا مہر چھوڑ تی ہوں ،اس کے بدلے میں مجھے''خلع'' دے دو ،اگر مرداس کی اس پیشکش کو قبول کرلے تو طلاقِ بائن واقع ہو جاتی ہے'،جس طرح طلاق کے بعد عدائی ہیں۔ طرح طلاق کے بعد متن ہیں۔ کیا خلع کے بعد بھی لازم ہے ،عدت کے بعد آپ جہاں دِل جا ہے عقد کر سکتی ہیں۔ کیا خلع کے بعد اُر جوع ہوسکتا ہے؟

سوال:...خلع کے مبہم ہونے کی صورت میں اگر ایک مفتی کے کہ خلع ہو گیا اور دُوسرا کے کہ نہیں ہوا ، اورلڑ کی نادم ہوکر نباہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہوتو کیا تجدیدِ نکاح ہوسکتا ہے؟ نیزتجد بیز نکاح کون کرتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟

جواب: ... خلع میں اگر شوہر نے تین طلاقیں دے دی تھیں تو دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا۔ اور اگر صرف خلع کالفظ یا ایک طلاق کالفظ استعال کیا تھا تو نکاح دوبارہ ہوسکتا ہے۔ دوبارہ نکاح کرنے کو تجدید نکاح کہتے ہیں۔ جس طرح پہلا نکاح ایجاب وقبول سے ہوتا ہے، ای طرح دوبارہ نکاح بھی ایسے ہی ہوگا۔ چونکہ خلع کاعلم سب تعلق والوں کو ہو چکا تھا، اس لئے دوبارہ نکاح بھی علی الاعلان ہونا جائے۔

#### والده كي عنايت كاخميازه

سوال:...میری شادی میرے والدین نے ایک عالم دین سے کردی تھی۔ وہ شرعی پردہ کرتے تھے، یعنی میرے جیڑھ نے بھی مجھے بھی نہد یکھا۔لیکن ان کا بیشرعی پردہ کرنا کہ بیس اپنے بہنوئی اور خالوسے بھی پردہ کروں، میرے والدین کونا گوارگزرا، جس کی وجہ سے میری والدہ نے سخت الفاظ میں میرے میاں کو بہت کچھ کہا اور یہ بھی کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ استے پردے کے پابند ہیں تو میں آپ کو بیٹی کا یہ شتہ بھی نہدی ہے۔ جس کی وجہ سے میرا دِل بھی میرے خاوند سے بھر گیا،لیکن انہوں نے مجھے کسی طرح کی تکلیف نہ دی۔ ایس ہی دیگر جھوٹی جھوٹی جھوٹی باتوں کی وجہ سے میری والدہ میرے کان بھرنے لگیں،اور میں حاملہ بھی تھی۔ میں اپنی ماں کے کہنے میں آکر

 <sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشینمبر ۳ ملاحظه بور نیز: و الحلع تطلیقة بائنة عندنا. (مبسوط ج: ۲ ص: ۱ ۱).

<sup>(</sup>٢) گزشته صفح کا حاشیهٔ نمبر ۵ ملاحظه موب

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدّتها وبعد إنقضائها ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٩٩٩).

ان ہے بات بات پر جھگڑنے کی کوشش کر لیتی ، مگر میری ساس سرادر میاں نے مجھے ہے جھگڑنے کے بجائے صبر کیا۔ میں جب بھی میکے جاتی ، ای تو میرے خاوند کے خلاف تھیں، مگر اُبو بھی ای کی با توں میں آگر ان کے خلاف ہوگئے۔ استے میں اچا تک میرے میال رمنیاں میں عمرے والدین ہوگئے۔ استے میں اچا تک میرے والدین کو میں موادا کرنے سے اور کھے اور کھر جج کے لئے وہیں رہ گئے ، نیکن میرے والدین سے کل کرنہیں گئے تھے ، میرے والدین کو بھی ہوا۔ ای اثنا میں ۹ رزیقعدہ کو مجھے اللہ میال نے بچی عطا کی ، میرے والدین کو بڑی کی ولا دت بھی دُشوارگی اور پھر جج کے فوری بعد جب میرے میال آئے تو اُبونے پہلے ہی وکیل ہے مشورہ کررکھا تھا، اور ان پر میری طرف سے خلع کا دعو کی کورٹ بیس کردیا، اور میں نے بھی والدین کا ساتھ دیا۔ میرے سرال والے چونکہ نذہ بی تھے ، انہوں نے کورٹ ہے باہم ہی خلع دے میں کردیا، اور میں نے بھی والدین کا ساتھ دیا۔ میرے سرال والے چونکہ نذہ بی تھے ، انہوں نے کورٹ ہے باہم ہی طبع دے دیا اور کورٹوں کے چکر میں وہ پڑے ، تی نہیں ، میرے سرال والے چونکہ نذہ بی تھے ، انہوں نے کورٹ ہے باہم ہی طبع دے اس جاتھ دیا ہوں کی اور میں ان بی نے والدین ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں اگر بھاگ کرا ہے شوہر کے ہاں جاتی ہوں کہ اس کے پاس جاتی والدین ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں اس کی ذات کا باعث بنوں گی ، اور اگر اپنے والدین ہی اور اگر اپنے والدین ہیں میں مجھے واپس نہیں جانے ویں گے، البندا آپ بتا کیں کہ میں کر آپ نے الدین ہیں اس طرح آپ اُبڑے گھر کو بات کی ہوں؟

جواب:...اس عالم دِین نے واقعتا آپ کے ساتھ نہایت شریفانہ برتاؤکیا کہ آپ لوگوں نے ظع مانگا اوراس نے بغیر کی حیل وجت کے ظع دے دیا۔ عدالتوں کے چکر کا شخ کی ضرورت نہیں، اب جبکہ آپ کوظل مل چکا ہے، میرامشورہ یہ ہے کہ آپ کے والدین آپ کا عقد کسی اور مناسب جگہ کر دیں اوراس شریف آ دمی کے ساتھ بھی آپ کی والدہ کا'' حسن سلوک' وہن نہیں رہنا چاہئے جو پہلے داما دے رہا۔ جن بچوں کو طلاق ہوجاتی ہے ان کی طلاق میں اکثر و بیشتر اور کیوں کی ماؤں کا ہاتھ ہوتا ہے ۔ لڑکی والدین کے پاس سرال والوں کی شکایت کرتی ہوتا ہے ۔ لڑکی والدین کے پاس سرال والوں کی شکایت کرتی ہوتا ہے ۔ لڑکی والدین کے پاس مسرال والوں کی شکایت کرتی ہوتا ہے ۔ لڑکی والدین کے باس کے کہا پی بیٹی کو صبر وشکر کی تلقین کریں ، وہ اس کی سرال والوں سے بگاڑ پیدا کر کے بیٹی کو گھر بھی لیتی ہیں، بالآخر نوبت طلاق تک جا پہنچتی ہے ۔ حضرت حاتم اصم کا قول ہے کہ:'' جب تیری بہن اور بہنو کی اور بہنو کی اور داماد کی طرف داری کر ،اس سے توا پنی بیٹی اور بہن کا ویت قائم رکھ سکے گا، اور بیٹی اور بہن کی جماعت کر کے ان کے فاوندوں کا مخالف نہ ہو، اس سے توان کے دین کو بگاڑ دے گا۔'' آپ نے جو لکھا ہے کہ آپ دوبارہ پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہیں، ایک ہی کہ وہ شریف آ دمی بھی اور کوئی بات نہیں کہ آپ کو اپناڑ ٹوٹ پڑا ہے ان کواس کا احساس ہوتو خود جا کر اس کے کے دوشریف آ دمی کو اللہ تعقل عطافر مادیں اور آپ پران کی' عنایت' سے غموں کا جو پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے ان کواس کا احساس ہوتو خود جا کر اس شریف آ دمی کو دوبارہ عقد کرنے پرآ مادہ کریں۔ (۱)

<sup>(</sup>١) وإذا كان الطلاق بائنًا ...... فله أن يتزوجها. (هداية ج: ٢ ص: ٩٩٩).

### یہ خط قطعاً جعلی ہے

سوال:...اسلامی صفحہ روزنامہ '' جنگ'' کراچی اشاعت مؤرخہ کردیمبر ۱۹۹۰ء (جمعۃ المبارک) میں ایک خط بعنوان '' والدہ کی عنایت کا خمیازہ'' میری طرف منسوب کر کے شائع کیا گیا ہے۔ میں حلفیہ بیان کرتی ہوں کہ بیخط یا سوال میں نے آپ کو ارسال نہیں کیا۔ میں اس کی اور اس میں نے کر کر دہ فرضی اور جھوٹے واقعات کی پُرز ورز دید کرتی ہوں۔ بیٹر مناک حرکت یقیناً میر بالقہ شوہر مولانا ................ امام جامع مجدر حمانیہ چنیسر گوٹھ کراچی نے خود کی ہے، اور ایک عالم وین کہلانے والے کے لئے یہ حرکت نہایت رذالت اور کمینہ بن کی ہے کہ وہ جعلی خط بنابنا کر اخبارات کے صفح سیاہ کرے۔ بہر حال اس شخص نے میری طرف منسوب کر کے جو خط آپ کے کالم میں شائع کرایا ہے میں اس کی پُرز ور مذمت کرتی ہوں اور اپنی اور اپنے والدین کی بعز تی اور ہنگ کرنے پر سابقہ شوہر کے خلاف عدالتی کارروائی کے لئے آپ و کیل سے مشورہ کررہی ہوں۔ مزید یہ کہ مجھے فاحثہ کہنے اور طرح طرح کے الزامات دینے کی وجہ سے میں نے اس ظالم شوہر اور سرال سے اپنی ممتا قربان کرنے اور دوماہ کی بی کی اور مہر واپس کر کے ان سے کے الزامات دینے کی وجہ سے میں نے اس ظالم شوہر اور سرال سے اپنی ممتا قربان کرنے اور دوماہ کی بی کی اور مہر واپس کر کے ان سے اپنی جان چھڑائی ہے، میں کی طرح سے بھی دوبارہ ان لوگوں کے یاس جانے کا تصور بھی نہیں کر عتی ۔

آپ ہے گزارش ہے کہ اسلامی صفحہ پر مذکورہ خطیا سوال کی تر دیدشائع کریں، تا کہ میر استقبل بناہ ہونے ہے۔ اس شخص نے ایک نہایت کمینہ ترکت ہے کہ اب اس نے مؤرخہ ۴۸ جنوری ۱۹۹۱ء کے اسلامی صفحہ" جنگ" میں" خلع عائلی نظام کی اگر میں بھے اور میرے والدین کونہایت ناشائستہ الفاظ ہے یاد کیا ہے، ایک کڑی" کے عنوان سے ایک مضمون شائع کرایا ہے، جس کی آڑ میں مجھے اور میرے والدین کونہایت ناشائستہ الفاظ ہے یاد کیا ہے، اور خلع لینے والی عورتوں کو منافق اور جہنمی کہا ہے۔ گر جو رَذیل شوہراپی بیوی کو" فاحشہ" کے لقب سے یاد کر کے اور نہایت گندے الزامات لگا کرایک باعفت کی زندگی اجرن کر دے، اور وہ اس ظالم وسفاک کے پنج سے نکلنے اور خلع لینے پر مجبور ہوجائے۔ اور یہ رذیل اور ظالم شوہر عورت کی دو ماہ کی معصوم بی بھی ہی سے چھین لے، فرمایا جائے کہ کیا ایسا شوہر منافق اور جہنمی نہیں ہے؟ کیا شوہر کو اس سفاکا نہ شرط کی اجازت ہے کہ خلع دینے کے لئے ماں سے اس کی دو ماہ کی نجی واپس لینے کی شرط لگا ہے؟

جواب:...آپ کے خط ہے مجھے نہایت صدمہ ہوا کہ آپ کے سابق شوہر نے پہلے تو گندے اِلزامات لگا کر آپ کو ضلع کا مطالبہ کرنے پرمجبور کردیا، پھر آپ کی مجبور ک ہے فائدہ اُٹھا کر آپ کو مہروا پس کرنے کے علاوہ دوماہ کی بچی چیوڑنے کی قیمت پر ضلع دیا، اور جب علیحدگی ہوگئی تو آپ کی اور آپ کے والدین کی عزت و آبرو سے کھیلنے کے لئے آپ کے نام سے جعلی خط اور مضمون شائع کر دیا، اگریہ واقعات سے جی بیں تو بلا شبہ بیا خلاقی گراؤٹ اور بیت ذہنی کی اِنتہا ہے۔

جیبا که آپ نے لکھاہے کہ آپ اس جعل سازی کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہیں ،گر آپ کومشورہ وُوں گا کہ آپ ا اسٹی خص کی ان حرکتوں پرصبر کریں اور اپنا اِستغاثہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں لے جائیں، پاک دامن، باعفت خواتین پرہمتیں لگانے والوں کواللہ تعالیٰ نے'' وُنیاو آخرت میں ملعون' اور'' راندہُ درگا و اِلهی'' قرار دے کران کو'' عذا بے ظیم'' کے مستحق قرار دیا ہے۔ چنانچہ اِرشاد ہے: " بے شک وہ جوعیب لگاتے ہیں اُنجان، پارسا، اِیمان والیوں کو، ان پرلعنت ہے دُنیا اور آخرت میں ، اوران کے لئے بڑاعذاب ہے، جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں ، اوران کے ہاتھ ، اوران کے پاتھ ، اس دن اللہ انہیں ان کی تجی سز اپوری دے گا اور جان لیں گے کہ اللہ ہی صریح حق پاؤں ، جو کچھ کرتے تھے ، اس دن اللہ انہیں ان کی تجی سز اپوری دے گا اور جان لیں گے کہ اللہ ہی صریح حق ہے۔ ''(ا)

جن لوگوں کو دُنیاوآ خرت میں ملعون قرار دِیا گیا ہو، وہ اپنی شامتِ اعمال سے نہ دُنیا میں نی سکتے ہیں، نہ آخرت میں (سوائے ان لوگوں کے جواپنے جرائم سے تیجی تو بہ کرلیں اور صاحبِ حِق سے معافی مانگ لیں )۔

اگرآپ کے سابق شوہر نے خلع کے بدلے میں بلاوجہ آپ سے دومہینے کی بچھین کی تو بہت یُرا کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ:'' جوشخص مال سے اس کے بچے کوجدا کردے،اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے درمیان اوراس کے پیاروں کے درمیان تفریق ڈال دیں گے''(مشکوۃ ص:۲۹۱)۔

آپان تمام ایذاؤں پر جوآپ کوسابق شوہر کی طرف سے پینچی ہیں،صبر سے کام لیں، (عدّت کے بعد) اپنا عقد دُوسری مناسب جگه کرلیں اوراس موذی کودوبارہ منہ نہ لگا ئیں ۔مؤمن ایک سوراخ سے دوبارنہیں ڈ ساجا تا۔ <sup>(۳)</sup>

# خلع کے لئے طے شدہ معاوضے کی ادائیگی لازمی ہے

سوال:..میاں بیوی کی ناچاتی کی وجہ ہے اگر مرد نے خلع رکھ کر بیوی کوطلاق دے دی اور بیوی نے خلع ادا کرنے کے بغیر شادی کرلی تو شادی حلال ہے یا حرام؟

جواب:...اگرنفذطلاق دے دی تھی تو عدّت کے بعد وہ دُوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے اور جومعاً وضہ طے ہوا تھا وہ اس کے ذمہ واجب الا دا ہے، اور اگر معاوضہ ادا کرنے کی شرط پر طلاق دی تھی تو جب تک معاوضہ ادا نہیں ہوجا تا طلاق نہیں ہوگی، لہٰذا دُوسری جگہ شادی بھی نہیں ہوسکتی۔

# لڑ کی بچین کا نکاح پسندنہ کرے تو خلع لے سکتی ہے

سوال:... میں نے اپنی لڑکی شاہدہ کا نکاح منظور احمد کے لڑ کے منیر احمد سے بچین میں کردیا تھا، اس وفت لڑکی کی عمریا نچ

<sup>(</sup>١) "إِنَّ الَّـذِيْـنَ يَـرُمُـوُنَ الْمُحْصَناتِ الْعُلِمَاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ. يَوُمَ تَشُهَدُ عَلَيْهِمُ الْسِنَتُهُمُ وَآيُدِيْهِمُ وَاللَّهُ وَيُنَهُمُ اللَّهُ دِيُنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعُلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ" (النور:٢٣–٢٥).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم
 القيامة. (مشكوة ص: ١٩٩، باب النفقات وحق المملوك، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) لَا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرّتين. (كنز العمال ج: ١ ص: ١٦١ رقم الحديث: ٥٣٠).

<sup>(</sup>٣) إن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وكان الطلاق بائنًا كذا في الهداية. (عالمكيري ج: ١ ص: ٩٥).

<sup>(</sup>۵) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٢٠).

سال اوراڑ کے کی عمرسات سال تھی ،اب ماشاء اللہ دونوں جوان ہیں۔منیراحمد کی سوسائٹی اور کر دارا چھانہ ہونے کی وجہ ہے میری لڑکی نے شادی کرنے کے انکار کردیا ہے،اڑکے والے متواتر زورڈال رہے ہیں کہاڑکی کووداع کرو،لیکن لڑکی اس بات پر بالکل راضی نہیں ، اس صورت میں نکاح بحال رہتا ہے یا کہ ٹوٹ جاتا ہے؟

جواب: ..بڑکی کی نابالغی میں جونکاح لڑکی کے باپ نے کردیا ہو، بالغ ہونے کے بعدلڑکی کواس کے توڑدیے کا اختیار نہیں ہوتا۔ اب اگرلڑ کا بدکر دار ہے تو لڑکی کو وہاں رُخصت نہ کیا جائے بلکہ لڑکے ہے'' خلع'' لے لیا جائے ، یعنی اس کومہر چھوڑنے کی شرط پر طلاق دینے کے لئے کہا جائے۔

#### بیوی کے نام مکان

سوال:...اگرکوئی شخص شادی کے بعدا پنی محنت کی کمائی ہے ایک مکان بنا تا ہے اور وہ اپنی بیوی کے نام کر دیتا ہے ،اس کے بعد بیوی اس شخص سے ضلع جاہتی ہے ،قرآن پاک کے حوالے ہے بتا کیں کہ وہ مکان بیوی کو واپس کرنا ہوگا یانہیں؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میری محنت کا مکان ہے وہ مکان واپس کر دو ، ورنہ طلع نہیں وُ وں گا۔

جواب:...وہ خلع میں مکان کی واپسی کی شرط رکھ سکتا ہے، اس صورت میں عورت اگر خلع لینا جا ہتی ہے تو اسے وہ مکان واپس کرنا ہوگا۔الغرض شوہر کی طرف سے مکان واپس کرنے کی شرط سجے ہے،اس کے بغیر خلع نہیں ہوگا۔ <sup>(۲)</sup>

### اگرخاوند بےنمازی ہوتو بیوی کیا کرے؟

سوال:...اگرکسی محف کی بیوی نماز نه پڑھتی ہوتو کہتے ہیں کہ خاوندکوئ ہے کہ وہ بیوی کو سمجھا اور مار بھی سکتا ہے، اوراگراس سے بھی باز نہ آئے تو طلاق بھی دے سکتا ہے۔ اب قابل دریافت اَمریہ ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند باوجود سمجھانے کے بھی نماز نہیں پڑھتا تو شریعت ایسی عورت کو کیا حقوق دِلاتی ہے؟ کیا وہ اپنے شوہر سے مقاطعہ کرسکتی ہے؟ اس سے بھی باز نہ آئے تو وہ طلاق بھی لے سکتی ہے؟

جواب :...عورت کوچاہئے کہ نہایت شفقت ومحبت سے اسے راوِ راست پر لانے کی کوشش کرے ، اور حسنِ تدبیر سے اسے

 <sup>(</sup>۱) وللولى إنكاح الصغير والصغيرة ولو ثيبًا ولزم النكاح ولو بغبن فاحش أو بغير كفؤ إن كان الولى أبًا أو جدًا. (شامى ج:٣ ص: ٢٦، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٢) ومن نشزت لا أى لا يكره له الأخذ إذا كانت هي الكارهة أطلقه فشمل القليل والكثير وإن كان أكثر مما أعطاها ... الخد (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٨٣). أيضًا: إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدى نفسها من بمال يخلعها به ... الخد (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٨٨، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع).

نمازروز ہ کاعادی بنائے''کیکن اگروہ منحو*س کسی طرح بھی ن*ہ مانے توعورت اس سے خلع لے سکتی ہے۔<sup>(1)</sup>

خلع کا دعویٰ کرنے والی عورت کے شوہر کو جائے کہ عدالت جانے سے پہلے ہی خلع دیدے

سوال:...ایک عورت نے چوسال پہلے اپنی مرضی سے شادی کی ،جس سے دو بچیاں ہیں، اب وہ طلاق کے لئے عدالت میں دعویٰ کر چکی ہے، خاونداسے طلاق نہیں دینا جا ہتا، تو ایسی صورت میں خاوند کی مرضی کے بغیر وہ عورت عدالت کی مدد سے طلاق لے سکتی ہے جبکہ فیصلہ دینے والی جج عورت ہے؟

جواب: ...جوعورت اس کے شوہر کے پاس نہیں رہنا چاہتی ،اس کور کھ کرکیا کرے گا؟ اس کو چاہئے کہ خلع دید ہے۔عورت کو عدالت سے رُجوع کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔اگر شوہر نے خلع نہ دیا تو وہ عورت عدالت سے خلع لے کر دُوسرا نکاح کرے گل ، تو شوہر خلع نہ دیے کر گنا ہگار ہوگا اور عورت کو گنا ہگار کرے گا، اس لئے ایس عورت کو خلع دے دینا چاہئے ۔اگرعورت کا قصور ہوا ور مرداس کو آباد کرنا اور اس کے حقوق اوا کرنا چاہتا ہے تو عدالت کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، "کیکن شوہر کو چاہئے کہ ایسی بد بخت عورت کو اس کے عدالت میں جانے سے پہلے طلاق دیدے۔

<sup>(</sup>١) "إِنَّ اللهَ يَـأْمُـرُ بِـالْعَدُلِ وَالْإِحُسٰنِ وَإِيْتَآَى ذِى الْقُرُبٰى وَيَنُهٰى عَنِ الْفَحُشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ" (النحل: ٩٠). "فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخُشْى" (طه: ٣٣).

<sup>(</sup>٢) إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدى نفسها من بمال يخلعها به ... إلخ. (عالمگيرى ج: ا ص: ٨٨٨). أيضًا: لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة ولا عليها تسريح الفاجر إلّا إذا خافا ان لا يُقيما حدود الله فلا بأس أن يتفرقا. (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص: ٥٠).

<sup>(</sup>٣) قالت خلعت نفسي بكذا ففي ظاهر الرواية لا يتم الخلع ما لم يقبل بعده. (شامئ ج: ٣ ص: ٠٠٣٠).

# ظہار (یعنی بیوی کواپنی ماں ، بہن یا کسی اورمحرَم خانون کے ساتھ تشبیہ دینا)

### ظہار کی تعریف اوراس کے اُ حکام

سوال: .. ظہارہے کیامرادہ؟ اوراس کے اُحکام علم فقہ میں کیا ہیں؟

جواب:...ظہار کے معنی میں کہ: کو کی صحف اپنی بیوی کو یوں کہہ دے:'' تو مجھ پرمیری ماں یا بہن جیسی ہے'''اس کا تھم یہ ہے کہ اس لفظ سے طلاق نہیں ہوتی ،لیکن کفارہ ادا کئے بغیر بیوی کے پاس جانا حرام ہے۔ اور کفارہ میہ ہے کہ دو مہینے کے لگا تارروزے رکھے اور اگراس کی طاقت نہیں رکھتا تو ساٹھ مسکینوں کو دووقت کا کھانا کھلائے، تب اس کے لئے بیوی کے پاس جانا حلال ہوگا۔ (۳)

### بيوى كو'' بييًا'' كہنے كاحكم

سوال:...زیداپی زوجہ کو'' بیٹا'' کہہ کر پکارتا ہے، چاہے وہ کسی بھی کام میں مصروف ہو۔ جب بھی زید کواپی بیوی کو بلانا مقصود ہو بہی طریقہ اپنایا ہوا ہے، جبکہ اس کے سب گھر والے اس بات سے بخو بی واقف ہیں، اورا کنٹر زید کی سالی، زید سے پوچھ لیتی ہے کہ: تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ جبکہ بیوی بھی اس کے مخاطب کرنے پر رُجوع کرتی ہے۔ یہاں پر دلیس میں بھی جب اس کو بیوی کا خط ملنے میں دریہ وجائے تو وہ دوستوں سے بہی کہتا ہے کہ میرے میٹے کا خط نہیں آیا، کیا زیداوراس کی بیوی کا رشتہ قائم رہایا نہیں؟ اوراس کا کیا کفارہ ہے؟

جواب:... بیوی کو'' بیٹا'' کہنا لغواور بیہودہ حرکت ہے، مگراس سے نکاح نہیں ٹوٹا، اور توبہ و اِستغفار کے سوااس کا کوئی

<sup>(</sup>١) الظهار: هو تشبيه زوجته أو ما عبر به عنها أو جزء شائع منها بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه نسبًا أو رضاعًا كأمّه وبنته وأُخته. (التعريفات للجرجاني ص:٢٥ ا ، ٢١ ا ، بـاب الـظـاء، طبـع الـمكتبة الحمادية، أيضًا: قواعد الفقه ص:٣٦٨).

 <sup>(</sup>٢) إذا قال الرجل لإمرأته أنت على كظهر أمنى فقد حرمت عليه لا يحل له وطيها ولا مسها ولا تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره
 ...إلخ لقوله تعالى: الذين يظلهرون من نسائهم إلى أن قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتمآسا ...إلخ (هداية، باب الظهار ج:٢ ص: ٩٠٩).

<sup>(</sup>٣) وكفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا للنص الوارد فيه، فإنه يفيد الكفارة على هذا الترتيب. (هداية، كتاب الظهار، فصل في الكفارة ج: ٢ ص: ١١٣).

کفاره نبیں۔(۱)

### " تمہارااورمیرارشتہ مال بہن کا ہے 'کے الفاظ کا نکاح پراثر

سوال:...ایک عورت کے خاوند نے محلے کے تین آ دمیوں کو بلاکران کے سامنے اپنی بیوی کو کہا کہ: '' آئندہ کے لئے تمہارا اور میرارشتہ مال، بہن کا ہے'' بیالفاظ اس مخص نے دویا تین دفعہ دہرائے۔اب وہ عورت اپنے دو بچوں کی خاطراس گھر میں الگ رہتی ہے اور اس مرد کے ساتھ بول جال گزشتہ پانچ چھ ماہ سے ختم ہے۔ یعنی وہ ایک دُوسر سے ناراض ہیں ،ان حالات میں کیاعورت کو طلاق ہوگئی ہے یا نہیں؟

جواب:...'' تمہارااور میرارشتہ مال، بہن کا ہے''یے'' ظہار''کے الفاظ ہیں'' ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی، البتہ شوہرکو از دواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور کفارہ ادا کئے بغیر بیوی کے قریب جانا حرام ہے۔ اور کفارہ بیہ کہ شوہر دومہینے کے لگا تارروزے رکھے، اگراس کی طاقت نہ رکھتا ہوتو ساٹھ مسکینوں کو دووقت کا کھانا کھلائے۔

### بیوی، شو ہرکواس کی مال کی مماثل رشتہ کھےتو نکاح نہیں ٹو ٹا

سوال:...بیوی نے اپنے شوہر کو کہا کہ:'' اگرتم میرے قریب آئے (میاں بیوی کے تعلقات قائم کئے ) تو تم اپنی ماں بہن کے قریب آؤگے'' تو ان الفاظ سے ان دونوں کے درمیان نکاح باقی ہے یانہیں؟

جواب:...بیوی کے ان بیہودہ الفاظ سے کچھ ہیں ہوا ، البتہ بیوی ان ناشائستہ الفاظ کی وجہ سے گناہ کی مرتکب ہوئی ہے ، اس کوان الفاظ سے تو بہ کرنی چاہئے نے (۴)

## بيوى كومال كهني كاشرعي حكم

سوال:...ہارے محلے میں زیدنے بیوی کوکہا کہ:'' آج کے بعد تیرامیراماں بیٹے جیسارِشتہ ہے، کجھے (بیوی کو) ماں سمجھتا ہوں۔'' آیا ماں کہنے سے رشتہ (شوہر بیوی کا) ختم ہوجا تا ہے کہ بیں؟ اگر رِشتہ ختم ہوجا تا ہے تو بیوی کوشوہر کے ساتھ رہنا چاہئے یا

<sup>(</sup>۱) ويكره قوله انت أمّى يا ابنتي ويا أختى ونحوه ـ (شامى ج: ۳ ص: ۲۵۰) ـ

<sup>(</sup>٢) (وإن قال أنت على مثل أمنى) أو كأمنى وكذا لو حذف "على" خانية (رجع إلى نيته) لينكشف حكمه (فإن قال أردت الكرامة فهو كما قال) لأن التكريم في التشبيه فاش في الكلام (وإن قال أردت الظهار فهو ظهار) لأنه تشبيه بجميعها وفيه تشبيه بالعضو لكنه ليس بصريح فيفتقر إلى النية. (اللباب في شرح الكتاب للميداني، كتاب الظهار ج: ٢ ص: ٩٢ ١).

<sup>(</sup>٣) هي تحرير رقبة فإن لم يجد ما يعتق صام شهرين متتابعين قبل المسيس، فإن عجز عن الصوم أطعم ستين مسكينًا. (الدر المختار، باب الكفارة ج:٣ ص:٣٤٢، ٣٦٨ طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعى الرجل إمرأته إلى فراسه فأبت فبات غضبان لعنتها المملائكة حتى تصبح متفق عليه وفي رواية لهما قال: والذي نفسي بيده! ما من رجل يدعو إمرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يُوضي عنها ـ (مشكوة ص: ١٨١، باب عشرة النساء، الفصل الأوّل) ـ

علیحد گی اختیار کر لے؟

جواب:..ایےالفاظ بکنے ہے میاں بیوی کا رِشتہ ختم نہیں ہوتا الیکن کفارہ لازم آتا ہے،اور جب تک کفارہ ادانہ کرےاس وقت تک بیوی کے پاس جانا حرام ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ بیٹخص دو مہینے کے پے در پے لگا تارروزے رکھے،اورا گرروزے رکھنے ک طاقت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کودووقت کا کھانا کھلائے۔ جب یہ کفارہ ادا کرلے گاتب بیوی حلال ہوگی۔ (۲)

#### بیوی ہے کہنا کہ' تومیری ماں ہے' کا نکاح پراً ثر

سوال:...خاوند نے بیوی کوکسی معمولی کام کرنے ہے روکا کہ آئندہ تم یہ کام نہیں کروگی، بیوی نے کہا. میں کروں گی، خاوند نے غضے میں آکر کہا تو میری ماں ہے، اگر آئندہ تم نے بید کام کیا۔خاوند کے ذہن میں نہ تو بیوی کوچھوڑ نے کا خیال تھا اور نہ ہی اس نے لفظ طلاق استعال کیا، بس غصہ اور وقتی اِشتعال میں آکر یونہی بک دیا، بیوی نے ابھی تک وہ کام نہیں کیا جس سے خاوند نے منع کیا تھا، لیکن کام اتنام عمولی ہے کہ وہ کی وقت بھی بھول کر کر سکتی ہے، خاونداس پر شرمندہ ہے، ایسی صورت میں کیا وہ بیوی کی طرف رُجوع کر سکتا ہے یا اسے کوئی کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟

جواب:...اگر بیوی نے وہ کام کرلیا تو اس صورت میں شو ہر بیوی کے قریب نہیں جاسکتا،اور بیوی کے پاس جانا چا ہتا ہے تو اس کی صورت ہیہے کہ پہلے لگا تاردو ماہ کے روزے رکھے،اوراگر روزے رکھنے کی اِستطاعت نہ ہوتو پھر ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کھانا پیٹ بھر کر کھلائے،اس کے بعد بیوی کے قریب جاسکتا ہے۔

اگرکسی نے کہا'' آپ میری بیوی کومیرے گھر میں لاؤ گےتو میں اُس کوبہن بنا کررکھوں گا''تو ظہار ہوگا

سوال:...آج سے پانچ سال قبل اپنیاں باپ کی موجودگی میں اپنی بیوی کو گھر بلوجھگڑوں کی بناپرقر آن شریف پر ہاتھ رکھ کریہ الفاظ کیے تھے کہ اگر آپ میری بیوی کومیرے گھر میں لاؤ گے تو میں اس کو بہن بنا کررکھوں گا۔اور اس وقت میراطلاق دینے کا ارادہ نہ تھا،اورطلاق بھی اب تک نہیں دی، تو کیا میں اس کو گھر بیوی بنا کررکھ سکتا ہوں؟

<sup>(</sup>۱) إذا قال الرجل لإمرأته أنت على كظهر أمَى ...... فقد حرمت عليه لا يحل له وطيها ولَا مسها ولَا تقبيلها وكذا يحرم عليها تمكينه من حتَّى يكفّر عن ظهاره. (اللباب في شرح الكتاب للميداني، كتاب الظهار ج: ۲ ص: ۱۹۱).

 <sup>(</sup>٢) وكفارة الظهار عتق رقبة ...... فإن لم يجد ما يعتقه فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع الصيام فإطعام ستين مسكينًا
 للنص الوارد فيه. (اللباب، كتاب الظهار، فصل في الكفارة ج: ٢ ص: ٩٣).

 <sup>(</sup>٣) وفي اللباب: وكفارة الظهار عتق رقبة أي إعتاقها بنية الكفارة فإن لم يجد ما يعتقه فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع
 الصيام فإطعام ستين مسكينًا للنص الوارد فيه. (اللباب، كتاب الظهار، فصل في الكفارة ج:٢ ص:٩٣).

جواب:... بیالفاظ خلہار کے ہیں' بیوی نکاح سے تو خارج نہیں ہوئی ،لیکن جب تک ظہار کا کفارہ اوا نہ کیا جائے بیوی کے پاس جانا جائز نہیں۔اور کفارہ ظہار کا بیہ ہے کہ دو مہینے کے روزے لگا تارر کھے،اگر اس کی طاقت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے۔"

#### ظهاركا مسئله

سوال: ... بیمسئلہ جو بھیجے رہی ہوں ، بیمیری بہن نے امریکا سے لکھ کر بھیجا ہے ، بیاس کی دوست کا مسئلہ ہے ، اس کی دوست شہلا کا مسئلہ بیہ ہے کہ اس کے خاوند نے ایک دن اسے کہا کہ آگر آج کے بعد میں تمہارے ساتھ سوؤں تو سمجھو کہ میں اپنی مال کے ساتھ سویا ، آج کے بعد ہم بہن بھائی ہیں ، تم میری بہن ہو۔ بیلفظ اس نے کوئی قشم اُٹھائے بغیر کہے ہیں۔ ابشہلا بہت پریشان ہے کہ خاوند کے اس طرح کہنے پر کہیں نکاح نہ ٹوٹ گیا ہو ، کیونکہ اس نے بیوی کو بہن کہد دیا ہے ، غصے کی حالت میں کہا ہے۔ آپ سے گز ارش ہے کہ اس مسئلے کاحل بتا دیں تا کہ میں اسے بھیج سکوں ، مہر بانی ہوگی۔

جواب:...خط کشیدہ الفاظ'' ظہار' کے ہیں ،اس سے طلاق نہیں ہوتی ،البتہ بیوی اس وفت تک حرام ہے جب تک کہ شوہر کفارہ ادانہ کرے '' کفارہ بیہ ہے کہ ساٹھ دن کے روزے لگا تارر کھے '' درمیان میں ایک دن کا ناغہ نہ کرے ،اورا گر کسی وجہ سے کوئی روزہ درمیان میں رہ جائے تو نئے سرے سے شروع کرے ، یہاں تک کہ ساٹھ دن کے روزے لگا تارہوجا کیں ۔

جوشخص بڑھا ہے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو کہ روزے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ روزوں کے بجائے ساٹھ مختاجوں کو دووقت کا کھانا کھلائے ، کفارہ اداکرنے کے بعد بیوی حلال ہوگی ، کفارے کے بغیر بیوی کے پاس جاناحرام ہے۔

### ''ایلاء'' کی تعریف

سوال:...میری اپنی بیوی سے تعلقات کشیدہ تھے، جب چار مہینے ہونے کو تھے تو میں نے اس سے رُجوع کرلیا۔ (بیعنی انگریزی حساب سے )۔ اب معلوم ہوا کہ شریعتِ اسلامیہ میں قمری مہینوں کا اِعتبار ہوتا ہے نہ انگریزی کا۔ صورتِ مذکورہ بالا میں میری بیوی کوطلاقِ بائنہ ہے یانہیں؟ جبکہ میر اشری ایلا کا اِرادہ نہ تھا اور نہ ہی میں نے تتم کھائی تھی۔ بعض دوستوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر بیوی سے ناراضگی کی بنا پر جیار ماہ تک علیحدگی اِختیار کی جائے تو طلاقِ بائنہ ہوجاتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) وكذا إن شبهها بمن لا يحل له النظر إليها على التأبيد من محارمه مثل أخته أو عمّته أو أمّه من الرضاعة. (هداية ج: ٢ ص: ١٠١٠).

 <sup>(</sup>۲) وكفارة ظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ... إلخ وهداية ج: ۲ ص: ۱ ۱ ، أيضًا: اللباب للميداني،
 كتاب الظهار، باب في الكفارة ج: ۲ ص: ۹۳ ).

<sup>(</sup>٣) إذا قال الرجل لإمرأته أنت على كظهر أمّى فقد حرمت عليه لا يحل له وطيها ولا مسها ولا تقبيلها حتّى يكفّر عن ظهاره. (هداية ج: ٢ ص: ٩٠٩).

<sup>(</sup>م) وكفارة ظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستَين مسكينًا. (هداية ج: ٢ ص: ١١١م).

جواب: ... شرعی ایلاء یہ ہے کہ آ دمی چار مہینے یا اس سے زیادہ مدت تک بیوی کے پاس نہ جانے کی قتم کھالے'' یا بغیرتجدید مدت مطلقاً بیوی کے قریب نہ جانے کی قتم کھالے، اگر قتم نہ کھائی ہوتو محض ترک صحبت سے ایلا نہیں ہوتا، چونکہ آپ نے قتم نہیں کھائی اس لئے ایلا نہیں ہوا، اور نہ طلاق ہوئی۔ شرعی ایلاء کی مدت میں قمری مہینوں کا إعتبار ہے، مشمی مہینوں کا إعتبار نہیں۔

کیا جار ماہ تک بیوی کے پاس بالکل نہ جانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟

سوال:...ایک دن ریڈیو پرسننے میں آیا تھا کہ ایک شادی شدہ آدمی چارمہینے تک بیوی کے نزدیک بھی بالکل نہ جائے تو ایک طلاق واقع ہوجاتی ہے،اب پوچھنا یہ ہے کہ آیا ہے تھے ہے یا میں بات نہیں سمجھا؟ جواب:...ایسا کوئی مسئلہ ہیں،آپنے غلط سمجھا ہوگا۔

<sup>(</sup>١) وإذا قال الرجل لإمرأته: والله لَا أقربك، أو قال: والله لَا أقربك أربعة أشهر، فهو مول لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربِص أربعة أشهر الآية فإن وطَيها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة ..... وسقط الإيلاء ..... وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة ... إلخ وهداية ج:٢ ص: ١٠٣).

# تنتيخ نكاح

# تنتينخ نكاح كي صحيح صورت

سوال: ...میری بیوی نے میر بے خلاف عدالت سے بمع مہر ۰۰۰ ۸روپے کے طلاق حاصل کر لی ہے، عدالت میں میر بے خلاف اس کی کوئی شہادت موجود نہیں ، اور نہ ہی عدالت نے شہادت طلب کی ہے، میری بیوی کے اپنے بیان میر بے حق میں جاتے ہیں ، اس کے باوجود بھی اس نے عدالت سے اثر ورُسوخ کی بنا پر طلاق حاصل کر لی ہے، وجیطلاق صرف بیہ ہے کہ اس کے والدین مجھے پین ، نہیں کرتے ، کیونکہ میں معمولی ملازم ہوں ، حالانکہ اس کے بطن سے ۵ سال اور ساسال کے میر سے دو بیچ بھی ہیں۔ کیا اس کوشر عالی فرشر عالی کے میر سے دو بیچ بھی ہیں۔ کیا اس کوشر عالی میں اس کے میر کے دو بیچ بھی ہیں۔ کیا اس کوشر عالی کی بین نہیں ؟ کیا وہ شرعاً دُوسرا نکاح کر سکتی ہے یا نہیں ؟

جواب: ... شرعاً صحیح فیصلے کی صورت ہیہے کہ عورت کے دعویٰ دائر کرنے پر عدالت شو ہر کوطلب کرے اوراس سے عورت کی شکایات کو غلط قر اردے تو عدالت عورت سے اس کے دعویٰ پر شہادتیں طلب کرے، اور شو ہر کوصفائی کا پورا موقع دے، اگرتمام کاروائی کے بعد عدالت اس نتیج پر پہنچ کہ شو ہر ظالم ہے اور عورت کی علیمدگی اس سے ضروری ہوتو عدالت شو ہر سے کہے کہ وہ اس کو طلاق دے دے، اگر اس کے بعد بھی شو ہراپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور مظلوم عورت کی گلوخلاصی پر راضی نہ ہوتو عدالت ازخود تعنیخ نکاح کا فیصلہ کردے۔ اگر اس طریقے سے فیصلہ ہوا ہوتو عورت عدت کے بعد کورت کی گلوخلاصی پر راضی نہ ہوتو عدالت ازخود تعنیخ نکاح کا فیصلہ کردے۔ اگر اس طریقے سے فیصلہ ہوا ہوتو عورت عدت کے بعد کورس کی گلوخلاصی پر راضی نہ ہوتو عدالت کا یہ فیصلہ ہوا جائے گا۔ (۱)

کین جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کم محض عورت کی درخواست پر فیصلہ کردیا گیا، نہ عورت سے گواہ طلب کئے اور نہ شو ہر کو بلوا کر اس کا موقف سنا گیا، ایسا فیصلہ شرعاً کالعدم ہے، اور عورت بدستوراس شو ہر کے نکاح میں ہے، اس کو دُوسری جگہ عقد کرنے کی شرعاً اجازت نہیں۔ (۲)

<sup>(</sup>١) و يكيئ: الحيلة الناجزة ص:٢٩ از كيم الامت حضرت مولا نااشرف على تقانويٌ طبع دارالاشاعت كراجي -

<sup>(</sup>٢) قال في غرر الأذكار: ثم إعلم أن مشايخنا استحسنوا أن ينصب القاضى الحنفى نائبًا ممن مذهبه التفريق بينهما إذا كان النوج حاضرًا وأبى عن الطلاق، لأن رفع الحاجة الدائمة لا يتيسر بالإستذانة، إذ الظاهر أنها لا تجد من يقرضها وغنى الزوج مآلا أمر متوهم، فالتفريق ضرورى إذا طلبته وإن كان غائبًا لا يفرق لأن عجزه غير معلوم حال غيبته وإن قضى بالتفريق لا ينفذ قضاءه لأنه ليس في مجتهد فيه لأن العجز لم يثبت اهد (شامى ج:٣ ص:٥٩٠). تقصيل كلك ويكمين: حيله ناجزه.

### فشخ نكاح كاطريقه

سوال:...میری دوست کا نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، پھروہ لڑکا باہر چلا گیا، پانچ چھسال گزرنے کے باوجودوہ لوگ رخصتی نہیں کررہے،اس کی کوئی اِطلاع نہیں تھی، لیکن پچھلے سال آکروہ تسلیاں دے کر چلا گیا،لڑکے کے گھروالے بھی پریشان ہیں،اب لڑکی والے طلاق چاہتے ہیں،اگروہ خلع کے لئے عدالت میں جائیں گے تو عدالت یک طرفہ فیصلہ کرکے طلاق کا حکم دے دے گ میں نے اپنی دوست کو سمجھا دیا کہ یک طرفہ فیصلے سے شرعی طلاق نہیں ہوگی، لیکن میں آپ کا ثبوت دیکھنا چاہتی ہوں۔

جواب:..اس کاطریقہ یہ ہے کہ ان صاحب کولکھا جائے کہ یا تو وہ خانہ آبادی کریں ، یا فیصلہ دے دیں ، اگر وہ کسی چیز پر بھی آمادہ نہ ہوتب عدالت سے رُجوع کیا جائے ، اور عدالت اس کو وہاں نوٹس بھیج ، اگر وہ عدالت کے نوٹس کا بھی کوئی جواب نہ دی تو عدالت اس کی جانب سے اس کے مشورے کے ساتھ جوابد ہی کرے ، عدالت اس کی جانب سے اس کے مشورے کے ساتھ جوابد ہی کرے ، اس اور اگر عدالت پر واضح ہوجائے کہ بھخص نہ آباد کرتا ہے نہ چھوڑتا ہے تو عدالت اس کے وکیل کے سامنے علیحدگی کا فیصلہ کردے ، اس کے ابغیر عدالت فیصلہ شرعاً مؤرنہ ہیں ہوگا۔ (۱)

#### . رُحصتی ہے بل تنبیخ نکاح کی سیح شکل اورعد تت

سوال:...ایک بچی کا چیوٹی عربیں نکاح ہوا، اس کی مرضی کے علاوہ، جو بالغ ہونے کے بعد تک قائم دائم رہا، گر بچی اپنے والدین کے گھر رہی، رُفستی سے پہلے لڑائی جھڑے کی نوبت بھی آئی۔ بڑی تگ ودو کے بعد تغییخ نکاح کی نوبت آگئ (پہلا نکاح شرع والدین کے گھر رہی، رُفستی سے پہلے لڑائی جھڑے کی نوبت آگئ (پہلا نکاح شرع بھی تھا) طلاق ہوئے ایک دن ہوایا دُوسرے دِن ہی اس آ دمی کے سکے بھائی کے ساتھ نکاح ہوا، اوراسی وقت سرکاری طور پر لکھ پڑھ بھی کرلی گئی۔ اس میں والدکی رضامندی تھی، صرف بوقت نکاح موقع پر بچی کا والد غیر حاضر تھا، نکاح غلط ہے یا دُرست؟ طلاق جس کا اُوپر نِر کر ہواہے تھوڑے سے تھوڑ اکتفاع صد درکارہے؟ جواب مع حدیث لکھ دیں تا کہ دونوں فریقین کسی گناہ کیبرہ کے مرتکب نہ ہوں۔ جواب: ... یہاں دومسکے ہیں، ایک یہ کہ آیا عدالت کے فیصلے سے نکاح کی تغییخ ہوئی یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عدالت نے شو ہرکو بلاکراس کا إظہار سنا اور پھراس کی موجودگی میں تغییخ نکاح کا فیصلہ دیا، تب تو نکاح کی تغییخ سے، ورنہ نہیں۔ ('') دوسرا مسلہ یہ ہوئی کی رُفستی نہوئی ہو، اور میاں بیوی کے درمیان تنہائی نہ ہواور اسے طلاق ہوجائے تواس کے ذمہ عدت نہیں، وہ طلاق کے بعدای دن دُوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ ('')

<sup>(</sup>۱) والمخلع جائز عند السلطان وغيره لأنه عقد يعتمد التراضى. (المبسوط للسرخسى ج: ٢ ص: ١٢). أيضًا: تَفْصِلُ كَ لِهُ وَيَكُونِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللّهُ عَل

<sup>(</sup>۲) حليهاجزه ص:۳۷\_

<sup>(</sup>٣) وإن فرق بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غيره بانت بالأوللي لَا إلى عدة. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٢٨٦).

#### عدالت کے غلط فیصلے سے پہلا نکاح متأثر نہیں ہوا

سوال: ...کسی شخص کی منکوحہ دُوسرے آ دمی کے ساتھ بھا گ گئی، اس شخص نے عدالتِ عالیہ میں جھوٹا نکاح نامہ پیش کردیا، جبکہ شوہر کے عزیز وں نے اصلی نکاح نامہ پیش کیا،لیکن اغوا کنندہ عدالت کو دھوکا دینے میں کا میاب ہو گیا، اور عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ کردیا۔ شوہر نے اس مقدمے میں دِلچیسی نہیں لی، نہ اس نے طلاق دی ہے۔ کیا عدالت کے فیصلے کے بعد پہلا نکاح فنخ ہو گیا؟ اور کیا یہ عورت اغوا کنندہ کے یاس بیوی کی حیثیت سے رہ سکتی ہے؟ از رُوے شریعت کیا تھم ہے؟

جواب:...عدالت کے غلط فیصلے سے جوعدالت کوفریب دے کرحاصل کیا گیا، پہلا نکاح متأثر نہیں ہوا، وہ بدستور باقی ہے۔ (۱) جب تک اصلی شوہراسے طلاق نہیں دے گا، بید ُ وسرے سے نکاح نہیں کر علق۔ اگر بید دونوں ای حالت میں میاں بیوی کی حثیت سے رہیں گے تو ہمیشہ کے لئے بدکاری کے مرتکب ہوں گے اوران کی اولا دشرعاً بے نکاح کی اولا دہوگی۔

### عدالت کی طرف سے یک طرفہ طلاق کا شرعی حکم

سوال:...ایگ مخص کی شادی ایک لڑکی ہے ہوئی ،لیکن نان نفقہ میں اِنتہائی عفلت ، دُوسری شادی کر لینے کی بنا پراور منشیات کا کاروبار کرنے پرلڑکی نے عدالت کے ذریعے طلاق لے لی۔عدالت نے کئی سمن نوٹس دیئے ،لیکن ریاض الدین حاضر نہیں ہوا۔اس پرعدالت نے کیک طرفہ کا رروائی کر کے حسینہ کو طلاق کی ڈگری دے دی۔ کیا اس صورت میں حسینہ کو طلاق ہوئی یا نہیں؟ اگر نہیں ہوئی تو اس سے خلاصی کس طرح حاصل کی جائے؟ کیونکہ اب دونوں کا نباہ بے حدم شکل بلکہ ناممکن ہے ، ہماری رہنمائی فر ماکر ممنون و مشکور ہونے کا موقع دیں۔

جواب:...اگرشوہر إصالة يا وكالة حاضرنہيں ہواتو عدالت كا كيے طرفہ فيصلہ مؤثرنہيں ہوگا۔ اس فيصلے كے باوجود عورت بدستور شوہر كے نكاح ميں ہے۔اس كى تدبير يا توبيہ ہوسكتى ہے كہ دو چار شرفاء كے ذريعے اس كوسمجھايا جائے كہ عدالتى فيصلے كے بعداً ب عورت تمہارى تورہ نہيں سكتى ہم طلاق نہ دے كركيوں گناہ گار ہوتے ہو؟ يا غير شريفانہ صورت بيہ ہوسكتى ہے كہ اسے پكڑ كرز بردى اس سے طلاق كے الفاظ كہلائے جائيں۔

### عدالت کی کیے طرفہ نتینخ نکاح کی شرعی حیثیت

سوال:...میری بیوی نے غیر مرد سے ناجائز تعلقات قائم کر لئے ،اور پھرانگلش کورٹ میں انگریزی قانون کے مطابق اس نے درخواست دائر کی ،انگریزی قانون کے مطابق کورٹ نے علیحد گی اِختیار کرادی ہے، جبکہ میں نے منہ سے طلاق کا ابھی تک کوئی لفظ

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۳ ملاحظه مو-

<sup>(</sup>٢) أما نكاح منكوحة الغير إلى قوله لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (شامي ج:٣ ص:١٣٢).

<sup>(</sup>٣) فالوطء فيه زنا لَا يثبت به النسب ...إلخ وشامي ج:٣ ص:٥٥٥).

<sup>(</sup>۴) حليهاجزه ص: ۲۳\_

اِستعالٰ نہیں کیااورنہ لکھ کردیا۔ براہ کرم اِرشادفر ماویں کہ آیا طلاق واقع ہوگئی اِنہیں؟ نیز خلع کے متعلق کیاصورت ہوگی؟ درخواست اس نے دی تھی ، میں نے نہیں ،اورشریعت ِمطہرہ میں کیا شرائط ہوں گی؟

جواب:...عدالت کے یک طرفہ فیلے سے نکاح فٹخ نہیں ہوتا، پس اگر شوہر کو عدالت میں نہیں لایا گیا اور اس کی غیرموجودگی میں فیصلہ کردیا گیا تو شخ نہیں ہوا۔ شوہر کو چاہئے کہ ایسی عورت کو طلاق دیدے اور اس طلاق کو مہرمعاف کرنے کے ساتھ مشروط کردے ، یعنی یوں کہہ دے کہ میں اس شرط پر طلاق دیتا ہوں کہ وہ مہرمعاف کردے (یا اگر وصول کر چکی ہوتو واپس کردے )۔

### كياعدالت تنتيخ نكاح كرسكتى ہے؟

سوال:...اگرایک منکوحه عورت کی بچ کی عدالت سے خاوند سے علیحدگی حاصل کر ہے اور اس عورت کے اعتراضات اس کے خاوند پر گواہان کی شہادتوں سے دُرست ثابت ہوجا کیں، مگر خاوند عدالت وغیرہ میں شرعی حیثیت سے طلاق نہ دے بلکہ بچ کسی عورت کی درخواست منظور کر ہے اور یوں اس عورت کو چھٹکا رامل جائے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس عورت کو واقعی طلاق ہوگئی یا نہیں؟ یہ بعد عدت عِطلاق، کیا اس عورت کا نکاح ثانی حلال ہے؟

جواب:...اگرعدالت معاطے کی پوری چھان بین اور گواہوں کی شہادت کے بعداس نتیج پر پہنجی کہ عورت واقعی مظلوم ہے اور شوہراس کے حقوق ادانہیں کرر ہااور عدالت کے حکم کے باوجود وہ طلاق دینے پر بھی آ مادہ نہیں ہے، تواس کا تنییخ نکاح کا فیصلہ تھے ہے، اور عدر ت سے بعد وسراعقد کر سکتی ہے، اور اگر عدالت نے معاطے کی صحیح تفتیش اور گواہوں کی شہادت کے بغیر فیصلہ کیا، یا شوہر کی فیمرہ وجودگی میں محض عورت کے بیان پر اعتماد کرتے ہوئے تمنیخ نکاح کا فیصلہ کردیا، تو یہ فیصلہ طلاق کے قائم مقام نہیں ہوگا<sup>(۱)</sup> اور اس فیصلے کے باوجود عورت کے لئے دُوسری جگہ عقد کرنا جا تر نہیں ہوگا۔ (۱)

### یا گل شوہر سے طلاق کس طرح لی جائے؟

سوال:...دو بھائیوں کی اولا دکی آپس میں شادی ہوئی، ایک کی لڑکی اور ایک کالڑکا، شادی کے ایک بفتے بعد اچا تک لڑکے کو پاگل پن کے دورے پڑنے لگے اور وہ اپنے سسراور بیوی سے لڑنے جھکڑنے لگا، اور دُوسرے دِن بولنا بالکل بند کر دیا۔ ڈیڑھ سال سے بالکل خاموش اور لا پروا ہوگیا ہے، لہٰ دالڑکی کے والدین نے عدالت کے ذریعے طلاق دِلوائی اور درخواست میں لکھا کہ لڑکا، کام کا ج نہیں کرتا اور بیوی کو مارتا پیٹتا ہے، بظاہر لڑکا پاگل ہے، پوچھنا ہے ہے کہ آیا اس حالت میں لڑکی کو طلاق ہوجاتی ہے اور لڑکی دُوسری جگہ شادی کر سکتی ہے؟

<sup>(</sup>۱) تفصيل ديكھئے: حيله ناجزه ص: ۲۵۔

<sup>(</sup>٢) تفصيل كے لئے ديكھيں: الحيلة الناجزة ص:٢٩ طبع دارالاشاعت كراجي\_

<sup>(</sup>٣) گزشته صفح کا حاشی نمبر ۲ ملاحظه مور

جواب:...جسعورت کا شوہر پاگل ہو گیا ہو، اس کی تفریق کی صورت ہے ہے کہ عورت، عدالت میں درخواست دے اور خاوندکا خطرناک مجنون ہونا ثابت کرے، عدالت تحقیق کے بعدا گرعورت کے دعوے کوسیح پائے تو شوہرکوا یک سال کی مہلت دیدے کہ وہ اپناعلاج کرائے ، سال ختم ہونے کے بعد بھی اگر شوہرٹھیک نہ ہواورعورت پھر درخواست کرے تو عدالت عورت کو إختیار دے، اگر عورت اس مجلس میں جدائی کا مطالبہ کرے تو عدالت دونوں کے درمیان تفریق کا فیصلہ کر دے۔ اس تفریق کے بعدعورت (اگر شوہر کے سے خلوت کر چکی تھی تو ) عدت کے بعدعورت (اگر شوہر کے خلوت کر چکی تھی تو ) عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے، اور اگر خلوت نہیں ہوئی تھی تو عدت کی ضرورت نہیں۔

آپ نے جوصورت ککھی ہےاس پر چونکہ مذکورہ بالاشرائط کی رعایت نہیں کی گئی ،اس لئے نکاح فٹخ نہیں ہوا ،اورلڑ کی کا نکاح دُوسری جگہ جائز نہیں۔

### حقوقِ زوجیت ادانه کرنے والے شوہر کے خلاف تنتیخ نکاح کا دعوی

سوال:...میرے شوہر کوسعودی عرب گئے تقریباً چھ سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور انہوں نے وہاں وُوسری شادی کر لی ہے، وہ نہ پاکتان آتا ہے اور نہ مجھے بلاتا ہے، گھر کے خرچے کے لئے پانچے چھ ماہ بعد تین ہزار روپے ارسال کرتا ہے جس ہے گھر کا خرچہ پورانہیں ہوتا، میرے چار بچ بھی ہیں، اب جبکہ انہوں نے وُوسری شادی بھی کر لی ہے، میں ان سے طلاق مانگتی ہوں تو وہ مجھے طلاق نہیں ویتا اور میں بھی وُوسری شادی کر ساوی کرنا چاہتی ہوں، موجودہ صورت حال میں، میں وُوسری شادی کر سکتی ہوں یا نہیں؟ اگر وُوسری شادی کر سکتی تو وہ کونسا شری طریقہ ہے جس سے میں وُوسری شادی کر سکوں؟ واضح رہے کہ وہ چھسالوں میں ایک دفعہ بھی پاکتان نہیں آئے، انہوں نے تو وہاں وُوسری شادی کر لی ہے، میں اس کے نام پراپنی جوانی تو ختم نہیں کر سکتی ، ان کے طلاق و سے بغیر میں شادی کر سکتی ہوں؟

جواب:...ا: جقوقِ زوجیت ادا کرناشو ہر کے ذمے ہے۔

۲:...جو محض حقوقِ زوجیت ادانه کرسکتا ہو، اس کے لئے بیوی کوقیدِ نکاح میں رکھنا، ناجائز ہے، اس لئے اس پرلازم ہے کہ یا بیوی کوآباد کرے یااسے طلاق دیدے۔

۳:...آپایخشو ہرکومیرےاں خط کی نقل بھیج دیں اور اس سے خانہ آبادی کا یا طلاق کا مطالبہ کریں ، طلاق کے بعد عد تت گزار کر آپ دُوسری جگہ نکاح کر سکتی ہیں۔

سم:...اگروہ آپ کےمطالبے پرطلاق نہ دے، یا خط کا جواب ہی نہ دے تو آپ عدالت سے رُجوع کریں ، اپنا نکاح اور شوہر کاروبیژابت کریں۔

۵:..عدالت شو ہرکوآ گاہ کرے کہ یا بیوی کوآ بادکرو، یا طلاق دو، ورنه عدالت تنسیخ نکاح کی مجاز ہوگی۔

<sup>(</sup>١) وإذا كان بالزوج جنون ..... قال محمد رحمه الله تعالى: إن كان الجنون حادثًا يؤجله سَنَةً كالعنة ثم يخير المرأة بعد الحول إذا لم يبرأ وإن كان مطبقًا فهو كالجب وبه نأخذ (الفتاوى العالمگيرية ج: ١ ص : ٢٦).

۱:...اگروہ عدالت کے نوٹس پر بھی متوجہ نہ ہوتو عدالت اس کی طرف سے کسی کو دکیل مقرر کر کے اس وکیل کے سامنے کارروائی کرے،اورشو ہرکے تعقت کی وجہ سے فنخ نکاح کا فیصلہ کر دے۔ <sup>(۱)</sup>

ے:...عدالت کے فیصلے کے بعدعد ت گزار کرآپ وُ وسری جگہ نکاح کر علق ہیں۔

## حقوق ادانه کرنے اور خرچہ نہ دینے والے شوہر سے کس طرح گلوخلاصی ہوسکتی ہے؟

تابت کرتے، عدامت توہر و عدب کرتے اس سے بواب بی کرتے، اکر عدالت مسلن ہو کہ توری والی مصوم ہے تو عدالت سوہر و طلاق دینے کا حکم کرے، اگر وہ طلاق نہ دے تو عدالت شوہر کے رُوبر و فنخ نکاح کا فیصلہ کرنے کی مجاز ہوگی۔ اگر شوہر عدالت میں نہ آئے تو فیصلہ طلاق کے قائم مقام ہوگا اور عورت فیصلے کے بعد عدت گز ار کر دُوبر ی جگہ نکاح کرنے کی مجاز ہوگی۔ اگر شوہر یااس کی طرف سے مقرّر عدالت اس کی طرف سے وکیل مقرّر کرکے اس کو ہدایت کرے کہ اس کی طرف سے جوابد ہی کرے۔ اگر شوہر یااس کی طرف سے مقرّر کئے گئے وکیل کی غیر موجود گی میں عدالت یک طرفہ فیصلہ کر دے گی تو اس سے نکاح فنح نہیں ہوگا ، اور بیوی کو دُوبری جگہ نکاح کرنا شرعاً حائز نہیں ہوگا۔ (۳)

### شوہر ڈھائی سال تک خرچہ نہ دے، بیوی عدالت میں اِستغاثہ کرے

سوال:...میری شادی کو چودہ برس کا عرصہ بیت چکا ہے، میراایک لڑکا ہے جو کہ ۹ سال کا ہے،اورایک لڑکی تین برس اور چار ماہ کی ہے۔میری اپنے شوہر سے سات برس پہلے علیحدگی ہوگئ تھی،علیحدگی سے میری مرادطلاق نہیں، بلکہ انہوں نے دُوسری شادی کرکے گھر بسالیا تھا۔ان سات برسوں میں انہوں نے مجھے جارا آنے تک نہیں دیئے،سات برسوں میں صرف ایک دفعہ جارسال بعد

<sup>(</sup>۱) حلیه ناجزه ص:۳۷ طبع دارالاشاعت کرا یگ۔

<sup>(</sup>r) حاکم کے سامنے چارہ جوئی کرنا۔

<sup>(</sup>٣) حيله ناجزه ص: ٣٤، از حكيم الامت مولا نااشرف على تقانويٌّ، طبع دارالاشاعت كراجي \_

آئے تھے اور صرف پندرہ دن رہ کر چلے گئے۔اب تین سالوں سے ان کا کوئی پتانہیں کہ وہ کہاں ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اب میرااصل مسکہ بیہ ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ اگر شوہر ڈھائی سال تک خرچ نہ دے تو زکاح نہیں رہتا، آپ مجھے بتا کیں کہ یہ بات کہاں تک پچے ہے؟

جواب:... یہ تو کسی نے غلط کہا ہے کہ شوہر ڈھائی سال تک خرج نہ دے تو نکاح نہیں رہتا۔ آپ اپنے شوہر کے خلاف عدالت میں اِستغاثہ کریں اور عدالت کا فرض ہے کہ وہ آپ کو نان ونفقہ دِلائے یاایسے شوہر سے آپ کی گلوخلاصی کرائے۔ (۱)

### کیا قیملی کورٹ کے فیصلے کے بعدعورت دُوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے؟

سوال:...اگرایک عورت ناچاقی کی صورت میں فیملی کورٹ میں نکاح فننج کا دعویٰ دائر کرتی ہے، جج فیملی کورٹ مقدمے کی ساعت کے بعد عورت کے حق میں ڈگری دے دیتا ہے، یعنی عورت کو نکاحِ ثانی کی اجازت فیملی کورٹ سے ل جاتی ہے تو کیااز روئے شریعت عورت نکاحِ ثانی کر سکتی ہے یانہیں؟

جواب:...فیملی کورٹ کا فیصلہ اگر شرعی قواعد کے مطابق ہوتو وہ فیصلہ شرعاً بھی نافذ ہوگا۔اورا گرمقدمے کی ساعت میں یا فیصلے میں شرعی قواعد کو ملحوظ نہیں رکھا گیا تو شرعی نقطۂ نظر سے وہ فیصلہ کا لعدم ہے، شرعاً نکاح صنح نہیں ہوگا،اورعورت کو نکامِ ثانی کی اجازت نہ ہوگی۔

شرعی قواعد کے مطابق فیصلے کی صورت ہے ہے کہ عورت کی شکایت پر عدالت، شوہر کوطلب کرے اور اس سے عورت کے الزامات کا جواب طلب کرے، اگر شوہران الزامات سے انکار کرے تو عورت سے گواہ طلب کئے جائیں یا اگر عورت گواہ پیش نہیں کر سکتی تو شوہر سے حلف لیا جائے، اگر شوہر حلفیہ طور پر اس کے دعویٰ کو غلط قر اردے تو عورت کا دعویٰ خارج کر دیا جائے گا، اور اگر عورت گواہ پیش کردے تو عدالت اس نتیج پر پہنچی ہے کہ ان دونوں کا یکجار ہنا ممکن نہیں تو شوہر کو طلاق دینے کا حکم دیا جائے، اور اگر وہ طلاق دینے پر بھی آ مادہ نہ ہو (جبکہ وہ عورت کے حقوق واجبہ بھی ادا نہیں کرتا) تو عدالت ازخود فنخ نکاح کا فیصلہ کر کئی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ فیصلہ کرنے والا بچ مسلمان ہو، ورنداگر بھی موجود ہیں) تو اس کا فیصلہ نا فذنہیں ہوگا۔ (۲)

# ا گرکسی شخص نے پانچ یا چھشادیاں کرلیں تو پہلی بیویوں کا کیا تھم ہے؟

سوال:...میری شادی اب سے دس سال قبل ایک ایسے انسان سے ہوئی جس نے خود کو کنوارا ظاہر کیا، جبکہ اس کی تین ہو یاں موجود تھیں (جو کہ بعد میں پتا چلا)، انہوں نے نکاح نامہ میں بھی خود کو کنوارالکھوایا، اس کے علاوہ ولدیت بھی غلط درج کرائی۔ اب سے دوسال قبل انہوں نے یانچویں شادی ایک عیسائی عورت سے کی اور پھر اس کے تین ماہ بعد ہی چھٹی شادی راولپنڈی میں

<sup>(</sup>۱) حله ناجزه ص: ۲۳ دیکھیں، از حضرت مولا نااشرف علی تھانویؓ، طبع دارالاشاعت کراچی۔

<sup>(</sup>٢) و يكيئ: الحيلة الناجزة ص:٢٩، طبع دارالاشاعت كراجي -

اسلامی طریقے پرایک مسلمان عورت ہے گی۔ میں معلوم یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارا ند ہب ایک وقت میں چار ہویوں کی اجازت دیتا ہے، توالی صورت میں آیا اس کی پہلی ہویاں نکاح سے خارج ہوگئیں یا پھر بعد کی شادیاں جائز نتھیں؟ میں ان کی چوتھی ہوی ہوں میں اپنے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ میری کیا حیثیت ہے؟ میں ان کے نکاح میں ہوں یا طلاق ہوچکی ہے؟ اگر میں ان کے نکاح میں ہوں اوطلاق ہوچکی ہے؟ اگر میں ان کے نکاح میں ہوں تو طلاق لینے کے لئے مجھے شرع کی روشنی میں کیا کرنا چاہئے؟

جواب:...آپ کی شادی صحیح ہے۔ پانچویں اور چھٹی شادی جواس نے کی وہ صحیح نہیں ہے، آپ عدالت سے رُجوع کریں، اور آپ ان چیزوں کا ثبوت پیش کر کے اس شخص کوسز اوِلواسکتی ہیں۔

## عدالت سے ننخ نکاح کے بعد بیوی سے تعلقات قائم کرنا

جواب:...اگرآپ کابیان صحیح ہے تو عدالت کا فیصلہ غلط تھا،لہٰذا آپ کا نکاح فنخ نہیں ہوا، وہ بدستورآپ کی بیوی ہے۔ <sup>(۲)</sup>

### والدین کے ناحق طلاق کے حکم کو ماننا جائز نہیں

سوال:...والدین اگر بیٹے ہے کہیں کہ اپنی بیوی کوطلاق دے دواور بیٹے کی نظر میں اس کی بیوی ضیحے ہے، حق پر ہے، طلاق دینا اس پرظلم کرنے کے مترادف ہے، تو اس صورت میں بیٹے کوکیا کرنا چاہئے؟ کیونکہ ایک حدیثِ پاک ہے جس کا قریب یہ مفہوم ہے کہ '' والدین کی نافر مانی نہ کرو، گووہ تمہیں بیوی کوطلاق دینے کو بھی کہیں'' تو اس صورتِ حال میں بیٹے کے لئے شریعت میں کیا تھم ہے؟

جواب:...حدیثِ پاک کا منشابہ ہے کہ بیٹے کو والدین کی اطاعت وفر ماں برداری میں سخت سے سخت آزمائش کے لئے بھی تیار رہنا چاہئے ،حتیٰ کہ بیوی بچوں سے جدا ہونے اور گھر بار چھوڑنے کے لئے بھی۔اس کے ساتھ ماں باپ پر بھی بیذ مہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بیانسانی اور سے جاضد سے کام نہ لیں۔اگر والدین اپنی اس ذمہ داری کومسوس نہ کریں اور صرت کے ظلم پر اُتر آئیں تو ان

<sup>(</sup>۱) قال المُلَاعلى القارئ في شرح المشكوة: لَا يجوز أكثر من أربع نسوة ...... وأما أبوحنيفة رحمه الله تعالى فقال: الأربع الأول جائز ونكاح من بقى منهن باطل وهو قول إبراهيم نخعى رحمه الله ..... وفي الهداية: وليس له أن يتزوّج أكثر من ذلك، قال ابن الهمام: إتفق عليه الأربعة وجمهور المسلمين .. إلخ ومرقاة، باب المحرمات ج: ٣ ص ٣٥٥ طبع بمبشى) ويضًا: لو كان له أربع نسوة ماتت إحداهن فتزوّج بالخامسة بعد يوم جاز ولا يصح للحُرّ نكاح إمرأة أخرى خامسة في عدة رابعة وخلاصة الفتاوي ج: ٢ ص ٢٠٥ طبع كوئله).

<sup>(</sup>٢) ولا يفرق بينهما بعجزه عنها ... الخ. (شامي ج:٣٠ ص: ٩٥، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

کی اطاعت واجب نہ ہوگی، بلکہ جائز بھی نہ ہوگی۔ آپ کے سوال کی یہی صورت ہے اور حدیث پاک اس صورت ہے متعلق نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر والدین حق پر ہوں تو والدین کی اطاعت واجب ہے، اور اگر بیوی حق پر ہوتو والدین کی اطاعت ظلم ہے۔ اور اسلام جس طرح والدین کی نافر مانی کو ہر داشت نہیں کرسکتا، اسی طرح ان کے حکم سے کسی پرظلم کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ (۱)

سوال:...ساس اور بہوئے گھریلو جھڑوں کی وجہ ہے اگر ساس یا سسرا پنے بیٹے کو تکم کریں کہتم اسے چھوڑ دوہم تہہیں دُوسری بیوی کروادیں گے تو کیا بیٹااس تھم کی تعمیل کرے گا؟ جواب:...اگر بیوی قصور وار ہوتو والدین کے تکم کی تعمیل کرے،اورا گربے قصور ہوتو تعمیل نہیں کرنی چاہئے۔(۳)

<sup>(</sup>١) عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا طاعة في معصية، إنَّما الطاعة في المعروف. متفق عليه. (مشكواة ص: ٩ ١٣، كتاب الإمارة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ" (المائدة: ٢).

<sup>(</sup>٣) ايضاً حاشيه نمبرا-

# طلاق سے مگر جانے کا حکم

#### شوہرطلاق دے کرمگر جائے توعورت کیا کرے؟

سوال:...میری ہمشیرہ کومیرے بہنوئی نے تین بارطلاق دی، جس پرہمشیرہ گھرپرآ گئیں، اور والدین کوتمام صورتِ حال سے آگاہ کیا۔میرے والدین نے جب میرے بہنوئی سے معلوم کیا تو انہوں نے انکار کردیا اور کہا کہ میں نے طلاق نہیں دی۔ جبکہ ہمشیرہ بھند ہیں کہ مجھے طلاق دے دی ہے، اب آپ مشورہ دیں کہ طلاق کیسے ہوئی؟

جواب:...اُصول توبیہ ہے کہ اگر طلاق میں میاں بیوی کا اختلاف ہوجائے ، بیوی کے کہ اس نے طلاق دے دی ہے ، اور شوہرا نکار کرے تو گواہ نہ ہونے کی صورت میں عدالت شوہر کی بات کا اعتبار کرے گی۔ لیکن آج کل لوگوں میں دین و دیانت کی بڑی کی آگئی ہے، لوگ طلاق دینے کے بعد مگر جاتے ہیں ، اس لئے اگر شوہر دین دارتھم کا آدمی نہیں ہے اور عورت کو یقین ہے کہ اس نے تین بارطلاق دی ہے تو عورت کے لئے شوہر کے گھر آباد ہونا جا ئرنہیں ہے۔ شوہر کی قانونی کا روائی سے بیجنے کے لئے اس کاحل یہ ہے کہ عدالت سے رُجوع کیا جائے اور عورت کی طرف سے خلع کا مطالبہ کیا جائے اور عدالت دونوں کے درمیان تفریق کرادے۔

# شوہر کے مگر جانے برعورت کے لئے طلاق کے گواہ پیش کرنا ضروری ہے

سوال:...ایک سوال کے جواب میں آپ نے لکھاتھا کہ:''عورت طلاق دینے کا دعویٰ کرتی ہے اور شوہراس ہے انکار کرتا ہے،میاں بیوی کے درمیان جب اختلاف ہوتو بیوی اگر قابلِ اعتماد گواہ پیش کرد ہے جو حلفاً شہادت دیں کہ ان کے سامنے شوہر نے طلاق دی ہے تو عورت کا دعویٰ دُرست تسلیم کرلیا جائے گا، ورنہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہوگا، اور شوہر کی بیہ بات صحیح ہوگی کہ اس نے طلاق نہیں دی۔''

تومحتر م فرض کیجئے!عورت کا دعویٰ بالکل صیح ہومگر وہ کوئی گواہ پیش نہیں کرسکتی اور مردصرف اس لئے طلاق ہے انکار کررہا ہو کہ اس کومہر نہ دینا پڑے یا وہ صرف تنگ کرنے کے لئے ہی انکار کررہا ہو، تو ایس صورت میں عورت اس شوہر کے پاس واپس جا کر گنہگار نہ

<sup>(</sup>۱) لو ادعت أن زوجها أبانها بشلاث فأنكر فحلفه القاضى فحلف والمرأة تعلم أن الأمر كما قالت لا يسعها المقام معه. (شامى ج:۵ ص:۷۰٪). أيضًا: ونصابها لغيرها من الحقوق سواء كان الحق مالاً أو غيره كنكاح وطلاق رجلان أو رجل وامرأتان. (شامى ج:۵ ص:۷۵٪، طبع ايج ايم سعيد كراچى).

<sup>(</sup>٢) ولو قال لها أنت طالق ونوى به الطلاق عن وثاق لم يصدق قضاءً ويدين فيما بينه وبين الله تعالى والمرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو شهد به شاهد عدل عندها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٣، طبع رشيديه كوئته).

ہوگی؟ جبکہاس نے اپنے کا نوں سے طلاق کے الفاظ من لئے ہیں۔

جواب:...ماشاءاللہ!بہت نفیس سوال ہے۔جواب یہ ہے کہ آپ نے جس مسئلے کا حوالہ دیا ہے اس کا تعلق عدالت کے نصلے سے ہو سے ہے،عورت کے ذاتی کر دار سے نہیں، جس صورت میں کہ شوہرا نکار کر رہا ہے اورعورت کے پاس گواہ نہیں ہیں تو عدالت یہ فیصلہ کرنے پرمجبور ہوگی کہ عورت کا دعویٰ غلط اور بے ثبوت ہے۔

جہاں تک عورت کے ذاتی کردار کا تعلق ہے تو جب عورت کوسوفیصدیقین ہوکہ شوہرا سے طلاق دے چکا ہے اور اب محض بے وینی کی وجہ سے انکار کررہا ہے تو عورت کے لئے اس کے پاس واپس جانا کی طرح بھی جائز نہیں۔اسے چاہئے کہ اس کے پاس جانے اور حقوقِ زوجیت اداکر نے سے صاف انکار کردے۔ نیز اسے چاہئے کہ اس سے گلوخلاصی کی کوئی تدبیر کرے، مثلاً اس کو خلع دینے پر مجبور کرے۔ بہر حال جب تک اس سے قانونی رہائی نہیں ہوجاتی اس کو اپنے قریب نہ آنے دے اور نہ اس کے گھر میں رہے (ناوی عالمگیری ج: اس بھر ص دے اور نہ اس کے گھر میں رہے (ناوی عالمگیری ج: اس بھر ص دے اور نہ اس کے اس بھر میں رہے (ناوی عالمگیری ج: اس بھر ص دے اور نہ اس کے اس بھر میں رہے (ناوی عالمگیری ج: اس بھر سے دے اور نہ اس کے اس بھر میں رہے (ناوی عالمگیری ج: اس بھر ص دے اور نہ اس کے اس بھر میں رہے (ناوی عالمگیری ج: اس بھر سے دور سے دور

# طلاق دینے کے بعد بیکہنا کہ' میں پاگل تھا''اس کا کچھ اِعتبارہیں

سوال:...گیارہ سال قبل میری شادی ہوئی تھی اوراس دوران میرا شوہر مجھے طرح کی اذبیتیں دیتار ہااوراس کے گھر والے بھی طرح طرح سے تنگ کرتے رہے، لیکن میں صبر کرتی رہی، چونکہ میں طلاق لینانہیں چاہتی تھی، بالآخرا یک دن میرے شوہر نے کہا کہ: '' آج سے تم میری ماں بہن ہو، تم گھرسے نکل جاؤ''لیکن میں گھرسے نہیں نکلی اورا پنے چھوٹے بچوں کے ساتھ پیٹھی رہی، بعد میں گاؤں کے مولوی نے میرے شوہر سے کہا کہ چونکہ تم اپنی بیوی کو مال بہن تین مرتبہ کہہ چکے ہو، اس لئے تم دوبارہ اِز دوا جی رشتہ قائم کرنے کے لئے ساٹھ آ دمیوں کو کھانا کھلاؤ تو تمہارا کھارہ ادا ہوجائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا، میرے شوہر نے ساٹھ آ دمیوں کو کھانا کھلا کو تو تمہارا کھارہ ادا ہوجائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا، میرے شوہر نے ساٹھ آ دمیوں کو کھانا کھلاکر پھرسے میرے ساتھ اِز دوا جی رشتہ قائم کرلیا۔

چند دِن گزرنے کے بعد پھرمیرے شوہر نے مجھے مارنا پٹینا شروع کردیا اور مجھے گھر سے نکل جانے کوکہا اور با قاعدہ گواہوں کے ٹین طلاق جھے تحریک طلاق دے کر مجھے گھر سے نکال دیا، رُو بروگواہوں کے ٹین طلاق تحریک طور پردی جومیرے پاس موجود ہے۔

اب مسئلہ بیہ ہے کہ میراسابق شوہر اِدھراُدھر کہتا پھرتا ہے کہ جب میں نے طلاق دی تھی اس وقت میرا دِ ماغ ٹھکا نے نہیں تھا،

یعنی میں پاگل تھا ( حالا نکہ وہ ٹھیک ٹھاک تھا ) اس لئے وہ کہتا ہے کہ چونکہ طلاق میں نے پاگل بن میں دی ہے اس لئے طلاق واقع نہیں ہوئی، اس طرح وہ مجھے اور میرے والدین کو ہراسال کرتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسلامی شریعت کی روشنی میں بتا میں کہ کیا میرے سابق شوہر کا موقف شیح ہے؟ اگر فرض کرلیا جائے کہ اس وقت اس کے ہوش ٹھکا نے نہیں سے تو کیا متذکرہ دی گئی طلاق واقع ہوگئی یا نہیں؟ اِلتماس ہے کہ آپ اِنی اور اُن کاحل میں جواب دے کرممنون ہوگئی یا نہیں؟ اِلتماس ہے کہ آپ اِنی اور اُن کاحل میں جواب دے کرممنون

<sup>(</sup>۱) ولو قال لها أنت طالق ونوى به الطلاق عن وثاق لم يصدق قضاءً ويدين فيما بينه وبين الله تعالى والمرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو شهد به شاهد عدل عندها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٣، طبع رشيديه كوئته).

فرمائیں، چونکہ ایہ اوا قعہ میری جیسی کسی اور بہن کوبھی پیش آ سکتا ہے۔

جواب:...آپ کے شوہر کا بیدعویٰ نا قابلِ قبول ہے کہ وہ طلاق دیتے وفت پاگل تھا۔ آپ کو پکی طلاق ہو چکی ہے، عدّت کے بعد آپ دُ وسری جگہ عقد کر سکتی ہیں۔ ()

#### طلاق کا إقرارنه کرنے والے شوہر کے ساتھ بیوی کار ہنا

سوال:...ایک شخص نے اپنی بیوی کومختف اوقات میں تین طلاق دے دی ،لڑکی اوراس کے والدین کہتے ہیں کہ تین طلاق ہوگئی ہیں،ابلڑ کی کسی قیمت پرشو ہر کے پاس رہنے کو تیار نہیں، بلکہ وہ کہتی ہے کہا گر مجھے زبر دسی بھیجا گیا تو زہر کھالوں گی ۔مگر لڑکا اور اس کا والداس پرمصر ہیں کہ طلاق نہیں دی،اگر ہے تو گواہ پیش کرو، نیز کہتے ہیں کہتری طلاق نہیں ہے۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ ان حالات میں کیا کرنا جا ہے؟

جواب:...طلاق بغیرگواہوں کے بھی ہوجاتی ہے، اور بغیرتحریر کے بھی اکین طلاق کا ثبوت یا تو گواہوں سے ہوگا یا طلاق دینے والے کے اِقرار سے، اورصورتِ مسئولہ میں نہ گواہ ہیں، نہاڑ کا طلاق کا اِقرار کرتا ہے، اس لئے طلاق کا ثبوت نہیں۔ تاہم اگراڑی کوسوفیصدیقین ہے کہ لڑکا تین طلاقیں دے چکا ہے تو اس کے لئے دیانۂ اس لڑکے کے گھر رہنا حلال نہیں'' بلکہ اسے جائے کہ پنچایت کے ذریعے سے یاعد الت کے ذریعے لڑکے سے تحریری طلاق حاصل کرلے۔

### شوہرا گرطلاق کا إقرار کرے، توبیوی اور ساس کا إنکار فضول ہے

سوال:...میرا دوست جو که شادی شده ہے،اس کی بیوی ہے اس کی گئی بات پرلڑائی ہوگئی اور معاملہ طلاق تک پہنچ گیا، میرے دوست نے با قاعدہ اپنے اوراس کے رشتہ داروں کے سامنے اپنی بیوی کو تین دفعہ طلاق دے دی، اوراس کی بیوی بھی وُ وسرے کمرے میں بیٹھی تھی ،اور میرا دوست تین دفعہ طلاق دے کراپنے گھر چلا آیا۔لیکن بعد میں اس کی بیوی اوراس کی ساس نے کہا کہ ہم نے تین دفعہ بیں سنا،لہٰذا طلاق نہیں ہوئی۔اب آپ بتائے کہ طلاق ہوئی یانہیں ہوئی ؟

جواب:...اگرآپ کے دوست کو اِقرار ہے کہ تین دفعہ طلاق دی تھی تو تین طلاقیں ہوگئیں، بیوی اور ساس کا اِ نکار فضول ہے۔

<sup>(</sup>۱) والمرأة كالقاضى إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه. (شامى ج: ۳ ص: ۲۵۱). أيضًا: وإذا شهد عند المرأة شاهدان عدلان أن زوجها طلقها ثلاثًا وهو يجحد ذلك ...... لم يسعها أن تقوم معه وأن تدعه يقربها فإن حلف الزوج على ذلك ...إلخ. (عالكميرى ج: ١ ص: ٢٥٥)، طبع رشيديه كوئثه).

 <sup>(</sup>٢) ولو قال لها أنت طالق ونوى به الطلاق عن وثاق لم يصدق قضاءً ويدين فيما بينه وبين الله تعالى والمرأة كالقاضى لا يحل
 لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو شهد به شاهد عدل عندها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٣، طبع رشيديه كوئثه).

 <sup>(</sup>٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمّة لم تحل له حتّى تنكحح زوجًا غيره ...إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٧). أيضًا: لتأرخانية، فصل فيما يرجع إلى صريح الطلاق ح: ٣ ص:٢٣١). أيضًا: تتارخانية، فصل فيما يرجع إلى صريح الطلاق ج: ٣ ص:٢٦٢، طبع رشيديه كوئثه.

#### طلاق کی تعداد میں شوہر بیوی کا اختلاف

سوال:...میرے شوہر مجھے تین بارطلاق کہہ کر چلے گئے ،تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے اور کہنے گئے تو رورہی ہے میں نے تو دوبارکہا تھا، رُجوع کی گنجائش ہے، گرمیں نہ مانی۔ بچے، گھر بارصرف گناہ کے ذَر سے چھوڑ نے گوارا کر لئے ،گروہ بھند ہیں کہ میں نے دوبارکہا ہے۔ اورا گرتو نہیں مانتی تو چلوسب گناہ میرے ہر!'' میں نے دوبارکہا ہے۔ اورا گرتو نہیں مانتی تو چلوسب گناہ میرے ہر!'' میں نے خدا سے دُعا کی کہ خدایا میں گنہ گارنہیں سب گناہ ان کے سر ہیں ،اگریہ چھوٹ کہدر ہے ہیں۔ تو بتا کیں گناہ کس کے سر پر ہوگا؟ جواب:...اگرآپ کو یقین ہے کہ تین بارکہا تھا تو ان کی قتم کا کوئی اعتبار نہ کیجئے ، اور ان کے پاس جانے اور حقوق ن وجیت ادا کرنے سے صاف انکار کرد بجئے ، اور ہر حال میں ان سے گلوخلاصی کی کوئی تدبیر کیجئے ۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں تو گناہ و ثواب اس کے ذمہ ہے، آپ اس کی بات پر یقین کر سکتی ہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) گزشته صغیح کا حاشیهٔ نبرا ملاحظه بور

# نامرد کی بیوی کاحکم

#### نامردے شادی کی صورت میں بیوی کیا کرے؟

سوال:...ایک نامرد هخص نے نکاح کیااور عرصہ چار ماہ عورت اس کے پاس رہی اوراس کے مخصوص کمرے میں سوتی رہی، لیکن اس کی حقیت کنواری کی ہے۔اس کے بعد وہ عورت والدین کے گھر چلی آئی اورلڑ کے سے اس کے والدین نے طلاق کا مطالبہ کیا،مگروہ لڑکار قم بوٹر نے کے خیال میں طلاق نہیں ویتا،لہذا طلاق کی صورت اور حق مہر کی بابت مسئلہ واضح فرما کیں۔

جواب:...شادی کے وقت عورت کنواری تھی تو عدالت کے ذریعہ نامر دخاوند کوایک سال کی مہلت بغرض علاج دی جائے گی،ایک سال بعد خاوند صحبت پر قادر ہو جائے تو منکو حہ کور کھے اوراگرایک سال میں بھی قادر نہ ہو سکے تو عدالت سے نکاح ختم کرنے کی درخواست دے کرنکاح ختم کراسکتی ہے۔عدالت کی تفریق طلاقِ بائن سمجھی جائے گی اورعورت پرعدت لازم ہوگی اور مرد پرمہر پوراا دا کرنالازی ہوگا۔ (۱)

سوال:...ایک لڑکا پیدائشی نامرد ہے،جس کی تصدیق خود ڈاکٹر اورلڑکا بھی کرتا ہے،اورعلاج وغیرہ بھی کرایا گیالیکن معالج نے صرف اس وجہ سے لڑکے کو جواب دے دیا کہ بیہ پیدائشی طور پر چیجے نہیں ہے، اس لئے اس کا علاج نہیں ہوسکتا۔اورعورت نے صرف اس وجہ سے لڑکے کو جواب دے دیا کہ بیہ خاوند سے عدالت میں اپنے خاوند پر تمنیخ نکاح کا دعویٰ کیا اور حاکم وقت نے فیصلہ بھی عورت کے تن میں دے دیا کہ بیٹورت بغیرا پنے خاوند سے طلاق لئے کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے، جبکہ خاوند سے بار بار طلاق کا اصرار بھی کیا گیا،لیکن وہ بصند ہے اور طلاق نہیں دیتا۔ان تمام صورتوں کے ہوتے ہوئے از رُوئے شریعت مجمدی کیا تھم ہے؟

جواب:...جباڑ کا پیدائشی نامرد ہے اوراس کی تصدیق ہو چکی ہے کہاس کا علاج نہیں ہوسکتا تولڑ کے پرلازم ہے کہ وہ اپن بیوی کوطلاق دیدے، اورا گروہ طلاق نہیں دیتا تو عدالت ان دونوں کے درمیان تفریق کا فیصلہ کردے، عدالت کا پیر فیصلہ طلاق کے حکم میں ہوگا،لہٰذالڑکی دُوسری جگہ (عدّت کے بعد) نکاح کر عمّق ہے۔

<sup>(</sup>۱) إذا رفعت المرأة زوجها إلى القاضى وادعت انه عنين وطلبت الفرقة ..... يوجل سَنة، كذا في الكافي. (عالمگيرى ج: اص: ۵۲۲). أيضًا: إن اختارت الفرقة أمر القاضى أن يطلقها طلقة بائنة فإن أبلى فرّق بينهما، هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في الأصل، كذا في التبيين، والفرقة تطليقة بائنة، كذا في الكافي، ولها المهر كاملًا وعليها العدة بالإجماع إن كان الزوج قد خلابها وإن لم يخل بها فلا عدة عليها ولها نصف المهر إن كان مسمِّى، كذا في البدائع. (عالمگيرى ج: اص: ۵۲۳). تقصيل كي لئرويكيس: الحيلة الناجزة ص: ۳۳، طبع دار الاشاعت كراچي.

<sup>(</sup>٢) ويجب لو فات الإمساك بالمعروف كما لو كان خصيًا أو مجبوبًا أو عنينًا ... إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) صفحة طذا كاحاشية نمبرا ملاحظه و-

#### عرتت

#### عدّت فرض ہے اور عدّت کے دوران نکاح نہیں ہوتا

سوال:... بیوه عورت کے ساڑھے تین ماہ عدّت فرض ہے یا سنت؟

جواب:...بیوہ کی عدت چارمہینے دس دن ( • ۱۳ ون ) ہے،اور بیعدت فرض ہے۔ <sup>(۱)</sup>

سوال:...اگرکوئی مردعدت والیعورت سے عدت کے درمیان نکاح کر بیٹھے، پھراس قصور کا کس طرح اِ زالہ کرے؟ اور کس طریقے سے عورت کوحلال کرلیا جائے؟

جواب:...عدّت میں نکاح نہیں ہوتا، جن لوگوں نے نکاح کیا ان کوتو بہ کرنی چاہئے اور اپنے نکاح بھی دوبارہ پڑھوانے چاہئیں۔

#### عدّت كاكيامقصد ہے؟

سوال:...اسلام میں بنیادی طور پر ' عدّت' کا مقصد کیا ہے؟

جواب:...طلاق کی عدّت میں نیچ کی ولدیت کاتعین کرنا ، اور وفات کی عدّت میں ولدیت کے تعین کے ساتھ شوہر کے ساتھ وابستگی کا ثبوت دینا ہے۔

<sup>(</sup>١) "وَالَّذِيْنَ يُتَوَفِّوْنَ مِنْكُمُ وَيَذَرُوْنَ اَزُواجًا يَّتَرَبَّصُنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشُهُرٍ وَّعَشُرًا" (البقرة: ٢٣٣). أيضًا: وإذا مات الرجل عن امرأته الحرة فعدتها أربعة أشهر وعشرة وهذه العدة لا تجب إلّا في نكاح صحيح سواءً دخل بها أو لم يدخل. (الجوهرة النيرة، كتاب العدة ج: ٢ ص: ١٥٣، طبع حقانيه ملتان).

 <sup>(</sup>۲) أما نكاح منكوحة الغير ومعتدة فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا.
 (شامى ج: ٣ ص: ١٣٢)، طبع ايچ ايم سعيد كراچئ).

<sup>(</sup>٣) هي اسم لأجل ضرب لإنتفاء ما بقى من آثار النكاح أو الفراش. (شامى ج:٣ ص:٥٠٣). أيضًا: العدة ..... وكان فيها مصالح كثيرة ...... والمتوفى عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرًا ويجب عليها الإحداد في هذه المدة، وذلك لوجوه، أحدها: انها لما وجب عليها أن تتربص ولا تنكح ولا تخطب في هذه المدّة حفظًا نسب المتوفى عنها اقتضى ذلك في حكمة السياسة أن تؤمر بترك الزينة ..... وأيضًا فإن من حسن الوفاء أن تحزن على فقده وتصير تفلة شعثة ...إلخ رحجة الله البالغة ج:٢ ص:١٣٢ طبع إدارة الطباعة المنيوية دمشق).

# طلاق شدہ عورت کی عدت تین حیض ہے اور بیوہ کی عدت جار ماہ دس دِن کیوں ہے؟

سوال:...طلاق شدہ عورت کی عدّت کی مدّت تمین ماہواری ہےاور بیوہ عورت کی عدّت چار ماہ دس دِن ہے،اس کی وجہ؟ جواب:...اس کی وجہ بیہ ہے کہ قرآنِ کریم نے اسی طرح عدّت ذِکر کی ہے، اورمسلمانوں کاعمل چودہ سوسال سے بغیر کسی چون و چرا کے اس کے مطابق چلاآتا ہے۔

#### طلاق کے بعد عد تت ضروری ہے

سوال:... ٢٤ رجون ١٩٨٦ء ميں ميرى شادى ہوئى ،ليكن شوہر بہت ہى زيادہ خراب ثابت ہوئے اور ميں ٨ رئمبر ١٩٨٨ء سے لے كرآج تك اپنے والدين كے پاس رہ رہى ہوں ،اس عرصے ميں مير ہے شوہر نے مجھے كوئى نان نفقہ نہيں ديا ،اور ميراان ہے كى فتم كاتعلق نہيں رہا۔اب مجھے جلد ہى طلاق ہوجائے گى ،آپ ہے گزارش ہے كہ مجھے بتائيں كہ فقہ حنفیہ كے مطابق مجھ پرعدت واجب ہوتى ہے يانہيں ؟

جواب:...طلاق کے بعد عدت لازم ہے،خواہ میاں بیوی کاتعلق کافی دریہے نہ رہا ہو۔ <sup>(۲)</sup>

### دُوس مے شوہر سے عدت کے دوران نکاح کرنے والی عورت پہلے شوہر سے رُجوع کیسے کرے؟

سوال:...میرے ایک پڑوی دوست ان کے گھر ان کا ایک پُر انا دوست عرصہ تین سال سے رہ رہا تھا، اس دوران اس کی عورت کے ناجائز تعلقات اس کے دوست سے ہوگئے۔ یہاں تک کہ عورت نے اپنے مردکو کہد دیا کہ اگر آپ نے اپنے دوست کونکل جائز کو گہا کہ تو میں بھی اس کے ساتھ نکل جاؤں گی۔ ایبا ہی ہوا۔ آٹھ دس روز بعداس عورت نے عدالت سے طلاق کے لئے رُجوع کیا، میرے دوست کوعدالت سے نوٹس آگیا، اس نے عدالت سے دعوی کی کا پی لی، وکیل کیا، فیصلہ یہ ہوا کہ عورت کو اس کے کہنے کے مطابق طلاق دے دی جائے۔ طلاق ہوگئی۔ اس مرد کے چارلڑکیاں اور ایک لڑکا ہے، لڑکا اور دولڑکیاں پوری جوان جی، بلکہ طلاق کے بعد ایک لڑکی کی شادی کر دی، لڑکا بھی نوکر ہوگیا، طلاق میں لکھا گیا کہ عورت میری کسی چیز ، جائیداد، کیش اور اولا دکی حق دار نہ ہوگی، اس عورت نے شرعی عدت کا خیال بالکل نہ کرتے ہوئے جس مرد کے ہمراہ نگلی تھی، اس سے نکاح کرلیا۔

اب صرف عرض به کرنا ہے کہ دورانِ عدت جو نکاح کرلیا ہے، کیاوہ نکاح ہوگیا کہ ہیں؟ بیغورت اب پھرا پنے پہلے مرد سے

<sup>(</sup>۱) قال أبو جعفر: وإذا طلق الرجل زوجته بعد دخوله بها وهي حرة، فعدتها ثلاثة قروء، كما قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلثة قروّء، والإقراء الحيض. (شرح مختصر الطحاوى جـ: ۵ ص:۲۲۲، باب العِدّد والإستبراء). وعدة المتوفىٰ عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا ..... لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. (شرح مختصر الطحاوى جـ: ۵ ص: ۲۳۹، باب العِدّد والإستبراء، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) "وَالْـمُطَلَقْتُ يَتَرَبَّصُنَ بِٱنْفُسِهِنَّ ثَلْثَةَ قُرُوٓء "(البقرة:٢٢٨). أيضًا: العدة جمع عدة، والعدة هي التربص الذي يلزم الممرأة بنزوال النكاح أو شبهة ...... وهي على ثلاثة اضراب الحيض والشهور ووضع الحمل، فالحيض يجب بالطلاق ...إلخ والجوهرة النيرة، كتاب العدة ج:٢ ص: ١٥١، طبع حقانيه ملتان).

رُجوع کررہی ہے،اباس کے گھرر ہنا شروع کردیا،جس مرد کے ساتھ نکل گئی تھی اس سے پھرعدالت میں طلاق کے لئے رُجوع کیا، گمراس کی درخواست عدالت نے مستر دکردی۔

جواب: ...عدت کے دوران کیا گیا نکاح ، نکاح فاسد ہے' اس کے لئے طلاق کی ضرورت نہیں۔ صرف اس شخص سے علیحدگی کافی ہے۔ لیکن عدت نکاحِ فاسد کی بھی لازم ہے' اس لئے پہلے شوہر کے ساتھ اس عورت کا نکاح دوشرطوں کے ساتھ ہوسکتا ہے ، ایک مید کی کہ پہلے شوہر نے اس کو تین طلاقیں نہ دیں ہوں ، اگر تین طلاقیں دی تھیں تو دوبارہ اس سے نکاح نہیں ہوسکتا یہاں تک کہ عورت دُوسری جگہ نکاحِ صحیح کرے ، پھر دُوسرا شوہر صحبت کے بعداس کو طلاق دیدے یا مرجائے ، اوراس کی عدت گز رجائے۔ 'دُوسری شرط میہ کہ نکاحِ فاسد کے ساتھ میہ عورت جس شخص کے پاس رہ آئی ہے ، اس سے علیحدگی اِختیار کرنے کے بعد عدت کا وقفہ ( تین شرط میہ ہے کہ نکاحِ فاسد میں اگر مردوعورت کی خلوت ہوجائے تو عدت لازم ہوجاتی ہے۔ (\*\*)

### عدت کس پرواجب ہوتی ہے؟

سوال:... ہمارے یہاں عورتوں کا ایک غلط عقیدہ ہے، وہ یہ کہ اگر بیٹی کا انتقال ہوجائے تو اس کڑی کی ماں عدت کرتی ہے،
ساس اور سسر کا انتقال ہوتو اس کی بہو، اگر زیادہ بہوئیں ہوں تو وہ سب عدت اور گھوٹا گھٹ کرتی ہیں۔میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ
عدت صرف اس پر فرض ہے جس کا شوہر انتقال کرجائے نہ کہ بیٹی، ساس اور سسر اور کوئی عزیز رشتہ دار کے انتقال پر عدت کرنا فرض
ہے۔ یہ سب کہاں تک دُرست ہے؟

جواب:...عدّت ای عورت کے ذمہ ہے جس کے شوہر کا انقال ہوا ہوں '' اس کے ساتھ دُوسری عورت کا عدّت میں بیٹھنا فضول حرکت ہے،البتہ نامحرَموں سے پر دہ اور گھونگھٹ عدّت کے بغیر بھی ہرعورت پرلا زم ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### عدت کےضروری اُحکام

سوال:...آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ شریعت میں عورت کو'' عدت'' کس طرح کرنا چاہئے؟ بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں کہ جس عورت کا شوہر مرجائے وہ عورت عدّت کے اندر سرمیں تیل نہیں ڈال سکتی ،خواہ کتنا ہی سرمیں در دہو،اور متیوں کپڑے عورت کوسفید پہنے چاہئیں، ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہننا چاہئیں وغیرہ۔آپ سے گزارش ہے کہ شریعت میں جس طرح عورت کوعدت گزارنے کا حکم دیا

<sup>(</sup>۱) لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة، كذا في السراج الوهاج. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) تربص يلزم المرأة ...... عند زوال النكاح ..... أو شبهتة كنكاح فاسد (شامي ج:٣ ص:٥٠٣).

 <sup>(</sup>٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة ...... لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو
 يموت عنها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣، طبع رشيديه كوئته).

<sup>(</sup>٤٠) الينأحواله نمبر ٢ صفحه طذا ـ

<sup>(</sup>۵) لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُتَوَقُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ آزُواجًا يَّتَرَبَّصُنَ بِآنُفُسِهِنَّ آرُبَعَةَ آشُهُرٍ وَّعَشُرًا" (البقرة: ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) كما في القرآن: "يْنَايُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِأَزُواجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ " (الأحزاب: ٥٩).

گیا ہے اس کے مطابق جواب دے کرشکریہ کا موقع دیں۔

جواب:...عدت کے ضروری اُحکام یہ ہیں:

ا:...شوہر کی وفات کی عدّت چارمہینے دس دن ہے، اگرشوہر کا انقال جاند کی پہلی تاریخ کوہوتو چارقمری مہینے اوراس ہے دس دن اُو پرعدّت گزارے،خواہ مہینے اُنتیس کے ہوں یاتمیں کے۔اورا گرپہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ کوانقال ہواتوا یک سوتمیں دن پورے کرے۔

۲:...عدّت گزار نے کے لئے گھر میں کئی مخصوص جگہ بیٹھنا ضروری نہیں، گھر بھر میں جہاں جی چاہے رہے، چلے پھرے۔ (۳)
سا:...عدّت میں عورت کو بناؤ سنگھار کرنا، چوڑیاں پہننا، زیور پہننا، خوشبولگانا، سرمہ لگانا، پان کھا کرمنہ لال کرنا، مسی ملنا،
سرمیں تیل ڈالنا، کنگھی کرنا، مہندی لگانا، ریشمی، ریکے اور پھول دارا چھے کپڑے پہننا جائز نہیں، ایسے معمولی کپڑے پہنے جن میں
زینت نہ ہو۔ (۳)

۳:...سردھونااور نہانا عدت میں جائز ہے،اور سرمیں در دہوتو تیل لگانا بھی جائز ہے،ضرورت کے وقت موٹے دندانوں کی گئگھی کرنا بھی جائز ہے،علاج کے طور پرسرمدلگانا بھی جائز ہے،مگررات کولگائے،دن کوصاف کردے۔

۵:...عدت کے دوران گھر سے نکلنا جائز نہیں، البتہ اگروہ اتنی غریب ہے کہ اس کے پاس گزارے کے لئے خرچ نہیں، تو پردے کے ساتھ محنت مزدوری کے لئے جاسکتی ہے،لیکن رات اپنے گھر آگر گزارے اور دن میں کام سے فارغ ہوکر فورا آجائے، بلاضرورت باہرر ہنا جائز نہیں۔

بلاضرورت باہرر ہنا جائز نہیں۔

(١) "وَالَّـذِيْنَ يُتَوَفَّوُنَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ اَزُواجًا يَّتَرَبَّصُنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرُبَعَةَ اَشُهُرٍ وَّعَشُرًا" (البقرة: ٢٣٣). أيضًا: وإذا مات الرجل عن امرأته الحرة فعدتها أربعة أشهر وعشرة وهذه العدة لا تجب إلّا في نكاح صحيح ...إلخ. (الجوهرة النيرة، كتاب العدة ج: ٢ ص:١٥٣ طبع مكتبه حقانيه).

(٢) والعدة للموت أربعة أشهر بالأهلة ولو في الغرة كما مر وعشر من الأيام بشرط بقاء النكاح صحيحًا إلى الموت مطلقًا.
 (الدر المختار، مطلب في عدة الموت ج:٣ ص: ١٥، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(m) للمعتدة أن تخرج من بيتها إلى صحن الدار تبيت في أي منزل شائت ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٣٥).

(٣) وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد، والحداد أن تترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب ... إلخ (هداية ج:٢ ص:٣٤٪، طبع مكتبه شركت علميه ملتان، أيضًا: الجوهرة النيرة ج:٢ ص:١٥٨ طبع ايچ ايم سعيد كراچى).
 ج:٢ ص:١٥٨ طبع حقانيه، أيضًا: بدائع الصنائع ج:٣ ص:٢٠٨، طبع ايچ ايم سعيد كراچى).

(۵) وإنما يلزمها الإجتناب في حالة الإختيار، أما في حالة الإضطرار فلا بأس بها إن اشتكت رأسها أو عينها فصبت عليها الدهن أو اكتحلت لأجل المعالجة فلا بأس به ولكن لا قصد الزينة إن امتشطت بالطرف الذي اسنانه متفرجة لا بأس به ... إلخ وعالم كيون عند الناب منفرجة المابع رشيديه كوئنه).

(۲) وتعتدان معتدة الطلاق وموت في بيت و جبت فيه ولا تخرجان منه. (الدر المختار مع الرد المحتار ج : ٣ ص : ٥٣١).

(2) ومعتدة موت تخرج في الجديدين وتبيت أكثر الليل في منزلها لأن نفقتها عليها تحتاج للخروج حتى لو كان عندها
 كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها الخروج. (شامي ج:٣ ص:٥٣١، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

۲:...ای طرح اگر بیمار ہوجائے تو علاج کی مجبوری سے حکیم یاڈ اکٹر کے پاس جانا بھی جائز ہے۔ ('

#### وفات کی عدتت

سوال:... ہمارے محلے میں ایک عورت کا شوہر مرگیا، جب اس کا جنازہ جانے لگا تو محلے کی عورتوں نے اسے گھر کے دروازے سے باہر نکال دیا جارتے کہ دروازے سے باہر نکال دیا جائے وہ عدت نہیں کرتی ۔ آپ قرآن وسنت کی روشنی میں بتائے کہ یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے؟

جواب:...ان عورتوں کی بیربات بالکل غلط ہے، عورت پروفات کی عدت لازم ہے۔

# کیاعورت عدّت کے دوران بناؤسنگھارکرسکتی ہے؟ نیز کیڑے کیسے پہن سکتی ہے؟

سوال:... بیوگ کے بعد کسی بھی قتم کازیور خاص طور پر چوڑیاں (کانچ یا دھات کی ) پہنی جاسکتی ہیں؟
جواب:... عدت دوران کسی قتم کا ہار سنگھار ممنوع ہے،اس لئے چوڑیاں بھی جائز نہیں،عدت کے بعد پہن سکتی ہے۔ (۳)
سوال:... بیوہ صرف سفید کپڑے ہی پہن سکتی ہے؟ یعنی سفید رنگ پہننا ضروری ہے یارنگین کپڑے بھی پہنے جاسکتے ہیں؟
جواب:... عدت کے دوران میلا کچیلالباس پہنے،خوبصورت لباس جائز نہیں،خواہ سفید ہویارنگین،الغرض ہرایسالباس جس
سے زینت ہو، پہننا نا جائز ہے۔ (۳)

سوال: يعض لوگوں کا خيال ہے کہ بيوہ کوصرف لٹھے کالباس پہننا چاہئے ،ریشمی یا کڑھائی والالباس پہننامنع ہے؟ جواب: ... جس لباس میں زینت نہ ہو،اس کا پہننا جائز ہے۔

عد ت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی مدّت کتنی اور کب سے شار ہو گی؟ نیز عدّت کے اور عام دِنوں کے بردے میں کیا فرق ہے؟

سوال: محترم! میں ناچیز بھی آپ سے خاوند کی موت یا طلاق کے بعد عورت کی عدّت سے متعلق چند مسائل کی وضاحت جاننا چاہتا ہوں، 'میدہے کہ'' جنگ'' اخبار کے جمعہ ایڈیشن میں جلد اِشاعت کروا کے مجھ پراور دیگر کروڑوں مسلمانوں پر اِحسانِ عظیم

 <sup>(</sup>۱) وأما الخروج للضرورة فلا فرق فيه بينهما كما نصو عليه فيما يأتي فالمراد به هنا غير الضرورة. (شامي ج:٣)
 ص:٥٣٦).

<sup>(</sup>٢) وإذا مات الرجل عن إمرأته الحرة فعدتها أربعة أشهر وعشرة وهذه العدة لا تجب إلّا في نكاح صحيح ... الخر (الجوهرة النيرة، كتاب العدة ج:٢ ص:٥٣ طبع حقانيه ملتان). أيضًا: "وَالَّذِيْنَ يُتَوَقَّوُنَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ اَزُواجًا يَّتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ اَرُبَعَةَ اَشُهُر وَّعَشُرًا" (البقرة:٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد والحداد أن تترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب. (هداية ج: ٢ ص: ٣٢ الصنائع ج: ٣ ص: ٢٠٨، طبع سعيد كراچي). (٩) والمراد بالثوب ما كان جديدًا تقع به الزينة وإلّا فلا بأس به. (شامي ج: ٣ ص: ١٣٥، طبع سعيد كراچي).

فرمائیں گے۔

سوال:...عدّت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یعنی فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ جواب:...عورت پرعدّت گزار ناقر آن کی رُوسے فرض ہے۔ (۱)

سوال:..عدت کی شرعی مدت کیا ہے؟ اور پیس دن سے شار کی جائے گی؟

جواب:...اگرشوہر کا اِنقال قمری مہینے کی پہلی تاریخ میں ہوا ہوتو اس کے اِعتبار سے جار ماہ دس دن عدت ہوگی'' ور نہ دِنوں کے حساب سے • ۱۳ دِن پورے کئے جائیں۔

سوال:...عدت اورعام دِنوں کے پردے میں کیا فرق ہے؟

جواب:..عدت اورعام دِنوں کے پردے میں کوئی فرق نہیں ، بہرصورت نامحرَموں سے پردہ لازم ہے۔

تین ماہواری ختم ہونے کے بعد نکاح سیج ہے، ماہواری گزرنے میں لڑکی کی بات معتبر ہوگی

سوال:...ایک لڑکی نے اپنے شوہر سے خلع لینے کے بعد دوماہ تئیس دِن گزار کر دُوسر سے مخص سے نکاح کیا،لڑکی والے کہتے ہیں نکاح حرام ہے،لڑکی کہتی ہے کہ تین ماہواریاں ہو چکی ہیں،اور حمل کا بھی إمکان نہیں ہے،تو کیا نکاح دُرست ہے یانہیں؟

# کیامرد کے ذمے بھی عدت ہوتی ہے؟

سوال:...سناہے جس طرح عورت طلاق یا شوہر کی وفات ہر عدت گزارتی ہے،اسی طرح بعض صورتوں میں مرد کوبھی عدت

- (۱) والعدة واجبة من يوم الطلاق، ويوم الموت، وذالك لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء ........ وقال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. (شرح مختصر الطحاوى ج:۵ ص:۲۴۸، ۲۴۹، باب العِدَد والإستبراء، طبع بيروت).
- (٢) في الحيط: إذا اتفق عدة الطلاق والموت في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالأهلة وإن نقصت عن العدد، وإن اتفق في وسط الشهر، فعند الإمام يعتبر بالأيام فتعتد في الطلاق بتسعين يومًا وفي الوفاة بمائة وثلاثين وعندهما يكمل الأول من الأخير وما بينهما بالأهلّة. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٩ ٥، طبع ايج ايم سعيد كراچي).
  - (٣) "وَالَّذِيْنَ يُتَوَقُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزُواجًا يَّتَرَبَّصُنَ بِانْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشُهُرٍ وَّعَشُرًا" (البقرة: ٢٣٣).
  - (٣) "يْنَايُهَا النَّبِيُّ قُلُ لِأَزُواجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلْبِيبِهِنَّ " (الأحزاب: ٥٩).
- (۵) قالت: مضت عدتى والمدة تحتمله وكذبها الزوج قبل قولها مع حلفها وإلا تحتمله المدة لا. (الدر المختار مع الرد ج: ۳ ص: ۵۲۳، طبع ایچ ایم سعید كراچى).
- (٢) لو قالت امرأته لرجل طلقني زوجي وانقضت عدتي لا بأس أن ينكحها. (الدر المختار مع الرد المحتار ج:٣ ص:٥٢٩).

گزارناہوتی ہے، دریافت طلب امریہ ہے کہ وہ کونی صورتیں ہیں جہاں مردکو بھی عدّت گزارناہوتی ہے؟

# عورت کی عدّت کتنے دِن ہوتی ہے؟ نیز عدّت گزار کرختم دِلا نااوراُو پر دِن گزار نا

سوال:...اگرآ دمی مرجائے تو عورت عدّت کے دِن پورے چارمہنے دس دِن کرتی ہے،اس کے بعدختم دِلا کر باہر جاسکتی ہے، نیز چارمہنے دس دِن کرکے ختم دِلائے یا کہ پچھ دِن اُو پر کرے؟ مثلاً: ہفتے کوعدّت پوری ہوئی،اگلے ہفتے کوختم دِلایا، پھر پندرہ دِن بعد، کیا یہ جائزہے؟

جواب: ... شوہر کے اِنقال کے بعد • ۱۳ دِن تک عورت پر عدّت کی پابندی ہے، جب یہ میعاد پوری ہوگئی تو پابندی ہوئے۔ خود بخوِ دائھ گئی، کچھ دِن اُو پر کرنایاختم دِلا کرعدّت سے نکلنا شرعی مسکلہ ہیں ہے۔

# ایک طلاً ق کی عدّت گزرنے کے بعدا گردُ وسری طلاق دے دی تو کیا پھر بھی عدّت ہوگی؟

سوال:...زیدنے اپنی بیوی کوایک بارطلاق دی، چار ماہ دس یوم گزرگئے، عدّت پوری ہوئی، رُجوع نہ کیا، ایک سال بعد دُوسری، پھرایک سال بعد تیسری طلاق دی، دریافت طلب مسئلہ بیہ ہے کہ مطلقہ کو ہر بارعدّت میں بیٹھنا ہوگا؟ جواب:...عدّت کے بعدا گردوبارہ نکاح کیا تھا تو دُوسری طلاق (اسی طرح تیسری طلاق) کے بعد بھی عدّت لازم ہوگی،

<sup>(</sup>۱) ومواضع تربيصه عشرور مذكورة في الخزانة، حاصلها يرجع إلى ان من امتنع نكاحها عليه لمانع لزم زواله كنكاح أختها وأربع سواها، (قوله عشرون) وهي: نكاح أخت امرأته، وعمتها وخالتها، وبنت أخيها، وبنت أختها، والخامسة، وادخال الأمة على الحرة، ونكاح أخت الموطؤة في نكاح فاسد أو في شبهة عقد، ونكاح الرابعة كذالك اى إذا كان له ثلاث زوجات ووطئ أخرى بنكاح فاسد أو شبهة عقد ليس له تزوج الرابعة حتى تمضى عدة الموطؤة، ونكاح المعتدة للأجنبي أى بخلاف معتدته، ونكاح المطلقة ثلاثًا أى قبل التحليل، ووطء الأمة المشتراة أى قبل الإستبراء، والحامل من الزنا إذا تزوجها أى قبل الوضع، والحربية إذا أسلمت في دار الحرب وهاجرت إلينا وكانت حاملًا فتزوجها رجل أى قبل الوضع، والمحربية إذا أسلمت في دار الحرب وهاجرت إلينا وكانت حاملًا فتزوجها لمولاها حتى تعتق أو والمسبية لا توطأ حتى تحيض أو يمضى شهر لو لا تحيض لصغر أو كبر، ونكاح المكاتبة، ووطؤها لمولاها حتى تعتق أو تعجز نفسها، ونكاح الوثنية والمرتدة والمحوسية لا يجوز حتى تسلم. (رد الحتار على الدر المختار ج: ٣ ص ٥٠٠٠، باب العدة، مطلب عشرون موضعًا يعتد فيها الرجل، طبع ايج ايم سعيد كراچى).

<sup>(</sup>٢) "وَالَّذِيْنَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ اَزُواجًا يَّتَرَبَّصُنَّ بِٱنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا" (البقرة: ٢٣٣).

 <sup>(</sup>٣) "وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُونَءٍ" (البقرة: ٢٢٨).

اور دوبارہ نکاح نہیں کیا تو دُوسری اور تیسری طلاق لغوہے۔ <sup>(1)</sup>

# کیاایک طلاق کے بعد بھی عدت ہوتی ہے؟

سوال:...۱۱مئی کومیرے شوہرنے ایک عدالتی طلاق نامے میں لکھا کہ:'' میں تم کوایک طلاق دیتا ہوں' تواہے یعنی بیوی کوعد ت گزار نی ہوگی یا ایک طلاق کی کوئی عدت نہیں ہوتی ؟ قر آن اورسنت کی روشنی میں جواب دیں۔

جواب:...ایک طلاق کی بھی عدّت ہوتی ہے اور بیعدّت بھی تین حیض ہے،لیکن جسعورت کورجعی طلاق ہوئی ہو، اس کو زینت وآ رائش اورا چھے کپڑے پیننے کی ممانعت نہیں، بلکہ اس کا حکم ہے،'' تا کہ شوہر کواس کی طرف رغبت ہواور وہ اس ہے رُجوع کر لے۔''اگر تین حیض کی مدّت کے اندرا ندر شو ہر نے رُجوع کرلیا تو دونوں بدستورمیاں بیوی رہیں گے ،تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی ،اوراگر بیمدت گزرگئی مگرشو ہرنے رُجوع نہیں کیا تو نکاح ختم ہوجائے گا،''' اس کے بعدا گر دونوں فریق رضامند ہوں تو دوبارہ

# سات سال سے علیحدہ رہنے والی عورت کوطلاق ہوجائے تو کتنی عدّت ہے؟

سوال:...مسئلہ یہ ہے کہ ایک لڑی جس کی شادی 9 سال پہلے ہوئی تھی ،شادی کے بعد ۲ سال میں علیحد گی ہوگئی ، ۷ سال علیحدہ رہنے کے بعد ۷؍۹؍۸۹؍۹۹۹ء کوطلاق دے دی گئی،اب بیلڑ کی وُوسری جگہ شادی کرعتی ہے،لیکن پوچھنا یہ ہے کہ ۷ سال علیحدہ رہنے کے باوجود کیالڑ کی کو'' عدت کی مدّت'' کو پورا کرنالازمی ہے یانہیں؟ عدّت کی مدّت کے لئے کیا کیا شرا نط وضوابط ہیں؟

جواب:...اگراس لڑکی کو پہلے طلاق نہیں ہو گی تھی ویسے ہی میاں بیوی علیحدہ رہے جبکہان کے درمیان نکاح موجود تھا،اور سات سال کے بعد طلاق ہوئی تو طلاق ہونے کے بعد عدت گزار ناضروری ہے۔

طلاق کی عدّت تین حیض ہے، یعنی جب سے لڑکی کوطلاق ہوئی ہے اس کے بعدوہ تین دفعہ پاک ہوتو تیسراحیض ختم ہونے کے بعداس کی عد تحتم ہوجائے گی۔

 <sup>(</sup>١) وأما شرطه على الخصوس فشيئان، أحدهما قيام القيد في المرأة نكاح أو عدّة. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) ولا يجب الحداد على الصغيرة ..... والمطلقة طلاقًا رجعيًّا، كذا في البدائع. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣٨).

<sup>(</sup>٣) ولا احداد على المطنقة ثلاثًا رجعيًا ..... بل يستحب لها أن تتزين لتحسن في عين الزوج فيراجعها. (بدائع الصنائع ج: ٣ ص: ٢٠٩، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاقء باثنًا دون الثلاث ...... فله أن يتزوجها في العدة وبعد إنقضائها ...إلخ. (هداية ج: ١ ص: ٩٩٩، طبع مكتبه شركت علميه ملتانم. أيضا: قوله هي استدامة الملك القائم في العدة أي الرجعة ابقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدة ..... وفي الصيرفية لَا يكون حالًا حتّى تنقضي العدة وقيد بقيام العدة لأنه لَا رجعة بعد انقضائها ...... وفي البزازية وإذا أسقطت تام الخلق أو ناقص الخلق بطل حق الرجعة لإنقضاء العدة. (البحر الرائق، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة ج: ٢ ص: ٥٨، طبع بيروت).

موت كى عدّت چارمہينے دس دن ہے، يعنی ايك سوتميں دِن، واللّٰداعلم!

عورت کا حج کا قرعہ نکلنے کے بعدوہ بیٹے کے پاس دُوسر نے شہرگئی تو شوہر کا اِنتقال ہو گیا،اب وہ عدت کہاں گزار ہے؟

سوال:...ایک عورت کا حج کے لئے قرعه نکل آیا، وہ اپنے بیٹے کے پاس کراچی آئی، بہاولنگر سے آئی، بیٹے کے ساتھ حج کو جائے گی، یہاں آنے کے تعدر مضان کے شروع میں خبر آئی کہ اس کے خاوند کا اِنتقال ہو گیا، اب وہ عدت کے لئے بہاولنگر واپس جائے یا یہیں رہے؟

> جواب:...واپس بهادلنگر چلی جائے۔(۲) دورانِ عدت سفر کرنا دُرست نہیں

سوال:...میرے شوہر کے اِنتقال کو تین ماہ ہوئے ہیں ، میرا بڑا بیٹا سعودی عرب جار ہا ہے ، اور مجھے ساتھ لے جانا چاہتا ہے ، کیااس حالت میں بھی مجھ پرعدت پوری کرنالازم ہے؟

جواب:...چار ماه دس دِن کی عدت تو آپ پربھی لازم ہے، عدت تک آپنہیں جاسکتیں،صاحبزادے کو چاہئے کہ عدت پوری ہونے دیں، بھرآپ کو لے جائیں، والسلام۔

نامجھی کی وجہ سے عدت پوری نہ کرسکی تو اِستغفار کرے

سوال: ... میں جب چار مہینے کی حاملے تھی تو شو ہر کے ایک جملے ہے مجھے طلاق ہوگئی تھی ،ہمیں سمجھ آگیا تھا کہ طلاق ہوگئی ہے،
آپ کے فتوے کی وجہ ہے۔ میں اپنے والدین کے گھر پر ہی رہی ،کین میرا شو ہراور پچھ لوگ اس بات کے حق میں نہ تھے، بہت جھڑ وں کے بعد چارسال کے عرصے میں اس نے با قاعدہ طلاق دی۔ بہر حال مجھے آپ ہے عرض میر رنا ہے کہ حاملہ ہونے کی وجہ ہے اور بہت جھڑ وں کی وجہ ہے اس وضع جمل تک عزت نہ گزار سکی ،اس وقت سمجھ بالکل نہیں تھی ،نہ بڑوں نے پچھ کہا ،اللہ کے فضل سے اب ان باتوں کی سمجھ آنے لگی ہے، تو بہت ڈرلگتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہئے؟

<sup>(</sup>۱) قال: والعدة واجبة من يوم الطلاق، ويوم الموت، وذالك لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروّع، فأوجب الأقراء في وقت الطلاق، وقال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجًا يتربصن بنفسهن أربعة أشهر وعشرًا، فأوجبها من يوم الموت. (شرح مختصر الطحاوى ج:۵ ص:٢٣٨، ٢٣٩، باب العِدَد والإستبراء، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>۲) على المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكني حال وقوع الفرقة والموت، كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٣٥، طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>٣) "وَالَّذِيْنَ يُتَوَقُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ اَزُواجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشُهُرٍ وَّعَشُرًا" (البقرة: ٢٣٣).

جواب:...وضعِ حمل سے عدت پوری ہوگئی، اور عدت کی پابندی نہ کرنے کی جوکوتا ہی ہوگئی اس پر اِستغفار کیا جائے ،اللہ تعالیٰ معاف فر مانے والے ہیں، اورکوئی کفارہ یا جر مانہ لازم نہیں۔

نفاس کے بعد ایک سال تک حیض نہ آنے والی کو اگر نفاس کے بعد طلاق ہو گئی تو عد ّت کتنی ہو گی ؟

سوال:...ایک عورت کی عادت ہے کہ جب بھی نفاس سے پاک ہوجاتی ہے تو کم از کم ایک سال تک اس کوچش نہیں آتا،
ایک سال یا چودہ ماہ کے بعد باقاعدہ حیض شروع ہوجاتا ہے،اب اگراس عورت کونفاس سے پاک ہونے کے بعد طلاق مل جائے تواس
کی عدت حیض سے پوری ہوگی یا تین ماہ ہے؟
جواب:...تین حیض سے۔
(۲)

بيح كى پيدائش سے ايك دن يا چند گھنے قبل طلاق والى كى عدت

ج سند استعمال :...اگرخاوندا پی بیوی کو بیچ کی پیدائش ہے چند گھنٹے قبل یا ایک دن پہلے طلاق دیدے تو بیچ کی پیدائش کے بعداس عورت پرعدت ہوگی یانہیں؟

جواب: نیچ کی پیدائش کے بعداً بورت پرعدت نہیں،طلاق دینے سے بیچ کی پیدائش تک کا جوعرصہ ہے وہی عدت شار کیا جائے گا۔

جس کے مخصوص دِنوں میں بے قاعد گی ہووہ عدت سے حساب سے گزارے؟

سوال:...اگرعورت کے مخصوص دِنوں میں بے قاعدگی ہواوروہ عدّت میں بیٹھی ہوئی ہوتو وہ دِن کا حساب کر کے نؤے دن پورے کرے گی یا کوئی اورصورت ہوگی؟

جواب:...عدّت دوقتم کی ہوتی ہے، ایک طلاق کی عدّت اور دُوسرے شوہر کی وفات کی عدّت۔طلاق کی عدّت تو تین (۵) یعنی عورت تیسرے چیض ہے فارغ ہوگئ تواس کی عدّت ختم ہوگئ، نوّے دن کی کوئی قیدنہیں۔اور شوہر کی وفات کی عدّت

<sup>(</sup>۱) وعدة الحامل أن تضع حملها، كذا في الكافي ...... وليس للمعتدة بالحمل مدة سواء ولدت بعد الطلاق أو الموت بيوم أو أقل، كذا في الجوهرة النيرة. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٢٨، طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>٢) "إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيُعًا، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ" (الزمر: ٥٣).

 <sup>(</sup>٣) الشابة الممتدة بالطهر بأن حاضت ثم امتد طهرها فتعتد بالحيض إلى أن تبلغ سن الياس. (الدر المختار مع الرد المحتار
 ج:٣ ص:٥٠٨). أيضًا: قال العلّامة ابن عابدين: أنها تعتد للطلاق بالحيض لا بالأشهر. (شامى ج:٢ ص:١٥).

 <sup>(</sup>٣) وليس للمعتدة بالحمل مدة سواء ولدت بعد الطلاق أو الموت بيوم أو أقل، كذا في الجوهرة النيرة. (عالمگيري ج: ١
 ص:٥٢٨، طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>۵) "وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصُنَ بِٱنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ" (البقرة: ٢٢٨).

عار مہینے دس دِن ہے، تعنی جس دن شوہر کا اِنتقال ہوا، اس دن سے لے کر جب ایک سوتمیں دن گزر جا کیں گے تو عدّت پوری ہوجائے گی ، واللّٰداعثم!

# بچاس سالەغورت كى عدّت تىنى ہوگى؟

سوال:..سورهٔ بقره ،سورهٔ طلاق ،سورهٔ نساء جهال بھی خواتین کا ذِکرآیا ہے ،طلاق یا شوہر کی وفات کی صورت میں عدّت کی ا دائیگی پرزور دِیا گیاہے،اورخوا تین کوتین حیض تک عدّت گزارنے کا حکم ہے۔لیکن میں ایک مسئلے پر اُلجھا ہوا ہوں مختلف علماء سے اِستفسار کیا،کوئی تسلی بخش جوابنہیں ملا،اُمید ہے کہاس مسئلے پرآپ وضاحت فرمائیں گےتو میری تشفی ہوجائے گی۔

مسئلہ بیہ ہے کہ جنعورتوں کوحیض آتا ہے، وہ تو عدّت کی یابند ہیں ،اور جوعور تیں پچاس کے بن میں چکی جاتی ہیں اور حیض نہیں آتا، کیاوہ خواتین بھی عدت کی یابند ہیں؟ جبکہان کے بطن ہے کسی قشم کی اولا دہونے کا اندیشہ بھی نہیں ،توالیی خواتین کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جبکہ خدشہ بین طاہر کیا گیا ہے کہ کہیں اس کے پیٹ میں پہلے شوہر یا مرنے والے شوہر کا بچہ نہ ہو، جبکہ وہ خواتین آئندہ شادی نہیں کرنا جا ہتیں تو کیا پھر بھی عدت ضروری ہے؟

جواب:...عدّ ت دوتتم کی ہوتی ہے،ایک عدت ِطلاق،مثلاً:کسی عورت کواس کے شوہر نے طلاق دے دی تواس کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی وجہ (صغرت یا کبرت ) ہے اس کے ایام بند ہو چکے ہیں تو اس کی عدت تین مہینے ہے۔ اور اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہوتواس کی عدت حارمہینے دس دن ہے،خواہ اس کو حیض آتا ہویا نہ آتا ہو۔ (م

#### . رُحصتی ہے بل ہیوہ کی عدت

سوال:...ایک لڑکی کا نکاح ہوا،لیکن ابھی رُقعتی نہیں ہوئی تھی کہ اس کا شوہر ایک حادثے میں فوت ہو گیا، اب کیا اس عورت کوعدّت گزار ناہوگی یانہیں؟اورمبر ملے گا؟اگر ملے گاتو کتنا ملے گا؟

جواب:...اگرزخصتی ہے قبل شوہر کا انتقال ہوجائے تب بھی لڑکی کے ذمہ'' عدّتِ وفات'' چارمہینے دس دن لازم ہے' اور وہ پورے مہر کی مستحق ہے، جومرحوم کے تر کہ میں سے ادا کیا جائے گا ، اور وہ شو ہر کے تر کہ میں بیوہ کے حصے کی بھی مستحق ہے۔ <sup>(۵)</sup>

#### حامله کی عدتت

#### سوال:...میری بیٹی کومیرے داماد نے غصے میں آ کرمیرے ہی گھر میں میری موجودگی میں طلاق دے دی ، کیونکہ وہ میری

<sup>(</sup>١) "وَالَّذِيْنَ يُتَوَقِّوُنَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ اَزُواجُا يَّتَرَبَّصُنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشُهُرٍ وَّعَشُرًا" (البقرة: ٢٣٣). (٢) وَالَّئِي يَئِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَآئِكُمُ اِنِ ارْتَبُتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلْثَةُ اَشُهُرٍ وَالَّئِي لَمْ يَحِضُنَ" (الطلاق: ٣).

<sup>(</sup>٣) عدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت مدخولًا بها أو لَا ...... هذه العدة لَا تجب إلّا في نكاح صحیح و (عالمگیری ج: ۱ ص: ۵۲۹، طبع رشیدیه کوئشه).

 <sup>(</sup>۵) وأما أحكامه ..... ووجوب المهر والنفقة .... والإرث من الجانبين. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲۷٠).

بیٹی کور کھنے کے لئے تیار نہ تھا۔ایک مولوی صاحب سے پوچھا توانہوں نے کہا کہ حاملہ پرطلاق نہیں ہوتی ،اور جب تک طلاق نہیں ہوتی عدّت لازم نہیں۔جبکہ میرا داما دمصر ہے کہ طلاق ہوجاتی ہے اور عدّت لازم ہے،اس کوعدّت میں رکھا جائے جب تک وضعِ حمل نہ ہو۔ کیا طلاق ہوگئی اور عدّت لازم ہے؟

جواب: بیمل کی حالت میں طلاق ہوجاتی ہے، اور حاملہ کی عدّت وضعِ حمل ہے، جب بچے کی پیدائش ہوجائے تو عدّت ختم ہوجاتی ہوجائے تو عدّت ختم ہوجاتی ہوجائے تو عدّت کے اندر رُجوع کرسکتا ہے، اور عدّت کے بعد فریقین کی ہوجاتی ہے۔ آپ کے داماد نے اگر ایک یا دوطلاقیں رجعی دی ہیں تو عدّت کے اندر رُجوع کرسکتا ہے، اور عدّت کے بعد فریقین کی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے، اگر تین طلاقیں دیں تو رُجوع نہیں کرسکتا، بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئی۔ (۵)

### پچاس ساله بیوه عورت کی عدّت کتنی ہوگی؟

سوال:... بیوہ عورت جس کی عمر پچاس سال ہے کم ہے اور بغیر حمل کے 'ہے ،اس کی عدّت کی مدّت کتنی ہوگی؟ اور وہ گھر میں معمولی کام کاج مثلاً: حجماڑ ودینایاروٹی پکانا وغیرہ کر سکتی ہے یانہیں؟ جبکہ اس کے ساتھ بہوبھی رہتی ہے۔

جواب:...شوہر کی وفات کی عدت حاملہ کے لئے وضعِ حمل ہے'' اور جوعورت حاملہ نہ ہواس کی عدت چار مہینے دس دن ہے، خواہ بوڑھی ہو یا حوان یا نابالغ'' عدت کے دوران گھر کا کام کاج کرنے کی کوئی ممانعت نہیں۔

# کیاشہید کی بیوہ کی بھی عدّت ہوتی ہے؟

سوال:...الله تعالیٰ کو پسندنہیں کہ شہید کومر دہ کہا جائے ، بلکہ وہ زندہ ہے،لیکن ہمیں ان کی زندگی کا شعورنہیں ہوتا۔مقصدیہ کہ جس طرح ایک عورت اپنے شو ہر کے مرنے کے بعد عدّت کرتی ہے کیا شہید کی بیوہ کوبھی عدّت کرنی ضروری ہے؟

جواب: ... شہید کی بیوہ کے ذمہ بھی عدّت ہے، اور عدّت کے بعدوہ وُوسری جگہ عقد بھی کر عمّی ہے۔ قر آن مجید کی آیت کا مطلب آپ نے سیجے نہیں سمجھا، کیونکہ جہاں یہ فر مایا ہے کہ:'' شہیدوں کومر دہ مت کہو'' وہاں یہ بھی فر مایا گیا ہے کہ:'' وہ زندہ تو ہیں مگرتم

<sup>(</sup>۱) وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع. (هداية ج:۲ ص:۳۵۲، طبع مكتبه شركت علميه ملتان). وحل طلاقهن أي الآيسة والصغيرة والحامل. (درمختار ج:۳ ص:۲۳۲، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٢) "وَأُولَٰتُ الْآحُمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعُنَ حَمْلَهُنَّ " (الطلاق: ٣).

<sup>(</sup>m) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بائنًا ..... فله أن يتزوجها ...إلخ وهداية ج: ٢ ص: ٩٩٩، طبع شركت علميه ملتان).

۵) إن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ثم يطلقها أو يموت عنها
 ...إلخ وعالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣، طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>١) ايضاً حاشيه نمبر ٢\_

<sup>(</sup>٤) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۲ ملاحظه و په

<sup>(</sup>٨) "وَالَّذِيْنَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ اَزُواجًا يَّتَرَبَّصُنَ بِانْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشُهُرٍ وَّعَشُرًا" (البقرة: ٢٣٣).

کوان کی زندگی کا شعور نہیں''<sup>(1)</sup> اس سے معلوم ہوا کہ ان کی زندگی سے ہماری دُنیا کی زندگی مراد نہیں، بلکہ ایسی زندگی مراد ہے جو ہمارے حواس اور شعور سے بالاتر ہے، اس لئے شہیدوں پر دُنیا میں وفات پانے والے لوگوں کے اُحکام جاری ہوتے ہیں، چنانچہ ان کا جناز ہ پڑھا جاتا ہے، ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، ان کی بیوا وَں پرعدت لازم ہے اور عدت کے بعد ان کو دُوسرا نکاح کرنا جائز ہے۔

# رُخصتی ہے بل تنبیخِ نکاح کا فیصلہ ہو گیا تو عورت پرعدت نہیں

سوال:...صالح محمہ نے بحیثیت ولی اپنی بیٹی سلطان کوڑ کا نکاح خضر حیات ہے بچپین میں کردیا تھا، بالغ ہوجانے کے بعد
سلطان کوڑ نے خاوند کے گھر آباد ہونے ہے اس لئے انکار کردیا کہ لڑکا بدکر دار ہے۔ رشتہ داروں کے ذریعے خلع حاصل کرنے ک
کوشش کی گئی، مگر لڑ کے نے خلع منظور نہیں کیا، اسی بنیاد پرلڑ کی نے تمنیخ نکاح کا دعویٰ فیملی کورٹ میں دائر کردیا، عدالت نے وجوہ کی بنیاد
پرنکاح کردیا، لڑکے نے سیشن کورٹ میں نظرِ ٹانی کی اپیل کی ، اس نے بھی فیصلے کو برقر اررکھا۔ کیا اس صورت میں نکاح ختم ہو گیا؟ اگر
نکاح ختم ہو گیا تو لڑکی کوئنی مدت عدت گز ارنی پڑے گی؟

جواب:...عدالت کے فیصلے سے نکاح ختم ہو گیا،اور چونکہ لڑکی اپنے شوہر کے گھر آباد نہیں ہوئی،اس لئے اس کے ذمے مدت نہیں۔

# زخصتی ہے پہلے طلاق کی عد<sup>ت</sup> نہیں

سوال:...میرے والدین نے میراایک جگہ نکاح کرادیا، ابھی رُخصتی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے اسے طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد کہا کہ:'' بیغورت مجھ سے آزاد ہے، میرااس پر کچھ دعویٰ نہیں'' کیاوہ عورت دُوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے؟ کیاعدت بھی لازم ہے؟

جواب:..رُخصتی سے پہلے جب طلاق دی گئی ہے تو آپ کی بیوی کوطلاقِ بائن ہوگی اوراس صورت میں عورت پرعدّت بھی لازم نہیں ہے، کہنداطلاق کے فوراً بعدلڑکی کا نکاح کسی دُ وسر ہے خص سے ہوسکتا ہے۔

# طلاق کی عدت کے دوران اگر شوہر اِنتقال کر جائے تو کتنی عدت ہوگی؟

سوال:...اگرشو ہرعورت کوطلاق دے اورعورت کی عدت کے دوران شو ہر کا انتقال ہوجائے تو عورت طلاق کی عدت کے دن گزارے یامرنے کی عدت کے دن گزارے؟

جواب:...اگرعورت طلاق کی عدّت گزار رہی تھی کہ شوہر کا انقال ہو گیا تو اس کی تین صورتیں ہیں ، اور تینوں کا حکم الگ الگ ہے:

<sup>(</sup>١) "ولَا تَقُولُوا لِمَن يُقُتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ امْوَاتْ بَلُ آحُيَآءٌ وَّلْكِنُ لَا تَشْعُرُونَ " (البقرة: ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) أربع من النساء لا عدة عليهن (منها) المطلقة قبل الدخول. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٣٦، طبع رشيديه كوئثه).

 <sup>(</sup>٣) أربع من النسآء لا عدة عليهن : المطلقة قبل الدخول ... إلخ ـ (عالمگيرى ج: ١ ص: ٥٢١) ـ

ا:...ایک صورت میہ ہے کہ عورت حاملہ ہو، اس کی عدّت وہ وضعِ حمل ہے، بچے کی پیدائش سے اس کی عدّت ختم ہوجائے گی، خواہ طلاق دہندہ کی وفات کے چند کھوں بعد بچہ پیدا ہوجائے ،عورت کی عدّت ختم ہوگئی۔ (۱)

۲:...دُ وسری صورت میہ ہے کہ عورت حاملہ نہ ہوا ورشو ہرنے رجعی طلاق دی ہوا ورعد ت ختم ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہوجائے ، اس صورت میں طلاق کی عدّت کا بعدم مجھی جائے گی اورعورت نئے سرے سے وفات کی عدّت گزارے گی ، یعنی چار مہینے دس دن۔

س:...تیسری صورت میہ کے کورت حاملہ نہ ہواور شوہر نے بائن طلاق دی تھی، پھر عدت ختم ہونے سے پہلے مرگیا، اس صورت میں دیکھیں گے کہ طلاق کی عدّت زیادہ طویل ہے یا موت کی؟ ان دونوں میں سے جوزیادہ طویل ہوگی وہ اس کے ذمہ لازم ہوگی۔ یا یول کہہ لیجئے کہ عورت اس صورت میں طلاق اور وفات دونوں کی عدّت بیک وفت گزارے گی، ان میں سے اگرایک پوری ہوجائے اور دُوسری کے پچھدن باقی ہوں تو ان باقی ماندہ دنوں کی عدّت بھی پوری کرے گی۔ (۲)

# کیا ہے آسراعورت عدّت گزارے بغیرنکاح کرسکتی ہے؟

سوال:...ایک عورت جو که عرصه چه ماه سے بیارتھی ،اوراس چه ماه کے عرصے میں وہ اپنے شوہر کے قریب تک نہیں گئی ،ای مدّت کے بعداس کا شوہرانقال کر گیااوراس عورت کے پانچ بچے ہیں ، جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ، بالکل ہے آسرا ہیں ،تو کیا ایسی صورت میں وہ عورت بغیر عدّت گزارے دُوسرا نکاح کر سکتی ہے یا نہیں ؟ جبکہ بغیر نکاح کے ان کے اخراجات وغیرہ کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی ۔

جواب:...چارمہینے دس دن وفات کی عدت شرعاً فرض ہے۔ "اس میں نہصرف یہ کہ عورت نکاح نہیں کر عمبی بلکہ نکاح کی بات کرنا بھی حرام ہے۔ اگر واقعتاً وہ ایسی نادار ہے تو حکومت اور مسلمان معاشرے کا فرض ہے کہ عدت کی مدّت تک اس کی کفالت

<sup>(</sup>۱) وليس للمعتدة بالحمل مدة سواء ولدت بعد الطلاق أو الموت بيوم أو أقل، كذا في الجوهرة النيرة وذكر في الأصل انها لو ولدت والميت على سريره انقضت به العدة. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٢٨، طبع رشيديه كوئثه).

 <sup>(</sup>٢) إذا طلق إمرأته ثم مات فإن كان الطلاق رجعيًا انتقلت عدتها إلى الوفاة سواء طلقها في حالة المرض أو الصحة
 وانهدمت عدة الطلاق ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٣٠، طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>٣) وإن كان بائنًا أو ثلاثًا فإن لم ترث بأن طلقها في حالة الصحة لا تنتقل عدتها وإن ورثت بأن طلقها في حالة المرض ثم مات قبل أن تنقضى العدة فورثت اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام فيها ثلاث حيض حتى انها لو لم توف المدة الأربعة الأشهر والعسر والعسر ثلاث حيض تكمل بعد ذلك وهذا قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، كذا في البدائع. (عالمگيرى ج: الله عدد) عند منامي ج: ٣ ص: ١٣ من ١٣٠ م، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) "وَالَّذِيْنَ يُتَوَقُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا يَّتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَّعَشُرًا" (البقرة: ٢٣٣).

 <sup>(</sup>۵) تحرم خطبتها ..... وصح التعريض وفي الشامبة هذا كله في المبتوتة والمتوفى عنها زوجها، أما المطلقة الرجعية فلا يجوز التصريح ولا التلويح لأن نكاح الأول قائم. (شامي ج: ٣ ص: ٥٣٣).

کرے، یاوہ عورت اننے عرصے تک محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ یا لے۔

# گمشده شو هر کی عدت کب شروع هو گی

سوال:...میرے بھائی جان گزشتہ سال سعودی عرب حج کرنے کے لئے گئے، جج کے دوران وہ کم ہو گئے ،ان کا پچھ پتانہ چلا،ان کا بیٹا بھی سعودی عرب گیا،مگران کا کچھ پتانہ چل سکا،معلوم بیکرناہے کہ آیاان کی زوجہ بعنی میری بھابھی کوعدت کرنا ہوگی؟ یا بیہ سوچ کر چپ ہوجائے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں؟ مہر ہانی فر ما کر ہمارے دِل کو ہلکا کریں تا کہ ہم کچھسوچ سمجھ کرقدم اُٹھاسکیں۔

جواب:..ان کی گمشدگی کی عدالت میں درخواست دی جائے ،عدالت محقیق کے بعدان کی موت کا فیصلہ کر دے ،اس فیصلے کے بعد آپ کی بھابھی صاحبہ پرعدت ہوگی ، جب تک موت کی خبرنہیں آ جاتی یا عدالت سے فیصلہٰ ہیں لیا جاتا ، ان کو زِندہ ہی تصوّر کیا

# خلع کے فیصلے کی صبح اگر ماہواری شروع ہوئی تو وہ عدت میں شارنہیں ہوگی

سوال:... مجھے ہمر سر ۱۹۹۸ء کوخلع کا عدالت ہے حکم ہوگیا، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کب سے عدت بیٹھنا جا ہے؟ میں ہمر سار ۱۹۹۸ء کی صبح سے ہی ماہانہ ایام میں مبتلا ہوں، آیا میں جاند کے اعتبار سے عدت پوری کروں یعنی تین ماہ، یا ماہانہ ایام کے اِعتبار سے یوری کروں؟میراشوہر ۱۸ سال سے لا پتاتھا،جس کی وجہ سے مجھے خلع لینا پڑا۔

جواب: شطع کا فیصلہ ہونے کے بعد جب تک ماہواریاں گزرجائیں تو آپ عدت سے فارغ ہیں، یعنی تیسری ماہواری یوری ہونے کے بعدآپ کی عدت ختم ہوجائے گی۔ 'جس تاریخ کوآپ کے ضلع کا فیصلہ ہوا، اگر ضلع کے فیصلے کے بعدآپ کی ماہواری شروع ہوئی تو وہ بھی عدت میں شار ہوگی ،اوراس کے بعد آپ کو دو ماہواریاں اور گزار نی ہوں گی ،اورا گرخلع کا فیصلہ بعد میں ہوااور ماہواری پہلےشروع ہوچکی تھی تو اس ماہواری کا اِعتبار نہیں<sup>، ا</sup>س ماہواری کے بعد جب تین ماہواریاں گزرجا ئیں گی توعدت پوری ہوگی۔ نوٹ:...عدت اسعورت کے ذہبے ہے، جواپنے شوہر کے گھر میں آباد ہو چکی ہو،اور پھراس کوطلاق ہوگئی ہو، یااس کو خلع مل گیا ہو،لیکن اگر کو ئی عورت اپنے شو ہر کے گھر آبا دہی نہیں ہوئی کہ اس کوطلاق ہوگئی یا اس کوخلع مل گیا تو اس کے ذہے عدت نہیں ہے، واللہ اعلم!

 <sup>(</sup>۱) حیله ناجزه ص: ۱۲، طبع دارالا شاعت کراچی ۔

<sup>(</sup>٢) "وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ" (البقرة: ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) لَا إعتبار لحيض طلقت فيه، ومقتضاه أن ابتداء العدّة من الحيضة التالية له وهو الأنسب لعدم التجزي لتكون الثلاث كوامل. (شامى ج: ٣ ص: ٥٠٥، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) أربع من النسآء لا عدة عليهنّ: المطلقة قبل الدخول ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٢٦، طبع رشيديه كوئنه).

# کیا جاریا کچ سال سے شوہر سے علیحدہ رہنے والی عورت پرعدت واجب نہیں؟

سوال:...زید نے ایک عورت کوطلاق دِلائی اور دُوسرے دن اس سے نکاح کرلیا، زید کا کہنا ہے کہ عورت مذکورہ جار پانچ سال سے ای شہر میں اپنے شوہر سے دُورر ہی ہے،عدت اس عورت پرواجب وفرض ہے جوشو ہر کے ساتھ رہتی ہو۔

جواب:...زیدکا بے دعوکی غلط ہے کہ اس عورت پرعد تنہیں تھی ،طلاق کے بعد عد تت ضروری ہے خواہ عورت شوہر کے پاس رہتی ہو یا عرصے سے شوہر سے الگ رہتی ہو۔البتہ جس لڑکی کی رخصتی سے پہلے طلاق ہوجائے اس کے ذمہ عدت نہیں۔ بہر حال زید کو اپنی جہالت سے تو بہ کرنی چاہئے اور عدت کے اندر جواس نے نکاح کیاوہ کا لعدم ہے، عدت کے بعد دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ <sup>(r)</sup>

### نابالغ بچی کے ذمہ بھی عدت ہے

سوال:...میری چھوٹی بہن جوا بھی نابالغ ہے، ہم نے اس کا نکاح ایک اچھی جگہ دیکھ کرکیا کہ لڑکی کا نکاح جتنی جلدی ہوجائے اچھاہے،لیکن خدا کا کرنااییا ہوا کہ ابھی نکاح کوصرف ایک ماہ ہی ہواتھا کہ لڑکے کوکسی دُشمن نے قبل کر دیا۔ہم لوگوں نے لڑکی کے بالغ ہونے پر زخصتی رکھی تھی ،اب مسئلہ یہ ہے کیا نابالغ لڑکی کا جس کی زخصتی بھی نہ ہوئی ہو،عدت کرنا ضروری ہے؟ جواب:...وفات کی عدّت نابالغ بچی کے ذمہ بھی لازم ہے۔ (\*)

# ا گرعورت کوتین طلاق دینے کے بعد بھی اپنے پاس رکھا تو عدّت کا شرعی حکم

سوال:...ایک شخص نے بیوی کوتین طلاقیں دے دیں ،اس کے بعد بیوی کواپنے ساتھ رہنے پرراضی کرلیا ،اورعرصہ دوسال تک ایک ساتھ رہے ،لوگوں کی ملامت پر وہ پاک زندگی بسر کرنے پر تیار ہیں ،لیکن دریافت کرنا ہے کہ عورت کی عدّت ان دوسالوں میں پوری ہوگئی یانہیں؟ یعنی اب وہ کسی دُ وسر مے خص ہے نکاح کر سکتی ہے؟

جواب: ...عورت کی عدّت تو گزر چکی ہے، چونکہ ان دونوں نے میاں بیوی کا تعلق ختم نہیں کیا، دونوں کا علیحد گی اختیار کرنا لازم ہے، اور علیحد گی کے بعد عورت پر نئے سرے سے عدّت گزار نا ضروری ہوگا۔ اور جب عدّت پوری ہوجائے تب کسی دُ وسرے

<sup>(</sup>١) "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِٱنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ" (البقرة:٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) أربع من النساء لا عدة عليهنّ: المطلقة قبل الدخول ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٢٦).

 <sup>(</sup>٣) "وَلَا تَعْزِمُوا عُقدَةَ النِّكَاحِ حَتّى يَبُلُغَ الْكِتْبُ اَجَلَهُ" (البقرة:٢٣٥). أيضًا: أما نكاح منكوحة الغير ومعتدة ....... لم
 يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (شامى ج:٣ ص:١٣١).

 <sup>(</sup>٣) والعدة للموت أربعة أشهر بالأهلة لو في الغرة كما مر وعشرة من الأيام بشرط بقاء النكاح صحيحًا إلى الموت مطلقًا وطنت أو لا ولو صغيرة ... إلخ (شامي ج:٣ ص:١٥). أيضًا: عدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت مدخولًا بها أو لا ...... صغيرة أو كبيرة ... إلخ (عالمگيري ج:١ ص:٥٢٩).

 <sup>(</sup>۵) وإذا وطئت المعتدة بشبهة ولو من المطلق وجبت عدة أخرى لتجدد السبب ...إلخ. قوله بشبهة ...... وذلك
 كالموطوءة للزوج في العدة بعد الثلاث بنكاح ...إلخ. (شامي ج:٣ ص:١٨٥ مطلب في المعتدة بشبهة).

شخص سے نکاح کرسکتی ہے۔نکاح کے بعددُ وسرے شوہر سے صحبت کرے بصحبت کے بعددُ وسرا شوہرازخود طلاق دے دے، یا مرجائے اور اس کی عدّت بھی گزر جائے تب پہلے شوہر سے نکاح کرسکتی ہے۔ اس کے علاوہ پہلے شوہر کے ساتھ پاک زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

# عورت اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی

سوال: الرکااپ والدین کے ساتھ کراچی میں قیام پذیرتھا، اس کاٹرانسفر اِسلام آباد ہو گیا تو وہ اپنے بیوی بچوں کو اِسلام آباد ساتھ لے گیا، وہاں اس کا اِنتقال ہو گیا تو بیوہ میت لے کر کراچی اپنے سسرال میں آگئی، بیوہ کے میکے والے اورخود بیوہ بھی یہ چاہتی ہے کہ میکے چلی جائے ، کیکن سسرال والوں کا کہنا ہے کہ بیوہ ساس کے گھر عدّت گزارے۔ اس سلسلے میں معلوم یہ کرنا ہے کہ بیوہ کو عدّت کہاں گزار نی جا ہے ؟

ج**واب:**...عورت اپنے شوہر کے گھر میں عدّت گز ارے گی ،اور جب تک عدّت پوری نہیں ہوجاتی ،اس کااپنے شوہر کے گھر سے نکلنا جائز نہیں۔<sup>(۲)</sup>

### مطلقہ عورت کا شوہر کے گھر رہنا کیسا ہے؟

سوال: ... عورت مطلقہ اور مخلوعہ ہے، اس نے اپنی خوثی ، مرضی اور سلسل اِصرار ہے ظلع لیا ہے، اور اس کوعلاء کے فتووں کے سہار ہے طلاق کی شکل دے کر اپنی چوہیں سالہ اِز دوا بھی زندگی ہے خود بی علیحدگی اِفتیار کر لی ہے، خود بی عدّت کے دِن مقرر کئے ، سہار ہے طلاق کی شکل دے کر اچ ہوہیں سالہ اِز دوا بھی ناندگی ہے خود بی علیحدگی اِفتیار کر لی ہے ، خود بی عدّت کے بعد کئی سال گز ارد ہے ، شو ہر نے اپنے جھے کے واجبات ، جہیز اور مہر کی رقم نقذ وکی سے موجائے ۔ مگر عورت شوہر کا محمرت کے جانا چاہتی ہے کے کر رُخصت ہوجائے ۔ مگر عورت شوہر کا مکان چھوڑ نانہیں چاہتی ، اس کے بہن بھائی اور مال کرا چی میں رہتے ہیں ، اس کے جوان تعلیم یا فتہ اعلیٰ ملازمت پر مامور لڑے اس کو اپنی علی مورد کرتے ہیں ، اس کے جوان تعلیم یا فتہ اعلیٰ ملازمت پر مامور لڑے اس کو اپنی گھر لے جانے ، وہاں رکھنے اور اس کی خدمت کرنے کے لئے تیار ہیں ، مگر عورت بینوں بیٹوں کے گھر جانا چاہتی اور ندا ہی ماں ، بہن بھائیوں کے گھر جانا چاہتی ہوں میں کب تک رہ بہن بھائیوں کے گھر جانا چاہتی ہوں میں کب تک رہ مطلقہ مخلوعہ ہوں کے گھر جانا چاہتی ہوں کی خدمت کر رہے ہیں ، ہر طرح کی خدمت کر رہے ہیں ، کیکن عورت اپنی مطلقہ مخلوعہ عورت ، اس کے بیٹوں کے گھریا بھائی بہن کے گھر محالی کر کے بیٹوں کے گھریا بھائی بہن کے گھر مورد تا ہی کہ مورت تا ہی کہ مورت اس کا مکان خالی کر کے بیٹوں کے گھریا بھائی بہن کے گھر مورد کی میٹوں کے گھریا بھائی بہن کے گھر والی سکونت تبدیل کر کے بیٹوں کے گھریا بھائی بہن کے گھر والی سکونت تبدیل کر کے بیٹوں کے گھریا بھائی بہن کے گھر والی سکونت تبدیل کرنے کو تیانہیں ہے ، جبکہ شوہر کا تقاضا ہے کہ فورت اس کا مکان خالی کر کے بیٹوں کے گھریا بھائی بہن کے گھر والی سکونت تبدیل کر کے بیٹوں کے گھریا بھائی بہن کے گھر والی سکونت تبدیل کرنے کو تیانہیں ہے ، جبکہ شوہر کا تقاضا ہے کہ فورت اس کا مکان خالی کر کے بیٹوں کے گھریا بھائی بہن کے گھر

<sup>(</sup>۱) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمّة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٧٣).

 <sup>(</sup>۲) على المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكني حال وقوع الفرقة والموت، كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۵۳۵، أيضًا: اللباب في شرح الكتاب ج: ۲ ص: ۲۰۵).

منتقل ہوجائے۔آپاس مسئلے میں عورت کی اِطلاع کے لئے شرعی ، قانونی ، اخلاقی جواز اور عدمِ جواز کے بارے میں اپنے اِرشادات سے نوازیں تو مشکور ہوں گا۔

جواب:...مطلقہ عورت کے لئے شرع تھم یہ ہے کہ وہ عدت کے دن شوہر کے گھر میں گزار ہے،اس دوران اس کے نان نفقہ کی ذمہ داری بھی طلاق دینے والے پر ہوگی۔ عدت ختم ہونے کے بعد اس کا اس گھر میں رہنا قانو نا، شرعاً اوراَ خلاقاً جا رُنہیں۔اگراس کے بیٹے موجود ہیں اور وہ اپنی والدہ کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں تو عورت کا سابق شوہر کے گھر رہنا اور بھی پُر ا ہے۔ بہر حال ایک اجبنی کے گھر رہنا (اور اس پر اِصرار کرنا) کی طرح بھی جا رُنہیں۔اس شریف خاتون کو چاہئے کہ شرعی تھم کا اِحتر ام کرتے ہوئے اس اجنبی گھر کو چھوڑ دے اور اگر عورت کسی بھی تھم شرعی پڑمل کرنے کے لئے تیار نہ ہوتو سابق شوہر کو چاہئے کہ جس طرح بھی ممکن ہو،اس کو گھرسے نکال دے۔

# کیاعد تے دوران ہرایک سے بات ہوسکتی ہے؟

سوال: ... کیاعدت کے دوران ہرایک سے بات اور ملا قات کی جاسکتی ہے؟

جواب: ...عورتوں اورمحرَم مردوں ہے گفت وشنید جائز ہے۔

سوال:...اکثریدد میصنے میں آیا ہے کہ کی مشہور شخصیت (مرد ) کا اِنتقال ہوجا تا ہے تو دُوسر ہے ہی دِن حکمران اور سیاستدان جن میں اکثریت مرد حضرات کی ہوتی ہے، بیوہ سے تعزیت کرنے پہنچ جاتے ہیں اور اکثر کی تصاویر مع بیوہ کے اخبارات میں شائع ہوتی ہیں، کیا بیہ جائز ہے؟ اورا گرنہیں توان کا کفارہ کیا ہوگا؟

جواب:...نامحرَم مردوں کومرحوم کے مردور ثاء سے تعزیت کی اِ جازت ہے، بیوہ سے اپنی عورتوں کے ذریعے تعزیت کریں، پھرالی بیوگان کوبھی غیرت وحیا ہونی چاہئے کہ خاوند کے رُخصت ہوتے ہی نامحرَموں سے گفت وشنیداور تصویریشی کا تماشار چارہی ہیں، تو بہ واستغفاراس کا کفارہ ہے۔

### بیوہ ،مرحوم کے گھر عدت گزارے

سوال:..الڑکی تین ماہ کی حاملہ ہے، جبکہ عدت بھی لڑکی نے مرحوم کے گھرنہیں کی، بلکہ سوئم والے دن چلی گئی، مہر کی رقم بھی لڑکی نے میرے بھائی کے مرنے کے بعد معاف کر دی تھی اور اب اگروہ یہ کہے کہ ہم یہ بھی لیس گے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ قرآن وسنت کی روشنی میں جواب دیں۔

<sup>(</sup>۱) وعملى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكني حال وقوع الفرقة والموت لقوله تعالى: ولا تخرجوهن من بيوتهن ...إلخ. (هداية، باب العدة ج:٢ ص:٣٢٨، أيضًا: اللباب في شرح الكتاب ج:٢ ص:٢٠٥، كتاب العدة).

جواب:...مرحوم کی بیوہ کومرحوم کے گھر پرعدت گزار نالازم ہے،اورعدت سے پہلے گھر سے نکل جاناسخت گناہ ہے، حاملہ ک عدت وضعِ حمل ہے، مہراگروہ بخوشی معاف کر چکل ہے تواس کا دوبارہ مطالبہ کرنا جائز نہیں۔ (۲)

# حرام کاری کی عدّت نہیں ہوتی

سوال:...ایک مرد،عورت عرصے ہے حرام کاری میں مصروف تھے،لوگوں کے معلوم ہونے پرانہوں نے حرام کاری کے دوران دوآ دمیوں کی موجودگی میں نکاح کرلیا،عدت کے وقفے کا کوئی خیال ندرکھا،کیا بین کاح دُرست ہے یاباطل؟ جواب:...نکاح صحیح ہے،حرام کاری کی عدت نہیں ہوتی۔ (۳)

#### عد ت کے دوران عورت کی چوڑیاں اُتارنا

سوال:...اکثر دیکھا گیاہے کہ اگر کسی شادی شدہ مرد کا انتقال ہوجائے تو اس کی بیوہ کے ہاتھوں سے چوڑیاں اُ تاردی جاتی ہیں یا تو ژ دی جاتی ہیں۔ آیا اسلامی اُصولوں کے مطابق یہ کہاں تک صحیح عمل ہے؟ حدیث میں اس بات کا کہیں ذکر ملتاہے یانہیں؟ جواب:... شوہر کے انتقال کے بعد عورت پر چارمہنے دس دن کی عدّت لازم ہے، اور عدّت کے دوران اس کے لئے زیب وزینت ممنوع ہے، اس لئے زیوراور چوڑیاں وغیرہ اُ تاردی جاتی ہیں، البتہ اگر چوڑیوں کا اُ تارلیناممکن ہوتو ان کوتو ڑ ناغلط ہے۔

# عدت کے دوران ظلم سے بیخے کے لئے عورت دُوسرے مکان میں منتقل ہوسکتی ہے

سوال:...ایک نوجوان عورت کا شوہرانقال کر گیا،تقریباً ایک ہفتہ ہوا ہے،عورت مذکورہ اپنے متوفی شوہر کے گھر پرعدت وفات گزار رہی ہے،لیکن شوہر کے خاندان کے بعض لوگ بیرتقاضا کر رہے ہیں کہ اس بیوہ کا نکاح فلاں فلاں سے کر دیا جائے،اس

<sup>(</sup>١) وتعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت وجبت فيه ولا يخوجان منه ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٥٣٦).

<sup>(</sup>٢) "وَأُولَتُ الْآحُمَالِ آجَلُهُنَّ آنُ يُضَعُنَ حَمْلَهُنَّ" (الطلاق: ٣).

<sup>(</sup>٣) وفي القنية من كتاب الهبة وهبت مهرها من زوجها في مرض موتها ومات زوجها قبلها فلا دعوىٰ لها لصحة الإبراء ما لم تمت ...إلخـ (البحر الرائق ج:٣ ص: ١٥١).

<sup>(</sup>٣) جماز نكاح من رآها تزنى وله وطؤها بلا إستبراء ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٥٠). أيضًا: هي تربص يلزم الممرأة ...... عند زوال النكاح فلا عدة لزنا. وفي الشامية: بل يجوز تزوج المزنى بها وإن كانت حاملًا ... إلخ. (شامي ج:٣ ص:٥٠٣، باب العدة).

<sup>(</sup>۵) "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا" (البقرة: ٢٣٣).

 <sup>(</sup>۲) وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد، والحداد أن تترك الطيب والزينة والكحل
 والدهن المطيب وغير المطيب ...إلخـ (هداية ج: ۲ ص: ۳۲۷).

سبب سے عورت کوڈ را دھمکار ہے ہیں ،ایسی صورت میں وہ اپنے والدین کے گھر جاسکتی ہے؟

جواب :...اَیامِ عدّت میںعورت ہے نکاح کےسلسلے میں کسی قتم کی گفتگوحرام ہے۔عورت کواس اَ مرکا شدیدخوف وخطرہ ہو تو والدین کے مکان میں منتقل ہو عتی ہے۔ <sup>(۲)</sup>

#### تنہاعورت عدّت کس طرح گزارے؟

سوال:...میرے شوہر کا اِنقال ہو گیا ہے،میری کوئی اولا دنہیں ہے،گھر میں اکیلی رہتی ہوں، میں کتنی عدّت گزاروں؟ نیز کیاعدت اینے عزیز وں کے گھر گز ارسکتی ہوں؟

جواب:...جسعورت کاشو ہرفوت ہو گیا ہو،اس کی عدّت جار ماہ دس دن ہے۔ اگرشو ہر کے گھر میں عدّت گزار ناممکن ہوتو (چر) ہے۔ یہ میں میں اسلام وہاں ہی گزاری جائے ،' لیکن اگر تنہائی کاعذر ہوتو اپنے عزیز وں کے پاس باً مرِمجبوری منتقل ہوسکتی ہے۔ <sup>(۵)</sup>

# کیاعد تے دوران عورت ضروری کام کے لئے عدالت جاسکتی ہے؟

سوال:...ایک عورت کو جوعدت کے دن گزار رہی ہے ،عدالت میں طلب کیا جاتا ہے ، حاکم عدالت کے سامنے اس کو بیان دینا ہے، اورضروری دستاویزات پر دستخط کرنا ہیں، نیز عدالت میں اس کی حاضری ہے اس کا اور اس کے بچوں کا مالی مفاد بھی وابستہ ہے،الی صورت میں اس کے لئے شرعی حکم کیا ہے؟

جواب:...اس ضرورت کے لئے عدالت میں جا علی ہے، شام کو گھر واپس آ جائے ، رات ای گھر میں گزار ناضروری ہے۔

 <sup>(</sup>١) والمعتدة تحرم خطبتها وصح التعريض لو معتدة الوفاة ...إلخ. وفي الشامية: وهذا كله في المبتوتة والمتوفى عنها زوجها ...إلخـ (شامي ج:٣ ص:٥٣٣).

 <sup>(</sup>۲) وتعتدان أى معتدة طلاق وموت في بيت وجب فيه ولا يخرجان منه إلا أن تخرج أو ينهدم المنزل أو تخاف أو تلف مالها أو لَا تجد كواء البيت ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه ... الخ. (شامي ج:٣ ص:٥٣١).

<sup>(</sup>٣) "وَالَّذِيْنَ يُتَوَقُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ آزُو ٰجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ آرُبَعَةَ آشُهُرٍ وَّعَشُرًا" (البقرة:٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) على المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكني حال وقوع الفرقة والموت، كذا في الكافي. (عالمگيري

 <sup>(</sup>۵) المعتدة إذا كانت في منزل ليس معها أحد وهي لا تخاف من اللصوص ولا من الجيران ولكنها تفزع من أمر البيت إن لم يكن الخوف شديدًا ليس لها أن تنتقل من ذلك الموضع وإن كان الخوف شديدًا كان لها أن تنتقل، كذا في فتاوي قاضيخان. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٥٣٥، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد).

<sup>(</sup>٢) المتوفى عنها زوجها تخرج نهارًا وبعض الليل ولَا تبيت في غير منزلها. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣٣).

#### عدتت کے دوران ملازمت کرنا

سوال:...مدّت عدّت میں کوئی بہتر ملازمت مل جائے تو وہ شرعی طور سے ملازمت کر سکتی ہے یا کوئی مضا کقہ ہے؟ جواب:...اگرخرچ کا انتظام نہ ہوتو محنت مزدوری اور ملازمت جائز ہے، اور اگرخرچ کا انتظام ہوتو ملازمت بھی جائز نہیں۔(۱)

### عدّت کے دوران گھرکے قریب دِینی درس سننے جانا

سوال:...کیاعورت دورانِ عدّت اپنے گھر کے قریب کسی دِینی درس وغیرہ کو سننے جاسکتی ہے؟ جواب:... پردے کے ساتھ جاسکتی ہے۔

### جس کوملازمت ہے چھٹی نہلتی ہووہ عدّت کس طرح گزارے؟

سوال:...میری بیٹی چندناگزیر وجوہات کی بناپراپے شوہر سے ضلع لے رہی ہے،مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک اسکول میں پڑھاتی ہے،اسکول پرائیویٹ ہے، وہ لوگ تین ماہ کی اِکٹھی چھٹیاں نہیں دیتے ،عدت گزار نے کے لئے اس کواسکول چھوڑ ناپڑے گا، پچھلے آٹھ ماہ سے وہ شوہر سے علیحدہ ہے،اور میرے گھر پر ہے۔ میں پنشن یا فتہ ہوں،ان حالات میں کیاعد ت گزار نے کے لئے اس کی ملازمت چھڑواؤں؟ کتاب وسنت کی روشنی میں جواب سے نوازیں۔

**جواب:...اگرلڑ** کی کوکوئی کما کر دینے والانہیں ہے، تو وہ علات کے دوران اپی ملازمت پر جاسکتی ہے، کیکن رات گھر پر گزارے، رات کو باہر نہ رہے، واللہ اعلم!

### اگرسسرال والےشوہر کے گھر عدّت بوری نہ کرنے دیں توعورت کیا کرے؟ سوال:...میرے شوہر کے اِنقال کے بعد مجھے سرایوں نے اتنا تنگ کیا کہ شوہر کے گھر عدّت بھی نہ پوری کرنے دی،اور

(۱) قال في الفتح: والحق أن على المفتى أن ينظر في خصوص الوقائع، فإن علم في واقعة عجز هذه المختلعة عن المعيشة إن لم تخرج أفتاها بالحل، وإن علم قدرتها أفتاها بالحرمة اهد وأقره في النهر والشرنبلالية. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٥٣٥). (٢) وتعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت وجب فيه ولا يخرجان منه إلا أن تخرج ...... ونحو ذلك من الضرورات. وفي الشامية: وأما الخروج للضرورة فلا فرق فيه بينهما كما نصوا عليه فيما يأتي، فالمراد به هنا غير الضرورة. (شامي ج: ٣ ص: ٥٣١، فصل في الحداد، أيضًا: البحر الرائق ج: ٣ ص: ١٦٤، طبع بيروت).

(٣) ومعتدة موت تخرج في الجديدين وتبيت أكثر الليل في منزلها. (وفي الشامية) وأما المتوفى عنها زوجها فلأنه لا نفقة
 لها فتحتاج إلى الخروج نهارًا لطلب المعاش. (شامي ج:٣ ص:٣٣ أيضًا: اللباب ج:٢ ص:٢٠٥).

نہ ہی مجھے مرحوم کے ترکے میں سے حصہ دیا ، مجھے مجبوراً عدّت دُوسری جگہ پوری کرنا پڑی۔شرعی لحاظ سے عدّت شوہر کے گھر پوری نہ ہونے یانہ پوری کرنے دینے سے کون گنا ہگار ہوا ، میں یاسسرالی رشتہ دار؟

جواب:...عدّت تو شوہر کے گھر میں گزار نی چاہئے'' کیکن اگران لوگوں نے آپ کو وہاں عدّت نہیں گزار نے دی ، تو وہ گنا ہگار ہوئے۔ای طرح مرحوم کے ترکے میں آٹھواں حصہ آپ کا بنتا ہے ، اگریہاں نہیں دیتے تو مرنے کے بعد دیں گے۔ <sup>(۲)</sup> دوراانِ عدّت بیماری کا علاج جا نُرز ہے

سوال:...اگر ایک عورت عدّت کے دوران بیار ہوجائے اور چلنے پھرنے ہے بھی معذور ہو جائے تو کیا وہ اپنا علاج کرواسکتی ہے؟ نیز اگر سخت بیار ہوجائے تو اسپتال میں داخل ہو سکتی ہے؟

جواب:...علاج بھی کروائکتی ہے، اور خدانخواستہ اسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت ہوتو اسپتال میں بھی داخل (۳) مکتی ہے۔

#### عدّت کے دوران ہیبتال کی نوکری کرنا

سوال:...ہندہ ہیبتال میں ملازم ہے، مریضوں کی دیکھے بھال سے لئے آنا جانا ہوتا ہے، اب ہندہ کے شوہر کی وفات ہوئی، ہندہ کے لئے اَیام عدت میں ہیبتال جانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟

۲:... ہندہ بے پردہ ہے، دورانِ عدت پردہ ضروری ہے یانہ؟ اور عدت کا کیا طریقہ اِختیار کیا جاوے؟

جواب:..اس صورت میں ملازمت کے سلسلے میں ہپتال جاسمتی ہے،البتدرات کوغروب آفتاب سے پہلے گھر آجائے۔'' ۲:... پردہ مسلمان عورت کے لئے ہر حال میں ضروری ہے، اس میں عدّت اور غیرِعدّت کا فرق نہیں ہے، تا ہم عدّت میں عورت کے لئے یہ محکم ہے کہ وہ زیب وزینت کوترک کردے، سرمہ وغیرہ نہ لگائے ،عطر سے اِجتناب کرے، رنگا ہوا کپڑا نہ سنرہ غیرہ نہ لگائے ،عطر سے اِجتناب کرے، رنگا ہوا کپڑا نہ سنرہ غیرہ ہے۔

(۱) وتعتدان أى معتدة طلاق وموت في بيت وجب فيه ولا يخرجان منه إلا أن تخرج ...... قال في الشامية: وشمل إخراج الزوج ظلمًا أو صاحب المنزل لعدم قدرتها على الكراء ... إلخ. (شامى ج:٣ ص: ٥٣٦، فصل في الحداد).

(٢) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلّله منه اليوم قبل أن لَا يكون دينار ولَا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. (مشكّوة، باب الظلم ص:٣٣٥، الفصل الأوّل).

 (٣) ولا يخرجان منه إلا أن تخرج أو ينهدم ...... ونحو ذلك من الضرورات. وفي الشامية: وأما الخروج للضرورة فلا فرق فيه بينهما كما نصوا عليه فيما يأتي، فالمراد به هنا غير الضرورة. (شامي ج:٣ ص:٥٣٦، فصل في الحداد).

(٣) وفي الدر: ومعتدة موت تخرج في الجديدين وتبيت أكثر الليل في منزلها. وفي الشامية: وأما المتوفي عنها زوجها فلأنه لا نفقة لها فتحتاج إلى الخروج نهارًا لطلب المعاش. (شامي ج:٣ ص:٥٣١، فصل في الحداد).

(٥) "يَايُهَا النَّبِيُّ قُلُ لِآزُو جِكَ وَبَنَّاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ (الأحزاب: ٥٩).

(۲) وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد، والحداد أن تترك الطيب والزينة والكحل
 والدهن المطيب وغير المطيب ...إلخ. (هداية ج: ۲ ص: ۳۲۷)، طبع شركت علميه ملتان).

### ڈاکٹر نی اور ماسٹر نی کس طرح عدّت گزاریں؟

سوال:...مثلًا ڈاکٹر نی اور ماسٹرنی کے شوہر اِنقال کر گئے تو عدت کس طرح ہوگی؟ لیڈی ڈاکٹر کے پاس مریض آئے تو کیا وہ مریضوں کودیکھ کتی ہے؟ اوراسی طرح کیالیڈی ٹیچر کچھ دنوں بعداسکول جاسکتی ہے؟

جواب:...عدت شوہر کے گھر میں گزار نالازم ہے،لیڈی ڈاکٹر گھر میں مریض دیکھ علی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

عدت کے دوران اپنے یا بچوں کے علاج کے لئے ہیتال جانا دُرست ہے

سوال:...میری چچی جو کہ تین ماہ کے حمل سے ہے ، بیوگی کی وجہ سے عدت گز ارر ہی ہے ، آپ سے بیہ پوچھنا ہے کہ وہ عدت کے دنوں میں اسپتال جاسکتی ہے یانہیں؟ کیونکہ ان کی اولا دبغیر اسپتال کے پیدانہیں ہوتی۔اور وُ وسرایہ کہ ان کی دومعصوم بچیاں بھی ہیں، خدانخواستدان کی بیاری کی صورت میں بھی انہیں اسپتال جانا پڑے توانہیں کیا کرنا چاہئے؟ جواب:...ضرورت کی وجہ ہے اسپتال جاسکتی ہیں۔

# عدّت کے دوران عورت اگر گھر سے باہر نکلی تو کیا حکم ہے؟

سوال:...اگرایک عورت عدّت کے زمانے میں گھرہے باہرنگل جاتی ہے اور پھراس کا کفارہ چاہتی ہے تو کیا کفارہ ادا

جواب:...اس کواس گناہ ہے تو بہ کرنی جا ہے ،اورکوئی کفارہ نہیں۔

#### عدت کے دوران عورت ضرورت کے لئے دِن کو گھر سے نکل سکتی ہے

سوال:...کیا بیوہ اپنے عزیز کے گھر جاسکتی ہے،جس میں اور اس کے گھر میں جہاں عدّت گز ار رہی ہے فاصلہ صرف ایک و يواركا ہے؟

**جواب:... بیوہ ضرورت کی بناپر دِن کو گھر سے باہر جاسکتی ہے ، مگررات اپنے گھر رہے ، اور دِن کو بھی شدید ضرورت کے بغیر** دین

سوال:...اگرکسی غلطفہمی کی بنا پر بیوہ اپنے عدّت والے گھر ہے بغل والے عزیز کے گھر چلی گئی (ایک مرتبہ) تو اس کا

<sup>(</sup>١) على المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكني حال وقوع الفرقة والموت، كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٣٥، الباب الرابع عشر في الحداد، أيضًا: البحر الرائق ج: ٣ ص: ٢٤ ١، فصل في الحداد، طبع بيروت)

 <sup>(</sup>۲) المتوفى عنها زوجها تخرج نهارًا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها، كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص: ۵۳۴). أيضًا: وتعتدان ..... ولا يخرجان منه إلا ان تخرج منه أو ينهدم المنزل أو تخاف إنهدامه أو تلف مالها أو لا تجد كراء البيت ونحو ذلك من الضرورات. (شامي ج:٣ ص:٥٣٦، فصل في الحداد).

 <sup>(</sup>٣) المتوفّى عنها زوجها تخرج نهارًا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣٨).

کفارہ کیاہے؟

جواب:...کوئی کفارہ نہیں ،اگر بغیر ضرورت کے گئے تھی تواللہ تعالیٰ ہے اِستغفار کرے۔

# عدّت نه گزارنے کا گناه کس پر ہوگا؟

سوال:...طلاق دینے کے بعد بیوی کواس کی ماں کے گھر بھیج دیا تھا،طلاق کے بعداس نے عدت نہیں گزاری اور نہ کسی پریہ ظاہر کیا تھا کہ طلاق ہوگئ ہے،عدت نہ گزار نے کا گناہ کس پرعا کد ہوتا ہے؟

جواب:...عدّت ِطلاق شوہر کے گھر گزارنے کا تھم ہے، اس مدّت کا نان ونفقہ شوہر کے ذمہ ہے، اس لئے اس کو مال کے گھر بھیج دینا جائز نہیں تھا۔ طلاق اگر'' رجعی' ہوتو عورت بدستورا پنے شوہر کے نکاح میں رہتی ہے، اس لئے اس کو چاہئے کہ خوب زیب وزینت کرے تا کہ شوہر کا دِل اس کی طرف مائل ہواوروہ رُجوع کر لے۔ (۳)

اورطلاقِ بائن اورموت کی عدّت میں عورت پر'' سوگ'' کرناواجب ہے، نہ خوشبولگائے ، نہا چھا کپڑ اپہنے، نہ سرمہ لگائے ، نہ تیل لگائے ، نہ بغیراضطراری حالت کے شوہر کے گھرسے نکلے۔ <sup>(\*)</sup>

اگرعورت نے ان اُمور کی پابندی نہیں کی تو گنہگار ہوگی ،اورعدت کے دن پورے ہونے پرعدت بہر حال ختم ہوجائے گ۔ آپ نے چونکہ طلاق کے بعدعورت کو مال کے گھر بھیج دیا تھا اس لئے آپ بھی گنہگار ہوئے۔اورا گرعورت نے عدت کی شرا لط پوری نہیں کیس تو وہ بھی گنہگار ہوئی۔

### عورت کاعدت نه گزارنا کیساہے؟

سوال:...کیا شوہر کے مرنے کے بعد مدت عدت گزار نا ضروری ہے؟ اور جوعورتیں مدّت عدّت نہ گزار نا چاہیں ان کے لئے کیا حکم ہے؟

<sup>(</sup>١) وتعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت وجب فيها، ولَا يخرجان منه إلّا ... إلخ. (درمختار ج:٣ ص:٥٣١).

<sup>(</sup>٢) وتجب لـمطلقة الرجعي والبائن والفرقة بلا معصية ..... النفقة والسكني ولكسرة إن طالت المدّة. (الود المحتار مع الدر المختار ج:٣ ص: ٢٠٩، باب النفقة، أيضًا: هداية ج:٢ ص:٣٣٣، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) ولا يجب الحداد على الصغيرة والمحنونة الكبيرة ..... والمطلقة طلاقًا رجعيًا وهذا عندنا، كذا في البدائع والمسلمة على المحداد على المحداد على المحداد على المحداد على المحداد على المحداد المحداد المحداد على المحداد المح

<sup>(</sup>٣) مسألة: (وجوب الإحداد على المتوفّى عنها زوجها والمطلقة) قال: وعلى المعتدة المسلمة من الوفاة والطلاق إجتناب النزينة والطيب) وذالك لما روته أمّ حبيبة وأمّ سلمة وغيرهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلّا على زوجها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، فأوجب عليها الإحداد، والإحداد: الإمتناع من الزينة والطيب. (شرح مختصر الطحاوى، للجصاص ج: ٥ ص: ٢٣٣، طبع بيروت).

جواب:... شوہر کے مرنے کے بعد چار مہینے دی دن (ایک سوتمیں دِن) کی عدّت گزار نا ضروری ہے۔ جوعورت اس کی پابندی نہ کرے وہ گناہ گار ہے،اورا گرعدّت گزرنے ہے پہلے نکاح کرلیا تو وہ نکاح باطل ہے۔

ہرا یک سے گھل مل جانے والی بیوی کا حکم

سوال:...ایک صحابی نے شکایت کی: بیر میر کی بیوی کسی طلب گار کا ہاتھ نہیں جھٹکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اسے طلاق دے دو۔ صحابی نے عرض کیا کہ: میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تو پھر اس سے فائدہ اُٹھاؤ۔ بیہ روایت کیسی ہے؟ بیجی درایت کے خلاف معلوم ہوتی ہے؟

جواب:..مشکو قشریف، باب اللعان فصلِ ثانی میں بیروایت ہے ابنِ عبائ ہے، اوراس کے رفع ووقف میں اختلاف نقل کرکے إمام نسائی "کاقول بھی نقل کیا ہے: "لیس ثابت" "آگر چہاس کی تأویل بھی ہو کمتی ہے کہ: "لَا تو دید لَامس" سے مرادیہ ہے کہ ہرایک سے گل مل جاتی ہے، یا یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیا ندیشہ ہوگا کہ اس کی محبت کی وجہ سے بیرام میں مبتلا ہوجائے گا۔ ""

(١) "وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونِ أَزُواجًا يَّتَرَبُّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَّعَشُرًا" (البقرة: ٢٣٣).

 <sup>(</sup>۲) أما نكاح منكوحة الغير ومعتدة ..... لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (شامى ج:٣ ص:١٣٢).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ لى امرأةً لَا ترديد لَامس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها! قال: إنى أحبّها، قال: فأمسكها إذًا درواه أبوداؤد والنسائي وقال النسائي رفعه أحد الرواة إلى ابن عباس وأحدهم لم يرفعه، قال وهذا الحديث ليس بثابت (مشكوة ص:٢٨٧، باب اللعان، الفصل الثاني، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) مشكوة كماشيه پر المعات كروالي سورج كه: قوله و لا ترديد لامس أى لا يمنع نفسها من يقصدها بفاحشة ويؤيده قوله لامس وقيل معناه لا ترديد من يأخذ شيئًا من البيت وقد يرجع هذا المعنى بأن النبى صلى الله عليه وسلم لا يأمره بإمساك الفاجرة وقد يوجه بأنه يمكن أنه أمر به بسبب شدة محبته إياها لئلا يقع من مفارقتها في الفتنة لكنه يحفظها ويمنعها عن الزنا والوقوع في الفاحشة، فافهم! ٢ المعات (مشكوة ص:٢٨٧، طبع قديمي كراچي).

# طلاق کے متفرق مسائل

# جب تک سوتیلی مال کے ساتھ بیٹے کا زِنا ثابت نہ ہو، وہ شوہر کے لئے حرام نہیں

سوال:...زیدنے اپنی سوتیلی ماں سے زنا کیا، زید کی چی نے اس کی تمام حرکات کو دیکھا، زید نے چی سے کہا کہ مجھے معاف کرو، آئندہ کے لئے ایسانہیں کروں گا اوراس واقعہ کا ذکر کس سے نہ کریں۔ ضبح ہوتے ہی چی نے شور مچا کراس کی تشہیر کر دی اور محلے کے ایک عالم کے پاس جا کر پورا واقعہ بیان کیا۔ عالم نے محلّہ والوں سے حالات دریافت کئے، معلوم ہوا کہ ان کے تعلقات ماں مبینے جیسے نہ تھے، تو عالم نے محلّہ والوں کو جمع کر کے زید کی چی سے شہادت طلب کی تو اس نے شہادت دیے ہے انکار کر دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ مولا ناصاحب نے ازراہ احتیاط عمر و (یعنی زید کے باپ) سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اس نے نہیں چھوڑا، کیا ہے ورت عمر و کے لئے جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو ٹھیک، ورنہ طال ہونے کی کیا صورت ہے؟

جواب:... جب تک شرع گواہ موجود نہ ہوں ، یا اس عورت کا خاوند تسلیم نہ کرے اس وقت تک حرمت کا فتو کانہیں دیا جاسکتا ، اور عمر وکا نکاح بدستور باتی رہے گا۔ شکوک واو ہام اوراً نکل پچو سے شرعاً زنا کا ثبوت نہیں ہوتا۔ ہاں! البتہ اگر صاحب واقعہ کومعلوم ہوتو دیا نتا حرمت آ جائے گی ، اور اگر شرعی گوا ہوں سے یا خاوند کے اقرار سے زید کا سوتیلی ماں سے زنا ثابت ہوجائے تو کومعلوم ہوتو دیا نتا حرمت آ جائے گی ، اور اگر شرعی گوا ہوں سے یا خاوند کے اقرار سے زید کا سوتیلی ماں سے زنا ثابت ہوجائے تو پھر عمر و پر اس کی بیوی کوچھوڑ دیا تا ہوجائے گی۔ اس صورت میں خاوند کو چاہئے کہ بیوی کوچھوڑ دے اور چھوڑ نے کی بہتر صورت بیہ ہے کہ بیوی کو زبان سے کہد دے کہ: '' میں نے کچھے چھوڑ دیا ''اور پھر دونوں علیحد گی اختیار کرلیں ۔ یا مسلمان حاکم میاں بیوی میں تفریق کرا دے۔ (۱)

#### مطلقہ بیوی کا انتقام اس کی اولا دیسے لیناسخت گناہ ہے

سوال:...کوئی شخص اپنی پہلی بیوی کوطلاق دے دے اور دُوسری شادی کرلے اور پہلی بیوی سے جواولا دہو، اس سے وہ انقام پہلی بیوی کا لے، یعنی اس کوعاق کرنے کی کوشش کرے، ذراتفصیل سے بیان کریں، کیا بیرو بید دُرست ہے؟ جواب :...مطلقہ بیوی کا انتقام اس کی اولا دسے لینااوراولا دکوعاق کرنا دونوں با تیں سخت گناہ ہیں، اور عاق کرنے سے بھی

<sup>(</sup>١) وبحرمة المصاهرة لَا يرتفع النكاح حتَّى لَا يحل لها الزوج بآخر إلّا بعد المتاركة وإنقضاء العدة. وفي الشامية: وعبارة الحاوى إلّا بعد تفريق القاضي أو بعد المتاركة ... إلخ. (شامي ج:٣ ص:٣٤، فصل في المحرمات، طبع سعيد كراچي).

اس کی اولا دوراثت ہے محروم نہیں ہوگی۔(۱)

#### اگربہوسسر برزنا کا دعویٰ کرے تو حرمت مصاہرت!

سوال:...اگرایک بہوا پے سسر پرزنا کا دعویٰ کرے،اس پرحرمتِ مصاہر ہ لازم آتی ہے یا کنہیں؟ جواب:...اگرشو ہراس کی تقیدیق نہیں کرتا تو حرمتِ مصاہرہ ثابت نہیں ہوگی۔ (۲)

### کیابیٹاباپ کی طرف سے مال کوطلاق دے سکتاہے؟

سوال:...اگرکسیعورت پر نِها کاالزام عا کدہوتا ہے اوراس کا شوہراس ملک میں موجود نہیں اور نِه ناکے گواہ بھی موجود ہیں تو کیااس کے بیٹے کو بیتن حاصل ہے کہوہ اپنی مال کو باپ کی طرف سے طلاق دے سکتا ہے؟ جواب:...کوئی کسی کی طرف سے طلاق نہیں دے سکتا۔

# كيا" تيرى دا رهى شيطان كى دا رهى ہے" كہنے دالے كى بيوى كوطلاق ہوجائے گى؟

سوال:...دو هخض آپس میں ایک دِین مسئلے پر تنازع کرتے ہیں اوران میں سے ایک شخص وُ وسرے کو غضے کی حالت میں کہتا ہے:'' تیری داڑھی شیطان کی داڑھی ہے''اوراس بات کی دو تین بار تکرار کرتا ہے، اس شخص کی بیوی کوطلاق ہوگی یانہیں؟

جواب:...اس شخص کا بیکہنا کہ: '' تیری داڑھی شیطان کی داڑھی ہے''شرعاً دُرست نہیں،اور بیقول اس کا نہایت ناپندیدہ
اور داڑھی کی اہانت کا موجب ہے۔اس لئے وہ سخت گنہگار ہوا، اس کوتو بہ و اِستغفار کرنا چاہئے اور آئندہ کے لئے ایسے الفاظ استعال
کرنے سے کممل احتر از کرنا چاہئے۔البتہ اس لفظ سے کفر لا زم نہیں آتا اور نہ ہی اس کی بیوی پرطلاق واقع ہوتی ہے، کیونکہ اس شخص کا مقصود داڑھی کی تو بین نہیں۔

کسی کے پوچھنے پرشو ہر کہے کہ' میں نے طلاق دے دی ہے' کیا طلاق ہوجائے گی؟ سوال:...میرے شوہر ہربات پریدهمکی دیتے تھے کہ:'' میں تہمیں طلاق دے دُوں گا،اور دُوسری شادی کرلوں گا' یہ جملہ انہوں نے تقریباً ایک لا کھ دفعہ دہرایا ہوگا۔ ہرموقع پران کا یہی تکیہ کلام تھا، اس کے بعد انہوں نے مجھے میرے میے بھیجے دیا اور لوگوں

<sup>(</sup>۱) عن أنس قـال: قـال رسـول الله صـلـى الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنّة يوم القيامة. (الدر المنثور للسيوطي ج:۲ ص:۲۸ بيروت).

<sup>(</sup>٢) رجل قبل إمرأة أبيه بشهوة أو قبل الأب إمرأة إبنه بشهوة وهي مكرهة وأنكر الزوج أن يكون بشهوة فالقول قول الزوج وإن صدقه النزوج وقعت الفرقة ويجب المهر على الزوج ... إلخ وعالمگيري ج: اص ٢٧٦، طبع رشيديه) في أيضًا: وإن الدعت الشهوة ..... وأنكرها الرجل فهو مصدق لا هي والدر المختار، فصل في المحرمات ج: ٣ ص ٣٥٠ طبع سعيد) ورسمي كما في شرح التنوير: وأهله زوج عاقل بالغ مستيقظ وفي الشامية: احترز بالزوج عن سيد العبد ووالد الصغير ورسامي ج: ٣ ص ٢٣٠، كتاب الطلاق، طبع ايج ايم سعيد).

ہے کہنا شروع کردیا کہ:'' میں نے طلاق دے دی ہے،معاملہ ختم کردیا ہے''ایک دوجگہ اس طرح بھی ہوا کہ کسی نے پوچھا کہ:تم کیا چاہتے ہو؟ توانہوں نے کہا:'' طلاق!''وہ مجھے واپس نہیں بلانا چاہتے اور طلاق دینا چاہتے ہیں،لیکن ان کی بیہ کوشش ہے کہ میں طلاق کا مطالبہ کروں، تا کہ مجھے مہرمعاف کرنا پڑے اور مہرا دا کئے بغیران کی خواہش کی تکمیل ہوجائے۔

جواب:...اگرکسی کے پوچھنے پرشوہریہ کہہ دے کہ:'' میں نے طلاق دے دی ہے''تواس سے طلاق ہوجاتی ہے۔'آپ اپنے شوہر کے خلاف عدالت میں دعویٰ کریں اور شہادتوں کے ذریعہ ثابت کریں کہ فلاں فلاں اشخاص کے سامنے اس نے طلاق کے الفاظ کہے ہیں۔عدالت شہادتوں کی ساعت کے بعد طلاق کا فیصلے دے دے گی اور آپ کا مہر بھی دِلا دے گی۔

# نكاح وطلاق كے شرعی أحكام كو جہالت كی روايتیں كہنے والے كاحكم

سوال: ..عید کے بعد سخت غصے کی حالت میں خاوند نے مجھ سے صاف صاف الفاظ میں اس طرح کہا: ''میری طرف سے مجھے طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق ہوتی ہوتی، اس کے برابر ہے'' جب غصہ اُترا تو کہنے لگے: '' غصے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، اس کے لئے با قاعدہ درخواست دینا پڑتی ہے، جب کہیں طلاق ہوتی ہے۔'' میں نے اپنے ایک ہمسایہ سے پوچھا، اس نے کہا: اب توجہ ہیں طلاق پڑچک ہے۔ لیکن خاوند کسی طرح نہیں مانتا، میں نے قرآن شریف اور بہنتی زیور دِکھایا تو اس نے نعوذ باللہ بُرا بھلا کہنا شروع کردیا کہ بیتو جہالت کے وقت کی روایتیں ہیں، آج پڑھا لکھا معاشرہ ہے، اس پرکوئی عمل نہیں کرتا۔ ویسے میرا تو قرآن شریف اور حدیث پر پوراپورا ایمان ہے، لیکن میں اِن شاء اللہ انجام کی پروا کے بغیر ایسانہ کروں گی چا ہے۔ میری حالت بچے ہو۔

جواب:...طلاق غضے ہی میں دی جاتی ہے ،ہنی خوثی میں طلاق کون دیا کرتا ہے؟ غضے کی حالت میں طلاق ہوجاتی ہے'،' اور زبانی طلاق دینے سے بھی طلاق ہوجاتی ہے۔' اس مخص کا یہ کہنا کہ:'' یہ تو جہالت کے وقت کی روایتیں ہیں'' کلمہ کفر ہے'، اس مخص کواپنے ایمان کی تجدید کرنی جاہئے۔ اور آپ اس کے لئے بالکل حرام ہو چکی ہیں'، اس سے علیحدگی اختیار کر لیجئے۔

 <sup>(</sup>۱) ولو قيل له طلقت إمرأتك فقال: نعم أو بلى بالهجاء طلقت، بحر. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ٣ ص: ٢٣٩، باب الصريح، طبع ايچ ايم سعيد كمپنى).

<sup>(</sup>٢) ويقع طلاق من غضب ...إلخ. (شامى ج:٣ ص:٣٣ طبع اينج اينم سعيد). أيضًا: ورده ابن السيد فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق، لأن أحدًا لا يطلق حتى يغضب. (بذل المجهود، كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الغيظ ج:٣ ص:٢٧٦).

 <sup>(</sup>٣) وركنه لفظ مخصوص هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كناية ...... وأراد اللفظ ولو حكما ليدخل
 الكتابة المستبينة ...إلخ (شامى ج:٣ ص:٣٠٠، كتاب الطلاق، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) رجل عرض عليه خصمه فتوى الأئمة فردها وقال: چه يار نامه فتوى آورده، قيل يكفر لأنه رد حكم الشرع، وكذا لو لم يقل شيئًا لكن ألقى الفتوى على الأرض وقال: إيس چه شرع أست، كفر ـ (عالمگيرى ج: ٢ ص: ٢٧٢، طبع رشيديه) ـ

۵) ما یکون کفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنکاح. (شامی ج: ۳ ص: ۲۳۷، باب المرتد، طبع ايچ ايم سعيد كراچی).

<sup>(</sup>٢) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمّة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٥٣).

# طلاق ما نگنے والی عورت کوطلاق نہ دینا گناہ ہے

سوال:...میرےاپے شوہر کے ساتھ چارسال سے اِز دواجی تعلقات منقطع ہیں،ہم دونوں میں عمر کا بہت فرق ہے، شوہر کی بے دوزگاری کی وجہ سے بھی اکثر لڑائی جھکڑے ہوتے تھے، بات طلاق تک آئینچی، میں گزشتہ سات ماہ سے اپنے والدین کے ساتھ رہ ہی موں، نیکن وہ طلاق نہیں دیتے اور اُلٹا یہ کہتے ہیں کہ تجھے ساتھ رہی ہوں، نیکن وہ طلاق نہیں دیتے اور اُلٹا یہ کہتے ہیں کہ تجھے لئے کا سمالے کہتے ہیں کہ تھے گئے کا ساتھ کہتے ہیں کہ تھے گئے کا ساتھ کہتے ہیں کہ کھے کا ساتھ کہتے ہیں کہ تھے گئے کا ساتھ کہتے ہیں کہ تھے ہیں کہ کھوں گا، طلاق نہیں دُوں گا۔ان حالات میں میرے لئے کیا تھی ہے؟

جواب:...آپان سے خلع لے لیں'' مرد کاعورت کواس طرح رکھنا گناہ ہے،اس کو چاہئے کہ طلاق دیدے۔

سوتیلے باپ سے کہنا کہ میں تمہاری لڑکی کوطلاق دیتا ہوں 'کیااس سے طلاق ہوجائے گی؟

سوال: ... ہمیں معلوم یہ کرنا ہے کہ ایک شخص نے ایک ایس خاتون سے شادی کی ، جس کی پہلے شوہر ہے ایک بیٹی تھی ، اس لڑک کواس شخص نے پال پوس کر بڑا کیا اور وقت آنے پر اس کی شادی کردی ، اس لڑک اور اس کے شوہر میں کسی بات پر چپقاش ہوگئی ، اور اس نے اس لڑک کے اس نے اس لڑک کو طلاق دیتا ہوں ' تو کیا ایسی صورت میں لڑک کو طلاق ہوجائے گی ؟ جبکہ وہ لڑک حقیقتا تو اس کی نہیں ہے ، اس نے تو اس کو صرف پالا ہے ، لڑک تو اپنے حقیقی والدکی طرف منسوب ہے اور اس شخص نے اس کے سوتیلے والدکی طرف منسوب ہے اور اس شخص نے اس کے سوتیلے والدکی طرف منسوب کر کے کہا ہے کہ تمہاری بیٹی لڑکی کو طلاق دیتا ہوں۔ ازراہ نوازش اس مسئلے پر ہماری رہنمائی کی جائے کہ شریعت اسلام اس کے متعلق کیا تھم لگاتی ہے ؟

جواب: ... چونکهاس مخص نے اس لڑی کو پالا ہے، اس لئے اس کی طرف نسبت کر کے یہ کہنا کہ' میں تمہاری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں'' میچے ہے، اس سے طلاق ہوجائے گی، رہایہ کہ کتنی طلاقیں ہوئیں، ایک، یا دویا تین؟ اس کی تفصیل آپ نے کھی نہیں، اگراس مخص نے صرف یہی کہا تھا کہ'' میں تمہاری لڑکی کو طلاق دیتا ہوں'' اور نیت تین کی نہیں تھی تو ایک طلاق رجعی ہوئی، عدت کے اندر بغیر نکاح کے رُجوع ہوسکتا ہے اور عدت کے اعدد وبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ (۱)

پہلی بیوی کی اِ جازت سے دُوسری شادی کرنے والے کا پہلے سسرال کے مجبور کرنے پر پہلی بیوی کوطلاق دینا

سوال:...میری شادی کوتقریبأ چارسال کاعرصه ہور ہاہے، میری دو پچیاں بھی ہیں، تقریباً ڈیڑھ دوسال سے میری بیوی بیار رہنے گئی ہے، اسے نسوانی مرض ہے، بہت علاج معالجہ کروایا، کیکن اس کی صحت ٹھیک نہ ہوئی۔ اپنی بیوی کی رضامندی سے میں نے ایک

(۱) وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدى نفسها منه بمال يخلعها به لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فإذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقةً بائنةً ولزوجها المال. (هداية، كتاب الطلاق ج: ۲ ص: ۴۰ م، باب الخلع). (۲) قال إمرأته عمرة بنت صبيح طالق وإمرأته عمرة بنت حفص ولا نية له لا تطلق إمرأته فإن كان صبيح زوج أم إمرأته وكانت تنسب إليه وهي في حجره فقال ذلك وهو يعلم نسب إمرأته أو لا يعلم طلقت إمرأته. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۴۵۸).

ہوہ خاتون سے دُوسرا نکاح کرلیا، لیکن جب میری پہلی ہوی کے ماں باپ کومعلوم ہوا کہ میں نے دُوسرا نکاح کرلیا ہے تو ان لوگوں نے بہت شور مجایا، اورلڑ ائی جھگڑا بھی ہوا، ان لوگوں کا کہنا ہے ہے کہ میں اپنی دُوسری ہیوی کوطلاق دے دُوں بنہیں تو وہ لوگ اپنی لڑکی یعنی میری پہلی ہوی جھے اور اپنے بچوں کو میری پہلی ہوی مجھے اور اپنے بچوں کو جھوڑ کرا پنے ماں باپ کے گھر جانا جا ہتی ہے۔

جواب:...پہلی بیوی کے ماں باپ کا مطالبہ بالکل غلط ،حرام اور ناجائز ہے ، آپ دونوں بیویوں کور تھیں لیکن میل برتاؤمیں دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کریں ، ایک رات ایک کے گھر رہا کریں ، اور دُوسری رات دُوسری کے گھر ، اسی طرح نان ونفقہ میں برابری کریں ،کسی کے ساتھ ترجیحی سلوک نہ کریں۔ <sup>(۲)</sup>

سوال:...جب پھھ بات نہ بن تو میں نے مجوراً اپنے سرال والوں کے کہنے پر اپنی دُوسری بیوی کوعدالت کے ذریعے طلاق دے دی، لیکن طلاق دے جہ اور پھھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بیطلاق نہیں ہوئی کیونکہ عورت حمل سے ہے۔ اور پھھ لوگ کہتے ہیں چلا کہ میری بیوی ایک ماہ کی حاملہ ہے۔ اب پھھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بیطلاق نہیں ہوئی کیونکہ عورت حمل سے ہے۔ اور پھھ لوگ کہتے ہیں کہ تین ماہ تیرہ دن عورت کے ایام الگ الگ کا شنے ہوں گے، اس در میان میاں بیوی اِز دواجی زندگی نہیں گزار سکتے ، اگر ایسانہیں کیا گیا تو بیحرام کاری ہوگی۔ مہر بانی فرما کرمیری رہبری کی جائے کہ کیا طلاق واقع ہوگئی یانہیں؟ اور الیک صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ گیا تو بیحرام کاری ہوگی۔ میں گوا کی حالت میں تھی وہ بھی حرام ہوگئی، اس کے ساتھ بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا، "اللہ اعلم!" تھیں تو نکاح ختم ہوگیا، جوحمل کی حالت میں تھی وہ بھی حرام ہوگئی، اس کے ساتھ بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا، "اللہ اعلم!

#### جوان عورت سے شادی کر کے پہلی بوڑھی بیوی کوطلاق دینااوراولا دکوعاق کرنا

سوال:...میری شادی کو • سسال ہوگئے ہیں،میرے شوہر جن کی عمراس وقت ۵۵ سال ہے،عارضۂ قلب میں مبتلا ہیں، چار جوان بیٹے ہیں،میرے شوہرنے ایک جوان لڑکی ہے شادی کرلی ہے جو کہان کی بیٹی کی عمر کی ہے۔ شادی کرنے کے بعداس عورت کے کہنے میں آگر مجھے طلاق دے دی اور چاروں بچوں کو عاق کر دیا۔اسلام میں ایسے مخص کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:...میری بہن! آپ کے شوہرنے آپ پر بہت ظلم کیا،اورا پنے اُو پر بھی ظلم کیا،آپ صبر کریں،اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد پر پوری طرح قادر ہے، ظالم اورمظلوم کا فیصلہ قیامت کے دِن ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى هـريـرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منّا من حبّب إمرأةً على زوجها أو عبدًا على سيده. رواه أبوداؤد. (مشكّوة ص:٢٨٢، باب عشرة النساء، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>۲) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل إمرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي وأبوداؤد. (مشكوة ص: ۲۷۹، باب القسم، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) والطلاق الرجعي لَا يحرم الوطي. (هداية، باب الرجعة ج: ٢ ص: ٩٩٩). أيضًا: وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد إنقضائها. (هداية، باب الرجعة ج: ٢ ص: ٩٩٩، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ ابْعُدُ حَتَّى تُنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢٣٠).

# بیوی اگر شوہر کے پاس مکہ میں رہنے کے لئے تیار نہ ہواور طلاق دینی پڑے تو شوہر گنا ہگارتو نہیں ہوگا؟

سوال:...میری شادی ۱۹۸۳ مر ۱۹۸۳ و ۱۹۸۳ و ۱۹۸۳ و پخه مگر میری بیوی پخه مدّت میر بساتھ گزارنے کے بعدایی بگڑی که خدا کی پناہ! بہت بڑا جھگڑا ہوا، میں اسے اپنے ساتھ مکہ مرمہ میں رکھنا چا ہتا ہوں مگر وہ مکہ مرمہ میں نہیں رہتی ۔اس بات کوتقر بیا چھسال گزرگئے ۔ برادری نے بہت سمجھایا، مگر وہ نہیں مانی ۔ آخر کارا سے ایک طلاق بھی دے دی، پھر برادری درمیان میں آئی، انہوں نے طلاق کووالپس کردیا جو میں نے والپس قبول کرلی، مگر بات وہی ہے مکہ نہیں آنا، طلاق بھی نہیں لینی، میراخرچ دیا کر وجواسے ۱۹۵۰ ماہوار دیتا ہوں ۔ میں نے والپ قبول کرلی، مگر بات وہی ہے مکہ نہیں آنا، طلاق بھی نہیں اور بھی ہونہ بیں ہونکہ وہ اس کے بیاس کے حقوق سمجھ اداکرتے ہیں تو آپ پرکوئی گناہ نہیں، چونکہ وہ آپ کے ساتھ مکہ مکر مدر ہے کے لئے جواب: ...اگرآپ اس کے بیاس رہے کا جوتق آپ کے دمدلازم تھا، وہ اس نے خود چھوڑ دیا۔

### طلاق دینے کے بعد جج وعمرے کا وعدہ کس طرح پورا کروں؟ نیز مکان کا کیا کروں؟

سوال:...میں نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی تھی ،مسکہ بیہ ہے کہ میں نے طلاق سے قبل اس سے وعدہ کیا تھا کہ اسے حج یا عمرہ کراؤں گا، تو اُب طلاق کے بعد میں اسے کیسے عمرہ کرواسکتا ہوں؟

جواب:...اگرایک طلاق دی تھی تو اس ہے دوبارہ نکاح کرلیا جائے'، اوراگر تین طلاقیں دی تھیں تو اس کو حج یا عمرے کے لئے ساتھ نہیں لے جاسکتے ۔

> سوال:...جس مکان میں وہ خاتون رہتی ہے، آیا میں اس مکان کو وقف کر دوں یا اپنے بچوں کے نام کر دوں؟ جواب:...مکان اپنے نام رکھیں،اور رہائش کے لئے ان کو دے دیں۔

#### شوہر کی نافر مان اور ساس ،سسر کوتنگ کرنے والی بیوی کوطلاق دینا

سوال:...ہمارے ایک عزیز کی شادی دس سال قبل ہوئی، ایک سال ہے بھی کم عرصہ خوشگوار گزار کربیوی کی طرف سے جھگڑا شروع ہو گیا، بہوا پنی ساس اور سسر، اور سسر کی ضعیف والدہ سب کی بے عزتی وتو ہین کا باعث بنی ہوئی ہے، اپنے خاوند کی سخت نافر مان ہے، قرآنِ کریم وچھٹی جماعت تک تعلیم یافتہ ہے، مگر تقریباً پورے عرصہ دس سال میں چند بارے علاوہ باوجود کہنے سننے کے نافر مان ہے، قرآنِ کریم وچھٹی جماعت تک تعلیم یافتہ ہے، مگر تقریباً پورے عرصہ دس سال میں چند بارے علاوہ باوجود کہنے سننے کے

<sup>(</sup>۱) وإن كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد إنقضائها. (هداية، باب الرجعة ج: ۲ ص: ۹۹، طبع شركت علميه ملتان). وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمّة فلا تحل له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۴۷، الباب السادس في الرجعة، طبع بلوچستان).

اسعورت نے نہ ہی قر آن مجید کھولا اور نہ نماز وروز ہے میں معمولی ہی بھی دِلچیپی لی۔اب کچھ دنوں سے وہ کہتی ہے میں اپنے کو مکان میں بند کرے مٹی کا تیل چیٹرک کرآ گ لگالوں گی ، یا یہاں ہے نکل جاؤں گی۔ایک دو بارمکان کے اندر سے کنڈی بہت ہی مشکل ہے کئی تھنٹوں کی تکرار کے بعد کھلوائی ،کئی بار ماچس کی ڈبیااس ہے چھنی ، دو بچے ہیں ،ان کااس کو بالکل خیال نہیں ، نہ ہی ان کی تعلیم اور نہ ہی ان کی صحت کا،معاملہ بہت ہی برداشت کی حد سے بڑھا ہوا ہے،اب خاوندا پنی جان وآن بچانے کے لئے اسے طلاق دیدے تو کیا شریعت اے مجرم تونہیں گر دانے گی؟ جبکہ کئی سال تقریباً پانچ سال ہے وہ از دواجی حقوق بھی ایک وُ وسرے کے ادانہیں کرتے ، بیوی کی طویل عرصہ سمجھانے کے باوجود نافر مانیوں ہے اب خاوند بھی اُزحد بیزار ہے، اس حال میں اُزحد پریشان حال خاوند کوشریعت کیا طلاق کی اجازت دیتی ہے؟

جواب:...اگر بیوی اس شوہرے چھٹکارا جا ہتی ہے تو اس غریب کواتے عرصے تک قیدر کھنے کی ضرورت کیاتھی ...؟ بہت عرصہ پہلے اس کوآ زاد کردیا ہوتا، شریعت نے طلاق ایسے ہی حالات کے لئے تورکھی ہے کہ جب کسی تدبیر ہے بھی نبھاؤ کی صورت نظر نہ آئے تواس بندھن کوتو ڑ دیا جائے۔(۱)

## طلاق نامے برکونسلر کی تصدیق کے بغیرعورت کا وُ وسری شادی کرنا

سوال:...ایک مرد نے اپنی عورت کوطلاق دی جسے ایک سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور طلاق نامے میں بیالفاظ تحریر ہیں کہ بعد عدّت عورت دُوسرا نکاح کرسکتی ہے۔طلاق نامہ ۲ رویے کے اسٹامی پیپر پرتح بریے،جس پرمرد،عورت اور گواہان کے دستخط موجود ہیں۔حکومتِ یا کتان کے قانون کے مطابق طلاق شدہ عورت اس وقت وُ وسرا نکاح کر علی ہے جبکہ طلاق نامے پر علاقے کے کونسلر کے دستخط برائے تقیدیق طلاق ہوں ،اب اگر کونسلر دستخط کرنے کے لئے پچھ رقم طلب کرے یا دستخط کرنے سے اِ نکار کرے تو کیا وہ عورت دُوسرا نکاح نہیں کرسکتی ؟ اور کرسکتی ہے تواس کا طریقہ کیا ہے؟

جواب: ... بیعورت عدت کے بعد دُوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے، کونسلر کوطلاق نامے کی کابی بھجوادی جائے، پھرخواہ وہ تصدیق کرے بانہ کرے، دونوں صورتوں میں طلاق ہو چکی ، کونسلر کو رِشوت دینے کی ضرورت نہیں۔

سوال:...کیاطلاق نامے برلڑ کے کا والد بطور گواہ کے دستخط کرسکتا ہے؟ کیا طلاق کے لئے شریعت میں والد کی لڑ کے کے حق میں گواہی قابل قبول ہے؟

جواب: ...اڑکے کا والد دستخط کرسکتا ہے، شریعت میں طلاق کے لئے گواہی شرط ہی نہیں، بغیر گواہوں کے بھی طلاق ہوجاتی ہے۔

<sup>(</sup>١) "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنَ فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهنَ بمعروف ولَا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا" (البقرة: ٢٣١).

## طلاق شده عورت سے تعلق رکھنے والے شوہر کا شرعی حکم

سوال:... میں اپنے شوہر کی وُ وسری بیوی ہوں، پہلی کوطلاق ہو چکی تھی ، اس کے بعد مجھ سے شادی ہوئی۔شادی کوسات سال ہو چکے ہیں، کیکن میرے شوہرا پنی سابقہ بیوی ہے ای طرح ملتے ہیں، ساتھ تصویر کھنچواتے ہیں، خرچہ دیتے ہیں، اکثر راتیں اس کے گھر گزارتے ہیں،خریداری ہوتی ہے، گھومتے پھرتے ہیں۔وہ عورت بھی میرے شوہر کا نام ہی اِستعال کرتی ہے، جبکہ طلاق ہو چکی ہ،ایسے مرداور عورت کے لئے شریعت میں کیا حکم ہے؟

۲:...میرے شوہرشراب پیتے ہیں،اس کےعلاوہ دُوسرانشہ بھی کرتے ہیں، میں اگر پچھ کہتی ہوں تو کہتے ہیں کہ یہ میرااوراللہ کامعاملہ ہے، میں تمہارے توسب حقوق پورے کرتا ہوں۔ آپ بتائے کہا یہ محص کی شریعت میں کیاسزاہے؟

جواب:...غالبًا آپ کے شوہر نے اپنی پہلی بیوی کوالیم طلاق دی ہوگی جس کے بعدرُ جوع ہوسکتا ہے، اور انہوں نے رُ جوع کرلیا ہوگا۔اس لئے جب تک میمعلوم نہ ہو کہ پہلی بیوی کو جوطلاق دی تھی اس کی نوعیت کیاتھی؟ تب تک ان کے بارے میں کچھ

۲:... یہ توضیح ہے کہ بیان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن اگر کسی تدبیر سے ان کو ان کبیرہ گنا ہوں سے بچاناممکن ہوتو اس کی ضرور کوشش کرنی جا ہے ، اور اگر کوئی بھی کوشش کارگر نہ ہوتو ان کے لئے دُ عائی کرنی جا ہے ۔ (۱)

کیا تین طلاق کے بعد تعلق ختم ہو گیاہے؟ مہر کتناا داکر ناہوگا؟ نیز وہ جوسامان لے کئیں ،اُس

سوال:...میں نے اپنی بیوی کوتین طلاق دے دی ہیں،طلاق نامہ اور اخباری اِشتہار کی کٹنگ منسلک ہے، کیا طلاق ہوگئی؟ کیونکہ میرے سسرال والے مجھے اب بھی رُجوع کرنے پرزوردے رہے ہیں؟

٢: .. جن مهربيس سال پهلے دو ہزاررو بے مقرّر ہوا تھا، کيا يہي ادا کرنا ہوگا؟

m:... بیوی اینے ساتھ کافی گھر کا سامان لے گئی ہے، جو تقریباً جالیس ہزار کا ہوگا، کیا یہ اسے لوٹانا ہوگا؟ اس کے علاوہ زیورات بھی تمام اس کے یاس ہیں۔

جواب:...آپ کی بیوی کوتین طلاقیں ہوگئ ہیں،اوراس کا آپ سے تعلق ختم ہوگیا،'' اس کا مہرآپ کے ذہے ہے، وہ ادا

 (۱) عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (مشكواة ص: ٣٣٦، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول).

(٢) واما الطلقات الثلاث فحكمها الأصلى هو زوال الملك وزوال حل المحلية أيضًا حتّى لَا يجوز له نكاحها قبل التزوّج بـزوج آخـر لـقـولـه عـز وجل: فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره. (بدانع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل في حكم طلاق البائن ج: ٣ ص: ٣٠٣، طبع ايج ايم سعيد كراچي، أيضًا: عالمگيري ج: ١ ص: ٣٤٣، طبع رشيديه).

(') کردیجئے'، اور جوسامان محتر مدساتھ لے گئی ہیں، وہ اگر آپ کی ملکیت ہے توان کوواپس کرنا جا ہے'، کیونکہ بیہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔' مردطلاق كاإختيار عورت كوسير دكرسكتاب

سوال:... پاکستان میں مروّجہ عائلی قوانین کے مطابق بوقت ِ نکاح جو نکاح فارم اِستعمال ہوتا ہے، اس میں مندرجہ ذیل الفاظ پر مبنی ایک شق نمبر ۱۸ درج ہے:'' آیا شوہر نے طلاق کاحق بیوی کوتفویض کر دیا ہے،اگر کر دیا ہے تو کون می شرا نکا کے تحت'' آپ ہےمعلوم پیکرناہے کہ:

ا:..طلاق کے حق کا کیا مطلب ہے؟

٢:..فقدِ حَفَى كِيمطابق كياايياحق خاوندكو بوقت ِ زكاح بيوى كوتفويض كرنے كاحق ہے؟

٣:...اگرايياحق خاوند کو حاصل ہے اور بوقت ِ نکاح بيوی کو بيحق تفويض کرديتا ہے تو کيا بيوی اپنی صوابديد پر جب بھی حالات متقاضی ہوں، خاوند کے نام ایک رجسڑی خط یا نوٹس کے ذریعے دوگوا ہوں کی تصدیق کے ساتھ بیتق اِستعال کرسکتی ہے؟ اور کیاالیم صورت میں وہ اپنے آپ کو قانونی طور پرطلاق یافتہ تصوّر کرسکتی ہے؟ اور کیاعد ّت گزار نے کے بعد کسی رُ کاوٹ کے بغیر دوبارہ

جواب:..شریعت نے طلاق کا اِختیار مرد کو دِیاہے، اور مردیہ اِختیار کسی کوبھی دے سکتا ہے، ایک خاص وقت کے لئے بھی اورعام اوقات کے لئے بھی۔پس اگر شوہرنے نکاح کے بعد طلاق کا اِختیار بیوی کو دِیا ہوتو یہ اِختیار دینا صحیح ہے۔ کیکن عورتیں کم عقل بھی ہوتی ہیں،اورجذباتی بھی،اس لئے شریعت نے طلاق مرد کے سپرد کی ہے،عورت کوطلاق کا اِختیار نہیں دیا،اس لئے مرد کوا گر طلاق کا ِختیار بیوی کوتفویض کرنا ہوتو اس کے لئے ایسی شرطیں لگادینی چاہئیں کہوہ جلد بازی میں کھیل نہ بگاڑ بیٹھے، واللّٰداعلم!

<sup>(</sup>١) وإذا خلا الرجل بإمرأته وليس هناك مانع من الوطى ثم طلقها فلها كمال المهر. (هداية، باب المهر ص:٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألَّا لَا تظلموا! ألَّا لَا يحل مال إمرىء مسلم إلَّا بطيب نفس منه. (مشكواة، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني ج: ١ ص: ٢٥٥، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. (فتح القدير، قبيل باب إيقاع الطلاق ج:٣ ص:٣٨ طبع دار صادر بيروت).

<sup>(</sup>٣) والرجل كما يملك الطلاق بنفسه يملك إنابة غيره فيه، ويجوز تفويض الطلاق للزوجة بالإجماع لأنه صلى الله عليه وسلم خير نساؤه بين المقام وبين مفارقته لما نزل قوله تعالى: "يَّايها النبي قل لأزواجك إن كنتنّ تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالَين أمتعكنَ وأسرحكنَ سراجًا جميلًا. فلو لم يكن لإختيارهن الفرقة أثر ولم لتخييرهن معنًى ـ(الفقه الإسلامي وأدلّته، كتتاب الطلاق، التوكيل في الطلاق ج: ٩ ص: ٩٣٥، ٢٩٣١، طبع دار الفكر، بيروت).

# يروَرشْ كاحق

## باپ کو بچی سے ملنے کی اجازت نہ دیناظلم ہے

سوال:...زیداوراس کی بیوی کے درمیان طلاق ہوگئی،ان کی ایک بچی ہے جس کی عمرتقریباً پونے دوسال ہے اور جواپیٰ ماں کے پاس اپنے نانا کے گھر ہے۔زیداپی مطلقہ کواً یامِ عدّت کا خرچ بھی دے چکا ہے، نیز بچی کی پر وَرِش کا خرچ بھی وہ بذریعہ نئی آرڈر متعدّد بار بھیج چکا ہے جو کہ بچی کی ماں وصول نہیں کرتی ،زیداپی بچی سے ملنا چاہتا ہے جبکہ بچی کی ماں اور اس کے نانا بچی کو اپنے باپ سے قطعاً ملئے نہیں دیتے ۔ تو شریعت میں اس کے لئے کیا تھم ہے؟ آیازیداپی بچی سے مل سکتا ہے یانہیں؟

جواب:...باپایٰ بکی ہے جب جاہل سکتا ہے،اس ہے نہ ملنے دیناظلم ہے۔ عالبًاان کو بیخطرہ ہوگا کہ باپ بکی کونہ لے جائے اور مال سے جدانہ کردے،اگرایسااندیشہ ہوتواس اندیشے کا تدارک کرنا چاہئے۔

### اولاد پر پروَرِش کاحق کس کاہے؟

سوال:...میرے ایک رشتہ دار کی لڑکی کوحمل کی حالت میں اس کے شوہر نے تمین طلاق دے دی ہیں، شرعاً تو طلاق ہوگئ ہے، گراس شخص کا ان بچوں پرفق ہے یانہیں؟ اگر لڑکی کی پیدائش ہوتو اس پر ماں کا حق ہے یاباپ کا؟ جواب:...ماں کولڑکوں کی پروَرش کا حق سات سال کی عمر تک ہے، ادر لڑکی کی پروَرش کا حق بلوغ تک۔ (۲)

## بی کی پرورش کاحت کس کاہے؟

سوال:...ایک بچی جس کے ماں اور باپ دونوں کا اِنقال ہو چکا ہوتو ننھیال والوں کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کواپنے پاس

(١) وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك لما فيه من الإضرار بالأب ... إلخ ـ (هداية ج:٢ ص:٣٣٦، طبع شركت علميه ملتان، أيضًا: عالمگيري ج:١ ص:٥٣٣، فصل مكان الحضانة مكان الزوجين) ـ

<sup>(</sup>٢) والحاضنة أما أو غيرها أحق به أى بالغلام حتى يستغنى عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى والأم والجدة ..... أحق بها بالصغيرة حتى تحيض أى تبلغ فى ظاهر الرواية. (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص: ٥٦١). ليكن فتى بي تول أو مال كاعمرتك كا جروقال فى البحر بعد نقل تصحيحه والحاصل ان الفتوى على خلاف ظاهر الرواية. (شامى، باب الحضانة: ج: ٣ ص: ٥٦٧، طبع ايج ايم سعيد كراچى).

رکھیں یا ددھیال والوں کا؟ بچی کی عمر پندرہ سال ہے، ددھیال میں صرف دادی اور ایک پھو پھو ہیں جبکہ نھیال میں نانا، نانی اور ماموں وغیرہ ہیں۔

جواب:... پندرہ سال کی عمر ہونے کے بعدلڑ کی عاقلہ بالغہ ہے، اس لئے لڑ کی کو اِختیار ہے خواہ ددھیال میں رہے یا نھیال میں،مگر بظاہر ددھیال میں اس کا کوئی محرَم مردنہیں،جبکہ نھیال میں نا نااور ماموں اس کےمحرَم ہیں، اس لئے اس کا نھیال میں رہنا بہترلگتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### طلاق کے بعد بچے س کے یاس رہیں گے؟

سوال:...جب مردعورت کوطلاق دے دیتا ہے تواس کا بچوں سے بھی تعلق ختم ہوجا تا ہے، کیونکہ بچوں کو ماں جنم دیتی ہے، جب ماں سے ہی تعلق ندر ہاتو بچوں کی مرد کیسے دیکھ بھال کرسکتا ہے؟ کیا پتا کہ مرد بچوں کے ساتھ کیساسلوک کرے گا؟ بنچے ماں کو یاد کریں گے کیونکہ بچوں کو ماں سے فطری طور پر محبت ہوتی ہے، ان پر کیا گزرے گی؟ اس کے علاوہ کیا اس کی دُوسری بیوی ان بچوں کی موجود گی پند کرے گی؟ خاص طور پر نابالغ بچوں اور بچیوں کی ، بصورت دیگر اگر بنچے بڑے ہوکرا پنے باپ کے پاس رہنا پند کریں تو ایس صورت میں بچوں کی والدہ کی کیاا ہمیت ہوگی؟ کیاوہ بچوں سے خاص کراڑ کوں سے محروم رہے گی؟ جن کواس نے پالا ہے۔

جواب:...طلاق ہوجانے کی صورت میں بچہ سات سال کی عمر تک اپنی ماں کے پاس رہے گا،اوراس کے بعداس کا باپ اس کو لے سکتا ہے، کیونکہ تعلیم وتر بیت کی ذمہ داری باپ کے ذمے ہے، اورلڑ کی نوسال تک اپنی ماں کے پاس رہے گی، بعد میں باپ اس کو لے سکتا ہے۔

## يتيم بچي کي پروَرِش کاحق کس کا ہے اور کب تک؟

سوال: ... جناب ہماراایک مسئلہ ہے کہ ہمارے بھائی مرحوم کی ایک بیٹی ہے، اس وقت اس کی عمر تقریباً ڈھائی سال ہے،
بھائی کے اِنتقال کے بعد بچی کی والدہ اپنے میکے جلی گئی ہیں اور بچی کوبھی ساتھ لے گئی ہیں، اور ہم سے بچی کوملاتی بھی نہیں ہیں، بچی
کے ماشاء اللہ دادا، دادی، چچااور پھو پھیاں سب حیات ہیں، ایسی صورت میں قانونی طور پرہم بچی کو کتنے سال بعد حاصل کر سکتے ہیں؟
اگر شریعت کے مطابق بچی شروع میں والدہ کے پاس رہے گی تو بچی کم از کم کتنے سال کی ہونے کے بعد اپنے اصل وارثوں کے پاس

<sup>(</sup>١) بلغت الجارية مبلغ النساء إن بكرًا ضمها الأب إلى نفسه إلّا وإذا دخلت في السن واجتمع لها رأى فتسكن حيث أحبت حيث لأخوف. (درمختار، باب الحضانة، مطلب لو كانت الإخوة أو الأعمام غير مأمونين ص: ٥٦٨).

<sup>(</sup>٢) والحضائة أما أو غيرها أحق به أى بالغلام حتى يستغنى عن النساء وقدر بسع وبه يفتى لأنه الغالب ...... فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إليه ولو جبرًا وإلّا لاً وفى الشامية: ولو جبرًا أى إن لم يأخذه بعد الإستغناء أجبر عليه بالإجماع وفى شرح المجمع: وإذا استغنى الغلام عن الخدمة أجبر الأب أو الوصى أو الولى على أخذه الأنه أقدر على تأديبه وتعليمه (الدر المختار مع الرد ج ٣٠ ص ٢٠١٥ أيضًا: عالمگيرى ج: اص ٥٣٣، فصل مكان الحضائة ...إلخ) .

 <sup>(</sup>٣) وغيرهما أحق بها حتى تشتهى وقدر بتسع وبه يفتى ...... وعن محمد ان الحكم في الأم والجدة كذلك وبه يفتى
 لكثرة الفساد. (الدر المختار). والحاصل ان الفتوى على خلاف ظاهر الرواية. (شامى ج:٣ ص:٥٢٤).

آئے گی؟

۲:...اگر بچی کی والدہ کہیں اور شادی کرلیتی ہے تو الی صورت میں بچی کہاں رہے گی؟ اپنی نانی کے پاس یا اپنے اصل وارثوں کے پاس؟ اوراگر نانی حیات نہ ہوتو بچی کی پر وَرِش دادی، دادایا چپاؤں سے اچھی تو اور کوئی نہیں کرسکتا، کیونکہ عورت کو اختیارِکل حاصل نہیں ہے، بچی کی خالدا پنی مرضی سے بچی کی پر وَرِش نہیں کرسکتی، کیونکہ اس کے اُوپر ایک مرد ہوتا ہے، جس کا بچی سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہوتا، جبکہ چپا کو کمل اختیار ہوتا ہے اور وہ اس کا خون ہے تو ایس صورت میں بچی کہاں زیادہ مناسب رہے گی؟ جبکہ ماں شادی کر لیتی ہے، وہ بھی برادری سے باہر، اگر برادری کے اندر کرتی ہے تو اس کے لئے شریعت میں کیا جگم ہے؟

سا:...وہ لوگ تقریبا ایک سال سے بچی سے ملئے ہیں دے رہے ہیں، جبکہ بچی کی دادای کی حالت بہت خراب رہتی ہے اور ان کی خواہش ہے کہ بچی زیادہ وقت ان کے پاس ہے، اس سے ان کوسکون ماتا ہے، کیونکہ یہ بیٹے کی آخری نشانی ہے، اس صورت میں کیا وہ ظلم نہیں کررہے، کیا وہ گناہ کے حقد ارنہیں بن رہے، ایسے میں ہم کو اب کیا کرنا چاہئے؟ شروع میں بچی ہم نے ان کے حوالے کردی کہ پیشریعت میں ہے کہ بچین میں بچی مال کے پاس ہی رہے گی، اس طرح کرنے سے یہ مال پرظلم ہوگا کہ بچی کوہم رکھ لیں۔ جو اب جو اب بیٹی نوسال کی عمر تک اپنی والدہ نے پاس رہے گی، اس کے بعد آپ لوگ اس کو لے سکتے ہیں۔ (۱)

۲:...اگر بچی کی والدہ کسی الیی جگہ شادی کر لیتی ہے جو بچی کے لئے اجنبی ہیں، بچی کے مخرم نہیں، تواس کی والدہ کاحق پر وَرِش ختم ہوجائے گا، اور بچی اپنی نانی کے پاس رہے گی، نانی نہ ہوتوا پی خالہ کے پاس، وہ بھی نہ ہوتوا پنی دادی کے پاس۔

سن:...مناسب مدت کے بعد بچی کی دادی اور وُوسر ہے عزیز اس کود کھے سکتے ہیں، بچی کی مال کو، یااس کی نانی کوخی نہیں کہ ان کو ملے سے روکیس، البتہ مال کی یا نانی کی (بچی جس کی پر وَرشِ میں ہو) رضا مندی کے بغیر بچی کواپنے گھر نہیں لا سکتے ، جب تک کہ میعاد پوری نہیں ہوجاتی۔ (۵)

ہم:... بکی کی دادی کی خواہش لائقِ اِحترام ہے، مگر دادی کو بیسو چنا چاہئے کہ جیسی اس کی خواہش ہے و لیم ہی بکی کی والدہ اوراس کی نانی کی بھی خواہش ہوگی ،اس لئے سلح صفائی اور رضا مندی سے اس معاطلے کو طے کیا جائے تا کہ ماں اور نانی پر بھی ظلم نہ ہو۔

<sup>(</sup>١) وغيرهما أحق بها حتى تشتهي وقدر تسع وبه يفتى ...... وعن محمد أن الحكم في الأُمّ والجدة كذلك وبه يفتى لكثرة الفساد. (درمختار ج: ٣ ص: ٧٤ ه، باب الحضانة، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٢) والحضانة يسقط حقها بنكاح غير محرمه أي الصغير. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص: ٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميتة أو متزوجة فتنتقل للجدة، بحر. وفي الشامية: أي تنتقل الحضانة لمن يلي الأم في الإستحقاق كالجدة إن كانت وإلا فلمن يليها فيما يظهر. (شامي ج:٣ ص: ٥٥٩، باب الحضانة).

<sup>(</sup>٣) ولا يملك أحده ما إبطال حق الولد من كونه عند أمّه قبل السبع وعند أبيه بعدها. (شامي ج:٣ ص: ٥٦٦). وفي السراجية: إذا سقطت حضانة الأمّ وأخذه الأب لا يجبر على أن يرسله لها، بل هي إذا أرادت أن تراه لا تمنع من ذلك. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص: ١٥٥، باب الحضانة).

 <sup>(</sup>۵) وفي الجمع: ولا يخرج الأب بولده قبل الإستغناء وعلله في شرحه بما فيه من الإضرار بالأم بإبطال حقها في الحضانة.
 (شامي ج: ٣ ص: ٥٧٥، باب الحضانة، أيضًا: عالمگيري ج: ١ ص: ٥٣٣، فصل مكان الحضانة مكان الزوجين).

### بچوں کی پر وَرِش کاحق

سوال:... میں نے اپنی بیوی کو بوجہ خلاف شرع کا موں کی مرتکب ہونے کے طلاق دے دی، الفاظ یوں ادا کئے: '' میں نے اپنی بیوی کو بوجہ خلاق دی' بیہ جملہ تین مرتبہ وُ ہرایا تھا، کیا بیطلاق ہوگئی ہے؟ مجھے اپنی بیوی کا مہر کتنے دن کے اندراندراداکرنا چاہئے؟ میرے کم عمر بجے، نجی ایک و صائی سال کی ، ایک ایک سال کی اس ہے، وہ ان کو کتنے عرصے تک ایٹ رکھ سکتی ہے؟ کیا مجھے ان بچیوں کا خرچہ دینا پڑے گا؟

جواب:..آپ کی بیوی نکاح سے نکل گئی، نکاح ٹوٹ گیا، بیوی حرام ہوگئی، اب دوبارہ رُجوع یا تجدیدِ نکاح کی کوئی صورت نہیں۔ مہر واجب ہے جلداز جلدادا کردینا چاہئے۔ کڑکیوں کو ماں اپنے پاس ان کے جوان ہونے تک (یعنی ہرس کی عمر تک) رکھ سکتی ہے، البتۃ اگر ماں کی اخلاقی حالت خراب ہویا وہ بچیوں کے غیرمحارِم میں نکاح کر لے تو اس کاحقِ پر وَرِش ساقط ہوجائے گا۔ کیورش کاخرچ ہرحال میں باپ کے ذمہ ہوگا۔ (۵)

## بچے سات برس کی عمر تک ماں کے پاس رہے گا

سوال: ...طلاق کی صورت میں بچوں کی پرةرش کی ذمہ داری کس پرعا کد ہوتی ہے؟

جواب:...طلاق کے بعد بچہ سات سال کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس رہتا ہے، اس کے بعد بچے کا والداس کو لے سکتا (۱) درلڑ کی جوان ہونے تک والدہ کے پاس رہتی ہے، جوان ہونے کے بعد باپ اس کو لے سکتا ہے۔ نکاح کرانے کا اختیاراس کو

(۱) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمّة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٧٣).

(٢) ويتأكد عند وطء أو خلوة صحت من الزوج أو موتٍ أحدهما ...إلخ. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:١٠٢).

- (٣) والأم والجدة لأم أو لأب أحق بها بالصغيرة حتى تحيض أى تبلغ في ظاهر الرواية ..... وقدر بتسع وبه يفتى. وفي الشامية: قال في البحر بعد نقل تصحيحه والحاصل ان الفتوى على خلاف ظاهر الرواية. (رد المحتار على الدر المختار، باب الحضانة: ج:٣ ص:٥٦٧، ٥٦٨).
- (٣) والحضانة يسقط حقها بنكاح غير محرمه أى الصغير ...... لما في القنية: لو تزوّجت الأمّ بآخر فأمسكته أمّ الأمّ في بيت الأب فللأب أخذه. (در مختار ج: ٣ ص: ٥٦٥). أيضًا: وإنما يبطل حق الحضانة لهؤلاء النسوة بالتزوج إذا تزوجن بأجنبي ... إلّخ. (فتاوى عالمگيرى، كتاب الطلاق، الباب السادس عشر في الحضانة ج: ١ ص: ١٣٥).
- (۵) ونفقة أولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحدكما لا يشاركه في نفقة الزوجة لقوله تعالى: وعلى المولود له
   رزقهن، والمولود له الأب. (الهداية ج:٢ ص:٣٣٣ طبع ملتان).
- (٢) والحاضنة أما أو غيرها أحق به أي بالغلام حتَّى يستغنى عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى لأنه الغالب. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٥٢١).
- (2) والأُم والجدة لأُم أو لأب أحق بها بالصغيرة حتَّى تحيض أى تبلغ في ظاهر الرواية ..... وغيرهما أحق بها حتَّى تشتهى وقدر بتسع وبه يفتى لكثرة الفساد. (الدر المختار مع الرد جـ٣ صـ: ٥١٤).

ہے اور اگر فساد کا اندیشہ ہوتو باپ بچی کو ۹ برس کی مدّت کے بعد لے سکتا ہے۔

## بیوہ اگر دُوسری شادی ایسی جگہ کر لیتی ہے جو بچوں کا نامحرَم ہےتو اُس کو پر وَرِش کاحق نہیں

سوال:...اگرعدت کے بعد میرے مرحوم بیٹے کی بیوی شادی کرلیتی ہے تو میرے بیٹے کے بچوں کوکون پالے گا؟ میں تو بہت ضعیف ہوں اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے۔

جواب:...اگربیوہ ایسی جگہ عقد کر لیتی ہے جو بچوں کے لئے نامحرَم ہے، تواس کو بچوں کی پروَرِش کاحق نہیں ہوگا، ' بلکہ نانی كو،خاله كو، دا دى كو، چھو پھى كوعلى الترتيب پر وَرِش كاحق ہوگا۔ (٣)

# کیا بیوہ بچوں کو لے کر دُوسری جگہ جاسکتی ہے؟ نیز بیوہ کا مکان پر کیاحق ہے؟

سوال:...میری تین بیٹیاں اور دو بیٹے ہیں ، اور میرے شوہر کا اِنتقال ہو چکا ہے ، پچھلے مہینے میراحچھوٹا بیٹاعجمان میں طویل بماری کے بعد اِنقال کر گیا،اس نے اپنے پیچھے دو بیٹے اورایک بیٹی چھوڑی ہے۔اس کی بیوہ اپنے بچوں کو لے کر سیالکوٹ چلی گئی ہے، میں اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ عجمان میں رہتی ہوں ،اوراس کو میں نے اور میرے بڑے بیٹے نے بہت روکا ،مگر وہ اپنے نتیوں بچوں کو اورا پناسب سامان وغیرہ لے کر چکی گئی ہے،میرے مرحوم بیٹے نے اپنی بیوی کے نام سیالکوٹ میں ایک گھر بنایا تھا،اوراس کی بیوی یہاں اسکول میں پڑھاتی ہے،میری بیوہ بہوکا کیاحق بنتاہے کہوہ الگ ہوکررہے؟ جبکہ میرا بڑا بیٹا کہتا ہے کہوہ اس کواوراس کے بچوں کواپنے گھر میں رکھ سکتا ہے اور ان کا تمام خرچہ برداشت کرسکتا ہے، اوراجھی طرح دیکھے بھال کرسکتا ہے۔ یہ یا درہے کہ میرے بڑے بیٹے کے چھنچے ہیں۔

جواب:...عدت کے بعد شرعاً اس کو جانے کاحق تھا، اور بچے اگر چھوٹے تھے تو ان کواپنی ماں کے پاس رہنا جاہئے۔ <sup>(۳)</sup> سوال:...میری بیوہ بہوکا مکان پر کیاحق ہے؟

<sup>(</sup>١) بلغت الجارية مبلغ النساء إن بكر ضمها الأب إلى نفسه ... إلخ . (در مختار ، باب الحضانة ج: ٣ ص: ٥٦٨).

 <sup>(</sup>۲) والحضانة يسقط حقها بنكاح غير محرمه أي الصغير. (الدر المختار مع الرد ج: ۳ ص: ۵۲۵).

٣) ثم أى بعد الأم بأن ماتت أو لم تقبل أو تزوّجت بأجنبي أم الأم وإن علت عند عدم الأهلية القربي ثم أم الأب وإن علت بالشرط المذكور ..... ثم الأخت لأب وأمّ ثم لأمّ ..... ثم الخالات كذلك أي لأبوين ..... ثم العمّات كذلك ثم خالة الأُمّ كذَّلك ..... ثم العصبات بترتيب الإرث. (درمختار، باب الحضانة، مطلب في لزوم اجرة مسكن الحضانة ج: ٣ ص: ٥٦٢، ٥٦٣، أيضًا: عالمگيرى ج: ١ ص: ١ ٥٨، الباب السادس عشر في الحضانة).

<sup>(</sup>٣) (الحضانة) تثبت للأمّ النسبية. (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص: ٥٥٥، باب الحضانة، طبع سعيد كراچي).

جواب:...اگرآپ کے مرحوم بیٹے نے وہ مکان اپنی بیوی کے نام کردیا تھا تو مکان ای کا ہے،اس میں دُوسرے کسی کا کوئی حق نہیں۔

سوال:...میرے مرحوم بیٹے کو یہاں سرکارے کافی روپیہ ملاہے،اس روپے پرمیرا،میری تین بیٹیوں کا اور میرے بڑے بیٹے کا کتناحق بنتاہے؟

جواب:...اس روپے میں (اور مرحوم کے تمام ترکے میں ) آپ کا (یعنی مرحوم کی والدہ کا) چھٹا حصہ ہے، بیوہ کا آٹھوال (۲) حصہ اور باقی تمام مرحوم کے بچول کا ہے، بچول کے ہوتے ہوئے مرحوم کے بھائی اور بہنوں کا کوئی حق نہیں۔

سوال:... كيامير ابرابيثان بجول كواس كى مال سے لےسكتا ہے؟

جواب: .. بڑکیوں کو جوان ہونے کے بعداورلڑ کوں کوسات سال کی عمر پوری ہونے پر لے سکتے ہیں۔ <sup>(\*)</sup>

سوال:...میرےمرحوم بیٹے کے بچوں اور اپناتمام خرچہ بیوہ خوداُ ٹھار بی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے مرحوم شوہر کے بھائی اور بہنوں کا کوئی حق نہیں ہے۔

جواب:...میں اُوپرلکھ چکا ہوں کہ مرحوم کے بھائی اور بہنوں کا اس کے چھوڑے ہوئے مال میں کوئی حق نہیں ہے، ماں کا چھٹا حصہ ہے اور بیوہ کا آٹھواں حصہ، باقی سارامال بتیبیوں کا ہے، جواس کو کھائے گاوہ آگ کے انگارے کھائے گا۔ <sup>(۵)</sup> نوٹ:... بتیبیوں کے مال کی نگہداشت ان کے تایا کے ذمے ہے، مگرخود نہ کھائے ، بلکہ بچوں پرخرچ کرے۔ <sup>(۲)</sup>

## گود لئے ہوئے بچے کو حقیق بچے کے حقوق حاصل نہیں ہوتے

سوال:...جوبچه گودلیا ہوا ہے،اس کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو کہا یک حقیق بچے کو ہوتے ہیں؟اور کیا قانونی طور پرا سے وہی مراعات نہیں ملنی چاہئیں جو کہا یک حقیقی بچے کوملتی ہیں؟

<sup>(</sup>١) "وَلِابَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ" (النساء: ١١).

<sup>(</sup>٢) "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمُنُ مِمَّا تَرَكُتُمُ" (النساء: ١٢).

 <sup>(</sup>٣) "يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِي آوُلْدِكُمْ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" (النساء: ١١).

 <sup>(</sup>٣) الأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض ..... الأم والجدة أحق بالغلام حتى تستغنى وقدر سبع سنين. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٥٣٢، باب الحضانة، طبع سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>۵) "إنّ الذين يأكلون أموال اليتملى ظلمًا إنّما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا" (النساء: ١١).

 <sup>(</sup>۲) وهبة من له ولاية على الطفل في الجملة وهو كل من يعوله فدخل الأخ والعم عند عدم الأب لو في عيالهم. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ۵ ص: ۲۹۳، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

جواب: ... گود لئے ہوئے بچے کوشر عاحقیقی لڑ کے لڑی کے حقوق حاصل نہیں ہوتے ، نہ اس سے نسب ثابت ہوتا ہے ، نہ وراثت جاری ہوتی ہے۔

لے یا لک کا شرعی حکم

سوال:... بھائی، بہنوں کی اولا د جو لے کر پالی ہو، ان کے تعلق ہے اپنی حقیقی اولا د کے شمن میں پردے کا کیا حکم ہے؟ اور ہوی کی بھانجی بھیجی وغیرہ جے بچین سے اولا د کی طرح پالا ہو، اس سے پردہ کیا جائے یانہیں؟ ان دونوں صورتوں میں بچوں کو بیوی کا دُوده صبين پلايا گيا۔

جواب:..لے پالک پرکوئی شرعی حکم مرتب نہیں ہوتا (۲) اوراگر لے پالک بنانے سے پہلے وہ عورت کامحرَم ہوتو محرَم رہے گا، اور نامحرَم ہوتو نامحرَم رہے گا، بیوی کی بھانجی بھیجی شرعاً نامحرَم ہیں۔

لے پالک کی نسبت، حقیقی باپ کے بجائے پر وَرِش کرنے والے کی طرف کرنا سیجے نہیں

سوال: ...کسی لا وارث شیرخوار بیچے کوجس کے ماں باپ کاقطعی علم نہ ہو، گود لینا، اپنی بیوی کا دُودھ بلوا نا اوراپیے بچوں کی طرح پر وَرشِ کرنا،اس کانام رکھنااور ولدیت اپنی اِستعال کرنا کیساہے؟

جواب:..ا پی طرف اس کے نسب کی نسبت سیحے نہیں، ' باتی سب کچھ ٹھیک ہے۔

### بچی کودے کروایس لیناشرعاً کیساہے؟

سوال:...فدوی کوتقریباً ڈیڑھ سال قبل اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عنایت فرمائی ،اس بچی کےعلاوہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے تین لڑ کے اور ایک لڑکی عطا فر مائی ہے۔اس آخری بچی کی پیدائش کے وقت میری سگی بہن نے جو مجھ سے بڑی ہیں اور ان کے کوئی اولا د بدشمتی ہے نہیں،انہوں نے بچی کوخود گود لینے کی خواہش کی ،میں نے بیرجانتے ہوئے بھی کہ بچی کی والدہ کودُ کھ ہوگا،اپنی رضامندی بہن کو بچی دینے میں کر دی، حالانکہ بچی کی والدہ پرایک قتم کی زیاد تی تھی ، بہرحال میں نے اپنی بہن کو بچی سپر دکر دی۔

آج تقریباً ڈیڑھسال ہور ہاہے، درمیان میں ہمیں اس بات کاعلم ہوتا رہا کہ بچی کو برابر دُودھا ورخوراک نہیں مل رہی ہے، ہم اس ذہنی کوفت کوبھی خدا کی مصلحت سمجھ کر برداشت کرتے رہے۔ ہمارے بہنوئی کوتقریباً • • ۵ رویے پنشن ملتی ہے،جس پران کا اور گھر کا گزارہ ہور ہاہے،لیکن کچھ عرص<sup>ق</sup>بل سے ہم میں کچھ اِختلا فات ہو گئے،کسی تیسرے فریق کے بہکانے اوراُ کسانے پروہ ہم سے کا فی بدخلن اورمخالف ہوگئے ،اور ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر جھگڑا کرتے ،اسی جھگڑے کے دوران اور ذہنی پریشانی کے باعث میں نے ان سے کہہ دیا اورتحریر میں بھی دے دیا کہ ہماری بچی کوہمیں واپس دے دیں،جس پرانہوں نے بچی کی پروَرش کے عوض تقریباً • • • ۳۲, ۰۰

 <sup>(</sup>١) "وَمَا جَعَلَ اَدُعِيَآ نَكُمُ اَبُنَآ نَكُمُ ذَٰلِكُمُ قَوْلُكُمْ بِاَفُوهِكُمْ" (الأحزاب: ٣).
 (٢) أيضًا.
 (٣) "أَدُعُوهُمُ لِأَبَآئِهِمُ هُوَ اَقُسَطُ عِنْدَ اللهِ" (الأحزاب: ٥).

روپ کا مطالبہ کردیااور کہا کہ بیرقم ہمیں ایک ہفتے کے اندرادا کردیں اور اپنی بچی کو لے جائیں ، اور ساتھ ہی کونسلر کو بھی ہمارے بہنوئی لئے درخواست دی کہ ہم بچی کو واپس مانگ رہے ہیں اور خرچہ ہیں ، اگر بچی کے درخواست دی کہ ہم بچی کو واپس مانگ رہے ہیں اور خرچہ ہیں دے رہے ہیں ، اور بیدلیل پیش کی کہ وہ دِل کے مریض ہیں ، اگر بچی کو واپس دے دیا تو میرے دِل پرخطرناک اثر ہوسکتا ہے ، جس پرکونسلر صاحب نے دباؤ کے تحت پہلے تو فیصلہ ان کے حق میں دے دیا ، پھر ہماری اپیل پر بید فیصلہ دیا کہ جوفریق اس فیصلے پرناراض ہے وہ عدالت سے رُجوع کرسکتا ہے۔

نوٹ:ا:...اگر بچی کوواپس دیتے ہیں توان کے دِل پراٹر پڑتا ہے،اور ساتھ ہی وہ متذکرہ بالارقم ادا کرکے بچی کوواپس لیس دِدِل پراُ ژنہیں ہوتا۔

۲:... بیگی کودیتے وقت کسی قتم کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی ،اور نہ ہی کسی قتم کی کوئی لکھا پڑھی ہوئی تھی ،اب ہمیں دِین اور سنت ہے دریافت کرنا ہے کہ:

سوال: ... کیا ہم بچی کوواپس لے سکتے ہیں؟

جواب:... بچی آپ کی ہے،اگر آپ محسوں کرتے ہیں کہ بچی کی پر وَرِش سیح نہیں ہور ہی تو واپس لے سکتے ہیں۔ سوال:...واپس لے سکتے ہیں تو کس صورت میں؟ کتاب وسنت کے مطابق ان کو پر وَرِش کے عوض کتنا معاوضہ ہمیں ادا ناہوگا؟

جواب:...شرعاً آپ کے ذمے کوئی معاوضہ نہیں، جوخرچ انہوں نے کیا، اپنی خوشی سے کیا، معاوضے کے لئے نہیں کیا۔ '' سوال:...کتاب وسنت کے مطابق اگر ان کو کہا جائے اور وہ نہ ما نیں تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ برائے مہر بانی ان سب باتوں کا جواب ہمیں شرعی لحاظ سے تحریر کریں، ہم ممنون ہوں گے۔

جواب:..ا گرکوئی شخص شریعت کے فیصلے کونہ مانے میں اس کو کیا کہ سکتا ہوں...!

يتيم كى تعريف، نيز كيا جاليس ساله بھى يتيم ہوگا؟

سوال: بیتیم کی تعریف کیا ہے؟ مطلب بیتیم اگر جالیس سال کا بھی ہے تواس کو وہی رعایت حاصل ہوگی جوایک بارہ سال کے بیچے کو حاصل ہے؟

جواب:... بیتیم اس نابالغ ہے ( خواہ لڑ کا ہو یالڑ کی ) کو کہتے ہیں جس کے سرسے اس کے باپ کا سابیاً ٹھ گیا ہو۔ حدیث میں ہے کہ بالغ ہونے کے بعد بیتیمن نہیں رہتی ، بعد میں اگر کسی کو میتیم کہاجا تاہے تو مجازاً کہاجا تاہے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) لا رجوع فيما تبرع عن الغير. (قواعد الفقه، رقم القاعدة: ١٥١، طبع صدف پبلشوز، كراچي).

 <sup>(</sup>۲) قال على ابن أبي طالب: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد إحتلام ... إلخ ـ (سنن أبي داؤد، كتاب الوصايا ج: ۲ ص: ۱ م، طبع ايج ايم سعيد كراچي) ـ

یتیم کی عمر کی حد کیا ہے؟

سوال:...میرے قریب میں ایک لڑ کا جس کی عمر تقریباً ۲۰ یا ۲ سال ہے، جس کے والداور والدہ دونوں کا اِنتقال ہو چکا ہے،لڑ کا ایک کمپنی میں ملازمت بھی کر چکاہے، وہ بیے کہتا ہے کہ میں بیٹیم ہوں، بیلڑ کا اپنے عزیز کے پاس رہتا ہے،ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ لڑکا بنتیم ہے۔معلوم بیکرنا ہے کہ جبکہ وہ جوان ہے اور ملازمت ،محنت مزدوری کرسکتا ہے تو شریعت کی رُوسے وہ اس عمر کو پہنچنے کے باوجود ينتم ہے؟ آپ سائل کوقر آن وسنت کی روشنی میں جواب دیں گے کہ شریعت نے بنتیم کے زُمرے میں آنے کی عمر کی کیا حد مقرّر

جواب:...حدیث میں ہے کہ: '' بالغ ہونے کے بعدیتیمی نہیں' (ابوداؤد)۔اس سےمعلوم ہوا کہ بچے کے بالغ ہونے کے بعداس پریتیمی کے اُحکام جاری نہیں ہوتے۔<sup>(۱)</sup>

•

<sup>(</sup>١) قال على ابن أبي طالب: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد إحتلام ... إلخ. (سنن أبي داؤد، كتاب الوصايا ج: ٢ ص: ١ ، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

### نان ونفقه

## اولا دکی پروَرِش کی ذمہداری والد کی ہے

سوال:...میرے والد نے میری والدہ کواس وقت طلاق دی، جب میں ڈیڑھ سال کا تھا، اب میری عمر ۲۴ سال ہے، میری پروَرِش میری والدہ اور نا نانے کی تھی۔میرے والدصاحب کا کہنا ہے کہ شریعت کی رُوسے آپ کی پروَرِش میری ذمہ داری نہیں۔ کیا واقعی شریعت کی رُوسے میرے والد پرکوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ؟ اوراس کی کیا وجہ ہے؟

جواب:...اولا د کی پروَرِش کی ذمہ داری والد پر ہے، آپ کے والد کا کہنا غلط ہے، آپ ان کی جائیدا دہیں بھی دارث ہیں۔

### بجے کا خرچہ باپ کی حیثیت سے اُس کے ذمے لازم ہے

سوال:...ایک عورت کوطلاق ہوگئی، گیارہ ماہ کا ایک لڑکاعورت کے پاس ہے، وہ عورت، مرد سے زائداز حیثیت رقم برائے خریچ کا مطالبہ کرتی ہے، اور بچے کواس کے باپ سے ملانے ، ملاقات کروانے سے قطعی اِ نکار کردیا ہے، شرعی حیثیت سے اس عورت کا کیا فرض ہے؟ برائے مہر بانی جلد تحریر کریں ، کیونکہ بچہ باپ سے بہت مانوس ہے اور اس کی صحت کوخطرہ ہے۔

جواب:... بیچ کاخرج باپ کی حیثیت کے مطابق باپ کے ذمے لازم ہے، اور بیچ کودیکھنااوراس سے ملنا باپ کاحق ہے، ماں اس سے نہیں روک عمق۔ (۳)

<sup>(</sup>١) "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزُقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ" (البقرة: ٢٣٣). يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِي آوُلدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْتَيَيْنِ" (البساء: ١١).

<sup>(</sup>٢) "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزُقَهُنَّ وَكِسُوتَهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ" (البقرة: ٢٣٣). وقوله: بالمعروف أى بالمتعارف في عرف الشرع من غير تفريط ولا إفراط شم بين الله تعالى أن الإنفاق على قدر غنى الزوج ومنصبها من غير تقدير مُدِّ ولا غيره بقوله تعالى: لا تُكلَف نفس إلا وسعها . (تفسير القرطبي ج: ٣ ص: ١٣٠ ، طبع بيروت) . وأيضًا: ونفقة أولاد الصغار على الأب ...... لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن، والمولود له الأب (الهداية ج: ٢ ص: ٣٣٠، باب النفقة، طبع ملتان) . وأيضًا: تجب النفقة بأنواعها على الحر لطفله يعم الأنثى والجمع الفقير ... إلخ . (الدر المختار، باب النفقة ج: ٣ ص: ١٦٢ ، طبع سعيد) . ولا يصلك أحده ما إبطال حق الولد من كونه عند أمّه قبل السبع وعند أبيه بعدها . (شامى، باب الحضانة، مطلب لو كانت الإخوة أو الأعمام .. إلخ ج: ٣ ص: ٢١٥ ، طبع ايج ايم سعيد كراچى) .

### شوہرکے گھرنہ رہنے والی بیوی کا نان ونفقہ کس کے ذہبے؟

سوال:... بیوی اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر اکثر اپنے میکے میں رہتی ہے، کیا اس کا خرچہ اور بچوں کا خرچہ وغیرہ شوہر کے ذمے ہوگا یانہیں؟ جبکہ شوہر کے بار بار کہنے کے باوجود بھی اس کے گھر میں نہیں رہتی ،اگر آتی ہے تو بھی ایک دو دِن میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے واپس اپنے والدین کے پاس چلی جاتی ہے،اس کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:...اگروہ بلاوجہ شوہر کے ساتھ رہنے ہے گریزاں ہے تو وہ'' ناشز ہ'' ہے،اور نان ونفقہ کی مستحق نہیں ،لیکن اگر شوہر خودگھر پر نہ ہواور بیوی کو گھر پر رہنے کے لئے مجبور کر بے تو عورت بے قصور ہے۔ <sup>(۱)</sup>

## بچوں سمیت شوہر کی مرضی کے بغیر میکے بیٹھنے والی کاخرچ شوہر کے ذیمے ہیں

سوال:...میری بیوی مع دو بچوں کے میکے میں جاہیٹی ہے، جس میں نہ تو میری مرضی ہے نہ خوشی ، پانچ سال تک جدہ میں رہی ، جج وغیرہ کیا ، اس کے بعد چلی گئی ، وہ نہ جدہ آنا چاہتی ہے، نہ میر ہا جاہتی ہے ، اس کے صاف الفاظ یہ ہیں کہ مجھے تہمار ہے ساتھ زندگی نہیں گزار نی ہے ۔ میں اس کوطلاق نہیں وینا چاہتا ، کیونکہ بچوں کا متعقبل ہے ۔ اس کو خلع کاحق ہے ، لکھ دیا خلع لے لو ، خلع بھی نہیں لیتی ، بچوں کی کیفیت بھی نہیں ویتی ، فون کرنے پر بات نہیں کرتے ، کیا مجھ پر بیوی کے اور بچوں کے اِخراجات کا ذمہ ہوگا ؟ جبکہ میں نے کئی ڈرافٹ بھی بھیج جو کہ واپس کرد ہے گئے ، الی صورت میں میرے لئے اور میری بیوی کے لئے کیا اُ دکام ہیں ؟ موگا ؟ جبکہ میں نے کئی ڈرافٹ بھی بھی جو کہ واپس کرد ہے گئے ، الی صورت میں میرے لئے اور میری بیوی کے لئے کیا اُ دکام ہیں ؟ جواب : ... آپ کے ذعے بیوی کاخرچ نہیں '، اور چونکہ بچے بھی اس کی تحویل میں ہیں ، لہٰذاان کاخرچ بھی آپ کے ذمے نہیں ، اِلَّا یہ کہ عدالت سے خرچ مقرر ہوجائے۔

## بلاوجہ ماں باپ کے ہاں بیٹھنے والی عورت کاخر چہ خاوند کے ذمہ نہیں

سوال: ... میری بیوی عرصه کماہ سے اپنے والدین کے گھر ناراض ہوکر بیٹھ گئ ہے، اور میں ہر ماہ با قاعد گی سے ان کاخر چه اور بچوں کاخر چه سلسل بھیج رہا ہوں۔ میں بیسو چتا ہوں کہ آخر کب تک بھیجتار ہوں گا، کیونکہ نہ ان کومیری فکر ہے اور نہ ہی لڑکی کے ماں باپ کو بیفکر ہے کہ اپنی کو کی سے ان کوخر جی باپ کھی بیس ہر ماہ با قاعد گی سے ان کوخر جی وغیرہ بھیجتار ہوں یا نہیں؟

#### جواب:...بیوی شوہر سے نان ونفقہ وصول کرنے کی اس وقت تک مستحق ہے جبکہ وہ اپنے شوہر کے گھر آباد ہو،اگر وہ شوہر کی

(۱) وإن نشزت فيلا نفقة لها حتَّى تعود إلى منزله (هداية، باب النفقة ج: ۲ ص: ٣٣٨، طبع مكتبه شركت علميه ملتان). أيضًا: وخارجة من بيته بغير حق وهي الناشزة حتَّى تعود ... إلخ و (الدر المختار مع الرد، باب النفقة، مطلب لَا تجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير ج: ٣ ص: ٣٠ ا من ١٩٣١، باب النفقة، طبع بيروت).

(٢) وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله. (عالمگيرى، الباب السابع عشر في النفقات ج: ١ ص:٥٣٥). أيضًا: والنفقة لا تصير دَينًا إلّا بالقضاء أو الرضاء. (الدر المختار مع الرد، مطلب لا تصير النفقة دَينًا إلّا بالقضاء أو الرضاء ج:٣ ص:٥٩٣، طبع ايج ايم سعيد كراچى، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص:٢٠٣، باب النفقة، طبع بيروت). اجازت ومنشاء کے بغیر بلاوجہا پنے میکے میں جاہیٹھے تو وہ شرعا'' ناشز ہ'' ( نافر مان ) ہے،اور ناشز ہ کا : ن وننینے شوہر کے ذرمینیں۔ <sup>(1)</sup>

### یچ کے اخراجات

سوال:...خاوندنے اپنی بیوی کوطلاق دے دی، بیوی کے اصرار پرلڑکا جو کہ طلاق کے دفت پانچ ماہ کا تھا بیوی کے حوالے کردیا، اب جبلڑ کا چھسال کا ہوگیا ہے تو خاوندنے کہا کہ بچہ مجھے دے دو، اس پر بیوی نے مقدمہ کیا کہ یا تو بچہ میرے پاس رہے یا یہ کہ چھسال سے کی پروَیش کا خرچہ مجھے دے جو کہ بیس ہزار روپے ہے۔ کیا باپ کے ذمہ ان گزشتہ سالوں کا خرچ دینالازمی ہے؟ جبکہ بیوی نے دُوسری شادی بھی کرلی ہے۔

جواب:... بیچ کاخرج اس کے باپ کے ذمہ ہے،اس کا فرض تھا کہ بیچ کے اخراجات ادا کرتا،اورا گراس نے ادائہیں کئے تو بیچ کی ماں وصول کرنے کی مجاز ہے۔

## مطلقہ عورت کے لئے عدت میں خوراک ور ہائش کس کے ذمہ ہے؟

سوال:...مطلقہ عورت نان ونفقہ وخوراک، لباس، مکان، علاج ومعالجے کے لئے کتنی رقم پانے کی مستحق ہے؟ کیا برادری والے اس قضیہ کا تصفیہ کر سکتے ہیں؟

جواب:...مطلقہ عورت کوطلاق دہندہ کے گھر میں عدت گزار نالازم ہے، اور وہ عدت پوری ہونے تک طلاق دہندہ کی جانب سے رہائش اور نان ونفقہ کی مستحق ہے، اور اس کی مقدار کا تعین مرد کی حیثیت کالحاظ رکھتے ہوئے کیا جانا جا ہے۔

### عدّت کے دوران مطلقہ عورت کا نان ونفقہ شو ہر کے ذہے ہے

سوال:...مطلقہ نان ونفقہ (خوراک،لباس،مکان،علاج) کے لئے کتنی رقم پانے کی مستحق ہے؟ کیابرادری والے اس قضیہ کا تصفیہ کر سکتے ہیں؟

<sup>(</sup>۱) لَا نَفَقَةَ لأَحَدَ عَشُو: مُوتَدَةً، ومَقَبَلَةَ ابنه وخارِجَةً مَن بيته بغير حق وهي الناشزة حتَّى تعود. (الدر المختار، باب النفقة ج:٣ ص: ٥٧٦ طبع سعيد). وأيضًا: وإن نشزت فلا نفقة لها حتَّى تعود إلى منزله ...إلخ. (عالمگيري، الباب السابع عشر في النفقات، ج: ١ ص: ٥٣٥، أيضًا: البحر الرائق ج: ٣ ص: ٢٠٣، باب النفقة، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>۲) ونفقة أولاد الصغار على الأب ...... لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن، والمولود له الأب ...إلخ وهداية ج: ۲ ص: ۳۲۳ طبع ملتان) ليكن اگرباپ كى مرضى ياقضاء قاضى كى بناپرخرچ كيا ہے تو مطالبے كاحق ہے، ورنہ بيس دو يكھے: كفاية المفتى ج: ۲ ص: ۳۲۵، طبع دارالا شاعت كراچى \_

<sup>(</sup>٣) وتعتدان أى معتدة طلاق وموت في بيت وجبت فيه ولا يخرجان منه ... الخدوفي الشامية: هو ما يضاف إليها بالسكني قبل الفرقة ولو غير بيت الزوج ... الخد (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص: ٥٣٦ مطلب الحق أن على المفتى ان ينظر في خصوص الوقائع، فصل في الحداد).

المعتدة عن الطلاق تستحق النفقة والسكنى كان الطلاق رجعيًّا أو بائنًا أو ثلاثًا حاملًا كانت المرأة أو لم تكن، كذا فى فتاوى قاضيخان. (عالمگيرى ج: ١ ص:٥٥٧، طبع رشيديه كوئشه).

جواب:...مطلقه عورت عدّت بوری ہونے تک طلاق و ہندہ کی جانب ہے رہائش اور نان ونفقه کی مستحق ہے، اور اس کی تعداد کاتعین دونوں کی حیثیت کالحاظ رکھتے ہوئے کیا جانا جا ہے۔(۲)

## کیا جارسال سے بیچے کاخرچ ادانہ کرنے والے سےنسب ثابت نہیں ہوگا؟

سوال:...چارسال کے دوران وہ بھی بچے کود مکھنے ہیں آیا، نہ ہی بچے کے لئے خرچ دیا، بچے کے لئے شریعت میں کیا حکم ے؟ بچاس كا موكا ياميرا؟

جواب:...نچ کانب اس کے باپ سے ثابت ہے، اور بچ کا خرج اس کے باپ کے ذہے۔

## طلاق دینے والا مطلقہ کو کیا کچھ دے گا؟ اور بچے کس کے پاس رہے گا؟

سوال:...میاں بیوی میں طلاق ہوجاتی ہے،ان کا ایک بچہ ہے جوتقریباً ایک سال کا ہے، وہ کس کے پاس رہے گا، باپ کے پاس یاماں کے پاس؟ اس کے علاوہ خاوند بیوی کو کیا کچھ دےگا؟

جواب:...ندکورہ صورت میں شوہر پر پورا مہرادا کرنالازم ہے (اگر پہلے ادانہ کیا ہویاعورت نے معاف نہ کردیا ہو)،اس کے علاوہ مطلقہ کوایک جوڑا دینامتحب ہے، اورعدت کے دوران کا نان ونفقہ بھی شوہر کے ذمہ ہے، اس کے علاوہ شوہر کے ذمہ کوئی چیز نہیں۔ بچہسات برس کی عمر تک اپنی مال کے پاس رہے گا،سات سال کے بعد باپ اس کو لے سکتا ہے،اورلڑ کی جوان ہونے تک اپنی والدہ کے پاس رے گی اس کے بعد باپ کے پاس۔ (2

<sup>(</sup>١) وإذا طلق الرجل إمرأته فلها النفقة والسكني في عدتها رجعيًّا كان أو بائنًا. (هداية، كتاب الطلاق، باب النفقة ج:٢ ص: ٣٣٣، طبع مكتبه شركت علميه ملتان، أيضًا: البحر الرائق ج: ٣ ص: ١٦، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٢) قال في البحر: واتفقوا على وجوب نفقة الموسرين إذا كانا موسرين، وعلى نفقة المعسرين إذا كانا معسرين، وإنما الإختلاف فيما إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرًا ..... فإن كان موسرًا وهي معسرة فعليه نفقة الموسرين وفي عكسه نفقة المعسرين. وأما على المفتى به فتجب نفقة الوسط في المسألتين وهو فوق نفقة المعسرة ودون نفقة الموسرة. (شامي ج: ٣ ص: ٥٤٣ مطلب لَا تجب على الأب نفقة زوج ... الخ، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>٣) "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزُقُهُنَّ وَكِسُوتَهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ" (البقرة: ٢٣٣). وتجب النفقة بأنواعها على الحر لطفله يعم الأنثى والجمع الفقير. (الدر المختار، باب النفقة ج: ٣ ص: ١١٢ طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) وفي الدر المختار: وتجب (أي المهر) ...... عند وطئ أو خلوة صحت من الزوج أو موت أحدهما، أو تزوج في العدة. وفي الشامية: وإذا تأكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد ذالك وإن كانت الفرقة من قبلها، لأن البدل بعد تأكده لا يحتمل السقوط إلّا بالإبراء. (رد المحتار على الدر المختار ج:٣ ص: ١٠٢، كتاب النكاح، باب المهر، أيضًا: عالمكيرى ج: ١ ص: ٣٠٣ كتاب النكاح، طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>۵) وتستحب المتعة لكل مطلقة ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٢٧، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٢) ايضاحاشيمبرا-

<sup>(2)</sup> والحضائة أما أو غيرها أحق به أي بالغلام حتّى يستغنى عن النساء، وقدر بسبع وبه يفتى لأنه الغالب ..... والأم والجدّة ...... (أحق بها) بالصغيرة حتّى تحيض أي تبلغ في ظاهر الرواية ...إلخ. (الدر المختار ج:٣ ص:٢٢٥).

#### بیوی کا نان ونفقہ اور اقارب کے نفقات

سوال: ...عرض یہ ہے کہ از دواجی رشتہ فقہ کی رُوسے'' جدی'' ہے یا'' رحی''؟ وضاحت سے سمجھا ہے'، جدی اور رحی رشتے کے طرفین پر کیا حقوق ہیں؟ مرد کی ماہانہ کمائی اس کا اثاثہ ہوتا ہے، دورِ حاضر کی بیوی کل اثاثہ کی خود کوحق دار اور مختارِ کل متصور کرتی ہے، اور شوہر کو اس کے جدی حقوق کی تحکیل میں مختلف طریقوں سے رُکاوٹیس کھڑی کردیتی ہے جس کی وجہ سے مرد سخت گنہگار ہوتا ہے۔ فقیہ حنفیہ کی روشنی میں پوری وضاحت سے سمجھایا جائے کہ شوہر کے ماہانہ اثاثے کے وارث اور حق دار جدی رشتے سے معمر والدین اور حقیق بہن بھائی غیر شادی شدہ ہیں یا بر بنار حمی رشتہ بیوی کے والدین اور ان کی اولا دہیں؟

جواب:...میاں بیوی کارشتہ نہجدی ہے، نہ رحی ، دونوں ہے الگ از دوا جی رشتہ ہے۔ شوہر کے ذمہ بیوی کا نان ونفقہ ہے،
اور دیگر اٹل ِ قرابت کے حقوق ہجی مرد کے ذمہ ہیں۔ اگر بیوی ان حقوق کی ادائیگی ہے مانع نظر آتی ہے تو بیاس کی کم ظرفی و بے دینی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ایک بڑے در ہے کے إمام ، محدث ، فقیہ اور مجاہد ہوئے ہیں ، وہ فر مایا کرتے ہے کہ: ''عورتوں کا وہ فتہ جس ہے آئے ضرت سلی اللہ علیہ و کم نے ڈرایا ہے، بیہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے لئے قطع رحی کا سبب بنتی ہیں ، اور ان کو معمولی رذیل پیشوں کا محتاج کرتی ہیں۔''اس لئے جس عورت کا شوہراس کے نان ونفقہ کے حقوق ادا کر رہا ہو، اس کے لئے قطعاً جائز نہیں کہ اسے اپنے والدین اور عزیز وا قارب کی مالی خدمت سے رو کے۔ رہا عزیز رشتہ داروں کے حقوق کا تعین ، تو یہ مسئلہ کا فی تفصیل طلب اسے اس کا اُصول اور ضابط میں عرض کے دیتا ہوں۔ اگر والدین یا دُوسرے رشتہ داروں کے حقوق کا تعین ، تو یہ مسئلہ کا فی تفصیل طلب ہے ، اس کا اُصول اور ضابط میں عرض کے دیتا ہوں۔ اگر والدین یا دُوسرے رشتہ دار ووں خوخی ہوں تو ان کی مالی کفالت آپ کے ذمہ نہیں ، اوراگروہ نا دار ہوں تو یہ کی کفالت آپ کا بار حصہ رسدی ان لوگوں پر آتا ہے جوان کے مرنے کے بعد وارث ہوں ، مثلاً : آپ کا کوئی عزیز بنا وریکو یہ و کھا ہوگا کہ خواست اس کے مصارف کا اتنا حصہ نا دار ہوگئی کو مدواجب ہے ، اوراس سے زیادہ محسارف کا اتنا حصہ بی آپ کے ذمہ واجب ہے ، اوراس سے نیادہ محسارف کا اتنا حصہ بی آپ کے ذمہ واجب ہے ، اوراس سے نیادہ محسارف کا اتنا حصہ بی آپ کے ذمہ واجب ہے ، اوراس سے نیادہ محسار ہے ۔

### عدت کے دوران بیوہ کاخر چہر کے سے منہا کرنا

سوال:...عدّت کے دوران بیوہ کاخر چہڑ کے میں ہے منہا کیا جائے گایانہیں؟ یاخر چہکون دے گا؟ جواب:...عورت کی عدّت کاخرچ اس کے تر کے کے حصے سے کیا جائے گا،میّت کے مال سے نہیں۔ (\*)

<sup>(</sup>۱) النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها ... الخد (هداية، كتاب الطلاق، باب النفقة ج: ۲ ص: ۳۳۷، طبع مكتبه شركت علميه ملتان):

 <sup>(</sup>۲) وعملى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه فى دينه ... إلخ. (الهداية، كتاب الطلاق،
 باب النفقة ج:٢ ص:٣٥، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص:٣٢٣، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٣) ويجب ذلك على مقدار الميراث ويجبر عليه لأن التنصيص على الوارث تنبيه على إعتبار المقدار. (الهداية، كتاب الطلاق، باب النفقة ج:٢ ص:٣٨).

<sup>(</sup>٣) لَا نَفَقَة للمَتوفِّى عَنها زوجها ...... لأن النفقة تجب شيئًا فشيئًا ولَا ملك له بعد الموت فلا يمكن ايجابها في ملك الورثة. (هداية، كتاب الطلاق، باب النفقة ج: ٢ ص:٣٣٣، ٣٣٣، أيضًا: البحر الرائق ج: ٣ ص: ٢١٧، طبع بيروت).

### تین طلاق کے بعدعدت کے دوران مطلقہ کا نان نفقہ شوہر کے ذہے ہے

سوال:...تین طلاقیں دینے کے بعد کیا شوہر پرمطلقہ کا نان نفقہ اور دیگر اِخراجات دینالا زم ہیں؟اگر بیوی وُ وسرےمرد سے شادی کرے تو پھر کیاصورت ہوگی؟

جواب: ... تین طلاق کے بعد مطلقہ کا نان ونفقہ طلاق دینے والے شوہر کے ذمے واجب ہے، جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ عدت پوری ہونے کے بعد اس کے ذمے کوئی چیز باقی نہیں رہی۔اورعورت عدّت پوری ہونے تک وُ وسری جگہ نکاح نہیں کر کتی۔ (۲)

## یتیم لڑکی پرچھوٹے بھائیوں کی کتنی ذمہ داری ہے؟

سوال:...ایک یتیم لڑی نے اپنے چھوٹے بھائیوں کے کمانے کے قابل نہ ہونے کی وجہ ہے دس برس کی سخت محنت وجد وجہد کر کے اپنے گھر کو ایسا بنایا کہ الخل ترین رہائٹی علاقے میں لاکھوں روپے کے فلیٹ میں جملہ آسائٹیں مہیا کردیں، مثلاً: فون، کاروبار، دیگر لواز مات، اور بھائیوں کو بھی مناسب ذریعہ معاش پر لگانے کی پوری کوشش کی، لیکن بھائیوں نے بمین کی ذاتی زندگی و وفواہشات کو نظرانداز کر کے اپنی ذاتی زندگی کے لئے معروفیات اِفتیار کرلیس، مثلاً: اپنے لئے لڑکی پیند کر کے اس کے ساتھ گھومنا پھرنا، اور اپنے فرائعل کو اتنی فوش اُسلو بی و جانفشانی ہے انجام نہ دینا جیسا بمین ابھی تک کر رہی ہے، ایک صورت میں جبہ بمین کا برسوں کا حضم وہ وہوہ کی بہن کا اپنی شادی کو کھن اس لئے ٹالنا کہ وہ مزید خت کر کے ایک آرام دہ بنگلہ بنانا چاہتی ہے اور اے یہ خوف ہی ہے کہ اس کی شادی کو کھن اس معیار زندگی کو قائم نہ رکھتیں، یا وہ شاید بنگلہ نہ بنا کیس ، یہ کیسا طرز عمل ہے؟ اور ہوئی میں ہوئی معیار زندگی کی موں کہیں ہے؟ کہ بھائیوں کی جو جسی ہوئی حزت کا مجرم رہے گا، چاہج ہمین کی زندگی روز افزوں برباد ہوئی رہے، یہائلی معیار زندگی کی ہوں کہیں ہے؟ کہ بھائیوں کی جو جسی نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کردیا، اور باقی زندگی میں تاہوں کے گئے ہے، کیونکہ میں ہائے نی زندگی کا مقصد پورا کردیا، اور باقی زندگی بھائیوں کے لئے وقت ہوئی ہوئی صرف یہ ہوئی کہ ہوں کہی کی ہوئی کہ ہمیں کی ہوئی ہوئی حذیف کی ہوئی کے بہی کو کئی حذید گی ہوئی حذیش ، اس بہی نے پی زندگی ہوئی کی ہوئی کی روزش کی ، اب اس کو بھائیوں کی کوفش کر ہیں گوئی ڈ مددار کی نہیں ، اس کو لیا عقد کر کے عزت کی زندگی بسر کرنی چاہئے۔ بھائیوں کو کھنٹی آرکے گی ، وہ بھی اپنوں کی ہوئی کی ، اب اس کی پر کھڑ اور کی کوشش کر ہیں گوئی ڈ مددار کی نہیں ، اس کو لیا عقد کر کے عزت کی زندگی بسر کرنی چاہئے۔ بھائیوں کو کھٹی آرکے گی ، وہ بھی اپنیا کی کوشش کر میں گوئی کو میٹی کی کر ابور کی کوشش کر کے گئی ہوئی کی ہوئی کی کھٹی کی کوشش کر کی کوشش کر کے گئی ہوئی کی ہوئی کی کھٹی ہوئی کی کوشش کر کے گئی ہوئی کی کوشش کر کی کوشش کر کے گئی ہوئی کی کھٹی ہوئی کی کوشش کر کے گئی گئی ہوئی کے کہ کوشش کی کوشش کر کے کہ کوشش کر کے گئی کو کشٹی کر کے گئی کی کوشش کی کوشش کی کوشش کر کے گئی کی کوشش کر کی کوشش کر کے گئی کی کوش

<sup>(</sup>۱) وإذا طلق الرجل إمرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيًا أو باتنًا (هداية، كتاب الطلاق، باب النفقة ج: ۲ ص: ٣٣٣). (۲) وأما نكاح منكوحة الغير ومعتدته ...... لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا ... إلى (رد المحتار ج: ٣ ص: ١١ ٥ كتاب الطلاق، باب العدة). أيضًا: ولا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذالك المعتدة ... إلى (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٨٠، كتاب النكاح، الباب الثالث، طبع رشيديه كوئنه).

# عائلى قوانين

### قرآن کا قانون اور دوشادیاں

سوال:...آن کل اسلامی قانون اور شریعت پر بہت کچھ کہا اور کھا جارہا ہے، نو جوان پر بیٹان ہیں کہ اسلامی قانون کیا ہے؟
اسلامی قانون سے کسی کا نقصان ہوگا یا فاکدہ؟ عالمی توانین کیا ہیں؟ اور کیا قرائی عالمی قوانین نافذ ہونے سے مورتوں کے حقوق سلب ہوجائیں گے؟ مغرب زدہ عورتیں، دُوسری شادی کے کیوں خلاف ہیں؟ اور کیا دُوسری شادی کرنے سے پہلی کے حقوق فتح ہوجاتے ہیں؟ مالانکہ تاریخ بیہ بتاتی ہے کہ مرد کے دُوسری شادی کرنے سے پہلی عورت کو بہت فاکدے ہوتے ہیں۔ میرے اپنے رشتہ دار ہیں جن کی دو بیویاں ہیں، اور دونوں خوشحال ہیں، ایک دُوسرے سے خوش ہیں۔ آخر یہ چندخوا تین کیوں اس ملک کو زِناکاریوں کا اُڈ ابنانا چاہتی ہیں؟ کیونکہ مسائل استے ہیں کہ عورتوں کی تعداد ہر ھررہی ہے اور بہت سے گھروں میں لڑکیاں ہیٹھی ہیٹھی ہوڑھی ہورتی ہیں، اور دو ایر اور ایر کی توابیا نہیں کر عتی ، اور کہ کی گھروں میں لڑکیاں ہیٹھی ہیٹھی ہوڑھی ہورتی ہیں، اور دو ایر دو ایر کی توابیا نہیں کر عتی ، اور کرے گی بھی تو آخر دو انسان ہے، ایک نہا کو دو سری عورت کے خلاف کر رہی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی شادی شدہ شریف مختی شخص ملے، گر آپ کی بیے عورتیں پہلی عورت کو دوسری عورت کے خلاف کر رہی ہیں، یہ ہی ہیں کہ یہ عورت کی بات کرتی ہیں، دو دو میں ہوگی، اگر ایسانہ ہوا تو تو بات تو تب کہ کہ مرددونیں چاستانی معاشرہ بھی یورپ کے معاشرے سے کہ نہ ہوگا..!

جواب:...اسلامی قانون سے مراد اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ وہ قانونِ رحمت ہے جو نبی ُرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بی نوعِ انسان کوعطا کیا گیا، اور جس کی تفصیلات فقہائے اُمت نے مدوّن کیس۔ بیقانونِ الہی سرا پارحمت وعدل ہے، جس پر حکیم مطلق نے اِنسانی نفسیات کو پوری طرح ملحوظ رکھا ہے اور ای قانونِ رحمت پر عمل کرنے کی برکت سے ایسا معاشرہ وجود میں آیا جو رَشکِ ملائکہ ہے۔ آج بھی اگر اس قانون کو اپنی خواہشات کی آمیزش کے بغیر ٹھیک ٹھیک نافذ کر دیا جائے تو دُنیا حقیقی عدل واِنصاف کا گہوارہ بن سکتی ہے۔

'' عائلی قوانین' ان سیاہ قوانین کو کہا جاتا ہے کہ جو چند بیگات کی رضا جو ئی کے لئے سابق صدراً یوب خان نے اس ملک پر مسلط کئے، جن کی متعدّد دفعات قرآن وسنت کے صرح خلاف ہیں،اور جواس ملک کے لئے لعنت وغضبِ الہی کے موجب ہیں۔ مسلط کئے، جن کی متعدّد دفعات قرآن وسنت کے صرح خلاف ہیں،اور جواس ملک کے لئے لعنت وغضبِ الہی کے موجب ہیں۔ جہاں تک دُوسری شادی کا تعلق ہے، ہمارے معاشرے میں اس کا رواج نہ ہونے کے برابر ہے، ہزار دو ہزار میں کوئی ایک

آدمی ایساہوگا جس نے کسی مجبوری میں دُوسری شادی کی ہو۔اہلِ عقل ایسے شاذ و نادروا قعات پرعمومی پابندی کا قانون نہیں بنایا کرتے۔ مغرب زدہ بیگات کو اُصل چڑ قرآنِ کریم کے اس اِرشاد سے ہے کہ مرد بوقت ِضرورت چار تک شادیاں کرسکتا ہے، ان بیگات کو نہ خوا تین کے حقوق یا ان کی پریشانی کا اِحساس ہے جن کی جوان خوا تین کے حقوق یا ان کی پریشانیوں کے طل سے کوئی دِلچیسی ہے، نہ ان کوان ہزاروں والدین کی پریشانی کا اِحساس ہے جن کی جوان بیٹیاں ریشتوں کے اِنتظار میں سرکے بال سفید کررہی ہیں، ان کوضد ہے تو بس یہ کہ قرآنِ کریم نے مردوں کو بوقت ِضرورت چارشادیاں بیٹیاں ریشتوں کے اِنتظار میں سرکے بال سفید کررہی ہیں، ان کوضد ہے تو بس یہ کہ قرآنِ کریم نے مردوں کو بوقت ِضرورت چارشادیاں کرنے کی اجازت نہیں۔

جہاں تک معاشرے میں جنسی انار کی ،عریانی وفحاشی اور بےراہ روی پھیلنے کا تعلق ہے،ان'' خوا تینِ مغرب'' کواس سے قطعا کوئی پریشانی نہیں، بلکہ وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ خوداس کی داعی ہیں۔ وہ دِل سے چاہتی ہیں کہ مشرقی معاشرہ بھی مغرب کے تششِ قدم کی پیروی کرے، اور جو پچھ مغرب میں ہورہا ہے، وہ سب پچھ مشرق میں بھی ہوا کرے۔ اور مشرقی عورت، عفت وعصمت، شرم وحیا اور پروہ وستر کے تمام اوصاف کوخیر باو کہد دے۔ جو مر دطبعًا عورت کو تماشائے برنم بنانا چاہتے ہیں، وہ ان بیگمات کی سر پرستی کررہے ہیں، اور ناقصات العقل یوں بچھتی ہیں کہ مغرب گزیدہ لوگ تو ان کے خیرخواہ ہیں اور اللہ ورسول ان کے دُشمن ہیں۔ اس لئے میہ بڑے گھروں کی خوا تین اسلامی قانون کے خلاف اِحتجاج کرنا ان کا خوا تین اسلامی قانون کے خلاف اِحتجاج کرنا ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ کاش! اللہ تعالیٰ ان کو اِیمان وعقل کی دولت سے نو از دیں تو ان کومعلوم ہو کہ وہ کس جنت کو چھوڑ کر ،کس جہنم کی دعوت دے رہی ہیں…!

## کیا پاکستان کے عائلی قوانین میں طلاق کا قانون دُرست ہے؟

سوال:... پاکستان کے بعض اخبارات ورسائل میں مختلف قانونی مسائل پرقانون دال حضرات سوال کنندگان کو آئین پاکستان کی روشی میں مشورے دیے ہیں، جن میں سے ایک حساس مسئلہ طلاق کا بھی ہے، جوشو ہر حضرات اپنی ہیوی کو کسی بھی وجہ سے ہراہ راست زبانی یا تحریری تین طلاقیں ایک ساتھ دیے ہیں اور بعد میں پچھتا کر رُجوع کے خواہاں ہوتے ہیں، تو آئییں یہ وکلاء مشورہ دیے ہیں کہ اِز دواجی زندگی جاری رکھیں، کیونکہ قانون پاکستان میں طلاق دینے کا جوطریقہ بیان کیا گیا ہے اُس کے مطابق چونکہ یہ طلاق نہیں دی گئی ہے اس لئے طلاق نہیں ہوئی۔ آئین پاکستان میں طلاق دینے کا جوطریقہ کار دَرج ہے، وہ پھر یوں ہے کہ طلاق دینے والاشو ہر پہلے اپنے علاقے کے کونسر کواس بات کا ۹۰ دِن کا نوٹس دے کہ وہ اپنی ہیوی کوفلاں فلاں وجو ہات کی بنا پرطلاق دیتا ہے، اور اس کی ایک کا پی وہ اپنی ہیوی کوفلاں فلاں وجو ہات کی بنا پرطلاق دیتا ہے، اور اس کی ایک کا پی وہ اپنی ہیوی کو بھر اور ہیوی دونوں کے نام اپنی طرف سے خطوط جاری کرے گا کہ وہ اس سے ایک مقررہ تاریخ اور وقت پراس کے آفس میں آکرالی لیس تا کہ ان کے درمیان سکے صفائی طرف سے خطوط جاری کرے گا کہ وہ اس سے ایک مقررہ تاریخ اور وقت پراس کے آفس میں آکرالی لیس تا کہ ان کے درمیان سکے صفائی حوام کے بیا خور کے کا واحد کر اپنی ایک کر رہا تھی تیں طلاق وہ تو ہو جو کی اور سے نازبی پائٹریں کی ایک کارہ کی کوطلاق دینے کا واحد کر یہ تو میاں ہیوی کے درمیان طلاق واقع ہوجائے گی۔ قانون پاکستان میں موجود اس طریقہ کارہ کی کوطلاق دینے کا واحد طریقہ عمل گر دان کر ہمارے قانون داں، شوہر کی جانب سے بیوی کو 'درست' زبانی یاتح بری ایک ساتھ تین طلاق کو بھی طلاق تسلیم نہیں

کرتے ہیں اور یہی نکته ان کے رُجوع کے مشورے کی بنیاد ہے۔ قانونِ پاکتان کی عمر تین عشروں سے بھی کم ہے، جبکہ طلاق سے متعلق اُ حکامِ خداوندی آج سے ۱۵ صدی قبل قرآن مجید کی صورت میں اُ متِ مسلمہ کے لئے ساری وُ نیااور ہردور کے لئے نازل ہو چکے ہیں، اس لئے براوکرم رہبری فرمائے کہ:

ا:...آیا قانونِ پاکستان میں درج طلاق کا طریقهٔ کارقر آن وسنت کی روشنی میں'' واحد''طریقهٔ کارہے یانہیں؟ ۲:...اس کے حوالے سے ہمارے وکلاء کاراست تین طلاق دینے والے شوہروں اوران کی مطلقہ بیویوں کورُ جوع کا قانونی مشورہ دُرست ہے یانہیں؟

":...کیاایک ساتھ تین طلاقیں غصے، ناچا تی ، نداق یا کسی شرط کے پوری نہ ہونے پر (جیسے شوہر بیوی ہے کہے کہا گرتمہاری والدہ کے گھر کا کوئی فردتم سے ملنے میر ہے گھر آئے گا تو تم پر تین طلاقیں ) دینے سے حتی طلاق واقع ہوجائے گی یانہیں؟ ۴:...کیا شوہر بیوی کواگر'' راست'' زبانی یاتح ریں ایک ساتھ تین طلاق دیتا ہے تو یہ واقع ہوں گی یانہیں؟

جواب، :... پاکتان میں جوعائلی قانون نافذ ہے، یہ ایوب خان کے زمانے میں نافذ کیا گیا، اس وقت ہے آج تک علائے کرام مسلسل بتارہ ہیں کہ یہ قانون اسلای شریعت کے خلاف ہے، اور ایک ساتھ تین طلاق دینے سے تین واقع ہوجاتی ہیں، اور بیوی حرمتِ مغلظہ کے ساتھ حرام ہوجاتی ہے۔ صحابہ کرام ہم تا بعین عظام ہ اُنکہ اَر بعہ اور جہورا کا براً مت نے قرآن کریم اوراً حادیثِ بوی سے بہی سمجھا ہے۔ پاکتان کا قانون اس کے خلاف ہے۔ پس جولوگ اکا براً مت کی تشریح کے مطابق قرآن وحدیث کو مانتے ہیں اور اللہ ورسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تین طلاق کے بعد حرمتِ مغلظہ کے ساتھ بیوی کو حرام سمجھیں کہ نہ ایس بیوی سے رُجوع جا کرنے اور نہ دُوس سے شوہر کے گھر آباد ہونے کی شرط کے بغیر دوبارہ نکاح ہی ہوسکتا ہے۔ اور جولوگ ایوب خان کے قانون پر ایمان کے قبر وغضب اور عذاب سے کس طرح بچاتا ہے ...! آپ کے سارے سوالوں کا جواب تو ای تحریر میں آگیا، تا ہم ان کا اللہ تعالی کے قبر وغضب اور عذاب سے کس طرح بچاتا ہے ...! آپ کے سارے سوالوں کا جواب تو ای تحریر میں آگیا، تا ہم ان کا نمبر وارجواب بھی عرض کرتا ہوں۔

ا:... پاکستان کا قانون غلط اورشریعت کےخلاف ہے، اور اس پڑمل کرنے والے خدا کے مجرم ہیں،کسی کا قانون اللہ کے حرام کوحلال نہیں کرسکتا۔

۲:...ان کا قانونی مشورہ شرعاً غلط ہے، اور بیہ وکلاء بھی قیامت کے دن خلاف شرع مشورہ دینے کی وجہ سے پکڑے جائیں گے۔

 <sup>(</sup>۱) وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أثمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث ...... وقد ثبت النقل عن أكثرهم صريحًا بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف، فماذا بعد الحق إلّا الضلال. وعن هذا لو حكم حاكم بأنها واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الإجتهاد فيه فهو خلاف لا إختلاف. (رد الحتار ج: ٣ ص: ٢٣٣، طبع ايج ايم سعيد كراچى).
 (٢) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ المَعُدُ حَتِّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً " (البقرة: ٢٣٠).

":...تین طلاقیں خواہ غیرمشر وط ہوں یا کسی شرط ہے معلق ہوں ،شرعاً تین ہی شار ہوتی ہیں ، ان کے بعد رُجوع کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔

س...جی ہاں! ہرصورت میں تین واقع ہوجاتی ہیں۔

## عائلی قوانین کا گناه کس پر ہوگا؟

سوال:...ایک سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ: '' اُیوب فان (سابق صدر پاکستان) کے عاکمی قوانین کے مطابق کوسل ساحب کو طلاق کی اطلاع دینا ضروری ہے، اور شوہر تین طلاق کے بعد بھی اپنی بیوی سے بذر بعد کو سلام صالحت کر سکتا ہے جبحہ تین طلاق کے بعد مصالحت کی کوئی گئجائش باتی نہیں رہتی تو پھر ہمار ہے اسلامی ما فون کیوں نافذ ہے؟ موجودہ دور میں کو سلر بھی موجود ہیں اور یقینا اس قانون پڑ مل درآ مد بھی ہور ہا ہوگا، اور بھینا اس قانون کے سائے میں گناہ کی زندگی کی طرف راغب کیا جار ہا ہوگا، اس گناہ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا ہم پر ذمہ داری عاکم نبیس ہوتی کہ اس قانون کے نفاذ اور مقاصد کا جائزہ لیتے ہوئے یا تو اسلامی سانچے میں اس قانون کو ڈھلوا میں یا پھر اس کو ختم کروا کیں۔ جہاں تک میری ناقص رائے کاتعلق ہو گا ہو ہو اس بات صدر پاکستان ) کے عائمی قوانین کا صرف ایک مقصد بچھ میں کروا کیں۔ جہاں تک میری ناقص رائے کاتعلق ہو گا ہو گان کی بڑھتی ہوئی شرح کورو کنا تھا تو کیا اسے اس طرح نافذ نہیں کیا جاسکا تھا گا مندی ہے؟ اگر عائمی قوانین کے نفاذ کا مطلب طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کورو کنا تھا تو کیا اسے اس طرح نافذ نہیں کیا جاسکا تھا کہ ہو گا اس بات کا پابند کردیا جائے کہ دوائی ہوگی کو طلاق دینے سے پہلے کو سکر کو مقل شرح کورو کنا تھا تو کیا اسے اس طرح نافذ نہیں کیا جاسکی تھی ہوئی شرح کورو کا جاسکا ہے کہ ہو جو ہات معلوم کرے دونوں فریقوں میں مصالحت کی کوشش کروائی جاسکے۔ یقینا اس طرح طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کوروکا جاسکتا ہے۔

جواب:...آپ کی تجویز بہت مناسب ہے۔ دراصل حضراتِ علائے کرام کی طرف سے آبوب خان (سابق صدرِ پاکستان) کوبھی اچھی اچھی اچھی تجاویز پیش کی گئی تھیں اور موجودہ حکومت کوبھی پیش کی جا چکی ہیں، لیکن یہ ہماری ہوشمتی ہے کہ بی عائلی قوانین، جس میں اسلامی اُحکام کو بالکل مسنح کردیا گیا ہے، اب تک پاکستان پر مسلط ہیں۔ بلکہ شرعی عدالت کے دائر وَ اِختیار ہے بھی خارج ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ہندوستان کی کا فرحکومت مسلمانوں کے عائلی قوانین کومنے کرنے کی جرائے نہیں کرسکی ، لیکن پاکستان میں خودمسلمانوں کے ہاتھوں اسلامی قوانین کی مٹی پلیدگی گئی ہے۔ اب یہ ارکانِ اسمبلی کا فرض ہے کہ وہ خدا کے غضب سے ڈریں اور اس خلاف اسلام قانون کومنسوخ کرائیں۔

### خلاف اسلام قوانین میں عوام کیا کریں؟

سوال:...جمعہ مورخہ • سراگست کے جنگ میں آپ نے عاکلی قوانین کے بارے میں لکھاہے، آپ نے فرمایا کہ یہ ایوب خان کا قانون ہے، اور بیقانون اسلامی شریعت کے خلاف ہے، اور بیا کہ جولوگ ایوب خان کے قانون پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپناخمیازہ مرنے کے بعد قبراور حشر میں خود بھگت لیں گے۔ پہلی بات تو بیا کہ ڈکٹیٹرشپ کی مارشل لائی حکومت جرکی حکومت ہوتی ہے، حوالے کے مرنے کے بعد قبراور حشر میں خود بھگت لیں گے۔ پہلی بات تو بیا کہ ڈکٹیٹرشپ کی مارشل لائی حکومت جرکی حکومت ہوتی ہے، حوالے کے

کے متیوں مارشل لاکی حکومتوں کا مارشل لار یگویش نمبراد کھیلیں کہ بیکی جبری حکومت ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ دین میں جرنہیں، تو وکیشر شپ کی جبری حکومت اللہ کے فاف اعلانِ جنگ ہے۔ ایک فی کشیر نے غیر اسلامی عائلی قوانین مارشل لا کے فافد سے تو م پر فلیمر شپ کی جبری حکومت اللہ کے فافد اعلانِ جنگ ہے۔ ایک فی کشیر نے اردانی تھا، اس نے آ دھا پاکستان ختم کردیا۔ تیسرے وکسیر نے اسلامی جمہور یہ پاکستان میں مارشل لا کے فافد سے انگریزی نظام قانون میں زکوۃ آرڈی نینس، عشرآرڈی نینس اور صدودآرڈی نینس کے جمہور یہ پاکستان میں مارشل لا کے فافد کرنے گا قانون اورانگریزی نظام قانون کی بیسا کھیوں کی ضرورت ہے، جبہ غیراللہ کے قانون سے پیندلگاد یے، گویا اسلامی قانون کوہ کا سال سے سینے سے لگار کھا ہے، جبکہ فیراللہ کے قانون سے اختیار حاصل کر کے تھا نون اورانگریزی قانون اورانگریزی نظام قانون اورانگریزی نظام قانون کوہ کا سال سے سینے سے لگار کھا ہے، جبکہ انگریزی قانون اورانگریزی نظام قانون اورانگریزی نظام قانون کوہ کے سال میں موبانی ہے۔ بہم زبان سے کہتے ہیں انگریزی قانون اورانگریزی نظام اپنائے ہوئے قانون اورنظام کو ترک کرے انگریزی قانون اورنظام اپنائے ہوئے قانون اورنظام کو ترک کرے انگریزی قانون اورنظام اپنائر انگریزی نیاس کو اسلام کے نام پر مسلط کرد سے جیں، ان قوانین کے مطابق اس وقت پاکستان میں میں مصحکہ خیز قانونی صورت ہے کہ فی کیٹیٹراؤل کے حدود آرڈی نینس کو اسلامی قانون کا شاہ کارکہا جاتا ہے۔ چنانچہا گرکوئی خض ایک ساتھ تین خیز قانونی صورت ہے کہ فی کیٹیٹراؤل کے حدود آرڈی نینس کو اسلامی قانون کا شاہ کارکہا جاتا ہے۔ چنانچہا گرکوئی خض ایک ساتھ جرام ہوجاتی ہو ماتھ جو کا بی ساتھ جرام ہوجاتی ہو میاتھ جرام ہوجاتی ہو میاتی ہو میاتی ہو جاتی ہو میاتھ جرام ہوجاتی ہو میاتی ہو میاتی ہو میاتی ہو میاتی ہو دور آرڈی کینس کو اسلام کے بیائے ہوئی ہوسکتا ہے۔

جناب محترم بوسف صاحب! آپ چاہے کتنا ہی کہتر ہیں کہ اس طرح طلاق ہوگئی اور میاں بوی ایک دُوسر ہوگئی ہوگئی اور میاں بوی ایک دُوسر ہوگئی ہوگئی

بھلا ہوعبدالستارایدھی اوران کی بیگم بلقیس ایدھی کا کہانہوں نے اس ظلم کے خلاف جہاد کیا اور ان میاں بیوی کونجات ملی ،

کیکن بیمضحکه خیزصورت ابھی تک موجود ہے کہ شرعی قوانین کو پورا کریں ،کیکن اگر غیر اِسلامی عائلی قوانین کو پورانہ کریں تو حدود آرڈی نینس آڑے ہاتھوں لیتا ہے۔

کچھ دن ہوئے آپ کے کلام میں پڑھاتھا کہ وضوا کے مکمل عمل ہے، اگر وضوکر نے کے دوران یاد آئے کہ وضوکی نیت نہیں کی اور بسم اللہ نہیں کی تھی اور بنج میں نیت کرلی اور وضوکمل کرلیا تو اس طرح وضونہیں ہوا اور ایسے نامکمل وضو سے صلاۃ بھی ادائییں ہوئی۔ ای طرح سے عائلی تو انین جو کہ غیر اسلامی بیں تو ان کے تحت نکاح بھی نہیں ہوا اور اس کے بعد کی زندگی ناجا نز مھمری۔ یہاں برطانیہ مسلمانوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو طریقۂ کاریہ ہوتا ہے کہ ملکی قانون کے مطابق رجڑی آفس میں انگریزی قانون کے تحت (جو کہ غیر شرعی قانون ہے) با قاعدہ ایجاب و قبول ہوتا ہے، بالکل اسی طرح گواہوں کے ساتھ جیسا کہ مسلم نکاح میں ہوتا ہے، لیکن بہرطال وہ انگریزی لیعن غیر اسلامی قانون کے تحت ہوتا ہے، الکل اسی طرح شادی رجٹر کرانالازی ہے، لیکن پھرالگ ہے ایک پُر وقارتقریب میں اسلامی طریقے پر شرعی نیت اور اراد ہے ہے نکاح ہوتا ہے۔ تب رخصتی ہوتی ہے جبکہ پاکستان میں صرف غیر اسلامی عائلی تو انین کے ساسلامی طریقے پر شرعی نیت اور اراد ہے ہے نکاح ہوتا ہے۔ تب رخصتی ہوتی ہے جبکہ پاکستان میں صرف غیر اسلامی عائلی تو انین کے سالمی کی تو انین کا ضابطہ پورا کرنے کی نیت نہیں ہوستی ، وہ تو تیں، جس میں نکاح خوال کے دیخوا بھی شامل ہیں، ایک وقت میں اسلامی اور غیر اسلامی بین بیان وان نیر اسلامی بین بین جیت شادی کے اور اسلامی بین جو اسلامی بین بیا تو نون غیر اسلامی بین جو نون کے تحت شادی کے بعد پھر الگ سے شرعی نیت اور ادر ادہ ایک غیر اسلامی بین بیا خوا کی تو انون کے تحت شادی کے بعد پھر الگ سے شرعی نیت اور ادر ادے ایک بیا جا تا ہے۔

اس طرح سے غیر إسلامی عائلی قوانین کے تحت نکاح نہیں ہوا، کیونکہ نیت اور ارادہ أیوب خان کے غیر إسلامی قانون کا ضابطہ پورا کرنا ہوتا ہے نہ کہ اللہ کے قانون کا ضابطہ پورا کرنا ، اور سند بھی ایوب خان کے ضابطہ قانون کو پورا کرنے کی ملتی ہے، یعنی عائلی قوانین کا نکاح نامہ، پھر عائلی قوانین کے تحت شادی کے بعد شری نیت اور إرادے سے نکاح نہیں کیا جاتا۔ پاکستان میں اس وقت قانونی صورت ہے کہ اگر شری نیت اور إرادے سے نکاح ہوا ہو، کیکن غیر إسلامی عائلی قوانین کی شرائط پوری نہ کی گئی ہوں تو حدود آرڈی نینس کے تحت وہ مرداور عورت زنا کے مرتکب گلم ہرتے ہیں اور ان کوکوڑوں کی سزا ہوجاتی ہے۔

براہ مہربانی بتا ئیں کہ کیاا یوب خان کے غیر اِسلامی عائلی قوا نین کے تحت نکاح ہوجا تا ہے؟ اگر نہیں تو میرے جیسے کروڑوں لوگوں کی کیا حیثیت ہے اور ہمار ہے بچوں کی کیا حیثیت ہے؟ کیا کروڑوں لوگوں کی از دوا جی زندگیاں ناجائز ہیں؟ کیا کروڑوں بچے ناجائز ہیں؟ کیاز کو ق بحشراور حدود آرڈی نینس اسلامی ہیں جبکہ بیا کی غیراللہ کے قانون کا حصہ ہیں؟

جواب:...ہمارے ملک میں رائج الوقت غلط قوانین کے خلاف آنجناب نے جسٹم وغصے کا اظہار فرمایا ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور ریم صحیح فرمایا کہ ہمارا عدالتی نظام کتاب وسنت اور فقیراسلامی کے بجائے" فقیروکٹوریی" کے تحت چل رہا ہے، اوراس میں اسلامی

پوندکاری کی کوشش کی جاتی ہے۔

ا: ... تین طلاق کے بعد ..... جیسا کہ آپ نے لکھا ہے، عورت حرمتِ مغلظہ کے ساتھ حرام ہوجاتی ہے، خواہ تین طلاقیں زبانی دی گئی ہوں یا تحریری طور پر، خواہ کونسلر صاحب بہادر نے اس کی تقید بیق کی ہو یا نہ کی ہو۔ شرعاً عدت کے بعد وہ عورت نکارِ ٹائی کی مجاز ہے، اور اس کے لئے کونسلر کے سرٹیفکیٹ کی شرط لگا ٹاشر بعتِ خداوندی سے بغاوت ہے۔ اور ایسے جوڑ ہے کوجس نے قانونِ شرعی کے مطابق نکاح کیا، حدود کے مقد ہے میں ملوّث کرنا، ان پر جرم بے گناہی میں کوڑوں کی سزا جاری کرنا اور جیل بجوانا شریعت سے بغاوت در بغاوت ہے، اور اس غلط قانون کے تحت غلط سزا جاری کرنے میں وہ تمام لوگ گنہگار ہوئے جو اس سزا میں حصہ دار بخاوت در بغاوت ہے، اور اس غلط قانون کے تحت غلط سزا جاری کرنے میں وہ تمام لوگ گنہگار ہوئے جو اس سزا میں حصہ دار بخاوت در بغاوت ہے، اور اس غلط قانون کے تحت غلط سزا جاری کرنے میں وہ تمام لوگ گنہگار ہوئے جو اس سزا میں حصہ دار بخاوت در بغاوت ہو تھا میں میں کوڑوں کی سرز میں میں کوڑوں کی بخاوت در بغاوت ہے، اور اس غلط قانون کے تحت غلط سزا جاری کرنے میں وہ تمام لوگ گنہگار ہوئے جو اس سزا میں حصہ دار بخانے:

اوّل:...اس جابرحاکم پراس کا و بال پڑے گا جس نے غلط قانون نافذ کیا۔ دوم:...عورت کے سابق شوہر پر و بال آئے گا جس نے غلط قانون کی آٹر لے کرمقد مہدرج کروایا۔ سوم:...اس کے وکلاء پر بھی ، جنھوں نے اس غلط مقدے کی پیروی کی۔

چہارم:...عدالت کے اس جج پر،جس نے خلاف ِشریعت قانون کی بنیاد پران بے گناہوں پرسزا جاری کی ، ان سب نے اپی قبرکوجہنم کی آگ سے بھراہے۔

۲:...آپ کا بیسوال بڑا عجیب ہے کہ ایوب خان کے قانون کے تحت نکاح ہوجاتا ہے یانہیں؟ نکاح تو شرعی شرائط کے مطابق ایجاب وقبول کرنے سے ہوجاتا ہے۔ ایوب خان کا عائلی قانون جو پابندیاں عائد کرتا ہے وہ نکاح کے ہونے نہ ہونے میں مؤر نہیں۔ مؤر نہیں۔

۳:...ز کو ۃ وعشر اور حدود آرڈی نینس میں متعدّد خامیاں ہیں،نفسِ قانون اپنی جگہ صحیح تھا،کیکن ان خامیوں کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ تانون خداوندی کا منشا پورانہیں ہوا،اورشرعی قوانین کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنا،حضراتِ علمائے کرام ان خامیوں کی نشاندہی کر چکے ہیں،خودراقم الحروف نے بھی اس پرتفصیل سے لکھا ہے، کیکن اُر بابِ اقتدار نے ان کی اصلاح کی ضرورت نہیں سمجھی۔ کر چکے ہیں،خودراقم الحروف نے بھی اس پرتفصیل سے لکھا ہے، کیکن اُر بابِ اقتدار نے ان کی اصلاح کی ضرورت نہیں سمجھی۔ سمائلہ ہے نہیں،جس وضوکی شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی ہو،

<sup>(</sup>۱) وان كان الطّلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمّة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلّقها أو يموت عنها كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣، طبع بلوچستان).

 <sup>(</sup>۲) ارسل الطلاق بأن كتب: أما بعد، فأنت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدّة من وقت الكتابة. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۳۵۸، طبع بلوچستان، أيضًا: فتاوىٰ شامى ج: ۳ ص: ۲۳۲، طبع ايچ ايم سعيد كراچى).

<sup>(</sup>m) "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللهُ، إِنَّ اللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ" (المائدة: ٢) .

 <sup>(</sup>٣) ينعقد بالإيجاب والقبول وضعا للمضى .... فاذا قال لها أتزوّجك بكذا فقالت: قد قبلت، يتم النكاح. (عالمگيرى ج: ١ ص:٢٤٠، طبع بلوچستان، أيضًا: هداية ج: ٢ ص:٣٠٥، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>۵) د يكھے: اسلام كا قانون زكوة وعشر۔ از حضرت مولا نامحمد يوسف لدهيانوي مطبوعه مكتبدلدهيانوي۔

اسے نماز ہوجاتی ہے، البتہ ہم اللہ شریف پڑھنے کی نضیلت اے حاصل نہیں ہوئی۔ (۱) خلع کی شرعی حیثیبت اور ہمارا عدالتی طریقه یکار

سوال:...آپ نے ۱۲ راگست ۱۹۹۴ء کے اسلامی صفحہ اقر اُمیں لکھا تھا کہ خلع کے لئے زوجین کی رضامندی کے بغیر خلع کی ڈگری دے دی تو خلع نہیں ہوگا اور عورت کے لئے دُوسری جگہ نکاح کرنا صحیح نہیں ہوگا۔

۲ رسمبر ۱۹۹۴ء کے روز نامہ'' جنگ' میں ایک خاتون حلیمہ اسحاق صاحبہ نے آپ کے مسئلے کی مدلل تر دید کرتے ہوئے لکھا کہ عورت خود خلع لے سکتی ہے اور عدالت بھی شوہر کی رضامندی کے بغیر خلع دے سکتی ہے، تین ہفتے بعد ۲۳ رسمبر کے اسلامی صفحہ میں آپ نے دوبارہ وہی مسئلہ ککھالیکن اس مضمون کا کوئی جواب نہیں دیا۔

مولانا صاحب! اس مضمون ہے بہت ہے لوگ شک وشبہ میں مبتلا ہو گئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ حلیمہ اسحاق نے قرآن وسنت کے دلائل کے ساتھ مسئلہ لکھا تھا، گرآپ اس کے دلائل کا کوئی تو ژنہیں کر سکے، از راہ کرم دلائل کی روشنی میں مسئلے کی وضاحت سیجئے اور بے شارلوگوں کے ذہن کی اُلجھن دُورہو۔

## محتر مه حلیمه اسحاق صاحبه کامضمون: "خلع کے لئے شوہرکی رضامندی"

"مؤرخہ ۱۲ راگست ۱۹۹۴ء کا" جنگ' اخبار (میگزین) نظر سے گزرا، جس میں ایک کالم" آپ کے مسائل اور اُن کاحل" پڑھنے کا موقع ملا، اور پڑھنے کے بعدیہ اِحساس بڑی شدت سے ہوا کہ بعض وین مسائل پرخوا تین کی سیح رہنمائی نہیں کی جارہی ہے، جس سے ان کی تمام زندگی متأثر ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ قرآن وسنت کی روشنی میں ان مسائل پرخوا تین کی سیح خطوط پررہنمائی کی جائے۔

خواتین کے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ طلاق اور خلع سے متعلق ہے۔ جہاں تک طلاق کا تعلق ہے تو وہ مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے، گر خلع سے متعلق بہت ہی باتیں ایس ہیں ہوءوام الناس کے علم میں نہیں ہیں ، اور اگر ہیں تو ان کے متعلق ذہنوں میں کچھ شکوک وشبہات پائے جاتے ہیں، مثلاً یہی کہ خلع کے لئے خاوند کی رضا مندی ضروری ہے، یااس کی اِ جازت جا ہے ، یا کہ یہ عدالت سے حاصل شدہ خلع کی ڈگری کا لعدم ہوتی ہے۔ یہاں ان سطور میں خواتین کا خاص طور پر یہ تذبذب دُ درکر نامقصود ہے کہ قرآن وسنت کی روشنی میں خلع

(۱) عن رباح بن عبدالرحمٰن ابن أبى سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسما الله عليه. وفي حاشية الترمذى: قال القاضى هذه الصيغة حقيقة في نفى الشيء وتطلق على نفى كماله وهنا محمولة على نفى الكمال ...الخر (حاشيه ترمذى ج: اص: ۲ طبع دهلى) تقصيل كي لي ويحتى: عون المعبود شرح سنن ابى داؤد ج: اص: ۳۷ طبع ملتان.

کے لئے خاوند کی اِ جازت یا مرضی ضروری نہیں ہے اور نہ ہی خلع کے بعد عقدِ ثانی حرام ہے جبیبا کہ پچھلوگ تأثر دیتے ہیں۔

سب سے پہلے ہمیں بید مکھنا چاہئے کہ خلع کے مسئلے پرقر آن ہماری کیار ہنمائی کرتا ہے،قر آن کریم کی سورۃ البقرۃ کی آیت نمبر ۲۲۹ بہت واضح ہے،جس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں، اورجس کو مزید تقویت سنت اوراحادیث سے ملتی ہے۔

اس آیت مبارکہ میں تین چیزوں کا ذِ کرہے:

ا:...الله تعالیٰ کی مقرر کرده حدود کوقائم نه رکھ سکنے کا ڈر۔

۲:..خلع کامطالبہ عورت کی طرف ہے۔

m: ..خلع کے بدلے شو ہر کومہر معاف کردینا بطورِ معاوضہ دی گئی خاوند کی جائیدا دواپس کردینا۔

جہاں تک اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کا تعلق ہے، ہرمسلمان اس سے بخوبی واقف ہے،خلع کے بدلے عورت کا شو ہر کومہر معاف کر دینے کا مسئلہ بھی واضح ہے۔ یہاں وضاحت صرف اس بات کی کرنی ہے کہ آیا خلع لیناعورت کاحق ہے جو کہ شوہر کے طلاق کے حق کے برابر ہے، اورعدالت یا قاضی کے ذریعے حاصل کئے گئے خلع کی قانونی اور مذہبی حیثیت کیا ہے؟ خلع عورت کاحق ہے جبیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو طلاق کاحق دیا ہے جو کہ مندرجہ بالا آیت سے واضح ہے۔اس آیت کی رُوسے جبعورت پیجھتی ہے کہ شوہر کے ساتھ زندگی گزار نا اس کے لئے اس قدر تکلیف دہ ہے کہ وہ اور اس کا شوہر اللہ تعالیٰ کی مقرّر کر دہ حدود قائم نہیں رکھ سکتے تو اس صورت میں خلع جائز ہے۔ ابوعبداللہ محمدالا نصاری اپنی تفسیر الجامی الاحکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی بُرائی پا گناہ نہیں ہے کہ عورت خاوند کومہریا زَرِخلع دے کرخلع حاصل کر لے اگر وہ مجھتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مقرّر کردہ حدود کو قائم نہیں رکھ علتی اس صورت میں جبکہ شو ہر کے ساتھ زندگی اس کے لئے مشکل ہوگئی ہو۔ شادی ایک اسلامی معاہدہ ہے جو باہمی رضامندی سے طے ہوتا ہے، اور نکاح کا مقصد ہرگز ہرگزینہیں ہے کہ ایک مرداور ایک عورت کسی نہ کسی طرح ایک دُ وسرے کے گلے پڑجا ئیں ، بلکہ مقصودِ حقیقی بیہے کہ دونوں کے ملاپ سے ایک کامل اورخوشحال اِز دواجی زندگی پیدا ہوجائے اورالی زندگی تب ہیممکن ہے کہ آپس میں محبت اور باہمی اعتماد کی فضا قائم ہواور دونوں بیعنی مرداورعورت ایک دُوسرے کے حقوق ادا کریں جو کہ خدانے مقرر کر دیئے ہیں اور اگر ایسانہیں ہےتو نکاح کامقصدفوت ہوجا تاہے،اوریہاں ایسےحالات میں ضروری ہوجا تاہے کہ دونوں کے لئے علیحدگی کا دروازه کھول دیا جائے ، اوراگر ایسانه ہوتا تو بیرانسان پر براظلم ہوتا اور اللہ تعالیٰ زیادتی کو ناپسند فر ما تا ہے۔بعض حالات میں شوہر محض عورت کو پابندر کھنے یا اسے سزا دینے کے اِرادے سے نہ تو طلاق دے کرآ زاد کرتاہے،اورنہ ہی اس کے حقوق ادا کرتاہے۔ایے ہی حالات کے پیشِ نظراللہ تعالیٰ نے مندرجہ بالا آیت کے

ذریعے عورت کوخلع کاحق دیا ہے کہ وہ شوہر کو کچھ معاوضہ دے کراس سے آزاد ہوسکتی ہے، حالانکہ ساتھ یہ بھی ارشاد ہواہے کہ اگر شوہر کچھ نہ لے تو اُحسن طریقہ ہے۔اس آیت مبار کہ میں لفظ "خفتم" اِستعال کیا گیاہے، جس كامطلب ہے: '' پس اگر تمہيں خوف ہے' معنی صرف شوہراور بیوی كومخاطب كيا ہوتا تولفظ '' خے فت ما'' اِستعال ہوتا جس سے مراد ہے تم دونوں ، مگرلفظ "خفتہ" كا اِستعال اس بات كى علامت ہے كه الله تعالى نے إجتماعى طور پرشو ہراور بیوی کے ساتھ ساتھ قاضی یا حاکم کوبھی اِختیار دیا ہے کہا گرتم سمجھتے ہو کہ دونو ں یعنی شو ہراور بیوی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو تمہیں اختیار ہے کہ ان کوالگ کردو۔حضرت ابوعبیدہؓ بھی اس آیت کی تفسیر یونہی فرماتے ہیں کہ لفظ "حفتم" کا اِستعال زوجین کے ساتھ ساتھ حکم اور قاضی ہے بھی متعلق ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر بیوی شوہر سے کہہ دے کہ مجھےتم سے نفرت ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ کتی توخلع واقع ہوجاتا ہے۔تفسیر "الکشف" میں محمود ہن عمر ککھتے ہیں کہ لفظ "خے فتے" ہے مراد ز وجین اور حاکم اور قاضی دونوں ہی ہیں ، کیونکہ مہر کا واپس کر نا اور زَرِخلع کالین دین کا مسئلہ کوئی حاکم یا قاضی ہی طے کرسکتا ہے۔تفسیر بداوی میں بھی اس آیت کی ہمیں یہی تشریح ملتی ہے کہ یہاں مخاطب قاضی اور حاکم ہی ہے۔مزید برآں اس تفسیر کوتقویت اس واقعے ہے بھی ملتی ہے کہ جب ایک خاتون جمیلہ جناب رسول اکرم کے یاس آئیں اور کہا کہ یارسول اللہ! میں نے خیمے کا ایک کونا اُٹھا کر دیکھا کہ ثابت بن قیس کچھ مردوں کے ساتھ آر ہاہے، وہ ان میں سب سے زیادہ کالا ہے، سب سے زیادہ کوتاہ قد ہے، اور سب سے زیادہ بدصورت ہے، خدا کی قتم! میں اس کے ایمان یا یا کیزگی پرشک نہیں کرتی مگر میں اور وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے کہ مجھے اس سے نفرت ہوگئی ہے۔ رسول اکرمؓ نے فر مایا: تھجوروں کا باغ جوتنہیں مہر میں ملاہے، واپس کر دو۔اس واقعے سے ثابت ہوا کہ خلع کے لئے شوہر کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔اگر ایک عورت قاضی یا حاکم کواس بات پر مطمئن کرے کہ وہ اینے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو حاکم یاعدالت کو اِختیار ہے کہ وہ نکاح کوفنخ کردے۔

یہاں یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ ہماری عدالتوں کا ایک طریقۂ کاریہ بھی ہے کہ وہ دورانِ مقدمہ شوہراور بیوی دونوں کو بلاکرایک موقع اور دیتے ہیں، لیکن اگر عدالت اس نتیج پر پہنچ جائے کہ زوجین کا اِکٹھار ہنا ناممکن ہے تو اس صورت میں عدالت خلع کی ڈگری جاری کر دیتی ہے، اور یوں عدت کے بعدا گر کوئی عورت عقدِ خانی کرتی ہے تو نہ عقدِ خانی حرام ہے، اور نہ ہی قرآن وسنت اس بات کی ممانعت کرتی ہے۔ بالفرض اگر ہم میمان خانی کرتی ہے تو نہ عقدِ خانی حرام ہے، اور نہ ہی قرآن وسنت اس بات کی ممانعت کرتی ہے۔ بالفرض اگر ہم میمان لیس کہ خلع کے لئے شوہر کی اِ جازت اور مرضی ضروری ہے تو پھر خلع اور طلاق میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اور ذہ بن میں بیسوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جناب رسول اکرم نے اپنی زندگی میں جو خلع سے متعلق فیصلے دیتے ہیں ان کی حیثیت کیارہ جاتی ہے؟ کیا ہم جناب رسول اکرم اللہ تعالی کے تکم کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یقینا نہیں۔ حیثیت کیارہ جاتی ہے؟ کیا ہم جناب رسول اکرم اللہ تعالی کے تکم کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یقینا نہیں۔ تو پھر خلع عورت کا ایک ایساحق ہے جواسے خدانے دیا اور رسول اکرم نے اس پر عمل کرکے مہر تصدیق کیا گوئی۔

#### مندرجہ بالا چندسطور ہے اُمید ہے کہ بہت ہے ایک خواتین کے شکوک وشبہات وُ ور ہونے میں مدد ملے گی جو یا توضیح رہنمائی نہ ملنے پر ، یا پھر کسی د ہا وَ میں آ کر چاہنے کے باوجودا پنایین آ اِستعال نہیں کر پکتیں۔''

جواب: ... محتر مدهلیمداسحاق صاحبه کامفهمون شاکع ہونے پر بہت ہے لوگوں نے خطوط اور شیلیفون کے ذریعے اس ناکارہ سے وضاحت طلب کی ،اس ناکارہ نے ان کوتو جواب دے دیا اور مسئلے کی وضاحت بھی دوبارہ شاکع کردی ،لیکن محتر مدهلیمہ کے مضمون سے تعرض کرنا مناسب نہ سمجھا ، کیونکہ ایک نامخر م خاتون کا نام لیتے ہوئے بھی طبعی طور پر شرم وحیا مانع آتی ہے ، چہ جائیکہ ایک خاتون کی تردید میں قلم اُٹھایا جائے۔اگر محتر مدنے میمضمون اپنے والد ، بھائی یا شوہر کے نام سے شائع کردیا ہوتا تو اس کی تردید میں مطبعی تجاب مانع نہ ہوتا ، بہر حال چونکہ اس مضمون سے بہت سے لوگ غلط نبی کا شکار ہوئے ہیں ، اس لئے میہ وضاحت کردینا ضروری ہے کہ محتر مد نے جو بچھ کھا ہے وہ شرعی مسئلہ بیس بلکہ ان کی اِنفر ادی رائے ، اور ان کا اپنا اِجتہاد ہے ، کیونکہ تمام فقہائے اُمت اس مسئلے پر شفق ہیں کہ خلع ایک ایسامحا ملہ (عقد ) ہے جوفر پھین (میاں ہوئی) کی رضامندی پر موقوف ہے ، حوالے کے لئے دیکھئے :

فقیر خفی:...السر حتی : مبسوط ج:۲ ص:۳۷۱ الکاسانی بُنه الع الصنائع ج:۳ ص:۱۴۵، ابنِ عابدین شامی : حاشیه در مختار ج:۳ ص:۱۴۶ عالمگیری ج:۱ ص:۸۸۴ م

فقیر شافعی:... اِمام شافعیؓ: کتاب الاُم ج:۵ ص:۲۱۴، ایضاً ج:۵ ص:۲۱۳، ایضاً ج:۵ ص:۲۱۲، ایضاً ج:۵ ص:۲۰۸ به نوویؓ: شرح مهذب ج:۷۱ ص:۳۰

فقير مالكي:...ابن رُشدٌ: بداية المحتهدج: ٢ ص: ٥١ قرطبيُّ: الجامع لاحكام القرآن ج: ٣ ص: ١٢٥ ـ حنبا(٣) فقير بلي:...ابن قيمٌ: زاد المعادج: ۵ ص: ١٩٦ ـ ابن قدامهٌ: المغنى ج: ٣ ص: ١٨٥ ـ

(۱) والخلع جمائز عند السلطان وغيره لأنه عقد يعتمد التراضي كسائر العقود وهو بمنزلة الطلاق بعوض وللزوج ولاية إلى المنائع الكاساني ج:٣ إيـقـاع الطلاق ولها ولاية التزام العوض. (السرخسي: المبسوط ج: ٢ ص: ١٥١، أيـضًا: بدائع الصنائع للكاساني ج:٣ ص: ١٣٥، طبع سعيد، فتاوي شامي ج:٣ ص: ١٣٨، طبع سعيد، عالمگيري ج: ١ ص: ٨٨٨، طبع بلوچستان).

(٢) وروى أن جميلة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن الشماس وكان يضربها فأتت إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقالت: لَا أنا ولَا ثابت وما أعطاني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ منها، فأخذ منها فقعدت في بيتها، وإن لم تكره منها شيئًا وتراضيا على الخلع من غير سبب جاز ..... والأنه رفع عقد بالتراضى جعل لدفع الضرر فجاز من غير ضرر كإقالة في البيع ... إلخ و المهذب للنووى ج: ١٤ ص ٣٠ كتاب الخلع، طبع بيروت).

(٣) فإن الجمهور على أن الخلع جائز مع التراضى إذا لم يكن سبب رضاها بما تعطيه إضراره بها. (بداية المحتهد ج: ٢
 ص: ١٥، الباب الثالث في الخلع، الفصل الثاني في شروط وقوعه طبع المكتبة العلمية لَاهور، الجامع الأحكام القرآن للقرطبي ج: ٣ ص: ١٤٥ ، طبع بيروت).

(٣) وفي تسميته سبحانه الخلع فدية، دليل على أن فيه معنى المعاوضة ولهذا اعتبر فيه رضى الزوجين. (زاد المعاد ج: ٥ ص: ١٩٢ حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلع طبع مكتبة الحضارة الإسلامية). أيضًا: ولأنه معاوضة فلم يفتقر إلى السلطان كالبيع والنكاح ولأنه قطع عقد بالتواضئ أشبه الإقالة. (المغنى ج: ٨ ص: ٣٠) ا، طبع بيروت).

فقه خطا هری:..ابن حزم: المعلی ج:۱۰ ص:۲۳۵ و ص:۸۸\_

لہذا شرعا خلع کے لئے میاں بیوی دونوں کا رضا مند ہونالازم ہے، نہ بیوی کی رضا مندی کے بغیر شوہراس کو خلع لینے پرمجبور
کرسکتا ہے، اور نہ شوہر کی رضا مندی کے بغیر عورت خلع حاصل کرسکتی ہے، اس طرح عدالت بھی میاں بیوی دونوں کی رضا مندی کے
ساتھ تو خلع کا حکم کرسکتی ہے، کیکن اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک راضی نہ ہوتو کوئی عدالت بھی خلع کا فیصلہ دینے کی مجاز نہیں۔
اس شرعی مسئلے کے خلاف محتر مہ حلیمہ اسحاق صاحبہ کا یہ کہنا بالکل غلط اور قطعاً بے جا ہے کہ: '' قرآن وسنت کی روشنی میں خلع
کے لئے خاوندگی اجازت یا مرضی ضروری نہیں۔''

اہلِ عقل وہم کے نزدیک محترمہ کی اس رائے کی غلطی توای سے واضح ہے کہ بیرائے تمام اکا برائمہ مجتبدین کے خلاف ہے، لہذااس رائے کوضیح مانے سے پہلے ہمیں بیفرض کرلینا پڑے گا کہ گزشتہ صدیوں کے تمام اُئمہ دِین، مجتبدین اورا کا براہلِ فتو کا نہ قر آن کو سمجھ سکے اور نہسنت کو قر آن وسنت کو پہلی مرتبہ محترمہ حلیمہ اسحاق نے سمجھا ہے۔ کسی شخص کی ایسی انفرادی رائے جو اِجماع اُمت کے خلاف ہو، اس کے غلط اور باطل ہونے کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، اس رائے کا خلاف اِجماع ہونا ہی اس کے باطل ہونے کی کافی دلیل ہے۔

مگردورِ حاضر کے اہلِ قلم شایدا ہے آپ کو اِمام ابوحنیفہ و اِمام شافعی ہے کم نہیں سجھتے ،اس کئے ضروری ہوا کہ محتر مہ کے دلائل پرایک نظر ڈال لی جائے ۔ نتر مہ نے اپنے مدعا کے ثبوت میں سورۃ البقرۃ کی آیت:۲۲۹ کا حوالہ دیا ہے ،مگر چونکہ یہ آیت شریفہ ،محتر مہ کے خلاف جاتی تھی اس لئے انہوں نے نہ تو آیت شریفہ کا پورامتن یا تر جمنقل کرنے کی زحمت فرمائی ،اور نہ اس اَمرکی وضاحت فرمائی کہ انہوں نے اس آیت شریفہ سے یہ ہولناک دعویٰ کیسے کشید کر لیا کہ:

''خلع کے لئے خاوند کی اجازت یا مرضی ضروری نہیں۔''

مناسب ہوگا کہ محتر مدکی غلط نہمی کی اصلاح کے لئے آیت شریفہ کامتند ترجمہ نقل کردیا جائے ،اس کے بعد قارئین کرام کو آیت کے مضمون پرغور وفکر کی دعوت دی جائے ، تا کہ قارئین معلوم کرسکیس کہ آیا ہے آیت شریفہ محتر مہ حلیمہ اسحاق صاحبہ کے مدعا کی تائید کرتی ہے یااس کی نفی کرتی ہے؟

حضرت مولا نااشرف على تقانوي كي تغيير "بيان القرآن "مين آيت شريفه كاتشريجي ترجمه حسب ذيل ديا گيا ہے:

<sup>(</sup>۱) الخلع وهو الإفتداء إذا كرهت المرأة زوجها فخافت ان لَا توفيه حقه أو خافت ان يبغضها فلا يوفيها حقها فلها أن تفتدى منه ويطلقها إن رضى هو وإلّا لم يجبر وهو ولا أجبرت هي، انما يجوز بتراضيهما ولا يحل الإفتداء إلّا بأحد الوجهين المذكورين أو إجتماعهما فإن وقع بغيرهما فهو باطل ويرد عليهما ما أخد منها وهي إمرأته كما كانت ويبطل طلاقه ويمنع من ظلمها فقط. (الحلّى لابن حزم ج: ١٠ ص: ٢٣٥ الخلع طبع منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت). أيضًا قال أبو محمد: ليس في الآية ولا في شيء من السَّنن أن للحكمين أن يفرقا ولا أن ذلك للحاكم. (أيضًا الحلّى ج: ١٠ ص: ٨٨). (٢) "وَلَا يَحِلُ لَكُمُ انُ تَأْخُذُوا مِمَّا اتّنُتُمُوهُنَّ شَيئًا إلّا اَنْ يُخَافَا الله يُقِيمًا حُدُودَ اللهِ، فَإنُ خِفْتُمُ الّا يُقِيمًا حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِمَا فِيمًا افْتَدَتُ بِهِ" (البقرة: ٢١٩).

"اورتمہارے لئے یہ بات حلال نہیں کہ (بیبیوں کوچھوڑتے وقت ان ہے) کچھ بھی لو (گوہ ایا ہوا)
اس (مال) میں ہے (کیوں نہ ہو) جوتم (ہی) نے ان کو (مہر میں) دیا تھا، گر (ایک صورت میں البتہ حلال ہو وہ) یہ کہ (کوئی) میاں بی بی (ایسے ہوں کہ) دونوں کو اِحتمال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کو (جو در بار ہُ ادائے حقوقی زوجیت ہیں) قائم نہ کرسکیں گے، سواگرتم لوگوں کو (یعنی میاں بی بی کو) یہ اِحتمال ہو کہ وہ دونوں ضوابط خداوندی کو قائم نہ کرسکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا اس (مال کے لینے دینے) میں جس کو دے کر عورت اپنی جان چھڑا ہے۔" (حضرت تھانویؓ: بیان القرآن ج: اس: ۱۳۳ مطبوعه ای ایم سعید کمپنی کرا پی اس آیت شریفہ کے مضمون کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

ا:...اگرکوئی شوہرا پنی بیوی کوچھوڑ نا چاہے تو بیوی سے پچھ مال لینااس کے لئے حلال نہیں ،خواہ وہ مال خود شوہر ہی کا دیا ہوا کیوں نہ ہو۔

۲:...صرف ایک ہی صورت ایسی ہے جس میں شو ہر کے لئے بیوی سے معاوضہ لینا حلال ہے، وہ یہ کہ میاں بیوی دونوں کو بیہ احتمال ہو کہ وہ دونوں اللّٰد تعالیٰ کے مقرّر کر دہ ضابطوں کو قائم نہیں کرسکیں گے۔

":...پس اگرائی صورتِ حال پیدا ہوجائے کہ میاں بیوی دونوں میمسوں کرتے ہوں کہ اب وہ میاں بیوی کی حیثیت سے حدو دِ خداوندی کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ان دونوں کو خلع کا معاملہ کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ، اور اس صورت میں بیوی سے بدل خلع کا وصول کرنا شو ہر کے لئے حلال ہوگا۔

۳:...اور خلع کی صورت میہ ہے کہ عورت شوہر کی قیدِ نکاح ہے آزادی حاصل کرنے کے لئے پچھے مال بطور'' فدیہ'' پیش کرے، اور شوہراس کی پیشکش کوقبول کر کے اسے قیدِ نکاح ہے آزاد کردے۔

آیت شریفه کا بیمضمون (جومیں نے چارنمبرول میں ذکر کیا ہے )ا تناصاف اور'' دواور دو چار'' کی طرح ایباواضح ہے کہ جو شخص بخن فہمی کا ذرابھی سلیقہ رکھتا ہوو ہاس کے سواکوئی دُوسرا نتیجہ اخذ ہی نہیں کرسکتا۔

ہر خص کھلی آنکھوں دیکھ رہاہے کہ قرآنِ کریم کی اس آیتِ مقدسہ نے (جس کو'' آیتِ خلع'' کہا جاتا ہے )خلع کے معالمے میں اوّل ہے آخر تک میاں بیوی دونوں کو برابر کے شریک قرار دیاہے، مثلاً:

- ﴿ :... "إِلَّا أَنُ يَخَافَا" (إِلَّا بِيرَهِ مِيالِ بِيوي دونول كوانديشه مو)\_
- ﴿ :... "أَلَّا يُقِينُهَا" (كهوه دونول قائمُ نهيں كرسكيں گےالله تعالیٰ كی حدودكو)۔
- ﴿ :... "فَإِنُ خِفْتُهُ ٱلَّا يُقِينُمَا" ( پس اگرتم كوانديشه بوكه وه دونوں خداوندى حدودكوقائم نہيں كرسكيس كے )\_
  - \*:..."فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا" (تبان دونوں يركوني كناه نبيس)\_
- ان افتدَ ن به " (ال مال کے لینے اور دینے میں ، جس کودے کرعورت قیدِ نکاح سے آزادی حاصل کرے )۔ فرمایئے! کیا پوری آیت میں ایک لفظ بھی ایسا ہے جس کامفہوم یہ ہو کہ عورت جب جا ہے شوہر کی رضا مندی کے بغیرا پنے

آپ خلع لے سکتی ہے؟ اس کے لئے شوہر کی رضامندی یا مرضی کی کوئی ضرورت نہیں؟ آیت شریفہ میں اوّل ہے آخرتک'' وہ دونوں، وہ دونوں'' کے الفاظ مسلسل استعمال کئے گئے ہیں، جس کا مطلب اناڑی سے اناڑی آ دمی بھی یہ ہجھنے پر مجبور ہے کہ:''خلع ایک ایسامعاملہ ہے جس میں میاں ہیوی دونوں برابر کے شریک ہیں، اور ان دونوں کی رضامندی کے بغیر خلع کا تصوّر ہی ناممکن ہے۔''

یادرہے کہ پوری اُمت کے علماء وفقہاءاورا کمہ دِین نے آیت شریفہ سے یہی سمجھا ہے کہ خلع کے لئے میاں بیوی دونوں کی رضامندی شرط ہے، جبیبا کہ اُو پرعرض کیا گیا، مگر حلیمہ اسحاق صاحبہ کی ذہانت آیت شریفہ سے بینکتہ کشید کررہی ہے کہ جس طرح طلاق مرد کا انفرادی حق ہے، ای طرح خلع عورت کا انفرادی حق ہے، جس میں شوہر کی مرضی و نامرضی کا کوئی دخل نہیں \_ فقہائے اُمت کے اجماعی فیصلے کے خلاف اور قر آنِ کریم کے صرح کا لفاظ کے علی الرغم قر آنِ کریم ہی کے نام سے ایسے قلتے تراشنا ایک ایسی ناروا جسارت ہے۔ جس کی تو قع کسی مسلمان سے نہیں کی جانی چاہئے اور جس کوکوئی مسلمان قبول نہیں کرسکتا ۔

محتر مہ حلیمہ اسحاق کی ذہانت نے بیفتو کی بھی صا در فر مایا ہے کہ عدالت اگر محسوس کرے کہ زوجین اللہ تعالیٰ کی قائم کر دہ حدود کوقائم نہیں کر سکتے تو وہ ازخو دز وجین کے درمیان علیحد گی کا فیصلہ کرسکتی ہے۔

اُوپرعرض کیا جاچکا ہے کہ تمام فقہائے اُمت اس اَمر پرمتفق ہیں کہ خلع ،میاں بیوی دونوں کی رضامندی پرموقوف ہے،اگر دونوں خلع پررضامند نہ ہوں یاان میں سے ایک راضی نہ ہوتو خلع نہیں ہوسکتا،لہٰذا حلیمہ صاحبہ کا بیفتو کی بھی اِ جماع اُمت کے خلاف اور صریحاً غلط ہے ،محتر مدنے اپنے غلط دعو کی پر آیت شریفہ ہے جواستدلال کیا ہے وہ انہی کے الفاظ میں بیہے:

"اس آیت مبارکه میں لفظ "خفتم" استعال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے: "پی اگر تمہیں خوف ہو' یعنی صرف شو ہراور بیوی کو مخاطب کیا ہوتا تو لفظ "خفت ما" استعال ہوتا، جس سے مراد ہے: "تم دونوں"، مگر لفظ "خفتم" کا استعال اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی نے اجتماعی طور پر شو ہراور بیوی کے ساتھ ساتھ قاضی یا حاکم کو بھی اختیار دیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ دونوں یعنی شو ہراور بیوی اللہ تعالی کی مقرر کردہ حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو تمہیں اختیار ہے کہ ان کو الگ کردو۔"

محترمه کابیاستدلال چندوجوه سے غلط درغلط ہے:

اوّل: بمحترمہ کے بیالفاظ کہ:'' توخمہیں اختیار ہے کہ انہیں الگ کردو'' قر آنِ کریم کے کسی لفظ کامفہوم نہیں ،نہ قر آنِ کریم نے قاضی یا حاکم کومیاں بیوی کے درمیان تفریق کا کسی جگہ اختیار دیا ہے ،اس مفہوم کوخود تصنیف کر کے محتر مہ نے بڑی جرأت و جسارت کے ساتھ اس کوقر آنِ کریم سے منسوب کردیا ہے۔

دوم:...آیت شریفه میں:"فَانُ خِفُتُمُ" ہے جو جملہ شروع ہوتا ہے وہ جملہ شرطیہ ہے، جوشرط اور جزار پر مشتمل ہے، اس جملے میں شرط تو وہی ہے جس کا ترجمہ محترمہ نے یوں نقل کیا ہے یعنی:

"ا اگرتم سجھتے ہو کہ دونوں یعنی شوہراور بیوی اللہ تعالیٰ کی مقرّر کر دہ حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو....۔''

اس" تو" کے بعد شرط کی جزا ہے، کیکن وہ جزا کیا ہے؟ اس میں محتر مہ حلیمہ اسحاق کو اللہ تعالیٰ ہے شدید اِ ختلاف ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شرط کی جزابیدذ کر فرمائی ہے:

"فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيُمَا افْتَدَتُ بِهِ" (البقرة: ٢٢٩)

جان چھڑائے۔''

کیکن محتر مەفر ماتی ہیں کہ بیں!اس شرط کی جزایہ بیں جواللہ تعالی نے ذکر فر مائی ہے، بلکہ اس شرط کی جزایہ ہے کہ: " تو (اے حکام!) تم کو إختیار ہے کہ تم ان دونوں میاں بیوی کوالگ کردو۔"

گویا حلیمه اسحاق صاحبه... نعوذ بالله ... الله تعالی کی غلطی نکال رہی ہیں که "فَانُ خِفْتُمُ" کی جوجز الله تعالی نے "فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيُمَا افْتَدَتُ بِهِ" كے بلیغ الفاظ میں ذكر فرمائی ہے، پیغلط ہے، اس کی جزابیہ ونی چاہئے تھی:

"فلكم ان تفرقوا بينهما."

(توتم کواختیار ہے کہتم ان دونوں کے درمیان ازخودعلیحد گی کردو)

کیساغضب ہے کہ پوراایک فقرہ تصنیف کر کے اسے قر آن کے پیٹ میں بھراجا تا ہے، اوراس پر دعویٰ کیا جارہا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہیں قر آن وسنت کی روشنی میں کہہ رہی ہیں،انا مللہ و انا الیہ د اجعون!

سوم: محترمة فرماتي بين كه:

"الله تعالیٰ نے اجماعی طور پر شوہراور بیوی کے ساتھ ساتھ قاضی یا حاکم کوبھی اختیار دیا ہے .....'

''شوہراور بیوی کے ساتھ ساتھ''کے الفاظ ہے واضح ہے کہ محتر مدکے نزدیک بھی''فیانُ خِفُتُم''کا اصل خطاب تو میاں بیوی ای ہے ہے، البتہ'' ان کے ساتھ ساتھ' بیخطاب دُوسروں کو بھی شامل ہے، اب دیکھے کہ قرآنِ عکیم کی رُوسے صورتِ مسئلہ بیہوئی کہ: \*:..خلع میاں بیوی کاشخصی اور نجی معاملہ ہے۔

:... خلع کے ممن میں قرآن کریم بار بارمیاں ہوی دونوں کا ذکر کرتا ہے (جیسا کداً • پر علوم ہو چکا ہے )۔

ﷺ:...اور "فَانُ خِفْتُمُ" میں بھی اصل خطاب انہی دونوں سے ہے (اگرچہ 'ان دونوں کے ساتھ ساتھ' قاضی یا حاکم بھی ں)۔

ان تمام حقائق کے باوجود جب خلع کے فیصلے کی نوبت آتی ہے تو محتر مدفر ماتی ہیں کہ میاں بیوی دونوں سے یہ پو چھنا ضروری نہیں کہ آیا وہ خلع کے لئے تیار ہیں یانہیں؟ بلکہ عدالت اپنی صوابدید پر علیحدگی کا یک طرفہ فیصلہ کر عتی ہے ،خواہ میاں بیوی ہزار خلع سے انکار کریں ،گرعدالت یہی کہے گی:

" مابدولت قطعی طور پراس نتیج پر پہنچ کے ہیں کہ یہ دونوں حدود اللہ کوقائم نہیں رکھ سکتے ، لہذا مابدولت ان دونوں سے پوچھے بغیر دونوں کی علیحدگی کا فیصلہ صادر فرماتے ہیں، کیونکہ حلیمہ اسحاق کے بقول قرآن نے

ممیں اس کے اختیارات دیے ہیں۔"

کیامحترمہ کا بینکتہ عجیب وغریب نہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں علیحدگی کا فیصلہ صادر کیا جارہا ہے ان سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، بس عدالت کا'' سکھا شاہی فیصلۂ' بیوی کوحلال وحرام کرنے کے لئے کافی ہے؟ کیا قرآنِ کریم میں دُور دُور بھی کہیں بیہ مضمون نظر آتا ہے؟

چہارم:...' فَانُ جِفْتُهُ' کے خطاب میں مفسرین کے تین قول ہیں ،ایک ریہ کہ بیخطاب بھی میاں ہوی سے ہے ، نہ کہ حکام ہے ،جیسا کہ حضرت تھانویؓ کی تشریح اُو پر گزر چکی ہے۔ (۱)

و در اقول یہ ہے کہ یہ خطاب میاں بیوی کے علاوہ حکام کوبھی شامل ہے، اب اگر یہی فرض کرلیا جائے کہ یہ خطاب حکام سے ہوات کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ خلع کے قضیہ میں بسااوقات حکام سے مرافعہ کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لئے حکام کواس خطاب میں اس لئے شریک کیا گیا کہ اگر خلع کا معاملہ حکام تک پہنچ جائے توان کے لئے لازم ہوگا کہ فریقین کومناسب طرز ممل اختیار کرنے پر آمادہ کریں، اور اگر فریقین خلع ہی پر مصر ہوں تو خلع کا معاملہ خوش اُسلو بی سے طے کرادیں، جیسا کہ صاحبِ کشاف، بیضاوی اور دیگر مفسرین نے اس کی تقریر کی ہے۔ بہر حال ''فیان خِفنہ مُن کا خطاب اگر حکام ہے بھی تنظیم کرلیا جائے تواس سے کی طرح یہ لازم نہیں مفسرین نے اس کی تقریر کی ہے۔ بہر حال ''فیان خِفنہ مُن کا خطاب اگر حکام ہے بھی تنظیم کرلیا جائے تواس سے کی طرح یہ لازم نہیں معلوم کرنے کی تھی چھوٹ دے دی گئی ہے، اور یہ کہ انہیں زوجین کی رضامندی معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہی۔

تیسراقول یہ ہے کہ:"فَانُ خِفُتُمُ"کا خطاب میاں ہوی کے ساتھ ساتھ دونوں خاندانوں کے سربرآ وردہ اور سنجیدہ افراداور حکام وولا قسب کو عام ہے، جیسا کہ بعض مفسرین نے اس کی تصریح فرمائی ہے، 'اس قول کے مطابق اس تعبیر کے اختیار کرنے میں ایک بلیغ نکتہ کھوظ ہے۔

شرح اس کی بیہ ہے کہ میاں ہیوی کی علیحدگی کا معاملہ نہایت علین ہے، شیطان کوجتنی خوشی میاں ہیوی کی علیحدگی ہے ہوتی ہے اتنی خوشی لوگوں کو چوری اور شراب نوشی جیسے بدترین گنا ہوں میں ملقٹ کرنے ہے بھی نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھا تا ہے، پھرا پے لفکروں کولوگوں کو بہکانے کے لئے بھیجتا ہے، ان شیطانی لفکروں میں شیطان کا سب سے زیادہ مقرب اس کا وہ چیلا ہوتا ہے جولوگوں کوسب سے زیادہ گمراہ کرے، ان میں سے ایک شخص آتا ہے اور شیطان کو بتاتا ہے کہ آج

<sup>(</sup>١) بيان القرآن ج: ١ ص: ١٣٣١ طبع ايج ايم سعيد كراچي.

<sup>(</sup>٢) فإن قلت: لمن الخطاب في قوله: (ولا يحل لكم أن تأخذوا)؟ ...... قلت: يجوز الأمران جميعًا أن يكون أول الخطاب للأزواج، وآخرى للأنمة والحكام، ونحو ذلك غير عزيز في القرآن وغيره، وان يكون الخطاب كله للأئمة والحكام لأنهم الذين يأمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع إليهم، فكانهم الآخذون والمؤتون. (تفسير كشاف لزمخشرى ج: ١ ص: ١٩١ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) الرابعة: قوله تعالى: فإن خفتم ألّا يقيما أى على أن لًا يقيماً حدود الله، أى فيما يجب عليهما من حسن الصحبة وجميل العشرة والمخاطبة للحكام والمتوسلين لمثل هذا الأمر وإن لم يكن حاكمًا. (الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ج:٣ ص:١٣٨، الطبعة الثالثة، دار الكتب المصرية).

میں نے فلاں فلاں گناہ کرائے ہیں (مثلاً: کسی کوشراب نوشی میں اور کسی کو چوری کے گناہ میں مبتلا کیا ہے )، تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے پچھے پڑار ہا، ایک دُوسر سے کے خلاف ان کو بھڑکا تار ہااور میں ) پچھ بیٹر کیا، پھرایک اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں (میاں بیوی کے دیرمیان علیحد گی کرائے آیا ہوں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کا پیچھانہیں چھوڑا، یہاں تک آج اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان علیحد گی کرائے آیا ہوں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: شیطان اس سے کہتا ہے کہ: ہاں! تو نے کارنا مدانجام دیا ہے، یہ کرشیطان اس سے بغل گیر ہوتا ہے (مشکوۃ ص:۱۸ بروایت صحیح مسلم)۔ (۱)

شیطان کی اس خوشی کا سبب ہے کہ میاں بیوی کی علیحدگی ہے بے شار مفاسد جنم لیتے ہیں، پہلے تو یہ گھر اُجڑ تا ہے، پھران کے بچوں کا مستقبل بگڑتا ہے، پھر دونوں خاندانوں کے درمیان بغض وعداوت اورنفرت وحقارت کی مستقل خلیج حاکل ہوجاتی ہے اورا یک دوسرے کے خلاف جھوٹ طوفان ،طعن وشنیج اور غیبت و چغل خوری تو معمولی بات ہے، اس سے بڑھ کریہ کہ ایک دُوسرے کی جان کے در ہے ہوجاتے ہیں، اور یہ سلسلہ مزید آگے بڑھتار ہتا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ شیطان کوزوجین کی تفریق ہے اتنی خوثی ہوتی ہے کہ کسی اور گناہ سے نہیں ہوتی ، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزد یک تمام مباح چیزوں میں طلاق سب سے زیادہ مبغوض اور ناپندیدہ ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا ہے: ''أبغض المحلال الی اللہ الطّلاق۔'' (مفکوۃ ص:۲۸۳ بروایت ابوداؤد)

ترجمہ:..'' اللہ تعالیٰ کے زدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض چیز طلاق ہے۔''
اور یہی وجہ ہے کہ بغیر کسی شدید ضرورت کے عورت کے مطالبہ طلاق کولائق نفرت قرار دیا گیا ہے، چنانچہ ارشادِ نبوی ہے:
''جس عورت نے اپنے شوہر سے شدید ضرورت کے بغیر طلاق کا مطالبہ کیا اس پر جنت کی خوشبو بھی
حرام ہے۔''(۱)

ایک اور حدیث میں ہے کہ:

"ا پخ كوقيدِ نكاح سے نكالنے والى اور خلع لينے والى عورتيں منافق ہيں۔"

(مفكوة ص:۲۸۴ بروايت نبائي)

#### عورت بے جاری جذباتی ہوتی ہے، گھر میں ذرای نری، گرمی یا تکنح کلامی ہوئی، آٹھ بچوں کی ماں ہونے کے باوجودفورا کہہ

(۱) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئًا! قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتَّى فرقت بينه وبين إمرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت! قال الأعمش: أراه قال فيتلزمه. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١٨) باب الوسوسة، الفصل الأوّل).

 (٢) عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما إمرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد والترمذي وأبوداؤد وابن ماجة والدارقطني. (مشكوة ص:٢٨٣، باب الخلع والطلاق).

(٣) عن أبى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال! المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. رواه النسائي. (مشكوة ص:٢٨٣)، باب الخلع والطلاق، الفصل الثالث).

دے گی کہ:'' مجھے طلاق دے دو''، شوہر کہتا ہے کہ:'' اچھادے دیں گے!'' تو کہتی ہے کہ:'' نہیں ای وقت دو، فوراً دو''بعض اوقات مرد بھی (اپنی مردانگی ، حوصلہ مندی اور صبر وتحل کی صفات کوچھوڑ کر ) عورت کی ان جذباتی لہروں کے سیلاب میں بہہ کر طلاق دے ڈالٹا ہے، اور اس کا نتیجہ، معمولی بات پر خانہ ویرانی نکلتا ہے، بعد میں دونوں اس خانہ ویرانی پر ماتم کرتے ہیں، اس فتم کے سیکڑوں نہیں، ہزاروں خطوط اس ناکارہ کوموصول ہو تھے ہیں۔

''فَانُ خِفُتُمُ'' کے خطاب میں میاں بیوی کے علاوہ دونوں خاندانوں کے معزّزافراد کے ساتھ حکام کوشریک کرنے ہے...
واللہ اعلم ... مدعا بیہ ہے کہ اگر میاں بیوی کسی وقتی جوش کی بنا پر خلع کے لئے آمادہ ہو بھی جائیں تو دونوں خاندانوں کے بزرگ اور نیک اور
خدا ترس حکام ان کو خانہ ویرانی ہے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں ، اور اگر معاملہ کسی طرح بھی سلجھنے نہ پائے تو پھراس کے سواکیا چارہ
ہے کہ دونوں کی خواہش ورضا مندی کے مطابق ان کو خلع ہی کا مشورہ دیا جائے ، ایسی صورت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ:
''اگر تم کو اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مقرر کر دہ حدول کو قائم نہیں رکھ سکتے تو ان دونوں پر کوئی

گناہ نہیں اس مال کے لینے اور دینے میں ،جس کودے کرعورت اپنی جان چھڑائے۔''<sup>(1)</sup> رسر آتا ہے معالم سے معالم میں دنڈرٹر نوٹرٹرٹرٹ کی میں میں کا بیان کھڑائے۔''ا

اس تقریر سے معلوم ہوا کہ ''فَانُ خِفْتُمُ'' کے خطاب میں حکام کوشریک کرنے کا مطلب وہ نہیں جو محتر مہ حلیمہ صاحب نے سمجھا ہے کہ حکام کو خلع کی کیسے معلوم ہوا کہ ''فان خیار ہے، بلکہ اس سے مدعایہ ہے کہ خلع کو ہرممکن حد تک روکنے کی کوشش کی جائے، اور دونوں کے درمیان مصالحت کرانے اور گھراُ جڑنے سے بچانے کی ہرممکن تدبیر کی جائے، جیسا کہ دُوسری جگہ ارشاد ہے:

'' اوراگرتم کوان دونوں میاں ہوی میں کشاکشی کا اندیشہ ہوتو تم لوگ ایک آ دمی جوتصفیہ کرنے کی لیافت رکھتا ہومرد کے خاندان سے بھیجو، لیافت رکھتا ہومرد کے خاندان سے بھیجو، اگر ان دونوں آ دمیوں کو اصلاح منظور ہوگی تو اللہ تعالی ان میاں ہوی کے درمیان اتفاق پیدا فرمادیں گے، بلاشبہ اللہ تعالی بڑے علم اور بڑے خروالے ہیں۔''(۱)

الغرض اس خطاب کو عام کرنے سے مدعایہ ہے کہ حتی الامکان میاں بیوی کی علیحدگی کا راستہ رو کئے کی کوشش کی جائے، دونوں خاندانوں کے معزز افراد بھی اورخدا ترس حکام بھی کوشش کریں کہ کسی طرح ان کے درمیان مصالحت کرادی جائے۔ ہاں!اگر دونوں خلع ہی پرمصر ہیں تو دونوں کے درمیان خوش اُسلو بی سے خلع کرادیا جائے۔ بہرحال محتر مہ حلیمہ صاحبہ کا'' فَیانُ حِفْتُمُ'' سے بینکتہ پیدا کرنا کہ عدالت کو زوجین کی رضامندی کے بغیر بھی خلع کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، منشائے الٰہی اور فقہائے اُمت کے اجماعی فیصلے کے قطعاً خلاف ہے۔

طعاخلاف ہے۔ محتر مەمزىدىھتى ہیں:

ر ٢) \* وإن جِعتُم سِتَعَاق بيبِهِ عَنْ قابعُتُوا حَمَّمًا مِنْ المَّيِّةِ وَحَمَّمًا مِنْ المَّيِّةِ أِنْ يَلِ خَبِيُرُّا '' (النساء: ٣٥)۔

<sup>(</sup>١) "فَإِنُ خِفْتُمُ آلَا يُقِيمُا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيُمَا افْتَدَتْ بِهِ" (البقرة: ٢٢٩) (٢) "وَإِنُ خِفْتُمُ شِقَاقَ بَيُنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنُ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنُ اَهْلِهَآ اِنْ يُرِيُدَآ اِصْلَحًا يُّوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا

" حضرت ابوعبید گابھی اس آیت کی تغییر یونہی فرماتے ہیں کہ لفظ" خِسفُتُم "کا استعال زوجین کے ساتھ ساتھ حکم اور قاضی ہے بھی متعلق ہے ، بلکہ وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر بیوی شوہر سے کہہ دے کہ مجھے تم سے نفرت ہے ، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی تو خلع واقع ہوجا تا ہے۔"
یہاں چنداُ مور لاکُقِ تو جہ ہیں:

اقل:...ی "حضرت ابوعبیده" کون بزرگ ہیں؟ حضرت ابوعبیدہ رضی الله عنه کالفظائ کر ذہن فوراً منتقل ہوتا ہے اسلام کی مایہ ناز ہستی امین الاُمت حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی الله عنه کی طرف، جن کا شارعشر و میں ہوتا ہے، کیکن محتر مہ کی مراد غالبًا ان سے نہیں، کیونکہ تفسیر کی کئی کتاب میں حضرت ابوعبیدہؓ ہے یہ تغییر منقول نہیں۔

خیال ہوا کہ شایدمحتر مہ کی مرادمشہور اِمام ِلغت ابوعبیدہ معمر بن مثنیٰ (التونی ۲۱۰ھ قریباً) ہوں،لیکن ان ہے بھی ایبا کوئی قول کتابوں میںنظرنہیں آیا۔

البتہ إمام قرطبیؒ نے تفییر میں اور حافظ ابنِ حجرؒ نے فتح الباری میں إمام ابوعبید القاسم بن سلام (التونی ۲۲۴ھ) کا پیفیری قول نقل کیا ہے، خیال ہوا کہ محتر مدکی مرادشاید یہی بزرگ ہوں، اور ان کی'' ذہانت' نے ابوعبید کو'' حضرت ابوعبیدہ'' بنادیا ہو، اور ان کے نام پر'' رضی اللہ عنہ'' کی علامت بھی ککھوا دی ہو، کاش! کہ محتر مدنے وضاحت کردی ہوتی، اور اس کے ساتھ کتاب کا حوالہ لکھنے کی بھی زحت فرمائی ہوتی توان کے قارئین کو خیال آرائی کی ضرورت نہ رہتی۔

دوم:...اِمام قرطبی اورحافظ ابن ِحجرٌ نے ابوعبید کا پیفسیری قول نقل کر کے اس کی پُرزور تر دیدفر مائی ہے۔ اِمام قرطبی ککھتے ہیں کہ: ابوعبید نے ''اِلا ان یعحافا'' میں حمز ہ کی قراءۃ (بصیغہ مجہول) کواختیار کیا ہے اوراس کی توجیہ کے لئے مندرجہ بالاتفسیراختیار کی۔ ''

قرطبی ، ابوعبید کے قول کوفقل کر کے اس پر درج ذیل تبصرہ فرماتے ہیں:

" ابوعبید کے اس اختیار کردہ قول کومنکر اور مردود قرار دیا گیا ہے، اور مجھے معلوم نہیں کہ ابوعبید کے اختیار کردہ حروف میں کوئی حرف اس سے زیادہ بعدازعقل ہوگا، اس لئے کہ بینہ تو اعراب کے لحاظ سے صحیح ہے، اختیار کردہ حروف میں کوئی حرف اس سے زیادہ بعدازعقل ہوگا، اس لئے کہ بینہ تو اعتبار سے، اور نہ معنی کی رُوسے۔"

(القرطبیؒ: الجامع لاحکام القرآن ج: ۳ ص: ۱۳۸) اور حافظ ابن ججرؓ ککھتے ہیں:

"ابوعبيدنے" فَانُ خِفْتُمُ" كى اس تفسر كى تائد كے لئے حمزه كى قراءة" اللا ان يىنحاف!" (بصيغه

(۱) إلّا أن يبخاف بضم الياء على ما لم يسم فاعله والفاعل محذوف وهو الولاة والحكام واختاره أبو عبيد. (تفسير قرطبي ج:٣ ص:١٣٤ ، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) وقد أنكر إختيار أبى عبيد ورد وما علمت في إختياره شيئًا أبعد من هذا الحرف لأنه لَا يوجبه الإعراب ولَا اللفظ ولَا المعنى ـ (قرطبي ج: ٣ ص: ١٣٨ ، طبع بيروت) ـ

مجہول) کو پیش کر کے کہا ہے کہ مراداس سے حکام کا خوف ہے، اور إمام ِ لغت نحاس نے ان کے اس قول کو بیہ کہہ کرمردود قرار دیا ہے کہ: '' بیدالیا قول ہے کہ نہ إعراب اس کی موافقت کرتے ہیں، نہ لفظ اور نہ معن ' اور إمام طحاویؓ نے اس کو بیہ کہہ کرر و کیا ہے کہ بیقول شاذ اور منکر ہے، کیونکہ بیقول اُمت کے جم غفیر کے ند ہب کے خلاف ہے۔ نیز از رُوئے عقل ونظر بھی غلط ہے، کیونکہ طلاق، عدالت کے بغیر ہوسکتی ہے تو اسی طرح خلع بھی موسکتا ہے۔ '' (فتح الباری ج: ۹۵ ص: ۳۹۷)

محتر مه حلیمه صاحبہ نے بیتو د مکھ لیا کہ ابوعبید نے بھی'' فَانُ جِسفُتُمُ'' کے خطاب میں غیرز وجین کوشامل قرار دیا ہے ، مگر نہ توبیہ سوچا کہ ابوعبید کا موقف نقل کر کے قرطبی اور ابنِ حجرِ ٹے اس کا مشکر اور باطل ومردود ہونا بھی نقل کیا ہے۔ چونکہ محتر مہ کا نظریہ خود بھی باطل ومردود تھا، لامحالہ اس کی تائید میں بھی ایک مشکر اور باطل ومردود قول ہی پیش کیا جاسکتا تھا، اقبال کے پیررُ وی کے بقول:

" زانکه باطل باطلان رامی کشد"

سوم:...اِمام ابوعبید کے اس تغییری قول کو اختیار کرنے کی اصل وجہ یہ کے کہ سلف میں اس مسئلے میں اختلاف ہوا کہ آیا خلع،
زوجین کی ہاہمی رضامندی ہے بھی ہوسکتا ہے یا اس کے لئے عدالت میں جانا ضروری ہے؟ جمہور سلف وخلف کا قول ہے کہ اس کے
لئے عدالت میں جانا کوئی ضروری نہیں، دونوں ہاہمی رضامندی ہے اس کا تصفیہ کرسکتے ہیں، لیکن بعض تا بعین یعنی سعید بن جبیر، اِمام
حسن بھری اور اِمام محمد بن سیرین قائل تھے کہ اس کے لئے عدالت میں جانا ضروری ہے، اِمام ابوعبید نے بھی ای قول کو اختیار کیا، اِمام
قادة اور نحاس فرماتے تھے کہ ان حضرات نے یہ مسلک زیاد بن ابیہ سے لیا ہے، حافظ ابن چجر کھتے ہیں:

''إمام قنادة اس مسئلے میں حسن بھری پر نکیر فرماتے تھے کہ:'' حسن نے بید مسئلہ صرف زیاد سے لیا ہے''
یعنی جب زیاد حضرت معاویہ کی جانب سے عراق کا امیر تھا، میں (یعنی حافظ ابن ِحجرؓ) کہتا ہوں کہ زیاداس کا اہل نہیں کہ اس کی اقتدا کی جائے۔''(۲)
نہیں کہ اس کی اقتدا کی جائے۔''(۲)

اور إمام قرطبي اس قول كورَة كرتے ہوئے لكھتے ہيں كه:

" يقول بمعنى ہے، كيونكەمرد جب اپنى بيوى سے خلع كرے گا توبيخلع اسى مال پر ہوگا جس پر دونوں

(۱) واختاره أبو عبيد واستدل بقوله تعالى: فإن خفتم ألّا يقيما حدود الله، وبقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما ...... وقوى ذلك بقراءة حمزة في آية الباب "إلّا أن يخافا" بضم أوله على البناء المجهول، قال: والمراد الولّاة، ورده النحاس بأنه قول لا يساعده الإعراب ولا اللفظ ولا المعنى، ورده الطحاوى بأنه شاذ مخالف لما عليه الجم الغفير، ومن حيث النظر أن الطلاق جائز دون الحاكم فكذلك المخلع. (فتح البارى، كتاب الطلاق، باب الخلع ج: ٩ ص: ٢ ٩ م طبع لاهور). (٢) وقد أنكر قتادة هذا على الحسن فأخرج سعيد بن أبي عروبة في كتاب النكاح عن قتادة عن الحسن فذكره، قال قتادة: ما أخذ الحسن هذا إلّا عن زياده، يعنى حيث كان أمير العراق لمعاوية، قلت: وزياد ليس أهلًا أن يقتدى به. (فتح البارى ج: ٩ ص: ٢ ٩ م، باب الخلع، طبع لاهور).

میاں بیوی راضی ہوجائیں، حاکم ، مرد کو خلع پر مجبور نہیں کرسکتا ، لہذا جولوگ خلع کے لئے عدالت میں جانا ضروری قرار دیتے ہیں ،ان کا قول قطعاً مہمل اور لا یعنی ہے۔''() (قرطبیؒ: الجامع لا حکام القرآن ج: ۳ ص:۱۳۸)

چہارم:...اُوپر جومسئلہ ذکر کیا گیا کہ آیا خلع کا معاملہ عدالت ہی میں طے ہونا ضروری ہے، یا عدالت کے بغیر بھی اس کا تصفیہ ہوسکتا ہے؟ اس میں تو ذراسااختلاف ہوا، کہ جمہوراُ مت اس کے لئے عدالت کی ضرورت کے قائل نہیں تھے، اور چند ہزرگ اس کو ضروری سمجھتے تھے (بعد میں بیاختلاف بھی ختم ہوگیا، اور بعد کے تمام اہلِ علم اس پرمتفق ہوگئے کہ عدالت میں جانے کی شرط غلط اور مہمل ہے، جبیا کہ آپ ابھی من چکے ہیں )۔

لیکن محتر معلیمہ صاحبہ نے جوفتوی صادر فرمایا ہے کہ عدالت، زوجین کی رضامندی کے بغیر بھی خلع کا فیصلہ کر سکتی ہے، یقین کی حابالِ علم میں ایک فرد بھی اس کا قائل نہیں، نہ امام ابوعبید، نہ حسن بھریؒ نہ کوئی اور ۔لہذا زوجین کی رضامندی کے بغیر عدالت کا یک طرفہ فیصلہ باجماع اُمت باطل ہے، اور بیابیا ہی ہے کہ کوئی شخص، وُوسر ہے کی بیوی کواس کی اجازت کے بغیر طلاق دے ڈالے۔ برمعمولی عقل وہم کا شخص بھی جانتا ہے کہ ایک نام نہا وطلاق یکسر لغواور مہمل ہے، جس کا زوجین کے نکاح پرکوئی اثر نہیں ہوسکتا۔ ٹھیک اس طرح زوجین کی رضامندی کے بغیر خلع کا عدالتی فیصلہ بھی قطعی لغواور مہمل ہے، جو کی بھی طرح موثر نہیں ۔محتر مہمل حب کی ذہانت چونکہ ان دونوں مسئلوں میں فرق کرنے سے قاصر تھی ،اس لئے انہوں نے اِمام ابوعبید کے قول کا مطلب سے بچھ لیا کہ عدالت خلع کی یک طرفہ ذرق کری دے سکتی ہے۔

پیجم :...محتر مدنے'' حضرت ابوعبیدہؓ'' سے جو بیقل کیا ہے کہ: ''اگر بیوی شوہر سے کہہ دے کہ مجھےتم سے نفرت ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ علتی تو خلع واقع

ہوجاتا ہے۔''

انہوں نے اس کا حوالہ نہیں دیا کہ انہوں نے یہ فتو کی کہاں سے نقل کیا ہے، جہاں تک اس نا کارہ کے ناقص مطالعے کا تعلق ہے، ایسا فتو کی سے منقول نہیں، نہ'' حضرت ابوعبیدہؓ'' سے، اور نہ کسی اور'' حضرت' سے ممکن ہے کہیں ایسا قول منقول ہو اور میری نظر سے نہ گزرا ہو، کیکن سابقہ تجربات کی روشنی میں اُغلب سے کہ یہ فتو کی بھی محتر مہ کی عقل و ذہانت کی پیداوار ہے۔خدا جانے اصل بات کیا ہوگی ؟ جس کومحتر مہ کی ذہانت نے اپنے مطلب پر ڈھال لیا۔

بہرحال محترمہ کا بیفقرہ کتنا خطرناک ہے؟ انہوں نے اس کا اندازہ ہی نہیں کیا! یہاں اس کے چندمفاسد کی طرف ہلکا سا اشارہ کردینا کافی ہوگا:

اوّلاً:... مَرَرَعُ صَ كَرِجِكا مِول كَهُ فَلِع كَ لِحَ باجماعٍ أمت ، فریقین كی رضامندي شرط ہے ۔ محتر مه كاپیفو كی اجماعِ أمت كے خلاف ہونے كی وجہ ہے آیت شریفہ: ''نُولِّه مَا تَوَلِّى'' (النساء: ۱۱) كامصداق ہے، جس میں حق تعالی كاارشاد ہے كہ: اہلِ

<sup>(</sup>۱) ولا معنى لهذا القول لأن الرجل إذا خالع إمرأته فإنما هو على ما يتراضيان به ولا يجبره السلطان على ذلك ولا معنى لقول من قال هذا إلى السلطان. (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج: ٣ ص: ١٣٨ ، طبع بيروت).

ایمان کےراہتے کوچھوڑ کر چلنے والوں کوہم دوزخ میں داخل کریں گے۔

ثانياً:... ہر شخص جانتا ہے کہ غورت کی حیثیت'' خلع لینے والی'' کی ہے، خلع دینے والی کی نہیں، خودمحتر مہ بھی عورت کے لئے ''خلع لینے'' کالفظ استعمال کررہی ہیں،کین محتر مہ کے مندرجہ بالافتویٰ سے لازم آئے گا کہ عورت جب جا ہے شوہر کے خلاف اظہارِ نفرت کر کے،اسے چھٹی کراسکتی ہے،اوراس کو خلع دے عتی ہے۔

ثالثاً: .. محترمہ نے بیمضمون عدالتی خلع کے جواز کے لئے لکھا ہے، حالانکہ اگر صرف عورت کے اظہارِ نفرت کرنے سے خلع واقع ہوجا تا ہے تو عدالتوں کوزحمت دینے کی کیاضرورت باقی رہ جاتی ہے؟

رابعاً:...الله تعالى نے:"الَّذِي بِيَدِه عُقُدَةُ النِّكَاحِ" (البقرة:٢٣٧) فرماكرنكاح كى كره مردك ماتھ ميں دى ہے،كه وہی اس کو کھول سکتا ہے، لیکن محتر مداینے فتو کی کے ذریعہ نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ سے چھین کرعورت کے ہاتھ میں تھارہی ہیں، کہ وہ جب جا ہے مرد کے خلاف اظہارِ نفرت کر کے خلع واقع کردے، اور مرد کو بیک بنی و دوگوش گھر سے نکال دے، تا کہ امریکہ کے" ورلڈ آرڈر'' کی تنجیل ہو سکے، اورمغربی معاشرے کی طرح مشرقی معاشرے میں بھی طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ میں نہ ہو، بلکہ عورت کے ماته مين مو، كويامحر مع معلمه صاحبه كوفر مودة خداوندى: "ألَّـذِى بِيَـدِه عُقْدَةُ النِّكَاحِ" (البقرة: ٢٣٧) سے اختلاف ب، اورامريكي نظام برایمان ہے۔

خامساً: .. محترمہ کے اس فتویٰ ہے لازم آئے گا کہ ہمارے معاشرے میں ۹۹۹ فی ہزار جوڑے نکاح کے بغیر گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ عورت کی نفسیات کوآنخضرت میلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فر مایا ہے کہ:'' اگرتم ان میں ہے کسی کے ساتھ پوری زندگی بھی احسان کرو، پھرکوئی ذرای ناگوار بات اس کوتم سے پیش آ جائے تو فورا کہہ دے گی کہ میں نے تجھ سے بھی خیرنہیں د يکھي" (صحیح بخاري ج:ا ص:۹)\_

اب ہرخاتون کوزندگی میں بھی نہ بھی شوہرہے نا گواری ضرور پیش آئی ہوگی ... إلاً ماشاء الله ... اوراس نے اپنی نا گواری کے اظہار کے لئے شوہر کے خلاف نفرت و بیزاری کا اظہار کیا ہوگا محتر مہ کے فتو کٰ کی رُو ہے ایسی تمام عورتوں کاخلع واقع ہوگیا ، نکاح فسخ ہو گیا،اوراب وہ بغیرتجد پیرنکاح میاں ہیوی کی حیثیت سےرہ رہے ہیں،اور گناہ کی زندگی گزاررہے ہیں محتر مہ کے فتو کی کے مطابق یا توالیی عورتوں کوفورا گھر چھوڑ کراپنی راہ لینی چاہئے ، یا کم سے کم دوبارہ عقد کی تجدید کرلینی چاہئے ، تا کہ وہ گناہ کے وبال سے پچسکیں ، کیامحتر مہ حلیمہ صاحبہ قرآن وسنت کی روشنی میں عورتوں کی یہی راہ نمائی کرنے چلی ہیں ...؟

محتر مہنے اپنے اس دعویٰ پر کہ عدالت، شوہر کی مرضی کے بغیر خلع کا فیصلہ دے سکتی ہے، حدیث شریف ہے بھی استدلال کیا

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحلاهن الدهر ثم رأت منك شيئًا، قالت: ما رأيت منك خيرًا قط. (بخاری ج: ا ص: ٩ کتاب الإيمان، باب كفران العشير و كفر دون كفر فيه طبع قديمي كتب خانه كراچي).

ہے،جس کے الفاظ محتر مدنے درج ذیل نقل کئے ہیں:

"جب ایک خاتون جمیلہ (ٹابت بن قیس کی بیوی - ناقل) جناب رسولِ اکرم صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا ۔۔۔۔۔ خدا کی قسم! میں اس کے ایمان یا پاکیزگی پرشک نہیں کرتی ،گر میں اور وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے کہ مجھے اس سے نفرت ہوگئ ہے، رسولِ اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مجوروں کا باغ جو تمہیں مہر میں ملا ہے، واپس کر دو۔''

محرّ مهاس ہے یہ نتیجه اخذ کرتی ہیں کہ:

"اس واقعہ ہے ثابت ہوا کہ خلع کے لئے شوہر کی رضامندی ضروری نہیں، اگر ایک عورت، قاضی یا حاکم کواس بات پر مطمئن کردے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو حاکم یاعد الت کو اختیار ہے کہ وہ نکاح کو فنخ کردے۔"

يهال چنداُ مورلائقِ توجه ہيں:

اقل: محترمه کابیفقره که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که: '' تھجوروں کا جو باغ تمہیں مہر میں ملاہے، واپس کردو'' قطعاً خلاف واقعہ ہے، کیونکہ حدیث میں توبیہ ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس خاتون سے دریافت فرمایا کہ:'' کیاتم اس کواس کا باغ واپس کردوگی؟'' (أتو ذین علیه حدیقته؟) (مفکلوۃ ص:۲۸۳ بروایت بخاری)۔ (۱)

دونوں فقروں میں زمین وآسان کا فرق اور مشرق ومغرب کا فاصلہ ہے بمحتر مدنے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جوفقرہ
منسوب کیا ہے وہ ایک حکم ہے ، اور حدیث کا جوفقرہ میں نے صحیح بخاری سے قتل کیا وہ ایک سوالیہ فقرہ ہے۔ اگر محتر مدہ حکم اور سوال کے درمیان امتیا ذکر نے سے عاری ہیں تو ان کی عقل و ذہانت لائق داد ہے ، اور اگرانہوں نے جان ہو جھ کر سوالیہ فقرے کو حکم میں تبدیل کرلیا ہے تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم پر بہتان وافتر اہے ، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مصداق ہے کہ:

"من كذب على متعمّدًا فليتبوأ مقعده من النار." (رواه البخاري، مظلوة ص:٣٢)

ترجمه:... ' جو شخص جان بوجه کرمیری طرف غلط بات منسوب کرے وہ اپناٹھ کا نا دوزخ میں بنائے۔''

دوم:... محترمہ نے حدیث کا ایک جمله نقل کر کے اس کا مطلب بگاڑا ، اور اس بگاڑے ہوئے مفہوم سے فوراً یہ تیجہ نکال لیا کہ:'' خلع کے لئے شوہر کی رضامندی ضروری نہیں ، عدالت کو اختیار ہے کہ ازخود نکاح فنخ کردے۔''لیکن حدیث کا اگلا جملہ جو اِن کے دعوے کی نفی کرتا تھا ، اسے حذف کردیا۔ پوری حدیث یہ ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے دریافت

(۱) عن ابن عباس ان إمرأة ثابت بن قيس أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين وللكنى اكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردّين عليه حديقته؟ فقالت: نعم! قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم: أقبل حديقتك وطلقها تطليقة (صحيح البخارى ج: ۲ ص: ۹۳ عليه أصح المطابع كراچى).

فرمایا که: کیاتم شوہرکا دیا ہوا باغ اے واپس کردوگی؟ اوراس نے" ہاں" میں اس کا جواب دیا تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس کے شوہر سے فرمایا:" اقبل المحدیقة و طلقها تطلیقة" یعنی:" اپناباغ واپس لے لو، اوراس کوایک طلاق دے دو۔" (چنانچہ شوہر نے یہی کیا)۔

پوری حدیث سامنے آنے کے بعد محتر مہ کا اخذ کردہ نتیجہ سرے سے فلط ہوجا تا ہے کہ خلع کے لئے شوہر کی رضامندی ضروری نہیں، بلکہ عدالت کو ازخود نکاح فنخ کرنے کا اختیار ہے۔ محتر مہنے حدیث کا ایک حصہ فل کرکے اور ایک حصہ حذف کرکے وہی طرزِ عمل اختیار کیا ہے۔ محتر مایا:' اُفَتُوْمِنُونَ بِبَعُضِ الْکِتْبِ وَ تَکُفُرُونَ بِبَعُضِ " (پھر کیا تم کتاب کے ایک جصے برتو ایمان رکھتے ہو، اور ایک جصے کا انکار کرتے ہو؟)۔

سوم:.. مجتر مدتو حدیث کا آ دھائگڑا (وہ بھی تحریف کرکے ) نقل کرتی ہیں اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کر لیتی ہیں کہ عدالت، شوہر کی رضامندی کے بغیر فنخ نکاح کا تھم کر سکتی ہے، لیکن جن اُئمہ دِین کوخق تعالیٰ شانہ نے عقل وایمان اور علم وعرفان سے بہرہ ور فرمایا ہے، وہ اس حدیث سے ... محتر مہ کے بالکل برعکس ... یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ زوجین کے درمیان ان کی رضامندی کے بغیر تفریق کردینا عدالت کا کا منہیں، اِمام ابو بکر جصاص رازی ہو آئن میں لکھتے ہیں:

''اگریدافتیارها کم کوہوتا کہ جب وہ دیکھے کہ زوجین، صدوداللہ کو قائم نہیں کریں گے توان کے درمیان خلع کا فیصلہ کرد ہے، خواہ زوجین خلع کو چاہیں یا خلع سے انکار کریں تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے اس کا سوال ہی : فرماتے ، اور نہ شوہر سے یہ فرماتے کہ اس کو خلع دے دو، بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود خلع کا فیصلہ دے کرعورت کومرد سے چھڑا دیتے ، اور شوہر کواس کا باغ لوٹا دیتے ، خواہ وہ دونوں اس سے انکار کرتے ، یا ان میں سے ایک فریق انکار کرتا ۔ چنانچہ لعان میں زوجین کے درمیان تفریق کا اختیار چونکہ حاکم کوہوتا ہے اس لئے وہ لعان کرنے والے شوہر سے نہیں کہتا کہ اپنی ہوی کوچھوڑ دو، بلکہ از خود دونوں کے درمیان تفریق کردیتا کے وہ لعان کرنے والے شوہر سے نہیں کہتا کہ اپنی ہوی کوچھوڑ دو، بلکہ از خود دونوں کے درمیان تفریق کردیتا (الجھاصیّ: اَحکام القرآن ج: اس ۳۹۵ مطبوعہ میل اکیڈی لاہور)

اورحافظ ابنِ حِجْرٌ، آنخضرت صلى الله عليه وسلم كارشاد: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة "(باغ والس لياو، اوراس كو ايك طلاق دے دو) كے تحت لكھتے ہيں:

> "امر اصلاح وارشاد لَا ایجاب" (۲) ترجمه:..." یفرمانِ نبوی اصلاح وارشاد کے لئے ہے، بطور واجب کے نہیں۔"

<sup>(</sup>۱) لو كان الخلع إلى السلطان شاء الزوجان أو أبيا إذا علم انهما لا يقيمان حدود الله لم يسئلهما النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا خاطب الزوج بقوله إخلعها بل كان يخلعها منه ويرد عليه حديقته وإن أبيا أو واحد منهما كما لما كانت فرقة المتلاعنين إلى الحاكم لم يقل للملاعن خل سبيلها بل فرق بينهما وأحكام القرآن للجصّاص ج: اص ١٩٥٠ طبع سهيل اكيدهي، لاهور).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري لابن حجر ج: ٩ ص: ٣٢٩، طبع لَاهور.

معلوم ہوا کہاں واقعہ میں شوہر کی مرضی کے بغیر خلع کا یک طرفہ فیصلہ ہیں فر مایا گیا، بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کومشورہ دیا کہاس سے باغ واپس لےکراس کوطلاق دے دیں۔

گزشته مباحث سے پچھانداز ہوا ہوگا کہ محتر مہ حلیمہ صاحبہ اپنے غلط موقف کو ثابت کرنے کے لئے قر آن کریم اور حدیث نبوی کے مطالب کو بگاڑنے کی کیسی سعی بلیغ فر ماتی ہیں، کاش! کوئی ہدر دی وخیرخوا ہی سے ان کومشورہ دیتا کہ بیمیدان جس میں آپ نے قدم رکھا ہے، بڑا پُر خار ہے، جس سے دامنِ ایمان کے تار تار ہونے کا اندیشہ ہے، قر آن وحدیث اور فقیا سلامی کافہم ان کے بس کی بات نہیں، ان کے ایمان کی سلامتی اس میں ہے کہ وہ اس میدان میں ترکتازی سے احتر از فر مائیں۔

محترمه، میں عدالتی طریقِ کارے آگاہ کرتے ہوئے کھتی ہیں:

" یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ ہماری عدالتوں کا ایک طریقۂ کاریہ بھی ہے کہ وہ دورانِ مقدمہ شوہراور بیوی کو بلاکرایک موقع اور دیتے ہیں، لیکن اگر عدالت اس نتیج پر پہنچ جائے کہ زوجین کا اکٹھار ہنا ممکن ہے تو اس صورت میں عدالت خلع کی ڈگری کردیتی ہے، اور یوں عدت کے بعدا گرکوئی عورت عقدِ ثانی کرتی ہے تو نہ عقدِ ثانی حرام ہے، اور نہ ہی قرآن وسنت اس بات کی ممانعت کرتی ہے۔''

اس سلسلے میں گزارش ہے کہ عدالتیں اگر میاں بیوی کومصالحت کا موقع دیتی ہیں تو بہت اچھا کرتی ہیں، تاہم شرعی نقطۂ نظر سے ہمارے موجودہ عدالتی نظام میں (خصوصاً عائلی مسائل کے حوالے سے) متعدد سقم پائے جاتے ہیں، چونکہ خلع کا مسئلہ خالص شرعی مسئلہ ہے، جس سے حلال وحرام وابستہ ہے، اس لئے عدالتی نظام کی ان خامیوں کی اصلاح بہت ضروری ہے، چنداُ مورکی جانب مختصراً اشارہ کرتا ہوں:

انسہ ہارے یہاں یہ تو ضروری سمجھا جاتا ہے کہ جس شخص کو جج کے منصب پرفائز کیا جائے وہ رائج الوقت قانون کا ماہر ہو،اور ایک عرصہ تک اس نے بحثیت وکیل کے قانونی تجربہ بھی بہم پہنچایا ہو،لیکن شریعتِ اسلامی نے منصبِ قضا کے لئے جوشرا لکا مقرر کی ہیں، مثلاً: اس کا مسلمان ہونا، مرد ہونا، عادل ہونا، شرعی قانون کا ماہر ہونا، ان شرا لکا کو کو ظنہیں رکھا جاتا۔ چنانچہ جس جج کی عدالت میں مثلاً: اس کا مقدمہ جاتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ مسلمان بھی ہے یانہیں؟ اور شرعی قانون کا ماہر ہونا تو در کناروہ مناظرہ قرآن بھی سی جج پڑھ سکتا ہے یانہیں؟ جبکہ کی غیر مسلم کا فیصلہ مسلمانوں کے نکاح وطلاق کے معاملات میں شرعاً نافذ ومؤثر نہیں، اس لئے ضروری ہے کہ یہ اُصول مطرد یا جائے کہ خلع کے جومقد مات عدالتوں میں جاتے ہیں ان کی ساعت صرف ایسانج کر سکے گا جو

<sup>(</sup>۱) (قوله لا تصح ولاية القاضى حتى يجتمع فى المولى شرائط الشهادة) ..... اما الأول فهو أنه لا بد أن يكون من أهل الشهاة (فلأن حكم القضاء يستقى من حكم الشهادة) يعنى كل من القضاء والشهادة يستمد من أمر واحد هو شروط الشهادة من الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وكونه غير أعمى ولا محدودًا فى قذف والكمال فيه أن يكون عدلًا عفيفًا عالمًا بالسُّنة وبطريق من كان قبله من القضاة. (فتح القدير ج: ۵ ص: ۵۳ م، كتاب القاضى إلى القاضى طبع دار صادر، بيروت). تقصيل كل طاح من المخاص الحالة لسليم رستم باز ص: ۱۱۲۱ من ۱۱۲۱ طبع حبيب الله بستى كوئته.

مسلمان ہو، نیک اور خداترس ہو، اور شرعی مسائل کی نزاکتوں سے بخو بی واقف ہو، چونکہ خلع سے حلال وحرام وابسۃ ہے، اس کئے ضروری ہے کہاس میں شرعی اُصول وقواعد کی پابندی کی جائے۔

سا:...عدالت کا منصب فریقین کے ساتھ انصاف کرنا ہے، اور بیای صورت میں ممکن ہے کہ عدالت کا جھکا وکسی ایک فریقِ مقدمہ کی طرف نہ ہو، کیکن مغربی پروپیگنڈ ہے کے زیر اثر ہمارے یہاں گویا بیا صول طے کرلیا گیا ہے کہ خلع کے مقدمے میں مرد ہمیشہ فالم ہوتا ہے اور عورت ہمیشہ معصوم ومظلوم ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ خلع کے قریباً سوفیصد فیصلے عورت کے جاتے ہیں، جب عدالت نے ذہنی طور پرشروع ہی سے عورت کی طرف داری کا اُصول طے کرلیا ہوتو سوچا جا سکتا ہے کہ اس کا فیصلہ انصاف کی تراز و میں کیا وزن رکھتا ہے؟ اور وہ شرعا کیسے نافذ وموَثر ہوسکتا ہے؟ اور اس کے ذریعہ عورت پہلے شوہر کے لئے حرام اور دُوسرے کے لئے حلال کیسے ہو سکتی ہے...؟

۷:...مفتی اور قاضی کے منصب میں بیفرق ہے کہ مفتی کے سامنے جوصورتِ مسئلہ پیش کی جائے وہ اس کا شرعی تھم لکھ دیتا ہے،
اس کو اس سے بحث نہیں کہ سوال میں جو واقعات درج ہیں وہ تھے ہیں یا نہیں؟ نہ اس کے ذمہ اصل حقائق کی تحقیق وتفتیش لازم ہے۔
برعکس اس کے قاضی کا منصب بیہ ہے کہ مدعی نے اپنے وعویٰ میں جو واقعات ذکر کئے ہیں، ان کے ایک ایک حرف کی تحقیق وتفتیش کرکے
دیکھے کہ ان میں کتنا بچ ہے اور کتنا جمو ہے؟ اور جب تحقیق وتفتیش کے بعد دُود ھا دُود ھا در ود ھا دُول کا پانی الگ الگ ہو جائے تو اس کی روشیٰ
میں عدل وانصاف کی تر از وہاتھ میں لے کرخد الگتا فیصلہ کرے۔
(۱)

لیکن ہمارے یہاں خلع کے مقد مات میں تحقیق وتفتیش کی ضرورت کونظرا نداز کر دیا گیا ہے، گویا عدالتیں قاضی کے بجائے مفتی کا کر دارا داکرتی ہیں، مدعیہ کی جانب ہے جو واقعات پیش کئے جاتے ہیں، جن کو وکیل صاحبان نے اپنی خاص مہارت کے ذریعہ

<sup>(</sup>۱) وحاصل ما ذكره الشيخ قاسم في تصحيحه: أنه لا فرق بين المفتى والقاضي إلّا أن المفتى مخبر عن الحكم والقاضي ملزم به ... إلخ (درمختار ج: ۱ ص: ۲۰ مقدمة، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

بات کا بمنگر بنا کرخوب رنگ آمیزی اور مبالغه آرائی کے ساتھ پیش کیا ہوتا ہے، عدالت انہی کو وی آسانی اور حرف آخر سمجھ کران کے مطابق بیٹ کیا ہوتا ہے، عدالت انہی کو وی آسانی اور حرف آخر سمجھ کران کے مطابق بیک طرفہ ڈگری صادر کردیت ہے۔ شوہر کو حاضرِ عدالت ہونے کی بھی زحمت نہیں دی جاتی ، نہیجے صورتِ حال کو معلوم کرنے کی تکلیف اُٹھائی جاتی ہے، عدالت زیادہ سے زیادہ بیکرتی ہے کہ شوہر کے نام نوٹس جاری کردیت ہے کہ وہ:

" فلال تاریخ کو حاضرِ عدالت ہوکرا پناموقف پیش کرے، ورنداس کے خلاف کاروائی کی طرفہ مل میں لائی جائے گی۔"

مردیہ بھتا ہے کہ اس کا عدالت جانا نہ جانا برابر ہے، کیونکہ عدالتی فیصلہ تو بہرصورت اس کے خلاف ہونا ہے، اس لئے وہ عدالت کے نوش کا نوش ہی نہیں لیتا، ادھرعدالت سیجھتی ہے کہ اس نے شوہر کے نام نوش بھجوا کر قانون وانصاف کے سارے تقاضے پورے کردیے ہیں، اب اگروہ عدالت ہیں نہیں آئے گا تو اپنا نقصان کرے گا، اس لئے وہ خلع کی بیک طرفہ ؤگری جاری کردیتی ہے۔ دراصل خلع کے مقدمہ کو بھی دیوائی مقدمات پر قیاس کرلیا گیا ہے کہ مالیاتی مقدمہ میں اگر مدعا علیہ حاضر عدالت ہوکر اپنا دفاع نہیں کرے گا تو فیصلہ اس کے خلاف ہوجائے گا، اس لئے وہ اس کے خوف کی بنا پرخود حاضر عدالت ہوگا۔ حالا نکہ خلع کا مقدمہ عورت کے ناموس کے حلال وحرام ہے متعلق ہے، اس میں ایس تسابل پندی کی طرح بھی روانہیں ہو گئی، اور جب عدالت اپنامنعبی فرض، جوشر عا اس کے ذمہ ہے بجانہ لائے تو اس کے یک طرفہ فیصلے کے بارے میں کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ شرعا نافذ ومؤثر ہے؟ ہماری عدالتیں آخرا کی انہیں ضرورت پیش آئے ۔۔۔؟

ے:...میاں بیوی کے درمیان کشاکشی کا اندیشہ ہوتو حق تعالیٰ شانہ نے حکام اور دونوں خاندانوں کے لوگوں کو حکم فر مایا ہے کہ ان کے درمیان اصلاح کی کوشش کریں ، چنانچہ ارشاد ہے:

"اوراگرتم کوان دونوں کے درمیان کشاکشی کا ندیشہ ہوتو تم لوگ ایک آدمی، جوتصفیہ کرنے کی لیافت رکھتا ہو، مرد کے خاندان سے، اور ایک آدمی، جوتصفیہ کرنے کی لیافت رکھتا ہو، عورت کے خاندان سے (تجویز کرکے اس کشاکشی کور فع کرنے کے لئے ان کے پاس) جیجو (کدوہ جاکر تحقیقِ حال کریں، اور جو بے راہی پر ہویا دونوں کا کچھ کچھ قصور ہو، سمجھا کیں ) اگر ان دونوں آدمیوں کو (سیچ ول سے ) اصلاح منظور ہوگی تو اللہ تعالی میاں ہوی میں اتفاق پیدا فرما کیں گے، بلا شبداللہ تعالی بڑے علم اور بڑے خبروالے ہیں۔"()

(النساء:۵ ۳، مأخوذ از ترجمه حضرت تفانويٌ)

لیکن ہمارے یہاں اس حکم الہی کو یکسرنظرا نداز کردیا گیا اور''خلع کی یک طرفہ ڈگری'' کوتمام عائلی مسائل کا واحد حل قرار

<sup>(</sup>١) "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيُنِهِمَا فَابُعَثُوا حَكَمًا مِّنُ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنُ اَهْلِهَآ اِنْ يُرِيْدَآ اِصْلَحًا يُوَقِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا" (النساء:٣٥).

د الیا میا ۔ چنانچ میاں ہوی کے درمیان مصالحت کرانے کا بیقر آئی تھم گویا منسوخ کردیا گیا، لڑکا درلڑی کے خاندان کوگ اس کے لئے کوئی قدم کیا اُٹھاتے؟ ہماری عدالتیں بھی قر آن کریم کے اس تھم پڑل کرنے کی ضرورت محسون نہیں کرتیں، بلکداس سے بڑھ کرتم ظریفی ہید کہ بعض دفعہ میاں بیوی دونوں شریفانہ زندگی گزار نے کے لئے تیار ہیں، لیکن لڑی کے والدین خلع کا جھوٹا دعویٰ کر کے خلع کی کیک طرفہ ڈ گری حاصل کر لیلتے ہیں، اور عدالت میاں بیوی سے پوچھتی تک نہیں۔ چنانچہ ۱۲ راگت کوجس سوال کا جواب میں نے دیا تھا (اورجس کی تردید کے لئے علیمہ اسحاق صاحبے نے تھا م اُٹھایا) اس میں اس مظلوم لڑی نے ، جس کو 'خطع کی کیک طرفہ ڈ گری' عدالت نے عطا فرمادی تھی، بہی لکھا تھا کہ میں اور میرا میاں دونوں گھر آباد کرنا چا ہتے ہیں، لیکن میرے والدین نے میری طرفہ ڈ گری حاصل کر لی۔انصاف کیا جائے کہ جس فیصلے میری طرفہ فرقہ گری حاصل کر لی۔انصاف کیا جائے کہ جس فیصلے میں قرآن کریم کے مندرجہ بالا تھم کو پس پشت ڈال دیا گیا ہو، اور میں کی خواہش کے باوجودان کو طفے کا موقع نہ دیا گیا ہو، اور جس میں زوجین کی خواہش کے باوجودان کو طفے کا موقع نہ دیا گیا ہو، اور میس میں زوجین کی خواہش کے باوجودان کو طفے کا موقع نہ دیا گیا ہو، اور جس میں زوجین کی خواہش کے بارے میں کس طرح کہ دیا جائے کہ دوسے علی نافذ اور موثر ہوگیا نافذ اور موثر شوئی نافذ اور موثر ہوگیا، اور اب عورت عقیر ثانی کے لئے آزاد ہے ۔۔۔؟

یہ میں نے موجودہ عدالتی نظام کے چنداصلاح طلب اُمور کی نشاندہی کی ہے، ورنہ ایسے اُمور کی فہرست طویل ہے، جس کی تفصیل کے لئے مستقل فرصۃ. درکارہے:

> اند کے با تو مفتم درد دل و ترسیدم کہ آزردہ شوی ورنہ مخن بسیار است

جب تک شریعتِ اسلامی کی روشن میں ان اُمور کی اصلاح نہیں کی جاتی ،عدالت کا کیک طرفہ فیصلہ شرعاً کا لعدم قرار پائےگا، اس لئے نہ تومیاں بیوی کا نکاح ختم ہوگا،اور نہ عورت کوعقدِ ثانی کی شرعاً اجازت ہوگی۔

محترمه براے معصومانداز میں سوال کرتی ہیں کہ:

" بالفرض اگرہم بیرمان لیں کہ خلع کے لئے شوہر کی اجازت اور مرضی ضروری ہے تو پھر خلع اور طلاق

میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟''

اُورِتفصیل سے عرض کیا جاچکا ہے کہ قرآن وسنت اور اِجماع اُمت کی رُوسے ضلع میاں بیوی دونوں کی اجازت اور مرضی کے بغیر نہیں ہوتا،اور محتر مدنے قرآن وسنت سے اس کے خلاف جوبی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خلع کے لئے شوہر کی اجازت اور مرضی ضروری نہیں،اس کا غلط اور باطل ہونا بھی یوری وضاحت سے عرض کیا جاچکا ہے۔رہامحتر مدکا بیسوال کہ پھر خلع اور طلاق کے

در میان کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اس کے جواب میں گزارش ہے کہ ان دونوں کے در میان آسان وزمین کا فرق اور مشرق ومغرب کا فاصلہ ہے، جے فقہ کا ایک مبتدی طالب علم بھی جانتا ہے۔

طلاق مرد کا انفرادی حق ہے، جس میں بیوی کی خواہش اور مرضی کا کوئی دخل نہیں، جب مرد طلاق کا لفظ استعال کر ہے تو وہ چاہتی ہو یا نہ چاہتی ہو، اور اس طلاق کو تبول کر ہے یا قبول نہ کر ہے، ہبر صورت طلاق واقع ہوجاتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ طلاق کا لفظ استعال کرتے ہوئے مرد کی رضا مندی بھی ضروری نہیں، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اور پھر دعویٰ کر ہے کہ میں نے طلاق دِل کی رضا مندی کے ساتھ نہیں دی تھی، بلکہ یوں ہی عورت کو ڈرانے دھمکانے کے لئے دی تھی، یا محض نہ اق کے طور پر میں نے طلاق دِل کی رضا مندی کے ساتھ نہیں دی تھی، بلکہ یوں ہی عورت کو ڈرانے دھمکانے کے لئے دی تھی، یا محض نہ اق کے طور پر دی تھی، تب بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ اس کے برعکس ضلع میں دونوں کی رضا مندی شرط ہے، اگر مردعورت کو شوہر کے قبول کئے بغیر ضلع جب تک عورت اس کو قبول نہ کر ہے، خلی کا مطالبہ کر ہے تو شوہر کے قبول کئے بغیر ضلع نہیں ہوگا، ای طرح اگرعورت اپنے شوہر سے ضلع کا مطالبہ کر ہے تو شوہر کے قبول کئے بغیر ضلع نہیں ہوگا، ایک طرح اگرعورت اپنے شوہر سے خلع کا مطالبہ کر ہے تو شوہر کے قبول کے بغیر بھی واقع نہیں ہوگا، ایک جن رضا مندی پر موقوف ہے، اور دُوسری چیز (طلاق) دونوں کی رضا مندی کے بغیر بھی واقع ہوجاتی ہے کہ آپ کوان دونوں کے درمیان فرق محسوں نہیں ہوتا ۔۔۔؟

اورآپ کا پیضور کہ جس طرح مرد،عورت کواس کی مرضی کے بغیر طلاق دے سکتا ہے،ای طرح عورت،مرد کی رضامندی کے بغیر طلاق دے سکتا ہے،ای طرح عورت،مرد کی رضامندی کے بغیراس سے خلع لیے سکتی ہوجا تا ہے،اور جس سے شریعت کا پوراعا کلی نظام تلیث ہوجا تا ہے،اور جس سے اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت ِ بالغہ باطل ہوجاتی ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے'' نکاح کی گرہ'' مرد کے ہاتھ میں رکھی تھی،عورت کے ہاتھ میں نہیں۔ میں نہیں۔

محتر مهصتی ہیں:

## " كياہم جناب رسولِ اكرم صلى الله عليه وسلم كےخلاف فيصله كريكتے ہيں؟ يقينانہيں۔"

(۱) اما المرأة فلا تقدر على تطليق الزوج وبعد الطلاق لا تقدر على مراجعة الزوج ولا تقدر أيضًا على أن تمنع من المراجعة. (تفسير كبير ج: ۲ ص: ۲۳۷، طبع بيروت). أيضًا: عن ابن عباس رضى الله عنهما: جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وسلم رجل: فقال: يا رسول الله! سيّدى زوّجنى امته وهو يريد أن يفرق بينى وبينها، فصعد النبى صلى الله عليه وسلم المنبر، فقال: يا أيها الناس! ما بال أحدكم يزوج عبده من امته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. (فتح القدير ج: ۲ ص: ۲۹۳، طبع دار المعرفة بيروت، أيضًا ابن ماجة ج: ۱ ص: ۱۵۲ باب طلاق العبد، طبع نور محمد كراچى). (۲) ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبدًا أو مكرهًا أو هازلًا أو سفيهًا أو سكران أو أخرس أو مخطئًا. (در مختار، كتاب الطلاق ج: ۳ ص: ۳۵۳ فصل فيمن يقع طلاقه طبع رشيديه).

بلاشبہ کسی اُمتی کی مجال نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فیصلہ کرے (اورا گرکوئی کرے گا تو خلع کی یک طرفہ عدالتی ڈگری کی طرح وہ فیصلہ کا لعدم اور باطل ہوگا) کہین محتر مہ کوسو چنا جا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنے کی جسارت کون کررہا ہے؟

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے جمیلہ کی درخواست خِلع پران کے شوہر سے فرمایا تھا کہ:'' اپناباغ (جوتم نے اس کومہر میں دیا تھا) واپس لے لواوراس کوطلاق دے دو۔''لیکن محتر مہ حلیمہ اسحاق فرماتی ہیں کہ خلع کے لئے شوہر سے پوچھے کی ضرورت ہی نہیں، یہ عورت کا انفرادی حق ہے، اور عدالت شوہر سے پوچھے بغیر دونوں کے درمیان علیحدگی کراسکتی ہے۔ فرمایئے! یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف ہے یانہیں…؟

محترمہ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ کا ایک واقعہ بھی پیش نہیں کرسکتیں جس میں عورت کی درخواستِ خلع پر آپسلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر سے بوچھا تک نہ ہو، اور صرف عورت کی درخواستِ خلع پر اس کے ہاتھ میں'' خلع کی کیک طرفہ ڈگری'' تھادی ہو۔اب آپ خودانصاف سیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ...میری جان اور میرے ماں باپ آپ پر قربان! ...کی مخالفت کون کررہا ہے؟ حضراتِ فقہائے اُمت، یا خودمحتر مہ حلیمہ اسحاق ...؟

"منصفی کرنا خدا کود مکھ کر!"

محتر مهصی ہیں کہ:

" خلع عورت کا ایک ایباحق ہے جواسے خدانے دیا ہے، اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے مہرِ تصدیق لگائی ہے۔"

الله ورسول کی بات مرآ تکھوں پر،آ مناوصد قنا۔ گرمحتر مدیہ تو فرما کیں کہ قرآنِ کریم کی کون می آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ خلع عورت کا انفرادی حق ہے، جب اس کا جی چاہے مرد کو خلع دے کراس کی چھٹی کراسکتی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون می حدیث ہے جس میں عورت کے اس انفرادی حق کو بیان کیا ہو کہ عورت شو ہرکی اجازت ومرضی کے بغیراس کو خلع دے سی عی ہے ؟

بلاشبداللدتعالی نے عورت کو بین دیا ہے کہ وہ ضرورت محسوں کر ہے تو شوہر سے خلع کی درخواست کر سکتی ہے اور'' بدلِ خلع'' کے طور پر مالی معاوضے کی پیشکش کر سکتی ہے،'' خلع کاحق'' اور'' خلع کے مطالبے کاحق'' دوالگ الگ چیزیں ہیں، اللہ تعالی نے عورت کو بین دیا ہے کہ وہ شوہر سے خلع کا مطالبہ کر سکتی ہے، بین نہیں دیا کہ وہ ازخود مردکو خلع دے کر چلتا کر سکتی ہے۔

اس کی مثال ایس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کوحق دیا ہے کہ حدودِ شرعیہ کی رعایت رکھتے ہوئے جہاں چاہے نکاح کرسکتا ہے، یہ حق مردکو بھی ہے اور عورت کو بھی، لیکن نکاح کا بیحق کیے طرفہ بیس، کیونکہ نکاح ایک ایساعقد ہے جودونوں فریقوں کی رضامندی پر موقوف ہے۔ اس طرح خلع بھی ایک ایسا عقد ہے جس کے ذریعہ دونوں فریق از الیز کاح بالعوض کا معالمے طے کرتے ہیں۔ جس طرح نکاح کا پیغام بھیجنے کاحق ہر مخص کو حاصل ہے لیکن عملاً نکاح اس وقت ہوگا جب دونوں فریق (اصالهٔ یا وکالهٔ) نکاح کا بیجاب و قبول محرح نکاح کا پیغام بھیجنے کاحق ہر مخص کو حاصل ہے لیکن عملاً خلع اس وقت ہوگا جب دونوں فریق اس عقد کا ایجاب و قبول محرک بیل گے۔ اس طرح خلع کی پیشکش کرنا عورت کاحق ہے ، لیکن عملاً خلع اس وقت ہوگا جب دونوں فریق اس عقد کا ایجاب و قبول کر لیس گے ، بخلاف طلاق کے ، کہ وہ عقد نہیں ، بلکہ یمین ہے ، مردکواس یمین کا اختیار دیا گیا ہے ، خواہ دُوسرا فریق اس کو قبول کرے یا نہ کرلیں گے ، بخلاف طلاق کے ، کہ وہ عقد نہیں ، بلکہ یمین ہویا نہ ہو۔

الغرض! خلع لیناعورت کاحق ہے، کیکن عملاً اس کوخلع اس وقت ملے گاجب شوہراس کوخلع دے گا۔'' خلع لینا'' کالفظ خود بتاتا ہے کہ وہ شوہرسے خلع لیے سکتی ہے، اس کواز خود خلع نہیں دے سکتی ، خلع لینا اس کاحق ہے، خلع دینا اس کاحق نہیں۔

ا ہے مضمون کے آخر میں محتر مدھتی ہیں:

" مندرجہ بالاسطور سے اُمید ہے کہ بہت کی الی خوا تین کے شکوک وشہبات وُور ہونے میں مدو ملے
گی جو یا توضیح رہنمائی نہ طنے پر ، یا پھر کی و باؤ میں آگر چاہئے کے باوجووا پنایہ تن استعال نہیں کر سکتیں۔'
میں محرّ مہاکم منون ہوں کہ ان کی تحریک وجہ سے جھے ضلع کے مسئلے کی وضاحت کا موقع ملا، جھے اُمید ہے کہ اس وضاحت کے
بعد وہ تمام عورتیں (اور ان کے والدین) جو عدالت سے ضلع کی کی طرفہ وُگری حاصل کر کے اس غلافہ ہی میں جتال ہوجاتی ہیں کہ ان کا بیانکا ان ختم ہوچکا ہے ،اس لئے وہ بلاتکاف عقبہ فانی کر لیتی ہیں ، ان کی غلافہ ہی وُدر ہوجائے گی ،اوروہ اچھی طرح جان لیس گی کہ:

اللہ نہ از آن کر میم اور صدیث بنوی کی رُوسے ضلع اس وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی دونوں اس پرراضی اور شغق ہوجا میں ۔

اللہ نہ از آن کر میم اور صدیث بنوی کی رُوسے ضلع اس وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی دونوں اس پرراضی اور شغق ہوجا میں ۔

اللہ نہ ایمائے اُمت ،شوہر کی طرف سے وُدر اکو کی فردیا ادارہ یا عدالت اس کی بیوی کو طلاق و سے نے کی مجاز نہیں ہے ، اگر کی شوہر کی ہوئو کو اس کی اجازت ورضا مندی کے بغیر کی فردیا ہوں ہے ، جب بحک کہ اس سے طلاق یاضلے و نہ ہوہا کی ادارے نے طلاق یاضلے نہ سے ، جب بحک کہ اس سے طلاق یاضلے نہ شوہر کے نکاح میں ہے ، جب بحک کہ اس سے طلاق یاضلے نہ شوہر کی موٹو ہر کی موٹو ہی میں ہے ، اس لئے اس کا عقبہ فانی باطل ہے ،اگر وہ وُدر مر می جگہ عقد کرے گی تو ہمیشہ کے لئے گناہ کی زندگی گزارے گی ،اوراس کا وبال میں میں اس کے اس کو جگتناہ ہوگا۔

نوٹ:...میں نے یہ مضمون حلیمہ اسحاق کی اس' آزاد فکری' کے جواب میں لکھا ہے کہ عورت کو خلع کا بیک طرفہ حق ہے، اور یہ کہ عدالت کو خلع کا بیک طرفہ حق ہے۔ اور یہ کہ عدالت کو خلع کی بیک طرفہ ڈگری جاری کرنے کا اختیار ہے۔ میں اس سے بے خبر نہیں ہوں کہ بعض حالات میں عورت نہایت مشکل میں چنسی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے لئے اس کے سواکوئی جارہ کا زنہیں رہتا کہ عدالت اس کے معالم میں مداخلت کرے۔

مثلًا: شوہر نامر دہونے کے باوجود عورت کور ہائی نہیں دیتا بہھی متعنت ہوتا ہے کہ نہ عورت کوآ باد کرتا ہے اور نہآ زاد کرتا ہے ، یا شوہر لا پتا ہے ، یا مجنون ہے جس کی وجہ سے عورت سخت مشکلات سے دو جار رہتی ہے ، ایسی صورتوں میں مسلمان حاکم کو خاص شرائط کے ساتھ تفریق کاحق ہے۔ <sup>(۱)</sup>

وَالْحِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ!

## عدالتي خلع كى تر ديد پر إعتراض كاجواب

سوال:... جناب مولا نامحر یوسف صاحب محتر م لدهیانوی ،اسلام وعلیم ورحمة الله وربکاته بعد سلام زیر نظر مضمون جناب کی خدمت میں پیش کرنے کی سعاوت حاصل کررہا ہوں۔

طلاق اور خلع کے بارے میں آپ کے مضامین اخبار'' جنگ'' میں شائع ہور ہے ہیں، اس بارے میں یہ سوال پوچھنے کی جرائت کررہا ہوں کہ زوجین کی رضامندی ہے آپ کی کیا مراد ہے؟ زوجین جمع کا لفظ ہے جبکہ طلاق یا خلع کی طالب سرف لڑکی ہے،
یعنی زوجین میں سے ایک اور وہ بھی وہ جومظلوم ہے، کمزور ہے، اور کئی اِعتبار سے ہمدردی وابداد کی مستحق ۔ حیا کی ماری لڑکی پہلے تو بہی
کوشش کرتی ہے کہ کی نہ کسی طرح نباہ ہوجائے، لڑکے کے بارے میں زبان نہیں کھولتی، اس کے گھر اور ماحول کے بارے میں جس میں
وہ مقید ومحبوس ہوگئی ہے خاموش رہنے اور برداشت کرنے کی حتی الامکان کرتی ہے۔

آپ کے مضامین میں اس بات کا کہیں کوئی ذِ کرنہیں کہ اِن اِن وجوہات کی بنیاد پرلڑ کی طلاق کا مطالبہ کرنے میں حق بجانب قرار دی جائے گی ،اورا گرلڑ کی کا مطالبہ تھائق واِنصاف پر مبنی ہے تو اس پڑمل درآ مدبھی ہونا چاہئے ، چنانچہ ثابت ہوا کہ اگر طلاق کے مطالبے کی وجوہات معقول ہوں تو شوہر کوچاہئے کہ وہ بیوی کو طلاق دیدے۔

اللہ تعالیٰ کا تھم بھی یہی ہے کہ بیوی طلاق مانے تو شوہر طلاق دیدے معنی ومفہوم کچھ یوں ہے:'' اورخوش اُسلوبی سے علیحدہ ہوجا ؤبلکہ اپنے پاس سے کچھ دے دلا کر رُخصت کرو۔''

غور فرمائے! شوہروں سے کیا کہا جارہا ہے اور شوہر صاحبان اس فرمانِ عظیم کی گتنی پاسداری کررہے ہیں؟ تاریخ میں ایک مثالیں موجود ہیں کہ بڑی عالی مرتبت نہایت محترم خواتین نے طلاق کا مطالبہ کیا اور انہیں طلاق دے دی گئی، اس کے بعدان کی دُوسری شادیاں ہوئیں، یہ بات بھی معلوم ہے کہ جن اُصحابِ کرام سے طلاق کا مطالبہ کیا گیاوہ لوگ معمولی درجہ ومرتبہ کے نہ تھے اور نہ صرف یہ بلکہ طلاق کی طرف ان کا میلان بھی نہ تھا، کیکن ہیویوں کے طلاق کے مطالبے پران لوگوں نے اپنی ہیویوں کو طلاق دے دیا، کیونکہ ان

<sup>(</sup>١) تفصیل کے لئے دیکھیں: حلی تاجزہ ازصفی: ٨٣٢٣٣ طبع دارالا شاعت کراچی۔

لوگول کومعلوم تھا کہ تھم ر بی کیا ہے اور نہیں اس کا بھی فہم وا دراک تھا کہا گروہ طلاق نہیں دیتے تو نبی کریم اس مسئلے کا بہتر حکیمانہ طل پیش فرمادیں گے۔

اب يهال چندنكات قابل غورين:

ا:...طلاق کامطالبه کیا گیااورطلاق دے دی گئی، بینا پسندیدہ کیوں اور کیے ہے؟

٢:... ثابت موا كه طلاق كامطالبه في نفسه نا پنديده نهيس ، يُرائي مسمنسوب نهيس \_

س:...متذکرہ بالا اُصحابِ کرام اگرا پی بیو یوں کوطلاق دینے سے اِ نکار کرتے تو نبی کریم بہتر حکیمانہ ل پیش فر مادیے ،اس سے یہی مراد لی جاسکتی ہے کہ آپ اپنے اِختیارات اِستعال فر ماتے اور خلع دیدیتے۔

سم:.. یعنی شو ہرا پی بیوی کے مطالبے پر طلاق نہ دے تو حاکم اعلیٰ یعنی مجاز عدالت خلع دے عتی ہے۔

2:... شوہر کی طرح طلاق دینے پر آمادہ ورضا مند نہیں اور بیوی کی قیمت شوہر کے ساتھ رہنے پر تیار نہیں تو ایسی صورت میں جبکہ آپ کے ارشاد کے مطابق خلع کے لئے زوجین کی رضا مندی ضروری ہے تو ان میں ایک تو راضی ہے اور نہ صرف راضی ہے بلکہ طلاق یا خلع کے علاوہ اور کو گی بات اُسے منظور ہی نہیں ، تو اَب بیوی کی آزادی اور گلوخلاصی کی آبر ومندانہ صورت کیا ہوگی ؟

۲:...قرآن وحدیث میں بیدواقعات ای لئے آئے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مسئلہ واضح ہوجائے اور اُمت کی رہنما اُل
ہوتی رہے۔

ے:...مسئلے کے اس پہلو پر جو بلاشبہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اس پرآپ کی نگاہ نہیں گئی اور اس کے بارے میں آپ نے پچھ نہیں لکھا، بلکہ آخری جارہ کار کے طور پرعدالت مجازے خلع حاصل کرنے کاراستہ بھی آپ نے کلیتًا بند کردیا۔

۸:..ایی صورت میں جب شوہر کوئی بات سننے پر تیار نہ ہواوراس کی بہی ایک رَٹ ہوکہ'' طلاق ہر گزنہیں وُوں گا،ساری زندگی سڑا سڑا کے ماروں گا'' تو بیوی کے لئے اور کون ساراستہ رہ جاتا ہے بجز رُجوع عدالت ِمجاز کے، جہاں سے خلع کا حصول وبعدہ عقدِ ثانی آپ کے نزدیک نِیا کاری میں شار ہوگا، جس کا وبال (خدانخواستہ) لڑکی اورلڑکی والوں پر پڑے گا۔

ہماری اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اُس وقت بیوی کے مطالبے پر طلاق وے دی گئی اور آج کے دور میں ابوجہلوں ک کثرت و بہتات ہے، جو دِین اور اس کے تقاضوں کو بالکل نہیں سمجھتے، یہی وجہ ہے کہ آج کے ابوجہل طلاق نہیں دیتے، لہذا بیوی عدالت مجاز سے ضلع حاصل کرتی ہے اور بعد عدت اس کا عقدِ ثانی ہوجاتا ہے، تو یہ حرام ونا جائز کیوں اور کیسے ہے؟ اور اس کا (جو آپ کے نزدیک نِناکاری ہے) و بال لڑکی اور لڑکی والوں پر کیوں پڑے گا؟ استغفر اللہ!

جنابِمحترم میری گزارشات پرغور فرمائیں، معاشرے کا جائزہ لیں، جہاں آپ کو ایسے بہت ہے (Cases) کیسزمل جائیں گے جن کی وجہ سے نہ جانے کتنے گھرانے پریشان ہوں گے اور آپ کے مضامین ان لوگوں کی پریشانیوں اور مسائل میں مزید

إضافه ہی کررہے ہوں گے۔

بتائے ایسے لوگ کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ آپ نے تو سارے رائے ہی بند کرادیئے اور عدالت کو نااہل اور جانبدار قرار دے دیا، حالانکہ عدالتی کارروائیوں کے بارے میں وکلا وجج صاحبان کے بارے میں آپ نے جن خیالات کا إظهار فرمایا ہے، واقعثا ایسانہیں ہوتا، مجھے حیرت ہے کہاس موضوع پراتنی غلط إطلاعات آپ کوس نے دیں؟

شوہر کی ہے جاضداورہٹ دھرمی سے (بلکہ بدمعاشی اور غنڈہ گردی کہئے) تو دونوں یا ایک کے لئے ہے راہ روی کا زیادہ
اِمکان، اِحْمَال واندیشہ ہے، ای لئے اللہ تعالیٰ نے اِرشاد فر مایا اور اس کی تائید وتصدیق نبی کریمؓ نے کی کہ طلاق کے مطالبے پر طلاق
دے دی جائے، ور نہ ظاہر ہے حاکم اعلیٰ (عدالت مجاز) سے ضلع مل جائے گا۔ یہ غیر فطری، غیر شرعی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ خالصتاً وینی مسئلہ
ہے اوراً خلاقی قدروں سے پوری طرح آ راستہ وبھر پور۔

لڑی کو جب تک طلاق یا خلع نہیں مل جاتا ، لڑی اوراس کے متعلقین سب عذاب مسلسل میں گرفتار میں گے ، ان سب لوگوں
کوکس بات کی سزا دی جارہی ہے؟ کیا ہمارا دین ایسے معاملات میں ہماری رہنمائی نہیں کرتا؟ کرتا ہے اور ضرور کرتا ہے! ہرمسکے کا
معقول ، حکیمانہ ، اِطمینان بخش حل ہونا چاہئے ، ہمارے دین میں کوئی بات ، کوئی مسئلہ ادھور ایا نامکمل نہیں ، ہمارا دین ، مکمل دین ہے۔
آپ جیسے علائے کرام کا کام اور مقام ہے کہ اُنجھی ، گڑی باتوں سے مسئلوں کو سلجھا کیں اور اُمت کی رہنمائی فرما کیں کہ یہ
مسئلہ فی زمانہ بڑا اہم وشد یہ ہے۔

مؤ دّبانہ عرض گزار ہوں کہ میرے مضمون کوا بے شافی جواب کے ساتھ شائع فرما ئیں تا کہ ایسے لوگوں کی اشک شوئی ہوسکے جوا سے کرب اور عذابِ مسلسل میں گرفتار ہیں ،ایسے لوگوں کو جب راوِ عمل ملے گی تو انہیں یقینا سکون ملے گااور ایسے زخم خور دہ لوگ آپ کے لئے دُعائے خیر کریں گے ،اور اس عاجز واحقر کے لئے بھی إن شاء اللہ تعالیٰ کہ اس سے زیادہ و بہتر اجرممکن نہیں۔

کے لئے دُعائے چرکریں کے، اوراس عاجز واحقر کے لئے بھی إن شاء القد تعالی کہ اس نے زیادہ وبہتر اجرمین ہیں۔
مضمونِ طذا میں نے اُمت کی بھلائی کے لئے لکھا ہے، آپ کی شان میں گتا خی تصوّر میں بھی نہیں لاسکتا، ہاں آپ گراں باری محسوں کریں تو کمال شفقت وطیمی سے معاف فر ماویں اور میر نے اور میر نے تعلقین کے لئے دُعائے فیر فر ما کیں۔
جواب:... مجھے معلوم نہیں کہ جناب کو بھی پہلے بھی اس ناچیز کی تحریر پڑھنے کا اِتفاق ہوایا نہیں؟ اگر آنجناب نے بھی اس قتم کے مسائل کو میرے کالم میں پڑھا ہے تو میں نے جو بار ہا لکھا ہے کہ: ''عورت عدالت سے رُجوع کرے، اور عدالت شوہر کو طلاق کا تھم کرے، اگر شوہر اس پر بھی طلاق نہ دے تو عدالت خود تفریق کردے۔''اس ناچیز کی یہ تصریحات بھی آپ کے ذہن میں ہوں گی، اندریں صورت ایک مغرب زدہ آزاد خیال عورت کے افکار باطلہ کی تردید میں لکھتا ہوں تو آنجناب کو پریشانی کیوں ہوتی ہے؟
میرے محتر م! ہمارے معاشرے میں شریف عورتیں نہ بلاضرورت ضلع لیتی ہیں، نہ ان کے بارے میں گفتگو اِن میں میں ہوں کا دراسی بات پر شوہر سے بھرجا تا ہے، دہ سیر سے محتر ما اہم ہوں گفتگو اِن دراسی بات پر شوہر سے بھرجا تا ہے، دہ سیر میں عدالت میں ''کیا ت' کے بارے میں ہونا گفتہ کے عادت ہے، اور جن کا دِل دراسی بات پر شوہر سے بھرجا تا ہے، دہ سیر کھی عدالت میں '' میگات' کے بارے میں ہے جن کو ذاکھ چکھنے کی عادت ہے، اور جن کا دِل دراسی بات پر شوہر سے بھرجا تا ہے، دہ سیر میں عدالت میں '' میگات' کے بارے میں ہے۔ جن کو ذاکھ چکھنے کی عادت ہے، اور جن کا دِل دراسی بات پر شوہر سے بھرجا تا ہے، دہ سیر میں میں شریف کو داکھ جن کو داکھ کے بارے میں ہوں کے دارے میں ہوں کی کا دیا ہوں کو داکھ کے دارے میں کو داکھ کے دارت میں کو داکھ کے دارت کے بارے میں ہوں کو داکھ کو دیات کی دارسی کی دراسی بات پر شوہر سے بھرجا تا ہے، دو سیدھی عدالت میں در سے بھر کی کی میں ہور کے کو داکھ کے دارسی بات پر سور کی کو در ان کے دار کے میں کو داکھ کو دیا کے دار کے میں کو در کی کی کھتا کو در کی کو در کو دیا گوری کو در کی کو در کے در میں کی در کے در کیں کو در کو در کی کو در کو در کی کو در کی در کی کے در کے در کی کو در کو در کی کو در کو در کو در کو در کے در کی کو در کو در کی کو در کو در کی کو در کو در کو در کی کو در کو در کی کو در کو در کو در کو در کے در کی کو در کو در کو در کی کو در کو در کی کو در

جاتی ہیں،اور بچ صاحبان فٹ سےان کوخلع کی ڈگری جاری کردیتے ہیں۔خلع کے سومقد مات میں ایک بھی ایسا آپ کوئہیں ملے گاجس میں اُزراہِ عدل گشتری بچ صاحب نے بیہ فیصلہ دیا ہو کہ عورت کا دعویٰ غلط ہے، کیا آپ کے خیال میں ہرعورت معصوم،فرشتہ اور ہرشو ہر مجسم شیطان ہے ...؟

الغرض ہماری عدالتوں میں ضلع کا نام نہاد جوطریقہ رائج ہے، وہ یکسرشریعت کے بھی خلاف ہے، اور عدل وإنصاف کے تقاضون کی ضد بھی۔ یہ عورت کو،خواہ وہ کیسی ہی ظالم ہو، مادر پدر آزادی دے کرمشرق کو مغربی معاشرت کی سطح پرلا کھڑا کرنا چاہتا ہے، اور'' شرعی ضلع'' کی آڑلے کر یہ کھیل کھیلا جارہا ہے، آپ ہی فرمائے! کہا گر ہر ضلع کا فیصلہ عورت کے تق ہونے کا اُصول کردیا جائے تو سیدھایہ کیوں نہیں کہد یا جاتا ہے کہ عورت بھی جب چاہم د کوطلاق دینے کا حق رکھتی ہے، اوراُن إرشاداتِ نبوی کا کیامصرف رہے گاجن میں فرمایا گیا ہے کہ:'' خلع لینے والی عورتیں کی منافق ہیں۔''(ا)

بہرحال میرامقصداس لاند ہبیت کا علاج ہے جو ند ہب کے نام پر بذر بعہ عدالت ہمارے یہاں رائج کی جارہی ہے، ورنہ میں خودایک باز ہیں، کئی بار، اور بار بارلکھ چکا ہوں کہ عدالت تحقیق تفتیش کے بعداگراس نتیج پر پہنچی ہے کہ عورت واقعی مظلوم ہے اور یہ کہ مردکی طرح بھی رشته ً اِز دواج کے تقدس کو کمحوظ ارکھنے پر آمادہ نہیں تو عدالت شوہر کو حکم کرے کہ وہ اسے طلاق دیدے، اگراس کے باوجود بھی وہ طلاق نہیں ویتا تو عدالت اُزخود دونوں کے درمیان علیحدگی کرادے۔

أميد ہے كہ يہ چندالفاظ جناب كے إطمينان كے لئے كافى موں مح، والسلام!

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. رواه النسائي. (مشكوة ص: ۲۸۳، باب الخلع والطلاق، الفصل الثالث، طبع قديمي كراچي).